

## بيركا مل سے آب ميات تك ....

" آب حیات" پیرکائل کا دو سراحصہ ہے۔ وہ حصہ ہے جن 2004ء جن اپنی گوناگوں معمونیات کے باعث ۔ ایک حیات کی معمونیات کے باعث ۔ لئو نہیں یائی تھی اور جے جن نے کچھ سال بعد لکھنے کا فیصلہ اس کے بھی کیا تھا کیو تکہ میں چاہتی تھی پیرکائل کی کامیابی کی کرداور بازگشت دونوں تھم جا کیں اور میں تب اس کمانی کا انگاد صد کمی نقبیاتی دباؤک الخیر ککھول۔۔

سمالاً رسکندراورامامہاشم کی زندگی کا پہلاحمہ کی نے دس مال سے بڑھولیا۔ان کی زندگی کا دو مراحمہ آپ اس ناول میں بڑھ سکیں کے سیر کامل اور آب حیات آ یک ہی تحریر کی دو کڑیاں ہیں اور بیدہ تحریب 'جے میں نے داود تحسین کے لیے نہ 2003ء میں لکھا تھا نہ ہی آج اس کی تمنا ہے۔خواہش صرف آئی تھی کہ کاغذ پر بے مقصد الفاظ کا ڈھرلگائے لگاتے کچھا لیے لفظ بھی لکھوں جس سے کوئی گرای کے داستے پر جاتے جاتے رک جائے سنہ بھی رک توسوج میں ضرور پڑے۔خواہش کوشش آج بھی بس آتی ہی ہے۔

پیرکامل کادو سراحصہ لکھنا کیوں ضروری تھا؟ اے لکھنے کے مقاصد کیا ہیں؟

، ان دو سوالوں کا جواب آپ کو" آب حیات" ہی دے سکتا ہے۔ اس تاول کو میں 20102ء میں کمل کرلیا تھا لیکن اس کے بعد یہ کئی بار نظر ٹانی کے مراحل سے گزرا۔ ابھی آپ کہا تھوں تک پینچتے ہوئے یہ آ کی بار پھر میرے قلم کی قطع دیرید کاشکار ہوگا۔ کوشش ہے جو بات آپ تک پینچوہ غیر مہم مسادہ اور آسمان ہو۔ اس ناول کا تعارفی حصہ " باش" آپ اس ماہ پڑھ سکیں گے۔ آب حیات کی کمانی ہاش کے ان 13 شفللہ(Shuffled) چوں میں بٹی ہے یا تجھیں ہے؟

کون سایا عروج ہے؟کون سازوال؟

ان سب موالوں کاجواب بھی آپ کو" آپ حیات "پڑھ کرئی **ال پائے گا۔** لفظ" آب جیات "جن چھ حموف ہے ال کرمنا ہے۔ان میں سے ہر حرف انسانی زندگی کی ایک بنیا دی اسٹیج کو رک تا سر

بيان كرتاب

آدم و وا
 بیت العکبوت
 د مام ل و محصول
 یا جیب السائلین
 ابدا العابوا
 تارک الذی

خوين الجند 36 نومر 201

يه چدافظ يورى انسانى زىرگى كاخلام كرتي بير-سالاراورالمامه آب حیات میں وی سفر طے کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی کاسفر ہے۔ تومو حواکا ایک دو سرے کی محبت میں گرفتار ہو کرزندگی بحر کاساتھی بن جانا ہدا دنیا میں اس جنت جیسا گھریتانے کی خواہش اور سعی میں جنت جانا جمال سے وہ دونوں نکالے گئے تھے۔ دنیا میں اس جنت جیسا گھریتانے کی خواہش اور سعی میں جنت جانا جمال سے وہ دونوں نکالے گئے تھے۔ نے ہوئے بھی کہ ان کا کھر بیت العنکبوت (مکڑی کا جالا) جیسی ناپائیداری رکھتا ہے۔ جو بننے میں عرصہ لیتا ہے ؟ -مدر مس و مصول کا چکر - کو کویا کیا بایا جکیا با کے لیے کیا کیا کھویا ؟ کامیابی مخواب خواب ات نتائ کاایک گرداب دو زندگی کو گھن چکرمتان تا ہے۔ اور پھراس کے بعد انگلا مرحلہ جمال آفاتش ہوتی ہیں۔ اتنی ادر ایسی ایسی آفائش کے بس اللہ یاد آتا ہے' وروی کام آباہے کو تکسوہ مجیب السائلین ہے۔ اور پھروہ مرحلہ جب انسان اپنی آگل نسل کے ذریعے اپنے عوج کا دوام چاہتا ہے اور اے احساس ہو تاہے کہ س زندگی کو زوال ہے۔ صرف ایدی زندگی ہے جولافائی ہے۔ اور پھروہ جو زندگی کے ان سمارے مرحلوں جس سے کیل آتے ہیں۔ مومن بین کے انسانی پینیوں سے نکل کے۔ اور پھروہ جو زندگی کے ان سمارے مرحلوں جس سے کیل آتے ہیں۔ مومن بین کے انسانی پینیوں سے نکل کے۔ ان کے لیے تبارک الذی ۔ اللہ کی ذات جو تمام خوبیوں کی مالک ہے۔ بزرگ وبر تر ہے اور اپنے بندوں کوسب کچھ عطا کرنے پر قادِر ہے ۔ جس کی محبت "آب حیات" ہے۔ جو انسان کو ابدی جنتوں میں لے جا آ ہے۔ دنیا فيوالى عزت اور محبت دوزي بح حس سے ميرى بر تحرير پھونى ہے۔ آپ سب كابت شكريہ-میں آپ کی دادوستائش کابدلدنہ پہلے دے سکی سنداب دے سکتی ہوں۔ اور آخر میں ادارے کا اور خاص طور پر امتال کا شکریہ بین کی کوششوں سے اس تاول کی اشاعت خواتین والجسف من سأت سال كي بعد مكن مورتى ب

عيكالتمد







اس فدورے مالار کوائی طرف آتے دیکھا۔اس کے اتھ میں سوفٹ ڈرنک کاایک گلاس تھا۔ "تم یمال کیوں آگر بیٹے کئیں؟" کامدے قریب آتے ہوئے اس فیدورے کما۔ "لیے ای۔ شال لینے آئی تھی۔ پھر پمیں بیٹے گی۔" وہ مسکرائی۔اس کے قریب بیٹے ہوئے سالار نے

خولين دُامِخَتُ 38 نوم 2014



سف ورئك كا گلاس این ٹا گلوں كے درمیان تخل سیزهمی پر رکھ دیا۔ لهامہ لکڑی کے ستون سے نمیک لگائے آیک مختے پر کھانے کی پلیٹ نگائے کھاتے ہوئے دورلان میں ایک کیونی کے پیچے اسپیجر بیٹھے گلو کار کود کی دری تھی ہجو تی خزل شروع کرنے ہے پہلے سازندوں کو ہدایات دے رہاتھا۔ سالارنے کا نثا اٹھا کراس کی پلیٹ سے کہاب کا ایک طزاا ہے منہ میں ڈالا۔ وہ بھی اب گلو کار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی ٹی غزل شروع کرچکا تھا۔ مع نجوائے کر رہی ہو؟" سالارنے اس سے پوچھا۔ "جہاں۔"اس نے مسکراکر کہا دہ غزل میں دہی تھی۔

وہ جی عراب سے لفا معا۔ مجب طل کا بیہ عالم ہے محبت ہوئی ہوگی معمر جیا گارہاہے۔ المامہ نے ستائشی انداز میں کما۔ سالارتے کچھ کھنے کے بجائے سم ملاوا۔

﴿خُولِين دُالْجَنْتُ 39 أَوْمِرُ 2014

خوشی کا حدے برم جانا بھی اب اک بے قراری ہے نہ غم ہونا بھی اک غم ہے' محبت ہوگئی ہوگی سالار سونٹ ڈرنگ پینے بینے نس بڑا۔ المدیے اس کا چرود یکھا۔وہ جیسے کمیں اور پہنچا ہوا تھا۔ " حميس کھ وينا جا در اِتفاض ہے۔ "وہ جيك كى جيب ميں سے بچھ دُ موند كر نكالنے كى كوشش كرر ہاتھا۔ معبرت ونوں سے دیتا جابتا تھالیکن \_ "وہ بات کرتے کرتے رک کمیا-اس کے باتھ میں آیک ڈیمیا تھی-امامہ کے چرے رہے اختیار مشکراہٹ آئی۔ ۳۶ چھاتو اسے خیال آگیا۔ "اس نے بیا لیتے ہوئے سوچااور اسے کھولا۔ وہ سائٹ رہ گئی۔ اندر ایر رنگز تھے۔ ان ایر رنگزے تقریبا " ملتے جلتے۔ جودہ اکثراہیے کانوں میں پنے رہتی تھی۔اسنے تظریں اٹھاکر سالار کودیکھا۔ میں جانیا ہوں یہ اتنے ویلیوا بیل تو نہیں ہوں کے جتنے تمہارے فادر کے لیکن مجھے اجھا لگے گا اگر بھی کبھارتم انتیں پینو۔ ''ان امر رنگز کودیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ تم نہیں بہنزا جاہتیں تو بھی تھیک ہے۔ میں رہالیس کرنے کے لیے نہیں دے رہاہوں۔"سالارنے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کربے ساختہ کما۔وہ نہیں جانتا تھا۔ بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چی ہیں۔ اورانی جگدینا چی ہیں۔اس کی خواہش اورارادے کے نہ ہونے کیاد جود۔ چھ کہنے کے بچائے امامہ نے اپنے دائنس کان میں لکتے اہوا جھ کا ا تارا۔ ومنس بناسكنا بون؟"مالارفي ايك الررنك فكالتي بوع يوجها-المدفي مهلاديا-مالارفياري باري اس کے دونوں کانوں میں دہ اپر رنگ پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مشکر ائی۔ وہ بہت دیر تک کچھ کے بغیر مبسوت اسے دیکھنا رہا۔ ''اچھی لگ رہی ہو۔'' دہ اس کے کانوں میں لگتے ہلکورے کھاتے موتی کوچھوتے ہوئے دھم آواز میں یولا۔ "تهيس كوئى مجھ سے زيادہ محبت نہيں كرسكنا\_ مجھ سے زيادہ خيال نہيں ركھ سكنا تمهارا\_ ميرے ياس ايك واحد فیمنی چزتم ہو۔ "اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کمدرہا تھا۔۔دعدہ کررہا تھا۔۔ یا دوبائی کرارہا تھا۔یا کچھ جنارہا تھا۔۔۔وہ جھک کراباس کی گرون چوم مہاتھا۔ "محض نواز الماب "سيدها موت موت است سرشاري سه كما "رومانس مورمائے؟" آیے عقب میں آنے والی کامران کی آوازیر وہ دونوں منکے تھے وہ شاید شارت کٹ کی وجب برآم الما كاس درواز عب لكا توا-وكوشش كريب سالارن بلخ يغيركها-''گر لک۔'' وہ کمتے ہوئے ان کے پاستے بڑھیاں اثر نا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ المامہ کی رکی ہوئی سائس بحال ہوئی۔وی سائس بحال ہوئی۔وی سائل اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کمی کو سامنے پاکر' کسی کے سمرخ ہونٹوں پر انو کھا سا جہتم ہے' محبت ہوگئی ہوگئی المامه كونكاوه زرياب كلوكارك ساته كنكنارما رکے ساتھ گنگنارہاہے۔ جہاں وریان راہیں تھیں' جہاں جران آٹکھیں تھیں وہاں پھولوں کا موسم ہے' محبت ہوگی ہوگی

خوين ديجيت 40 نوبر 2014

ال کی ان سیڑھیوں را کی دو سرے کے قریب بیٹے وہ خاموشی کو تو ڈتی آس پاس کے پہا ثوں میں گوئی کی اس کے بہا ثوں میں گوئی کی اس کے بہا ثوں میں کے جادوں کا حصدین رہے تھے۔ دوبارہ نہ آنے کے گردرہے تھے۔

ال کے لار خمنٹ کی دوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اسٹھی تصویر اس قام ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔

ال کے لار خمنٹ کی دوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اسٹھی تصویر اس قام ہاؤس کی سیڑھیوں ہی لووک سے تبلی میں گواؤں کی لووک سے تبلی ہوئے تھی ہوئی ہی مسلم ایسٹ اور آن تھوں کی چک میں نہیں ، بلکہ اس قرب میں جھلک رہی تھی جو اس کے تبھیرے سیٹے خوشی اس کی مسلم ایسٹ اور آن تھوں کی چک میں نہیں اسے استحد نگا کے سیاسی نوٹو کر اف میں موجودو و سری ہر شے کو مات کردی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنا تے ہوئی اس فوٹو زمی کو کہا کہا گواؤں کی تو کہا تھا۔

اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔

9

وہ مخص دوار پر تلی اس تصویر کے سامنے اب پیچلے پندرہ منٹ سے کھڑاتھا۔ پلکیں جمیدکائے بغیر تمکنی لگائے اس لڑی کا چرود کھتے ہوئے۔ اس مخص کے شجو ہیں دیے آتن اس لڑی کا چرود کھتے ہوئے۔ اس مخص کی شاہت تلاش کرتے ہوئے۔ اس مخص کے شجو ہیں دیے آتن فشال کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس مخص کو نشانہ بنا سکیاتھا تواسی ایک جگد سے بنا سکیاتھا ۔ وہ ہونٹ کا منابانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد کا شخ ہوئے ساتھ ساتھ بچھے بربردا رہا تھا۔ خود کلائی۔ ایک اسکینڈل کا آنابانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد کا شخ ہوئے ساتھ ساتھ بچھے بربردا رہا تھا۔ خود کلائی۔ ایک اسکینڈل کا آنابانا تیار کرنے نے مقب میں بیٹھے لوگوں ایک مراسانس نے کرا پنے مقب میں بیٹھے لوگوں کو بچھے بدایات دینے کے لیے مڑا تھا۔

کو چھیدایات دیے ہے مزاھا۔ سی آئی اے بیڈ کوارٹرز کے اس کرے کی دیواروں پر تھے بورڈ زچھوٹے برے نوٹس کیارٹس کوٹوگر افس اور ایڈر بسیز کی چٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔

سرے میں موجود چار آدمیوں میں سے تین اس وقت ہی کم پیوٹر ذیر مختلف ٹوٹا کھٹا گئے میں گئے ہوئے تھے۔

یہ کام وہ پیچھلے ڈیڑھ ماہ ہے کر رہے تھے اس کمرے میں جگہ جگہ برے برے ڈیے برے تھے جو مختلف فاکڑ ،

الیس 'میٹرنینز اور نیوز پیرز کے تراشوں اور دو سرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے کمرے میں موجود ریکارڈ لیپس 'میٹرنینز اور نیوز پیرز کے تراشوں اور دو سرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے کمرے میں موجود تھا۔

کر سندس پہلے بھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کم پیوٹرز کی بارڈ ڈوسکس میں بھی محفوظ تھا۔

معلوات اکھی کرتے رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسرا آدی اس محض اور اس کی فیملی کے ہر فردکی ای مبلد کا معلوات اکھی کرتے رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسرا آدی اس محض اور اس کی فیملی کے ہر فردکی ای مبلد کا ریکارڈ کھٹالیا رہا تھا۔ اس ساری جدوجمد کا تمیجہ ان ریکارڈ کھٹالیا رہا تھا۔ اس ساری جدوجمد کا تمیجہ ان تھا۔ دو تھا محض اس فیملی اور مالی معلوات کو چیک کرنا رہا تھا۔ اس ساری جدوجمد کا تمیجہ ان تھا۔ دو تھا محض اس فیملی اور مالی معلوات کو چیک کرنا رہا تھا۔ اس ساری جدوجمد کا تمیجہ ان تھا۔ دو تھا۔

تصوروں اور شجرونب کی صورت میں ان بورڈ زیر موجود تھا۔ وہ چار لوگ وعوا کرسکتے تھے کہ اس شخص اور اس کی قبلی کی پوری زندگی کا ریکارڈ آگر خدا کے ہاں موجود تھا آو اس کی آیک کالی اس کمرے میں تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی الیی چیز نہیں تھی بجوان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں وے سکتے تھے۔ میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں وے سکتے تھے۔ سی آئی اے کے شدید آبریشنز سے لے کراس کی کمل فرینڈ ذیک اور اس کے الی معاملات سے لے کراس کی



اولادِ کی برستل اور برائیوییشلا کف تک ان کیاس مرچیز کی تفصیلات تحمیل لیکن سارا مسکند یہ تھا کہ ڈیرٹھ ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا ہے اسمٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ اسی کوئی چزنمیں نکال سکے تھ بجس سے اس کی کردار کشی کرسکتے۔ وہ ٹیم جو پندرہ سال ہے اس طرح کے مقاصد بر کام کرتی رہی تھی ئید پہلی بار تھاکہ وہ اتنی سراؤ ڈمحنت کے باوجود اس مخص اوراس کے کھرانے سکے کئی مخص کے حوالے ہے کئی تھم کابری حرکت یا ناشائٹ عمل کی نشان دہی نہیں کرپائی تھی۔ دوسو پواٹنٹسی کی دوچیک کسٹ جوانہیں دی گئی تھی جوددسو کراسزے بھری ہوئی تھی اور بیران کی ڈندگی میں پہلی بار ہورہاتھا۔ انہوں نے ایساصاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھاتھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے بادجودوہ ایک آخری کو شش کررہے تھے۔ ایک آخری کو شش کرے کے ایک بورڈ سے دو مرے اور دو سرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی اس کے تیجرہ نسب کی اس تصویر پر رکا تھا۔اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ یوا ڈنٹلس ... ایک دم جيت بكل كانما جهنالگا تعالى است اس از كى كى تصور كے تنجاس كى ناریخ پيدائش ديمنى پھر مؤکرايك تمپيوڑ ك سامنے بیٹے ہوئے آدی کودہ سال بتاتے ہوئے کہا۔ "ويكموإبياس مال كمان تفا؟" لمپیوٹر بیٹے ہوئے آدی نے چند منٹول کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کما۔ ' إكستان ميں۔ ٢٠ س محص كے مونوں يرب اختيار مسكر أبث أني تقى۔ و حکب ہے کب تک جس آن آدی نے اگلا سوال کیا۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدی نے تاریخیں ووا فر کار ہمیں کچے مل ہی گیا۔"اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کما تھا۔ انسیں جماز ڈیونے کے لیے تارییڈومل کیا تھا۔ بدیندرہ منٹ پہلے کی روداد منٹی-بندرہ منٹ بعد اب وہ جانتا تھا کہ اے اس آکش فشاں کامنہ کھولنے کے لیے

J

وہ بمال کسی جذبائی ملاقات کے لیے قمیں آئی تھی۔ سوال وجواب کے کسی لمبے چوڑے سیش کے لیے بھی نہیں۔ وہ بمال کسی کا تغمیر خمیں سندت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جائمہ بہنانے کے لیے بھی نہیں۔ وہ بمال کسی کا تغمیر جمنجھوڑنے آئی تھی 'نہ ہی کسی نے نفرت کا ظمار کرنے کے لیے۔ نہ ہی وہ کسی کو بہتانے آئی تھی کہ وہ اذبت کے ماؤنٹ ابورسٹ پر کھڑی ہے۔ نہ ہی وہ اپنیا جا بہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کردی تھی۔ اس کے صحت مندز ہن اور جہم کو بھٹ کے لیے مفلوج کروا تھا۔ اس نے اس کی زندگی تباہ کردی تھی۔ اس کے صحت مندز ہن اور جہم کو بھٹ کے لیے مفلوج کروا تھا۔ وہ یہ سب کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔ اس کا باب احساس جرمیا تجھتاوے جیسی کوئی چرنا لئے گا۔ میکھنے کی ہفتے ہے وہ آبلہ پا تھی۔ وہ راتوں کو سکون آور گولیاں لیے بغیر سونہیں باری تھی اور اس سے بردہ کر تکلیف وہ چیزیہ تھی کہ وہ سکون آور اووایا سے لینا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ سونا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ سونا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ سونا جا ہتی تھی۔ وہ سونا جا ہتی تھی۔ وہ سونا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ سونا جا ہتی تھی۔ وہ ساون آور اووایا سے لینا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ سونا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ سونا جا ہتی تھی۔ وہ سونا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ ساون آور اووایا سے لینا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ سونا نہیں جا ہتی تھی۔ وہ ساون آور اووایا سے لینا نہیں جا ہتی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی اس بھیا نک خواب کے بارے جی 'جس جس وہ چیز ہفتے پہلے واخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی

وديدان آلے سے ملے وجیلی بوري رات روني راي تھي۔ يہ بيابي كى وجہ سے دميس تفاديد انيت كى وجيسے ممی نمیں تھا۔ یہ اس غصے کی وجہ سے تھاجودہ اپنے اپ کے لیے اپندل میں استے دلوں سے محسوس کردہی تھی۔ ا كِي آتش فشال تقايا جيسے كوئى الاؤ بحواس كواندرے سلگار ہاتھا كندرہے جلارہاتھا۔ کسی ہے پوچھے ، کسی کویتائے بغیریوں اٹھے کروہاں آجائے کا فیصلہ جذباتی تھا 'احتقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس کے زندگی میں پہلی بارا کے جذباتی احتقانہ اور غلط فیصلہ ہے جد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک انتقام جاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب سے لیے جس کے بغیروہ آگے نہیں برچھ سکتی تھی اور جس کی موجودگی کا انتشاف اس کے لیے ول اس كانكِ مامنى تفاده جائق تقي ليكن الي مجمى يداندان نهيس تفاكداس كيامنى كالمناص "بمي موسكما تفار ا كيد وفعه كاذ كر تقاجب وه " خوش" تقى الى زندگى من .... جب وه خود كوباسعادت سمجھتى تقى \_ أور "مقرب" ب ملعون" ہونے کا فاصلہ اس نے چند سکنڈ زمیں طے کیا تھا۔ چند سکنڈ زشاید زیادہ وقت تھا۔ شاید اس سے بھی بت كم وقت تفاجس من وواحساس كمترى احساس محروى احساس ندامت اور ذلت وبدناي ك أيك وهرمس تبديل بوتي تھي۔ آور یمال دواس ڈھیرکوددباردوبی شکل دینے آئی تھی۔اس بوجھ کواس مخص کے سامنے آثار چھیکئے آئی تھی ' جس في ووبوجه اس برلادا تفار زندگي ى كواس وقت بديتا نهيس تقاكد وه وبال بقى \_ كسى كويتا مو تا توه وبال آي نهيس على تقى \_ اس كاييل فون بچھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا۔ وہ چند کھنٹوں کے لیے خود کواس دنیا سے دور لے آئی تھی بنس کا دہ حصہ تھی۔اس دنیا کا چھے۔'یا بھراس دنیا کا پیصہ جس میں وہ اس وقت میں جود تھی۔۔ بیا بھراس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔۔۔ جوہ کہیں ک نہیں تھی۔اورجہال کی تھی جس سے تعلق رکھتی تھی اس کواپنا نہیں عتی تھی۔ انظار لمبا ہو کیا تھا۔ انظار بھیشہ لمباہو ہا ہے۔ کسی بھی چیز کا انظار بھیشہ لمباہو ہا ہے۔۔۔۔ جا ہے آنے والى شے ياؤں كى زنجير بنے والى مويا محلے كا بار سركا آج بن كر بخامواس نے ياياؤں كى جوتى \_ انظار بيش كسبابي

وہ آیک سوال کا جواب جاہتی تھی اپنے باب ہے۔ مرف ایک جھوٹے سے سوال کا۔ اس فے اس کی فیلی كوكيول ماردالا؟

كريز حيات موئل كايال روم اس ونت Scripps National Spelling Bee كريز حيات موئل كايال روم اس ونت مقابلے کے فائنل میں پینچے والے فریقین سمیت دیگر شرکاان کے والدین میں بھائیوں اور اس مقابلے کودیکھنے ك ليه موجودلوگوں سے تمحیا تھيج بھرا ہوئے كياوجودا بيا خاموش تفاكيہ سوئی كرنے كی آواز بھی سن جاسكے۔ وہ دو افراد جو فائنل میں بہنچے تھے کین کے در میان چودھواں راؤنڈ کھیلا جارہا تھا۔ تیرہ سالہ بینسی اینے لفظ کے ہے کرنے کے لیے اپنی جگہ ر آن بھی تھی۔ بچھلے ہاتوے سالوں سے اس بال روم میں ونیا کے بیسٹ اسپیلو کی ماج پوشی ہورہی تھی۔ امریکا کی مختلف ریاستوں کے علاوہ ونیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ ہی کے مقامی مقالبے جیت کر آنے والے پندرہ سال سے کم عمرے بچاس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سرو حرکی بازی لگائے م يئت الي بي ايك بازي ك شركا آج بي الينج يرموجود تص



"Sassafras" منسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کا لفظ سنا۔ اس نے پروناؤنسر کو لفظ دہرائے ك ليه كها كاس في اس لفظ كوخود و برايا و و چيميكن شب ورد زمين سي ايك تفاليكن قوري طور پراسيوه يا و نہیں آسکا۔بسرِحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھااور اگر شنے میں اتنامشکل نہیں تھا تواس کا مطلب تفائوه تركى لفظهو سكناتفا-نوسالہ دوسرا فائنلسٹ این کری ربیٹے ' گلے میں لگئے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگل سے اس لفظ کی ہیچ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کالفظ نتیس تھا کین وہاں جیٹھا ہر بچہ ہی لاشعوری طور پر اس وقت میں کرنے میں مصوف تھا ' جومقا لے سے آؤٹ ہوچکا تھا۔ مبنسی کار یکو ار ٹائم حتم ہوچکا تھا۔ "S\_A\_S\_S"اس فيرك رك كرافظ كى جي كرنا شروع كى وديل جار حرف بتا في كيادوايك لحد ك ليے رئى۔ زير لب اس نے باقى كيا نج حرف دہرائے چردو بارہ بولنا شروع كيا۔ "A-F-R" ووالك بار بعرري وسرب فالنطسة في بين بين بين الركب آخرى وحرف كود مرايا-"U\_S" مائلک کے سامنے کھڑی کینسی نے بھی الکل اسی وقت میں دو حرف ہو کے اور پھر بے بھتی سے اس کھنٹی کو بجتے سنا بجو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تنی۔ شاک صرف اس کے چرے پر نہیں تھا۔ اس دو سرے فائنلسٹ کے چرے پر بھی تھا۔ پروناونسراب Sassafras کے درست اسپیلنگ دو ہرا رہا تھا۔ بینی نے دو قری لیزے سیلے A ای مونا جا ہے تھا۔ میں نے U کیاسوچ کر لگادیا؟"اس نے خود کو کوسا۔ تقریباسفی رنگت کے ساتھ بینٹی گراہم نے مقالم کے کے شرکا کے لیے رتھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کردیا۔ ال آلیوں سے کوئج راتھا۔ یہ مکنہ رنرزاپ کو کھڑے ہو کردی جانے والی دادو تحسین تھی۔ نوسالہ دوسرافا تنل میں پہنچنے والا بھی اس کے لیے کھڑا تالیاں بھارہا تھا۔ بینسی کے قریب پہنچ پر اس نے آگے بردھ کراس سے ہاتھ طایا۔ سی نے ایک رہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا اور اپنی سیٹ سنبھال کی۔ ہال میں موجودلوگ دوباریواپنی تنیں سنبھال چکے بینے اور وہ دو سرا فانسلسٹ مائیک کے سامنے اپنی جگہ پر آچکا تھا۔ مینسی اسے دیکھے رہی تھی۔ اے ایک موہوم ی امید تھی کہ۔ اگروہ بھی اپنے لفظ کے غلط بچے کر یا قودہ آیک بار پھراپنے فائنل راؤند میں "That was a catch 22" اس سے باتھ ملاتے ہوئے اس نے کما تھا۔وہ اندازہ نمیس لگا سکی وہ اس سے لیے کمد رہا تھایا وہ اس لفظ کووا تھی اینے لیے بھی Catch 22 ہی سمجھ رہا تھا۔۔وہ جاہتی تھی ایسا بو مَا .... بركوني جابتا-سينتراسينج يرأب وه نوساله فانتلسف تفا-اين إي شرارتي مسكراب ادر كيري سياه چمكتي آتكهول كے ساتھ-اس نے استیج سے نیچ بیٹے چیف پروناؤنسز کو دیکھتے ہوئے سملایا۔ جو تاتھن جوابا "مسکرایا تھا اور صرف جوناتھن ہی سیس وہاں سب کے لیوں پر الیم ہی مسکرا ہٹ تھی۔وہ نوسالہ فائنلسٹ اس چیمپئن شپ کودیکھنے واسله حاضرين كاسويث بارث قفا-اس کے چرے پر بلائی معصومیت تھی۔ چیکتی ہوئی تقریبال کول آسمیں جو سمی کارٹون کریکٹر کی طمرح برجوش اورجان دار تھیں اور اس کے تقریبا "گلاتی ہونٹ جن پروہ و قاسخو قاسنوان تھیررہا تھااور جن پر آئے والا ذراساخم بہت سے لوگوں کوبلاوجہ مسکرائے پر مجبور کررہاتھا۔۔۔وہ ''معصوم فتنہ''تھا۔یہ صرف اس کے والدین جانتے تھے'' جودد سرے بچوں کے والدین کے ساتھ اسٹیج کی ہائیں طرف پہلی رومیں اپنی بٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔وہاں

مع و مرے فائنلسٹس کے والدین کے برعکس وہ بے حدیر سکون تھے ان کے چرے پر اب بھی کوئی شنشن ں تھی جب ان کا بیٹا چیمیئن شب ورو کے لیے آگر کھڑا تھا۔ ٹینٹن آگر کسی کے چریے پر تھی تووہ ان کی سات سلم بنی کے چرے پر تھی جودودان پر مشمل اس بورے مقاطبے کے دوران بلکان ربی تھی اوروہ اب بھی آ تھول مر کاسز نکائے پورٹے انہاکے ساتھ اپنے نوسالہ بھائی کود مکھ رہی تھی جو پروناؤنسرے لفظ کے لیے تیار تھا۔ "Cappelletti" جو تاتھن نے لفظ اوا کیا۔اس فائند اسٹ کے چرے برے اختیارالی مسکراہٹ آئی تھی ' معیوں بشکل اپی بنسی کو کنٹول کردہا ہو۔ایس کی آنگھیں بہلے کلاک وائز اور پھرا بنٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہوئی تھیں۔ ہال میں چھ کھلکھ انہیں ابھری تھیں۔ اس نے اس چیمیئن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اس طرح می ایک کیا تھا۔ جینی ہوئی مسکر اہث اور گھومتی ہوئی آئیسیں۔ کمال کی خوداعثادی تھی۔ کی دیکھنے والوں نے اے داردی۔ اس نے جھے میں آنے والے الفاظ دو سرول کی نسبت زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ یہ اس کے لیے شکل وقت ہو ماتھا۔ لیکن بے مدِروانی سے بغیرا کئے بغیر گھبرائے اسی پُر اعتماد مسکر اہث کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سر كر مار باتفااوراب و آخرى جونى كے سامنے كمرا تھا۔ "Definition Please" سے اپنار مگولر ٹائم استعال کرتا شروع کیا۔ "Languageoforigin" (اس زبان كاماخذ) اس في روناؤنسر كي جواب كي بعد الكلاسوال كيا-واللين "اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے پچھے سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائنیں ہائیں حرکت دی۔ اس کی بہن بے چینی اور تناؤ کی کیفیت میں اے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین آب بھی پرسکون تحداس کے ماثرات بتارہے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ایسے ہی ماثرات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ ہے کر ارباتھا۔ " پلیزاس لفظ کو کسی جملے میں استعال کریں۔" وہ اب بروناؤنسرے کسدرہا تھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سفنے ك بعد مكل من لك بوئ نمبركاروى بشت برا تكل ساس لفظ كولكه فكا-''اب آپ کاٹائم ختم ہونے والا ہے۔''آسے آخری تمیں سینڈ زکے شروع ہونے پراطلاع دی مجی بجس میں اس نے اپنے لفظ کے بیچ کرنا تھا۔اس کی آئیمیس گھومنا بند ہو گئیں۔ "Cappelletti"اس ایک بار پر لفظاد ہرایا۔ "C-A-P-P-E-I-I" ووج كرتي بوئ ايك لخلاك لي ركا جرايك مانس ليت بوئ اس في دياره بيج كرنا شودع كيا-ہال مالیوں سے کو بجا تھا تھا اور بست دیر تک کو ناجتارہا۔ السهدانة في كانياجيميين صرف أيك لفظ ك قاصل برره كما تفا-مالیوں کی کوئی تھے کے بعد جو تا تھن نے اے آگاہ کیا تھا کہ اے اب ایک اضافی لفظ کے حرف بتا نے ہیں۔ اس نے سرملایا۔ اس لفظ کی جیمنہ کر کئے کی صورت بیس فینسی ایک بار پھرمِقا کم بھی واپس آجاتی۔ اس نے سرملایا۔ اس لفظ کی جیمنہ کر کئے کی صورت بیس فینسی ایک بار پھرمِقا کم میں واپس آجاتی۔ "Weisenichtwo" اس كے ليے لفظ يوناونس كيا كيا۔ ايك لحد كے ليے اس كے جرب سے غائب ہوئی تھی۔ پھراس کامنہ کھلااوراس کی آنگھیں پھیل گئی تھیں۔ وطوره مالی گاد !"اس مندے برافتیار نکلاتھا۔ وہ سکتہ میں تھااور پوری چیمپئن شپ میں میر پہلا موقع تھا کہ اس كى آئىمىس اوروه خوداس طرح جايد مواقعا-نىنى بەلغىيارا يى كرى پرسىدىھى موكرىيىنە مى ئىتى ئۆكۈكى ايبالفظ ئاكىيا تھاجواسىددارە چىمپۇن شپ مىل ئىنسى بەلغىيارا يى كرى پرسىدىھى موكرىيىنە مى ئىتى ئۆكۈكى ايبالفظ ئاكىيا تھاجواسىددارە چىمپۇن شپ مىل



واليس لاسكنا تفايه

اس کے والدین کو پہلی ہاراس کے ناٹرات نے پھے بے چین کیا تھا۔ان کا بیٹااب اپنے نمبر کارڈے اپنا چرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کیکیا ہٹ بردی تسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے ' اور ان میں سے بہت سوں نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی۔وہاں بہت کم تھے جواسے جیتے ہم ۔۔ ٹرد کھنا نہ میں جا ہے تھے۔

ہال میں بیٹھا ہوا صرف ایک خص مطمئن اور پُرسکون تھا۔ پُرسکون بیا پُرجوش۔ ؟۔ کمنامشکل تھا اور وہ
اس بچے کی سات سالہ بسن تھی بجوا ہنا الباپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور جسنے اینے بھائی کے ماثرات
پر پہلی بار بڑے اطمینان کے ساتھ کری کی پشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گودیش دکھے ہوئے
اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہستہ اس نے آلی کے انداز میں بجانا بھی شروع کردیا تھا۔ اس کے مال باپ نے
بیک وقت اس کے آلی بچاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا بھرا بیٹے پر اپنے
لرزتے کا بہتے کنفیو زیمنے کو جو نمبر کارڈ کے بیٹھے اپنا چروچھیا ہے انگی سے بچھے لور بربروانے میں مصوف تھا۔

A

اس کتاب کا پہلا باب ایکے نوابواب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی محتص بیہ فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب اور ایکے نوابواب ایک محتص کے لکھے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ایک محتص نے لکھرے بھی نہیں تھے۔

ے - ہل یں ہے۔ وہ جاتی تھی وہ اس کی زندگی کی پہلی بدویا نتی تھی الیکن سے نہیں جانتی تھی کدوہی آخری بھی ہوگ اس کتاب کا پہلا باب اس کے علاوہ اب کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے پہلا باب بدل دیا تھا۔

نم آنکھوں کے ساتھ اس نے پرنٹ کمانڈ دی۔ پرنٹریق رفاری سے وہ پچاس سفح نکا لنے لگا ہواس کتاب کا مم شہر میں اور سیتھ

وك كاكورافها كراس في زير لب اس بركائي چند لفظول كوردها ... بعرچند لمح بسل ليپ تاب تكالى موتى

ڈشک اس خاس کورمیں ڈال دی۔ پر نشر تب تک اپنا کام مکمل کرچکا تھا۔ اس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال لیا۔ بوی احتیاط کے ساتھ انہیں آیک فائل کورمیں رکھ کراس نے انہیں ان وو سری فائل کور ذکے ساتھ رکھ دیا بین میں اس کتاب کے

آیک مراسانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کراس نے آیک افری نظراس لیپ ٹاپ کی مدھم از اس میں دالہ

" آسکرین باریک ہوئے سے پہلے اس پر ایک تحریر ابھری مٹنی !Will Be Waiting اس کی آتھوں میں تھری کی ایک دم چھلک بڑی تھی۔ وہ مسکر ادی۔اسکرین اب تاریک ہوگئی۔اس نے بلیٹ کرایک نظر کمرے کو دیکھا۔ بجر ہیڈ کی طرف چگی آئی۔ایک مجیب می تھکن اس کے دجو دیر چھانے گلی تھی'

خُولِين دُالْجَسْتُ 46 نومر 2014 ﴾

المعدور المريزي بيريد ميريد كماس فيدسائيد ميل بريدي يزول بر نظردو والى-عياضي حب وإن الني رسف واج جهو رُكما تعايير رات كو بجب وه وبال تعادوه ضوكر في كيا تعيا- بعرشايد ے وسیں رہا تھا۔ وہ رسٹ واچ اٹھا کراہے دیکھنے گئی۔ سیکنڈ کی سوئی تیزی ہے اپناسفر طے کر ہی تھی۔ زندگی میں سینٹے زکی سوئی بھی نہیں رکتی۔ صرف منٹ اور کھنٹے ہیں 'جو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہو آ ہے۔ وراس کھڑی برانگلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے لمس کو کھوجتی رہی۔وہ لمس وہاں نمیں تھا۔وہ اس کھرکی المد من تحقی بحس کا نائم بالکل تھیک ہو آتھا۔ صرف منٹ نہیں۔ سینڈز تک۔ کاملیت اس گفری میں میں میں تعلق میں میں م میں تحق۔ اس مخص کے وجوومیں تھی جس کے اپنے پروہ ہوتی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائیڈ نیبل پر رکھ دیا۔ کمبل اپنے اور تھینچے معنی بستر لیٹ کئی۔اس نے لائٹ بند نہیں کی۔اس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا تھا۔وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ معنی بعض دفعہ انتظار بہت 'طلبا" ہو تا ہے۔۔۔ بعض دفعہ انتظار بہتِ ''مخفر" ہو تا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیندا ترنے گئی۔ یو "اے" نیند سمجھ رہی تھی۔ بیشہ کی طرح آیت الکری کاورد کرتے معتفودات علاول طرف مجموعك ربى تقى بب اس ياد آيا-وداس وقت وبال بو آاواس سے آيت الكرى الية اور بحو تكني كى فرمائش كرما-نے سائیڈ میبل پر پڑے آیک فوٹو فریم کواٹھا کراس نے بدی نری کے ساتھ اس پر پھونک ماری مجر فریم کے شیشے و معلى تظريد آف والى كردكوا بني الكليول من صاف كيا- چند لمح تك وه فريم من اس أيك چرك كوديم من راى ، مرس ناس كودوبار بيد سائيد ميل پر ركه دوا-سب تي جياك بار پيرے ياد آن لگاتھا۔ اس كاد دود جيسے الك ار پرے ریت بنے لگا تھا۔ آئھوں میں آیک بار پھرسے تمی آنے گئی تھی۔ اس نے آئھیں بنے کرلیں۔ "آج" سے بہت در ہوگئی تھی۔ المسيوني-"ووكية موية الحد كريارى طرف جلي في تفي-اس كي نظول في جلي كالعاقب كيا-وه بار می تربیار نینڈر سے بات کردہی تھی۔ اس کے سیاہ بیک لیس ڈرلیں سے اس کی سفید خوب صورت پشت کرکے خم سیک نظر آرہی تھی۔ اس نے نظر مثابتے ہوئے اپنے سامنے پڑے اور بجوس کا ایک کھونٹ بحرا۔ بست عرصے علیداس نے کسی عورت کے جسم پرغور کیا تھا اور بہت عرصے بعددہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے کسی بار میں مينا قال وايك بولل كابار روم تفاليكن وه كسى اليي جكه يربهي بست عرصه سي بعد آيا فغا-وم تحديد على المراج الماس عدوم والكونث ليرم القائب جيلى دوشيمه في كلامز كم ساته واليس ألى تقى-معنى نهيں بيتا۔ ٣٠ س نے ايک گلاس اسے سامنے رکھنے برجو نگ کراسے یا دولا یا تھا۔ "يدشعان -"جلي قيدوابا"أيكنده كوبلاتي بوع بعد كرى مسراب كساتهاس ي كساس كالناكلاس اسكم القديس تعا-من من شراب نميس مولى كياج "اس في جوابا" جيد ذاق الالفيواك الدانيون ما وه عمل بريرى معمد كي فيا اب ايك سكريث تكال كراد منزى وري سالكار با تقار جيكى في آسم جيكت بوت بين سمولت الماس كي مونول مين وباسكريك فكال لياده المصوريك كرده كيا-أس كي يدخركت بعد غيرمتوقع تقى-ده اب

جیل ددنوں اتھ ٹیمل پر رکھتے ہوئے آمے جھی اوراس کی آٹھوں میں آٹھیں ڈاکتے ہوئے اس نے کما۔ وجہيں جائے جمعے تم ميں ساحرانہ كشش محسوس بورى ب-"وامكرايا قل بول بيسے اس كے جملے سے معمرے لیے خوشی کی بات ہے۔ "اس لے جوابا" کما تھا۔ جیکی نے بدے غیر محسوس انداز میں میزر دیکھ اس كياته يرباته ركما تفاحد باته بثانا جابتا تعالين جاجي بوع بحى مير بثاركا وواس كباته كي بشت يربظا بر غيرمحسوس اندازس الكيال بعيرري محى-اس فياتي التوس بكراستريث الش راعين بجاديا والادال اب ایک د سرے کی آ تھوں میں آ تھوں الے ایک دوسرے کوخاموشی سے دیکھ رہے تھے جرجی کے کما۔ "Do You Believe in one night Stands" (كياتم أيكدات ك تعلق بريقين ركعة مو؟) جواب وري آيا فغا افتوں سے بچو لیے برر می جمسی ہوئی برانی مٹی کی ہنٹوا میں ساک اسے پائی میں کل رہا تھا۔ اس بوڑھی جورت نے سرے کنارے سے جنی ہوئی خلک جھاڑیوں کی شنیوں کو ٹو ڑ تو کرے کیے میں چینکنا شرورع کردا۔وہ آب کواس طرح بحر کائے رکھنے کی ایک کوسٹ تھی۔ وہ مٹی سے لیے ہوئے کرم فرش پر چو لیے کے قریب آگر میٹر کئی باوں سے چل اٹار کراس نے اپنے سرد ملکے ملکے سوج ہوئے پیرول کود حوب سے کرم فرق سے جسے مجه عدت منجاف كي كوسش كي هي الماس عمر من بھی بنجوں کے بل بیٹی لکڑیوں کو تو امرو اگر جو لیے میں جسو تک رہی متی۔ اک میں لکڑیوں ك ترفيفا ورجنك كي آوزي آري معين ويسأك كي إيزي التي بعاب اوراس من المعتذابال ويمتى رق -مموكياكراب ترا؟ والمال كاس اعاتك سوال برجو في مجريدوالي-والاكراب؟ اس فرجيد إدكر في كوشش كي في مجركها- والم كراب." "كياكام كرامي؟" السائم يوجما-"إبركام كراب" وسأك كوليت موت ويراكى-المحديد مي بي الموزهي عورت في والاسوجها ويمي اب اي كي طرح زين بريد مي هي اوراس في اسيخ تشول كرواس كالمرح الدلييث ليعتص "بال يرديس من ب "واى طرح سال كور من بوت بوت بول-مترق مال سي سي سي سي مسرال والول سي اس؟ العين كي كياس نسين وور "ماك رنظرين جليداس في بدريط جواب ويا-المول مرا نكال وا مراجات كراس في وك كراس مورت كاجرود كما-"يرواز كران بيكيا؟" السيس السي في المريمانية مولايا-

ا ہی سکریٹ کواینے وائیں ہاتھ کی الکیوں میں دیائے یا کمیں ہاتھ میں شیعیون گلاس پکڑے مسکراتے ہوئے سرے نے کش لے دہی تھی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے سگریٹ کی ڈیبا ہے ایک اور سگریٹ نکال لیا۔ وه جيكي كي آفريراً يك بار بمرحوثان وه دالس فلور ير رقص كرتے چند جو ثول كود كيد ري تقي- باريدم ميں اس وتت زیادہ لوگ نہیں تھے اور ان میں ہے بھی صرف چند ایک ہی ڈاٹس فلور پر موجود تھے بھنہیں واقعی ڈاٹس کرتا تھا۔وہ اس ہو تل کے نائث کلب میں موجود تھے۔ الهين والس تهين كرياله "اس في سكريث كأكش لينتي بوسة لا تشرر كها-البند ميں ہے۔"وہ مسكرايا تھا۔وہ هدمون كا كھونٹ برتے ہوئے جيب ي مسكراہث كے ساتھ اس كى آ تھوں میں دیمتی رہی۔اس نے راکھ جھاڑنے سے بمائے نظرین چرائیں۔ جیکی کی مسکراہٹ مزید ممری ہوگئی اس في الله من بكرا كلاس ميزر ركمة بوئ بكم أمكم بسكة بوك او جما-اس مخص کی نظریں ایک لوے کے گاس سے اتھی تھیں چراس نے جیلی کودیکھا۔ وبهت عرصه ميل- "اس في جيساعتراف كيا-"فيمينن؟"جم في منوعي جرت كما توكما-" بر ہمی۔" بے باٹر چرے کے ساتھ اس نے والس فلور کو رہیستے ہوئے کما۔ گلاس دبیاں اٹھاتے ہوئے اور مائے بیٹے ہوئے مرے چرے پر ظری جمائے جیکی این زعد کی میں آنے والے پر کشش ترین مودل ک فرست ميراس كور كعاتفات وبلاشبه ثاب رتعاسياس كم جسمال خدو خال ميس تقع بنس كي منابروه أست بدوجه رے رہی تھی۔ اس کی زند کی میں شکل و صورت کے اعتبارے اس سے زیادہ خوب صورت مرد آئے تھے۔ سامنے ہضے ہوئے تھیں میں کچھ اور تھا'جواہے بے حد متاز کردیا تھا۔ اس کی بے حد مردانہ آواز اس کارکھ رکھاؤ'شفاف ذہن اور ہے رہا کہی آنگھیں اس کی مسکر امہیا بھراس کی ممکنت اور دعونت وہ جا ہے ہوئے می اس کی طرف صبح رہی محی اور بری طرح صبح رہی سمی ساور اس شراس کا تصور تمیں تھا۔وہ وعوے ے کمہ سکتی تھی کہ وہ مرد کسی بھی عورت کو متوجہ کرسکیا تھا۔ اس نے اس کے کریکٹر پروفا کل بیں پرمعاتھا کہ وہ Womanizer میں تھا\_اے چرت می وہ کول میں تھا...اے ہونا جاسے تھا۔ اس پر تظریل جمائے اس نے سوچا اور بالکل اس محص محص نے والس فلورے نظر شاکراہ ویکھا۔ جیلی کی مسکر اہش بے القيار كرى بولى تحى-ده بهى بم مقصد مسكراويا تعارده بهت عرصه ك بعد سمى عورت كى كميني كوانجوات كروبا ووخوب صورت محمى اسارث محى اوروه مططرب القلدند مو كالويدان اس والت وو محفظ أيك اجنبي حورت ك سأتط بهج إنه ببيضاءويك "تمارى شىمىن ؟"جىكى فات أىكسار كرياددالا "تملے علی اور "است جوالا سکاس اس کی طرف روحادا-الرسلية في الساس من كايراني نظر التي حسين البيكي اس ارسجيده وفي على-ومزے کے لیے بتا تھاجب مزا آنا حتم ہو کیاتہ جمو روی۔"واس کی بات بہ اختیار اس واس دیکمارا۔

خوتن رائي 48 نومر 2014 المرابع 48 نومر 2014

2014 At 49 £≤500€8

اللياتفا السل في انسووس كوسف واتفا-ويحركيا بوا؟ المال إس م أنسوق كونظرا زاد كرايا قعا-"معیں لما۔" مرتبط اس نے آگ میں کھاور لکڑیاں والیں۔ "لانتيساس في مواديا؟" إس كمنه بس يسيم بركام الأكالح-الاس نے چھوڑوا۔" یا نسیں ساک زیادہ اِنی چھوڑر ماتھا یا اس کی آنکھیں۔ پر آج کاور آنسوددوں جگہ تھے۔ "بارسي كرياموكا-"الليفيه مافته كما-" باركر القاالين انظار نبي كرسك القا- "بس إبتانيس كيول اس كى طرف عدمفائى دى تقى-"بحیار کرناہوں انظار کرناہے۔"جواب کھٹاک ہے آیا تھااوراس کی ساری وضاحتوں ولیلوں کے برقیجے ا والركيا تعا-وه روية و ي بسي تعي المجرشار بيت موس روكي تقى-كيا مجما والتعالس عورت في جوول و داع بمي سمجانس سكے تھاہے۔ الس آدمي كي وجب معر جعوث أني ابنا ٢٠١٩ ماب في محرو جها-"كياب سكوني محى؟" و برس آ الكمول ك سائد بناتي كل اللي جب جاب آثا كوندهتي راي اسك خاموش بوفي يم كاس في كم نسيل كما تعا-خاموش كاودو تفد طويل بوكرا تعاسب عد طويل المال آنا كوند صن كروماك بين وولى جلائے كي تھى بيدوہ تا تكوں كروباند ليدي ساك كو تھلتے ويكستى رائ "وال نمرك كنارك كيول كمرى تفي ؟" الى في يك دم سأك كلوفي بوي اس سے يو چھا۔ اس في سر الفاكرامال كاجرود يكها-

خوين والجنث 51 أومر 2014

''تو پھر مال کس کے آئی ہے؟'' السكون كي ليد "اس في اعتبار كما-اسكون كمين سيسب "دواس عورت كاجرود كيف كل-وجو چزونیا میں ہیں اے وزامیں کیا و موندا اللہ اس فے حرب سے اس مورث کو مکھا۔ وہ کمی بات تھی اور اس عورت کے منہ سے من کر اور بھی کمری کی تھی اے جواس جھکی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں جھو تک مجرينده رب كيول ونيايس أكريب سكون رمناب؟" و اس سے بیر سوال نہیں ہوچھنا جاہتی تھی بھواس نے بوچھاتھا۔ "تر پھر کمال رے؟" ککٹراں جمو تم آی مورت نے ایک لحد کے لیے رک کراہے دیکھتے ہوئے یو چھا۔وہ کچھ لاجواب موتے موت دوبارہ ساک کود مکھنے لگی۔ المرد كمنا تسيل واليس آلے كو؟" "ملكي كمتا تعا...اب نبين كمتا..." اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے کلاے کرکے اٹک میں بھینکنے شروع کردیے تھے۔ "ب چاں اکیا ہواں؟" واک لیے کے لیے محکی۔ "السية" الرياق السام أوازش كما ودور حمى عورت اب بلاسك أيك شاري برا الوا آثاليك "او اکیلا جمور کر این اے؟" وحوب میں بڑے ایک محرے ۔ ایک ملاس میر مان تکالے ہوئے الل کے جيدافيوس كياتفاوه بمقصد آك ين الزيال تعيقتي راى-"جهي يارسي كر القا؟" ووأيك ليح كي ساكت مولى-ائر تا تھا۔ جہ س کی آواز ہے صد معم تھی۔ معنول میں رکھا تھا؟" ساگ ہے الحق ہماپ کی فی اس کی آتھوں میں اتر نے ملکی تھی۔ اسے برے عرصے كے بعديا ميں كيا كياباد آيا تھا۔ "ركمتانفال" آدازاور بمي دهم موكن تحي-المال اب اس كياس بينهي اس تعلل من دورو يُول كا آثا كونده راي حمي- "مولى كيرا نهيس ويناتها؟" اس نے جاورے آئی آ تکھیں رکزیں۔ "ویتا تھا۔" وہ اپنی آواز خود بھی بمشکل سائی تھی۔ ایونے پر بھی جھوڑویا اے ؟ تولے بھی انشدے بندے والا معالمہ کیاس کے ساتھ ... سب کھ لے کر بھی المال نے آنا گوندھتے ہوئے جیسے بنس کر کما تھا۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ بولنے سے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ بلكير جيسكا يعنيوه صرف الان كاجرود عمقي راي-و تحصيد ورجى مين لكاكد كوني لا مرى عورت لي آئ كاده؟" ادنہیں۔ اس بار آنا کوند مصفران نے اس کا جرود یکھا تھا۔ " تھے بیار نہیں ہے اس سے جھکیا سوال آیا تھا۔وہ نظرس ج آئی۔ اس کی حب فی امال کوچیے آیک اور سوال دیا۔ " مجمى يها ركميا ہے؟" آفھوں ميں سيلاب آيا تھا۔ كيا کچھ ياد اکيا تھا۔

وخوين والجست 50 أومر 2014

لا صرریتا ہے۔ احسیں دیکھیتے ہوئے وہ بھی اس آنیائش کاشکار ہورہا تھا۔ ایک مرد ایک شوہراور ایک باپ کے طور و لان میں موجود اس کی قبلی اس کی ذمہ واری تقی وہ ان سے "منون" اور سعجت" کے رشتوں سے برعرها ہوا

ای لو سے لیاس کی نظر بھٹک کر جریل اور عنایہ سے ساتھ کھلنے والی چار اور جید سال کی ان دوسیاہ فام کا خر بچوں پر گئی تھی۔ اس کے خوب صورت کو رہے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیا وہ بد صورت لگ رہی تھیں۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں آگر اس وقت مناسب لباس اور جو توں بھی ملبوس تھیں تو اس کی دجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا۔ ورز وہ کو میسے کے غربیوں کے جزاروں بچوں کی طرح اپنا بچین کی بھی سمولت کے بھے جا کملا لیمر کے طور پر گزار رہی ہو تیں اور وہ بال سے جانے سے بعد ان کا مستقبل پھر کی غیر بھٹی صورت حال کا ہمکار ہوجا ال بالکل اس طرح 'جس طرح اس مغملی استعماریت کے وہاں آجائے سے بودا افرایقہ بے بھٹی اور عدم استخام کا شکار مود ہاتھا۔ وہ اس مغملی استعماریت کے وہاں آجائے سے بودا افرایقہ بے بھٹی اور عدم

اس نے اپنی تمیں سالہ ملازمہ کو ڈرائیو و پر کھڑے اپنی بچیوں کی کسی کیک پر تالیاں بجاتے دیکھا۔ یالکل ویسے ہی جسے لان کے ایک کونے میں کری پر بیٹنی اس کی بوی اپنی بودنوں بچرا کو کھیلے دکھ کرخوشی ہورہ کی تھی۔ بیڈی نے خود کبھی ''نہیں ''نہیں ویکھاتھا۔ وہیدا ہونے کے فورا ''بود بالغہو تی تھی۔ افریقہ کے نوے فیصد بچوں کی طرح جنہیں بچین یا بقائے زندگی میں سے کوئی ایک چیزی مل سکتی تھی۔ بچین بسرطال ان آہشنو میں سے تھا جو پر بیم کی لسٹ میں آتے تھے اور ایسانی ایک آپش اسٹے بچوں کو دینے کے لئے بیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان قرام خت کردی تھی۔ وہ ان کے ساتھ افسانیت کے راضتے میں خسلک تھا۔

جان ور حت مروی می میده است می هدای میزاین اولا و اوراس عورت کی اولاد کا موازند کرد با تفا- اپنی ہوی کی ایک لیے عرصہ کے بعد وہ پہلی باروبال کھڑا ہی اولا و اوراس عورت کی اولاد کا موازند کرد با تفا- اپنی ہوی کی اور اس عورت کی زیر کی کامقالمہ کردیا تفا- حالا تک وہ ایک اور اس نے کالر آئی ڈی دیکھی۔ اس کا جم آیک لیے کے لیے تنا تھا۔ کیل رہے وہ تا ہے ایک اور تعدد سری طرف میں ہے بات کر فوالا تھا۔
تھا۔ کال رہے وکرتے ہوئے اے ایک اور استعفی میں ہے لیک چیز کا استخاب کرتا ہیا۔

8

ریزی نے کال کا فائی کی واپس میزر رکھ دیا۔ پھیلیا چی کھٹے میں یہ کائی کا افوال کی تھا ہواس نے بیا قاراس نے زندگی میں مجمی اتنی کانی نمیں پی تھی مکرزندگی میں بھی اے اس طرح کا فیصلہ بھی تعینی کرنا پڑا تھا۔ وہ between devil and the blue sea (آکے کڑھا ' بچھے کھائی کوائی صورت طال سے دوجار تھا اور اپنے عمد صدارت کے آیک بہت فاط وقت پر ایسی صورت حال سے دوجار ہوا تھا۔ کا گریس کے البکشنیز سربر سے اور یہ فیصلہ ان البیکشینز کے تبائجے بربی طرح اثر انداز ہو گا۔ "بری طرح "کالفظ شاید ناکانی

الیکشنز مربر محے اور یہ لیسلہ ان الیکشنز کے تابع پر بری طرح اثر انداز ہو تا۔ "بری طرح "کالفظ شاید ناکانی تھا۔ اس کیا رفیاد اس بیسلہ کونہ کرنے کے اثر انداز ہو تا۔ "بری طرح سوانی انگین ہارجاتی انگین ہارجاتی انگین اس کے باس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نمیں تھا۔ کچھ الدیز کی قید بیلان تاراضی اور شدید رد عمل سے الدیز کی قید بیروائٹ میں اور بلایئر زدے لفظوں میں اپنی تاراضی اور شدید رد عمل سے الدیز کی قید بیروائٹ کو بیروائٹ کی انداز کی انتہا اس وزانہ کی استعمال متعلقہ ممالک امریکن سفارت کا روان متعمل ہا میں اور انداز کی بنیاد پر آئے۔ کوروائٹ کو بریمنا ورکشرز کے بارے میں آگاہ کردہا تھا اور خودوہ وہ ہفتے کے ودرائ متعمل ہا شاک کی بر رہا

﴿خُولِينَ دُالْجَبُ 53 ﴿ وَمِر 2014 ﴾

يحسن كمار

"بال ترج زياده كام فيس تفار"

" نوزهو تذکیفت" دوجوابا" اس کے ہاتھ سے جیک لیتے ہوئے بنس دو جواب دینے کے بجائے مسکرا وا۔ اپنے بیڈردوم میں اس نے جب تک پنابریف کیس رکھانور جوتے اسارے 'دواس کے لیےپانی نے آئی تھی۔ "تمہاری طبیعت نھیک ہے؟" دواس کے ہاتھ میں کچڑی ٹرے سے گلاس اٹھار ہاتھا جب اس نے اچاہا کہ بوجھا تھا۔ اس نے جو فک کراس کی شکل دیکھی۔

"فراسد الكرند كال ؟" "سير الساقع التي بوت كه بوئاس ليه يوچه راى بول "اس في واب وين كريما عالى مند ب

کپڑے تبدیل کرتے وہ لاؤنجیس آلیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچاہمی بھی فشبال کے پیچے بھا مجتے پھر رہے ہے۔ وہ لاؤن کی کوئی کے سامنے جاکر کھڑا ہو کیا۔ کانٹو کاموسم اسے بھی پیند شمیں رہا تھا اور اس کی دید وہ بارش تھی بچو کسی وقت بھی شروع ہوسکتی تھی اور جو شار ابھی کچے ویر میں پھرے شروع ہوئے والی تھی۔ کیگ ساشا میں بچھلے کئی دنوں سے ہر روز اسی وقت بارش ہوئی تھی۔ مدیسرے آخر چند کھنے ایک ڈیروہ کھنے کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف

" جائے۔" ووائی ہوی کی آواز پر ہا ہرلان میں دیکھتے ہے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں جائے کے دو مک اور ایک بلیٹ میں چند کو گیز لیے کمڑی تھی۔

"تهدينكس "والك كماوراكك لكث افحات بوع مكرايا

"بامر ملت إلى بجول كمياس-"دويا مرجات مواقع

امض تعوق در میں آ ناہوں۔ کسی کال کا نظار کر داہوں۔ "وہ سمالتے ہوئے ہم ہملی گی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنوی کول کے بین منٹوں کے بعد اس نے اپنوی کولن میں نمودار ہوئے وہ کھڑی میں است دیکھ کر مشکراتی تھا۔ جائے گاگ اور بسکٹ کی پلیٹ ابلان میں اس کے سامنے رہی کر مشکراتی تھا۔ جائے گاگ اور بسکٹ کی پلیٹ ابلان میں اس کے سامنے رہی منبل پر دیکھ بھے۔ اس نے باری باری جبرل اور عمالہ کواس کے پاس آگر بسکٹ لیے جے اس کی بیوی اب محمل بسکٹ لے کر نونواور لویا کو دیے جھے۔ چاروان کے ایک باری جو رہی اس کے بیوی اب محمل طور پر بچوں کی طرور بچوں کی طور پر بچوں کی طور پر بچوں کی طرور بچوں کی طور پر بچوں کی طرور بچوں کی میں دیا تھی۔ اس کے بیچھے بھا گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے قانو قران س دی تھی اور پھرانہیں ہوئیات دیے تھی۔ بھا گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے قانو قران س دی تھی اور پھرانہیں ہوئیات دیے تھی۔

لادُنج کی کھڑی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ ایک تعمل فلم اس سے ہاتھ میں پکڑی جائے مسنڈی ہو چکی تھی۔ ایک کمراسانس لے کراس نے کے وہیں رکھ دیا۔ اس کی بیوی کا ایما اور محمیک تھا۔ واقع کیک ''نہیں تھا۔

وہ کھڑگی کے شیشے سے باہرلان میں نظر آنے والی آیک خوش و خرم فیمل دیکھ رہاتھا۔ آئیڈ مل پرف کہ شاہ کف کا آیک مظرب اس کے بچوں کے بچین کے قبتی کمجے۔ اپنے اندر ایک اور نتھا دجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن و مسمور چہو۔ چند بیچرز کو بھا اگر پھینک دینے سے بید زندگی ایسے ہی خوب صورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لوے کے لیے مری طمرح کمزور پڑا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جنسیں "بال " آنا نے سے

﴿ حُولِينَ وُ يَحِيثُ 52 ﴾ وجر 2014

جس كا تعلق إس كى زندگى سے تسى سال كى تسى ياوے ہو يا تھا اور دوسب اس جيلے كو حال سے ساتھ جوڑنے كى كوشش من الكيمات في اس كاباب يك كمانا كمات اس ديكما تما - اب مى دكم رباتها - ده جانا تعام س كاباب جي اك اجنبي كا چرو بچاہنے کی وسٹی کرما تھا۔ اس کو کھانا کھلانے کی کوئی احتیاط کوئی مجت کوئی لکن اس کی یادداشت بر کمیں محفوظ تسيس بهري تفي واكب جبي كيا تقريب كعانا كعار بالقاادراس كاحتم بوت وافي خليع سارا وتتاس احبى كے چرے كوكى مام دينے كى كوشش ميں كے رہتے تھے۔ ودیہ بھی جانا تھا کہ اس کے باپ کواس کے اتھ ہے کھایا ہوا دوسر اکھانا تک یاد نمیں ہوگا۔ وہ جنٹی بار اس ك كريم آنا موكا وداين باب كي أيك زا مخص الك نياجر بوكا اور مرف واي مين اس كي فيلي ك تام افراد بھی اس کاباب شاید حران ہو تا ہوگا کہ اس کے تمرے میں اربارے لوگ کیوں آتے ہیں۔اس کاباب ا بين كمر من "اجنبول" كے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لوگ جو اے كھانا كھلاتے ہیں۔ ہاتھ روم لے كرجاتے تھے۔ نسلاح تھے کیڑے بدلتے تھے باعل کرتے تھے لیکن دویہ سب کیوں کرتے تھے؟ اور پھر "کیوں؟ "کالیہ سوال بھی اس کے ذہن کی اسکرین سے مث کیایا شاید تحلیل ہو گیا۔ اس نے بنی کا آخری جھے اسپناب کے مدمی ڈالا۔ تھر بالد ٹرال میں رکھ دیا۔ اب مداسپناب کواس طمت بحميج كے ساتھ إلى إلا را تعالى كابات كما تعونت نسيس بحرسكما تعال اس کی بی کی در پہلے مرے ہے اٹھ کر کئی تھی۔اس کا سامان کچھ در پہلے اپر پورٹ جاچکا تھا۔اب یا ہر ا کے گاڑی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔جواسے تھوڑی دیر میں ایرپورٹ تک کے جاتی۔اس کا اشاف بے مبرى المراء المراء المالى المتكاكم المتكرافا

ہر ہے۔ یہ سرے کلاس واپس رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹہ کراپنیاپ کی گروان کے گرد پھیلایا ہوا نہیں کئی ہٹایا۔ بھر پھر دیر نگ دوا پنیاپ کا باتھ اپنے اتھوں میں کے کر بیٹارہا۔ آہت آ است اسے اپنیاپ کو اپنی روا کی کے بارے میں بتایا تھا اور اس تشکر واحدان مندی کے بارے میں جو واپنیاپ کے لیے محسوس کریا تھا اور فاص طور پر آئ محسوس کریا تھا۔ اس کا باپ فالی نظروں ہے اسے دکھ اور میں رہا تھا۔ وہ جاتا تھا کہ وہ بھر نہیں سمجھ دیا 'کئی ہی ایک رسم می جو دو بھیٹ اواکر یا تھا۔ اس لے اپنی بات ختم کرنے کے بھر باپ کے ہاتھ جو سے 'پھرائیس لٹاکر کمیل اوڑھا ویا اور پھر در بے متصد بیڈ کے پاس کھڑا ہے ویکھی مہاتھ اس کے بعد بتا نہیں وہ کب دویا مہاسے بیاپ کے ساتھ کھایا تھا۔ پاس کے لئے قاتل ہو گا۔

Q

اس کابا ہے گؤے دوا ہے اب کمی رائے پر لے جائے لگا۔ ایک قدم ۔۔ دو سرا قدم ۔۔ تیسرا۔۔ بھروہ ٹونک کر رک گی۔ دہ ایک جمیل تھی ۔۔ بچھوٹی می جمیل جس کے کنارے یوہ تھے ہلکی نمی رکھت کے شفاف بیانی کی ایک جمیل ۔۔ جس کیپائی میں دہ رنگ پر کی چھلیاں تیر تے ارک دکھ میک تی تھی۔ اوراس کی یہ میں بے شادر گلوں کے موتی ۔۔ بھرے سیپیاں۔۔ جمیل کے پائی بر تال برعے نیر رہے تھے۔ خوب صورت داج نس۔ جمیل کے جادوں اطراف پھول تھے' اور ہمت سے بھول تجمیل کیائی تک چھرے تھے۔ خوب صورت داج نس۔ جمیل کے جادوں اطراف پھول تھے'

\$2014 **.....** 55 **.....**\$500.65 &

تھا۔ آمریکا کی بین الاقوامی پسیائی ایک الیکش ہارنے سے زیادہ تنظین تھی جمراس کے پاس آہشنو نہ ہونے کے برابر تقے۔ اپنی کبنٹ کے چواہم ترین ممبرز کے ساتھ پانچ گفتے کی طویل گفت و شند کے بعدوہ جسے تعک کرپندرہ منٹ کا کیک و تفدیلیٹے پرمجورہ و کیا تھا اور اس وقت وہ اس وقفے کے آخری کچھ منٹ گزار رہا تھا۔

نعمل سے پکھے ہیں زائفا کرود دیارہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیبنٹ آفس میں ہوئے دالی ایج تھنے طویل میڈنگ کے بلٹ پواندنٹس تھے۔اس کی کیبنٹ کے وہ جمہ نمبرز دو ہرا ہر کرویس میں بے ہوئے 'وہ مختلف لاہنز کے ساتھ تھے۔ وہ ٹائی اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ٹوسٹے دالی تھی اور کی چیزا ہے اتباب کر دی تھی۔اس فیصلے کی ذمہ داری ہر مال میں اس کے سربر آدبی تھی۔ یہ اس کے عمد صدارت بٹس ہو نااور اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ہو آ۔اگر ہو تا تو۔۔اوراس ذمہ داری کو وہ لاکھ کوشش کے باد جو وہ کہیں اور منتقل نمیں کریار ہا تھا۔

اس نے ہاتھ میں پکڑے کاننزات کو ایک نظر پھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ بکٹ پوائننٹس اس وقت اس کے لیے ہائٹسہ کا کام کررہے تھے۔

بریک سلے آفری دومنٹ باتی تھے جب دہ ایک فیصلہ پر پہنچ کیا تھا۔ بعض دفعہ تاریخ بنا نے والے کے اِتھوں کو جکڑ کرخود کو بنواتی ہے۔

اور تاریخ 17 جوری 2030ء کو بھی می کردی تھی۔

10

یہ بخنی میں ڈو بے ہوئے روٹی کے گئزے یوجھ کے ساتھ اسے باپ کو کھلار ہاتھا۔ اس کا باب ایک لقے کو چہائے اور نظنے میں نقریا ''دو منٹ لے رہا تعلیہ وہ ہرار صرف ''تی ہی گئی یا لے میں ڈالٹاجس میں آیک گؤاؤوب ہا '' بخرچھ سے اس گؤرے کو باب کے منٹ کو النے کے بعد وہ بے حد مخل سے پالے میں نیا گؤالور کرم بخی ڈالٹ ۔ لقے مے چہائے جائے جائے تک روٹی کانیا گؤا بخی میں چھولئے لگا تھا۔ وہ آیک ہی دفت میں بخی اس پالے میں ڈالٹا تھا۔ وہ آیک ہی دفت میں بخی اس پالے بھٹے میں اس کا باب تقریا ''ایک کھنٹ دگا باتھا۔ معتقری بخی کئی اب بھی ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوئی کا آیک ہوئی کا آیک ہوئی کی دائے گئی دو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے افراد میں تخصیص کرنا وہ کب کا چھوڑ دیکا تھا۔ یہ صرف اس کی دیکھ بھال کرنے والے اس کی چہلی کے افراد سے بجو اس تخصیص کو اس کے لیے اب بھی پر قرار رکھنے کی کوشش کررے جھے اب بھی بر قرار کو گئی کو مشش کررے جھے اب بھی خوراک کو اس کے لیے مکت حد تک ذا نقد دار بنا کردے رہے تھے۔ یہ جائے کوشش کررے تھے۔ اب بھی خوراک کو اس کے لیے مکت حد تک ذا نقد دار بنا کردے رہے تھے۔ یہ جائے ہو سے کھی کہ دو اس کے لیے مکت حد تک ذا نقد دار بنا کردے رہے تھے۔ یہ جائے ہو اس کے لیے اس کی خوراک کو اس کے لیے مکت حد تک ذا نقد دار بنا کردے رہے۔ میں میں کو سے بھے۔ یہ کی کہ دو گوراک کو اس کے لیے مکت حد تک ذا نقد دار بنا کردے در بے تھے۔ یہ بواس کے لیے مکت حد تک ذا نقد دار بنا کردے در بے تھے۔ یہ دو اس کے لیے مکت حد تک ذا نقد دار بنا کردے در بیا کہ کو میں کو سے تھے۔ یہ دو کی کہ دو اس کے لیے مکت حد تک ذا نقد دار بنا کردے در بے تھے۔ یہ دو کی کہ دو کی کہ دو کی کو میں کا کہ کو کو کہ کا کھٹوں کو کی کو کی کو کہ کو کی کو کی کے کہ کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کو کو کی کو کر کو کر کو کی کو کو کو کر کو کو کر کو کی کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

﴿خُولِينَ دُاخِتُ 54 **لُومِرِ 20**١٩

الااتسة كام نهيں كر عتى تھى۔ ليكن دواك بروقيشل برنى مين تھا۔ اس سے پہلے بھى اسى طرح سے بائى الرش مى كاميان سے كام كر ما را تھا۔ اس كو بائر كرنے كى دجہ بھى اسى كامياني كا تناسب تھا جو تقريبا "فوے فيصد تھا۔ دو مرف دولوكوں كو ارفے ميں ناكام را تھا اور اس كى دجہ اس كرنزويك اس كى برى قسمت تھى۔ پہلى باراس كى را تقل لاسٹ سكن تذريس اس المبينز سے مل كى تھى جس پروہ ركى تھى اور دو مرى ياسہ فيرود مرى بار كا قصہ مادیل تھا۔ دو منتسلے دو مسنے سے اس ايار فمدف ميں دور ہاتھا۔ اس دان سے تقریبات المبيات مين پہلے سے جب بيد ہوئل اس بنگور تر فران كے محتم كيا كيا تھا۔ جنوں نے اسے اس اہم كام پر مامود كيا تھا۔ اس تقریب کے ليے اس ہوئل اور

بیکور دیکے لیے محص کیا کیا تھا۔ جسوں کے اے اس اہم ام پر مہور کیا تھا۔ ان موجوب کے اس میکورٹ الے اس میمان کو حص ہو کل کے اس میکورٹ ہال کا استخاب کرنے والے بھی دوئی ہے۔ اس میمان کو ختم کرنے کا فیصلہ جارہا، پہلے ہوا تھا۔ وقت 'جگہ اور قاتل کا استخاب بے حدا ہرائہ طریقے ہے بڑے غور وخوش کے بعد کیا گیا تھا۔ اس میمان کے مال کی تمل معمونیات کے شیدوں میں ہے مقام ملک اور مکنہ قاتلوں کے نام شارٹ لٹ کیے محملے تھے۔ نیم ہر جگہ اور ماریخ بر ہونے والے اس جاوٹے کے اثرات پر میرحاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے نمانے کی حصت محملی بہات کی تھی۔ محکمہ دو عمل کے میرحاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے نمانے کی حصت محملی بہات کی تھی محکمہ دو عمل کے میرحاصل بحث کی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے نمانے کی حصت محملی بہات کی تھی۔ میں منصانات سے بچنے کے لیے منصوب تیار کیے گئے تھے۔ ایک قاتلانہ تھلے کے ناکام ہوجانے کی صورت میں انسانات سے بچنے کے لیے منصوب تیار کیے گئے تھے۔ ایک قاتلان کے بعد ''کام ہوجانے کی محمد اور ماریخس بدئی

ری تھیں 'لین قاتل ایک ہی رہاتھا۔ کیونکہ وہ موزول ترین تھا۔ اس شہریں اس مان نجریاس تعریب کے لیے سیکورٹی کی وجوات کے باعث تمن مختلف ہوٹلذ کا نام لسٹ میں اس شہریں اس مان نجریاس تعریب کے لیے سیکورٹی کی وجوات کے باعث تمن مختلف ہوٹلذ کا نام لسٹ میں

رکھا گیا تھا الکین اے از کرنے والے جانے تھے کہ تقریب کمال ہوئی۔ اس کودواہ پہلے ہی اس اپار فمنٹ میں رہائش پذیر سما کیں سالہ لڑی ہے دوستی کرنے کے لیے کما کیا تھا۔ اس لڑی کے چار سالہ پرانے بوائے فرینڈ سے بریک اپ سے لیے ایک پروفیشش کال کرل کا استعمال کیا تھا تھا جو اس کے کار ڈیٹر بوائے فرینڈے ایک کار خریدنے کے بمانے کمی تھی اور اے ایک ڈرٹک کی آفر کرئے ایک موثل

میں آئی ڈی تے ساتھ بہت ساری دیب سائٹس پر اپ اوڈ کروا کیا تھا۔ یہ جیسے بابوت میں آخری کیل تھی۔ اس لڑگ نے اپنے بوائے فرینڈ کی ای میل آئی ڈی سے جیمیا ہوا پیغام معاتما۔ جس میں لکھا تھا کہ اس نے اپنے بریک اپ کے بعد اس کی ساری چیز کو قابل اعزاض دیب سائٹس پر اپ اوڈ کریا ہے۔ اس کی کرل فریڈ نے پہلے وہ ان تکسس وزٹ کیے تھے۔ پچراپنے بوائے فریڈ کی اس کال کرل کے ساتھ ولڈ یو کو اپ اوڈ کیا تھا اواس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فریڈ کو اس کے شوروم میں جاکر اس کے تسٹرز کے مگراس کے قدموں کو ان میں ہے تسی جیزنے نہیں روکا تھا۔ اس کے قدموں کو روسے والی شے جھیل کے کنارے پر موجود کلوی کی دہ خوب صورت جھوٹی می کشتی تھی بچوپانی میں الکورے کے رہی تھی۔ اس نے ب افتیار کم لکھلا کراہے دیکھا۔

یہ بین ہے۔ وہ اپنا اپھر چیزاکر بچوں کی طرح بھاتی تمشی کی طرف میں۔ وہ اس کے پیچے لیکا۔
اس کے پاس کو نیچے پر مشتی پائی ہے بچھ یا ہر آئی۔ وہ بڑی آسانی ہے اس میں سوار ہو گئی۔ اے لگا وہ مشتی صندل
کی تکوری ہے تی تھی۔ فوشیووا رصندل ہے۔
وہ اس کے ساتھ آگر بیٹھ کیا۔ ہوا کا ایک جیز جھو تکا مشتی کو پائی میں لے کیا۔ وہ نوں بے اختیار ہے۔ مشتی اب
میں کے ساتھ اس کے کارے کی طرف سفر کروری تھی۔ اس نے جمک کرپائی میں تیر آگنول کا ایک پھول پکڑلیا۔ بھر
میں کے وہ مرے کنارے کی طرف سفر کروری تھی۔ اس نے جمک کرپائی میں تیر آگنول کا ایک پھول پکڑلیا۔ بھر

اس نے دوسری طرف جگ گراپے دونوں ہا تھوں کے پیالے میں جمیل کا انی ایک جھوٹی کا رنگین چھلی میں تارہ اس کے داور اس کے سامنے کرویا۔ اس کے ہا تھوں کے پیالے میں حرکت کرتی چھلی کو دکھ کروہ ہیں۔ پھراس نے اس چھلی کو ہاتھ ہے کروا اور ہائی میں اچھال دیا ۔ دونوں جسک کراسے دیکھتے رہے۔

پانی بر تیم االیک بنس کستی کی اس آئیا۔ پھرد سمار پھر شیرا۔ وہ کشتی کے کرداب جسے ایک دائم سامنا کر تیم رہے تھے اور تیم اس نے جھوٹی رہے تھے۔ اور کست کرے بیاتھ سے جھوٹی کھرائی اور تاریخ ہی ۔ پھرک وہ اس نے جھوٹی کھرائی اور تاریخ ہی ۔ پھرک وہ اس نے جھرل کے پانی پر کوران کے پھولوں کی قطاروں کو حرکت کرتے ہیں کھرائی اور جسے اب کھرائی پر تیم اس نے جھرل کے پانی پر کوران کے پھولوں کی قطاروں کو حرکت کرتے ہیں ہی تھرائی ہوں تھرائی ہوں تھر جھرائی ہوں تھرائی ہوں تھرائی ہوں تھرائی ہوں اس نے ان جس نے اس نے ان جس تھرائی ہوں تھرائی ہی اس نے ان جس تھرائی ہوں تھرائی ہوں تھرائی ہی اس نے ان جس کے دوران ہی تھرائی ہوں تھرائی ہی تھرائی ہی تھرائی ہی تھرائی ہی تھرائی ہوں کہ تھرائی ہی تھرائی ہی تھرائی ہی تھرائی ہی تھرائی ہی تھرائی ہو کہ تھرائی ہی سے دوران ہی تھرائی ہی اور اس نے ان جس کے تھرائی ہی تھرا

نملی اسکوپ سے اس نے ایک بار پھراس جیگوٹ ہال کی کھڑی ہے اندر نظرؤائی۔ ہال بی سیکورٹی کے لوگ اپنی جیگہوں پر مستعد تھے کیر فیکر اسٹانے بھی اپنی جگہ پر تھا۔ اس جیگوٹ ہال کا داخلی دروا نہاس آلہ آدم کھڑی کے بالکل سامنے تھا جس کھڑی کے بالکل سامنے ایک کری دیکھوں آیک سلول کے آئیک بار کہ نہری سلول کے آئیک اور کھڑی کے بردے میں موجودا کیے چھوٹے سے سورائے ہے اس عدید اسٹانی دراکنل کی ٹیکو کئے اس کا داخلی دروازہ کھڑا ہوا تھا اور کورٹیدور میں استقبالی قطار اپنی پوزیش بیکوئٹ ہال کا داخلی دروازہ کھڑا ہوا تھا اور کورٹیدور میں استقبالی قطار اپنی پوزیش سامنے اسکورٹی ہے تھے۔ مممان نو بجگر پندرہ منٹ پر اس کورٹیدور میں داخل ہونے والا تھا۔ میمان کے اس ہو شو اللہ تھا۔ میمان کے اس ہو شو سامنے ہے ہو لمرح کا مواصلاتی دابلہ جام میں بیٹینے نے اس کی روائی کے بعد تک اس علاقے میں تقربا سورٹرے کے بعد وہ دالا تھا۔ یہ سیکورٹی کے بائی الرٹ کی دیا ہے تھا۔ وزیرہ محمد کے دہاں میل فون اور متعلقہ کوئی جونے والا تھا۔ یہ سیکورٹی کے بائی الرث کی دیا ہے تھا۔ وزیرہ محمد کے دہاں میل فون اور متعلقہ کوئی

سامنے اس وقت بینا تھا بجب وہ انہیں ایک جدید ماؤل کی گاڑی تقریبا "بیجے میں کامیاب ہوچ کا تھا۔
" Happy families drive this car " اس نے تقریبا چین باریہ جملہ اس جوڑے کے سامنے دہرایا تھا جو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجو دیتے اور اس کے ساتھ اس نے ایک سوچھیں باریہ جموث بھی برات تھا کہ کس طرح خود بھی اس کار کو ذاتی استعال میں رکھنے کی وجہ ہے اس کا اور اس کی گرل فریڈ کار طیش شپ مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فریڈ کو ارکھانے پر اتنا شاک نہیں نگا تھا۔ چار سالہ کورٹ شپ میں وہ آئی گرل مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فریڈ کو ارکھانے پر اتنا شاک نہیں یہ چکا تھا اور یہ تو بسرحال اس کا ابنا شور وم تھا۔ جنتا اس اپنی گرل فریڈ کے الزام من گرشاک لگا تھا۔

اس کے چیخے چلآنے اور صفائیاں دینے کے باوجوداس کی کرل فرینڈ کویقین تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں میر حرکت کی ہوگی۔ ورنہ اس کی ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کے ای میل ایڈ رایس کے ساتھ کون اپ

لوذكر سكتاتهايه

انداز میں ہوتی رہی تھیں۔ وہ میڈیکل نیکنیش بھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کروایا تھا۔ وہ ہریار اس انداز میں ہوتی رہی تھیں۔ وہ میڈیکل نیکنیش بھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کروایا تھا۔ وہ ہریار اس کوئی کی ڈرنئس کی قیمت خود اواکر نار ہاتھا۔ چند دن کی ملا قانوں کے بعد اس نے اسے گھر پہد ہو کیا تھا اور اس کے بعد وہاں اس کا آنا جانا زیادہ ہونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈ نگ کے افراد کوایک ریکو لروزیٹر کا بار دیتا چاہتا تھا اور دو ماہ کے ایار ممنٹ پر وہ اس اور کی عدم موجودگی میں اس عرصے میں وہ اس اپار ممنٹ کی دو سری چاہی بنوا چکا تھا اور ایک ہفتہ پہلے وہ اس افری کی عدم موجودگی میں اس کے اپار ممنٹ پر وہ سنا قبور را کفل اور پچھ دو سری چیس بھی منظل کرچکا تھا۔ وہ جانیا تھا اس تقریب سے ایک ہفتہ سلے اس علاقے کی تمام محمار توں پر سیکورٹی چیک ہوگا۔ وہ تب ایسا کوئی بیک اسکریڈنگ کے بغیر محمارت میں منظل میں کرسکے گا اور اس دفت بھی اس علاقے کی تمام بلڈ نگز بے حد ٹائٹ سیکورٹی میں تھیں۔ وہ آیک ریکوروزیٹر نہ میں وہ آتو اس دفت اس بلڈ نگ میں واغل نہیں ہو سکیا تھا۔

ہو آاقا آس وقت آس بلڈنگ میں واعل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بلڈنگ سے پچاس میل دوراس کی کرل فرینڈ کو اسپتال میں کسی ایر جنسی کی دجہ سے روک لیا کیا تھا۔ورنہ اس وقت وہ اپنے ایار نمنٹ پر ہوتی۔ یارکنگ میں کھڑی اس کی کار کے چاردل ٹائر پنگچر تھے اور اگر وہ ان دونوں چیزوں ہے کسی نہ کسی طرح نے کر پھر بھی گھر روانہ ہوجاتی تو راستے میں اس کو چیک کرنے کے لیے پچھ اور بھی

انظات يوسط

نونج کرتیرہ منٹ ہورہ سے دہ اپنی را تقل کے سائیر معمان کے استقبال کے لیے بالکن تار تھا۔ جس کھڑی کے سامنے وہ تھا ہو کل کے اس بینکوئ ہال کی وہ کھڑی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی۔ وہل گلیز و بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی۔ وہل گلیز و بلٹ پروف شیشے سے سامنے وہ تھی کہ ان و تدوز کے سامنے کوئی سیکورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے۔ تعینات ہوتے تو اسے نشانہ بائد ہے میں بینین اس وقت اسے پہلے بھی کوار ہے میں بائد ہے میں بینین سے بلے بھی کوارٹے ور میں چلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلو بٹر سے نکل کرکورٹی ور میں چلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلو بٹر سے نکل کرکورٹی ور میں چلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلو بٹر سے نکل کرکورٹی ور میں چلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلو بٹر سے نکل کرکورٹی ور میں جلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلو بٹر سے نکل کرکورٹی ور میں جلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلو بٹر سے نکل کرکورٹی ور میں جلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلو بٹر سے نکل کرکورٹی ور میں جلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلو بٹر سے نوائل ہو جا آتا ہی نظروں سے او جمل ہو جا آتا ہی نظروں سے او جمل ہو جا آتا ہی نظروں سے او جمل ہو جا آتا ہی نا واقت اس جیسے پروفیشنل کے لیے دکھئے کے برا بر تھا۔

اس بینگوئشہال کی تمام کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں۔ صرف اس کھڑی کے سواجس کے سامنے وہ تھا۔ تین ہفتے پہلے بظا ہرا یک انقاقی جادئے بیں اس کھڑکی کاشیشہ کو ڈاگیا تھا۔ اسے تبدیل کروانے میں ایک ہفتہ لگا تھا اور تبدیل کیا جانے والاشیشہ ناقص تھا۔ یہ صرف وہی لوگ جائے تھے جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اسٹیج تیار تھا اور اس پروہ فذکار آنے والا تھا جس کے لیے یہ ڈراما کھیلا جارہا تھا۔

(باقی آئندهاه انشاءالله)

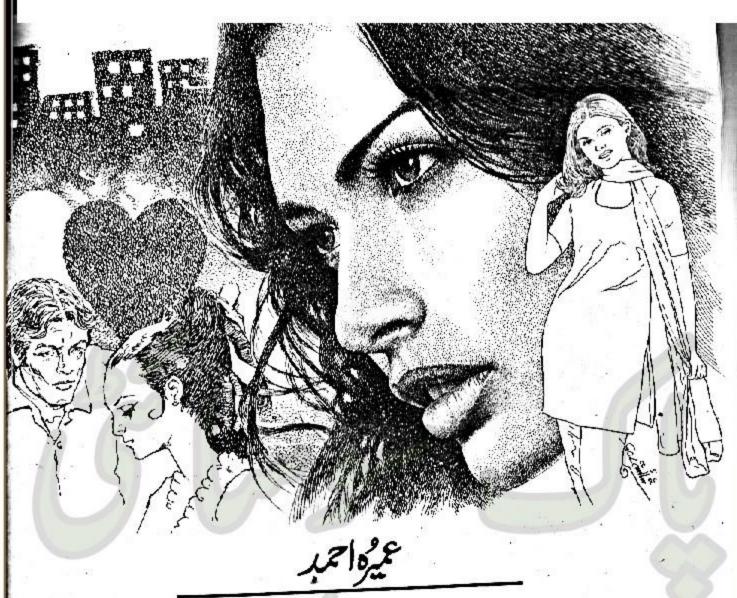





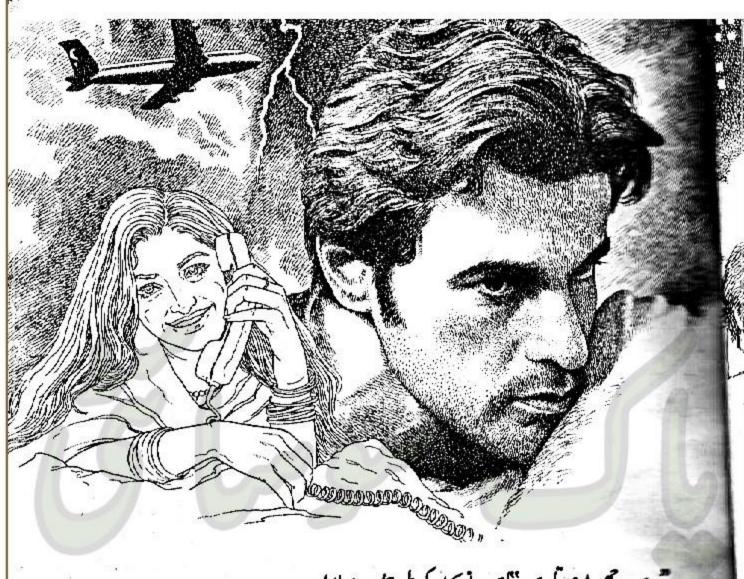

سیرب جموث ہوتا ہے۔"اس نے بچول کی طرح اسے بسلایا۔ مسلولیات نہیں 'دکھانے میں کیاحرج ہے۔"اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نقی۔ مسلم کیاجاتنا چاہتی ہوا ہے مستقبل میں کے بارے میں ... مجھوسے یوچھلو۔" مسلسے اس ماسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جو اس فائیو اسٹار ہوٹل کی لائی میں تھاجہاں وہ مجھود پر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے اور کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتا نہیں کہاں سے وہ پاسٹ یا و آئیا

"ویری فی ایم سفداق ازایا تعلیم" مستقبل کاتو تهمیس تا نمیں میرے کا کیسے ہوگا؟" "کیل تعماد الور میراستقبل ساتھ ساتھ تعیں ہے کیا؟ ہم نے مسکراکرا ہے جنایا تھا۔ "ایس لیے تو کمہ ری ہوں 'پامٹ کے ہی جس سے بوچھتے ہیں۔ "اس کا صرار پردھا تھا۔ "ویکمو! ہمارا۔" آج" تھیک ہے۔ بس کانی ہے۔" تہمیس ''کل" کا مسئلہ کیوں ہورہا ہے؟" وہ اب بھی رضامند نمیں ہورہا تھا۔

" مجھے ہے کل کامسکسیہ" وہ کچھ جھلا کر بولی تھی 'اسے شاید بیہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح کے ردّ عمل کا ظهار کرے گا۔

میں کتا ہے دکھاکرجاتے ہیں اس امٹ کو۔ تہیں بتا ہے۔ میری کولیگز کواس نے ان کے بوچر کے بارے میں کتا ہے دکھاکر جاتے ہیں اس امٹ کو۔ تہیں بتا ہے۔ میں کتا ہے تھی کتا ہے تھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے ارے میں۔۔۔ " وہ اب اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔

فحولين والجسط 29 وتمبر 2014

"بری چزیں ہیں۔"اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔وہ پھھ کمنا چاہ رہا تھا مگر تب تک وہ پاسٹ کے مانچ مکا جاء رہا تھا مگر تب تک وہ پاسٹ کے مانچ مکا تھے اں چیچ تھے۔ ایک طرف رکھی کری پر بیشادہ غیرد لیسی ہے اپنی ہوی اور پاسٹ کی ابتدائی مفتکوسنتا رہا الین اے اپنی الدى كى دىجىسى اور سنجيد كى دىكيە كرجيرت مونى تھى-باسٹ اب اس کا اتھ بکڑے عدے کی دوسے اس کی کلیبول کا جائزہ لے رہاتھا۔ پھراس نے بے حد سجیدگی عربایہ میں ا ہے کمنا شروع کیا۔ "الكيول كاعلم نه تو حتى بو تا ہے نه بى الهاى ... بم صرف دبى بتاتے بيں جو كليرين بتاربى بوتى إيى-بسرطال مقدرة مناسنوار بااوريكا زيا صرف الله تعالى ي--" دوبات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رگا کھراس نے جیے اس کے ہاتھ پر جیرانی سے مجھ دیکھتے ہوئے ہے افتیار اس کا چرود یکھااور پھر پرابر کی کرس پر بیٹھے اس کے شوہر کوجواس وقت اپنجلیک دیری پر مجھ میں سجز دیکھنے میں مصول تھا۔ وربرى حرانى كى ات ب-" باست فى دوبارها تقد دىكھتے ہوئے كما دكرا؟١٠٠س نے مجھ بے تاب ہوكريامت سے بوچھا-"آپ کی میر مهلی شادی ہے؟" بلیک بیری را پنے میسے چیک کرتے کرتے اس لے چونک کریامٹ کودیکھا۔اس کاخیال تھا۔یہ سوال اس کے کیے ہے الیکن اسٹ تی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ "مال..."اس كى يوى نے كھے جران موكر سليامسٹ اور پراسے و كھے كركما "ان اجها..." يامس پر سي غوروغوص مين متبلا موكياتها-"آب کے اتھ پردوسری شادی کی کئیر ہے۔ ایک مضبوط لکیر۔ ایک خوش کوار کامیاب دوسری شادی۔" پاسٹ نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیئے حتی انداز میں کہا۔اس کارنگ اُڑ کیا تھا۔اس نے کردن موڑ کراپنے شومركود يكها-وهاني جكه بربالكل سأكت تفا-

آدموحوا

اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جیسے سبز ممل کی تھی ... مخمل ... یا پچھاور تھا... ماحد نظرزمین پر سبزے کی ملم تصلاموا ... در ختوں پر استے والی پلی کونپلوں جیساسنر... اور پھرایک دم سمندر کے اندر پر ابوتے والی کائی الله ی را بلت لیے۔ بی کے تنصے تنصے قطرے اسے وجود پر لیے سبزے کی پتیال معطر ہوا کے جھو تکول ہے ہلتی جیسے می رقص میں مصوف تھیں ... پانی کے تصفی شفاف موتی سنزیتیوں کے وجود پر مجسل رہے تھے استیمل رہے من اول جیسے مخور ہو کربمک رہے ہول۔ پتیول کے وجود سے لیتے وگراتے ، منبھلتے ، پھسلتے ۔ پھر ہوا کا ایک ا الموالاً جاتا اسبرے میں ایک الرائھتی اسمندر میں جوار بھاٹاکی پہلی انرکی طرح اسھتی ارقص کرتی الراتی وہ سبزے کو

"معامی آئی تھیں اس کے اس؟"اس نے و تک کر پوچماتھا۔ "توبیر کیران کوائٹرسٹ نہیں ہوگا... مجھے توہے...اورتم نہیں لے کرجاؤے تومیں خورچلی جاؤں گ۔"وہ یک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ وه بافتیار بسااوراس نے ہتھیارڈالتے ہوئے اس سے کہا۔ "پاسٹ کوہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بوی حماقت ہے اور میں تم سے البی کسی حماقت کی توقع نہیں کر تا تھا ا کیکن آب تم ضد کرد<sub>ن</sub>ی ہوتو تھیک ہے۔ تم دکھالوہاتھ۔" المجم المين د كھاؤ مع ؟ اس كے ساتھ لا إلى طرف جاتے ہوئے اس نے كما۔ نمیں۔ "اس فے دونوک اندازمیں کما۔ ادچلو کوئی بات نہیں۔خود ہی تو کہ رہے ہو کہ میرا اور تنهارا مستعبل ایک ہے توجو کچھ میرے بارے میں بتائے گادہ اسٹ وہ تمہارے بارے میں بھی توہو گا۔ "دہ اب اسے چھیٹررہی تھی۔ "مثلا "؟"اس نے بھنویں اچکاتے ہوئے اس سے یوچھا۔ "مثلا" ببالچى خوش كوارا زىداجي زندى اكر ميرى بوكى تو تمهارى بھى تو بوك-" "ضروری میں ہے۔"وہ اسے تنگ کررہاتھا۔ البوسكتاب شومرك طور برميري زندكي بري كزرے تهمارے ساتھ۔"

والوجه كيا؟ميرى والحيى كزررى موكى-"اس فالندها چكاكراني بنازى دكهائي-ودتم عورتیں بری سیلفش (خود غرض) ہوتی ہو۔"اس نے ساتھ نطلتے ہوئے جیسے اس کے روید کی زمت "تونه کیا کرو پھرہم سے شادی ... نہ کیا کرو ہم سے محبت ... ہم کون سامری جارہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے؟"اس نے ذاق از انےوالے انداز میں کما تھا۔ وہ نس بڑا چند کھوں کے لیےوہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔
"بال ... ہم ہی مرے جارہے ہوتے ہیں تم لوگوں پر ... عرفت کی زندگی راس نہیں آتی شاید اس لیے۔"وہ چند کھی را مدر مدولاً ا "تمهارامطلب به متم شادی سے پہلے عرقت کی زندگی گزار رہے تھے؟"وہ یک دم برامان می تھی۔ "بہم شاید جزلا تزکر رہے تھے۔"وہ اس کابدلتا موڈ دیکھ کر گزیرایا۔ "منین ... تم صرف این بات کرو-" "تم آكر ناراض مورى موتو چلو پھرياست كے پاس شيں جائے۔ "اس نے بے حدسمولت سے اسے موضوع ونهیں میں کے ناراض ہوں 'ویسے ہی ہوچھ رہی تھی۔"اس کاموڈا یک لحہ میں بدلا تھا۔ "ويسيم بوچھو كى كيايامسف سے؟"اس فيات كومزيد حمايا-

2014 75 30 44 50 50

اس رائے پر جلتے جلتے اس نے اسے دیکھ لیا ۔۔ اس کے قدم تھے وونوں کی نظریں ملیں پھراس کے چربے پر بے ساختہ مسکر آب کی ... پہلے مسکر ابث بھر بنسی ... اس نے اسے بچپان لیا تھا ... وہاں موجود وہ واحد وجود تھا'

جے وہ پھانتی می۔ اس نے باتھ برسمایا۔ وہ اس کا باتھ تھام کر اس کے قریب آئی۔ دونوں ایک عجیب سی سرشاری میں ایک

دوسرے کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ دوسرے کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ اِس کی مہری سیاہ مسکراتی ہوئی آٹکھیں 'ہیرے کی کنیوں کی طرح چیک رہی تھیں اور یہ چیک اے دیکھ کر برہے تی تھی۔ اس کے خوب صورت کالی ہونٹوں پر نمی کی بلکی سی تسیر تھی بول جیسے وہ ابھی مجھ بی کر آئی ہو۔۔اس کی تھوڑی پیشد کی طرح التی ہوئی تھی۔ اس کی صراحی دار کردن کودیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا ... اس کی آنھوں کی چک اور اس کی مسکر اہٹ گھری ہوئی ... دہ جیسے اس کس سے واقف

تقى كيروه دولول بالقتياريك ونتم ميراا تظار كررب تصح

"شين ... بهت زياده شين-"وه اس كالم تقد تفاع اس راستير حلنه لكا-ہوا ابھی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور دہال موجود ہر تھے کے ساتھ اٹھ کھیلیال کرنے میں مصوف

وہ اب ہی بچوں جیسی جرت اور خوشی کے ساتھ وہاں موجود ہرشے کو کھوجنے میں معروف تھی۔اس کی کھلکھلاہٹ اور شفاف ہسی وہاں فضا کو ایک نے رنگ سے سجانے لکے تھے فضامیں یک دم ایک عجیب ولفريب ساساز بجن لكاتفايد والمهنه على عجرب القيار كملكملائي ساس كالتهي التي جهزاتي موياس نے اس راستے پر قدم آمے برسائے ، پھر مرد نے اسے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے رفع کے انداز میں کھومتے دیکھا ...وہ ہے افتایار ہنا۔وہ اس راستے ہر کسی اہر بیلے رہناکی طرح رفص کرتی دورجاری تھی۔اس کے جسم پر موجود سفیدلہای اس کے تھومتے جسم کے کردہوا میں اب کسی پھول کی طرح رقصال تھا۔وہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے کی تھی ... ہوا کے معطر جھو تکے بڑی زی ہے اسے جینے اپنے ساتھے لیے جارے تھے۔ یہ اب جمی آیسی طرح بستی ار قص کے انداز میں بازو پھیلائے تھوم رہی تھی۔وہ سحرزدہ اسے دیکھتا رہا۔وہ اب پچھ منگنارہی تھی ا فضامیں یک دم کوئی ساز بجنے لگا تھا۔ پہلے ایک ... پھردد سرا ... پھر تیسرا ... پھربت سارے ... بوری کا تنات یک دم جیسے کسی سمفتی میں دھل می تھی اوردہ اب ہمی ہوا میں رقصال تھی۔ کسی مخلیس پر کی طرح ہوا کے دوش پرادیر نیچ جاتے و سحرزدہ اسے دیکھ رہاتھا۔اس کی ساتھی رقص کرتے ہوئے ایک بار پھراسے دیکھ کر كمكاهلاكريس كاراس في الإاكب التعريدها إيول جيدات البينياس آف كي دعوت دري موروه بنس برا

وه باته بروهاتي اوروه هنجانه چلا آيا... وہ بھی اس کا ہاتھ بھڑے اب فضامیں رقصال تھا۔ زمین سے دور۔ اس کے قریب ۔ اس کے ساتھ۔ یک وم ده رکی بجیسے کا نتات تھر منی ہو۔ ده اب آسان کو دیکھ رہی تھی تھریک دم آسان تاریک ہو گیا۔ دن رات میں

A 33 E SHOULD

سِهلاتی ، بهلاتی ایک بجیب می سرشاری میں مبتلا کرتی ایک طرف سے دو سری طرف کزرجاتی- زمین جیسے رقع كرنے ميں مصوف تھی۔ مبزے کا وجود سفے شفے چھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہررنگ کے چھولوں سے۔ اٹنے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کوٹ شدر کردیں۔ سبزے کے دجود پر بگھرے وہ تھے تھے پھول یمال سے دیابی ہر جگہ تھے۔ سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہرامراور ہرموج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور سرشاری ہے رقص کرنے لگتے۔ آسان صاف تھا... آ تھھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا اور اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا..**. گمرا ا**دنچا. بهت اونجا ... یهان سے ویان یک ہر طرف ہوا معطر تھی مخبور تھی جنگنا رہی تھی۔وہاں موجود ہرشے کے ساتھ اٹھکمعیلیاں کررہی تھی۔ ہستی مجھیٹر کر جاتى پھرىلىيك كر آل ... يېمى بىلاتى ... بىمى تھيكتى ... بىمى تھمتى ... پھر چاتى ... پھر كنگنائى ... بھرارانى ... وال ھى وه كسي راستير تفاي كياراسته تفاي إوه كسي انظار من تفاري انظار تفاي إس في كراسانس ليا-اس راستے کے دونوں طرف دو ردیے درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا۔ سمارا کیے یا سمارا وہ آئی تھی...اس نے بہت دوراس راستے پراہے تمودار ہوتے و کیولیا۔

وه سفيد لباس من لمبوس تقى بست مهين بمت تفيس ...وه ريشم تفا ... ؟ اطلس تفا .... ؟ مخواب ما وه مجمه اور تما؟ اتنا الکای۔ اتنا نازک کہ ہوا کا بلکا ساجھو نکا اس سفید گاؤن نمالیاس کوا ژانے لگتا۔ اس کی دود صیابیڈ لریاں نظر آنے لکتیں۔وہ نظمیاؤں تھی اور سبزے پر دھرے اس کے خوب صورت یاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو پرداشت نہیں کریا رہے تھے۔وہ یاوی رکھتی چند کمحول کے لیے لڑ کھڑاتی ... جیسے مخمور ہو کر ہنستی ... پھر سنبھل جاتی ... پھر بوے احتیاق سے ایک بار پھرقدم آھے برمھادی <u>ہ</u>

اس کے سیاہ بال ہوا کے جھو تکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک بلکورے کھا رہے تھے۔اس کے كالول اور چرب كوچومت آم يحيه جارب من ... اس كے چرب ير آتے ... اس كے سينے سے ليئتے ... اس كے کندھے یر ، پھر ہوا میں اراکرایک بار پھرینچے چلے جاتے وہ خوب صورت سیاہ چمک دار رہیمی زنفیں جیسے اس کے سفیدلباس کے ساتھ مل کراس کے دجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصرف تھیں۔

اس کے مرمیں وجودیر وہ سفیدلہاں جیسے بھسل رہا تھا ... سنبھالے شیں سنبھل رہا تھا ... ہوا کے ہرجھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خدد خال کو نمایاں کرنا 'اسے پیروں ہے کندھوں تک چومتا ۔۔۔ اس کے وجود کے س سے مخور ہو تا ... ہوش کھو تا ... دیوانہ واراس کے وجود کے کرد کھومتا ... کسی بھنور کی طرح اس کے جسم کو ا بني كرونت ميں ليتا اس ہے ليٹ رہا تھا۔ ہوا كا دو سراجھو نكا اس كى سياه رئيتمي زلفوں كو بھي اس رفعس ميں شامل كر ویتا ... وہ اس کے کندھوں اور تمریر والهانه انداز میں چسکتیں ... ہوا میں ایکاساا رغیس پھرنری اور ملا نست سے اس کے چرے اور سینے ہر کر تیں ... اس کے وجود سے چھوٹتی خوشبو سے یک دم سمرشار ہوتیں ... پھراس کے جسم کو جیے اپنے وجودے چھپانے کی کوشش کرنے لکتیں۔ ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے

اس رقص میں اب پھراس کے سفید لباس کی باری تھی ...وہ آھے بربیھ آیا۔وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ عجیب سی جیرت میں مبتلا وہاں کی ہرشے کو سحرزدہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ بچوں جیسی جیرت اور اثنتیا تی کے

المهيس جهود كهاناب-"وه مسكرايا-الكهاور بهي؟"اس كي خوشي چهاور برهي-الهال كي اور بهي- "اس في البات مين سرمالايا-والياج اس في بساخته اس بيوجها تفاسده خاموشي سي مسكراوا-الکیا...؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ بُراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔وہ اس کا ہاتھ بکڑے اس سے راستے کی طرف جارہا تھا۔ بعران دولول كودورس كجه نظر آف كاتفا-

سالارنے بررواکر آنکھ کھول۔ کرے میں ممل ناری تھی۔وہ فوری طور بر سمجھ میں سکا کہ وہ کمال ہے۔اس کی ساعتوں نے دور کہیں کسی مجدے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس مرے کے تھے اندھیرے کو تھلی آ تھوں سے کھوجے ہوئے اسے اگل خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا ... وہ کوئی خواب دیکھ رہاتھا بجس سے وہ بیدار ہوا

مرخواب میں وہ اہامہ کو کیا دکھانے والا تھا 'اسے چھیا وجمیں آیا۔۔ ''اہامہ!' اس کے دل کی دھڑ کن جیسے ایک لمح كر ليدرى وهكمال تقى؟كيا تجيلى رات ايك خواب تعى؟

وہ یک دم جیے کرنٹ کھاکرا ٹھا۔اپنی رکی سائس کے ساتھ اس نے دیوانہ دارا پنایا تیں جانب بٹر تیبل کیمپ كاسونج أن كيا- كريري أركى جي كيدم جهد مني اس في بن رفاري علي كراني دائن جانب مك اوربرسکون ہوگیا۔اس کی رکی سائس چلنے لکی۔وہ وہیں تھی۔وہ "ایک خواب" سے کسی "وو مرے خواب"میں

يك دم أن مون واليبير سائية عبل ليب كي تيزروشن چرب بربرن برامد في نيند ميس بالقتيارات

ماتھ اور یا زو کی بشت سے اپنی آ تھوں اور چرے کو ڈھک دیا۔ سالارنے پلٹ کرلیب کی روشنی کو ہلکا کرویا۔وہ اسے جگانا سیں جابتا تھا۔وہ اس سے چند ف کے فاصلے م تھی۔ حمری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چرے کے پیچے دیا ہوا تھا اور دو سرااس دنت اس کی آ تھوں کو ڈھانے ہوئے تھا۔اس کی ادھ تھلی ہمٹیل اور کلائی پر مہندی کے خوب صورت تھش و نگار تھے۔ منتخ ہوئے تقش ونگار کیلن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلا سول کو خوب صورت بنائے ہوئے تھے۔

سالار کویاد آیا 'وہ سندی کسی اور کے لیے لگائی تھی ۔۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہث آئی۔اس نے ب اختیار چند کھوں کے لیے آنکھیں بندلیں۔

میجیلی ایک شام ایک بار پر کسی قلم کی طرح اس کی آتھوں کے سامنے سینڈ کے ہزارویں حصے میں گزر می تھی۔اس نے سعیدہ امال کے متحن میں اس چرے کو لوسال کے بعد دیکھا تھا اور نوسال کہیں عائب ہو سکتے تھے۔ وہ ذراسا آے جمااس نے بڑی زی سے اس کے باتھ کواس کے چرے سے مثاویا۔ براسائیڈ عمل لیسیدی زردروتنی میں اس سے چند ایج دور وہ اس پر جھکا 'اسے مبسوت دیکھتا رہا۔ وہ ممرے سائس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیر محسوس انداز میں اس نے المامہ کے

\$ 2014 كرين \$ 35 كريم \$ 2014 كريم \$ 35 كريم \$ \$ 20 كريم \$ 35 كريم

بدل كيا تفاسد اور رات دن سے بريم كرخوبصورت تھى ...سياه أسمان خوب صورت جيكتے ہوئے ستارول سے سجا ہوا تھا۔ ہررنگ کے سیاروں سے ۔۔ اور اِن سب کے در میان جاند تھا۔۔ کی واغ کے بغیر روشنی کاملیع۔ دن کی روشنی اجلی تھی ۔۔۔ سکون آور تھی ۔۔۔ مہوش کردیہے دالی تھی۔ رات کی روشنی میں بے شار رنگ تھے كائنات من اليے رنگ انہوں نے كب ديكھے تھے ... كمال ديكھے تھے۔ زمين جيسے ہررنگ كى روشنى ميں نهار ہى هی-ایک سِتاره تمثما تا ... پهردد سرا ... پهرتیسرا ... اور زمین پر بھی ایک رنگ بردهتا مجی دو سرا مجمی تیسرا ... السان كوجيس كسي في روشيول مين يروديا تقال

وہ اس کا چھ چکڑے جیسے سرشاری کی انتہار پہنچی ہوئی تھی۔۔اس کی جیرت اس کی سرشاری جیسے اسے محظوظ كردبي تھي... كد كدار بي تھي۔

ده آب چرزمین پر آگئے تھے۔ رات ایک بار پھردن میں بدل کئی تھی۔۔سبزہ مپھول سے مسکتی معطر ہوا 'سب

اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے پنچ آتے مخلیس سبزے پر سبح پھولوں کو دیکھا بھرہاتھ برمهایا۔اس کے ہاتھ میں وہ پھول آگیا 'پھردو سرا 'پھر تیسرا۔۔۔ پھردورود رتک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے كسى مقناطيس كى طرح اس كى طرف آئے تھے سينكروں ، ہزاروں كا كھول .... لا تعداد اب شار استے كه اس كے بالتوسنهال نہیں پائے تھے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں پر۔۔ اب اس کے بالوں پر 'اب اس کے لباس پر 'اب اس کے جم پرسددہ خوتی ہے جود ہورہ کی میں مرشار ہورہ کی تھی۔ چراس نے اچھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا ...وہ پلک جھیکتے میں آسان کی طرف کئے ... بورا آسانِ پھولوں سے بھر کیا تھا۔ چند محول کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے کئی تھی۔وہ دولوں بنس رہے تھے۔ پھولوں کوبارش کے قطروں کی طرح معمول میں بھرتے اورچھوڑتے 'بھامتے 'کھلکھلاتے وہ سب پھول زمین پر کر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سے سے تھے ۔۔۔ وہاں جمال وہ تصب وہیں جمال آئمیں ہونا جانسے تھا۔

وہ ایک بار پھر آسمان کو دیکھ رہے تھے 'وہاں اب باول نظر آرہے تھے۔ روٹی کے گالوں جیسے حرکت کرتے باول ا و سب باول وہاں جمع ہورہے تھے بجمال وہ کھرے تھے ۔۔۔ پھراس نے آسان پر بارش کا پہلا قطرود یکھا۔اس في الته بردها كراسي التي التي الله الله قطرك كود مي كردوباره بشتة موسة آسان كي طرف الجمال ديا ... اس بار و قطره اور جا کراکیلا واپس میں آیا تھا۔وہ بہت سارے دو سرے قطرول کوساتھ لے کر آیا تھا۔ بہت سارے زم كس ك كدكدان والے قطرے ... بارش برس ربی تھی اور دودولوں بوں کی طرب بنیتے " كملك استى يانى كے ان قطرول کو اِتھوں سے بكر كرايك دوسرے پر اچھال رہے تھے ...وہ بارش تھی۔ پائی تفا مردہ قطرے ان کے بالوں ان کے جم کو کیلانہیں کررہے تھے۔ وہ جینے شفاف موتیوں کی بارش تھی جوان کے ہاتھ اور جسم کی ایک بنیش پر ان کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کردور جا کرتے ... سبزے اور پھولوں کے اوپر اب بارش کے شفاف موتی جینے قطروں کی ایک ته ہی آئی تھی ایول جیسے کی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا دیا ہو۔ اوروہ ای شیشے پر چل رہے تھے۔ان کواپنے سائے میں لیے وہ رکتے 'واتھ ہلاتے 'آسان پر بادلوں کوایک جگہ سے وہ سری جگہ بھیجے چھر ابني طرف بلاتے وہ آسان پر جیسے ان سے مصوري كرد ہے تھے۔

پھرجیےوہ اس کھیل سے تھک گئی ۔۔ وہ رکی۔۔ بارش تھی۔۔ زمین سے پانی کے قطرے غائب ہونے لکے پھر

باول ... چندساعتول مِن آسان صاف تقاريون جيسوبان بھي بادل نام ي كول شے آئى بى نه مو-وہ اب اس کا ہاتھ بکررہاتھا۔اس نے جونک کراسے دیکھا۔

خولين والجنب 34 وتمبر 2014

چرے پر آئے کھ بالول کوائی الگیوں سے بردی احتیاط سے بشایا۔

فوری طور برامامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کیے۔۔ اگر وہ لائٹ آف کرے نہیں موسکی تھا تھا تو وہ لائٹ آن رکھ کر نہیں سوشکتی تھی کیکن وہ یہ بات اسے اتن بے تکلفی سے نہیں کمہ سکتی تھی بہتے اطمینان سے وہ اسے کمہ

اس طرح بیڈر بیٹی جیسے کچھ سوچ رای تھی۔ بیسالارکے کھراس کی پہلی رات تھی۔ و کھ نہیں۔"وہ اے بال لیٹے ہوئے اپنا تکیہ سیدھاکرنے لی۔

"مُمْ شايدلائت آف كرك سوني مو-"سالار كواجانك خودى احساس موكيا تفا-وه بسترر لينت ليفتة رك عي البيشه السفيات

میں دیات اول و سرے بیر روم میں زیرو کابلب ہے آگر وہ ۔ "وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ کے تاثرات الارات المالكيدية على بحى السك ليه قابل قبول مين تقال

بنجيدكى كے ساتھ اینامسئلہ بتایا۔

بجيب عادت ہے۔"وہ بے سافنۃ کرر کرمنسا۔

" تھیک ہے کائٹ آن رہے دو۔ "اس نے آہستہ سے کما۔

"فتيسسالورابلم من اس أف كررامول"

ودنول بيك وتت اليخ اليخ موقف معدست بردار موع تق

سالارف لائث آف كردى اور پرسونے كيے خود بھى بستررليث كياليكن وہ جائيا تھائيداس كے ليے مشكل ترین کام تھا۔ بارگلہ کی بیاڑی پر آٹھ سال پہلے گزاری ہوئی اس ایک رات کے بعدوہ بھی کمرے کی لائٹ بند کر كے ميں موسكا تيا اليكن اس دفت اس نے مزيد بحث ميں كى - چند تھنٹول كے بعد اسے دوبارہ سحرى كے ليے اٹھ جانا تقا- ده يه چند كفظ بستريس چپ چاپ ليث كركزار سكتا تقا- ديسے بھي "اندهيرا" تقا 'پر آج رات ده "اكيلا"

بھے دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھاکہ بات کا آغاز کیسے کریں۔۔۔سالارکے كيه خاموشي كابيدو تغدزواده تكليف ده تفا

"میں لائٹ آف کرکے نمیں سوسکتا۔"امامہ نے جیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سالار کوسونے سے پہلے مناک دیر کر کرکانتا لائث آف كرنے كے كما تھا۔

ودكيا مواج الارم سيت كرك سل فون كوبيد سائيد فيبل برر كهتے موت ايس و مكه كر مصفحكا -وه كمبل ليسيد

البیشه ۱۰ ساسه به ۱۰ سادند ۱۰ سادند ۱۰ سادند مراسان ای کرمر معات بوت که سویت داران می ۱۰ مراسان به مراسان كمرك كى لائتس كاجائزه ليا\_

"زروكبلب كى كتني روشني موتى باسمالارنے ولي حرال ساسه ديكه كركما

مرے میں تھوڑی سی بھی روشن ہوتو میں نہیں سوستی۔ میں "اندھیرے "میں سوتی ہول۔"اس نے بوری

اب كىبات سے زيادہ اس كى بنسى امامہ كو كيھلى۔

تاري من الممد في سالار كو كمراسانس في كركت سنا

خولين د بخش 36 وتمبر 2014

"اب آگرا تنی بیزی قربانی دے رہا ہوں میں لائٹ آف کرکے تو دیکوئی "ہاتھ ہی بکڑ لے۔"امامہ کو بے اختیار ال آنی-دہ اندھرے میں اس کے کھے قریب ہوتی اور سالار سے کندیھے برہاتھ رکھا۔ منہیں ڈرنگ رہاہے کیا؟"اس کے مجھیں فری اور اینائیت تھی۔ "أكربال كمول كالوكمياكروكي ؟"مالارف جان يوجه كراس جهيرا-"تسلىدول كى اوركياكرول كى-"دە تجوب بولى سى-"جیسے اب دے رہی ہو؟"اسے المد کو تنگ کرنے میں مزا آرہا تھا لیکن پہ جملہ کہنے سے پہلے اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کوائی کرفت میں لے لیا تھا۔اس کے متوقع جوالی عمل کوسالارے بمترکوئی نہیں جان سكتا تفا-المدوانعي إنه مثافي من والي سي-

"وركيول لكتاب حمهيس؟" مامدينه موضوع بدلني كوستش ك-وور مين لكنابيس مرف سوميس سكنا-" "كيول؟"وهاس سے يوچھ ربي تھي-وہ نوری جواب نہیں دے سکا۔ ارگلہ کی وہ رات سالار کی نظروں میں تھوسنے کلی تھی۔ امامہ چند کیے اس کے جواب کا تظار کرتی رای مجربول-"بتاناشين جائت ؟"سالار كوجراني موكى وه كياس كادىن برهراى تقى؟ "اوراياكب عبي الممدل اين سوال كوبرل ويا تعا-«آثھ سال ہے۔"سالارنے جواب دیا۔

وه مزید کوئی سوال نہیں کرسکی۔اسے بھی بہت کھھ یاد آنے لگا تھا .... آٹھ سال "آٹھ سال ....وہ آٹھ سال ہے اندهیرے سے خوف زوہ قھا ...اوروہ نوسال سے روشنی سے خوف کھاتی پھررہی تھی... دنیا سے پہنچ پھررہی تھی۔ اس نے سالارے پھر کوئی سوال مہیں کیا۔ آیک دوسرے کے وجود میں پیوست کا نول کو تکا لئے کے لیے آیک رات ناکانی تھی۔وہ اب اس کے باتھ کی پشت کوچوم کراسے اپنی بند آ تھوں پر رکھ رہاتھا۔امدبافتیار رجیدہ

"میں لائٹ آن کردیتی ہوں۔"اس نے کہا۔ " بسيس اندهيرا اجها لكف لكام محص "وه اى طرح اس كاباتد الى الكهول يرر كم بديرايا فقال

بت زی سے جیک کراس نے المہ کے چرے کوائے مونوں سے چھوا۔ دواس سے باتیں کر ہائمس وقت سویا تھا 'اسے اندازہ نہیں ہوا اور اب وہ جا کا تھا تواسے حیرت ہورہی تھی۔اندھیرے میں سوتا اتنا مشکل اور اتنا مولناك ثابت نهي<u>ن مواتها مجتناوه سمحتنار باتها</u>

كمبل كو مجھ اوپر تھينچے ہوئے اس نے اسے كردن تك دھانے ديا اور پھرليب آك كرتے ہوئے برى احتياط ے بسترے اٹھ کیا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ اپنے سیل نون پرلگاالارم آف کر کمیا۔ واش روم میں اس نے واش بیس پر امامہ کے ہاتھ سے اتری کا بچ کی پچھ چوٹریاں اور اس کے ابر رنگز دیکھے۔ اس في الرر تكر الهاكيدودرية ك الهيس اليناته كي تصلى ركه ويعارا وه بهت خوب صورت من مراب الم مورج عص جس ونت وہ نما کریا ہرفکلا 'وہ تب بھی کمری نیند میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کے بغیروہ دہ بے اول بیڈروم سے

المارده کھانا یقینا "فرقان کے کھرے آیا تھا اوروہ فرقان کے ساتھ ہی کھاچکاتھا۔اسے خوا مخواہ خوش مہی ہوئی تھی کہ آج اس کے کھر میں پہلی سحری تووہ ضرور اس کے ساتھ کرے گا۔ بو بھل مل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کروہ والمنك ليبل ير آئي اليكن چند لقمول سے زيادہ سيس لے سی۔اسے کم از کم آج اس كا انظار كرنا جا ہے تھا ... اس كے ساتھ كھانا كھانا جا سے تھا... امامہ كودا فعى بهت رج بهوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی ہے دلی سے تیبل سے برتن اٹھانے کی۔ برتن وهوتے وهوتے اذان مونے لکی تھی جباسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار کھرمیں نظر میں آرہا۔ ا ہے ہاتھے میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسے اس طرح سنگ میں چھوڑ کریا ہر آئی۔اس نے سارے کھر مين ديكها-وه كفريس مهين تفا-پھر کچھ خیال آنے پروہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروانہ مقفل تھالیکن دور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ بھینا" کرر نہیں تھا ہے کہاں تھا؟اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔وہ اس کی شادی کے دو سرے دان اسے کھر راکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے

عائب ہو کیا تھا۔اسے چھل رات کی ساری باتیں جھوٹ کا لمیندہ کلی تھیں۔واکیں چن میں آگریوہ کچھ در سے حد دل مسلم کی کیفیت میں سک میں براے بر شوں کو دیکھتی رہی۔وہ "مجبوبہ" سے "بیوی" بن چکی تھی مرا تی جلدی و میں۔ نازبرداری نیے سبی خیال تو کرنا جا ہیے۔اس کی آزردگی میں کچھے اور اضافہ ہوا تھا چیز محمنٹول کے اندر کوئی انتابدل سکتاہے بمکررات کو تووہ .... "اس کی رنجید کی بر هتی جارہی تھی-"فينينا"سب كه جهوت بي كه ربا مو كاورنه ميرا به توخيال كرنا-"وه رنجيد كاب صدع من بدل ربي

وه نماز راه چکی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں تام ونشان نہیں تھا۔اسے تھوڑی سی تشویشِ ہوئی۔آگروہ فجرکی نمازك ليے بھى كميا تفاتواب تك تواس آجانا جا ہے تھا۔ چراس نے اس تشويش كو سرسے جھنگ دیا۔

سالارجس وفت وباره ايار منت ميس آيا وه كمرى نيند ميس صى بير مدم كى لائث آف مى اور بيشر آن تفا-وه اور فرقان مجری نمازے بہت در پہلے مجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے مجری نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڑنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریبا" ایک کھنٹے کے درک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے اور تج بدود رانيد " المنه" كامم موفى كاوجه سے كي كم أسابوكيا تفا- فرقان سحرى كوفت ال دولول كے ليے کھاتا کے کر آیا تھا اور وہ بھو نچکا بیٹھا رہ کیا تھا۔ وہ رات کو سالار کیے جس بیان کو صدے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہاتھا 'وہ کوئی ذہنی خرالی نہیں تھی۔ وہ اطمینان ہے اس کے سامنے بیٹھا سحری کررہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی

اس بر کر بھی کیا سکتاتھا۔ وجمیا ہوا؟ سالارے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی کمبی خاموشی پراسے مجھ جرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامتے بیٹھا بیک کمک اسے دیکھ رہاتھا۔

"تم آجائي نظرا تروانا-"فرقان في الآخراس سے كما-"ا چھا...؟" وہ نس بڑا۔ اس سے زیادہ احتقانہ بات کم از کم اس مفتلو کے بعد کوئی نہیں کرسکتا تھا۔ ومیں زاق میں کررہا۔"فرقان نے اپنے کلاس میں پانی انڈ ملتے ہوئے بے حد سجید کی ہے کہا۔

﴿ وَنَ رَاحِينَ \$ 39 وَ مِنْ الْمِنْ عُلِينَا \$ 39 وَمِنْ الْمِنْ الْمُرْفِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ

بابر آگیا۔ بہت دور کی معجد میں کوئی نعت پڑھ رہاتھا یا حمید آواز اتن مدھم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔اس نے سفتک اریا کی انت آن کردی است آن کرتے ہی اس کی نظرسینٹر میل پر بڑے کافی کے دوم محد پر بڑی۔ قاددنول رات کودیں بیٹے کان میے ہوئے باتیں کرتے رہے تھے صوفے پراس کی اونی شال بڑی تھی ہجس بیں وہ اپنے پاول جمپائے بیٹھی رہی تھی۔ رایت آپک بار پھر جیسے کسی خواب کا تھید ملکنے کلی تھی ۔۔۔ بیٹین تھی کہ ئم مولے میں اوری میں اربی میں دوش سمتی می کداب بھی کمان بی مول میں۔ وه بھول کیا کیے وہ بیر روم سے یمال کیا کرنے آیا تھا۔ چند لمحول کے لیےوہ واقعی سب چھ بھول کیا تھا۔ بس "وہ" ھىاور"دە "مھى توسب پچھ تھا۔ اس کے سل پر آنے والی فرقان کی کال نے یک دم اسے چونکایا تھا۔ کال ریسیو کیے بغیروہ بیرونی دروازے کی طرف کیا۔وہاسے تحری دینے آیا تھا۔

اس کی آنکھ الارم کی آوازے کیلی تھی۔مندمی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیٹے سائیڈ تیبل پریزے اس الارم كوبند كرف ي كوسش كاليكن الارم كلاك بند مونے كے بجائے بين كارب يركر كميا- المدى فينزيك وم غائب موئی تھی۔الارم کی آواز جیے اس سے اعصاب پر سوار ہونے کی تھی۔وہ کھے جفلا کرا تھی تھی۔بید سائیڈ نیبل لیب آن کرکے وہ کمبل سے نکی اور بافتیار کیگیائی-سردی بہت تھی۔اس نے کمبل مناتے ہوئے بید کی استی کی طرف این اولی شال و موند نے کی کوشش کی ... وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کاربیٹ پر ویکھا السياد آياك شال دات كوصوفي ركى تقى اليكن اس وقت دوبيد روم سي تكلفي المت اليس كراني الارم اب بھی نے رہا تھا۔ مر نظراب بھی نہیں ارہا تھا۔ اس کی جمنجلا ہث بردھ کی تھی۔ تب بی اس ا اچانک کوئی خيال آنے پر سالار کے بستر کور یکھا۔ وہ خالی تھا۔ اسے جیسے یک وم یاد آیا کہ دہ "کمال" محی۔ جمنجملا ہث یک وم غائب ہوتی اور ساتھ ہی الایرم کی آواز بھی ۔۔ بیہ سیری کاوفت تھا۔ المامه الدرك كمرير تعي أوربياس كى نى زندكى كايدادن تقل

وہ دوبارہ اسے برار بیٹھ گئے۔ کمبل کے ایک کونے اس نے اپنے کندھے وصل نیے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کیکیاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بارائے بیٹر سائیڈ سیل بریزی چیزوں کو غورسے دیکھا۔ وہاں رات کو سالارنے کی می سی سے ایکن اب وہاں میں تھی۔ایک جموٹارا ثبتنگ پیڈاور پین بھی تھا۔یاس ی کارولیس فون تقالیانی کی ایک چھوٹی یوسل بھی وہیں تھی اور اس کے پاس اس کا سیل برا اقتال اسے ایک بار پھرالارم کلاک کا خيال آيا-السياد ففاكه اس في الارم مين لكايا ففاسيه كام سالار كاففات ثبايداس في السيخ ليه الارم لكايا فعا پھرجیسے اس کے زہن میں ایک جھماکیہ ساہوا۔بیری دہ سائیڈ جورات کواس نے سوئے کے لیے منتخب کی تھی، وه سالار کابستر تھا۔وہ عادیا "دائیں طرف کی تھی اور سالا راسے ردک شیں سکا۔وہ پچھ دیر جیب جاپ بیتھی رہی " پھراس نے بے صد دھیے انداز میں اپنا بیل فون اٹھا کرنائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کراس نے کمبل آثار پھینکا۔ سحرى حق بونے من صرف وس من من الى تصاور سالاروه الارم يقينا السب بيدار كرنے كے ليا كاكر كيا تعاليات ب ساخته غصه آما واست خود بھی جگاسلیا تھا۔

جب تك وه كرام تبديل كرك لاؤرج من في اس كاغصه غائب موجكا تفا- كم ازكم آن وهاس عنوش كوار مودین بی سامناچاہی تھی۔سننگ اریا کے ڈاکٹنگ ٹیل پر سحری کے لیے کھانار کھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کین مِن كَمَاتِ فِي كِي رَبِّن لِين فِي كِي تَقَى ليكن سنك مِن دوأ فراد تح استعال شده برتن ديكه كراس جيب دهيكالكا

﴿ خُولِينِ دُالْجُسِطُ 38 وتمبر 2014 ﴾

" پلیزجا کئے کے بعد مجھے مسبح کرتا۔ مجھے ضروری بات کرتا ہے۔ "اے نجائے کیول اس کامسبح پڑھ کر "بدی جاری یاد آئی میں-"وہ مسیح کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بدیرائی وہ شایدوس میجاس پر آیا تھا۔ "آكر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد حمیں آئی تو آفس میں بیٹھ کرلیے آسکتی ہوں۔"وواس وقت ایس سے جی ا مركريد كمان موري معى اور شايد تعيك اى موراي معى-وه چيلى رات اس كے ليے " چيف كيست" معى اور اكلى مبح دواس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیساسلوک کررہا تھا۔ کم ازیم امامداس دفت کی محسوس کررہی تھی وہ اس ونت وہ باتیں سوچ رہی تھی جوسالار کے وہم دھمان میں بھی تمیں مھیں۔ وہ کھے عجیب انداز میں خود تری کاشکار ہورہی تھی۔اس نے کمبل تند کرتے ہوئے بستر تھیک کیااور بیڈردم سے باہر نظل آئی۔ایار شمنٹ کی خاموشی نے اس کی اواسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑ کیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ چن کے سنگ میں وہ برتن دیسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ " ہاں وہ بھلا کیوں دھو تا 'یہ سارے کام تو ملاز ماؤں کے بوتے ہیں۔ کیلین میں تو تہیں دھوؤں کی جاہے ایک ہفتہ بی بڑے رہیں۔ میں ملازمہ نہیں ہوں۔ "ان بر شوں کود ملم کراس کی خفلی میں چھاوراضافہ ہو کیا۔ اس دقت وہ بریات معی اندازیس کے رہی تھی۔ ہرات میں مداری سے رہی ہے۔ دہ بیرروم میں انی تواس کاسیل فون نے رہاتھا۔ ایک لحد کے لیے اس کو خیال آیا کہ شاید سالاری کال ہو انکین وہ مریم کی کال تھی۔ اہامہ کا حال احوال ہوچھنے کے بعد اس نے برے اشتیاق کے عالم میں اہامہ سے ہوچھا۔ وسالارنے منہ دکھائی میں کیا دیا حمہیں؟''امامہ چند کھے بول نہیں سکی۔اس نے تو کوئی تحفیہ جمیں دیا تھا اسے ' سالار کے نامہ اعمال میں ایک اور مناہ کا اضافہ ہو کیا تھا۔ " کھی جمی نہیں۔"امامہ نے کچھول شکتہ انداز میں کہا۔ "اجھا ...؟ چلو کوئی بات مہیں 'بعد میں دے دے گا شاید اسے خیال مہیں آیا۔ "مریم نے بات بدل دی ہیں ' ليكن إس كا آخري جمله المامه كوچمها -اسے خيال ميس آيا ... بال واقعي اسے خيال ميس آيا موكا-وه ب حد حقل ے عالم میں سوچتی رہی۔ سالارے اس کے ملے شکوے اس کھر میں آنے کے دو سرے دان ہی شروع ہو سے سے لیکن اس کے باوجوددہ التعوري طوريراس كى كال كى منظر هى- اليس نه اليساب السياب بعى الميد تعيى كدوه كم از كمون من ايكباراوات كال كرے كالم مازكم ايك بار ايك مح كوات خيال آياكه اس ميسج كركے اسے اسے مونے كا حساس تو ولانا جاسے۔لیکن دوسرے ہی کہے اس خیال کوذہن سے جھٹک دیا۔ دو نے حد مے دلی سے اپنے کیڑے نکال کرنمانے کے لیے چلی گئی۔واش روم سے باہر نکلتے ہی اس لے سب سے سلے سیل فون چیک کیا تھاوہاں کوئی میسیج تھااورنہ کوئی مسلم کال-چند معے وہ سیل فون بکڑے میتھی رہی پھراس نے اپنی ساری اٹا اور سارے غصے کوبالائے طاق رکھ کراسے اس كاخيال تفا واس فورا "كال كرے كاليكن اس كابيخيال غلط ثابت مواتفا با في منك بدس منك ... پدره منك ...اس نے اپنی اناكو کھ اور مٹی كرتے ہوئے اسے مسبح كيا۔ بعض وقعه مسبح يسجے جمي تو تمين ہيں ؟ اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بیخے کے لیے بے حد کمزور تاویل تلاش کی۔ " آج کل دیے بھی نبیٹ درک اور سکنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے۔" "عزت نفس" في اسے جوابا" دوب مرنے كے ليے كما تقافون اب بھى نہيں آيا تھا كنے بريك كے باد جود او

جو کچھ ہوا قا 'اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہم کرنے میں اسے دفت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی ۔ سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس مخف کے 'جواس دفت کا نٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ککڑاا پنے منہ میں رکھ رہا "اور أكر كوئى صدقه وغيرود عسكولواور بحى بسترب" فرقان فياس كردعمل كوممل طورير نظرانداز كرتي موسئ كها- مالاراب بعي خاموش ربا-"أمنه سحمان شيس كرك كى؟ "فرقان كويك وم خيال آيا-"سوراى بودائي ... مين الارم لكا آيا بول المجى كانى وقت ب سحرى كاناتم فتم بون مين-"مالارت يجم ی سے اسے ہا۔ فرقان! اب بس کرد، ۱۲ سے ہات کرتے کرتےوہ ایک بار پھرفرقان کی نظروں سے جنجملا یا ۔وہ پھراسے " بجھے اس طرح آئکس پھاڑ کے دیکھتابند کرو۔" اس نے اس بار پچھ خفکی سے فرقان سے کہا۔ "تم ... م بہت نیک آدمی ہوسالار ... اللہ تم سے بہت خوش ہے۔" وہ آملیٹ کا ایک اور کلزا لیتے لیتے فرقان كابات يراه الهاكرار ی بات پر دھتھ کی ہے۔ اس کی بھوک یک دم ختم ہو گئی تھی۔ مزید ایک لفظ کے بغیراس نے پلیٹ پیچے ہٹادی اور اپنے برتن اٹھا کراندر پین میں لے کیا۔ وہ خوشی 'سرشاری 'اطمینان اور سکون جو پچھ در پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا ' فرقان نے پلک جھیکتے اسے دھوان بن کرغائب ہوتے دیکھا۔ معجد كى طرف جاتے بوت فرقان فيالاً خراس سے يو جما تھا۔ "اتنے چیپ کیول ہو مسلے ہو؟" دواس طرح خاموش سے چالارہا۔ "ميري كول بات بري في ہے؟" وداب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پراپ جو کرزا نار کراندرجائے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا۔ ويجهيم مسب كه كمه كيها فرقان! ليكن بهي نيك أدى مت كهنا\_" فرقان يجهدبول تهين سكا-سالار متجدين داخل بوكيانقا-المدكى آئكه كياره بجيل فون پر آنے والى ايك كال سے كھلى تقى وہ داكٹر سبط على عصدان كى أواز سنتے ہى اس كامل بحر آيا تقاـ "میںنے آپ کونیندے جگادیا؟" وه معذرت خوابانداندا زمين بول\_انهول إسى دندهي مولى آوازر غور شيس كيا تفا «منیس میں اٹھ کئی تھی۔ "اس نے بسترے ایستے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال بوچھتے رہے۔وہ برے بوجھل ول کے ساتھ تقریبا "خالی الذہنی کے عالم میں ہول ہال میں چندمن اوربات كرية كيدانهول فرن بدكروا-كال حم كرت موسة اس كي نظراب سيل ون من چیکتے اس کے نام پر پڑی تھی۔ وہ چو تک اتھی اسے فوری طور پریاد تہیں آیا کہ اس نے سالار کانام اور فون تمبر کب

مخفوظ كيا تفاديقينا الله بهي الى كاكارنامه موكاداس في السي اليس اليم اليس براهنا شروع كياد

سعيده امال كے سينے پر جيسے كھونسانگا-بيہ خدشہ تو انہيں تھا ليكن ان كاخيال تھا كہ اپنے كھرلے جاتے ہى پہلے ون تووه مم از كم ابن اس كى سال برانى منكوحه كاذكر مبيل كرے كا-امامه كوسالار بركياغمه انا تقاجو سعيده الى كو آيا تھا 'انہیں یک دم پچھتاوا ہوا تھا۔والعی کیا ضرورت تھی بول راہ چلتے سی بھی دو تھے کے آدمی کو پکڑ کریوں اس کی شادی کردیے کی۔ انہول نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ "م فكرنه كروسيين خودسبط على بحالى سے بات كرول كى-"سعيده الى في مدعف مي كما-"كونى فائده تهيس امال إبس ميرى قسمت بى خراب ب-" سعیدہ الل کیاس آنے والی عور تول کے منہ سے کئی بارستا ہوا تھسا بٹا جملہ کس طرح اس کی زبان پر اگیا اس کا تدا زہ امامہ کو نہیں ہوا لیکن اس جملے نے سعیدہ امال کے دل پر جیسے آری چلادی۔ "ارے کول قسمت خراب ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہال رہے کی۔ تم ابھی آجاداس کے کھرسے ... ارے میری معصوم بی پراتا ظلم... ہمنے کوئی جسم میں تعوزا چینکناہے تہیں۔" المامه كوان كى بالول پرا دررونا آيا۔خود ترس كا آكر كوئى ماؤنث ايورسٹ ہو بالودہ اس وقت اس كى چوتى پر جھنڈا دوبس! تم ابھی رکشر لواور میری طِرف آجاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر بیٹھے رہنے گی۔" سعيده السفدونوك الفاظيس كها-میر مفتلومزید جاری رہتی توشاید امامہ بغیرسونے مجھے روتے ہوئے اس طرح دہاں سے چل بھی پرتی -وہ اس ونت کچھ اتن ہی جذباتی ہو رہی تھی لیکن سالار کے ستاروں کی گروش اس دن صرف چند کھوں کے لیے اچھی البت بونى-سعيده اماك يات كرت كرت كال كث تني تهي اس كاكريث حتم موكيا تفار امامه في ليندلائن ہے کال کرنے کی کوسٹس کی لیکن کال سیں ملی-شاید سعیدہ اللہ نے فون کاریسیور کریٹل پر تھیک سے سیس رکھا لفا-ده بري طرح جينيلاني-سعیدہ الی سے بات کرتے ہوئے وہ اتن در میں پہلی بار بہت اچھامحسوس کر رہی تھی ایوں جیسے کس نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کردیا ہو۔اے اس وقت جس "متعضب" جانب داری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دى مى-ان سےبات كرتے ہوئے روانى اور فراوانى سے بہنے والے آلسواب يك دم فتك ہو محمة تعر وبال سے دس میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں میٹھی ابویلیوایش میم کودی جانے والی پرین منطب ف کے انتقامیہ سوال وجواب کے سیشن میں کریٹے ببلٹی اینڈٹرسٹ فیکٹرسے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بولتے و على الدركواندانه بھى سيس تفاكه اس كے تعربر موجوداس كى ايك دن كى بيوى اور نوساليد و محبوبه "كعربر سيقى اں کی "ساکھ"اور "نام"کاتیا پانچہ کرنے میں معموف تھی۔جس کواس وفت اس وضاحت کی اس ابویلیویش قیم ے زیادہ ضرورت می۔ سونا ہو گیا ہے۔ رونا بھی ہو گیا ۔۔۔ اب اور کیا رہ کمیا تھا ۔۔۔ امامہ نے نشو پیرے آئیمیں اور ناک رکڑتے ہوئے الآفرريسيورر كھتے ہوئے سوچا-اسے بحن كے سنك ميں بڑے برتنوں كاخيال آيا 'بري يم ول سے وہ بجن ميں كئ اوران برتنول كودهونے لكى۔ ورشام كے ليے اپنے كيڑے نكالنے كے ليے ايك بار كريٹر روم ميں أكني اور تب بى اس نے اپناييل فون بجتے ا - جب تک وہ فون کے پاس پیچی فون بند ہوج کا تھا۔وہ سالار تھا اور اس کے سیل بربیراس کی چو تھی مسلاکال الله والما الته ميں ليے اس كى اكل كال كال تظار كرنے كلى - كال كے بجائے اس كاميسيم آيا - وواسے اپنے و المام من تبدیل کے بارے میں بتارہا تھا کہ ڈاکٹر سبط علی کا ڈرائیورایک کھنٹے تک اسے دہاں ہے ڈاکٹر صاحب

"ارے بیٹا! میں توکب سے تہمارے فون کے انظار میں بیٹھی ہوں۔ تہمیں اب یاد آئی سعیدہ امال کی۔" معيده امال في اس كي أواز سفية ي كله كيار اس في دوابا " ب حد كمزور بمان پيش كيد معيده المال في اس كي وضاحتول پرغور نهيل كيا-السالار تعك توب ناتهارك ساته؟ انهول نے اس سوال کے مضمرات کا اس صورت حال میں سوسے بغیر ہو جھا اور امامہ کے مبر کا جیسے بیانہ لبریز ہو گیا تھا۔وہ یک دم پھوٹ پھوٹ کررونے کلی تھی۔سعیدہ امال بری طرح کھبرائی تھیں۔ وكيابوابينا؟ ... ارے اس طرح كول رورى بو ... ؟ ميرانول مجران كا ب ... كيابوكيا آمنه؟ معيده الى كوجي فعند السيخ آل لك غف وسالارنے کھے مددیا ہے کیا؟ معیدہ ایل کوسب سے پہلا خیال میں آیا تقاب "جھے اس سے شادی نہیں کن چاہیے تھی۔"المد نے ان کے سوال کاجواب سیے بغیر کما۔ سعيده المال كي حواس باختلي مين اضافه بوا "میں نے کما بھی تھا آپ ہے۔"وہ روتی جارہی تھی۔ وکیاوہ اپنی پہلی بیوی کی اتیں کر تارہاہے تم ہے؟" معيده المال في سالار كر حوالے سے لاحق واحد خدیثے كاب اختیار ذكر كيا۔ "پیکی بیوی ... ؟"امامه نے روتے روتے کھے جرانی سے سوچا۔ لیکن سالارکے لیے اس دفت اس کے ول میں آتا غصہ بحرا ہوا تھا کہ اس نے بلاسویے سمجھے سعیدہ امال کے خدشے کی تقیدیق کی تھی۔ وي الماس في وقع موع مواب ريا-

خولتن دائج ع 42 وتمبر 2014

"بال ميس بهي سوج رما نقاكه اليل توكوني بات نهيس موئى جس ير تمهارا مود الد موتا-" كمرى سے باہر يكھتے موے امامہ نے اس کی بات سی اور اس کی برہمی پھے اور برد می۔ "لینی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلاوجہ اپنا موڈ آف کرتی پھررہی ہوں ... اور اس نے میرے روسیے اور و کتوں کا لوکس ہی جمیں لیا۔" وں و رہی یں یو۔ "میں مہیں آج فول کر ارہالین تم نے فول سی میں اٹھایا۔"وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہ رہاتھا۔ امامه كوسوية موت عجيبس سلى مولى-''اجِعاہوا ہیں اٹھایا لین اس نے محسوس توکیا کہ میں جان پوجھ کراس کی کال ہیں کیتی رہی۔'' " پھر میں نے کھرے تمبر رفون کیا۔ وہ بھی انگیجا تھا "تم یقینا" اس وقت مصوف تھیں اس کیے کال نہیں كے سكيں-"وہ بے حدعام سے مہم ميں كمدر باتھا۔وبال بے نیازي كي انتها تھي۔ المامه کے ربح میں اضافہ ہوا۔ پھراسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس حتم ہوچکا تھا۔ "جھےاہے فون کے لیے کارڈ خریرناہے۔" سالار نے اسے یک دم کتے سنا 'وہ اینا بینڈ بیک کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی اور جو چیزاس نے نکال کر سالار کو چیش کی تھی 'اس نے چند کمحوں کے لیے سالار کوساکت کردیا تھا۔وہ ہزار روپے کا ایک نوٹ تھا۔وہ اس کے تاثرات سے بے خبراب ونڈ سکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کوڈھونڈنے کی کوسٹش کردی تھی جہال پروہ کارڈز دستیاب ہوتے۔ سالار نے اپنی طرف برجھ ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ "والسي ريسة بين ... اوراس كى ضرورت مين ہے۔" المدني جونك كراسي مكها "مميس ألكميس بندكرك ابناسل فون تصاريا تفاجب تم ميرى كجد نهيس حيس واب كيابياول كاتم يه إ" كارى ميں كھ جيب ى خاموشى در آئى تقى-ددنوں كوبيك وقت كھ ياد آيا تفااور جوياد آيا تفااس نے يك دم ونت كووين روك ديا تقا-بهت غير محسوس اندازي المامه في الخديس بكرك كاغذ كاس كلزك كوبهت مي تهول مي ليفيا شروع كر دیا۔اِس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی عملہ اس سے زیادہ ہی جنٹی اس نے قون مون کے بل اور اس کے لیے فرج کی ہوگی۔ مراحیان ... یقینا"اس کے احسانوں کاوزن بہت زیادہ تھا۔اس نے کاغذی تعلیٰ تہوں کودوبارہ بیک میں ڈال لیا۔ مبع سے انتھی کی ہوئی بد تمانیوں کی دھند بکدم چھٹ تنی تھی یا پچھ دریے کے امامہ کواپیاہی محسوس بابرسرك يروهند تحى اوروه بدى احتياط سے كا زى چلا رہاتھا۔ امامہ كاول چاہا كوه اس سے مجھ بات كرے سيلن وہ الماموش تفا-شأيد كجوسوج رباتفايا لفظة موندر بالقاب "آج ساراون كياكرتي رين م؟" اس نے بالا خر مفتلو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ بورادن فلیش کی طرح امامہ کی آکھوں کے سامنے ے كزر كيا-امامه كوندامت مونى وه جو چھ كرتى رى تھى اسے بتا ميں سلتى تھى-

مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی نہ ہی اسے ڈاکٹر سبط علی اور ان کی ہوی کی طرح کرم جو تی ہے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔وہ بس نظریں چرا کرلاؤ بج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ایک کو سے سالار کولگا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ آخر وہ اس سے ہاتیں کر ناہوا اینے ذہن میں پیچھلے جو میں تھنٹوں کے واقعات کو دہرا تا ا وہ ڈاکٹر سبط علی کے پاس میٹھا ان سے ہاتیں کر تا رہا جو اہامہ کو خفا کر سکتی تھی۔اسے الیمی کوئی بات یا دہمیں آئی۔ان کے اور کوئی الیمی بات اس کے بازور سرر کھے باتیں کرتی سوئی تھی۔خفا ہوتی تھی۔وہ الجھ رہا تھا در میان آخری گفتگو رات کو ہوئی تھی۔وہ اس کے بازور سرر کھے باتیں کرتی سوئی تھی۔خفا ہوتی تھی۔وہ الجھ رہا تھا

.... ودیم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جواسے برا لگاہو 'شایدیمان کوئی ایسی ہات ہوئی ہو۔'' سالارنے خود کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے سوچا۔'' لیکن بہال کیا ہات ہوئی ہوگی۔۔.؟۔۔۔ شاید میں کچھ منرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں نفلید نئی بھی ہو سکتی ہے بچھے۔''

وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا لیکن اس کی چمٹی حس اسے اب بھی اشار ہوے رہی تھی ہے جگ وہ اس سے نو سال بعد ملا تھا مگر نوسال پہلے دیکھیے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجسٹرڈ تھا اور وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی حات تھا۔

فر نیبل پر بھی زیادہ تر منظمی و اکٹر سبط علی اور سالار کے در میان ہی ہوئی۔وہ آئی کے ساتھ و تفوقے سے سب کوڈ شنر سروکرتی رہی 'خاموثی اب بھی بر قرار تھی۔

وہ ڈاکٹرسیط علی کے ساتھ مسجد میں تراویج پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویج کے دوران اٹکا۔ایک بار نہیں دوبار ۔۔۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا لیکن وہ بار بار ڈسٹرے بور ہاتھا۔

وہ ساڑھے دس ہے کے قریب ڈاکٹر سبط علی تے گھرے سعیدہ آمال کے گھرجانے کے لیے نکلے تھے اور سالار نے بالآخراس سے پوچھہ بی لیا۔

"تم جھے نفاہو؟"

کھڑگی سے باہر دیکھتے وہ چند کمحوں کے لیے ساکت ہوئی پھراس نے کہا۔ ''میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟''وہ بدستور کھڑکی کی طرف کردن موڑے با ہرد مکھ رہی تھی۔سالار پچھ مطمئن

خولتن دانجيت 44 ديمر 2014

" ہاں 'مجھے اندا زہ تھا' جاگ رہی ہوتیں تومیری کال ضرور ریسیو کرتیں۔ ''ایک بار پھرخاموشی جما گئی۔

"میں سولی رہی۔ "اس نے بورے دن کو تین گفظول میں سمیٹ دیا۔

كاس ني س ندر تعلين موضوع كوچيزويا تفاق وه برا الممينان سے جيسے أيك بارودي سرتك كے اوپر پاؤل المراموا بوكيا تفاجواس كياؤل الفاتي بيث جاني-معیدہ امال کی تلی میں گاڑی یارک کرنے کے بعد سالار نے ایک بار پھرامامہ کے موقیس تبدیلی محسوس کی۔ ال قرابك بار بحرات الخاويم كردانا \_ ابھى وي دريك واكٹر سبط على كے كھرية بھى غلط فنى كاشكارد يا - آخر ہو الالياب بجصد؟وه بحلاكيون صرف چوبيس منظ مين محصت ناراض موتى تعرب كي-اس في اطمينان سے سعيده أمال دروانه كهولتي المديت ليث حتى تحسيل جند لمحول بعدوه أنسوبها راى تحسيل - سالارجز بزموا-ا فراتے عرصے سے وہ اکتھے رہ رہی تھیں۔ بقیبا "دولول ایک دوسرے کومس کر رہی ہول کی۔اس لے بالاً خرخود سعیدہ اماں نے سالار کے سلام کاجواب دیا تنہ ہی ہیشہ کی طرح اسے ملے لگا کریا رکیا۔ انہوں نے امامہ کو مطل لگایا اس سے لیٹ کر آنسو بمائے اور پھراسے لے کراندر چلی گئیں۔وہ پکابکا دروازے میں ہی کھڑا رہ کیا تھا۔ الهيس كيا موا ؟ وه يهلى بار بري طرح كفتكا تفاله البين احساس كوونهم سجه كرجفظنے كى كوشش اس بار كامياب شيس ہوئی۔ کچھ غلط تھا مگرکیا ۔۔ ؟ وہ مجھ دیرویں کھڑا رہا کھراس نے پائے کر بیرونی دروازہ بند کیااور اندر جلا آیا۔ وہ دونوں مجھ ہا تیں کر رہی تھیں اسے دیکھ کریک وم جب ہو گئیں۔سالار نے امامہ کواپنے آلسو یو مجھتے دیکھا۔ ده ایک بار چراسترب موا-"مين جائے لے كر آتى ہوں ... بادام اور كاجر كا طوہ بتايا ہے آج ميں في "سعيده الى بيكتے ہوئے كمئى موسمي سالارفي التيارانسين توكك "سعیدہ اماں ایسی چیز کی ضرورت سیں ہے۔ ہم لوگ کھانا کھاکر آئے ہیں اور جائے بھی فی لی ہے۔ مرف آپے ملنے کیے آئے ہیں۔" وہ کتے کہتے رک کیا اے احساس ہواکہ وہ بیشکش سرے سے اسے کی بی نہیں کی تھی۔سعیدہ امال عمل طور برامامه كي طرف متوجه محين اورا مامه است مجهد كمالے بينے مين متامل تطرفهين آلى-"میں کھاؤں کی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ س طرح اٹھا تیں کی برتن۔"امامہ فے سعیدہ امال سے كمااور پران كے ساتھ ہى چن ميں چلى تى-سالار مو تقول كى طمع دبال بيشارہ كيا-الطيندره منه واس صورت حال يرغوركر ما وبين بيشا كمرك فيزول كود يميما را-بالآخر بندره منت کے بعد امامہ اور سعیدہ امال کی والیس ہوئی۔ اے امامیر کی آنکھیں پہلے سے مجھ زیادہ سرخ اور متورم لکیں میں حال کچھاس کی ناک کا تھا۔وہ یقینا " کچن میں روتی رہی تھی مکر سے جوہ اب الجھ رہاتھا۔ کم از کم اب وہ آنسواسے سعیدہ امال اور اس کی اہمی محبت ویکا عت کا بتجہ سیں لگ رہے تھے۔ سعیدہ امال کے چرے اور آتھوں میں اسے پہلے ہے بھی زیادہ سردمہری نظر آئی۔ اے اس وقت چائے میں دلچین تھی نہ کسی حلوے کی طلب ۔۔۔ چھے بھی کھانا اس کے لیے برہضری کا باعث ہو تالیکن جو ماحول یک دم وہاں بن کیا تھا 'اس نے اسے منرورت سے زیادہ مختاط کردیا تھا۔ کسی انکار کے بغیراس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا۔ا مامہ نے ڈاکٹر سبط علی سے کھر کی طرح یمال بھی اس سے یو چھے بغیر اس کی جائے میں دو بی چینی وال کراس کے سامنے رکھدی مجرا بی بلیث میں ایا حلوہ کھانے کی۔ چند منتوں کی خاموشی کے بعد بالآخر سعیدہ امال کی قوت برداشت جواب دے بی تھی۔ اپنے اچھے میں پکڑی پایدایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی عینک کوناک پر تھیک کرتے ہوئے تیز نظروں سے سالار کو تھورا۔

میلی می اور انتیا آرہے ہیں کل شام-"سالارنے پچھ در کے بعد کھا۔ المهدفي ونك كراسه ويكها-وحم ہے ملنے کے لیے؟"اس نے مزید اضافہ کیااور بالآخر مسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ امامه كواسين بيد ميل كريل لكتي محسوس موسي "م خاسس مير سارے من بتايا ہے؟" اس في مدين تلے الفاظ ميں يوجها۔ "" سنيس كالحال سيس اليكن آج بتاؤل كالياكونون بر-"وهوند سكرين سيم المرويكية موسة كمه رماتها-المامہ نے اس کے جرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کوئی بریشانی تشویش اندیشہ 'خدشہ 'خوف' پچھتاوا۔۔وہ پچھ بھی رہے میں ناکام رہی۔اس کا چروب تاثر تھا اور آگر اُس کے ول میں پچھے تھا بھی تووہ اسے بڑی ممارت سے سالارنے اس کی تھوجتی نظروں کو اپنے چرے پر محسوس کیا۔اس نے امامہ کی طرف دیکھااور مسکرایا۔امامہ نے ہے اختیار تظریں مثامیں۔ ''انتاکی فلائٹ ساڑھے یا بچے بچے اور پایا کی سات ہجے ہے ... میں کل بینک سے جلدی ایئر بورٹ چلا جاؤں گا' عرمی اور بایا کولے کرمیراخیال ہے نویا سا زمعے نوبیجے تک کھر پہنچوں گا۔" 'بیم نے کیا پہنا ہوا ہے؟"سالارنے یک دم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ تین کھنے پینتالیس منٹ کے بعد بالآخراہے یاد آگیا کہ میں نے چھے پہنا ہوا ہے۔ یہ سوچ کرامامہ کی نظی میں «كيرك- عامد في جواب ريا-سالاراس کی بات پر بے اختیار بنیا۔" جانتا ہوں کیڑے ہے جنے ہیں مس کیے تو یوچھ رہا ہوں۔" المامه كردن مووكر كمورك سے با برد بھنے كلى كه اب وه تعریف كرے گا۔اس نے سوچا۔ور سے سمی مليكن اسے میرے کیڑے نظرتو آئے۔اس کی حفلی میں کچھ اور کمی ہوئی۔ و اس ا کرے یہ ؟"سالارنے اپنے پیروں پر پہلی کلما ڈی ماری۔ كمركى سے با ہر ديكھتے ہوئے امامہ كاول جابا وہ جاتى كا ارى كاوروا نه كھول كربا ہركود جائے۔ بوئے جار كھتے ميں وہ اس کے کیروں کارنگ بھی تہیں بھان سکا تھا۔اس کامطلب تھاکہ اس نے اسے غورے دیکھا نہیں تھا۔ و یا ہیں۔ "اس نے اس طرح کھڑی ہے با ہر جھا لکتے ہوئے بے حد سرد مہری ہے کہا۔ ''ہاں ہمیں بھی اندازہ نہیں کرسکا۔ آج کل خواتین پہنتی بھی توبوے بجیب بجیب کلرہیں۔''سالارنے اس کے المحير غوركي بغيرعام ساندازين كما-وہ زیک اور کارے سب سے زیادہ اِن شیڈ کو "عجیب" کمدرہا تھا۔امامہ کوریج ساریج ہوا۔سالار شوہوں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہاتھا۔اس بارا مامیہ کاول تک تہمیں جایا کہ وہ اس کی بات کاجواب دے 'وہ اس قابل حمیں تھا۔ اسے بادیا ہیں نے کل بھی اس کے کیڑوں کی تعریف شیس کی تھی۔ کیڑے .... ؟اس نے تواس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔۔اظہار محبت کیا تھا اس نے ۔۔ کیکن تعریف۔۔ ہال معریف تونہیں کی تھی اس نے ۔۔وہ جیسے چھپلی رات کویاد کرتے ہوئے تقدیق کررہی تھی اسے دکھ ہوا۔ کیادہ اسے اتن بھی خوب صورت سیل کی تھی کہ دہ ایک بار ہی کمہ دینا۔ کوئی ایک جملہ "ایک لفظ" کچھ بھی حمیں "وہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ عورت

ورائیونگ کرتے ہوئے سالار کواندازہ نہیں ہوا کہ مفتکو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھرادھری ہاتیں اور اور کی اتیں شخصاتین ڈائیسٹ 46 وکیر 2014 ایک

اظهار محبت اورستانش كو بھی "جم معن" نہيں مجھتی۔ يہ كام مردكر ماہ اور غلط كر ماہے۔

﴿ فُولِينَ وَجِنْتُ 47 ﴿ وَمِيرَ 2014 ﴾

"اوتے کھس مجے اڑکے کا اس کے بہاں کے چکراگالگاکر محلے کے برمعزز آدی سے کملوایا اس نے میرے ال تك كوانگليند فون كرايا اس رفيتے كے ليے۔ "سعيده امال يول رہى تھيں۔ مالاراب بے عد سجیدہ تھااور امامہ قدرے لا تعلقی کے انداز میں سرچھکائے حلوے کی پلیٹ میں چیج ہلا رہی السكمان باب نے كماكہ جوجابيں حق مرميں لكھواليں عبس الى بى كوجارى بينى بناديں ..." سالارنے بے حد جمانے والے انداز میں اپنی رسٹ واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہورہی تھی۔سعیدہ اماں کو اں کی اس حرکت پر بری طرح ہاؤ آیا۔اس تفتلو کے جواب میں کم از کم واس سے اس بے نیازی کی وقع نہیں کر "ابھی آج بھی اس کی مال آئی ہوئی تھی۔ بہت افسوس سے کمدر ہی تھی کہ بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے .... ایک بار نہیں 'ود بام... کمہ رہی تھی کہ ہمیں چھوٹر کر کسی اس نے غیرے کے ساتھ کار کر بیاہ ویا۔ میرابیٹا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو ... را نیول کی طرح رکھتا آمنہ کو ... دیکھ دیکھ کرجیتا اسیے۔ " سعیدہ امال اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی سرتوڑ کو سش کررہی تھیں۔سامنے بیٹھے ہوئے تھ کے چرے پر اب بھی مرعوبیت نام کی کوئی چیز تمودار نہیں ہوئی تھی۔وہ سنجیدہ چرے کے ساتھ انہیں یک لک دیکھ رہاتھا۔ سعیدہ امال کولگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کرے واقعی آمنہ کی قسمت بھوڑی تھی۔ بے حد خفلی کے عالم میں انہوں نے مردی کے موسم میں بھی یاتی کا کلاس اٹھا کرایک کھونٹ میں پیا تھا۔اس کی یہ خاموش امامہ کو بھی بری طرح چھی تھی۔وہ رات کواس سے کیا چھے کمدریا تھااوراب بہاں سعیدہ آمال کوبتانے کے لیے اس کے باس ایک لفظ بھی تہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے ۔۔ یا وہ اس کا خیال رکھے گا۔۔ یا کوئی اور ومده ... کوئی اور نسلی ... کوئی اور بات ... بجھے تو کمنا جا ہے تھا اسے سعیدہ امال کے سامنے ... اسے عجیب بے لدرى اورب وقعتى كا حساس موا تفايدرج كجه اورسوا موايد فاصله كجه اور برمها تفايداس نے سى دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے دولفظوں کے قابل نہیں مسمجھا تھا یہ اسلے میں تعریف نہ کرے نیکن یہاں ہی مجھھ کم دیتا ... با محد تو ... اس کادل ایک بار پھر بھر آیا۔ دہ یہ خمیس جاہتی تھی کہ سالا راس سے روایتی شو ہروں والا روبیہ رکھے کیکن خودوہ اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات کیے جیتھی تھی۔ "بت دريه وكن ميراخيال - بهمين اب جلنا جاسي مجمع منع آفس جانا ب اج كل كام بحد زياده -مالاركا يانه صبركبرية وكيانعا-اس نے برے محل کے ساتھ سعیدہ اماں سے کما اور پھراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا المعرفقاليكن المدل تيبل يرركم برتن الفاكرار مين ركهتي ويتاس ويليم بغيرين مردمري كماته كما-المیں آج بہیں رہول کی سعیدہ امال کے یاس۔" سالارچند کموں کے لیمبالکل بھونچکارہ گیا۔اس نے پچھلے کی محنوں میں ایک بار بھی ایساکوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سعیدہ امال کے پاس رات کزارنے کا ارادہ رختی ہے اور اب یک دم بیٹھے بتھائے یہ فیمیلیہ۔ ''ہاں'بالکل یہیں چھوڑجاؤا۔۔۔ ''سعیدہ اماں نے فوری تائید کی۔امامہ اس کےا نکار کی منتظر تھی۔ انمیکے 'یہ رہنا جاہتی ہیں تو بچھے کوئی اعتراض نہیں۔"سالارنے بردی سمولت سے کما۔ برتن سمینتی المدنے بے بھینی سے اسے دیکھا۔اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے بر ا مرار نہیں کیا تھا وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس ہے۔

ويَن دُالْخِسْتُ 49 اللهِ رَتِمِرُ 2014

البيولول كے برے حقوق ہوتے ہیں۔" ائى بليث مين دالے طوب كو چى سے بلاتے سالار نھٹھ كا۔اس نے سلے سعيده امال كود يكھا مجرا مام كو ...وه مجي المه شهكي تحى .... اور ولي كريواني بهي ... سالارك بين ويجيداس كى براني اوراس كي كل شكور كرنااور بات تھی تمرایں کیے سامنے بیٹھ کروہی کچھ دہرانا 'خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ کسی جھوٹ پر جنی ہو۔ دہ مالار كوبير سوال نهيس "تبصره لكا\_ "جی-"اس نے ان کی تائیدی۔ "ده مرددونن من جاتے ہیں جو اپنی بویوں کو تلک کرتے ہیں۔"سعیدہ امال نے اگلا جملہ بولا۔ اس بارسالار فوری طور بر تائید فهیس کرسکا-وه خود مرد تقانور شو برجمی کا که ده امامه بر مرتابولیکن ادبیوی "کی موجود کی میں اس بعرے کی تائیدا ہے یاؤں پر کلماؤی ارتے کے مصداق تھا۔وہ شادی کے دد مرے ہی دان اتنی فرمال برداری مهیں دکھا سکتا تھاجس پر دہ بعد میں ساری عمر چھتا ہا۔ اسبار کھ کنے کے بجائے اس نے چائے کا کپ ہونوں سے نگالیا۔اس کی خاموش نے سعیدہ امال کو کھے اور دوسرول کے ول و کھانے والے کو اللہ مجھی معاف نہیں کرتا۔"سمالارنے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور كيا ، كار مائيد مين مريلا ديا-وجي بالكل-"معيده المال كواس كي دهشاني يرغصه آيا-"شريف كمراف كم مردول كاوتيره نهيل ب كدو مرول كى بيليول كويسك بياه كرلے جائيں اور پرانہيں پہلى بنوبول کے قصے سانے بیٹھ جائیں۔" الممه كى جيسے جان يرين كئ -بيد كچھ زيادہ بى مور ماتھا۔ " آپ کی جائے معنڈی ہور ہی ہے امال!"استے صورت حال سنجالنے کی کوشش کی۔ سالارف باری باری ان دونوں کود کھا اے اس جلے کا سرچر میں سی آیا تھا اور پہلے جملوں ہے ان کا كيا تعلق تفا وه مجى سمجه نهيل باياليكن تائيد كرفي سرائي نهيل تحى كيونكه بات مناسب معى-" تھيك كمدرى بين آپ"اس فيالا خركما-اس كى سعادت مندى نے سعيده الى كومزيدتيا ديا۔ شكل سے كيما شريف لك ما ب-اى ليے توسيط بھائى مجمی دمو کا کھا مجئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سبط علی کو علظی کرنے پرچھوٹ دی۔ "آمنه كے ليے بهت رشتے تھے "سعيده امال نے سلسله كلام جوڑا۔ انہیں اندازہ نہیں تفاکہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدروقیت کے بارے میں غلط کیلچردے رہی تھیں۔ حلویے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالارنے ایک نظرامامہ کودیکھا پھرسعیدہ امال کو 'جو بے حد جوش و خروش سے کمہ ويرسامن والے ظهور صاحب كے برے بينے نے آمنہ كوكس و كيوليا تقال ال باپ كوصاف صاف كمه ديا اس نے کما کہ شادی کروں گاتوا س اڑی ہے۔ خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچین کی مقلی بھی تو ژدی۔" اس بارسالارے حلوے کی پلیث میل پر رکھ دی۔وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تغییلات مزے سے

عامیاندبات تھی کیکن دہ بھی جینے جاہتی تھی کہ کوئی سالار کونتائے کہ دہ" قابل قدر" ہے 'وہاسے صرف" ہوی"

حلوہ کھاتے ہوئے تہیں من سکتا تھا۔ ایامہ نے اس بار سعیدہ آبال کو روکنے کی کوشش تہیں کی تھی۔ بری ہی

نیسٹ میسے میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کا رڈ کا نمبر تھا اور اس کے بیچے دولفظ۔ دھر نائٹ سوئیے ضارٹ!" میلے اسے شدید غصہ آیا بھر پری طرح رونا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندرسے براکوئی نمیں لگا تھا اور آج بھی اس سے براکوئی نمیں لگ رہا تھا۔

دو آمنہ سے بات کروا دو۔ میں اور طبیبہ بھی اس سے بات کرلیں۔ شادی کرلی۔ اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب مسی کام میں ہمارا بھی کچھ مصد ہے یا نہیں۔ "سکندر نے ابتدائی سلامودعا کے ساتھ جھو شیخ ہی آب سے کہا۔ دوں آج اپنے میکے میں ہے۔ "سالار نے مجھ سوچ کر کہا۔ دہ ابھی چھ دیر پہلے ہی سعیدہ امال کے گھر سے واپس

یا تھا۔ "" توبرخوردار! تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھیرتے ہتم منہ اٹھاکراپنے اپار ٹمنٹ کیوں آھے؟" سکندر نے اسے

ودممياس بي بن ؟ ٢٠س نے موضوع بدلا۔

"لان ... كيون" بات كرنى ہے؟" "شيس" في الحال أو آپ بى سے بات كرنى ہے ... بلكہ كھ ذيا دہ سريس بات كرنى ہے۔" سكندر يك وم سيد ھے ہو كربيلة كئے۔"ئير سالار سكندر" تفائدہ اگر سيوس كمه رہا تھا تو ات يقينا "" بست سيوس شكندر يك وم سيد ھے ہو كربيلة كئے۔"ئير سالار سكندر" تفائدہ اگر سيوس كمه رہا تھا تو ات يقينا "" بست سيوس

وتحمامات ہے؟"

'' بحصر المسل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو بچھ نتانا ہے۔'' سکندو آئے سے وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد بتائی چکا نفا۔ ڈاکٹر سبط علی کو جائے سے اور سالار اس نے اپنی بچھ ذاتی دیوبات کی بنا پر ایم جنسی میں نکاح کیا تھا۔۔ سکندر عثمان 'ڈاکٹر سبط علی کو جائے سے اور سالار کے وسط سے وہ تمین بار ان سے مل بھی چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کی بٹی کے بجائے کسی بھی لڑک سے اس طرح اجانک ان اور وں کو مطلع کے بغیر نکاح کر آئیں بھی انہیں اعتراض نہ ہو یا۔ وہ اور ان کی بملی بھی اتنی کی لبل تھی اور سالار تو بسرحال ''اسپیشل کیس 'مخا۔۔۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی ''انسانوں'' کی طرح کر تا۔ یہ بعروط یہ کا تھا جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدر سے خطل کیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا اور اب وہ کمہ رہا تھا کہ اسے

آمنہ کے بارے میں چھ بنانا تھا۔ "کیا بنانا ہے آمنہ کے بارے میں؟"

سیاتا ہے است بارے کا دسان کیا۔ بات کیسے شروع کرے ہمجھ میں نہیں آواتھا۔ "امنہ اصل میں امامہ ہے۔ "تمہید اس نے زندگی میں بھی نہیں باندھی تھی 'پھراب کیسے باندھتا۔ دوسری طرف کیے دم خاموشی چھائی۔ سکندر کولگا 'انہیں سننے میں کچھ غلط فنمی ہوئی ہے۔ طرف کی سام ادر مالہ ۵۰٪ نہ میں نہ جسرانی اور جازی ہے۔

دیمیا یکیا مطلب؟ "انهوں نے جیسے تقدیق جائی۔ دالمد کوڈاکٹرصاحب نے اپنے کھر میں ناہ دی تھی۔ وہ اسٹے سالوں سے ان ہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ سے کیے جمعے فکاح کے وقت میر پتانہیں تھا کہ وہ امامہ جنگین وہ امامہ ہی ہے '' آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احتقانہ نہیں گئی۔

خولتن دانجيث 51 وتمبر 2014

اس سے پہلے کہ سالار پجھ اور کہتا 'وہ ایک جھیا کے کے ساتھ کرے سے نگل گئی۔ سعیدہ امال نے بے حد قتر کو نظروں سے اسے دیکھا 'سالار نے جیسے امامہ کے ہرالزام کی نصدیق کردی تھی۔ سالار کو امامہ کے بول جانے کی دجہ سمجھ جس آئی 'نہ سعیدہ امال کی ان ملاحتی نظول کا مفہوم سمجھ سکاوہ وہ گفتگو جنتی اب سیٹ کر نے والی تھی ان ان امام کا کی دم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں دہ تھی۔ اسے برالگا تھا لیکن انتا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس برائے تھا کہ اسے برالگا تھا لیکن انتا برا نہیں لگا تھا کہ دہ اس برائے تھا کہ اس کے ساتھ ہا ہم صحن میں نکل آیا۔

اس کا خیال تھا 'امامہ کئی میں برتن رکھ کراسے خدا حافظ کہنے تو ضرور آئے گی لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ پچھ دیر سعیدہ امال سے بھو جی اس کے سمجھ امال سے بھو جی اس کے بھو میں آئی سرومہ کی نہ ہوتی اسے جب محسوس نہ ہوتی۔

ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوائے کا کمتے ہوئے اسے جب محسوس نہ ہوتی۔

ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوائے کا کمتے ہوئے اس نے پہلی باراس محلے میں ان کے سامنے والے کھر کو سراٹھا کردیکھا تھا۔

وہاں سے اکیلے واپس آنا ہے کھل رہا تھا۔ وہ اسے جب کی مسامنے والے کھر کو سراٹھا کردیکھا تھا۔

وہاں سے اکیلے واپس آنا ہے کھل رہا تھا۔ وہ اسے سال اس کے بغیری رہا تھا۔ اسے بھی تنمائی نہیں جبھی تھی۔

اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تھائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی اسے واپسی کی نہر تھی تھی۔

وہاں نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تھائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی رائے اس کی نہر تھی کی تھی کی دو اپن سے واپسی کی تھی ہوں آگیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی دو تھی کی دور انہ کی کی سب سے طویل ڈرا کیو تھی۔

دوکل بھائی صاحب کے ہاں چلیں سے۔ انہیں ہائیں سے بیدسب کھے۔ وہی ہات کریں سے سالارہ۔ " سعیدہ امال اس کے ہاں بیٹی کمدر ہی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھیں۔ امامہ نے ان کی بات کی مائید کی نہ تروید۔ اب اس کا ول بچو بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈیر کمبل اوڑھے جب چاپ بیٹی سعیدہ امال کی ہائیں سنتی رہی۔ دواجھا تھا واب سوجا و بیٹیا! قسم سحری کے لیے بھی افعنا ہوگا۔"

ا پھا پواب موجاد بیاری سری سے ہے ہی مسابونا۔ سعیدہ امال کواچانک خیال آیا۔بیڑے اٹھ کر کمرے سے لگتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ''لائٹ آف کردول؟''

مچیلی رات ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔

" نہیں ... رہنے دیں۔" وہ بھرائی ہوئی تواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سعیدہ امال دروا زورند کرکے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈروم کی یا دولائی۔ " ان اس اچھا ہے تا ... میں نہیں ہوں " آرام سے لائٹ آن کرکے سولو سکتا ہے۔ بھی تو چاہتا تھا وہ۔" وہ پھرسے رنجیدہ ہونے کئی اور تب ہی اس کا سیل فون کیجنے لگا۔ امامہ کے خون کی کروش پل بھرکے لیے تیز ہوئی 'وہ اسے ہالآ خرکال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفکی کے عالم میں فون بیڈ سائیڈ نہیل پر پھینگ دیا۔

واسے ساتھ لے کر نہیں کیااور اب اسے اس کی یاد آرہی تھی۔ اس کی رنجیدگی تفصیمیں بدل رہی تھی۔وہ اس طرح کیوں کررہی تھی کہ رائی کا بہاڑینارہی تھی۔

ہیں کے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے کے بھی اسے اذب دی۔ پس زود رنج ہوگئی ہوں یا وہ جیسے جان ہو جھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے۔ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست 'اس کا افس اس کی فیلی ... بس بیہ اہم ہیں اس کے لیے ... دویارہ کال نہیں آئی 'چند سیکنڈ کے بعد اس کا میں ہے آیا تھا۔ اے لیتین تھا کہ وہ یقیبتا ''اس سے کے گا کہ وہ اسے مِس کر دہا تھا۔

خولين والجيث 50 ويمر 2014

آفسلا-اسياراس في سعيده المال في ليتدلا تن يركال ف-المدسوراي بي- انهول في موسية بي سردمري بالساطلاع دي-"اجيما جبوه المصرة آب اس اس اليس كريجه كال كراف "اس في بقام ديا-"ویلموں کی "اگراس کے اِس فرصت ہوئی توکر لے گی۔" سعیدہ الی ہے ہی کمہ کر کمٹاک سے فون بند کرویا۔ وہ سیل ہاتھ میں بکڑے مہ کیا۔ اسکے یا تج منف وہ اس بے زیش میں بیٹھاسعیدہ امال کے جواب پر غور کر تارہا۔ المدكواس كالبغام ل كيانفاا ورسعيره المال في سالاركوديا جافي والاجواب بهي است ساديا -وه خاموش ربي-"اج بمائی صاحب کی طرف چلیں کے۔"سعیدہ امال نے اسے جیب ویلید کر کما۔ "آج رہے دیں سالارے کھروالے آرہے ہیں مجد میں بات کرلیں گے۔"امامہ نے سعیدہ امال سے کما۔ سالار لے ڈیڑھ بچے کے قریب فون کیاا وراس کی آوا زمسنتے ہی کما۔ ومنتیک گاز! تههاری آدا زنوسننالصیب بهوا مجھے..." وہ جوابا سخاموش رہی۔ " واکٹر صاحب کا ورائیور جینے ہی والا ہوگائم تیار ہو جاؤ۔" سالار فے اس کی خاموشی نوٹس کیے بغیراسے اطلاع دی-وروز کے لیے کیا بنانا ہے؟؟ مامہ نے جوایا "کما-و كون ساد نر؟ "حسارے پیرٹش کھانا حسین کھائیں سے کیا؟" ورنہیں و نرفر قان سے کھریہے۔" دمیں وز خود تیار کراوں گے۔ "اس نے اس اطلاع پر دو ٹوک انداز میں کما۔ "بیرونرود ہم دونوں کے لیے نہیں بلکہ می "باپا اور انتیا کے لیے کررہا ہے۔" دہ مجمعہ خفیف سی ہوگئ۔ "لیکن سحری کے لیے او کھ نہ کھ کرناہی ہوگا۔" "میری قبیلی میں روزے وغیرہ کوئی نہیں رکھتا الیکن پوچھ لول گااور کرلیں سے پچھ نہ پچھسے فرتے میں بہت پچھ ہے۔تماس جنجھٹ میں ندیراد-" امبيلو!"سالارنے جيسے لائن براس کي موجود کی کوچيک کيا-«میں سن رہی ہوں۔"اس نے جوایا" کما۔ "المداتم اورسعيده المال كل رات كورو كيول راي تعين ....؟" سالارف بالآخروه سوال كياجو چيلى رات سے اسے تلك كرد باتھا-"اليے بی-"وہ کھ درے کے جواب میں دے سکی-"اورسعيده الى كامود بهي كهر آف تها؟" من الميس مروج ليت "اس فاب مى اس انداز سے كما۔ "مين بوچهنا جامنا تفاتم بجهدا كاكه انجى مناسب سين-"سالاريك كها المه جوابا مخاموش ربي-و چلوتم اب تیار موجاؤ کمر چنج جاؤ تو مجھے نیکسٹ میں ہے کرنا۔ آگر میں فری ہوا تو حمہیں کال کرلوں گا۔ ' مامیہ نے جوا یا "خدا حافظ کمہ کرفون بند کردیا۔اس کا ول جا ہاتھا ہم سے سے۔ مصرورت حمیں۔ وہ تقریبا" اڑھائی بجے ڈاکٹرصاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اہار منٹ پر پہنچی تھی اور اس نے آتے ہی

第2014 元 153 出去さいる

سکندر عثان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈیر بیٹھی بیوی کو یکھا جواشار پس پر کوئی ٹاک شود یکھنے ہامھوف تھی اور بیراچھا ہی تھا۔ میں مضروف معی اور بیراحیما ہی تھا۔ واس طرح وحتى مولى سانس كے ساتھ على اوب اسى بسترے الركر بير روم كادروا نه كھول كرا ب حد عجلت ك عالم ميں با برنكل محف طيب في جو جرت سے انہيں اس طرح اجا تك جاتے و يكھا۔ "ایک توان باب بینے کا رومانس بی حتم سیں ہو تا 'اب دو کھنٹے لگا کر آئیں ہے۔"طیبہ نے قدرے خطی سے سوچااورددبارہ آل دی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ باہرلاؤ کج میں سکندر عثان کے چودہ فلبق روشن ہو رہے تھے۔وہ انجی چند کھنٹے پہلے ہی طبیبہ کے ساتھ اپنے آخرى اولادك "سيدل" بوجائي رخوش اوراطمينان كالظهار كرتے بوئے اس كاوليمه بلان كررہے تھے اور الهيس وفتي طور بربيه بحول كميا تفاكه وه آخري اولاد مسالار سكندر بمتعاب دو کھنٹے تک لاؤ کے میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد وہ جب بالاً خروالی بیڈروم میں آئے توطیبہ سو چى تعي*ن ليان سكندر عثان كى نينداوراطمينان دونول دخصت ہو <u>ھ</u>ے تنص* 

سكندر علمان اس سے ناراض ميں ہوئے تھے سكين وہ ان تمام خدشات كوسمجھ سكتا تھا جو يك دم ان كے ذہن میں جاک اسمے تصرات سال سے ہاتم مبین کی قبلی کے ساتھ ان کے تمام تعلقات ممل طور پر منقطع تھے لیلن اس کے باوجود سب مجھ پر سکون تھا۔ امامہ کی اس فوری کمشد کی کے بعد شروع کے چند مہینے وہ احمیس تنگ کرتے رہے تھے کیلن جوں جوں انہیں یقین ہو تا کیا کہ سکندر عثان اور سالار کا واقعی ایامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے توساری کر دجیسے آہستہ آہستہ جیٹھیتی گئی۔اس کے باوجود ہاسم مبین کواب بھی یقین تھا کہ رابطہ نہ ہونے كيادجودامامه كويه كاليم مسالاركاسي ندكسي طرح إتحه ضرور تعاممريه بات ثابت كرنامشكل تعااوراب نوسال بعديك دم جيسے " ثبوت "سامنے المياتھا۔اس كے نتیج من التم مبين اوراس كي بيلي كياطوفان اتھاتى اس كے بارے میں سکندر کو کوئی خوش فئمی حمیں تھی۔وہ آگر بریشان متصافو سالا ران کی بریشانی سمجھ سکتا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے بیڈیر آکرلیٹ کیااوراس وقت اسے ایک بار پھرامامہ یاد آئی۔ اس نے گردن موڑ کراس خالی بستراور بیکیے کو دیکھا۔اُسے چھپلی رات اس تیکیے پر بلھری زلفیں یا د آئیں۔چند لحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے دو وہر تھی۔ اس تکیے ہے اس کے کندھے اور اس کے کندھے ہے اس کے سینے

تك آل مولى ده سياه رئيسى زلفيس ايك بار جراس سيلين للى معين-اس فلائث آف کرنے کی کوشش شیں کے وہ چھلی دات شیں تھی کہ اسے تاریجی میں بھی نیند آجاتی۔

دہ ساری رات نہیں سوئی۔ غصہ ارج افسوس اور آنسو۔ وہ ایک کیفیت سے تکلی دوسری میں داخل ہوتی

سحری کے وقت بھی اس کا دل بستر سے نکل کر سعیدہ امال کاسامنا کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ دہ انہیں اپنی اتری ہوئی شکل دکھانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجوری تھی۔ سعیدہ امال اسے مجبور نہ کرتیں تو وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتی۔ واپس کمرے میں آنے پر اس نے بیل اقب میں اس کے بیل اقب کی اس کے بیل اقب کی اس کے بیل اقب کی اس کے بیل اس کے بیل اقب کی اس کی سال میں اس کے بیل اقب کی اس کی سال میں اس کے بیل اقب کیااور کمبل کپیٹ کرسوگئی۔ سالار نے دس ہے کے قریب آفس سے اسے کال کی میل آف تھا۔ کمیارہ ہے کال کرنے پر ایک بار پھر سل ،

سب سے پہلے دونوں بیڈرومز جیک کیے تھے۔ بیڈرومزیا ہاتھ رومزمیں پھھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس جانے سے پہلے یقیبتا " ہر کام خود ہی کرکے کیا تھا۔اس نے ایک ہار پھرا پنے وجود کو ''بے مصرف '' محسوس کیا۔

ایک بیٹر دوم شاید پہلے ہی گیسٹ دوم کے طور پر استعال ہو دہاتھا 'جبکہ دوسرا بیٹر دوم دہ اسٹری کے طور پر بھی استعال کر دہاتھا۔ وہاں ایک ریک پر کابوں کے ڈھیر کے علاوہ اس طرح کے ریکس پر سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے انبار بھی نظر آئے سننگ دوم میں موجود ریکس پر بھی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز تھیں لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی اسٹری نہیں پر جس موجود کے سے اور ایک اسٹری نیبل پر جس ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔ وہ اسٹری نیبل اس کمرے کی وہ دا صدیح نزیمی جس پر برے کاغذ 'فا کمز اور ڈیسک آرگنا تزر است بہت کہ تا ہما ہوئے تھی اور آرگوئی میں اس کے اس فار کوئی بیرادھ اور است بھا کہ وہ ان پیرز کو ٹھیک کردے 'اسکے اس کے اس خیال کوا ہے ذہن ایک لیے جھنگ دیا۔ اس خدشہ تھا وہ یہ کام سالا رجیسی پر فیکشین کے ساتھ نہیں کر سی تھی اور آگر کوئی بیرادھ ادھر ہوگرائے۔

ده درداند بند کرکے باہر نکل آئی۔ فرت اور فریز رہیں واقعی کھانے کا بہت ساسامان تھا اور اس کویقین تھا کہ ان میں سے نوے پرسنٹ اشیاء فرقان اور نوشین کی مربون منت تھیں۔ جو چیس سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں ان میں پھلوں کے علادہ ڈر نکس اور ٹن بیری فوڈ آنٹھ کی ایک محدود تعداد تھی۔ اس نے چند ٹن نکال کر دیکھے 'وہ تقریبا ''سب کے سب سی فوڈ تھے۔

اس نے پگن کے کیبنٹس کھول کردیکھے اور بند کردیے۔ اسے اندازہ ہو کمیاتھا کہ اس کی بین فرج کے علاوہ صرف کافی کیبنٹس اور بر شول کے ریکس کے علاوہ کہیں پچھ نہیں۔ وہ پچن صرف ناشتے اور سینڈو پچوالے لے علاوہ صرف کافی کے استعمال ہو یا تھا۔ وہاں اسے چند فرائنگ بیبنز کے علاوہ کسی تم کے بکانے کے علاوہ صرف چائے یا کافی کے لیے استعمال ہو یا تھا۔ وہاں اسے چند فرائنگ بیبنز کے علاوہ کسی تم کے بہتن نظر نہیں آئے۔ پچن میں موجود کراکری بھی کا کیٹ فر سیٹ اور چندواٹر اور فی سیٹس پر مشتمل تھی یا اس کے برتن نظر نہیں آئے۔ کے علاوہ بچو می زیاوہ نہیں تھی۔ کے علاوہ بچو می زیاوہ نہیں تھی۔ کے علاوہ بچو می زیاوہ نہیں تھی۔ وہ بچن سے نکل آئی۔

اپار شمنٹ کا واحد غیر دریافت شدہ حصہ بالکونی تھا۔ وہ دروان کھول کریا ہر نگل آئی اوروہ پہلی جگہ تھی جہاں آتے ہی اس کا مل خوش ہوا تھا۔ چھ فٹ چو ڈی اور ہارہ فٹ لمبی وہ غیرس نمایا لکونی کو غیرس کارٹون کمنازیا وہ مناسب تھا۔ مختلف شکلوں اور سائز ذکے کملوں میں مختلف فتم کے پودے اور بیلیں کلی ہوئی تھیں اور شدید سمرد موسم میں بھی ان کر خاصی محنت اور وقت نگایا کیا تھا۔ وہاں آس باس کی ہالکونیوں سے بھی میں بھی اور شدید سے بھی اسے سبزرنگ کے پودے اور بیلیں جھا تھی نظر آ رہی تھیں لیکن یقینا سمالار کی ہالکونی کی حالت سب سے بہتر اسے سبزرنگ کے پودے اور بیلیں جھا تھی نظر آ رہی تھیں لیکن یقینا سمالار کی ہالکونی کی حالت سب سے بہتر اسے بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر سب سے بہتر سے بہتر سب سبزر سبال ہی بالکونی کی حالت سب سب سب بہتر سب سب سبزر سبالار کی بالکونی کی حالت سب سب بہتر سبال

لاؤنج کی قد آدم کھڑکیاں بھی اس ہالکونی میں تھیں اور بالکونی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شایدیساں آکر بیٹھتا ہو گایا دھوپ میں لیٹتا ہو گا۔ شاید ویک اینڈ پر ۔۔۔ درنہ سردی کے

﴿ خُولِين دُّالْجَسَتُ 54 وَجَر 2014

موسم میں اس میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصدات سمجھ میں نہیں آیا۔ بالکونی کی منڈیر کے قریب ایک اسٹول پڑا ہوا تعا۔ وہ یقینا "وہاں آگر بیٹھتا تھا۔ نیچے دیکھنے کے لیے ۔۔۔ منڈیر پر کم کے چند نشان تھے چائے یا کافی بیتا ہے یہاں بیٹھ کر۔۔۔ مگر کس وقت ۔۔۔۔ یقینا "رات کو۔۔ اس لے سوچا اور آگے بردھ کرنچے جھا نکا۔وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈنگ کالان اور ہارکنگ تھے۔ کچھ فاصلے رکھاؤنڈ سے باہر سڑک بھی نظر آرہی تھی۔وہ ایک پوش ایریا تھااور سڑک پرٹریفک زیادہ نہیں تھی۔وہ واپس اندر آگئی۔

وہ کپڑے تبدیل کرتے ابھی اپنے بال بنا ہی رہی تھی جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔فوری طور پر اسے شین ہی کاخیال آیا تھا۔

کیکن دروازے پر ایک ریسٹورٹ کا ڈیلیوری بوائے چند ہکٹس لیے کھڑاتھا۔
''میں نے آرڈر نہیں کیا۔''اسے لگاشاید وہ کی غلواپار فمنٹ میں آگیا ہے۔
اس لے جوابا ''سالار سکندر کا نام ایڈرلیس کے ساتھ دہرایا۔ چند کموں کے لیے وہ چپ می ہوگئی۔ وہ کم از کم انتا لاپروا نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس کے افظار کے لیے پکھ انظام کرنا بھول جایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایٹ پیرنٹس کو لینے کے بارے میں کہ اس کے افظار کے لیے پکھ انظام کرنا بھول جایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایٹ پیرنٹس کو لینے کے بھا کہ دوڑ میں اسے شاید وہ یا دہمی نہیں ہوگی۔

مجن میں ان دیکشیں کورکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجیدگی کچھ کم ہوئی اور بہ شاید اس کا بی اثر تھا کہ اس نے کال کرکے سالار کو مطلع کرنا اور اس کا شکریہ اواکرنا ضروری سمجھا۔وہ اس وقت ایر پورٹ کی طرف جارہا تھا۔اس نے فورا "کال رہیو کی تھی۔

المدن اسكمان كبارك بس بتايا-

''میں رات کا کھانااکٹراس ریسٹورنٹ سے منگوا تا ہوں۔ کھانااجھا ہو تاہے ان کا ...''اس نے جوایا ''بریے معمول کے انداز میں کہا۔''میں نے سوچا'میں جب تک ان لوگوں کو لے کر گھر آؤں گائم تب تک بھو کی بیٹی رہوگ۔''

وہ اس کا شکریہ اداکرنا چاہتی تھی مگریک دم اسے احساس ہواکہ یہ بہت مشکل کام ہے سالارسے بدولفظ کمنا' ایک عجیب می جھک تھی جواسے محسوس ہورہی تھی۔

وہ تقریا "سوانو ہے کے قریب آیا اور ڈور ہتل کی آواز پروہ ہے افقیار نروس ہوگئی تھی۔نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی قبلی کے روغمل سے خاکف تھی۔ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیصلیز کے درمیان ہے صدر سمی لی قبلی کے روغمل سے خاکف تھی۔ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیصلیز کے درمیان ہے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگویا و تھی اور شاید اس کے خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی۔

پرونی دروا نہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کائی رہے تھے۔

سکندر عثمان سمیت تنوں افراواس سے ہوئی کرم جو ٹی کے ساتھ ملے تھے۔وہ ان کے رویوں میں جس روکھ کی اور دفقی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ فوری طور پراسے نظر کہیں آئی۔اہامہ کی ٹروس نیس میں پھی کی آئی۔

پن اور خفی کو ڈھونڈ رہی تھی 'وہ فوری طور پراسے نظر کہیں آئی۔اہامہ کی ٹروس نیس میں پھی کی آئی۔

فرقان کے گھرؤ نر کے دوران اس کی یہ ٹروس نیس اور بھی کم ہوئی۔

انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں ٹوشین اور اس سے ہاتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے انتیا اور طیبہ دونوں کا موضوع گفتگوان کے بچے والدین سے پہلے بھی فل چکے بچے لیکن نوشین اور اس سے ہاتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور ورقان کا موضوع گفتگوان کے بچے والدین سے پہلے بھی فل چکے بچے لیکن نوشین اور اس سے ہاتیں کرتی رہیں کی اور دونوں کا موضوع گفتگوان کے بچے والدین سے پہلے بھی فل چکے بچے لیکن نوشین اور نیس کی بھی اور دونوں کا موضوع گفتگوان کے بچے والدین سے پہلے بھی فل چکے بچے لیکن نوشین اور نوس کی بھی اور دونوں کا موضوع گفتگوان کے بچے والدین سے پہلے بھی فل چکے بچے لیکن نوشین این تا سے پہلے بھی اور دونوں کا موضوع گفتگوان کے بچے والدین سے پہلے بھی فل چکے بچے لیکن نوشین اور نوبی کی باتھ کی تھے لیکن نوشین اور اس سے باتھی کی دوران کی مورد کردوران کی دوران کی مورد کردوران کی دوران کی دوران کی دوران کی بھی کی دور کردوران کی مورد کردور کو کردور کی تھی کردور کردور کی تھی کی دور کردور کی تھی کردور کردور کی تھی کردور کردور کردور کردور کردور کی تھی کردور کردور کردور کی تھی کردور کردور

تھے۔ وہ بے حد پر سکون انداز میں ایک خاموش سامع کی طرح ان لوگوں کی با تنب سنتی رہی۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہ فرقان کے گھریں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع تفتکو ہے۔ اینے ایار شمنٹ میں واپسی کے بعد مہلی بار سکندر اور طبیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹے اس سے بات کی اور تب

المدنے ان کے لیج میں چھپی اس تشویش کومحسوس کیا جوالمامہ کی قبلی کے متوقع ردعمل سے انہیں تھی۔اس کا اعتادا یک بار پھرغائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے تھلے عام امامہ سے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نمیں کی لیکن وہ لوگ اب ولیمہ کافنکشن اسلام آبادے بجائے لاہور میں منعقد کرنا جا ہے تھے۔وہ سالار کی رائے سنبتا جاہتی تھی لیکن وہ گفتگو کے ووران خاموش رہا۔ جب تفتگو کے دوران خاموش کے وقعول کی تعداد برصے کی تویک دم امار کواحساس مواکہ مفتکویں آنے والی اس نے ربطی کی وجدوہ تھی۔وہ جاروں اس کی وجدس كل كربات نهين كريار بصف

" بالكل بينا أتم سوجاؤ " تمهيس سحرى كے ليے المعنا ہوگا۔ ہم لوگ وابھی مجھ در بيٹيس كے۔" اس كے نيند آنے كے بہانے پر سكندر عنمان نے فورا "كما تھا۔ وہ المھ كر كمرے ميں آئی۔ نيند آنا بہت مشكل تھی۔ وون پہلے جن خدشات كميارے ميں اس نے سوچا بھی

نہیں تھا جبوہ اُن کے بارے میں سوچنے کئی تھی۔ اے اندازہ تھا کہ سکندر علیان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی ر کھنا چاہتے ہیں ٹاکہ اس کی فیملی کواس کے بارے

وہ بہت دیر تک اپنے بڈیر بیٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے بیں سوچی رہی جوانمیں محسوس مورہے تصاس وتت وہاں اسکیلے بیٹھے پہلی پاراس نے سوچا کہ اس سے شادی کرتے سالارنے کتنا برا خطرہ مول لیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرنا 'وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کرلیتا لیکن سِالار سکندر کی صورت میں صورت حال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس دشتے کا انکشاف ہونے کے جانسز

وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرسکتے تھے ۔ اس نے سوچا۔ مجھے یا سالار کوجان سے تو مجھی نہیں اریں ہے۔ ایسے اب بھی اندھا اعتاد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی لیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ بھی ہو گا کہ وہ مجھے زردستی اینے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں مے اور پھر سالارے طلاق دلوا کر کمیں اور شادی کرنا جا ہیں ہے۔ اس كے اضطراب میں يك وم مزيد اضافہ ہوا۔ سب مجھ شايد انتاسيد ها نہيں تعاجتناوہ سمجھ رہی تقی يا سمجھنے كى کوشش کرری تھی۔ یہ اپنی مرضی ہے کہیں شادی کرنے کامسئلے نہیں تھا 'یہ ذہب میں تبدیلی کامعاملہ تھا۔اسے ایسے پیٹ میں کرہیں پڑتی محسوس ہو کمیں 'وہ دالیں بیڈیرِ آکر بیٹھے گئے۔ اِس دفت پہلی بار سالارہے شادی کرنااسے علطی تھی۔وہ آیک بار پھراس کھائی کے کنارے آگر کھڑی ہو گئی تھی جس سےوہ استے سالوں سے پچتی پھررہی

واب كيابوگا؟ اطيبه ني بسترر لينتي بوئ كما-

«اب ہونے کورہ کیا گیاہے؟" سکندر عثان نے جوایا "کہا۔وہ جائے تھے طیبہ کااشارہ کس طرف تھا۔ "باشم مبین کویتا چل گیاتو....؟"

خوان د کیا 56 ویر

رباتھا ورندوہ سردی للنے ک دجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ و جلدی آجاو ابس دس منت ره کیے ہیں۔ واسے ال کا کلاس تھاتے ہوئے کمرے سے نکل کیا۔ منه اتھ وصونے کے بعد جبوہ سنتک امریا میں آئی تووہ سحری کرجا تھا اور جائے بنانے میں معموف تھا۔ لاؤر ج یا کی میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹنگ تیبل پر اس کے لیے پہلے ہی ہے برتن لکے ہوئے تھے۔ وسين جائے بناتي ہوں۔"وہ سحري كرنے كے بجائے مك نكالنے لكي-"تم آرام سے سحری کو ابھی ازان ہوجائے گی۔ میں اپنے لیے جائے خودینا سکتا ہوں کیکہ تمہارے لیے بھی بناسكتاموں-"سالارنے مكاس كے اتھ سے ليتے ہوئے اسے واليس بھيجا-وارى الله كالمين كا-''پیرسب لوگ سورہے ہیں؟'' والسابعي تعوري وريها بي سوع بي-سارى دات توباتيس كرت رب بم لوك اورشايد بمارى آدانون كى دجه سے تم دسرب مولى رہيں۔ ونهيس ميس سومنى مقى من الله بهت بجهابوا تفارسالار في محسوس كيا واسع بهت ابسيث كل-«کیاکونی زماده براخواب دیکھاہے؟" وہ جائے کے مک میل پر بطخ ہوئے کری مینے کراس کیاں بیٹھ کیا۔ النواب..."وه جونل-"دميس ايسيةي ..."وه كمانا كمان كلي-«مبح ناشما کتنے بجے کریں تھے بیالوگ"اس نے بات بدلتے ہوئے ہو چھا۔ وه ب اختيار بسا-ور اوک ... کون سے لوگ ... بیر جمهاری دوسری قبیلی ہے اب ... می کایا کموانسیں اور انتیا کو انتیا ... وواس کی بات برے افتیار شرمندہ ہوئی۔ وہ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی دولفظ استعال کردہی تھی۔ وناشنا توسیس کریں ہے۔ ابھی گھنٹہ وروہ گھنٹہ تک اٹھ جائیں ہے۔ وس بجے کی فلائٹ ہے۔ "سالارقے اس کی شرمند کی کو بھانیتے ہوئے بات بدل دی-وسبح نوبے کی ۔۔ استی جلدی کیوں جارہے ہیں؟ "وہ جران ہوئی۔ "صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ ایا کی کوئی میٹنگ ہے آج دو بجے اور انتیا تواسینے بچوں کوملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بنی تو صرف جھ ماہ کی ہے اس کی۔" رہ بتا رہا تھا۔" چائے پیش کے تاشیعے کے بجائے وہ تم بنا دیتا۔ بیں ابھی نماز پڑھ کر آجاؤں 'پھران کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گااور انہیں ایرپورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔"سالا رہے جمائی روکتے ہوئے چائے کا خال کم اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ اما سہ ور نہیں شام کو آفس سے آنے کے بعد سوول گا۔" ورتم چھٹی کے لیتے "امامہ نے روانی سے کہا۔ سك كي طرف جات بوع سالارت ليك كرامامه كود يكها اور بحرب اختيار بسا- وسوت كے ليے آفس سے

"اس لیے تواس سے کماہے کہ امامہ کوریس رکھے لاہور میں۔اسلام آباد نہیں لائے۔ ویسے بھی لی ایج ڈی ك ليه تواسي الطي سال على بانا ب- تب تك توكور بوسكا بيدسب كهد" سكندر عمان في ايخ كلاسز ا ارتے ہوئے کما۔وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے والے تھے۔ طیبہ کھودر خاموش رہیں پھرانہوں نے کماد بجھے تو بڑی عام سی کی ہے المد۔" "تهادے بیٹے سے بہتر ہے۔" سکندرعثان نے ترکی به ترکی کما بطیبہ مجھ ناراض مو تیں۔ ودکیوں۔۔۔سالارے کس طرح بسترہے 'وہ اس کاتو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ خودایمان داری۔۔ بتا تیں ' الی کوئی بات ہے اس میں کہ توسال بیٹھا رہادہ اس کے لیے۔ "ا تى بلى كى بات ير آرى ب آپ كو؟ ووچرس-سكندروالعي بهت خوشكوارموذين تص ومیں واقعی بہت خوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا برا خوش ہے۔اتنے سالوں بعد اس طرح باتل کرتے دیکھا ہے اسے۔ میں نے زندگی میں بھی اس کے چرہے پر ایسی روئق نہیں دیکھی۔ امامہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے ا میرے تو کندھوں سے بوجھ از کیا ہے۔ اس کے سامنے کتنا شرمندہ رہتا تھا میں جمہیں اندازہ بھی ہے۔ طبیبہ خاموشی سے ان کی بات من رہی تقیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ غلط مہیں کمہ رہے ہیں۔

نیند میں دواس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کراہیے مینج رہے تھے۔رسیاں اتن مختی سے باند می ہوئی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رہنے لگا تھا اور ان کے ہر جھٹلے کے ساتھ وہ درد کی شدت سے بے افتدیار چلاتی۔ وہ سی بإذار میں لوگوں کی جھیڑے درمیان کسی قیدی کی طرح کے جاتی جارہی تھی۔ دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے لوک بلند آوازمیں فیقے لگاتے ہوئے اس پر آوازے کس رہے تھے۔ پھران لوگوں میں سے ایک مرد نے جواس کی كلا ئيول من بندهي رسيول كو ميني رما تفاسي يوري قوت سے رسي كوجھ كاديا -وه كھننول كے بل اس بقريلے

"المائسي.. أبامسيان ي ... الحد جاؤب سحرى ختم بونے ميں تھو ژاساونت رو كياہے." وہ بڑروا کرا تھی بیڈ سائیڈ میبل لیپ آن کیا۔سالاراس کے پاس کھڑا نری سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے

موری میں نے شایر مہیں ڈرادیا۔"سالار نے معذرت کی۔ وہ کچھ دیر تک خالی ذہن کے ساتھ اس کا چرو دیکھتی رہی۔وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادى مولى محى اور خوابول كاليرسلسلداب بهى تهيس ثوثاتها-«کونی خواب دیکھ رہی تھیں؟"

سالارنے جنگ کر گود میں رکھے اس کے ہاتھ کوہلاتے ہوئے یوجھا۔اسے یون لگاتھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ المامدني سرملا ديا -ده اب نينديس سيس هي-"م كمبل كي بغيرسوكسي ؟"مالارف كلاس من إنى انتهات موسة كما-امد في ونك كريد يريد كمبل كود يكصا-وه واقعي اسي طرح يزا تفا-يقينا "وه بهي رات كو كمرے ميں سونے كے ليے نہيں آيا تھا-كمرے كا أيشر آن

خوتن دا الحيث 58 رئير 2014

حُولِين دُاكِتُ 59 رَجْر 2014

مهمنی لے لیتا؟ میرے بروفیش میں ایسا نہیں ہو تا۔"

المامه کویک دم اپنے کانوں کے بندے یاد آئے۔ دفتم نے میرے ایر نگز کہیں دکھیے ہیں میں نے واش ردم میں رکھے تھے 'دہاں نہیں طبیعے۔'' د'ہاں میں نے اٹھائے تھے وہاں سے۔ وہ۔ ڈریٹک ٹیبل پر ہیں۔'' سالار دوقدم آگے بردھا اور ایر رنگز اٹھا کر امامہ کی طرف بردھاں ہے۔

''یہ برانے ہو گئے ہیں۔ تم آج میرے ساتھ چلنامیں تنہیں نئے کے دوں گا۔'' وہ ایر رنگز کانوں میں پہنتے ہوئے تھنگی۔ ''یہ میرے ابوئے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈ میشن ملا تھا۔ میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ تنہیں ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے ضائع کرنے گی۔''

اس کارد عمل دیجھنے کے لیے اہامہ نے پاٹ کردیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔دہ بیٹر روم کا دروا نہ کھول کرہا ہر چلی تھی۔دہ اسکتے ہی سینڈ زوہیں کھڑا رہا۔وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی 'جسےوہ اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ کم از کم سالار نے بھی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنادیا تھا۔وہ مرد تھا 'ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کرپا یا تھا۔وہ عورت تھی ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مرحاتی۔

# # #

واکٹرسبط علی کواس دن صبح ہی سعیدہ امال سے طویل گفتگو کرنے کاموقع مل کمیا تھا۔وہ دویا تین دن بعد ان کی خبریت دریافت کرنے کے لیے بی خبریت دریافت کرنے کے لیے بی خبریت دریافت کرنے کے لیے بی فون کیا گر نے بھی انہوں نے سعیدہ امال کی طبیعت بوجھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ دہ ان کی آواز سنتے ہی بھٹ بڑی تھیں۔ واکٹر سبط علی بے بھینی سے ان کی یا تیں سنتے رہے۔ انہیں سعیدہ امال کی وئی بھی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔
معیدہ امال کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔
دو آمنہ نے آپ سے یہ کہا کہ سالارا پنی پہلی ہوی کی یا تیں کر تاریا ہے؟ انہیں سعیدہ امال کی بات

پر۔''سعیدہ امال بیشہ کی طرح جذبا تی ہور ہی تھیں۔ ''جھے لگتا ہے کوئی غلط نئمی ہو گئی ہے' وہ دونوں تو پر سوں میرے پاس آئے ہوئے تنصب بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش تنصہ''ڈاکٹر سبط علی پریشان کم اور حیران زیاوہ ہورہے تنصہ

"اور آپ کے گھرے واپسی پروہ اے بہاں چھوڑ کیا تھا۔وہ بے جاری ساری دات روتی رہی۔"

"آمنہ آپ کے ہاں رہی برسوں؟"وہ پہلی ہارچو نلے تھے۔ "قواور کیا ۔۔۔ ؟ سالار تواس کو لے کرجانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تواس کے ماں باپ آرہ سے کل۔۔ تواس لیے مجبورا" لے کیا اسے۔۔۔ اور آمنہ بھی بڑی پریشان ہے سارا دن جیپ بیٹھی رہی۔ آپ تو بھائی صاحب بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے' بڑا نیک' صالح بچرہ کیکن یہ تو بڑا خراب انکلا۔ ابھی سے تنگ کرنا شروع کردیا ہے اس نے۔" اس دقت ڈاکٹر سبط علی کے چودہ طبق روش ہورہے تھے۔ امامہ اس رات ان کے کھر پر بھی خاموش بیٹھی رہی انہیں انہیں یہ شائبہ تک نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کے در میان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوا ہے۔

﴿ خُولِين دُالْجُ عُ 61 وَمبر 2014 ﴾

ورخم سوئے نہیں رات کو اس لیے کہ رہی ہوں۔ "وہ اس کی بات پر جھینہی تھی۔ دسیں اڑ الیس اڑ آلیس کھنٹے بغیر سوئے یو این کے لیے کام کر تا رہا ہوں۔ وہ بھی شدید کرمی اور سردی ہیں۔ فیز اسٹر اسٹریکن امریاز میں اور رات کو تو مال 'باپ کے پاس بیٹھا پر فیکٹ کنڈیشنز میں ہاتیں کر تا رہا ہوں ' تفکت ا کیوں؟" اذان ہوری تھی۔

''الممدنے چاہے کا مک خالی کرتے ہوئے اسے برتن دھونے ہیں۔''الممدنے چاہے کا مک خالی کرتے ہوئے اسے روکا۔وہ ٹی بیک تکال کرویسٹ باسکٹ میں چھنگنے لکی تھی۔ ''ٹھیک ہے۔۔۔دھویتے۔۔''

سالارنے بڑی فوش دلی کے ساتھ مک سنگ میں رکھا اور پلٹلے وہ کوڑے دان کاؤ مکن ہٹائے ہوئے فق ہوتی رنگت کے ساتھ ' فی بیک ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سالارنے ایک نظراسے ویکھا 'پکرکوڑے دان کے اندریزی اس چزکوجس نے اسے یوں شاکڈ کرویا تھا۔

المنان الکعو لک ڈرنک "وہد هم آواز میں کتے ہوئے کئن سے ہم برنگل گیا تھا۔
وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے بعین تھا۔ وہ اس کوڑے وان کے اندر بڑے جنجر بیتر کے اس خالی کین کوہاں سے نہیں دیکھ سکا تھا جمال وہ کھڑا تھا کاس کے ہاد جوداس کویا تھا کہ وہ کیا چرد گئے کر سکتہ میں آئی تھی۔
اس نے جنجر بعد میں بڑھا تھا 'بیئر پہلے۔ اور یہ سالار سکندر کا کھرنہ ہو یا تو اس کا ذہن بہلے نان الکعو لک ڈرنکس کی طرف جا یا ہم کر بہاں اس کا ذہن ہے اختیار وہ سری طرف کیا تھا۔ جس کر آن بیک جیسکتے ہوئے اس نے ڈرنکس کی طرف جا تا ہم کر بہاں اس کا ذہن ہے اختیار وہ سری طرف کیا تھا۔ جس کر آن بیک جیسکتے ہوئے اس نے نان الکعو لک کے لفظ بھی کین پر دیکھ لیے خصہ بھے در وہیں گھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کر آن ہو گئی ہوئے اس کا جو بل بنانے کی کوشش کر دے تھے 'وہ بھی آبیک طرف سے ٹوٹ رہا تھا کہ کا موجل بنانے کی کوشش کر دے تھے 'وہ بھی آبیک طرف سے ٹوٹ رہا تھا کہ ان میں بیا تھی ہیں سیانڈ زبھی نہیں گئے تھے کہ اس نے آخری ہار شراب آئھ سال پہلے ہی تھی 'لیکن وہ انری اور نان الکھو لک ڈر مکس تقریبا" ہردات کام سے دوران پرتا تھا۔ امامہ کو ویٹ باسکٹ کے ہیں شاکڈ دیکھ کرا سے یہ جانے میں سیانڈ زبھی نہیں گئے تھے کہ سے دوران پرتا تھا۔ امامہ کو ویٹ باسکٹ کے ہاس شاکڈ دیکھ کرا سے یہ جانے میں سیانڈ زبھی نہیں گئے تھے کہ مدروں کر مقال کی میں میں سیان کر سے دوران پرتا تھا۔ امامہ کو ویٹ باسکٹ کے ہاس شاکڈ دیکھ کرا سے یہ جانے میں سیانڈ زبھی نہیں گئے تھے کہ مدروں کر مدروں کی میں دوران بیتا تھا۔ امامہ کو دیٹ باسکٹ کے ہاس شاکٹ کے ہیں سیانہ دیکھ کی میں دوران بیتا تھا۔ امامہ کو دیٹ باسکٹ کے ہاس شاکٹ کے ہیں کہ کرا سے یہ جانے میں سیانہ دیکھ کر ہیں دوران بیتا تھا۔ امامہ کو دیٹ باسکٹ کے ہاں شاک کے دوران ہی کر میں دوران بیتا تھا۔ امامہ کو دیٹ باسکٹ کے ہیں سیان کر دیل کر دی دوران ہے کہ بھر میں کر دی دوران کی دوران ہے کہ باسکٹ کے باس شاکٹ کر دیل کر دوران کے دوران ہو کی کر دوران ہو کی دوران ہو کر دور

ویست باسکت میں بڑی کون می چزاس کے لیے شاکٹ ہوسکتی ہے۔ وہ کارپوریٹ سکیٹرے تعلق رکھتا تھا اور چن بارٹیز میں جا تا تھا وہاں ڈر ٹکس نیبل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی اور ہربار اس دسشروب "سے انکار پر کسی نے پیچھتے آٹھ سال کے دور ان شاید ایک بار بھی بیہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نوسال پہلے والے سالار سکندر سے واقف نہیں تھا۔ لیکن وہ ایک فردجو دو دن پہلے اس کے گھر میں آیا تھا 'اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بربی

"نیوسب توہوگائی۔۔ آپی حرکتیں نہ کر آت قابل اعتبار ہو تا۔ اب جبکہ مامنی کھے انتاصاف شیں ہے تواس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو گئے گائی۔ "بیرونی وروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بری آسانی کے ساتھ سارا الزام اینے سرلے کرامامہ کوبری الذّمہ قرار دے دیا تھا۔

"تہمارے کپڑے پیس کردول؟"اس نے بیڈروم میں آگر ہوچھا۔ دہ ڈریٹک روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہاتھا۔

" " الليب ميرك كرك وريس بوكرات بيل-" ايك بينكر تكالت موت وهليك كرمسكرايا تعا-

خولتن والجسط 60 وتمبر 2014

اور سالار کی پہلی بیوی ... ؟ کون سی پہلی بیوی نکل آئی تھی جس کا حوالہ اس نے سعیدہ المال کودیا تھا۔وہ اب پہلی پارسالار کے بارے میں پریشان ہونے لگے تھے۔ کیاانہوں نے کوئی غلطی کردی تھی؟ بے حدیریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کوفون کیا۔ امامہ کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ سعیدہ امال ڈاکٹرسبط علی ہے واقعی سب کھے کہ دیں گی اوروہ بھی اتنی جلدی۔۔ ڈاکٹرسبط علی نے اس کاحال احوال ہوچھتے ہی اسے اگلاسوال میں کیا تھا۔ «سعیدہ بمن نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کوسالار سے مجھ شکایتیں ہیں۔"وہ بے مدیریشان <u>ککے تنہ</u> الممة كاحلق يك وم خشك بوكميا-اس كى سجه من نهيس آياكه وه أقرار كربيا انكار-اس كي خامو شي في واكثر '''اور سالار 'آپ سے کون ہی پہلی بیوی کے بارے میں باتمیں کر تارہاہے۔۔؟'' وه ہے اختیار ہونٹ کامیے گئی اس کا ذہن اس وقت بالکل ماؤف ہو گیا تھا۔وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات كے طور بر دہرانا جاہتی تھی اليكن اس وقت مسكلہ بد تفاكدوہ ڈاكٹرسبط على سے اتنى بے تكلفی سے ساتھ وہ سب کھے نہیں کہ سکتی تھی جواس نے سعیدہ امال سے کہا تھا۔ سعیدہ امال سے شکاییٹن کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھااورا سے بیداندازہ شیں ہوا کہ سعیدہ اماں نے اس کی کون سی ہات کس طرح انہیں بتائی مل خاموشی نے ڈاکٹر سبط علی کی پریشان میں اضافہ کیا۔ البیٹا ایو بھی بات ہے اپ مجھے بتادیں۔ بریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" "ابواوه مجھے بہت اگنور کر تاہے ، تھیک سے بات نہیں کر تامجھ سے۔۔"اس نے ہمت کرکے کمنا شروع کیا۔ دو جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا۔ جو باو تھا اسے ۔ دہ دُاکٹر سبط علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اپنے دنوں میں اس کی یا اس کے کیڑوں کی تعریف نہیں گی۔۔ اس کے ساتھ سحری نہیں گی۔۔ افطاری نہیں گی۔۔ آنس سے دیر سے آبا ہے۔۔ صبح اس کو تنائے بغیر گھرہے چلاجا یا ہے۔۔ ایسے اینے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے۔۔ اور اسے شادی کے دو سرے دن سعیدہ اہاں کے پاس چھوڑ گیا۔ڈاکٹرسیط علی نے اس کی دونوں شکایات برغور کے بغیراس سے کما "اس نے آب ہے کی اور شادی کاذکر کیا ہے؟" وہ چند کمحول کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی۔وہ جانتی تھی کہ اس نے سعیدہ امال سے جھوٹ بولا ہے اور یمی وہ جھوٹ تھاجس نے سعیدہ امال کواس قدر ناراض کرر کھا تھا۔ د نہیں 'سعیدہ امال کو بچھ غلط فئمی ہوگئی ہوگی۔ ایسا تو بچھ نہیں ہے۔ ''اس نے مرخ چیرے کے ساتھ تردید کی-دوسری طرف نون پرڈا کٹرسیط علی نے بے اختیار سکون کا سائس لیا۔ "آب كويرسول سعيده المال كياس كيول چھو راكيا؟" انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کے بغیر کہا۔ ''جِب آپ دونول ہمارے گھربر تھے' تب تو آپ کا دہاں تھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راستے میں آپ لوگوں کا كوئى جُفَرُاموا ؟ انهول في اسيخ أخرى جملي أمد كوجي بنابنايا جواب ريا-"میری سمجھ میں نہیں آرہاکسہ" ڈاکٹرسبط علی بات کرتے کرتے رک گئے۔وہ سالار کے جس رویے کی منظ

خولين د مجسط 62 وسمير 2014

کشی کررہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔

وخريس درائيوركو بهيجنا مون آپ ميري طرف آجائي-سالار كوجمي افطار پربلواليتي بين مچرين اس بات كرلول كا-" المامه ني اعتبار أتكسير بندكيس-اس وقت مي أيك چيز تقي جوده نهيس جابتي تقي-ورو آج كل بهت دري آس س آراس - كل رات بعى نوبج آيا شايد آج نه آسك - "اس ف کمزورسی آوازمیں کہا۔ دمیں فون کرکے ہوچھ لیتا ہوں اسے۔ "ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔ "جی۔"اس نے جمشکل کما۔وہ ان کے کہنے پر آنکھیں بند کرے کسی مجمی شادی کرنے پر تیار ہو کمیا تھا 'وہ افطار کی وعوت برنہ آنے کے لیے تس مصوفیت کوجوا زینا ما؟ وه جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبط علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے یہ بے اختیار اپنے ناخن کامنے گئی۔ بیہ ورست تفاکہ اسے سالارہے شکایتیں تھیں الیکن وہ یہ بھی نہیں جاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ "مبلواسویت بارٹ "پانچ منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چمکتی ہوئی آواز سی اور اس کے ضمیر نے "بنده المقاب وكولي ميسج بى كرديا ب. فون كريتا ب. بدونسي كم المحة بى ميك جان كى تيارى شروع کردے۔" وہ بے تکلفی ہے حالات کی نوعیت کا ندا زولگائے بغیراہے چھیٹررہا تھا۔ المدكے احساس جرم میں مزید اضافیہ ہوا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بقیمتا "اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیرا سے ووقا کر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کمہ رہے تھے میں نے انہیں کما کہ میں آج افس سے جلدی آجاؤں گااور سمیس این ساتھ لے آؤں گا۔ "وہ اسے بتارہا تھا۔ المدكويك وم يجهداميد مندهى وه أكربيك كعراجا بالويداس يجه بات كرلتي بجه معذرت كرك اس واكثر صاحب کے گھرمتو تع صورت حال کے بارے میں آگاہ کرسکتی تھی۔اس نے اطمینان کاسانس لیا۔ بال میہ وسکنا وليكن أكرتم جانا جاموتويس تهبي بمجواديتا موب-"سالارف الكفي جملي من است آفري-وونهين فين مين تمهار يساته جلى جاؤل كى- جمامه ني باختيار كها-''اوکے... میں تھرانہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کردہی ہو؟'' اس کامل جابا وہ اس سے کے کہ وہ اس گڑھے سے نگلنے کی کوشش کررہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا "فرقان كى ملازمه آئے كى آج صفائى كرنے كے ليے عام طور پر تووہ ميح ميرے جانے كے بعد آكر صفائي كرتى ہے لیکن تم اس وقت سوری ہو تی ہو' تو میں نے اسے نی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال ووشايداس وقت أفس ميس فارغ تفائاس ليي لمبي بات كررما تفا-'' کچھ توبولوما سے اتن حیب کیوں ہو؟'' " الهيب ود من اليه ي كان اس كے سوال برب اختيار كر برط الى " تم فرى مواس وقت؟ اس في ب خوتن دُخي 64 ريم

أكروه فارغ تفاتوه البحى اس سے بات كرسكتى تقى-''ہاں'ایویلیوایش فیم چلی گئے ہے ... کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت رہلیکسڈ ہیں۔اچھے کمنٹس دے کرگئے ہیں وہ لوگ'' وہ بوے مطمئن انداز میں ایسے بتارہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کے بغیراس او میزین میں تھی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ "أج أكر ذاكر صاحب الوائيك نه كرتے تو ميں سوج رہا تھا رات كو كميں با ہر كھانا كھاتے۔ فورٹريس ميں اند سرل انگزی بیش کی ہوئی ہے۔ دہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں سے کہ ان کے گھرے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے چلو بھریانی میں دوب مرفے کا محاورہ آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔یہ محاور تا "نہیں کما کیا تھا۔وا قعی بعض چویشنرمیں چلو بھریانی بھی ڈبونے کے لیے کافی ہو تاہے۔وہ بات شروع کرنے کے جتن کررہی تھی اور یہ کیسے کرے نیاس کی مجھ میں ہیں آرہاتھا۔ "فیک ہے! پھر میں ذرا واکٹر صاحب کو بیادول۔ وہ انظار کررہے ہوں ہے۔"اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی 'سالارنے بات حتم کرتے ہوئے کال بند کردی۔وہ فون ہاتھ میں عکڑے بیٹھی رہ گئی۔

وہ تقریبا "جارہے گھر آیا تھا اوروداس وقت تک پہلے کر چکی تھی کہ اے اس سے کس طرح بات کرنی ہے سالاراور ملیں آیا تھا۔اس نے فون پراسے نیچے آنے کے لیے کما۔وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹی تواس نے مسکراکر سرکے اشار نے سے اس کا سنقبال کیا۔وہ فون پراپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کردہا

ہینڈز فری کان سے لگائے ڈاکٹرسیط علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اس کال میں مصوف رہا۔ المدى جيے جان بربن آئي تھی۔ اگروہ سارے راستے بات كر نارہاتھ۔ ایک سکنل برر تخيراس نے سالار کا کندھا تھیتیا یا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا شارہ کیا۔ بتیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے گئے بعد سالارنے کال ختم کردی۔ ''سوری…ایک کلائٹ کو کوئی براہلم ہورہا تھا۔''اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ ''سوری…ایک کلائٹ کو کوئی براہلم ہورہا تھا۔''اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔

"اسلام آبادچلوگى؟"اس كيا مكل جيل نامد كي موش ا داري-(ياتى أئدهاهان شاءالله)

# ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول علیہ ہے ہیں

خ پسورت رورت خواصورت محياليا مضرطاجلد تفسث پير

🖈 تتلمال، پھول اورخوشبو راحت جبیں قیت: 250 روپے 🖈 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیمت: 600 رویے لبنی جدون قیت: 250 رویے 🖈 محبت بیال تہیں

منكوان كايد: مكتبه عمران دا مجسك، 37 راردوبازار، كراجي فون:32216361



الملی کمی لڑی کی ماریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔ السہ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور اودیات کے بغیر سونہیں پارتی تھی۔وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قبلی کو کیوں مار ڈالا۔

6۔ اسپیدنگ بی کے بانوے مقالبے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دوئیج چود طوس را وُنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ مینسی
نے نوح فول کے لفظ کا ایک صرف فاط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود احتاد یجے نے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست
اسپیدنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہجے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے فاط بتائے کی صورت میں تیرہ
سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ س کر اس خود اعتاد سطستن اور ذہین یچے کے چرے پر ریشانی پھیلی جے دیکھ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ س کر اس خود اعتاد سطستن اور ذہین ہے کے چرے پر ریشانی پھیلی جے دیکھ کر اس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگر اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اس کی سات سالہ بسن مشکر ادی۔ کار نے فکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔
اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تقے۔ لڑگی نے آسے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سکریٹ پینے لگا۔ لڑک نے پھرڈانس کی آفر کی اس نے اسے سمی انکار کردیا۔ وہ لڑکی اس مرد سے متاثر ہوری تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔ اب کے وہ انکار نہیں کریا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراش ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطلبین اور ملول نظر آتی ہے۔

رو ہے۔ بی وہ مورد ہے ہیں الد ہم سے ہیر میں اور موں سے اپنا کھیل جسو ژکراس کے گلے آگئے۔ حسب معمول اس قالہ وہ جیسے بی گھر آیا۔ معمول کے معمول تن اس کا پرتیاک استقبال کیا۔ وہ لان میں اپنی بیوی بچوں کو مطلبتن ومسور دیکھ کر موج رہا ہے کہ اگر وہ چند بسیر بھا ڈ کر بھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی ای طرح خوب صورت رہ سکتی ہے۔ محمروہ kspk.net. selge



آب حیات کی کمانی آش کے تیرو پڑوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انقاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے ایامہ کوامر ر تگزویے ہیں۔ وہ بالکل دیسے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی سے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے دل سے قبول کیا۔

9۔ ی آئی آے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈرڈھ ماہ ہے ایک پر دجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک فخص بلکہ اس کی بوری فیملی کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی دندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنمیا دیروہ اس فخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سمیت اس کی فیملی کے نمایت شفاف ریکارڈے اب تک کوئی مفکوک بات نہیں نکال سکے گر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس

ضوری نون آجا آئے۔جس کاوہ انتظار کررہاہ۔ اب اے اپنی قبلی اور استعفیٰ میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ سرند ثرنٹ ایک انتہائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا تکریس کے الیک شنز پر بری طرح اثر انداز

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 34 جُورِي 2015 يَكُ

Copied Fro 2015 جوري 35 عوري 35

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN





<sup>وم</sup>اسلام آباد؟ من فے بے حد بے چینی سے سالا رکود یکھا۔ " ہل میں اس دیک اینڈر جارہا ہوں۔" سالارنے برے تاریل انداز میں کما۔ " لیکن میں ... میں کیسے جا سکتی ہوں؟" وہ ہے اختیار استی ۔" تنہمارے پایاتو حمہیں منع کرکے گئے ہیں کہ مجھے اہے ساتھ اسلام آبادنہ کے کر آنا۔ پھر؟ "سالارنے اس کی بات کائی۔ " الساورات وي كمدر بي كداكر من مهيس سائه لاناجامون توليد آون مهس فيري روالي کما۔وہاس کاچمود عصی رہی۔ "میری قیملی کویتا لگ سکتا ہے۔"اس نے لمی خاموشی کے بعد بالاً خرکما۔ ''آج یا کل توبیا لکیابی ہے۔''سالارنے ای انداز میں کہا۔''بیاتو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر حمہیں چھیا كرر كھول-"وہ سنجيد كى سے كمد رہا تھا-" تمهاري فيلى نے تمهارے بارے بيس لولوں سے أما ہے كم تم شادى کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔اب اپنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے ہے کھے کریں کے تو خودا میں بھی المبير اسمنك موك-اس لي بجمع سيس لكناكدوه بحد كرس مح-"وه مطمئن تقا-"تم الليس لليس جائية "الليس بتاجل كمياتوده حيب لليس بينيس حيد" وهريشان مونے لكي تھي۔ " وہاں بھی مجھار جایا کریں ہے 'خاموشی سے جائیں ہے اور آجایا کریں ہے۔ یار اِنتا سوشلا تر نہیں کریں مےوہاں۔"وہاس کی بے قلری سے چڑی۔ دو نہیں یا جلاتودہ مجھے لے جا کیں سے ۔۔۔ وہ مجھے ار ڈالیس سے۔ "وہ روہانسی ہور ہی تھی۔ " فِرضِ كردا مامه إكر الهيس القا قاسمتهمار بارے ميں بتا چلتا ہے يا يهاں لا مور ميں حمهيس كوئي ديكيد ليتا ہے ' منهيس كوني نقصان پنجاتے ہيں تو۔ ؟"

''نہیں بتا چلے گائیں مجھی آ ہرجاؤں گی نہیں۔''اس نے بے ساختہ کہا۔ ''نہمارا دم نہیں کھنے گااس طرح … ؟''اس نے چونک کراس کا چرود یکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔

" بجھے عادت ہوگئی ہے سالار۔ اتنائی سائس لینے کی۔ بجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو میں میں گری سے میں استے سالوں سے لاہور میں ہول کیکن میں نے یہاں بازاروں 'یار کس اور ریسٹور تھر سے نہیں تھی۔ میں استے سالوں سے لاہور میں ہول کیکن میں نے یہاں بازاروں 'یار کس اور ریسٹور تنس کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے ویکھا ہے یا ٹی وی اور نیوز پیرز میں۔ میں آگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو میری سجھ میں ہی نہیں آگا کہ بجھے وہاں کرتا کیا ہے۔ جب لمان میں تھی تو بھی ہاشل اور کالج کے علاوہ دو سری کوئی جگہ نہیں تھی میری ذکر گی میں۔ اب لاہور آگئی تو یہاں بھی پہلے یونیور ٹی اور گھر۔ اور اب گھر۔ بجھے ان کے علاوہ دو سری ساری جگہیں مجیب می گئی ہیں۔ میسنے میں ایک بار میں سعیدہ امان کے گھرکے گئی۔ میں ایک جھول می مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی وہ میری واحد آؤنگ ہوتی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ میں اپر رے میننے کے لیے بکس لے لیتی تھی وہاں ہے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارتا آسان ہو تا ہے۔"
میں ایک جھول می مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی وہاں ہے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارتا آسان ہو تا ہے۔"

" بان وفت گزارتا آسان ہو آہے ' زندگی گزارتا نہیں۔ " اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کرا سے دیکھا' دوڈرا ئیو کر رہا تھا۔ " بچھے فرق نہیں پڑتا سالار۔ "

" مجھے فرق پڑتا ہے۔۔ اور بہت فرق پڑتا ہے۔ "سالارنے بے اختیار اس کی بات کائی۔ " میں ایک نار ال

ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے چھ ممبرز کے ساتھ پانچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے بندرہ منٹ کاوقفہ لیزا پڑا تھا۔ نیسلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نصلے پر پہنچ کیا۔

10- الزائمرك مريض باب كوده است بالقول سے يخى پلار ہاتھا۔ اس كے آنداز میں اپنے باب كے ليے نمایت پار' احرام اور مخل ہے۔ اس كے باب كومعلوم نہيں كہ وہ اس كے ہاتھ سے آخرى بار كھانا كھار ہاہے۔ اس كاسامان امر پورٹ برجاچكا ہے اور وہ گاڑى كا تظار كر رہا ہے۔

Q- وہ نیلے رنگ کی شفاف جمیل پر اس سے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جمیل میں وہ صندل کی لکڑی کی کشتی میں سوار ہے۔

K- وہ تیسری منزل پر بنے اپار ٹمنٹ کے بیڈروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی دوسے ساٹھ فٹ کے فاصلے پراس میکوئٹ ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوج کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ معمان مینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔ وہ ایک

روفیشنل شوٹر ہے۔اسے مہمان کونشانہ بنانے کے لیے ہائز کیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کررہی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل اٹکار کر باہے تکراس کی خوشی کی خاطرمان لیتا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کرمتا باہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دو کیسری ہیں۔دوسری کیسر مضبوط اور خوشکوار شادی کوظاہر کرتی ہے۔وہ دونوں ساکت رہ جاتے ہیں۔

آدموحوا

ا یک خوب صورت انقاق نے سالار اور امامہ کو یکجا کردیا۔اس نے امامیہ کوسال بعد دیکھا تھا۔ان کی ابتدائی زید کی کامیلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالار کولائٹ آن کرکے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں نعیند مہیں آتی تھی۔ کیکن سالارنے امامہ کی بات مان لی۔ مسجودہ امامہ کوجگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے جلاجا آ ہے 'امامہ سحری کے لیے آٹھتی ہے تو فرقان کے کھرے کھانا آیا رکھا ہو تا ہے۔امامہ اے سالار کی ہے انتخابی مجھتی ہے۔ سعیدہ امال سے قون پر بات کرتے ہوئے وہ رو پڑلی ہے اور وجہ یو چھنے پر اس کے مینہ سے نقل جا یا ہے کہ سالار کاردیداس کے ساتھ تھیک جسیں ہے۔ سعیدہ امال کوسالار پر سخت قصہ آیا ہے۔وہ ڈاکٹر سیط علی کو بھی بتاریخ ہیں کہ سالارنے امامہ کے ساتھ کچھ اچھ اسلوک نہیں کیا۔ سالار ڈاکٹر سیط علی کے کھرامامہ کارد کھاروں مجسوس الرياب سعيده المان بھي سالار كے ساتھ ناراضي سے پيش آئي ہيں۔ پھرامامه اس رات سعيده المال كے بي كھرده چائی ہے۔ سالار کواچھا شیں لکتا مکروہ منع شیں کرتا۔ آمامہ کویہ بھی پرا لکتا ہے کہ اس نے ساتھ چلنے پرآ صرار میں کیا۔اس کوسالارہے ہیہ بھی شکوہ ہو ماہے کہ اس نے اسے منہ دکھائی شیں دی۔ سالاراپنے باپ سکندر عثمان کو ہتادیتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نامی جس لڑکی ہے ہوئی ہے در دراصل امامہ ہے۔ سکندر عثمان اور طبیبہ شخت پریشان ہوجاتے ہیں۔امامہ کو فرقان کے کھرروزانہ کھاتا کھانے پر بھی اعتراض ہو باہے اور سالا رکے ہی فوڈ کھاتے پر بھی۔ سکندر عثمان 'طیب اور انتیاان دونوں سے ملنے آتے ہیں اور امامہ سے بہت بیا رہے ملتے ہیں۔وہ سالار کاولیمیداسلام آباد میں کرنے کے بچائے اب لاہور میں کرنے کامتصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سیط المدہے سالار کے تاروا سلوک کے بیارے میں دریا فت کرتے ہیں تووہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کیو تکہ وہ بایت اتنی بردی سمیں تھی جنتی اس نے بناڈالی تھی۔سالار کامامہے اسلام آباد چلنے کو کہتا ہے۔ توامامہ خوف زوہ ہوجاتی ہے۔

## تيسرى قيلط

"اسلام آباد چلوگ؟" اس کے اس کے جملے نے امامہ کے ہوش اُ ژا دیے۔ وہ سب چھ جووہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 36 جنوري 2015 يَكُ

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



میں ہونے والی تفتکو کا آیا لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹرصاحب کو گاڑی میں ہونے والی تفتکو کے بارے میں بتایا تعاسد؟ سدوب حد حيران موا-"جى يەلىساناس ئےكسوالى يىچىن ركھويا-والمامية آب كرويدي سے ناخوش بير- "واكثر سبط على في الكا جمله بولا-سالار كولگام سے سننے میں كوئي علطی ہوتی ہے۔ "جی..." اس نے بے اختیار کما۔" میں سمجھانہیں۔" "آپ امامہ بر طنز کرتے ہیں ...?" وہ پلکیں جھیکے بغیرڈاکٹر سبط علی کودیکھتارہا۔ بمشکل سانس لے کرچند لمحوں انداز میں میں میں میں اس کے کرچند لمحوں بعداس فامامه كوديكها-"بيرآب المدني كما؟"اس في الصب يقين من ويكفية موسة واكثر سبط على سه كما-"ہاں"آباس سے تھیک سیات سی کرتے" سالارنے کردن موڑ کرا کیسیار پھرا مامہ کود بکھا۔وہ اب بھی نظریں جھکائے بلیٹھی تھی۔ "بياجي آپ سے امامہ نے کہا؟"اس کے توجیعے چودہ ملبق روش ہورہ تھے۔ ڈاکٹرسبط علی نے سرملایا۔ سالار نے ہے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کا نتے ہوئے جائے کاکپ سینٹر عیبل پر ریکھ دیا۔اس کا ذہن بری طرح چکرا حمیا تھا۔ بیاس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورت حال میں سے ایک المام نے چائے کے کپ سے استحتی بھاپ پر تظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتادے کے عالم میں اس کو كلاصاف كرتي موع "كيت سا-"اوري" چو کچھ ہورہاتھائیدا مامہ کی خواہش نہیں تھی عماقت تھی الیکن تیر کمان ہے نکل چکاتھا۔ ''اور بیر کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے پر سول آپ جھکڑا کرنے کے بعد اسے سعیدہ بمن كى طرف چھوڑ كئے تھے۔ "اس بار سالا رتے يہلے كلثوم آئی كود يکھا پھرڈا كٹر سبط على كو... پھرا مامہ كو... اگر آسان اس کے سربر کر بات بھی اس کی پید حالت نہ ہوتی جواس وقت ہوتی تھی۔ " جفازا ... ؟ میرا تو کوئی جفازا نهیں ہوا۔ "اس نے بمشکل اپنے حواس پر قابویاتے ہوئے کمنا شروع کیا تھا۔ " اورابامدنے خود مجھ سے کماتھاکہ وہ سعیدہ امال کے تھررہنا جاہتی ہے اور میں تو چھلے چاردنوں سے سیں۔"وہ بات كري كريدر كريا-اس نے امام کی سستی سن تھی۔اس نے بے اختیار کردن موز کرامامہ کودیکھا وہ اپنی ناک رکز رہی تھی۔ كلوم آنٹي اور داکٹرصاحب بھي اس كى طرف متوجہ ہوئے۔ سالاربات جاري سيس ركھ سكا۔ كلتوم آنٹي اٹھ كراس م اس الراس ولاسادين لكيس-وه بركابكا بعيضارها-واكترسيط على في ملازم كوياتي لان كي كما-سالار کی کھے سمجھ میں نہیں آرہاتھا لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں العا- وہ جیپ جاپ بیٹیا اسے ویلمیا رہا اور سوچتا رہا' وہ الو کا پٹھا ہے کیونکہ چھیلے چار دن سے اس کی چھٹی حس جو مستطر باردے رئی تھی وہ بالکل تھیک تھے۔ صرف اس نے خوش مہی اور الروائی کامظا ہرہ کیا تھا۔ یا گادس منٹ کے بعد سب کھھ نار مل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریبا" آدھے کھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔وہ فاموتی سے سملاتے ہوئے ان کی ہاتیں سنتارہا۔اس کے برابر بیمی امامہ کوبے حد ندامت ہورہی تھی۔اس کے العد سالار كالميليمين سامناكرناكتنامشكل تعاسيداس سے بهتركوني تهيں سمجھ سلتا تعا۔ ا مص من کاری داکشرسیط علی کے کہ کے است موکر گاڑی میں بیٹھ کئے۔ گاڑی داکشرسیط علی کے کھ کے

زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جیسی بھی تمہاری زندگی تھی۔تم نہیں چاہتیں پیرسب کچھ محتم ہوجائے۔۔؟"وہ اس ہے یوچھ رہاتھا۔ وخابتار مل لا نف بی سهی کیکن میں سیف ہوں۔" سالارنے اختیاراس کے کندھوں پراینا بازد پھیلایا۔ ''تم اب بھی سیف رہو گی ... ٹرسٹ نی ... کچھ نہیں ہو گا... میری قیملی حمہیں پروٹی پکٹ کر سکتی ہے اور آگر تمہاری قیملی کواب میں یا چاتا ہے کہ تم میری ہوی ہو تواتنا آسان شمیں ہو گاآن کے لیے حمہیں نقصان پہنچانا۔جو مجھی ہونا ہے آیک بار کھل کرہو جائے مہیں اس طرح چھیا کرر کھوں اور انہیں کسی طرح علم ہو جائے تودہ مہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسی صورت میں تمیں پولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کرسکوں گا۔وہ صاف انکار کردیں کے کہ تم نوسال سے غائب ہواوروہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ "وہ خاموش رہی تھی۔ و حکمیاسوچ رہی ہو؟ "سالارنے بولتے بولتے اس کی خاموشی توکس کی۔ " مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرناچاہیے تھی ... کئی کے ساتھ بھی نہیں کرناچاہیے تھی ... میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ تھیک نہیں ہوا۔ "وہ بے جداب سیٹ ہوگئی۔ ''ہاں'اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر تیں توبیدوا قعی ان فیٹو ہو تاکیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے توخیر سلے بھی تمہاری قبلی کی بہت گالیاں اور بدوعاتیں کی ہیں اب چرسسی-"وہ بڑی لاہروائی سے کمدرہا تھا۔ التو پھرسیٹ بک کروادوں تمہاری؟" وهوافعی ڈھیٹ تھا۔وہ حیب جیتھی رہی۔ '' کچھ نہیں ہو گا ایامہ .... مارک مائی ورڈ۔'' سالارنے اسٹیرنگ سے ایک ہاتھ اٹھا کراس کے کندھوں پر بھیلاتے ہوئےاے سلی دی۔ ودتم كوني ولى نهيس مو-"اس في نظى سے كما-اس کے کندھوں سے پازوہٹاتے ہوئےوہ بے اختیار ہنا۔ ''احیما میںنے کب کما کہ میں ولی ہوں۔ میں توشاید انسان بھی نہیں ہوں۔'' اس کے اس جملے پر اس نے کرون موڑ کراسے دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین سے باردیکھ رہاتھا۔ " کچھ نہیں ہو گا۔"اس نے اپنے چرے پر امامہ کی نظریں محسوس کیں 'ویسے ہی پایا جائے ہیں ہم وہاں آمامدنے اس بارجواب میں کچھے نہیں کمانھا۔

اس شام سالار کوڈا کٹرسبط علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ گئے تصاور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں شمیس آئی۔ امامہ بھی کھانے کے ودران بالکل خاموش رہی تھی لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔

وہ لاؤ بچمیں بیٹھے جائے بی رہے تھے جب ڈاکٹر سبط علی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ ''سالار!اہامہ کو بچھ شکایتیں ہیں آپ ہے۔'' وہ جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ٹھٹکا۔ بیربات اگر ڈاکٹر سبط علی نے نہ کمی ہوتی تو دہ اسے نداق سمجھتا۔ اس نے بچھ جرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبط علی کود یکھا' پھرا پنے برا برمیں جیٹھی اہامہ کو۔ دہ جائے کا کپ اپنے گھنے پر دکھے جائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن میں پسلا خیال گاڑی

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 38 جنوري 2015 يَلْ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

"اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی حمہیں؟" وہ اس بار اس کی بات پر روہ اسی ہو گئے۔ "باربار بجھے جھوٹامت کہو۔" "المامة! جوجھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کمول گا۔ تم نے ڈاکٹرصاحب کے سامنے مجھے منہ و کھانے کے قابل سیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہول کے وہ میرے بارے میں۔ ؟"وہوا فعی بری طرح اپ سیٹ تھا۔ "اچھااب بیرسب حتم کرو۔"اس نے امامہ کے گالوں پر یک وم بہنے والے آنسود مکھ کیے تھے اوروہ بری طرح جہنچیلا یا تھا۔"ہم جس ایشوپر"بات"کررہے ہیں امامہ!اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت مہیں ہے۔"وہ اليه تعيك نبيس بالمدايد تم في المرصاحب ي كير بهي يما تقامير عاتقد" اس كاغمى معندا برنے فكا تفاليكن جسنجلا بيث بريد كئي تھي۔ جو بچھ بھي تفا وه اس كى شادي كاچو تفادن تفااوروه آیک کھنٹے میں دوسری باریوں زارو قطار رور ہی تھی۔اس کی جگہ کوئی بھی کڑی یوں رور ہی ہوتی تووہ پریشان ہو یا 'پیہ توخیرامامہ تھی۔ وہ ہے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازد پھیلا کراس نے جیسے اسے جیپ کروانے کی کو خش کی۔ امامہ نے ڈیش بورڈ بربڑے تشوبائس سے ایک تشویسیرنکال کراپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کورگزااور سالار کی صلح کی کوششوں بریانی پھیرتے ہوئے کہا۔ "میں اس کیے تم سے شاوی شیں کرناچاہتی تھی۔ مجھے پتاتھا ہتم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے۔" وواس كے جملے راك مع كے ليے ساكت روكيا بھراس نے اس كے كندھ سے اتھ وائے ہوئے كما۔ " كيماسلوك ... تم وضاحت كروكى ؟"اس كے ليج ميں پھر خفلي آتر آئي "ميں نے آخر كيا كيا ب تمهارے وہ ایک بار پھر چکیوں سے رونے کی-سالارنے بے بی سے اپنی آسمس بند کیں۔ وہ ڈرائیونگ نہ کررہا ہو تا تویقینا" سربھی پکزلیتا -باتی رہتے دونوں میں کوئی بھی بات تہیں ہوتی - پھھ دیر بعد دہ بالاً خرجیب ہو گئے-سالارنے کیار نمنٹ میں آگر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات شمیں ہوئی۔ وہ بیڈروم میں جانے کے بجائے لاؤ بج کے ایک صوفے پر بیٹھ کئی تھی۔ سالار بیڈروم میں چلا کیا۔وہ کبڑے بدل کربیڈروم میں آیا 'وہ تب بھی اندر شمیں آئی ملى- "اچھا ك اے بيٹ كرائي رويے كے بارے ميں كھ دير سوچنا چاہيے..."اس نے اپنے بيرير لينتے ہوئے سوچا۔ وہ سوتا چاہتا تھا اور اس نے بیڈروم کی لائنس آف مہیں کی تھیں کیکن نیندیک دم اس کی آٹھوں سے غائب ہو گئی تھی۔اب تھیک ہے بندہ سومے سین انتاجی کیاسوچنا۔مزیدیا بچ منٹ کزرنے کے باوجوداس کے تمودارنه ہونے بروہ بے اختیار جبنجلایا - دومنٹ مزید کزرنے کے بعید دہ بیڈروم ہے تقل آیا۔ وولاؤرج کے صوفے کے ایک کونے میں وونول پاؤل اوپر رکھے ، نشن کود میں لیے بیٹی تھی۔ سالارتے سکون کاسانس لیا۔ تم از تم دہ اس دفت روسیں رہی تھی۔ سالار کے لاؤ بجیس آنے پر اس نے سراٹھا کر بھی اسے سیس ویکھاتھا۔وہ بس ای طرح کشن کو کود میں لیے اس کے دھائے کھینچتی رہی۔وہ اس کے پاس صوبے پر آگر بیٹھ کیا۔ کشن کوایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوبے سے اٹھنے کی کوشش کی۔سالارنے اس کابازو پکڑ کر وديسين بيفو- "اس في تحكمانداندازيس اس سه كما-اس نے ایک مے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا 'پھرارادہ بدل دیا۔دہ دوبارہ بیٹھ گئی لیکن اس نے اپنے بازوے سالار كالم تقد بشاريا-

ے باہر نکلتے ہی المدنے اے کہتے سا۔ ''بِحِجَهُ يَقِينَ نهيں آرہا۔ مِس يَقِين نهيں کرسکتا۔" اے اس سے اس روعمل کی توقع تھی۔وہونڈ اسکرین سے تظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت " میں تم پر طنز کر آ ہوں ... تم سے تھیک سے بات شمیں کر آ ... حمیس بنائے بغیرجا آ ہوں ... حمیس سعیدہ المال کے کھر چھوڑ کیا تھا۔ جھڑا کیا۔ تم نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا؟" المامه نے بے اختیاراے دیکھا۔وہ جھوٹ کالفظ استعمال نہ کر ماتوا سے انتابرانہ لگتا۔ "میںنے کوئی جھوٹ شیں بولا۔"اس نے بے حد حفل سے کہا۔ ''میں تم پر طنز کر ناہوں؟''سالاری آواز میں تیزی آئی۔ "مم نے اس رات میری اند جرے میں سونے کی عادت کو "عجیب" کما۔" وہ بے بھینی سے اس کا مند دیکھیا رہ ''وه طنز تها؟وه توبس ایسے بی ایک بات مھی۔'' و مرجعے الحجی نہیں گئی۔ "اس نے بے سافتہ کہا۔ "تم نے بھی توجوا باسمیری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کما تھا۔"وہ اس بار جیب رہی۔سالا رواقعی بہت زياره ناراض مورباتھا۔ "اورمس تم سے تھیک سے بات نہیں کر تا۔ ؟"ووا محلے الزام پر آیا۔ " مجھے لگا تھا۔"اس نے اس باریدافعانہ انداز میں کہا۔ ''لگاتھا...؟''وہ مزید خفا ہوا۔''حہیں صرف''لگا''اور تم نے سید ھاڈا کٹرصاحب ہے جاکر کہ ''میں نے ان سے مجھ نہیں کہا 'سعیدہ امال نے سب مجھ کہا تھا۔ ''اس نے وضاحت کی۔ ودچند محصدے کے مارے کچھ بول ہی سیس سکا۔ "لينى تم في ان سے بھى بيرسب كچھ كما ہے؟" وہ حيب ربى-وہ ہونٹ کا نے لگا۔اے اب سعیدہ امال کی اس رات کی ہے رخی کی دجہ سمجھ میں آرہی تھی۔ ''اور میں کمان جا تاہوں جس کے بارے مین میں نے سمہیں شیس بتایا ۔۔۔؟''سالار کویاد آیا۔ "تم سحری کے وقت مجھے بتا کر حملے ؟"سالا راس کاچرو دیکھ کررہ کیا۔ "الملية إلى معجد جاتا مول اس وقت فرقان كے ساتھ -اس كے بعد جم اور پھروايس كر آجا تا مول-اب ميں مسجد بھی حمہیں بتا کرجایا کروں؟" وہ صنچیلا یا تھا۔ " مجمع كياياتم اتن مبح كمال جاتي مويد جمع تواب سيث موناي تعا- "امد في كما-اس کی وضاحت بروه مزیدت کیا۔ "تہماراکیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سےری کے وقت کمال جاسکتا ہوں ... ؟ کسی نائث کلب ... ؟ یا کسی و تھیک ہے میں واقعی احمق ہوں۔۔ بس-" "اورسعیده امال کے کھریس رہے کا تم نے کما تھا۔۔ کما تھاتا۔۔ اور کون ساجھڑا ہوا تھا تمہارا؟" وہ خاموش رہی۔

مَنْ حُولَتِن دُانِخَتْ 40 جَوْرِي 2015 يَخْدُ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

FIOISTONS ( SA A SECTION A

کے جملے بری طرح چڑا تھا۔ "اس کے باوجوداب تم مجھے کھ کہنے کا موقع دو ک۔ ؟"وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رکڑتی "الرين شادي كي المحلون أفس عجلدي أسكنالو آجايا" تج آيا مول ناجلدي-" "تمان بيرتش كے ليے تو آئے يہے "امامہ نے داخلت كي-"السلاميرى بريندنديش تنيس تقى اوريس في حميس كال كى تقى-ايك بارشيس الى ياريد تم ايناييل فون ويكهويا من دكهاؤل-"سالارتے چيلنج كرينے والے انداز ميں كها-"مير عميسج كرفير يوتونهيس كي تحي نا؟" ''ایں دنت میں میٹنگ میں تھا'میراسل میرے یاس نہیں تھا۔بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے عمہیں بی کی تھی رہیں کو کرنا توایک طرف تم نے توجہ تک مہیں دی۔ میں نے سعیدہ امال کے کھر بھی تمہیں کالز کیس متم نے دہاں جی کی کیا بلکہ سل ہی آف کردیا۔ تو بھے بھی تاراض ہونا چاہیے تھا ' بھے کمنا چاہیے تھا کہ تم جھے آلنور کررہی ہؤلیکن میں نے توابیا نہیں کیا۔ میں نے توسوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔"وہ اب اے سنجید کی " حتبس الين سائد اير يورث لے كرجاناتو ممكن بى نہيں تھا۔۔ اير يورث ايك طرف ہے۔ جي ميرا آفس ہے ... اور دسری طرف کھر ... میں سلے یمال آیا ... حمیس لے کر پھرار بورث جایا .... و کنا ٹائم لگتا .... اور تهمارے کیے انہیں ایر یورٹ جا کرریسیو کرنا ضروری بھی نہیں تھا۔"وہ ایک کچہ کے لیے رکا پھرپولا۔ "اب بن شكايت كول تم يهي" المدنے نظرس اٹھا کراہے ویکھا۔ " تم نے سعیدہ آمال کے گھریر تھرنے کا فیصلہ کیا بمجھ سے یوچھنے کی زحمت تک شمیں ک۔ "اس کی آکھوں میں سلاب كالكه نياريلا آما-"ميرا خيال تحا"م جمع وبال رہے ہى شيں دو مح اليكن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے جھے ۔ تم نے جمعے ايك بارتجى سائقه علنے كوشيل كها۔ مالارنب اختيار كمراسانس ليا-" بچھے کیا پتا تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے ' مجھے بوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے 'میری غلطی تھی۔ بچھے کمنا چاہیے تھا حمیس چلنے کے لیے "لیکن کم از کم حمیس بچھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آتا چاہیے تھا۔ میں پندرہ منٹ صحن میں کھڑاا تظار کر ہارہائیکن تم نے ایک لحد کے لیے بھی باہر آنے کی زحت میں ''میں ناراض تھی اس کیے نہیں آئی۔'' و الراضي من بهي كوني فارمهاهي توهو آل بي بايد؟ "وه خاموش ربي-"تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جاتا۔خواہ مخواہ کی ضد تھی۔مجھے برانگا تھا لیکن میں نے حمیس اپنی بات النے پر مجبور میں کیا۔"وہ ایک لھے کے لیے رکا۔" فرقان میراسب نے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے بیشہ میرا بہت خیال رکھاہاور میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وا كف اس میل کی عزت نه کرے۔" اس کی آنکموں میں ایڈتے سیلاب کے ایک اور رہلے کو نظراندا ذکرتے ہوئے اس نے کہا۔ امامہ نے اس یار

''میرا کوئی تصور نہیں ہے۔۔ لیکن آئی ایم سوری۔''اسنے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ المامدنے خفل سے اسے ویکھالیکن کچے کہانہیں۔وہ پچے دراس کے بولنے کا منظرر بالیکن پھراسے اندازہ ہو کیا كدوه في الحال إس كى معذرت قبول كرف كاكونى اراده تهيس ر تعتى-حميس يدكيون لكاكد مين تم سے تھيك سے بات شين كر دہا ... ؟ المد إلى تم سے بات كر دہا ہوں۔ "اس نے اس کے خاموش رہے پر کہا۔ "تم مجھے اگنور کرتے رہے۔"ایک کھے توقف کے بعد اس نے بالاً خرکھا۔ "اكنور؟" وه بمونچكاره كيا-"مين تهيس "وتهيس" انتهيس" كنوركر ماريا ... مين كر"سكتا" بهون؟"اس نے بيليني ے کہا۔اہامہ نے اس سے نظریں شیں ملائمیں۔ "تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو ہیں۔ ؟ تمہیں "اکنور" کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم ہے؟ تمہیں آکنور كرفي كي التي سالون عنوار مو ما جرر با مون بين-" " سلین تم کرتے رہے ... "وہ اپنی بات بر مصر تھی۔ "تم زبان سے ایک بات کہتے ہو لیکن تم ... "وہ بات کرتے کرتے رکی۔اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔''تمہاری زندگی میں میری کوئی۔۔ کوئی اہمیت ہی تہیں ہے۔' " رکومت 'کہتی رہو ... میں جانتا جاہتا ہوں کہ میں ایپا کیا کررہا ہوں جس سے حمہیں میرے بارے میں اتنی غلط قہمیاں ہورہی ہیں۔ "اس نے اس کی آتھوں کی تمی کو نظرانداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ "میں نے حمیس مجمع جاتے ہوئے سیں بتایا ... آفس جاتے ہوئے بھی شیں بتایا ... اور ؟ اس فے تفتکو شروع كرنے كے ليےاسے كيودي-'' تم نے مجھے یہ بھی شیر ہتایا کہ تم افطار پر دیرے آؤے۔ تم جائے توجلدی بھی آسکتے تھے۔'' وہ رک۔ "اوريد؟"مالارنے كوئى وضاحت كيے بغير كما-"میں نے تمهارے کہنے کے مطابق حمیس میسیج کیالیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔اپنے پیرتش کوریسیو كرنے يا چھوڑنے كے ليے تم جھے بھی آر بورٹ لے جاسكتے تھے ليكن تم نے مجھے سے نہيں كما۔ تحک ہے بيس نے کما تھا کہ جھے سعیدہ ال سے کھرچھوڑوں کین تم نے ایک بار بھی جھے ساتھ چلنے کے لیے سیں کہا۔میری کتنی بعرق مولى ان كماف-" ودہتے آنسوؤں کے ساتھ کمدرہی تھی۔ وہ بلک جھیے بغیریک تک اے دیکھ رہاتھا۔ انی اب اس کی آتھوں سے بی نہیں تاک سے بھی بہنے لگا تھا۔وہ یوری ول جمعی سے رور ہی تھی۔ سالارنے سینٹر عیل کے تشویا کس سے آیک تشویسیر نکال کراس کی طرف برحمایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھنگ کرخودا یک تشو پیپرنکال لیا۔اس نے تاک دکڑی تھی ہو تکھیں جس ۔ "اور یہ ؟"میالارنے برے محل کے ساتھ ایک بار پھر کھا۔ وہ کمنا جاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک شیس دیا۔اس کی ایک دھمتی رگ بیہ بھی تھی لیکن اسے تخفے کاذکر کرنا اے اپنی توہین کی۔اس نے تخفے کاذکر شیس کیا۔ پچھ دیروہ اپنی تاک رکڑتی مسکیوں کے سائقدروتی ری-سالارنے بالاً خراس سے بوچھا۔ "بس یا ابھی کچھاور بھی جرم ہیں میرے؟" ''جھے یا تھاکہ تم شادی کے بعد میرے…"

مِنْ خُولِتِن دُالْخِتْ 42 جُورِي 2015 يَنْ

"ساتھ میں کو سنے ... مجھے پتا ہے ، حمیس میرے بارے میں سب کھے پہلے سے بی پتا چل جا تا ہے۔"وہ اس

ONLINE LIBRARY

كولى وضاحت ميس دى محى-

مَرْ خُولِين دُانِجَيتُ 43 مِرَى 2015 Copied Fro WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

سالارفي اس كيبات كاشدى-

اس کے کندھے پر بازد کھیلاتے ہوئے اس نے اہامہ کواپنے قریب کیا۔ اس باراہامہ نے اس کا ہاتھ تہیں جھٹکا تفا-اس کے آنسواب هم چے تھے۔ سالارنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا-وہ اس کے ہاتھ کوہری نری کے ساتھ سملاتے ہوئے بولا۔ " <sup>دوا</sup>لیی شکایتیں دہاں ہوتی ہیں جمال صرف چند دن کاساتھ ہو گئین جمال ذندگی بھر کی بات ہو 'وہاں میہ سب پچھ بهت سیکنڈری موجا آ ہے۔ "اسے اپنے ساتھ لگائےوہ بہت نری ہے سمجھارہا تھا۔ "تم سے شادی میرے کیے بہت معنی رکھتی "ور معنی رکھتی " ہے" ... لیکن آئندہ بھی کھے معنی رکھے ویک "اس کا تحصارتم رہے۔ جھے جو گلہ ہا ہے جھے کو و دسروں سے مہیں۔ میں صرف تم کوجوابدہ ہوں ایامہ! کسی اور کے سامنے نہیں۔"اس نے برے نے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی " ہم مجھی دوسیت نہیں تھے لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف کوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کارشتہ اے کمزور کیوں کر رہاہے؟" المامہ نے نظراٹھا کراس کے چیرے کو دیکھا۔اے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جواس کے لفظول من محى-إس في ايك بار بهرس جمكاليا- "وه غلط شيس كمد ربا تعايم سكول في اعتراف كيا-ہم میری زندگی میں ہر مخص اور ہرچیزے بہت زیادہ امیور ٹینس رکھتی ہو۔"سالارنے اپنے لفظوں پر زور ویتے ہوئے کہا۔ "دلیلن یہ ایک جملہ میں حمیس ہرروز شیس کمہاؤں گا۔اس کامطلب یہ شیس کہ میرے کیے تهاری امپورئنس کم ہو گئے ہے۔ میری زندگی میں تهاری امپورئنس اب میرے باتھ میں نہیں جہارے ہاتھ ميں ہے۔ یہ حميس طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپور تنس کو بردھاؤ کی یا کم کردو گا۔" اس کی بات سنتے ہوئے امامہ کی نظراس کے اس ہاتھ کی پشت بریزی جس سے وہ اس کا ہاتھ سملار ہاتھا۔اس مے اتھ کی پہت ہے حدصاف متھری تھی۔ ہاتھ کی پشت اور کلائی بربال ند ہونے کے برابر متھ۔ ہاتھ کی انگلیاں سی مصور کی انگلیوں کی طرح کمی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پہلی تھیں۔اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور کیلی رئیس بهت نمایال طور پر نظر آ رہی تھیں۔اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ایکا سانشان تھا۔وہ یقینیا "بهت با قاعد کی ہے رسٹ واچ بینتا تھا۔وہ آج پہلی باراس کے ہاتھ کواتنے غورے و ملیے رہی تھی۔اے اس کے ہاتھ بستاتي كلاس كادل بجماورموم موا اس کی توجہ کمال تھی عمالار کو اندازہ نہیں ہوسکا۔وہ اے اس طرح سنجید کی ہے سمجھارہا تھا۔ "محبت یا شادی کامطلب بیہ شمیں ہو تا کہ دونوں یار شرز ایک دوسیرے کو اسپنے اپنے ہاتھ کی متھی میں بند کرکے ر کھنا شروع کردیں۔اس سے رشتے مضبوط سیں ہوتے 'وم کھنے لکتا ہے۔ایک دو سرے کواسیس دیتا 'ایک ودسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا 'ایک دو سرے کی آزادی کے حق کا احرام کرنا بہت ضروری ہے۔"امامہ نے کرون موڑ کراس کاچہود یکھا 'وہ آب بے حد سجیدہ تھا۔ "جم دونوں اگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کو تاہیاں ڈھونڈتے رہیں کے توبہت جلد ہمارے مل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور کحاظ حتم ہوجائے گا۔ کسی رہتے کو متنی بھی محبت ہے باندھا گیاہو 'اگر عزت اور کیاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ سے دونوں چیزیں محبت کے کھر کی چار دیواری ہیں 'چار دیواری حتم ہوجائے توگھرکوبچانامشکل ہوجا تاہے۔" المست بدي جراني سے اسے ديکھا۔وہ اس كى آئكھوں ميں جراني ديكھ كر مسكرايا۔ "الحميى فلاسفى بنا؟"

'' میں نے تم سے بید گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کوایک دفعہ بھی کال کرکے بیہ نہیں یوچھا کہ وہ تھیک سے پہنچ محتے یا ان کی فلائٹ تھیک رہی۔ "وہ بڑے محل سے کمدرہا تھا۔وہ جز برہوئی۔ "میرےیاں ان کالمبرسیں ہے۔' "تم بحوے کے گیتیں آگر تم واقعی ان ہے بات کرنے میں انٹر سنڈ ہو تیں۔وہ تمہارے کیے یہاں آئے تصافہ تمهاری اتن ذمه داری تو بنتی تھی ناکہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے بو چھتیں یا ان کے جانے کے بعد ان "توتم محص كمدوية-كيول نميس كما...؟" "میں نے اس کیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں 'یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ ایسے ایشوز سیں ہیں کہ جن بر میں تم سے ناراض ہو یا بھروں یا جھٹڑا کروں۔"وہ بول سیس سکی۔ " لیکن تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہیں ... ہرچھوٹی بڑی بات ول میں رکھتی رہیں بمجھ سے کوئی شکایت تهیں کی ... کیکن سعیدہ امال کوسب کچھ بتایا .... اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ... کسی دو سرے سے بات كرنے يہلے حميس مجھ ہے ات كرنى جاہيے تھي۔ كرنى جاہيے تھى نا۔؟" اس کے آنسو تھنے لگے۔وہ اسے برے حمل سے سمجھار ہاتھا۔ "اكر ميس تمهاري بات نه سنتالة إوربات محق بهرتم كهتيس كسي بهي بجصاعتراض نه مو ما-"وه خاموش ربی-اس کی پات کچھ غلط بھی سمیں تھی۔ "تم سوندری ہوتیں تومیں بقیبا" تہیں بتاكرہی گھرے نكلنا كيد ميں كمان جارہا مول كين ايك سوئے ہوئے بندے کو صرف بیتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جارہا ہوں 'بیاتومیں بھی سی کرسکتا۔ " "اكنور ... ؟ من جران مول المد إكديد خيال تهمار عدواغ من كيد آكيا- من جارون سے ساتوي آسان ير مول اور م كهدري موسي مهيس أكنور كررما مول-" ودليكن تم في ايك بارجمي ميري تعريف شيس ك-"امامه كوايك اور "خطا" ياو آئي-سالارنے چونک کراہے دیکھا۔ " كس چيزي تعريف؟" اس نے حيران موكر پوچھا۔" يہ ايك بے حداح تقانه سوال تقاليكن اس سوال نے امامہ كو "اب پیر بھی میں بناؤل؟" وہ بری طرح بکڑی تھی۔ «تتمهاری خوب صورتی کی؟"سالارنے کچھا کچھ کراندازہ لگایا ہوہ مزید خفاہوئی۔ "میں کب کمہ رہی ہول خوب صورتی کی کرد- کسی بھی چیز کی تعریف کردیتے"میرے کیڑول کی کردیتے۔" اس نے کمہ تو دیا کیلن وہ یہ شکایت کرنے ہر بچھتائی۔سالار کے جوالی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سالارنے ایک نظراہے 'پھراس کے کپڑوں کودیکھ کرایک گہراسانس کیا اور ہے افتیار ہسا۔ ''امامہ! تم مجھےا بنے منہ ہے اپنی تعریف کرنے کے لیے کمہ رہی ہو۔''اس نے بیٹتے ہوئے کہا۔ یہ جیسے اس کے لیےنداق تھا۔وہ برئی طرح جھینپ گئے۔ د مت کرو بمیں نے کب کما ہے۔ ودنهیں او آررائ میں فرواقعی ابھی تک مہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سرایا۔ جھے کرنا جا ہے تھا۔" وہ یک دم سجیدہ ہوگیا۔اس نے المامہ کی شرمندگی محسوس کرلی تھی۔

\$62015 Cope 44 250000532

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

Copied From (1) 45 点字的表示

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM وه په محصر بول نه سکی-

کالیب بردی احتیاطے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے 'پھراس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائیڈ میل کا لیمپ آف کیا۔ تب اس نے سالار کی سائیڈ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا تھا مجامہ کواندا زہ میں سمجی تم سورے ہو۔ "اس نے سالار کے سلام کاجواب دیتے ہوئے کما۔ ''میں ابھی اٹھا ہوں' کمرے میں آہٹ کی وجہ سے وه ای طرح لیشے لیٹے اب ایناسیل فون دیکھ رہاتھا۔ "د کیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی - میں تو کو شش کررہی تھی کہ تم دسٹرب نہ ہو۔"امامہ کچھ جیران ہوئی "ميرى نيندنياده مرى نيس بالمد بمراعي بلى سے بلى آب بھى بوتو مى جاك جا تا بول-"اس نے محمراسانس ليتے ہوئے سيل سائيذ ميل برر كھا۔ ''میں آئندہ احتیاط کروں گ۔''اس نے کھ معذرت خوابانہ انداز میں کہا۔ '' ضرورت نہیں' بچھے عادت ہے اس طرح کی نیند کی۔ مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔''اس نے بیڈیر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کراپنے سرکے بیچے رکھا اور آنگھیں بند کرلیں۔ وہ داش روم میں جانے سے پہلے چند میجے اسے دیکھتی ر ہی۔ ہرانسان ایک کتاب کی طرح ہو تا ہے۔ کھلی کتاب ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک تحلى كتاب تفاليكن جائنيذ زبان ميس للسي موتى كتاب اس دن اس نے اور سالارنے سحری استھے کی اور ہرروز کی طرح سالار ، فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔وہ شاید چھلے مجھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔امامہ کاموڈ رات کوہی بہت!حجما ہو کیا تھا اور اس میں مزید بهتری اس کی اس "توجه"نے کی۔ مجدمیں جانے سے پہلے آج پہلی باراس نے اسے مطلع کیا۔ "المدائم ميراا نظار مت كرنا- نمازيزه كرسوجانا ميس كافي ليك آول كا-" اس نے جاتے ہوئے اے تاکید کی لیکن وہ اس کی تاکید کو تظرانداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹی وہ ساڑھے آٹھ بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ دوبارہ اس کی آگھ گیارہ بجے ڈور بیل کی آوازیر مكل- نينديس ايني أتحص مسلع موسة اس ية بير روم سها مرتكل كرايار منت كادا فلي دروازه كعولا- جاليس پینتالیس سالدایک عورت نے اسے بے حدیر مجس نظموں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ " بجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے۔ "اس نے اپنا تعارف کروایا۔ المامه کویک دم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کے بچائے اسکلے دن بھیجنے کے لیے کہا تعا-وہ اسے راستہ رہی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی۔ "اتنی خوش ہوئی جب نوشین ہاجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آئی ہے۔ مجھے تو پتا ہی سیس چلا کہ كب شادى كرنى سالارصاحب في المامد كي يحي اندر آتے ہوئے ملازمه كى باتوں كا آغاز ہو كيا تھا۔ "كمال سے صفائی شروع كري ب تم في " المسكي فورى طورير سمجه مين سين آياكم است صفائي كبارے مين كيابدايات دے۔ "بابی! آپ فلرنه کریں۔ میں کرلول کی آپ جائے آرام سے سوجاؤ۔"ملازمہ نے اسے فوری آفری۔ بید شایداس نے اس کی نیندہے بھری ہوئی آ تھوں کودیکھ کر کہاتھا۔

المه كى آنكھوں ميں تمي اور مونوں يرمسكرا ہث بيك وقت آئى تھى۔اس نے اثبات ميں سرملايا۔ سالارنے اے اپنے کھاور قریب کرتے ہوئے کہا۔ " میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ سیس ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ! شاید اللہ میری کو تاہیاں نظر انداز کردے تو تم بھی معانب کردیا کرد۔" وہ جرائی ہے اِس کا چروہ بیستی رہی 'وہ واقعی اس سالار سکندرے ناواقف تھی۔سالارنے بردی نری کے ساتھ اس کی آ تھوں کے سوج ہوئے پوٹول کوائی بوروں سے چھوا۔ "كياحال كرلياب تم في انبي أعمول كالمه جمهين مجهير ترس تهيس آيا؟" ووبرى ملائمت سے كمدر باتھا۔ الممدنے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر سرر کھ دیا ۔وہ اب بے حدیر سکون تھی۔اس کے کروا پنا ایک بازوجما ال كرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چربے اور كردن ير آئے ہوئے بالول كوباتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیابی اچھی لگتی ہے لیکن اس سے بیات کمنا اسے پاؤٹ پر کلما ڈی ارتے والیاب سی-وہ اس کی طرف متوجہ سیس سی-وہ اس کے نائٹ ڈرلیس کی شرث پر بنے پیٹرن پر عیر محسوس انداز میں انگلیاں کھیررہی تھی۔ "مود كلراجها لكتاب تم ير-"اس نے بے حدروانك انداز ميں اس كے كپڑول پر ايك نظرة التے ہوئے س کے سینے پر حرکت کر تا اس کا ہاتھ یک دم رکا۔ امامہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ سالارنے اس کی آٹکھوں میں کے سینے پر حرکت کر تا اس کا ہاتھ یک دم رکا۔ امامہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ سالارنے اس کی آٹکھوں میں خفلی دیکھی 'وہ مسکرایا۔ "نعریف کررہاہوں تمہاری-" "اوہ اُا جھا۔"سالارنے کڑبرا کراس کے کیٹروں کو دویا رہ دیکھیا۔ " بیانی پنگ ہے؟ بیں نے اصل میں مود کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے نہیں دیکھا۔" سالار نے وضاحت کی۔ و کل مود بهناموا تھا میں نے۔ "امامہ کی آنکھوں کی حقلی بردھی۔ « ملین میں تواسے بریل سمجھا تھا۔ "سالار مزید کر برطایا۔ "وه جوسامنے دیوار پر پینٹنگ ہے تا "اس میں ہیں پر بل فلاورز-"امامہ نے کچھ محل کامظام و کرنے کی کوشش سالا راس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتاسکا کہ وہ ان فلا ورز کوبلیو کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کرلایا تھا۔ امامہ اب اس کاچرود کھے رہی تھی۔سالارتے کھے بے چارگی کے انداز میں ممراسانس کیا۔ "میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈ رکھنا پڑے گا۔"وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بردبرط یا تھا۔

### \* \* \*

وہ پہلی مبع تنمی جباس کی آنکھ سالارہ پہلے کھلی تنمی "الارم سیٹ ٹائم ہے بھی دس منٹ پہلے۔ چند منشوہ ای طرح بستر میں بڑی رہی۔اے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون ساپسرہے۔ بیڈ سائیڈ ٹیمیل پر پڑا الارم کلاک اٹھا کراس نے ٹائم دیکھا بجرساتھ ہی الارم آف کردیا۔ بڑی احتیاطہ سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی۔ سائیڈ ٹیمیل

METAIL ( .:> 10 + 5/4 -1 : 1)



CHARLES AT & ZHORLES

ا مامہ تھنگ کررک تی۔اس کے چیرے پریقیینا ''کوئی ایسا ٹاٹر تھاجس نے ملازمہ کو چھے بو کھلا دیا تھا۔ "باتی اجھے چھوٹے یے کو میتال لے کرجانا ہے اس لیے کمہ رہی تھی۔"اس نے جلدی ہے کہا۔ "بال" تحیک ہے۔"المامہ نے بمشکل جیسے خود پر قابویاتے ہوئے کمااور دروا زہ بند کردیا۔ کل جلیری آنے کے مطالبے نے اے ساکت میں کیا تھا بلکہ اے ساکت کیا تھا اس کے تین لفظوں نے ہے "آپ کے کھر" یہ "اس کا گھر" تھاجس کے لیے وہ اتنی سالوں ہے خوار ہوتی چررہی تھی۔ جس کی آیں میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچیے کڑکڑانے کئی تھی۔ یہ ہے بھینی ہے لاؤ کے میں آگران دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا "اس کے کھر" کے نام سے شناخت کررہی تھی 'وہ واقعی اس کا کھر تھا۔وہ پناہ گاہیں نہیں تھیں جہاں وہ استے سال سرچھکا کر ممنون واحسان مندین کررہی تھی۔ آنسووں کا ایک ریلا آیا تھااس کی آنکھوں میں ... بعض اوقات انسان سمجھ نہیں یا یا کہ وہ ردئے یا ہے ۔۔ ردئے او کتنا روئے ۔۔ ہے او کتنا ہے ۔۔ وہ بھی کچھ الی بی کیفیت ہے کزر رہی تھی۔وہ بچوں کی طرح بر مرے کا دروازہ کھول کھول کرا کیک جگہ ہے دوسری جگہ جا رہی تھی۔وہ جاسلتی تھی وہاں ... جو جاہے کریکتی تھی۔ یہ اس کا کھر تھا۔ یہاں کوئی جگہ اس کے لیے "علاقیہ غیر" سیں تھی۔اے بس اتن سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے ... کوئی ایس جگہ جمال وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو... سالا ریک وم جیسے کہیں پیجھیے چلا میا تھا۔ کھرکے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جا باہے۔ سالارنے اے دوبارو تفے وقعے سے سیل پر کال کی لیکن امامہ نے رہیدہ سیس کی۔۔ سالارنے تیسری بار پھرتی ئى كالى يركال كى اس بارايامەنے ريسيوكى حين اس كى آوازىنىنى سالار كواندازە ہو كىياتھا كەدەردى تقى-

وود سری طرف جیسے اسے آنسووں اور آواز پر قابویانے کی کوسٹش کررہی تھی۔

اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی للی۔وہ بہت پریشان ہوا۔

د کیول رور بی ہو؟" سالار کی دافعی کھے سمجھ میں تہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ رات ہر جھٹڑے کا اختبام بے حد خوشکوار انداز میں ہوا تھا۔وہ معجدروا زے تک مسکر اکراسے رخصت کرنے آئی تھی۔ پھراب ۔ ؟وہ ابھ رہا تھا۔

ووسرى طرف المامه كى سجه من سيس آربا تفاكدوه اسيات رون كاكياجواز پيش كرب اس سيرية وسيس كبير على تهي كدده اس كي رور بي ب كد كسي في است "كهروالي" كما ب-مالاربيربات نهيل سمجه سكما تعا... کونی جی مرد نہیں سمجھ سکتا۔

" بجهای اور ابویاد آرہے ہیں۔"سالارنے بے اختیار ایک کمراسانس لیا۔

يه وجه معجمه مين آلي تصيده يك دم يرسكون بيوا-ادهروه بالكل خايموش تصى-مال باب كاذكر كيانها مجموث بولا تعالیلن اب رونے کی جیے ایک اور وجہ ل کئی تھی۔ جو آنسو پہلے ھم رہے تھے 'وہ ایک بار پھرے برنے لگے من به دروه چپ چاپ نون پراس کی سسکیان اور بچکیاں سنتارہا۔

دہ اس غیر ملی بینک میں انوں شمینٹ بینکنگ کومیڈ کریا تھا۔ چھوتے سے چھوٹا انوں شمنٹ scam پکڑ سکتا تھا 'خسارے میں جاتی بڑی ہے بردی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ بیلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنیز کے مرجر پہیکجو تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔وہ ہوائے ون پرسنٹ کی پرسیشن کے ساتھ ورلڈاسٹاک ارکیشس کے ٹرینڈزکی ور من الما تقا-مشكل سے مشكل سرايد كاركے ساتھ سودا طے كرنے ميں اسے ملكہ حاصل تھا ليكن شادي ے اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے بید اندازہ ہو کیا تھا کہ وہ امامہ کوروتے ہوئے جیب نہیں کرا سکتا' نہ وہ ان

Onstant 49 2 2000

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

«ونهیں ہتم لاؤ کے ہے صفائی شروع کرو میں ابھی آئی ہوں۔" آ فربری منیں تھی'اے واقعی بہت نبیند آ رہی تھی کیکن دھ۔ اس طرح اے تھرمیں کام کر تا چھوڑ کرسو نہیں منتہ واش روم میں آگراس نے مند پر پانی کے چھینے ارے جمیزے تبدیل کرے بال سمیٹے اور لاؤ بج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصوف تھی۔ لاؤ یج کی تھی کیوں ہے بلائنڈ زاب ہے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھاکیکن آب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔لاؤ بچ کی گھڑکیوں سے با ہربودے دیکھ کراہے انہیں بالی دینے ما زمہ ایک بار پھر تفتگو کا آغاز کرنا جاہتی تھی لیکن دہ اسے بالکونی کی طرف جاتے دیکھ کرجی ہو گئی۔ ملازمہ ایک بار پھر تفتگو کا آغاز کرنا جاہتی تھی لیکن دہ اسے بالکونی کی طرف جاتے دیکھ کرجی ہو گئی۔

جب وہ بودوں کو پانی دے کرفارغ ہوئی توملا زمدلاؤ کج صاف کرنے کے بعد اب سالار کے اس کمرے میں جا چکی تھی جھےوہ اسٹڈی روم کی طرح استعال کر ہاتھا۔

"سالارصاحب برے ایتھے انسان ہیں۔"

تقریبا" ڈیڑھ کھنے میں ایار نمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد المد نے اس سے جائے کا یوچھا تھا۔ جائے ہیتے موے ملازمدے ایک بار پھراس سے باتوں کاسلسلہ شروع کردیا۔امامداس کے تبعرے پر صرف مسکرا کرخاموش

> آپ بھی ان کی طرح ہولتی شہیں ہیں؟" لما زمہنے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ ''احیما'سالاربھی شیں بولتا۔ ''ا مامہ نے جان بوجھ کراسے موضوع تفتیکو بتایا۔ ''کہاں جی۔ حمید بھی ہی کتا ہے صاحب کے بارے میں۔''

ملازمدنے شايد سالارك ملازم كانام ليا تھاب

''لیکن یاجی! بروی حیاہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں۔''

اس نے ملازمہ کے جنلے پر جیسے بے حد حیران ہو کراس کا چروہ دیکھا تھا۔ ملازمہ بردی سنجیدگی سے بات کر دہی

' جیسے فرقان صاحب ہیں ولی ہی عادت سالا رصیاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیرسے بال بچوں والے ہیں' کیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر۔ میں تو جھی بھی اس طرح اکیلے مردوب والے کھروں میں صفائی نہ کروں۔ بری دنیا دیکھی ہے جی میں نے ملیکن یہال کام کرتے ہوئے بھی نظرافھائے مہیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ بریے ہی نصیب والی عورت ہوگی بھواس کھرمیں آئے گی۔"

ملازمہ فرائے ہے بول رہی تھی۔

میرے سامنے صوفے پر ہمورازامامداس کی انیس سنتی کسی سوچ میں کم رہی۔ ملازمہ کوچیرت ہوئی تھی کہ باجی ا ہے شوہری تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔ "باجی" کیاخوش ہوتی تم از کم اسے اتنی توقع تو تھی اس سے کہ دہ کھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ بھی انوالو نہیں ہو سکتا۔وہ مردول کی کوئی بردی ہی بدترین قسم ہوتی ہو کی 'جو کھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی تظرر کھتے ہوں کے اور سالار کم از کم اس قسم کے مردول میں شار نہیں ہو

ملازمداس کی مسلسل خاموش سے کچھ ہیزار ہو کرجلد ہی جائے کی کرفارغ ہو گئی۔امامداس کے پیجھے دروا زہبند کرنے کئی توملازمہ نے ہا ہر نگلنے سے پہلے میز کراس سے کہا۔ "باجی اکل ذرا جلدی آجاؤں آیے کھر؟"



خود کو سنجمالتے کاموقع دیا تھا۔وہ اس سے ہلکی پھلکی ہاتیں کر تاریا کھانا ختم کرنے تک وہ ناریل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ ہے مارکیٹ میں اس وقت بھی بڑی تھما تھی تھی۔ وہ بہت عرصہ کے بعد وہاں آئی تھی' ماركيث كي شكل بى بدل چى تھى-ود بے حد جيرت سے ان نيوبراند زاور د كانوں كوديكھتے ہوئے كزر رہى تھى جو آتھ نوسال پہلے دیاں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر سبط علی کی بیٹیاں یا سعیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیصلیز کے ساتھ جب بھی او ننگ کے لیے باہر نظتے 'وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے 'سین ان کے ساتھ باہر نہ جانے کافیصلہ اس کا پنا ہو تا تھا۔وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بنتا جاہتی تھی۔شادی کووہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی' حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے بھی نہیں سو**جا ت**ھا۔۔ لیکن معجزات ہوتے ہیں۔ شاذونادر سسی سیکن ہوتے ضرور ہیں۔ " کچھلوگی؟"سالاری آواز پرود ہے اختیار جو تی۔ "إلى الله كانى - "اس في جيك كركما -"میں شانیک کیات کر رہاتھا۔"اس نے کہا۔ "تسین میرسیاس سب کھے ہے۔"امامہ نے مسکراکر کما۔ "وہ تواب میریے یاں بھی ہے۔"اس کے چرے برب افتیار سرخی دوڑی تھی۔ "حميس ميري تعريف الحيمي لكي....؟" وسالار أباز أو عيس في تهيس يهال تعريف كرفي كوكما تفاج "يوب ساخت جهينهي-"تم نے جگہ نہیں بتائی تھی صرف بد کما تفاکہ مجھے تہماری تعریف کرنی چاہیے۔"وہ اسے چھیڑتے ہوئے المدين اس باد كردن موزكراي نظراندازكيا-اس كے ساتھ چلتے چلتے ايك شوكيس ميں وسيلم ير كلي ايك ساڑھی دیکھے کردہ بے ساختے رکی۔ بچھ دیر ستائتی نظروں سے دہ اس کابی رنگ کی ساڑھی کو دیکھتی رہی۔ دہاں شوکیس میں تکی یکی دہشتے تھی بجس کے سامنے وہ ایول ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سالار نے ایک نظراس ساڑھی کو دیکھا چراس کے چرے کواور بری سمولت کے ساتھ کما۔ " بجھے لگتاہے 'یہ ساڑھی تم پر بہت اچھی کیے گی ' آؤ کیتے ہیں۔ "وہ گلاس ڈور کھو لتے ہوئے بولا۔ " نبیں میرے اس سے بنتی کیڑے ہیں۔ "ماسے اس کے بازور ہاتھ رکھ کراہے رو کا۔ ووليكن يس في مجه شيس ديا حميس شادى ير "اس كيے مجه دينا جا ہتا ہوں۔" وه اس باربول نهیں سکی۔وہ ساڑھی اے واقعی بہت اچھی تکی تھی۔ اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑھی ہی شیس خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تنصہ دو سری بوتیک ے کھریں پہننے کے لیے چھ ریڈی میڈ بلوسات " کچھ سویٹرزاور جو تے۔ " بجھے پتا ہے "تمہارے ہاں کیڑے ہیں لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنوگی تو بچھے زیادہ اچھا کیے گا۔ بیسب میں این خوش کے لیے کردہاہوں جمہیں خوش کرنے کی کوسٹش نہیں کردہا۔" اس کے پہلے اعتراض برسالارنے بے حدرسانیت کماتھا۔ المدن أس كے بعد اعتراض نہيں كيا۔اے كچھ جھجك تھى ليكن تھو ڈى دير ميں يہ جھجك بھی ختم ہو گئے۔ پھر اس خساری چزس ای پیندسی میس-

آنسووں کی دجہ ڈھونڈ سکتا تھا'نہ انہیں روکنے کے طریقے اسے آتے تصدوہ کم از کم اس میدان میں بالکل انا ژی تھا۔

"ملازمہ نے گھرصاف کیاتھا آج؟" ایک لمبی فاموثی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ رونے ہے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیاوہ احتقانہ تھا۔ امامہ کو جیسے بقین نہیں آیا کہ بیہ بتائے پر کہ اسے اپنے مال باب یاد آرہے ہیں 'سالار نے اس سے بیہ پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے رہیبور کریڈل پر پنے دیا اور نون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط استخاب کا حساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل کی آریک اسکرین کو تھے ہوئے اس نے بے اختیار گھراسائس لیا۔

ا ملکے پانچ منٹ وہ تیل ہاتھ میں کیے بیٹھا رہا۔ آسے پانھا اس نے اب کال کی تووہ رہیو نہیں کرے گی۔ پانچ منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ خلاف توقع امامہ نے کال رہیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خطکی تھی کیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یقینا" روتا بند کر چکی تھی۔

" آئی ایم سوری!" سالارنے اس کی آواز سفتے ہی کما۔

"نماز کاوفت نکل راہے ، جھے نماز پڑھنی ہے۔ "اس نے اس ایھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ "تم خفاتو نہیں ہو؟" سالارنے اس سے یوچھا۔

ود تنيس-۱۶سندهم آوازيس كها-

وہ نماز کے بعد دیر تک می ایک سوال کا جواب و هونڈ تی رہی اور اسے جواب مل کیا۔۔ نوسال ہیں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار ستا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے ججوم ہیں تھی 'پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ ، شکوہ 'ناز 'نخوا 'غصہ 'خطی یہ سب کیسے نہ ہو آگا ہے '' پیا 'ہھا کہ جب وہ روشعے گی تو وہ اسے منالے گا 'خفا ہو گی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا 'مان تھا یا گمان۔۔ کیکن جو پچھ بھی تھا 'غلط نہیں تھا۔ است منالے گا 'خفا ہو گی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا 'مان تھا یا گمان۔۔ کیکن جو پچھ بھی تھا 'غلط نہیں تھا۔ است آہستہ وہ نار مل ہو تھا۔ است آہستہ وہ نار مل ہو رہی تھی۔۔

شام کوسالارات نوشگوار موڈین دکھے کرجران ہوا تھا۔ یہ ظاف توقع تھا' خاص طور پر دو پسروالے واقعہ کے بعد ۔۔۔ لیکن ۔۔۔ اس رات دہ اے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بے حد نروس تھی کیکن بے حدا بکسائیٹڈ بھی ۔۔۔ دہ کتنے سالوں کے بعد دوں کسی ریٹورنٹ کے اوپن ایسر حصہ میں بیٹھی بارلی کو کھارتی تھی۔ کھانے کے بعد دہ ددنوں و تڈوشائیگ کی نیت سے ارکیٹ چلے آئے ۔ سالارنے بڑی نری اور توجہ سے اسے کھانے کے بعد دہ ددنوں و تڈوشائیگ کی نیت سے ارکیٹ چلے آئے ۔۔ سالارنے بڑی نری اور توجہ سے اس

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 50 جُورى 2015 يَخْ



" بجھے تم بر ہرجزا میں لئی ہے ... سوتم مجھ سے مت پوچھو۔"اس نے سالار کی پند یو چھی تودہ مسراتے

موتے بولا۔

د حمهارے داتی استعال کی کوئی چیزہوباں...؟ اس نے بوجھا۔ 'وُه سب میری داتی چزیں ہیں۔ 'اس نے بے ساختہ کما۔ '' وہ جیز کاسامان ہے۔''سالارنے اے جمانے والے انداز میں کہا۔ "اب تم كوس يمس جيز سي جائي -"وه كي جزيز موكر يول-" بجھے کی بھی سم کاسامان میں چاہیے۔"سالارنے دو ٹوک انداز میں کما۔" حمیس لکتاہے اس ایار خمنت میں پہلے ہی کسی چیز کی کی ہے۔۔۔؟۔۔ تم جانتی ہو 'یہاں ہرچیزود 'ودکی تعدادیس ہو۔ر تھیں کے کماں؟ ''وہ یوچھ رہا تفا۔امامہ سوچ میں پڑئی۔ "ات سالیات چیزی میں خریدتی رہی موں اپنے لیے الیکن زیادہ سامان ابو کے پیپوں سے آیا ہے۔ دہ ناراض ہوں کے۔"وہاب جی تیار سمیں **ھی۔** " قُوْ الكُرْصاحب في ايني تمينول بينيول كوجيزوما ؟" وهاب يوجه رباتها-" تنسيس ديا نا؟" ود تهيس کيے پتا؟" وہ چند کمھے بول ميں سکی۔ "انهول نے ہمیں خور بتایا تھا۔"اس نے کہا۔ "ان کی تینول بیٹیول کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس کیے۔" امامہ نے کہا۔ " ٹرسٹ ی ۔۔ میں بھی جیز لے کرنہ آنے پر تم ہے براسلوک نہیں کروں گا۔ پیرڈا کٹرصاحب کا تحفہ ہو یا تومیں ضرور ر کھتا سیکن بید انہوں نے تمہاری سیکیو مل کے لیے دیا تھا میمونک تمہاری شادی کسی ایسی قبلی میں ہورہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر شمیں جانتے تھے لیکن میرے بارے میں تووہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی۔ "سمالار "میرے برتن مید عید میں اور کیڑے ہیں۔ چیوٹی چھوٹی کتنی چیزی ہیں جو میں استے سالوں سے جمع کررہی مول-اب ليسےدے دول بيرسب پھر؟" وہ ناخوش صى-"اوك 'جوچزتم نے اپنى بے سے لى ب والے أو كاتى چھو ژدوسب كھے۔وہ كسى خيرا تى ادارے كودے ديں ك-"سالارف ايك اور خل تكالا -وه اس بار كي سوي كلى-"ميس ميح آفس جاتے ہوئے حميس سعيده المال كى طرف چھو ژوول كااور آفس سے آج ذرا جلدى آجاؤل كا-تمهاری پیکنگ بھی کردادوں گا۔" وہ ہاتھ میں چھ بیپرزیلے ہوئے اس کی طرف آیا۔ صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئےوہ اس کے اس بیٹھ کیا۔ "بي جس جگه رِ کراس کانشان ہے اس براينے سائن کردد-" اس نے کچھ پیرزاس کی طرف برمعاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ " پیر کیاہے؟ " اس نے کچھ حیران ہو کران پیپرز کودیکھا۔ "هِي اين بينك مِين تمهاراا كاؤنث تعلوا رمامول-" «لیکن میراا کازنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔" " چلو ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی سمی-برے شیں ہیں ہم انچھی سروس دیتے ہیں۔"اس نے زاق كيا-المدني بيرزير سائن كرنا شروع كرويا-" مجملیه اکاؤنشهند کردول؟" کامدنے سائن کرنے کے بعد کہا۔ " تعین اسے دیں رہے دو۔ "سالارنے پیرزاس سے لیتے ہوئے کہا۔

"لاوَّنْ بِحَكِي كَفْرُ كِيول بِرِ كَرِنْهُوْ (بِردِ بِ) كَالْيِسِ-"امامه كوياد آيا-"بلائندے کیاایشوے مہیں؟"وہ چونکا۔ "كُولَى نهيں ليكن بجھے كرلمنزاچھے لگتے ہیں۔خوب صورت ہے۔" "كيول نميس ..."مالارنے اپنولي تأثرات چھپاتے ہوئے مسكر اكر كما-وہ اس سے كمہ نميں سكاكہ اس رات ہونے بارہ بج ایک کیفے میں کافی اور ٹیرا میسو کیک کھانے کے بعدوہ تقریبا سماڑھے ہارہ بجے گھروائیں آیئے۔لاہور تب تک ایک بار پھردھند میں ڈوب چکا تھا لیکن زندگی کے رائے سے دھند چھٹنے کلی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصدان چیزوں کو کھول کرصوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعدوہ ملنے والی کسی چیز کو تشکراوراحسان مندی کے بوجھ کے ساتھ تھیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری تعمتوں میں ہے ایک تعمت اس کے شوہر کااس کی ذات پر پیسہ خرچ کرنا بھی ہے اوربیا تعت کیول تھا وہ اسے آج سمجھیائی تھی۔ واکثر سبط علی اور ان کی بیوی ہرسنرن کے آغاز میں اسے کیڑے اور دو سری چیزیں خرید کردیتے تھے۔ سعیدہ ا ماں بھی اس کے لیے چھے نہ کچھولا تی رہتی تھیں۔ان کے بیٹے اور ڈا کٹرسیط علی کی بیٹمیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ جسیجتی رہتی تھیں لیکن اِن میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے الیی خوشی یا سکون محسوس سیس کیا تھا۔وہ خیرات نہیں بھی کیکن وہ حق بھی نہیں تھا 'وہ احسان تھا اور وہ استے سالوں میں بھی اینے وجود کو احسانوں کا عادی میں بناسکی تھی۔ بے شک دہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن محصے تھے۔ یہ کیسااحساس تھاجوان چیزوں کو گود میں لیےا ہے ہو رہا تھا۔خوشی؟ آزادی؟اطمینان؟سکون....؟یا کوئی ایسی فت محمی جس کے لیے اس کے اس کے اس کفظ شمیں تھے۔ سالار کیڑے تبدیل کرے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریٹنگ روم کی لائٹ آف کرے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کواس طرح صوفے یر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔وہ جیران سا ہوا۔وہ جب سے آئی تھی' اس وقت ان چیزوں کو لیے کر جیٹھی ہوئی تھی۔ " كهي بهي نبيس عير بس ر كھنے ہي گئي تھي-"امامه نے ان چيزوں كوسميننا شروع كرديا-"ايك وارد روب ميں نے خالى كردى ہے "تم اسنے كيڑے اس ميں ركھ لو- اگر كھے اور جگه كى ضرورت موتو كيست روم كى ايك واردُروب بھى خالى ہے.. تم اسے استعال كر سكتى ہو۔" وہ اپنے کمرے سے کچھے ڈھونڈ ماہوااس سے کمہ رہاتھا۔ " بجھے سعیدہ الی کے کھرے اپنا سامان لاتا ہے۔"امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈیوں اور دیکو میں ڈالنے '" کیساسامان؟"وه انجمی تک درا زمین کچه دُهوندُریا تھا۔ "میرے جیز کاسالان-"مامدنے بڑی رسانیت کما۔ "مثلا"؟"ووروازے نکالے کئے کھے پیرزدیکھتے ہوئے جو نکا۔ ا برتن ہیں 'الیکٹرو نکس کی چیزیں ہیں۔ فرینچر بھی ہے لیکن وہ شوروم پر ہے۔ اور بھی کچھے چھوٹی چھوٹی چیزیں

غَوْلِين وَالْجَسَّةُ . **52.** جَوْرِي 2015 فِي

مِنْ حُولَيْنِ وُالْجَسِّ 53. جُورِي 2015 يَلِيْد

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



وهان پیرز کودرازی رکه کراس کیبات سنتاریا۔

اس کی آنھوں میں پہلے جیرت آئی 'چرچیک اور پھرخوشی-سالارنے ہر آٹر کو پیجانا تھا یوں جیسے کسے اے فلیش کارڈ دکھائے ہوں۔ پھراس نے اے نظریں چراتے ہوئے دیکھا۔ پھراس کے چرے کارنگ بدلتے دیکھا ... سیکے اس کے کان کی لوئیں سمخ ہو تیں چراس کے گال تاک ... اور شاید اس کی کرون بھی ... اس نے زندگی میں بھی کسی عورت یا مرد کواتے واضح طور پر رتک بدلتے نہیں دیکھاتھاجس طرح اسے ... نوسال پہلے بھی دو تین باراس نے اسے عصے میں ای طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب سہی لیکن بیہ منظرد کچیپ تھا۔۔اور اب دہ اے جوب ہوتے ہوئے جی اس انداز میں مرخ ہوتے دیکھ رہاتھا 'یہ منظراس سے زیادہ دلجیسے تھا۔''یہ كى بھى مرد كوياكل كرعتى ہے۔"اس كے چرے ير نظرين جمائے اس نے اعتراف كيا اس نے اپني زند كى ميں آنے والی کمی غورت کوانے "بے ضرر" جملے پر اتنا شرواتے ہوئے شیں دیکھا تھا اور اس کوشکایت بھی کہ وہ اِس کی تعریف حمیں کریا۔ سالار کاول چاہا 'وہ اسے چھ اور چھیڑے۔ وہ بظا ہربے حید سنجیدگی ہے اے نظراندا ذکیے ہوئے چیزیں بیک میں ڈال رہی تھی لیکن اس کے ہاتھوں میں بلکی می ارزش تھی۔وہ اس کی نظروں سے بیٹینا" کنفیوز ہورہی گی۔ و مجھ چیزیں الی ہوتی ہیں کہ ایسیں کھریں لانے کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آٹا کیے آپ انہیں کمال رکھیں' كيونك آب الهيس جمال بهى ركھتے ہيں "اس چيز كے سامنے وہ جكہ بے حدب مايدى للتى ہے۔ بھے چين اليى ہوتی ہیں 'جنہیں گھرمیں لانے کے بعد انہیں جمال بھی رکھیں 'وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہوجاتی ہے۔ ہوتی ہیں 'جنہیں گھرمیں لانے کے بعد انہیں جمال بھی رکھیں 'وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہوجاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا مامداس کے لیے ان چیزوں میں سے کون ی چیز تھی۔اس کے چیرے کو دیلمناوہ پھھ بے اختیار ہو کراس کی طرف جھکا اور اس نے بری نری کے ساتھ اس کے دائیں گال کوچھوا'وہ کھے حیاہے ہمٹی۔ اس نے ای ٹری کے ساتھ اس کاوایاں کندھا چو ااور پھرا مامہ نے اسے ایک مراسانس لے کرا تھتے ہوئے دیکھا۔ وه وال بینچی ری سمالا رے بلٹ کرنسیں دیکھا۔وہ ان پیرز کواب اپنی بیٹر سائیڈ میبل کی درازمیں رکھ رہاتھا۔ پلٹ

> محبت شیس تھی ۔۔ "احرام "تھا۔۔۔اور کیول تھا 'یہ وہ سمجھ شیس سکی۔ نام

كرويكما توشايد الامدى تظرين اسے جران كرديتي-اس نے پہلى باراس كے كندھے كوچوا تعااوراس مس ميں

وہ اسکے دن تقریبا" دس بجے سعیدہ امال کے گھر آئے۔ امامہ کا مسکرا آنا مسلمئن چرود کی کر فوری ردعمل میہ ہوا کہ
انہ ول نے نہ صرف سالا رکے سلام کاجواب وا بلکہ اس کے سربر بیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا بھی جو ا۔
" میہ سب لے کر جاتا ہے۔ " وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی وہاں کتابوں کی وہ الماریاں تھیں اور ان میں
تقریبا " تین چارسوکتا ہیں تھیں۔
" نیہ بکس ؟" سالا رنے ہاتھ کے اشار سے ہوچھا۔
" نیہ بکس ؟" سالا رنے ہاتھ کے اشار سے ہوچھا۔
" نیہ بکس ؟" سالا رہے ہاتھ کے اشار سے ہوچھا۔

" نہیں ' یہ این 'کینوس اور پینٹنگ کا سارا سامان بھی۔ "امامہ نے کمرے ہیں ایک دیوار کے ساتھ پڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھاوھوری پینٹنگ کا طرف اشارا کیا۔ " نیسب کچھ زیادہ نہیں ہے 'بکس ہی تقریبا" دو کارٹن ہیں آئیں گی۔ " سالارنے ان کمابوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ نگایا۔

" نمیں نیا تن بی بکس نمیں ہیں اور بھی ہیں۔" امامہ نے کہا۔ اس زیادہ دلات کی مصرف اور بھی ہیں۔

اس نے آبنا دویٹا آتار کریڈ پر رکھ دیا اور پھر گھٹنوں کے بل کارہٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے بیچے ہے ایک کارٹن تھنچتا شروع کیا۔

مَنْ خُولِتِن دُالْجَنْتُ 55 جُنُورِي 2015 يَجِيْدُ

Copied From Web

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

ورحمهيں ا كاؤنث كھولنے كے ليے كنتى رقم كاچيك وال؟" المامہ کا خیال نئے کہ وہ غیر مکی بینک ہے۔ یقینا"اکاؤنٹ کھولنے کے لیے مکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ "تماراحق مري كرناب مجه اي رقم عصول دول كا-" سالارنے پیرزایک لفاقے میں رکھتے ہوئے اس سے کما۔ المدية جراني المنات المنت ميد كود كماجواس في السي طرف برهايا تعالى و كيسي فكوج "ووالجعي-و كوئى بھى فكو اپنى مرضى كے يحد فرا جنسى (بندسے)..."سالارتے كما-سالارنے اس کے ہاتھ میں پین تھایا۔ اس نے دویارہ پین پکڑتولیا لیکن اس کا زہن ممل طور پر خالی تھا۔ "كتخ زيجنس كافكو-"مامدنے چند مح بعداس كىدد جانى-وہ یک دم سوچ میں بڑ کیا 'پھراس نے کہا۔ "اكرتم الني مرضى سے كوئى فكو لكھو كى تو كتنے ۋە جىنس لكھو كى ...؟" وسيون ويجشس. "امامدسوج من يراكي-"آل رائٹ... لکھو پھر۔"سالار کے جرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ المدچند کمے اس صاف کاغذ کودیم میں بھراس نے لکھنا شروع کیا۔3752960 ۔۔ اس نے رانشنگ یڈ سالار کی طرف برمعا دیا۔ کاغذیر نظرو التے ہی وہ چند کمحوں کے لیے جیسے سکتہ میں آیا بھر کاغذ کو پیڈے الگ كرتي موع بالفتيار بنسا-دكميابوا؟ واس كرد عمل علي اوراجعي-'' کچھ نہیں ۔۔ کیا ہونا تھا؟' کاغذ کو تہہ کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چرے کو مسکراتے ہوئے بے حد کمری ليكن عجيب نظرول سيريكها-"اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟" وہ اس کی تظموں سے انجھی۔ «نتمهاراشو هرمول' دیکھ سکتاموں شہیں۔" المامه كواحساس نهيس موا وه برى صفائى سے بات بدل رہاتھا۔اس سے بات كرتے موسكوہ غير محسوس اندازيس كاغذ بهى اس لفاقے ميں ڈال چکا تھا۔ "تمنے مجھے ساڑھی بہن کر شیں دکھائی؟" رات کے اس وقت میں حمہیں ساڑھی پہن کردکھاؤں؟ ''وہ ہے افتیار ہی۔ وہ اس کے باس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کرہنسی تھی یا پھرشا پدوہ ابنے قریب سے پہلی پارا سے بیٹنے دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چرسے پر اس کی نظریں محسوس کیں۔اس نے سراٹھا کردیکھا 'وہواقعی اے دیکھ رہاتھا۔ ''میں ایک بات سوچ رہاتھا۔''وہ سنجیدہ تھا۔ الكه تم صرف روت بوع بى نبيس البنة بوع بهى الحيمي للتي بو-" مِنْ خُولِينِ دُالْجُسِتُ 54 جُورِي 2015 يَنْ



ان لا ئنز ہیں ہے ہودہ رومانس 'بے صدیلے ٹونک' سولی با نیس ' دوسعنی ڈاٹیدالا کر تنصہ ان پر اسٹار ہے ہوئے تضاور وہ نشان زود تنصہ

سالارنے وہ ناول رکھتے ہوئے دو سرا ناول اٹھایا ۔۔ پھر تیسرا۔۔ پھرچو تھا۔۔ یانچواں۔۔ چھٹا۔۔ ساتواں۔۔ وہ سب کے سب روہا نئک تضرا کیک طرح کے روہا نئک ناولز اور وہ سب بھی ای طرح ہائی لا یکنڈ تضروہ ندگی میں پہلی بارروہا تنک اوروہ بھی ملزائنڈ یونز اور باربرا کارٹ لینڈی ٹائپ کے رومانس کے اسنے ''سنجیرہ قاری'' ندگی میں پہلی بارروہا تنک اوروہ بھی ملزائنڈ یونز اور باربرا کارٹ لینڈی ٹائپ کے رومانس کے اسنے ''سنجیرہ قاری '' سنجیرہ قاری ہی ہوئے اس پر بیدا مکشاف بھی ہوا کہ وہ ''کا ہیں ''نہیں رہ ھی تھی بلکہ صرف بین باولز پڑھی کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر بیدا مکشاف بھی ہوا کہ وہ ''کا ہیں 'نہیں بر بھی تھی ۔ مرے میں موجود ان ڈیڑھ دو ہزار کتابوں میں اسے صرف چند ہیں نشاخ تھی تھی کو تھی ۔۔ مرے میں موجود ان ڈیڑھ دو ہزار کتابوں میں اسے صرف چند ہیں نشاخ تھی 'باتی سب انگلش ناولز تھے۔۔ شاعری کی کتابیں نظر آئی تھیں 'باتی سب انگلش ناولز تھے۔۔

"اوربيك كرجاني بي-"ايك ناول دعمية بوعده المدكى آوازير بالفتيار جونكا-

وہ کمرے میں وہ تین چکروں کے دوران پچھ کمل اور پچھ ادھوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا ساؤھر بھی بنا چکی تھی۔
سالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصوف رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے
اس ڈھیرر رکھ دیا جو بیڈیر پڑٹا تھا۔ کاریٹ پر پڑی ان پینٹنگز پر نظرڈ التے ہوئے سالار کوا حساس ہوا کہ سعیدہ اماں
کے گھر میں جا بجا گئی ہوئی بینٹنگز بھی ای کے ہاتھ کی بی ہوئی ہیں اور یقینا ''ان پینٹنگز کے کسی دیوار پر لاکانہ
ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کادستیاب نہ ہونا تھا۔

"بیٹا! بیسارا گاٹھ کیاڑ کول آ کھاکرلیا 'بیا ہے کرجاؤگی ساتھ؟" سعیدہ الل کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کرچو تکس۔

''امان! بیه ضروری چزین بین میری-'' امامه 'سالار کے سامنے اس سامان کو کاٹھ کہاڑ قرار دیے جانے پر کچھ جزیز ہوئی۔ المامہ 'سالار کے سامنے اس سامان کو کاٹھ کہاڑ قرار دیے جانے پر کچھ جزیز ہوئی۔

و کیا ضروری ہے ان میں گیے کتابیں تو ردی میں دے دیئتی۔ اتناؤ میرانگالیا ہے اور تصویریں وہیں رہنے دیتیں ' جمال بڑی تھیں۔ چھوٹا ساگھرہے تم لوگوں کا 'وہاں کماں پورا آئے گایہ سب کھے۔"سعیدہ آبال کتابوں کے اس ومیر کودیکھ کرمتے حش ہور ہی تھیں۔ یقینا "انہوں نے بھی آبامہ کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکٹھا دیکھا تھا اور یہ ان کے لیے کوئی خوشکوار فظارہ نہیں تھا۔

'''نیں' آجائے گاپورا' یہ سب کچھ۔ تین بیڈرومزیں 'ان میں ہے ایک کواستعال کریں گے یہ سامان رکھنے کے لیے 'کیکن دوسری چیزوں کو بہیں رکھناپڑے گا۔ کمبل 'کوٹلٹس'رگزاور کشنز وغیرہ کو۔''وہ ایک سیکنڈ میں تنار ہوگئی تھی۔

" الکین بیٹا! بیرسارا سامان تو کام کا ہے۔ گھرسجانااس سے ... بید کتابوں کے ڈھیراور تصویروں کا کیا کردگی تم ؟ " سعیدہ اہاں اب بھی معترض تھیں۔

" الکوئی بات نہیں 'ان کی کتابیں ضروری ہیں۔ ابھی کچھ اور کارٹن یا شاپر زہیں جنہیں پیک کرتا ہے۔ "سالار نے اپنے سوئیٹر کی آستینوں کوموڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کما۔

تین بچے کے قریب وہ ساراسلمان سالار کے گھر پر گیسٹ روم میں بھوا ہوا تھا۔ فرقان نے اس دن بھی اشیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدعو کیا ہوا تھا لیکن سالار نے معذرت کرلی۔ فی الحال اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا۔

ایک اسٹور میں سالارنے کچھ عرصے پہلے ایلومینیم اور شیشے کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھیں۔ یہ انقاق الی افغاکہ دہاں لگایا ہوا چکر ہے کار نہیں گیا۔ چھ فٹ اور تین فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی تین الماریوں نے

مِنْ خُولِينَ دُّا بِحَيْثُ 57 جُورِي 2015 فِي

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

" ٹھیں ایس نکالٹاہوں۔"سالارنے اسے روکااور خود جسک کراس کارٹن کو تھینچے لگا۔ " بیٹر کے نیچے جتنے بھی ڈے ہیں 'وہ سارے نکال لو۔ان سب میں بکس ہیں۔"امامہ نے اسے ہوایت دی۔ سالارنے جسک کر بیٹر کے نیچے و یکھا۔وہاں مختلف سائز کے کم از کم سات آٹھ ڈیے موجود خصے وہ ایک کے مراکب ڈیا نکالٹائرا۔

دوبس ہے؟ اس نے کوئے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔
وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اور ایک اسٹول پر چڑھی پھوڈ ہے
ا آرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالارنے ایک بار پھراسے ہٹا کرخودوہ ڈبے بنچے ا نارے۔ اس کاخیال تھا کہ سیہ
کتابوں کی آخری کھیپ ہے کیونکہ کمرے میں اسے ڈبا رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی 'یہ اس کی خلط فنی
تھی۔وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک خانے سے کتابیں نکال کریڈیپر رکھ رہی تھی۔وہ کم از کم سو
کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں 'وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ الماری کے بعد بیڈ سائیڈ ٹیبلؤ کی دوازوں کی
باری تھی 'ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائیڈ ٹیبلؤ کے بعد ڈرینٹک ٹیبل کی درا زوں اور خانوں کی باری تھی۔
مرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کووہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا 'وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال

وہ کمرے کے وسط میں کھڑا 'اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں بر آنہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بیٹر پر موجود کتابوں کا دھیراب شاہنے پر گلی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا لیکن دہ اب بھی بڑی شدوند کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں کے بردے ہٹائے جو صحن میں تھلتی کی مختلف جگہوں کے بردے ہٹائے جو صحن میں تھلتی تھیں۔ اس نے اس کے اب سالار نے اسے باری ہاری ساری کھڑکیاں کھول کران میں سے بھی بچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو بیا سنے باری ہاری ساری کھڑکیاں کھول کران میں سے بھی بچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو بیا سنے بھی بچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو بیا سنے بیالا تر سالار کو مطلع کیا۔

در بس اتن ہی کتابیں ہیں۔ ''اس نے بالا تر سالار کو مطلع کیا۔

مبالارنے کمرے میں چاروں طرف جمعرے ڈیول اور ڈیل بیڈیر پڑی کتابوں کے ڈھیرپر ایک نظرڈ التے ہوئے بے تحل سے بوجھا۔

" کوئی آور سامان بھی ہے...؟"

''ہاں!میرے کچھ اور کینوس اور پینٹنگذیجی ہیں میں لے کر آتی ہوں۔'' وہ اس کے جواب کا نظار کیے بغیر کمرے سے نقل گئی۔

سالار نے ڈیل بیڈ بربڑی کتابوں کے ڈھیرے ایک کتاب اٹھائی 'وہ ایک ناول تھا۔ کھٹیا روبائس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا ناول ۔ اس نے ناکشل پر نظر ڈالی اور ہے افقتیار اس کے چرے پر ایک مشکر اہٹ آئی۔ آگر وہ اس ناول کا نام امامہ کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جائی۔ اس نے ناول کھولا۔ کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا ام اکھا تھا۔ جس ہاریج کو وہ کتاب خیم کی۔ وہ چران ہوا اس طرح کے ناول کو وہ حگہ۔ جس باریج کو کتاب پڑھنا شروع کیا اور جس ہاریج کو کتاب خیم کی۔ وہ چران ہوا اس طرح کے ناول کو وہ سامنے تعلق سے بیت نام اور ڈیٹس کتابی ہوئی تھیں جسے وہ ہے حداثم کتاب ہو۔ اس نے ناول کے چند اور صفحے کیلئے اور پھر کچھ ہے دائم کتاب ہو۔ اس نے ناول کے چند اور صفحے کیلئے اور پھر کچھ ہے دیا ہے مائے میں پلٹتا ہی چلا گیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رخمین مارکز کے ساتھ مختلف ان سنز ہائی لائٹ کی گئی تھیں۔ بعض لا کنز کے سامنے اشار اور بعض کے سامنے ڈٹل اشار بنائے گئے تھے۔ وہ ہے افقیار ایک کمراساسانس نے کر رہ گیا۔

مِنْ خُولِين دُانجَتْ 56 جُوري 2015 يَكِيْد



وہیں گاڑی میں منتصے ہوئے کافی لی۔

و مشکرے ترابوں کو تو جگہ مل کئے۔" سالار کائی پینے ہوئے چو نکا بیدہ کھڑکی ہے ہا ہردور شاپس کو دیکھتے ہوئے بردبردائی تھی۔اس کے لاشعور میں اب مجعی کمیں وہ کتابیں ہی اعلی ہوئی تھیں۔

"وہ کیا ہیں نہیں ہیں۔"سالارنے سنجیدگی سے کما۔

کافی کا کھونٹ بھرتے اس نے جو نک کرسالار کودیکھا۔

بچانوے فیصد تاولز ہیں۔۔ وہ بھی چیپ روبانس۔۔یا مجے دس میں سمجھ سکتا ہوں۔۔چلواتنے سالوں میں سودوسو بھی ہو سکتے ہیں ... کیلن ڈیڑھ دو ہزار اس طرح کے ناولز ... ؟ تمہار اکتنا اسٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے کیے اور تم نے با قاعدہ مارک کرے پردھا ہے ان ناولز کو۔ میراخیال ہے 'یاکستان میں چیپ رومانس کی سب سے بردی

کلیکشن اس وقت میرے کھریرہے۔" وہ خاموش ری۔ کانی مینے کھڑی ہے یا ہردیکھتی رہی۔

سالار کچھ دراس کی طرف ہے کسی ردعمل کا تظار کر تاریا مجراس کی کمبی خاموشی پراسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ پراندہان کئی ہو۔ا پنابایاں بازواس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی۔ " تحيك ب "جيب رومانس ب اليكن الجها لكنا بجصير سب بجهد" وه كفر كي سب با برديكيت بوت بجهد دير بعد

"وبال اوگ بیشہ ال جاتے ہیں ۔۔ کوئی کمی سے جھڑ تا نہیں ہے ۔۔ میرے لیے ونڈر لینڈ ہے ہیں۔ "وہ کھڑی ہے باہردیکھتے ہوئے جیے کسی اور پہنچی ہوئی تھی۔

وہ خاموتی ہے اس کا چرود یکتا اور اسے سنتارہا۔

''جب این زندگی میں کچھ بھی اچھانہ ہو رہا ہو تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لکتاہے' جہاں سب کچھ پر **فیکٹ** ہو۔ وبال وہ چھ ہو رہا ہو جو آپ جائے ہیں ... وہ مل رہا ہو جو آپ سوچتے ہول ... جھوٹ ہے یہ سب کچھ کیلن کوئی بات مہیں اس سے میری زندگی کی کرواہث تھوڑی کم ہوتی تھی ... جب میں جاب مہیں کرتی تھی تب زیادہ یژهن هی ناولز- بهی کیمیار 'سارا دن اور ساری رات ... جب میں بیہ ناولز پر هتی هی تو بچھے کوئی بھی یاد نهیں آیا تقا-ای ابو 'بهن بھائی' جینج 'بھیجیاں بھائے بھانیعیاں۔۔ کوئی نہیں۔۔۔ درنہ بہت مشکل تھاسارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی قیملی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا 'اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا بمیں خوف ناک خواب دیکھتی تھی اور پھر میں نے ان ناولز کے ذریعے خوابوں کی ایک دنیا بسال میں ناول تھولتی تھی اور یک دم زندگی بدل جاتی تھی۔ میری قبلی ہوتی تھی اس میں ۔۔ میں ہوتی تھی ۔۔ جلال ہو تا

سالار کائی کا کھونٹ شیں لے سکا۔اس کے لیوں پر اس وقت اس ''مخص ''کانام سن کر کنتی انت ہوئی تھی ا ہے۔۔ نہیں 'اذیت بہت ہی چھوٹا سالفظ ہے۔ الیم 'تکلیف انسان کوشاید مرتے وفت ہوتی ہوگی۔ یاں 'اگر بیہ اولزاس کی <sup>دو</sup>کامل دنیا "اوراس کاوندرلیند شخص تواس میں جلال انصری ہو تا ہوگا 'سالار سکندر نہیں ہوسکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہ ہا"اور قانونا"ایک رہتے میں بندھی تھی ول کے رہتے میں کمال بندھی تھی۔ول کے رہتے ا الرشايد البحل تك .... اور وہ تو ماضي تھا جمال جلال الصركے سواكوئي دو سرا حميس تھا۔ اس كاچرو ديكھتے ہوئے وہ رجيدكى سے سوچ رہاتھا اور امامہ كوبولتے ہوئے شايد احساس بھی شيس ہوا تھا كہ اِس نے جلال كانام ليا اور مس والتي مين ليا تھا ؟ حساس ہو تا تووہ ضرورا عملی یا کم ایک بار سالا رکاچہوہ ضرور دیکھ کیتی۔وہ ابھی بھی کھڑی ہے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سیت روم کی ایک پوری دیوار کو کور کرکے یک دم اے اسٹڈی روم کی شکل دے دی تھی لیکن اہامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نمیں تھی۔ ان تین الماریوں میں اس کی تقریبا "ساری کتا ہیں ساگئی تھیں۔ ان کتابوں کواتے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے این اور ریکس الانڈری کی دیوار پرین ریکس پر سمیٹے

وہ جیزے سامان میں بر تنوں اور بیر شیطس کے علاوہ اور پچے نہیں لائی تھی متب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قست بيراس سامان بيس سے صرف ان ي دد چيزوں كااستعال لكھا تھا۔

سالار کا لچن امریا اب پہلی بارا یک آباد جگہ کانظارہ پیش کررہا تھا۔ برتنوں کے لیے بہتے ریکس کے شیشوں سے میں دیکر کی اس بالی بارا یک آباد جگہ کانظارہ پیش کررہا تھا۔ برتنوں کے لیے بہتے ریکس کے شیشوں سے نظر آتی نئی کراکری اور کاونٹری سلیب پر کچن کے استعال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے پکن کی شکل کوہالکل بدل کر

وہ لوگ رات کے دس بیجے جب فارغ ہوئے تو ایار شمنٹ میں آنے والانیا سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ ان کے لیے فرقان کے کھرے کھانا آیا تھالیکن اس رایت امامہ نے اسے برے اہتمام کے ساتھ نی کراکری میں سروکیا تھا۔ ''اجھالگ رہاہے ناایسے؟''امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے بوچھا پر

سالارنے اپنے سامنے موجود نئی برانڈ ڈ نریلیٹ اور اس کے اطراف میں کئی چیکتی ہوئی کنٹری کودیکھااور پھر کانٹا میں اٹھاکراے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجید کی ہے کہا۔

"بال"ايالك ربائ جيے بم كى ريسٹورن كى اولان كى والے وان سب يسلم اور اكلوتے كسفروں كيكن مسئلہ بہے الميد الميد الري اور كارى اور كارى اتن اى ب كداس ميس كھانا كھانے كوول سيس چاہ رہا ... ميس برائے برتنول مين تهين كهاسكتا....؟"

المامية كامود برى طرح آف ہوا۔ كم از كم بيده جمله نهيں تفاجوده اس موقع برايس سے سنتا جاہتی تھی۔ «لیکن بیربت خوب صورت ہیں۔"سالارنے فورا"ای علطی کی تصبیح کی تھی۔اسے اندا زہ ہو کمیا تھا کہ نی الحال ومذاق كوسرائے كے موديس سيس مى المام كے باثرات ميس كونى تيديلى سيس آلى-ا بن پلیٹ میں چاول نکا گتے ہوئے سالارنے کہا۔" کھانے کے بعد کمیں کانی بینے چلیں تھے۔ "اس باراس کے

'' کِن کاسایان کینا ہے۔''اس نے فورا''کہا۔

وہ چاول کا پیج مند میں ڈالتے ڈالتے رک کمیا۔ ''ابھی بھی کوئی سامان لیما یاتی ہے؟''وہ جیران ہوا۔

"کیسی گروسری ہے؟ کچن میں سب کچھ تو ہے۔" "آتا' چاول' دالیں 'مسالے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔"امامہ نے جوابا "پوچھا۔ "ان کومس نے کیا کرنا ہے جیس نے بھی کھانا نہیں بکایا۔"سالارنے کندھے اچکا کرلا پروائی ہے کہا۔

"ميكن ميس توپكاؤس كى تا... بىيشە تودوسرول كے كھرسے ميس كھاسكتے ہم-"مامد نے سنجيد كى سے كما-

وهجارزاور كنشيزز بهي جابس- المامه كوياد آيا-

"فی الحال آج میرااس طرح کی خریداری کرنے کاموڈ نہیں ہے۔۔ مجھے محکن محسوس ہورہی ہے۔"سالار

"اچھا"تھیکے کل خریدلیں ہے۔"امدنے کہا۔

اس رات وہ کانی کے لیے قریمی مارکیٹ تک ہی محت محص کاڑی فورٹریس کے کرد محماتے ہوئے انہوں نے

المُرْخُولِين وُالْخِيثُ 58 جُورِي 201 يَك



وہ رمضان میں بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا لیکن اسٹڈی روم میں واپس آگراس نے سگریٹ ساگایا تھا۔اس وقت خود کو ناریل کرنے کے لیے بھی واحد حل اس کی سمجھ میں آیا۔ایک سگریٹ پینے کی نیت سے بیٹھے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہواکہ وہ کتنے سگریٹ لی چکا ہے۔

"سالار..!"امامه کی آواز پروه راکنگ چیر به بیشے چونکا۔غیر محسوس انداز میں بائیں ہاتھ میں پکڑاسگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسلا۔وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی اور یقینا "اس کے ہاتھ میں سکریٹ و کیے چکی تھی۔نہ بھی دیکھتی تیں بھی کمرے میں چھیلی سکریٹ کی بواسے بتادیجی۔

"تماسموکنگ کرتے ہو؟"وہ جیسے کچھ پریشان اور شاکڈ آندا زمیں آھے بوھی۔ "نہیں ہم بھی کبھار۔ جب اپ سیٹ ہو تا ہوں توایک آدھ سکریٹ پی لیتا ہوں۔" کمنے ہوئے سال کی نظرائش شریب رہ میں میں میں کہ جو میں کہ تھی

کہتے ہوئے سالار کی نظرایش ٹرے پر پڑی۔وہ سکریٹ کے فکٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ "آج کھے زیادہ بی لی گیا۔"

وہ بردبرایا پھراس نے سراٹھا کراہے دیکھااور اپنالجہ ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دختم سوئیں نہیں ابھی تک؟'

"تم میری وجہ سے اب سیٹ ہو؟ "اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔۔ تو اس نے محسوس کرلیا ؟ سالارنے اس کا چرو دیکھا اور سوجا۔ اس کی آتھوں میں آیک بجیب ساخوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائٹ میں ملبوس اونی شال اپنے کر ولپیٹے ہوئے تھی۔ سالار جواب دینے کے بجائے راکٹ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھا رہا۔ اس نے کری کوہلانا بند کردیا تھا۔ اس کی خامو شی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔

"تہماری قبلی نے کچھ کما ہے۔ ؟۔۔یا میری قبلی نے کچھ کیا ہے؟" وہ کیاسوچ رہی تھی؟ سالار نے ہے اختیار ایک کمراسانس لیا۔۔ کاش "یہ" وجہ ہوتی "وہ" نہ ہوتی ہوتھی۔۔ "کیا کے کی میری قبلی۔۔ ؟یا کیا کرے کی تہماری قبلی۔۔؟"اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔وہ اس طرح البھی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی 'یوں جیسے اسے لیقین ہو کہ وہ بچ نہیں یول رہا۔وہ جیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی

ہے۔ وہ راکنگ چیر برسید ها ہو کر بیٹھ گیا۔اے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا۔ ''یہاں آؤ!''اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔وہ جھجکی 'تھنگی پھراس کی آغوش میں آگئی۔ سالارنے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے 'اس کی شال کو اس کے کر داور انجھی طرح سے لینتے ہوئے' کسی نتھے بچے کی طرح اے اپنے سینے ہوئے تھپکا اور اس کا سرچو ہا۔

كَا خُولَيْنِ وُالْجَبِّ عُلَّى 61 مِنْرِي 2015 Copied Fron

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

باہرد کچے رہی تھی۔ ابھی بھی کہیں ''اور'' تھی۔ ابھی بھی''گسی'' کاصبر آزمار ہی تھی۔ ''اچھا لگا تھا جھے اس دنیا میں رہنا۔ وہاں امید تھی۔۔۔ روشنی تھی۔۔! نظار تھا لیکن لا حاصل نہیں' تکلیف تھی گرابدی نہیں' آنسو تھے گرکوئی ہونچھ دیتا تھا اوروا حد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاتھ ہوتی تھی' آمنہ نہیں۔ ہر باران کتابوں پر اپنانام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کویا دولا تی تھی کہ میں کون ہوں۔ دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے ہوئی اور نہیں کون ہوں۔ وہ جھے میرے پر انے نام سے بلاتی تھی۔ اس نام سے 'جس سے استے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلا تا تھا۔ بار کی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کونہ دیکھیائے لیکن اپنا وجود تھے وہ کرنے کے تو قابل ہوجائے۔''

آس کی آوازاب بھٹنے گئی تھی۔وہ خاموش ہوگئ۔دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کیوں میں کافی ٹھنڈی ہوگئی تھی اوروہ اے اب بینا بھی نہیں جاہتے تھے۔وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے نشوبا کس سے نشو پیپر نکال کراپئی آ تکھیں خنگ کر رہی تھی۔ سالارنے کچھ کے بغیراس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا۔ایک ڈمیسٹو میں دونوں کپ سچھننے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آگر میٹھا اور گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے اس نے اہامہ سے پوچھا۔

''اور کائی چاہیے تمہیں؟'' ''نہیں۔''واپسی کاراستہ غیر معمولی خاموثی میں طے ہوا تھا۔

" بجھے آفس کا کچھ کام ہے تم سوجاؤ۔"وہ کپڑے تبدیل کرکے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ "میں انظار کروں گی۔" کامیے اس سے کہا۔

" نہیں ' مجھے ذرا دیر ہوجائے گی۔" اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا جودہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔

اسے واقعی آفس کے بچھ کام نمٹانے تھے 'مگراسٹٹری نیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جووہ آج کرنا چاہتا تھا' وہ یہ تھا۔ بچھ دیروہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنی نیبل پر بیٹھا رہا' پھریک دم اٹھ کر گیسٹ روم میں آگیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ گلی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آگئیں۔ اس نے ان کتابوں کو وہاں بچھ کھٹے پہلے ہی رکھا تھا' بڑی احتیاط اور نقاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف رئیس پر کرونیگ کی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف"اہامہ کی کتابیں "تھیں لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بخیرہ عرب میں ڈیو دیتا چاہتا تھا یا کم از کم راوی میں تو پھینک تی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں زدی تھی۔

المامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انفرے ساتھ گزارتی رہی تھی۔ وہ ڈیڑھ وو ہزار روانس ان کرداروں کے روانس تھا۔ المامہ اور جلال کا ۔۔۔ اعلا ظرف بنے کے لیے کھلے ول یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ واغ کاکام نہ کرنا زیادہ ضروری ہو تا ہے۔ وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کرنا رہا تھا۔ المامہ کے اس اعتزاف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کرنا تا وہ وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کی بودی تھی۔ روتی وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کی برداشت نہیں کہ اس کی مرضی کے بغیران کتابوں کو وہ اس کی بودی تھی۔ روتی دھوتی ناراض ہوتی لیکن اس کی مرضی کے بغیران کتابوں کو وہ اس کی شوورت مقدی ۔۔ وہ عورت مقد کر سکتی تھی مرضی کے بغیران کتابوں کو وہ اس کی ضرورت تھی۔ مند کر سکتی تھی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حرب کی ضرورت نہیں تھی۔ مند کر سکتی تھی۔ وہ مرد تھا اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حرب کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شورت نہیں تھی۔ یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شورت نہیں ہوتی اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔

مِيْ خَوْلِينَ دُالْجَنْتُ 60 جَوْرِي 2015 يَجْ



" بیں ڈاکٹروں سے نفرت کر تا ہوں۔" سالا رنے سرد کیجین کماوہ ہے افتیار سالا رہے الک ہوتی۔ " کیول؟"اس نے حیرت سالار کا چرود کھتے ہوئے کہا۔ اس کاچروب تا ژنها جم از کم امامه اسے پڑھ جسیں سکی۔ ''ایسے بی۔''سالارنے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کما۔ "اليے ي كيے ... ؟كوئى وجدتو ضرور موكى -"وہ جزير مولى -ووجهيس كيون ناپندين بينكرز؟"سالارنے تركيبه تركي جواب كها-"بردیانت ہوتے ہیں۔"یامسے بے مد سنجید کی سے کما۔ "بيكر؟"مالارني بيني المار "ال-"البارده سنجيده لهي-وہ سالار کا بازوائے کردیے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔سالارنے اے روکنے کی کوشش نہیں کی۔وہ اب قریب جا کردورد کود مکھ رہی تھی۔اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لا کنزیڑھ رہی تھی۔ « دبینکرزلوگول کابییه ۴ ثانهٔ محفوظ رکھتے ہیں۔" اس نے اپنے عقب میں سالار کو بڑے جمانے والے انداز میں کہتے سا۔ "اور پیسہ لوگوں کا بیمان خراب کردیتا ہے۔"اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ ''اس کے باوجودلوک جارہے اِس آتے ہیں۔"سالارنے اس انداز میں کما۔اس بارا مامہ پلٹی۔ "كينوه آب ربحروسانيس كرت\_" وہ مسکرارہی تھی مکرسالار نہیں۔اس نے خاموشی ہے اس کا چرود یکھا بھرا ثبات میں سہلایا۔ الآلک بدریانت بینکر صرف آپ کا بیسہ لے سکتا ہے لیکن آلک بدریانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے تو پھر زیاده خطرناک کون بهوا؟<sup>\*</sup> اس بارالمامه بول نهیں سکی-اس نے چند منٹ تک جواب و حوید نے کی کوشش کی لیکن اسے جواب نہیں ملاء مراس نے کیدم سالارے کما۔ "اكر من ذاكثر بو في تو بحر بهي حميس ذاكثرزے نفرت بو في ...؟" وہ اب اے جذباتی دیاؤیس لے رہی تھی۔ یابط تھالیکن اب وہ اور کیا کرتی؟ "مِين ممكنات ير كوني نتيجه مهين فكالنا" زهني حقائق ير نكالنا مول-جب" الر"انگيزست مهين كرياتو مين اس ير رائے بھی نہیں دے سکتا۔ "اس نے کندھے اچکا کرصاف جواب ریا۔ المامه كارتك كجه يصكاير حميا- جواب غير متوقع تفاجم ازتم سالارى زبان ي " زمنی حقائق یہ ہیں گہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر شیں ہو۔ میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹرزے نفرت کر آ اس کے لیجے کی ٹھنڈک پہلی بارا مامہ تک پہنچی تھی ' لیجے کی ٹھنڈک یا پھر آ تھے ہیں کی سرد مہی۔وہ بول نہیں م اورنه بي السكي-ايك بيفتي من اس الساس طرح و بهي اس السيات سيس كي هي-"رات بهت ہو گئے ، سونا چاہیے جمس۔" وال کلاک پر نظر والے ہوئے وہ آے دیکھے بغیر کری سے اٹھ کر چلا گیا۔ واداوار کے ساتھ کی جھولتی ہوئی کری کودیکھتی رہی وہ اس کے بدلتے موڈی دجہ سمجھ نہیں سکی تھی۔وہ کوئی الحابات توجمیں کردہے تھے جس پروہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر تا۔وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے در میان

**返2015 じょう 63 出来がから** 

"كوئى كچھ سيس كه ربايداوركوئى كچھ سيس كرربايد ہركوئى اپنى زندگى بيس مصوف ہے اور آگر چھے ہو گاتو بيس و کمچه اول گاسب کچھے تم اب ان چیزوں کے بیارے میں پریشان ہوتا چھو ژود۔ واسے کودیس کیے اب دوبارہ راکٹ چیرر جھول رہاتھا۔ " مجرتم اب سيث كيول بو؟" "ميس يسيع سير اين بت مسل بي -"وه بريرايا-المامه نے کردن اوپر کرنے ہوئے اس کا چہود مجھنے کی کوشش کے۔اشنے دنوں میں وہ پہلی باراسے امتا سجیدہ لگا "میں پریٹان نہیں ہوں اور آگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھے سے سیر سوال مت کرتا۔" اس كى بات ممل مونے سے پہلے اس نے مجھ سخت لہج میں جھڑ کنے والے انداز میں اس كى بات كاث كر سوال سے پہلے جواب دیا۔وہ جیسے اس کازہن پڑھ رہاتھا۔وہ چند کھے پچھ بول نہیں سکی۔اس کالبجہ بہت سخت تھا اورسالار كوجعياس كاحساس موكيا تقا-"تم كياكمدرى تھيں جھے ہے كہ كون كے ليے كھے چيزوں كى ضرورت ہے...؟"اس نے اس بار ب حد نرى کے ساتھ موضوع بدلا۔ المدني الكبار بحراب ان جزول كم نام بناف ''کل چلیں کے رات کو گرو سری کے لیے۔'' المدين اسبار كجو سي كما-اس كے بينے ير سرر كھ وودوار يراس سونت بوروير لكھے بهت نوٹس ويد الا كنزاور كچه عجيب اندا كسزوال عارس ويمنى راى كارس خسالار يوجماً ومم بينك مين كياكرتي بو؟" وه ایک لی کے لیے چونکا مجراس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظروالی-ور میں بے کار کام کر ناموں۔"وہ بزیرطایا۔ " مجھے بینکرز کمی اجھے نہیں گئے۔"امامہ کواندازہ نہیں ہواکہ اس نے کتنے غلط وقت پریہ تبصو کیا ہے۔ "جانتا موں "منہيں واكثر زاجھ لكتے ہيں۔"سالار كے ليج ميں ختلي آئي تھي۔ "بال مجھے ڈاکٹرزاچھے لکتے ہیں۔" مار نے سادہ لہج میں بورڈ کوریکھتے ہوئے کھے بھی محسوس کیے بغیراس کے سينير سرر كھاس كى تائدى سيكتے ہوئے اسے جلال كاخيال نسيس آيا تھاليكن سالاركو آيا تھا۔ والتم في جمع بنايا سيس كه تم بينك من كياكرتے مو؟ ١٠٠ مامد في دوباره يو جما-وميس بلك رولميشننگ مين مول-"اس في جموت كون بولا وه خود بهي سمجه ميس بايا تفا-امامه في اختيارا همينان بحراسانس ليا-' یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا ہے تم ڈائر مکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیارڈھا تھا سالار؟'' "اس كميونيكيشنز-"وه أيك كے بعد أيك جھوث بول رہاتھا-" بجے پر سبعیکٹ سے پیند ہے۔ حمیس کھے اور بنتا جا ہے تھا۔" «بعنی وَاکْرُ؟" سالارسلگالیکن امامه کھلکھ لا کرہنی۔ "باس کمیونیکیشنز پڑھ کرتو وَاکٹر نہیں بن سکتے۔" سالارنے جواب نہیں دیا۔ آگروہ اس کا چرود کیے لیتی تواتنی

مَنْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 62 جُورِي 2015 فِيْدُ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIE

ب تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبھرےنہ کررہی ہوتی-

و کھے نہیں۔ "جھوٹ " ضروری " تھا الیکن سے بے حد " معنز " تھا۔ ودتم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے "اس نے بالا خرشکایٹ کی۔ ووسون کے کسی پراہلم کی وجہ سے میں مجھاب سیٹ تھاشا پر اس کے روڈ ہوگیا۔"اس نے معذرت کی وہ اس كيالول من انكليال بهيررباتها-"بهوتے رہے ہیں امام ..... you just don't worry اگر آئندہ بھی بھی میرااییا موڈ بھوتو تم پریشان مت ہونا'نہ ہی جھے سے زیادہ سوال جواب کرنا۔ میں خود ہی تھیک ہو جاؤیں گا۔" المه كى سمجھ ميں اس كى توجيه يہيں آئي تھي ليكن وہ پرسكون ہو تني تھي۔ و میں اس لیے پریشان ہورہ ی تھی آکیونکہ جھے لگا کہ شمایہ حمیس میری کوئی بات بری گلی ہے۔ میں نے بینکرز کو ووحمهیں توسات خون معانب کر سکتاموں میں 'بیرتو کوئی بات ہی شیں۔" اس نے ایک بار پھر کمرا سانس کیتے ہوئے کہا۔ ووقتم تھیک کہتے ہو 'ڈاکٹرز میں بھی بہت می برائیاں ہوتی ہیں لیکن بچھے بس ایچھے لگتے ہیں دہ۔ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹرزے ۔۔۔ میں بھی ان کی ساری خامیاں آگنور کر سکتی ہوں۔ "سالار کی آنکھوں سے نینڈیک دم غائب ہو تی و اسی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی اس نے اسے سی اور پیرائے میں لیا۔ ود حمیس وا نعی ڈاکٹرزے نفرت ہے؟"وہ اب بے بھینی کے ساتھ یوچھ رہی تھی۔ و چیز شہیں پند ہو میں اس سے نفرت کر سکتا ہوں ... ؟ ذاق کر رہا تھا میں۔ "امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن اس نے بھی سالار کے کردا پنایا زوحما کل کرتے ہوئے کہا۔ "اب مجھے نیند آرہی ہے "تم بھی سوجاؤ۔" اس نے آئیس بند کرلیں۔وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ محبوب کی دو خصوصیات یونیورسل ہوتی اں وہ یے نیاز ہو تا ہے ۔۔۔ اور ۔۔۔ اور اپنی بے نیازی ہے بے خبر بھی ۔۔۔ اور بید دیونوں حصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھیں۔ جلال اٹھرے اے ایک بار پھرشدید قسم کا حمد محسوس ہوا ... کیلن رشک اے اپ آپ آیا الدوواس کے "نیاس" تھی۔۔اوراس کی تھی۔ ''مساحب نے نیوز پیپرز کا کہانھا کہ آپ سے پوچھ لوں اور بیہ میگزین ہیں 'ان میں سے جو پہند ہیں' بتادیں میں '' لے آیا کول گا۔" اليوز ہاكرنے اے ایک کاغذ تھماتے ہوئے كها جس برا خبارات اور میگز بهنز كی ایک لسٹ تھی۔وہ نیند میں بیل على آوازيرا تھ كر آئى تھى۔ چھەدىر تك توسمجھى تىنى كىبود كيا كىدر با ہے۔ سالار كے كھراس نے صرف الدار کوا خبار دیکھا تھا'وہ بھی سالارنے ہاکرے خود کیا تھا۔وہ خود آئس میں ہی اخبار دیکھاتھا۔اب وہ یقیبتا ''اس کی و اخبار لکوا رہاتھا۔ایک نظراس کسٹ پر ڈال کراس نے ہاکر کوایک اخبار اور ایک میکزین کا بتایا۔وہ اخبار ا ... اسما کرچلا گیا۔وہ جمائیاں لیتے ہوئے اخبار اندر لائی اور رکھ دیا۔وس بجنے والے تھے " کھڑی ہے یا ہروھند المساري محي ليكن الجهي بهمي ليجه تهي-

الخواتين والجيث 65 جوري 2015 ين

ہونے والی گفتگو کو شروع سے یا و کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ شایداسے بینکرزکے بارے میں میرے کصنفس جب وہ دویارہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آن تھی لیکن وہ سوچکا تھا۔وہ اپنے بیڈیر آکر بیٹے گئی۔سارا دن کام کرتی رہی تھی لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجوواس وقت اس کی نیندیک ومفائب ہوگئی تھی۔سالا رہے بارے میں سارے اندیشے 'جواس کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ہفتے نے سلا دیے تھے 'یک وم پھرے جاک ا تھے تھے۔وہ اس کی طرف کروٹ ہیے ہوئے سورہا تھا۔وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر "أخر مرداتن جلدي كيون بدل جاتے بين ؟اورائے ناقابل اعتبار كيون ہوتے بين؟"اس كاچرود كھتے ہوئے اس نے سوچااس کی رنجیدگی میں اضافیہ ضرور ہوا تھا۔ زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جھنی وہ کچھ کھنٹے پہلے تک ''آج لائٹ آن کرکے سووگی کیا؟''سمالار کروٹ کیتے ہوئے بردیرایا۔ وہ یقیناً "کمری نیند میں نہیں تھا۔امامہ نے ہاتھ بردھا کرلائٹس آف کردیں کیکن وہ سونے کے لیے نہیں کیٹی تھی۔ اندھرے میں سالارنے دوبارہ اس کی طرف کروشل۔ سالارنے ہاتھ برما کراینا بیٹر سائیڈ میل لیب آن کردیا۔امامدنے کھے کے بغیر کمبل خودر کھینجااورسیدھے کیفتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کرلیں۔ سالار چند مجے اس کا چرود یکتارہا پھراس نے کیمپ دوبارہ آف کرویا۔ امامہ اے حیرت ہوئی اس نے اندھیرے میں اسے آتکھیں کھولتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا۔ گردن موڑ کراس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اسے چھے تظرینہ آیا۔ ووحمدين يتاب سالاراونيا كاسب بيد بوده كام کوان ماہے؟"اس نے سالار کی طرف کروٹ لے کر چند کمی خاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا۔ المامه کونے اختیار وکھ ہوا۔ کم از کم سالار کو اس بات ہے اتفاق شمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سالار کا بازو ایے کرد حما کل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔وہ اب اس کی پیشانی چومتے ہوئے کمدر ہاتھآ۔ ''گرنائٹ۔"بیاے سلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ وہ چند کھے خاموش رہی پھراس نے کچھ بے چین ہو کر کہا۔

سالارنے ہے! ختیار گہراسانس لیااور آئکھیں کھول دیں۔ الأخولين تابخت 64 جوري 2015 ين

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ا چھے نہیں لگے۔وہ جیسے بجزیہ کرربی تھی۔

تفائكمازكم نيندكي حالت مين يرسكون لك رمانفا-

وهم سو كول شيس ربين؟"

في دوباره آئكميس كلول ليس-

'' جمہیں سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے امامہ!''

"شادی-"اس نے بساختہ کما۔

عل مے ساتھ لایڈری کے لیے بھیج گئے کپڑوں کی اسٹ بھی تھی۔امامہ نے بینگرزلاؤ بجس لانے کے بعد باری ہاری اسٹ اور کیڑول کو ملانا شروع کیا " کیڑے ہورے تھے۔

ملازمہ تب تک باہرنکل آئی تھی۔امامہ بل کے پینے لینے اندر جل کئے۔جب دووالیس آئی تواس نے ملازم او وروازے پرلانڈری بوائے کوایک لانڈری بیک تھاتے ہوئے دیکھا۔ جس کے اوپر ایک کسٹ چہاں تھی۔ بینیا" وہ ان کپڑوں کی کسٹ تھی جولانڈری کے لیے دیے جارہے تھے۔ لانڈری بوائے ایک را نشانگ پیڈیر پچھاندراج کر

"باجی!آپ نے بھی دیے ہیں کپڑے؟" لما زمدنے اے آتے و کھے کر کہا۔ و نميسِ على بين الله وين آئي مول-"امامه في على كار قم اس لڙك كى طرف برمعائي-اس في جوابا"ايك

رسیداس کی طرف بردهادی-

"ویل توسینے کے شروع میں اکشانی جا آ ہے۔" لما زمد نے اسے روکا۔ وہ دروا زہ بند کرتے ہوئے اندر آئی۔امامہ نے رسید پر نظر ڈالی۔وہ سالا رکے کیڑوں کی لسٹ تھی جو وہ لے کر ممیا

" تم نے لانڈری کے کپڑے کمال سے لیے ہیں؟" امامہ نے اس کسٹ کوپڑھتے ہوئے ملازمہ کوروکا۔ " سالارصاحب کپڑے بیک میں ڈال کراوپر کسٹ رکھ جاتے ہیں۔لانڈری میں ہی رکھتے ہیں بیک۔" ملازمہ ہیہ

كمه كردوبارها ندر جلى تني-المست بل بر تظرو آلى لا عدرى توده خود بهى كرسكتى تقى- بريضة الشفي بياس برخرج كرما فضول خرجي تقى "

المازم الجمي وين تحلي جب أيك آدى دويروك لي كر آيا تفاجواس نے بننے كے ليے وہے تھے۔ "باتی!آب نے کوئی بردے بنے کے لیے دیے ہیں؟"

المازميد في انتركام كى بيل بجنير ريسيورا شاكر آن سے يوجها-

المد کھ حران ہوئی۔"ہاں... کیوں؟"

"و اینچ کیٹ پر ایک آدمی کے کر آیا ہے مگارڈ انٹر کام پر ہوچھ رہا ہے۔ ہاں! بھیج دو 'باتی نے پردیے ہوائے ال - " لما زمیر نے اس کو بتا کر رہیں ور پر گارڈ ہے کہا۔ رہیں ور رکھ کردہ دوبارہ لاؤ کج صاف کرنے میں لگ گئی تھی۔ و کا کا کا کا سیٹ کو کیڑے سے صاف کرتے ہوئے امامہ کو بجیب طرح کا حساس کمتری ہوا۔اس نے استے ولول وبال خلتے بحرتے کی بارانٹر کام کودیکھا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیراس انٹر کام کی وہاں کیاا فادیت ہے جکسے دیوازہ آنتا قریب تھا۔ ملازمہ اس گھر کی ہرچیز کو اس سے زیادہ زبانت 'پھرتی اور سہولت کے ساتھ استعمال کر

مسلار الاورجاب جمالك رماية

سالارنے لاؤر کے کا کھڑکیوں پر کھے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی۔وہ ابھی چند کیے پہلے کھر آیا تھا۔امامہ نے بے صد موقی کے عالم میں آتے ہی اسے اطلاع دی۔وہ نہ بھی دی تب بھی لاؤ کے میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس "واضح" الديل كونظرانداز نهيس كرسكتا تفايه

المبت المست الى الوى كوچمياتے ہوئے كما-المدنے تخريد انداز ميں پردول كود كھا-وہ آج بھی انظاری راستے میں بی كر آيا تھا-المامہ نے انظاری فرقان كے كھر پر كی تھی اور اب وہ دونوں ایک ما واز کردے تھے۔

مَنْ خُولتِن دُالْجَنْتُ 67 جُورِي 2015 يَجِيْد

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

جتنی در میں ملازمہ آنی 'وہ اخبار دیکیے چکی تھی۔ملازمہ آج اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ مالی بھی تھا۔وہ فرقان کے بودے دیکھنے آیا تھا۔وہ سالار کے بودے اتوار کے دن دیکھنے آتا تھا یا پھرنوشین خوداس کے ساتھ وہاں آتی تھی۔ سالار کے اپار ٹمنٹ کی ایک جالی ان کے پاس بھی تھی۔ آج نوشین نے یہاں امامہ کی موجودگی کی وجہ سے میں جھیں ت

وداس تے نیرس رجانے کے کھودر کے بعد خود بھی اہرنکل آئی۔الی کیاس کھڑے خاموش سےاے دیکھتے رہنے کے دوران آئے احساس ہواکہ اسے کسی قتم کی ہدایات کی ضرورت نئیں ہے۔ وہ اہرانہ آنداز میں اپناگام کریہا تھا 'وہ واپس اندر آگئی۔ ملازمہ نے بوے پرجوش انداز میں کچن میں رکھے ہوئے برتوں کو نوٹس کرنے کے بعد معريف كيدامد إافتيار خوش موني-

" باتى إب يركم عمراك رباب "اس المامي كاده سالارى استرى كوديكيوم كردى تقى-المام مسراتی ہوئی سالاری اسٹری تیبل بریزی ڈسٹ صاف کرنے گئی۔ "باجی!میں کرتی ہوں" آپ رہے دو-"ملازمدنے اسے روکا۔

" تهين "تم باتي سب كرليماً - مين البھي فارغ مول "اس كيے كررتي مول-" ده اس سے بيد تهين كمه سكى كه ده منیں جاہتی کہ سالار کا کوئی کاغذ ادھرادھرہو جائے لیکن بیہ سوچتے ہوئے وہ بیہ بھول گئی تھی کہ اس کھر میں اس اسٹڈی میبل کواتنے عرصے سے وہ لما زمہ ہی صاف کررہی ہے۔

میل ٹرے دعوتی کارڈ زے بنداور کھلے لفافوں سے تقریبات بھری ہوئی تھی۔امیہ نے ایک لفافہ کھول کردیکھا۔ وہ کسی افطار یارٹی کا انویٹیشن تھا۔ ایک کے بعد ایک 'وہ سارے لفافے کھول کردیٹھتی گئے۔ سب کارڈ سی نہ کسی افطاریارٹی یا تقریب سے متعلق تھے اور بعض کارڈ زمیں تووہ دویا تمین جگہوں پر بھی انوا نیٹلہ تھا۔ وہ بیتینا '' بے حد سوشل زندگی گزار رہا تھا۔ بیراس کا ندا نے تھا بیقییتا ''وہ اس کے گھر آجائے کی دجہ سے پچھلے ایک ہفتے ہے ان یا رشیز میں نہیں جارہاتھا۔ یہ اس کا ایک اور تجزیہ تھا۔ پندرہ ہیں کارڈ زریکھنے کے بعد اس کا دل اچاب ہو گیا۔ اس نے کارڈ زا ٹھا کردائیں رکھ دیے۔ کچھ اور کارڈ زدیکھتی یا نیچے میل کے کسی لفانے کے ایڈرلیں پر تظروال لیتی توشاید اسے سالار کاشعبہ نظر آجا آگہ وہ انوں شمنٹ میں تھا ابی آرمیں سیں۔ کم از کم وہ یہ جھوٹ و ضرور میر سکتی سی۔ " باجی ایرات کو کوئی مهمان آئے تھے؟" وہ ملازمہ کی آواز برجو تل۔ وہ اکٹن ٹرے ہاتھ میں لیے پچھ حیرانی سے

ب- ١٦ مدنے سوال مجھے بغیر کہا۔ "توبير سكريث كس نے ہے ہيں؟ سالار صاحب و سكريث نہيں ہے۔ "ملازمہ بے حد حران تھی۔ المامه کچھ دمریول شیں سکی۔ ملازمہ جیسے سالار کے بیان کی تصدیق کررہی تھی۔ بعنی دواقعی عادی شیس تھاجو ا یک آدھ سکریٹ وہ بھی بھی کبھار بیتا ہو گا ؟ ہے۔ ملازمہ کسی مہمان گا بیا ہوا سکریٹ سمجھ لیتی ہوگی۔ "اوہ! بال...اس کے مجھ دوست آئے تھے 'مجھے یاد ہی شیس تھا۔"امامہ نے چند کموں کے بعد کما۔اس سے

> يهك كدوه ولي اور كهتى ووريل جي-"میں ویکھتی ہوں۔"امامداسے کمد کریا ہرتکل آئی۔

"لائدري كوليكك كرنے آئے ہيں۔"

وردازے پر ایک لڑکا سالار کے بچھ ڈرائی کلینڈ اور دھلے ہوئے کیڑوں کے بیٹرز لیے ہوئے کھڑا تھا۔اس کی طرف ایک بل کے ساتھ بردھاتے ہوئے اس نے کما۔

يروي مِيزُ خولتِن دُالْحِسْتُ 66 جنوري 2015 يَكُ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM موشلا تزارتا واسيد-اب تهارا گرب منم كوليكر كوانوائث كرديا كم ان مان عنون برى بات كرليا كرو-"وه ات بري سجيدي سے مجھار ہاتھا۔ "م خودسوسل ہواس کے کمدرے ہو۔"امامہ فےجوایا"کما۔ "بال میری جاب کی ضرورت ہے سوشل ہوتا۔ ماہ رمضان کے بعد پھھ فنکشنز ہیں ... ڈنر بھی ہیں پھے .... مہیں مواؤں گا کھے دوستوں ہے بھی۔ اچھا کے گا تہیں۔"وہاسے کہ رہاتھا۔ "میں نے تہارے ڈیک پر دیکھے ہیں 'افطار او نرزے کارڈز۔تم میری دجہ سے نہیں جارہ ؟"المدف «حمیں میں افطار پارٹیزیا ڈنرزمیں حمیں جا تا۔ "سالارنے سرسری اندازمیں کہا۔ و کیول؟"وہ حیران ہوتی۔ ''کیونکہ میں سمجھتا ہوں بیپارٹیز ماہ رمضان کی اسپرٹ کانداق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسے گھرافطار میں میں میں معلقہ میں اسلام اللہ میں اسپرٹ کانداق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسے گھرافظار «لیکن تم فرقان کے گھرتو جاتے ہو۔ "مامہ نے بے ساختہ کہا 'وہ مسکرا دیا۔ وواس وقت بھی فرقان کے کھرے آیا ہوا کھانا کھارے تھے۔ "میں فرقان کے کھرماہ رمضان ہے پہلے بھی کھانا کھا تا رہا ہوں اور آگر وہ مجھے افطار یا ڈنر کے لیے بلا تا ہے تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ ہم وہی کھاتے ہیں جواس کے کھرمیں عام دنوں میں پکتا ہے کیکن عام دنوں میں اس کے کھرمیں یہ شمیں بگتا۔"سالارنے تیبل بریزی تین جارچیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ "چرسي" ده مزيد حران مولي-" میہ سارا اہتمام فرقان اور بھابھی تمہارے لیے کررہے ہیں کیونکہ ہماری نئ نئ شادی ہوئی ہے تو تمہارے ہے سحری اور افطاری میں بھی اہتمام ہورہاہے 'ورنہ تو ہم سادہ کھاتا کھاتے ہیں۔ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کجن کے لیے کروسری پر عام مینوں کی نسبت آدھا خرجا کرتے ہیں اور آدھے پیپوں سے ہم کسی اور جملی کو بورے مینے کا راشن منکوا دیتے ہیں۔ کھانا محتدا ہو رہا ہے تمہارا۔ "سالارنے اسے متوجہ کیا 'وہ خود کھانا حتم کر کے اب یہ ڈاکٹرسبط علی کے گھر کی روایت تھی۔ اہ رمضان میں ان کے گھر آنے والا راش آدھا ہو جا یا تھا۔ گھر کے دو المازمول كماه رمضان كاراش اسباقي راشن كي قيمت ا آتاتها-"المدان سالارنے بحراہے کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کھانا کھانے کئی۔سالار میٹھابھی ختم کرچکا تھااوراب منتظرتھا کہ وہ کھانا ختم کرلے۔وہ خودساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسجز کرنے میں معبوف تھا۔وہ کس حد تک بدل کیا تھا اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کس حد تک االرصاحب كي مردون منت تهي اور كس حد تك اس كي اين سوچ كي اندازه لگانامشكل تعاب وه كھانا كھاتے ہوئے ہیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا نظار کر آتھا۔کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد ہی کھانے کی تیبل ہے اٹھتا۔ وہ بیرہا تیں نوٹس شیں کرنا جاہتی تھی 'کیکن وہ بیر لوائں کیے بغیر بھی رہ نہیں سکتی تھی۔ وہ عجیب تھا۔ ددعجیب؟ اس کے علاوہ کوئی دو سرالفظ امامہ کے ذائن میں نہیں

ا زیے بعدوہ رات کو بچن کاسودا سلف خرید نے کے لیے سیئے تھے۔امامہ نے اگر سالار کی پیے گفتگونہ سنی ہوتی تو

البینا" وہ پکن کے لیے ایک لمبی چوڑی کسٹ بنائے جیٹی تھی 'لیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط

مِنْ خُولِينِ ڈاکجنٹ 69 جنوری 2015 یک

کھانا شروع کرتے ہوئے سالارنے اس سے بوجھا-وہ اے بورے دن کی ایکٹوشیز بتانے کی۔ آج ان دونوں یے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی تفتیلو یھی۔ سالارنے اے دن میں دوبار ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لیے کال کی الله مرات صرف حال احوال تك يى ربى مسى-وربعنی آج بہت کام کرناموا۔"سالارنے اس کےون کی تفصیل من کر کما۔ ودكياكام...؟ ميس نے كياكيا...؟ ميس نے تو كچھ بھى شيس كيا۔ "امامه نے اس كى بات پر پچھ جيران ہوكرا سے ورمیں تہاری لا تدری خود کردیا کروں گی اس کے ہفتے ۔ "امامہ نے سالاری بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ '' بغیس منہیں کیڑے دھونے کے لیے نہیں لے کر آیا۔''سالارنے اس کیبات کاٹی۔ '' بچھے بتا ہے لیکن میں فارغ ہوتی ہوں سارا دن اور پھر بچھے اپنے کپڑے بھی تو دھونے ہیں 'تو تمہارے بھی دھو نے کیڑے بھی کیوں وهووگ-لانڈری وین ہرہفتے آتی ہے۔ تم اے بھی دے دیا کرو۔"سالارنے کھانا "ميے ضائع ہوں گے۔ "اس نے بالقتیار کما۔ و حكوني بات نهيس-"سالارني اندازيس كندها چكاكركها-"وبی جودد سری عور تنس کرتی ہیں۔سویا کرو انی دی دیکھو افون پر دوستوں کے ساتھ کپ شب لگاؤ۔ "اس نے ودميرے كوئى دوست سيں إل-"وه يك دم سجيده موكئ-سالارنے کچھ جیران ہو کراس کا چہرہ دیکھا۔"کوئی توہو گا۔ ؟" وہ کھانا کھاتے کھاتے کچھ سوچنے لکی تھی مجراس نے کہا۔

و کالج اور یونیورٹی میں تومیں اتنی خوف زدہ رہتی تھی کہ کسی کودوست بنانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ دوستی ہوتی تو پھر سوال ہوتے ... میرے بارے میں ... قبیلی کے بارے میں ... پھراکیر کوئی گھر آ با اور ابو کی قبیلی کو کوئی پہلے ہی ے جاتا ہو آتو ۔ یا سعیدہ امال کو بی ۔ دوست اس وقت بردی معظی چیز تھی میرے کیے۔ میں افور و سیس کرسلتی تھی ۔۔ پھر آفس جاب میں کولیکز کے ساتھ تھوڑی بہت کپ شپ ہوتی تھی لیکن بچھے اسکیا رہنے کی اتنی عادیت ہو گئی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی بھی محملو تعبل شہیں رہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ کھوم بھر شہیں سکتی تھی ۔۔ان کے گھر نہیں جاسکتی تھی۔ اپنے گھر نہیں بلاسکتی تھی۔ کیسے دوستی ہوتی پھر۔ اس کیے بچھے کتابیں پڑھتا احِمالِكَا تَمَا ... بينك كرنااحِمالْكَا تَمَا ...

"الوكول سے ميل جول ہوتا جا ہيے " دوست ہونے چاہيس- پہلے كى بات اور تھى ليكن اب حمهيس تھوڑا

مِنْ حُولِين دُالْخِتْ 68 جُورِي 2015 يَكَ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"توجناب كا آج كاون كيساكزرا؟"

"جتنابھی کیاہے بہت ہے۔"

"اور ريس جي كرديا كرول كي-"

المدفياس كاجرود يكها-

مسكراتے ہوئے كہا۔

"اور میں سارا دن کیا کروں؟"

«منیں کوئی بھی نہیں ہے۔"

وسالار احتهیں بتاہے ہتم نے کتنا برها بلینڈر کیاہے؟ ۴ مامہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ود كيمايليندر؟"وه چونكا-المدنياس كے قريب آكريے سلياس كے سامنے كى۔ "اے ویکھوزرا۔ بیر کیاہے؟ " ہے ساہے ہے۔" سالارنے ایک نظراس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر نظردو ژا تا شروع کردی۔ " كتني رقم جمع كروائي ب تم في مير ا كاؤنث مين؟" "تعيل لا كه-"وه حيران موني-"ابھی کھر ہتی ہے 'سات لا کھ اور پچھسے جند ماہ میں وہ بھی دے دوں گا۔" وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری انداز میں کمدرہا تھا۔ "لکین کیول دو مح مجھے...؟ س کیے؟"وہ جیران تھی۔ "تمهاراحق مرب-"سالارف ای اندازیس کها-"میراحق مهردولا که رویے ہے۔"امامہ کولگا کہ شایدوہ بھول گیاہے۔ " بوهِ آمنه كاتفاميس مهيس زياره حق مهرينا جابتا مول-"سالارنے كندھے إچكا كركها-"ليكن يه توبهت بى زياده ب سالار-"وه يك دم سجيده بوئى-"تم سى كس في كما ب عص التى رقم دد ودتم نے خود مجھے لکھے کردی تھی سیر مم-" سالارناس بارمسرات موئ انفرس بثاكرات ويكها-"من كى كىب..." ووكت كيرك كئي-" ووفكر تم اس كي لكهوار به تصدي اسياد آكيا-"ال-"اس كىلاروانى اب جى برقرار مى-"مماكل مو-"كامه كوب اختيار بلسي آني-"شأير-"سالارفيبساختدكها-واحیماً میں ایک ارب لکھ وہی توکیا کرتے ؟"وہ اب طنز کر رہی تھی۔ والوايك ارب بهي وعديتا- الكيافياضي تهي-"كمال = ديت\_؟ فراؤكرتے؟"وه بے ساختہ ناراض ہوئی۔ ووكيول كرئا...? ... كماكرويتا-"سالارفياس كى بات كابرامانا-"ساري عمر كماتے بى رہتے بھر؟" "اچھاہویا 'ساری عمرتمهارا قرض دار رہتا۔واقعی اچھاہو یا 'توایک ارب چاہیے کیا۔۔؟" وہ حملیمی مسکراہث کے ساتھ کہدرہا تھا۔امامہ کو تنی سال پہلےوالے سالار کی جھلک نظر آئی۔ د کیول دے رہے ہو؟ "اس نے سنجید کی ہے چھ دیراسے دیلیو کر کما۔ "يوى بوتم اس لي-" "ات يك كمال ت آئة تمار عياس؟" "المد اميري سيو تكريس بير-"سالارنے بے حد محل سے كما-السيو تكريس توجه كيول دے رہ ہو؟"وہ چھ خفا ہوئی۔ "میراول چاہتا ہے میں حمیس دول-آگریہ بوری دنیا میری ہوتی توہی سے ساری دنیا حمیس دے دیتا۔ میں کمارہا

سے کام لیا۔ خریدی جانے والی زیادہ تراشیا کنشیززاور جارزی تھے کھانے پکانے کاسامان اس نے بہت کم خرید ا آج انہوں نے ایک اور جگہ سے کانی تھی۔ "تهماراوه برابلم حل موكيا؟" المامه كو كأثري مين اج اتك ما و آيا-و كون سايراً بلم ؟ "سالارنے چونك كراسے ديكھا۔ "وہ جس کی دجہ سے تم کل رات پریشان تھے۔"امامہ نے اسے یا دولایا۔ وه به اختیار بربرایا - دخکاش جوجا آ- " وولعني تهين موا- "امامه متفكر موني-"ہوجائے گا۔"سالارنے عجیب ی مسکراہٹ کے ساتھ اس کاچرود یکھا۔ "يرسول مين كراجي جاريا مول-"سالار فيات يدلي-" كتنے دن كے ليے؟" وہ جو عى-المدنے جرائی سے اسے دیکھا۔ ''تم آفس کے کام سے جارہے ہو ہمیں کیا کروں گی وہاں؟'' ''تم انتیا کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جانا'وہ تمہیں تھمائے پھرائے گی کراچی۔ بھی تنی ہو پہلے وہاں؟''سالا ر المنين-"وه كهي كيكايك اين فرمون كلي تقى-سندراب بند تفااور زندگي مين پهلي باراب سمندرد يكيف كاموقع "انتاے ٹائی اپ کرتا ہوں پروگرام ... میں آفس میں تم میری بس کے ساتھ بازاروں میں ... ہم توای طرح كامنى مون مناسكة بين في الحال-"وواس بير چييزر بانقا-وہ بنس بڑی ...وہ اس سے کمہ نہیں سکی کہ جس زندگی کووہ گزار کر آئی تھی اس کے مقابلے میں یہ آزادی اسے جنت جیسی محسوس ہورہی ہے۔

وہ خرید ا ہوا سودا سلف عارز اور کنشیززیں ڈالنے میں مصوف تھی جب سالاراہے اسٹری روم ہے ایک لفافه کے کر چن امریا میں آیا۔ "اس میں تماری چیک بک ہے۔"سالارنے اسے بتایا اور لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کرچلا گیا۔ المدفي الفاف كمول كراندر موجود جيك بك نكال اس كيساته ايك يدسل بحى نكل آئي وه تمس لا كوك تھی۔امامہ کولگا کہ اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔اس نے سلپ کوددبارہ دیکھا۔وہ واقعی تمیں لاکھ ہی کی تھی۔اس نے اس کے اکاؤنٹ میں تمیں لاکھ کیوں جمع کروائے جمیقیتا "اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ وه لفاف پکڑے اسٹڈی روم میں آئی۔ سالا رائے کمپیوٹر پر کوئی کام کررہا تھا۔

مِنْ خُولِين دُالْجَيْتُ 70 جُوري 2015 يَكُ

الکیزیکٹو کے ساتھ اس کی سیٹ پر جلا گیا۔ وہ مجھ دریاس کے انظار میں بیٹھی رہی 'پھر پچھ بور ہو کراس نے ایک ميكزين انحاليا-سالار کاواپسی کینڈنگ کے اعلان کیا نج منٹ بعد ہوئی۔وہ ''سوری ''کنتا ہوا اس کے پاس بیٹھ کر سیٹ بیلٹ و النين محصاتو بهت مزه آرما تها- "اس في معد حقل مع جواب ما-الس نے میکنون سے نظریں ملیں مثالیں۔ سالارنے بوے آرام سے اس کے ہاتھ سے میکزین لے کریاس ے کررتی ایر ہوسنس کو تصاویا۔وہ شکریداداکرتے ہوئے چلی گئے۔ "ميد تميزي - "١٠ مه نياس كے جانے كے بعد كھيدولي ہوئى آواز ميں احتجاج كيا-''بال....ہے تو سہی' میکن تم مجھے دیکھ شہیں رہی تھیں۔ "اس نے اطمینان اور ڈھٹائی کے ساتھ کہا۔امامہ کی مجھ میں سیں آیا وہ اس سے خفاہویا ہے۔ "جنتنی باتیں تم ان لوگول ہے کررہے تھے "تم نے جھے ہے بھی شیں کیں۔" وہ اس کے شکوے پر ہنا۔" بینک کے سمرز ہیں۔ یہ ان باتوں کے بیسے دیتے ہیں۔" اس نے کھ ملامت بھری نظروں سے سالار کود یکھا۔" تم کتنے materialistic (مادور سے) ہو۔" مال وداومول "است آرام سے جواب را۔ ومين بھي دے سكتي مول مميس ينسي-"وه اس كے جملے برجو تكا-مقارے 'میں تو بھول ہی کیا تھا 'فی الحال تو تم مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ میرے بینک کی تستمر بھی ہواور میں تمہارا (مل دار بھی ہول 'تو تم ہے یا تیں کرنا تو فرض ہے میرا۔ "وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ " بينكرز..." وه بچھ كہنے لكى تھى- سالارنے بے اختيار اپنا ہاتھ اس كے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اے روكا اور "میں ابناٹرپ خراب نمیں کرنا چاہتا امامہ…!تم ہے واپسی پر سنوں گا کہ بینکرز کیسے ہوتے ہیں۔ "اس نے سند سند يكوم ولي سنجيره موت موت كما-المدنے جرانی سے اسے دیکھا۔اس میں سنجیرہ ہونے والی کیابات تھی اس نے سوچا۔ار پورٹ پر ہوئل کی گاڑی نے اشیں یک کیاتھا۔ میں نے سوچانفاکہ ہم انتا کے گھر تھریں گے۔ "امامہ نے گاڑی میں میضتے ہوئے کہا۔ " میں مبھی انتیا کے گھر شمیں تھمرا میں ہو تل میں رہتا ہوں۔" سالارتے اسے بتایا۔" کراچی اکثر آنا جا تا ہوں ۔" وہ کھڑی ہے باہر دیکھتے ہوئے اس سے کمہ رہا تھا۔" بعض دفعہ تو یہاں آکرانیتا ہے بات تک شمیں ہو المدياس كاچرود يكهاليكن بكه كهانهين-وه مسلسل بيل ير بحد ميسعجز كرفيس مصوف تحا-وه ساته الله اسے سوک کے دونوں اطراف آنے والے علاقوں کے بارے میں بھی بتار ہاتھا۔ "الم تص تهارے ساتھ سیں آنا جاہیے تھا۔میری وجہے..." الارفياس كياجانك اس طرح كمني رات توكا " من ساتھ لے کر آنا مجھے اچھالگ رہاہے اور حمہیں انیتاکی قبلی سے ملوانے کے لیے یہاں لے کرتو آناہی الما السي المامد نے اس کا چروغورے پڑھنے کی کوشش کی۔

ہوں اور روپیہ آجائے گامیر سپاس۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔۔ "کیاشاہانہ اندازتھا۔ "لکین اتن زیادہ رقم۔"سالارنے اس کیات کائی۔ ر "میں اتن زیادہ رقم نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تہماری مرضی کاحق مہردینا چاہتا تھا میں لیے تم ہے ایک پیکو لکھنے

کو کہا۔ حمہیں پتا ہے جو فاتکو تم نے لکھی تھی اس دن میرے اکاؤنٹ میں انگیزیکٹ اتنی ہی اماؤنٹ تھی۔ "وہ اب رقم دہراتے ہوئے بنس رہاتھا۔ "اب اس کو تم کیا کہوگی انفاق۔ ؟ جھے انفاق نہیں لگا 'مجھے لگاوہ رقم میرے پاس تمہماری امانت تھی۔ یا حق

"اب اس کوئم کیا کہولی انفاق۔ ؟ جھے انفاق تہیں لگا بچھے لگاوہ رقم میرے پاس نمہاری امانت تھی۔ یا حق تھا۔۔ اس کیے تنہیں دے رہا ہوں۔ تنیس لا کہ دیا ہے کچھ رقم کا ادھار کرلیا ہے تم سے۔۔ ورنہ انگلے دو تین ماہ ادھرادھرے مانگ رہا ہو تا۔ اس کیے تم آرام سے رکھو یہ پھیے 'مجھے اگر بھی ضرورت ہوئی تو تم سے مانگ لول گا۔

اب میں تھوڑاساکام کرلوں؟"

المامہ نے پچھ نہیں کہاتھا'وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ ڈاکٹنگ ٹیبل کی کری پر بیٹھ کروہ ایک بار پھراس پے ساپ کو دیکھنے گئی۔ وہ اس محف کو بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ بھی نہیں ۔ دہ الا الی نہیں تھا۔ کم از کم اینے ون میں اسے بیا حساس نہیں ہوا تھا۔ کیان وہ سمجھ دار بھی نہیں تھا۔ کم از کم وہ بے سلپ اسے بھی بتا رہی تھی ۔۔ وہ اگر اسے خوش کرتا چاہتا تھا۔ تو وہ نہیں ہوئی تھی۔ احسان متددیکھنا چاہتا تھا تو ہاں کے کندھے جھکنے گئے تھے ۔۔ ایسی چاہ اس کے کندھے جھکنے گئے تھے ۔۔ ایسی چاہ اس کے کندھے جھکنے سے تھی۔۔ ایسی چاہ اس کے کندھے جھکنے سے تھی۔۔ ایسی خواہ س کے وجود کو کہلی لکڑی وہ پیسے نہیں بنا رہا تھا' بلکہ وہ فیاضی بنا رہی تھی جو وہ دکھا رہا تھا۔ وہ اس سے برابری تھی۔۔ برابر نہیں ہوپا رہی تھی۔۔ اس محف کاقد اسبانہیں ہورہا تھا' بلکہ اس کا اپناہی وجود سکڑنے برابری تھی۔۔ برابر نہیں ہوپا رہی تھی۔۔ اس محف کاقد اسبانہیں ہورہا تھا' بلکہ اس کا اپناہی وجود سکڑنے

"المد! ہم کل من کے بجائے "آج شام کوجارے ہیں۔ رات کراچی ہیں رکیس کے اور پھر کل رات کوئی واپس آجا میں گئیس کے دور پھر کل رات کوئی واپس آجا میں گئیس کے۔ سات ہبجے کی فلائٹ ہے۔ ہیں شام ساڑھے یانچ بجے تمہیں یک کروں گائم پیکنگ کرلو۔"

اس نے بارہ بجے کے قریب نون کرکے آفس سے کراچی کا نیا پروگرام بتایا تھا۔ وہ یک دم نروس ہونے گی۔ اتنی جلدی پیکنگ 'تھیک ہے وہ ایک رات کے لیے جا رہے تھے۔ پھر بھی ۔ وہ اب اسے اپنے ان کپڑوں کے بارے میں بتارہا تھا جو وہ ساتھ لے کرجانا چا بتا تھا۔ وہ پیکنگ کرتے ہوئے بے حد بولالئی ہوئی تھی۔
میں بتارہا تھا جو وہ ساتھ لے کرجانا چا بتا تھا۔ وہ پیکنگ کرتے ہوئے بے حد بولالئی ہوئی تھی۔

وہ ساڑھے پانچ ہے وہاں موجود تھا۔وہ جانتی تھی کہ اس نے گاڑی میں روزہ افطار کرلیا ہو گا 'کیکن پھر بھی وہ ایک باکس میں اس کے لیے کھانے کی چند چیزیں اور جوس لے کر آئی تھی۔ابیر پورٹ تک کی ڈرائیو میں وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ساتھ وہ چیزیں بھی کھاتے رہے۔

وہ ساڑھے چھ ہے ایبر پورٹ پر پہنچ مبورڈنگ شروع ہو چکی تھی۔وہ فرسٹ کلاس سے سنر کررہے تھے۔ای لیے ٹریفک کی دجہ سے کچھ لیٹ ہونے کے باوجو د سالار مطمئن تھا۔

آ بگیز یکٹولاؤ بچسے جماز میں سوار ہونے ہوئے سالار کی قرسٹ کلاس کے پچھاور پہنجرزے سلام دعا ہوئی۔ چند ایک سے اس نے لامہ کابھی تعارف کروایا ۔وہ سب کارپوریٹ سکیٹرسے تعلق رکھتے تھے یا پھر سالار کے کسٹمرز ختھ

جہا دے ٹیک آف کے چند منٹوں کے بعد کسی دو سری کمپنی کا کوئی انگزیکٹو 'سالارے کوئی معاملہ ڈسکسی کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ چند کمیح اس ہے ہاتیں کرنے کے بعد سالار اس سے معذرت کرکے اس

مَنْ خُولَيْن دُالْجَنْتُ 72 جُورى 2015 يُخ

خواتِن دُانِجَتْ 73 جوري 2015 Copied Fron

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



سالاروہں بیٹا کولڈ ڈرنک پینتے اسے جاتے ہوئے ویکھا رہا۔امایہ نے دوبارہ پلٹ کر کھے نروس ہو کراہے ويکھا تھا۔وہ دونوں ہار مسکرا دیا۔یہ نوسال پہلے کی وہ پر اعتماد لڑکی تہیں تھی جو آدھی رات کو اپنے کھر کی دیوار کود کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔اس سے شادی کی تھی بچرکھرسے چلی کئی تھی۔ وہ دسیم کی اس بہن کے بارے میں وسیم ہے بہت کچھے سن چکا تھا لیکن پچھلے دس دنوں ہے وہ جس لڑکی کور مکھے رہا تھا' بیروہ لڑگی نہیں تھی۔وفت نے جنتی تو زیمو ژاس کی زندگی میں پیدا کی تھی اس سے زیادہ تو زیمو ژاس نے عریتے کی طرف جاتی ہوئی اس لڑی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔اس کی اندازاطوار ہی تبدیل ہو گئے تھے۔نوسال آکر کسی مخض کواس کے کھروالوں سے الگ کردیا جائے خوف اور دیاؤ کے ساتھ چند جانہوں تک محدود کرکے ہاتی دنیا ہے كان ديا جائے تودہ كس عد تك كنفيو زۇ ويل مائنڈۇ مغير محفوظ اور بيئي ترث ہوسكتا ہے۔وہ اس كالعملي مظاہرہ المامه كي اس حالت مين ديكيد رما تقاا وربيد چيزاست تكليف پنجاري تھي۔وہ كم از كم اسے اس حالت ميں نہيں ديكھنا وسالاب سالاب "وه انتياكي آوازير ب اختيار جو نكا-اس نے بوری قوت سے اس کے کندھے پر ہاتھ ماراتھا۔ ''یا تواہیے وہاں بھیجے نہ 'اب جیج ہی دیا ہے تو دو جار منٹوں کے لیے کسی اور چیز کو بھی دیکھ لو۔''وہ اب اسے ڈانٹ رہی تھی۔وہ مسکرا کرسیدھا ہو گیا۔اس کا بہنوئی غفران اس سے بچھ ہوچھ رہاتھا۔ ہوا الممہ کے بالوں کو بلھیررہی تھی۔وہ انہیں باربار کانوں کے پیچھے کرتے سنبھالنے کی کوشش کررہی تھی کیکن انہیں کھلاچھوڑ کر آنے پر بچھتا بھی رہی تھی۔اس تیز ہوا میں وہ شیفون کے دویتے کو سربر ٹیکانے کی کوشش چھوڑ چکی تھی' ہاں وہ پشیبنہ شال اس کی مہین شیفون کی قبیص کوا ڑنے ہے تو یوک منیں بیار ہی تھی کیکن اس کے جسم کوا چھی طرح ڈھانیے رکھنے میں موثر تھی۔وہ کئی سالوں میں آج پہلی یار کسی پلک پلیس پر سرڈھانیے بغیر کھڑی تھی۔ اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ آگر وہ سالا رکے ساتھ نہ ہوتی تو بھی بھی الیں حالت میں کسی تھلی جگہ پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر علی تھی۔ دس دان پہلے تک تو وہ کھرے یا ہر نگلتے ہوئے اپنا چہرہ بھی چھیا تی تھی۔وہ وا حدکیث اپ تھاجس میں وہ خود کو بے حد محفوظ مجھتی تھی۔سالارے شادی کے بعد اس نے چرہ چھیاتا چھوڑویا تھااوراباس کے ساتھ خود کو محفوظ مجھتی تھی۔ تاریک سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کودیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کردن کے کرد کیٹے دویتے کو مرير لينے کی کوشش شروع کی۔ يهال اس کوشش کونوٹس کرنے والا کوئی شيس تھا۔ په کام اس ہوا ميں شال ' دو پينے اور تحطیالوں کے ساتھ آسان مہیں تھا۔ "ميں بال سميث دوں تمهارے؟" وہ جيے كرنٹ كھاكر بلٹي پھرجيے اطمينان كاسانس ليا۔ " تم نے تو بچھے ڈرا ہی دیا۔"اس نے سالار کواپنے عقب میں دیکھ کربے اختیار کما۔وہ کس وفت آیا تھا اس "تم ميراً دويدا كاروكي "اس في سالارى اوث من آتے ہوئے اپنا دویشا اسے بكڑا دیا۔وہ اب دہاں كھڑى ووسرول كونظرتنين آربي تهي-وحميس جھ كونتانا جاہيے تفاكديمان اتن تيز ہوا ہوگي ميں بال تي تھلے جھو ژ كرند آتى۔ "وہ اپنالوں كو ڈھيلے

ود مرول کو نظر ممیں آرہی ھی۔ "منتہیں جھ کو جانا چاہیے تھا کہ یمال اتن تیز ہوا ہوگی میں بال تو کھلے چھوڑ کرنہ آئی۔" وہا پنجالوں کو ڈھیلے جو چوڑے کی شکل میں لیلنے ہوئے اس سے شکایتی ایراز میں کمہ رہی تھی۔ وہ اس کا چہود یکھا رہا۔ وہ اب اپنی شال آثار کراہے دیے ہوئے 'وہٹا اس سے لے رہی تھی۔ "نیہ کون ساتھرے؟" وہ دو بنے کو اپنے مراور کردن کے کرد لیٹنے ہوئے اس کے سوال پر تھکی۔ میرڈ خواتین ڈائجسٹ 75 جنوری 2015 گائے۔

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

'' بچ که رہاہوں۔''اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کما۔'' تنہیں میرے ساتھ آنا اچھا نہیں نگا؟''سالارنے یک وم اس سے پوچھا'وہ مسکرادی۔ ''آپ! بی دا نف کے ساتھ پہلی باریساں محسررہے ہیں۔''

ہو ٹل میں چیک ان کرتے ہوئے رہیں پیشن پر موجود لڑتے نے مسکراتے ہوئے سالارہے کہا۔ اس فائیوا شار ہو ٹل کے چند کمرے مستقل طور پر سالار کے بینک نے بک کیے ہوئے تھے اور ان کمرول میں با قاعد گی سے ٹھیرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اس کی بیوی کود کھور ہے تھے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے سرمالا یا اور سائن کرنے نگا۔ وہ لڑکا اب امامہ سے پچھ خوشکوار جملوں کا تباولہ کررہا تھا۔ جسرک کی آجہ تا تیں سرکاری مدجہ دیراری سالاخص کر ارسام سے معالم کی اس دخلے سرمیوں موں وی تھی۔

تھا۔ جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے گرد موجود ساری سلاخیس گرا رہا ہو۔وہ باہر کی اس دنیا سے مسحور ہو رہی تھی' جس سے وہ سالار کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی۔

نے گئوری پر انبتا اوراس کی فیملی نے ان کے لیے ڈیز اربی کرر کھا تھا۔ وہ لوگ آدھے گھٹے ہیں تیارہونے کے بعد تقریبا سماڑھے کیارہ بجوہاں بہنچہ انبتا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے سمرال کے بھی پچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ سالار اور اس کے بیوی کے لیے آیک فیملی ڈیز تھا۔ اس کا استقبال بزی کرم جو شی سے کیا گیا۔ اس کی گھراہ ہے ابتدائی چند منٹوں کے بعد ختم ہوتا شروع ہو گئی ۔ وہ کانی لیل فیملی تھی اور ان دونوں کی شادی کے حوالے سے ہونے والی رسی تفتگو کے بعد محتفظو کے موضوعات بدل گئے تھے۔ امار چیف گیسٹ تھی لیکن وہاں کی نے والے اس کی استقبال میں سو نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے نملی سکوپ کے بیچے نہیں رکھا تھا اور اس چیز نے امامہ کے اعتاد میں اضافہ کیا۔ کھا نا ابھی سرو نہیں ہوا تھا۔ وہ شرک لیتے ہوئے گئی شری وہوئے کرو نظر آنے والے سمندر اور شہر کی رو شنیوں پر تھی۔ وہ لوگ او بن ایر تھی۔ اس کی زیادہ تو جہ بی گاری وہوئے کر ونظر آنے والے سمندر اور شہر کی رو شنیوں پر تھی۔ مسالار نے آنے میں سودی نہیں تھی لیکن یہاں اسے سردی محسوس ہو وہ ہی تھی۔ سالار نے آنے میں سودی نہیں تھی لیکن یہاں اسے سردی محسوس ہو وہ ہی تھی۔ سالار نے آنے ہیا ہو تا تو یقیمیا "اس وقت اس کے دانت نے رہ بھوتے۔ وہاں موجود تمام خواتین سویٹرز کے بچائے اس طرح کی شالیں اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھیں۔

"سالار! میں دبان آمے جا کرنیچ سمندرد کھناچاہتی ہوں۔"اس نے ساتھ بیٹے ہوئے سالار کی طرف جھکتے ہوئے دھم آواز میں سرکوشی کی۔

"توجاؤية "سالارفي اطمينان سي كيا-

" میں کیے جاؤں ... ؟اس طرح اکیلے ... تم ساتھ آؤ میرے۔"اس نے اس کے مشورے پر جز بر ہوتے ویے کہا۔

'' ''نسیں' تم خود جاؤ۔۔۔ دیکھو۔۔۔ اور بھی لوگ کھڑے ہیں 'تم بھی جا کردیکھ آؤ۔''سالارنے اس سے کہا۔وہ اب س کی گودیٹی بڑا بیک اٹھاکر نیچے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں اس سے کمہ رہا تھا۔

اس کی گود میں بڑا بیک اٹھا کرینچ زمین پر رکھتے ہوئے بلند آوا ذمیں اس سے کمہ رہاتھا۔ امامہ نے پچھے جھچکتے ہوئے اس لمبی ٹیبل کے کر دموجودا فراد پر نظروالی 'وہ سب تفتکو میں مصوف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔وہ پچھے ہمت یاتے ہوئے اٹھے کھڑی ہوئی۔اس کے بائیس طرف بیٹھی انتیااس کی طرف متوجہ ہوئی۔

'' وہاں ہے جاکرد بچھو' دہاں ہے زیادہ اچھاویو ہے۔''انتیائے اشار سے سے گائیڈ کیا۔امامہ نے سم لایا۔ وہاں اس وقت ان کے علاوہ اور بھی پچھ فیصلیز موجود تھیں اور سالار ٹھیک کمہ رہاتھا۔کوئی نہ کوئی و قما ''فوقا'' اٹھ کراسی طرح اس عرشہ نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کودیکھنے لگنا۔وہ اپنی جگہ ہے اٹھتے ہوئے نروس تھی لیکن پھردہ نار مل ہونا شروع ہوگئی۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 74 جُورى 2015 إلى

سالار مسکراتے ہوئے اے سنتارہا۔وہ بچوں جیسے جوش و خروش کے ساتھ اپنی شاپنگ کی تفصیل بتارہی تھی۔ "میں نے ابو" آئی اور سعید وامال کے لیے بھی کھ کفشس کیے ہیں۔"وہ بتا رہی تھی۔ "احیما!" سالارنے دلچیل کی کیس گفشس کی نوعیت سیں یو چیل-" فرقان بھائی کی قیملی-اور تمہارے پیر منس کے لیے بھی۔ "امامه! صرف میرے پیرنٹس شیں ہیں وہ "تمهارا بھی کوئی رشتہ ہےان ہے۔"سالارنے اعتراض کیا۔ وہ اب بھی اس کے مال باپ کا ذکر اس طرح کرتی تھی۔ اس وقت یک وم امامہ کو احساس ہوا کہ اس نے سالار کے لیے چھ بھی سیں خریدا۔ یہ بھول تھی یا لا پروائی الیکن اے شاپتگ کے دوران سالار کاخیال تک سیس آیا۔ اسے بے حد ندامت ہوتی۔ د کیاہوا؟"سالارنے اسے خاموش دیکھ کریو چھا۔ وہ چھ دیر خاموش رہی پھراس نے چھے شرمندگی ہے کہا۔ "سالار! بجھے تمہارے لیے کچھ خریدنایا د نہیں رہا۔" "كُونَى بات نبيس "تم نے اپنے لیے شاپنگ کی ہے تو مجمو "تم نے میرے لیے ہی خریدا ہے۔" سالار نے ای مسكرا ہث كے ساتھ اس كاكندھا تھيك كرجيے سلي دي۔ " پھر بھی بچھے تمہارے لیے بچھے لیما چاہیے تھا۔"امامہ مطمئن نہیں ہوئی۔"لیکن مجھے تمہارا خیال ہی نہیں اس كا محبوب ظالم تقا'وه جانبًا تقاله ''كوئي بات نهيں' جب خيال نهيں آيا تو كيما تحفيه...؟ يخفه توان كوديا جا يا ہے جن کاخیال آتا ہو۔"سالار کے کہج میں گلہ نہیں تھا لیکن امامہ کو گلہ لگا۔وہ تادم می ہو کرخاموش بیٹے گئے۔ "اوركياكياليا؟"اس كى غدامت محسوس كرتے ہوئے سالار نے دوبارہ اس سے بات شروع كى-

" مجھے انتاا چھی کلی ہے۔" امامہ نے اس کا سوال نظرانداز کیا۔ ''چلواحیعاہے'کوئی تواجیعالگا تمہیں۔میں نہ سیی میری بہن ہی سہی۔'' المامد نے حیرانی ہے اس کا چرو دیکھاسالا رکی آنگھوں میں مسکرا ہٹ تھی 'وہ سنجیدہ نہیں تھا۔وہ مطمئن ہو گئی۔ "اوريتا كي من في كياكياليا كي "وه پحربو لنے للي-سالارب اختیار مسکرایا۔ آگراہے اس سے اپنے کے کسی اظہار کی وقع تھی او غلط تھی۔

ا کے دودن امامہ بہت ایکھے موڈ میں رہی اے ہمات پر کراچی یاد آجا تا۔اس کی پیہ خوشی سیالار کو جیران کرتی ربی-اس کا خیال تھا اے وہ شہر پیند آیا ہے سیان اسے بیدا ندانہ جس مواکہ بات شہری سیس تھی وہ آگر امامہ کو نواب شاہ بھی لے جا تانی بھی وہ اس ٹرانس میں واپس آئی۔وہ تھلی فضا میں سانس کینے کے قابل ہو رہی تھی اور ایک کمبے عرصے کے بیعد مٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد پچھ دیر تک توانسان ایسے ہی کمرے سانس لیتا ے بھیےوہ لے رہی تھی۔

المحلف دن وہ لوگ ڈاکٹر صاحب کے اس سے وہ سالار کے ساتھ خوش تھی میں بیات اس کے چربے پر لکھی ہوئی مھی البتہ سعیدہ الاسنے پھر بھی چھا حتیاطی تدابیر کے تحت سالار کوسیامنے والوں کے لڑکے کی آمنہ کے لیے دیوانہ وار محبت کا ایک اور قصیر سانا ضروری مسمجها محص سالارنے بے حد محل سے سنا۔ اس بار امامہ نے دوران مخفقکو سعیدہ امال کو ٹوکنے کی کوشش کی تھی کیکن وہ ناکام رہی 'سعیدہ امال کا خیال تھا' سالار کو ایک اچھا' آلجع دار شوہر

خولتن ڈانجنٹ 77 جنوری 2015 🕸

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سالارنے شال اس کے کندھوں کے گردلیشتے ہوئے کہا۔ "میں شہیں بنانا چاہتا تھا "تم اس کلرمیں بہت اچھی لکتی ہو۔"اس نے اس کے بائیں گال کوائی انگلیوں کی پوروں ہے بہت آہستہ سے چھوا تھا۔ آمامه كى آتھوں میں جرت آئد آئی۔ استطے کیے سالار کوبیا ہے کرنامشکل ہو گیا کہ اس كالباس زیادہ قرمزی تھا يا اس کا چرو' وہ ہے اختیار کمراسانس کے کررہ کیا۔ "اب تم اتنی ی بات پر بھی یوں بلش ہوا آروگی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ماردوگی تم بزی جلدی جھے۔ "وہ ملکھا ا کر نہیں۔

وہ تقریبا" اور هائی بجے واپس اینے ہوئل میں آئے تھے۔ المامہ کواتی نیند آرہی تھی کداس نے جیواری آثار دی چرو بھی دھولیا کیلن کپڑے تبدیل کیے بغیرسولئ ھی۔

سالار صبح كب أفس كے ليے فكلا "امامه كويتا ہى شيس جلا-وہ تقريبا"وس بىج التھى-جب تك وہ اپناسامان پک کرے تیار ہوئی تب تک انتقااے کینے کے لیے آچکی تھی۔ وہ لوگ تقریبا "ساڑھے گیارہ بجے ہوئل سے چیک آؤٹ کرکے نظے "اس کے بعدوہ انتیا کے ساتھ کراجی کے مختلف الزميس گفومتی پھرتی رہی۔انیتائے اے سالار کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈ کواستعال کرنے ہی سیس دیا۔

اس دن و بی اس کوشانیک کروانی رہیں۔ شائیگ کے بعد انتیااے ایے گھرلے گئی اس نے وہاں افطار کیا۔ ساڑھے سات بجے وہ کھرے ایر بورٹ کے لیے نکلی اور اس وقت سالارے اس کی تون پر بات ہوئی۔ وہ بھی ابر پورٹ کی طرف جارہا تھا۔

وه سالا رکی نسبت جلدی ایر پورٹ کیجی- بورڈ نگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ انگیزیکٹولاؤ کج میں جینچتے ہی ا یک بار پھروہ کسی نہ کسی ہے ہیلوہائے کرنے لگا۔ یہ وہ فلائٹ تھی جس سے وہ بنام طور پر کراجی ہے واپس آیا کر تا تفااوراس کی طرح باقی لوگ بھی ریکولرٹریو لر تھے لیکن وواس وقت اتنی خوش تھی کہ اس نے سالار کی توجہ کسی اور

طرف ہونے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ خوش تھی 'یہاس کے چرے پر لکھا تھا اور سالا رکواس کی بیہ خوشی حیران کر رہی تھی۔

اس نے لاؤ یکمیں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی اپنے بیک سے دونوں چیزیں نکال کرسالا رکو تھا دیں۔ "انتائے بھے بل بے کرنے سیں دیے۔ای نے سارے بلزدیے ہیں۔ تم اے بے کرویتا۔"المدنے اے

و کیوں ۔ ؟ کوئی بات نہیں اگر اس نے بے جی ہیں۔ اے ہی کرنے چاہیے تھے۔" سالارتے کریڈٹ کارڈاینے والٹ میں رمھتے ہوئے کہا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے میں اس نے واپس امامہ کے بيك مين دال سيد تص

«لیکن ہم نے تواسے یا اس کی فیملی کو بچھ بھی ...." سالارنے اس کی بات کائی۔ "منم نیک سٹ ٹائم آؤگی تولے آتا کھھ اس کے لیے۔۔دوجار ہفتے تک وہ دیے بھی ا ہے نئے گھر میں شفٹ ہورہی ہے۔ تو تمہیں اچھالگا کراچی آگر۔۔ ؟"مالارینے موضوع بدلا۔ ا مامہ کا چروا یک بار پھر حیکنے لگا۔ وہ اے ان جگہوں تے بارے میں بتارہی تھی جمال وہ انتیا کے ساتھ گئی تھی۔

**近2015 ジャ 76 元子の対象** 

بنانے کے لیے اس طرح کے لیکچرز ضروری ہیں۔خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اضی ہیں کسی عورت کے ساتھ وابستہ رہ چکا ہو 'امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب وہ سعیدہ امال کواپنے اور سالار کے تعلق کے بارے ہیں کہیے بتائے 'اسے خدشہ تھا کہ اس اعشاف کے بعد سعیدہ امال خوداس سے بی ناراض نہ ہوجا کیں۔اسے فی الحال اس صورت حال سے نکلنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔

"اسلام آبادجانا ضروری ہے؟" وه جعدى رات ايك بار پرسوچ ميں يو كئي-ايانسين تفاكه وه وہال جانانسين چاہتى تھى وه جانا چاہتى تھى ليكن ساتھ ہی وہ ایک عجیب نوف کاشکار بھی تھی۔ "بهت زیاده ضروری ہے۔" سالاربیر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ برای میل چیک کرتے میں معموف تھا۔ " جہیں کیا کام ہے دہاں۔ ؟" امام نے ہاتھ میں پکڑا ناول بند کرتے ہوئے کما۔وہ کمنی کے مل نیک لگائے اس کی طرف کردٹ لیتے ہوئے اسے دیکھنے گی۔ " مجھے گاؤں جانا ہے۔" وہ اسکرین پر تظریں جمائے اپنا کام کرتے ہوئے بولا۔ "كون سے گاؤل ... ؟"دوجو كى-"اسلام آبادے وو مھنے کی ڈرائیو پرہے۔"اس نے نام بتاتے ہوئے کہا۔" میں وہاں ایک اسکول اور چند وو سرے پروجید کشیس چلا رہا ہوں۔اسکول کی بلڈنگ میں چھوا میس شیش ہورہی ہے اس کو دیکھنے جانا ہے جھے۔ جاناتولاسٹ ویک تفالیکن جانمبیں سکا۔" وہ الجھی تظروں سے اسے دیکھتی رہی۔اس کی طویل خاموشی اور خود پر جی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے سالار نے اسے دیکھا۔ امامہ سے نظریں ملنے براس نے کہا۔ "تم ساتھ چلنااور دیکھ لینا۔" وہ دوبارہ اسکرین کو دیکھنے لگا۔ "تم اكيلي حلي جاؤ-"المدين كها-سیں تو تمہارے ساتھ ہی جاوں گا۔ "اس نے اصرار کیا۔ "ويسے بھی بایانے کہاہے آنے کے لیے بیان اگرتم گاؤں نہیں جانا جا ہتیں تومت جاؤلیکن اسلام آباد تو چلنا ے شہیں۔"سالارنے جینے قطعی اندازمیں کیا۔ المامة في وداره تكير مرر تحقيم وي مجمد خفل كعالم من ناول كمول ليا-"كىااستورى باس ناول كى؟" سالار کواس کے بکڑتے موڈ کا اندا زہ ہورہاتھا۔امامہ نے جواب حسین دیا۔ ''مبیرو مبیردئن کے گیروں کی زیادہ تعریف کرتا ہے اس میں یا خوب صورتی کی؟'' وہ اب اسے چھیٹر رہاتھا۔ الممدنے اسے نظراندا زکیا۔ بدایقاق تھا کہ جو صفحہ وہ پڑھ رہی تھی اس میں ہیرو مہیروئن کی خوب صورتی ہی گ

''مہیرہ مہیرہ نمیرہ کیڑوں کی زیادہ تعریف کرتا ہے اس میں یا خوب صورتی کی؟''وہ اب اسے چھیڑرہا تھا۔ امامہ نے اسے نظرانداز کیا۔ یہ انقاق تھا کہ جو صفحہ وہ پڑھ رہی تھی اس میں ہیرہ مہیرہ نمیرہ کی خوب صورتی ہی کی تعریف کررہا تھا۔ امامہ کو ہنسی آگئی تھی۔ تاول سے اپنا چرہ چھیا تے ہوئے اس نے دو سری طرف کروٹ لے لی۔ وہ نمیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے تاثر ات دیکھے۔ سالار نے اسے ہنتے ہوئے نمیں دیکھا' وہ اپنے کام میں مصوف تھا۔

مع خواتین و معزات توجه فرایئے مهم اسلام آبادا نزیشنل ایر پورٹ پر لینز کر بھے ہیں۔اس وقت یمال شام کے

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 78 جَوْرِي 2015 يَلِيْد

سات تے رہے ہیں اور یہاں کا درجہ حرارت کے جہاز کے کیبن عملہ میں سے کوئی انگلش کے بعد اب اردومیں رسی الوداعی کلمات دہرا رہا تھا۔ جہاز فیکسی کرتے ہوئے ٹرمیندل کے سامنے جارہا تھا۔ برنس کلاس کی ایک سپیٹ پر ہیٹھے سرالارنے اپنا سیل فون آن کرتے

ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھول۔ المد کھڑی ہے با ہردیکھتے ہوئے کم صم تھی۔ اس کا ان سیفٹی بیلٹ کھول۔ المد کھڑی ہے با ہردیکھتے ہوئے کم صم تھی۔ "کمال کم ہو؟" س نے المد کا کندھا تھیکا۔

اس نے چونک کراہے ویکھا اور پھرائی سیفٹی بیلٹ کھولنے گئی۔سالا راپ نگیج کمپار ٹمنٹ ہے اپنے بیستگز نکال رہا تھا۔ ایک فلائٹ اسٹیورڈ نے اس کی مدد کی۔دونوں کے در میان پیند خوشکوا رجملوں کا تباولہ ہوا۔

وہ اس فلائٹ پر آنےوالے ریکو کر پہنچرز میں ہے ایک تھااور فلائٹ کاعملہ اسے بہجا ہا تھا۔ جہان کی بر معرب کی ما نہ سال نے ایک میں سے ایک تھااور فلائٹ کاعملہ اسے بہجا ہا تھا۔ جہان کی بر معرب کی ما نہ سال نہ کہ اس کی ما نہ کہ اس کا میں ہے۔

جہازی سیڑھیوں کی طرف جانے ہے پہلے سالارنے مڑکراس ہے کہا۔ " تنہیں کوئی کوٹ وغیرونے کر آنا جا ہیے تھا سویٹر میں سردی تھے گی تنہیں۔"

" ہے تمہارائی شیں میرا بھی شرہے۔ بین پیدا ہوئی ہوں یہاں میں سال گزارے ہیں میں نے یہاں۔ مجھے پتا ہے 'کئی سردی ہوتی ہے 'یہ سویٹر کافی ہے۔" آمامہ نے برے جمانے والے انداز میں اس سے کما۔وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔

جہازگی بیڑھیوں سے باہر آتے ہی سردہوا کے پہلے جھونکے نے ہی اے احساس دلادیا کہ وہ ٹھیک کمہ رہاتھا۔ اے اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہوئے سالارنے کھے کے بغیرا پنے بازور پڑی جیکٹ اس کی طرف بدھائی۔ اس نے بڑی فرمال برداری سے پچھے نادم ہو کر جیکٹ پہن لی۔ اسلام آباد بدل کیا تھا۔ اس نے جمل ہو کر سوچا۔ ارا بیول لاؤ بچکی ایکیزٹ کی طرف بردھتے ہوئے سالارچند کھوں کے لیے تھٹکا۔

الم يكسبات مين تهمين بتانا بحول كياا مامسة "است بدي معصوميت كمار

الماليات ج؟"وه مسكرالي-

"پاپاکویہ پاکسی ہے کہ ہم آج اسلام آباد آرہ ہیں۔ "امامہ کے چرے کی مسکر اہشھائب ہو گئی۔ سالارنے اے رکتے دیکھا تو دہ بھی رک کیا۔ وہ ہے بھتی ہے اے دیکیوری تھی۔سالارنے اپنے کندھے پر اس کے بیک کی بیلٹ ٹھیک کی۔شایر ٹائمنٹ فلط ہو گئی "کیسی میں بتانا زیادہ بھتر تھا اور اب اگر اس نے یہاں سے جانے نے انکار کردیا تو سیودہ ول ہی ول میں فکر مندہ وا۔

وہ بلکیں جھیے بغیراس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرد کھے رہی تھی۔وہ بھی ای طرح دیکھا رہا۔یہ دھٹائی تھی ایک اب وہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکنا تھا۔ اس نے بالاً خرابامہ کی آنکھوں کی بے بقینی کوغصے میں بدلتے دیکھا 'پھر اس کا چہو سمنے ہونے لگا تھا۔ وہ سلسل وہ بغتوں ہے اسے سکندر عثمان کے اسلام آباد بلانے کا کہہ رہا تھا۔یہ سکندر عثمان کا بلاوانہ ہو آبادوہ صرف سالار کے کہنے پر تو بھی وہاں نہ جاتی اور اب وہ کمہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سکندر عثمان کا بلاوانہ ہو آبادہ کی اور وہ اس وقت وہ تھا۔ سکندر عثمان کے نہ بلانے کے باوجود وہاں جانے کا کیا مطلب تھا 'اس کا اندازہ وہ کر سکتی تھی اور اس وقت وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ ایک لیم کے لیے تو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ لاؤ کے بیا پر نگلنے سے بی انکار کردے۔ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ ایک لیم کے لیے تو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ لاؤ کے سے باہر نگلنے سے بی انکار کردے۔ اسے سالار پر شدید خصہ آرہا تھا۔

اصوري إسمالارف اطمينان سے كما

وہ چند کمی مزید اسے دیکھتی رہی پھراس نے ارد کرد دیکھا 'پھر سالار نے اسے جیکٹ آبار تے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی ہے بسی کے عالم میں اس سے زیادہ پچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سالار کو اندازہ تھاکہ وہ بسی کر سکتی ہے۔ اس نے جیکٹ آباد کر تقریبا '' چینکٹے والے انداز میں سالار کودی۔

ن خولین ڈاکیٹ 79 جوری 2015 Copied From

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

" تحدیک ہو۔" سالارنے جیکٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے شکر اواکیا کہ جیک اس نے اس کے مند پر تہیں دے ماری وہ اب بے عد غصے میں ایکزٹ ڈور کی طرف جارہی تھی۔سالار کو حیرت ہوئی اس نے اس سے اپنائیک کیوں شیس لیا تھا۔اصولی طور پریداس کادد سرا

"ميرابيك دو-" الكيز فرورت نكلف يهلي بى المامد فيلك كر تقريبا "غراق موسة "اس كما تعا-مالارنے آرام بیا اے مکراویا۔

نیکسی میں بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ دہ بورا راستہ کھڑکی ہے باہرو یکھتی رہی 'سالار نے بھی اے خاطب کرنے کی کوشش میں ک-اس وقت عصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے خاطب نہ کرنا میناسب تفا۔وہ اب گھرپر سکندر عثان اور طبیبہ کے روعمل کے بارے میں سوچ رہاتھا۔آگلی بجلیان پر کرنےوالی

گاڑی ان کے گھر کی بائی روڈ کاموڑ مزر ہی تھی۔ امامہ کو اپنا پوراجسم مرد ہو تا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سردی نہیں تھی'یہ خوف بھی نہیں تھا'یہ کچھ اور تھا۔وہ نوسال کے بعد اپنے گھر کو 'اس سڑک کواور اس موڑ کود کھے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپکپانے لگے تھے' آنکھیں بھیکنے گلی تھیں۔سالارے ساری تاراضی 'ساراغیسہ جیسے دھواں بن كرة وامين تحليل موربا تعا-خوشي تقي مهميا تعاجوه كا ژي كواييخ كعركي طرف برمصة ديكيد كرمحسوس كرربي تقي-اس کے گھر کا گیٹ سالار کے گھر کے گیٹ سے مجھے فاصلے پر تھا اوروہ صرف بیا ندازہ کریائی تھی کہ گیٹ بند تھا'

گاڑی کے ہارن پر گارڈنے یا ہردیکھا بھراس نے گارڈ روم سے یا ہرنکل کر گیٹ کھول دیا۔ سالارت تک اس کے ساتھ گاڑی ہے تکل کرڈی ہے ہیں تھز نکال رہا تھا۔امامہ نے اس بارا پتابیک خود تھا ہے پر اصرار سمیں کیا تھا۔ گارڈ نے سامان کینے کی کوشش شہیں کی۔سالا را پناسامان خودا تھانے کاعادی تھالیکن اس نے سالا رہے ساتھ آنے والی اس لڑی کو بڑی حیرت اور دکھیں ہے دیکھا تھا 'جو کیٹ سے کھرکے اندر آنے تک ان بمسابوں کے گھر کو دیوانہ دارد میستی آرہی تھی جن کے ساتھ سکندرعثان کامیل ملاپ بند تھا۔

وهند کے باوجود امامہ نے کیر کی بالائی منزل کے چھے بیٹر رومزی کھڑکیوں سے آتی روشنی کود کھے لیا تھا۔اس کے اینے بیڈروم میں بھی روشنی تھی۔اب وہاں کوئی اور رہتا ہو گا۔ وسیم ۔ یا سعد۔ یا اس کا کوئی بھیجایا جمیجی ۔۔۔ اس نے آتھوں میں اٹرتے سلاب کو صاف کرتے ہوئے ان کھڑ کیوں میں جیسے کسی سائے 'کسی ہولے کو

"اندر چلیں ...؟"ایں نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی نرم گرفت محسوس کی-امامہ نے آنکھیں رگزتے ہوئے سربلایا اور قدم آئے برمادیے۔وہ جانتا تھاکہ وہ رور ہی ہے سیکن اس نے اے رونے سے رو کا جمیں تھا" اس فيس اس كالم ته است اله من العالمات

سكندر عثان اس وقت لاؤرج میں فون پر کسی دوست کے ساتھ خوش کیمیاں کرتے ہوئے طبیبہ کا تظار کررہے تے جوابے بیڈروم میں کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھیں۔ اگر سکندر کو آفس سے آنے میں دیر ند ہو گئی ہوتی تو 'وہ دونوں اس وقت کی افظار ڈنرمیں جانچے ہوتے۔

لاؤنج میں سالاراور امامہ کا سامناسب سے پہلے انہیں سے ہوا تھا۔ کسی بھوت کود کھی کرسکندر عثان کاوہ حال نه ہو تا 'جواس وقت ان دونوں کودیکھ کران کا ہوا تھا۔وہ ٹون پر بات کرنا بھول کئے تھے۔ ''جہار! میں بعد میں فون کر ناہوں حمہیں۔''انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوست سے کمااور سل بند

مِنْ خُولِينِ دُالْجُسُتُ 30 جُورِي 2015 يَنْ

کردیا۔غصب بے حد معمولی لفظ تھا جو انہوں نے اس وقت سالا رکے لیے محسوس کیا۔وہ لاہور میں اس الو کے سیمے كوند صرف اسلام آبادامامد كسائق ند آنى ماكيدكرك آئے تھے علك چھلے كى دان سے مسلسل فون ير برمار بات کرنے کے دوران میدیات دہرانا نہیں بھولے اور وہ ہریار فرمال برداری ہے ''اوکے ''کتا رہا۔ نہ بیہ فرمال پرداری ان سے ہضم ہوئی تھی'نہ اتنا سیدھا او کے۔ان کی چھٹی حس اس کے بارے میں سکنل دے رہی تھی۔وہ چھلے کئی سالوں میں بہت بدل کیا تھا' بے حد فرماں پردا رہو کیا تھا۔ان کے سامنے سرچھکائے بیٹھا رہتا تھا مبہت کم ان کی اس بات سے اختلاف کر آبایا اعتراض کر مالیکن وہ "سالار سکندر" تھا "ان کی وہ "چو تھی اولاد" جس کے بارك مين وه سوتين مي محاط ريخ ته

صرف سالار ہی نے نہیں 'بلکہ امامہ نے بھی سکندر عثمان کے چرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کودور ہی ہے

و و و ان وری ... بلیا مجھے کچھ ذلیل کریں گے لیکن تنہیں کچھ نہیں کسیں گے۔ "دورے اپنی طرف آتے " سكندركي طرف جاتے ہوئے 'وہ خودسے چند قدم پیچے چلتی امامہ كی طرف ديکھے بغيربے صدمد هم آوازميں برمبرطاما

المامه نے سرامحاکراہے "مشوہر" کا "اطمینان" دیکھا "پھر تقریبا" دیں میٹرے فاصلے پر آتے اپے "مسر" کا المعراز-"فورى طوريراس كى تجهم من سيس آياكداك اس وقت كياكرنا چاہيے-دويد سوچ كرزيادہ خوف زده ہوئی تھی کہ سکندر عثمان سالار کی انسلٹ کرتے والے تھے۔

(باتى أئندهاه إن شامالله)



كَوْفِين دُاكِيتُ 81 جُوري 2015 Copied Fron

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM





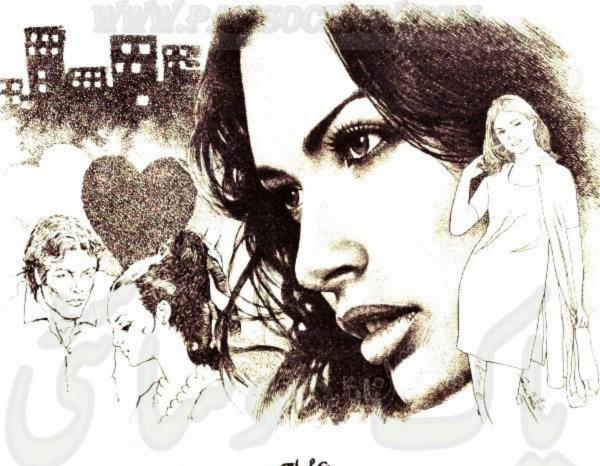



آب حیات کی کمانی آش کے تیرہ پتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوار رنگزدیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہیں'جیتے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ تکندر عثان نے اس شادی کو کھلے

9۔ بی آئیا۔ بیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں جارا شخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پر دجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے نمی ایسے پوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ اس مخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سمیت اس کی قبلی کے نمایت شفاف پر دیکار ڈے اب تک کوئی مشکوک ہات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیلی کی کسی لڑی کی تاریخ پیدائش کے جوالے سے کوئی سرال جا آہے

1۔ وہ کنی راتوں ہے 'گلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات نے بغیر سو نمیں پار ہی تھی۔ دواپنے باپ سے بس ایک سواری

خُولِين رُانجَتْ 36 فروري 2015 يُك

.web.pk

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قبیلی کو کیوں مار ڈالا۔
6۔ اسپیدنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو نیچے چود ھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ نینسی نے نوح نول کے لفظ کا ایک مرف غلط تبایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتماد نیچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپید نیٹ تبادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست جے بنانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بنانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خود اعتماد مطمئن اور ذہبن نیچے کے چرے پر پریشانی پھیلی 'جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر معمان ہے چین ہوئے مگر اس کی ہے گیفت و کیھی کراس کی سات سالہ بہن مسکر ادی۔ مساحہ فائل میں رکھ دیا۔
مارٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔
کایر نٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7- وہ دونوں ایک ہوٹل کے ہار میں تھے۔ لڑگی نے اسے ڈرنک کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ بینے لگا۔ لڑگی نے پھر ذانس کی آفر کی ۴ س نے اس بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مرد سے متاثر ہور ہی تھی۔وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے ہارے میں کہتی ہے۔ اب کے وہ انکار نمیں کر آ۔

4۔ وہ اپ شوہر نے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اب وہ خودا پناس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آئی ہے۔

رویا ہے۔ کو وقع ہے۔ کا حساس کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل جھو ڈکراس کے گلے آگے۔ حسب معمول اس 5۔ وہ جمعے بی گھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کا پر تپاک استقبال کیا۔وہ لان میں اپنی بیوی بچوں کو مطمئن ومسور دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ اگر وہ چند ہیر بچا ٹر کر چھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ سکتی ہے۔ مگروہ ضروری فون آجا تا ہے۔ جس فاوہ انتظار کر رہا ہے۔ اب اے اپنی ٹیملی اور استعفی میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔

### مَنْ خُولِينَ دُالْجَتْ 37 فَرورى 2015 فِي

Scanned By Pakistan.web.pk

8 \_ پریذیرُن ایکِ انتمانی مشکل صورت جال ہے دوجار تھا۔ اس کافیصلہ کا تکریس کے البیک شنز پر بری طرح اثرِ انداز ہو سکتا تھا۔ کیبنٹیے کے چھ ممبرز کے ساتھ پانچ گھنے کی طویل نشست کے بعدا سے بندرہ منٹ <mark>کاوقفہ لینا پڑا تھا۔ نیصلے</mark> کی ذمہ

داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ روں سے مرس کے مربی یہ ہے۔ 10- الزائمرے مریض باپ کووہ اپنے ہاتھوں سے یخنی پلارہا تھا۔ اس کے انداز میں اپن<mark>ے باپ کے لیے نمایت پیار'</mark> احترام اور تخل ہے۔ اس کے باِپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کاسامان امر پورٹ

پر جاچکا ہے اور وہ گاڑی کا انتظار کررہا ہے۔

. Q-` وہ نیلے رنگ کی شفاف جھیل پر اُس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین منا ظرمیں گھری جھیل میں وہ صندل کی لکڑی کی تشتی میں سوارہے۔

K۔ وہ تیسری منزل پر بنے ایار ٹمنٹ کے بیر روم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی مددے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس مینکوئٹ ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نونج کردومنٹ ہورہے ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ معمان مینکوئٹ ہال میں داخل ہو گا۔وہ ایک

روفیشل شوڑ ہے۔اے مهمان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑکیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کر دہی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کر آ ہے گراس کی خوشی کی خاطریان لیتا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کرتا آ ہے کہ اس کے ہاتھ پرشادی کی دو لکیریں ہیں۔ودسری لکیرمضبوط اور خوشکوار شادی کو ظاہر کرتی ہے۔وہ دونوں ساکت رہ جاتے ہیں۔

ا یک خوب صورت اتفاق نے سالار اور امامہ کو یکجا کردیا۔ اس نے املیم کو نوسال بعد دیکھا تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا پہلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالا پر کولائٹ آن کر کے سونے کی عادِت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں نیند نسیس آتی تھی۔ لیکن سالارنے ایامہ کی بات مان لو۔ صبح وہ امامہ کو جگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چلا جا تاہے 'امامہ سحری کے لیے اٹھتی ہے تو فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو آ ہے۔ امامہ اسے سالار کی بے اعتمالی سمجھتی ہے۔ سعیدہ اماں سے فون پر بات کرتے ہوئے وہ روپر تی ہے اور وجہ پوچھنے پر اس کے منہ ہے نکل جاتا ہے کہ سالار کارویہ اس کے ساتھے تھیک نہیں ہے۔ سعیدہ ا ماں کوسالار پر سخت غصبہ آیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کو بھی بتادیق ہیں کہ سالارنے امامہ کے ساتھ کچھے اچھا سلوک شیس کیا۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھرامامہ کارو کھارویہ محسوس کرتا ہے سعیدہ اماں بھی سالار کے ساتھ ٹارامنی ہے بیش آتی ہیں۔ پھرا مامہ اس رات سعیدہ امال کے بی گھررہ جاتی ہے۔ سالار کواچھا نہیں لگنا مگروہ منع نہیں کرتا۔ امامہ کویہ بھی برا لگتا ہے كه اس نے ساتھ چلتے پرامبرار نہیں كيا۔ اس كوسالارے يہ بھی شكوہ ہو يا ہے كہ اس نے اسے منہ دكھائی نہیں دی۔ سالارا پ باپ سکندر غثان کو بتاریتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نامی جس لڑی ہے ہوئی ہے وہ دراصل امامہ ہے۔ سکندر عثان اور طبیبہ نخت پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے گھرروزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو آہے اور سالار کے ی فوڈ کھانے پر بھی۔ سکندرِ عثمان کولیب اور انتیا ان دونوں ہے ملنے آتے ہیں اور امامہ ہے بہت پیارے ملتے ہیں۔ وہ سالار کا ولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بجائے اب لاہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط آبامہ ہے سالار کے ناروا پسلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تووہ شرمندہ سی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بات اتنی بردی نمیں تھی جتنی اس نے بنا والى تقى-سالار الماميه اللهم آباد چلنے كو كه تا ب- توا مامه خوف زده موجاتى ب

ڈاکٹر سبط' سالار کو سمجھاتے ہیں۔ وہ خاموثی ہے سنتا ہے۔وضاحت اور صفائی میں کچھ نہیں بولٹا مگران کے گھرے واپسی پروہ امامہ ہے ان شکا یوں کی دجہ پوچھتا ہے۔وہ جوابا "روتے ہوئے دہی بتاتی ہے 'جوسعیدہ اماں کوبتا چکی ہے۔ سالار کواس کے آنسو تکلیف دیے ہیں 'پھروہ اس سے معذرت کر آے اور سمجھا آے کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو 'کسی اور ہے نه کرنا وائر کیٹ مجھے ی بتانا وہ اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھرہے جیز کاسامان لے کر آباہ ،جو کچھے امامہ نے خود جمع کیا ہو آ ہے اور کچھ ڈاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہو تا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا رومانوی ناول دیکھ کرسالار کو کوفت

## مُنْ خُولِتِن دُالْجَسِتُ 38 فُرُورِي 2015 يُلِدُ

akistan.web.pk

ہوتی <mark>ہے اوروہ انہیں تلف کرنے کا سوچتا ہے۔</mark> گرامامہ کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ سالارا پے بینک میں امامہ کا اکاؤنیٹ معلواکر تمیں لاکھ روپے اس کاحق مرجع کروا یا ہے۔ وہ ایامہ کولے کراسلام آباد جا یا ہے اور ایر پورٹ پراے تا یا ہے کہ سکندر عثان نے منع کیا تھا۔ امامہ کوشدید غصہ آ باہے۔ گھر پہنچنے پر سکندر عثان اس سے شدید غصہ کرتے ہیں۔

"السلام عليم يايا!" بينها ته مين بكڑے بينگذر كھتے ہوئے اس نے ہاں آتے ہوئے سكندر عثان سے ہيشہ کی طرح یوں محلے سلنے کی کوشش کی تھی جیسے وہ اِن ہی کی دعوت اور ہدایت پر وہاں آیا ہے۔ سكندر عثان نے خشمكيں نظروں اے اے ديکھتے ہوئے اس كا ہاتھ بيجھے كرتے ہوئے كها۔ "مهيل منع ڪيا تعانا؟"

"جی-"سالارنے ہے حد تابع داری ہے اس سوال کاجواب دیا۔ سيندر عثان كادل جاباكه وهاس كاكلا دبادي-

''کیے آئے ہو؟''چند کموں کے بعد انہوں نے اسے اگلاسوال کیا۔ " ميكسىر-"جواب كهناك آيا تعا-

"فيسى اندرلائے تھے؟"

"نبیل محمد بی ازے ہیں۔"وہ نظریں جمائے بعد سعادت مندی سے کر رہاتھا۔

"توسسرال والول کو بھی سلام کر آئے۔" دہ اس بار چپ رہا۔ جانیا تھا'نہ یہ سوال ہے نہ مشورہ۔ "بیٹا! آپ کیسی ہیں؟" اور نظروں سے مورتے ہوئے وہ اب المدی طرف بردھ آئے تھے۔ ان کالعجہ اب بدل کیا تھا۔ وہ بری طرح مجبرائی ہوئی باپ بینے کے درمیان ہونے والی تفتگو س رہی تھی اور سکندر کو اپنی طرف برقصے دیم کراس کارنگ فی ہوگیا تھا۔وہ سکندر کے سوال کافوری طور پر جواب نہیں دے سکی۔

سفر تحمک رہا؟ "انہوں نے اے اپ ساتھ لگاتے ہوئے بے حد شفقت سے پوچھاتھا۔" اور طبیعت تحمیک

ہے ،چرہ کیوں اتنا سرخ ہورہاہے؟" سکندرنے بھی اس کی آنکھوں کی نمی اور پریشانی کو محسوس کیا تھا۔

"جی ۔ دہ۔ جی۔ " دہ انکی۔ " سردی کی وجہ سے ۔ السلام علیم! می ہے کہیں ہیں آپی؟" سالار نے بیک دوبارہ تھنچتے ہوئے پہلا جملہ سکندر

ے کمااور دو سرادورے آتی ہوئی طیب کودیکھ کرجواے دیکھ کرجیے کرای تھیں۔ "سالاراليا ضرورت تفي يمال آنے كى جمجه تواحساس كياكرو-"ووابان سے كلے مل رہاتھا۔

" کچھ نہیں ہو تامی!"اس نے جوابا"کہا۔

"طیبہ!امامہ کو چائے کے ساتھ کوئی میڈ مسن دیں اور اب اس ڈیز کو تو رہے ہی دیں۔" سکندر ایے ساتھ لاتے ہوئے اب طیب سے کمدرے تھے۔ طیب اب سالار کوایک طرف کرتے ہوئے اس کی طرف برجہ آئیں۔ "كيابواالممكو؟"

" کھے نہیں ۔ میں فیک ہوں۔ "اس ندانعانہ انداز میں طیبہ سے ملتے ہوئے کہا۔ ''آپلوگ ڈنر پر جائمین'ہماری پروانہ کریں۔ہم لوگ کھالیں گے جو بھی گھر میں ہے۔''سالارنے سکندرے

خولتين دُالجَيتُ 39 فروري 2015 أيد

کہا۔اے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت اس انوا نٹلا ہیں 'یقینا''گھر میں اس وقت ڈنر کی کوئی تیاری نہیں گی گئی ہوگے۔ سکندر نے اس کی بات سننے کی زحمت نہیں گ۔انہوں نے پہلے انٹر کام پر گارڈز کوسیکیو رٹی کے حوالے سے پچھے مرایات کیں 'اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قربجی ریسٹورنٹ سے کھانے کی پچھ ڈشنز لکھوا تمیں اور خانسامال کو چائے کم کے اساں ہے۔ ہوں۔ ''بلیزایا! آپ ہماری وجہ ہے اپناپروگرام کینسل نہ کریں' آپ جا کیں۔''سالابرنے سکندر عثمان سے کہا۔ '' ٹاکہ تم پیچھے ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کردو۔'' وہ سکندر کے جملے پر ہنس پڑا۔اس کی ہنس نے سکندر کو کچھ اور برہم کیا۔امامہ اگر اس کے پاس نہ جیٹھی ہوتی تو سكندر عثان اس وقت اس كى طبيعت الحجى طرح صاف كردية "جب میں نے تم دونوں سے کما تھا کہ فی الحال یمال مت آناتہ چر... امامہ ایم از کم تہیں اسے سمجھانا چاہیے " سکندرنے اس بارامامہ سے کما تھا جو پہلے ہی ہے حد شرمندگی اور حواس باختگی کاشکار ہور ہی تھی۔ "بایا!امامہ تو مجھے منع کر رہی تھی' میں زبردستی لایا ہوں اسے۔"امامہ کی کسی وضاحت سے پہلے ہی سالارنے سكندر نے بے حد خشمكيں نظروں سے اسے دیکھا۔ان کی اولاد میں سے سمی نے آج تک ان کے منہ پر بیٹھ کر ات فخريد اندازيس ان كىبات مندان كاعلان نبيس كياتها-سالارے مزید کھے گئے کے بچائے انہوں نے ملازم سے سامان ان کے کمرے میں رکھنے کے لیے کما۔اس سارے معالمے برسالارے سنجیدگی ہے بات کرنا ضروری تھا الیکن اکیلے میں۔ سالار کے کرے میں آتے ہی امامہ مقناطیس کی طرح کھڑکی کی طرف کی تقی اور پھرجیسے سحرزدہ سی کھڑکی کے سانے جاکر کھڑی ہوگئ۔وہاں ہے اس کے گھر کا بایاں حصہ نظر آ رہا تھا۔اس کے کیر کااوپروالا حصہ۔اس کے كري كى كوركيال ... وسيم كے كمرے كى كھركيال .... دونوں كمرول ميں روشني تھى كيكن دونوں كھركيول كے پردے گریے ہوئے تھے۔ کوئی ان پردوں کوہٹا کراس وقت اس کی طبیح آگر کھڑی کے سامنے کھڑا ہو جا آتو اسے ارام ہے دیکھ لیتا۔ پتا نہیں پہچا تیا بھی یا نہیں۔ وہ اتن تو نہیں بدلی تھی کیے کوئی اے پیچان ہی نہ یا تا۔ اس کے ا بے خونی رہتے تو ۔۔ پانی سلاب کے رہلے کی طرح سب بند تو ڈکراس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ بیر کب سوچا تھا اس نے کہ بھی اپنی زندگی میں وہ دوبارہ اس کھر کو دیکھ سکے گی۔ کیا ضروری تفاکہ بیرسب کھاس کی زندگی میں اس وہ بے مدخاموثی کے ساتھ اس کے برابر میں آگر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑی سے نظر آنے والے اس کھرکو ریکھااور پھرامامہ کی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو۔اس خاموشی کے ساتھ اس نے امامہ کے کندھے پر اپنا بازو بھیلاتے ہوئے جیےاے دلاسادیے کے لیے اس کے سرکوجوا۔ ''وہ میرا کمراہے'' بہتے آنسویٰ کے ساتھ امامہ نے اسے بتایا۔ ''جہاں سے تم بجھے دیکھا کرتی تھیں؟''وہ ہتے آنسووں کے پہنس پڑی۔ ''میں تہیں نہیں دیکھتی تھی سالار!''اس نے احتجاج کیا تھا۔ سالارنے اس کے مرے کی گھڑی کود <u>مکھتے</u> ہوئے کہا۔ "اور مجھے پاتک نہیں تھاکہ یہ تمہارا کمراہے۔ میں سمجھتا تھا'یہ وسیم کا کمراہے۔ میں تو کپڑے بھی بہیں بدلا يَرْخُولِينَ دُالْجَنْتُ 40 فُرُورِي 2015 يَكُ

كريّا خا-"سالار كو يجه تشويش موني-"مجھے کیا ہا ہم کیا کرتے تھے ۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں توبند ہوتی تھیں۔" "كيول؟"سالارنے كھ حرانى سے يوچھا۔ "تم شارنس من بحرتے تھے بدروم میں اس لیے ... اور تمهارے خیال میں میں کھڑکیاں کھلی رکھ عتی تھی ... تہیں کوئی شرم ہی نہیں تھی۔ تم کیے اس طرح اپنے بیڈردہ میں پھر لیتے تھے۔ وہ اب آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس پر خفاہور ہی تھی۔اے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے آرام ہے اس کی توجه اس طرف سے مثائی تھی۔ "تم كس طرح كے انسان تھے؟" سالارنے اس بار کچھ نہیں کہا۔وہ اس سوال کاجواب نہیں دے سکتا تھا۔ " تہیں کھانے کا کہنے آیا تھا۔ تم چینج کرلوتو چلتے ہیں۔"اس نے یک دمیات بدلتے ہوئے امامہ سے کہا۔اس نے سالار کے آثر ات نہیں دیکھے۔وہ ایک بار پھر کھڑی سے نظر آنے والا گھرد کھیے رہی تھی۔ وہ تقریبا" دو بچے کمرے میں آیا اور اس کا خیال تھا کہ امامہ سو چکی ہوگئ مگروہ ابھی بھی کھڑ کی کے سامنے بیٹھی ہوئی باہرد کلیے رہی تھی۔اس کے گھر کی لائنس اب آف تھیں۔دروا زہ کھلنے کی آواز پر اس نے گرون موڑ کر سالار "سوجانا جاسے تھا تہیں المد!"اسے نظریں ملنے برسالارنے کیا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے ایک کری رکھے دونوں پاؤک اوپر کیے کھٹنوں کے گر دبازد کیہیے ہمٹی تھی۔ در سازر کے " "والسب سوي ي وكيمولائش آف بي سبيدرومزى-" وهدوباره كردن موركميا مرديكين كلي-سالارچند کھے اسے دیکھیارہا پھرواش روم میں چلا گیا۔ دس منٹ بعد کپڑے تبدیل کرکے وہ سونے کے لیے بیڈ يرليث كيا-"المداب بس كوي طرح ديكف كابهوكا؟"بذر لي لي الداس فالمد كما-"میںنے کب کماکہ کھے ہوگائم سوجاؤ۔" "تمومال بينمى رمو گاتو مجھے بھی نيند سيس آئے گ-" "لکن میں ہیں مغموں گ-"اس نے ضدّی انداز میں کہا۔ سالار کواس کی ضدنے کچے جران کیا۔ چند کھے اسے دیکھنے کے بعد اسنے پھر کہا۔

"المد التم أكر بذير آكرلينو كي توكيال ت بعى تمهارا كمر نظر آنا ب- "سالار في الكبار بركوشش كي تقي- "سالار في الكبار بعركوشش كي تقي- "سالات زياده قريب ب"

وہ اس باربول تنمیں کا۔اس کے لیج میں موجود کی چیزنے اس کے ول پر اٹر کیا تھا۔ چند گر کا فاصلہ اس کے لیے بعد معنی تھا۔ چند گر کی فزد کی اس کے لیے بہت تھی۔وہ نوسال بعد اس کھر کو دیکی رہی ہے۔ ب

مَنْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 41 فُرورَى 2015 يُلِيدُ

Scanned By Pakistan.web.pk

" ہمارے گھر کے اوپر والے فلور میں ایک کمراہے اس کمرے کی کھڑکیوں سے تممارے گھر کالان اور بورج تك نظرة الب "وه ليفي ليفي جهت كود يكهتي موت برميرايا-المديك وم كرى سے المح كراس كياس أكي-ر کون سا کمرا۔ ؟ بمجھے دکھاؤ۔ ''اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کراس نے بے چینی ہے یو چھا۔ ''دکھا سکتا ہوں آگر تم سوجاؤ 'کھر مبح میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔''سالارنے آئکھیں کھول کر کما۔ ''میں خود بھی جاسکتی ہوں۔''وہ بے حد خفگی ہے سید ھی ہوگئی۔ ''اوپر والا فکور لاکڈ ہے۔''کامہ جاتے جاتے رک گئی۔وہ یک دم ایوس ہوئی تھی۔ ''اوپر والا فکور لاکڈ ہے۔''کامہ جاتے جاتے رک گئی۔وہ یک دم ایوس ہوئی تھی۔ "سالار! مجھے لے کرجاؤاویں۔"وہ پھراس کا کندھاہلانے کی۔ "اس وقت تونہیں لے کرجاؤں گا۔"اس نے دوٹوک انداز میں کہا۔ " تهيس ذراس بھي محبت نهيں ہے جھے ہے؟" وہ اسے جذباتی دياؤ ميں ليے رہي تھی۔ " ہے 'اس کیے تو نمیں لے کر جارہا 'صبح دہاں جانا۔ تمہاری فیملی کے لوگ گھرے لکیں گے۔ تم انہیں دیکھ عتی ہو۔اس وقت کیا نظر آئے گا تمہیں؟" سالارنے بے حد سنجیدگی ہے کہا۔ "ویے بھی مجھے نہیں بتاکہ کمرے کی جابیاں کس کے پاس ہیں ، صبح لما زم سے یوچھ لوں گا۔"سالارنے جھوٹ ادپر کافلور مقفل نہیں تھالیکن امامہ کورد کئے کااس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔وہ کچھ مایوس ہو کردوبارہ کھڑی کی طرف جانے گئی۔ سالارنے اس کا ہتھ پکڑلیا۔ "اور فكور مين تب ان لاك كرداؤن گا "كرتم اجمي سوجاؤ-" وہ چند کمح اس کا چرود مصتی رہی پھراس نے جیسے ہتھیا رڈالتے ہوئے کما۔ "میں بیڑے اس طرف سووں کی۔" سالارنے ایک لفظ کے بغیرا بی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے کمبل مثاکراس کے لیے جگہ بناوی تھی۔ "اور مل لا تنش بھی آن رکھوں گی-"وہ اس کی خالی کی ہوئی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ہوئی۔ وہ اب کراؤن سے ٹیک لگائے دونوں کھنے سکیڑے بیڈ پر بیٹھی کھڑکی کودیکھنے لکی تھی۔ "مجھے روشن میں نیند نہیں آئے گی۔"سالارئے کمبل ہے اس کے پاؤں اور ٹائلیں ڈھانیتے ہوئے کہا۔ "مهس تورد شن من مي نيند آتي محى-"وه يحمد بزير مو كراول-"اباندهرے من آتی ہے۔"اس نے ترکیب ترکی جواب ما۔ "تو پھر بچھے روشنی میں بی نیند آتی ہے۔"سالارنے اپنی مسکرا ہوروی۔ " تنهيل ايک الحجي بيوي کی طرح اپنشو هرکی نيند کا زياده خيال رکھنا چاہيے۔"مصنوعی غصے کے ساتھ سالار نے پچھ آگے جھکتے ہوئے سائڈ نيبل ليپ اور دو سری لا ئيش آف کرنی شروع کردیں۔ امامہ خفگی سے بیٹھی دبئ لیکن اس نے سالار کو روکنے کی کوشش نہیں گی۔ کمرااب نیم ناریک تعالیکن بیرونی روشنيول كي وجه المام كالمرزياده نمايان موكيا تعا-"اس طرح دیکھنے سے کیاہو گا؟"سالاراب کچھ جھلا گیا تھا۔ "بوسكناب كوني ردب مثاكر كفري من كفرا بو-" وہ خواہش نہیں تھی' آس تھی اوروہ اس کی آس کو تو ژنہیں سکتا تھا۔ يَذِخُولِينِ دُالْجَتْ 42 فروري 2015 يُخِين

''صبح گاؤں جاتا ہے ہمیں۔۔ ''وہ اب اس کی توجہ اس کھڑکی ہے ہٹانے کی کوشش کر رہاتھا۔ "مجھے نہیں جانا مجھے بہیں رہنا ہے۔ "مامہ نے دونوک انکار کیا۔ سالار کواس کی توج تھی۔

"حميس گاؤں لے جانے کے لیے لے کر آیا تھا۔"سالارنے کچھ خفکی ہے کہا۔

"تم جاؤ 'مجھے کسی گاؤں میں دلچیں نہیں ہے۔"اس نےصاف کوئی سے کہا۔

سالاریک دم ممبل مثاتے ہوئے بیڑے اٹھا اور اس نے پردیے برابر کردیے۔ باہرے آنے والی روشنی بند ہوتے ہی کمرایک دم مار کی میں ڈوب گیا تھا۔ امامہ نے بے حد خفلی کے عالم میں کیٹتے ہوئے کمبل اپناوپر تھینج

دوبارہ اس کی آنکھ سالار کے جگانے سے کملی۔ سحری ختم ہونے میں ابھی پچھ وقت تھا۔ اس نے اٹھ کر سِب ے پہلے کھڑگی کے بردے ہٹائے تھے۔ سالارنے اسے کچھ ہمدردی سے دیکھا۔وہ انٹر کام اٹھا کرخانسامال کو کھانا کمرے میں لانے کا کمہ رہا تھا۔امامہ کے کمرے میں لائٹ آن تھی لیکن کھڑکیوں کے آگے اب بھی پردے کرے

، و صف اے جیسے کچھ ایوی ہوئی۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کرکے اور منہ ہاتھ دھوکر آئی متب تک خانساماں کھانے کیٹرالی کمرے میں چھوڑ کیا تھا۔ انہوں نے بردی خامو خی کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا ختم کرتے ہی امامہ نے کما۔

"اب چابیال لے لو اور چلیں۔" "عجم نمازره كرآنيور"

"نبيس مجفي اينا كمرو يكناب"

اس بارسالارنے جیے امامیر کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے اے لے کردہ اوپر کے فلور پر آگیا۔ کمرا کھلا د کھے کرابامہ نے اسے یہ حد خفگ سے دیکھالیکن کچھے کمانہیں۔وہ اس وقت اتی خوش تھی کہ سالار کی کسی بات پر ناراض سیں ہورہی تھی۔

ناراص ہیں ہورہی ہی۔ اس کمرے کی کھڑی کے سامنے کھڑے ہوتے ہی وہ جسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہاں سے اس کے کھر کا پورا لان اور پورچ نظر آرہا تھا۔ لان بالکل بدل کیا تھا۔ وہ ویسا نہیں رہا تھا جسیا بھی ہو تا تھا 'جب وہ وہاں تھی۔ تب وہاں وہ کرسیاں بھی نہیں تھیں 'جو پہلے ہوتی تھیں۔ لان میں گئی بیلیں اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور پھیل چکی تھیں۔ آنسووں کا ایک نیا ریلا اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ سالارنے اس دفعہ اسے کچھ نہیں کما۔ کمنا ہے کار تھا

اسے فی الحال روناتھا 'وہ جانیا تھا۔

وہ مجد میں نمازاور کچھ در قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے تقریبا "ڈیڑھ تھنے بعد واپس آیا تھااور حسب توقع ت بھی امامہ کرے میں شیں آئی تھی۔

وه گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اے خدا حافظ کہنے اوپر آیا تھا۔اے ساتھ لے جانے کاارا دہوہ پہلے ى ترك كرچكاتھا۔

بی رہ ہے۔ اڑھائی گھنے کے بعد بھی وہ کھڑی کے سامنے اس طرح کھڑی تھی۔سالار کے اندر آنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھاتھا۔ سالار نے اپ نخاطب کرنے کے بجائے کمرے میں دور پڑے صوفے کو کچھے جدوجہ دکے ساتھ كفركى كالمرف دهكيلنا شروع كرديا تعار

"يمال بينه جاؤتم "ك تك اس طرح كوري رموك." صوف د حکیل کراس کے قریب لانے کے بعد سالارنے اس کو مخاطب کیااور تب بی اس نے امامہ کا چروں کھھا۔

و خولتين دا مجست 43 فروري 2015 في

اس کاچہرہ آنسوؤں سے بھی ہوا تھا۔اس کی آنکھیں اور تاک سرخ تھی ۔سالارنے کردن موڑ کر کھڑ کی ہے باہر دیکھا۔وہاں ایک گاڑی میں کچھ بچے سوار ہورہے تھے اور ایک عورت ان کوخد احافظ کمہ رہی تھی۔ "رضوان کے بچے ہیں؟"سالارنے گاڑی کواشارٹ ہوتے دیکھ کرا مامہ سے کہا۔

المدنے کچھ نہیں کما۔ وہ بلکیں جھپکائے بغیر کانیتے ہونوں کے ساتھ بس انہیں دیکھے رہی تھی۔سالارنے

اس ہے کچھ نہیں یو چھا۔ نوسال کمباغرصیہ تھا۔ پتا نہیں مزیدان میں ہے کیس کووہ پہچان سکی تھی اور کس کو نہیں

اوران میں ہے س کووہ پہلی بارد مجھ رہی تھی۔وہ عورت اب اندر جلی تھی۔ اس كے كندهوں بربلكا ساد باؤ ڈالتے ہوئے سالارنے اِس سے كما" بمٹھ جاؤ!"

ا مامہ نے صوفے پر میٹھتے ہوئے دویے کے پلویے آئکھیں اور ناک رکڑنے کی کوشش ک- صرف چند لحول

کے لیے اس کا چرو خیک ہوا تھا' برسیات تجرہونے گئی تھی۔ سالار پنجوں کے بل اس کے سامنے چند لیحوں کے لیے بيفا-اس خامام كودنول التو تسلى دينوالي اندازمي النائم من ليداس كودنول التوب عدسرد

تھے۔وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کراٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کی سردی کواس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ہیڑتان کرنے کے بعداس نے کمرے کی الماری میں کوئی کمبل ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ایک کمبل اے نظر آہی گیا تھا۔

"میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں شام تک واپس آؤں گا۔ دس گیارہ بجے کے قریب بایا اور ممی اٹھ جائیں گے، تب تم ينج آجانا-"اس كى ٹاڭول پر كميل ۋالتے ہوئے اس نے امام سے كما۔ وہ اب بھی ای طرح دویے ہے آنگھیں اور ناک رگز رہی تھی لیکن اس کی نظریں اب بھی کھڑی ہے باہر

تھیں۔ سالاراوریہ کمراجیے اس کے لیے اہم ہن رہاتھا۔ وہ اس سے کیا کمدرہاتھا ہی نے نہیں سناتھا اور سالاریہ جانيا تھا۔وہ اے خدا حافظ کتے ہوئے چلا گیا۔

وہ اسکا جار کھنے ای طرح صوفے پر جمی جیٹی رہی۔ اس دن اس نے نوسال کے بعد باری باری اے تیوں بھائیوں کو بھی گھرے جاتے دیکھاتھا۔ وہ وہاں جیٹھی انہیں دیکھتی پچکیوں سے روتی رہی تھی۔وہاں بیٹھے ہوئے اے لگ رہاتھا کہ اِس نے یمال آکر غلطی کی ہے۔اے شیس آنا جاہیے تھا۔اسے سال سے صبر کے جوبندوہ

باندهتی چلی آری تھی اب دہ بند باند هنامشکل ہورہے تھے وہ پہلے اسلام آباد آنانہیں جاہتی تھی اوراب یہاں ے جانا نہیں چاہتی تھی۔ابیابھی توہو سکتا تھا کہ وہ اس طرح چوری چھپے اس کھر میں رہتی ہیں طرح روزا پے کھ والول کودیکھتی رہتی۔اس کے لیے تو یہ بھی بہت تھا'وہ احتقانہ سوچ تھی کیکن وہ سوچ رہی تھی۔وہ ہریات سوچ رہی تھی جس سے وہ بہال اپنیاں باپ کے گھر کے پاس رہ سکتی ہو۔

سالارنے گاؤں پہنچنے کے چند کھنے کے بعد سکندر کوفین کیا۔

"میں بھی حران تھاجب ملازم نے مجھے بتایا کہ وہ اوپر گیسٹ روم میں ہے۔ میں سوچ رہاتھا پتا نہیں وہ وہاں کیا کر

سالارنے انہیں امامہ کووہاں سے بلوانے کے لیے کہا تھا اور سکندرنے اسے جوا باس کہا۔ ''کیا ضرورت تھی ایے خوامخوا ہوباں لے جانے کی گھرتواس کا تمہارے کمرے نے بھی نظر آتا ہے۔'' "كين كمروالي السياروم سي نظر آسكة تصر "مالارني كما-

سالارے بات ختم کرنے کے بعد سکندراٹھ کراوپر والے فلور پر چلے گئے۔ دروا زے پر دستک دے کروہ اندر

"بينا! نيج آنا تعامهم لوكول كياس آكر بينيس كجه در-"

مِنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 44 فروري 2015 يَكُ

سكندريه كتي موع اندر آسة اورا مامه كي بررداكرا تفي تقي-ووان کے دہاں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی اور اس کے چرے پر ایک نظرو التے ہی سکندر ایک کھے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔اس کی آنگھیں بری طرح سوی ہوئی تھیں۔ "رونےوالی کیابات ہے بیٹا ....؟" سکندرنے اس کے سرکو تھیکتے ہوئے کہا۔ "نہیں ۔۔وہ۔ میں۔"وہ بے حد ندامت سے ان سے نظریں ملائے بغیر ہولی۔ "چلیں! نیچ آئیں کلیبہ بھی پوچھ رہی ہیں آپ کا۔" سکندرنے ایک بار پھراس کا سرتھ پکا۔ یہ سالار نمیں تھا'جےوہ دھڑلے ہے انکار کردی۔"جی۔"اس نے یہ کتے ہوئے صوفے پر پڑا کمبل اٹھانے کی کوشش کی۔ سکندرنے اسے روک دیا۔ "لملازم انھالے گا... آپ آجا ئیں۔" اس كاچرود كيم كرطيبه بخى بے جين ہو كئيں۔ جيسے بھى حالات ميں شادى ہوئى ، سرحال دوايك ايسى فيملى تقى -جےدہ طویل عرصے جانے تھے اور جن کی دیوار کے ساتھ ان کی دیوار جڑی تھی۔اس رشتے کا پاس بہوہونے كے ناتے ان پر كچھ زيا دوزمہ دارى عائد كر باتھا۔خودوہ بھى امامہ كو بچپن سے ديكھتے آئے تھے۔ كى ندكى حد تك وہ ان کے کیے بے حد شناسا تھی۔ وہ لوگ اے تعلیاں دیے اس سے باتیں کرتے رہے پھر سکندرنے اے آرام کرنے کے لیے کما وہ کرے مِن آكر كِي دريك لي كوريك بياس بيني ري ، بركي تحكى مولى آكربذر ليك كرسوكي-ساڑھے چار بجے اے ملازم نے انٹر کام پر اٹھایا تھا۔ افطار کاوقت قریب تھا' سکندر آور طیبہ بھی اس کا انظار کر رہے تھے سالار بھی اِفطار سے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا۔ سکندر اور طیبہ اس رات بھی کہیں دعو تھے۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کروہ انہیں خدا حافظ کتے ہوئے چلے گئے۔ رات کووہ بارہ بچے کے قریب واپس آئے کمیارہ بج سالاراوراس کی فلائٹ تھی۔ طیبہ جانے ہے پہلے آبامہ کو پچھ تخا ئف دینے آئیں تواہامہ کووہ تخا نف یاد آ گئے جو وہ کراجی سے ان دونوں کے لیے لے کر آئی تھی۔ الممه کو حرت ہوئی جب سالار 'طیبہ سے ملنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ کیا تھا۔ «تم مجھے دس بح اٹھا دیتا۔ "مس نے امامہ کوہدایت دی تھی۔ د جمیارہ بجے فلائٹ ہے 'در یونسیں ہوجائے گی۔ ؟ ۳ مامہ نے کھے سوچتے ہوئے کہا۔ '' "نبين بننج جائمي علي-"اس نے آنگھيں بند كرتے ہوئے كيا-وہ کھے در پیمی اے دیکھتی رہی چھروہ دوبارہ اوبرے فلویے ای کمرے میں آگئ۔ وہ بارے گھرکے پورچ میں کوئی گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔وہ دیک اینڈ تھااوروہ یقینا ''گھرپر نہیں تھے۔کہاں ہو کتے تھے۔امامہ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔نوسال کے بعدیہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔اسےامیدیہ تھی کہ وہ وہاں بیٹھی انہیں واپس آتے دیکھ سکتی ہے 'کیکن دس بجے تک کوئی گاڑی واپس نہیں آئی۔وہ بو جسل ول اور نم آنکھوں کے ساتھ انچھ کرنیچے آئی۔سالار کو دگانے کی ضرورت نہیں بڑی۔وہ جانے کے لیے سامان سمیت کھڑا تھا۔امامہ کادل مزید ہو مجھل ہوا 'توبالاً خرا یک بار پھرسب کچھ چھوڑ کرجانے کاوقت آگیا تھا۔ با ہربورج میں ڈرا ئیورایک گارڈ کے ساتھ گاڑی میں انظار کررہاتھا۔ سکندر عثان نے گارڈ کواربورٹ تک ساتھ جانے کی ہدایت کی تھی۔وہ ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کررہے تھے۔سالارنے سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد چان درائورے لے ل-امامے حرانی سے اے دیکھاتھا۔ فِي خُولِين دُانجَسَتْ 45 فروري 2015 يَكُ

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"ہم لوگ بائی رد ڈ جارے ہیں' پایا آئیں توانہیں بتا دیتا۔" ڈِرا ئیورنے کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ شاید سکندراسے ضرورت سے زیادہ ہرایات کر گئے تھے'لیکن

سالار کی ایک جھاڑنے ایے خاموش کردیا۔ "اوراب تی وفاداری د کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھرے نکلتے بی مایا کوفون کردو۔"

وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا اس سے کمہ رہاتھا۔ اے یعین تعاوہ اس کے کمرے نگلتے ہی بی کام کرے گا۔ اس لیے كيث تكليم كاس في سكندر كون ركال كي تحي-وه كمهدريك لي سكندر كافون المحيج كرناج ابتاتها-

"لا إنم لوك نكل رب تصوف وج آب بات كرلول-"مالارن سكندر س كما-

" ذرا می ہے بات کرادیں۔" اِس نے سِکندر کے کچھے کہنے سے پہلے ہی سکندر ہے کما۔اے خدشہ تھا کہ

سكندر ڈرائيور كى ان كىنىكى كال دىكى كرچونكىس كے۔ دو آگر گاڑى ميں ان سے بات كر رہا ہے تو ڈرائيور انسيس کوں کال کر رہاتھا۔البتہ طبیبہ اس سے بات کرتے ہوئے کی ان کمنٹ کال کوچیک نہ کر تیں اور اگر کرتیں بھی تو ان کوشک نہیں ہویا۔ الکیے پندرہ منٹ وہ طبیبہ کے ساتھ باتیں کر بارہا۔ ساتھ بیٹی ہوئی امامہ کچے جیران تھی۔

لیکن اس نے اے نظرانداز کیا تھا۔وہ اتن لمبی باتیں کرنے کاعادی نہیں تھا۔ جتناوہ اب یک دم ہاتونی ہو گیا تھا۔

ادھری چرانی طیب کو بھی ہور ہی تھی۔ سکندر ڈنر نیبل پرچندود سرے افراد کے ساتھ معروف تھے۔ بندرہ منٹ کمی گفتگو کے بعد جب سالار کو یقین ہو گیا کہ ڈرائیوراب تک سکندر کو کئی کالز کرنے کے بعد تک آگر کالز کرنا چھوڑچکا ہوگایا کم از کم دوبارہ کرنے کی اگلی کوسٹش کچھے در بعد ہی کرے گاتواں نے خدا حافظ کتے ہوئے فون آف كرديا-طيبه اورسكندرك والسى باره بح سے پہلے متوقع شيس محى اوراب اگر ڈرائيور سے پانچوس من بعد بھى

ان کی بات ہوتی تووہ بہت فاصلہ طبے کر میکے ہوتے "بالى رود آنے كى كيا ضرورت تقى ؟ تمس كافون بند ہوتے د كھ كرامامہ نے اس سے يو چھا۔

" بوسی دل جاه ربا تھا۔ کھیا دیں تا زہ کرنا چاہتا ہوں۔"سالارنے سیل فون رکھتے ہوئے کہا۔ "كيسيادي؟"وه جران بولي-

سی یادین؟ وہ بران ہوں۔ "تمہارے ساتھ پہلے سفری یادیں۔"وہ کچھ دیر اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ وہ اس مخص سے کیا کہتی کہ وہ اس سفر کویاد نہیں کرتاجا ہتی۔وہ اس کے لیے سفر نہیں تھا'خوف اور بے بقینی میں گزارے چند کھنٹے تھے جو اس نے گزارے تھے۔ مستقبل اس دقت ایک بھیا تک بھوت بن کراس کے سامنے كم التفااوراس رائة من وه بحوت مسلسل است ورايار باتفا-

"ميرك ليح خو شكوار نهيس تحاوه سفر-"اس نے تصحیے لہج میں سالارہے كما۔ "ميرك لي بهي نهيس تعا-"سالارني بهي اس انداز ميس كها-

"كَيْ سَال بانك كرِيّار بالجمع ويمعن آيا هول كه الب بعي بانك كريّا ہے۔"وہ بات ختم كرتے ہوئے اسے ويمه كر بهتندهم اندازمين متكرايا

المد خاموش رہی۔ کئی سال پہلے کی دورات ایک بار پھرے اس کی آ تھوں کے سامنے آنے گلی تھی اور

آئھوں کے سامنے صرف رات ہی نمیں بلکہ جلال بھی آیا تھا۔ اِس رات کی تکلیف کا ایک سرااس کی ذات کے ساتھ بندھاتھا۔ دو سرا اس کی فیملی کے ساتھ۔ اِس نے دونوں کو کھویا تھا۔ اگل مبح کاسورج لاکھ بھیشہ جیسا ہو تا ' اس کی زندگی دلیمی نہیں رہی تھی۔ مجمی وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ تم می اس رات کو صرف تکلیف سمجھ کر سوچے گی '

مُؤْخُولِتِن ڈانجنٹ (46) فروری 2015

بقدر سمجھ کر نہیں۔اس کی آنگھیں بھینے کلی تھیں۔برابر میں بیٹیا مخص آج اس کے آنسووں سے بے خبر نبیں تھا 'لیکن اس بیت بے خرتا۔ اس نے مجھ کے بغیراتھ برماکراس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا 'امایہ انگھیں ہو چھنے کلی تھی۔وہ سارا نقشہ جو اس نے اپنی زندگی کا کھینچا تھا 'اس میں یہ فخص کہیں نہیں تھا۔ زندگی نے کس کو کس کے ساتھ جو ڑا۔۔۔ کس تعلق کو 'کمال سے تو ڑا تھا۔۔۔ پتاہی نہیں چلا۔۔۔ سفرخامو جی سے ہورہا تھا' ليكن طع مورباتها-

"اب بهت احتیاط سے گاڑی چلار ہے ہو۔"المامہ کو کئی سال پہلے کی اس کی ریش ڈرائیونگ یاد تھی۔" زندگی ک تدر ہو گئے ہے اب ؟ اس نے سالارے ہاتھ چھڑاتے ہوئے یو چھا۔

"تهماري دجه عاصياط كرد بامول-"وه بول بين سكى-خامونتى كاليك ورويغه آيا-

وہ شرکی صدودے با ہر نکل آئے تھے اور سرک پر دھند محسوس ہونے کلی تھی۔ یمال دھند کمری نہیں تھی،

وجمعى ددباره سفركيا اكيلے اس روڈ ير... ، عمامه نے مجمد در بعد يو چما-"مورُوب سے جا ناہوں اب اگر گاڑی میں جانا ہو یو۔ بس ایک بار آیا تھا کھے اہ پہلے۔"وہ کمہ رہاتھا۔"جب

يايان ججم تمهار باته كالكهاموانون وا-كيارات محى؟" وہ جیسے تکلیف کراہااور پھرہس پڑا۔

و المديمي جس كو اس رات ميں نے مجسم فنا ہوتے ديكھا۔ سمجھ ميں آيا مجھے كہ تب اس رات تم كس حالت ے کزری ہوگ-اذیت ہے بہت زیادہ...موت سے ذرای کم... لیکن تکلیف اس کو کوئی نہیں کمہ سکتا۔" ونڈا سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے 'وہ جو کچھ اس تک پہنچانا جاہ رہاتھا 'پہنچ رہاتھا۔ اس کا کچ ہے وہ بھی گزری تھی۔ نم ہوتی آ تھوں کے ساتھ مردن سیٹ کی پشت سے نکائے 'وہ اسے دیکھ رہی تھی۔

«میں سارا راستہ بس میں سوچتا رہا کہ میں اب کروں گاکیا۔ کیا کروں گامیں زندگی میں سوچ رہاتھا۔اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ زندگی دے دی ہے۔ تمہارے ساتھ براکیا تھا۔ براتو ہونا ہی تھامیرے ساتھ ۔ بادہے تا' میں نے تمہارے ساتھ سفرمیں کیسی ایس کی تھیں۔"

اس نے عجب سے انداز میں بنس کرایک لحہ کے لیے گردن موڑ کراہے دیکھا۔ ایک لمحہ کے لیے دونوں کی نظریں کمی تھیں 'نچرسالارنے نظریں چراتے ہوئے گردن سید حمی کرلی۔سفر پجرخاموثی سے ملے ہونے لگا تھا۔وہ تعلق جوان کے پچ تھا 'وہ جیسے خاموثی کو بھی گفتگو بنا رہا تھا۔لفظ اس وقت خاموثی سے زیادہ بامعنی نہیں ہو سکتے

ا مامہ بھی گردن سید ھی کرکے سوک کودیکھنے گئی۔ دھنداب کمری ہور ہی تھی۔ جیسے وہ سوک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی دھند میں داخل ہورے تھے۔ کمری معدوم نہ ہونے اور ہاتھ کوہاتھ بھائی نہ دینےوائی کمری دھند۔ کیا گیا اپناندر چھپائے ہوئے تھی لیکن جو بچھے تھا'وہ او جمل ہو گیا تھا' فراموش نہیں ہوا تھا۔ سیل فون کی رنگ ٹون نے ان دونوں کوچو تکا دیا۔ سیل پر سکندر کا نمبر چمک رہا تھا۔ سالار ہنس پڑا۔ امامہ اس کی

ب مقصد بنسي كونهيل مجي-"بہلو!" سالارنے کال ریسو کرتے ہوئے صرف اِتنا ہی کما تھا۔ اے حیرت تھی 'سکندر عثان کی کال اتنی دی ے نہیں آنی جاہیے تھی۔ شاید ڈرا بیورنے ان کے محر پینچنے پر ہی انہیں سالار کے ایڈو نیم کے بارے میں مطلع

کیا تھا۔ سالارنے آواز کچھ کم کردی تھی۔جو کچھ سکندرائے فون پر کمہ رہے تھے 'وہ نتیں جاہتا تھا کہ وہ امامہ آ

n'.Parsochty'.com

ب پہا۔ ''بی ہے۔ "وہاب آلع داری ہے کہ رہاتھا۔ سکندراس پربری طرح برس رہے تھے اور کیول نہ برستے وہ' انہیں بے وقوف بنانا جیے سالار کے لیے بائمیں ہاتھ کا کھیل تھا اور یہ احساس سکندر کے غصے میں اضافہ کر رہاتھا۔ انہوں نے کچھ در پہلے طیبہ کے برس میں پڑے اپنے سیل پر ڈرائیور کی مسلہ کالزدیکھی تھیں اور اس ہے بات کر کے وہ خون کے گھونٹ ٹی کر رہ گئے تھے۔ بائی روڈ لا ہور جانا 'اس وقت ان کے لیے اس کی حماقت کا اعلا ترین مظاہرہ تھا لیکن اس نے جتنے اطمینان ہے ان کی آئکھوں میں وصول جھو تکی تھی' وہ ان کے لیے زیا وہ اشتعال انگیز

۔ "اب غصہ ختم کردیں بایا!ہم دونوں بالکل محفوظ ہیں اور آرام سے سفرکر رہے ہیں۔"اس نے بالآخر سکندر

مب صنه م روین بی به الدون بیش مولاین دور او ایس رور بیات می روز ی از م "تم ظفر کودهمکیال دے کر گئے تھے کہ وہ مجھے انفار م نہ کرے؟"

'' دھمکی … میں نے ایک مودبانہ درخواست کی تھی اس ہے کہ وہ آپ کوئی الحال انفارم نہ کرے … آپ ڈنر وژکر خوامخواہ بریشان ہوتے۔'' دوبزی رسانیت ہے ان ہے کمہ رما تھا۔

چھوڑ کرخوا مخواہ پریشان ہوتے "وہ بردی رسانیت سے ان سے کمہ رہاتھا۔ "میری دعا ہے سالا راکہ تمہاری اولاد بالکل تمہارے جیسی ہواور تمہیں اتنابی خوار کرے 'جتنائم ہمیں کرتے ہو 'پھر تمہیں باں باپ کی پریشانی کا احساس ہوگا۔"وہ نس پڑا۔

چر تہمیں ماں باپ کی پریشائی کا حساس ہو گا۔"وہ ہس پڑا۔ "پایا!اس طرح کیا تیں کریں گے تو میں اولاد ہی پیدا نہیں کروں گا۔"

> المدنے اس کے جملے پرچونک کراہے دیکھا۔ "بایادعا کریے ہیں کہ جاری اولاد جلد پیدا ہو۔"

ا ہامہ کوچو نکتے دیکھ کر سالار نے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا۔وہ بے اختیار سمرخ ہوئی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس طرح کی دعا کا کون ساوقت اور طریقہ ہے۔ دو سری طرف سکندر فون پر اس کا جملہ سن کر پچھ بے بسی سے ہنس پڑے تھے ان کا غصبہ کم ہونے لگا تھا۔ کئی سالوں کے بعد انہیں سالار سے اس طرح بات کرتا پڑی تھی۔ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر کو اپنے حدود و اربعہ کے بارے میں بتا کر سالار

ہے۔ بی ہے، من پرے ہے۔ بن ہ صبہ ہم ہوسے ہا جات کی حاول ہے بیری میں جار ہیں جات کی جات ہے۔ پڑی تھی۔ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر کواپنے صدود واربعہ کے بارے میں بتا کر سالار نے فون بند کردیا۔ "بایا باراض ہورہے تھے۔۔؟"کمامہ نے سنجیدگ سے پوچھا۔

''خوشہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔''اس نے جوا با''کہا۔ ''تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟''امامہ نے جیے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ ''کیونکہ اگر میں بچ بولوں تولوگ ججھے وہ نہیں کرنے دیتے 'جومیں کرتا چاہتا ہوں۔''

''کیونکہ اگر میں بچ بولوں تولوگ مجھے وہ نہیں کرنے دیے 'جو میں کرنا چاہتا ہوں۔'' کمال کی منطق تھی اور بے حد سنجیدگی سے پیش کی گئی تھی۔ ''جاہے تمہارے جھوٹ سے کہی کود کھ پہنچے۔''

''میرئے جھوٹ سے کی کود کھ نہیں پنچآ' بلکہ غصہ آ باہے۔'' اے سمجھانا بے کارِ تھا'وہ سالار تھا۔وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی کہ سکندر نے اسے نون پر کیا کہا ہوگا۔

رات کے تقریبا ''پچھلے ہمروہ اس سروس آئیشن پر پنچے تھے۔ '' یہ جگہ یاد ہے تہمیں؟'' سالارنے گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اہامہ نے دھند زدہ اس جگہ کو دیکھا' جمال کچھ لائنش دھنداورا ندھیرے کامقابلہ کرنے میں مصوف تھیں۔

مَنْ حُولِينَ دُالْجَنْتُ 48 فروري 2015 يُلا

Scanned By Pakistan.web.pk

ونہیں۔"اس نے سالارے کہا۔ "بدوه جگه ہے جہاں تم نے رک کر نماز پڑھی تھی۔"وه دروانه کھولتے ہوئے نیچا تر آیا۔ المامہ نے قدرے جران نظروں ہے اس جگہ کوددبارہ دیکھنا شروع کیا۔اب دہ اے کسی عدیک شناخت کرپا رہی تھی۔وہ بھی دردا زہ کھول کرنیچ اُر آئی۔ایک کپکی اس کے جسم میں دوڑی۔وہ آج بھی ایک سویٹراور چاور مسلم بلایہ تھے۔ وه مرابدل چاتھا جہاں انہوں نے بیٹھ کر مجمی جائے بی تھی۔ " جائے اور چکن برگر۔" سالارنے کری پر جمعے ہوئے اِس آدمی ہے کہا'جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر کا تھا تا اور چکن برگر۔" سالارنے کری پر جمعے ہوئے اِس آدمی ہے کہا'جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر ے کر آیا تھااور اِب آرڈر کے انظار میں کھڑا تھا۔ امامہ اس کے آرڈر پراسے دیکھ کر مشکرائی۔ "اب کھالوگے؟"وہ جانیا تھا اس کا شارہ کس طرف تھا۔وہ کچھ کنے بغیر مسکرا ویا۔ ''لاسٹ ٹائم ہم دہاں بیٹھے تھے۔ تم نے وہاں نماز پڑھی تھی۔'' وہ ہاتھ کے اشیارے سے اِس کرے کی مختلف اطراف اشارہ کرتے ہوئے کہ رہا تھا۔ ارامہ کویا و نہیں تھا' کرے میں جگہ جگہ المبلذ اور کرسیاں گلی ہوئی تھیں۔ رے یں جہ جہ معبعو اور رہیاں کا اور نی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں فجر کی اذان میں ابھی بہت وقت تھااور فی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں اباس جگہ برجائے اور برگرانے برے نہیں تھے جتنے اس وقت تھے۔ پریزنڈیشن بھی بہت بہتر تھی کیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ ذاکئے کو دیکھ رہا تھا نہ پریزنڈیشن کو۔ دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کر رہے تھے۔ یہ چند گھونٹ اور چند لقموں کی بات نہیں تھی' زندگی کی بات تھی جو نجانے رہل کی پشر بوں کی طرح کمال کمال سے گزر کر ایک اشیشن پر لے آئی تھی۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے' جمال ان پشر بوں کا کانٹا بدلا تھا۔ دور قریب۔ ایک دوسرے میں دعم اوراب ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس رائے بر مجھ نئ یا دیں بی تھیں۔ ان کی شادی کے بعد سڑک کے راسے ان کا پہلا سفراور ان نئ یا دوں نے برانی یادوں کودھندلانے کے عمل کا آغاز کردیا تھا۔ لیبل ربل کے پیے رکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امامہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دائمی ہاتھ میں بکرلیا۔امامہ نے اس کا چرود یکھا۔اس کے چرے پر آیک زم ی مسکر اہت آئی تھی۔ "المه!وه يمثل كمال ٢٠ وہ ممارت سے باہر آتے ہوئے اس کے سوال برچو کی۔اے کیایاد آیا تھا وہ بس بڑی۔ "ابو کے اس ہے۔"اس نے سالارے کما۔ ووتم واقعی چلا سکتی تھیں؟"سالارنے پانسیں کیا بقین دہانی جائی۔ "ہاں۔" امدنے سرملایا۔ "کین اس میں گولیاں نہیں تھیں۔" وہ اس کے اس کے جملے پر بے اختیار ٹھٹکا۔" میرے پاس بس پسٹل ہی اس نے بے اختیار سانس لیا۔اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھو تکی تھی یا اللہ نے 'وہ اندازہ نہیں کرسکا۔ تھا۔"وہ اطمینان سے کمہ رہی تھی۔ اس بسل نے اسے جتنا شاک اور غصہ دلایا تھا آگر اسے اندا زہ ہوجا پاکہ وہ بلٹسن کے بغیر تھا توسالار اس دن امامہ کو پولیس کے ہاتھوں ضرور اریٹ کرواکر آنا۔وہ پسٹ ہاتھ میں لیے کیوں اتنی پراعثاد نظر آئی تھی اسے۔یہ خولتين الحجيث 49 فروري 2015

اے اب سمجھ میں آیا تھا۔ "تم ڈر کئے تھے۔"امہ ہنیں رہی تھی۔ «نهلی.... دُرایونهیں تھا 'گرشاکڈرہ کیا تھا۔تم سارا راستہ روتی رہی تھیں۔ میں توقع بھی نہیں کرسکتا تھا کہ تم مجھ پر پسل نکال لوگ-تمهارے آنسوؤں نے دھو کا دیا مجھے۔" وهاب کچھ خفکی سے کر رہاتھا۔امامہ کھلکھلا کرہنی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے بیٹھنے کے بعد بھی جب وہ گاڑی اشارث کرنے کے بجائے وعد سکرین ے باہرد کھیارہاتوا مدنے اسے کہا۔ ودكاري كيون سيس اشارك كرربي؟" " مجھے کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ تنہارا پسل خالی بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں خیال نہیں آیا۔ ؟"وہ جیسے بردیرا آ مواايك بار ب*حركر*ام-"ابرونامت "امدنے اسے چھیڑا۔" ویے کیا کرتے تم اگر تمہیں یہ تا چل جا آ؟" "میں سید ھاجا کر ہولیس کے حوالے کر ہا تمہیں۔"اس نے گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے کما۔ "تهيس شرمينه آني؟ "مامه بكزي-«تهيس آئي تھي'جب تمنے جھر پينل نکال ليا تھا ميں محسن تھا تمہارا۔"سالارنے بھی اسی انداز میں کہا۔ " محن تھے۔ تم مجھے دھمکارے تھے۔" " جو بھی تھا'کم از کم میں بید ڈیزرو نہیں کر ناتھا کہ تم کن پوائٹٹ پر رکھ لیتیں مجھے۔" ''تومیںنے کون سانقصان پنجایا تھا؟''گاڑی اب دوبارہ مین روڈ پر بھی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہونے تک امامہ اس سے ایک بار پھرخفا ہو چکی تھی۔

«لیکن میں نے تمہیں کوئی نقصان تونہیں پہنچایا۔ "امامہ نے دافعانہ کہنچ میں کہا۔

وہ الجگے دو تین دن تک اسلام آباد کے ٹرانس میں ہی رہی۔۔دہ وہاں جانے سے جتنی خوفزوہ تھی اب دہ خوف یک دِيم کچھ حتم ہو ناہوا محسویں ہورہا تھا اور اس کا حتمی بتیجہ بیر لکلا تھا کہ وہ اب اسلام آباد کے انگے دورے کی منتظمر صی۔ اس کیسٹ روم کی کھڑی میں کھڑے سارا دن کیس کو بھی وقت دیکھاتھا 'وہ اس کھے دو تین دن سالار کو بھی بتاتی رہی اور تیسرے دن اس کی بان ایک جیلے پر آکر ٹوئی تھی۔ "سالار! بم اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے ؟"

سالاربزربیفا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کھھ ای میلز کرنے میں معیوف تھا ،جب امامیے اس سے بوچھا۔وہ پچلے آدھے تھنے سے اس سے صرف اسلام آباد کی ہی باتیں کر رہی تھی اور سالار بے حد مختل سے اس فی باتیں س رہاتھااوراس کاجواب بھی دے رہاتھا۔

''میں۔''اپنے کام میں مصوف سالارنے کہا۔

"کیونکہ میری جاب یمال ہے۔"



''نہیں بدل سکتا۔'' وہ چند کھیج خاموش رہی پھراس نے کہا۔ «میں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی؟<sup>»</sup> اس بارسالارنے بالا خراسکرین سے نظریں بٹاکراہے دیکھا۔ "اسبات کاکیامطلب مج"م سے نے جد سنجیدگ سے اس سے بوجھا۔ "میرامطلب که می وبال ره لول کی تمویک ایندر آجایا کرنا-" ا یک لحد کے لیے سالار کونگا کہ وہذاق کررہی ہے لیکن وہذاق نہیں تھا۔ "میں ہرویک ایڈر براسلام آباد نہیں جا سکتا۔"اس نے بے حد محل سے اسے بتایا۔وہ کچھ دریر خاموش رہی۔ سالاردوباره ليب تاپ كي طرف متوجه مو كيا-"تُوتم ميني مِن أيك وفعه أجايا كرو-" وہ اس کے جملے سے زیا دہ اس کے اطمینان پر تھٹا تھا۔ ''بعض دفعہ میں مینے میں ایک بار بھی نہیں آسکتا۔''اس نے کہا۔ "نو کوئی بات شیں۔" "لعني تنهيس فرق نهيس يرا ؟ "وه اي معلو كرنا بعول كياتها-"میں نے یہ تو نہیں کہا۔"امد نے بے ساختہ کہا۔اے اندازہ بھی نہیں تھاکہ وہ اس کے احساسات کو اتنی "بایااور می آکیے ہوتے ہیں وہاں مسسس"سالارنے اس کی بات کائی۔ "وہ وہاں اسکیے نمیں ہوتے۔ عمار اور بسریٰ ہوتے ہیں ان کے پاس 'وہ دونوں آج کل پاکستان سے ہا ہرہیں۔ دوسری بات یہ کہ پایا اور ممی بڑی سوشل لا تف گزار رہے ہیں۔ ان کو تمہاری سروسزی اثنی ضرورت نمیں ہے جتنی مجھے ہے۔"مالارنے بے مد سجیدگ سے اس سے کہا۔ وہ کچھ در خاموش اس کی گود میں بڑے لیے اسکرین کو گھورتی رہی 'کچرپر دبرطائی۔ ''میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی۔'' رویوں "لعني مير علا ته خوش نميس مو؟"وه جزيز موا-"وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔"وہ اببالآخر صاف صاف اپنی ترجیحات بتارہی تھی۔ "پایا تھیک کہتے تھے مجھے تنہیں اسلام آباد نہیں لے کرجانا چاہیے تھا۔ ماں باپ کی بات سنی چاہیے۔"وہ بے اختیار بچھتایا۔"دیکھو!اگر میں تنہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو کتنی دیر رہ سکتی ہوتم وہاں' سمیں اسکے سال پاکستان سے چلے جانا ہے۔ "وہ اسے بیار ہے سمجھانے کی آیک اور کوشش کر رہاتھا۔ ''توکوئی بات نہیں 'تم پاکسیّان تو آیا کروگے نا۔ '' سالار کادل خون ہوا۔ زندگی میں آج تک کسے نے اس کی ذات میں اتنی عدم دلچینی نہیں دکھائی تھی۔ «میں امریکامیں رہوں اور میری بیوی یماں ہو اتنا ابنار مل لا نف اسٹا کل نہیں رکھ سکتا میں۔ " اس نے اس بار دو ٹوک انداز میں کہا۔وہ کچھ دیر جب رہی پھرچند کمحوں کے بعد سالارنے اس کے کندھے پر بے حد محبت اوں مدردی سے اپناہاتھ رکھا۔ "سالار! تم دوسری شادی کرلواوردوسری بیوی کوساتھ لے جانا۔" اس بارجیےاس کے حواس غائب ہوئے۔اگر بیہ نداق تھا۔ تو بے ہودہ تھا اور اگر واقعی تجویز تھی تو بے حد رُّخُونِين ڈانجَنتْ 51 فروری 2015 بين

سنگدلانہ بھی۔وہ کئی کمجے بے بھینی ہے اس کا چرود یکھنا رہا۔وہ شادی کے تیسرے ہفتے اسے دوسری شادی کامشورہ دے رہی تھی ماکیہ وہ اپنا اب کے قریب رہ سکے۔ "سنوامیں تہمیں تمجھاتی ہوں۔"امامہ نے اس کے ناڑات سے کچھ ندوس ہوتے ہوئے اس سے کچھ کہنے ک کوشش کے-سالارنے بڑی بے رخی ہے اپنے کندھے ہے اس کا ہاتھ جھٹا۔ "خبردار! آئنده میرے سامنے تم نے اسلام آباد کانام بھی لیا آورا ہے احتقانہ مشورے اپنیاس رکھو-اب ميراداغ جا ثنابند كرواور سوجاؤ-"وويري طرح بكراتها-اً پنالپ ٹاپ اٹھا کروہ بے مدخفگی کے عالم میں بیر روم سے نکل گیا تھا۔امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے۔ اس وقت اسے واقعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ کتنے احتقانہ انداز میں سوچنے لگی تھی۔ كتخام قانداندازم سوچنے لكي ه لائش آف کرے اس نے کچھ در کے لیے سونے کی کوشش کی کین اسے نیند نہیں آئی۔اسے بارباراب سالار کا خیال آرہا تھا۔ چنر لیچے لیٹے رہنے کے بعد وہ یک دم اٹھے کر کمرے سے نقل آئی۔وہ لاؤنج کا ہیٹر آن کیے ' قریب پڑے صوفے پر بیٹھا کام کر رہاتھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ "اب کیاہ ؟ "امد کود مھے ہی اس نے بے مد حفلی ہے کہا۔ " کچے نمیں میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔"وہ اس کے محق سے پوچھنے کچھ جزیر ہوئی۔ د كافي بنادول حمهيس؟ وه مصالحانه اندازيس بول-" بجهے ضرورت مو كي تو من خور ينالول كا-" وواك انداز من بولا-وہ اس کے قریب صوفے پر آگر بیٹھ گئی۔ کچھ کے بغیراس نے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر نکادیا۔ یہ ندامت کا اظہار تھا۔ سالارنے کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا۔ اے ممل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر تا رہا گئین یہ برط مشکل تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر نکائے اس کے استے قریب بیٹی ہواور دواے نظرانداز کردے ... کردیتا آگر مرن اس کی بیوی ہوتی ... بیر ام می متی لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی اس کی اٹکلیاں تھمنے لگیں 'چرایک گھراسانس لے کروہ بردر ایا۔ "اب اس طرح بميمو كي تومين كام كيے كروں گا؟" "تم جھے جانے کا کمہ رہے ہو؟" امامہ نے برا مانا۔ "برتمنزى ... كيابر تميزي كي من في يهم الكسكيو زكرنا جاسي جو كه تم في محمد الكسكيو زكرنا جاسي جو كه تم في محمد ا وہ سمجھا وہ ندامت کا ظمار کرنے آئی ہے الیکن یمال تومعالمہ ہی الثاقفات المدنے بے حد خفل ہے اس کے كندهے اپنا سراور اٹھاتے ہوئے اس سے كها-"اب من الكسكيوزكياكون تميي...؟" سالارنے اس کی اتھی ہوئی ٹھو ڑی دیکھی۔ کیا مان تھا۔۔۔ ؟ کیا غرور تھا۔۔۔ ؟ جینے وہ اس سے بیہ تو **کروا ہی نہیں** انتہ ''اہکسکیو زکروں تم ہے؟''خفای آنکھوںاورا تھی ٹھوڑی کے ساتھ وہ پھرپوچھر ہی تھی۔ سالار نے نغی میں سرہلاتے ہوئے جسک کراس کی ٹھوڑی کوچوہا' میہ مان اسے ہی رکھنا تھا۔وہ اس کا سرچھکا مُؤْخُولِين رُالْجَنْتُ 52 فروري 2015 يُك

وتكصنے كاخواہش مند نهيں تھا۔ "نسيس الم الكسكيو زكر اكركياكون كاميس-"

وہ بے حد نری سے اس کی تھوڑی کو دوبارہ چومتے ہوئے بولا۔

ا مامہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کیا غرور تھاجواس کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ ماں 'وہ کیسے اس

ے یہ کمہ سکتا تھا۔اس ہے الگ ہوتے ہوئے اس نے سالارے کہا۔

''اچھا'اب تم ایک کیو زکر مجھے 'کیونکہ تم نے بدتمیزی کی ہے۔'' وہ اب اطمینان سے مطالبہ کررہی تھی'وہ مسکرادیا۔وہ معترف سے اعتراف جاہتی تھی۔ دوری کردہ میں۔

والله المرادي-"سالارفياس كاچرود كمصة موس كما-

"كوئى بات نميس "اب أكنده تم يه نه كهناكه مين اسلام آباد كى بات نه كرون-"وه ب حد فياضانه انداز مين اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے بولی۔

سالاركے ہونٹوں پر ہے اختیار مسکراہٹ پھیلی توسارا مسئلہ اسلام آباد کا تھا۔اسے شاید میہ خدشہ ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ اے وہاں نہیں لے کرجائے گا اور وہ ای خدشے کے تحت اس کے پاس آئی تھی۔ کیا انداز دلبری تھا 'وہاں

اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔جو بھی تھا 'کی کے طفیل تھا۔وہ نس بڑا۔ وكيابوا؟ ٢٠س في الجه كرسالار كود يكها-

" کچھ نہیں۔"سالارنے ذراسا آگے جھکتے ہوئے بردی نری اور محبت سے اس اس طرح **کلے لگا کراس کا** سر اور ماتھا چوا بجس طرح دہ روز آفس سے آنے کے بعد دروا زے پراسے دیم کر کر آتھا۔ والرنائث. "ووابات خدا مافظ كمدر باتحا-

ولأنائث "وواني شال لينية موئ صوف الله كفري مولى-

بیْروم کادروا زہ کھولتے ہوئے اس نے گرون موڑ کر سالار کودیکھا'وہ اے ہی دیکھ رہاتھا۔وہ الوداعیہ انداز میں مسراری وہ بھی جوابا مسکرایا تھا۔ امامہ نے کمرے میں داخل ہو کروروانہ بند کرویا۔وہ بہت دریا تک اس بند

دروازے کور کھتارہا۔ يه عورتِ جس مرد كي زندگي مين بهي موتي 'وه خوش قسمت مو ټاليكن وه خوش قسمت نهيں تھا۔"خوش قسمتي " کی ضرورت کہاں رہ گئی تھی اے!

" حبیب صاحب کی بیوی نے کن چکر لگائے میرے گھرے ... ہمیار پچھ نہ پچھ لے کر آتی تھیں آمنہ کے۔لیے۔ کہتی تھیں ہمیں جیز نہیں جا ہے 'بس آمنہ کا رشتہ دے دیں۔ مہتی کیا تھیں بلکہ منتیں کرتی تھیں۔۔امامہ کے دفتراپنے بیٹے کو بھی لے گئیں آیک دن۔ بیٹا بھی خود آیا مال کے ساتھ ہمارے گھر۔۔ بجپین سے پلا بردھا تھا

میری نظرون کے سامنے۔" وہ صحن میں چاریائی پر بیٹھا سرجھکائے 'سرخ اینٹوں کے فرش پر نظریں جمائے سعیدہ اماں کی گفتگو پچھلے آدھے کھنٹے ہے اس خاموجی کے ساتھ س رہاتھا۔اس کی خاموجی سعیدہ امال کوبری طرح تیا رہی تھی۔ کم بخت نہ ہول نہ ہاں ' کچھ بولتا ہی میں۔ مجال ہے ایک بار ہی کمہ دے کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کرے میری بری عزت افزائی کی یا نہی کہہ دے کہ بہت گنوں والی ہے آپ کی بچی۔ وہ باتوں کے دوران مسلسل کھول رہی



اتوار کادن تھااوروہ ایامہ کے ساتھ مبیح باقی کا سامان ٹھکانے لگانے آیا تھا۔وہ الیکٹرو ٹکس اور دو سرے سامان کو کچھ چیری اداروں میں بججوانے کا نظام کرکے آیا تھا۔ایامہ نے اس باراعتراض نہیں کیا تھا لیکن سعیدہ امال کو

ان دونوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں 'کمیں اور بھجوایا جارہا ہے۔ سہ پسر ہورہ ی تھی اور وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کروہیں دھوپ میں ضخن میں بچھی ایک جارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ امامہ اندر کچن میں افطاری اور کھانے کی تیاری کر دہی تھی۔ انہیں آج افطاری وہیں کرنی تھی۔

دھوپ کی وجہ سے سالارنے اپناسویٹرا بار گرچاریائی کے ایک کونے یہ رکھ دیا تھا۔ جینز کی جیب میں رکھا ایک رومال نکال کراس نے چرے پر آئی بلکی سی نمی کو یو تجھا۔ یہ امامہ کے رشیع کی چو تھی داستان تھی 'جووہ سن رہاتھا۔

بیس کوبرتن میں گھوکتے ہوئے امامہ نے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑگی سے سالار کودیکھا اسے اس پرترس آیا۔وہ کچن میں سعیدہ امال کی ساری گفتگو س سکتی تھی اور دہ گفتگو کس حد تک" قابل اعتراض"ہو رہی تھی 'وہ

اس کا ندازہ کر رہی تھی۔ تین دفعہ اس نے مختلف بہانوں ہے سعیدہ اماں کو آگر ٹالنے کی کوشش کی آگھ کا موضوع بدلاليكن جيسے بي دہ کچن ميں آتی 'با ہر صحن ميں پھروہي گفتگو شروع ہوجاتی۔ "اونچالمباجوان ب-قدتم ، کھي آدھ نٺ زياده ي ہوگا-"

حبیب صاحب کے بیٹے کا علیہ بیان کرتے ہوئے سعیدہ امال مبا<u>لغے کی</u> آخری صدوں کو چھور ہی تھیں۔ سالار كالبناقد جه نث دوانج كے برابر تقااور آدھ نث ہونے كامطلب تقريبا" بونے سات فٹ تھا 'جو كم از كم لا ہور ميں بایا جانانا ممکن نهیں تومشکل ضرور تھا۔

"المال! زیرہ نہیں مل رہا بچھے۔ "امہ نے کھڑی سے جھا تکتے ہوئے سعیدہ المال کو کہا۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی بھی جارہ نہیں تھا کہ وہ انہیں اندر بلالیتی۔

"ارے بیٹا!ادھری ہے جدھر بیشہ ہو آہ۔ زیرے نے کمال جانا ہے۔"سعیدہ امال نے اٹھتے ہوئے کما۔ المدن زرے کی ڈبیا کو سزی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ تھوڑی در اس نے سعیدہ الماں کو زرے کی تلاش میں مصروف ر کھناتھا، پھربعد میں کچھ اور کام سونپ دیتی انہیں 'وہ پلان کررہی تھی۔

"مولوى صاحب سے دم والا یانی لا کردول گی تهرس .... و بی پلانا .... اس سے دل موم ہو گااس کا۔" سعیدہ امال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے جو کچھ کما 'وہ نہ صرف امامہ نے 'بلکہ با ہر صحن میں بیٹھے سالارنے

بھی سناتھا۔ "کیوں.... کیاہوا....؟ ۴ مامہ نے چونک کر یو چھا۔وہ آلو کاٹ کربیس میں ڈال رہی تھی۔

"كيسائقردل كاس كاسه مجال كم تحى بات مين بال مين بال ملائك" وه دل گرفته مورى تحيي -"المال! اب آب اس طرح كى باغي كرين كى تو ده كيم بال مين بال ملائك گا- آپ نه كياكرين اس طرح كى باتنس السيرالكاموكا-"مامد في آوازيس سعيده الي كومنع كيا-

''کیوں نہ کروں'اہے بھی تو بتا چلے کوئی فالتو چیز نہیں تھی ہماری بجی ۔۔۔ لاکھوں میں ایک جیے ہم نے بیاہا ہے

اس کے ساتھ ۔۔ یہ زیرہ کمال گیا۔۔؟"سعیدہ المال بات کرتے ہوئے ساتھ زیرے کی ڈیمیا کی گمشدگی پر پریشان

"میںنے آپے کہائیا!ابوہ نھیک ہمرے ساتھ۔"امدنےامال کو سمجھایا۔ "توبردی صابرے بیٹا۔ میں جانتی نہیں ہوں گیا۔ بات توکر آنہیں میرے سامنے تجھے ہے۔ بعد میں کیاکر آ ہوگا۔"سعیدہ امال قائل نہیں ہوئی تھیں۔

مُؤْخُولِتِن دُالْجَسْتُ 54 فُرورَى 2015 يَكُ

akistan.web.pk

تعنی میں چاریائی پر بیٹھے سالارنے جوتے ا تارویے۔سویٹر کو سرکے نیچے رکھتے ہوئے وہ چاریائی پر حیت لیٹ گیا۔اندرے امامہ اور سعیدہ امال کی باتوں کی آواز اِب بھی آرہی تھی لیکن سالارنے اِن آوازوں سے توجہ مثالی۔ وه سرخ اینتوں کی دیوار پر جزهمی سنر پتوں والی بیلیس دیکھ رہاتھا۔ دھوپ اب مجھ ڈھلنے گئی تھی مگراس میں آب بھی تمازت تھی۔ برابر کے کئی گھر کی چھت سے چند کبو ترا ژکر صحن کے اوپرے گزرے۔ان میں سے ایک کبوتر کچھ دریکے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ایک طونل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایساسکون پایا تھا۔ دھوپ میں سکون نہیں تھا' زندگی میں سکون تھا۔اس نے آنکھیں بند کیں۔ پھرچند کمحوں کے بعد جو تک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے سرکے نیچے ایک تکیہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔اسے آنکھیں کھولتے و کھے کراس نے کچھ معذرت خوابانہ انداز میں کہا۔

''گردن تھک جاتی اس طرح تمہاری۔''اس نے سالار کاسویٹرنکا لیتے ہوئے کہا۔

سالارنے کچھ کے بغیر تکیہ سرکے نیچ لے لیا۔وہ اس کا سویٹر تمہ کرتے ہوئے۔اپنے بازو پر ڈالتے اندر جلی گئے۔الی تازبرداری کا کمیاں سوچا تھا اس نے ... اوروہ الی تازبرداری چاہتا بھی کماں تھا اس ہے ... ساتھ کی خواہش تھی وہ مل گیا تھا۔ کچھ اور ملیانہ ملیا۔ اس نے دوبارہ آئکھیں بند کرلیں۔

دسوگیا ہے کیا؟"سعیدہ امال نے کھڑی سے اسے دیکھتے ہوئے اندر آتی امامہ سے پوچھا۔

"احجماميس نے توسوچا تھا ابھی اور تھوڑا ساسمجماؤں گی اے 'یہ سوکیوں گیا؟" سعيده امال كومايوى اور تشويش ايك ساته موئي تقى-

"تھیک گیا ہے امال ... آپ نے دیکھا تو ہے کتناکام کیا ہے اس نے ... مزدوروں کے ساتھ مل کرسامان اٹھوایا ' کل بھی گھرمیں کام کروا تا رہا ہے۔ آج کل بینک میں مجھی بہت مصوف رہتا ہے۔"امامہ مرحم آواز میں امال کو

بتاتی گئی۔ اس نے کچن کی کھڑکی پیند کردی تھی۔ سالار کی نیند کتنی کچی تھی اسے اندازہ تھا۔ اس والے کا کہ میں نو ماہ تا است معالمان کو آہستہ سے ٹوکا۔

"ہاں!لیکن۔ "مامہ نے بے اختیار سعیدہ اماں کو آہستہ سے ٹوکا۔

"امال! آہستہ بات کریں 'وہ اٹھ جائے گا پھر۔" " د مکھ 'مجھے کتنا خیال ہے اس کا \_\_ اور ایک وہ ہے۔" سعیدہ امال رنجیدہ ہو تیں۔

المه اب بری طرح بچیتار ہی تھی۔ سالار کے بارے میں وہ سعیدہ الماں ہے اس طرح کی غیبت نہ کرتی توسعیدہ اماں اے" قابل اعتبار" مجھتیں۔ اب مسلہ بیہ ہو رہا تھا کہ سعیدہ اماں کواس کی لاکھ یقین دہانیوں کے باوجود میتھے بھائے سالار کی پہلی ہوی کے حوالے سے پتانہیں کیا گیا خدشات ستاتے رہے 'انہیں جیے یقین تھا کہ امامہ ان ے ضرور کچھ چھپانے کلی ہے۔ وہ سیالار کے ساتھ اتنی خوش نہیں تھی'جتناوہ ظاہر کرتی تھی'اوراس تاثر کی بنیادی وجہ سالار کی وہ مکمل خاموثی تھی 'جووہ سعیدہ امال کی امامہ کے سلسلے میں کی جائے والی ہاتوں پر اختیار کر آ تھا۔ ِسالار کی خاموثی کی وجہ اس گفتگو کی نوعیت تھی 'جو سعیدہ امال اس ہے کرتی تھیں۔ تھا۔ ِسالار کی خاموثی کی وجہ اس گفتگو کی نوعیت تھی 'جو سعیدہ امال اس ہے کرتی تھیں۔

ایک چیزجوا مامیر نے اس ساری صورت حال میں سیھی تھی 'وہ یہ تھی کہ اے اپنے شو ہرکے بارے میں 'مجھی کسی دو سرے سے کوئی شکایت نہیں کرنی۔اس کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ لفظ اب اس پر بہت بھاری پڑ رہے

"بس افطار اور کھانے کے لیے ہی کچھ میں نے کتنا سامان منگوایا ہے۔ بیٹا! دوچار کھانے توہناؤ میں نے کہا

مُؤْخُولِين دُالْجَسْتُ 55 فروري 2015 يُك

بھی تھا ساتھ والوں کی نبیلہ کو بلالو۔"امامہ نے سعیدہ اماں کو ٹوکتے ہوئے کماجو کچن میں کھانے کے سامان کو تیا ر

ہو آد کھے کرچو تکیں۔وہاں مہمان داری کے کوئی انظامات نظر نہیں آرہے تھے۔ "المان إسالارنے منع کیا ہے۔وہ نہیں کھیا آبد چیزیں۔"المدنے چاول نکا لتے ہوئے کہا۔

" يبلياس كوكوني ليكاكردين والانهيس تعاليكن اب ات-"

''يكاكردينےوالا مو باتوت بھى نە كھا ئا۔امال دە كھانے بينے كاشوق تہيں ہے۔

" کسی بھی چیز کاشوق نہیں ہےاہے؟"

"كى بھي چيز...؟"وه سوچ من پروگئي-"امان جھنگے وغیرہ پند ہیں اے الین اب اس وقت وہ تو نہیں کھلا سکتی نامیں اے۔ آپ کو تو پتا ہے مجھے کتنی

تھن آتی ہے اس طرح کی چیزوں ہے۔ "کمامہ نے امال کو بتایا۔ "كين أكراب بندے توبياديا كربينا!"امامەنے جواب ميں كچھ نہيں كيا-"بال" آسان نہيں تھى اور "نە" كامطلب سعيده امال كاليك لساليكجر سنناتها

خون کماں سے نکل رہاتھا'وہ اندازہ نہیں کر سکالیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دکھے رہاتھا' بھراس نے جھک کراپنے سفید لباس کو دیکھا۔ اس کالباس بدراغ تھا۔ بھر ہا تھوں پر لگا ہوا خون ۔۔ اور جسم میں ہونے والی یہ تکلیف ۔۔ وہ سمجھ نہیں یا رہاتھا۔ اس کی ہتھیا یوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید کمیں کے وامن پر کرے۔

"سالار!عصركاوت جارباب منمازيره لو-"وهبريرا كرا محاقفا-المداس كياس كوري أس كالندها بلاتے ہوئے اسے جگار ہي تھی۔

سالار نے چاروں طرف دیکھا' پھراہتے دونوں ہاتھوں کو 'اس کی ہتھیاییاں صاف تھیں۔اس کا سانس بے تر تيب تھا'اماميەاس كاكندھاہلا كرچلى تني تھي۔سالاراڻھ كربيٹھ گيا۔وہ خواب تھا'جووہ د مکھ رِباتھا۔ چارپائی پر جیٹھے' اس نے خواب کویاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کردی۔وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراؤ ٹاخواب دیکھ

رہا تھا۔ صحن کی دھوپے اب ڈھل چکی تھی۔ اس نے بے اختیارا پنی گھڑی پر وقت دیکھا'عصر کی جماعت کاوقت نكل چكا تھا۔اے اب گھر میں بی نماز پڑھنی تھی۔ اپنی جرامیں آثارتے ہوئے جھی وہ خواب كے بارے میں سوچ كر

پریشان ہو تارہا۔ امامہ تب تک اس کاسویٹراوروضو کرنے کے لیے اندرہے چپل لے آئی تھی۔ "طبیعت تھیک ہے تمہاری؟"اے سویٹردیتے ہوئے امامہ نے پہلی باراس کے چرے کوغورے دیکھا۔اس کاچرواہے کچھ سرخ لگاتھا۔اس نے سالار کی بیٹانی پرہاتھ رکھ کراس کا نمبر کچ چیک کیا۔

"بخار نہیں ہے 'وھوپ میں سونے کی وجہ سے لگا ہو گا۔"

سالارنے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔امامہ کووہ کسی گھری سوچ میں لگا۔ X X

وہ اس ہفتے بھراہے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا لیکن اس باروہ رات کی فلائٹ ہے واپس آگئے تھے۔ پہلے کی

الله خولين والجنت 56 فروري 2015 يك

طرح اس بار بھی دہ اس ہو تل میں رہے۔ سالاراپنے آفس میں مصوف رہا 'جبکہ وہ انتیا کے ساتھ گھومتی پھرتی سالارے اس کی دوبارہ ملا قات اس طرح رات فلائٹ ہے پہلے ہوئی تھی 'وہ کچھ جپ تھی۔ سالارنے نوٹس کیا تھا ہگراس کے ساتھ اس فلائٹ میں اس کے بینک کے کچھے غیر مکلی عمدے داران جھی سفر کررہے تھے۔وہ لاؤ بجیں ان کے ساتھ مصوف رہا۔ فلائٹ میں بھی وہ سیٹ بدل کران کے پاس جلا گیا۔ المه ے اس کوبات کرنے کا موقع امر پورٹ ہے وابسی پر ملاتھا۔ کارپارگنگ میں گھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہی اس نے امامہ ہے بہلا سوال نہی کیا تھا۔ ومتماتى خاموش كيول موى" "کسے باتیں کوں۔اپ آپے آپے؟تم تومھوف تھے"امدنے جوابا"کہا ' حکواب بات کرد۔ "سالارنے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ "كيمار با آج كادن؟" "بس تھیک تھا۔" "بن مُعيَّد تعا\_ كهال عن تعين آج تم؟" اب نے سالار کوان دو تین جگہوں کے نام بتائے 'جہاں وہ امیتا کے ساتھ منی تھی مگر سالار کواس کے انداز میں جوش كاوه عضراب نظرنهيں آيا تھاجو <del>بچي</del>لي بارتھا۔ "تمهاری بے کتبی ہے سالار؟"وہ چند کمحوں کے لیے تفتا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔وہ ہے اختیار ہنس دیا۔فوری طور پر اس سوال کی دجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ دو سر "هين سيرلين مول-" «میں بھی سریس ہوں۔ میں شو ہر ہوں تہمارا "کین بے وقوف نہیں ہوں۔" "جس اپارنمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں'وہ تمہار اذا تی ہے؟" الطيسوال نے سالار کواور جران کیا تھا۔وہ اب بھی بے حد سنجیدہ تھی۔ "نهيں ئير رين اللہ كيكن تم كول او چھ راى مويد سب كھ ...؟" ا پنجواب براے ایامہ کے چرے پر مالوی اتن صاف نظر آئی کہ وہ بھی یک دم سنجیدہ ہو گیا۔ "الیے بی پوچھ رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی جمہار ااپنا ہوگا۔" وہ اب اے کچھ پیوچی ہوئی گلی۔ سالار بہت غورے اس کا چرود کھارہا۔ "ميں سوچ رہی تھی کہ تم نے مجھے جو پھنے دیے ہیں اسے کوئی پلاٹ لے لیں۔" ''الممسيكيارِ الجمميج؟ سالارنے اس باراس كے كندھوں كے گردا پنا بازد پھيلاتے ہوئے كما۔ ''کوئی پراہلم نہیں ہے'اپنا گھرتو بناتا جاہیے ناہمیں۔''وہ اب بھی شجیدہ تھی۔ ''تم انتیا کا گھرد کیھ کر 'آئی ہو؟''ایک جھمانے کی طرح سالار کوایک خیال آیا تھا۔انتیا کچھ عرصے تک اپنے نئے کھرمیں شفٹ ہونےوالی تھی اور ان دنوں اس کے کھر کا نشیریہ ہورہا تھا۔ "ال-"الممدن سملايا سالارن كراسانس ليا-اس كالندازه تحيك تكلاتها-''بت اچھا گھرہے نااس کا؟''وہ اب سالارے کمہ رہی تھی۔ اس کے کہجے میں بے حداثنتیاق تھا۔ فخولتن ڈانخٹ 57 فروری 2015 یک

"ہاں اچھاہے۔"سالارنے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ جار کنال پر محیط انتیا کے گھر کو کرا جی کے ایک معروف آر کیٹکھونے ڈیزائن کیا تھا۔اس کے برے ہونے کا توسوال بى بيدا تهين مو ناتھا۔ "م نے سونمنگ بول کی بوٹ دیکھی ہے؟" "نہیں میں نے کافی مہینوں پہلے اس کا گھرد یکھاتھا متب انٹیریر شروع نہیں ہوا تھا۔" "ویے سونمنگ بول میں بوٹ کاکیا کام؟" "اصلی دالی نہیں ہے 'چھوٹی ی ہے 'لکڑی کی لگتی ہے لیکن کسی اور مشہویل کی ہے۔اس پر ایک چھوٹی سی ونڈیل ہے اور وہ ہوا ہے اس سارے سونیمنٹ پول میں حرکت کرتی رہتی ہے۔"وہ مشکراتے ہوئے اس کا چرو کے بیٹر کے اور وہ ہوا ہے اس سارے سونیمنٹ پول میں حرکت کرتی رہتی ہے۔"وہ مشکراتے ہوئے اس کا چرو د کھا مس کی بات سنتار ہا۔وہ اے اس مشتی کی ایک ایک چیز بتار ہی تھی۔ ''انیتانے برا علم کیاہے مجھ پر۔''اس کے خاموش ہونے پر سالارنے کہا۔ "میری شادی کے تیسرے ہی ہفتے میری بیوی کواپنا گھرد کھادیا۔"وہ بربرطیا۔ "ک «کهیں زمین خرید لیتے ہیں سالار! "مامہ نے اس کی بات نظراندازی<del>۔</del> "المامه!میرے پاس دوبائٹ ہیں 'مایانے دیے ہیں۔اسلام آباد میں تو تھر بنانا ان بردا مسئلہ نہیں ہے۔جب بنانا ہوگا 'بنالیں گے۔"سالارنے اِسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وه يكسدم برجوش مولى-" كتخربر بيلاث ميس؟" "دى دى مركے كيں-" "بس. ؟ ثم از کم ایک و کنال تو مونا چاہیے۔"وہ ایوس می موئی تھی۔ "بال وس مركے كم ب- دوكنال تو موناي جائيے-"سالارنے مائيدكم " نہیں 'دونہ ہو۔ایک ہی ہوجائے۔ایک بھی بت ہے۔اس میں آیک سبزیوں کافارم بنا کیں گے 'جانور بھی رکھیں گے۔ایک سمراؤس بنا کیں گے 'ایک گزیوبنا کمی گے اورایک فش فارم بھی بنالیں کمے۔" مرال کہ ملک کال کے گاری ن کے نہیں غلط کے ایک کریوبنا کمی کے اورایک فش فارم بھی بنالیں کمے۔" سالار کولگا کہ امامہ کو جگہ کا ندازہ کرنے میں غلظی ہوئی تھی۔ "ایک کنال میں بیر سب چھ نہیں بن سکتا امامہ!"اس نے دھم آواز میں اس سے کما'وہ چو گئی۔ " "لیکن میں توا یکڑ کی بات کررہی تھی۔" وه چند کمح بھونچکاساره گیا۔ "اسلام آباد میں تمہیں ایکوزمیں زمین کماں ہے ملے گی؟" چند لمحوں کے بعد اس نے سنبھل کر کما۔ "اسلام آبادے با ہرتومل سکتی ہے نا؟"امامہ سنجیدہ تھی۔ اسلام ابادے باہروں کی ہے۔ اور ہائیں۔ ان اسلام ابادی ہوتم۔" "تم پھر گھرنہ کمو'یہ کموکہ فارم ہاؤس بنانا چاہتی ہوتم۔" " نہیں'فارم ہاؤس نہیں'ایک بڑی سی تعلیٰ می جگہ پرایک چھوٹاسا گھریے جیسے کوئی وادی \_اس طرح کی وادی ''بِایاً کابھی ایک فارم ہاوس ہے' بھی کبھار جاتے ہیں ہم لوگ .... تنہیں بھی لے جاوں گاوہاں۔''سالارنے "میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی 'اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں۔"امامہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مِنْ خُولِينِ دُالْجَسْتُ 58 فُرُورِي 2015 يُكُ

"جس طرح کامیرایروفیشن ہے امامہ!اس میں میں فارم ہاؤسزیا شہرے با ہررہائش رکھناافورو نہیں کرسکتا۔ تم از کم جب تک میں کام کررہا ہوں 'تب تک جھے بوے شہوں میں رہنا ہے اور برے شہوں میں اب بہت مشکل بے ایکڑ زمیں شہرکے ایدر کوئی گھر بنانا۔ بیہ تمہارے ان روما بنکب ناولز میں ہو سکتا ہے لیکن رئیل لا نف میں نہیں'جو چیز ممکن اُور پر یکٹیکل ہے وہ بہ ہے کہ چند سالوں کے بعد کوئی لگژری فلیٹ لے لیا جائے یا وہ جار کنال کا كوئي كمرينالياً جائے يا خلوپانچ چوكنال بھي موسكتا ہے ليكن كسي اچھي جگه پراس سے برا كمرافورۋا يبل نهيں موگا۔ ہاں! یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ پانچ دس سال بعد لا ہوریا اسلام آبادے باہر کمیں ایک فارم ہاوس بتالیا جائے کئین میں جانیا ہوں 'میں یا تمیں سال میں ہم دس یا ہیں بارے زیادہ نہیں جاپائمیں گے دیاں وہ بھی چند دنوں کے لیے لیکن دہ ایک سفید ہاتھی ثابت ہو گاہارے کیے بجس پر ہرماہ ہمارے اخراجات ہوں گے۔" سالار کواندازہ نہیں ہواکیہ اس نے ضرورت سے مجھ زیادہ ہی صاف کوئی کا مظاہرہ کردیا ہے۔ امامہ کارنگ کچھ پھيكا سار كيا تھا۔ وہ حقيقت تھى 'جووہ اے وكھار ہاتھا۔ سالارنے اے دوبارہ بولتے نسيس ويكھا۔ كمر پہنچے تك وہ خاموش رہی اور پورا راستہ اس کی خاموثی اسے چیمی تھی۔ "اچھائتم کھر کاایک اسکیج بناؤ میں دیکھوں گااگر فیزیبل ہواتو بنایا جاسکتا ہے۔" بداس نے سونے سے پہلے سرسری انداز میں امامہ ہے کما تھا اور ایک سینڈ میں امامہ کے چرے کارنگ تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایک چھوٹی ٹی بات ایسے اتنا خوش کروے گی 'اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے وقت وہ جب الارم کی آوازیرا ٹھاتووہ بسترمیں نہیں تھی۔ "تم آج بلكے اٹھ كئة وہ کچن میں کام کررہی تھی 'جب سالار سحری کے لیے وہاں گیا۔وہ جواب دینے کے بچائے مسکرائی تھی۔سالار کو جرت ہوئی' آج اس نے سحری ختم کرنے میں بری عجلیت د کھائی تھی اور کیوں د کھائی تھی 'یہ را ز زیا دہ دیر تک را ز نہیں رہاتھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنی اسکیج بک اٹھالائی تھی۔ "پہ میں نے اسکیج کرلیا ہے جس طرح کا کھر میں کمہ رہی تھی۔" سحری کرتے ہوئے سالار بری طرح جو نکا تھا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اسے فوری عمل در آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسکیج بک اس کے سامنے کھولے بیٹھی تھی۔ نشو سے ہاتھ پو مجھتے ہوئے اس اسکیج بک کو تھا ہے سالار نے ایک منزل ایک نظراس پر ڈالیاور دو سری اس گھر پر 'جو سامنے اسکیچ میں نظر آرہاتھا۔ گھرے زیادہ اے ایک اسٹیٹ کمنا زیادہ بمتر تھا۔ اس نے گھر میں ہروہ چیز شامل کی تھی جس کاذکر اس نے اس سے رات کو کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ اے زبانی بتارہی تھی اب وہی سب کھھا لیک ڈرائنگ کی شکل میں اس کے سامنے تھا۔ بہاڑوں کے دامن میں ' کیلے سبزے میں 'ایک چھوٹا ساگھر'جس کے سامنے ایک جھیل تھی اور اس کے اردگر دوہ چھوٹے جھوٹے اسٹر کچرز تھے جس کا وہ ذکر کر رہی تھی گزیبوا ورسم ہاؤس۔اس نے اپنے اسک پھیز کو کلر بھی کیاہوا تھا۔ "اوریہ آ کے بھی ہے۔ "اس نے سالار کواسکیج بک بند کرتے دیکھ کرجلدی ہے اگل صفحہ پلیٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا بقینا"عقبی حصہ تھا 'جمال پر آیک اصطبل اور پر ندول کی مختلف متم کی رہائش گاہیں بنائی گئ تھیں۔اس میں وہ فش فارم بھی تھا بجس کاوہ رات کوذکر کررہی تھی۔ "مرات كوسوى نمير؟"التيج بك بندكرتي بوئ سالار في اس يوجها-وہ اسکی چز گھنٹوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کواس تبعرے نے جیسے ایوس کیا۔وہ اسکیچز دیکھنے پر سالارے کسی اور بات کے سننے کی توقع کررہی تھی۔

مَنْ خُولِينِ دُالْجَسِتُ 59 فُرُورِي 2015 يَكُ

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"اچھا ہےنا؟"اس نے سالار کے سوال کاجواب دیے بغیر کہا۔ کانٹا ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک اس کا چرہ دیکھتا رہا۔ جو اس کے لیے گھرتھا 'وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھااور آسان نہیں تھالیکن وہ ایک بار پھراس بات پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ''بہت اچھا ہے۔''ایک لمبی می خامو تی کے بعد کے جانے والے اس جملے پروہ بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ '' تب ا "تمهارے دونوں پلائش بیج کر ہم کسی جگہ پر 'درا بری جگیہ۔" " ذرا بری جگہ۔۔؟ایک ایکڑی بات کر رہی ہو کم از کم تم۔ اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آہی جائے گی لیکن اس گھر کی مینٹینس کے اِخرِ اجات ۔ ویل ۔ مجھے کم از کم کروڑ تی ہو کر مرنا پڑے گااگر ارب پی نہیں تو۔۔" مالارفياس كيات كاكركما-المدنے بے حد نفلی ہے اسکیج بک پند کردی۔ دور " ٹھیکے عمیں نہیں کول گی اب کھر کی بات۔" وہ بلک جھیلتے میں اٹھ کر اپنی سیج بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کا نٹا ہاتھ میں بگڑے بیٹھارہ گیا۔ یہ ایک بے حد مفتحکہ خیز صورت حال تھی بجس کاوہ سامنا کر رہاتھا۔ سالار سحری ختم کر کے بیڈ روم میں آگیا۔ امامہ صوفے پر اسکیچ بک کھولے جیٹھی تھی۔ سالار کود مکھ کراس نے اسکیچ بک ریک سے بیڈیما بذكرك سائد ميل رركوري-"اكر تمهين فوري طور بر كه جائيية تومن خريد ديتا مول تهيس-" اس نے بے مد سنجید کی سے اس کے پاس صوبے پر بیٹھتے ہوئے کما " بجھے اس طرح کا گھر جا ہے۔"اس نے پھرا سکیج بک اٹھالی۔ "ایک ایکڑ ہویا نیہ ہو 'لیکن ایساایک ہنادوں گامیں تنہیں۔ دعدہ۔ لیکن اب یہ ہوم مینیا کواپ سرے اٹاردو '' وه المدكاكاندها تعكية بوع الحد كيا-وه با ختیار مطمئن مو گن وعده كالفظ كانی تهانی الحال اس كے ليے... "وعده" كو "كمر" بنانا زياده مشكل نه مو تا ای کے لیے ماہ رمضان کے باقی دن بھی اس طرح گزرے تھے عید کے فورا "بعد سالار کا بینک کوئی نیا انوں شمنٹ بلان لانچ کرنے والا تھا اور وہ ان دنوں اس سلسلے میں بے حد مصوف رہا تھا۔ امامہ کے لیے مصوفیت کا دائرہ گھرے شروع ہو کر گھرپر ہی ختم ہو جا تا تھا۔ وہ اسے دن میں دو تین بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کرکے 'حال احوال معرف میں مذہب بوچفتااور فون رکھ دیتا۔ المد كاخيال تما 'وه و قتى طور پر مصروف ہے 'اسے اندازہ نہيں تماكہ وہ و قتی طور پر اپنی مصروفیت كو حتى الامكان بازاروں میں عید کی تیاریوں کی وجہ سے رش بردهتا جارہا تھا۔وہ اپنی مصوفیت کے باوجود اسے رات کو ایک آدھ گھنٹے کے لیے باہر لے جایا کر ہاتھا۔ دونوں کائی ہتے 'بغض دفعہ گاڑی میں بیٹھے رہتے یا ونڈو شانیگ کرتے ' بے مقصد باتیں کرتے۔ دہ ردزانہ رات کواس ایک گھنٹے کاانظار کرتی تھی۔ دہ ایک گھنٹہ اس کی زندگی کی دہ کھڑی تھی ، ح جس سے باہر جھانگناا سے پیند تھااور سالاراس سے واقف تھا۔ وہ دنیا جس پر وہ سرسری نظر ڈال کر آگے برجہ جا باتھا 'وہ امدے لیےاتے سالوں کے بعد ایک فینٹسپ ورلڈ کی و خولتين دا بخيث 60 فروري 2015 مي

حیثیت اختیار کرچکی تھی۔لاہور کی سڑکوں چوکوں اور مار کیٹوں میں پہلے کیا تھااور اب کیا نہیں ہے۔ سالارنے اس پر بھی غور نہیں کیا تھااوروہ ہربار کسی نئی چیز کودیکھ کربوے نوسٹیلیجک انداز میں اس کوتنائی کہ کئی سال پہلے

جب ده دبال آئي تھي تووبال كون سى چركيے ہواكرتي تھي-

وہ اس کا چرود کھتا'خاموثی ہے اس کی باتیں سنتا تھا۔وہ جیے اس سے زیادہ خود کو بتا رہی ہوتی تھی۔ کولمیس کی طرح وہ پہلے ہے موجود دنیا کو پھرے دریافت کریرہی تھی اوروہ خوش تھی کہ کمیں نہ کمیں خوشی کا ایک احساس آب اس كے بمراہ رہے لگا ہے۔ اے جرت ہوتی تھی كہ وہ سالار كے ساتھ كيو تكر خوش ہے اور وہ بھی اتنى آسانی كے

اس کے لیےا ہے اتنی جلدی قبول کرنا 'اتنا آساین کیے ہو گیا تھا۔ا تنی جلدی سیب کچھ بھول جانا اور اس سے آگے وہ اپنی سوچ کے سارے دروازے بند کرلتی تھی۔جو پچھے وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی'وہ اب اس کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کم از کم ابھی پچھ عرصہ کے لیے تو نہیں۔ پچھ عرصہ وہ زندگی کو بے بسی کے ساتھ نہیں بلکہ میں نہ بیٹر کئی کا دوران

صرف خوتی کے احساس کے ساتھ جینا جاہتی تھی۔ وہ عیدے دودن سکے اسلام آباد آگئے تھے۔ کامران اور معیز اپنی فیصلیز کے ساتھ عید کے لیمیاکستان آئے تھے۔ عمار اور اس کی قبیلی بھی واپس آچکی تھی۔وہ ان سے فونِ پر بات کر چکی تھی' لیکن سالار کی بیوی کے طور پر ان

ہے۔ اس کی بہلی ملا قات تھی۔ وہ جتنی پریشان سالار کے والدین سے پہلی ملا قات کے وقت تھی گاباً تی نریب میں

نہیں تھی۔وہ سب بھی اس سے بے حد دوستانہ انداز میں ملے تھے۔وہ کون تھی؟وہ سب پہلے ہی سے جانتے تھے:

لنذااس برسوالات كي يوجها ژنهيس موئي تقي- مرايك في الحال محتاط تعا-وہ سکندر عثان کے وسیع و عربیض سٹنگ ایریا میں جیٹھی' وہاں موجود تمام لوگوں کی گپ شپ سن رہی تھی اور اوھرادھر بھا گئے' دوڑتے بچوں کود مکھ رہی تھی۔ سالار کے تینوں بھا ئیوں کی سسرال اسلام آباد میں بی تھی اور اس وقت موضوع منتلو تنوں بھائیوں کی سسرال کی طرف سے آئے ہوئے وہ قیمتی سسرالی تحا کف تھے جو عید پر ان

کے لیے بھیج محمجے تھے۔ان کی سسرال کی طرف ہے نہ صرف بٹی 'دا ادادران کے بچوں کے لیے تحا لف بھیجے گئے تھے بلکہ سکندراور طبیبہ کے لیے بھی چیزیں بھیجی گئی تھیں۔وہ لوگ ڈنر کے بعد دہاں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کا

موضوع فی الحال وہی تنجا کف ہی تھے۔ وہاں بیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے امامہ کوشدید احساس کمتری ہوا۔ اس کے اور سالار کیاس وبال کسی دو سرے سے کسی تحفی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔

اسلام آباد آنے ہے پہلے ڈاکٹر سبط علی سعیدہ آمال اور فرقان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی بیٹیوں نے بھی اس کے لیے کچھ کپڑے بھجوائے تھے الین ان میں ہے کوئی بھی چیزاس کے اپنال باپ کے گھرہے نہیں آئی تھی '

وہ دو سروں کی طرف سے آنے والے تحا نف تھے۔ کچھ چیزوں کی کمی اس کی زندگی میں بیشہ رہنی تھی اور بیان ہی میں ہے ایک چیز تھی۔معمولی تھی لیکن بھول جانے والی نہیں تھی۔وہ زندگی میں پہلی باراس طرح کے شدید احساس كمترى كإشكار ہورہی تھی اور اس احساس كويہ خيال اور بھی بدھارہا تھا كہ سالار بھی اس طرح كی ہاتيں سوچ رہا ہو گا۔اگروہ کسی اور اور کی سے شادی کر تاتو آج اس کے پاس بھی بات کرنے کے لیے تحا کف کی کمبی کسٹ ہوتی یا

ان چیزوں کی تفصیلات ہو تیں 'جواس نے سسرال ہے آنے والی عید کی رقم ہے خریدی ہو تیں۔سالار جائے ہیتے ہوئے خاموش بیٹےاوہاں ہونے والی گفتگو س رہا تھا اور وہ اس کی خامو شی کواپنی مرضی کا مفہوم دینے کی کوشش کر

نے کیا بنوایا ہے عید کے لیے ؟ مامران کی بیوی زوبانے اچانک اس سے بوچھا۔ "ميل نے ؟ وہ كربرائي

## مُنْ خُولِتِن رُانِجَتْ 61 فروري 2015 يُل

چند کمحوں کے لیے سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ "مالارنے کپڑے لے کردیے ہیں مجھے۔ کمیص شلوار ہی ہے۔" وہ خود سیس سمجھ پائی کہ اسے سے بتاتے ہوئے اتن ندامت کیوں ہوئی تھی۔ "المامه كے ليے تو عيد كے كرائے ميں نے بھى بنوائے ہيں۔ يہ كہا عيد ہاس كى۔ تم عيد ير تو ميرے والے كرْك بى بىننا-"طىبونىداخلت كرتے ہوئے اسے بتایا-المدنے مسرانے کی کوشش کے۔وہ اس کے علاوہ اور چھے نہیں کر علی تھی۔اس کے کندھوں کے بوجھ میں كجھادراضافہ ہوگیاتھا۔ "صبحتم چل رہی ہو میرے ساتھ ؟"

سالار تائیٹ ڈریس میں ملبوس چند کھے پہلے واش روم سے نکلا تھا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اس کھڑی کے آمے کھڑی تھی۔ "بال-"اس فسالار كود يكي بغيركها-

''طبیعت نحیک ہے تمہاری ؟''اپنے بیڈ پر میٹھتے ہوئے اس نے امامہ کوغورے دیکھا۔اے اس کالبجہ بے مد

بجهاموالكاتفا\_ "ہاں۔"اس نے ای انداز میں جواب دیا۔

سالار کمبل مینچے ہوئے بیڈ پرلیٹ گیا۔ امامہ نے لیٹ کراہے دیکھا۔ وہ اپنے بیل پرالارم سیٹ کررہاتھا میں ا ک طرف متوجہ نہیں تھا۔وہ سوجے سمجھے بغیراس کی طرف آئی۔بڈے قریب آنے پرالارم سیٹ کرتے ہوئے سالارنے چونک کراہے دیکھا۔وہ کچھ کے بغیراس کے قریب بڈیر بیٹھ گئی۔ بیل فون سائیڈ ٹیمل پر رکھتے ہوئےوہ حران ہوا تھا۔وہ پریثان تھی 'یہ بوچھنے کے لیے اب اے اس سے تصدیق کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کاچرو سب کچھ بتا رہا تھا۔وہ پہلے کی طرح اُب بھی اس کی اداس کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ سمجھا تھا۔ لیٹے لیٹے سالارنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کودیکھتی رہی بھراس نے نظریں اٹھاکر

" تہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔"وہ چند لمحوں کے لیے بھونچکا سارہ گیا تھا۔

''پھر کسے شادی کرنی چاہیے تھی؟''وہ حیران ہوا۔ ''کسی ہے بھی ۔ میرے علاوہ کسی ہے بھی۔'' ''اچھامشورہ ہے لیکن دیر ہے ملا ہے۔''اس نے بات نداق میں اڑانے کی کوشش کی۔امامہ نے باتھ چھڑالیا۔ '''اجھامشورہ ہے لیکن دیر ہے ملا ہے۔''اس نے بات نداق میں اڑانے کی کوشش کی۔امامہ نے باتھ چھڑالیا۔

"تم يجهتار بهونااب؟" وها ته كربيه كيا-«میں کیوں بچھتاؤں گا؟"وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔

"تهمیں تا ہوگا۔"اس نے اٹھنے کی کوشش کی توسالارنے اسے روکا۔

''نہیں' ججھے نہیں پتا ہتم بتادو۔۔۔'' وہوا قعی حبرت زدہ تھا۔ ''تمہارا بھی دل جاہتا ہو گاکیہ کوئی تمہیں بھی کپڑے دے ۔۔۔ تحا نف دے اور۔۔۔'' وہ بات مکمل نہیں کرسکی۔ '' بید میں اس بھی کی بید کی تعمیل نہیں کہ گئے ہے۔۔۔۔ تحا نف دے اور۔۔۔'' وہ بات مکمل نہیں کرسکی۔۔

اس کی آواز پہلے بھرائی 'پھراس کی آنکھوں ہے آنسونیکنے گئے تھے۔ وہ ہکا بکا اس کا چہود کیچہ رہا تھا۔جوہات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی' وہ اس کے لیے احساس جرم بن

## مُنْذِ خُولتِن دُالْجَسْتُ 62 فُرور کَ 2015 مِنْدُ

''میرے خدایا ام<mark>امہ!</mark> تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟''وہ واقعی شـــُشدر تھا۔ وواین آ محصوں کور کر رصاف کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح تا کام ہورہی تھی۔

آتكتيس أنسوبهانا جانتي بين أنسوول كورد كنائبين جانتي-

"بس مہیں مجھ سے شادی سیس کرنی جاہیے

یہ اس نے آنسورو کے اور آئکسیس رکڑ نے کی جدوجہد میں کما تھا۔وہ بہت ول برداشتہ تھی۔بات تحفول کی نہیں تھی 'مبکی کے اس احساس کی تھی جولاؤنج میں سب کے در میان بیٹھے اس نے ان چند گھنٹوں میں محسوس کیا تھا۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کے بچاہئے اسے مکلے لگا کر تسلی دینے والے انداز میں تھیکا۔ اسے تسلی نہیں

ہوئی 'وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کرچلی گئے۔ آدھے گھنے تک واش روم میں آنسو بماتے رہے کے بعد 'اس کے دل کا بوجہ تو ہاکا نہیں ہوا 'البتہ اس کے سرمی دروہونے لگاتھا۔ کیڑے تبدیل کرمے وہ جب واپس کمرے میں

آئی تودہ کرے کی لائٹ آن کیے ای طرح بیٹا ہوا تھا۔ امامہ کو پچھ شرمندگی ہوئی۔ وہ اس سے پچھ نہ ہی کہتی تو تھیک تھا۔وہ اس سے نظریں ملائے بغیر بیڈی ودسری طرف جاکرلیٹ گئی۔وہ بھی لائٹس آف کرے لیٹ گیا۔ اس نے امامہ کو مخاطب نہیں کیا تھا اور یہ جیسے اس کے لیے نعمت مترقبہ تھی۔

"المدني في آپ آپ تني عقل مند بين نهين عتنامين آپ كو سمجھتا تھا۔ بهت سارى چيزين بين مجن ميں آپ خاصى حماقت كأمظا بروكرتي بي-

اگلی مبع گاؤں جاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران دہ بے حد سنجیدگی ہے اس سے کمہ رہاتھا۔ وہ سامنے سڑک کو و کھھتی رہی۔اے فی الحال خود کو عقل مند ثابت کرنے میں کوئی دلچیبی نہیں تھی۔

وكيابوجاتاب منهس بين بشف بنهائ كيول اس طرح كى الني سيدهي اليسوجي راتي بو؟" وہ واقعی جاننا جا ہتا تھا۔ امامہ کاروبہ اسے بعض دِفعہ واقعی حیران کردیتا تھا۔ "تماب مجھے ہے اس طرح کیا تیں نہ کو۔ تم مجھے اب سیٹ کررہے ہو۔"

اس نے سالار کی بات کا جواب دیے کے بجائے بے حدید زاری سے اس سے کما۔ "ميںبات كول كا-"اس فيجوابا"ات واناتا تعا-

" مجھے سرال کے کپڑوں اور تحا نف میں دلچی نہیں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں عید پر اپ خرید ب ہوئے کپڑوں کے بجائے ہوی کے گھرے آئے ہوئے کپڑے پہنوں گا؟ کامران معید اور عمار ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنتا سرال کی طرف ہے آئے ہوئے کیڑے۔ اپنے کیڑے خود لیتے ہیں وہ سب ہاں البتہ تمہیں اگر

اس بات کاد کھ ہے کہ تمہیں تحا نُف نہیں ملے تو۔ آمدنے بے حد خفگی کے عالم میں اس کیات کائی۔

"إلى م جمع اس بات كاوكه فيريم. "تو پھريہ ہے كہ ميں لے ديتا ہوں تمہيں بير سب پچھ 'پہلے بھی لے كرديے ہيں اب اور لے ديتا ہوں۔"سالار كالبجداس بارتجه نرم يزاتفا-

"تميرس كي منين سجه كته"امد في اي انداز من كها-"بال 'ہوسکتا ہے لیکن تم بھی پیات سمجھ لوکہ کچھ چیزیں تم نہیں بدل سکتیں 'تمہیں انہیں قبول کرتا ہے۔"

مُرْخُولِين دُالْجَسَتُ 63 فروري 2015 يُخ

May.Parsociety.com

"کیاتوہے۔"

"تو بحراتنا روما كيول؟"

تو بہراتا رونا ہوں؟ ''سبنے محسوس کیا ہو گاکہ میری فیملی نے۔ ''اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑدی۔

"بمے کی نے کھ کما؟"

ر نهي-" "نهي-"

"Y #7"

"كمانسي كربحيول من توانهون في سوچاموگا؟"

"تم ان کے دلوں تک مت جاؤ 'جو بات میں کمہ رہا ہوں تم صرف وہ سنو۔"سالارنے اس کی بات کاٹ کر کہا۔
" یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ ایک تار ملی ارتبی میں ج ہوئی ہوتی تو بھی میں سسرال سے کوئی تحا نف لیتا پند نہ کر آ۔
" یہ بے معنی چیزیں ہوں۔ ایک تار ملی ارتبی میں ج ہوئی ہوتی تو بھی ہے۔"

مں جن سنم (رواج) کو پیند نہیں کر آان کی وجہ ہے کوئی حسرت اور پچھتاوے بھی نہیں ہیں مجھے" "تم ہے زیادہ قیمتی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے میرے لیے؟"وہ اسے اِب بڑی رسانیت ہے سمجھانے کی کوشش کر

رہا تھا۔ اے یقین تھا کہ وہ اس کی بات ہے متاثر نہیں ہو رہی ہوگ۔ وہ یہ بھی جانتا تھا 'اس کے لیے بھی بات تحا کف کی نہیں تھی 'اس احساس محروی کی تھی جو اسے ہو رہاتھا اور جس کے لیے فی الحال وہ پچھے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے امامہ سے مزید پچھے نہیں کما تھا۔

0 0 0

اس دسیع و عربین کمپاؤئڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بڑی عمار توں نے چند کمحوں کے لیے امامہ کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے سالارے اس اسکول اور دو سرے پر وجب کشس کے بارے میں سر سری ساتذ کرہ ساتھالیکن اسے یہ اور ان خور بڑی کے مات امنظمال اس سطحہ میں اس

اندازه نئیں تھاکہ بیہ کام اتنامنظم اور اس سطح پر ہورہا ہے۔ کمپاؤنڈ میں آج صرف ڈسپنسری کھلی تھی اور اس دفت بھی دہاں مریضوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ باتی عدارت میں اگر نظر نہیں ہے ہیں تھی ہے کہ تعطیلات تھیں

عمارتوں میں لوگ نظر نہیں آرئے تھے۔ یہ عید کی تعطیلات تھیں۔ سالار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ در کے لیے کمپاؤنڈ میں پلچل سی مجی تھی۔ کیر ٹیکرا شاف

یک دم الرٹ ہو گیا تھا۔ وہاں کام کرنے والے افراد کی اکثریت آج چھٹی پر بھی اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے آخری کونے میں انیکسی کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد سالار کے ساتھ گاڑی سے نکلنے والی چادر میں

ملبوس اس لڑکی کو ہزی دلچیسے دیکھیاتھا۔ انگے کاچہ کہ ان مزملا آرمی تھا جسے سالان نراخی" مومی" سے متعل ف کرتے ہوئے اپنی شادی کے

انیکسی کاچوکیداروہ پہلا آدمی تھا جے سالارنے اپنی "بیوی" سے متعارف کرتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھا اور ایسا کرتے ہوئے سالار جانتا تھا کہ جب تک وہ ممارت کے دو سرے حصول کی طرف جا میں

گے 'تب تک اس کی شادی کی خبر ہر طرف تھیل چکی ہوگی۔ انگ

انیکسی کے سامنے موجود لان سے گزرتے ہوئے امامہ نے بڑی دلچیسی سے اپنے قرب وجوار میں نظرود ڑائی۔وہ انیکسی 'مرکزی عمارت ہے بہت فاصلے پر تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے شاید عام دنوں میں بھی دو سری عمارتوں کے شور سے بچاجا سکیا تھا۔ ایک جھوٹی می باڑکے ساتھ لان اور انیکسی کی حد بندی کی گئی تھی۔لان کا ایک حصہ سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ دھوپ پوری طرح نہیں چھلی تھی اور خنگی کا حساس ہے حد شدید ہونے کے کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ دھوپ والے اس لان میں بڑی کر سیوں پر بیٹھنے کو چاہا تھا جو رات کی اور سے بھی ہوئی تھیں۔

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 64 فُروري 2015 يَلِيْ

بت عرصے کے بعد وہ ایسی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کچھ دیرے لیے اداس کی ہر کیفیت کواس نے غائب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ "ہم یمال بیٹھ جاتے ہیں۔" انکسی کے بر آرے میں پینچے ہی اس نے سالارے کما جوجو کیدارے دروا نِدہ کھلوا رہا تھا۔ در نہد ک "نیں 'یہاں کچھ در بعد متہیں سردی لگے گ-اندرلاؤ نج میں بیٹھ کر بھی تہیں یا ہرسب کچھای طرح نظر آئے گا۔ نی الحال میں ذرا ڈسپنسری کا ایک راؤنڈلوں گا'تہیں اگریہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔"سالارنے اس سے ''نسی میں تمیارے ساتھ چلوں گ۔''اس نے فورا ''کما تھا۔ انیکسی فرنشد تھی اوراس کے اندر داخل ہونے پرچند کیجوں کے لیے امامہ کوجیے اس کے ساؤ تدروف ہونے كاحياس بوا-اندر كھ الي بي خاموتي اسے محسوس مولى تھى-''کبھی ہم بھی یہاں رہے کے لیے آئیں گے۔''اس نے بےافتیار کہاتھا۔ ''اچھا۔''امامہ کولگاوہ اسے بہلا رہاتھا ماس کا نداز کچھے اِتنا ہی عدم دلچیسی لیے ہوئے تھا۔ وس منك بعدوه اس مركزي عمارت اوراس سے مسلك دوسرے تصے دکھا رہا تھا۔ وہ عمارت اسے و كھانے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود اُسٹاف کو کچھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ اُس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر ہیں۔ ''دوسب لوگ کمہ رہے ہیں مٹھائی کھلائیں جی۔''چوکیدارنے سالار کودد سرے لوگوں کی فرمائش پنچائی۔ ''چلیں! ٹھیکہے' آج افطار اور افطار ڈنر کا انظام کرلیں۔ میں اکاؤنڈنٹ کو تناویتا ہوں۔''سالارنے مسکرا کر المدنے نوٹس کیا تھاکہ وہ وہاں کام کرنے والے ہر محص کے نام کے ساتھ صاحب لگاکر مخاطب کررہا تھا۔ان لوگوں کے ساتھ اب کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ سنجیدہ لیکن قابل احزام بھی تھا۔یہ تبدیلی عمرلے کر آئی تھی یا سوچ اے اندازہ نہیں ہوا۔ دو تھنے دہاں گزارنے کے بعد وہ جب اس کے ساتھ دہاں سے نکلی تو پہلی باردہ اپنے مل میں اس کے لیے عزت کے کھ جذبات بھی لیے ہوئے تھی۔ "برسب کول کررے ہوتم؟ اس نے راستے میں اس سے بوچھاتھا۔ "ای بخشش کے لیے۔" بواب غیر متوقع تھا مگر جواب دینے والا بھی تو سالار سکندر تھا۔ " فی اندازه نمیں تعاکد تم اینے رحم ول ہو۔" چند انعے خاموش رہ کرامامہ نے اس سے کما۔ " نمیں 'رحم دل نمیں ہوں' نہ ترس کھا کر کسی کے لیے پچھے کر رہا ہوں ' ذمہ داری سجھ کر کر رہا ہوں۔ رحم دل ہو آلومسکدی کیا تھا۔" آخری جملہ جیسے اس نے بربرط تے ہوئے کما۔ "كي شروع كيابيسب كجه؟" وہ اسے فرقان سے اپنی ملاقات اور اس پروجیٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا۔وہ حیب چاپ سنتی رہی۔ اب کے خاموش ہونے پراس نے جیسے سراہے والے انداز میں کمان بہت مشکل کام تھا۔ "نتيس وولا تف اساركل بدلنازياده مشكل تها جوميراتها-اس كے مقابلے ميں يرسب كھ آسان تھا-" وه چند کمیح بول نهیں سکی۔اس کااشارہ جس طرف تھا 'وہ سب پچھیا دکرنا تکلیف دہ تھا۔ "بركونياس طرح كاكام نهيس كرسكنا-"وهدهم أوازمي بولى-خُولِين دُانجِتْ 65 فروري 2015 يُل Pakistan.web.pk

'' ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ سروس آف ہیومہ نیٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی 'میری چیک كسك يرجى سيس تهي- من خوش قسمت تفاكه أعنى-"وه بسا-"تم بهتبدل محييهو-"المحد فائ غور عديم محتية موسع كما وه مسكراديا-"زندگ برل می تھی میں کیے نے بدلا۔ نہ بدلیا توسرال ہے آنے والے غیدے تحا نف کے انظار میں میٹاہو تا۔ "اس کے ہونوں پرایک ہلکی ی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ المدناس كے طنز كابرانسيس انا۔ ''میں انتی ہوں کہ میں بہت **نہ یکل ہوں۔**''اس نے اعتراف کیا تھا۔ "لهد يكل نهيس مو 'زندگي كود يكهانهيں ہے ابھي تم نے "وہ سنجيدہ موا-وحماز كمية تونه كهو مجهد زندگى في بهت مجد د كها اور سكها ديا جد المدن كهد رنجيدگى ساس كىبات كافى 'مثلا "كيا؟" مالارنے اسے يوجھا۔ 'کیانہیں سکھایا زندگی نے ؟ کنوانہیں عمی میں بہت سبق سکھائے ہیں زندگ نے مجھے" "سبق سکھائے ہوں تھے ۔۔ کر نہیں۔" المدنے چونک کراس کا چرود کھا۔وہ عجیب ہے انداز میں مسکرایا تھا۔وہ سید ھی باتیں تھی بھی نہیں کر تاتھا ' کیکن دہ الیمی نیزهمی باتیں کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ "اچھالگ رہاہوں کیا؟" سروک پر تظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہاتھا۔ ولاكيا؟ ووات ويلصة بى برى طرح كرروائي-" تم مجھے دیکھ رہی ہو 'اس کیے پوچھ رہا ہوں۔"امامہ نے حرانی ہے اس کا چرود یکھا پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس مخص میں کوئی بات ایسی تھی جو شمجھ میں نہیں آتی تھی۔نہ کئی سال پہلے آئی تھی'نہ اب آرہی تھی۔ چند لحوں کے لیےوہ اسے واقعی بے صداح مالگاتھا۔ عیدے جاند کا علان عشاء ہے کچھ در پہلے ہوا تھاا در اس اعلان کے فور اسبعد سکندر نے این دونوں کو ایک دو تھنٹے کے آندراندرا بی شاپنگ مکمل کرتے واپس آنے کے لیے کما تھا۔ان کا خیال تھا' چند گھنٹوں کے بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنرکیا۔اس کے بعد مہندی لگوا کراورچو ٹیاں خرید کروہ واپس آئی تھی۔سالار کم از کم آج رات واقعی مختلط تعااور سکندر کی ہدایات کو نظرانداز نہیں کر رہاتھا 'کیوِنکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانالگا

تھااوروہ لوگ بھی ان بی ار کیٹنس میں جاتے تھے'جہاں پر سالار کی فیملی جاتی تھی۔

ساڑھے دی بجے کے قریب وہ گھر بر تھے اور اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ سکندر 'طیبہ کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر تھے اور باقی سب لوگ اپنی فیر ملیز کے ساتھ با ہر نکلے ہوئے تھے۔ ""

زار ہونے کلی تھی۔اس نے خود گھرے نکلنے سے پہلے ڈاکٹر سبط علی مان کی بیٹیوں اور سعیدہ اماں کو کال کی تھی اور اس کے بعد اس کی کالز آنا بند ہو گئی تھیں۔ سالارنے البتہ فرقان اور انتیا ہے بات کرتے ہوئے اس کی بات بھی

## مَنْ ذَخُولِينِ دُالْجَسْتُ 66 فُرورِي 2015 يَكُ

akistan.web.pk

"چلو کافی بناتے ہیں اور پھر فلم دیکھتے ہیں۔"سالارنے بالآخراس کی بے زاری کو محسوس کرلیا تھا۔ ''مِس ہاتھ دھولوں؟''امامہ نے ہاتھوں پر کلی مہندِی کودیکھتے ہوئے کہا۔ درنید "نهيس من بناؤل كاكاني مم بس ميرك ساتھ كجن ميں آجاؤ-" "تمينالوكي؟" ہیں ہے۔ ''اس نے اپناسِل آف کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ ''بہت انچھی۔''اس نے اپناسِل آف کرتے ہوئے ٹیبل پر کمنیال ٹکائے 'وہ اسے کافی بتاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فیج کیک کے دو مکڑے لے کروہ کافی ٹرے میں رکھنے لگاتوا ہامہ نے کہا۔'' پچھے فائدہ " ہاں ہتم نے مجھے کمپنی دی۔ "اس نے ٹرےاٹھا کراس کے ساتھ کچن سے با ہر نگلتے ہوئے کہا۔ " تیاں کا تھے "تم الكيابيمي بناسكة تقى خوا مخواه مجمع ساتھ لائے" "حمليس ديكھتے ہوئے زيادہ اچھى بن ہے۔"وہ اس كىبات بر بنسى-"يه بري چپات -"اوہ رئیلی ...وہ تمهارے روما بیک ناولز میں بھی تو ہیروالی ہی ہاتمیں کرتا ہے۔"اس نے امامہ کے چربے پر غائب ہوتی ہوئی مسکراہٹ کودیکھ کرفوراس ہے جملے کی تھیجے گی۔ "تم میری بکس کی بات کول کرتے ہو؟"وہ مری-"اویے \_ اوک سوری-"سالارنے ساتھ چلتے ہوئے "رے سے ایک ہاتھ مٹاکراس سے گردایک لحد کے ليے حمائل كيا۔ "كون ى موويزلى تھيں تمنے؟" بير روم ميں آكرا مامەنے صوفے بر بيٹے ہوئے اسے بوچھا-سالارنے مارکیٹ سے آئے ہوئے ایک مووی شاب سے کچھ ی ڈیزلی تھیں۔ بی ڈی بنیئر ر مووی لگاتے ہوئے سالارنے ان موویز کے نام دہرائے ریموٹ کنٹرول پکڑے وہ بیڈے کمبل اٹھا کرخود بھی صوفے پر آگیا تفا-ایسی اورای ٹاکون پر کمبل چھیلا کراس نے کار نر ٹیمبل پر پڑا کافی کانگ اٹھا کرا مامدی طرف بوھایا۔ "تم ہو ' بکڑنے کی ضرورت مہیں ہے۔ "اس نے امامہ کو مہندی والے ہا تھوں سے مک بکڑنے کی کوشش سے اسكرين برفلم ك كريد فس جل رب تصدامات كاني كأ محونث ليا-"كافي الحجى ب-"س في ستائش انداز من مسكراتي موع سرملايا-"معينك يو!" سالارنے كتے ہوئے دو سرے باتھے سے اپنا كم الحياليا۔ وہ اب اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ جمال جارلیز تھیں نظر آریبی تھی۔ امامہ نے اس کا انہاک محسوس کیا تھا۔ وہ کچھ نے چین ہوئی۔وہ اس ایکسٹریس کے نام سے واقف نہیں تھی۔ "بیہ کون ہے؟"کامہ نے اپنالہ جسی المقدور نار مِل رکھتے ہوئے ہو چھا۔ " تُمُّ نميں جانتیں؟" سالاراب كانے كے ساتھ كيك كا ككزااس تنے مندميں وال رہاتھا۔ " چارلیز تھین ہے۔میرے زدیک دنیا کی سب سے خوب صورت عورت ہے۔ "کیک امامہ کو کڑوا لگا تھا۔وہ بھراسکرین کی طرف متوجہ تھا<u>۔</u> "خوب صورت بنا؟ "كيك كهاتے موئے اسكرين سے نظرين بٹائے بغيراس نے امام سے يو چھا۔ مُذِخُولِتِن دُانِجُنْتُ 67 فُرُورِي 2015 يُخ ONLINE LIBRARY

" تھیک ہے بس-"اس نے سرد مری سے کما۔ '' مجھے تو خوب صورت لگتی ہے۔'؟ سکرین پر نظریں جمائے وہ بردبرا یا۔ امامہ کی دلچیسی اب فلم سے ختم ہو گئی تھی۔ ''خوب صورت ہے'کین بری ایک شریس ہے۔''چند سین گزرنے کے بعد اسنے کہا۔ ''آسکر جیت چکی ہے۔''ابھی تک اس کی نظریں اسکرین پر ہی جمی تھیں۔امامہ کو **چارلیزاور بری گئی۔** ''محمد اسک کا ساتھ مند مجا "مجھاس کی تاک چھی نہیں لگ رہی۔"چند کھے مزید کررنے پر امامہ نے کما۔ "تاك كوكون ديكها ٢٠٠٠ وه اس انداز ميس برميرها يا - امامه نے چونك كرا سے ديكھا- سالار سنجيدہ تھا-"مجمع بال يندي اس ك-"امددوباره اسكرين كود يكهن لكى-سالاركوب اختيار بنسي آئي-اس فينت موت المدكوسات لكايا-"تم ذرا بھی ذہینِ نہیں ہو۔" 'کیا ہوا؟''امامہ کواس کے مننے کی دجہ سمجھ نہیں آئی۔ '' کچھ نہیں ہوا ... مووی دیکھو۔ 'کیک کا آخری گلزااس کے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ دوبارہ اسکرین کی طرف امامدنے ریموٹ کنٹرول اٹھاکری ڈی بلیئر بند کردیا۔ "كيابوا؟"وه يونكا-"فضول مووی ہے بس تم باتیں کرو مجھ ہے۔"امامہ نے جیسے اعلان کیا۔ "باتيس بى توكرر بامول... مهندى خراب موئى موگ-"سالار نے اس كاباتھ ديكھتے ہوئے كما-" نہیں سو کھ گئی ہے میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔" وہ ریموٹ کنٹرول رکھتے ہوئے چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد جب وہوا ایس آئی تو مووی دوبارہ آن تھی۔امامہ کو آتے و مکھ کراس نے مووی آف کردی۔ وہ اس کے پاس آگر بنیٹے گئی۔ کانی ہتے ہوئے سالار نے اس کی مهندی والے ہاتھ باری باری پکڑ کر دیکھے۔ مهندی کارنگ گراتو نہیں تھا'لیکن بہت کھلا ہوا تھا۔ ''تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگتی ہے۔'' اس کی ہملی اور کلائی کے نقش و نگار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا۔وہ بلاوجہ مسکرادی۔ "چو ژیاں کماں ہیں؟"سالار کویاد آیا۔ "پنول...؟"وه برجوش مولي-''ہاں۔۔'' وہ ڈریننگ نیبل پر مچھ دیر پہلے بازارے خرید کرر تھی چو ٹیاں دونوں کلا ئیوں میں پہن کردوبارہ اس کے پاس آگئے۔اس کی کلائیاں یک دم سرخ چو ٹریوں کے ساتھ بج گئی تھیں۔اپنی کلائیاں سالار کے سامنے کرکے اس نے اسے چوڑیاں دکھائیں۔ "رفیکطسے"وہ زی سے مسکراویا۔ پر پہ تسمیں کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو چوڑیوں کی ہلکی سی کھنگ پانی کے ارتعاش کی طرح توڑنے لگی تھی۔وہ اب اس کی جو ژبوں پرانگلی پھیررہاتھا۔ "معجزہ لگتاہے ہے!" چنر لمحوں بعداس نے گھری سانس لے کر کھا۔ ا پنابازواس محے گرد تماکل کرتے ہوئے اس نے امامہ کوخودے قریب کیا۔ سویٹرے نکلے اس کی سفید شرٹ الله خولتين دانجيت 68 فروري 2015 يخ

کے کالر کو تھیک کرتے ہوئے ایامہ نے اس کے سینے پر سرر کھ دیا۔وہ اس مخص سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن ہار باراس کی قرت میں ایسے ہی سکون اور تحفظ کا احساس ہو یا تھا۔ وجہ وہ رشتہ تھا جو ان دونوں کے درمیانِ تھا یا وہ زندگی جووه گزار کر آئی تھی یا بچھ اور ۔۔ ؟وہ نہیں جانتی تھی 'لیکن ہریارا پے گرداس کا بازوا ہے دیوار کی طرح محسوس ہو تاتھاجووہ اس کے گرد کھڑی کردیتا تھا۔ دا يك بات انوگ؟" مالارني اس ك بالول مي انگليال كھيرتے ہوئے لا نمت كما-وكيا؟ اس كے سينے ير سرر كھے المدنے سراونجاكر كے اسے ديكھا۔ ''امدنے بے اختیار وعدہ کیا۔ «فلم دیکھنے دد مجھے" وہ بے حد خفا ہو کراس سے الگ ہوئی۔ امين ديمين كياك إلى الله المالية المالية المالية الموابولا "تمودسرى موديز بھى لے كر آئے ہو ان ميں سے د كھے لوكوئى۔" ''اوے' تھیک ہے۔''امامہ حیران ہوئی کہ وہ اتن جلدی کیے مان گیاتھا۔ ك دى بليئر من مودى تبديل كركوه ددباره صوفى يربير كال ''<sup>9</sup>ب خوش؟''اس نے امامہ سے یو چھا۔ وہ مطمئن انداز میں مساکردد بارہ اس کے قریب ہوگئ۔ اس کے سینے پر سر نکائے اس نے فلم کے کریڈ لیس جلتے د کھیے۔ وہ کریڈٹس یر غور کیے بغیرد کھ رہی تھی۔ وہ اے بہت آہت آہت تھیک رہاتھا۔ امامہ کونینر آنے لگی اور اس كى آنكه لك جاتى اكر تمري سين من اے جارليز تھين اسكرين پر نظرنہ آجاتى۔ کھے کے بغیراس نے سراٹھاکر سالار کود یکھا۔ "آئی ایم سوری متنول موویزای کی بین-"اس نے ایک شرمندہ م سکراہٹ کے ساتھ کما۔ ''ویکھنے دویار۔''اسنے جیسے التجاکی م المدنے چند کمجے اے دیکھنے کے بعد اسکرین کودیکھا۔ "تعریف سیس کو کے تم اس کی۔" " آئی پرامس-"سالارنے بے ساختہ کما۔ "وہ خوب صورت نہیں ہے۔ "امدنے جیسے اسے یا ودلایا۔ "بالكل بهى نسير-"سالارنے سنجدگ سے تائدى-<sup>9</sup>وربری ایکٹریس "بے حد-"امامہ کواش کی آئیدہے تسلی ہوئی۔ ''اورتم اے اِس طرح اب بھی نہیں دیکھو تے بھیے پہلے دیکھ رہے تھے۔''اس بار سالا رہنس پڑا۔ "كس طرح د يكينا مول ميساسي؟" "تم دیکھتے نہیں گھورتے ہوا ہے۔" "کون ایبانمیں کرے گا؟وہ اتن \_\_"سالار روانی میں کہتے کہتے رک گیا۔ "كمدودناكه خوب صورت ب- "كامدفاس كىبات كمل كى-'میں تہارے نیے اس کوبئ نہیں بنا سکتا۔'' ''تو صرف ایکٹریس سمجھوا ہے۔'' رِ خُولتِن ڈانجسٹ 70 فروری 2015

Scanned By Pakistan.web.pk

۴۰ کیسٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یا رہ۔ چھوڑو۔ میں نہیں دیکھتا۔ آدھی مودی تو یسے ہی گزر گئی ہے۔ "سالار نے اس بار کچھ خفاہو کرر بموٹ کنٹرول سے مودی آف کی۔ المد بحد مطمئن اندازمين صوفے الله كوئي موئى وه اب صوفے يے چزين سميث رہاتھا۔ "كمبل لے أو كے ناتم؟" واش روم كى طرف جاتے ہوئے المدنے بوچھا-"جی کے آول گامیں کوئی اور حکم ہوتووہ بھی دے دیں۔" وه كمبل الحات بوئ خفلى سے بديرها يا تھا۔ سكندرن عيدك تحف كے طور پراے ايك برمسليك ويا تعااور سوائے سالار كے تعربيا سب نے بى اے

کھے نہ کھے دیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا'وہ اس بار ضرور اسے زبور میں کوئی چیز تیفے میں دے گا۔ آسے لاشیعوری طور پر جیے انظار تقاکہ وہ اسے کچھ دے۔اس نے اس بار بھی اسے کچھ رقم دی تھی۔وہ کچھ مایوس ہوئی بیکن اس نے سالارے شکایت نہیں ک۔اے عجیب لگ رہاتھا کہ وہ خوداس سے کوئی تحفہ مائے اورائے حیرانی تھی کہ سالار کو خوداس كاخيال كيون نهيس آيا-

عید کی رات شہرکے نواح میں واقع سکندر عثان کے فارم ہاؤس میں ایک فیملی ڈنر تھا۔ وہاں سالار کی بیوی کی حیثیت ہے پہلی باروہ متعارف ہوئی تھی اور طیبہ کے تیار کرائے ہوئے سرخ لباس میں وہ واقعی آیک نی نو یکی و کہن لگ رہی تھی۔ ڈیڑھ ' دوسو کے قریب وہ سب افراد سالار کی ایک شید ڈوٹیملی تھے۔ امامہ کواب احساس ہوا تھا کہ سالار كالبي اسلام آبادلاني إورأس كى شناخت كونه چمپانے كافيمله تحيك تھا۔اے اس عزت واحرام كى اشد

ضرورت محى جواسي وبال مى تقى-اوین ار میں باریی کیوڈ نرکے دوران اپنی پلیٹ لے کروہ کچھ درے لیے فارم ہاؤس کے بر آمدے میں لکڑی کی سيرهيوں ميں بيٹے گئی تھی۔ايک ہٹ کی طرح بنا ہوا فارم ہاؤس کا وہ حصیہ اس وقت خسبتا "خاموش تھا۔باتی ا فراد ٹولیوں کی صورت میں سامنے کھلے سزے میں وز کرتے ہوئے مختلف سر کرمیوں میں مصوف تھے۔

" تم یماں کیوں آگر بیٹھ گئیں؟" کامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دورے کما۔ " ایسے ہی۔ شال لینے آئی تھی۔ پھر بہیں بیٹھ گئے۔" وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سوفٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان کچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک

کھنے پر کھانے کی پلیٹ نکائے کھانا کھاتے ہوئے دورلان میں ایک کینونی کے بنچے اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کود مکھ رہی تھی جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایات دے رہاتھا۔ سالار نے اس کا نثاا تھا کراس کی پلیٹ سے کہاب کا ایک مکزاا پنے منہ میں ڈالا۔وہ اب گلو کار کی طرف متوجہ تھاجوا پی نئی غزل شروع کرچکا تھا۔ سیب کا ایک مکزاا پنے منہ میں ڈالا۔وہ اب گلو کار کی طرف متوجہ تھاجوا پی نئی غزل شروع کرچکا تھا۔

"انجوائے کررہی ہو؟" سالارنے اس سے بوچھا۔ "ہاں"اس نے مسکراکر کہا۔وہ غزل سن رہی تھ

کسی کی آگھ برنم ہے' محبت ہوگئ ہوگی نان پر آپھ حم محبت ہو گئی ہوگی ُ زبان پر قصہ وہ بھی سوفٹ ڈرنگ پیتے ہوئے غزل سننے لگاتھا

تبھی ہنا' تبھی رونا' تبھی ہنس ہنس کر رو ویٹا عجب مل کا یہ عالم ہے' محبت ہوگئ ہوگ

رِ خُولِينِ دُانِجَنتُ 71 فروري 2015 مِن

"اجھاگارہاہ۔"کامدنے ستائشی اندازمیں کہا۔ سالارنے کھ کئے کے بجائے مہلادیا۔ خوشی کا صدے برہم جانا بھی اب اک بے قراری ہے نه غم ہونا بھی اک غمب سمبت ہو گئ ہوگی سالار سونٹ ڈرنگ بیتے ہوئے ہس پڑا۔ ایا مرنے اس کا چرود یکھا'وہ جیسے کمیں اور پہنچا ہوا تھا۔ «حتهیں کچھ دینا جاہ رہا تھا <u>میں</u>۔" وہ جیک کی جیب میں ہے کھے نکالنے کی کوشش کررہاتھا۔ ''بہت دنوں سے دیتا چاہتا تھا میں لیکن ۔۔ ''وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چرے پر ہے اختیار مسکرا ہٹ آئی' توبالاً خر اسے اس کا خیال آبی گیا تھا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی' اندرا پر رنگز تھے۔ ان ایر رنگز ہے تقریبا '' ملتے جلتے جودہ اکثراثیے گانوں میں پہنے رکھتی تھی۔اس نے نظریں اٹھاکر سالار گودیکھا۔ ''میں جانیا ہوں بیا اسنے دیلیوا بہل تو نمیں ہوں کے جتنے تمہارے فادر کے ہیں۔۔ لیکن مجھے اچھا لگے گااگر بھی کبھارتم انہیں بھی پہنو۔" ان ابر رنگز کودیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ "تم نمیں بننا جا بتیں تو بھی نھیک ہے۔ میں رہا ایس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔" سالارنے اس کی آنکھوں میں تمودار ہوتی نمی دیکھ کربے ساختہ کہا۔وہ نہیں جانیا تفاکہ بہت ساری چزیں <u>سل</u>ے ای جگدیدل چکی ہیں۔اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ چھ کنے کے بجائے المدنے اپنوائیں کان میں لٹکتا ہوا جھر کا آبارا۔ "هين بهناسكنامون؟" سالاریے ایک ایر رنگ نکالتے ہوئے بوچھا۔ امامہ نے سمطا دیا۔ سالارنے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ار پر نگزیہنا ہے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔وہ بہت دریک مبهوت سااے دیکھارہا۔ "ا چھی لگ رہی ہو۔" وہ اس کے کانوں میں لنگتے 'ہلکورے کھاتے 'موتی کوچھوتے ہوئے مدھم آوا زمیں بولا۔ "مجھے نیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کرسکتا موئی مجھ ہے زیادہ تمہاری پروانمیں کرسکتا مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتاِ تمہارا۔میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں اس کی آنکھوں میں آئکھیں ڈالےوہ اس سے کمہ رہاتھا وعدہ کررہاتھایا یادوہانی کرارہاتھا کچھ جارہاتھا۔وہ جھک کراب اس کی کردن چوم رہاتھا۔ "جھے بوازا گیاہے۔"سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔ "رومانس ہورہا ہے؟" اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پروہ مطلکے تصورہ شاید شارث کٹ کی وجہ سے بر آمدے کے اس دروا زے سے نکلا تھا۔ "كوشش كررب بي-"سالارن بلش بغيركها-'گُرُ لکِ….''وہ کہتا ہوااوران کے پاٹ سے سیوھیاں اتر ناہوا 'انہیں دیکھے بغیرطلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔وہ جھینپ کئی تھی۔سالا راوراس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد خولتين ڈانجنٹ 72 فروري 2015 يجي WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

آزاد خيال تص

کی کو سامنے پاکر' کسی کے سرخ ہونٹوں پر انو کھا سا تنہتم ہے، محبت ہوگئ ہوگئ امامہ کولگا کہ وہ زیر لب گلو کار کے ساتھ گنگنا رہاہے۔

جمال وریان راہیں تھیں' جمال جران آنکھیں تھیں وہاں پھولوں کا موسم ہے' محبت ہوگئی ہوگی

لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دو سرے کے پاس ہیٹھے' وہ خاموش کو تو ژتی' آس پاس کے بہا ڈوں ہیں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے زندگی کے وہ کمجے یا دیں بن رہے تھے دوبارہ نہ آنے کے لیے

ان کے اپار ٹمنٹ کی دیوار پر تکنے والی ان دونوں کی پہلی انٹھی تصویر 'اس فارم اوس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشینے شال اپنے بازدوں کے گرداوڑھے ، کی سیاہ بالوں کو کانوں کی لووں کے بیچھے کیے 'خوشی اس کی مشکر اہث اور آنکھوں کی چمک میں نہیں جھلک رہی تھی'بلکہ اس قرب میں تھی 'جو اس كے اور سالار كے ورميان نظر آرہا تھا۔ سفيد شرف اور سياه جيك ميں ات اپنے ساتھ لگائے سالار كى آنگھوں کی چک جیسے اس فوٹو کراف میں موجود ہرہے کومات کررہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اں ایک پوزمیں نظر آنے والے کیل کودیکھ کرچند کھوں کے لیے ضرور تفکیا۔

سكندرنے اس فوٹو گراف کو فریم گردا کرانہیں ہی نہیں بھیجا تھا' بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھیاس تصورِ کااضافہ کیاتھا۔

لا ہورِ واپسی پر عید ڈنرز کا ایک لمبا سلسلہ تھا'جو شروع ہو گیا۔ وہ امامیہ کو ایپے سوشل اور برنس سرکل میں متعارف کردارہا تھا اور وہ اس سرکل میں اچا تک بہت حواس باختہ ہونے گئی تھی۔ وہ کارپوریٹ سکیڑ 'مینگرز اور برنس ٹائیکونز کی فیصلیز پر مشتمل تھا۔ پاکستان کی امیر ترین اور شاید گمراہ ترین کلاس 'ہائی کلاس پروفیشنلز ۔ جو ایک کو دو اور دو کو چار نہیں کرتے تھے' بلکہ ایک کو سواور سو کولا کھ کرنے کے کرے آگاہ تھے اور بینکنگ سکیڑ کی کریم... جن کی بیوی و نیانسی محمل فرینڈ اور سیریٹری میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ صرف دو سروں کے لیے ہی سیس خود ان کے اینے لیے بھی اینے ساتھ لے کر آنے والی عورت ہے اس کا رشتہ جو بھی ہو یا ان فنکشنز میں ان عورتوں کا کام ایک ہی ہو تا تھا۔وہ اپنی خوب صورتی 'بے تکلفی اور کرم جوشی سے اسپے بنم عرماں لباس م پی زبان اور آواز کی مطحاس سے اپنے بلند و بانگ قه قبول سے اور اپنی اداؤں ہے اپنے شو ہر متعکیتر بھوائے فرینڈیا باس کے برنس كانٹ كئس ميں اضافه كرتى تھيں۔ Trophy Wife والے شوہر كامياني كى سيرهياں تيزى سے طے

عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈیز میں لے کر گیا تھاا ور ایک برے ہوئل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینہ آنے لگا تھا۔ گیدرنگ کا ایک برا حصہ غیر ممکی مردون ادرعورتوں پر مشتمل تھااور وہ اگر ایو نمک گاؤنز اور اِسکرٹس میں ملبوس تھیں تیووہ حیرت کاشکار نہیں ہوئی تھی کیکن اے زوش کرنے والی چیزان دو سری خوا تین اور بگهات کا حلیہ تھاجوپاکستانی تھیں۔وہ فیملی ڈنر تھا۔ کم از

کم سالارا سے یہ بی ہتاکر وہاں لایا تھا 'کین وہاں آنے والی فیصلیز کون تھیں 'یہ اس نے اسے نہیں ہتایا تھا۔
گرے گئے والے اور بغیر آسین والے مختمر بلاؤزز 'بیک لیس گاؤنز 'سٹر کی ٹاپس اور آف واشولڈرزڈر مدین میں ملبوس 'پاکستان کی خاندانی خوب صورت مورتوں کا اتبا ہوا مجمع اس نے پہلے بھی نہیں ویکھا تھا۔
چند کمحوں کے لیے اسے لگا تھا بھیے وہ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آئی ہو۔ وہاں موجود عور تنی بیس سے ساٹھ سال تک کی عمرکے درمیان تھیں اوریہ بی طے کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا کہ کون عمر کی کس سیو ھی پر کھڑی ہے۔ سٹریٹ پینے ہوئے اتھ میں ڈر نگس لیے 'وہ گرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے کھڑی ہے۔ سٹریٹ پینے ہوئے اتھ میں ڈر نگس لیے 'وہ گرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے کھلے ملتے ہوئے گئفتگو میں مصوف تھیں۔ شیفون کے لباس کے اور دو پٹا اور ھے امامہ کو اپنا آپ الوبا ٹالگا۔
وہاں کھڑے اس نے جسے خود کو جانچتا شروع کرویا تھا اور دو پٹا اور شے کہا پار سالار اور اپنے حلیے کے فرق کو بھی کونوٹس کیا تھا۔ ایک براند ڈو سیاہ ڈر نسوٹ میں سرخ دھاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ فرق کو بھی کونوٹس کیا تھا۔ ایک براند ڈو سیاہ ڈوٹس کیا تھا۔ مالار کی اس لگ رہا تھا گروڈ اور پولشاف وہاں کھڑے اس پر یہ ہولئاک اعمان نے بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کی اس لگ رہے نہیں کر آ۔

وہ اوڈ کہل تھے۔ اے احساس کمتری کا دو سرادوں ہوئی غلط جگہ اور ہوئے بی غلط وقت پر ہڑا تھا۔
وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں ہے کہ وا رہا تھا اور امامہ اس پذیر ائی اور گرم جو ثی پر جران تھی 'جو
اے مل رہی تھی۔ پھر یک دم اے احساس ہونے لگا کہ اس گرم جو ثی کی دجہ بھی سالار سکندر تھا۔ یہ پروٹو کول سز
سالار سکندر کے لیے تھا۔ امامہ ہاخم کے لیے نہیں۔ یہ فیک جس کے تلے میں بھی اٹکا ہو تا اسے یہ بی پروٹو کول
سالار سکندر کے لیے تھا۔ امامہ ہاخم کے لیے نہیں۔ یہ فیک جس کے تلے میں بھی اٹکا ہو تا اس کا خیال تھا کہ
سالہ جا ہے اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا اس کا احساس کمتری بارے کی طرح اوپر جارہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ
وہ پی آر میں ہونے کی دجہ سے اتناسوشل ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہریا کستان میں بینک کے چند
کلیدی عہدوں میں سے ایک پر براجمان تھا اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کی خوش اخلاقی اور کرم جو ثی
دکھانے کی وجوہات بچھا تی فطری نہیں تھیں۔

سالار کے ساتھ کھڑے اے اپنی حلیج کی چنداور خواتین بھی بالاً فر اس مجمع میں نظر آگئی تھیں اور ان کی موجود گینے اے کچھ حوصلہ دیا کہ اس جیسے اور بھی اوڈ کہلا وہاں موجود تھے۔ دنو کی سلمہ ان مشروع کی ٹریس کو سرید شرفہ زالکا ہا تھی کہا تھا گیا ہے۔ کہا میں جہا کہ دوجہ کا مان اس نہ

'' دورنگ بلیز!'' مشروبات کی ٹرے مکڑے ویٹرنے بالکل اس کے پاس آگر اس سے کما۔ وہ جو گلی اور اس نے ٹرے پر نظردد ڈائی۔وائن گلاس میں ایپل جوس تھا۔اس نے ایک گلاس اٹھالیا۔ویٹراب ان کے اردگر د کھڑے جن غید ملکی افراد کرنے نکسر پیٹے کر ساتھ ا

چند غیر کمکی افراد کوڈرنگس پیش کردہاتھا۔ اپنسائے کھڑے ایک غیر کمکی جو ڈے ہاتیں کرتے ہوئے سالارنے بے حد غیر محسوس انداز میں امامہ کو دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔وہ چونک اسمی۔ ایک لمحہ کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ شاید خود پینا چاہتا

ہے لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں گیے دہ اس طرح اس جوڑے سے باتیں کرتا رہا۔ ویٹردائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو ۔ کرتے ہوئے سالار کے پاس آیا۔ سالار نے امامہ کا گلاس بے حد غیر محسوس اندازے ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹرے کما۔ ''سوفٹ ڈرنگس یلن!''

'''سوفٹ ڈرنئس پلیز!'' امامہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ٹرے میں رکھاا پناگلاس اس نے دورجاتے دیکھا۔پھراس نے سالار کو دیکھا۔وہ اب بھی ان کے ساتھ گفتگو میں مصوف تھا۔ویٹرچند کمحوں کے بعد ایک دو سری ٹرے کیے موجود تھا۔اس باراس کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی سالارنے ایک گلاس اٹھا کرا سے دیا اور دو سرا خود پکڑلیا۔ ''9وہ۔ ہیلو۔۔ سالار!'' وہ چالیس' پینتالیس سال کی ایک عورت تھی'جس نے سالار کے قریب آتے ہوئے

## مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 74 فَرورَى 2015 يُلِي

Scanned By Pakistan.web.pk

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''ولیمہ کبہے؟''وہ پوچھ رہی تھی۔ ''مبیں ناریج کواسلام آباد میں۔''وہ سالارے کمہ رہی تھی۔ امامہ نے اس بار سالار کو اے ٹالتے نہیں دیکھا تھا۔وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کردہا تھا۔اس کے ہاس

المداع الن بارسالار تواسے نامے میں دیکھا تھا۔ وہ اس نے ساتھ ما فات سے سروہ تھا۔ اس سے پان آنے والی وہ پہلی لڑی تھی جس کے ساتھ سالار کاروبیہ کچھے زیا دہ بے تکلفی کیے بیوے تھا۔ رمشا کروپ میں موجود

دو سرے لوگوں سے ملنے کے بعد ہال میں موجود دو سرے لوگوں کی فرف جارہی تھی۔امامہ اس پرے تظریں نہیں ہٹاسکی۔

''کوئی بات کرو۔'' وہاں ہے وابسی پر سالارنے اس کی خاموثی محسوس کی۔ ''کیا بات کروں؟''

"كُونَى بَهِي -"وه پھرخاموش ہو گئي-

"عجیب لوگ تھے سارے۔" کچھ در بعد سالارنے اے بربراتے ہوئے سنا۔وہ چونک کراس کی طرف متوجہ

'"عجیب کیوں؟'' "تنہیں عور تیں'اس طرح کے لباس میں بیہ سب کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں؟''اس نے اس کی آنکھوں میں

یں کر ۔۔۔ریب با اور منہ سے انگااور انہوں نے بھی وہ ہی پہنا 'جوانہیں پیند تھا۔'' ''تم نے وہ پہنا جو تنہیں اچھالگا اور انہوں نے بھی وہ ہی پہنا 'جواب کی توقع نہیں کر دہی تھی۔''تہہیں کچھ برا اس نے بے بقینی سے سالار کو دیکھا۔ کم از کم دہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر دہی تھی۔''تہہیں کچھ برا

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 75 فُروري 2015 يُلِيد

"میرے لیےدہ سے رسپ کٹ ایبل لوگ تھے کچھ میرے کلاننٹس تھے' کچھ کومیں دیسے ہی جانتا ہوں۔" "تمہیں پراکیوں لگے گاسالار…تم مرد ہو' تمہیں تو بہت اچھا لگے گا'اگر تمہیں عور تیں اس طرح کے کپڑوں … تمہیں پراکیوں لگے گاسالار…تم مرد ہو' تمہیں تو بہت اچھا لگے گا'اگر تمہیں عور تیں اس طرح کے کپڑوں

بات کرتے ہوئے اے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کاجملہ کتنا سخت تھا۔ سالار کاچہرہ سرخ ہوگیا۔

''میں ایس گیدر نگزیں مردین کر نہیں جاتا'مهمان بن کرجاتا ہوں اور جھے اس بات کی گوئی پروا نہیں ہے کہ ں نے کیا بہنا ہا اور کیا نہیں۔ میرے لیے ہرعورت بغیرا بے پہنادے کے قابل احرام ہے۔ میں لباس کی بنا

ک کاکردار نہیں جانچنا....اگر تمہارایہ خیال ہے کہ تم نے دویٹالیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو....اوروہ عورت جو ا یک قابل اعتراضِ لباس ہنے ہوئے ہودہ قابل عزت مہیں ہے۔ توتم بالکل غلط ہو۔''

وہ بول نہیں سکی۔سالارکے لیج میں اسنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترقی محسوس کی تھی۔ ''تہمیں کیسا لگے گااگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں بیہ بی بات کیے 'جیسی تم ان کے

بارے میں کمدری ہو۔" "تم انِ کی حمایت کیوں کررہے ہو؟"وہ جمنجملائی۔

"میں کی حمایت نمیں کردہا' صرف یہ محمد رہا ہوں کہ دو سرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے 'یہ ہارامئلہ میں ہے۔"

"حميس بيسب بيندى ؟ وواس كے سوال پر نساتھا۔

یں ہے۔ بہت ہے۔ بہت ہے۔ وہ سے اپنی زندگی کے لیے پند نہیں ہے لیکن مجھے ایسے ڈنرمیں اس لیے جانا پڑتا ہے' ''یہ ایشو نہیں ہے۔ مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پند نہیں ہے لیکن میں کسی گیدرنگ میں جاکریہ طے نہیں کر ٹا کھرنا کہ ان میں سے گئے لوگ دونرخ میں جائیں گے اور کتنے جنت میں۔ مجھے جن سے ملنا ہو تا ہے' ملتا ہوں' کھانا کھا تا ہوں اور آجا تا ہوں۔ میں اپنے سرپر دو سروں کے اعمال کا بوجھ لے کر نہیں آیا۔'' وہ اپنی زندگی کی فلاسفی ے اے مجرجران کردہاتھا۔

وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔وہ خود بھی جان نہیں بائی کہ اس نے بیہ سوال سالا رہے کیا

سننے کے لیے کیا تھا۔ "تهاراً مطلب ، كم من برده كرنے والى يا برده نه كرنے والى الرى ميس كس بے شادى كر تا-"سالار نے براه

راست سوال کردیا۔

راست سوال اردیا۔ وہ اس کاچہرد بیکھتی رہی 'وہوا قعی یہ ہی پوچھنا چاہتی تھی۔ ''آنیسٹ لی تہمیں ایک بتاؤں … میں کسی عورت کا صرف بردہ دیکھ کراس سے شادی نہ کر تا۔ کسی عورت کا بردہ کرتا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتا اہم نہیں ہے 'جتنا اس میں چچھ دو سری خوبیوں کا ہوتا۔''اسے آج شاک پر

''اگرایک غورتاللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے 'سراور جسم چھپاتی ہے 'اچھی بات ہے لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا ہجس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔''

''کیسی خوبیاں؟''اسے سنجشس ہوا تھا۔ "مبروبرداشت اوراطاعت "دهاس كاچرود كيم كرره كئ-" بيد دونوں نادر كواليشز بيں باقى سب كچھ ہوتا ہے لڑكيوں ميں ... ڈگريزاور لك اور منيرزم اور بردہ بھى مین بید دد کوالیٹز ناپید ہوتی جارہی ہیں۔"اگر اے کوئی زعم تھا تو ختم ہو گیا تھا۔وہ جن ددخوبیوں کوا بی ترجیج بتارہا تھا'وہ اس میں بھی نہیں تھیں ہے تم از تم سالار کے لیے فی الحال نہیں تھیں۔وہ دہاں بیٹے بیٹے جیسے اپنا تجزیبہ "میں کوں چھی گلی تہیں؟ اس نے بالآخراس سے بوچھ ہی لیا۔ "خالې روه تمهيس امپريس نهيس كريا- مخل اوراطاعت وميس نے جمي تمهيس بھي نهيس د كھائي... پھر ...؟" haunt كرنے لكيس پريس تم عبد الله بونے لكا ، في envy كرنے لكا اور بير محبت "وه جے قدرے بے بی سے ہا۔ وان ساری اسٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی۔ میں تہیں بھی بھی اپنو زبن سے نکال نہیں سکا۔ مجھے تهارا خیال آباتهااور آبار تا الماتهااور بس میراول تمهاری طرف محنجاتها-خوار جو گرناتهاالله نے ججی میری او قات بتاكر بس ادر كوئى بات نهيس تقى - اس ليے بياتو تهي يو چھو ہى مت كه كيوں اچھى لكى تھيں تم مجھے " وہ محبت ے زیادہ بے بی کا ظہار تھااور اظمارے زیادہ اعتراف ''اور آگریہ سب نہ ہوا ہو آیا تو بھرتم میرے بجائے کسی اور لڑک سے شادی کرتے' مثلا ''رمشا ہے۔'' سالارنے جونک کراہے دیکھااور کھربے اختیار ہا۔ "توبیه سوال رمشاک دجه به ورب تصریع آرسل-" "تہیں پندہے ناوہ؟" وہ اس کی ہنسی اور تبعرہ نظرانداز کرکے سنجیدہ ہی رہی ''ایک دوست اور کولیگ کے طور پر۔''سالارنے کہا۔ امامہ نے جوابا ''کچھ نہیں کہا۔سالار کولگا جیسے وہ کسی کمری سوچ میں ہے۔ 'کیاہوا؟''سالارنےاس کے اِتھ پرا پناہاتھ رکھتے ہویے کیا۔ پیس " کچھ نہیں ۔۔۔ تمہارے ساتھ کھڑی وہ بہت انچھی گلی تھی مجھے اور پھر مالہ : " بعض دنعیہ ایک دو سرے کے ساتھ کھڑے بہت ہے لوگ اچھے لگتے ہیں 'حق کہ دو دشمن بھی ساتھ ساتھ كور الجم لكتي بي-اس بي كيامو آم؟ "سالارن اس كيات كافي-كي نيس ايسي الاياتال آياتا-" ومیں مہارے ساتھ بہت خوش ہوں امار! یہ میری زندگی کاسب سے اچھاوقت ہے۔ فی الحال ونیا میں اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی مجھے تمی محسوس ہورہی ہو۔اس لیے تم اِپ اندا زوں اور خیالوں سے باہر آجاؤ۔ وْنرز مِين جاوُ كھانا كھاؤ كوگوں ہے گپ شپ كرو-اينڈ ديٹس ان-اس دنيا كواپنے ساتھے گھر كے كرمت آؤ-" اس رات سونے سے پہلے ناول برجے ہوئے وہ سالار کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔وہ اپنے بیڈ پر بیٹھالیپ ٹاپ پر پچھ کام کررہا تھا۔ ناول سے نظریں ہٹاکروہ سالار کودیکھنے گلی 'وہ اپنے کام میں فِحُولَينِ دُالْجَنْتُ 77 فروري 2015 يُك WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIET

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"مالار...." اس فے کچھ در کے بعداے مخاطب کیا۔

"الى الله المركم كرت موياس في كما-

ں ''تم اچھے انسان ہودیہ۔''اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ عجیب می شرمندگی محسوس کر دہی تھی۔ ''اچھا۔۔'' وہ اسی طرح مصوف تھا۔ کسی ردعمل کے اظہار کے بغیرای میل کرتے ہوئے 'امامہ کولگا کہ شاید اس نے اس کی بات غورہے نہیں سنی تھی۔ ''میں نے تمہاری تعریف کی ہے۔''اس نے دہرایا۔

"دبیت شکرید-"اس کالبجه اب بھی اتنانی سرسری تھا۔

'' تہیں خوشی نہیں ہوئی۔ ''اس کا آنا نار مل رُسائے 'امامہ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔

"كس چزے؟"وہ چونكا-

''میںنے تہاری تعریف کی۔'' اور می نے تمهارا شکریدادا کروا۔"

''لیکن تهمیں اچھانہیں لگا؟''وہ تچھ متجس تھی ' کیااچیالگتا بچھے۔میری ہاتیں من کراچھا آدی کمہ رہی ہو'عمل دیکھ کر کہتیں'تب خوشی ہوتی مجھےاور نی الحال

مِن ايباكوني عمل حميس بيش نهيں كرسكتا۔"

المدبول نهیں سکی 'وہ پھراپے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کھ در دب چاپاس کاچرود عصی رہی مجرای نے کما۔

"تم نے مرب اتھ عود رتک کول کی کاس اجا تک یا و آیا تھا۔

"كونكم من نهيں جاہتا تھاكہ تم مجھے شوٹ كردو-"وواس كے بے سي جواب ير حران موئى-"پير کيابات ۾وئي؟"

" شراب تھی وہ-" وہ ال نہیں سکی-

"موری..."سالارنے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس سے معذرت کی۔امام کارنگ اُڑ کیا تھا۔ ''ان پارٹیزِ میں پارڈ ڈرنکس جھی ہوتے ہیں' سوشل ڈرنک سمجھی جاتی ہے وہان۔'' وہ سنجیدگ سے اسے بتاتے

ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ المدكادل يكدم جيم جرچزے اچاك ہوا تھا۔اس نے زندگی میں پہلی بار شراب ديكھی تھی۔اس نے

شراب ہاتھ میں کی تھی۔اگر وہ سالار کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی توشاید بی بھی لیتی۔اس کاشو ہران پارٹیز میں جانے کا عادي تعااوران يارشيز ميں وہ كماں تك اليي چزوں ہے اجتناب كريا تعاماً كريا تاتھا۔ اس كاعتاد پھر ترفينے لگا تھا۔ وہ چند ہفتوں میں کئی کاکردار نہیں جانچ سکتی تھی۔وہ بھی تب جبوہ اے شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل

طور پرمتا ٹر کرنے کی کوشش کررہاتھا۔ چند لمح پہلے ول میں سالار کے لیے نمودار ہونے والا احترام سینڈ زمیں عائب ہوا تھا۔

(یاتی آئندهاهانشاءالله)

# مَنْ خُولِينِ دُالْجَنْتُ 378 فُرورِي 2015 يَكُ



وحیات کی کمانی آش کے تیم وجوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ، خوب صورت ایفاق نے ایام اور سالار کو بھا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ **کوام رزگز دیے ج**یں۔ وہ اِلکل ویسے ی بہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواے اس کے والدہا شم نے دی**ے تھے۔ سکتدر میان** کے اس شادی کو تھا

پۇ كوار فرىكے ايك كمرے بىل جارا افغاص كزشته ۋېزە ھادے ايك پروجيك پر كام كررے ہیں۔ انھیں نص بلکہ اس کی یوری فیلی کے تمام پیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام نز تمکیل معلیات حاصل بین آور انسیں یں میں ہے کی ایسے ہوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر دواس فرض رہا تھ وال سکیں۔ لیکن اس شخص سمیت ان میں ہے کسی ایسے ہوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر دواس فرض رہا تھ وال سکیں۔ لیکن اس شخص

سکون آور ادویات کے بغیر سوشیں پاری تھی۔ دواپنے باپ ہے بس ایک سوارہ



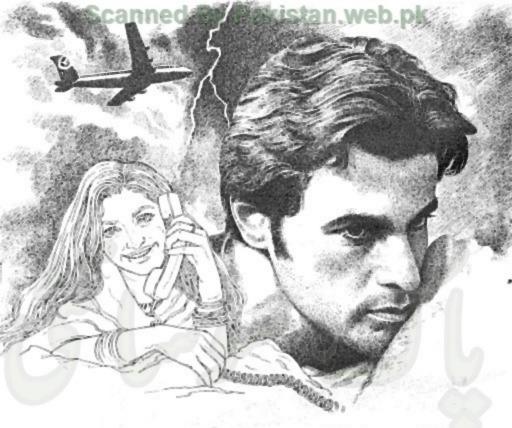

كرئے آئى تھى كەاس ئے اس كى قبىلى كوكيوں مارۋالا-

6۔ اسپیدنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھوس داؤئڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ مینسی نے نوحر فول کے لفظ کی درست نے نوحر اعتماد بیٹ نودا عقاد بیارے خوفیل کے لفظ کی درست اسپیدندگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کی درست ہے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ نے فاط بتائے کی صورت میں تیرو سلمن الدی جی دوبارہ فائنل میں آجاتی ۔ وہ اضافی لفظ من کراس خودا مقاد "ملک من اور ذہین نیچ کے چرے پر پریشانی پھیلی 'خے دکھے کراس کے دارمین اور اس کے درست سالہ بین مسئر اوی۔ کراس کے دارمین کی سامت سالہ بین مسئر اوی۔ میں کہ دوبار بی کی کہ دوبار بی تی کرری ہے گر پھر بھی اس نے اس کیا ہے کہا ہاب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدوباب کی بیلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدوباب کا رین کے دریا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا کہ کرنے نال میں رکھ دیا۔

7- وودونوں ایک بوٹل کے بار میں تھے۔ لڑگی نے اے ذریک کی آفر کی مگر مودنے انکار کردیا اور سگریٹ پینے نگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفر کی اس نے اس بھی انکار کردیا۔وولزگی اس مودے متاثر بوری تھی۔وواے رات ساتھ کزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے ووا نکار نہیں کر ہا۔

4۔ وواپے شو ہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بو ڑھی عورت کے سوال وجواب نے اے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطلبین اور ملول نظر آئی ہے۔

حروب ہے وہ وہ ہے۔ اس معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا تھیل چھو ڈکراس کے گلے آگے۔ حسب معمول اس دائد۔ وہ جیسے گھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا تھیل چھو ڈکراس کے گلے آگے۔ حسب معمول اس کی یوی نے بھی چو جیسری بار امید ہے تھی اس کا پر تپاک استقبال کیا۔ وہ ان میں اپنی جو کھوں کو مطلمان و مسرور دکھے کر سوچ رہا ہے کہ اگر وہ چند چیم بچاؤ کر پھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ مکتی ہے۔ مگروہ ضوری فون آجا باہے۔ جس کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ اب اے اپنی قبلی اور استعمال میں سے ایک چیز کا استخاب کرنا تھا۔



8۔ پریذیڈن ایک انتانی مشکل صورت جال ہے دوجار تھا۔ اس کافیصلہ کانگریس کے البیکشنز پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے جیجہ ممبرز کے ساتھ یا بچ کھنے کی طویل نشست کے بعد اسے بند رومنٹ کا وقفہ لیٹا پڑا تھا۔ قبطے کی ذمہ

داری اس کے سر تھی۔ آخر کاروہ ایک فیصلے پر پہنچ کیا۔ 10۔ الزائمرکے مریض باپ کو وہ اپنے باقصوں سے بیٹنی پلارہا تھا۔اس کے انداز میں اپنے باپ کے لیے نمایت بیار' احترام اور فحق ہے۔اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے باقعہ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔اس کاسامان امریجارٹ

پر جاچ کا ہے اور وہ گاڑی کا انظار کردیا ہے۔ Q۔ وو نیلے رنگ کی شفاف جمیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جمیل میں وہ صندل کی لكۇي كى تىقتى مېن سوار ہے۔

K- وہ تیسری منول پر بند اپار ممنٹ کے بیدروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی درے ساتھ فٹ کے فاصلے پر اس میکوئٹ بال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوخ کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پندرومنٹ بعدوہ معمان جیکوئٹ بال میں داخل ہو گا۔وہ آیک

ہیں ۔ پروفیشنل شوز ہے۔ اے معمان کونشانہ بنانے کے لیم از کیا گیا ہے۔ پروفیشنل شوز ہے۔ اے معمان کونشانہ بنانے وکھایا جائے۔ وہ مسلسل انکار کرنا ہے تحراس کی خوشی کی خاطریان لیتا ہے بچوی لڑگی کا باتھ دیکھیے کرمتا باہے کہ اس سے اتھ پرشادی کی دولکیریں ہیں۔دوسری لکیرمضوط اور خوشکوارشادی کو ظاہر کرتی ہے۔وہ دونول ساکت رہ جاتے ہیں۔

ا یک خوب صورت انفاق نے سالار اور ایامہ کو بچا کرویا۔ اس نے امامہ کو نوسال بعد دیکھا تھا۔ ان کی ابتدائی زیمرگی کا پهلا اختلاف لائث پر ہوا۔ سالار کولائٹ آن کر کے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں غید نسیس آئی تھی۔ لیکن سالارنے ایامہ کی بات مان لی۔ صحورہ امامہ کو جنگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چاا جا آب امامہ سحری کے لیے اضحی ہے فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو باہ۔ امامہ اے سالار کی ہے اختائی مجھتی ہے۔ سعیدہ اماں سے فون پر ہات کرتے ہوئے دور دیر تی ہے اور دجہ یو چھنے پر اس کے منہ سے نکل جا با ہے کہ سالار کارویہ اس کے ساتھے تھیک قسیں ہے۔ سعیدہ ا ماں کوسالار پر سخت فصر آیا ہے۔ وہ واکٹر سبط علی کو بھی تناوی میں کد سالارے امامہ کے ساتھ بچھے اچھا سلوک شمیں کیا۔ سانار ڈاکٹر سیاط علی کے گھر امامہ کاروکھاروں محسوس کرتا ہے سعیدہ اماں بھی سالار کے ساتھ ناراضی ہے جیش آتی ہیں۔ پحرامامه اس رات سعیده امال کے بی گھر رہ جاتی ہے۔ سالار کواچھانیس لگنا تکروہ منع نہیں کرنا۔ امامہ کویہ بھی برا لگنا ہے کہ اس نے ساتھ چلنے پر اصرار ضمیں کیا۔ اس کو سالارے یہ بھی شکوہ ہو ی**ا ہے کہ اس نے** اے منہ و کھائی تنمیں دی۔ سالاران اپنے باپ سکندر عنیان کو بناویتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نامی جس لڑی سے جو **کی ہے دوراصل ا**مامہ ہے۔ سکندر عنان اور طب تحت پریتان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے گھرروزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو باہ اور سالار کے ی فوؤ کھانے پر بھی۔ سکندر عثمان طبیبہ اور انتیا ان دونوں ہے کئے آتے ہیں اور آمامہ سے بہت پیارے ملتے ہیں۔ وہ سالار کا ولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بچائے اب لا ہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط آبامہ سے سالار کے ناروا پیلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تووہ شرمندہ ہی جو جاتی ہے کیو تک وہ بات آتنی بڑی شمیں تھی جتنی اس نے بنا ڈائی تھی۔سالار 'امامیہ ہے اسلام آباد چلنے کو گنتا ہے۔ توامامہ خوف زدہ وجاتی ہے۔

ذا كنرسيط مالار كوسمجماتے بيں۔ وہ خاموثي ہے سنتا ہے۔ وضاحت اور صفائی ميں پچھ نميں بولنا تكران كے گھرے والهي پروه امامه ہے ان شکايتوں کي وجہ پوچھتا ہے۔وہ جو اباس روتے ہوئے وي بتاتي ہے 'جو سعيده اماں کو بتا چکي ہے۔ سالار کو اس کے آنسو تکلیف دیے ہیں مجروہ اس معذرت کریا ہاور سمجھا باہے کہ استدہ ہو بھی شکایت ہو جمکی اور ہے نه کرنا وائر کیٹ مجھے ی بنانا وہ اس کے ساتھ سعدہ امال کے گھرہے جیز کاسمان کے کر آباہے 'جو بچھے ایامہ نے فود جع کیا ہو یا ہے اور پھے ڈاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہو تا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا رومانوی ناول دیکھے کر سالار کو کوفت



ہوتی ہے اور وہ انہیں تکف کرنے کا سوچتا ہے۔ گرامامہ کی وجہ ہے رگ جاتا ہے۔ سالا راپنے مینک میں امامہ کا اکاؤنٹ تھلوا کر تمیں لا کھ روپے اس کا حق مرجع کروا تا ہے۔ وہ امامہ کولے کراسلام آباد جاتا ہے اور امریورٹ پراہے تا تا ہے کہ سکندر عثمان نے منع کیا تھا۔ امامہ کوشدید فصہ آتا ہے۔ گھر تینچے پر سکندر عثمان اس سے شدید فصہ کرتے ہیں۔

# يالجوين ويظ

وہ جس شیشے ہے اسے دیکھ رہی تھی'وہ پھردھنداا گیا تھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سالار ہےا گلا جملہ کیا کھے۔وہ دوبارہ اپنی ای ممیل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کتاب میں امامہ کی دلچپی تھمل طور پر محتم ہو چکی تھی۔وہ اٹھ کہ کمر سر سرام نگل آگا ہے۔

ر سرے بازرہ کی دورے کا تفاذ نے سرے ہوا تھا۔ دو سرے بیڈروم کے باتھ روم میں آگروہ بے مقصدا بنا وایاں باتھ رگزرگز کر دھوتی رہی۔ یہ احتقانہ حرکت تھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا 'کیکن وہ اس وقت اپنی وہٹی پریٹانی لیے بچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہوا تھی بہت اپ سیٹ تھی۔ وہ شراب کا ایک گلاس نہیں تھا 'بلکہ اس کی ازدوا تی زندگی میں آنے والی پہلی کھائی تھی 'پہلی اور سب سے بدی۔ اس کے لیے یہ یعنی کرنانا ممکن ہور ہاتھا کہ وہ ایس تمہنی کے ہوتے ہوئے شراب سے مکمل اجتناب کرتا ہو گا اور شراب پینے کا کیا مطلب تھا۔ ؟ یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے مقصد گھر کے ہر کمرے میں بھرتی رہی۔ نیند تھمل طور پر اس کی آ تھے وں

''اللہ سکون کے ''اسان کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں کھڑا کر نا ؟اُس نے ٹیرس سے بے مقصد نیچے نھا تکتے ہوئے سوجا تھا۔

۔ وہ اس ناریکی آور مردی میں کتنی ہی دیر ثیرین کی ریانگ کے پاس کھڑی نیچے دیکھتی رہی 'اے وقت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔

یں ہو ہوں۔ " تم کیا کر رہی ہو یہاں؟" پنے عقب میں سالار کی آوا زیے اس کی سوچوں کے تسلسل کو تو ژا۔وہ کمرے سے اس کی طویل عدم موجود کی کی وجیہ ہے اپ وصور تر آموا وہاں آیا تھا۔ م

"میں ....؟" کامدنے چونک کر 'لیٹ کراسے دیکھا۔"میں نیچے دیکھ رہی تھی۔" " نیچے کیا ہے؟"سالارنے اس کے قریب آگر نیچے جھا نگا۔ لا نیچے رواوں کی نہ تھے میں نہوں اس کے قریب آگر نیچے جھا نگا۔

'' نیجے۔۔؟''امامہ کوخود بھی بتا نہیں چلا کہ اس نے نیچے کیادیکھاتھا۔ '' نیچے۔۔؟۔۔ بکھے بھی نہیں۔''ممالارنے اس کے چرے کوغورے دیکھنے کی کوشش کی۔وہ اسے غائب دماغ

لگی تھی نُفائب داغیا بھرپریشان۔ ''اندر چلیں؟''وہ کوئی جواب دینے کے بجائے اپن شال ٹھیک کرتی ہوئی اس کے ساتھ اندر آگئی۔ ''تم سوجاؤ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔''اس نے اندر آتے ہوئے سالارے کہا۔

امامہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے اب ٹی دی آن کررہی تھی۔شادی کے بعد پہلی مرتبہ دوٹی وی میں اتنی دلچیں ظاہر کررہی تھی۔

"نی دی پر کوئی خاص پروگرام آرہاہ؟"اس نے پوچھا۔



« نسیں ویسے ہی دیلیموں کی۔ "امامہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کھا۔ وہ چاہتی بھی کہ وہ جااجائے۔ وہ جانے کے بچائے بھوفے پر اس کے برابر آگر بیٹھ گیا۔اس نے امامہ کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کرٹی وکٹا آف كيااورريموت كنثرول سينير نيبل برر كدويا-

الممدنے کھے جزیز ہو کراے دیکھا۔

"ميں شراب نہيں پياامامه!ميں پي پھل چکھ چکا ہوں "اس کاذا گفتہ کيسا ہے"اس کااثر کيا ہے۔ ميں دونوں ہے واقف ہوں مجھے شراب میں کوئی عم ڈیونا ہے 'نہ کسی سرور کی خلاش ہے۔ میرے کیے یہ ان گنا ہوں میں سے

ا کے ہے بین کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تم ہرروز اللہ تعالی ہے بس سے دعا کیا گرو کہ وہ جھے سیدھے رائے ہے نہ بحثکائے۔"وہاس سے سوال کی توقع کر رہی تھی' جواب کی نہیں۔وہ جیسے کسی سائیکالوجیسٹ کی طرح اس کا ڈبمن

"اب تهميل في دي ديكمنا ۽ توديكھو 'ورنه آكر سوجاؤا گذنائنسه"

اس نے بی وی آن کرتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں رئیموٹ کنٹرول دیا محدر بیٹر روم میں چلا گیا۔وہ اسے ویکھتی رہ میں

"انسان کو کون سی چیزیدل دیتی ہے؟ وقت؟ حالات؟ زندگی؟ تجربہ؟ تکلیف؟ تلاش؟ محبت؟ ... یا پھراللہ؟" اس نے کی وی آف کرتے ہوئے سوچا۔

سالارکے ساتھے اس گفتگونے اس کے لیے بہت آسانی پیدا کردی تھی۔ دوبارہ ڈنر بر جاتے ہوئے کا مام نے وہاں آنے والے لوگوں کو اس طرح نہیں جانچاتھا جس طرح چھیلی پار جانچاتھا۔اس باروہ اے اسے برے نہیں لکے تھے 'جتنے پہلی بار لگے تھے 'پہلے کی طرح اے احساس کمتری کا دورہ پڑا تھا'نہ ہی احساس برتری کا اور نہ ہی ٹیم عواں لباس میں عورتوں کود کھے کراس نے کسی احساس برتری کی ٹوپی پہنی تھی اوران تعصبات کے بغیراس کے لیے

وہاں جانا قدرے آسان ہو کیا تھا۔ "تم سى كونى بات كول فيس كرتيس؟" وہ شاید چوتھا ڈر تھا'جب واپسی پر رات کو سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد سالارنے اس سے پوچھا۔وہناول پڑھتے ہوئے چو تکی تھی۔

" کوئی تھی بات… ؟" وہیڈیر مضے ہوئے بولا۔

"جب كوئي جمير ، مجدي چيزاب توش جواب دي بول-" ''لیکن تم بھی تو کسی ہے کچھ یو چھا کرو۔'' ووان پارٹیز میں اس کی مسلسل خاموشی کونوٹس کررہاتھا۔ ''

سالاراس كاچرود مكيم كرره گيا۔ودوا قعی سجيدہ تھی۔

"تم حال جال پوچھو" بجرتم قیملی کے بارے میں بوچھ عتی ہو 'بچوں کے بارے میں بات کر عتی ہو۔ فار گاڈ سیک امامہ!عور توں کو توبہ نمیں بتانا پڑتا کہ انہیں آپس میں کیا باتھی کرتی ہے۔" وہ اے بتاتے بتاتے بچھے شیٹاسا گیا۔ "اچھامیں کوشش کروں گی۔"اس نے پچھے سوچ کرجواب دیا۔



"میرایسی سوشل سرکل ہے "میں اوگ باربار ملیں گے تنہیں 'ان پی میں سے تم نے دوست متانے ہیں۔" " لیکن میں نے دوست متا کر کیا کرتا ہے ؟"اس نے دوبارہ ناول کھولتے ہوئے کہا۔ سالارنے ہاتھ بردھا کرتاول کے اور سے سال اس کے ہاتھ کے لیا۔ ''کتابیں اچھی ہوتی ہیں 'لیکن ایک دنیا ان کے باہر ہے 'وہ بھی اچھی ہے۔''وہ سنجیدہ تھا۔وہ اس کاچرود یکھتی

ں۔ ''موگول سے جھپ چھپ کر مجھاگ بھاگ کر 'اب بہت مشکل ہو گیا ہے دوبارہ ان کے ساتھ چلنا۔۔۔'' وہ خود ''

بھی سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کمنا چاہتی ہے۔ ''اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم کوگوں کے ساتھ اسٹرا یکٹ کرو۔اب ضرورت نہیں رہی چیپنے کی 'جہاں میں حمہیں

لے کر جاتا ہوں 'وہاں تم میری فیملی ہو۔وہاں کوئی تم ہے تمہاری فیملی کے بارے میں انوبسٹی گیٹ نہیں کرے گا-"وداے سمجھاریاتھا۔

"احیمامیں کوشش کروں گے۔"

اس نے غیر محسوس انداز میں سالار کے باتھ سے کتاب لیتے ہوئے کہا۔ " بحابجی کے بال بھی جایا کرو۔" وہ اے توشین کے بارے میں کر رہا تھا۔ "جاتی ہوں۔"اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔

ووات دب جاب بحدور والماريا-"اب اس طرح مت و مجھو جھے۔"المد نے اس کی نظریں اپنے چرے پر محسوس کرتے ہوئے کرون موڑ کر

کھا۔" میں نے کہا ہے نامیں کو شش کروں گی۔" وہ چھے کہتے کے بجائے کمبل کھنچتا ہوا جت ایٹ گیا تھا۔وہ دوبارہ کتاب پڑھنے گئی انکین کچھے در بعد اے سالار کی دنا

کی نظریں کچرخود پر محسوس ہوئی تھیں۔

"اب کیاہے؟"اس نے کھے جسنی اکر سالار کودیکھاتھا۔

" کچے نہیں۔"امامہ نے اس کی نظروں میں کوئی بے حد عجیب ساتاثر محسوس کیا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کچھے سوچ رہاتھا۔

عید کے دو ہفتے کے بعد اسلام آباد کے ایک ہونل میں ان کے والمد کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اگر سالار کی صدنہ ہوتی و سکندر بھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا استخاب یہ کرتے الیکن سلار کی صدے سامنے سکندر نے بالا خر مھنے نمک دیے تھے۔ سکندر کے دوسرے بچول کے برعش ولیمہ کی یہ تقریب خاصی سادگی ہے ہوئی تھی۔ میوزک کاودا ہتمام جو سکندر کے گھر کی تقریبات کا حصہ سمجھا جا یاتھا' وواس تقریب سے عائب تھا۔ مینوا تنا ليوشِ نِينِي قَعَا 'جَنَا يِهِكِي بُو يَافِقا 'لَيَن مهمانُول كَي تعداد تقريبا"ا تني بي تقيي جتني عام طور پر سكندر كي تقريبات مِي

ہوں ہوں ہے۔ دو ہزار کے قریب افراد کی موجودگی میں امامہ 'انتابی بخبراً کیا 'مادہ سے محسوس کر رہی تھی' جتنا اے کرنا جا ہیے تھا۔ میمانوں کی ایک بوجی تعداد ہے وہ پہلے ہی سالار کی عید ملن پارشیز اور دو سرے ڈنرز میں چند دن پہلے واقف ہو چکی تھی۔اب تعارف کچھ نے طریقے ہے اور دوبارہ ہو رہا تھا۔ان کیمفر ٹیمبل ہونے کے باوجودوہ خوش تھی اور



طمانيت كاحساس ليے ہوئے تقی وہ یا قاعدہ طور پر سالار كی فیملی كاحصہ بن كرجیے سمی چھت كے بنچ آئني تھی۔ وه وليمه كي بعد دو صفت كي فيهماس كالم تحقد باكتان ب باجر مالارك ما تهد المدكابير يهلا سفر تحا-ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا کہ زندگی میں دوارہ بھی ان پندرہ دنوں جیسے پرسکون اور بے قلری کے دن ان روں میں اور اور مرحی نہیں آنے والے تھے۔وہ زندگی میں اس سے زیادہ خوب صورت جگہوں پر اس سے زیادہ مورت جگہوں پر اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ جاتے 'تب بھی زندگی کے ان ونوں کو واپس نہیں لاسکتے تھے۔ جب ان دونوں کے درمیان دشتہ نیا تھا لیکن تعلق پر انیا 'جب ایک دو میرے براعماد زیادہ نہیں تھا اسکین توقیعات اور امیدیس بہت تھیں اور جب ان یا جات درمیان ابھی شکانتوں اور تکنیو آگی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی تھیں 'زندگیا کیک دوسرے سے شروع ہو کرا کیک دوسرے پری ختم ہورہی تھی۔ سالار کا فون انٹر بیشنل رومنگ پر تھا اسکین دن کا زیادہ وقت وہ آف رہتا تھا۔ بینک اور اس سے متعلقہ کاموں کو

پندرہ دنوں کے لیے اس نے اپنی زندگی ہے تکال دیا تھا اور ایک سیل کے آف رہنے ہے ان کی زندگی میں جران کن تبدیلی آئی تھی۔ اِن کے پاس ایک دو سرے ہے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت تحااور اس وقت میں سل فون را علت نهيس كريار ما تفا-

آیک دوسرے سے کمی جانے والی ساری یا تیں ہے معنی تھیں 'ساری یا تیں ہے مقصد تھیں اور ساری یا تیں ''ضروری '' تھیں۔ وہ دونوں آیک دوسرے کو اپنے بچپن 'اپنے ماضی کے سارے قصے 'ساری خوشگواریا تیں بتاتے

رے تھے جوالیے بی ٹرایس اور resorta ہے جڑی ہوئی تھیں۔ سندرك پانى كراس جسل نماحے رہے ہتے ۔ راندوز میں سے ایک پر ہیٹے مشفاف پانی میں نظر آتی

مختلف فتم کی آئی مخلوق کو دیجیتے اور ایک دو سرے کو دکھاتے اسیں بتا نسیں کیا کیا گیا و آ ہارہتا 'مجرانسیں ہنسی کے دورے پڑتے۔ بے وجہ ہمی جس کا تعلق کی چیزے شیس مرف اس دہنی کیفیت سے تھا جس میں وہ ان دنوں

سالار بہماں پہلے بھی دوبارہ آچکا تھااور اس کے لیےوہ جگہ نئی نہیں تھی۔وہ اے لے کران تمام جگہوں پر جا رہاتھا' جوی فوڈز کے لیے مشہور تھیں اور امامہ کو پہلی باراندازہ بورہاتھا کہ اے کس حد تک می فوڈ پہندے۔خود اس نے سالار کے اصرار اور دیاؤ کے باوجود مجھلی کے علاوہ کسی دو سری چیز کو چکھنے تک کی ہمت مہیں کی تھی۔

"جمای گریس اس طرح کاایک رانج بھی بنوائیس کے۔"

وہ اس مجھ پھر لکڑی کے تنجتے پر آگریائی میں ٹا تکمیں ڈیوئے بیٹھے تھے 'جب امامہ نے کہا۔ سالار نے گردن موژ کراہے دیکھا۔ ایک لمحہ کے لیے وہ اے زاق شمجھا تھا لیکن وہ بے حد سنجیدہ 'جھی ہوئی

ياني كومفي ميس ليه اجهال ري تحي-"کس پرینائیں طے؟"مالارتے جیسےاے کچھ یا دولانے کی کوشش کی۔

"حيل بر-"والالا كي شجيد كي تحي-

"اور جھیل کماں ہے آئے گی؟" وہ مکا اکا تھا۔ "وه تم بناؤ کے نا۔"وہ اے دیکھ کررہ کیا۔

"اوراس جميل شرياني كمال سے آئے گا؟" المدني أيك كمح تح لي سوجا-

<sup>ومن</sup>هركے ذريعے-"وہ بنس پڑا ليکن امامہ نهيں ہنس<u>-</u>

خواتن دُلخت 42 مارج 30

"يانى كى نسرتكالىادوده كى نسرى زياده مشكل ب، سويد بارث! اس فالمدك كدهول بربازه بيميلايا-المسيفياس كابات محنك ديا-

''تم نہیں بنا کردوگے؟'' وہ سوال نہیں تھا' دھمکی تھی

" ہم یمان آجایا کریں گے ' بلکہ الگلے سال میں تمہیں ماریشسس لے کرجاؤں گا 'مجراس سے الگلے سال

الأمهاب كالمات كافي-

"تم نہیں ہاکردو کے جھیل؟"

"المد الجيل كيم بناكرون من حميس ... ؟ بان أيد موسكما ي كم يم كى اليي جكد ير كرينا كي جمال قدرتي طور را آب باس اس طرح إني مو-"مالارت است الفي كوشش كي تقي-فی الحال وہ اے صاف افقلول میں اس رائج پر بنید کراہے ہی مون ثرب کے دوران اور عظررد والذی باتول

كررميان برنس كمدسكنا فاكدوه عقل عديدل باورجا محتين خواب د كورى باوروه بهي احقاند "بال أيه تحيك ب- السير بروقت الرجوافقا اور سالارفي جيسا طمينان كاسانس ليا-"سالار متم بت التي وو "المامه في ابساس كالماته بياري فكرت موسع كما-

"المدايي بلك ميننگ يه "مالار فياته جيزات افير كرامانس لے كرا حجاج كيا-وواس كے جھوث كو اس کے تھے کیڈی بنارہی تھی۔

"بال اب تو-"اس فيرب آرام ي كندهم احكاكر بنت موع كما-

وبال باقي دن المامه في اس رائج كادوباره ذكر نهيس كيا تفااور سالار في اس يرانله كالشكراد أكيا-اساميد محى وه اس را بچ کے بارے میں بھول کئی ہو کی کیکن ایسانہیں تھا۔

والبِسِ آنے کے چوشے دن اِحداس نے تخریہ انداز میں سالار کواس گھرے نے ڈیزا کنز و کھائے تھے۔وہ جھیل اور رائج بھی اس کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ اب اس پر کیا کمہ سکتا تھا۔ وہ بنی مون ایسے بہت منگا پڑا تھا۔ وہ دنیا کی مرا کہلی بیوی تھی جس نے اپنے بنی مون ٹرپ پر ایک جھیل اور را نج کی شائیگ کی تھی۔اوروہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جس فياس شايك راعتراض تهيس كياتها-

ان كالار منت كى ديواريراب كيحداور تصويرون كالضاف وكيا تفا- كيحداوريادون اورخو شكوار لمحول كا ... ان کے وایمکا فویوشوٹ۔ بچ ککرے شرارے میں بلیک و نرسوٹ میں ملیوس سالار کے ساتھ وہ پہلی بار وکس کے روب میں تھی ...و مالاری فورث تصویر تھی۔ آوران کے بنی مون کی تصویریں بجس میں تقریباً ایک جیسی سفیدنی شرنس میں 'وہ ایک چ بر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ان ساری تصویروں میں صرف ایک چیز گائمن جھی 'ان کے چرے اور آ تھوں میں نظر آنے والی خوشی اور جمک 'ان کے ہونٹوں پر موجودوہ مسکراہٹ 'جوان تصویروں پر نظرہ النے والی سی بھی پہلی نظر کو ایک لحد کے لیے مسکرانے پر مجبور کردیتی تھی۔

They were made for each other

(ووایک در سرے کے لیے بے عقب) كم از كم وه تصويرين برلحاظ سيد ثابت كرفير تلي جوكي تحيي-





زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آرہی تھی۔ سالاروائیں آنے کے بعد مصوف ہو گیا۔وہ میک ہے تقریبا" ویں بجے گھر آ رہاتھا اور پہلے کی طرح گھرے کافی کے لیے باہر نگلنے کاسلسلہ کچھ عرصے کے منقطع ہو گیاتھا۔ اُن کے درمیان بات جیت میج ناشیج کی میز بر ہو رہی تھی یا رات کے کھانے کی میز پر - سالار کے اصرار کے باوجودوہ کھانے پراس کا انظار کیا گرتی تھی۔اے کھانے ہے زیادہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ان باتوں میں دلچیں قی 'بودو اس کے ساتھ کیا کرتی تھی اور سالار کو بہت جلد اس بات کا ندازہ ہو گیا تھا۔اس نے بالا تحراے اسلے كحانا كحاليني رمجور كرنا يحوژويا فعاب

وہ نوشین کے ساتھ اب وقی موقی موقی مگھرے نکلنے لگی تنی۔اس کی زندگی کا دائرہ اب گھرے باہر تک بدھنے لگا قحااور سلاراس چزکی حوصله افزائی کرر باقعاً به وواقعی چاہتا تھا کہ وہ اس کی انگی پکڑ کر چانا چھوڑ دے اور سے تب ہی ممکن تھااگراے اس کے علاوہ مکڑنے کے لیے کچھے اور ہاتھ نظر آئے۔

و اس دن چینل مرفنگ کردہی تھی جب اس کی نظریں ایک چینل پر فھمری گئیں۔ چند لحوں کے لیے اے ا بنی آتھموں پر یقین نہیں آیا۔وواسٹاک ارکیٹ کے حوالے ہے کوئی پروگرام تھااور اس میں شامل دو شرکا میں ے ایک سالار بھی تھا۔ ایک لمحہ کے لیے امامہ کو یقین شیس آیا تھاکہ وہ اسکرین پر سالار کو دیکھ رہی ہے لیکن چند محول کے بعد مالار کانام اور اس کا عہدہ اسکرین برچند کموں کے لیے فایش ہوآ۔

''تووہ جھے ہے جھوٹ بول رہا تھا۔۔۔؟''امامہ نے اس کاعمد دو کچے کر سوچا۔وہ پی آرے منسلک نسیں تھا، کیکن اس وقت اے اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ آئی ایکسائنڈ تھی کہ اس نے سالار کے جھوٹ اور اس کی وجوہات پر غور بی نہیں کیا۔ زندگی میں نہلی بار اس نے فتائس ہے متعلق کوئی پروگرام استے شوقی اور نکن سے دیکھاتھا۔وہ سالار کواکٹڑای طرح کی گفتگو فون پر کرتے من چکی تھی اور اس نے بھی اس پر خور بھی نمیں کیا تھا 'لیکن اسکرین پر آدھا تھنٹہ اس پروگرام میں اسے بنتے اور دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت امپریسوتھا۔ کمپوزڈ ... کانفیڈ سنٹ ... بے حد شارپ ایک تعمل پروفیشل ...وہ زندگی میں پہلی بار اس کی شکل وصورت اور پر سالٹی پر

غور کررہی تھی اور پہلی پار ہی آ ۔ احساس ہوا کہ اس کی آوا زبرت اچھی ہے۔شادی کے تقریبا ''دومہینے کے بعد میلی ارتی وی بر این شو برکور کھتے ہوئے واس سے بری طرح متاثر ہوری تھی۔ سالار کسی پوسٹ کیج میٹنگ میں تھا' جب آمامہ نے اسے فون کیا۔ میٹنگ تقریبا سختم ہور ہی تھی ہم لیےوہ لدت

كال ليتے ہوئے بورڈ روم سے نكل كيا۔ "مالام التم في وي ير آئي مو؟" المدين جوت ال س كما

أيك لمح مح لي مالار سمجه نهيل كا-

نْ وَى جِينَ رِ آئِ مِنْ الكِيرِ وَكُرام مِن اور تم في جَصِبَا مِا نَسِي؟" "وودواه يمل ريكارد كياتها نهول في روييك كيا ، وكا-"مالاركوياد أكيا-

" تم كياكر ردى جو؟" أس نے موضوع بدلا "كيكن المامه كس حد تك اس پروگرام سے متاثر تھى اس كااندازہ اے رات کو گھر آگر ہوا تھا۔

"ميس في ات ريكار وكرليا ب-"ووكهانا كهار ب تصحب المدفي الجانك استايا-



"كے?"ووچونكا يكونكيدوولوني اوربات كررے تھے۔

"تمهارےاس پروگرام کو-" "اس ميں ريكارو كرنے والى كيابات تقى؟" وہ حيران ہوا۔

"تمنی وی پر بهت ایتھے لگ رے تھے۔"امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا۔

"اور تم أنويس مست مينكنگ من بويل آرمين مين ؟"اماست اسجنايا-

وہ مسکرایا لیکن اس نے جوابا "اسے کچھ شیں کہا۔

"تم نے ویکھا ہے اپنا پروگرام؟" سالارنے کا سٹا ہاتھ ہے رکھتے ہوئے اس سے کما۔

"مویث اربِ ایسے بہت سارے پروگر امز ہوتے ہیں بہن میں ہرروز بہت سارے ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں۔اس میں کوئی ایس خاص بات نہیں ہے کہ اے ریکارڈ کرکے ہوئی کے ساتھ میٹر کرد کھیاجائے۔اس سے سلے بھی میں ایسے کلی روگر امز میں آچکا ہوں اور آئندہ بھی کمیں نیے کمیں نظر آ نارہوں گا۔میرے مینک کی اس سیٹ پر جو بھی بیٹیا ہو تا وہ حمہیں برنس چینلزیا ایسے پروگرامزیس کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ یہ بھی میری

جاب كأأيك حصرب وداس کا ہاتھ تھیک کراب دوبارہ کا نثاا تھا رہا تھا۔ امامہ چند کہتے کچھ نہیں یول سکی۔اس نے جیسے فیسٹڈ سیانی کا بحرابوا گاس اس براند بلاتھا۔اس نے اے کچھ ایسے ہی شرمندہ کیا تھا۔

"سالار اسود حرام عا؟" وہ خود سمجھ نہیں یائی کہ ایس نے سالار کی بات کے جواب میں ہے کیوں کما۔ شاید سے اس شرمندگی کارد عمل تھا 'جو

"بإر\_" وه كأنے سے كباب كاليك فكزاا فعاتے ہوئے "صرف ايك لحد كے ليے شختا فعا۔

"بالكل اى طرح اجس طرح جھوٹ حرام ہے ۔۔ غصبہ حرام ہے ۔۔ غیبت حرام ہے ۔۔ بدوانتی حرام ہے۔۔ منافقت حرام ہے۔ تہمت انگانا حرام ہے۔ الماوٹ حرام ہے۔ "وواظمینان سے کمہ رہا تھا۔ "میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی۔ "امامہ نے اس کی بات کافی اس نے جوابا "امامہ کی بات کافی۔

"كيول.... ؟كيان ساري جيزول انسان اورمعاشر عكوكم نقصان بنچا بي؟" امامه كوجواب نهيس سوحها-

وه صرف في وي كرو كرام من ميشااليي تفتكوكر بالميرييولك رباتها مقيقي زندگي مين اس طرح لاجواب بونا" کھے زیادہ خوش کوار تجربہ نہیں تھاا مامہ کے۔

"تم جسٹی فائی کررے ہوسود کو ۔۔ ؟ اس نے بالاً خر کما۔

" نبيل مي حسفى فائى نبيل كردبا- مي صرف يد كه رباجول كه جم" جز"كو "كل" سے الگ نبيل كركتے-اسلامي معاشرے كوسوداتنا تقصان نهيں پنچار باجتنادوسرى خرابيان-"وواس كاچرود كم ربى تقي-" مِن الرباكة الى معاشر يه مِن إلى جانے والى باتج خرابياں بتاؤي اور كموں كدان مِن سے كوئى ايك ختم كردو "

جس ہے معاظم برمتر ہوجائے۔ کرپشن کو۔ جغرت کو۔ جناانصافی کو۔ جبروانتی کو۔ جیاسود کو۔ جیس شرط نگا ناہوں امامہ!کہ بیپانچواں آپشن بھی کسی کی پہلی ترجع نہیں ہوگا۔" وہ چینج کر رہا تھا اور یہ چینج جیت بھی سکتا تھا ' کیو تکہ وہ تھیک کمہ رہا تھا۔وہ بھی پہلی چار میں سے ہی کسی ایک

خرانی کو ختم کرنا جائے گا المدنے دل بی دل میں اعتراف کیا۔

''اور سود صرف بینکنگ میں تو نہیں ہے۔ کوئی پوٹیلیٹی بل لیٹ ہویا ہے تو اس پر سمرچارج لگ جا آ ہے' اسکول کالج کی فیس لیٹ ہوجاتی ہے توفائن لگ جا تا ہے۔ یہ بھی توسود کی فشمیں ہیں۔"

اس کے اس اس کی وجیهات کا کوئی جواب نہیں تھا۔

''تو تم بینگنگ میں اس لیے ہو کیونگ تم سود کو دو سری برا ئیوں جیسی ایک عام برائی سجھتے ہو؟''امامہ نے بحث در سرار شد

ائیں میں اے بہت بری لعنت سمجھتا ہوں او پھرمیری سوچ ہے کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ سوچ لے کرساری دنیا کے مسلمان مینگ میں کام کرتا بند کردیں ۔۔۔ ؟ اور دو سرے ندا ہب کے لوگوں کے لیے رائے تھیے چھوڑ دیں کہ وہ آئیں اور نیک اوور کرکیں۔ ہماری اکانومی کواپی معمی میں لےلیں۔جب جاہیں ہیسے جاہیں ہمارا گلا دیاویں۔پاور اس کی جس کے پاس کیپٹل۔ یہ جو فنانشل سٹم پوری دنیا میں چل رہاہے 'ویٹ کا قائم کروہ ہے' دو سرے ذاہب کے اوگوں کا ہے جانبوں نے اسے بنایا 'پاپو رائز کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ہم کماں سورے تھے اس وقت ہمیں اتنی کھن کھانی تھی تو پھردو تین سوسال پہلے کھاتے۔ سود سے اک ایک متوازی سٹم بناتے اور چلاتے اس کو' نہ کرتے ویسٹ کی تقلید یا بھراپ کو سٹس کریں ہیں سب کو تبدیل کرنے کی ملین اس کے لیے بیٹیوں میں کام کرنا پڑے گا۔ونیا میں آج تک دومجی جنگ جیتی گئی ہے 'وہ اس نے جیتی ہے جومیدان میں تکوار لے کرا ترا ہے۔

میدان سے باہر کھڑے لوگوں نے بردی ہے بردی گالیاں بھی دی ہوں تو بھی 'جنگ ملامتوں اور زمتوں سے مبھی سميں جيتي جاتي توس اپني مهارت ہے تلوار کا کام لينا چاہوں گا تعميري زبان شايدا تي موثر نہ ہو۔ "

المدا بلی نظول ے اے دیکھتی رہی مود کے بارے میں بدان کی پہلی بحث تھی۔

رمضان میں اور اس کے فورا میجد امامہ کو کھانا پکانے کا کوئی خاص القاق نہیں ہوا تھا الیکن اب وہ اس کے لیے با قاعدہ طور پر گھر کا کھانا بنانے لگی تھی۔ وہ ی فوڈ کے علاوہ کسی خاص کھانے کاشو قین نہیں تھا۔ ی فوڈ کو شدید ناپند کرنے گئے باوجودوہ بایل نخواستہ اس کے لیے ہفتے میں ایک ' دوبار ڈیوں میں بندی فوڈ کے بجائے' بازارے تازہ ی فوڈلا کر یکانے کئی تھی۔

صرف ملی باران مازہ پر از محربیس اور اور سسٹو زکو یکانے کے لیے صاف کرتے ہوئے اے اتی شدید کراہت محسوس ہوئی تھی کہ اے رونا آکیا تھا۔اتوار کادن تھااوروہ لیج کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ سٹنگ مریا میں ٹی دی دیکھتے اور کسی دوست ہے فون پر بات کرتے ہوئے سالار کو وہم ساہوا تھا کہ وہ سنگ کے سامنے کھڑی رور ہی ہے اور مہ وہم اس لیے ہوا کیونکہ اس کال کے آنے ہے پہلے 'وہ دونوں آپس میں بے حد خوشگوار انداز میں باتیں کر

رے مصروبال رونے والی کوئی ات نمیں ہوئی تو پھر؟

ریموٹ کنٹول ہے ٹی وی آف کرتے اور دوست کو خداحافظ کتے ہوئے وہ صوفے ہے اٹھ کر پکن میں آگیا تھا۔ سنگ کے سامنے کھڑی وہ صرف رو نہیں رہی تھی بلکہ زار و قطار رور ہی تھی۔ سالار کے چودہ طبق روش ہو

سنگ میں رکھے برتن سے لوبسٹو زوحووھ کرشیاہ پر رکھ آیک دو سرے برتن میں رکھتے ہوئے اس نے

خوتن داخت 47 ماج 205

سالار کی طرف نظرا شحا کر بھی شعیں دیکھا۔ نغی میں سرملا کروہ اسی طرح اینے دونوں کاموں میں مصوف رہی۔ سالارے اتھ برمعا کرسنگ کاش بند کردیا۔

"كيول رورت بوتم إ" ودواقعي مجهف قاصر تعا-"الممس"

"ابن الباب ك كرميس في إن جيزول كوم مي التد بهي تهين لكا اتحام بنهيس المجيد وونارور اب-"ياني دوبارہ کھو لتے ہوئے اس نے بحرائی ہوئی آواز میں کما۔

وہ ٹھیک کمہ رہی تھی۔اس کے گھریں بھی ہی نوڈا تنے ہی شوق ہے کھائے جاتے تھے کین وہان سے شدید متم کی کراہت رکھتی تھی اوران چزوں کے پاس بھی نہیں پینکتی تھی' نہ ہی کوئی اس سے کہنا تھا۔معلوم نہیں انسان

کومال باپ کا گھر کیول ہریات پر یاد آ باہے۔

سالار کو چھے دریسجے نہیں آئی کہ وہ کیا کے "میںنے تہیں کب کماہے کہ تم مجھے بینا کردو۔"

"تم نے خود کماتھا کیے میں حمہیں کی فوڈلا کردوں گا اور تم آج بیر بنانا۔"

سالارنے بھر کھے خفل سے پانی بند کیا۔

''چھوڑود ممت ہناؤ۔''اس نے تختی ہے کتے ہوئے دہر تن سنگ سے اٹھا کرشاہت مرر کھ دیا۔ '' یہ بات نہیں ہے۔ مِس سوچ رہی تھی جب شو ہر کو ہنا کر کھلا سکتی رسانومال باپ کو جھی بنا کر کھلا دیتے۔''اس نے رند تھی ہوئی آواز میں کہا۔

كيار بج تحالم يا بجيتاوا تعا وه اے و كي كررہ كيا-اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس دن ہی فوذی تیار کیا تھا۔ لیکن اس کی سرخ آلکھیں و کھے کرسالار کو

اں قدراحساں جرم ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہے کھانا بھی شیں کھا۔ گا۔ دمیں آہستہ آہستہ ہیں فوڈ کھانا چھوڑ دول گا، تمہیں دوبارہ یہ گھرپر نہیں، نانا پڑے گا۔"

اس نے کھانے کے دوران ای احساس جرم کے ساتھ کماتھا۔

« نسي ، حميس بهند ہے تو کوں چھو ژو ہے؟ بتا نسیں مجھے ایسے ہی خیال آگیاتو۔ آہستہ آہستہ میری ناپسندیدگی

كم بوجائي -"وواب اس سارى وتواحال ريكه شرمندكى محسوس كرورى تحى-

المدنياس كيات كان دى-" رہے دوبس\_اگر كچھ جھوڑنا ہے توبہ جو تم انرخی ڈرنکس وغیروپیتے رہتے ہو انهیں چھوڑدو۔ میں حمہیں کچھ فرکش جوسروغیردینادیا کروں گ-"

وه بنس برا اتعابيوه ان ذر تكس كأوا تعي بهت زياده عادي تعااوراس كي بنيادي دجيراس كالا كف استائل اور بروفيشن تھا۔ان انرنجی وُر مکس کے سمارے وہ ساری ساری دات ہے حد آرام سے کام کر مارہ تاتھااور فی الحال اس عادت نے اس کی صحت پر کسی تسم کے معزا ثرات نہیں والے تھے۔ می فوڈ کی نسبت انہیں جھوڑنا زیادہ مشکل تھا۔ اے کھانے میں بھی دلچھی نہیں رہی تھی 'نہ بھی اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے کھانے کے اور ان اس کے لیے لوازیات کا اہتمام کرے یا اسے بیش کر ما چھرے 'لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہوپاریاتھا کہ کتنے فیر محسوس انداز میں

ووالمدكي بانحد ك كياني كاعادى موف لكاتفار المداس كررات كومت دير سي كمرآن بريمي السير أن دجياتي

بنا کردینے کی عادی ہو گئی تھی اور سالارنے زندگی میں بھی کہیں ایسی جیاتی سیں کھائی تھی۔ کی کے تھریر بھی نهیں 'زم 'خوشبودار' دَا کُقه داراور مازه کِسی جمعی دُنر میل پر \_\_\_\_\_\_ جہاتی کا پہلالقمہ منہ

میں ڈالتے تی ایسے امامہ یاد آتی تھی۔وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیاتی 'کسی سالن 'چئنی یا سلاد کے بغیر بھی بدی

وہ ناشتے میں دوسلائس ایک ایڈا کھاکر اور جائے کافی کے ایک کپ کے ساتھ بھاگ جانے والا آدی تھا اور اب زندگی میں تہلی دفعہ ناشتے کا کوئی "مینیو" ہونے لگا تھا'انڈا تلے ہوئے یا اسلے ہوئے ہجائے مختلف تشم يے آميك كى شكل ميں ملے نگا تھا۔ بعض دفعہ برا شاہو ما۔ وب سے جوس كى جگه مازد جوس كے گلاس نے لے ل متى - الى كالمرك بن موع ميندو جذاور سلاد موت-وه آفس ميس سب كي طرح أيك فاست فوؤ ي آنےوالے کی پیک کاعادی تھااوروہ اس کے ساتھ "کھفو نیمل "تھا۔

شروع شروع میں وہ امامہ کے اصرار پر کچھ ہے دلی ہے اس کنج بیک کو گھرے لا یا تھاجوا مامہ اس کے لیے تیار كرتى تقى ممر أبسته أبستداس كى ناخوشى فتم بونے لكى تقى وو الكمر كا كھانا "تھا كے حد" ويليوا يبل "تھا-كونك ات بنائے کے لیے مج سوری اٹھ کراس کی ہوی اپنا کھ وقت میرف کرتی تھی۔" بھوک" وہ بازارے خريدے كئے چند لقمول سے جھى مناليتا اليكن وو لقے اس كے ول من كھر ميں جيتي آيك عورت كے ليے شكر كا احساس پیدانہ کرتے 'جےوہ ہرروزاس وقت محسوس کر آ'جب بینک کے کچن ہے گوئی اس کے لیچ کو گرم کرکے اس کے تیبل پرلا کرد کھناتھا۔

ودیانی کے اس گلاس کا بھی اِس طرح عادی ہونے لگاتھا 'جووہ برروزاس کے گھریس داخل ہونے پر اے لاکر دی تھی۔ کانیا چائے کے اس کب کا بھی 'جو وورونوں رات کے کھانے کے بعد نیرس پر بیٹر کریتے تھے اور گرم دودھ کے اس گلاس کا بھی 'جودہ رات کوسونے سلے اس دیا کرتی تھی اور جسے دہ شروع میں ناگواری ہے گھورا

كاتفا

"میں دورہ نہیں بیتا۔"جب اس نے پہلی بار گرم دورہ کا گلاس اے دیا تواس نے بے حد شائنتگی ہے بتایا

"كيول؟"جواباتهسف اتى حرت كاظمار كيافقاكدوه كي شرمنده سابوكيافقا

" جھے پند نہیں ہے۔" " جھے تو براپند ہے ، تنہیں کیوں نہیں پیند؟" " جھے تو براپند ہے ، نبد گاں " واک لیے

" بجھےاس کاذا کقہ احجا نہیں لگتا۔" وہ آیک لحبہ کے لیے سوچ میں رو گئی۔

" توش اس میں اور نشین ڈال دوں ۔۔۔ " سالا رہے اس کے جواب کو تکمل ہونے سے پہلے ہی گلاس اٹھا کر فی لیا تھا۔وہ زہر کی سکما تھا الیکن اود لئین مہم اوربدا ہے اندازہ ہو کیا تھا کہ وہ دودہ پہتی ہے اس لیے اے بھی دورہ پینا

تحا-دودھ مے فوائدے بسرحال اے دلچیں نہیں گ اس كاب تحريب مودل كاجس طرح خيال ركهاجا باتها ويمي اس كاس طرح خيال ركه ربي تحي-

به "عادياً "" تصوصاً " معنيي اورات به توقع نهيل تھي كه ده "خيال " كس" "رجش " مورباتھا ... ہر عورت کی طرح وہ بھی ہے سمجھتی تھی کہ اس کے ان تمام کاموں کو حق سمجھ کر کیا جا رہاہے ہی و تک ہر مرد کی طرح سالار بھی تعریف نہیں کرپاریا تھا' ہر مرد کی طرح اس کے لیے بھی تنی او یو کمنا آسان تھا بھیائے یہ کئے کہ جو تم میرے کیے کرتی ہواس کی بیچھے بہت قدر ہے اور ہر مود کی طرح وہ بھی اس احساس تشکر کو تھا گف اور پیے ہے

ربيليس كررباتحا\_



\* \* \*

سالارنے بھی اسے سوال نہیں کیا تھا۔وہ اس گھر کے سیا دوسفید کی الگ تھی۔
وہ چیزوں کو پر انس فیک دیکھ کر خریدا کرتی تھی "اپنی خواہش دیکھ کر نہیں "اوراب یک دم پر انس فیک و کھے کر
خریداری کرنا اس کے لا نف اشا کل کا حصہ نہیں رہا تھا۔سالار زندگی میں خود بھی بھی یار گیننگ یا سستی چیزوں
کے استعمال کاعادی نہیں رہا تھا اور وہ اتنا ہی فیاض اس کے معالمے میں بھی تھا۔ ناممکن تھا کہ اسے جو چڑا تھی گئی
وہ اے نہ لے کر دیتا اور میہ صرف بازار میں نظر آنے والی چیزوں تک ہی محدود نہیں تھا 'بلکہ اسے کی میکڑین یا
فی وی پر بھی کوئی چڑا تھی لگ جاتی اور وہ سالار سے اس کا ذکر کرتی تووہ چڑا گھے چیز دنوں میں اس کے گھریم ہوتی تھی۔
اور وہ کس قیمت پر آئی تھی 'سالار کو پروا نہیں ہوتی تھی۔وہ رات کے تین بہتے بھی آگر کسی چیڑے کھانے کی
فرمائش کرتی تووہ اسے لیا بیا کرتا تھا۔

"ميراول جاه رباي ..."

میران ہوں ہے۔ وہ اب اس جملے کو بولنے کی عادی ہو رہی تھی 'کیونکہ کوئی تھا جو آدھی رات کو بھی آئس کریم کے دواسکویس' چاپ کی ایک پلیٹ' پڑا کے ایک سلائس 'کافی کے ایک کپ' ہاٹ ایڈ سار کی خواہش ہونے پر اسے ملامت یا صبر کی تنقین کرنے کے بجائے 'اسے ساتھ لیے مطلوبہ چڑکی تلاش میں 'ایک بھی شکا پی لفظ کے بغیر خالی سڑکول پر

ہ ری دور' ماہیر ماصد شادی کے اس مختصر عرصے میں بھی لاہور کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی 'جمال کھانے کی کسی مشہور چیز کا اس نے سناہوا در سالار اے دہاں نہ لے گیا ہو۔ گوالمصنڈی میں فجر کے بعد حلوہ پوری کے سستے ناشتے ہے لے کر' پی سی کے چو میں گھنے کھلے رہنے والے کیفے میں رات کے بچھلے پسر کھائے جانے والے لیمین ٹارٹس تک بین کو کھاتے

کے چوہیں کھنے تھے رہنےوالے لیقے میں رات نے پہلے پہر کھانے جائےوائے اس کارش میں اس و کھائے ہوئے در ہو جانے پر 'اس نے دبئ کی وہ فلائٹ بھی مس گردی تھی جو ایک گھنشہ بعد تھی۔ معاملہ بڑی ن الحقوم کس کی روان کا جہ بر سیاں سے تھی فماز کے بعد دعاکرتے ہوئے سالار کو ماو

یہ ناممکن تھا کہ ایسا مخص کسی کی دعاؤں کا حصہ نہ ہے۔ اے جمعی نماز کے بعد دعاکرتے ہوئے سالار کویاو



منیں کریارا تھا اوراے بیشہ خود بخودیاد آجا یا تھا۔اس سے نکاح ہوجانے کے بعید پہلی نمازیز ہے پر بھی جب وہ ناخوش متی اوراس سے رشتہ ختم کرنا جاہتی تھی اور ڈاکٹر سبط علی کے گھر پر اسے دیکھنے اور سننے کے بعد بھی 'جب اس نے پہلی بار'' اپنے شوہر'' کے لیے اجرکی دعا کی تھی اور رخصتی کے بعد اس گھر میں پہلی نماز کے دوران بھی ' جب اس في سالار كم بليدا بينول من محبت بيدا موقع كي دعاكي تقى وواس ياد آ ما تقيايا ياور بتا تقا-

دن کی کوئی نمازالیی نہیں ہوتی تھی جب وہ سالار کے کیے اللہ سے نعمتوں اور اجر کی طالب نہیں ہوتی تھی' تب بھی جب وہ اس سے شاکی یا خفا ہو تی تھی۔ وہ اللہ کے بعد اس دنیا میں واقعی اس کا" آخری سہارا "تھا اور

''سهارے '<sup>9</sup>کا''مطلب''اور''اہمیت''کوئی امامہ سے پوچھا۔

"آريوشيور... تم الكيارواوگى؟"مالاراب بحى جيديقين دباني جابتا تفا-وه دوہ مفتوں کے کیے نیویا رک اپنے ہینک کی کسی ور کشاپ کے سکتے میں جارہا تھا اور ایامہ اس بار ایار ممنٹ میں بى رہنا چاہتى تھى۔عام طور پر سالار كرايى يا كىس اور جائے ہوئے اے سعيده امال يا ذاكر سيدا على كمال جھوڑ جايا كر نافقا ميكن أس بارودامند تقى كه وه و بي رب كي-اس كاخيال تفاكه اب وه دبان اليلي روعتي ب

" میں رہ لول کی ۔۔ ویسے بھی فرقان بھائی اور بھابھی توپاس ہی ہیں۔۔۔ پھٹے نہیں ہو گا۔ "اس نے سالار کو تسلی دی۔اس کی فلائٹ میٹ گیارہ ہے تھی اوروداس وقت پیکنٹ سے فارغ ہوا تھا۔

"ميرك بغيرره لوكى تم؟"أس في المامه كى بات سنف كي بعد كها- وه اب اي بريف كيس من كي يرز ركد ربا

"بال ... دوی بفتول کی اوبات ب "امامه نے بے صد اطمینان سے اس کما۔ " دوہفتول میں پندر دون ہوتے ہیں۔" سالار نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔

وتو کوئی بات شیس کزرجا میں ہے۔" سالارنے گراسانس لیا۔" بال تمهارے تو گزرجائیں گے۔میرے شیں گزریں گے میں تواہمی ہے حمیس

مس کرنے لگاہوں یا ر۔" وہ بس پڑی۔

" پہلے بھی تو جاتے ہوتم … دو ہفتے پہلے دی گئے تھے ۔ بھر پچھلے مہینے سنگا پور۔۔ "اس نے تسلی دینے والے اندازم اسيادولايا

''دودن کے لیے دین گیا تھا اور چار دن کے لیے سنگا پور۔۔۔ بیہ تودو ہفتے ہیں۔'' ''ہاں 'تودو ہفتے ہی ہیں تا' دومہینے یا دوسال تو نہیں ہیں۔''اس نے ٹمال اظمیمان کے ساتھ کھا۔

مالاراے و کھے کررہ کیا۔ " چلو " انجها ہے بیہ بھی ہے نہ میں یاد آؤں گانہ نظر آؤں گا۔ نہ میرا کوئی کام ہو گا 'وقت ہی وقت ہو گا تمہارے

پاس..."وه نجاف اس سے کیاسنما جا ہتا تھا۔

" بال القى وقت مو كامين أيك ويستفنكو كمل كرول كى - كرك يجه اوركام بين و بهى كرول كى-سعيده امال ك بھى ايك دوكام بيں أو بھى نمثاؤل كي- ميں نے بہت كچھ پلان كيا ہوا ہے۔

اس نے ناول کیڑے اپنی تماہی رو کئے کے لیے مند پر ہاتھ رکھتے ہوئے کما۔وہ بنس پڑاتھا۔

" تمهارے کیے تو blessing in disguise ہو گیاہے میراٹرپ میں نے توسوچاہی نہیں تھا میری وجہ ے تمہارے اتنے کام پینڈنگ جورے ہیں۔"



آگراس کے کہج میں گلہ تھاتوا مامہ نے نوٹس نہیں کیا۔ "حيكوئيه جھىاحچھاہے۔"وہ بردبردا يا تھا۔ ''ویزانگاہ و الومیں حمیس لے جا یا۔''اسے پھر کھے خیال آیا تھا۔ التم پریشان مت موسیس بهال پر بالکل محیک رمول گی۔ ۱۹ مامد نے فورا سے پیشتر کما۔ مالار واب ديے كى بجائے ديے چاہا ہے و محمارا۔ ''کیاد کھے رہے ہو؟''امامہ اے دکھے کر مشکراتی۔ "میں قلمی ہیرو ئنز کی طرح ڈانیلاگ نہیں یول سکتے۔" "صرف فلمي ميرو مُنزي دُانيلاگ بولتي مِين؟" ''نهیں ہمبروجھی بولتے ہیں۔''وہ اطمینان ہے ہنی۔سالار مسکرایا تیک نہیں تھا۔وہ پھر سجیدہ ہوگئی۔ "مت جاؤ گھر۔۔ ؟اگرا تنامس کررہے ہوتو۔ "اس نے جیے اسے چیلنج کیا۔ "پیارے کمتیں تونہ جا نا ملکن میں تہمارا کوئی چیلنج قبول نہیں کروں گا۔ جھے تم سے ہار ناپ ندہے۔" وہ نہی۔ ماسدل رب بو؟" "د نميل خود كوتسلى بيدما مول علو آو التهيس كافي بلوا كرااؤل" وہ یک دم بسترے اٹھتے ہوئے بولا۔ "اس وقت....؟" رات كواس وقت المدتيار نهيس تحق. " بل \_\_ا من و استخدان تك و نهيس بلواسكول كاكافى-"ودورا زے والث اور كاركى جابيان تكال رباتھا-و ليكن اب من جركير عبدلوب...؟" ومت بدلو عاور لے لو۔ می محک ہے۔ سالارف اس كى بات كافى وداب سال فون اشحار ماتحا-فورزلیں سے کانی ہے کے بعدوہ اسٹیڈیم کے گردیے مقصد ڈرائیو کر نارہا۔ "اب گرچلیں بھتہیں آرام کرناچا ہیے۔"امامہ کواچانک خیال آیا۔ "میں پلین میں آرام کروں گا۔" المدكي سجيم مين نهيل آياك وواتنا سجيده اوركسي كرى سوچ مين كول دوبا بواقعا-وايس آتے بوے اس نے رائے میں ایک و کان ہے بہت سا کھل خریدا۔ ''تم یمان نہیں ہو گے تواننا کھل خرید نے کی کیا ضورت ہے؟''امامہ جیران ہوئی تھی۔ ''تمہارے لیے خریدا ہے 'شاید کھل کھاتے ہوئے بی میں تمہیں یا د آجاؤں۔''اس نے مسکرا کر کما تھا۔ ''' میں سر "به کیل کھانے کے لیے شرط ہے۔ "وہ بے افتیار ہی۔ "نہیں امید .... "امامه اسے دیکھ کرروگی۔ واقعى اسى سمجه نهيس آربا تفاكه دومضة كاثريب التالساتونهين تفاكه اس يرسمي فشم كي اواس كااظهار كياجائ كم از كم سالار مصوداس طرح كي جذبا تيت كي توقع نهيس كرد بي تقى-اے واقعی سالارکے جانے کے بعد میلے دو دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔وہ معمول کے کام کرتی رہی۔اس نے مُرْخُولِينِ دُانِجَنْتُ 53 ارجَ 201 كُلُخُ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

ناهمل تصويرون بركام شروع كيااور سانجه اى ايك بياناول بهى شروع كرويا-سالار کی عدم موجود کی میں رات کا کھانا وہ فرقان کے ہاں کھایا کرتی تھی۔ دودن تک تووہ اطمینان سے ان کے ہاں کھانا کھانے اور کچھ در کے شب کرنے کے بعد گھرواپس آجاتی چھرکوئی ناول نکال لیتی اور سونے تک پر محق رہتی الیکن مسئلہ تمیسری رات کو ہوا تھا۔اس دن سالارے اے دن بھر کال نہیں کی تھی اور استے مہینوں میں وہ پہلا دن تھا جیبان کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔اس کی طرف سے ندمیں ہے 'نہ کال 'اور نہ ہی کوئی ای میل آئی تھی۔وہ بچیلی رات ہے بہت مصوف تھا۔اس نے اسے پہلے بی بتاویا تھا کہ شاید اسکے چیمرون وہ اس ے بات نہ کر سکے۔ نیوبارک و پنج کے بعد سالارے اس کی صرف پانچ منٹ کے لیے بات ہوئی بھی الکین پیچھلے

دودن دور قف قف قفے مختصری سمی اس کوای میلا بھیجنا رہا تھا اوراب دو بھی یک م آنا بند ہوگئی تھیں۔ وہ اس رات فرقان کے ہاں کھانے پر نہیں گئی اس کی بھوک عائب ہوگئی تھی۔اس نے اس دن کمپیوٹر مسک مسلسل آن رکھا ہوا تھا 'اس آس میں کہ شایدوہ اے ای میل کرے ' حالا تکہ وہ ورکشاپ کے دوران اے ای

میل تبیں کر ہاتھا۔ رات کواس نے کانی کے لیے کریم نکالنے کے لیے فریج کھولا تواس نے کیک کاوہ مکزا دیکھا بحودودان سیلےوہ ا برپورٹ جانے ہے پہلے کھاتے کھائے جھوڑ گیاتھا اور امامہ کی سجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیک کاوہ بچا ہوا کھڑا فریج میں کیوں رکھ چھوڑا تھا۔ نہ صرف وہ گلزا' بلکہ وہ کین بھی جس میں بچاہوا جوس تھا۔ کچھے دیر وہ اُن دونوں چروں کوریفسی ری چراس نے فریج بند کرویا۔

كافى بناكروه فيرس برنكل آئى تقى عجهال ودويك ايندز يراكثر بيشاكرتے تص

منڈرے نیچ جما لکتے ہوئے اس نے سرخ ایڈوں کی اس منڈر پر دوم گذکے نشان دیکھے تھے۔ ایک ذرا گھرا' دو سرا ہمت ہاکا۔ وہ راِت کو اکثر بہماں کھڑے ' نیچ دیکھتے ہوئے گئی بار کیمیں پر اپنے میگذ رکھ دیا کرتے تھے۔ نیچ بلڈنگ کے ان میں کھیے اور لوگ جمل قدمی کررہے تھے۔

" تمهيں بچے اچھے لکتے ہيں؟" اس نے ایک دن وہاں کھڑے بیچے کھیلتے اور شور مچاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے

"باں۔۔ لیکن اس طرح کے نہیں۔ "اس نے جوابا "جائے بیتے ہوئے اپنے کندھے اچکا کرمگ سے ان پچوں کی طرف اشارہ کیا۔ وه بنس پری-اس کااشاره شور کی طرف تھا۔

" مجھے تو ہر طرح کے بچاہ بھے لگتے ہیں۔ شور کرنے والے بھی۔ "اس نے بیچے جھا نگتے ہوئے کما تھا۔

Good for you but

I can't stand them

سالارنےلاروائی ہے کہا۔ " دوسموں تے بچے ہیں 'اس لیے شور کرتے ہوئے برے لگتے ہیں۔اپنے بچاں کاشور مجھی برانہیں گھے گا " بيج ؟ أيك يحد كانى ب " ووج التي يقية ميتا الكا-المدني كجحة جونك كرنيح جمالكتے موتے اے ويكھا۔ "توكتفي وفي جايس؟" ووسنجيره بوا-اس في ايك لحد ك ليم سوجا-

"اورزیادہ نیادہ اس مالار نے شتے ہوئے اس کے جملے میں اضافہ کیاتھا۔وہ اس فراق سمجھا تھا۔ "میں سریس ہوں۔"اس کی ہسی رکنے پراس نے کما۔ معاریجے تم حواسوں میں ہو۔"سالارے مک منڈر برر کھ دیا۔ "گون پالے گاشیں؟"اے بالعتبار تشویش ہوئی۔ "تم اور میں-"اس نے اطمینان سے کما۔ وهين ايك بجديال سكتابون وارسين-مبالارنے دونوں ہاتھ اٹھا کرجھے اے حتمی انداز میں کہا۔ و تھیک ہے تم ایک بال لیمنا متمن میں بال لوں گی۔ "وہ اطمینان سے کمد کردوبارہ نیجے جھا تکنے گئی۔ والمدامل شجيره مول-البهم جاريج افورونسي كركت "ا عاكك ا امام كومنطقي انداز م سمجمانا جاسي-''میں گوکرسکتی ہوں۔میرےپاس وہ بینے ہیں جو۔'' ''وہ میں نے اس لیے نہیں دیے کہ تم انہیں بچوں کی فوج پر انویٹ کرو۔'' سالار نے جسنجیلا کراس کی بات المدكويرانگاروه كي كنے كے بجائے بے حد خطّى كے عالم ميں پھر نيجے ديكھنے لكى تھى۔

"مویث بارث! ہم کو..."مالار نے اس کے کندھے کے گرویازو پھیلا کراہے منانے کی کوشش کی تھی۔

"بالخد مثاؤ-"امامهاس كابالحد جمنكا-" في في كياكيا ؟" وه جنجلايا-" تم جابتي بوش كمر "فن "اسكول "ذاكرزاور ماركيدو س كي چكرنگات

" توتم كيا كرتيج موسي يو ژها مونا جاجتي مو؟" ترز سے جواب آيا تھا 'وه لا جواب مو گيا۔وه خلكي بحري سواليہ

تظرول ساات ومكيدوي "میری سمجھ میں نہیں آنا کہ لوگ رات کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے 'وو سروں کو د کھانے

کے لیے باہر کیوں لے آتے ہیں۔"وواس کے سوال کاجواب سے بغیر منڈرے اپنا کس اٹھاکر کچھ جسنجملا ہث ك عالم مي اندر جلاكيا تعليه المدكوب اختيار بنسي آتي تقي

وہ اب ہمی بنس بڑی تھی۔منڈ بر کے اِس نشان کو مکھتے ہوئے نجانے کیا کیایا و آیا تھا۔ نیچے لان میں مجروی شور بہا تھا۔اس نے پاٹ کردیوار کے ساتھ گئے اس زگ کود مکھا جس پروددیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بھی کھار بیٹھ کر انٹار بچایا کر نافعا۔ اے اس کے گٹار میں دلچی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس جیشا کرتی تھی۔ گنار بجائے ہوئے وہ خود نہیں بولٹا تھا' صرف اس کی ہاتیں سنتا رہتااوروہ میکا تکی انداز میں وقتے وقتے ہے اس کے مند میں کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ڈالا کرتی تھی۔ وہ اے دیکھتار میتااور گٹار پرباری ہاری اپنی پہند ى كوئى نيون بجا تار متنايا اينے۔ افسٹرو منٹس كونكال كران كى صفائى كر تار متنا۔ بيرويك اينڈ زېراس كاپسنديده مشغله

ے احساس نہیں ہوا کہ کافی کا مکسیا تھ میں لیے اس رگ کودیکھتے اس کی کافی کب کی محتذی ہو چکی تھی۔وہ ای طرح بحرا ہوا کہ لے کروایس اندر آگئی۔



جنس دفعہ مجھ میں سیں آباکہ ہم کسی کو کیوں یا وکرتے ہیں۔ یا وکرتے ہیں تو کوئی یا و آباہے۔ یا یا و آباہے' توباد کرتے ہیں۔۔ جل یہ معمہ کمال حل کرپا تا ہے۔

000

فجرے بعد وہ مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹی تھی۔ کال نہیں تو کوئی ای میل سی۔اس نے وقفے وقفے سے اے چار پانچ ای میلز کی تھیں بچروہ مایوس ہوگئ۔ جواب نہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ ای میلز چیک نہیں کروہا تھا۔

ا گلے دن اواس کا دورہ سلے ہے بھی شدید تھا۔اس دن وہ بیٹنگ کرسکی نہ کوئی کماب پڑھ سکی موراس نے کھانا بھی نہیں پکایا۔ فرنج میں چھلے چند دنوں کا بڑا ہوا کھانا کھالیا۔شام تک وہ انگلے دن سعیدہ امال کے ہاں جانے کا فیصلہ کرچکی تھی۔اس کا خیال تھا یہ تنمائی تھی جو اسے مضحل کر رہی ہے۔وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ نوسال تنماہی رہی تھی۔اس سے زیادہ تنمامس سے زیادہ برے حالات میں۔

اس دن اے سالار کی تین لا تنوں کی آیک ای میل ملی تنقی اور ان تین لا تنوں کواس نے رات تک کم از کم تین سویا رہم حافظ ا

"Hi Sweet heart! How are you? This work shop has really nailed me down' How is your painting going? Love you..."

الی سویت بارث! کیا حال ہے؟ اس ورک شاپ نے قوجیے مجھے جکڑ لیا ہے۔ تمہاری پینٹنگ کیسی جل رہی ہیں تواہو۔" ان تمن جملوں کی ایک میل کے جواب میں اس نے اسے ایک کمی ای میل کی تھی جس میں اسے اپنی ہر ایکٹوٹی تنائی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا' دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ وہ اس سے یہ کے کہ دی کہ دواواس ہے مجھودوجہ بوچھتا تو اسے دوانی اداس کی کیا وجہ تنائی۔۔؟

000

" جنم میں جائے اب لگتی ہوں پریشان تویس کیا کروں... ؟ کتنا مسکراؤں میں...؟" پھروہ با ہرنقل آئی۔سوناو ہاں بھی مشکل تھااور اواسی پیمال بھی دیے ہی تھی۔



"اتِی چپ تم پہلے تو مجھی نہیں رہیں بیٹا!اب کیا ہو گیاہے حمہیں ...؟"اگلی شام تک سعیدہ امال حقیقتاً فکر مند ، و چی تھیں عالاتک اس دن صبح سالارے اس کی بات بھی ہوئی تھی۔ "تم سالار کے ساتھ خوش تو ہوتا؟" وہ تشویش ہے پوچھ رہی تھیں اوروہ ان کاچرہ دیکھنے گئی۔اداس بری طرح برحی تھی۔ مسئلہ خوشی کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے یا نہیں۔بات صرف اس کے ساتھ رہنے کی تھی۔خوشِ یا اداس جیسے بھی لیکن اس کے ساتھ ہی۔ اس نے سعیدہ امال کو جواب دینے کے بجائے موضوع بدل دیا تھا۔ دودن وہاں رہ کر 'وہ پھرای بے چینی کے عالم اس سے بیٹر "لكن تم نے تو كما تھاكہ تم ميرے آئے تكے ديں رہوگي؟"مالاراس كي واپسي رجران ہوا تھا۔ "ميري مرضى-" وه يجهداور كهناجامتي تهي ليكن معلوم نهيس اس نيد يكول كها-"اوكى ياد و جواب ير حران مواقعا الكين اس في كونى مزيد سوال نسيس كيا-"مجھے نویارک سے در کشاب کے حتم ہونے کے بعد میں سے دو ہفتے کے لیے کینڈا جاتا ہے" سالارف اساكل جرسائي أس كى سجه من سيس آيا-وكمامطلب؟" "جو کولیگ مانٹروال والی کانفرنس انبیند کر رہا تھا "اے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ فوری طور پر مجھے کانفرنس میں جانے کے لیے کما گیا ہے۔ کیونکہ میرے اس ویرا بھی ہے اور میں قریب بھی ہول۔" ووصدے سے بول ہی نہیں سکی-ووہنے اور باہر تھرنے کامطلب تھا کہ وہ عید کے ایک ہفتہ کے بعد واپس "سبلو!"سالارناس كي لمي خاموشي برلائن براس كي موجود كي جيك ك-"لینی عید کے بعد او کے تم؟" اس نے اپنے کیجے کی ایوسی پر قابو کرتے ہوئے سالار کویا دولانے کی کوشش کی کہ محید قریب ہے۔ "بال-"يك حقى جواب آيا-يقيياً اسماد تها-"اوريس عيدر كياكرول كى؟" اس کی سمجھ میں تہیں آرہا تھا کہ وہ اس ہے کیابات کر ہے۔ایوسی کی انتہا تھی جس کاوہ اس وقت شکار ہو رہی تھی۔ایک ہفتہ کا انتظار تمین ہفتوں میں تبدیل ہو گیا تھا گور تمین ہفتوں کے لیے اس اپار ٹمنٹ میں اکیلے رہنا .... ا است مالادر غصه آن لگافها-"تماسلام آباد جلی جانا عید بر-"سالارنے کہا۔ « منس عمل ميمس رجول كي- اس في الوجه صدي -" مُحيك بيسي روليها-"سالارفياساني تحفيف نيك وي-«حميں كيول بھيج رہے ہيں... ؟ بھيجنا تحالو بيلے كمنا چاہيے تحاانسيں... اسے اب بینک والوں پر غصبہ آریا تھا۔ "اليم ايمر جنسي موجاتي ہے بھي مجمعار 'وه كسي اور كواتے شارٹ نوٹس پرياكستان سے نہيں بھيج سكتے 'ورنہ جھے كمال بعيجنا فحاانهول في "سالار في وصاحب كي-" پھر بھی ... تم کمیدیے کہ تم مصوف ہو 'تمہیں ان دنول پاکستان میں کچھ کام ہے۔" وہ ہنس پڑا۔ ... کا محمد سے کہ کا کہ ایک کام مصوف ہو 'تمہیں ان دنول پاکستان میں کچھ کام ہے۔" وہ ہنس پڑا۔ «ليكن مجيهة وكوئى كام نهين بير مين جموث بولنا....؟» ارج 206 يارج 206 يارج 206 يارج

## Bv Pakistan.web.pk

المه كوغصة آكيا-" زندگي من بهي جهوث نهيس بولا كيا؟" "نیور اپنے کام میں ؟ ضرورت ہی شمیں پڑی۔ "اس نے اطمینان سے کما۔ امامہ کچھ بول نہیں سکی۔ "تم ایسا کرو ڈاکٹر صاحب کے گھر چلی جاؤ۔ استے دن اسلیے رہوگی تو بور ہوجاؤگ۔"

" نهيں ميں يورنس بول كى مجھے يمال بدے كام بيں-"وداس كے مشيور سرير كھے يوس كا -سلار کواس کی ٹون نے جران کیا تھا۔وہ اس طرح کبھی بات نہیں کرتی تھی مور آجمی کچھے در پہلے تک تووہ بے حد خوشگوار اور پرجوشن انداز میں اس ہے باتیں کر رہی تھی 'پھریک دم آے کیا ہوا تھا۔ کم از مم وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے کینڈا میں مزید رکنے کی وجہ ہے وہ اپ سیٹ ہو رہی ہے۔وہ امامہ ہے پوچھنا چاہتا تھا الیکن فور می

طور براس نے موضوع کوبدلنا بھتر سمجھا۔

آپ سیٹ شاید ایک بہت چھوٹالفظ تھااس کیفیت کے لیے 'جووہ اس وقت محسوس کروہ ی متی وہ بے صدغم اور غصي من تقي-ات يه"ايكسشينشن" وحوكالك رباتها- آخروه اس جار بينية كاكمه كرتو بابر نسيس كيا تحا-سوال یہ تھا کہ اگر چارہضتے کا بھی کمہ کر جا باتوا ہے کیاا عمراض ہونا تھا اس نے تب بھی اے اس طرح خوشی خوشی

روانہ کردینا تھا' یہ اندازولگائے بغیر کہ وہ بعد میں ان میں دنوں کے ایک ایک کھنے کو گئے گی۔ "میں بھی اب اے ای میل میں کروں گی 'نہ بی کال کوں گی 'نہ بی اسے بوچھوں گی کہ اے کب آنا ہے اور كب تهين- آيا بو آئے تنهيں تونه آئے جنم ميں جائے ميراني تصور بارياراس سند پوچھتى توده

ں رات بستر میں لیٹے ہوئے وہ بے حدر نجیدگی کے عالم میں ان تمام چیزوں کی فہرست بناتی رہی بجن میں اب اسے سالار کی نافرانی کرنی تھی۔ بستر پر لیٹے جست کو گھورتے ہوئے اس کی فہرست ابھی دوسو پچپن ابنطوع نہ تک پہنی تھی کہ اسے بیڈ کے پالکل اوپر جست پر چھپکی نظر آئی۔وہ اٹھے کر بیٹھ گئے۔ اکیلا گھراور چھپکی میں الحال اس کے لیے درین تھا۔ وہ چیکلی کو بیکنے ی بیڈے اٹھے کرصوفے مرحلی مجی اوراے پھرسالار پر غصہ آنے لگاتھا۔ کے لیے درین تھا۔ وہ چیکلی کو بیکنے ی بیڈے اٹھے کرصوفے مرحلی مجی اوراے پھرسالار پر غصہ آنے لگاتھا۔

ا یک چھوٹی سی چھنگی دو ہفتے ہملے اپار قمنٹ میں نمودار ہوئی تھی اور وہ بھی سید ھاان کے بیڈر روم میں۔شاید کسی دن نیرس کادروازہ کھلارہے کی دید ہے اندر آگئی تھی۔

وه اس وقت بند سائند میمل لیب آن کیے رات کو ناول پڑھ رہی تھی جو بے حدولی پیسے موڑ پر تھا' جب بستر میں نیم دراز اپنی ٹاکلیں سکیرے ہوئے 'اس کی نظریں اچائک جست پرایے بیڈرکے بالکل اوپر موجود چھکی پر پڑی پید سمی۔ ایک لور کے لیے اسے یہ وہم لگا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کر سے دیکھا ، وہ چیکی ہی سمی۔ سالار برا بر والے بستر میں کمری فیدر سوریا تھا۔ وہ عام حالات میں مجھی اسے نہ جگاتی تکین سے عام حالات نہیں تھے۔ اس نے اوندهے لیٹے ہوئے سالار کا کندھا جنجو ڑا۔

"سالار....سالار-"وهاس کی آواز پر غیند میں بڑیوا گیا-

د کلیابواید؟" "وواورد ميموميرك بليك اوبر چهت بر چيكل ب-" المدني حواس بأخته موكرات كما-سالارني موندي موندي أنكهول كومسلت ليش ليشايك نظر جهت كوديكها پھرامامہ کواوردوبارہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔

"سالار!" المهف ووبارواس كاكتد هوابلايا-اس كاخيال تحاشايدوه فيندنين اس چيكلى كود مكيه نهين يايا-

خولتن ڏاڪٽ 58

# akistan.web.pk

"و كيولى ب من في المسيسوف دو-" وه ليف ليفي برديوايا-"و كيم لي بي تو يحمد كواس كا-"وواس كي بياتو جني برناراض موتي-" چلی جائے گی خودہی ... تم لائٹ آف کرکے سوجاؤ۔" وہ مجر برمبرایا۔ الميس كسي سوول .... ؟وه محضيد كمهراي ب- "إس كى خقى يوخى-"لائت برز كردو نه تم اس و يمحو نه وه حميس و يمح اے اس کے مشورے سے زیادہ اس کی بے حسی برغصہ آیا۔ "تم میرے لیے ایک چیکلی نس ارسکتے؟"

"من رات کے اور الی بجے چیکی نہیں ارسکا۔۔جسٹ آئوران۔" "میں نہیں آئور کر سمتی اسے یہ اگر کرے توسید ھامیری ٹانگول پر کرے گا۔"

اس نے جست کود مکیتے ہوئے ہے ہی ہے کہا۔وہ واقعی اس کی ٹاٹگول پر ہی گرتی۔ "يار من تمهاري سائية بر آجا ناهون بتم ميري سائية بر آجاؤ-"

و، كروث ليت اكتابوااى طرح اس كى سائية برجلاكيا-و،اس كے ايارے زياده اس كى وليرى سے متاثر موئى تھی۔ کمرے کی بڑی لائٹ دویارہ بند کرتے ہوئے دہ ا پنا ناول لیے سالار کا بیڈ سائیڈ ٹیبل لیمپ آن کرکے اس کے بستر میں بیٹے گئی۔ سالار تب تک اسی طرح اوند ھے منہ لیٹے لیٹے اس کا سائیڈ لیمپ آف کرچکا تھا۔خود کو قد رے میں میں میں محفوظ یاتے ہوئے ' کچے پر سکون انداز میں 'اس نے ناول کے چند جملے پڑھے ' مجرودیارہ چھکلی کو ویکھا۔وہ جیسے اس جگہ پر چیک کرروگئی تھی۔امامہ نے سالار کو دیکھا۔وہ اس چھکلی کے بین نیچے بے عداطمینان سے 'اسی طرح کمبل اور خے اوندھے مندلیٹاتھا۔

"سالار متم مرد کتے بمادر ہوتے ہو-"اس نے مردول کو سراہنا ضروری سمجھا-"اور سمجے دار بھی۔"اے جوایا" بدیرا مث سنائی دی۔

"سمجه داريع؟" وه صفحه منت ملتة علية حو

" چھکلی کرتی تہمارے بیڈیر الکین بھا تی میرے بیڈی طرف-اس کامنہ میرے بیڈی طرف ہے۔"جمائی لیتے ای طرح آنکھیں بند کیے سالارنے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔

المدنے سرافعا کرچھت کودیکھااورا محلے ہی کمچوہ بیاسے میں جھکی کارخ واقعی سالار کے بیدی طرف

«تم سارے مرد بے صدخود غرض ہوتے ہو اور ایک جیسے ہوتے ہو۔ " نظتے ہوئے ، جتنی بلند آواز میں یہ اسے کمہ علی تھی اس نے کما۔ وہ بیڈروم ہے باہر نظلے ہوئے ،جنتی بلند آواز ہیں ہے اس سے کمہ سکتی سی آس نے کہا۔ سالار نے بالا تحر آلکھیں کھول دی تخص ۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا ،لیکن اب اے اندازہ ہوا تھا کہ تنگ کرنے

كيليبيه موقع شايدغلط وس من کے بعد اے چھکلی کاصفایا کرنے کی اطلاع دے کروواے مناکرلاؤ جے واپس لے گیا تھا۔اس نے الکھے کی دن یہ چھکلی نسیں دیکھی تھی اور آج یہ چھکلی چمرآگئی تھی۔یقیناً اس نے جھوٹ بولا تھا اس نے اس

چیکی کو نہیں اراتھا۔ وہ احتقانہ بات آس وقت اس کے لیے ایک اور پوائٹ ہو گیا تھا۔ ایکے دن فون پر اس نے سالا رکواس چیکی کے دفیارہ نمودار ہونے کے بارے میں نتالیا۔ ''تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے اے مار دیا تھا۔ ''اس نے جھوشے ہی سالارے کما۔ "ميں نے اے واقعي مارويا تھا" يہ كوئي اور چيكئي ہوگ-"مالار نے لاہروائي ہے كما-

رِ خُولَيْنِ وُلِحِيثُ 59 مَارِي 201 يُخْدِ

''نہیں' بیردی چیکلی تھی ہتم نے آگر اسے مارا ہو یا وتم مجھے دکھاتے۔'' دواین بات پر مصر تھی۔ سالار کا سرگھوم کررہ گیا۔وہ آبامہ ہے اس ہے زیا وہ احتّفانہ گفتگو کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ "تم آگر تهتیں تومیں حمیس وہ مری ہوئی چھپکلی بھی و کھا ویتا۔"اس نے محل کا مظا ہرو کرنے کی کوشش کی تھی۔

"دنینس بیوای تھی میں اسے پھانتی ہویں۔" "اكرىيەدى تھى تواتے دن كىل تھى...؟"

اس نے ایک ال وجیل چزرلاجک دینے کی کوشش کی۔

"جمال ہمی تھی تجھے نہیں ہا جملیکن تم بھی چاہتے تھے کہ میں بریشان ہوں۔" سلار نے بے اختیار گراسانس لیا 'وہاس الزام کے جواب میں کیا کہتا۔امامہ کو پچھے ہوا تھا بھین کیا ہوا تھا۔ یہ اے مجھ میں تیا۔

ے بھیل میں ہیا۔ " تنہیں پاہ جھے چھیکی ہے ڈر لگتاہے ہلیکن تم پھر بھی اے یہاں چھوڈ کرکئے ہیو نکہ تنہیں احساس نہیں ب میرائتم تھے پریشان دکھ کرخوش ہوتے ہو جمہارے لیے ہرچیزداق ہے۔ "اس کی کسیات کا کوئی سرپیر میں تھا۔ کم از کم سالار نہیں وعویڈ کا لیکن وواس کی وجھنگو مستشارہا۔

"تم پیشہ میرے ساتھ اس طرح کرتے ہواور جھے پتاہے ہتم نے بیشہ ای طرح کرنا ہے۔ کیونکہ تمہارے لیے صرف مماری این اہمت ہے اور میں تمهارے گھر کی نوکرانی ہوں یا باؤس کیر۔ تم جمال مرضی مجرو الیکن میں بیشه گھربر رہوں جیسے غلام رہتے ہیں۔ میں سارا دین کام کروں اور تم میرے کیے ایک چھکی سیں مار کئے۔"وہ اس بے رایا گفتگو کے اختیام پر انگلیوں سے روری تھی۔

ساری تفتکو میں ایشو کیا تھا چھکی کا نہ مارا جانا۔اس کی خود عرضی اس کا گھرپر نیہ ہونایا گھرکے وہ کام جوا ہے كرنے برای تصور مجمولیس كاروا عدر أله تك جانے والى تفتكونيس تحى- X = 3 تك جانے والى تفتكونتى بجس كو سجينے كيا جس فار مولے كى ضرورت تھى دوقى الحال سالار كو ميں آيا تھا۔

ا گلے ایج منٹ 'وہ بے حد مخل ہے اس کی جیکیوں کے تصمنے کا انتظار کر نارہااور پھر جب بالآخر طوفان کچھ تھماتو

" آئی ایم سوری میرا قصور ہے۔ میں فرقان ہے کہنا ہوں 'ملازم کو سیسے 'وہ چیکلی کو مار دے گا۔ "فی الحال معذرت كے علاوه اے اس صورت حال ہے نبٹنے كاكوئي اور راستہ نظر مہيں آيا۔ " نسیں اب میں چھکا کے ساتھ رہول کی باکہ حمیس بتا جلے۔" اس نے باک رکڑتے ہوئے اے کہا۔

سالار کوب اختیار ہیں آئی اور اس نے کھائس کراس ہیں پر قابوپایا۔وہ جلتی پر تیل نہیں ڈالنا جاہتا تھا۔ امامہ كامسكه كياتها والسي سجه نهيل إرباتها مكين وه جرإن تعااكريه مودسو نكز بتصاويه بدرين فسم كي يتصاور أكريه tantrums تھے تو سمجھ میں نہ آنے والے الیکن پاکستان ہے اتن دور بیٹھے وہ سوچنے کے علاوہ اور کچھ نسیں کر سكناخفا

فِرقانِ کے ملازم نے آگراس دن وہ چھپکلی مار دی تھی الیکن اس چیز نے بھی امامہ کے دل میں کسی ممنونیت کو پیدا تهين كيأتفاب

التحقّ دن کھانا پکاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر چھری ہے کٹ لگ گیا۔سٹک میں پانی کے پنچے انگی رکھا ہے پھر ووياد آنے لگا۔

وہ اس دن اقس سے آنے کے بعد لاؤ نج میں شکتے ہوئے ، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ امامہ ڈنر کے لیے

مَنْ خُولِين وُالْجَنْتُ 60 مَارِجَ 2015 مِنْ

برتن لگاری تھی۔وہ بات کرتے شکتے ہوئے 'کین کاؤشر پر پٹ بیا گے ہے کچھ بینز کھارہا تھا جب المدنے آکر وہاں رکھے چاول اٹھائے۔سالارنے اس کے ہاتھ کی پشت پر چند آبلے دیکھے۔فون پر بات سنتے سنتے 'اس نے ب اختياراس كما"به كيابوا؟" ''یہے۔؟''امامہ نے چونگ کراس کی نظروں کے تعاقب میں اپناہاتھ ویکھا۔ ''کچے نہیں 'کھانا بناری تھی تو آئل کے کچھے چھنٹے کر گئے۔''اس نےلا پروائی سے تنایا۔ وہاس طرح فون پر بات سنتے ہوئے 'اس کا ہاتھ بکاڑ کردیکھنے لگا۔ پھراس کا ہاتھ چھوڑ کروہ اس طرح فون پر ہات کرتے لاؤریج سے خائب ہو گیا۔وہ فرج سے پائی فکال رہی تھی 'جیب وہ دوبارہ نمودار ہوا۔اس مکرح فون پراسٹاک ماركيث كم كسي ايتو يربات كرتي بوع اس المد كاباته يكر كرجند لحول مي اس ير مرجم لكا اور يحراس طرح ووبارہ جلا گیا۔وہ بل نہیں سکی تھی۔اتے سابول میں اس کے سی زخم پر رکھا جائے والا وہ پہلا مزیم تھا۔وہ اتے سالوں میں شاید ہے جس ہو گئی تھی ۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چوٹول پر رونا اور ان کی پروا کرنا اس نے چھوڑویا تھا۔اے یا وہی نہیں رہاتھاکہ کبی زخم کو مندمل کرنے کے لیے بھی کچھے کیا جا ٹاتھا۔ مرہم دو سرے رکھتے میں اور اس کی زندگی میں کوئی دو سرار ہاہی مہیں تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے سالار کی نظرایک بار پھراس کے باتھ پر پڑی تھی اور اس نے قدرے نظمی کے عالم ش اس -We "أكراى وقت إلى بركي لكاليتين ويه ألبين رية" " على الكيف ميس مولى-" "كرمجم تكيف بوربى بسويد بارث!" وواس نظریں ملا کرجواب نہیں دے سکی تھی۔اے یقین تھا کہ اے تکلیف ہو رہی ہو گی اوراس مرہم ہے زیادہ لھنڈک اس کے اس جملے نے پیٹھائی تھی اے 'تواب کوئی تھا' جے اس کے ہاتھ پر آنے والے ایک معرب فریس میں انہاں کے تھا معمولی زخم پر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پر چھوٹے موتے زخموں کے کئی نشان تھے۔وہ ان میں سے ان زخموں کو بڑی آسانی سے پہان كتى تي الله المريس آنے كے بعد لكے تصان زمول ميں اے تكليف بوئى تفى اور يہ تكليف اس كيے مونی تھی کیونکہ بریار کی فے برے پارے ان ریکھ نگایا تھایا لگانے کو کما تھا۔ جیل' مرہم' پلاسٹ 'اسپرٹ 'اپنجی سیوٹ کریم۔وہ درد کے احساس سے جیسے دوبارہ آشنا ہو رہی تھی اوراب استے مہینوں کے بعد ربیر پہلا کٹ تھا جس کے بارے میں اس سے پوچینے والا کوئی نہیں تھا اورا سے وہ" پوچینے والا " ایک میں میں میں میں اور اس میں اور اس کے بارے میں اس سے پوچینے والا کوئی نہیں تھا اورا سے وہ" پوچینے والا " أيك بار پحريري طرح ياد آيا تفا-دو سرے ہفتے کے انتقام تک وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بری طرح جنجلانے کلی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ 'مالی دو سرے ہفتے کے انتقام تک وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بری طرح جنجلانے کلی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ 'مالی ك سائحة أس كمريس آف والفرقان كے بجوں كے ساتھ اور خود سالار كے ساتھ-"المداليا ووباب حميس \_ جسب تعيك بنا؟"سالاركوبالآخراس بست واتريكث وكربوجهنا برا "كيابونا بي محصى؟" وواس كيسوال ريرى طرح يرى-"وی و پوچورا اول س- اس نے مل سے کما۔ " کچھ نہیں ہورہا <u>مجھے</u>۔ " بجرتم " ومبات كرت كرت رك كياب كمناذرام كالتحاكدوداس كے ساتھ تلخ مور بى تحى-الله خولين والجيث 61 مارج 2015 ما

'' پھرمیں کیا۔ ؟''امامہ نے اس کے خاموش ہونے ہر ہوج " تَجِيدُ مُنين مين البحي دو تين دن تک ثم كوفون نهيں كر سكول گا-" "كيون؟" وه برى طرح بكزي-"النابهي كياكام بكه تم مجھے چند منٹ كے ليے بھى كال معين كريكتے - " " میں حمیں ای میل کرویا کروں گا 'اگر وقت ملا تو کال بھی کرلوں گا... لیکن شاید نہ کرسکوں۔" وہ مختل ہے "تم ای میل بھی نیر کرو مجھے اس سے اور بھی وقت ہے گا تمہارا۔" اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بند کر دیا۔ا ہے سالار پر بری طرح غصہ آ رہا تھا۔ چند منٹول کے بعد دوبارہ کال آنے گئی تنمی۔وہ کال ریسیو نہیں کرنا جاہتی تنمی لیکن اے ریسیو کرنا پڑی۔ " تم نے فون بند کیا تھا؟" وورو سری طرف جرانی سے اس سے بوچھ رہا تھا۔ ''آکہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے کل ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ جن مردوں کواحساس کمتری ہو تاہے ؟ وہ اپنی بیویوں کو اپنی جھوٹی مصوفیات کے قصے ساتے رہتے ہیں۔"سالارنے کچھ بھابکا ہو کراس کا جملہ ساتھا۔ اے اس بات كالولى سرير سمجه ميں نہيں آيا۔" باكه ان كى يويوں كوبيدا ميريش ملے كه وه بهت اہم ہيں اور دنياان کے بغیر میں چل علی-"مالارنے ای اجیسے میں اس کے اتی جملے بھی سے تھے۔"م سالار نے اس کی esteem اس في آخري جمله كه كر يحدوم سالارك رد عمل كانتظار كيا-وه خاموش تحا-«مبلوب» المامه گوخدشه بواکه شاید کال دُراپ بو گئی ہے۔ ميس سن مباهول ميس ميكزين مين بس انتايي لكصافعا؟" وه سنجيده لگ ربا تحاليكن بات سنجيده نهيس تھی۔ فهنشت کیاس کی تھیں تم ؟ اس نے سی روعمل کا ظمار کے بغیریات بدلیا تھی۔ الميدكي جبنجدا بث من اضافه مواروه أيمانهم جامي تفي أوه اس يجث كرناجا من تقي و محضے کے بعد اس نے ان دو ہفتوں پر بروگرام جارث اے ای میل کردیا۔ کا نفرنس کی آر گنا ترقب بادی کی طرف ہے شرکا کو بھیج ہوئے اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے میں اے کم ہے کم پندرہ منٹ یکھے اس کے پندرہ دن کا شیدُول واقعی بهتhectic تھا۔ یہ ای میل اے اس کے نمس جملے کی وجہ ہے کی گئی تھی 'وہ ایرازہ کر سکتی تھی میکن اس کے باوجوداس نے جوانی ای میل میں اس شیڈول کے بارے میں ایک افظ کھا 'نہ ہی اپنی شرمندگی کا " تم نے فرقان کے گھرڈ نر پر جانا کیوں جھو ڈویا ؟" سالار نے اس دن اس سے یو چھا۔ و کمنا جاہتی تھی کہ ڈنر نیمل پر فرقان کویا اس کی بٹی کود <u>کھتے ہوئے 'ا</u>ہے وہ یاد آیا تھااوروہ ہررونے ڈنر کے بعد کچھ زیادہ اپ سیٹ بوری تھی اس کیے اس نے وال جانا چھوڑویا تھا لیکن وہ بیسب نہیں کہ سکتی تھی۔ اقتیں جانیا ہوں تم بہت بمادر ہو ؟ کیلے رہ سکتی ہو تو ڈز کرنا بھی تہمارے یا تیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر بھی ان کے گھرچلی جاتیں تو کوئی ایکٹویٹی ہوتی تمہارے پاس ان بے کارناولز کوپڑھنے کے علاوہ۔" ارج 206 يا 62 ارج 206 يا

يس كيارواب؟"اس فسالارك جلير جزير موكر كما تفا " جھے تمہاری پروا ہے ۔۔ یہ ڈیڑھ اینٹ کی محدینا کر بیٹھنا چھوڑدو۔"وہ سجیدہ تھا۔ ن محصنص حتيل كرنے كے ليے فون كيا ہے؟"وہ صنحلائي-" تَمْ يِرِ كُونَى الرُّ نهيں ہو گا<u>… مي</u> كهنا چاہتي ہو تم؟" تم إمر جاكر محص من الميوكر في لكي مو-" "كيا؟" مالار كونگات سننے میں كوئی غلطی ہوئی ہے-میں باربار نہیں و ہراسکتی ای بات-"اس نے سرومری ہے کہا۔ العین مس بی موکررما بول تمهارے ساتھ ؟ "اس نے بیسٹی سے اس سے بوجھا۔ "باب" جواب بالكل دونوك تحا- سالار ف باحتمار كراسانس ليا-«مَين أكر حَهين كُونَى عَقل كي بات سمجها تا بول توهي حمل في بيوكر تا بول تمهارے ساتھ ؟" "أب تم يه كمناجاه رب بوكه مين بوقوف بون؟"مالار كادماغ محوم كرره كيا-"میں نے کہ کماتم بے وقوف ہو؟" "اب تم الله كو جوال كرر بو؟"ود بي ك بس را-وكرابوائ حميس المدي "اب تم كمدو ميراواغ خراب موكياب..." ''اچھامت ہو۔۔۔ موسم کیما ہے اہر گا؟'' وہ اب موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا تھا' مگروہ امامہ کے ردعمل پر بری طرح جیران تھا۔ ''اہامہ اِکوئی پریٹانی ہے جنہیں؟''وہ اسکھے دن نوشین کے ساتھ اس کے کہنے پر فورٹرلیس آئی تھی'جب ساتھ جے چلتے نوشین نے اچانک اس سے **پوچھا۔**وہ بری طرح جو تکی پیجراس نے مسکرانے کی کوشش گی۔ الم المسلمان؟" " پُحراس طرح کم صم کیوں ہو؟" توشین کے لہجے میں تشویش تھی۔ سين مين مين المحصورة واي محل-"مبالاركے ساتھ توبات ہوتی ہے تمہاری ۔ جمکوئی جھڑاتو نہیں ہے؟" ''نہیں تو۔ روزیات ہوتی ہے۔ ''اس نے بے احتیار مسکرانے کی کوشش کے ساتھ ہی ڈسپلے پر لگے ایک سوٹ کی طرف نوشین کو متوجہ کیا۔وہ اے یہ کیے بتاتی کہ یمال اس کے ساتھ پھرتے ہوئے اے سالا ربری طرح ياد آربا ہے۔وہ ہفتے میں دویا تین باراس کے ساتھ وہاں آکر کافی یا جائے ہتے ہوئے ای طرح ونڈو شاپنگ کرتے تے بجس طرح اب واں سے گزرتے ہوئے کھے دو سرے جوڑے کررے تھے۔ وہا سے نہ یاو آنا؟ 15 E/1 63 CLESTICATION

"میگزین بیل آج تمنے کچھ نہیں پڑھاان مردول کے بارے بیں بجواحساس کمتری کاشکار ہوتے ہیں ۴ورا پی بیویوں کومتا تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟"مالارنے اسطے دن فون پر اس سے بات کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ امامہ کاموڈ بری طرح آف ہوا۔

" تم کیا کمنا چاہ رہے ہو کہ ایسے مرد نہیں ہوتے اور میں نے نفنول بات کہی ہے۔" " میں دیات کی اترین اور کی میں میں اور سے میں میں اور میں اور میں اور کی ہے۔"

" میں بزاق کر دیا تھا امامہ۔" وہ کچھ مختلط ہوا۔ " کی سفی را در کر اقام میں میں میں میں "

''ایک سجیدہ بات کوزاق میں لے رہے ہوتم ..." ''کون کی سجیدہ بات ... ؟'امر! تم آج کل کون سے میگزین پڑھ رہی ہو؟"وہ کے افیر نہیں روسکا۔ ... ت

" حمیس اسے کیا؟" وہ مزید بگزی۔ "اگر تم مجھےاس طرح کے اسٹویڈ ایکسرٹیس سِناؤ گی تو میں پوچھوں گاتو سپی نا؟" "اگر تم مجھےاس طرح کے اسٹویڈ ایکسرٹیس سِناؤ گی تو میں پوچھوں گاتو سپی نا؟"

وہ نہ جانے ہوئے بھی اس کے ساتھ بحث کرنے لگا تھا۔ اب تقریباً مرروزیں بچھے ہورہا تھا۔ پیچلے چارون ے فون کال کے اختیام براہے معذرت کرکے فون بند کرتا پڑ رہا تھا۔ یہ بھی صرف اس لیے تھا کی تکہ وہ وہ ال اپنی عدم موجود کی میں اس سے کوئی جھڑا کرکے فون بند نہیں کرتا چاہتا تھا۔ یہ خوداس کے لیے بہت مشکل کا باعث ہوتا کیکن اس کی سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ امامہ کوکیا ہوا ہے۔ وہ ناراض پہلے بھی ہوتی تھی مگراس طرح کی باتوں پر بھی

ئىيى بوتى تتى-

سالار اگر اس کے بنتے گڑتے موڈ کو نسیں سمجھ پا رہا تھا تو وہ نمود بھی اپنے آپ کو نسیں سمجھ پارہی تھی۔وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچ سوچ کراداس ہوتی رہتی اور اس سے بات کرتے ہوئے وہ بلاوجہ اس سے جھڑتی۔

اے اس پر شدید غصہ آباتھااور کیوں آباتھا'یہ اس کی سمجھ ہے باہر تھا۔ ۔ وہ کئی سابوں بعد استے لیے ڈیپریشن کاشکار ہوئی تھی اور زندگی میں پہلی بار نین ہفتوں میں وہ ایک ناول بھی مکمل

سْين كريائي مَنْي بينتُنگ و خيردور كي بات مني-

بتاتے ہوئے اس سے بوچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے 'وہ ان ای میلا کو در جنوں پار پڑھتی۔ آیک لمباچ ڈا بجواب لکھ کر 'اس کیا ی میل کے انتظار میں ساری ساری رات اس کی چیزس نکال کرصاف کرکے ری ارچ کرتی رہتی یا بجواس کی کولیکش میں موجود چارلیز تھیںون کی موویز دیکھتی رہتی۔ یہ واقعی ہے اس کی حد تھی کہ اسے وہ ایکٹرلیس جھی اب ری لگزارن میں گئی تھی بچس کو یہ سکریں اللہ سرکہ یا مند کھڑا دینہ ندس کرتی تھی

بری لگنابند ہو گئی تھی بنس کووہ پہلے سالار کے سامنے ویکھنا پیند نسیس کرتی تھی۔ ہرروز کھانے کی غیبل پروواس کے برتن بھی لگادیتی 'یہ جیسے کھانے کی خیبل پراپنی تھائی دور کرنے کی کوشش تھے۔

رات کوسونے کے لیے اپنی بستر میں لیٹے 'وہ لائٹ آف کرنے کے بعد بھی کروٹ لیے 'کتنی کتنی دیر اس کے بستراور سمپانے کودیکھتی رہتی۔وہ سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے بعد بھی 'اس سے پھے دیریا تیں کیا کر ناتھا ادراب پہ خاموثی اس کے اعصاب کویری طرح مضحل کر رہی تھی۔

عید کے لیے اسلام آباد جانے تک محمری اس خاموشی اور تنمائی نے اسے ممل طور پر حواس باختہ کردیا تھا۔



اسلام آبادے آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بھتر محسوس نہیں گیا تھا۔ سالار کی پوری فیملی میں سے صرف عمار ا وریسری عید منانے کے لیے وہاں موجود تھے ' ہاتی افراد میرون ملک تھے۔ پیچیلی عید تجیسی رونق اس باروہاں نہیں سیالا رہے طبیبہ کواس کی عبید کی شانیگ کروانے کے لیے کما تھا۔ وہ بڑے بچھے ول کے ساتھ ان کے ساتھ جلی ائی تھی آئیکِن چینی عید جیسا اشتیاق اس بارا ہے کپڑوں کے لیے نہیں قتاب اسلام آباد آکر یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے گیسٹ روم کی گھڑی ہے لگ کراہے گھروالوں میں ہے کسی کے نظر آنے کا انظار بھی نہیں کیا تھا۔ عید کی صبح پہلے کی طرح اس بار بھی وہ سالار کی کال پر بی اتھی تھی۔وہ انٹریال میں اپناسیشن ختم کرکے بچھ دیر ''کون سے کپڑے بہن رہی ہوتم آج؟''اس نے مبارک بادد سے بعد اس سے بوچھا۔ "حتميس بتائے كافا كدو؟"اس في بيرے كراؤن كے ساتھ پشت تكاتے موسے كما۔ ومیں تصور کرنا جاہ رہا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہوگی؟" "مير سامن تم ي مير كرول كونور ديكاتك نسي اب وال مي كركيانسور كرد يك" "الميد إلهم كم از كم أن آركيونسيس كريس ك-"سالار فيداخلت كرت موس يصيح يتشلي حنك بدي كاعلان كيا-" تتهيس كياجائي آج ؟ فلاورزاوركيك ومي عين في كماب تمهار عليه كي اورجاسيج" "فيس-"ووب حداداس تحي-" مجھے مس تو نہیں کردیں تم ؟" سالار نے زاق کیا تھا لیکن اس نے جیسے اس کی د تھتی رک پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی آجھوں میں آنسووں کاسلاب اور آیا تھا۔ اس نے اپنی آسٹین کے ساتھ آجھوں کورگز کرصاف کرنے کی ن کی بھی۔ وہ اس کی خاموشی پر غور کیے بغیرمات کر رہائتیا۔ کینڈا میں عید پہلے تی ہوچکی بھی اوروہ عید کے دن بھی کانفرنس انبیند کر بارہا۔وہ زندگی میں کئی عیدیں اس طرح گزارج کا تھا۔ پچھلی عیدا ہے کم از کم اس عیدوالے دن اپنی مصوفیات کی وجہ ہے او نہیں آسکی تھی الیکن پہلی عید امامہ گو پیچھے دودن سے تک کررہی تھی۔ ''کب کی فلائٹ ہے تمہماری؟''اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی آوا زبات کرتے ہوئے نہ بھرائے' ہیراحقانہ چیز تھی 'باقی چیزوں پر رونا ٹھیک تھا۔ لیکن کم از کم وہ اس کے سامنے اس کے نہ ہونے کے لیے نہیں روسکتی تھی۔وہ بری شرمند کی محسوس کرتی آگروہ پیر جان جا باک ۔۔۔۔ وداب اے فلائٹ کا بتارہا تھا۔ " تم نے مجھے کیڑوں کا ککر نہیں بتایا ؟" سالار کوبات کرتے کرتے یاد آیا۔" تم نے ممی کے ساتھ جاکر کیڑے "بال کیے ہیں میں نے ۔۔۔ جو آج پینوں کی وہ بیزل کرین ہے۔" "نہیزل گرین؟"ود ہےافتیارا نکا۔"وہ تو آتکھیں ہوتی ہیں۔" "آتکھوں کا کلر ہو ہاہے۔"بیمیشہ کی طرح اس نے تصحیح کی۔ "اود ... آج من جينفر كي آنگھول كوغور ، ويكھول گا- "اس في زرراي كى ساتھى كانام ليا-"اس كى آئمول من جھے اپنى وائف كے كيروب كاكلر نظر آئے گا-"وه سجيده تھا-وه باعتيار بنس بري-"المه\_!جب من يمان آيا ہوں "آج بہلي بارتم بنسي ہو-"سالارتياس کي بنسي کونونس کيا تھا۔

مُعْ خُولِينَ دُانِجَتْتُ 65 مَارِجَ دُانَ يُعْدُ

"اور شادی کے بعد استے مینوں میں یہ پہلا کار ہے بھے تم نے Identify کیا تھا اوروہ بھی کسی عورت کی آنکھول کی وجہے۔" "تم جيلس بورني بو؟" وه بھي بس پراتھا۔ "بال ابس مي وايك كام روكيات ميرك كرف كالي-" اس فيزاق أزاف والانزازي كها-«يعني نهيں ہورہيں انہيں ہوسکتيں؟" ور بوچه ربا تعااوروه جواب نددے سکی۔اِس کی خاموشی پروه ہساتھا۔ "اس من منے کی کون کی بات ہے؟"وہ کھ جزیز اونی تھی-"ا بى خوش كى رېنسا بول مى كم إزكم كى عورت مىرى ليا توجيلس نىسى بوسكتيل-" ووایے تک کررہاتھااوروہ جانتی تھی اس کااشارہ رمشعدی طرف تھا۔

"تم بجھے صرف پیتاؤ کہ کب آرے ہو؟" اس نے ات بدلنا بھتر سمجھا تھا اوروہی گھسا پٹاسوال کیا جووہ اس سے کرتی آرہی تھی۔

وہ عید کے دو سرے دن رات کی فلائٹ سے واپس لاہور آگئی تھی۔ کیو نکہ اگلی رات آٹھ بیجے کی فلائٹ سے وہ

واليس آربا تحياده زوور فجى اور حساسيت جو پچھلے جار بفتول سے اسے ناخوش ر محے ہوئے تھی وہ يك وم جيسے كسي

بیاری اور چار ہفتے کے بعد بالاً خراس نے کیک کاوہ ککڑااوروہ کین ڈسپوز آف کرویے۔ اگر فرقان کو ہیدھا ہاسپٹل سے امیرپورٹ نہ جانا ہو یا تو وہ خود اسے ریسپو کرنے چلی جاتی 'وہ پچھے اتنی ہی

نونج کر پینتالیس منٹ پر بالا خرڈور بیل بی ۴ ہے دروازے تک پینچے میں سیکنڈ ذیگے تھے۔ "خدایا آبیا خوشی اس کو کتے ہیں جواس شخص کے چرے پر پہلی نظرؤالتے میں نے محسوس کی ہے؟"اس نے دروازہ کھول کرڈور چنڈل پر اپنا کیکیا آبائچھ رکھے سالار کودیکھ کرا چنسے سے سوچاتھا۔ فرقان سے باخی کر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کی نظریں ملیں۔وہی گرم جوش مسکرا مرد جس کے مصادرہ تھے اس مرد کی مار سے اور اس میں میں است دی تھے۔ مسكرا بنت جس كى دويادي تفى اور بيشه كى طرح سلام بس بحى مبل اسى في تقى وواست ويكيية بى چند كمحول کے لیے جیے ساکت ہو گئی تھی۔

"المد إسلمان كي دليوري دينة آيا مول 'چيك كرلو 'كوني بريكيجيا ويمهيج تونهيں ہے۔" فرقان نے ايك سوث کیس تھنچ کراندر لے جاتے ہوئے اس کو چھیڑا۔ سالار مسکرایا تھا۔

المدنے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی تھی الکین اس کے مطلے میں کوئی گرو لگنے گلی تھی۔ بات مطلے کی گرو تک رہتی و ٹھیک تھی ملیکن آ تھےوں میں جانے کیے اور کیوں آگیا تھا؟وہ آگے بدھااوراس نے بیشہ کی طرح اے گلے لگایا بھیےوں آفس ہے آنے کے بعد رکھا کر ماتھا۔ بے اختیار 'بے ساختہ آنسووں کا کیک اور ریا آگیا۔ می چز تووہ وُحوندُ تی چررہی تھی 'پیچھلے چار ہفتوں ہے 'میں نرم کمس'آپیڈ گردیا زدوں کا میں حصار۔اس کے ساتھ لگنے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے جسم ہے اٹھتی کلون کی مسک 'ورینگ نیبل پر کلون کی شیشی ہے اٹھتی



مک سے بالکل الگ تھی۔ وواس کے جم پر النے کے بعد زیادہ متحور کن تھی زیادہ جان لیوا تھی۔ دو کہ میں میں ا "كيسي بوتم؟" وواس سے يوچھ رہا تھا۔ گلے كى كر ہيں اور بردھ كئى تھيں۔اس نے اب اے خود سے الگ كيا اوراس كاجرواور أنسود تكي "كياموا؟" ووتشكا ورسوث كيس اندر لے جاتے ہوئے فرقان نے ليث كرد مكھا۔ "میں اہمی سادے کے بیاز کاٹ رہی تھی۔"اس نے کچے تحبراہٹ میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کما تھا۔ پھر شاید اے خود ہی ہے ممانہ کمزور نگا۔ ''وہ سرمیں بھی چھے درد تھا۔۔۔اور فلو تھا۔"وہ فرقان کی مسکراتی ہوئی نظموں سے کچھ گڑیوائی تھی۔ سالارنے فرقان کو نظرانداز کیااورا ہے ایک بار پھرسا تھ لگاتے ہوئے کہا۔ "تويار الوئي مينيسن لين واسي تحي-" "كُوكَيُّ رِنَّ إِلَي مِحْدِرِكُ كُرِ آلَى اول-"وه رك بغير كِن ش جلى آلى-ایں کے سامنے کھڑے رہ کر اس سے نظریں الا کر مجھوٹ بولنا برا مشکل ہو گیا تھا۔ سیک بیں جرے بریانی کے چھا کے ارنے کے بعد اس نے بچھ انی بیا۔ آوازی تحر تحرابث صرف اسی طرح فتم ہو سکتی تھی۔ ووونول اب اس کے عقب الوئری میں کچن کاؤنٹر کے اِس کھڑے ہاتیں کررہے تصاوران میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجه ميں تھا۔ اپنا چرو کجن رول سے تعیبت اکراس نے چند گھرے سانس لے کرخود کو نارمل کیا۔ «مِيْهِو إَلَمَانا كَمَاكُرُ جَاوُنا-"وهِ جبلاؤي عِيْسِ آني توسالار و فرقان سے كمه رباتھا-'' نہیں' اس وقت نہیں' کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے بیچے۔ کچھے دنوں کے بعد چلیں گے کہیں ڈنر کے ليه "وه بروني ديروازه كي طرف جاتے ہوئے بولا - مالار دروازے تك اے چھوڑ کے كيا - وہ مچن ميں آكر كھانے كرين نكالنے كي۔ وودروازے سے واپسی بر کین میں سل فون پر بات کرتے ہوئے آیا تھا مون پر سکندر تھے۔امام نے اسے کچن كاؤسرر ركھى يانى كى يوش كو تھو كتے ديكھا۔ فون الندھے اور كان كے جج ديائے اس نے بوش كاؤ مكن كحولا۔ امامہ نے اس کے گلاس کی طرف جانے ہے میلے "ایک گلاس لا کراس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ سالار کے ہاتھ سے یونل لے کراس نے گلاس میں اس کے لیے پائی ڈالا۔ سالارنے سکندرے بات کرتے ہوئے سمر کے اشارے ے اس کا شکریہ اواکیااور چھیائی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ "لا مخريت يوجه رب بن تهاري-فريج كادروازه كحولتة بموسئوه متكراني "میں اب ٹھیک ہوں۔"سالارنے اس کے جملے پر غور کے بغیر سکندر تک اس کا جملہ پنچادیا۔ کاؤنٹر پر پڑے ملادمیں سے سیب کا ایک فکڑا کانٹے ہے اٹھا کرمنہ میں ڈالتے ہوئے 'وہ اس طرح فون پر سکندر ے بات کرتے ہوئے کی سے نکلا۔ امامہ نے اسے ٹیمرس کا وروازہ کھول کر ٹیمرس کے یودوں پر نظردو ڑاتے دیکھا۔ میبل پر برتن رکھتے ہوئے اس کی آتھوں میں ایک بار پھرنمی آنے کئی۔ ایک ممینہ کے بعد یہ جگہ اس " گھر" گئی تھی اور اس کی وجہ گھر میں کو مجی وہ" آواز"اور اوھرے اوھرجا آباس کا دجود تھا۔ برتن رکھنے کے بادجود وہ جیسے بے انتہاری کے عالم میں تمبیل کے پاس کھڑی 'فون کان سے نگائے' میالار کو فیمرس پر اوھرے اوھر مسلتے ہوئے دیکے رہی تھی۔بات محبت کی نہیں عادت کی تھی۔اے اس کی عادت ہو گئی تھی اور عادت بعض وقعہ محبت ہے بھی زیادہ جان لیوا ٹابت ہوتی ہے۔ خونين دُلجَتْ 67 مارچ دُلاكِدُ

اے اجاتک خیال آیا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کیڑے تبدیل کرے گا۔ بیڈروم میں جا کروہ اس کے لیے كيڑے فكال كرواش روم ش اينكاكر آئي-وہ واش روم سے نکل رہی تھی جب وہیدروم میں واخل ہوا۔

''میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا۔''ہس نے جیسے اعلان کیا تھا۔

وه نه بھی کہنا پھر بھی وہ جانتی تھی وہ سفرے والہی پر ہیشہ نما کردی کھانا کھا ماتھا۔

"مں نے تمہارے کیڑے اور ٹاولز رکھ دیے ہیں اور یہ میں تمہارے لیے نے سلیرز لے کر آئی تھی۔" وہ سليرز كاؤبا شوريك نكالتے بوئے بول-

"رَبِّ ووامامه! مِس خود بی نکال اول گا- " رسف واج آبارتے ہوئے اس نے امامہ کو منع کیا۔اے بھی بھی کسی دو سرے کا پناجوتے اٹھانا پیند نہیں تھا' وہ جانتی تھی۔ لیکن اس کے منع کرنے کے باوجودوہ سلیپرز نکال لائی تھی۔

و کھے میں ہو ا۔ "اس نے سلیرزاس کے اِس رکھ دیے۔

وہ اب بذیر میشا ہے جوتے اور جرامیں ایار رہا تھا اور وہ بے مقصد اس کے پاس کھڑی اسے دیکھے رہی تھی۔ شادي كات مينون من آج بهلى اروداس طرح ب مقصداس كياس كفرى تفى-سالارف كي حرانى س

" يديلو كرا م ن مير انظار من بني بن ؟"اس في جرايس الاستي بوع المدكو جيزا-وه بوجه ہیں۔ وہ مسٹو کو ملو کمیہ رہا تھا 'لیکن آج اس نے اس کی تصبح نہیں کی اور اس نے آج بھی اس کی تعریف نہیں گی تحى مرات يجى برانسين لكاتفا-

"نائس سليرزا" بي جرابي اورجوتے افعاتے ہوئے اس نے سليرز پہنے اور امامہ سے کما۔ "میں رکھتی ہوں۔"امامہ نے جوتے اور جراہیں اس سے لینے کی کوشش کی۔ "کیوں یار 'میلے کون رکھتا ہے؟" سالار نے پچھ جرانی سے اے روکا "امامہ رک گئے۔واقعی وہ اسپے جوتے خود ا فعانے کا عادی تھا۔ جوتے شوریک میں رکھتے ہوئے اس نے لانڈری باسکٹ میں جرابیں ڈالیں اوروائش روم میں

المدين بيد سائيد ميل ريزي اس كى رست واج اورسل فون كود يكساب مرخالي جكه بحرف كلى تقى-ودجب تك نماكر آيا المد كهانانكا يحلى تحى سمالارف والمنك ميل ير نظروا ليتناب بالقتيار كها-"المدالياكيانكاركمياكيارا"

''جو'جو تمہیں اچھا لگیاہے۔''اس نے سادگی ہے کہا۔ " بھے...؟" وو كرى تھنج كر مشخصة ہوئے نيبل پر پھيلى ہوئى وشنر ديكھ كر ہيسے كسى سوچ ميں برا۔

«تم نے ایناوفت ضائع کیا۔" کوئی اور وقت ہو یا تووہ پورے دن کی محنت پر مبولے جانے والے اس جملے پر بری طرح تاراض ہوتی الیکن آج مر

اے کچھ برانہیں لگ رہاتھا۔ کسی بات پر غصبہ نہیں آرہاتھا' وواتنی ہی مرشار تھ «میں نے اپناوفت تمہارے کے استعمال کیا۔ "اس نے دھم آواز میں سالار کی تھیج گا-

«ليكن ثم تحك كني بوكى....؟" ودنمیں ... کیوں تحکول کی میں؟ "اسنے جاولوں کی وش سالار کی طرف بردهائی-

ارج 2015 <u>كا</u> 68 ارج 2015 كا

سالارنے اس کی پلیٹ میں بیشہ کی طرح "بہلے چاول ڈالے اپنی پلیٹ کے ایک کونے میں پڑے ان چاولوں کو دکھے کراس کا ول بھر آیا تھا۔ تو اسے بیدا کیک چیز تھی جووہ مس کر رہی تھی کھانے ہر اور یہ "ایک "چیز نہیں تھی۔ وہ اب اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ ایک مینے کے بعد وہ اس کے اسٹے قریب بیٹھی تھی۔ کھانا سرو کرتے اس کے باتھ و کیے رہی تھی۔ کی طرف اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کے باتھ و کیے رہی تھی۔ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کے اپنے اس کے باتھ اپنی کو شش کی سنے کی کوشش کی اس کے باتھ کی اور وہ صرف کھانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے یہ یک دم بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو اور وہ صرف کھانے کی طرف متوجہ رہے۔

"بسننت كو كميل مو كل بين تمهاري؟"

وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اس سے بوچہ رہاتھا۔امامہ نے چونک کر ٹیمل پر پڑا کا نٹااور چیج اٹھایا۔ ''کون کی پینٹننگز؟''اس نے بے خیالی میں کما'وہ ٹھٹکا۔

ووتم يناري تحين نا كهيد؟"اس فيادولايا-

''یہ مجی او۔''جواب دینے کے بجائے اس نے ایک اور ڈش اس کی طرف بدھائی۔ ''ڈر تو نہیں لگا تنہیں' میمال اکیلے رہتے ہوئے ؟''میالا رنے اس سے بوچھا۔

''کھانااحچاہے؟''المامہ نے ایک بار پخرہواب گول کیا۔وہ مزید جھوٹ تنہیں بول سکتی تھی' بالکل ویسے ہی جیسے ہیج نہیں بول سکتی تھی۔

"بيشه الجهابو بأب "وه مسكرايا تفا-

" کتنے ناوکز پڑھے تمنے؟" وہاب پوچھ رہا تھا۔ " نیہ چولیس بھی ہیں۔"اس نے ایک اور وش سرو کی۔

«تىهارى فلائث ٹھيك رہى؟"

اس ہے پہلے کہ وہ اس سے کوئی مشکل سوال کر نا اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ "بال!وور آل' کچھ bumpy رہی ۔ لیکن ٹھیک ہی تھی۔ "اس نے بتایا۔ میں میں نواز اس کچھ کے کاروں کا ساتھ کیا ہے۔ کاروں کی تھی۔ "اس نے بتایا۔

"اور کانفرنس بھی چھی رہی؟" "ایکسی لینٹے"اس نے بے افتیار کہا۔

"كيارونين تحين تهارى؟" ووات موضوع بالناخين كامياب نهين بوكى تحى-

"ميري رو نين ...." وه سوج من يردي-

" ہاں آلیا کیا کرتی تحص ساراون؟"وہاب چیاتی کا ٹکزاتوڑتے ہوئے یوچے رہاتھا۔ دمیر مہل کی ترجمیں "اس نہ نظریں جراک کی اور ڈشراس کی طرف معطائی

" نبو سلے کیا گرتی تھی۔"اس نے نظریں چرا گرا یک اور ڈش اس کی طرف بر معائی۔ "لیکن تب توہت زیادہ وقت ہو تاہو گا تمہارے پاس۔"اس نے کریدا تھا۔

"بالكل سارى شام ماري رات-"

" پچرتو پیش ہوگئے ہوں گے تمہارے؟" ای بلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے اسنے مسکرا کر کھا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے اپنی پلیٹ کو دیکھا بھس میں چیزوں کا ڈھیرالکل اس طرح پڑا تھا۔ اس سے پچھے کھایا نہیں جارہا تھا۔ سالار کو اتنی رغبت کے ساتھ کھاتے و کچھ کراسے یوں لگ رہا تھا بھیے اس کا پیٹ بھررہا ہو۔ " تم سعیدواماں کو یماں لے آتمیں۔" سالارنے یک دم اس سے کما۔ اسے بیا نہیں کیا خیال آیا تھا۔

مِيْ خُولِين دُالْجَسَتْ 69 ارجَ 2015 إِلَيْ

"من في كما تعاان سي المكن حميس وباب أوات ونول كم ليما بنا كم خميس جمور سكتيس-" اس نے جواب دیا۔

"That's understandable" سالارنے کھانا کھاتے ہوئے بے افتیار ایک نوالہ اس کی طرف برهایا۔ وہ آخری لقمہ بیشہ اے ہی کھلا ماتھا۔ ایک کمھے کے لیے وہ مسکی چراس نے لقمہ مند میں لے لیا ہمکیان وہ ات چبانسی سکی-والقمه جیے آخری مد ثابت،وا و با اختیار روپری-ویانی منته میتا یک وم رک گیا-"كيابوا؟" ووبكا بكاتفا- بونۇل پر باتھ رڪھود بچول کی طرح بھوٹ بھوٹ گررونی گی۔

وران المراج الميد؟ وورى طرح بدحواس موا- كم از كم اس وقت اس طرح كى تفتَّلو كم دوران آنسو... ؟ دوان کی وجه الماش نهیس کرسکا-

ایک دفعہ آنبومیہ چانے کے بعد سب کچھ آسان ہو گیا تھا۔ مزید رونا 'بے بسی کا ظہار اور کمزوری کا اعتراف۔ اب مزيدديوارس كفري ركف كي ضرورت ميس تحى-

''فارگاؤسیک میں مرورگی مجھے کمیا ہوا ہے۔ جسب کھی ٹھیک رہامیرے بعد؟ کسی نے تہیں پریشانِ آو نہیں کیا؟" وہ اب مکمل طور پر حواس باخنۃ تھا۔ ثنثو ہیپرے 'آنکھیں رکڑتے ہوئے امامہ نے خود پر قابو پانے کی کرچیٹر کیا ؟" كوسش كرتے ہوئے مرملایا۔

" تو چرکیول رور ہی ہو؟" سالار مطمئن نہیں ہوا تھا۔

"اليهاي بس مي حمير بيت مس كرتي رق اس ليه" وو كتي كتي پيروويزي-کیا شرمندگی می شرمندگی تھی جواس نے بیاعتراف کرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ سالار کونگا سے سننے میں کچھے غلطى موتي سى-

وجمس كومس كيا؟" " تهيس-" اس نے سرجھ کا کردوتے ہوئے کما۔ ووجند لحول کے لیے ساکت ہو گیا۔

"مجھے س لیے؟"بیے بیٹنی کی انتہا تھی۔ وہ روتے روتے محلی۔اس نے سرافھا کراہے دیکھا 'مجربے صد خطکی کے عالم میں فیمل سے اپنی ڈنریلیٹ ا الماتے ہوئے کن کی طرف برم کی۔

"ميراوياغ خراب بوكياتحااس ليه-"وه يحد بول نهيس سكا-

شادی کے تقریبا سچارہا میں اس نے پہلی بار میہ جملہ اس سے کمانھا' ور نہ وہ آئی لوبو کے جواب میں بھی تقنیک بریں کی مرجع یو کہنے کی عادی تھی۔

یے ہے۔ وہ اب برتن افعاا شحا کر اندر لے جاری تھی اور سالار پالکل ہونق ساپانی کا گلاس ہاتھ میں لیے 'اے اپنے سامنے ہے برتن ہٹاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے رونے ہے بھی انتا حواس ہاختہ نہیں ہوا تھا' جتنا اس کے اس

معمولى سے اعتراف سے ہو کیا تھا۔

وہ شاکڈ نہ ہو آاؤگیا کر آ۔وہ چار ہفتے پہلے ہوے وحرالے سے اسے کمہ رہی تھی کہ۔اورپانی کا گلاس ہاتھ ہیں لیے 'بت کی طرح کری پر ہیٹھے 'کوئی اس نے سامنے جیسے کسی معمد کے گلائے ترتیب دیشانا تھا۔وہ چار ہفتے ہا ہم رہ کر اس کے جس روید کو سجھنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا' وہ اب سجھ میں آ رہا تھا۔ بینا قابل بھین تھا کما ذکم اس کے لیے کہ امامہ اسے

اس نے گردن موڑ کراہے دیکھا۔وہ کچن میں ادھرےادھرجاتے ہوئے اس طرح آ تکھیں رکڑتے ہوئے چرس سمیث دی تھی۔

مِرْخُولِينَ دُاكِنَتُ 70 مَارِي 2015 لِلْهِ

وہ گلاس ممبل پر رکھ کر پکن میں آگیا 'وہ فرنج ہے سویٹ ڈش ٹکال رہی تھی۔ سلار نے اس کے ہاتھ ہے ڈو ٹکا پکڑ کر کاؤئٹر پر رکھ دیا۔ پکھے کئے بغیر اس نے اسے مطلح لگایا تھا۔ بدی نرمی ہے یوں جسے تلاقی کر رہا ہو 'معذرت کر رہا ہو۔ وہ خطلی ہے الگ ہونا چاہتی تھی 'اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی الکیکن بے بس تھی۔ فی الحال ونیا میں وہ واحد مخص تھا جو اسے اس طرح مطلے لگا تا تھا۔ برسات پھر ہونے گئی تھی۔ وہ اس کی عاد تیں خراب کر رہا تھا کسی پیراسائٹ کی طرح نے اپنا مختاج کر دہا تھا۔

وبال کھڑے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا 'کوئی معذرت 'کوئی اظہار محبت' کچھ نہیں۔ زندگی کے اس کھیل میں لفظ فالتو نتے بجس میں وہ لیڈ کررہے تھے۔

برسات تھنے لگی تھی۔وہ اپنے سے گال اور آئٹھیں خٹک کرتی اسے الگ ہو گئے۔

"دراصل میں گرمیں اکیلی متحیاس کیے میں کرتی رہی۔"

انکار "اقرار "عتراف" بخرا نکار ... بید مشرقی عورت کی زندگی کادائرہ تھا 'و بھی اس دائرے میں گھومنے گلی تھی۔ جھوٹ کی ضورت بھر آن پڑی تھی۔ اپنے گرد کھڑی دیوار کے شگاف کواس نے بھرے بھر ناشروع کردیا۔ " ہاں 'اکیلے ہوں توابیا ہی ہوتا ہے۔ " سالار نے اس جھوٹ کو بچے بنانے میں اس کی دد کی۔ امامہ کا حوصلہ

" دانت میں درد تحاقے۔ تو۔ اس لیے مجھے رونا آگیا۔ " دوا تکی پھراس نے کیا۔ " ہاں' جھے اندازہ ہے دانت کا در دبمت تکلیف دوم تا ہے۔ ایک وقعہ ہوا تھا مجھے ہیں جانیا ہوں کیا حالت مدالہ میں "کی سیم میں کے بارون کیا گئی تا ہوں کہ انداز کا میں انداز کا میں انداز کا میں انداز کیا ہوں کیا حالت

ہوتی ہے۔ "ایک دو سرے کے سامنے کھڑے 'وہ نظریں ملائے بغیر جھوٹ بول رہے تھے۔ "آ۔ آ۔ "وہ انکی اب بیسرا جھوٹ ذہن میں نہیں آرہاتھا۔ جو سوال آرہاتھا اس نے وی پوچھا"تم نے جھے مر نہدے این کر گا سے بیسرا جھوٹ ذہن میں نہیں آرہاتھا۔ جو سوال آرہاتھا اس نے وی پوچھا"تم نے جھے

مس نہیں کیا؟" وہ پھر تلی نے اس موڑ پر آگر کھڑے ہوگئے تھے۔ " ہردن 'ہر گھنٹہ 'ہرمنٹ 'ہر سکنڈ۔" وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کمہ رہا تھااور امامہ کی آنکھوں میں

جیے سمارے جململانے نگئے تھے۔ بعض دفعہ ہم کوئی فلاسفی کوئی حقیقت شیں سننا چاہیے 'بس دی رواجی ہاتیں سننا چاہیے ہیں بمجنمیں فلم کے بردے اور کتاب کے صفح پر ہم ہزاروں بار پڑھتے ہوئے ہنتے ہیں 'وہ بھی رواجی باتیں کر دہاتھا'وی جملے جواس وقت اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔

"جار بنتے تمهارے ساتھ مہیں تھا۔ آگر تمهارا خیال ساتھ نہ ہو آتو میں مرجا یا۔" "نم تھے۔ آپ " ہم اکسی میں اور اس

"تم جھوٹے ہو۔" وہ بحرائی آوازش روتے ہوئے ہلمی تھی۔ "تم بھی۔"سالارنے بے ساختہ جنایا۔

وہ روتے ہوئے بنس رہی تھی یا ہنتے ہوئے رور ہی تھی بلیکن چارماہ میں پہلی بار سالار کے لیےوہ برسات قابل اعتراض نہیں تھی۔اننے عرصے میں پہلی بارا سے احساس ہوا کہوہ "برسات"ا سے بھی ہمی ڈیو سکتی ہے۔

000

وہ اس دات بیڈ پر اس سے چند انچے دور 'گروٹ کے بل لیٹے 'کہنی تکیے پر نکائے اس سے باتیں کرتی دہی تھی۔ ایک مینے کے دوران اکشی ہو جانے والی ساری باتیں۔ بے مقصد ' بے معنی چزوں اور واقعات کی تضییلات 'کس کی کلل آئی 'کس سے اس کی کیابات ہوئی ' لما زمدنے اس سے کیا کما 'ٹی وی پر چکنے والے کسی پروگرام میں اس نے کیا ویکھا 'گون سے میگزین میں اس نے کیا پر حا۔ میرس پر رکھے کتنے یودوں پر سے پھول آتکے ہیں' فرقان اور

مُعْرِخُونِينُ دُالْجُنْتُ 71 مَارِيْ 2015 فِيْكُ

نوشین کے بچے کتنی باراس کے گھر آئے 'وونوشین کے ساتھ کتنی باربازار گئی گیا حریدا کیالپند شیس آیا۔ اے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صرف وہ بول رہی تھی۔ سالار بالکل خاموش حیت لیٹااس کا چہرہ بھیتے ہوئے اسے س رہا تھا۔ ایک ہاتھ پر مر نکائے 'ودو مرے ہاتھ سے غیر محسوس انداز میں اس کے بازو پر انگی سے چھوٹے برے دائرے بناتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی۔وہ " خاموش سامع " بلکیں جھپکائے بغیر صرف اس کے

اس کی آگھوں کے بازات اس کے چرے پر جھلکنے والے رنگ اس کے بونٹوں کی حرکت ات کرتے ہوئے اس کی ہمیں کی کھاکھلا ہٹ اس سے چرے پر کھلنے والے رنگ وہ جسے سینما کی فرنٹ رویس بیٹھا ہوا ایک تحرزدہ ناظر تھا۔ کہنی کے بل تیم دراز 'جب وہ ٹھگ جاتی تو پھراس کے کندھے پر سرر کھتے ہوئے کہتی ''اچھا مچلو'

يه جمليه وه شايد پيليس دفعه کمه چکي تھي۔

اس کے کندھے پر سرر کھے اے پھر کچھ یاد آ باتووہ یک دم سرافھاکراس کا چرود کھتے ہوئے ہوتھی "میں نے

سالار تفی میں سرملادیتا "نفتگو پھردوباردو ہیں ہے شروع ہوجاتی۔خاموش سامع پھر"وہی "فلم دیکھنے لگنا۔ " په کون می اذان دوری ہے؟" دومات کرتے کرتے جو تی۔

وور اس سے اس نے ازانوں کی آوازیں سی تھیں۔

" فجرى - "سالارين پرسكون انداز بين كما-وه برى طرح كزيواتي

"اوہ اکی گاڈ! فجرہو گئی۔ اور میں۔ تہمیں توسونا چاہیے تھائتم تو تھے ہوئے تھے۔ مجھے بنائی نہیں چلا۔ تم مجھے ے کمہ دیتے۔" وہ اب بری طرح تادم ہور ہی تھی۔" مجھے کمنا چاہیے تھا تنہیں۔ کیوں نہیں کھاتم نے؟" وی کے سند ودكيا كهتا؟"وواب يرسكون تحا-

"مین که تم سوناحاہے ہو۔"

«ليكن مِن توسونانسين جامِتا تفا-"

«ليكن مجهر تووقت كاجا نسين جلائهم ازتم تنهين بتاناج بيع تحاجهم-"ودواقعي شرمنده وربي تحي-"تمهارا خيال ب مجتهدوقت كالحساس تفا؟"

"تم سوجاؤاب ور آنی ایم سوری ... کتنی فضول باتیں کیں میں نے اتم بھی کیاسوچ رہے ہوگے؟"اسے اب احساس مواقعا كدود كنني دريا اكبلي عي ول راى تقى وه مول بال تك تسيس كرد ما تعا-

" میں ونماز بڑھ کر سوؤں گا ب اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نے جھے ہے اتنیا میں کیے کرلیں۔"

"تم نے تو غورے سی بھی نہیں ہوں گی میری باتیں۔" وہ کچھے شرمندگی ہے مسکرائی۔ "ايك ايك إيبات سي ب- جابوتو شروع ب و هرا ديتا بول- آج تك تم في جب جوجو كما ب مجصياد

ہے ۔۔ بیشہ یا در کھوں گا۔ اس كالبحد بموارقها اليكن آم كمول مين كوئي ماثر فعاجس في بند لحول كے ليے امامه كوما تدها تھا۔ "ای طرح باتیں کردگی تو مررات جاگ سکتا ہون تمہارے لیے۔"امامہ نے نظرین جرالیں-

بعض وفعہ اس سے نظریں مانا ماس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہوجا ناتھا۔اور بعض وفعہ اس زندگی کے بارے میں بھی کچھے کہنا مشکل ہوجا یا تھاجووہ اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔

اس سے چھدود سنتے ہوئے اس نے تکیے ہر سمرد کھ دیا۔ وہ اب سید حی لیٹی چھت کود مکی رہی تھی۔ سائیڈ میبل پر بڑے سل فون کے یکدم جھتے الارم کو بند کرتے ہوئے سالارے اس کی طرف کروٹ ہی ۔ کہنی کے بل میم ورا زاس نے امامہ سے کہا۔

'' کچھاور تانا ہے تم نے ؟''امامہ نے اس کا چیرود یکھا۔وہ سنجیدہ تھا۔ «مبیں- "اس نے دھم آواز میں کہا-

" آئی آو ہو۔" جوابا" مالار کے جملے نے چند کھوں کے لیے ایس ساکت کیا۔ یو اس کے پاس تھا 'اِس کی آ تھیوں میں دمکھ رہاتھا جیے جوابا"اس سے کچھ سننے کی خواہش رکھتا ہو۔امامیہ نے بھی اس کی آٹھیوں کو اتنی

آسانی ہے نہیں پڑھا تھا۔ شایدوہ اتنے قریب تھا اس لیے۔۔۔وہ جیسے اپنی آٹکھوں ہے اسے پیٹا ٹائز کیے ہوئے

وہ بے اختیار ہنا۔ایک گرا سانس لے کر 'ایک لمجے کے لیے آٹھیں بند کرتے ہوئے 'اس نے جیسے کھٹے نیک بے تھے۔ بعض خواہشیں کوشش سے پوری نہیں ہو تیں اور بعض سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل یا یا۔ وہاں اس کے استے قریب کوئی اور عورت ہوتی تواسے "اظہار محبِت" ہی مایا۔ یہ ایامہ ہاشم تھی اس کا"اظہار تشکر " بی کافی تحا- اس پر جھکتے ہوئے اس نے بہت نرمی ہے اس کے ہونٹ چھوئے پھراس کا ماتھا پھروہ بیڈے

" یہ میں تمهارے کیے لایا تھا۔" وورس بچے کے قریب اس کے ساتھ ماشتہ کرنے کے بعد تعبل صاف کر رہی تھی جب وہیڈ روم ہے ایک خوب صورت پیکنگ میں ایک بائس لے کراس کے پاس آیا تھا۔

''یہ کیا ہے؟'' وہ ٹیمبل صاف کرتے کرتے رک گئی۔ ''د کیولو۔''سالا رنے ہاکس اس کی طرف برحمایا۔

''جیولری ہے؟''اس کو ۔۔۔۔۔۔ لیبل اور ہائس کے ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار جواب دینے کے بچائے کندھے اچکا کر خاموش رہا۔ امامہ نے بڑے جسس اور احتیاط ہے اس بائس کی بے حد نفیس اور خوب صورت بیکنگ کو ہٹا گریا کس کھول لیا۔ سرخ مخمل جیے ایک بے حد متعین اور چیک دار کیڑے کی تہوں کے ورمیان ایک کرشل رنگ کیس تھا اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچے دیرے لیے اے ساکت کردیا

تھا۔اسکور ڈائمنڈ زکے بینڈے ساتھ وہ ایک پالی نہ ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ چودہ قیراطے اس ڈائمنڈے گرو ننجے نینچے تیکم کے گول گلینوں کا ایک دائرہ تھا۔ بہت دیر ۔ سیمرا ترزواس دیگ پر نظریں جمائے اس نے ب افتنیار گهرامیانس کے گرا پنا پهلا روعمل دیا۔ یہ صرف وائمنڈ ہی نہیں تصحواس کی تظروں کو خیرو کررہے تھے 'بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے جواز بڑے تھے۔

أيه بهت خوب صورت ٢٠٠٠ اس نے بمشكل كيا- سالار نے باتھ بردھا كركر شل كاكيس كھول كررنگ كو ذكال لیا۔اس کا باتھ اپنے اتھ میں کیتے ہوئے اس نے وورنگ اس کی انظی میں بہنادی۔ "بال بداب خوب صورت لك ربي ب-"

رنگ منانے کے بعداس نے اس کے اپنے پرایک نظروالنے کے بعد کہا۔ \*\*\* "اورديكموليه بالكل ميري انتلى كي سائز كے مطابق ب-"وہ جيے كچھ اورا يكسائينڈ ہوئي تھي۔

"تمهاری انظی کاسائز کے کریتانی گئے ہے کیونکہ تمہاری ایک رنگ کے کر کیا تھا ہیں۔"



#### Scanned By Pakistan.web.pk

اس نے اس باتھے کوچو منے ہوئے کما بس میں وہ رنگ سی۔اس رنگ نے اس کے باتھ کو سجا دیا تھا۔وہ جس بالته من بهي وفي ويصفوالي بالريساي ماثر چموالي-یہ ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے۔"سالارنے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کما۔اس نے پکھے جمران ہو کر "ویڈیک گفٹ یہ ؟جارماہ ہو گئے ہیں شاوی کو-" " إن إس في مهي ويُدِيَّك كفت تعين ويا تفا- يسلم ياونهين تفا ابعد ش هيم نهين تقد "اس في نبس كر "اوراب كمال س آئيسي؟" «آمجے کس ہے۔ ۳س نے ثالا۔ المدنے نظریں اٹھا کراے دیکھا۔ و كونى غلط كام نهيس كياميس ف-"وه ب النتيار شرمنده جونى-" چاو اوا کر صاحب کے بال جلتے ہیں اور سعیدہ الی سے بھی ال کر آتے ہیں۔ میرے بیک میں کھ گفشس میں ان کے لیے وہ نکال او۔"سالارتے اسے استعمل کرتے ہیں دی تھی۔ «تحييك يوسالار!"وه جاتے جاتے تفتكا-"بیرب تمهارای ہے۔"المدنے نظری جرائم یہ سب سار سی ہے۔ میں اور ہی نہیں ہو گا کہ تم نے بچھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔"اپنے ہاتھ کودیکھتے ہوئے خوشی سے سرشار ہوری تھی۔ ودواحد گلہ تھا جووہ اپنے ول میں سالار کے لیے رکھے ہوئے تھی۔ اد نہیں اور ایک تھی۔ وزنهيس مجمولا نهيس تعا.... المامه كولگاكه وه كچهداور كهمناچا بتا ب-سالارنے بات اوھورى چھوژى تنحى يابدلى تنحى ئىدود سجھ نسيس سكى-"مائي گائه\_إو يمهو-"ودواك و يرجلنه جلته بالقتيار محتكي تحل-مالارف إس كي نظرون كانعاقب كيا- وودونول ريس كورس من لكفوال ايك ملي كود يجيف آئے تصاب ب مقصد ملے کی جگہ سے کچے دور چل قدی میں مصوف ہے ، جب امامہ اس واک یے کے واجنی طرف در فتوں کے اطراف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے نکس کود کچھ کر ٹھٹک گئی تھی۔وہ پچھلی رایت کی پارش کا یانی تھا جو اہمی پوری طرح ڈرین آؤٹ نہیں ہو سکا تھا۔ دیو قامت درختوں کے تنوں اور شاخوں پر لگے رتھین برقی قمقمون اوريوب لائش كاعلى نيح تع شدواني من يرواتها-اس عس كود علية بوئ و بحي مجد درك لياس طرح محرزده سابو كرره كيا تعا- يول لك رما تعاجيده كي

کو مفعول اور یوب السمال میں گئے۔ در کے لیے اس طرح محرزدہ ساہو کر رہ گیا تھا۔ یول لگ رہا تھا جیے وہ کسی اس عکس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کچے در کے لیے اس طرح محرزدہ ساہو کر رہ گیا تھا۔ یول لگ رہا تھا جیے وہ کسی رنگ دنورے بھر اس میں جیکتے ہوئے رہ تھیں ہیرے جوا ہرات کے درخت و کی رہے ہوں۔ ہوا کے جھو تکوں سے انی میں بہت ہا کا اساار تعاش پیدا ہو رہا تھا اور ان روشنیوں اور درختوں کا عکس منعکس ہو کر جیسے محور قص تھا۔ طلسم ہو شمرا جیسے پانی کی اسوال پر ڈول رہی تھی۔



"موں لگ رہاہے جسے جنت میں رات ہو گئی ہے۔" طویل خاموجی کے بعد اس نے امامہ کی تواز سی-اس نے گردن موڑ کراہے دیکھا-وہ بلکیں جسکے بغیرا بھی تك اس بالى كود كم يورى تفى حس كى روشنيول كا عكس اس كے چرے يريز را تھا۔ "اليي بوتي بوگي جنت؟" سالار نے اے کہتے سا۔

وہ کچھ کئے گئے بجائے 'وہ ہارہ اس پانی کو دیکھنے لگا۔ اس وسعج و عریض پارک کی روشنیوں سے بقعہ نور بنے ہوئے جھے میں گھومتے لوگوں کو ایرا زوجھی مہیں ہویا رہا ہو گا کہ وہاں ہے بہت دور ایک نیم باریک روش پر کھڑے

دولوگ بانی می نظرآنے والے ایک علم میں جنید و عود رہے تھے۔

"جنت میں ستارے ہوں گے؟"وہ پوچھ رہی تھی۔ "ہاں! بہت سارے ہوں گے۔"اس نے اندازہ لگایا۔ "

"اتنے رنگول کے ؟"اس فال روشنیول کے رنگ گئے۔ «كائنات مِن موجود مِررِيكَ بِ" ووب اختيار محظوظ موكر بنسي اسے جواب پيند آيا تھا۔

"رات ایسے بی منور ہوتی ہوگی؟" عکس پر تظریں جمائے وہ جیسے بے خود ہورہے تھے۔ "اس سے نیادہ روش اس سے زیادہ منور۔"سالارنے بے اختیار کما۔وہ جھکی اور اس نے اپنی انگلیوں سے

ل كوچمون كى كوشش كى-مالار في مرونت اس تحينجا-"ور فتول برلا ننش آن بين باني ش كرنت بهي بوسكناً ہے۔" وہ ناراض ہوا تھا۔

"میں اے جھونا جاہتی تھی۔" "يه على جنت مين إ-"

"جنت ص اور کیا ہوگا؟"

وہ تم ؟''اس نے گرون موژ کراہے دیکھاوہ عکس کودیکھ رہاتھا۔ ''صرف میں اور تم نہیں 'ہو گے ؟' 'پیا نہیں''اِس نے گرون موژ کربے حد بجیب مسکراہٹ کے ساتھ اے

ويكحاب

ں۔ ''تو پھرتم کیے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟''اس نے اسے تک کیا۔ ''جنت کے علاوہ کمیں اور رکھا جا سکتا ہے تنہیں؟''اس نے جوا ہا''سوال کیا۔اس کے لیجے میں رشک تھا' وہ

ں ہے۔ ''آتی آسانی سے مل جاتی ہے جنت؟''اس نے جیسے سالار کو جنایا۔ ''مجھے آسانی سے نہیں ملے کی' تنہیں آسانی سے مل جائے گ۔''اس کالعجہ بھر عجیب ساتھا۔

"تم جنتي آساني ك برچيزين "جنت" وعوندلتي مو مين آج تك نهين وعوند كا-اس ليه كهدربا مول-"

وه تحيك كمدرباتيا-وہ سیاں ہمارہ ہے۔ دوون پہلے دہ گھرکے لیے لیپ خرید نے گئے تھے انہوں نے بیڈروم کے لیے لیمیس کا کیک میٹ خریدااور وہ رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیپ شیڈ کو دیکھنے گئی۔ وہ ای میل چیک کرنے کے بعد اپنالیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو

اس نے امامہ کودیکھا۔وہ اب بھی اس طرح لیپ شیڈ پر نظریں جمائے بیٹی تھی۔

وكلياد مكيري بوتم؟"وه حيران بوا-"میونی فل\_"اس نے جوابا" بے ساختہ اسی طرح لیمپ شیڈ کودیکھتے ہوئے کہا۔

خولتن وُ كِنْ اللهِ 201 إِلَى 201 إِلَيْ

### Scanned By Pakistan.web.pk

سالار نے قدرے حرانی ہے اپ سائیڈ میل پر بڑے کیمپ شیڈ کود یکھا۔ " بال! چھاہے؟" اس نے سرسری انداز میں گھا۔ وہ خوب صورت لیمدس تھے لیکن اپنے بھی نہیں تھے کہ وہ

ان بریوں نظریں گاؤ کر ہیں جا آ۔ '' یہ کون سے پھول ہیں؟'' ووابھی بھی لیہ پیشڈ پر نظریں جمائے کہ رہی تھی۔ " پیول؟" سالارنے جرانی ہے لیب شیڈ کودوبارہ دیکھا۔اس نے پہلی باراس پرل کلرکے شیڈ پر بے پیٹرن کو اسالہ کا دیکھ سے اس کی اس کا اس کے پیٹر کی اس کے پہلی باراس پرل کلرکے شیڈ پر بے پیٹرن کو

دِ يكها-اس شيدٌ كا فيكسوه و كيم عجيب تعا- كاند نمااس كيژے پر سنري ما تل <u>پيلے پيواو</u>ل كاايك بے حد مهين اور نیس پٹرن تھا جو صرف لیب ہے تن ہونے پر نظر آ پیا تھا۔ان پھولوں میں کہیں کہیں کرمژن ک**لر کی کوئی چیز چ**مکی

ہوئی نظر آئی کہ هم پڑتی مجرچند کھوں کے بعدو ہی چیز چنگتی-" نیر پیر گاہب میں اور نیے بی ٹیولپ ہیں 'تھوڑا سابلو تیل ہے ملیا جتیا ہے لیکن وہ بھی نہیں۔" وہ جیسے پھولول کو "

نے کی کوشش کرری تھی چرچھے اس نے ہتھیار ڈال دیے-"اليے بھول جنت میں ہوں گے۔"وہ بنس پڑا۔

" دیکھویہ پھول ریگ بدل رہے ہیں ... لیکن ہر رنگ نہیں بدل رہے بلکہ میہ کھیل رہے ہیں۔" وہ لیمپ شیڈرپر ہے چھولوں پر اب انگلی پھیرر ہی تھی۔ سالا رجیے کسی سحرمیں آیا تھا۔ وہ پھول واقعی باربار کھکتے ہوئے محسوس ہو

"Layvely" وه سرا ب بغیرنه روسکا - انسین اب سمجه آیا تفاکه وه لیب اینے منگے کیوں تصدون کی روشنی میں سلزمین مجمی انہیں وہ پیٹرن نہیں و کھا سکتا تھا۔ شاید اس کیے اس نے انہیں صرف ڈیزائن اور روشنی ہی کے

حوالے ہتایا تھا۔ اورا یک ہفتہ پہلے اس کی دراز صاف کرتے ہوئے 'سالار کی ویسٹ پیریا سکٹ ش سے وہ ایک پوسٹ کا رواس

كياس كي كر آني-"بال! ب بعينك با ب من نيسية كارب"اس في وي ويكينة موسة المد كم الته من وه يوست

كارۋو كيد كركها قيارواس كارۋكوكياس كياس آكريينو كي-

"مالارابيه و يھو يعني خوب صورت جيل ہے اور و يھو گئاسكون ہے اس جگير پر-"مالار نے اس کے ہاتھ ہے پوسٹ کارڈ لے کراس پر آیک نظردو ژائی۔ وہ کسی پینٹنگ کا پوسٹ کارڈ تھا۔ کسی پینٹر کا بنایا ہوالینڈ اسکیپ ایک بہت چھوٹی می کم گمرے کنارے والی جھیل 'جس کے کنارے جنگی پیولوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان پیولوں کا نکس جھیل کے پانی میں نظر آ رہا تھا۔ کچھ پیول ٹوٹ کرپائی کی تنگی پر تیررہے تھے۔ جھیل کے کنارے ایک چھوٹی می کنڑی کی شتی تھی جس میں صرف ایک چپو پڑا تھا اوروہ کشتی صرف دوا فراد کے لیے تھی۔ جھیل کی سنگی پر پچھے آئی برندے تیرتے نظر آ رہے تھے۔

آپیه صندل کی لکڑی ہے بی ہوئی ہے۔اس کشتی کارنگ ویکھو 'یہ صندل کارنگ ہے۔" وہ پوسٹ کارڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے بیانے لکی تھی۔

''انیا لگاہے تھیے تسبح سورے کوئی اس کشتی میں پیشے کر کمیں جا ناہو۔۔ایک مکتی 'خوشبودار بھیٹی ہوئی کشتی میں۔۔۔اور ہواچل رہی ہو۔۔۔اور جسل میں اس کشتی میں بیشے خوشبودار ہوا کے جھو تھے۔۔ ذرا تصور کردیا س نے بے اختیار گراسانس لیا موں جیسے اپنی قلمی تصویرے خود محظوظ ہوگی ہو-

" كنتى Screnity ہے اس سين ميں \_ ايسے جيسے يہ جنت ہو \_ ميں نہ بتاتی تو تم تواسے پھينگ رہے تھے۔ "



وه با اختياراس کاچرود يلحفه لگا- ودوا فعي اس کي زند کي مين نه آتي تووه جنت که "اس کی مجیج بنالوسیل فون کے ساتھ۔"امامہ کی آوا زینے یک دم اسے چو نکا دیا۔وہ اب بھی اسی عکس کو دیکھنے میں مصوف بھی۔سالارنے سیل فون نکال کرچند تصویریں تھینچیں اور سیل اسے تتھادیا۔اس نے باری باری ان

تصویرول کودیکھااور کچرمطمئن ہو گئے۔ و چلیں؟"مالارنے کہا۔ "چلیں؟"مالارنے کہا۔

"بال-"ان دونوں نے ایک آخری نظراس عکس پر ڈالی اور پھر آگے چل پڑے۔ مالارنے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔

''خاموش کیوں ہوگئے۔' کوئی بات کرو۔''کامہ نے چند قدم چلنے کے بعد اس ہے کہا۔

"م کرو میں سن رہا ہوں۔" " ہوسکتا ہے جہیں مجھے پہلے جنت مل جائے۔"امامہ نے اپنے جملے کامفہوم سمجے بغیراے تسلی دی۔وہ

. "في ايتا توش بحي مي مول-"وهد هم آواز مين برمرهايا-

ے پہلے مرتا چاہتا ہوں میں۔"اے چلتے ہوئے ٹھو کر لگی۔ کوئی چیزجیے اس کے جسم ہے ایک لمجہ کے لیےا ہے تھراتی ہوئی گزری تھی۔وہ جو جنت و خوندتی پحرر ہی تھی 'اس سے پہلے جو '' شے ''سیامنے کھڑی تھی 'وہ

ا ہے بھول گئی تھی۔ان کا ساتھ سالوں کا تھااور ان کا ساتھ میپنوں کا تھا۔اس نے سالوں میں کہی بیدائی محسوس نہیں کی بھی الیکن ووان ہفتوں کا ساتھ شمتم ہونے کا سوچ کر بھی لرز گئی تھی۔

"تم كيول كمه رب بواس طرح؟" وورك كي اوراس نے سالارے اپنا باتھ چھڑاليا۔ "تم ن او كما تحاكه شايد مجه تم يه يمل جنت مل جائه" "اللن من في مرفي كالنيس كها-"

"كياس كے بغير مل عتى ہے؟" ووبول نهيں سكى۔ نيم آريكي ميں اس روش پر ايک دو سرے مقابل كھڑے

ووا بکے دو سرے کاچرود کھتے رہے۔ پھر سالارنے اس کی آنکھوں میں یا ٹی اثرتے دیکھا تھا۔ " فیک ب جومرضی کمو- الس کی توازمیں خفکی تھی۔

سالارنے اس کا ہاتھ گڑتے ہوئے جیسے معذرت خواہانہ انداز میں دبایا۔ "میں نے صرف تمهاری بات د مرائی تھی۔"

"اور میراده مطلب نهیں تھا 'جوتم نے نکالا ہے۔" "میں سمجنتا ہول۔"وہ دونوں پھر <u>خلنے لگ</u>ے «کیانم جنت میں مجھے اپنایار ننز منتب کروگی؟"

چند قدم چلنے کے بعد اس نے سالار کو نرم آوا زمیں کہتے سنا۔ وہ بول نہیں سکی۔وہ بنس پڑا۔

امیں نے یہ کب کما؟"وہ رک گئے۔ دولیکن تم نے کچھ بھی کب کما؟"

"هيل سوچ ربي لخي-" "فسيوچ کيا ؟ پھراب بتاؤ۔"وہ بس پڑی۔

«حتهیس کیا ہواہے؟"



# "جنت کی بات تم نے شروع کی تھی۔"اس نے سالار کا چرود یکھا

"شايد-"وه خاموش كحرًا السيح ويجسارها-" تہمیں بقین نہیں ہے؟ "اس نے بنس کراس سے پوچھا۔

''لیفین کرنے کی کوشش کررماموں۔''

"اگر تم جنت میں پنچ کے تو پھر تمہیں ہے جنا پڑے گا۔ "اس نے زال کیا۔ "اور اگر کوئی اور بھی پنچ کیا تو؟"اس کی مشکر اہث عائب ہو گئی تھی۔

دونوں کے درمیان خاموثی کالمباوقفہ آیا تھا۔اس"اور"کاتعارف نہ المدینے الگاتھا 'نہ سالارنے کروایا تھا' مراس "اور" نے اس کوسالار سے نظرین جرانے پر مجبور کیا تھا۔وہ نظرین نیے جراتی آوا تی نکلیف نہ ہوتی سالار کو

جتنی آب ہوئی تھی۔ وواس سے کمہ تیس سکی اپناس کے استحاب پر مھی تیس رہی تھی ابت جال کے ا تناب پر تھی۔اس کا استاب جنت میں بھی شایدوں مھی نیہ ہوتی الیکن بدا تھرانے کرنے میں کوڑے کھانے جیسی ذِلِت تھی۔ جب بہتر تھی لیکن اے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی جب سالار کواس وقت کوڑے کی طرح لگی

اس روش سے روشنیوں تک کاباتی فاصلہ خاموشی میں ہے ، واتحا۔

سکندر عنمان کوچند لحول تک می ساعت پریقین نہیں آیا تھا۔ "آپ کو کوئی غلط فنمی ہوئی ہے وہ جااٹ تو یک ہی نہیں سکتا۔ سالار کے نام ہےوہ۔۔'

انہوں نے اختیام الدین ہے کہا۔وہ ان کے ایک کاروباری دوست نتے اور چند منٹ پہلے انہوں نے سکندر عثیان کو فون کر کے ایک بلاٹ کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی۔ان کے کسی دوست نے ان بی سے وکیل

كي ذريع أيك ابيا بات بحد دن بُهلِ خريد التحاجو سكندر عنمان كالقا اورجس كوايك فبيزه سال بملحاحث المالدين

نے خریدنے کی آفری تھی الکین سکندر نے تب انہیں بدہایا تھاکہ وہ بات جائیدادی تعلیم کے دوران سالارک نام كر چكے تصر البيتہ انہوں نے وعدہ كيا تھا كہ أكر بھى اس بلاث كو فروخت كرنے كى ضورت بري تووہ اختشام

ی و رہیں: رہے۔ میرے وکیل کے ذریعے سارا ہیرورک بوا ہے۔ آپ کمیں تو آپ کو نیوز پیریں پلاٹ کی منتقلی کا ایڈ بھی بجوابيتا اول- آب كي ميني في بديان ويره كروز من يواب يجهدوافسوس اس بات كاب كه مير عوكل

ئے منتقلی کے بعد بنایا مجھے 'وہ جمی اتفا قا''۔ بچھ دیر سلے بتا رہتا تو میں بجمی بید پلاٹ کسی اور کو خرید نے نہ دریتا۔'' چند کمحوں کے لیے سکندر عنان کا سر گھوم کر رہ گیا۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی جائیداد کی تقسیم کردی تھی۔ سے ان دويا الس من الك تعادوم الارك مصر أيا تعار

"من الجي سالار بي بات كرك دوباره آب بات كرا مول-"مكندر عنان في يكدم كها-

انسين ابقى تك يقين نسيس آرما تفاكدوه ان كوبتا يجيريلات يج سكما ي مالاراس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت اپنے کسی کام سے ارکیٹ کی طرف جارہا تھا جب اسے سکندر کی

> ى "مالار!تم نے اپنایلاٹ چھوا ہے؟" وواس وقت ایک سننل برر کا تھااوراس کے بیلو کہتے ہی سکندر نے دو سری طرف سے کہا۔

ارج 201 ي

چند کھے سالار کچے بول نہیں سکا۔ پلاٹ کی فروخت کا سکندر کو آتی جلدی یا چل جائے گا 'اے اندازہ نہیں تھا۔اس کی چند لمحول کی خاموشی نے سکندر کے بدترین خدشیات کی تصدیق کردی تھی۔ الم مرك افس آؤ- "انمول نياد مردمري ب كد كرفون بذكروا-''کب بچاتھا پلاٹ؟''اس کے آفس پہنچ کر گری پر ہیٹتے ہی سکندرنے اس سے کما۔ان کالعبہ قطعی خوشگوار نہیں تھا۔وہ اس کی جائیداد تھی لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ ''پچھلے مہینے۔''اس نے لعبہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ " مجمع مجدر قم كي ضرورت محى-" و مسلے؟"مالاراس ارجواب ہے ہوئے جھج کا۔ "كس لير م كى ضرورت مي؟" " جھے امامہ کوالیک رنگ خرید کردین تھی۔ "سکندر کولگا کہ انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ "المدكم لي ايك رنك خريدني محى-"اى نارال ائدان يس اس في ابناجواب وجرايا تحا-"لا كودولا كوكي رنك كي ليم تم في بال في ويا؟" سكندرف اس كرجواب عبالكل غلط تعجد تكالا-"اینا کریڈٹ کارڈاستعال کرتے 'مینک سے برسل لون لے لیتے یا جھے ہے۔" " میں اون لے کراہے گفٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اور ایک دولا کھ کی اگو بھی نہیں تھی ' کچھے زیادہ متکلی تھی آپ اتنے میں جمی ندویے مجھے۔"وہ ہوی رسانیت سے کمہ رہاتھا۔ " كُتَنَى مُتَكِّى وَتِي جِارِيا يا يُحَالا كُوكَى و تي يجلودس لا كُوكى و تي در ويتاهي حميس-" سكندرب مدخفا فصود باات بون وكروز كالحاجه ووثراء كروزين عج آيا تحا "وس لا کھ کی بات نہیں تھی۔ " سکندر نے اے کہتے سا۔ " پُر؟" مكندوكما تصريل آئے سالار في اين كا صاف كيا۔ "13.7" بدواحد طريقة تفاجس عدواس الكوشى كي قيت يتى وندون من كيايا تحا-"كيا ....؟" سكندر كو يجه سجه سيس آني-"13.7" مالارف ایک بار مجرگا صاف کرے اگا لفظ کما۔ سکندر کوچند کمع سانس شیس آیا۔ اشیس میلی بار اس كيات مجيش آئي تحي-"13.7 ملین کی رنگ دی ہے تم نے اے ؟" اِن کا ذہن جیے بھک سے او گیا تھا۔ سالار سرجھ کائے نیبل پر را عبيرويث برانكايال بجيرر بانقاف الحال وواس كمرے ميں تجھ اور شيس كرسكا تھا۔ "مالارایک کو رسینتیس لا کورد به کی رنگ خرید کردی ب تم ف اے؟" سكندر عمان كي خود بحى سجير تهيل آياك انهول فياس معيد واره يد كول إو جها تعا-"جى ... " بى بارسالارنے نظرى افحاكر النيس و كھتے ہوئے كما-سکندر بے بیٹنی ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ سالارنے نظرین جرالیں 'وہ اب ان کے عقب میں دیوار بر کئی پینٹنگ و کھ رہاتھا اس کے علاوہ وواور کیا کر اجاس کے چرے بر تظری جمائے سکندر نے ربوالونگ چیز کی يشت نيك لگالي و اگرا سے الو كا چھا كتے تھے و محيك ہى كتے تھے۔ (باقى آئندهادان شاءالله) رِ خُولَيْنِ دُلِجَتْ عُلَى 105 مَارِجَى 105





6- اسپیدنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بنتی نے نوحرفوں کے لفظ کا ایک صرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خوداعماد بچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیدنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہج بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خوداعماد مصلمتن اور ذہین بچے کے چرے پر بریشانی پھلی 'جے دیکھ کراس کے دوبر میں آباتی ہوئے مگراس کی بیا کہ دوبر دیا تھی کہ دوبر دیا نبی کر دی ہے گراس کی بیا ہے کہ بین مسکرا دی۔ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی بیا کی بیان بریلی کردی اور تر میم شدہ باب کی بیانے باب میں تبدیلی کردی اور تر میم شدہ باب کار بنٹ نکال کردیگر ابوا ہے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہو مل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اسے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفر کی اس نے اس بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اسے رات ساتھ گزار نے

كارے ميں كہتى ہے۔اب كے وہ انكار نہيں كريا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اب وہ خودا نے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

رویا ہے۔ اس وہ تود ہے۔ اس معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل چھوڑ کراس کے گلے آگئے۔ حسب معمول اس کی بیوی نے بھی آیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل چھوڑ کراس کے گلے آگئے۔ حسب معمول اس کی بیوی نے بھی جو تیسری بار امید ہے تھی'اس کا پرتیا ک استقبال کیا۔ وہ لان میں اپنی بیوی بچوں کو مطمئن و مسور در کھے کر موج رہا ہے کہ اگر وہ چند بیپر بھاڑ کر بھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ علی ہے۔ گروہ صروری نون آجا تا ہے۔ جس کاوہ انتظار کر رہا ہے۔ اب اے اپنی فیملی اور استعفی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔

علاحوان دا کیا 35 اپریا 35 اپریا 2015

8۔ پریز ڈنٹ ایک انتائی مشکل صورت حال سے دوجار تھا۔ اس کافیصلہ کا تگریس کے البیکشنز پربری طرح اثر انداز ہوسکتا تھا۔ کیبنٹ کے چھ ممبرز کے ساتھ پانچ گھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے بندرہ منٹ کاوتفہ لینا پڑا تھا۔ فیصلے کی ذمہ ماری اور سر سرتھی تاخ کار دوایک فصلہ پر پہنٹج گیا۔

واری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نیسلے پر پہنچ گیا۔ 10۔ الزائمرکے مریض باپ کووہ اپنے ہاتھوں سے بخنی بلارہا تھا۔ اس کے انداز میں اپنج باپ کے لیے نمایت پیار' احرام اور تحل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کا سامان امریورث

پر جاچکا ہے اوروہ گاڑی کا نظار کررہا ہے۔ Q۔ وہ نیلے رنگ کی شفاف جھیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جھیل میں وہ صندل کی نک میں کرچنتہ میں

نکڑی کی تشتی میں سوارہ۔ K۔ وہ تیسری منزل پر بنے اپار ٹمنٹ کے بیر روم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی مددے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس جینکوئٹ ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوبج کردومنٹ ہورہے ہیں۔ بند رہ منٹ بعدوہ مہمان جینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

روفیشنل شوٹر ہے۔ا سے مہمان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑکیا گیا ہے۔ ق۔ وہ اس سے اصرار کررہی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کرتا ہے مگراس کی خوشی کی خاطرمان لیتنا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کرتنا تا ہے کہ اس کے ہاتھ پرشادی کی دوکئیریں ہیں۔دوسری لکیرمضبوط اور خوشگوار شادی کوظا ہر کرتی ہے۔وہ دونوں ساکت رہ جاتے ہیں۔

## آدموحوا

ایک خوب صورت انقاق نے سالار اور اہامہ کو یجا کردیا۔ اس نے اہامہ کو سال بعد دیکھا تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا پہلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالار کولائٹ آن کرکے سونے کی عادت تھی جبکہ اہامہ کوروشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن سالار نے اہامہ کو ہیا ہا ہا کہ جوج ہا اہمہ کورگائے بغیر سحوی کرکے نماز پر جنے چلا جا تاہے 'اہامہ سحوی کے لیے انتخابی جو تو تان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو تاہے۔ اہامہ اسے سالار کی ہے اختابی جی تھی ہے۔ سعیدہ اہاں سے نون پر بات کرتے اہاں کو ہوا ہو تاہے۔ اہامہ اسے سالار کی سے انتخابی سے سعیدہ اہاں کو ساتھ کھیکہ نہیں ہے۔ سعیدہ اہاں کو سالار پر سخت غصہ آتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کو بھی تا اور پر بھی سالار کے ساتھ کی تھی اسلاک سمیری کیا۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھرا ہامہ کو رہ جاتی ہوئی ہیں کہ سالار نے ساتھ بھی اور ہوئی ہیں۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھرا ہامہ کو بہتی ہیں اور اہامہ کو ساتھ بھی آتی ہیں۔ کہ اس نے ساتھ چلے پر اصرار نہیں گیا۔ اس کو سالار کے ساتھ ناراضی سے بیش آتی ہیں۔ کہ اس نے ساتھ چلے پر اصرار نہیں گیا۔ اس کو سالار کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی اور انتخاب کو میں ہو تاہ ہوں ہو تاہے کہ اس نے اسے منہ دکھانی نہیں دی۔ سالار اپنے باپ سکندر عثمان موجاتے ہیں۔ امامہ کو فر قان کے گھر دوزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو با ہے اور سالار کے ساتھ بیات ہوں ہو تاہے ہوں ہو تاہے ہوں ہو تاہے ہوں ہوتا ہے ہو کہ سالار کا ولیمہ اسلام آباد ہیں دریا فت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کہ نامہ کو اسلام آباد ہیں دریا فت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کہ نامہ کو میں میں میں میں کہ تھیں۔ ڈاکٹر سبط آباد ہوں نہیں تھی جتنی اسلار کا ایکہ سالار کا ہامہ سے اسلام آباد ہیں دریا فت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بات آئی ہوئی نہیں تھی جتنی اسلام کیا ہوئی کہ سالار کا ہوئی ہو تا ہے کہ اس کے اس کے کہ کی کو نکہ وہ بات کی ہوئی کو بیا کہ جائے اس کے اس کے کو نکہ وہ بات آئی ہوئی نہیں تھی جتنی اسلام کو کہ تاہ کو کہ تاہے۔ تو اہامہ خوف زدہ ہوجاتی ہیں۔

ڈاکٹرسیط' سالار کو سمجھاتے ہیں۔ وہ خاموثی نے سنتا ہے۔ وضاحت اور صفائی میں کچھ نہیں بولٹا مگران کے گھرے واپسی پردہ اماسے ان شکایتوں کی وجہ پوچھتا ہے۔ وہ جوابا "روتے ہوئے وہی بتاتی ہے 'جو سعیدہ اماں کو بتا پی ہے۔ سالار کو اس کے آنسو تکلیف دیے ہیں 'بھروہ اس سے معذرت کرتا ہے اور سمجھا تا ہے کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو ' سی اور سے کو اس کے آنسان کے آتا ہے 'جو پچھ ایام نے خود جمع کیا نہ کرتا ڈائر یکٹ جھے ہی بتانا 'وہ اس کے ساتھ سعیدہ اماں کے گھرے جیز کاسامان لے کر آتا ہے 'جو پچھ ایام نے خود جمع کیا ہوتا ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا رومانوی ناول دیکھ کرسانار 'وکونت

عَلَّ حُولِينَ وَالْجَلِيثُ 36 أَيْرِ عِلْ 2015 اللهِ عِلْ 2015 اللهِ عِلْ 2015 اللهِ عِلْ 2015 اللهِ عِلْ

ہوتی ہے اور وہ انہیں تلف کرنے کا سوچتا ہے۔ مگرامامہ کی وجہ ہے رک جاتا ہے۔ سالارا ہے بینک بین اما۔ کا اکاؤنٹ کھلواکر تمیں لاکھ روپے اس کا حق مبرجع کروا تا ہے۔ وہ امامہ کولے کراسلام آباد جاتا ہے اور ایر پورٹ پر اے بتا آہ کہ سکندر عثمان نے منع کیا تھا۔ امامہ کو شدید غصہ آباہے۔ گھر پہنچنے پر سکندر عثمان اس سے شدید غصہ آباہ۔ اور تا آباہ کہ سکندر عثمان سالار کی اسلام آباد آمد پر پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کواس گھریں آکر شدید ذبر یشن ہو سال میں مناجا ہی بعد سالار کے گھرے اپنے گھرکود کھھتی ہے۔ وودن رہ کروہ واپس آجاتے ہیں۔ امامہ کہتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہنا جا ہتی ہے۔ سالار کی جانب بیمان ہے تو وہ مہینہ میں ایک دفعہ آجایا کرے۔ اس کی اس بات سے سالار کود کھ ہو تا ہے 'کھرجب وہ کہتا ہے کہ اس بات سے سالار کود کھ ہو تا ہے 'کھرجب وہ کہتا ہے کہ اس کی توقع نہیں کرتا تھا۔

بدگانی آجاتی ہے۔جس کو سالا ردور کرتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ وہ اب ان چیزوں ہے بہت دور جاچکا ہے۔ سالا رجینگ میں کام کرتا ہے۔ امامہ اس سے سود کے مسلم بربحث کرتی ہے۔وہ کہتی ہے سود حرام ہے۔ امامہ سالا رکا خیال رکھتی ہے۔ اس کی سالا رکے ول میں قدر تھی 'لیکن وہ زبان سے اظہار نہیں کرتا۔ سالا والبتہ جلال کے لیے اس کے دل میں جو نرم گوشہ ہے اس سے بری طرح ہرث ہوتا ہے۔ سالا را پنا بلاٹ بچے کر تقریبا "ڈیڑھ کروڑ کی اگو تھی خرید کردیتا ہے۔ سکندر 'عثمان کوجب بیبات پتا چلتی ہے تو وہ جیران رہ جاتے ہیں 'چروہ اس سے پوچھتے ہیں۔ "کہاں سے لی تھی ہیرنگ؟"

میں غارت گر (حصته دوم)

# 

"كمال سے لى تقى رنگ؟"بالا خرانهوں نے لمى خاموشى كوتو ژا۔
" Tiffany سے "انہيں ایسے ہى كسى نام كى توقع تقى۔
"دويرائن كرايا ہو گا؟"اس اليت كى انگو تقى نادر ہى ہو على تقى۔
"جيزائن كرايا ہو گا؟"اس اليت كى انگو تقى نادر ہى ہو على تقى۔
"جيزائن كرايا ہو گا؟"اس اليت كى انگو تقى نادر ہى ہو على تقى۔
"جيزائن كرايا ہو گا؟"اس اليت كى انگو تقى نادر ہى ہو على تقى۔
"جيزائن كرايا ہو گا؟"اس اليت كى انگو تقى نادر ہى ہو على تقى۔

اس نے Tiffany کی سب سے منظی رہنج میں آنے والی جیواری کی کوئیکش کا نام لیا 'وہ زندگی میں ہمیشہ فیمتی چیزیں خرید نے اور استعال کرنے کاعادی تھا۔ سکندر سے جانے تھے 'لیکن سے پہلا موقع تھا کہ انہیں اس کی اس عادت پر اعتراض ہوا تھا۔

" " تو آونی اس نیاده مهنگی رنگ نهیں تھی؟ ابھی دو سرایلاٹ پڑا تھا 'چار ہیرے اور لگوادیے اس ہیں۔ "
سکندر نے نیبل پر پڑے سگار کیس سے ایک سگار نکا گتے ہوئے بے حد سنجیدگی ہے اس سے کہا تھا۔ سالار
کے دائیں گال میں ڈوپ پڑا۔ اس نے یقینا "اپنی مسکر اہمہ ضبط کی تھی۔ سکندر کا خیال تھا 'یہ مسکر اہمہ شرمندگی کی تھی۔ ان کے پاؤں تلے سے یقینا "زمین کھسک جاتی اگر انہیں یہ بتا چلنا کہ اس نے پہلے دونوں پلالس نیج کر اسے ایک انگو تھی دینے کا خیال آبیا جو ایک انقاق ہی تھا کہ اسے ایک انگو تھی دینے کا خیال آبیا جو المد مستقل طور پر ہین عتی تھی۔

\$205 July 37 0 35000 12

گار سلگائے وربوالونگ چیز کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اب بھی ای پر نظریں جمائے ہوئے تھے اور خود پر مسلسل جی ان کی نظروں نے سالار کو گربرانا شروع کرویا تھا۔ ومیں کتابوں میں جب را بچھا و رومیو مجنوں وغیرہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ بیہ ساری لفاظی ہے اوئی مرداتنا الو کا بھا نہیں ہوسکتا الیکن تم نے بیر ثابت کیا ہے جھ پر اللہ ہوسکتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے لیے عقل سے بیدل ہوسکتا ہے۔"سالارنے اس بے عزتی کو سرجھ کائے شد کے گھونٹ کی طرح پا۔اس کی اتن بے عزتی کرناتو سکندر کاحق تھا۔ "لین ان میں سے کی کے باپ نے انہیں Yale میں راهانے کے بعد بیر سب کھ کرتے ہوئے نہیں ديكها موگا اوران ميں سے ہرايك محبوبہ كے ليے ياگل تھا۔ بيوى كے ليے تو صرف ايك شياه جمال نے پيے لٹائے تھے وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ مہیں کیا ہو گیا تھا؟ "سکندرنے جیسے اسے شرم ولائی تھی۔ ''میںنے دراصل امامہ کوابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔''اس کے کہنچے میں بلا کا اظمینان تھا۔ سكندر زندكى ميں پہلى باراس كى دھٹائى سے متاثر ہوئے تھے۔انسان اگر دھيك ہوتو پھراتنا دھيك ہو۔ ''توائے بیپوں ہے اے گفٹ دیتے۔''انہوں نے طنزیہ کما تھا۔ ''وہ بھی دے دیے ہیں ایس۔''اس نے طنز کاجواب سنجید کی سے دے کرانہیں جیران کردیا۔ وه اس ''بادشاه'' کی شکل د مکیه کرره گئے جوانی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے پر تلا ہوا تھا۔ ا پنا گارایش زے میں رکھتے ہوئے وہ نیبل پر کھے آگے جھے اور انہوں نے جے ایک ہمرازی طرح اس كما-"سالار!ايا بهى كياب المدين كه تم عقل عيدل مو كي مو؟" به طنز نهیں تھا 'وہ واقعی جاننا جاہتے تھے۔ سالارنے چند ہمحوں کے لیے سوچا پھر بے حد سادہ کہج میں کہا۔ "ليل أوه المجلى لكتى بي مجھے" وہ اس وقت سکندر کو تعمیں سال کا مرد نہیں بلکہ تین سال کا ایک معصوم سابحہ لگا تھا۔ جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین چیز کے حصول کی خواہش کی وجہ صرف اس کا ''اچھا'' لگنا تھا۔ اس اجھے لگنے میں سوپرلیٹو' کمپیوٹیؤ'یا زیو كوئي ڈگري شيں ہوتی۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہوگئے۔"اے پتا ہے رنگ کی پرائس کا؟" سكندر کھاور جيران ہوئے۔ تو يمال اپن محبوبہ كومتاثر اور مرعوب كرنے كاكوئي جذبہ بھي كار فرمانہيں تھا۔ " آپ بھی می یا کئی دو سرے سے بات نہ کریں۔ میں نہیں جا بتا امامہ کو پتا جلے۔ وہ اب ان سے کمہ رہاتھا۔ سکندرجواب دینے کے بجائے دوبارہ سگار کاکش لنے لگے۔ 'باتی تیره لا کھ کا کیا کیا؟" وہ آب کچھ اور ''کارناموں'' کے بارے میں جانا چاہتے تھے۔ ''سات لاکھ توامامہ کو حق مہر کا دیا ۔۔۔ وہ ڈیو تھا۔''اس نے انہیں حق مہر کی اصل رقم بتائے بغیر کما۔ ''اور باتی چھولا کھیں نے کچھ خیراتی اداروں میں دے دیا 'کیونکہ امامہ کی رنگ پر اسٹنے بیسے خرچ کے تھے تو میں تحلیل ہورہاتھا عصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔وہ اسے فیاضی کہتے ' مِنْ حَوْلِينَ دُالْجَسْتُ 38 الريل 2015 في WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

ہے و قونی کہتے یا نضول خرجی 'لیکن سامنے بیٹھی ہوئی این اس اولاد کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ذرا کچھ اور وسیع ہوا تھا۔وہ اس کے کوڈ آف لا نف کونہ بھی سمجھے تھے 'نہ بھی بدل سکے تھے 'لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود' كميں نہ كميں وہ احرام كاايك احساس بھى ركھتے تھاس كے ليے۔ سالارنے باپ کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ الیکن بے حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ "اورحق مرصرف سات لا كه تونميس مو گا... ب ناسالار؟ توده كتن ملين ديا كيا ب؟" انہوںنے بے حدیجکارتی ہوئی آوا زمیں اس سے کہا۔ سالار بے اختیار ہنا۔ سکندر عثمان اس کے سیدھے جملوں میں چھیے بھندوں کوڈھونڈنے میں ماہر تھے۔ درب "جانےوس مایا-"اس نے ٹالاتھا۔ "ان كاندازه لهيك تقار millions من ب واب میں جاؤں؟"سالارنے جواب دینے کے بجائے یو چھا۔ سکندرنے سملادیا۔ وہ اپنی کری سے اٹھ کران کی طرف آیا اور اس نے جھکتے ہوئے کری پر بیٹھے سکندر کوساتھ لگایا بھروہ سیدھا "سالار 'جودو سرا پلاٹ ہے اس کے بیپرز جھے لاہور پہنچ کر بھجوادینا۔" كندرن برئ معمول كم لهج مين السي جات ديكه كداس كما تقا-"ليا الرسدى-"سالارنے كما-"او کے۔"وہ بنس بڑا تھا۔ وہ گاریتے ہوئے اس کے جانے کے بعد بھی ای کے بارے میں موچے رہے تھے۔ " Oh Tiffany Statement. " دوان رات کی ڈزیر تھے جب اس کی رنگ مززہو ئیرز نے نوش کی تھی۔ وہ برنس کلاس کا ایک برانام تھیں اور خودا ہے لباس اور جیولری کے لیے بھی بے حد شہرت رکھتی تھیں۔ان كاكسى چيزكونوكس كرناخاص ابميت ركفتاتها-"الى ويدنك رنك "امام في مكراتي موع كما-وہ اس کا ہاتھ بکڑے اس رنگ کو بے حد مرعوب انداز میں دیکھ رہی تھیں اور ان کابیہ انداز کاس ٹیبل پر بیٹی تمام خواتین میں اس رنگ کودیکھنے کا اشتیاق پیدا کر رہاتھا۔ The most beautiful and expensive picec of Jewellary under this roof to night و آج رات اس چھت کے نیچ یہ سب سے خوب صورت اور سب سے منگی جیولری ہے) مززیو نیرزنے بھے اعلان کرنے والے انداز میں کما۔ Lucky woman your husband's taste is class a part is class a part
(کی دوین! تهارے شوہرکانوق بهتاعلا ہے) 39 4500633 ONLINE LIBRARY

المام ان ستائش جملوں پر قدرے فخرید انداز میں مسکرائی۔وہ ربگ جب سے اس کے ہاتھ کی زینت بی تھی اس طرح نوٹس ہورہی ہے۔ ''کیا قیمت ہوگی؟''با نمیں جانب بیٹھی مسزز بیرنے بھی اس کی رنگ کوستائٹی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''جھے نہیں بتا۔ شاید جاریا یا نچ لاکھ۔''امامہ نے گلاس اٹھا کرپانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ایک لیمہ کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا پھرخود پر جمی نظروں کو۔ ایک لیمہ کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا پھرخود پر جمی نظروں کو۔ "ځالرزياياؤندرز؟" اس نے بے حد جرانی ہے سززیو ئیرزی شکل دیکھی 'پھرہنس پڑی۔اس نے اسے زاق سمجھاتھا۔ ''میراشو ہراتنا ہے وقوف نہیں ہو سکتا۔''اس نے بے ساختہ کہا۔ مسززيو ئيرزنے ووباره بيسوال ميس كيا-وه سجھي تھيں امامہ قيمت بتانا ميس جا ہتى-"سالار!اس رنگ كى كيا قيمت بيناس رات بير بين ناول پرهيئ امام كويك دم مسززيو ئيرز كاسوال ياد آیا۔ایناہ تھ سالار کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا۔ "كيول؟"وه بهي كوني كتاب يرهية موت جو تكاتفا-"سرزاد ئيرزنے اور سب لوگوں نے بھی بنت تعریف کی۔"اس نے بے عد فخریہ انداز میں کیا۔ دید فریم از مرکز کی سب کو گوں نے بھی بنت تعریف کی۔"اس نے بے عد فخریہ انداز میں کیا۔ " دویش گڈ-"وہ مسکرا کرددبارہ کیاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ "سنزدیوئیرزنے قبت بوچنی تھی میں نے کہاجاریا پانچلا کھ ہوگ۔انہوں نے پوچھاڈا کرزیا پاؤنڈز۔ میں نے کہامپراشو ہراتنا ہے وقوف شیں ہوسکتا۔"وہ بے اختیار کتاب پر نظریں جمائے ہنس پڑا۔ 'کہا ہے ای'' میں کا کہ میں ہوسکتا۔ "وہ بے اختیار کتاب پر نظریں جمائے ہنس پڑا۔ واليابوا؟ وه يوعى-" كي المسيكة يره رباتها-"سالارني باخته كها-وتوكيا قيمت إس كى؟ "مامه نے دوباره يو جھا-"بيرانمول ب-"سالارنے اس كاماتھ بكر كركها-"كوئى بھى چىزجو تهارے ہاتھ ميں ہوائمول ہے" " پھر بھی۔ "اس نے اصرار کیا۔ "Two hundred and fifty six." الار في الرزما ته نيس لكايا ''اوہ اچھا'میں زیادہ ایکس بنیو (مہنگی) بجھ رہی تھی۔''وہ کچھ مطمئن ہوگئ اور دوبارہ ناول دیکھنے گئی۔وہ اس کا چرود کھتا رہا۔ اسے فریب دینا'بسلانا' بے حد آسان تھا اور یہ آسانی بعض دفعہ اسے بردی مشکل میں ڈال دی تھی۔ امامہ نے چند لیمے بعد اس کی نظروں کو اپنے چرے پر محسوس کیا۔ اس نے سراٹھا کراہے دیکھا'وہ کتاب گود میں الثائے اے دیکھ رہاتھا۔ "كياموا؟"وه مسكرادي-وه أن نظرول كي عادي تقى-وه بعض دفعه اسے اى طرح بے مقصد و يكها رہتا تھا "مهيس جه بتانا جابتا تها-" "كما؟" "You are the best thing ever happened to me" وہ ایک کمحہ کے لیے جیران ہوئی پھر ہنس پڑی۔اس کمپلینٹ دینے کی اس وقت کیاوجہ تھی وہ سمجھ نہیں پائی "آئى لويو-"وه چرفس يزى -وه اس ياريش مولى سى-مَنْ حُولَيْن دُالْخِسْتُ 40 WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

و تحدیث یو- "جواب وی تھا جو بھیشہ آ ناتھا۔اس باروہ بنس پڑا۔

"امامس"وہ گاڑی کے دروازے کوبند کرتی "کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ جلال تھا'یار کنگ میں اس کے برابردالی گاڑی ہے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر تھٹکا تھا۔ "اوه مائی گاڑا... میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم ہے یہاں ملا قات ہوگی۔" "باؤ آربو-"وہ بے حدا کیسائیٹڈاندا زمیں اس کی طرف آیا تھا۔

وہ بت بن اسے دیکھ رہی تھی۔ بعض چیزیں بلاؤں کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ جماں بھی ملتی ہیں ' انسان کاخون خنگ کردیتی ہیں۔ گاڑی کی جالی مٹھی میں دبائے وہ بھی زرد چرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے إندازه نہيں تفاوه اب بھی اس کاخون نچو ڈلینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

"اگر شیں ملے توسالوں شیں ملے اور اب ایک ہی سال میں دوبارہ ملا قات ہورہی ہے۔" وہ اس کی اڑی ہوئی رعمت یر غور کے بغیر 'بے تکلف دوستوں کی طرح کمہ رہاتھا۔ المامہ نے بالا خرمسکرانے کی کوشش کے ۔ یہ ضروری تھا۔ بے حد ضروری تھا۔ جلال انفرے زیادہ خود اس کے لیے۔۔اے نہ وہ ''یرانا دوست'' سمجھ علی تھی'نہ بے تکلف ہو علی تھی۔اس کے چربے پر نظر پڑتے ہی اے صرف ایک ہی رشتے اور تعلق کاخیال آیا ... ایک ہی خیال آسکتا تھا ا

"میں تھیک ہوں۔ آپ کیے ہیں؟" اس نے مسکرانے کی کوشش کی تنظریں تووہ اب بھی اس سے نہیں ملاسکتی تھی۔وہ ویساہی تھا جیسااس نے اس کے کلینک پر آخری ملاقات میں میکھاتھا۔وزن پہلے سے کچھ بردھ گیاتھااور پیٹولائن کچھاور پیچھے جلی گئی تھی کیلن اپنی زندگی میں وہ اس کاجوا میج لیے بیٹھی تھی اس کوان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ ''میں توبالکل تھیکہ ہوں۔ میں نے چندماہ پہلے شادی کرلی ہے۔

اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے اسے یہ خبردینا کیوں ضروری سمجھا گیااس کااس سے کوئی تعلق تھا؟یا وہ اے اس انفار مل حیث چیٹ سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ" available "نہیں ہے۔ اس آخری ملاقات میں جو کچھوہ اس سے کمہ چکا تھا اس کے بعدوہ دستیاب - بو تا بھی تو کم از کم اتنی عزت نفس تووہ ر کھتی تھی یاوہ اے "ضرورت مند" سمجھ رہاتھا اور سمجھ بھی رہاتھا تو کیاغلط کررہاتھا۔میری بی غلطی تھی آگریوں

## いどれぞは ادارہ خواتین ڈ انجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول الله تعليال، يعول اورخوشبو راحت جبيل قيت: 250 روي و المال المال المال قامرت مال فائزهافتخار قيت: 600 رويے الم محول معليان تيري كليان سقبوط فلد لبنی جدون قیمت: 250 روپ الم محبت بيال تبيس منس ناء به مكت و ان دَا مجست، 37- اردو بازار، کرایی - فون: 32216361

بھیک لینے اس کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم اس کے سامنے سرتواد نچار کھ سکتی تھی۔وہ خود کوملامت کرنے گلی تھی۔ اوراس کی خاموشی نے جلال کو پھھ اور مختاط کیا۔ "بہت اچھی ہے میری بیوی 'وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ برکش نیشتل ہے 'اسپیشیلا تزیش بھی اس نے وہیں ہے کی ہے۔امیزنگ دومین۔"اس نے جار جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کردی تھی۔ ایک کھے کے لیے دہ بھول گئی تھی کہ دہ بھی کسی کی بیوی ہے۔اپنے بیروں کے بینچے زمین لیے کھڑی تھی۔اس کے منہ سے کسی دو سری عورت کے لیے "میری بیوی" کے الفاظ نے چند کمحوں کے لیے اسے اسی طرح ادُھیڑا ما۔ "مبارکہو۔"اس نے بالآخروہ لفظ کے 'جواسے کہنے چاہیے تھے۔ "تھینکس 'میں تم کو ضرور بلا آاگر میرے پاس تمہارا کا نشیکٹ نمبرہو تا۔ پہلی بار تو نہیں بلاسکا تھا 'لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا۔ "جلال نے بات کرتے کرتے جیسے ذاق کیا تھا۔وہ مسکر انہیں سکی۔وہ بھی اس کے اس نداق يرمكرانهيس عتى تقى-" تتم نے تواس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ کوئی فون کوئی وزث کچھ نہیں۔ میں توانتظار ہی کر تارہا۔ "وہ اباس كاجائزه كے رہاتھااوراے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی احساس ہوا تھا۔ بدامامه سات آٹھ ماہ سکے والی امامہ سے بے حد مختلف تھی۔وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چاور میں ملبوس تھی ا لین اس کی چادر اور لباس بے عد تقیس اور منظے تھے باوجود اس کے کہ ودasual Dress میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں بنی ہوئی جیواری نے جلال کو ایک کھے کے لیے چونکایا تھا۔اس کی ویڈنگ فنگر میں ایک رنگ تھی کیکن سے وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں چاہتا تھا۔ کیوں۔؟ پتا نہیں کیوں نیے وہ چرہ نہیں تھا 'جے اس نے اپنے کلینک پر دیکھا تھا۔ میک اپ سے عاری چرے کے ساتھ وہ امامہ اے ڈری مسمی کنفیو زواور بہت بجھی ہوئی تکی تھی۔ سامنے کھڑی امامہ کے چربے پر بھی میک اپ نہیں تھااور اس کے بال بھی بے حدعام انداز مِن وصلي جوڙے كي شكل ميں ليخ ہوئے اس كى كردن كى پشت ير نظر آرے تھے يوں جيے وہ انفاقا "كى كام سے گھرے نکی ہو۔ لیکن اس کے باوجوداس کے چرے اور آنکھوں میں ایک جمک تھی۔ اس کی بادی لین جو تجوی بارہ سال پہلے کی امامہ کی طرح تھی وہ امامہ جس سے پہلی بار مل کروہ اڑیکٹ ہوا تھا۔ کیٹرلیس سے نیاز الیکن بے حدير اعتماد اور يرسكون-ايك نظريس عى جلال كواحساس موكيا تقاكه امامه ہاشم بهت بدل چكى ہے كيے اور كيوں؟ اے تھوڑی تی بے چینی ہوئی۔ اس کے عقب میں کھڑی اس فیمتی گاڑی کوبظا ہر سرسری دیکھتے ہوئے 'جلال نے اس سے پوچھا۔ "تم إب بھی ای فارماسیو نکل کمپنی میں کام کرتی ہو؟"اس کا جی جاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبديليال كى بونس كى بيندسم بي بيكيج كى مربون منت بول- كمينى خوابش تفي كين جلال انفرك اس وقت یی خواہش تھی۔ مرد کوانی مترو کہ عورت کو Movedon دیکھ کرہتک کا احساس ہو تا ہے اور دہ اس احساس " بنین میں نے جاب چھوڑدی تھی۔"اس نے رهم آواز میں کہا۔ رہ ہے۔ رہ برای آج کل؟" "المہ چند کمی خاموش رہی۔اگلاجملہ کہنا مشکل تھا مگر بے حد ضروری تھا۔ "میری شادی ہوگئی ہے۔"وہ اب بھی یہ نہیں کمہ سکی کہ میں نے شادی کرلی۔ جلال کے چر المرد خوتن دا كيت 42

کے لیے مراہد غائبہوئی "اوه!اجها كانكريجوليشنز-"وه بروفت سنبھلاتھا۔امامہ نے اس كى آواز كى لۇ كھڑاہث نوٹس نہيں كى-"م نے بتایا ہی تہیں۔نہ انوائٹ کیا۔ کیا کر تاہےوہ؟" "آپجانے ہیں اے- سالار سندر-"اس نے گلاصاف کرے کما۔ "اوہ-"ایک کھے کے لیے جلال کے یاس کھنے کے لیے چھ نہیں بچا۔ "وه بينكريم اس كاول " جلال أس كى بات كاث كراس سالار كابينك اوراس كى در كنيشن بتانے لگا۔ "آپ کو کیے پتاہے؟"وہ حران ہوتی۔ " آدھے شہر کو تمہارے شوہر کے بارے میں بتاہو گا۔ برنس کمیونٹی ہے میرا کافی ملنا جلنا ہے 'تواس کے بارے میں بتا چلتا رہتا ہے۔ دوچار بارگیدر نگز میں دیکھا بھی ہے میں نے 'کیکن ملا قات نہیں ہوئی۔" وہ اب نار مل ہور ہا تھا کا سے کہ ماری کی کہا تھا۔ تھا۔اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ "أولي كرتے ہيں۔ كي شيدكائيں كے "نے عرصے بعد ملے ہیں۔ بہت سارى باتيں كرنى ہيں۔ "اس نے بے تکلفی اور گرم جوشی سے کما۔ ہے مسی اور ترم ہوتی ہے ہا۔ وہ شہرکے معروف اور منظے ترین ڈاکٹرز میں ہے ایک تھا۔ پر انی محبوبہ کے لیے وقت نکالنامشکل ہوتا الیکن شہر کے سب سے زیادہ بااثر بینکر کی بیوی کے لیے وقت نکالنامشکل نہیں تھا۔ اہامہ ہاشم ایک دم اس کی سوشل نیٹ ورکنگ کے ایک مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آگئی تھی۔ در نہیں 'میں گروسری کے لیے آئی ہوں۔ ڈنز کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں جھے۔'' اہامہ نے اسے ٹالنا چاہا'اسے یقین تھا وہ اصرار نہیں کرے گا۔ جلال سے بارے میں اس کے اندا ذے آج بھی غلط تھے۔ "یار!کروسری بھی ہوجائے گی میں خود کروادوں گالیکن لیخ کے بعد۔وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے ایک گھنٹے میں "نیار!کروسری بھی ہوجائے گی میں خود کروادوں گالیکن لیخ کے بعد۔وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے ایک گھنٹے میں فارغ ہوجائیں گے ہم۔ "جلال نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ درمیں۔ "اس نے کچھ کمنا جاہا لیکن جلال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ باول نخواستہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جگی آئی۔ ''توکیسی گزر رہی ہے تہماری لا نف اپنے شوہر کے ساتھ؟''مینیو آرڈر کرتے ہی جلال نے بردی بے تکلفی کے ساتھے اس سے پوچھا۔امامہ نے اس کا چرود یکھا'وہ صرف سوال نہیں تھا'جلال جیسے یہ جانتا جاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کی دو سرے مرد کے ساتھ خوش رہ عتی ہے یا تہیں۔ "بهت الچھی گزررہی ہے میں بہت خوش ہوں سالار کے ساتھ۔" اے جرت ہوئی اس سوال کاجواب دیناکتنا آسان کردیا تھاسالارنے۔ کھھ کھوجنا مٹولنایا چھیانا نہیں براتھا۔وہ اس کے ساتھ "خوش" ''ہاں! سالارنے اپنی مرضی ہے جھے ہے شادی کی ہے۔ اس سالار کاخیال تھا کہ مرد کوشادی کرتے دفت اپنی مرضی دیکھنی چاہیے جلال کے چرے کارنگ بدلا تھا اور خودوہ جھی چند کھے تک کوئی آ WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

رے آئی تھی'نہ گلہ کرنے 'چرایسی پات؟ "بهت زیاده اند میسندن سوچ رکھتاہے وہ-"اس نے چند کمحول بعد جلال کوجیے کچھ تاویل دینے کی کوشش ی۔ ناویل مجھلے جملے سے بھی زیادہ میجھی تھی۔ "نظامرے اللندلا كھوں كمانے والے شوہر كى تعريف بيوى ير فرض ہوتى ہے۔" اس باراس كابنس كركها مواجمله امامه كوچبها تفا-''لاکھوں کاتو مجھے نہیں پتالیکن اچھے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔'' جلال نے اس کے جملے کو نظرانداز کرتے ہوئے بنس کر کہا۔''تو پتار کھا کرونا اس کے لاکھوں کا۔ کیسی بیوی ہو تم۔؟ ڈیڑھ دد کرد ژنو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں۔ بہت بڑے برے سے mergers کروا رہا ہے تہمارا شوہر' تنہیں بتا تا نہم ج'' " نہیں 'ہم اور چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ "ضروری" چیزوں کے بارے میں۔" اس کالہجہ بے حد ساوہ تھا کیکن جلال کے بیٹ میں گر ہیں پڑی تھیں۔اس نے زور دار قبقہہ لگایا۔ بعض دفعہ ہی کی شدید ضرورت پر جالی ہے۔ "خالاك مردول كواتيى بى يويون كى ضرورت موتى ب-تم لوگون كى ربائش كهان ب؟" اس فيجو آمارا ، بحر معصوميت سے سوال كيا۔ المامہ ہے اس کے تبعیرے پر کچھ کھنے کے بجائے اسے اپنا ایڈریس بتایا۔وہ اس کے ساتھ سالار کو مزید ۇسكىسى ئىيلى كرناچايتى ھى-مسلم المراد المار تمنث وه بھی رہنٹیا۔ کوئی گھرورلیا جا ہے تھا تم لوگوں کو۔اگر تم لوگ انٹرسٹٹر ہوتو میرے دو تین گھریں ایٹھے پوش اریا زمیں۔تم لوگ رینٹ کرلو۔"جلال نے فیاضانہ آفری۔ ران سے پول ریوری کے اسے ہم کم فرنیبل ہیں وہاں۔"امامہ نے کما۔ دواب اے اپنے گھر کی تفصیلات بتانے لگا۔اس کا رقبہ 'اس کا نقشہ اور دنیا جمال کا وہ سامان جو اس نے اپنے کھرکے اندر اکٹھاکیا تھا۔ ھرے الدرا تھا بیا ہا۔ "تم سالار کے ساتھ آؤ تا کسی دن کھانے پر۔" بات کرتے کرتے اس نے یوں کما کہ جیسے وہ واقعی صرف "دوست" ہی تھے 'اور دوست ہی ''رہے '' تھے۔وہ بول نہیں سکی 'اگروہ بے حس تھاتو بہت ہی زیا دہ تھا 'اگر ظالم تھا "اوه ٔ جلال صاحب دیکھیں!کہاں ملا قات ہور ہی ہے۔" وہ ایک اوھ عر آدی تھاجو ریسٹورنٹ کے اندرائی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جلال سے ملنے لگا۔ امامہ جونک کراس آدی کی طرف متوجہ ہوئی۔ "بی بھابھی ہیں؟"وہ آدی اب جلال سے بوچھ رہاتھا۔ "مبیں 'یہ میری ایک پر انی دوست ہیں۔"جلال نے فو اس آدی کی آنکھوں میں عزت کا ایک باٹر آتے اور پھر جلال کے تعارف پر اسے غائب ہوتے دیکھا۔ایک رسی بیلو کے بعدوہ آدی دوبارہ جلال سے گفتگوییں معروف ہوگیا۔اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی وہ بے چین ہوئی تھی۔اے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس اوھورے WWW.PAKSOCIETY.COM **F PAKSOCIETY** PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"جلال! يل اب جلتي بول - بهت دير بوراي -" اے پائسیں اچانک کیا ہوا تھا'وہ اپنا بیک اٹھا کریک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلال کے ساتھ وہ کیل بھی چو نکا۔ «نبعہ کی رہتر نہ در اور کی بیان کی اٹھا کریک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلال کے ساتھ وہ کیل بھی چو نکا۔ "نبيس كمانا آف والاب كماكر نظمة بي-"جلال في كها-" نہیں 'مجھے کروسری کرکے پھر کو کنگ بھی کرنی ہے اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملناچا ہیے۔ آج ویے بھی اس نے بچھ خاص ڈیٹر کمی ہیں۔"
مسٹراور مسزفاروں نے اس بار مسکراکراہے دیکھاتھا 'وہ بھی جوابا" مسکرائی تھی۔اس نے ''شوہر "کالفظ کیوں مسٹراور مسزفاروں نے اس بار مسکراکراہے دیکھاتھا 'وہ بھی جوابا" مسکرائی تھی۔شایداس کیل کی آنکھوں میں عزت کی اس نظرکودوبارہ دیکھنے کے لیے 'جوچند استعمال کیا تھا؟وہ نمیں جانتی تھی۔شایداس کی آنکھوں میں جھلکی تھی۔اس کا اندازاتنا حتمی تھا کہ جلال اس باراس سے لیے پہلے جلال کی بیوی مجھنے پران کی آنکھوں میں جھلکی تھی۔اس کا اندازاتنا حتمی تھا کہ جلال اس باراس سے اصرار نهیں کرسکا۔ "الحجائ سالار كاكوئي وزينتك كاردُ اور اپنا كانشيك نمبرتود عدو-"اس نے امام سے كها-اس كے بيك ميں سالار کے چند کاروز تھے ہی نے ایک کارونکال کرجلال کے سامنے نیبل پر رکھ دیا۔ والإنافون تمبرجمي لكورد-" وہ ایک لمحہ کے لیے ہچکیائی بھراس نے اس کارڈی پشت پر اپناسیل فون نمبرلکھ دیا۔ طلال كياس كوا آدى تب تك اس كاردر مام يره جكاتها-وعود! آب سالار سكندرى يوى بين؟ وهاس كيسوال يربرى طرح يوعى-"فاروق ساحب بھی بینکریں عالار کوجانے ہوں گے۔"جلال نے فورا" سے بیشتر کہا۔ "دبهت الجمي طرح \_\_ "اس آدي كاندازاب ممل طور يربدل چكاتفا-وه ايك مقامي انويسشمن بينك ك الكن كنيوزيس تفا-اس في المدكوا في بيوى متعارف كروايا-" آپ کے شوہر بہت بربلینٹ بینکریں۔ "آب کے شوہر بہت برملینے بیٹریں۔"
وہ سزفاروق ہے ابھی ہاتھ ملاری تھی 'جب فاروق نے سالار کے لیے ستائش کلمات اوا کئے۔
دہمیں انوائٹ کیا تھا'اس نے بچھ ماہ پہلے دیڈنگ رہسی شین پر ملیکن ہم امریکہ میں تھے۔" سزفاروق اب
بری گرم جو شی ہے کہ رہی تھیں اور امامہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اندازہ میں کہائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے
بری گرم جو شی ہے کہ رہی تھیں اور امامہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اندازہ میں کہائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قريب شخيا صرف سوشل سركل كاحصه تق جو بچھے تھا وہاں جلال کے پاس بیٹے کراہے شوہر کے کسی شناسا سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے المعبوسك لمحات مس الك تفا-اہمبیر سال فات کی در میان میں ہے۔ امامہ اور سالار کے ساتھ میری کلکہ فیملی ٹائیز ہیں۔ بس در میان میں کھے عرصہ مین آف نے درے ہیں ہم دی بارہ سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈ شپ کو کاملہ ؟ اس کی تجھ بن میں آیا وہ كياكمه رباتحا-اس في لجه حراني عبدال كوريكها-وف = آج کا \_" شيكل كالجيس-ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 f FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

و مجھتے گزرتی رہی 'چرخالی ٹرالی پر تظریز نے پر اس نے ہڑ براہث میں سوچا کہ وہ کیا خرید نے آئی تھی 'لیکن ذہن کی اسكرين پر بچھ بھی نمودار نہيں ہوا تھا 'اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھا نمیں اور پھریا ہر آگئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں تنہیں تھی۔اس کی گاڑی کے برابروالی جگہ خالی تھی۔معلوم تہیں اسے کیوں بدتوقع تھی کہ وہ ریسٹورنٹ سے بابرآك اس كے ليے دہاں بيھا ہوگا۔ كم از كم إنايا نظار توكر ناكہ اسے خودر خصت كريا۔ اسے خوش فنمي نميں رہي تھی پھر بھی اے اتن کرٹسی کی تواس سے توقع تھی۔ پارکنگ ہے گاڑی نکالنے کے بعد اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا جاہتی 'پھراسے دہ ساری چزیں یاد آنے لگیں جنہیں وہ خریدنے کے لیے آئی تھی لیکن اب وہ دوبارہ کمیں گروسری کے لیے جانے کے مودمیں میں تھی۔ بے مقصد دو پیر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے 'اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جارہی ہے۔ اس کا خیال تھا اس نے کچھ غلط ٹرین کیے تھے اور وہ راستہ بھول گئی ہے۔ بہت دیر بعد اسے اِحساس ہوا کہ وہ لاشعوري طوريراس رودير جاربي تھي جس طرف سالار کا آفس تھا۔ بيہ بے حداحقانہ حرکت تھی۔وہ مال رودير تھی اور اب ون دے کی دجہ سے واپس نہیں ملیث علی تھی۔جب تک وہ بوٹرن لیتی 'تب تک وہ اس کے آفس کو كراس كرچى ہوتی۔ آیک سنل پر ایک لمے چوڑے ٹریفک جام میں تھنے 'اسے یہ سڑک اور اپنی زندگیٰ ایک جتنا کے لگے تھے وہ ڈیڑھ کھنٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی لیکن ابوہ خوش تھیں تھی۔ اے ی کی کولیگ یک دم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اے ی بند کردیا 'وہ کھ دریا نی زندگی میں "كرى"،ى جائتى تھى-جلال الفرجيے اس كے جم كاوہ زخم تھاجو ہربارہاتھ لكنے سے رہے لكتا تھا اور ہربار ہى اس كايدو بم باطل موجا تاتفاكدوه "زخم" بحركيا -گاڑی بند ہو گئی اور سکنل کھل کمیا تھا۔ نے تحاشہ ہارن کی آوا زوں پر اس نے چونک کر گاڑی اشارث کرنے کی كوشش ك- وہ تاكام رہى اور برى طرح نروس ہوئى۔ گاڑى كوشش كے باوجود اسارت نہيں ہورہى تھى۔وہ ا يكبيرث ذرائيور نهيل تھي اورائي يتجھے گاڑيوں كى لمبى قطار كے ہارن كى جھي ايكبيرث ذرائيو كواسى طرح بو كھلا ويت-ايك ريفك وارؤن اس كے قريب آكيا-ودگاڑی خراب ہو گئی ہے اسارٹ نہیں ہورہی۔"امامہ نے اس سے کما۔ " كيرلفتر سے اے مثانا بڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہوجائے گا۔"اس نے اسے بتایا۔ سكنل تب تك دوباره بند موجكا تھا۔ وہ وائرليس برلفٹر كوبلانے لگا اور وہ بے حد ہڑ برطائے ہوئے انداز میں گاڑی كواشارث كرنے كى كوشش كرنے لكى وہ تاكام رہى تھى۔لفٹر آنے پروہ گاڑى سے با برنكل آئى۔لفٹر میں بیشا آدى اس كو قربى ياركنگ ميں پہنچانے كے بارے ميں اسے بتاتے ہوئے كسى ركيشہ يا عيسى ميں اسے وہاں تك جانے کا کہ کرغائب ہوگیا۔ مال روڈ پر اس ٹریفک کے درمیان اسے کوئی رکشہ یا تیکسی نہیں مل سکتی تھی۔ ہاں واُحد کام جووہ کر سکتی تھی 'وہ سڑک کرانس کر کے کچھ فاصلے پر سالار کے آفس تک جاناتھا۔اس خالی الذہنی کے عالم میں مال روڈ عبور کر کے اس نے بیل نکال کر سالار کو فون کرنا شروع کردیا۔ سالار کا فون آف تھا۔اس کامطلب پی

میں آیا کہ وہ سیدی اس کے آفس جلی جائے۔ گاردز کواپناتعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتن جرانی اور بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کی عنت نفس من مجھ اور کی آئی تھی کیکن مین ریسمیشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس ممل طور پر حتم ہو گئی تھی۔ شاندار انٹیرئیروالا وسیع وعریض ماربلد ہال اس وقت سویڈ بوٹڈ کورپوریٹ کلاینٹس سے بھرا ہوا تھا۔ آفِ کابے لے آؤٹ بھی اس کے تصور میں آجا تاتووہ وہاں بھی نہ آتی کیکن ابوہ آچکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چیل فرش بر تھینتے ہوئے اے اپنا آپ واقعی معذور لگ رہاتھا۔ ریسپیشن کاؤنٹر پر اس نے سالار سکندرے اپنارشتہ ظاہر مرنے کی حماقت نمیں کی تھی۔ "جھے سالار سکندرے ملناہے۔" اس نے رییشنٹ سے بوچھنے پر کہا۔ پہلے اگر پینہ تین دھوپ کا وجہ سے آرہا تھا تواب یہاں اس ماحول کی وجها الص فحنذا بسينه آرما تفا-ریسٹنٹ نے بے حد پرولیشل انداز میں مسراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کاذبن ایک لمحہ کے لیے معولیا۔ "كياآب فالانتفسك لياب ميرم!" "الانتمناف" وه جران موئي تقى -اس في جواب دينے كے بجائے اتھ ميں بكڑے سل برايك بار بھراس كا نمبردا كل كيا-اسبار كال ريسونهيس موئى تقى ليكن بيل بجي تقى-وسیں اس کی دوست ہوں۔ "اس نے کال ختم کرتے ہوئے بر بطی سے کما۔ وابھی دوا کی میٹنگ میں ہیں اسیس تھوڑی در میں انفارم کردی ہوں۔ آپ کا تام؟" ميشن خ كما-"المني-"وداناتام بتاكربال ميں يرك صوفول ميں ايك صوفى يوجاكر بيھ كئى۔ اے تقریبا" پندرہ منٹ انظار کرنا پڑا۔ ہاتھ پرہاتھ رکھ کربیٹے ہوئے آتے جاتے لوگوں کودیکھتے اے یہ لمح پندره من بعداس نے چندافراد کے ساتھ سالار کوبات چیت کرتے رہسی شن پر نمودار ہوتے دیکھا۔وہ اس ے کافی فاصلے پر تھااور ادھر اوھر تظرووڑائے بغیر وہ ان لوگوں کے ہمراہ بیسمیشن کی اینونس تک گیا تھا۔ ایک المحه کے لیے امامہ کو خدشہ ہوا کہ وہ کمیں ان کے ساتھ با ہرنہ نکل جائے ، کیکن وہ دروا زے سے پچھے پہلے ان لوگوں ے ہاتھ ماانے لگا تھا۔وہ یقینا "انہیں چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ چند منك دروازے يران لوكولك ساتھ بات كرنے كے بعدوہ اوھراوھرد يكھے بغير لمبے لمبے وگ بھر تا ہواووبارہ والبس جانے لگا 'رسیشنٹ نے اے رو کا۔اس نے یقینا "دور صوفے سے کھڑی ہوتی امامہ کور مکھر لیا تھاور نہوہ سالارکو بھی دہاں روگ کراس کے کسی وزیٹر کے بارے میں انفار منہ کرتی۔امامہ نے سالار کوریسیٹنٹ کی بات سنتے اور پھر مختلتے دیکھا'وہ اپنی ایر بوں پر گھوم گیا تھا۔وہ بہت فاصلے پر بھی 'لیکن اتنے فاصلے پر بنیں تھی کہ وہ روایا 'چروہ رکے بغیراس کی طرف بربھ آیا۔اگروہ اس ر بچول کی طرح رور بی موتی وه چھ what a pleasant surprise PAKSOCIETY1

اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا۔ "میراجو آئوٹ گیا ہے۔"اس نے بے ربطی ہے جواب دیا۔اس نے سالار سے نظریں ملائے بغیر سرچھکائے ہوئے کہا۔وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھے کیونکہ وہ جانتی تھی 'وہ اس کی آنکھوں کو تھلی کتاب کی طبعہ میں بیات "سائے سکنل رمیری گاڑی خراب ہوگئ۔اورلفٹو اے کہیں لے گیا ہے۔اوریماں تہمارا آفس تھاتو میں یماں آئی۔لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھاکیونکہ تم مصوف ہو۔بس تم بچھے گھر بجوادو۔"اس نے جوابا"ایک ك بعدايك مسكرة اتي موع است بعدب وهي اندازيس كها-"نورالم-"سالارنےاس کے چرے کوغورے دیکھتے ہوئےاے تسلی دی۔ "سوري ميم" آپ جھے اپناتعارف کراديتي توميں آپ کو آفس ميں بھادي-" ویک رہیمی اوی نے اس کے قریب آگر معذرت کی تھی۔ "السادك-كى كوبھيج كريمال قريب كى شواسٹورسے اس سائز كاجو تامنگوائيں۔" اس نے اس لڑی ہے کہ اور پھراگلاجملہ امامہ ہے کہا۔ "امامه ببرنونا بواجو بالأردو-" "ا تاردول؟"وه الحيكاني-''باں۔ کوئی حرج نہیں۔ میرے باتھ روم میں وضو کے لیے سلیرز ہیں 'وہ بین کرپاؤں وھولینا تب تک نیاجو تا آجائے گاتمہارے لیے۔اور کس عمل سے گاڑی لے کرگئے ہیں ؟'' المدني الدازع بتايا-اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑی کو گاڑی کا تمبرہتاتے ہوئے کھے مدایات دیں۔وہ تب تک ٹونے ہوئے جوتے ہے اپنایاؤں نکال چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اے وہاں سے لے آیا۔ اپنے ہاتھ پر اس کی كرونت المامه نے محسوس كياكم اے اس وقت اس سمارے كى بے جد ضرورت تھى۔ ايك ياؤں ميں جو آن ہونے کے باوجود وہ بری سولت سے چلتے ہوئے اس کے آفس میں آئی تھی۔وہ راستے میں ملنے والے افرادسے اس بلیکسڈاورعام سے اندازیں اے متعارف کروا ناکوریڈورے ایے آفس آگیاتھا۔ "دیے تم اس طرف آکیے گئیں؟"اپے آفس کادروازہ بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے یو چھا۔ "میں۔"اے کوئی بمانہ یاد نہیں آیا۔ اُس کاذہن اس وقت کھا تناہی خالی ہورہا تھا۔ سالارچند کھے جواب کا انظار كرتار بإجراس فيات بدل دى-مار تربارها پیرون کے بات بیران کے استے ہوئے اس نے انٹر کام کاریسیور اٹھاتے ہوئے اس ''تم کھڑی کیوں ہو بیٹھ جاؤ۔''اپنے ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے انٹر کام کاریسیور اٹھاتے ہوئے اس اس کے سائیڈ ڈیسک پر رکھی اپنی ایک فریسڈ تصویرے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ وہ انٹر کام پر اس کے لیے کوئی جوس لانے کا کہہ رہاتھا 'جب اس کافون بجنے لگا۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی 'چند کمچے وہ فون پر بات کر تا رہا پھراس نے امامہ سے کہا''امامہ! تمہار ا کریڈٹ کارڈ کماں ہے؟" وہ اس کے سوال پرچو نک گئی۔ اس کے پاس ایک سپلیمنٹری کارڈ تھا۔ كتام تعي حك كيم مال كالديند WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

تقا-اس كے القول كے طوطے اڑ كئے "اسيس نبيس ہے۔"اس نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ سالارے کہا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے فون پر کما۔ "بالكل ميرى بيوى چھوڑ آئى تھيں وہاں۔ ميں متكواليتا ہوں۔ تھينك يو-"اس نے فون بند كرويا۔ امامہ كى جيے جان ميں جان آئی۔ "كمال ك كاردُ؟ "ماميه نے بوجھا-"كمان شائيك كى ب تم فى أسالار فى اس كى طرف آتے ہوئے يو چھا۔ اے ڈیپار تمنشل اسٹوریا و آیا۔ '' وہاں جھوڑ دیا تھا میں نے؟''اے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ "ہاں 'اسٹور کے منبجرنے ہیلب لائن گوانفارم کیا۔وہ تمہارے بیل پرٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو کا کا ماند منتج کے کالا کیاں کا انتقادہ کیا۔وہ تمہارے بیل پرٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو منیں کی اب انہوں نے مجھے کال کیا ہے۔ وہ بیک سے اپنا میل نکال کرو بیکھنے تھی۔اس پرواقعی بہت ساری مسلہ کالزنتھیں 'لیکن میہ کب آئی تھیں۔؟ شايرجب وه ريسيشن مين بيهي اين سوچول مين غرق تهي-ایک آدی ایک ٹرے میں پانی اور جوس کا گلاس لے کر آگیا۔اے اس وقت اس کی شدید ضرورت محسوس ہورہی تھی۔ بیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ شرمندگی کی وجہ سے۔ سالاردوسرے صوفے پر آگر بیٹھ کیا۔اس دوران انٹر کام دوبارہ بجااوروہ اٹھ کر گیا۔گاڑی کا پتا جل گیا تھا۔ "المامة كارى كے بيرزكمال بيں؟"اس نے ايك بار بحرفون مولڈ پر ركھتے موت اس سے بوچھا۔ المامه كواين الكي حماقت ياد آئي بييرز گاڑي ميں اي تصوره پيرزاورلائسنس دونوں دہاں چھوڑكر آئى تھى۔اس براتد نیو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ صاف کر تا تواس خوش قسمت کو گاڑی کے ساتھ بید دونوں چیزیں بھی انعام میں ملتیں۔ كيوتكه لفيٹواے مطلوب پاركنگ ميں جھوڑ كروبان سے جاچكا تھا۔اس براسٹيكرنگا ہو تاتوشا يدوه اے كمين اور لے كرجا تا الكين اب وه اے قربي لا كنگ ميں چھوڑ گئے تھے اگيونكه ان كاخيال تھامالك گاڑى كے پیچھے آرہا ہو گا۔ جوس یک دم اس کے حلق میں اعلق لگاتھا۔ "كارى ميں-"اس نظري ملائے بغير كها۔جوابا"اہ ملامت نميں كا كئى بحس كا وہ توقع كروہى تقى-"آئی ڈی کارڈی کائی ہے؟"وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا جا بتا تھا اور حفظ مانقدم کے طوریر آئی ڈی کارڈ یا گاڑی کے بیرزساتھ دینا جاہتا تھا' ماکہ اگر اے پارکنگ میں چیک کیا جائے تو گاڑی لانے میں وقت نہ ہوتی۔وہ گلاس رکھ کرایک بار پھر آئی ڈی کارڈا ہے بیک میں ڈھونڈنے کئی وہاں بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔اے یاد آیا کہ وہ دو سرے بیک میں تھا۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ اسے خود پر شدید غصہ آرہا تھا۔ اس وقعہ سالارنے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ "میرے بیرز میں دیکھو میری وا تف کے آئی ڈی کارڈ کی کالی ہوگی 'وہ ڈرا ئیور کودے دواور کار کی چابیاں بھی یرے بیروں۔ "اس نے فون پر کہا۔
میروارتا ہوں۔ "اس نے فون پر کہا۔
"مہیں اگر فریش ہونا ہوتو میرے سلیپرزیماں پڑے ہیں۔"
یہ آفر ہے حد بروقت آئی تھی۔اسے واقعی اس وقت کوئی ایس جگہ جاہیے تھی جمال وہ اپنا منہ چھیالیتی۔اس
نے زندگی میں بھی خود کو اتنا تاکارہ اور احمق محسوس نہیں کیا تھا۔
باتھ روم کا دروازہ بند کیے کوہ اپنے چرے پر پانی کے چھینے ارتی گئے۔ پانی بچھ بما نہیں پارہا تھا'نہ شرمندگی'نہ وہ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

"سنام "مهاري كوئي كرل فريند آئي ہے؟" اس فيا بررمشدى آوازى-وەسالار كوچھيررىي تقى اوروه جوابا "بنساتھا۔ "إلى "آجى Disasterous مِثنَك كِ بعد "كي كرل فريندُ كا أيك وز ث تودير روكر تا تقامي -"وه آكينے میں اپنے علس کودیکھتے اِن کی گفتگو سنتی رہی۔دونوں اب کسی کلائٹ اور آج کی میٹنگ کوڈسکس کررہے تھے۔ اس كاول جاباتهاوه وايس كمرے ميں نہ جائے وہ اس سين سے غائب ہو تا جا ہتى تھى۔ بالتوروم كادروازه كلف يررمشه خيرمقدى اندازيس اس كى طرف آئى-"جلوكى بمائے تہارى بيكم تويمال آئيں-"رمشد نے اس سے ملتے ہوئے كما تھا۔ سالارجواب دینے کے بجائے صرف مسکرایا۔ چند مندوہ کھڑی باتیں کرتی رہی مجراس نے کہا۔ "اب اللي ميننگ ب اوتم آرب موكيا؟" "بال عين آنامول-تم اسارت كرلوميتنك عين دس يندره منت مين آجا تامول-" اس نے کہا۔ رمشہ امامہ کوخدا حافظ کہتے ہوئے نکل کئی۔ "تم چلے جاؤ "گاڑی آئے گی تو میں جلی جاؤں گ-"اس نے کمرے میں بڑے جوتے کے ڈیے سے نیاجو تا نکالتے ہوئے سالارے کہا۔اے لگ رہاتھاوہ اس وقت ایک خواہ مخواہ کوا انبلیٹی بن کر آئی تھی۔ "تم مینڈوچ کھاؤ۔تم نے ہی صبح بناکرویے تھے" آج کلا ٹنٹس کے ساتھ کیچ کیا ہے 'یہ کھا نہیں سکا۔"وہ ٹیبل يريز ب سندوج كاليك مكراكهات موع كمرراتها-" بجھے بھوک نہیں ہے۔"اس وقت حلق سے کچھا تار تابہت مشکل تھا۔ دو کیول بھوک مہیں ہے؟ لیج کیا ہے تم نے؟" ودنهیں الیکن بھوک نہیں ہے۔ " پھر کھاؤ' صرف ایک کھالو۔" وہ اے بہلا رہا تھا۔ امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت ہوچھتا ہے کار تھا۔جب بھی وہ پریشان ہوتی ای طرح چیزیں بھولتی تھی اور اتنے مہینوں میں سالار اس چیز کاعادی ہوچکا تھا۔وہ جانتاتھا وہ آہت آہت تھیکہ وجائے گی۔ بیاس کے لیے اب کوئی غیر معمولی بات تہیں رہی تھی۔ وہ اب سرچھکا تے سینڈورج کھانے لکی تھی جواس نے بلیث میں اس کے سامنے رکھا تھا۔اس کاخیال تھاوہ اب اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تبصرہ کرے گا مگروہ اس سے اوھراوھر کی ہاتیں کر تارہا۔ سینڈوچ حتم ہونے کے بعد اس نے امامہ سے جانے کا یو چھا اور اس کے انکار پر اس نے انٹر کام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نگا گئے کے لیے ''میں تنہیں! بنی گاڑی میں بھیوارہا ہوں۔ تنہاری گاڑی جب آئے گی تومیں بھیوا دیتا ہوں۔'' "میں خود ڈرائیو کرکے چلی جاتی ہوں۔"اس نے کہا۔ "نہیں 'ڈرائیور تہیں ڈراپ کرے گا۔ تم اب سیٹ ہواور میں نہیں جاہتا تم ڈرائیو کرد۔"وہ بول نہیں سکی' یہ جاننے کے باوجود کیہ وہ بری آسانی سے جان کیا ہو گا کہ اس وقت اسے کوئی پریشانی تھی۔ بچھوڑنے آجا تاہوں ہم توبیوی ہومیری-"وہ مسکرایا تھا۔

وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بچائے اسے رک کردیکھنے لگی۔وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگراس کے حلق میں ایک بار پھرے کر ہیں بڑنے لکی تھیں۔ "Anything else Ma'am" الارت حراتي وكال وہ سمجھاکہ وہ اسے کچھ کمنا چاہ رہی ہے۔ "تحديك بو-"اس فيالآخر كها-"Always at your disposal ma'am" اس نے اپنابازواس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے گئی 'سالارنے وروازہ بند کرویا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک کھے کے لیے مڑکر و یکھا۔وہ ابھی وہیں کھڑاتھا'وہ یقینا" گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انظار کررہاتھا۔اس نے اپنا چرہ دونوں ہاتھوں ے ڈھانے کیا تھا۔ جس كى ذميردارى تقى وه مخص اس كے ليے كھڑا تھا۔وہ جلال كى ذميروارى نہيں تھى 'چروہ كيوں يہ توقع كررى تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کرٹسسی دکھا تا۔ اس نے ٹھیک کیا تھا'اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا۔وہ واقعی اس وفت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل تہیں تھی۔وہ اپنی گاڑی میں ہوتی تو گاڑی سوک کے کنارے کھڑی کرتے اندر بیٹھ کر پھوٹ بھوٹ کر روتی۔ نہ وہ اتن ہے وقعت تھی جتنی ہریار جلال کے سامنے جاکر ہوجاتی تھی نہ وہ اتنی انمول تھی جتنا ہے مخص اے سمجھ رہا تھا۔ ایک اے کو کلہ سمجھ کرماتا تھا'اور دوسرا کوہ نور۔وہ بے وقعتی کانچ کی طرح لکتی تھی اور بیوقعت حنجری طرح کیکن دونوں چزیں زخمی کرتی تھیں اسے۔ وہ کھر آکر بھی بہت دیر تک لاؤے میں بے مقصد بیٹھی رہی تھی۔ آج کادن بے حد براٹھا 'بے حد۔ کوئی چزا ہے سکون نہیں کریارہی تھی۔ تکلیف دہیا دوں کا ایک سلسلہ تھاجو حتم ہونے میں ہی نہیں آرہاتھا۔ و کیاہوا ہے تمہیں؟"سالارنے رات کو کھانے کی تیبل پراس سے یو چھا۔ وديكي نهيل-"جواب حسب وقع تقا-مالارنے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک کراے دیکھا۔ "كوئى يريشانى تهيں ہے عين بس اين فيملى كومس كردى مول-"اس في جھوٹ بولا۔ بدواحد طریقہ تھا بحس سے اس تفتلو کاموضوع اس کی ذات ہے ہی سکتا تھا۔ سالارنے اے کریدا نہیں تھا۔وہ بعض دفعہ ای طرح پیثان ہوتی تھی۔اوروہ اے صرف بہلانے کی کوشش كياكر بانقا- آج بھى اس نے يمي کھ كيا-وہ ڈركے بعد كام كے ليے اسٹرى روم ميں چلاكيا-امامہ نے سونے کی کوشش کی کلین وہ سونہیں سکی۔ایک بار پھرسب کچھ فلم کی طرح اس کی آئکھوں کے سامنے آنے لگا 'وہ فلم جو آج اربار چلتی ربی هی-کتناونت اس نے اندھیرے میں بسترمیں حت لیٹے 'چھت کو گھورتے ہوئے گزارا تھا'انے اندازہ ہی نہیں ہوا۔اس کی سوچوں کانشلس تب ٹوٹا تھاجب کمرے کادروازہ کھلنے کی آواز آئی۔سالارسونے کے لیے حتی الامکان ے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا۔ بھردروازہ بند کرکے 'وہ لائٹ آن کیے بغیرای طرح احتیاطے دب ياوَل واش روم كى طرف جِلا كميا تقا-المدنے آئی سی بر کرلیں تینداب بھی آنکھوں سے کوسول دور تھی۔وہ کیڑے تبدیل کرکے سونے کے لیے بیر آکرلیٹا تھا۔اس نے امامہ کی ظرف کروٹ لی اور پھرامامہ نے اس کی آواز سی۔ ""تم جاگ رہی ہو؟"اس نے اپنی کمر کے گروسالار کا بازو جما کل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ مُزْدُوتِن وَجِينُ 51 أير يل 205 عُيد ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

"د تہرس کیے یا جل جا آ ہے؟"وہ کھے جھلائی تھی۔ "ياسي تيے؟بن باچل بى جاتا ہے۔كياريشانى ہے؟"ايك لحد كے ليے اس كاول جابادہ اسے بتادے ائى اور جلال کی ملاقات کے بارے میں الکین دوسرے ہی کھے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ اس سارے واقعے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہوتی 'وہ سالار کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ جلال کی کن باتوں پر تکلیف محسوس کررہی تھی تو پھر پتانے کا فائدہ کیا ہو تا۔ 

"اسى كيے توكما تفاكه با برطحة بي-"وه اب اس كے بازوير سملانے والے انداز ميں ہاتھ جھير رہا تھا۔ "میں تھیکہوں اب "أمامہ نے یک وی سے سے نتھے بیچے کی طرح اس کے سینے میں منہ چھیاتے ہوئے اس ہے کہا۔اس کے سرکوچو متے ہوئےوہ اے تھے لگا 'امامہ کاول بھر آیا۔اگر اس کی زیدگی میں جلال انفر کے نام کا کوئی باب نہ آیا ہو تا تو کیا ہی اچھا تھا۔وہ اس مخص کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی تھی جس کے سینے میں منہ چھیائے 'وہ اس وقت ماضی کو کھوجنے میں مصروف تھی۔ زندگی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں جو ہمارا مقدر تهیں ہوتے وہ مقدر نہیں بنے تواری کا کانٹا کیوں بن جاتے ہیں؟

جلال کے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات اس کے لیے ایک انقاق تھا' ایک ایسا انقاق جے وہ وہ بارہ نہیں جاہتی ہے۔ اس کے لیے است خطرناک اثرات لے کر آنے والی تھی'مینوں تھی۔ اے پہاندازہ نہیں تھاکہ وہ انقاقی ملاقات اس کے لیے بہت خطرناک اثرات لے کر آنے والی تھی'مینوں يا سالول مين ميس بلكه دنول مين-

یا حاول میں میں بعد دول میں مرعو تھے۔ دہ اس ونت سالار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں سے مل رہی تھی جب اس حد بیلوگی ایک شناساسی آواز سنی۔ امامہ نے گردن موڑ کردیکھا اور پھرہل نہیں سکی۔وہ فاروق تھا۔جو بے حد گرم جوشی کے ساتھ سالارے مل رہاتھا۔

«میری بیوی...."سالاراباس کانتعارف کرواربانها\_

"تعارف کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے ہی ان ے مل چکا ہوں۔"فاروق نے بے مد گرم جو شی ہے کہا۔ سالارنے بچھ جران ساہو کرفاروق کو دیکھا۔ "آب يمل مل عين المدع؟"

"بِالْكُلْ أَبْهِي يِرسُول بَي تَوْمَلا قات بمونى ب واكثر جلال انفرك سائق ليح كرربي تقييل-وراصل جلال ماري فیلی ڈاکٹریں 'انہوں نے بتایا کہ بیران کا اس فیلویں اور جب انہوں نے آپ کاوزیٹنگ کارڈا نہیں دیا تب جھے پتا چلاکہ یہ آپ کی وا نف ہیں۔"فاروق برے خوش کوار انداز میں کمہ رہاتھا۔

نیں نے اور میری مزنے تو کھانے پر انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آج کل مصوف ہیں۔" فاروق نے نہ امامہ کی فتی ہوتی رنگت کو دیکھا'نہ سالار کے بے تاثر چرے کو۔جو کچھوہ کمہ رہاتھا'سالار کواس پریقین نہیں آرہاتھا'لیکن یقین نہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔اس کے کان جیسے من ہور ہے سے۔اس نے گردن موثر کرا پنے بائیں طرف کھڑی امامہ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔وہ فی الحال اس کو دیکھنا نہیں جاہتا تھا۔وہ جلال انفر کے ساتھ مل رہی تھی۔ اور کب ہے؟
ویکھنا نہیں جاہتا تھا۔وہ جلال انفر کے ساتھ مل رہی تھی۔ اور کب ہے؟
فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے خشکہ ہوتے ہوئے طلق کے ساتھ سالار کے چرے پر نظر ڈالی۔وہ بغور فاروق کی بات من رہا تھا اور اس کا چرہ بے تاثر چرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔

الريل 2015 على 52 الريل 2015 على

میں اے سب کھ بتا دول گی وہ میری بات سمجھ لے گا اس کے بے تاثر چرے نے امامہ کو عجیب سی خوشی فنمی کا شكاركياتھا۔وہ ابتدائي شاك سے نكلنے لكي تھي۔ جھے پرسوں ہي سالار كوبتان عاجے تھا 'تب اسے يہ شرمندگي نہ ہوتی۔اے ذرا بچھتاوا ہوا۔وہاں کھڑے فاروق کی بات سنتے اور سالار کے چرے پر تظرد التے ہوئے اس نے ان حالات میں سالار کے ردعمل کو بالکل غلط سمجھا تھا اور کیوں نہ سمجھتی اسنے نہینوں سے وہ جس مخص کے ساتھ رہ رہی تھی 'وہ اس کے ناز تخرے اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کررہا تھا۔اس نے اے بھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ اسے تاراض ہوسکتاتھایا اس کی کسی غلطی پراہے معاف نہیں کرسکتاتھا۔ ''آپ ظهیرصاحب سے ملے ہیں؟''اس نے یک دم سالار کوفاروق کی بات کا شے دیکھا۔ ریست "بال ابھی ہم آوگ آپ ہی کی بات کررہے تھے۔ آئیں میں آپ کو ملوا تا ہوں۔"سالار فاروق کو لیے ایک طرف جلاكيا-المامه کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے موضوع بدلا تھایا وہ فاروق کووا قعی کی ظہیرصاحب سے ملوانا جا ہتا تھا۔ وہ دویارہ پلیک کراس کی طرف نہیں آیا۔وہ ڈنر کے دوران بھی مردوں کے ایک گردپ کے پاس کھڑا رہا۔وہ خود بھی ائی کھود سری شاساخواتین کے ساتھ کھڑی رہی۔اپیا پہلی بار ہورہاتھا کہ کی پارٹی میں وہ اس کیاں ہی نہ آیا ہو۔اے کھے پیشانی ہونے لگی کین اے ابھی بھی یقین تھا سالاراس چزکو بہت براایشو نہیں بنائے گا۔ پارٹی کے حتم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کروہ ہوئل کی لائی کے دروازے پر اپنی کار کے انظار میں ر کھڑے ہوگئے۔ امامہ نے ایک بار پھراس کا چرویز سے کی کوشش کے۔ اس کا چروانتا ہی نے تاثر تھا'جتنا پہلے تھا۔ لیکن اس کی خاموشی اور سنجیدگی بے حد معنی خیز تھی۔امامہ نے بات کا آغاز کرنے کا سوچا اور تب ہی ہو ٹل گا ایک ملازم ان کی گاڑی ڈرائیووے میں لے آیا تھا۔ سالاراہے مخاطب کے بغیریا ہرنکل گیا۔اے اب شبہ نہیں رہاتھا۔ كهاس كى اس اچانك خاموشى اورب اعتنائى كى وجه كياتھى۔ گاڑی میں جیٹے ہوئے بھی اس کی خاموشی اس طرح تھی۔ گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند منٹول کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کو سشش کی۔ "م تاراض ہو جھے؟" "פולניתצט "Will you please shut up" علام المارونت گاڑی ڈرائیو کرنا جاہتا ہوں تہماری بکواس سنتا نہیں جاہتا۔ "وہ اس پر چلایا نہیں تھا الیکن جو مجھ اس کی نظروں اور اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا 'وہ امامہ کومارنے کے لیے کافی تھا۔ اسے پہلی باراحساس ہوا ، کہ بات اتنی معمولی نہیں ، جننی وہ سمجھ رہی تھی۔وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرسکی۔اتنے مہینوں میں اس نے پہلی باراے اندھادھند گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔

یں اس سے پی باراسے اندھادھ ہونی وراسے و برے دیھا ھا۔

اپار شمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤ کج میں صوفے پر بھیکتے ہوئے سیدھا کجن میں گیا۔امامہ
کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کجن میں جائے یا اس کے بیڈروم میں آنے کا انظار کرے۔اپنی چادرا بارتے ہوئے وہ کچھ دیر اپار شمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔اس کا ذہمن اب اوف ہونے لگا تھا۔وہ اسے میں وہ کے دیر اپار شمنٹ کے بیرونی دورازے کے ساتھ رہ رہی تھی اور آج پہلی بارایک ''شوہر''کا سامنا کر رہی تھی۔

کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے سینڈلز ا بارے۔ تب ہی اس نے سالار کو کجن ایریا سے یانی کا گلاس خالی لے جاتے اور پھرڈا کنگ نیبل کی کری پر بیٹھتے دیکھا۔ اب اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ یانی کا گلاس خالی کے جاتے اور پھرڈا کنگ نیبل کی کری پر بیٹھتے دیکھا۔ اب اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ یانی کا گلاس خالی کے براہ

آئی-کری تھینج کروہ بیٹھی ہی تھی کہ وہ کری دھکیلیا ہوااٹھ کھڑا ہواتھا۔ "سالار!ميرىبات توسنو!" "ابھی کچھاور رہ گیاہے جو تم نے مجھے بتاتا ہے؟" اس نے سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے بھی تحقیر نہیں دیکھی تھی الیکن آج دیکھ رہی تھی۔ "جھےوضاحت کاموقع تودو۔" "وضاحت...؟ کس چیز کی وضاحت....؟ تم مجھے بیر بتانا چاہتی ہو کہ تم نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے لیے اپنے شوہر کودھو کا دینا کیوں ضروری سمجھا؟" اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ "دائے محمد میں گاری ترین "یا تم بچھے یہ بتاؤگی کہ تمہارے ایکس بوائے فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے ،جو تنہیں اپنے شوہر میں نظر نہیں آئی۔"وہ ایے لیجے اے کاثر ہاتھا۔ "اس سے بہتریہ ہے کہ تم بچھے صرف پیتادد کہ تم کب اس سے مل رای ہو؟" "میں اتفاقا"اس سے ملی تھی ۔۔۔ صرف ایک بار۔ اس نے بھرائی ہوئی آدازمیں کچھ کہنے کی کوشش کی۔سالارنے ڈاکننگ ٹیبل پر پوری قوت ہے ہاتھ مارا تھا۔ وہ یوری قوت سے جلّایا تھا۔امامہ کی آوا زبند ہوگئی۔اس کے ہاتھ کا ننے لگے یوٹو پیا ختم ہورہا تھا۔ "تم مجھتی ہومیں اب تم پر اعتبار کروں گا۔ تم نے میری نظروں میں آج این عزت خم کولی ہے۔ "You are nothing but a bloody cheater"
وه كتة موت وبال ركانيس تفا-بيدروم مي جان كي بجائد وه استدى روم مين علا كياتفا-المامہ نے مصاب بھینچ کرجیے اپنے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ کورد کنے کی کوشش کی تھی۔اس کے الفاظ اس کے کانوں میں باربار گونج رہے تھے۔وہ بے حد تکلیف وہ تھے الین اس سے بھی زیادہ تکلیف وہ اس کی کاٹ دار نظریں تھیں۔ بات اتن بڑی نہیں تھی جتنی ساللارنے بنالی تھی الیکن بات اتن چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھی تھی۔ وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہو ماتو بھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر اتنا بنگامه كفرانه كرنا وه كنزرويوسيس تقا-اے خودہی جلال سے ملاقات کے بارے میں بتاوینا جاہیے تھا۔ وہاں بیٹے ' بہتے آنسووں کے ساتھ ابوہ خود کوملامت کررہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈروم میں آگئے۔ سونے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہو یا تھا۔وہ ماؤف ذہن اور حواس کے ساتھ صرف سالار کے الفاظ ذہن سے نکالنے کی کوشش کررہی تھی۔ سوال بیہ نہیں تھاکہ وہ اسے غلط سمجھ رہاتھا 'سوال بیہ تھاکہ الياكيون موا؟كياده بقي اساس طرح تا قابل اعتبار سمجھتا ہے ،جس طرح دہ اسے سمجھتی ہے۔ وہ ساری رات جا گئی رہی۔ سالار بیڈروم میں نہیں آیا تھا۔ اسے یقین تھا ، صبح تک اس کاغصہ ختم نہیں ہے ہم ضرور ہوجائے گااوروہ اس سے دوبارہ بات کرتاجا ہتی تھی۔ وہ فجر کے وفت کرے میں آیا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیروہ کیڑے تبدیل کرکے نماز پڑھنے کے لیے چلاگیا اس کاوالیس بیشہ کی طرح جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے ہے کھ دریہلے ہوئی تھی۔اس نے امامہ کوت بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔امامہ کے نکا لے ہوئے کیڑوں کے بجائے وہ اپنے نکا لے ہوئے کیڑے لے کرواش روم مِيْدُ حُولَيْن دُالْجِيتُ 54 اپريل 2015 عَيْد ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

وه کچھ دلبرداشتہ ی ہوکر کچن میں ناشتا تیار کرنے گلی۔ سالار تیار ہوکر لاؤنج میں آیا ہلیکن ناشتے کی نیبل پر جانے کی بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اسے پتاتھا کہ وہ اپنالیپ ٹاپ لینے وہاں کیاتھا 'لیکن یہ وہ ناشتا کرنے كے بعد كياكر ناتھا'آج يملے لينے كامطلب تھاكىس "مالار! ناشتانگادیا ہے میں نے۔"اس کے اسٹٹری روم سے نکلنے پر امامہ نے اے کہاتھا۔ "اس کے لیے تم طِلال کوبلالو-"اس نے بات نہیں کی تھی اسے کو ژامار اتھا۔وہ سفید بڑگئی۔وہ ایک لیے رکے بغیرایار نمنٹ کا دروازہ کھول کرنکل گیا۔اے احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیروہیں ڈا کننگ تیبل کے قریب کھڑی رای-اس کے لفظ کی خاردار تاری طرح اس کے دجود کوانی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ ساراون کچھ نہیں کھاسکی تھی۔اس نے دوبار سالار کو کال کی ملکن اس نے کال ریبیو نہیں کی۔اے یمی توقع تھی۔اس نے نیکٹ میسیج کے ذریعے اس سے معافی مانگی۔اس نے نیکٹ میسیج کا بھی کوئی جواب سين ط-وہ روزانہ سات یا آٹھ ہے کے قریب گھر آجا یا تھا۔اگر بھی اے دیرے آنا ہو تاتووہ اے مطلع کرویا کر تاتھا' کین اس دن ده رات کو تقریبا" دس بجے کے قریب کھر آیا تھا۔ "آج بهت در ہوگئ؟" مامہ نے دروازہ کھو گئے پر ہو تھا۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑی صرف اے دیکھتی رہ گئی۔ لاؤ بجیس ریموٹ کنٹرول ہے ٹی دی آن کرتے ہوئے وہ بیڈروم میں چلاکیا۔ سے جسے اشارہ تھا کہ وہ ووبارہ نی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا 'لیکن بو بھل دل کے ساتھ اس نے کھانالگانا شروع کردیا تھا۔ وہ دس بندرہ من کے بعد کیڑے تبدیل کرکے لاؤنج میں آگیا تھا۔ فرج سے ایک انری ڈرنگ نکال کروہ لاؤنج كے صوف ريش كر چينل سرفنگ كرنے لگا۔ و کھاناتیارے! امارے اسے انفارم کیا۔وہ تی وی دیکھارہا۔ "م کھاتا کیوں شیں کھارہ؟"وہ آگے برھی۔اس نے ٹی وی سے نظریں بٹاکراہے کہا۔ "بے میرا گھرے " یمال موجود ہر چیز میری ہے اور کھانا کھانا یا نہ کھانا میرا مسلہ ہے تہمارا نہیں۔"اس کی آ تھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ تہیں تھا۔ ومیں نے تمہارے انظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔"اس نے بھی اس مخض کے سامنے اینا ایسالہجہ ر کھنے کاسوچا تک نہیں تھا۔وہ "محبت" نہیں بلکہ "رشتہ" تھاجواس کو کمزور کررہاتھا۔ " Stop this bullshit. "وه چينل تبديل كرتے ہوئے عجيب اندازيس بساتھا۔ دميں تهمارے ماتھوں بے وقوف ضرور بن گيا ہوں اليكن بے وقوف ہوں نہيں۔ "سالار! تم جو سمجھ رہے ہو "ایسابالکل بھی نہیں ہے۔"وہ اس کے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ "بالكل تُعيك كهاتم نے جومیں تمہیں مجھ رہاتھا 'وہوا فعی غلط تھا۔" المارے حکق میں کچرگر ہیں پڑنے گئی تھیں۔ "تم میری بات کیوں نہیں من لیتے ... ؟"اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کما۔ "امار! آج میرے سامنے رونامت 'تم مجھے استعال کر رہی ہو ایکسپلائٹ کر رہی ہو۔ کرو 'لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرونجھے۔" الم خوتن والجيث 55 ايريل 2015 على ONLINE LIBRARY

"فيك بيئتم بات نهين سنا جائب مت سنو اليكن معاف كردو بجھے ميں تم سے ايكسكيو زكرتي بول-میری غلظی تھی ، مجھے اس سے نہیں ملنا جا ہے تھا۔"اس نے کیکیاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپناگرده گناه کے لیے معذرت کرنا تھا 'اسے اب احساس ہورہا تھا۔ مشکل کام اپناگرده گناه کے بیجائے 'تہمیں اس سے شادی کرلینی چاہیے۔ ''اس نے اس کی بات کاٹ کر کما تھا۔ ''سالار! وہ شادی شدہ ہے۔''وہ بات مکمل نہیں کرسکی 'اس نے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کے بات ادھور ا "بهت دکھے تہیں اس کے شادی شدہ ہونے کا ؟ تو کھوا ہے ، تم سے سینڈ میرج کرلے یا بیوی کو طلاق دے ، کین اے ایباکرنے کی کیا ضرورت ہے متم توویے ہی اے available ہو۔" وہ سائس نہیں لے سکی ہم از کم اے اس کی زبان سے یہ سننے کی وقع نہیں تھی۔ "كيامطلب بتهارا؟"أس نے بے يقينى سے كما-"تم جو مطلب نکالنا جاہتی ہو' نکال لو۔"اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انرجی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول دونول ر محتے ہوئے کما۔ "ميرك كريكرربات كررب موتم ؟"اس كاچره مرخ مون لكاتفا-" كريكتر به تهارا؟ "اس في اس في الكهون من الكهين والتي وي كما تقا-"كريكمر تَفَانُوشادى كَى تَقَى تَم ن\_"اسے اپنى بقرآئى ہوئى آوازے خود جبنجلا ہے ہونے لگى تقى۔ "شادى تبين علطى كى تقى ... And I regret it - "وەاس كامند دىكھ كرره گئے۔خاموشى كاايك لىبا وقف آیا تھا۔ پھراس نے اپ حلق میں پھنسا آنسووں کا گولہ نگلتے ہوئے کہا۔ "میری فیملی ہوتی تاتو میں تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی الیکن اب اور پچھ مت کمنا 'ورنہ میں تمہار ا كر چھو و كر جلى جاؤل كى۔ سالارنے جواب میں ٹیبل پریڑا اپناسل اٹھایا۔اس نے فرقان کو کال کی۔ سالار نے جواب میں ٹیبل پریڑا اپناسیل اٹھایا۔اس نے فرقان کو کال کی۔ ووتمهارا ورائيور سوتو ميس كيا؟" " نہیں۔" دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ "جميس ضرورت ٢٠٠٠ ہاں۔ ''اجھا'میں اسے بتا تاہوں۔''سالارنے سیل فون بند کردیا۔ ''ڈرائیور تنہیں چھوڑ آیا ہے'تم پیکنگ کرکے جاسکتی ہو'لیکن بچھے بھی بیددھمکی مت دیتا کہ تم گھرچھوڑ کر چلی جاؤگ'جو کچھ تم میرے گھرمیں بیٹھ کر کررہی ہو'بسترہے تم یماں سے چلی جاؤ۔''وہ اٹھ کربیڈروم میں چلا گیا وہ بت کی طرح وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دھکے دے کر گھرہے نہیں نکالا تھا الیکن وہ بہی محسوس کررہی و كرختك كرنے كى كوشش كى-وہ ڈرائيور كے سوالوں سے بچتا جا ہتى تھى۔ اس کے نیچے چینیجے تک ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکا کے ہوئے تھا۔اس تح گاڑی کی پچیلی سیٹ روہ بورے رائے آنسو بماتی اور آنکھوں کورگڑتی خوان دُاخِت 56 ايريل 201 ايد ONLINE LIBRARY

زندگی میں ایس بے عزتی بھی محسوس نہیں کی تھی۔اسے ایک بار پھراہے ماں باپ بری طرح یاد آرہے تھے۔ سعیدہ اماں نے نیندسے اٹھ کردروازہ کھولا اور اسے دروازے پردیکھ کردہ بری طرح پریشان ہوئی تھیں 'گراس سے زیادہ پریشان وہ اسے اندر آکر ملک بلک کرروتے دیکھ کرہوئی تھیں۔ "سالارنے کھرسے نکال دیا؟" وہ س کرحواس باختہ ہوگئی تھیں۔وجہ کیا تھی 'وہ سعیدہ اماں کوتو کیا'کسی کو بھی نہد سات تھی۔ در بھائی جان کو فون ملا کردو میں ان سے بات کرتی ہوں ایسے کیسے گھرسے نکال سکتا ہے دہ۔ "سعیدہ امال کو غصہ آنے لگاتھا اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کوڈاکٹر سبط علی کوفون نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس کی تھی 'وہ اس کے کیے لوگوں کی نیندس خراب میں کرناچاہتی تھی۔ وہ خود پھیلی رات نہیں سوئی اور اب ای طرح روتے ہوئے اس کا سردردے بھٹنے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعدوہ سونے کے لیے لیٹ تئی۔ نیزدمشکل سے آئی تھی کیکن آئی تھی۔ دوباره اس کی آنکھ دو بسرکو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے سیرسب کھے بھیا نک خواب کی طرح لگا تھا۔ ومالارفے کوئی فون تو نہیں کیا؟ اس نے سعیدہ امال کے کمرے میں آنے پر ہو جھا۔ ومنیں متم نمالومیں کھانالگارہی ہوں 'چربھائی صاحب کی طرف طلتے ہیں۔ "معیدہ امال کہ کر کمرے نکل كئيں۔ پانتين اے كيوں اميد تھي كہ وہ اپ بچھتارہا ہو گا شايد اس كے چلے جانے كے بعد اے احساس ہو گيا ہوگاکہ اس نے زیادتی کی ہے۔ بارہ گھنے غصہ ختم ہونے کے لیے کانی تھے اگریہ سب کھاس نے غصے میں کیا تھا اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاورلیا اور سعیدہ امال کے کھریڑے ہوئے اپنے کیڑوں میں سے ایک جو ڈا ٹکال كريمن ليا۔وہ بچھلے كئى مبينوں ہے اتنے قيمتى كيڑے بيننے كى عادي ہو گئى تھى كہ آپے جم يروہ جو ژااسے خود ہى عجیب سالگ رہاتھا۔اے بہت بھوک لگ رہی تھی کیکن کھانے کے دو لقے لیتے ہی اس کی بھوک مرگئ۔سعیدہ ا ماں نے زیرد سی اے کھانا کھلایا۔وہ کھانے کے فورا"بعد ڈاکٹرصاحب کی طرف جانا جاہتی تھیں الیکن امامہ واکٹر صاحب کوان کے آفس فون پر اس طرح کی گفتگوسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سالار ہفتے میں دودن ڈاکٹر صاحب کے پاس رات کو جایا کرتا تھا اور آج بھی وہی دن تھا جب اے وہاں جاتا تھا۔وہ جاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں جو کمنا چاہتا ہے اس سے پہلے ہی کمہ دے۔ کم از کم اے بیٹے بھائے شرمندگی کاوہ بوجه نه الهانايزے جواس سارے معالمے تے بارے میں انہیں بتاکراسے الھانا پڑتا کی سعیدہ امال اس برتیار نہیں تھیں۔وہ زبردسی ایے ساتھ لے کرڈاکٹر صاحب کے گھر آگئی تھیں۔ کلثوم آئی سب کچھ من کر سعیدہ امال ی طرح دواس باخته موئی تھیں۔ ڈاکٹرصاحب ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ ووليكن بيثا جَفَرُ اكس بات يرجوا؟ المامه كياس اس ايك سوال كاجواب نهيس تفا-سعیدہ اماں اور کلنوم آنٹی کے ہرمار پوچھنے پر اسے احساس ہو تاکہ ایں سوال کاجواب اس کی نیت صاف ہونے کے یاد جوداس کو مجرم بنا رہا تھا۔اگروہ سغیرہ امال اور کلیوم آنٹی کوبیہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ نے برگئی تھی یا کسی برانے کلاس فیلو کے ساتھ تھی تو دونوں صورتوں میں وہ مبھی بھی اچھے روعمل کا اظہار نہ کچھ ڈآکٹر صاحب کو بھی نہیں بتا عتی تھی جو گھر آتے ہی اے اس طرح دیکھ کریریشان ہوئے کے باربار یو چھنے پر سرچھ کائے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سط علی کوجسے خوس ڈاکٹ 77 ایریا 2015 ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f

شاك لكا تفا-سعيده المال اور كلوم آنى بھى بول نہيں سكى تھيں۔ ۋاكٹر صاحب نے اس كے بعد اس سے كوئى "وہ رات کو آئے گانومیں اس سے بات کروں گا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے۔۔ ٹھیک ہوجائے گاسب کھے۔" "میں اس کے ساتھ نہیں رہنا جاہتی۔ میں جاب کرلوں گی الیکن میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گ۔" ڈاکٹرسبط علی نے اس کی کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کما تھا۔وہ اب بھی جیسے شاک میں تھے۔سالار سكندركے بارے ميں جو تاثر وہ آج تك بنائے بيٹھے تھے وہ برى طرح مسخ ہوا تھا۔وہ خود كويد لقين دلانے كى كوشش كررے تھے كہ بيرسب كى غلط فنمى كانتيجہ ہوسكتاہے ورند سالاراس لۈكى كو آدھى رات كواپے گھرے اس طرح كے الزام لگا كرخالى اتھ نہيں نكال سكتا تھا : جے وہ اپنى بينى كہتے تھے۔ فرقان اس رات اكيلا آيا سمالاراس كے ساتھ نہيں تھا۔ ۋاكٹر صاحب نے ليكير كے بعد اسے روك ليا اور سالار کے بارے میں بوچھا۔ "ده کچھ معروف تھااس کے نہیں آسکا۔"فرقان نے اطمینان سے کہا۔ "آب كواس فيتايا بي كماس في المدكو كهرات فكال ديا ب-"فرقان چند لمح بول نهيل سكا-"امام کو؟"اس نے بے بھینی سے کما۔ "آب كورائيورك ذريعى اس خامامه كوكل سعيده بهن كے كمر بجوايا تھا۔" فرقان كو پچھلى رات سالار كى كال ياد آكئى۔ "عِجے يقين نميں آرہا۔ كيے \_\_ ؟مطلب \_" فرقان کادماغ واقعی چکراگیا تھا۔ سالار 'امامہ برجس طرح جان چھڑکتا تھا' کم ان کم اسے لیے بیہ بات ماننا ممکن فرقان کا دوائے واقعی چکراگیا تھا۔ سالار 'امامہ برجس طرح آدھی رات کو۔ دوائے کل جم میں بہت خاموش سا نہیں تھا کہ دوائے گھرے نکال سکتا ہے 'اوروہ بھی اس طرح آدھی رات کو۔ دوائے کل جم میں بہت خاموش سالا کے دہم و کمان میں بھی بیہ نہیں تھا کہ اس خاموشی کا کوئی تعلق امامہ لگا اور آج دہ جم میں آیا ہی نہیں تھا'لیکن اس کے دہم و کمان میں بھی بیہ نہیں تھا کہ اس خاموشی کا کوئی تعلق امامہ "میں اے ابھی فون کر ناہوں عمیری تو پچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔" فرقان نے پیشان ہوتے ہوئے سالار کواسے سل سے کال کی سالار کا بیل آف تھا۔اس نے دوبارہ گھرکے نمبرر مُرائی کیا مکنی نے فون شیں اٹھایا۔اس نے کچھ جران ہو کرڈا کٹرصاحب کو دیکھا۔

ودفون منیں اٹھارہا۔ سیل آف ہے۔ میں گھرجا کربات کرتا ہوں اس سے۔ آپ امامہ کومیرے ساتھ بھیج دير-"فرقان واقعي پريشان هو کيا تھا۔

" ونہیں المامہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گ۔اس نے نکالا ہے وہ معذرت کرکے خود لے کرجائے۔ "واکٹر سبط علی نے بے حددو ٹوک انداز میں کہا۔

"آپاے جاکرمیراپینام دے دیں۔"فرقان نے بھی ڈاکٹر سبط علی کواتنا سنجیدہ نہیں دیکھاتھا۔

سالارنے بیل کی آواز کوچندبار نظرانداز کرنے کی کوشش کی کیکن پھراسے اندازہ ہوگیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور اس کابیرارادہ کیوں تھا'وہ جانتا تھا۔ اس نے جاکر دروانہ کھولا اور پھر دروانہ کھلا چھوڑ کراندر

المن خوان دُانجنت 58 اير يا 2015 ال

"تم نے امامہ کو گھرے نکال دیا ہے؟" فرقان نے اندر آتے ہوئے اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ''میں نے نمیں نکالاُوہ خود گھرچھوڑ کر گئی ہے۔''سالارنے پیچھے دیکھے بغیراسٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا۔ ''جھے سے جھوٹ مت بولو۔ تم نے خود مجھے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کما تھا۔'' فرقان اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں آگیا۔ "بال اکه اتھا کیوں کہ اس نے مجھے گھرچھوڑنے کی دھمکی دی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تنہیں کل جاتا ہے، تم آج چلی جاؤ الیکن میں نے اسے نہیں نکالا۔" اس نے اپنی کری پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چرے کے ساتھ کہا۔ فرقان نے سگریٹ کے مکڑوں سے بھرے ایش ٹرے کودیکھااور پھراس سلکتے ہوئے سگریٹ کوجودہ دوبارہ اٹھارہاتھا۔ "بیویاں گھرچھوڑنے کی دھمکیاں دیت ہی رہتی ہیں'اس کا مطلب بیہ نہیں کہ انہیں اس طرح گھرہے نکال ود-"فرقان نے بدر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "But she dare not do that to me "" اس نے فرقان کی بات کاٹ کر کہا۔ "دوا كرصاحب كتفريشان بن مهيس اس كاندانه بي "نيه ميرااوراس كامعامله بوه دا كنرصاحب كودرميان مين كيول لے كر آئى ہے؟"وہ سلگا تھا۔ "وہ لیےنہ کے کر آئی متم اے کھرے نکالو کے اور ڈاکٹر صاحب کو پتا نہیں چلے گا؟" "وہ چاہتی تونہ پتا چلنا 'اگرِ اتن جرات تھی کہ گھرے جلی گئی تو پھراتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ منہ بند ر کھتی۔"اس نے سگریث کا ٹکڑاالیش ٹرے میں پھینک دیا۔ "جميس كيامواع؟" "دیچے میں۔" "کس بات پر جھگزا ہوا ہے تم دونوں کا؟" ردبس 'ہوگیا کی بات پر۔"وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرقان آدھے گھنے کے سوال و جواب اور بحث کے باوجوداس سے وجہ نہیں پوچھ سکا تھا 'بھرجیسے اس نے ہتھیارڈا گئے ہوئے کما۔ ورفعک ب جوہوگیاسوہوگیا۔اب تم اے کے آؤ۔ "بيتين شين كون كا-ند مين نے أے نكالا كند مين اے لے كر آؤل كا-وہ خور آنا جاہتى ہے تو آجائے۔"اس نے دوٹوک انداز میں کما۔ "اور ڈاکٹر صاحب سے سب نہیں ہونے دیں گے۔وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے واکٹر الخوان والحق و 59 اليا يا ONLINE LIBRARY

فرقان الکے دو کھنٹے وہیں بیٹھا اسے سمجھا تا رہا کیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا۔وہ بے حد تاخوش سالار کے ایار شمنٹ سے گیااور اس کی خفکی نے سالار کی فرسٹریشن میں اضافہ کیا۔ اس نے فرقان سے غلط نہیں کما تھا۔وہ واقعی امامہ کو گھرسے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔اس نے اسے وهمكانے كى كوشش كى تھى اوراس كے وہم و كمان ميں بھى نہيں تھاكہ وہ واقعی اٹھ كرچلى جائے گ-اس كے اس طرح چلے جانے سے سالار کے اشتعال میں اضافہ ہوا۔ اس سے شادی کے بعدوہ پہلی بار ضد میں آیا تھا اور یہ صحیح تھایا غلط'ایب مردی طرح اب اے اس کی کوئی پروائنیں تھی۔وہ فرسٹوٹٹڈ تھا'اپ سیٹ تھا'لیکن ابہارمانے کے لیے تار نہیں تھا۔

ڈاکٹر سبط علی اسکلے چار دن اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ نہیں آیا 'نہ ہی اس نے انہیں فون کیا۔ انہیں خود اسے فون کرنے میں عار تھا۔ انہیں کہیں نہ کہیں بہ توقع تھی کہ وہ ان کا اتنا اجرام ضرور کر تا تھا کہ ان کا پیغام ملنے پر آجائے گا کیل اس کی ممل خاموشی نے جیسے انہیں دہنی دھیکا پہنچایا تھا۔ امامہ اس دن سے انہیں کے گھریا تھی۔ انہوں نے بہتر سمجھاتھا کہ جب تک بیر مسئلہ حل نہیں ہوجاتا وہ انہیں کے گھررے۔ فرقان ڈاکٹر سبط علی کے كراور سالارك الإرتمنث كورميان كفن چكربناموا تفاوه مرروز واكرصاحب كياس آرما تفائيه جياس ك طرف سے اس شرمندگی کوظا ہر کرنے کی ایک کوشش تھی جووہ سالار کے اس رویتے پر محسوس کر رہاتھا۔ اس صورت حال میں سب سے زیادہ ایٹرزہنی حالت امامہ کی تھی۔اسے یہ یقین کرنامشکل ہورہاتھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا روتیہ دکھا سکتا ہے۔وہ گھر میں ڈاکٹرصاحب اور کلثوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کرخود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کررہی تھی اور اسی دہنی تناؤی وجہ سے اسے بخار رہنے لگاتھا۔ چوتھ دن ڈاکٹر سبط علی نے سالار کو فون کردیا۔ وہ آفس میں بیٹا ہوا تھا 'اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا تمبرد مکھتے ہوئے وہ چند کھے ہل نہیں سکا۔ یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی جاہتا تھا اور جے وہ اٹینڈنہ کرنے کی جرات بھی نہیں کرسکتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر سبط علی نے کسی تمید کے بغیراس سے کہا۔ "آب أكرشام كوميري طرف آكت بين تو تفيك بورند مين آجا تابون-اكر معامله حل بوسكاتو بهتر بو كا ورند

معاملہ ختم کرلیں گے۔

ان كے الفاظ ميں اس كے ليے كى قتم كا ابهام نميں تھا۔

''مهریانی ہوگی آپ کی۔''انہوں نے کسی مزید بات کے بغیر سلام کرکے فون بنید کردیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبط علی کابیہ لہجہ اس کے لیے نیاتھا 'کیکن غیرمتوقع نہیں تھا۔ غیرمتوقع صرف وہ جملہ تفاجوانہوں نے آخر میں کہا۔معاملہ ختم کرنے تک کی نوبت کیسے آگئی تھی اس کے زدیک بیہ صرف ایک جھکڑا تھا۔ پہلی ہاراس کے پیٹ میں گرہیں مڑی تھیں

اس شام کوڈا کٹر سبط علی نے بیشہ کی طرح اسے دروازے پر ریسیونہیں کیا تھائنہ اس سے مصافحہ کیااور نہ ہی وہ لے اٹھے تھے۔ وہ ملازم کے ساتھ اندر آیا۔ ڈاکٹر سبط علی لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔اس کے نے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سالار سلام کرنے کے بعد ساخنے والے صوفے پر بیٹھ

یں تم ہے بہت کمی چوڑی ہات تہیں کروں گا 'سالار!''سالارنے سراٹھا کرا نہیں ویکھا۔

وين دا مجلت 60 اير يل 2015

وہ پہلی باران کے منہ سے تم کا طرز تخاطب من رہاتھا اور وہ بھی اپنے لیے 'ور نہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کمہ کر مخاطب كياكرتے تھے۔ "میں پچھلے چاردن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کروائی۔ تم اس قابل نہیں تھے۔ محبیت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے 'لیکن کسی عورت کواپنے گھر میں عزت سے رکھنا 'ایک بالكل الكسبات ... تم صرف بهلا كام كريحة تحية" ب سبب سے بسک کے مسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی آوازاوراس کی خامو خی دونوں کو میں رہی تھی۔ "اپنی بیوی کو اس طرح گھرے نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیاانسان بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں آگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے "تو اس بات کا پاس ہو تا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی کو تم نے اس طرح خالى ہاتھ آدھى رات كو كھرے نكالا ہے۔" ڈاکٹرصاحب نے اس کیات کاث دی۔ "تم نے گاڑی اریخ کی تھی۔"اندر بیٹھی امامہ کاننے لگی تھی۔اس نے ڈاکٹر صاحب کو بھی اتنی بلند آواز میں بات كرتے سي ساتھا۔ "تہیں جرات کیے ہوئی کہ تم اس کے کر بکٹر کے بارے میں بات کو؟" سالارنے نظرس اٹھاکرانہیں دیکھا اس کاچرہ سرخ ہورہاتھا۔ "آب نے اس سے بوجھا کہ بیات میں نے کیوں کی تھی؟"اندر جیٹھی امامہ کاچروفق ہو گیاتھا۔ صرف می ایک بات تھی جس پروہ کلٹی تھی اور جس کا عتراف وہ استے دن سے کسی سے نہیں کریائی تھی۔ "میں اس سے کچھ نہیں ہوچھوں گا۔ میں تہمارے کردار کو نہیں جانتا اکیکن وہ نوسال سے میرے پاس ہو وہ کوئی ایا کام نمیں کر عتی بحس پرتم اس کے کروار پر انظی اٹھاتے۔" اتے یقین تھاوہ اب جلال کا نام لے گا۔ اب لے گا۔ اس کا پوراجم سروپر رہاتھا۔ ایک و عین جور ، یا نج ...اس کاول سکنڈزے بھی زیادہ تیزر فتاری ہے دھڑک رہاتھا۔ نیالار کالی جملہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی تظروں میں اسے بیشہ کے لیے گرانے والا تھا الیکن اس طرف خاموشی تھی۔ بجرامام نے اس کی آوازی ایک لیے کے لیے اے لگائی کاول رک جائے گا۔ "آئی ایم سوری-"اے یقین نہیں آیا 'یہ وہ جملہ نہیں تھا جے سننے کی اے توقع تھی۔اس کی معذرت نے اے شاک دیا تھا توڈا کٹر صاحب کو چھا ور مختیعل کیا۔ "اك بات يادر كھنائم سالار بو بچھ تہيں زندگی ميں ملنا ہے اس عورت كے مقدر سے ملنا ہے ۔ بيہ تہاری زندگی سے نکل گئی توخواری کے سوااور کھے نہیں ہاتھ آنا تہارے ... ہاتھ ملو کے ساری عمر تم فیماری خوش فشمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے ... بھی رازق بننے کی کونشش بھی مت کرنا ہم رازق نہیں ہواس کے ۔۔اللہ تم ہے بہتر کفیل دے دے گا ہے۔۔ تم ہے زیادہ مہریان ہم سے زیادہ خیال رکھنے والا۔۔" "وہ 'دکاٹو تو لہو نہیں "کے مصداق بنا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ بھی بھی نہیں۔۔ شرم سایری می شرم ساری تھی جووہ محسوس کررہا تھا اور اندر جیتھی امامہ بھی ندامت کے ایک ایسے ہی مندر میں عن ک۔ مندر میں عن کے اور نہ ابھی اور اس وقت اس کو چھوڑدو۔ تم سے کئی گنااتھے انسان كما ته بياه دول كاجوات تم عنياده التح طريق الي كم كى عزت بناكرد كم كا-WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ومين أب اوراس سے بهت شرمندہ مول- آب اے بلائیں میں اس سے معذرت کرلیتا ہوں۔" ے گھنے نیکے میں در نہیں گئی تھی۔ اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے گڑ کررہ گئی تھی۔ یہ آخری چیز تھی جس کی توقع اسے سالار سے تھی۔ کلثوم آنٹی اسے بلانے آئی تھیں اور اس کا دل جا ہاتھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا سردیکھنے سے بردی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا کیا ملامت تھی جولاؤ کچ میں آگر بیٹھتے ہوئے اس نے خودکوکی ہے۔ بیسب کھاس کی علطی سے شروع ہوا تھا۔ وسیں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں جو کھے ہوا ، نہیں ہونا چاہے تھا۔جو کھے کیا علط کیا میں نے ،مجھے ایسا نہیں كرنا جائي تھا۔"اس نے سرما نظریں اٹھائے بغیراس کے بیٹھتے تی کہا تھا۔امامہ کے ربی میں کچھاوراضافہ ہوا۔ آج سالار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کاذمہدداروہ اپنے آپ کو تھرارہی تھی۔ "بیٹا! آپ جانا جاہ رہی ہیں تو جلی جائیں اور نہیں جانا جا ہیں تو۔۔ "ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا۔ "" بنیں میں جانا جا ہتی ہوں۔"اس نے اپنی آنکھیں رکڑتے ہوئے کہا۔ " تھیک ہے جران اسامان پیک کرلیں۔" واکٹر صاحب نے اس سے کہا وہ اٹھ کر کمرے میں آگئی۔ووون مسلے كلثوم آنى نے اسے بھے كيڑے اور ضرورت كى چيزى لاكردى تھيں اس نے انہيں ايك بيك ميں ركھ ليا۔ واكثر صاحب المامر كا تصفى الدرى روم من جلي كة اوروه مرجعكات بيشارا-"بیٹاکھانالگواؤں۔"کلثوم آنٹی نے جیسے احول کو بھتر کرنے کی کوشش کی۔ ورسيس عين كهاناكهاكر آيا تها-" اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہاتھا۔ ملازم سوفٹ ڈرنگ کا ایک گلاس اے دے کر گیا۔ سالارنے پچھے کے بغیر گلاس اٹھا کرچند گھوٹ لے کرد کھ اے اپی چیزیں پک کرکے باہر آنے میں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ سالارنے کھڑے ہو کرخاموشی سے اس سے بیک کرکے باہر آنے میں بانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ سالارنے کھڑے ہو کرخاموشی سے اس سے بیک کے لیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی تب تک اسٹڈی روم سے نکل آئے تھے۔ وہ ان دونوں کو گاڑی تک جھوڑنے آئے تھے مربیشہ کی طرح وہ سالارے بعل کیر نہیں ہوئے۔ گاڑی کے سوک پر آنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی 'پھرسالارنے کہا۔ "I mis behaved with you" "" وہ دوبارہ اس سے معذرت کی توقع میں کردہی تھی۔ "سالار عمي تم سے بہت شرمندہ ہول مجھے نہيں پتا تھا کہ ابو کو اتنا غصہ آئے گا۔ انہوں نے تمہارے سالارنے اس کی بات کان دی۔ "نہیں ٹھیک کیا انہوں نے جو بھی کیا علط تو پچھ بھی نہیں کیا انہوں نے ، کین میں نے تمہارے کیریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کما تھا۔" "تمہارا مطلب ہے تم یہ سب کچھ کمو کے اور میں بیہ نہ سمجھوں کہ تم میرے کیریکٹر پر انگی اٹھا رہے ہو؟" سالارخاموش رباتھا۔ رو بجھے اتفاقا "اس دن پارکنگ میں مل گیا تھا۔" کچھ در کی خامو شی کے بعد اس نے کمنا شروع کیا۔ سالار نے اس باراے نہیں ٹوکا۔ اس باراے نہیں ٹوکا۔ اس باراے نہیں ٹوکا۔ عَنْ حُولَتِن دُاجِنتُ 62 اپر يل 2015 عَنْدُ ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

تہیں بُرالگ سکتاہے اور میں نے تو لیج بھی نہیں کیا تھا۔ کھ دیر ریسٹورنٹ میں بیٹے رہے بھردہ آدی اور اس کی مِسرَ آگئیں۔ مجھے دیر ہورہی تھی تو میں وہاں سے گھر آگئی 'بس اتن سی بات تھی۔میری غلطی بس یہ تھی کہ میں نے مہيں بتايا نہيں كريس إس على هي-"- I over reacted "أورميري علطى يه تھى كہ ميں نے تمهارى بات نہيں سى اس لينى چاہيے تھى وه اب مدهم آوا زمین اعتراف کررها تھا۔ "بے عزتی کروانی تھی اس کیے۔"وہ بردبرطایا تھا۔ وہ اس ہے کہنا جاہتی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کس قدر احسان مند ہورہی تھی 'لیکن وہ کہہ نہیں یارہی تھی۔ اس کی ایک کمیحے کی خاموشی نے اس کی عزت رکھی تھی اور پیچھلے تمام دن کے یودیوں کا جیسے کفارہ اوا کردیا تھا۔وہ احسان مندی کے علاوہ اس وقت اس شخص کے لیے کچھ محسوس نہیں کررہی تھی۔اس وقت تشکر اور شرمندگی، کے سواکوئی تیسری چیزاس کے پاس نہیں تھی۔ کچھ در خاموشی رہی۔ "جھے نہیں پتاتھا کہ تنہیں کسی آدمی کے ساتھ میرالمنااتنا برائلے گا'ورنہ میں تو بھی…" پچھ در کے بعد اس نے کہاتھا۔ سالار نے اس کی بات کائی۔ "وہ "کوئی" آدی نہیں تقاامامہ!" "وہ اب میرے کے صرف "کوئی" آدی ہے۔" سالارنے گردن موڑ کراے دیکھا۔اس نے تاک رگڑتے ہوئے آنکھوں کوایک بار پھرصاف کرنے کی کوشش کی۔ "طبعت تھیک ہے تہاری؟" "بال عُلِك ب-"اس نے امامہ كى پيشانى پر ہاتھ ركھ كرجسے تمپر يج چيك كيا۔ "كھوڑاساب-" "واکٹر کیاں لے جا تاہوں۔" " المين ميذيسن كے روى يول ميں بيك ميں ہے۔" وہ خاموش ہو گيا۔ انهوں نے ایسی خاموشی میں پہلے بھی سفر نہیں کیا تھا۔اس ایک واقعے نے اعتاد کے اس رشتے میں کھے عجیب ورا وس والی تھیں جو بھلے چند ماہ میں ان کے در میان بن کیا تھا۔ اس رات کھر آگر بھی ان کے در میان بات چیت نہیں ہوئی تھی۔امامہ میڈسن لے کرسونے کے لیے لیٹ گئی اور سالار تقریبا "ساری رات اسٹری روم میں بیٹھا سکریٹ بیتیا رہا۔وہ بچھکی تین چار راتوں سے بھی کچھ کررہا تھا، کیکن آج وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ آخری چیزجس کی وہ بھی توقع نہیں کرسکتا تھا، وہ ڈاکٹر سبط علی کا ایسا ہتک آمیزرو بی قا۔ بیسب اس کی اپنی غلطی کا نتیجہ تھا اور اسے بیر مانے میں عار نہیں تھا۔ اس کو اتنا غصہ کیوں آیا؟اور اس طرح کا غصہ؟وہ خود بھی بیہ سمجھ نہیں پایا تھا۔وہ غصیل نہیں تھا۔ کم از کم پجھلے دس سالوں میں ایسے بہت کم مواقع آئے تھے ،جن پر کسی سے اس کی خفگی اتنی طویل ہوئی ' جتنی امایہ ہے ہو گئی تھی۔وہ جلال سے جیلس تہیں تھا 'وہ ان سیکیور تھا۔وہ اس کے معاملے میں کس طرح بے اختیار تھی'اس کامظا ہرہ وہ دس سال پہلے بہت انچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جلال کا ایک دم دوبارہ ان کی زندگی کے منظر تاہے میں اس طرح نمودار ہوتا 'سالار کوایک مرد کے طور پر بے حد ہتک محسوس ہوتی تھی۔ وہ پچھلے کئی مینوں سے اے خوش کرنے کے لیے آخری مد تک جارہا تھا۔ اس نے اس کے نازنخ سے اٹھانے میں کوئی سرمیں چھوڑی تھی۔شعوری اور لاشعوری طور پر ایک مرد کی طرح وہ ہروہ چیز کررہا تھا جو امامہ کو خوش ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

کرتی۔اے یقین تھا 'وہ سب کچھ امامہ کے دل سے جلال انفرنامی شخص سے متعلقہ ہر طرح کے جذبات نکال دے گااورا سے محسوس ہونے لگا تھا کہ ایساہو بھی رہا ہے۔وہ اس کے قریب آرہی تھی 'لیکن جلال انفر کسی بھوت کی طرح یک دم دوبارہ نمودار ہوگیا تھا۔اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے اتن خوب صورتی سے دھو کا دے رہی

وہ دو دن پہلے ہونے والی ایک ایک بات کو یا د کر کے سلکتا رہا۔ یہ آگر اتفاقی ملا قات بھی تھی تواس کے بعد اس نے امامہ کی جو حالت دیکھی تھی وہ اس کے لیے تا قابل برداشت تھی۔ جاردن تیک وہ آفس کھ ،جم ہرجگہ صرف ایک ہی بات کے بارے میں سوچ سوچ کرجیے یا گل ہوریا تھا۔وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟

اس دن اس کے آفس میں جو آخری چیزامامیہ بھولی تھی 'وہ ہاتھ روم بیس کی سل پر اس کی شادی کی دیگھی۔وہ رنگ اس کے جانے کے بعد سالار کو وہاں ملی تھی۔ اس کا خیال تھاا سے گھر پہنچ کر رنگ یاد آجائے گی ہمیکن اس دن توکیا اسکے دو دن تک امامہ کو وہ رنگ یاد نہیں آئی تھی۔ بیہ بات سالار کے لیے جیران کن تھی۔ وہ مسلسل انگلی میں رہے والی کسی فیمتی چیز کواس طرح کیسے فراموش کر علی تھی۔

جلال انفرے ہونے والی اس ملاقات کے بعد اس نے اس رنگ کے اتار نے کو جیسے نیا مفہوم پہناویا تھا۔ اس كى زندكى ميس سالار كندر كے ساتھ باندھے ہوئے اس رشتے كى شايدو فتى اہميت تھى ولى تميں۔ سالار كوايك نيا مفہوم وصور ترخیس در نہیں کئی تھی مگراس اشتعال میں بھی وہ کوئی ایساارادہ نہیں رکھتا تھا کہ امامہ کے ساتھ ہونے والے اس جھڑے کو علال کے نام کا فیک لگا کرسب کے سامنے رکھ دیتا۔ اس کے حوالے سے بدایک آخری چیز تھی 'جودہ کر تا۔اس کاخیال تھا کہ وہ چندون مزیداے ای طرح دہاں رہنے دے گااور پھر آنے کے لیے كه وے گا ميكن ڈاكٹر سيط على كے كھرجانے كے بعد معاملات نے جورخ اختيار كيا تھا وہ اس كے وہم كمان ميں

"ياجي!آب كمال عين؟" ا گلی صبح وہ ملازمہ کے بیل دینے پر جاگی تھی۔ دروا زہ کھو لنے پر اسے دیکھتے ہی ملازمہ نے بوچھا۔ ''میں چندون اپنے گھر ہے کے لیے گئی ہوئی تھی۔''اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ "طبعت تھیک ہے آپ کی؟"ملازمہ نے اس کاچرہ غورے دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں! نہیں ،بس تھوڑا سابخارہے اور کچھ نہیں۔"اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وكونى خوش خرى توسيس إلى ي

وہ بڈروم کی طرف جاتے جاتے ملازمہ کے جوش پر مقطعی اور پھربری طرح شرمندہ ہوئی۔ '''ایسی کوئی بات نہیں ہے ہتم صفائی کرو۔''

منہ ہاتھ دھوکراور کپڑے تبدیل کرے جب وہ واپس آئی توملا زمداسٹڈی روم کی صفائی کررہی تھی۔سگریٹ

کے مکروں سے بھرے انیش ٹرے نے اسے چو نکادیا تھا۔ "جھے لگتا ہے باجی! سالار صاحب سگریٹ پینے لگے ہیں۔ ہرروز اسی طرح ایش ٹرے بھرا ہو تا ہے سگریوں سے ۔۔۔ اب روز روز تو کوئی مہمان نہیں آتا ہوگا۔" ملازمہ نے ایش ٹرے خالی کرتے ہوئے اس پر جیسے انکشاف

وہ جواب سے بغیردہاں سے نکل آئی۔ یکن کے فرت میں ہر چیزای طرح پڑی تھی بھی طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔

عَلَيْ حَوْلِينَ وَالْجَنْبُ 64 الريل وَالْ وَلِي

وہ یقینا " پچھلے کچھ دنوں میں گھر پر کھانا نہیں کھارہاتھا 'ورنہ فریز کی ہوئی چیزوں میں سے پچھے نہ پچھ استعمال ہوا ہو تا۔ قون كى بيل مونے ير وه كچن ميں اپنے كيے ناشتا بناتے موئے با ہرنكل آئى۔وہ سالار تھا جوعام طور يراس وقت سے کال کیا کر تاتھا۔انتے دنوں کے وقفے کے بعد فون پر اس کی آوا زاسے بے حد عجیب گلی تھی۔ "كىسى طبيعت بى تىمارى؟" دە يوچھ رہاتھا۔ و میں تھیک ہوں۔"اس نے کما تھا۔ ''تاشتاکرے گئے تھے آفس؟''اے کین میں کوئی استعال شدہ برتن نظر نہیں آیا تھا۔ " فنيس اليث ہو گيا تھا۔ ناشتے کے ليے ٹائم نہيں تھا۔" " بجھے جگا دیا ہو تا میں بنادی ۔"اس نے کہا۔ " نہیں 'مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔" رسمی جملوں کے بعد اب دہ خندق آگئی تھی جس ہے دونوں بچنا جاہ رہے تھاور نے نہیں یارے تھا ایک دو سرے ہے کھ کھنے کے لیے ان کیاں یک دم الفاظ نہیں رہے تھے۔ '''وہ خود کوئی بات ڈھونڈنے میں تاکام رہنے کے بعد اس سے یوچھنے لگا۔ " يكه نبيل-"وه جمي اتن يى خالى سى-"رات كو كميں با ہر كھانا كھانے جليں گے۔"اس نے كما۔ واجها- "تفتكو براسكوا رون ير آئى-سالارنے خدا حافظ كمه كرفون بند كرديا-وہ بہت در ریسیور بکڑے بیٹی رہی۔ بہت فرق تھا اس گفتگو میں جو دہ ایک ہفتہ پہلے فون پر کرتے تھے اور اس گفتگو میں جو وہ اب کررہے تھے۔ درا ژیں بھرتا زیادہ مشکل تھا کیوں کہ نشان بھی تہیں جاتے 'وہ بھی میں دفت اس نے زندگی میں اس ایک ہفتے میں جو کچھ سکھاتھا 'وہ شادی کے اتنے مہینوں میں نہیں سکھاتھا۔ کسی انسان کی محبت بھی "دغیر مشروط" نہیں ہو سکتے۔خاص طور پر تب جب کوئی محبت شادی نام کے رشتے میں بھی بندھی ہو۔ سالار کی محبت بھی نہیں تھی۔ ایک ناخوش گوار واقعہ اسے آسان سے زمین پر لے آیا تھا۔وہ زمین حقا نق اے پہلی بار نظر آئے تھے 'جو پہلے اس کی نظروں ہے او جھل تھے۔وہ صرف محبوبہ نمیں تھی 'بیوی بن چکی تھی۔ ا یک مرد کے لیے ایسے ایپ زندگی ول اور ذہن سے نکالنا زیادہ آسان تھا۔سالار نے دوسروں کی نظروں میں اس کی عربت ضرور رکھ لی تھی ملین اس کی اپنی نظروں میں اسے بہت بے وقعت کردیا تھا۔خوش فنمیوں اور توقعات کا باز آست آستدروه دره دوراها وہ شام کوجلدی گھر آگیا تھا اوروہ جانتی تھی کہ بیہ ارادی طور پر تھا۔اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولنے پر اس نے ہیشہ کی طرح کرم جوشی ہے اے اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا۔اس سے نظر ملاتا 'مسکر انااور اس کے قریب آناشاید اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے سب چھ بے اختیار ہو تا تھا 'اب کوشش کے باوجود بھی نہیں ہوپار ہا کھانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی گاڑی میں دیسی ہی خاموشی تھی۔دونوں و تفے و تف سے کچھ یوچھتے بھریک والیسی بھی ای خاموشی کے ساتھ ہوئی تھی۔وہ ایک بار پھرسونے کے لیے بیٹر روم میں اوروہ اسٹڈی روم میں چلا من خوان دا محمد حوان دا 2015 على المريل 2015 على WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY 拉 拉 拉

اگلی صبح اس نے ایش ٹرے پھرسگریٹ کے مکڑوں سے بھرا ہوا دیکھا۔وہ فجر کے بعد اسٹڈی روم میں گئی 'جب وہ جم میں تھا۔وہ بھرا ہوا ایش ٹرے 'اس کی ذہنی حالت کو کسی دو سری چیز سے زیادہ بھتر طریقے ہے بیان کر رہا تھا۔وہ اس بات سے پیشان ہوئی کہ وہ اسموکر نہیں تھا 'لیکن عادی بن رہا تھا۔ پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا 'اس کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی۔
نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی۔

نہ لولی وجہ صرور ہوئی۔ اکلے دن وہ تقریبا "ایک ہفتے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ بات کرنا 'نظر ملانے سے زیادہ آسان تھااور وہ بات کرنا 'نظر ملانے سے زیادہ آسان تھااور وہ بات کرنے کی جدوجہد کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندگی اور ان تکلیف دہ احساسات کو ختم کرنے کی جدوجہد میں مصوف تھے جو اس ٹیبل پر بن بلائے مہمانوں کی طرح موجود تھے 'لیکن وہ مہمان ٹیبل چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔

ایک ہفتہ کے بعد ہی وہ گھر کا بنا ہوالیج آفس لے کرجارہاتھا۔وہ امامہ سے کمہ نہیں۔ کاکہ اس نے پوراہفتہ گھر پر ناشتے سمیت کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔وہ گھراتے دن اس کے لیے بھوت بنگلہ بنارہا۔ گھرسے نگلتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔

"میری درازیں تمہاری رنگ ہے 'وہ لے لینا۔ "مامہ نے جیے کرنٹ کھاکراپناہاتھ دیکھا۔
"میری رنگ ۔ "وہ رنگ اسے پہلی باریاد آئی تھی۔
"وہ میں نے کمال رکھ دی؟"
"میرے آفس کے واش روم میں۔ "اس نے باہر نگلتے ہوئے بے تاثر کہجے میں کما 'وہ کھڑی رہ گئے۔

拉 拉 拉

کی دنوں کے بعد اس رات سالار نے رغبت سے کھانا کھایا تھا۔وہ عام طور پر ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھا تا تھا ملکن آج اس نے دوچیا تیاں کھائی تھیں۔ "اور بنادوں؟" مامہ نے اسے دو سری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔وہ خودچاول کھارہی تھی۔ "نہیں 'میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کر رہا ہوں۔"اس نے منع کردیا۔

المدنے اس کی بلیث میں کھے سزی ڈالنے کی کوشش کی اس نے روک دیا۔ "شہیں میں دیسے ہی کھاتا جاہ رہا ہوں۔"المامہ نے کچھ جرانی ہے اس کا چرود یکھا۔وہ بے حد گری سوچ میں ڈوبا

اس جیاتی کے لقمے لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اے اس کے ہاتھ کی جیاتی پیند ہے 'کین اس نے اسے صرف چیاتی کھاتے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اے نہیں دیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد نمیل سے اٹھ گیا۔ وہ برتن اکٹھے کررہی تھی 'جبوہ کھے پیرز لیے آیا تھا۔

"يركياع ؟"مامد نے كھے جرانى سے ان پيرزكور يكھاجوده اس كى طرف برسھارہاتھا۔

' دبیٹے کردیکے لو۔''وہ خود بھی کری تھینچتے ہوئے بیٹے گیا۔ وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کربیٹے گئے۔ پیپرز پر ایک نظرڈا لتے ہی اس کارنگ فق ہو گیا تھا۔

"طَلَاقْ كَ يَسِرِز بِن بِي "وه بمشكل بول سكى-

"نبیں میں نے آپ وکیل سے ایک divorce deed تیار کروایا ہے۔ اگر بھی خدانخواستہ ایسی صورت حال ہوگئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے سے بچھ خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک

عَلَيْ حَوْلِينَ دُالْجِيتُ 66 الْبِرِيلِي 2015 وَالْفِينِينَ وَالْفِينِينِ وَالْفِينِينَ وَلِينِينَ وَل

FOR PAKISTIAN

"جھے تماری بات سمجھ نہیں آئی۔"وہ اب بھی حواس باختہ تھی۔ "ورومت بيديكوني وهمكي نهيس ب-يس فيد پيرزتهمارے تحفظ كے ليے تيار كروائي بي-"مالارنے اس کے کا نیخے ہوئے ہاتھ کواپنے ہاتھوں میں لیا۔ "كيما تحفظ؟"ا إب بهي محمد في ارب عقر ''میں نے علیحد کی کی صورت میں فنانشل سیکورٹی اور بچوں کی کسٹندی تنہیں دی ہے۔'' «لیکن میں توطلاق نہیں مانگ رہی۔"اس کی ساری گفتگو اس کے سرکے اوپر سے گزر رہی تھی۔ دسیں بھی مہیں طلاق نہیں دے رہا' صرف قانونی طور پر خود کویا بند کررہا ہوں کہ میں علیحد کی کے کیس کو كورث ميں نہيں كے جاؤں گا۔ قيملى كے ذريعے معاملات كو كے كرنے كى كوشش كريں گے اور اگر نہ ہوئے توميں مہیں علیحد کی کاحق دیے دوں گا اور الی صورت میں اگر ہمارے بچے ہوئے توان کی کسٹدی مہیں دے دول گا۔ایک کھراور کھ رقم بھی مہیں دوں گا۔جو بھی چین اس سارے عرصے میں حق مر تنا نف جیولری یا روپے اوربرايرني كي صورت بين مهيس دول كا وهسب خلع ياطلاق وونول صورتول بين تمهاري ملكيت مول كي بين ان کاوعوی سیس کروں گا۔" "بیسب کیوں کررہے ہوتم؟"اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کائی۔ وسیں ایے آپ سے ڈر کیا ہوں امامہ۔ "وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ دسیں بھی سوچ نہیں سکتاتھا کہ مجھے تم پراتا غصہ آسکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھرسے نہیں نکالا الیکن میں نے اس رات سیروانسیس کی کہ تم گھرے جارہی ہوتو کیوں جارہی ہواور کماں جارہی ہو؟ میں اتنا مشتعل تھا کہ مجھے کوئی بروا نہیں تھی کہ تم بحفاظت کہیں پہنچی بھی ہویا نہیں۔"وہ بے حدصاف کوئی سے کمہ رہاتھا۔ وواور بھراتے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات نہیں سی۔ I just wanted to punish you "اوراس سب نے مجھے خوف زدہ کردیا۔ میراغصہ حتم ہواتو مجھے یقین نہیں آرہاتھا کہ میں اتنا کر سکتا ہوں میں تہارے ساتھ اس طرح لی ہو کرسکتا ہوں الیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں انسان بی ہوں اتم کوسا تھی کے بجائے حریف متمجھوں گاتوشاید آئندہ بھی بھی ایبا کروں۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے۔ بچھے بہت محبت ہے ، میں بہت خوشی خوشی بیر سارے وعدے کرسکتا ہوں تم ہے سب چھوے سکتا ہوں تہیں الیکن کھے عرصے بعد کوئی ایسی پچویش آگئی توپتا نہیں ہمارے درمیان کتنی تکنی ہوجائے۔ تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تک کروں۔ اس لیے ابھی ان دنوں عب میرا ول بہت برط ہے تمهارے کیے او میں نے کوشش کی ہے کہ بید معاملات طے ہوجائیں اصرف زبانی وعدے نہ کروں تمهارے ساتھ۔میری طرف سے میرے والد کے سکنیجو زہیں اس یو عتم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس یر سائن کروالو۔ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ بیپرزوہ اپنیاس رکھ لیس یا تم اپنالر میں رکھوا دو۔"وہ آنکھوں میں آنسو کیے اس کاچرہ یکھتی رہی۔ ''میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی۔''اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ''لیکن مجھے تو دبنی چاہیے تا ۔ میں سے پیپرز جذبات میں آگر نہیں دے رہا ہوں تنہیں 'یہ سب کھے بہت سوچ مجھ کر کر رہا ہوں۔ تنہارے بارے میں بہت پوزیسو بہت ان سیکیو رہوں امامہ۔۔'' WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTEAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"اور آگر بھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا جا ہو تو میں تنہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں 'تنہیں اندازہ بھی نہیں ہے' لیکن بچھے اندازہ ہو گیا ہے۔"وہ بھررک کر ہونٹ کا ٹنے لگا تھا۔ "تم میراایبادا حداثانه ہو 'جے میں پاس رکھنے کے لیے فیٹو اور فاؤل کی تمیز کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں اور بیہ احماس بهت خوف تاک ہے میرے کیے۔ میں تنہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں 'نہ تمہاری حق تلفی چاہتا ہوں۔ ہم جب تک ساتھ رہیں گے 'بہت اچھے طریقے ہے رہیں گے اور آگر بھی الگ ہوجا ئیں توہیں چاہتا ہوں ایک دو سرے کو تکلیف ہے بغیرالگ ہوں۔" وہ اس کا ہاتھ تھیلتے ہوئے اٹھ کرچلا گیا تھا۔وہ بیپرزہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ بودوں کوبانی کبسے نہیں دیا ؟ اگلی صبح اس نے تاشنے کی ٹیبل پر سالارہے بوچھا۔ · "يودول كو؟" وه حو تكا-" يَا مَعِين \_ شَايد كافي ون مو كتّ- "وه بردبرط يا تقا-"سارے بودے سوکھ رہے تھے۔"وہ اس کا چرہ دیکھتے ہوئے جران ہوئی تھی۔وہ جم سے آنے کے بعد روز میج بودوں کو پانی دیا کر یا تھا۔اس سے پہلے بھی امامہ نے اسے اپنی روٹین بھولتے نہیں دیکھا تھا۔وہ سلائس کھاتے کھاتے یک دم اٹھ کرٹیرس کا دروازہ کھول کریا ہرنکل گیا۔ چند منٹوں کے بعدوہ کچھ پریشان ساوایس آیا تھا۔ "ہاں بجھے خیال ہی نمیں رہا۔"اس مجھودوں کویانی دے کر آئی تھی۔ ''تہماری گاڑی فی الحال میں استعمال کررہا ہوں۔ دو خیار دن میں میری گاڑی آجائے گی تو تمہماری چھوڑ دوں

گا۔"اس نے دوبارہ بینے ہوئے امامہ سے کہا۔ "جہاری گاڑی کماں ہے؟"

"وركشاب ميں إلى تفى-"اس نے عام سے ليج ميں اے كما وہ چونك كئى-

سے بعض اللہ اللہ الدازمیں اے کی گاڑی کے پیچھے ماردی تھی۔"وہ کچھ معذرت خواہانہ اندازمیں اسے بتارہا تھا۔وہ اس کا چرود پیھتی رہی 'وہ سلائس پر مکھن لگارہا تھا۔وہ ایکسپرٹڈر ائیور تھااور بیہ تاممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو

گھر میں آنے والی دراڑیں مرداور عورت پر مختلف طریقے ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔عورت کی پریشانی آنسو بمانے کھانا چھوڑ دینے اور بیار ہوجانے تک ہوتی ہے۔ مردان میں سے پچھے بھی نہیں کر تااس کا ہررق عمل اس کے آس یاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے عمروہ ایک رشتہ دونوں کے وجو دیر اپنا عکس چھوڑ تا ہے۔مضبوط ہو تب بھی "كمزور بهوت بھى توٹ رہا ہوت بھى دونوں اپنى مرضى سے اس رشتے سے تكانا جاہ رہے ہوں "تب بھى۔ المدنياس كے چرے سے نظريں بٹاليس۔

کے بعد پہلی پاران کے لیکیج کے لیے گیا تھا۔ امامہ بیشہ کی طرح

FOR PAKISTIAN

ڈاکٹرصاحب نے آج بھی سالار کا استقبال کسی کرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملاکر کیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈنر پر بھی انہوں نے سالار کے لیے وہ پرانی توجہ نہیں و کھائی۔ ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب فرقان سے گفتگو میں مصروف رہے۔ سالار سے ہونے والی تھوڑی سی بات چیت آنٹی نے کی تھی۔ سالار سے زیادہ اس رات اس رویے کوامامہ نے محسوس کیا تھا۔اس نے ڈاکٹر سبط علی کی کسی کے لیے الیی خفکی پہلی باردیکھی تھی۔وہ خفکی اس ک وجہ سے اور اس کے لیے تھی اس کے باوجودا مامہ کوان کا روبہ سالار کو نظرانداز کرتابری طرح چکھا تھا۔واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھے۔ اے ہوتے وہ پریسان کی۔ اس رات وہ سونے کے لیے نہیں گئی تھی ایک ناول لے کروہ اسٹڈی روم میں آگئی تھی۔وہ کام کرنے کے بجائے سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا ایسے دیکھ کراس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ "كرے ميں اكيلے بيتى بور ہوتى اس كيے سوچا يمال آجاؤں-" اس نے سگریٹ کو نظرانداز کرتے ہوئے سالار کو تاویل دی۔ ووتم وسرب تو نمیں ہو گے ؟ اس نے سالارہے بوچھا۔ "مليل بالكل نبيل-"وه يحفي حراني السويلية موت بولا-وہ راکنگ چیز رجا کر بیٹھے گئی اور اس نے ناول کھول لیا۔وہ سگریٹ بینا چاہتا تھا ،لیکن وہ اس کے سامنے سگریٹ مهيس بيتاتها-امامه بيرجانتي تهي اوروه اس كيدوبال آكر بيتهي تهي-کے بعد اس رات اس نے پریشان ہو کر سگریٹ پینے کے بجائے کام کیا تھا۔ ہے حد ان کمفو ٹیبل ہونے کے باوجود بھی وہ بچھا ایک سفتے میں صرف گھر آگرہی نہیں' آفس میں بھی اسی طرح چین اسموکنگ کررہا تھا اور اب اےعادیا اطلب ہورہی تھی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد اِس نے بالاً خرامامہ کو مخاطب کیا۔ ''تم سوجاؤ۔ کافی رات ہو گئی ہے۔''امامہ نے چونک کراہے دیکھا۔ "م فارغ مو كتيمو؟" "ننیل، بجھے ابھی کافی کام ہے۔" "تو پھریس بیٹھی ہوں ابھی تم کام ختم کرلو میرا بھی ایک چیپٹر رہتا ہے۔" سالار باختیار گراسانس کے کررہ کیا۔ یعن وہ آج رات مزید کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ کے اوھ جلے کلوے کو و مکھتے ہوئے قدرے مایوی سے سوچا۔ ے ہوے بدرے ہیں ہے۔ مزید ایک گھنٹے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو وہ تب تک ای راکنگ چیئر پر سوچکی تھی۔وہ اپنی کری پر بیٹھا ہے مقصدات ويكتاريا-معرد کے دیسارہا ۔ اگلے چند دن اس طرح ہو تا رہا'وہ اس کے کام کے وقت آگر اسٹٹری روم میں بیٹھ جاتی اور وہ پھرمجبورا"کام ہی کرتا رہتا۔ان کے درمیان آہستہ آہستہ گفتگو ہونے گلی اور اس کا آغاز امامہ ہی کرتی تھی۔سالار بے حد شرمندہ تھا اور اس کی خاموشی کی بنیادی وجہ یمی تھی۔وہ اس پورے واقعے سے بری طرح ہرث ہونے کے باوجودا سے ساتھ ویسائی سلوک کیا تھا۔اس بارامامہ کو پہلے سے بھی زیادہ رہے مِينَ حَوْلِينَ دُالْجَيْثُ 70 أير يل 2015 في ONLINE LIBRARY

m m m "ابو! آب سالارے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟" امامه الظے دن سے ہر کوڈاکٹر سبط علی کے آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ "كيےبات كن جاسے؟"وہ بے مدسنجيدہ تھے۔ "جيے آپ پيلے بات كرتے تھے" " پہلے سالارنے سے سب کھے نہیں کیا تھا۔اس کے بارے میں مجھے بردی خوش گمانیاں تھیں۔"وہ مدھم آواز یں برا نہیں ہے 'وہ بہت اچھا ہے۔ میری غلطی تھی درنہ شاید بات اتن نہ بردھتی۔وہ بہت عزّت کر تا ہے میری 'بہت خیال رکھتا ہے 'لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔ ''وہ سرچھکا نے وضاحتیں دے میری 'بہت خیال رکھتا ہے 'لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔ ''وہ سرچھکا نے وضاحتیں دے و آپ جب اے اس طرح اگنور کرتے ہیں تو مجھے بہت ہتک محسوس ہوتی ہے ؛ وہ یہ سلوک توڈیزرو نہیں کر تا۔ فرقان بھائی کے سامنے کتنی بے عزقی محسوس ہوتی ہوگی اسے۔"وہ بے حدر نجیدہ تھی۔ ڈاکٹرسبط علی ہے ساختہ ہنس پڑے۔امامہ نے نظریں اٹھاکر دیکھا۔ ' تعیں جانتا ہوں سالار بڑا آدی نہیں ہے' وہ پریشان اور ناوم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ تہیں ہے اور میرااس کے ساتھ روپیہ آپ کوبرا لگتاہوگا۔"وہ جرانی سے ڈاکٹر سبط علی کا چروہ میکھنے لگی۔ ''بیٹا! میں آپ کوای بات کا احساس دلانا جاہتا تھا۔ مردجب غصے میں گھرچھوڑ کرجا آبا ہے تووہ جیسے جا آ ہے' وليے ہى آجا تا ہے۔ اس کے گھر ہے جانے يو اس كى اپنى عزت پر حرف آتا ہے نہ اس كى بيوى كى عزت پر حرف آتا ہے الیکن عورت جب غصے میں گھرے نکلتی ہے توانی اور مرد وونوں کی عزت کے کربا ہر آجاتی ہے۔وہوالیس آجائے 'تب بھی مردی اور عورت وونوں کی عربت کم ہوجاتی ہے۔ جھڑا ہوا تھا کوئی بات نہیں اس نے غصے میں براجلاكما عانے كاكمدويا- آب كھركے كى دوسرے كمرے ميں جلى جائيں دہ ہاتھ بكر كرتو تنين نكال رہاتھا- منح ہوتی اس کا غصہ محنڈ ا ہوجا آ۔ ایک آدھ دن میں بات حتم ہوجاتی 'اتنا برا مسئلہ نہ بنآ۔ "وہ رسانیت سے اسے "مرد کے دل میں اس عورت کی عربت کھی نہیں ہوتی جھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیزیار کرنے کی عادت ہو اور بددو سری بار ہوا ہے۔ "اس نے چونک کرڈاکٹر صاحب کودیکھاوہ مسکر ارہے تھے۔ "نیا دے شادی کے دو سرے دن بھی آپ ناراض ہوکر سعیدہ امال کے پاس رہ گئی تھیں۔ الممدنے نادم ہو کر سرچھکالیا۔اے بیوا قعدیاد جمیں رہاتھا۔ ''مرد کے ساتھ انا کامقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے۔وہ اسے اپناد سمن بنالیتی ہے۔ اکھڑین اور ضد کرتے مردے بات منوائی جاسکتے ہے اس کے ول میں اپنی محبت اور عربت نہیں بردھائی جاسکتی۔اللہ نے آپ کو بہت محبت کرنے والا اور بہت سی خوبیوں والا شوہر دیا ہے۔اس نے آپ کی عیب جوتی نہیں کی 'بلکہ معذرت ارے آپ کوساتھ لے گیا۔ بہت کم مردول میں بیر صفت ہوتی ہے تواکر بھی کوئی کو تاہی ہوجائے اس سے یا کوئی گلہ ہوتواس کی مہانیاں یاد کرلیا کریں۔"وہ سرچھکائے خاموشی ہے ان کی ہاتیں سنتی رہی۔ "اكريس بيرسب بالنيس السودت آب كوسمجها تاجب آب يهال آئي تهيس تو آب ميري بات بهي نه آب كولكيا آپ كے اپنے والدين ہوتے تووہ اس بچوليش ميں آپ كو مجھاتے نہيں صرف سيورث ONLINE LIBRARY

کے بہاتیں تب تمیں سمجھاتیں میں نے۔ وہ تھیک کمیہ رہے تھے۔وہ اے اس وقت میہ سب کھے کہتے تووہ بڑی طرح دل برداشتہ ہوتی۔اس نے پچھے کیے بغیروہ پیرزنکال کرانہیں دیے جوسالارنے اے دیے تھے۔ "دیہ سالارنے دیے ہیں مجھے الیکن مجھے ضرورت تہیں ہے ان کی "آپ اسے بتادیں۔" ڈاکٹرسبط علی ہے حد گھری مسکراہ ہے ساتھ وہ بیپرزیر مصفح رہے 'بھرہنس پڑے۔ "اس نے یہ بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے۔اینے پاس آنے والے اکثر مردوں کو میں ان معاملات کے جوالے سے 'اس طرح کے تصفیے کا کہتا ہوں اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے۔ سالار کے ذہن میں بھی وہی چیز ہے "کیلن اس نے آپ کے لیے کھ زیادہ کردیا ہے۔" وہ بیرزر نظرد التے ہوئے مرارے تھے۔ وركين منسي "وه يحه كهناجا بتي تقي-جب داكثر صاحب في اس كيات كاث دي-"آب بھی اس کا کچھ زیادہ خیال رکھا کریں۔ وہ اے پیرزلوٹارے تھے 'یہ جسے گفتگو ختم کرنے کا شارہ تھا۔ اس دن وہ بورا راستہ ڈاکٹرصاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ انہوں نے اسے بھی نصب حتی نہیں کی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اِس طرح کی باتیں کی تھیں۔ کوئی نہ کوئی غلطی انہوں نے اس کی بھی محسوس کی تھی كه اس طرح الت منجهانے لکے تقدوہ كھانا يكاتے ہوئے بھى ان كى باتوں كے بارے میں سوچتى رہى۔ ووتم واكثر صاحب كياس كئ تحيس؟"سالارنے شام كو كھر آتے ہى اس سے سوال كيا۔ "بال- مهيس كيے پتا جلا؟"وه كھانے كے برتن نيبل برلگارى تھى-ودا نہوں نے بچھے فون کیا تھا۔"وہ کردن سے ٹائی نکا گئے ہوئے بولا۔ "اوه- يكھ كماانهول نے تم ے؟"اس نے سالار كاچرہ غور سے ديكھتے ہوئے يو چھا۔ ودئيس-بسويه، الله ورياتي كرتے رہے-" المامه کو محسوس ہواوہ اس سے بچھ کمناچاہتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کیڑے تبدیل کرنے کے بے بیڈروم میں جانے كے بچائے 'ٹائی نكال كربے مقصد كچي كاؤنٹر كے ساتھ ٹيك لگائے كھڑا 'ڈش ميں پڑا سلاد كھائے ميں مصوف تھا۔ "أج كياب كھانے ميں؟"شادى كےاتے مهينوں ميں" آج پہلى دفعه اس نے بيہ سوال كيا تھا۔ امامه نے اسے بتایا کیکن وہ حیران ہوئی تھی۔ "اور سویٹ ڈش؟" یہ سوال پہلے ہے بھی زیارہ اچنبھالے کر آیا تھا۔وہ میٹھے کاشوقین نہیں تھا۔ وذكل جائيز بنانا۔"وہ ایک بار پھراس كا چرہ دیکھ كر جران رہ گئے۔وہ كھانے كے معاملے میں فرما كثیں كرنے كا و حکل بھی جائیز تھا۔ "فرتے سے انی کی بوش نکا گتے ہوئے "اس نے سادہ کہے میں سالار کویا دولایا۔وہ گڑ برطا گیا۔ ال الكانكل بفي حانبيز تقاكوني بات نهيس اكل بهرجانبيز سهي-آئی مین-اس میں کوئی ہرج تہیں-"امامہ نے صرف سرملاویا-وہ آب فرج سے چیاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی۔ 'Aqua Blue طرتم راجها لتا بي "وه فرج كادروا: ONLINE LIBRARY

حرت سالاركود يكها "آ۔ آ۔ ایکوابلیو نہیں ہے یہ؟"اس کی آنکھوں کے تاثر نے اے گز بردا دیا تھا۔ "سالار! تهارے ساتھ کیا مسکہ ہے؟"امامہ نے کہا۔ "كول كياموا؟ جمه لكايه Aquablue -"نيه ايكوابليوى -- اى كية تويوچدرى مول كه مسئله كيا -؟" وه اس کی بات پر ہے اختیار ہنس پڑا۔ پھر کھے بغیروہ آگے برنیھااور اسے ما تھ لگالیا۔ "Just Wanted to thank you" (صرف تمهارا شكريه اواكرنا جابتا تقا) المدية ات كتة سنا- وه جانتی تھی کہ وہ کس چزکے کیے شکریدادا کررہاتھا۔ "And I am realy realy sorry I mean it" (اور آئی ایم رئیلی سوری - آئی مین اث) وه أب دوباره معذرت كررما تها-و آئی نو- 'م س نے مدھم آوا زمیں کہا۔ "I Love You" امامه كادل بحرآيا-ان کی شادی شدہ زندگی میں صرف بچھلے دس دن ایسے تھے جس میں اس نے ایک بار بھی سالار سے بیہ جملہ نہیں سنا تھا۔ پہلے ڈاکٹر سبط علی کے گھر بر ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھا اور بعد میں شاید سالاراس سے بید کہنے کی ہمت نہیں کرپارہاتھا۔وہ اگر اس سے فون پر یہ نہیں کمیا تا تھاتو پھرایس ایم ایس پر کچھ نہ "Wife" Woman" Sweetheart" Darling" Honey" Dear" "Mine" "Yours" "You" Best" Waiting" Missing" Betterhalf" -"Hoping""Thinking""Mrs""Partner""Friend""Beauty" ور بنى واللك سويك بارث ويثنك مسنك بيشر باف واكف وومن تهنكنك مسزيار من فريد وه ایک لفظی ایس ایم ایس شروع میں اے بری طرح جھبنا دیتے تھے۔ "مجھے کیا پتاتم کیا کمنا چاہے ہو۔ ؟ پوراجملہ کیوں نہیں لکھ سکتے تم ؟ یقیناً "کوئی کلائٹ ہو تا ہو گاتہ مارے پاس اور تم وقت بچانے کے لیے ایے میسعز بھیجے ہو۔" ''اگر کلائٹ کے سامنے بیٹھ کرمسنگ لکھ سکتا ہوں تومسنگ یو بھی لکھ سکتا ہوں۔"اس نے کہا تھا۔"تو پھر كيول نهيل للهية؟" یوں میں سے اس طرح تم میرے ایس ایم ایس کو پچھ زیادہ دھیان سے پڑھتی ہوگ۔"اس نے لوجک دی۔ اس نے ول میں اعتراف کیا کہ وہ تھیک کمہ رہاتھا۔وہ پچھ دیر اس ایک لفظ کے بارے میں ضرور سوچتی تھی۔ صرف ایک جملہ تھا ''خالی لوکیوں نہیں لکھ دیتے تم جمیہ کیوں پورا لکھتے ہو؟''امامہ نے نوٹس کیا تھا۔ ''بتاؤں گا تمہیں بھی۔''سالارنے اسے ٹالا تھاوہ اسے بتا نہیں سکا کہ وہ لوکے لفظ پر خا نف تھا۔اس۔ میں اگر امامہ آبھرتی تھی توامامہ کے ذہن میں ''کون''ا بھر تاہوگا۔ ONLINE LIBRARY

اورابوه word riddles المساس ہوا تھا۔ لاشعوری علی تھیں تواہے ان کی قدرو قیمت کا حساس ہوا تھا۔ لاشعوری طور پردہ اس سے اس ستائش اور اظہار مجیت کی توقع رکھنے لگی تھی اور جبوہ سب کھے عائب ہوا تودہ فنی اور سکی باتیں اس کے لیے بہت سجیدہ ایشوہو کئی تھیں۔ وواس الگ بوگياتھا۔ "حميس كيے پتا چلا كه به Aqua Blue ہے؟" "Very Smart!" سے داردی-"You thing so" "Thank You Then" بوه كتابوا يكن عن كل كياتها-مچن کے وسط میں کھڑی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔وہ دنیا کا سب سے عجیب رشتہ تھا۔ دور ہول تو دیواروں کا جنگل آگ آئے 'یاس ہول تو کاغذ جیسی دیوار بھی نہ رہیائے۔ تاراض ہو تو گلوں کے لیے سمندر بھی کم يزجائ اور محبت بوتو گله نام كى چيز صحراميں يانى بن جائے غصه بوتوا يك دوسرے كى شكل ديكھنا بھى كوارانه بواور غصہ حتم ہوتوایک دوسرے کے بغیر قرار مشکل ہوجائے۔ وہ بھی شوہرادر بیوی کے رشتے میں مسلک ہوجانے کے بعداس تعلق کے سارے نشیب و فرازے گزررہے تھے اور پچھلے دس دن اس کی زندگی کا پہلا نشیب تھا۔ وكيالوكي تم؟ مالار في مينيو كاردير تظرد التي موع كما-"میں تو Shrimps کی ڈشر میں سے کوئی ٹرائی کرون گا۔ تم دیکھ لو۔ تم کوکیا چاہیے؟"وہ اسلام آباد میں دوسری باربا ہر کھانا کھانے نظے تھے اور احتیاطا" انہوں نے ایک نے ہوئے چافند ریسٹورنٹ کا نتخاب کیا۔ ا نہیں اندازہ نہیں تھاکہ ان کی تمام احتیاط کم از کم آج ان کے کام نہیں آئے گی۔ پندرہ منٹ بعد کھانا مروہ و کیا اور وہ کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران دیٹرنے ایک جیٹ لاکر سالار كودى-اس نے كھ جرانى سے اس جيٹ پر نظروا لتے ہوئے اس پر لکھی تحريروهي-"آپ ہے جگہ فورا"چھوڑ دیں۔" سالارنے کچھ خیرانی سے سراٹھا کرویٹر کودیکھا۔اے کچھ سمجھ بی بنیں آیا۔ "بيكياب؟"اس نے ديٹرے يو چھا۔اس سے پہلے كه وہ جواب ديتا 'ايك كرنٹ جيسے اسے چھو گزرا تھا۔وہ جان گيا تھا كەدە كيا تھا۔ انے نکال کر نیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کوبل کاپئر کرنے کا

میں در ہو گئی تھی۔اس نے پچھ فاصلے پرہاشم مبین کے ساتھ وسیم اور امامہ کے برے بھائی کودیکھااوروہ ان بی کی وہ برق رفتاری سے امامہ کی کری کی طرف آیا۔ امامہ ٹیبل کے نیچ اپنے قدموں کے قریب رکھا ہوا ا بنابیک اٹھارہی تھی۔ ایں نے ابھی انہیں آتے نہیں دیکھا تھا۔ سالار کے آپے قریب آنے پر بیک اٹھاتے ہوئے 'وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کھڑا ہونے پر اس نے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ ایک لمحہ میں اس کا خون خشک ہوگیا۔ سالارنے کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنی اوٹ میں کیا تھا۔ ان کی نیبل کھر کی کے پاس تھی اور امامه کے عقب میں اب کھڑکیاں تھیں۔ "سامنے ہے ہو!" ہاشم مبین نے اس آتے ہی بلند آواز میں اس سے کہاتھا۔ آس پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ کیک وم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔نہ صرف سٹمرز بلکہ دوسری ٹیبلز پر سرو کرنے آخرى چيزجوسالارومان توقع كرسكتا تفاوه ايك پلېك بليس براييا بي سين تفا-"آب مارے ساتھ کھر چلیں وہاں بیٹھ کربات کر لیتے ہیں۔" سالارنے بے مد محل کے ساتھ ہاشم سے کہاتھا۔ اس نے جوایا" ایک گالی دیتے ہوئے 'اے کربان سے پکڑا اور تھینچ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وسیم اور عظیم سے امامہ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کیا۔ باشم کے برعل وسیم اور عظیم دونوں چھ مال تھے۔وہ جانتے تھے اس طرح زبردسی اس ریٹورنٹ سے کی کوہال سے باہر تہیں لے جاتھے "کیونکہ كيورنى كاسامنا كي بغيرامامه كو بحفاظت وبال سي لي جانامشكل تقا-وہ سالار کے عقب میں اس کی شرث بکڑے تھر تھر کا نیتی ہوئی تقریبا"اس سے چیکی ہوئی تھی 'جبہاشم نے سالار کاگریان بکڑتے ہوئے اسے کھینچا۔ (باقى آئنده ماه اين شاء الله) سارى پھول لسی داسے کی شريك میر ہے خواب لو ٹادو ہماری تھی الأشيل تلهت عبدالله راحت بين ميمونه خورشيدعلي زحرهمتار تيت-/300رويے يت-/550روي تيت-/350 ددي قيت - ا400 روي ک 37, اردو بازار، کراچی منگوانے 32735021 کا پته:





آ۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور اوویات کے بغیر سو نہیں پارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں بارڈالا۔

6۔ اسپیدنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں داؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بننی نے نوح ونوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتاد بجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیدنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست جج بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بجی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ می کراس خود اعتاد مصلمتن اور ذہین بجے کے چرے پر پریشانی بھلی 'جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر معمان بے چین ہوئے گراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکرادی۔ مسلم اور میں کہ وہ بددیا نی کر رہی ہے مگر پر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور تر میم شدہ باب کار نشد نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

کار نشد نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہو مل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اسے ڈرنک کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سکریٹ بنے لگا۔ لڑک نے پھر ڈانس کی آفر کی اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔ وہ لڑکی اس مرد سے متاثر ہور ہی تھی۔ وہ اسے رات ساتھ گزار نے

کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کر ہا۔ 4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ا یک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کے بار سانہ منظم منظم نامی اور ایس نے مطمئز کا مطمال نظر آتی سے

یہ۔ وہ ہے سوہر سے ہارہ کی ہو ترہ سے پہور ہی ہے۔ بیب ورک ورک ورک ورک ہے۔
کردیا ہے۔ آب وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔
5۔ وہ جیسے ہی گھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل چھوڑ کراس کے گلے آگئے۔ حسب معمول اس کی بیوی نے بھی جو تیسری بار امید سے بھی 'اس کا برتیا ک استقبال کیا۔ وہ لان میں اپنی بیوی بچوں کو مطمئن و مسرور دکھیے کر سوج رہا ہے کہ آگر دہ چند بیپر بھاؤ کر بھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ گئی ہے۔ مگروہ سوج رہا ہے کہ آگر دہ چند بیپر بھاؤ کر بھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ گئی ہے۔ مگروہ

37 出当地局部

ضروری نون آجا آئے۔ جس کادہ انظار کردہا ہے۔ اب اے اپی تیلی اور استعفی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ پریزٹر نٹ ایک انتہائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا تکریس کے البیکشنز پر بری طرح اثر انداز ہوسکہ تھا۔ کیبنٹ کے چید ممبرز کے ساتھ پانچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے پندرہ منٹ کا وقفہ لیمنا پڑا تھا۔ فیصلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاردہ ایک فیصلے رہینج کہا۔

واری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نیصلے رہنے گیا۔ 10۔ الزائر کے مریض باپ کووہ اپنے ہاتھوں سے یخنی پلارہاتھا۔ اس کے انداز میں اپنباپ کے لیے نمایت بیار ' احزام اور محل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کا سامان ایر پورٹ یرجاچکا ہے اور وہ گاڑی کا انتظار کردہا ہے۔

Q۔ وہ نظے رتک کی شفاف جمیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں کھری جمیل میں وہ صندل کی تکوی کی مشاف جمیل میں وہ صندل کی تکوی کی مشاف ہمیں ہوا ہے۔ اس میں مناظر میں مناظ

روں میں من رہے۔ K۔ وہ تیسری من رہے اپار شمنٹ کے بیرروم کی کھڑکی سے ٹیلی اسکوپ کیدد سے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس میکوئٹ ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نونج کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پندرہ منٹ بعددہ مسمان میکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

پروفیشل شوئرہا ہے ممان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑکیا گیا ہے۔ 3۔ دہ اس سے اصرار کرری ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔ دہ مسلسل انکار کرتا ہے گراس کی خوشی کی خاطریان لیتا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کرتنا تا ہے کہ اس کے ہاتھ پرشادی کی دد کیسرس ہیں۔دد سری کئیر مضبوط اور خوشکو ارشادی کو ظاہر کرتی ہے۔دودونوں ساکت رہ جاتے ہیں۔

آدمووا

ڈاکٹرسیط 'مالار کو سمجھاتے ہیں۔ وہ خاموثی ہے سنتا ہے۔ وضاحت اور صفائی میں کچھ نہیں بولٹا گران کے گھرے والیسی پر وہ اماسے ان شکانیوں کی وجہ پوچھتا ہے۔ وہ جو ابا 'روتے ہوئے وہ بیتا تی ہے 'جو سعیدہ اماں کو بتا تھی ہے۔ سالار کو اس کے آنسو تعلیف دیے ہیں 'کھروہ اس سے معذرت کرتا ہے اور سمجھا تا ہے کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو 'کسی اور سے کو اس کے ساتھ سعیدہ اماں کے گھرے جیز کا سامان لے کر آتا ہے 'جو پچھ امامہ نے خود جمع کیا ہوتا ہے اور پچھ نیا معانوی ناول دیکھ کر سالار کو کوفت ہوتا ہے اور پچھ ڈاکٹر سیط نے اس کے ساتھ سعیدہ اماں کے گھرے جیز کا سامان لے کر آتا ہے 'جو پچھ امامہ نے خود جمع کیا ہوتا ہے اور پچھ ڈاکٹر سیط نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا معانوی ناول دیکھ کر سالار کو کوفت

ہوتی ہے اور وہ انسیں تلف کرنے کا سوچا ہے۔ مرا مام کی وجہ ہے رک جاتا ہے۔ سالارا پے بیک میں امام کا اکاؤٹ محلواكر تمي لا كارويداس كاحق مرجع كوا تا ب-وه المام كول كراملام آباد جا تا باورار بورث يراع بناتا كاب كد سكندر عثمان نے منع كيا تھا۔ امامہ كوشديد غصہ آنا ہے۔ كھر چنچے پر سكندر عثمان اس سے شديد غصہ كرتے ہیں۔ سكندر عثان سالارى اسلام آباد آمد بربريثان موجات بي-أمامه كواس كمريس آكرشديد وبيش مو آب-وه نوسال بعد سالارے کھرے اپ کھرکود میستی ہے۔دودن رہ کروہ والیس آجاتے ہیں۔امامہ کہتی ہے کہ دواسلام آبادیس ساجاہتی ہے۔ سالار کی جا بیمان ہے تووہ ممینہ میں ایک دفعہ آجایا کرے۔ اس کی اس بات سالار کود کھ ہوتا ہے 'چرجبوہ كتاب كدا إ مريك بلي جانا ب توامامه كهتى بكدوه دوسرى شادى كرك به تجويز سالارك لي شاكك مولى ب دہ امامہ ے اس کی توقع شیس کر تا تھا۔ سالار 'امامہ کو کراچی کے کرجا تا ہے تووہ انتیا کے گھرجاتی ہے۔وہ سالارے کہتی ہے کہ وہ بھی ایباشان دار کھرجا ہتی ہے جس میں سبزیوں کا فارم وش فارم ہواوروہ کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا چاہیے۔سالار جران رہ گیا تھا۔عیدے موقع پر اس کو میکے کی کھی کا احساس ہو تا ہے۔ سالار کے ساتھ الک پارٹی میں شراب کی موجود کی پر اس کے ول میں سالار کے لیے بد کمانی آجاتی ہے۔جس کو سالار دور کرتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ وہ اب ان چیزوں سے بہت درجاچکا ہے۔ سالار دیک میں کام كرتا ہے۔امامداس سے سود کے مسلم پربھیے كرتی ہے۔وہ كہتی ہے سود حرام ہے۔ الماميمالار كاخيال رتفتي بحي-اس كى سالار كول مين قدر تفي الكين وه زبان اظهار نبيس كرتا-سالارالبعة جلال کے لیے اس کے دل میں جو زم کوشہ ہے اس ہے بری طرح ہرث ہو تا ہے۔ سالار اپنا بلاث علی کر تقریبا "ویڑھ کروڑ کی انگو تھی خرید کردیتا ہے۔ سکندر عثمان کوجب بیبات پتا جاتی ہے تووہ حران رہ جاتے ہیں کھروہ اس سے بوچھے ہیں۔"كمال سے ل تھى يدرنگ؟" سالار جاتا ہے کہ اس نے قیمی ترین شاپ سے خاص طور پر یہ انگو تھی ڈیز ائن سے کوائی ہے۔ اور تھوڑی رقم بھی تھی جو اس نے خیراتی اداروں کو دے دی ہے۔ امامہ کو اس انگو تھی کی قیمت کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ سالار بھی اسے اصل قیت سین بنا ما۔ المدكى ملاقات الفاقا "جلال سي موتى -جلال اے لیج کے لیے لے جاتا ہے۔وہ یہ جان کربہت مرعوب ہوتا ہے کہ وہ سالار محدر کی بیوی ہے۔وہ کہتا ہے کہ سالارجس عدے پر ہے۔ وہاں اس نے خوب کمایا ہوگا۔ریٹورنٹ میں اجاتک فاروق صاحب آجاتے ہیں۔ جلال کے المدك تعارف كرائے يوده چوتك جاتے ہيں۔ جلال سے ال كرامام بت وسرب موجاتی ہے۔ اس سے كادى بھی تہيں چلائی جاتی۔وہ سالار کوفون کرتی ہے۔فون آف ہو تا ہے۔اس کی جوتی کا اسرب بھی ٹوٹ جا تا ہے۔ تبوہ اس کے آفس جانے كافيملہ كرتى ہے۔ سالار كو بتا جات كيدوه اپنا كريدث كارؤ بھى شانبك سننوس بھول آئى ہے۔وہ سالار كے آفس كاته روم بس جاكر فريش موتى باورائي فيمتى الكوسى وبال بحول آتى ب-ا بعديس بحى وه الكوسى باونسيس آتى-دودن بعد ایک وزر فاروق صاحب سالارے ملتے ہیں جبوہ اپنی بیوی کا تعارف کرانا جاہتا ہے تووہ کہتے ہیں واکثر جلال انفرك ساته فيح كدوران المدي ل يكين-سالاربه جان کرامامے عاراض موجا آئے۔وہ تاراضی میں ایے سعیدہ امال کے ہاں بجوارتا ہے۔ واكثر سط على سالار كوبلاتے بيں۔وہ نہيں جا ياتووہ امامہ سے تعلق فتم كرنے كا اشارہ كوتے بيں۔ تب سالار ان كے ایک ہفتہ بعد سالارا سے یا دولا آئے کہ امامہ آغو تھی کماں بھو گئی۔ سالار امامہ سے ایک معاہدہ پردستخط کرا آئے جس میں اے سالارے علیحدگی کی صورت میں بہت سے حقوق حاصل ہوں گئے۔ ڈاکٹر سبط علی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت رو کھا ہوجا آئے۔ امامہ کو برا لگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب ڈاکٹر سبط ONLINE LIBRARY

المد سالار كے ساتھ كھانا كھانے ريسٹورنٹ ميں جاتى ہے۔ ايك ويٹر سالار كوايك چٹلا كرويتا ہے" آپ يہ جگہ نورا" چھوڑ دیں۔"سالار جانے لگتا ہے لیکن تب ہی المد كے باپ اور بھائی دہاں آجاتے ہیں۔وہ سالار پر حملہ كرتے ہیں۔

## ساتوي قينط

سالارنے ابناوفاع کرتے ابناگریان چھڑاتے ہوئے ہڑم مین کوذراسا پیچےدھکیلا۔ان کے لیے یہ دھکاکافی ابت ہوا۔وہ پر پھلنے پر بے افقیار نیچے کرے۔ رہسی شن تب تک اہر موجود سکیورٹی کوانفارم کرچکا تھا۔ ہال میں دو سری میزوں پر ہتھے ہوئے لوگ پچھ متوحش انداز میں یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جبکہ میزوں پر مرو کرتے ہوئے دیٹر نہ ان کی طرف بردھنے لگے۔اس دھے نے عظیم کو بھی یک دم مضتقل کردیا۔وہ بھی بلند آواز میں اے گالیاں دیتے ہوئے جوش میں آگے آیا اور بے حد غیر متوقع انداز میں اس نے سالار کے جرے پر گھونساوے مارا۔چند کھوں کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھ اچھاگیا 'وہ اس نے سالار کے بیچھے چھنے کی کوشش کی 'لیکن عظیم نے اسے بازو سے کیٹر کر تھیٹے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے سالار کے بیچھے چھنے کی کوشش کی 'لیکن عظیم نے اسے بازو سے کیٹر کر تھیٹے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے سالار کے بیچھے چھنے کی کوشش کی 'لیکن عظیم نے اسے بازو سے کیٹر کر تھیٹے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے اسے چھڑا نے کے لیے بیٹر انتھا۔ جب اس کے با کی کر نہ تھی کر کر تھیٹے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے اسے چھڑا نے کے لیے بیٹر انتھا۔ جب اس کے با کی کر نہ تھی کر کر تھیٹر ہوئے کہ اس نے ہوئے کہ اسے جو اسے کی بیٹ میں مارنے کی کوشش کی 'لیکن آخری کھی میں جو کر ہوئے کی ہوئے کی وجہ سے وہ اس کے باکی کر نہ تھی کا وجہ سے وہ اس کے باکیں کر نہ تھی کی وہ ت میں مارنے کی کوشش کی 'لیکن آخری کھی میں جن تھے جنہوں نے ٹیبل پر بڑا جاتو اس کی بیٹ میں مارنے کی کوشش کی 'لیکن آخری کھی میں جانگا تھا۔

سیورٹی اوردد سرے ویٹرزت تک قریب پہنچ کے تھے۔ سالار نے اپنے کندھے کی پشت سے وہ چاقو نکال لیا۔

سیمورٹی والے اب ان تینوں کو پکڑ کے تھے۔ وہ چاقو نوک وار ہو آنوزخم بے حد خطرتاک ہو آنکین اب بھی اس

چاقو کا اگلا سرااس کے کندھے کے گوشت میں دھنسا ہوا تھا۔ امامہ نے نہ تو اشم مین کوسالار کو وہ چاقو ہارتے دیکھا

تھا'نہ ہی اس نے سالار کو وہ چاقو نکا لئے دیکھا۔ سیکیورٹی والوں نے سالار کو عظیم سے چھڑاتے ہوئے عظیم کو اپنی

گرفت میں لے لیا 'تب تک سالار اپنی چیئز کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون پر وہاں آنے کے لیے کمہ رہا

تھا۔ اس کے چرے پر تکلیف کے آغار تھے 'لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لیجے کو حتی آلمقدور تاریل رکھتے ہوئے

سکندر سے بات کر رہا تھا۔ وہ دو سرے ہاتھ سے اپنی پشت کے اس ذخم کو وہائے ہوئے تھا۔ اس کے وہانے اور

محسوس کرنے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے سے کمر تک خون کی نمی محسوس کر رہا تھا۔

لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خون گئنی مقیدار میں نکل رہا تھا۔

سیکیورٹی والے اس گفتگو کے دوران ہاشم مبین 'وسیم اور عظیم کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ کے
بورے ہال میں بے حد سراسیمگی کا عالم تھا۔ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور جو ابھی وہاں موجود تھے 'وہ
ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔

ال و المردول و الميدر الميدي في المردور ت موكى "آب آجائيں۔" منیجرنے اس كى پشت پر بہنے والے خون كو ديكھتے ہوئے کچھ تشویش کے عالم میں اس سے كها۔ اس نے یقیینا" یہ سوچا ہو گا كہ ہال كاماحول ان كى موجودگى میں تارمل نہیں مات ا



المامرنے متیجری اس بات پر کھے جیران ہو کرسالار کودیکھا 'وہ اب فون پربات محتم کررہاتھا۔امامہ نے اس کے اس ہاتھ کو پہلی ہار نوٹس کیا جووہ کندھے کے اوپرے پیچھے کیے ہوئے تھا۔ وكيابوا ٢٠٠٠مد فدر سراسمكي عالم مين بوجها-'' کچھ نہیں۔''سالارنے اپنا ہازوسید ھاکیا۔امامہ نے اس کی خون آلودانگلیاں دیکھیں۔اس نے سمجھا کہ شاید کماری خصرین اس کاماتھ زخمی تھا۔ "اے کیا ہوا؟"اس نے کچھ حواس باختہ ہو کر ہوچھا۔اس نے جواب دینے کے بجائے ایک قربی ٹیبل سے نہوکا اُٹھا کر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ منبجراور سیکیو رٹی کے چندلوگوں کے ساتھ چلتے کیا۔ ہوئے وہ منچرکے کمرے میں آگئے۔وہ پولیس کو کال کرچکا تھا اور ابوہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا کیکن سالار زخمی تھا اور اے فرسٹ ایڈ دیتا ضرور کی تھی۔

منجر کے کمرے میں پنچ کر ہی امامہ نے پہلی بار سالار کی خون آلود پشت دیکھی اور وہ دھک ہے رہ گئی تھی۔ ایک قریبی کلینگ سے پہنچنے والی ایر لینس کے آنے تک انہوں نے اس کی شرٹ اٹار کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی جمرز خم کہ اتھا اور ٹائکوں نے بغیر تھیک ہوتا مشکل تھا۔

کی جمرز خم کہ اتھا اور ٹائکوں نے بغیر تھیک ہوتا مشکل تھا۔ وہ اس فدرشاکڈ تھی کہ وہ ریسٹورنٹ کے عملے کے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سالار کو مم مریحتی رہی۔وہ کیا کچھ کر سكتى تقى يا اے كياكرنا جاہے تھا اے سمجھ میں ہی شین آرہا تھا۔ الطياعي سات من من توليس الميولينس اور سكندر آطے پيھے ای سنچے تھے سندرك آئے بى سالار نے امامہ كو كھر كے بجائے فورى طور يركميں أور بھيجنے کے ليے كما- سكندر خود سالار كو المسمول كرجارى تق جا ب ك باوجودوه سالار سير نبيل كمر عى كدوه اس كے ساتھ جاتا جا ہى ہے عندر نے اے فوری طور پر اپ برے بھائی شاہنواز کے کھرڈرائیوراور پولیس کی سیسورٹی میں بھجوایا تھا۔ شاہنوازی قبلی کھرپر نہیں تھی۔عجلت میں انہوں نے نو کروں کو امامہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور سکندر کی طرف وہ بت کی طرح آگر گیٹ روم میں بیٹھ گئے۔ اے سب کھ ایک بھیانگ خواب کی طرح محسوس ہورہاتھا۔ سالار کو کسی نے چاقو ہے زخمی کیا تھا 'یہ اس نے من لیا تھا مجربیہ اس کے پاپ نے کیا تھایا بھا کیوں میں سے کسی نے علے گئے۔ ۔۔ یہ وہ نہیں جان علی تھی۔ ریٹورٹ کی سیکورٹی نے ہاشم 'وسیم اور عظیم کوپولیس کے آئے تک ایک کمرے میں بند کردیا تھا اور اس کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا 'اے سوچے ہوئے بھی اے اپنا وجود مقلوج ہو تا محسوس مورباتها-اے ابھی آئے ہوئے اپنے مندی ہوئے تھے کہ سالار کی کال آئی۔ " تم بہتے گئی ہو؟" اس نے امامہ کی آواز سنتے ہی کہا۔ "مان میم کمال ہو؟" "انجمی کلینک پر ہوں۔"سالارنے اے کما۔ "اور ابو۔۔؟" "بالاساتة بي مرك "مالارن اس كے لفظوں يرغور نهيں كيا تھا۔ "من این آبو کا یوچه ربی بون؟" مامه نے بے ساختہ کما۔وہ چند کھے کچھ بول نہیں سکا۔ اے ناچاہے ہوئے بھی اس وقت امار کی اسم کیارے می تشویش بری تھی۔ المن خواتن داک شام 41 مارة 2015 المارة على 15 2015 المارة ONLINE LIBRARY

"وہ تینوں پولیس کسٹلی میں ہیں سیمال سے فارغ ہو کراب ہم دہیں جائیں گے۔"امامہ کادل ڈوبا۔ باپ اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور نے چند کمحوں کے لیے اسے سالار کے زخمی ہونے کے بارے میں بالکل لا بروا کرویا۔ "سالار! پليز اشيس معاف كردداورريليز كردادد-" سکندراس وقت اس کے پاس تھے۔وہ امامہ سے پچھ کمہ نہیں۔کالیکن وہ خفاہوا تھا۔وہ اس سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بریشان تھی۔وہ زخمی تھالیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اب کیسا ہے اور اس کی بینڈ تیجمہ گئی ان فیم کر از نہیں تیزی بينة جهو تئ يا زخم كمراتونسي تفا؟ "میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔"اس نے پچھ کھنے کے بجائے فون بند کردیا تھا۔ کلینک میں اس کے چیک اپ اور بینڈیج میں ایک گھنٹہ لگ گیا۔ خوش قتمتی ہے اس کی ہے کی رگ یا شرمان كونقصان تهيس پنجانعا-سریان توقعصان میں بھی چاھا۔ کلینک میں ہی سکندر کی فیملی کے افراد نے پہنچنا شروع کردیا اور سالار کو سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیاتھا کہ بیہ معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیاتھا۔وہ خود بے حد ناراض ہونے کے باد جوداس معاملے کو ختم کرنے کا خواہش مند تھالیکن سکندر نہیں۔ شاہنواز کی بیوی اور دونوں بہوئیں آدھے گھنٹے کے بعد گھر آئی تھیں اور تب تک طیبہ بھی دہاں پہنچ گئی تھی۔ عندرني الحال الي كمرس ندرينا برتم مجاتفا-شاہنواز کی بیوی اور بمووں نے اگرچہ امامہ سے اس ایٹوپر زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن دھ لاور نج میں طبیبہ اور ان لوگوں کی بلند آواز میں ہونے والی باتیں سنتی رہی۔ طبیبہ بری طرح برہم تھیں۔وہ شاہنوازے کھر آنے کے باوجود المامه كے پاس نميں آئيں۔وہ خود بھی اتن ہمت نميں كر سكى كہ با ہرنكل كران كاسامناكرتی۔وہ بے حد غصے میں ہاشم مبین اور اس کے بھائیوں کو برا بھلا کہتی رہیں اور وہ کیٹ روم میں بیٹھی ہیکیوں سے روتے ہوئے بیر سب چھ سنتی رہی۔ یہ طیبہ کے کڑوے کسیلے جملے یا خاندان کے سامنے ہونے والی سبکی نہیں تھی کیدا حساس تھا كه باتم اور اس كے بھائى اس وقت حوالات ميں بند تھے اور نجانے ان كے ساتھ وہال كيا سلوك ہو رہا تھا۔وہ جانتی تھی کہ اس کی قبلی ہے جدبار سوخ تھی اور حوالات میں کوئی ان کے ساتھ عام مجرم کی طرح کا رویہ نہیں رکھ سكاتها محروه جانتي تفي اس كي فيملي كاحوالات ميس مايي بے صد بے عزتى كا باعث ب اس نے دوبار سالارے رابط کرنے کی کوشش کی تھی۔اس نے پہلی باراس کی کال نہیں لی اور دوسری باراس كايل بند تفا-دہ اندازہ لگا على كھى كەاس نے اى كى كال سے بچنے كے ليے فون بند كيا ہو گا-بيدو سرى بار ہوا تھا كداس فا بنايل فون اس كوجه سے آف كيا مواتھا۔ "كولpersue(بيروى)نه كوباس كيس كويد؟ النيس جمو دوول ماكه الكي باروه تمهيس شوث كروس-" اس نے ہپتال سے پولیس اسٹیش جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کماتھا۔" میں بات برسمانا نہیں ل ابتدا بھی انہوں نے کی ہے۔" سکندر بے حد مست ONLINE LIBRARY

انهول نے بین السطور کیا کہاتھا عمالار کو بھے میں کوئی دفت نہیں ہوئی۔ " یہ ایک عدیقی جو میں جمعی نہیں جاہتا تھا کہ وہ پار کریں ، لیکن انہوں نے یہ عد پار کرلی ہے۔ میری فیملی میں سے کسی کو تکلیف پنچے گی تومیں ہاشم فیملی کو کسی سیف ہیون میں نہیں رہنے دوں گا۔ I'll pay them in the same coin.

(يس الميس اله الكاكى زبان يس جواب دول كا) سيبات تم اني يوى كويتا بهي دواور مجها بهي دو-" "بایا لیزاش ایشوکو حل ہونا جا ہے۔"سالارنے باپ سے کہا۔ "بایا کی ایس ایشوکو حل ہونا جا ہے۔ "سالار ان کا تھا۔وہ بے حد متحمل مزاج تھے لیکن اس وقت سالار ان کا سکندر کا سِیہ مشتعل روتیہ اسے خا کف کرنے لگا تھا۔وہ بے حد متحمل مزاج تھے لیکن اس وقت سالار ان کا ایک نیاروپ و کھے رہاتھا۔

"بيخوابش ان كوكرني جاسي ... صرف تب بيد مسئله حل مو كا-

How dare he touch my son
(اے میرے بیٹے کوہا تھ لگانے کی ہمت بھی کیے ہوئی) اس کاخیال ہے میں برداشت کروں گایہ غندہ کردی۔ ا ابوہ مجھے ہوکیس اشیش سے نکل کردکھائے۔"

انهیں ٹھنڈاکرنے کی اس کی ہرکوشش تاکام ہورہی تھی۔معاملہ کس صدیحک بردھ جائے گا ہی کا ندا زہ سالار كونسين تفايه المطلح دو محنثول مين جهال اس كي فيللي يوليس الشيش مين آئي تھي وہال ہاشم مبين كي بھي پوري فيمل وبال موجود عي-

يه صرف دوبارسوخ فيمليز كاستله نبيل رہاتھائيد كميونشيز كاستلين كياتھا۔اسلام آباد يوليس كے تمام اعلا افران اس معاملے کو حل کرانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہاشم مین کوسب سے بردی مشکل اس ریسٹورنٹ کی انظامیہ کی وجہ ہے ہوری تھی جمال یہ سب کھے ہوا تھا۔ یہ سب کمیں اور ہو تا تو وہ بھی جوابا "سالاراوراس کی فیلی کے خلاف دس بارہ ایف آئی آر رجٹر کروا تھے ہوتے بلیکن ہال میں لگے سیکیوںٹی کیموں کی ریکارڈنگ ہاشم

مین کوایک کے عرصے کے لیے جل میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ن والميا بي حرف ہے ہے ہيں ان رہے ہے جاتا ہي۔ ابتدائي غصے اور اشتعال کے دورے کے بعد بالا خرباشم فيملي نے واقعے کی سکينی کو محسوس کرنا شروع کردیا مگر مسلہ یہ ہورہاتھا کہ سکندر قبلی کسی معم کی لیک حکمانے برتیار نہیں تھی۔ جمر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل جمیں نکلا اور وہ بالا خر بھروایس آگئے۔

وه واليسي رسار ب رائة سكندر كوكيس واليس لين يرقائل كرنے كى كوشش كرنارہا اوراس ميں تاكام رہاتھا۔ سكندراب اس معاطے ميں اين بھائيوں كوشائل كرنے كے بعد سب بھھ اتنے آرام سے ختم كرنے ير آمادہ نہيں

وہ شاہنواز کے گھر آنے ہے پہلے اپنے گھرے 'اپنے اور امامہ کے کچھ کپڑے لے آیا تھا۔ شاہنواز کے گھر گسٹ روم میں واخل ہوئے ہی المامہ نے اس سے یو تھا تھا۔ ''ابو اور بھائی ریلیز ہو گئے؟''اس کا دہاغ گھوم گیا تھا 'تو واحد چیز جس کی اسے پروا تھی وہ صرف آتی تھی کہ اس پاپ اور بھائی رہا ہو جائیں۔اس کا زخم کیسا تھا؟اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟اسے ان میں سے جیسے کسی بات

وہ بے مدخفی سے کہتے ہوئے کیڑے تبدیل کرنے کے لیےواش روم میں

كيا تفا- پين كلرزلينے كے باوجود اس وقت تك جاكے رہے كى وجہ سے اس كى حالت واقعى خراب تقى اور رہى سى سرامام كى عدم توجى نے يورى كردى تھى-ی سربات فاعد ہو ہی سے پوری کردی گی۔ ''وہ پولیس اسٹیشن میں ہیں ؟''اس کے داش روم سے نکلتے ہی اس نے سرخ سوجی ہوئی آ کھوں کے ساتھ اس سے پوچھاتھا۔وہ جواب سے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل کیٹ گیا۔اور آ تکھیں بند کرلیں۔ ووائھ كراس كياس آكر بيٹھ كئي۔ "كيس والس في لوسالارسيانيس معاف كردو-"اس كيانور باته ركهة موسة اس في ملتجياندانيس اس سے کہا۔ سالارنے آئکھیں کھول دیں۔ اسے بات مار رہے ہیں موں دیں۔ "امامہ! میں اس وقت سونا چاہتا ہوں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔" "میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں وہ وہاں کیے ہوں گے اور کیے برداشت کررہے ہوں گے یہ سب کچھ "وعوزت صرف تمهارے ابو کی ہے؟ میری میرے باپ میری فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے؟" وہ بے ساختہ کمہ گیاتھا۔وہ سرچھکائے ہونٹ کا نے ہوئے روتی رہی۔
"بیر سب میراتصور ہے 'میری وجہ سے ہوا ہے بیر سب کچھ تم سے شادی نہیں کرنی جا ہے تھی۔"
"تمہار ہے ہایں ہرچیز کی وجہ صرف شادی ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے جہنم میں آگئی ہو 'شادی نہ ہوئی ہوتی تو جنت على بوعلى م؟ با-"وه برى طرح برام بواتقا-ومیں تہیں توالزام نمیں دے رہی میں تو۔ "اس نے خالف ہوتے ہوئے کھ کمنا چاہا تھا۔ "Show me some loyalty Imama" ( کھے میرے ساتھ بھی وفاداری کامظاہرہ کرد) ۔۔۔ولی وفاداری جیسی تم اپنیا اور کھائیوں کے لیےدکھارہی ہو۔"وہ بول نہیں سکی تھی۔اس نے جسے اسے جو تا تھینچ ماراتھا ہیں کا چرو سرخ ہو کیا تھا۔اسے اندازہ نہیں تھاوہ اے بھی ای برث کرنے والی بات کہ سکتا تھا لیکن وہ ایسے کہ رہا تھا۔وہ ایک لفظ کے بغیراس کے بسترے اٹھ الارتاس كوردك كے بجائے آ تكھيں بندكرلي تھيں۔ ی سال اس کی آنکھ دو ہرساڑھے بارہ بے کندھے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے کملی تھی۔اسے ٹمپر پر بھی مورہا تھا۔ کندھے کو حرکت رینا مشکل ہورہا تھا اور بسترے اٹھتے ہی اس کی نظرامامہ پر پڑی تھی۔وہ صوفے پر بیٹی میں ہوتی سی۔وہرے بغیراٹھ کرواش روم میں چلاکیا۔ نما كرتيار مونے كے بعدوہ با برنكلا اور امامہ سے كوئى بات كے بغيروہ بيروہ سے چلاكيا۔اسے اپنا آپ وہاں اجنبي لكنے لگاتھا۔وہ واحد مخص تھاجواس كى سپورٹ تھااوروہ بھى اس سے برگشتہ ہورہاتھا۔ "میں کیس واپس لے روا ہوں۔" کی نیبل پر جیٹے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کما۔ پورے نیبل پر ایک کھے کے لیے خاموشی چھاگئی۔وہاں سکندر کے ساتھ ساتھ شاہنوازاوران کی فیلی بھی تھی۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ال كاچرو لمار بالراس نياته ش بكرا كانار كاديا-يدين ميس كرسكااوريديس بحي ميس كول كا-" و مرجم بحيود نيس كريس محروتم جا جيد والمدكابات اور بحالي جيل شي بي ريس ك "طيب ي بجي کاندازش کما۔ جہیں کھ اندانہ ہے کہ یہ سارا معالمہ کتنا برہ چکا ہے۔ کیس واپس لینے کا مطلب ان کوشہ دیتا ہے۔ تم ليملي كوخطرے من وال رہم مو- "شاہنواز نے داخلت كى-ارسك توكيس طيني صورت من بحى موكا علكه زياده موكا -يدكيس توسئله طل نيس كرے كا-" و جانا تفاجو کھودہ کمہ رہاتھا اس سے بوری فیلی کی گنتی لعنت اس مضوالی تھی۔ وہ ب کھواس ليے غير متوقع نبيل تعاده امامه كوخوش كرسكاتها يا الى فيلى كواور الى فيلى كوناخوش كسناس كے ليے بمتر تعا۔ وہ اندر کمرے میں جیمی باہرے آنے والی آوازیں من رہی تھی لیکن اب وہ لوگ کیا کمہ رہے تھے ، وہ مجھ بإرى مى ملازم بالأخراب كمانے كے ليے ہو چھنے آيا اور وہ شديد بھوك كے باوجود نہيں كئ وہ لئے تيمل پر نے کی اس وقت صدی تنیس رکھتی تھی اس سے بھو کا مرتازیا وہ بھڑ تھا۔ ودات کے تو یع تکار ای طرح کرے میں بیٹی ربی- سالار کا کوئی ا تا پا نہیں تھا۔ کوئی کال کوئی میں ل وه صوفے رہیمی محل کے عالم میں کب سوئنی اے اندازہ نہیں ہوا۔ رات بعاس كى آنك سالارك كندها بلاني كلى مى وه بريط كى مى-"المر جاويجس جاتاب"وهكريداني جرس ميثرباتا-وه کهدر بیشی ای آنکسی رکزتی رای-"كيسوايس كياب من ناتهاري فيلى ريليزموكى ب"وه تفكى تقى-وہ بیک کی زے بند کر رہا تھا۔ کی نے جیے امامہ کے کندھوں سے منوں بوجھ مثایا تھا۔ اس کے چرے یہ آنے الطمينان ووجى نوكس كيے بغير سيں موسكا-اس كے پیچے باہرلاؤ جيس آتے ہوئے اس نے احول میں موجود تاؤاور كشيد كى محسوس كى تقى۔ شاہنوازاور ندردونوں نے مد سجیدہ تے اور طیبہ کے اتھے پر شکنیں تھیں۔ وہ ندی ہوئی تھی۔ وہاں سے رخصت ہوتے الاست فرف النا لي الله المالواز كروي من مالارك لي الى مردمى محوى على ووسالاركے ساتھ جس كارى بى متى اے درائيور چلارہا تھا۔ سكندر اور طيب دوسرى كارى بى تقدسالار را راستہ کھڑی ہے با ہردیجیا کی کمری سوچ میں ڈویا رہا۔وہ و تفے و تفے سے اسے دیکھنے کے باوجودا سے مخاطب نے کی ہمت شیں کرسکی تھی۔ گر پہننے کے بعد بھی سب کی خاموشی اور سرد مہری ولی ہی تھی۔ سالار 'سکندر اور طیبہ کے ساتھ لاؤ نجیس گیااوروہ کمرے میں جلی آئی تھی۔ آدھے کھنٹے کیعد ملازم اسے کھانے ریلانے آیا تھا. لعانادے دو۔ "مجوک اس قدر شدید تھی کہ اس باروہ کھانے سے انکار نمیں کر سکی۔ طازم کی WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کھانا کھانا اس وقت بہت مشکل تھا۔وہ کھانا اندرلانے کے لیےنہ کمہ چی ہوتی تواس وقت بھوک نہ ہونے کا بہانا كردي ليكن اب يدمشكل تعا-مت كرتيد ع بوب ومالا فردا منك روم من آئى توسب نيبل يدين كمانا كمار بيض كامران كيوى نویا علیہ سے کھے بات کر رہی تھی اس کی آر پر کوئی خاص روعمل تنیں ہوا۔ صرف سالارا بی بلیث میں کھے ڈالے بغیراس کا تظار کررہاتھا۔اس کے جینے پر اس نے اس سے پوچھتے ہوئے چاول کوش اس کی طرف برحمائی تھی اور چرکھانے کے دوران دو بغیر ہو چھے کھے نہ کھھ اس کی طرف برجھا تا کیا۔ دہ نیبل پر ہونے والی بات چیت خاموشی سے سنتی رہی اور شکر اواکرتی رہی کہ وہ اس سے متعلقہ نہیں تھی۔اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایشواب اس کے زریجث نمیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اس حوالے سے ان سب کی لعنت وملامت سمیث چکا تھا۔ ماحول آست آست تارس مور ہاتھا۔ طوفان کزرنے کے بعد اب اس کے اثر ات بھی معدوم مونے لکے تقب وہ کھانے کے بعد بیڈروم میں سالار کے ساتھ ہی آئی۔وہ ایک بار پھریات چیت کے بغیر بیڈر سونے کے لیے کیٹ کیا۔وہ اندھیرے میں کھے در بسترر جینی رہی 'پراس نے جیسے مصالحت کی پہلی کوشش ک۔ "سالار!" آنكىسى بىدىياسى ممجهين نىس آياكدوداس كاجوابدىيانددى "الار!" ومبولو-"بالاتراس نے کما۔ "زخ كراتونتين تفا؟"زم أواز اس في وجعا-"كون ساوالا؟" فعند بهج من كيابوا سوال أعلا جواب كركيا تعا-وحميس دردتونسي موربا؟ اس كالدهر باته ركعة موساس في سوال بدلا تقا-"اگر ہو بھی توکیا فرق پر آ ہے۔ میراز حم ہے۔ میراوردہے الدجواب فاسال جواب كياتفا-" بخار ہورہا ہے تہیں کیا؟"اس کا ہاتھ کدھے ہٹ کرپیٹانی برگیا تھا۔بات بدلنے کے لیے دہ اور کیا كرتى-اسكالم تحديثانى عبثاتي وعالارت الكاته عائد تنبل ليب أن كيا-"المدائموه كول نبيل يو چيتى ، جو يوچمناچايتى بو-"اس كى آئلمول يى آئلمين ۋالےاس نے كماتھا۔وہ چند کھے اے کھے بی سے دیکھتی رہی جھراس نے جسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کما۔ البوے کیابات ہوئی تمماری؟" "وهتاؤل جويس فيان سے كمايا وه جو انهول في محصب ؟ اندازاب بعي حيكها تھا۔ "انہوں نے کیا کہاتم ہے؟"اس نے جواب میں ہاشم مین کی گالیوں کو بے صد بلنٹ انداز میں انگلش میں رُانسليك كياتها-أمامه كي أنكمون من أنسو آسية معس گالیوں کا نہیں یوچھ رہی انہوں نے دیسے کیا کما تھاتم ہے؟" اسے کے خفل اور سرخ جرے کے ساتھ اس کی ہات کا شعری تھی۔ "اوه! سوری'ان کی گفتگو میں سرفیصد گالیاں تھیں 'اگر میں بہت مختفر بھی کروں تو بھی کتناایڈ ٹ نے بچھے کہا کہ میں سورہول لیکن کتے کی موت مروں گا کے چھیعام ہیں میں میں وہ اس قابل سیں ہیں کہ میں مہیں دول۔ ONLINE LIBRARY

وہ نم آ تھوں کے ساتھ کتے جمعی اس کا چرود معتی رای۔ وهاب سيث تقااس كاندانه لكانا آسان تقاليكن وكتنا برث مواتقا بيتانامشكل تقا-"انہوں نے تم سے ایک کیوز نہیں کی؟" بحرائی ہوئی آواز میں اس نے پوچھاتھا۔ وی تھی انہوں نے انہیں برطاف ہوس تھا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی پسٹل کیوں نہیں تھایا کوئی اچھاوالا چاقو ' كيونكه وه مجھے محيح سلامت و مكيوكر بے حد ناخوش تھے۔ "أس كالبجہ طنزيہ تھا۔ " پھرتم نے کیس کول حم کیا؟" "تمارے لے کیا۔"اس نے دو ٹوک اندازیس کما۔وہ سرچھکا کردونے کی تھی۔ "میں تم سے اور تمهاری فیلی سے کتنی شرمندہ ہول میں شیں بتا عتی تمہیں ۔۔ اس سے تواجھا تھا کہ وہ مجھے روسے۔ "میں نے تم ہے کوئی شکایت کی ہے؟" وہ سنجیدہ تھا۔ "ونہیں الکین تم جھے تھیک سے بات نہیں کررہے "کوئی بھی نہیں کررہا۔" "میں کل رات سے خوار ہو رہا ہوں 'پریشان تھا۔ مجھے تو تم رہے دو 'مجھے تم سے اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جمال تک میری فیملی کا تعلق ہے تو تھوڑا بہت توری ایکٹ کریں گے۔ و That's but natural \_ (به فطری بات م) وجار ہفتے گزری کے 'ب محک ہوجائیں گے۔" اس غرسانیت کماتھا۔ المدنے بھی ہوئی آعموں کے ساتھ اسے دیکھا وہ اسے بی دیجید اتھا۔ "ميري كوني عزت نميس كرتا\_" سالارنے اس کی بات کا اور "بیتم کیے کہ عتی ہو؟ کی نے تم ہے کھے کہا؟ پایا نے؟ می نے یا کسی اور "كى نے كھے نہيں كماليكن \_" الدرنے پھراس كى بات كاف دي-"اور كوئى بكھ كے گا بھى نہيں تم سے ،جس دن كوئى تم سے بكھ كے ،تم تبكناكه تهاري كوني عزت نميل كريا-"وه ضرورت زياده سجيده تعا-جیس تہیں جمی اپنیاب کے گریں بھی لے کرنہ آنا اگر جھے یہ خدشہ ہو تاکہ یماں تہیں عزت نہیں لے گا۔ تم سے شادی جیسے بھی ہوئی ہے ہتم میری یوی ہواور ہمارے سرکل میں کوئی ایسا نہیں ہے جے یہ پتا نہیں ب-اب يروناد حونا بند كردو-" اس نے قدرے جھڑ کئے والے اندازیس اس سے کما۔ "ساڑھے چھے ہے کی فلائٹ ہے ... سوجاؤاب "اس نے آئکھیں بند کرلی تھیں۔ وہ اس کا چیرہ دیکھنے لگی۔وہ اسے بتا نہیں عتی تھی کہ اس نے ڈیڑھ دن میں جان کیا تھا کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ اور غیر مخطوط تھی۔اس کے پاؤں کے نیجے زمین اس کے وجود کی وجہ سے تھی۔اس کے سربر سایہ دینے والا آسان بھی اس کی وجہ سے تھا۔اس کا نام اس کے نام سے ہے جا آتو دنیا میں کوئی اور اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں زندگی میں اس سے کوئی رشتہ نہ ہوئے کے باوجود 'وہ بیشہ اس کی مدداور سمارے کے لیے مختاج رہی تھی اور اس تعلق کے بعد یہ مختابی بہت بردھ گئی تھی۔ کچھ بھی کے بغیردہ اس کے سینے پر سردکھ کرلیٹ گئی تھی یہ پرواہ کے فَيْخُولَيْنُ وَالْجَبْتُ ﴿ 20 ﴿ 2015 اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

ہے جوری ہے۔ پولیس اسٹیش میں تصفیہ کے دوران سکندر نے ہاشم مبین کوصاف صاف بتاویا تھا کہ سالاراورا ہامہ کو کسی بھی طرح چنچنے والے نقصان کی ذمہ داری وہ ہاشم کے خاندان کے علاوہ کی دو سرے پر نہیں ڈالیس کے عام صالات میں ہاشم اس بات پر مشتعل ہوتے لیکن ایک رات حوالات سے نکلنے کے لیے ہر مقرح کے اثر ورسوخ استعمال کر کے ناکام ہونے کے بعد ان کا جوش میں تبدیل ہونے لگاتھا۔

ساتھ رہ سے کی۔
سالار نے تھیک کہاتھا۔ چند ہفتوں میں اس کی فیلی کا رویہ پھر پہلے جیساہی ہو گیاتھا۔ حتی کہ طیبہ کی سلخی بھی ختم
ہوگئی تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ اہامہ کاہی تھا۔ وہ فطر ہا "صلح جو اور فرہا نبردار تھی 'رہی سہی کسراس کے حالات نے
پوری کردی تھی۔ پیچھے میں کہ ہو تا تو شاید کوئی بات بری لگنے پر وہ بھی اسی طرح موڈ آف کرتی جس طرح سکندر کی
پوری کردی تھی۔ پیچھے میں مگر پیچھے ہے ہے ہوا چھے نہیں تھا اور احسان مند ہونے کے لیے اتنا بھی
دو سری بہو تیں بھی جھار گرتی تھیں مگر پیچھے ہے ہے سوا چھے نہیں تھا اور احسان مند ہونے کے لیے اتنا بھی
بہت تھا کہ دہ اس شخص کی فیلی تھی جو اسے سرپر اٹھائے پھر ہاتھا۔

# # #

الارکی و سیم ہاشم صاحب المناجاہ رہے ہیں آپ ہے؟"اپنے آفس کی کری ہیں جھولتا سالار پچھ دیرے کے اسلام میں اللہ کھے دیرے کے سامت ہوگیا تھا۔

اکست ہوگیا تھا۔

الکست ہو

## و کماں سے آئے ہیں؟ اس نے ایک لحد میں اپنے کانٹیکٹس کی لسٹ کھنگالی تھی اور وہاں صرف ایک وسیم ر اسلام آبادے۔۔ کمہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں۔"رمیرہ شنسٹ نے مزید بتایا۔ " بھیج دو۔"اس نے انٹر کام رکھ دیا اور خودسید ها ہو کر بیٹھ گیا۔ آج کے دن وہ ایسے کمی وزٹ کے لیے تیار نہیں تھا۔۔ وسیم کے دہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے والے جھڑے کوچند ہفتے گزر کا بتہ وكيالوكي والع كافي ؟ مالارت مضية موت كما-

وہ چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا پھرائی کری ہے اٹھ کروروا زے کی طرف بردھا متب ہی وسیم دروا نہ کھول کر اندرداخل ہوا تھا۔ایک لمح کے لیے دونوں ساکت ہوئے تھے پھر سالار نے ہاتھ پردھایا۔وسیم نے بھی ہاتھ بردھا ویا تھا۔ایک طویل عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان ہونے والی وہ پہلی ملاقات تھی۔

" کھے نہیں ۔ میں صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں۔" وسیم نے جوابا" کہا۔وہ دونوں کی زمانے میں بہت لمرے دوست منے کیکن اس وقت ان کو اپنے در میان موجود تکلف کی دیوار کو ختم کرتا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سالارنے دوبارہ کھ بوچے کے بجائے انٹر کام اٹھاکر جائے کا آرڈردے دیا۔ "امامہ لیسی ہے؟ اس کے ریسور رکھے بی و سیم نے ہو تھا۔

وهشى ازفائن-"سالامة تارس اندازيس جواب ريا-

"مين اس سے ملنا چاہتا تھا الدريس تھا مير بياس تهمارے گھر كاليكن ميں نے سوچا "پہلے تم سے پوچھ لول-" وسيم نے بے صدحتا نے والے انداز میں کما۔

ووظا ہرنے احتہیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ میں کمال کام کررہا ہوں تو ہوم ایڈریس جاننا زیادہ مشکل تو نہیں ہے۔" سالارنے بے مدمعول کے لیج میں اس ہے کما۔

"من مناج ابتا موں اس سے "و سیم نے کما۔ "مناسب توشایدنہ لکے لیکن پر بھی پوچھوں گائم ہے ۔۔۔ کس لیے۔"مالار نے جوابا" برے فریک انداز میں

۔ "کوئی وجہ نہیں ہے میر سپاس۔ "و سیم نے جوابا"کہا۔"اس دن ریسٹورنٹ میں جوجٹ ۔۔۔" "وہ تم نے بھیجی تھی میں جانتا ہوں۔"سالارنے اس کی بات کائی تھی 'وسیم ایک لحد کے لیے بول نہیں سکا پھر

"تم نے اور امامہ نے جو کچھ کیا 'وہ بہت غلط کیا۔" وسیم چند لمحوں کی خاموثی کے بعد یو لنے لگا تھا۔ سالار نے اس کی گفتگو میں پر اخلت نہیں کی تھی۔ ''ک

"دليكن ابيدو بهى موا وه موچكام من امامه علمنا جابتا مول-"

، "نہیں ہنیں پاچلے گاتو وہ مجھے بھی گھرے نکال دس گے۔"سالاراس کاچرود کھتارہا۔وہ اس کانچ اور جھوٹ نہیں جانچ سکتا تھا۔اس کی نیت کیا تھی۔وہ یہ اِندازہ نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اور امامہ ایک دوسرے کے بہت ضرور جانتا تھا۔ شاید یمی وجہ تھی کہ اس رات وسیم نے اے امامہ کے ساتھ و کھے کرا۔

بعانی کے دیکھے جانے سے پہلے متنبہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن سالار کے لیے پھر بھی سے مشکل تھا کہ وہ اے امامہ سے ملنے کی اجازت دے دیتا۔ اس میل جول کا پتا چلنے پر امامہ کی فیملی کے لیے اُسے نقصان پہنچانا بہت آسان ہوجا تا۔ وہ اگر اس کے اپار ممنٹ تک پہنچ سکتے تصافو دہاں ہے امامہ کو کہیں اور لے جانا بھی مشکل نہیں تھا۔وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وسیم کسی غلط ارادے ہے اس کے پاس نہیں آیا تھا کیکن وہ پھر بھی رسک نہیں لے میں ت "وسیم! میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کا کوئی فائدہ ہے۔"اس نے بالاً خربہت صاف الفاظ میں اس سے کہا۔" امامہ میرے ساتھ خوش ہے۔اپنی زندگی میں سیٹللا ہے۔ میں نہیں چاہتا 'وہ اپ سیٹ ہویا اسے کوئی نقصان سنہ " بی بین بدتواس کواپ سیٹ کرنا چاہتا ہوں نہ ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں بس بھی بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔"وسیم نے اس کی بات کا شخے ہوئے کچھ ہے تابی سے کہا۔ "میں اس پر سوچوں گاوسیم!لیکن بیر بردا مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تہیں استعال کرکے کوئی۔وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ''میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نقصان پنجے۔ایسی کوئی خواہش ہوتی توانے سالوں میں تم ہے پہلے رابطہ کر تا۔ میں جانتا تھا'وہ تم ہے شادی کرکے گھرہے گئی ہے۔ تم انوالوڈ تھے پورے معاطعے میں کیکن میں نے اپنی نما کہ تھے نہیں جا ہا'' الارايك لمح ي لي تفيكا بجراس نها-"يه التخ وص مر ما تق نبيل تقي-" "دنسين موكى \_\_ كيكن وه تم سے شاوى كر كے كئى تقى بيد ميں جانتا تھا۔"اس كالمجہ حتى تھا۔ سالاراے دیکھ کررہ گیا۔ان کے دوستوں کا سرکل تقریبا"ایک ہی تھااوراس میں اگر کسی نے امایہ اوراس کی شادی کے حوالے سے کچھ حقیقی اطلاعات وسیم کودے دی تھیں توبہ کوئی اتن چرت المکیزیات نہیں تھی۔ "میں سوچوں گاو سیم!"سالارنے بحث کرنے کے بجائے بھروہی جملہ دہرایا 'وسیم ایوس ہوا تھا۔ على دودن كے ليے مول لا موريس! اوريه ميراكارة بيسيس اس عواقعي ملنا چاہتا مول-"وسيم نے مزید کچھ کے بغیر جیب ایک کارڈ نکال کر نیبل براس کے ساننے رکھ دیا۔ اس رات وہ خلاف معمول کچھ زیادہ خاموش تھا۔یہ امامہ نے نوٹس کیا تھا لیکن اے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔اس نے بیشہ کی طرح آفس میں کام کے پریشر کو ذمہ دار کردانا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کام کرنے کے لیے معمول کے مطابق اسٹری میں جانے کے بجائے اس کے پاس لاؤنج کے صوفہ پر آکر بیٹھ گیا تھا۔وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا بھروہ بھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ یا نج دس من کی خاموشی کے بعد امامہ نے بالا نیر ایک گراسانس لے کراہے کہتے سا۔ "المامه!اكرتم وعده كردكه تم خاموشى ، مخل سے ميرى بات سنوكى ... آنسوبمائے بغير ... توجھے تم سے كھ کمناہے۔ میں کرای کی طرف متوجہ ہوئی ONLINE LIBRARY

سالارنے بے مد مخل کامظامرہ کیا۔ مخل کے علاوہ وہ اور کس چیز کامظامرہ کرسکتا تھا۔ "تم نے کیوں اے بیاں آنے نہیں دیا؟ تم اے ساتھ لے کر آتے۔"اس نے بچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو کے درمیان میں ہی اس کی بات کائی۔ " بجھے پاتھا وسیم بھے معاف کردے گا۔ وہ بھی بھے اتنابی مس کر تا ہو گاجتنا میں اے کرتی ہوں۔ میں تم سے كمتى تقى تأكه وهد "سالار فياس كى بات كانى-ہی میں کہ وہ سے سالار ہے ہی میات ہی۔ "جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایامہ! میں نہیں جانتا 'وہ کیوں ملنا چاہتا ہے تم سے ۔ لیکن اس کے تہمارے ساتھ ملنے کے بوے نقصان دہ نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔"سالار اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر پولا " کچھ نہیں ہوگا۔ جھے با ہے کچھ نہیں ہوگا۔وہ بہت اچھا ہے۔تم اسے فون کرکے ابھی بلالو۔" "میں کل اسے بلواؤں گانگین وہ آگر بھی اکیلے یہاں آنا چاہے یا تنہیں کہیں بلائے تو تم نہیں جاؤگ۔"سالار نے اس کی بات کا نے ہوئے کہا۔ تھا۔وہو سیم کے حوالے سے واقعی کھے خدشات کاشکار تھا۔ "اور میں ایک بار پھرد ہرا رہا ہوں۔نہ وہ یماں اکیلا آئے گانہ تم اس کے فون کرنے پر کمیں جاؤگ۔"سالار نے بری مختے ہے اکید کی تھی۔ "میں اس کے بلانے پر کمیں نہیں جاؤں گی لیکن اس کے یمال آنے پر کیوں اعتراض ہے حمیس ؟"اس نے اے میا۔ "وہ میرے گھریر ہوتے ہوئے آئے "مجھے کوئی اعتراض نہیں کیکن وہ اکیلا یمال نہ آئے۔وہ تو خیر میں نیچے سكورنى والول كوجى يتادول كا-" ور لی دالوں کو چی بتادوں گا۔ "وہ میرا بھائی ہے سالار!" مامہ کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ "جانیا ہوں "اس لیے تم سے بیرسب کچھ کمہ رہا ہوں۔ میں تہمارے حوالے سے اس پر یا کسی پر بھی اعتبار " بجھے اس سے فون پر بات کرنی ہے۔"سالارنے کھے کہنے کے بجائے وسیم کاوزیٹنگ کارڈلا کراسے وے دیا۔ چندبار بیل ہونے پروسیم نے فون اٹھایا تھا اور اس کی آوا زیننے پر امامہ کے حلق میں آنسووں کا پھندالگا تھا۔ "مبلو۔ میں امامہ ہوں۔" ۔۔۔ وه خوداسٹڈی میں چلا کیا تھا۔ میں میں مارف کے در بول نمیں سکا تھا اور پھرجب بولنے کے قابل ہوا "تب تک اس کی آواز بھی بھرانے ن اس تفتکومیں کوئی کلے شکوے نہیں ہوئے كارتفاي وسيم شادي كرجكا تفااورا ہتے آنسووں کے ساتھ اضافے کی تفصیلات سنتی رہی ONLINE LIBRARY

سالار دو تھنے کے بعد اسٹڈی ہے نکلا تھا اور دہ اس وقت بھی لاؤ بجیس فون کان سے نگائے سرخ آ جھوں اور تاک کے ساتھ فون پروسیم سے گفتگویس معبوف تھی۔وہ اس کے پاس سے گزر کربیڈ روم میں کیا تھا اور اس يقين تما كالمد في الكياريمي مرافعاكر شين ويمعاتما-ده سونے کے لیے بیڈر کینے کے بعد بھی بہت در تک اس نی ڈیولیمنٹ (development) کے بارے میں سوچار باتفائها تاسس يه تعيك مور باتفايا غلط وه امامه كاكوئي دوسرا بحائي مو ياتوده بهي امامه اس كار ابطه نه كردا تا لين وسيم كے حوالے ہو تحفظات رکھنے كبادجود كى حد تك كچھ زم كوشہ ركھنے پر مجبور تھا۔ اگر اس كى قبلى كالكية فردمجى اس كيساته كهر رابطه ركمتاتوه جانتا تفاكر إلمد ذبني طور پربت بمترمحنوس كرے كى-اپ يجھ این قبلی کی عدم موجودگی کاجواحساس کمتری وہ لیے ہوئے تھی وہ اتنے میپنوں کے بعد کم از کم سالارے ڈھکا چھپا وہ اس کا نظار کرتے کرتے سو کیا تھا۔ جمری نماز کے لیے جب وہ سجد جانے کے لیے اٹھاتوں اس وقت بھی بستر میں سیس تھی۔لاؤ بج میں آتے ہی وہ کھے در کے لیے بل سیس سکا تقا۔وہاں کا انٹیرر راتوں رات بدل کیا تھا۔ فریجر کے بہت ہے جھونے مونے آنشمز کی سیٹنگ تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ دیواروں پر کھھ نئی آرائمتی اشیابھی آئی تھیں۔ صوفہ اور فلور کشنز کے کورید لے جانچے تھے اور کاریٹ پرچند نے رکز (Rugs) بھی نظر آ رہے تھے اور وہ اس وقت کچن امریا کے کاؤنٹر کے پار ایک اسٹول پر چڑھی کچن کیبنٹ کو اسٹنج کے ساتھ رکڑنے "تم ساری رات یہ کرتی رہی ہو؟" سالار پانی ہے کے لیے کچن میں کیا تھا تواس نے کچن کے فرش کو کیبنٹ تكالى فى چيزوں سے بعرا ہوا و كھا۔اس كادماع كھوم كريه كياتھا۔ "كيا؟" وواى اطمينان ے كام من مصوف بولى تقى-" تهيس يا ب الياكرتي ري موتم!" سالار نے پائي كا كلاس خالى كرتے موئے كاؤنٹر ركھا اور باہر نكل كيا۔ بیول دروازے تک پہنچ کوہ کی خیال کے تحتوالی آیا تھا۔ "المد! آج سندے ہادر میں ابھی سجدے آکر سووں گا۔ خردار تم نے بیدروم کی صفائی اس وقت شروع مجريس كس وقت صفائي كول كي-بير روم كى-يس نے وسيم كولنج پر بلوايا ہے-"امام نے بلث كركما۔ مالاري محمني حسفيدوت كام كياتعا-"بيُرىدم كى مغالى كاديم كے لي تعلق ہے؟" وحران ہوا تھا۔ "تم فات بيْر روم من بنھاتا ہے؟" "نبير اليان ۔ " وائلي تھی۔ یں ۔ن۔ فاق میں کھے ہیں ہوگا بجے سوتا ہے آگراہی۔ "س نے امامہ کواکی بار پھروا ددہانی کرائی تھی۔ "المد!بیڈردم میں بچھے ہیں ہوگا بجے سوتا ہے آگراہی۔ "س نے امامہ نے کاؤنٹر پر پڑی ایک لسٹ کی "یہ سامان لادعا بجھے سونے سے پہلے کھانے کی تیاری کرنی ہے بچھے۔"امامہ نے کاؤنٹر پر پڑی ایک لسٹ کی لمرف اثاره كياـ "مي فحركي نمازيز من جاربا مول اوريه سلمان تهيس سوكرا تضف كيعد لاكردول كا-"وه لسث كوماته لكاست بغير تمام خد شات كباد جودد البي يراس في البينيد روم كواي حالت مي و مجد كرالله كاشكراواكيا تعا-اس نے دیں ہے اس کی مطلوبہ اشیالا کردی تھیں۔ کچن تب تک کسی ہوٹل کے کچن کی شکل اختیار

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تاركررى مى-اورسالاركويفين تفاكه آدهے زياده كھاناالميس بلد تك يحتلف ايار مستس مي بيجنايزے گا۔ لیکن امامہ استے جوش اور لگن سے ملازمہ کے ساتھ کچن میں معبوف تھی کہ سالار نے اسے کوئی تفیحت كرنے كى كوشش نبيس كى مدوه لاؤنجيس بينها الكاش ليك كاكوتى تيج ديكميا ما-وسیم دو بے آیا تھا اور دو بے تک امامہ کو کھر میں کسی "مرد"کی موجودگی کا حساس تک تہیں تھا۔وہ ملازمہ کے ساتھ کھانا تیار کرتے ہوئے اس سے اپنی فیملی کی باتوں میں معروف تھی اس تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ جو اے رات کووسیم سے ملی تھی۔اس نے پہلی باراے ملازمہ کے ساتھ اسے جوش وجذبہ سے بات کرتے ہوئے ساتقااوروه حران تفا-حرا عى اس كيفيت كواتنے موثر طريقے سے بيان نهيں كمائي۔ وسیم کا استقبال اس نے سالار سے بھی پہلے وروازے پر کیا تھا۔ بھن اور بھائی کے درمیان ایک جذباتی سین ہواتھا۔جس میں سالارنے دونوں سے سلی کے چند الفاظ کمہ کر چھ کردار اداکیا تھا۔ اس كے بعد ساڑے چھے بچے وسيم كى موجودكى تكوه ايك خاموش تماشائى كارول اداكر مارہا تھا ...و كھانےكى تيبل يرموجود ضرور تفامكرات محسوس موربا تفاكه اس كاوبان مونايا نه مونا برابر تفا- امامه كو بعاتى كے علاوہ كوئى اور نظر آرباتفاته كسى اور كاموش تفا-اس كابس تهيں جل رہاتھا كہ وہ تعبل پر موجود ہردش اپنا تھوں ہے وہم كو كملائ الشيخ مينون مين بيلاموقع تفاكه امامه في كلاف كيم مروتس كياتفا-ده اس كالجين كادوست تفاليكن بير بھى يہلاموقع تفاكه وہاں اس كے ہوتے ہوئے بھى وسيم اور اس كورسيان صرف چندر كى ے جملوں کا تبادلہ ہوا تھا پھروہ امامہ آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ سالار نے اس وو سرڈ اکنگ میمل پر بیٹھے زندگی میں پہلی بار کسی مہمان کی موجودگی میں ٹی وی پر کھانا کھاتے ہوے انگاش لیک دیمی ۔۔ اور عبل پر موجوددد سرےددنوں افرادائی باتوں میں معروف رہے۔ ساڑھے چھے ہے اس کے جانے کے بعد سالار کی توقع کے مطابق بچاہوا تقریبا "سارا کھانا ملازمہ و قان اور چند ووسرے کروں میں جمیحاکیا۔ وہ عشای نماز بڑھ کر آیا تووہ اس کے لیے ڈاکنگ نیبل بر کھانالگا کر خود بند روم میں سور ہی تھی۔وہ دیک اینڈ بر رات كالمحانا بميشه بابركهات تع اورنه بهي كهات تبهي بابر ضرور جات تع اس نے پہلی بارامامہ کی کھرر موجودگی کے باوجودا کیلے وز کیااوروہ بری طرح پچھتایا تھاویم کوامامہ علنے کی اجازتدے کر۔ "امام!بيوسيم نامه بند موسكتا باب"وه تيراون تفاجب وزيربالآخر سالاركي قوت برداشت جوابوے می تھی۔وہ تین دنوں سے مسلسل ناشتے وزاور رات سونے سیلے صرف وسیم کی باتیں 'باربارس رہاتھا۔ نمیں تھاکہ اس کی خوشی اس انتا کو پہنچے گی کہ خوداسے مسئلہ ہونا شروع ہوجائے گا۔

المدبري طرح وسيم يرفدا تفي أبير سالار كواندانه تفاكه وه وسيم سلف كي بعد خوش موكي لين الصيداندانه ب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی حمیس پرواہ کرنی جا ہیے۔"مالارتے

"ميرے كنے كامطلب قاكم تم كرر توجددواب!" وہ اب اس کے علاوہ اور کیا کہتا۔ یہ تو نہیں کمہ سکتا تھا کہ "مجھ" پر توجہ دو۔
"کھر کو کیا ہوا؟" وہ مزید حیران ہوئی۔ وہ اس بار مزید کوئی تاویل نہیں دے سکا تھا۔ گھر کو واقعی کچھ نہیں ہوا تھا۔
"مہیں میراوسیم کے بارے میں باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا؟" اس نے یک دم جیسے کوئی اندا نہ لگایا اور اس کے معمد اس میں کہتا ہے۔ لہجر الی بے مینی تھی کہوہ "ہاں" تہیں کمد سکا۔ "میں نے کب کما کہ مجھے ہرا لگتا ہے۔ ویسے ہی کمہ رہا ہوں تہیں۔"وہ بے ساختہ بات بدل گیا۔ "ہاں میں بھی سوچ رہی تھی ہم کیے یہ کمہ سکتے ہو وہ تمہار ایسیٹ فرینڈ ہے۔"وہ یک وم مطمئن ہوئی۔ سالاراس سے بیہ نہیں کہ سکا کہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے نہیں بھی تھا۔ "تمهارے بارے میں بہت کھیتا باتھاوہ۔ الارتحانا كهات كهات ركا-"مير عبار عي كيا-" "سب الحمد" وهاس رواني سے يولى-سالار كىيىدى بى كربى ى يوس "سب كھ كيا؟" "مطلب جو بھی تم کرتے تھے۔" سالار کی بھوک اڑی تھی۔ "مثلا"...؟"وہ پانہیں اپ کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔وہ سوچ میں پڑی۔ "جیسے تم جن سے ڈرگز کیتے تھے ان کے بارے میں ... اور جب تم لاہور میں اپنے کچھ دو سرے دوستوں کے ساتھ رندلائٹ اریا گئے تھے توت بھی۔" وہ اِت ممل نتیں کر سکی ۔ اِنی ہے ہوئے سالار کواچھونگاتھا۔ دو جمہیں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں۔ "سالار خود بھی اپناسوال پورا نہیں دہراسکا۔ "جب بهي جاتے تصنوبتا ماتھا۔" سالار كے منہ سے بے اختياروسيم كے ليے زيراب كالى تكلى تقى اور المد نے اس كے بونۇل كى حركت كويردها تفا۔ وہ بری طرح اپ سیٹ ہوئی۔ "تم نے اے گالیوی ہے؟"اس نے جیے شاکٹہ ہو کر سالارے کما۔ "ہاں وہ سامنے ہو تا تو بس اس کی وہ چار ہٹریاں بھی تو ثرویتا۔ وہ اپنی بس سے بیا تیں جاکر کر تا تھا۔ اور میری اليندوستول ك كرتوت افي جموني بمن كوجا كريتا سكتا تعا-التم ميرے بھائي كودوبارہ كالى مت وينا-المدكاموديمي أف موكياتها ومكانے كرن مينے كى تقى-سالارجوابا" كھ كنے كى بجائے بعد خفكى ے کھانے کی میزے اٹھ کیا تھا۔ یداس کا ذندگی کے کچھ بے حد بریشان کن کمحوں میں سے ایک تھا۔ اسے اب احساس ہورہاتھا کہ امامہ کواس کی کسی بات پریقین کرنایا اسے اچھا تھے اکوں اتنا مشکل تھا۔ وہ اس کی کیس ہسٹری کواتنا تفصیلی اور اتنا قریب المن خوان دا کیا م 56 سی دال وید ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ے نہ جانتی ہوتی تواے اپنی شادی شدہ زندگی میں ان سائل کا سامنانہ کرنا پڑرہا ہوتا جن کا سامناوہ اب کررہا وہ تقریبا" دو کھنٹے کے بعد بیڈروم میں سونے کے لیے آئی تھی۔وہ اس وقت معمول کے مطابق اپن ای میلز چیک کرنے میں مصوف تھا۔وہ خام وشی سے اپنے بیڈ پر آکر کمبل خود پر کھینچے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ سالارنے ای میل چیک کرتے کرون موڑ کراہے دیکھا اسے ای روعمل کی توقع تھی۔وہ روزسونے سے پہلے کوئی تاول پڑھتی تھی اور کتاب پڑھنے کے دوران اس سے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ خاموشی اس دن ہوتی تھی جس ون وہ اس سے خفاہوتی تھی۔اس نے اپنابیڈ سائیڈ تیبل لیمی بھی آف کرلیا تھا۔ "میں نے وسیم کواپیا کچھ نہیں کہاجس پرتم اس طرح تاراض ہو کر بیھو۔" سالارنے مفاہمت کی کوششوں کا آغاز کیا۔وہ اس طرح کروٹ دوسری طرف کیے بے حس وحرکت لیٹی رہی۔ "امام التم سے بات كررماموں ميں-"سالارنے كمبل كھينجا تھا-''تم اپنے جھوٹے بھائی عمار کووہی گالی دے کرد کھاؤ۔''اس کے تبسری بار کمبل کھینچنے پروہ بے حد خفگی ہے اس كى طرف كردث ليت بوئ بول-سالارنے بلاتوقف وہی گالی عمار کودی۔ چند لمحول کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کھے۔ اگر ونيامين وهشائي كي كوتي معراج تهي تووه وه تقا-ریاں میں ایا کو بتاؤں گی۔ "امامہ نے بالا خرسرخ چرے اور بھرائی ہوئی آواز بیس کیا۔ " تم نے کہا تھا عمار کو گالی دینے کو۔" وہ و ہے ہی اظمینان سے بولا تھا۔" ویسے تہمارے بھائی کواس سے زیادہ خراب گالیاں میں ایس کے منہ پر دے چکا ہوں اور اس نے بھی مائنڈ نہیں کیا اور آگر تم چاہو تو آگلی بارجبوہ یماں آئے گاتومیں مہیں دکھادوں گا۔ وہ جسے کرنٹ کھاکراٹھ کر جیتھی تھی۔ "موسم كويمال ميرے سامنے كاليال دو كے؟"ا سے بعدر جموا تھا۔ "جو کچھ اس نے کیا ہے میری جگہ کوئی بھی ہو تاتواہے گالیاں ہی ویتا اور اس سے زیادہ بری-"سالارنے لگی "دليكن جُلُو آئي ايم سوري-"وه اس بار پھراس كى شكل ديكھ كرره گئى تھي۔ كندر عنان تفيك كت تقيدان كي وه اولاد مجه مين نه آف والي چيز تھي۔ "كىن يايالدە مىرابراخيال ركھتا كىسدە مىرى برخوابىش يورى كرتا كىسىمىرى تۈكۈنى بات نىيى ئالتا-" اس نے ایک بار سکندر کے بوچھے پر کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ جواب میں سالار کی تعریف کی تھی۔ "المامه! بيد وتمهارا شوہرے "بيدونيا ميں الله نے صرف ايك بيس بيداكيا تھا۔ تمين سال ميں نے بات كے طور رجس طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔۔اب باقی کی زندگی حمیس گزارتی ہے اس کے ساتھ کیہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے اور تمہیں بھی بتا نہیں فیل سکتا۔ اس نے جو کرنا ہوتا ہے 'وہ کرنا ہوتا ہے۔ جاہے ساری دنیا ختم ہوجائے اسے سمجھا سمجھا کر اور بھی اس خوش فنی میں مت رہناکہ بیہ تمہاری بات مان کراین مرضی نہیں کرے گا۔" مالار سرجھکائے مسکرا تاباب کی باتیں سنتا رہا تھااوروہ کچھ الجھی نظروں سے باری باری اسے اور سکندر کو سياني من آك لكان والي تفتكو كاما WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

سالارنے کسی ایک بات کے جواب میں بھی کچھ نہیں کما تھا ' سکندر کے پاس سے واپسی کے بعد امامہ نے ، رسے ہا۔ "تمہاراامپریش بہت خراب ہے پاپار ... تمہیں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔" "کیسی وضاحت؟ وہ بالکل ٹھیک کمید رہے تھے تمہیں ان کی باتیں غور سے سنتا چاہیے تھیں۔" وه تب بھی اس کامندو مکھ کررہ گئی تھی۔ اوروه اب بھی اس کامنہ دیکھ رہی تھی۔ "آنی ایم سوری-"وه چر کمه رباتها-"تم شرمنده تونهیں ہو۔"اس نے اسے شرمندہ کرنے کی ایک آخری کوشش کے۔ "ہاں وہ تو میں نہیں ہوں۔ لیکن چو تکہ تنہیں میراسوری کہنا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے آئی ایم سوری۔" اس نے تیانے والی مسکر اہٹ کے ساتھ کہا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے بیڈ سائیڈ میبل پر پڑاپانی کا پورا كلاس بااوردوباره كمبل محينج كرليث كئ-"يالى اورلادول؟"وه استجمير رباتها-امامه نيلث كرنميس ويكها-وہ نیز میں سیل فون کی آواز پر بڑبرائی تھی۔وہ سالار کا سیل فون تھا۔ دمبیلو!"سالارنے نیز میں کروٹ لیتے ہوئے سائیڈ ٹیبل سے فون اٹھاکر کال ریسیوی۔امامہ نے دوبارہ آ تکھیں بہر ہیں۔ "ہاں بات کر رہا ہوں۔"اس نے سالار کو کہتے سنا پھراہے محسوس ہوا جیسے وہ یک دم بسترے نکل گیا تھا۔امامہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیم مار کی میں اے دیکھنے کی کوشش کی 'وہ لائٹ آن کیے بغیراند ھیرے میں ہی کمرے ے نقل کرلاؤے میں طاکیا تھا۔ ے میں رون کی تھی۔ وہ کس کافون ہو سکتا تھا۔ جس کے لیے وہ رات کے اس ہر یوں اٹھ کر کمرے ہے گیا تھا۔ آئکھیں بند کیے وہ مجھ در اس کی واپسی کا انظار کرتی رہی الیکن جبوہ کافی در تک نہیں آیا تو وہ کچھ بے چین سی اٹھ کر کمرے سے لاؤ کے میں آئی تھی۔ وہ لاؤ کج کے صوفہ پر بیٹھافون پر بات کر رہا تھا۔ لسے دیکھ کرایک کھے کے لےوہ فون رہات کرتے کرتے رکا۔ "ایک جینز اور شرث بیک کردومیری - مجھے اسلام آباد کے لیے تکلنا ہے ابھی۔" "كول جغريت توسيج" وهريشان موني هي-"اسكول مين آك لگ كئى ہے-" اس کی نیند ملک جھیکتے میں عائب ہوئی تھی۔ سالاراب دوبارہ فون پر بات کررہا تھا۔ بے حد تشویش کے عالم میں کمرے میں واپس آکراس نے اس کا بیک تیارکیا وہ ب تک کمرے میں واپس آچکا تھا۔ "آگ کیے گیج" " یہ تو دہاں جا کرہا چلے گا۔" وہ بے حد عجلت میں اپنے لیے نکالے ہوئے کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔وہ بیٹمی رہی۔وہ اس کی پریشانی کا ندا نہ کر سکتی تھی۔ المنافع المنا ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

وی منٹ میں وہ تیار ہو کرنکل گیا الیکن وہ دوبارہ بسترمیں نہیں جاسکی تھی۔اس نے باقی کی ساری رات اس ريفالي مين دعاش كرتے ہوئے كاتى تھى۔ سالارے اس کی ایک دوبار چند منٹ کے لیے بات ہوئی ہلیکن دہ فون پر مسلسل معروف تھا امامہ نے اے وسرب کرنے ہے کریز کیا۔ اس کے گاؤں چنچنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جاسکا تھا۔وجہ بروفت فائر پر بگیڈ کادستیاب نہ ہونا تھا۔اور آک کا نے کمنٹوںبعد بھی نہ بجھیانے کامطلب کیا تھاوہ امامہ انچھی طرح سے سمجھ علتی تھی۔ وہ پورا ون مطلے پاؤں کی بلی کی طرح کھر میں پھرتی رہی تھی۔سالارنے بالا خراسے آگ پر قابوپانے کی اطلاع وے دی تھی۔ مرساتھ بی ہے بھی کہ وہ اسے رات کو کال کرے گااوروہ اس رات اسلام آباد ہی میں رہے والا تھا۔ اس دن وہ سارا دن مجھے کھا نہیں سکی تھی۔ عمارت کو کتنا نقصان پہنچا تھا۔ یہ اے نہیں پتاتھا لیکن ٹنی کھنٹے تکی رہےوالی آک کیا کر علی تھی۔اس کا حساس اے تھا۔ الارے بالاخر آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی تھی۔وہ آوازے اے اتنا تھکا ہوالگ رہاتھا کہ امامہ نے اس سے زیادہ دریات کرنے کے بجائے سونے کا کہ کرفون بند کردیا۔ لیکن وہ خود ساری رات سو نہیں سکی محی۔ آک ممارے میں لگائی گئی تھی۔وہاں پولیس کوابتدائی طور پر ایسے شواہد ملے تھے اور بیہ معمولی سی بات امامہ ی نیزاور حواس کوباطل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ صرف سیالار کا اسکول نہیں تھا۔وہ پورا پروجیک اب ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہاتھا جس کی مین ٹرشی سالاری فیلی سی-اوراس پروجیك كويك وم اس طرح كانقصان كون پنجاسكتا تها؟ كى وه سوال تقاجوا سے بولار باتھا ... ب کھے پھرجیے چند ہفتے پہلے والی اسٹیج را آگیا تھا۔ وہ ایکے دن رات کو کھر پہنچا تھا اور اس تے چرے پر تھکن کے علاوہ دو سراکوئی تاثر نہیں تھا'وہ آگر پچھ اور دیکھنا جاہتی تھی تومایوس ہوئی تھی وہ تاریل تھااے جیسے حوصلہ ہوا تھا۔ "بلانگ کے اسر کیم کو نقصان پنجا ہے جس کمپنی نے بلد تک بنائی ہے۔وہ کھ ایگزامن کررہے ہیں۔اب و محصة بن كيامو تا ب-شايد بلذ عك كراكردوباره بناني يرك-" کھانے کی تیبل راس کے پوچھنے راس نے امام کو بتایا تھا۔ "بهت نقصان موامو گا؟" نيه احتقانه سوال تعامليكن امامه حواس باخته تهي-"بال!"جواب مخقرتها\_ "أكول بند موكيا؟" كي اور احمقانه سوال-"نسيس-گاؤں کے چند کھر فوری طور پر خالی کروائے ہیں اور کرائے برلے کراسکول کے مختلف بلا کس کوشفٹ ليا إلى ير ـــ Luckily البحى يحد دنول مين سمريريك آجائے گي تو بچوں كا زيادہ نقصان نهيں مو گا-"وہ كھاتا وال كے بعد امامہ نے بالآخروہ سوال كياجوات يريشان كيے ہوئے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

سالارنے گول مول بات کی تھی۔ اس نے اس ہے ہر فرد ے اس کیس کے Suspects (مشتبہ افراد) میں امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کر تارہا تھا۔۔وہ بت مشکل صورت حال تھی۔اس پروجیکٹ کوچلانے میں بہت سے لوگوں کے عطیات استعمال ہورہے تھے اور اس نقصان کے متاثرین بہت سے العصان ہے سام ہے چلنے والے اس اسکول کا کوئی دسٹمن پہلے بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔اور اب۔ گئی سال ہے آرام سے چلنے والے اس اسکول کا کوئی دسٹمن پہلے بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔اور اب۔ امامہ سے زیادہ وہ خود میے دعا کر رہا تھا کہ رہے آگ اتفاقی حادیثہ ہو ۔۔۔ مگر چند کھنٹوں میں ہی آگ کے اسکیل اور صورت حال نے اندازہ ہو تمیاتھا کہ وہ پلان شدہ آتش زدگی تھی اور اسکلے چند تھنٹوں میں چھے اور شواہد بھی مل گئے تھے۔امامہ سے یہ سب شیئر کرنا حماقت تھی۔وہ پچھلے تجربے کے بعد اس طرح کی کسی دو سری پریشانی میں کم از کم اے منیں ڈالنا جاہتا تھا۔ «اب كيابوگا؟» تيسرااحقانه سوال-''حسب کھے دوبارہ بناتا پڑے گااور بس-''جواب اتناہی سادہ تھا۔ "اورفنڈنسدوہ کمال سے آئیں ہے؟" یہ سلا سمجھ دارانہ سوال تھا۔ endowment fund" ہے اسکول کا ۔۔۔ اس کو استعال کریں گے۔ کچھ انویسٹ کی ہے میں نے ' وہاں ہے رقم نگلواؤں گا۔وہ اسلام آباد کا پلاٹ بچے دوں گا۔۔ فوری طور پر تو تھوڑا بہت کرہی لوں گا۔ اتنا کہ اسکول کی بلڈ تگ دوبارہ کھڑی ہوجائے۔" " پلائس کیوں؟" وہ بری طرح بدی تھی۔امامہ نے نوٹس نہیں کیا تھاکہ وہ پلاٹس نہیں بلاث کمہ رہاتھا۔ "اس سے فوری طور پر رقم مل جائے گی جھے۔ بعد میں لے لوں گا ابھی تو فوری طور پر اس میس سے نکلنا ہے " تم وہ حق مہری رقم لے لو" آٹھ دس لا کھ کے قریب ویڈنگ پر ملنے والی گفٹ کی رقم بھی ہوگی اور استے ہی میرے ایکاؤنٹ میں پہلے ہے بھی ہوں گے ۔۔۔ پچاس ساٹھ لا کھ توبیہ ہو جائے گا اور۔۔۔ " سالارنے اس کی بات کاٹ دی "بير من مجهى منين كرول كا-" "قرض لے لوجھے \_\_ بعد میں دے دیا۔" "نو-"اس كانداز حتى تقا-"مير عياس ب كاريو عين عالار إتهار عكم آكس كي تو-"اس فيرامام كيات كاشدى-"I said no (س نے کہانا "نسیس) "اس نے اس بار کھ رخی ہے کہا تھا۔ "ميرے ميے اور تهمارے ميے ميں کوئي فرق ہے؟" "ہاں ہے۔"اس نے ای انداز میں کماتھا۔ "ده جن مرادر شادی پر گفٹ میں ملنے والی رقم ہے ۔ میں کیے لے لول تم سے ... جمیں بے شرم ہو سکتا ہوں ... ''اب تم خوا گخواه جذبا لی ہورہے ہواور۔ "Thank you very much but I don't need" ONLINE LIBRARY

الميں ہے) جھے قرض لينا ہو گاتوبرے دوست ہيں مير سياس-" "دوستوں سے قرض لو کے بیوی سے نمیں؟" "ميس تمهاري دو كرناچا بني بول سالار -" وايموشنيلي كوفتانشلي تميس وہ اے دیکھتی رہ کئی اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ اے کس طرح قائل کرے۔ "اوراكر ميں بير فم ۋونىپ كرناچا ہوں تو-"ا سے بالاً خرا يك خيال آيا-" ضرور کرواس ملک میں بہت یcharities (خیراتی اوارے) ہیں۔ تہمار ابیہ ہے 'جاہے آگ لگادو۔ لیکن میں اور حتی اندازمیں کے گا۔ "اس نے صاف لفظوں اور حتی اندازمیں کہا۔ "م بھی بھے کھے دونیث کرتے نمیں دو مے؟" "ضرور كرنا\_ كين في الحال بجمع ضرورت حسي ب-" وه على عالم كالحا-وہ بے حداب سیٹ اے جا تادیکھتی رہی تھی۔اس کے لیےدہ دویلاث اس کے کھری پہلی دوافیٹیں تھیں اوروہ ملی دوانیٹیں اس طرح جانے والی تھیں۔ یہ چیزاس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ تکلیف کایاعث وہ احساس جرم بھی تھاجودہ اس سارے معاملے میں اپنی قبلی کے انوالوہونے کی دجہ سے محسوس کررہی تھی۔وہ کمیں نہ کمیں اس رقم ہے جیسے اس نقصان کی تلاقی کرنے کی کوشش کرنا جاہتی تھی جو اس کی قبلی نے کیا تھا۔ا ہے یہ اندازہ نہیں تھاکہ سالارنے اس کی اس سوچ کو اس سے پہلے پڑھا تھا۔وہ جاتیا تھاوہ کیا کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ آنے والے دنوں میں بھی وہ سالار کووہ رقم لینے پر مجبور کرتی رہی الکین وہ ایک بار بھی یہ جرات نہیں کر سکی تھی كه يوليس كى انويسنى كيش كے حوالے سے سالار سے چھ يوچھتى ...وه دونوں جانے بوجھتے اس حساس ايشو ير مفتکوے اجتناب کررے تھے اور یہ امامہ کے لیے ایک نعمت متبرقہ سے کم نہیں تھا۔ "جو چھ ہوا اس میں میرا کوئی تصور نہیں نہ بی کوئی انوالومن ہے؟" اس كے سامنے بيشاو سيم يوى سنجيد كى سے اسے يقين دلانے كى كوشش كرريا تقا و ورميں يہ بھى نہيں كهر سكتا كريدسب ابوكر عنة بن- موسكا ب- انهول نے بحی ايا كھ نہ كيا ہو ميں نے كھر ميں ايا كھ نہيں سا-" و تیم نے اشم میں کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔امامہ قائل نہیں ہوئی۔وہ سالار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔وسیم کے سامنے نہیں۔۔اسے یقین تھا 'یہ جو بھی پچھے ہواتھا۔اس میں اس ے اینیاب کابی اقد تھا۔ "ابوے کمنا 'یہ سب کرنے ہے کچھ نہیں ملے گا۔ سالار کو کیا نقصان ہو گایا بھے کیا نقصان ہو گا۔ ایک ول ہی جلا ہے پھرین جائے گا۔ ان سے کمنا 'وہ کچھ بھی کرلیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ " بهت برول مول عماري طرحماور ميل مول WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"تمهارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کزور برا میں بہت دفعہ مش وینج کا بھی شکار موااور فک شہ کابھی۔ بہت دِنعہ دل چاہتا تھا۔ زندگی کے اس غبار کویس بھی فیٹم کرنے کی کوشش کوں بس نے میری بینائی وهندلائی ہوئی ہے لیکن میں بہت بردول ہوں۔ تہماری طرح سب چھے چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔" "اب آجاؤ-"المام كوخوداحساس نبيس موا اس فيدبات اس يكول كمددى اور كمنى عابي تقى كم نسیں۔ وسیم نے اس سے نظرین نمیں ملائمی پھرسملاتے ہوئے کہا۔ «اب اور بھی زیادہ مشکل ہے جب اکیلا تھا تو اتنا برا فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اب تو بیوی اور بچے ہیں۔ " «ہم تمہاری دو کر سکتے ہیں۔ میں اور سالار۔ پچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ تمہاری فیملی کو ہم ایک بار کو مشن المد بحول من تقى اس نوسيم كوكيا دُسكس كرنے كے ليے بلايا تھا اوروه كيا دُسكس كرتے بيشے كئى تھى۔ "انسان بهت خود غرض اور بے شرع ہو تا ہے اماسے! یہ جو ضرورت ہوتی ہے ہے اور غلط کی سب تمیز خم کر ری ہے کاشیس زندگی میں زیر کی میں ای Priority (ترجی) کا سکا ۔ مرزب کی Priority (ترجی) نمیں ب ميرى-"وسيم في كبراسانس ليا تعاجي كوئي راج تعاجس في بولدين كراس الي لييث مي ليا تعا ومیں تماری طرح قبلی نہیں جمور سکتانہ ہے کے ہے۔ تماری قربانی بہت بروی ہے۔ "تم جانے بوجھے جنم کا نتخاب کررہ ہو صرف دنیا کے لیے ؟ اپنیوی بچوں کو بھی ای راسے پر لے جاؤ عے ہمونکہ تم میں صرف جرات نہیں ہے۔ یچ کو یج اور جھوٹ کو جھوٹ کمہ وہے گا۔ وہ اب بھائی کو چینے کرری سی وہ یک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیاہوں جے بے قرار تھا۔۔ "تم يحي بست برى آزائش من والناجابتي بو؟" "أناتش بحانا جامى مول ... أناتش توده بحس من تم في خود كود ال ركها ب-" اس فائي كارى عالى الفالىد "مس صرف اى كيم ماناسس عابتا تعالى" و كتے ہوئے اس كے روكنے كے باوجود اليار شمنت بے نكل كيا تھا المام بے جيني اور بے قراري كے عالم ميں اليار شمنكى بالكوني مين جاكر كمزى موكنى وسيم كوياركتك مين ابني كاثرى كل طرف جات و مكه كراس جيس پھتاوا ہورہا تھا۔وہ وسیم سے تعلق تو ڑتا نہیں جاہتی تھی۔اوروہ اے اس اندھرے میں ٹاکم ٹوئیاں مارتے بھی ميں ديکھ علق تھی۔ "وسيم ميرا فون نيس الحاربا-"امامه ني اس رات كماني رسالار سي كما تفا-سالار كوده بهت بريشان كلي تھی۔ "ہوسکتاہ سمون ہو۔"سالارنے اے تسلی دیے ہوئے کہا۔ اسيار سالارجو تكاتفا- "حاراض كيول مو كا؟" المدنے اے آئی اور دیم کی تفتگو سنادی۔ سالار گہرا سائس لے کررہ گیا تھا۔ " تہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی تفتگو کرنے کی۔ بالغ آدمی ہے وہ۔ برنس ک ولتن والحيث 62 الله 30 قال 2015 الله ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIETY

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آئيس من من من ما جا جو توزيب كودُ سكس كي بغير طو-"مالارفات بين مجدى كما تو مجايا-"بات اس نے شروع کی تھی وہ نہ کر تاتویس بھی نہ کرتی۔"امامہ نے جیسے اپنا وفاع کیا۔ "اور خودیات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال نمیں لے رہالو بمترے اب تم انظار کرو سکون ہے، جب اس كاغمه معند ابوجائے كاتوكرلے كادہ تنہيں كال-سالار كمد كرووياره كماتا كمان كارامامداى طرح بيتى ربى-"اب کیاہوا؟"سالارنے سلاد کا ایک فکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی توٹس کی۔ "میری خواہش ہوہ بھی مسلمان ہوجائے اس مراہی کی دلدل سے نکل آئے" سالارنے ایک لحدرک کراہے دیکھا پھر ہوی سنجیدگی ہے اسے کہا۔ " تہارے جائے ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی زندگی ہے اس کا فیصلہ ہے۔ تم اپنی خواہش اس پر impose (لاکو) تمیں کرسکتیں۔ "impose توكر بحى نمين رى ين-"وه بليث من بيج به مقصد بلاتي او يكول كرفته اولى مى-" بھی بھی دل جاہتا ہے انسان کا 'وہ چیزوں کو جادو کی طرح تھیک کرنے کی کوشش کرے۔" سالارنے اس کی ول کرفتی محسوس کی پھر جنے اے ولاسا دینے کی کوشش کی۔"زندگی میں جادد نہیں چاتا ۔ عقل جلتی ہے یا قست اس کی عقل کام کرے کی اور قسمت میں لکھا ہو گا تو وہ اپنے لیے کوئی اسٹینڈ لے گا ورنہ میں اس کوئی اس كے ليے کھ شيں كركتے۔"وہ اے زى ے سمجما آجارہاتھا۔ "اور تم دوبارہ بھی اس سے اس میلے پر خود بات نہیں کوگی نے بی اسکول کے حوالے سے کسی ملے فکوے كے ليے اے بلاؤى - ميں اسے مسلوں كو بونڈل كر سكتا ہوں اورو سيم بچھ مميں كر سكتا -" وہ کمہ کر کھانے کی نیبل سے اٹھ کیا۔ آمام ای طرح خالی بلیث کے بیٹی رہی تھی۔ جانسی دندگی میں اچا ک این بے سکوئی کماں سے آئی تھی۔وہfairytale (ربول کی کمانی)جو چند ماہ پہلے سالار کے ساتھ شروع ہوئی معی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر ملتے نہیں دیتی تھی۔ اب وہ پریوں کی کمانی کیوں نہیں رہی تھی۔ اس میں يضانيون كاجتل كياك آيا تماسيا شايديداس كم ستار عضي وأيكسار بحركروش من آئ موئ تص

اسكول كى بلزيك كاسر كركووا فعي نقصان بنجا تعاسب كه جي square one ير أكيا تعا-بيه سالار كے ليے عاليہ زندگی كا يملا برازاتی الياتی نقصان تھا جند كھنٹوں ميں سب كھ راكھ موجانے كا مطلب اے زعرى میں پہلی بار سمجھ میں آیا تھا اور اس پرسے بدتین بات بر تھی کہ اس سارے ایٹو میں اس کے سرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی قبلی میں ہے کہی کوشیہ تہیں تھا الکین اے ثابت کرنامشکل تہیں تقریبا سما ممکن تھا ، كاوس كاكوئي فرد ملوث مو يانو يوليس ابتدائي تفتيش كے بعد كى نہ كى كو ضرور پارلىتى مراس آتش زوكى ميں وہاں ے کسی مخص کی انوالومنٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی اور جتنے پروفیشل طریقے ہے ایک ہی وقت میں مختلف جمیکلز کے استعال ے ممارت کے مخلف حصول میں وہ آگولگائی کئی تھی وہ کی عام چورا کے کاکام نہیں تھا۔آگر مقصدہ وه دو ہرا ہوا تھامنہ کے بل نہیں گرا تھا۔

س شادی کاشوق تھا۔وہ بورا ہو کیا

"آپ کواندانه ہے کہ آپ مجھے کتنی تکلیف پنچاتی ہیں جب آپ بھ ساس طرح کی بات کرتی ہیں۔" سالارفےان کوبات مکمنل شیں کرنے دی تھی۔ متم نے دیکھائیں انہوں نے کیا کیا ہے؟" والمني كجه فابت تهين موا- "اس في مران كيات كاني تقي-"معلىكاندهم موسكة موسم نيس اوركون بوسمن تهارا المامك يلى كي سوا؟ طيبه برام موكى واسبين المدكاكيا قصورب؟ "برسباس کاوجہ ہے ہورہا ہے۔ تمهاری سمجھ میں کیوں نمیں آئی ہات؟" "ميس آتى۔ اور ميس آئے كى۔ ميں نے كل بھى آپ سے كما تھا "آج بھى كمد روا مول اور آئندہ بھى كى كوں كا من المام كودى وورس" نبيل كول كا- كم از كم اس وجه سے لو نبيل كه اس كى فيملى بجي نقصان پہنچا عتى ہے۔ آپ كوكونى اور بات كرنى بويس بيشتا موں۔ اس ايشور جھےنہ آج نہ اي معام اب كى ب طعید پیچیول میں سمی تھیں۔وہ وہ ی کھے کہ رہاتھا جو سکندر کی زبانی دو پہلے س چی تھیں اکیل انہیں ذرای خوش منی کمی کدوه شایداس بار کسی ند کسی طرح اس کواس بات پر تیار کر عیس بحس کیارے میں سکندر کو کوئی اميدسي محى- عدراس وقت وبال نبيل تق وو آده كمند وبال بيضن كے بعد والس بيدروم مي آيا والمدنى وی دی میں میں سے وہ اے گاؤں لے کر شیس کیا تھا ، لیکن اسلام آبادی دیک اینڈ کے بعد الطے دودن ہونے والی كانفرنس كوجد عاته على لے آیا تھا۔ وہ اپنالیب ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا تھا کہ اسے عجیب سااحساس ہوا تھا۔ وہ جس چینل پر تھی وہاں ملل اشتار چل رے تے اور وہ صوفہ پر بیٹی انہیں بے حدیک وئی ہے دیکھ رہی تھی۔وہ عام طور پر جينل مرفنك عي معموف ربتي تهي-اشتمارات كود يكناب حد جران كن تفا-سالار في قاسو قاسو قاسود تين بار اے اور تی وی کودیکھا تھا اس نے دس من کے دوران اے ایک بار بھی جائے کا کما اٹھاتے نہیں دیکھا تھا جو اس كے سائے تيل پر پراتھااور جس بيس اب بھاپ افھا بند ہو كئي تھى۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیٹے اٹھ کراس کے پاس صوفہ پر آگر بیٹے کیا۔ المدے محرانے کی کوشش ک-الارےاس کیاتھے ریوٹ پڑکرنیوی آف کھیا۔ وستمنے میری اور می کی باتیں سی بیں کیا؟" وہ چند لحول کے لیے ساکت ہوگئی تھی۔ وہ جن یا جادو کر شیں تھا ؟ شيطان تفااور أكرشيطان نهيس تفائوشيطان كاسينتر مشرضرور تفا-اس كى أعمول من أتكسيس والااساد مكمت ہوئے جھوٹ بولنا بے کارتھا۔اس نے کرون سید حی کرلی۔ "إل- جائي ما في على اور تمودنول لاور يحيل ات كرب تعين في يكن على ساب كه-" اس نے سرچھائے کماوہ اے یہ نہیں بتا تھی کھی کہ طبید کے مطالبے نے چند کموں کے لیے اس کیاؤں نے این مینے لی سی ۔ آخری چرجودہ تصور کر سی تھی دودی می کہ کوئی سالارے اے چھوڑنے کے کے کہ سکتاتھا۔اوروہ بھی اتنے صاف الفاظ میں استے ہتک آمیزانداز میں۔ بيال آتے ہو دويہ لتى بيل مے؟ WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

ولين من تو آول كالوري أول كاتو تهي آنايات كا- "الفاظ سيد هم تصليم نين-اس في مالاركا چرورد ھنے کی کو سنس کی تھی۔ "تمانی می ک سائیڈ لےرے ہو؟" "بال-جے میں نے ان کے سامنے تہاری سائیڈلی۔" وہ اس کے جواب برجند کھوں کے لیے بول نہیں سکی۔وہ تھیک کمہ رہاتھا۔ خاموشی کا یک اور کساوقغہ آیا تھا پھرسالارنے کہا۔ "زندگی میں آگر بھی میرے اور تمهارے ورمیان علیحد گی جیسی کوئی چیز ہوئی تواس کی وجہ میرے پیر تنس یا میری قیملی نمیں ہے گی ہم از کم پیرضانت میں حمہیں دیتا ہوں۔" وه پرجی خاموش ربی تھی۔ د کیابولول؟" "جب تم خاموش ہوتی ہوتو بہت ڈر لگتا ہے جھے۔" المدية حرالى اے ويكھاتھا۔وہ بے صر سجيدہ تھا۔ " مجھے لکتا ہے ہم یا نہیں اس بات کو کیے استعال کروگی میرے خلاف۔۔ ورجمي "اس نے جملہ ممل کرنے کے بعد کھے توقف سے آیک آخری لفظ کا اضافہ کیا۔وہ اسے دیکھتی رہی ' لیکن خاموش رہی-سالارنے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ "تم میری یوی ہوالمسدوہ میری ماں ہیں۔ میں تہیں شف اپ کمد سکتا ہوں انہیں نہیں کمد سکتا۔وہ ایک مان کی طرح سوچ رہی ہیں اور مان کی ظرح ری ایکٹ کررہی ہیں 'جب تم ماں بنوگی تو تم بھی اسی طرح ری ا يك كرن لكوك- إنهول في تم مي كه نبيل كما مجهد كما- من فاكنور كرديا- جس چزكوم في أكنور كرديا اے تم سیوسلی لوگی توبہ حماقت ہوگ۔ وہ اے معجمار باتھا۔وہ من رہی تھی جب وہ خاموش ہواتواس نے دھم آواز میں کہا۔ "میرے لیے سب کھ بھی تھیک نہیں ہوگا۔جب شادی ہوئی ہے۔ یی سب کھ ہورہا ہے۔ تہارے لے ایک کے بعد ایک مئلہ آجا تا ہے۔ جھے شادی اچھی نہیں ثابت ہوئی تہمارے لیے۔ ابھی سے استے مع دور على وجريد على الله سالارت اس كيات كاشدى-"شادی ایک دو سرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی ۔ ایک دو سرے کے وجود سے کی جاتی ہے استھے دنوں کے ماتھ کے لیوگ فرینڈٹپ کرتے ہیں شادی نہیں۔ ہم دونوں Present' Past' Future "(حال 'ماضی' مستقبل) جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک ساتھ ہی ہے اب\_ اگر تم کویہ لگتا ہے کہ میں یہ expect (توقع) کردہاتھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پر ائز بانڈ نکلے گا 'چر جھے کوئی یونس ملے گا بھر میری پروموش ہوگ۔ اور پھر میں لوگوں کے در میان بیٹھ کر بڑی خوشی ہے یہ بیاؤں گاکہ میرڈلا نف میرے کے بری کی ہے۔ تو سوری بھے ایسی کوئی expectatians (توقعات) نمیں عیں جو چھ ہورہا ہوں untimely (بےوقت) ہو ساہے میرے لیے۔ unexpected (میرمتوقع) WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

وہ تحفظ کے نے مغہوم سے آگاہ ہورای گی۔ "اس کی ضرورت جمیں ہے امامہ!" سالارنے اس کے چربے پر پھیلتے آنسوؤں کودیکھتے ہوئے اس سے نرمی سے کما۔وہ سملاتے اور اپنی تاک رکڑتے ہوئے اٹھ گئی اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ سالارنے اس مسکلے کو کیے حل کیا تھا۔ یہ امامہ نہیں جانتی تھی۔اسکول کی تغیرددبارہ کیے شروع ہوئی تھی اے یہ بھی نہیں یا تھا'لیکن اسکول دوبارہ بن رہا تھا 'سالار پہلے سے زیادہ مصوف تھااور اس کی زندگی میں آنے ملالاک کی طرفالہ کرے جانبہ کے منظم میں اور کا میں اور اسکالی میں آنے والاایک اور طوفان کسی تاہی کے بغیر کزر کیا تھا۔ " مجھے اِتھ و کھانے میں کوئی دلچی نہیں ہے۔" سالارنے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ ورلین مجھے ہے۔ "مامہ اصرار کررہی تھی۔ "بيرب جھوٹ ہوتا ہے۔"سالار نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ وولی بات نہیں ایک بارو کھانے ہے کیا ہوگا؟ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ " کیاجاناچاہتی ہوائے مستقبل کے بارے میں ۔۔ ؟ جھے یوچھ لو۔ الاراے اس اسٹ کے پاس لے جانے کے مود میں نہیں تھا جو اس فائیوا شار ہو ٹل کی لائی میں تھا 'جمال وہ کھے دریملے کھاتا کھانے کے لئے آئے تھے اور کھانے کے بعد امامہ کویتا نہیں وہ پامسٹ کہاں ہے یا و آگیا تھا۔ "ورى فى "اس خداق الالما تقا- "ا بي مستقبل كاتو تهيس بتا نميس مير كاكيم موكا؟" "كول تهارااور ميراستقبل ساته ساته نبيس بيكا؟"سالارئ مسكراكرات جماياتها-وای لیے تو کہ رہی ہوں اسٹ کیاں ملتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں۔"امام کاا صرار بردھاتھا۔ "دیکھو ہمارا" آج" کھکے ہے کافی ہے۔ جہیں "کل"کامٹلہ کیوں ہورہا ہے؟"وہ اب بھی رضامند نہیں "جمعے ہے کل کاسکے۔"وہ کچھ جھلا کربولی تھی اسے شاید بیہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح كروعل كاظهارككا " کتے لوگہاتھ و کھا کرجاتے ہیں اس پاسٹ کو۔ تہیں بتا ہے میری کوئیگرز کواس نے ان کے فیوج کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک جیایا تھا بھا بھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے پاس۔ "امامہ اب اے قائل کرنے وْخُولْتِن دُالْحِيثُ 66 الله الكَالَّةُ 2015 عَيْدُ ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

وم سنجيره موحى تقى-وم سنجيره موحى تقى-ودكس دن؟ مالارنے جيسے تالا-وه باختيار بسااوراس نے بتھيار دالتے ہوئے كما۔ "پاسٹ کوہاتھ وکھانا دنیا کی سب ہے برسی حماقت ہے اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کر تاتھا' والہ بتم ف کر ہے مواثر تھی کہ سب سے برسی حماقت ہے اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کر تاتھا' لین اب تم ضد کررہی ہوتو تھیک ہے۔۔ تم دکھالوہاتھ۔ ورتم نہیں دکھاؤگے؟ "اس کے ساتھ لائی کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے پوچھا۔ درنہیں۔ "سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔ " دچلو تکوئی بات نہیں۔ خود ہی تو کہ رہے ہو کہ میرا اور تنہارا متنقبل ایک ہے توجو کھ میرے بارے میں بتائے گاوہ پاسٹ دہ تمہارے بارے میں بھی توہوگا۔"امامداب اسے چھیٹررہی تھی۔ "مثلا" الارنے بھنوس اچکاتے ہوئے اس سے بوچھا۔ "منلا" الجمي خوش كوار ازدواجي زندگي\_اگر ميري مو كي تو تمهاري بھي تو ہوگي-" "ضروری سی ب-"وهاے تک کرنے لگا۔ "موسکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بڑی بری گزرے بہمارے ساتھ۔" ہو ساہے وہرے ورپہ یری رسی رسی رسی اللہ نے کندھاچکاکریے نیازی دکھائی۔ دستی بھے کیا؟ میری تواجھی گزر رہی ہوگی۔"امامہ نے کندھاچکاکریے نیازی دکھائی۔ "تم عور تیں بڑی سیلفش (خود غرض) ہوتی ہو۔"سالارنے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی ندمت "تونہ کیا کو چرہم سے شادی ۔۔ نہ کیا کو ہم سے محبت۔ ہم کون سامری جارہی ہوتی ہیں تم مردوں کے ، المدنے زاق اڑانے والے انداز میں کہاتھا۔وہ ہنس پڑا۔ چند کمحوں کے لیےوہ جیسے واقعی لاجواب ہو گیاتھا۔ "ہاں ہم ہی مرے جارہے ہوتے ہیں تم عور توں پر۔۔عزت کی زندگی راس نہیں آتی شاید اس لیے۔"وہ چند ال بعد مرمولیا تھا۔ "تمارامطلب مع شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟"امام بیشد کی طرح فورا"برا مان گئی "جمشاید جزلا ز کردے تھے" سالاراس کابدلناموڈو کھے کر گزبرطایا۔ " الليل من صرف الي بات كرو-" "تم آگر ناراض ہو رہی ہوتو چلو پھرپاسٹ کے پاس نہیں جاتے۔" سالارنے بے حد سہولت سے اسے موع ہے ہتایا۔ «نہیں میں کب ناراض ہوں'ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔"امامہ کاموڈ ایک لمحہ میں بدلاتھا۔ «پریسے تن جیرگ کی اصر میں سے جوی سالان نہارت کو مزید تھمایا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

یامث اب امام کا ہاتھ پکڑے عدے کیددے اس کی لکیوں کا جائزہ لے رہاتھا۔ پھراس نے بے حد سنجیدگی ، من مرون ما علم نه تو حتی ہو تا ہے نہ ہی الهای ، ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں عبسر حال مقدرینا یا سنوار آاوربگاژ آ صرف الله تعالی بی -مقدرینا با سنوار بااوربگاڑ با صرف القد تعالی، ی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا پھراس نے جیسے جیرانی سے اس کے ہاتھ پر کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کاچرود یکھااور پھرپرابر کی کری پر جیٹھے اس کے شوہر کوجواس وقت اپنجلیک بیری پر پچھ میں سعود دیکھنے "بری حرانی کیات ہے۔"یاسٹ نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ وكياج المدني كهدب أب بوكريامث يوجها-"آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟"بلیک بیری پر اپ میں چیک کرتے کرتے سالارنے نظرا ٹھا کریا مٹ کودیکھا' اس كاخيال تقابيه سوال اس تح لية تقا اليكن يامنث كامخاطب اس كي بيوي تقى-''ہاں!''امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے یاسٹ کواور پھراہے دیکھ کر کہا۔ "اوه\_اجها\_" يامث بحركهي غوروخوض مين مصروف بهو كياتها-"آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیرہے۔ ایک مضبوط لکیر۔ایک خوش گوار محامیاب۔ دوسری پاسٹ نے امامہ کا ہاتھ پکڑے اے دیکھتے ہوئے جسے حتی اندازیں کما۔امامہ کارنگ اڑگیا تھا اس نے گرون مورُ كرسالار كوديكها-وه اين جكه برساكت تفا-ر ترسالار تودیدها فی جدیرس سے تھا۔ "آپ کو یقین ہے؟" آمامہ کولگا جیمے پاسٹ نے کچھ غلط پڑھا تھا اس کے ہاتھ پر۔ "جمال تک میراعلم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی دو لکیریں ہیں اور دو سری لکیر پہلی لکیر کی نبت زیاده داستے ہے۔" جیت ریادہ وہ بہت ہے۔ پاسٹ اب بھی اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سالار نے امامہ کے کسی اس کلے سوال سے پہلے جیب سے والٹ اور والٹ سے ایک کر تھی نوٹ نکال کرپاسٹ کے سامنے میز پر رکھا بھر پردی شائنگی سے کہتے ہوئے "تحینک بو... بس اتن انفار میش کافی ہے... ہم کیٹ ہور ہے ہیں ہمیں جاتا ہے۔" اے اٹھ کروہاں سے چلتے دیکھ کرامامہ نہ جائے کے باوجوداٹھ کراس کے پیچھے آئی تھی۔ "جھے ابھی اور بہت کھے تو چھٹا تھا اس۔ "اس نے خفکی سے سالار کے برابر میں آتے ہوئے کہا۔ "مثلا "؟" سالارنے کچھ سیکھے انداز میں کہا۔وہ فوری طور پر اس کے سوال کاجواب نہیں دے سکی۔ "الماس نے مجھے اور پریشان کردیا ہے۔"المامہ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا ، کیکن جب وہ پارکنگ میں آ گئے تواس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سالارے کما۔ " It was your choice " (به تمهارا اینا انتخاب تھا) سالار نے چھے بے رقی ہے کہا تھا۔ "اس بلایا تھا ہتم خود کئی تھیں اس کے پاس اینا مستقبل دیکھنے۔ WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

" تہمیں پنلے کم وہم تھے میرے بارے میں کہ کسی پاسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی۔" سالار کی خفگی کم نہیں انتھے 'دوسری شادی تووه تهماری Predict (پیش گوئی) کررہا ہے۔ ایک کامیاب خوش گوار ازدواجی زندگی مور تم جھے سے بوچھ رہی ہوکہ کیامیں تہیں چھوڑووں گا؟ یہ بھی توہو سکتا ہے ہتم مجھے چھوڑود۔" سالارنے اس پارچبھتے ہوئے انداز میں کماتھا۔ان کی گاڑی اب مین روڈ پر آچکی تھی۔ "میں تو تمہیں بھی نہیں چھوڑ عتی۔"امامہ نے سالار کودیکھے بغیرے ساختہ کما۔ " بھر ہوسکتا ہے میں مرجاوں اور اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو۔" سالار کو یک دم اسے چڑانے کی الممدني اسبارات خفكي عديكها-"تم بےوقوقی کی بات مت کرو۔" ''ولیے تم کرلینا شادی اگر میں مرگیاتو۔ اکیلی مت رہنا۔ ''امامہ نے پچھاور برامانا۔ ''میں پچھاور بات کررہی ہوں تم پچھاور بات کرنا شروع ہوجاتے ہو۔ اور تنہیں اتن ہمدردی دکھانے کی مدردی دکھانے کی م سالار کے مشورے نے اے ڈسٹرب کیا تھا اور بیراس کے جملے کی بے ربطی میں جھلکا تھا۔ سالار خاموش ہوا۔ میں منت شد میں الماری خاموش تھی۔ دونم اصل میں یہ چاہتے ہوکہ میں تم ہے کہوں کہ اگر میں مرحاؤں تو تم دوسری شادی کرلینا۔ "وہ پچھ کمحوں کے بعد یک دم بولی تھی۔ وہ اس کی ذہانت پر عش عش کرا ٹھا تھا۔ بعد یک دم بولی تھی۔ وہ اس کی ذہانت پر عش عش کرا تھا تھا۔ دو کیا میں نہ کروں؟" سالار نے جان بوجھ کراہے بڑی سنجیدگی سے چھیڑا۔ اس نے جواب دینے ہجائے۔ ے برتے پریان کر آریں دیا۔ " مجھے پاسٹ کے اس جانا ہی نہیں چاہے تھا۔" وہ پچھتائی تھی۔ " تم مجھ سے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو اور خودیہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی العيوب يريثان اندازيس ويكها-ید سرے انسان کی قسمت کا حال پتا ہو سکتا ہے؟"وہ صاف گو تھا اور بھیشہ سے تھا مگراس کی صاف گوئی نے امامہ کو بهي أس طرح شرمنده نهيل كياتفاجس طرح أب كياتفا- كفرول ياني يزف كامطلب اس اب سمجه آياتها-"انسان مول وشد و تهين مول مين- "اس فيدهم آواز مين كما تفا-"جانیا ہوں اور تمہیں فرشتہ بھی سمجھا بھی نہیں میں نے 'ارجن آف error دیتا ہوں تمہیں الیکن تم نہد ست " وہ اے دیکھ کررہ گئے۔وہ ٹھیک کمہ رہاتھااوروہ بہت کم کوئی غلط بات کر تاتھا۔امامہ کویہ اعتراف تھا۔ "زندگی اور قسمت کا بتا اگر زا پکوں 'پانسوں'اعداد'لکیموں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھراللہ انسان کو عقل نہ وہ گاڑی علاتے ہوئے کمہ رہاتھااوروہ شرمندگی سے س رہی تھی۔ بنس عنة قواہے جان کر کیا کرس کے۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

ا ثانة تعا-بياس كياس كيے چلا كيا تعا-اس رات امامہ کو پہلی باریہ ہے چینی ہوئی تھی۔وہ ساتھی تھے۔رقیب نہیں تھے 'پراے چند کھوں کے لیے سالارے رقابت ہوئی تھی۔وہ ایمان کے درجوں میں اس سے بہت پیچھے تھا۔وہ اسے پیچھے کیے جھوڑنے لگا تھا۔

وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔سالاراس کے دائیں جانب تھاوہ وہاںان کی آخری رات تھی۔وہ پچھلے پندرہ دن ہے وہاں تھے اور اپنی شادی کے ساب ماہ بعد وہاں عمرہ کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کوالک کیے عرصے کے بعدوہ خواب یاد آیا تھا۔ سالار کے دائیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا 'لیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب اس ڈنرنا کف کانشان تھا جوہاتم مبین نےاسے اراتھا۔

"تم نے پہلے بھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا :"وہ امامہ کے منہ سے اس خواب کا س کرشاکڈرہ گیاتھا۔"کب یکھاتھاتم نے یہ خواب؟"

ا مامہ کو تاریخ بمبینے 'ون' وقت' سب یا وتھا۔۔ کیسے بھول سکتا تھا؟وہ اس دن جلال سے ملی تھی۔۔اتنے سالوں كالعاصل انظار كيعس

سالار گنگ تھا'وہ وہی رات تھی جب وہ یماں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا۔اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہوجائے۔۔۔یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ "اس دن میں یمال تھا۔"اس نے اپنی آئکھیں رکڑتے ہوئے امامہ کوبتایا تھا۔ اس باروہ ساکت ہوئی۔ "عمرہ کے لیے؟"

سالارنے سملایا۔وہ سرچھکائے اپنہونٹ کاشارہا۔وہ کچھ بول ہی نہیں سکی صرف اے دیکھتی رہی۔

''اک کبی خامو خی کے بعد اس نے کچھ کہنا جاہا تھا' مگریات کمل نہیں کر سکی تھی۔ ایک کبی خامو خی کے بعد اس نے کچھ کہنا جاہا تھا' مگریات کمل نہیں کر سکی تھی۔ ''شاید؟'' سالار نے سراٹھا کراہے دیکھا تھا۔ یوں جیسے چاہتا تھا وہ بات مکمل کرتی۔ وہ کیسے کرتی۔ اس سے

کہتی یہ کہ دین کہ دہ اس دن یہاں نہ ہو تا توشایہ جلال اسے ایسی سردمهری میں ہے رخی نہ برتا۔وہ سب کھھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا۔وہ اس کے اور جلال کے پیچیس اللہ کولے آیا تھا اور اس کے لیے سالار کویقیتا "اللہ نے

آیک گراسانس لے کراس نے سب کھ جیے سرے جھٹلنے کی کوشش کی تھی کین سالار کی باتیں اس کی

ماعتوں سے چیک کئی تھیں۔ ''اعتصالوں میں جب بھی یہاں آیا 'تہہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے۔'' وه برے سادہ سج میں امامہ کویتا رہاتھا۔اے رلا رہاتھا۔

اے سالارکے حافظ قر آن ہونے کا تا بھی ای وقت جلاتھا

وبال حرم من سالار کی قرات من کر کنگ تھی۔ "اليي قرات كمال سے سيمي تم نے؟"وه يو جھے بغير نہيں ره سي تھی۔ "جب قرآن پاک حفظ کیا تب۔ اب تو پر آئی ہات ہو گئی ہے۔"اس نے برے سادہ کہے میں کہا۔ المامه کوچند کمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پریفین نہیں آیا۔ "تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جھی نہیں بتایا۔"وہ شاکڈ تھی۔ "مَ نِي بِهِي بَهِي مَنينِ بِنايا اسْتِ مَنينُول مِن -" " نیانسیں بھی خیال نہیں آیا۔ ڈاکٹرصاحب کے پاس آنے والے زیادہ ترلوگ حفاظ ہی ہیں۔میرا حافظ قرآن ہوتاان کے لیے کوئی انو تھی بات نہیں ہوگی۔"وہ کمہ رہاتھا۔ ومتم اتنا حران كيون موري موج" آنسوون كاليك ربلا آيا تفاامام كي آنكھوں ميں بطال كوپيڈسل پر بٹھائے رکھنے كي ايك وجه اس كاحافظ قرآن ہوتا بھی تھا۔ اور آج وہ جس کی بیوی تھی عافظ قرآن وہ بھی تھا۔ بہت ی تعتیں بتا نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطاکر تاہے 'سمجھ میں نہیں آتا۔وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے۔وہ سنتی آئی تھی'وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے 'وہ د کمچے رہی تھی۔ بس سب کچھ 'دکن ''تھا اللہ کے لیے۔ بس ایسے۔ انتا ہی سل۔ آسان۔ پلک جھپلنے سے سلے سالس آنے ہیا۔ الله سائے ہو آلووہ اس کے قدموں میں کر کرروتی ۔ بہت کھ "مانگا" تھارید تو صرف "جاہا" تھا۔ وہ اتا کچھ دے رہاتھا۔ اس کاول جاہاتھا وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چکی جائے جمال سے پچھ در پہلے آئی "دو كول راى مو؟" وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ نہیں جان پایا۔وہ روتے روتے ہنی۔ دمبت خوش ہوں اس کیے۔۔ تمہاری احسان مند ہوں اس کیے۔ نعمتوں کا شکرادا نہیں کرپارہی اس کیے۔" وه رونی اور کهتی جاری هی-"بوقوف مواس لي-"سالارنے جيے ظلاصه كيا-"بال دو بھی ہوں۔"اس نے اپ آنسو پو چھتے ہوئے شاید پہلی بار سالار کی زبان سے اپ لیے بے و قوف کا لقظ س كرخفكي كاظهار نبيس كياتها-تعط من ترسی ہا مہاریں میا ہا۔ ایک لمحہ کے لیے امامہ نے آئکھیں بند کیں پھر آئکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سالار کودیکھاجو بہت خوش الحانی سے قران پاک کی تلاوت کررہاتھا۔ فباي آلاءر بكما تكذين وجورتم این پروردگارگی کون کون می نعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟ "تم بو کھ کردی ہوا ما۔ تم اس پر بہت بچھتاؤگی متمهار ہے اتھ کھ بھی نہیں آئے گا۔" نوسال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چرے پر تھیٹر مارتے ہوئے کہاتھا۔ "ساری دنیا کی ذلت 'رسوائی 'بدتامی اور بھوک تہمارا مقدر بن جائے گی۔"انہوں نے اس کے چرے پر ایک "تمهارے جیسی لڑکیوں کواللہ ذلیل وخوار کرتا ہے۔ کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔" ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY الممداشك بارآ تھوں تے مسرائی۔ ''میری خواہش ہے بابا۔''اس نے زیر لب کیا۔''کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کوہتا دول کہ دیکھ لیجئے۔میرے چرے پر کوئی ذات کوئی رسوائی نہیں ہے۔میرے اللہ نے میری حفاظت کی۔ مجھے دنیا کے لیے تماشا سیس بنایا۔ ندونیا میں بنایا ہے نہ ہی آخرت میں سی رسوائی کاسامنا کروں گی۔اور میں آج آگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس کیے کیونکہ میں سیدھے رائے پر ہوں اور یمان بیٹھ کرمیں ایک بار پھرا قرار کرتی ہوں کہ محمر صلی الله علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ان کے بعد کوئی پیغیبر آیا ہے نہ ہی بھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہیں عیں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دو سرا نہیں۔ان کی تسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے۔ ہی بھی آئے گا اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میری آنے والی زندگی میں بھی بھی اپ ساتھ شرک کروائے نہ ہی مجھے اپ آخری پنجبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کولا کھڑا کرنے کی جرات ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بحریجھے سیدھے رائے پر رکھے۔ بے شک میں اس کی کئی تعت کو سالارتے سورۃ رحمٰن کی تلاوت حتم کرلی تھی۔ چند کھوں کے لیےوہ رکا 'پھرسجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے الصفے کے بعدوہ کھڑا ہوتے ہوتے رک کیا۔ امامہ آتھ میں بند کے دونوں اتھ پھیلائے دعا کردہی تھی۔وہ اس کی دعا حتم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔امامہ نے دعاختم کی۔سالارنے ایک بار پھراٹھتا چاہا اور اٹھ شیس پایا۔امامہ نے بت زى ساس كادايال الله يكوليا تفاوه جرت سات ويكف لكا-

" یہ جولوگ کہتے ہیں تاکہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا۔ ایسا پتا ہے کیوں ہویا ہے؟" رات کے پچھلے پہر زی ہے اس کا ہاتھ تھا مے وہ بھیکی آ بھوں اور مسکراتے چرے کے ساتھ کمہ رہی تھی۔

''محبت میں صدق نہ ہوتو محبت نہیں ملتی۔نوسال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی۔وعائیں وظیفے منتیں۔ کیاتھاجو میں نے نہیں کیا مروہ مجھے نہیں ملا۔

وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی زم گرفت میں تھا اس کے کھٹے پردھراتھا۔

" پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی جھے محبت کرنے لگے تھے اور تہماری محبت میں میری محبت سے زياده صدق تقا-"

سالارنے اپنے التھ کود یکھا۔اس کی ٹھوڑی سے ٹیلنے والے آنسواب اس کے ہاتھ پر گررہے تھے 'سالارنے

"مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے برے پیارے بنایا ہے۔وہ مجھے ایسے کسی مخص کوسوننے پرتیار نہیں تھاجو میری قدرنه کر تا ناقدری کرتا مجھے ضائع کر تا اور جلال وہ میرے ساتھ میں سب کر تا۔وہ میری قدر بھی نہ کرتا۔نو سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتادی۔ ہر مخض کا اندر اور باہر د کھادیا اور پھراس نے مجھے سالار سکندر 'کوسونیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ مخص ہوجس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھاجو مجھے بہاں لے آتا

ں دحرکت سااے دیکھ رہاتھا۔اس نے اس اعتراف اس اظ

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ساتھ گزاروں گی۔ تمہاری وفادار اور فرمال بردار ہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے میں ذندگی کے ہرمشکل مرسلے' ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں ایتھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں۔ میں برے دنوں میں بھی تھا، اور ایتر نہیں جھی ڈور گی۔ " بھی تہاراساتھ نہیں چھوڑوں گی۔" اس نے جتنی زی ہے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس نری سے چھوڑ دیا۔وہ اب سرچھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے پہرے وصاف کررہ کی ہے۔ سالار کچھ کے بغیراٹھ کر کھڑا ہوگیا۔وہ خانہ کعیہ کے دروا زے کود مکھ رہاتھا۔بلاشبہ اسے زمین پرا تاری 'جا۔نے والی صالح اور بہترین عور توں میں ہے ایک دی گئی تھی۔وہ عورت جس کے لیے سالارنے ہروفت اور ہر جگہ دعا کی پارسائی میں اس سے کمیں آگے تھی۔
اہامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالارنے کچھے کے بغیراس کا ہاتھ تھام کروہاں سے جانے کے لیے قدم بردھادیے۔ اسے
اہامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالارنے کچھے کے بغیراس کا ہاتھ تھام کروہاں سے جانے کے لیے قدم بردھادیے۔ اس
اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کئی گلر میں نہیں ورویا 'جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجودا پنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی
میں نہیں ورویا 'جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجودا پنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی اس کا ہاتھ تھا مے قدم بردھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بارپار سائی اور تقویٰ کامطلب سمجھ میں آرہا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چلناد مکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہورہا تھا۔ "سألار التم ايك چيزا عول؟" المدنے جیے اس کی سوچ کے تناسل کورو کا تھا۔وہ اس وقت حرم کے صحن سے باہر نکلنے ہی والے تھے۔سالار نے رک کراس کا چرود مکھا۔وہ جانتا تھاوہ اس سے کیاما نگنے والی تھی۔ "تم ایک بارنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔"سالار کو اندازہ نہیں تھا 'وہ اس سے یہ مطالبہ كرفيوالي تفي-وه جران بواتقا-"آخرى خطبه ؟وه بزيرطايا-"ہاں وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے وامن میں ویا تھا اس بیا ڈر بھس پر چالیس سال بعد حضرت آوم عليه السلام اور حوا جيم كر مل تصاور بخف كئ تهد" المدنے مرحم آواز میں کما۔ ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتا جل گیا تھا 'وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوا تا جاہتی تھی۔ (باقی آئنده ماه ان شاء الله)









ضروری نون آجا آہے۔ جس کاوہ انظار کررہا ہے۔ اب اے اپنی قیملی اور استعفی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ پریڈیڈنٹ ایک انتہائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا نگریس کے الیک شنز پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے چیم ممبرز کے ساتھ یانج گھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے پندرہ منٹ کا وقعہ لیما پڑا تھا۔ فیصلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔

واری اس سے سر ما۔ اس کو وہ اپنے ہوتی یا۔ 10۔ الزائمرکے مریض باپ کو وہ اپنے ہاتھوں سے بختی بلارہاتھا۔ اس کے انداز میں اپناپ کے لیے نمایت پیار ' احرام اور تحل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کا سامان امر پورٹ

ر جاچکا ہے اور وہ گاڑی کا نظار کررہا ہے۔

Q۔ وہ نیلے رنگ کی شفاف جھیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جھیل میں وہ صندل کی لکڑی کی گشتی میں سوار ہے۔

رون میری منزل پر بنا اپار ممنٹ کے بیڈردم کی کھڑکی سے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس بیکوئٹ • K K پال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوبج کردومنٹ ہور ہے ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ مہمان بینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

یروفیشل شوئرہ۔اہے مہمان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑکیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کررہی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کرتا ہے مگراس کی خوشی کی خاطریان لیٹنا ک ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھے کرتنا تا ہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دولکیریں ہیں۔دو سری لکیر مضبوط اور خوشکوار شادی کو ظاہر كرتى ب-وه دونوں ساكت ره جاتے ہيں۔

ا یک خوب صورت اتفاق نے سالا راور امامہ کو یکجا کردیا۔اس نے امامہ کوسال بعد دیکھا تھا۔ان کی ابتدائی زندگی کا پلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالا رکولائٹ آن کر کے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ کیلن سالار نے ایامہ کی بات مان لی۔ صبح وہ امامہ کو جگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے 'امامہ سحری کے لیے اتھتی ہے تو فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو آ ہے۔امامہ اے سالار کی ہے اعتنائی سمجھتی ہے۔ سعیدہ اماں سے بون پر بات کرتے ہوئےوہ روپزتی ہے اور وجہ پوچھنے پر اس کے منہ ہے نکل جاتا ہے کہ سالار کاروپہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔سعیدہ ا ماں کو سِالا رَبِہ شختِ غَصِیہ آ با ہے۔ وہ ڈا کٹر سبط علی کو بھی بتادیتی ہیں کہ سالا رنے امامیہ کے ساتھ کچھ اچھاسلوک نہیں کیا۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھر امامہ کاروکھارویہ محسوس کرتا ہے سعیدہ اماں بھی سالار کے ساتھ ناراضی ہے بیش آتی ہیں۔ پرامامہ اس رات سعیدہ امال کے ہی گھررہ جاتی ہے۔ سالار کو اچھا نہیں لگتا مگروہ منع نہیں کرتا۔امامہ کویہ بھی برا لگتا ہے كه اس نے ساتھ چلتے پر اصرار نہيں كيا۔ اس كو سالارے يہ بھی شكوہ ہوتا ہے كہ اس نے اے منہ د كھائی نہيں دی۔ سالارا پناب سکندر عثمان کو بتادیتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نای جس لڑکی سے ہوئی ہے وہ دراصل امامہ ہے۔ سکندر عنان اور ظیبہ تخت پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے گھررد زانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو تا ہے اور سالار کے ی فوڈ کھانے پر بھی۔ سکندر عثمان طیبہ اور انتیا ان دونوں ہے ملنے آتے ہیں اور امامہ ہے بہت پیار ہے ملتے ہیں۔ وہ سالار کا ولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بجائے اب لاہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط آبامہ ہے سالار کے نارواسلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تووہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بات آئی بڑی نہیں تھی جنتی اس نے بنا ذالی تھی۔ سالار 'امامہ سے اسلام آباد چلنے کو کمتا ہے۔ توا مامہ خوف زدہ ہوجاتی ہے۔ ذاکٹر سبط' سالار کو سمجھاتے ہیں۔ وہ خاموثی سے سنتا ہے۔ وضاحت اور صفائی میں پچھے نہیں بولٹا گران کے گھر سے

والبی بردہ امامہ سے ان شکایتوں کی وجہ بوچھتا ہے۔وہ جو ابا "روتے ہوئے دی بتاتی ہے 'جوسعیدہ اماں کو بتا جگی ہے۔ سالار کو اس کے آنسو تکلیف دیے ہیں 'چردہ اس سے معذرت کر باہے اور سمجھا باہے کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو'کسی اور سے نہ کن 'ڈائریکٹ بھے بی بتانا' وہ اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھرہے جیز کاسامان لے کر آباہے 'جو پچھ امامہ نے خود جمع کیا یہ بادر پچھ ڈاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہو آ ہے۔ بزاروں کی تعداد میں گھٹیا ردمانوی تاول دیکھ کرسالار کو کوفت

يَزْخُولِينَ وُالْجَنْتُ 38 جُون وَ20 يَا

ہوتی ہے اور وہ انہیں تلف کرنے کا سوچیا ہے۔ مگرامامہ کی وجہ ہے رک جاتا ہے۔ سالارا پنے بینک میں امامہ کا اکاؤنٹ کی ایک جا تعلوا کر تمیں لا کھروپے اس کاحق مرجمع کروا تا ہے۔ وہ امامہ کولے کراسلام آباد جا تا ہے اور ابرپورٹ پر اے بتا تا ہے کہ سكندر عثان نے منع كياتھا۔امامہ كوشديد غصہ آنا ہے۔ گھر پہنچنے پر سكندر عثان اس سے شديد غصہ كرتے ہیں۔ عندر عثان سالار کی اسلام آباد آمد پریشان موجاتے ہیں۔ آمامہ کواس گھرمیں آکر شدید ڈپریشن مو آ ہے۔وہ نوسال بعد سالار کے کھرے اپنے کھرکود میسی ہے۔دودن رہ کروہ واتیس آجاتے ہیں۔امامہ کہتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رسنا چاہتی ے۔ سالار کی جا ب یمان ہے تووہ مہینہ میں ایک دفعہ آجایا کرے۔ اس کی اس بات سے سالار کود کھ ہوتا ہے 'پھرجبوہ کتا ہے کہ اے امریکہ چلے جانا ہے تو امامہ کہتی ہے کہ وہ دو سری شادی کرلے۔ یہ تجویز سالار کے لیے شاکنگ ہوئی ہے۔ دہ امامہ ہے اس کی توقع شیس کر تاتھا۔ سالار'امامہ کو کراچی نے کرجا تا ہے تووہ انتیا کے گھرجاتی ہے۔وہ سالارے کہتی ہے کہ وہ بھی ایساشان دار گھرچاہتی حسید میں میں منازی ماؤی ہے جس میں سبزیوں کا فارم ، فش فارم ہواوروہ کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا جاہیے۔ سالار خیران رہ گیا تھا۔ عید کے موقع پر اس کہ مسک کی کا دیا ہے۔ اس کو میکے کی کھی کا احساس ہو تا ہے۔ سالار کے ساتھ الیک پارٹی میں شراب کی موجودگی پر اس کے دل میں سالار کے لیے بر کمانی آجاتی ہے۔جس کوسالار دور کرتا ہے۔وہ کہتا ہے کیروہ اب ان چیزوں سے بہت دور جاچکا ہے۔سالار جینک میں کام کرتا ہے۔امامہ اس سے سودیے مسئلہ پربھیج کرتی ہے۔وہ کہتی ہے سود حرام ہے۔ المام بمالار كاخيال ركھتی تھی۔اس كى سالار كے دل میں قدر تھی ،ليكن وہ زبان سے اظہار نہيں كرتا۔ سالار البتہ جلال کے لیے اس کے دل میں جو زم کوشہ ہے اس سے بری طرح ہر ف ہو تا ہے۔ سالارا پناپلاٹ بچ کر تقریبا "ویردھ کروڑی انگو تھی خرید کردیتا ہے۔ سکندر عثان کوجب بیات پتا چلتی ہے تووہ جران رہ جاتے ہیں 'پھردہ اس سے پوچھتے ہیں۔"کمال سے لی تھی بیر رنگ؟" سالار بتا آئے کہ اس نے نتیتی ترین شاپ سے خاص طور پر یہ انگو تھی ڈیزائن — کروائی ہے۔اور تھوڑی رقم پکی تھی جو اس نے خیراتی اداروں کو دے دی ہے۔امامہ کو اس انگو تھی کی قیمت کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔سالار بھی اسے رصابہ امامه كى ملا قات الفاقا "جلال سے موتى ہے-جلال اے لیج کے لیے لے جاتا ہے۔وہ یہ جان کربہت مرعوب ہوتا ہے کہ وہ سالار سکندر کی بیوی ہے۔وہ کہتا ہے کہ سالارجس عمدے پر ہے۔وہاں اس نے خوب کمایا ہوگا۔ریسٹورنٹ میں اجاتک فاروق صاحب آجاتے ہیں۔جلال کے امامہ کے تعارف کرانے پروہ چونک جاتے ہیں۔ جلال سے مل کرامامہ بہت ڈسٹرب ہوجاتی ہے۔ اس سے گاڑی بھی تہیں چلائی جاتی۔وہ سالار کوفون کرتی ہے۔فون آف ہوتا ہے۔اس کی جوتی کا اسٹریپ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تبوہ اس کے آفس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سالار کو پتا چاتا ہے کیہ وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی شاپنگ سینٹرمیں بھول آئی ہے۔ وہ سالار کے آفس كياته روم مين جاكر فريش موتى إورائي فيمتى الكوسى وبال بھول آتى ہے۔اے بعد ميں بھى وہ الكوسى او نسيس آتى۔ دودن بعد ایک ڈیزیر فاروق صاحب سالارے ملتے ہیں جب وہ اپنی بیوی کا تعارف کرانا جاہتا ہے تووہ کہتے ہیں ڈاکٹر جلال انفرك سائھ ليخ كے دوران امامه سے مل سے ہيں۔ ر الاربہ جان کرامامہ سے ناراض ہوجا تا ہے۔ وہ ناراضی میں اسے سعیدہ امال کے ہاں بھجوا دیتا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی سالار کو بلاتے ہیں۔ وہ نہیں جاتا تو وہ امامہ سے تعلق ختم کرنے کا اشارہ کمدتے ہیں۔ تب سالار ان کے پاس جا تا ہے اور امامہ سے معافی مانگ کرا ہے اپنے گھر لے آتا ہے۔

ایک ہفتہ بعد سالارا سے یا دولا تا ہے کہ امامہ آگو تھی کہاں بھو گھی۔ سالاڑا مامہ سے ایک معاہدہ پرد شخط کرا تا ہے جس میں اے سالار سے علیحدگی کی صورت میں بہت سے حقوق حاصل ہوں گئے۔

واکٹر سبط علی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت روکھا ہوجا تا ہے۔ امامہ کو برا لگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب ڈاکٹر سبط علی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت روکھا ہوجا تا ہے۔ امامہ کو برا لگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب ڈاکٹر سبط ONLINE LIBRARY

المامد سالار كے ساتھ كھانا كھائے ريسٹورنٹ ميں جاتى ہے۔ ايك ويٹر سالار كوايك جيث لاكرديتا ہے " آپ بيہ جگہ فورا" چھوڑدیں۔"سالارجانے لگتا ہے میکن تب بی امامہ کے باپ اور بھائی وہاں آجاتے ہیں۔وہ سالار پر حملہ کرتے ہیں۔

### رَحُونِ قِينَطِك

حاصل ومحصول

اس نے سالارے آخری خطبہ کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھاتھا۔ تبوہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ " تنہیں آخری خطبہ کیوں یاد آگیا؟" سالارنے کچھ جیران ہو کراہے دیکھا۔وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے جبل ۔ یہ نیافل ایاک کرفائے میں بہتے رحمت يرنوا فل اداكر كيفارغ موئے تص

"يين پر آخري ج كے اجتماع سے خطاب كيا تھا نا انهوں نے؟"وہ جبل رحمت كى چوٹى كے دامن كود مكھ رہى

ے۔ "ہاں۔ "سالارنے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ ان دونوں کے کپڑے اب ہوا ہے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ دو پسر کا وقت تھا۔ تیز دھوپ اور لوجیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جماد پنے والے ان کی بندائش

ں رسی ان کاخطبہ یادے؟ ۴۴ مدنے اس سے پوچھا۔ "مارا تو نہیں۔" سالار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔"بس چند احکامات یا د ہوں گے۔"اس نے

"جيے؟"المد نيرهم آوازيس ولي كروه نكالي دينوالى بے رحى كے ساتھ اس كى آئھوں ميں آئكھيں وال كربوجها تفا-سالاراس كى نظروں سے نظرين بنائميں سكا-وہ بري نازك جكد پر كھڑاكر كے اس سے اس كى زندگى كامظيل رين سوال پوچه ري تقي اور سوال كاجواب ان كورميان آفواني خاموشي كو تفريس بهي تفا-" بحصے تعلی سے وہ احکامات بھی یاد نہیں میں ایک بار اسری خطبے کوددبارہ پڑھوں گا۔ پھرتم پوچھ لیما۔جو پوچھنا

عابتي مو-"سالارن يخيك ايك آخرى كوسش كي تقى اور ناكام ربا-

و بجھے پورایاد ہے اور آج یمال کھڑی ہول تو اور بھی یاد آرہا ہے۔ میں سوچ رہی ہول افر نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم في و خطبه يمين كول ديا تفا-اس بها الم كار امن من كفر به موكر جس پر حضرت آدم عليه السلام اور حفرت حوارضي الله تعالى عنه جاليس سال كے بعد آبس ميں ملائے اور بخشے گئے۔ "وہ اب مجھ سوچنے والے انداز

من ایراس کے کیونکر دنیا کا آغاز انہیں دوانسانوں ہے ہوا اور دین ممل ہونے کا اعلان بھی اس میدان میں ہوا اور اس میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔"سالار لقمہ دیے بغیر نہیں روسکا۔

رون سیری تھی۔ "تم بنسیں کیوں شالار الجھا۔ "تم تو کمہ رہے تھے تم کووہ چند احکامات بھی یاد نہیں۔۔اب یہ کیسے یاد آگیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے



# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس میدان میں دین ممل ہونے کا اعلان کیا تھا۔" سالارلاجواب ہوا تھا۔اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیمہ ڈھونڈ کرپیش کر ٹا'اس نے ای پڑسوچ انداز میں سے کا

" بچھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہرانسان کے لیے تھا۔ ہم سب کے لیے۔ آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگروہ سارے احکامات جواس آخری خطبہ کا حصہ تھے۔ ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنالیس تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی۔ جمال ہم آج کھڑے ہیں۔ اگروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت توایک طرف ان کی وصیت تک ہمیں یا دنہیں۔ عمل کی مات میں کہ ان کی سنت توایک طرف ان کی وصیت تک ہمیں یا دنہیں۔ عمل

ڪرنانوبهت دوري بات ہے."

وه چھ جذباتی انداز میں یو بنتی تمنی تھی اور سالار کو پیتہ تھا ہے تنقیکو کماں جارہی تھی۔وہ عورت ساڑھے نو سال وہ چھ جذباتی انداز میں یو بنتی تمنی تھی اور سالار کو پیتہ تھا ہے تنقیکو کماں جارہی تھی۔وہ عورت ساڑھے نو سال پہلے بھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سمتی تھی اور تب بھی نکال رہی تھی۔

" می کوسود کے بارے میں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتا ہی نااس آخری خطبے ہے؟" وہ مکوار اس کی گردان پر آگری تھی بجس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کر تا آیا تھا۔ وہ کس جیکہ پر کھڑی اس سے کیا ہوچھ رہی تھی۔ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کرائے نہیں ہوئی تھی جہتنی اس وقت جبل رحمت براس جکہ کھڑے ہوکراہے ہوئی تھی جہاں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے تصر سالار کوچند کموں کے لیے لگا جیے جبل رحمت پر برے ہر پھرنے اس پر لعنت جیجی تھی۔ پیپند ماتے ہم نمیں بے بیروں کے مکووں تک آیا تھا۔ اے لگا تھاوہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا اور بس وہ تھے جن كى تظرون من اس كے ليے ملامت منس افسوس تھا۔ چروہ وہاں تھر منس سكاء سرجمكائے تيز قدموں ہے المامه كا نظار كي بغير جل رحمت ، أتر ما چلاكيا-وه رحمت كاحق دار نبيس تفاتو جل رحمت بركيے كوا مويا ما-اسے نیچار کر محسوس ہواتھا۔

اور آج المدنے وہ سوال حرم میں کردیا تھا۔ سالارنے اس سے اس باریہ نہیں پوچھاتھا کہ وہ اس سے کیا اسکے گ۔ اس نے اس کے بالقابل کھڑے ہو کر اس کی آٹھوں میں آٹھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے

"میں سود جب بھی چھوڑوں گا'تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ "امامہ نے اس کے اعلان کو سنااور پھرپڑی ٹھنڈی آواز میں کہا۔ "تو پھران بی کے لیے جھو ڈدو۔"

سالار بل نہیں سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں بتا نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنا کمس اور حساب کے ہرسوال کاجواب آنا تھا۔سوائے اس ایک جواب کے

"تم تو حافظ قر آن ہو سالار ہے بھر بھی اتن بڑی Violation (خلاف درزی) کررہے ہو 'قر آن پاک اور اللہ كاحكات ك-"مامد فاس كرساته حرم سيايرجات موككا-

«تتم جانتی ہو میں انوں شمنٹ بینکنگ کردا رہا ہوں لوگوں کو اور .... ؟

المدنے سالار کی بات کاٹ دی۔ "تم کو یقین ہے کہ تم انوں سٹمنٹ بینکنگ میں جو بھی کررہے ہو اس میں سود کاذرہ کے شامل نہیں ہے؟"

محوردے بیکوں کو۔اس کے بعد کیا ہوگا۔ حرام طال میں تبدیل ہوجائے گا؟"اس نے بری سجیدی ہے اس مروبی توہم حرام کام ہی سی مگراس سٹم کے اندر رہ کراس سٹم کو سمجھ رہے ہیں کا یک وقت آئے گاجب ہم ایک متوازی اسلامک آکنا مک سٹم لے آئیں گے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے ہیں آئے گا۔ " دور ایساوقت بھی نہیں آئے گا۔ "امامہ نے اس کی بات کا شدی۔" تم سے تم میری اور تمہاری زندگی میں تو نبد " "تم ایسے کیوں کمہ رہی ہو؟" ' سودجن لوگوں کے خون میں رزق بن کردو ڑنے لگ جائے 'وہ سود کو مٹانے کا بھی نہیں سوچیں گے۔'' سالار کو ایک لمحہ کے لیے لگا۔امامہ نے اس کے چیرے پر طمانچہ دے مارا تھا۔بات کڑوی تھی۔ پربات تجی تقى-تھوك سكتاتھا... يركثواہث زائل نہيں كرسكتاتھا۔ ومیں صرف بیر جاہتی ہوں کہ تم آگر چیزوں کوبدل نہیں سکتے تواپی قابلیت ایک غلط کام کوعوں پر پہنچانے کے ليمت استعال كو-" وه ای امامه کی محبت میں گر فقار ہوا تھا 'اور آج وہ بیوی بن کرولی ہی باتنیں دہرا رہی تھی تو سالار کو خفکی ہور ہی تھی یا شایدوہ شرمندگی تھی 'جواسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی۔اس نے کیا جمیا نہیں کیا تھا۔اس عورت کو مطبع اور فیرمال بردار کرنے کے لیے۔ اور ابھی کچھ در پہلے حرم میں وہ اس سے اپنی محت اوراطاعت کا علان بھی کررہی تھی۔ اپنی غیرمشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا۔ اور اس اعلان کے بعد بھی وه صحیح اور غلط کی واضح تمیز کیے جیٹھی تھی جو سیحے تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کملواسکتی تھی۔امامہ ہاشم کی

سالار سیندر کواس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا۔ کیااس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھاجب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا اور بنائی رہتا ہو تانہ بنتا ۔۔ فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا 'شیطان نہ دکھتا ؟ وسيس آخرى خطبه يردهول گا- "كمناوه كه اور جابتا تفااور كه به كه اور ديا تفا-"مجھے سنوے؟ "امامہ نے اس کا ہاتھ تھا متے حرمے باہر نکلتے ہوئے برے اثنتیات کما۔ "حممي زباني يادے ؟"سالارنے بغير جران موئے اس سے يو جھاتھا۔ واتن باريدها كد لكتاب زباني دمراسكتي موب "وهاب جيني كهيا وكررى تفي-"سناؤ..." سالارنے اس کے ساتھ چکتے ہوئے کہا۔ "آدم..." كمكى نين بركي سوسال بعداس خطبه كوحواكي زبان سے سفنے كي تياري كررہا تھا ،جو كئي سوسال يسلے

آخری نی الزمال نے دین کی محیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھرکے انسانوں کے لیے دیا تھا۔ صرف مسلمانوں

اس کاکوئی شریک سیں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محد (سلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا بندہ اور سول ہے۔
اے کو کو ایس تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اپنے خطبے کا آغاز نیک ہات ہے کرتا ہوں۔ لوگو اِسنو میں تمہیں وضاحت سے بتا تا ہوں کی ونکہ شاید اس کے بعد بھی تم ہے اس جگہ مل نہ سکوں۔

کے بعد بھی تم ہے اس جگہ مل نہ سکوں۔ انچی طرح سن لوئتم میں ہے جو حاضر نہیں 'وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پنچادے 'ممکن ہے اسکلے لوگ پہال موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ انچھی طرح یا در تھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگو۔۔۔ اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کالعدم قرار دیتا ہوں اور سب

سے پہلےوہ سود معاف کرتا ہوں جولوگوں نے میرے بچاعباس بن عبد العطلب کوا داکرنا ہے۔ البتہ تم کواپی اصل رقم لینے کاحق ہے ،جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہار ا...

# # #

پینیتس سالہ غلام فرید ذات کا کمہار اور پیٹے کے لحاظ ہے ایک اسکول کا چوکیدار تھا۔ گاؤں میں رہتا تھا، لیکن ضمری ہے کے خواب دیکھتا تھا اور خواب صرف شہریں آباد ہونے کا نہیں تھا جو وہ اپنی آ تھوں میں سجائے پھر آ تھا۔ اسے راتوں رات امیر ہونے کا بھی برطاشوق اور شوق سے زیادہ حسرت تھی۔ ویسا امیر ہونے کا بھی اس کے باس دسا کل نہیں تھے۔ ورنہ وہ انہیں کئی دوست گاؤں ہے دبئی یا سعودی عرب جا کر ہوگئے تھے اس کے پاس دسائل نہیں تھے۔ ورنہ وہ انہیں دوستوں میں ہے کہی منت ساجت کرتے خود بھی سعودی عربیا دبئی جاگرہی امیر ہوتا ، وسائل تو شاید وہ کی سعودی عربیا دبئی جاگرہی امیر ہوتا ، وسائل تو شاید وہ کی سے نہ کردی ہوتی۔ کی طرح پیدا کر ہی لیت اگر اس کی شادی یا جس کی شادی کا خواب ماں نے اس کے پیدا ہوتے ہی سجالیا دہ سات بہنوں کا اکا و با اور سب سے برط بھائی تھا ، جس کی شادی کا خواب ماں نے اس کے پیدا ہوتے ہی سجالیا خواب میں خواب اس کے بردا ہوتے ہی سجالیا مقال دھوم دھام کی شادی نے اسکے کئی سال غلام فرید کو وہ قرض آ نار نے میں مصوف کھا۔ جو اس کی شادی پر قاس کی سال کی تک میں ہوتا ہے اس کے بدا کہ کہی کی پیدا کئی۔ کی بیدا کئی۔ کہمار لگنا اس کا نام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کہمار لگنا اس کانام غلام قرض ہونا چا سے تھاغلام فرید کو بھی کھیا۔

شادی کے تیرہ سالوں میں قرض کی ہرر قم تواس نے آثار دی تھی تکین سود کی رقم اس کے سربراس کے سرکے برکے برکے برکے ب بالوں سے بھی زیادہ ہوگئی تھی۔اس کی بیوی بھی اس اسکول کی عمارت میں صفائی کا کام کرتی تھی۔جس اسکول میں

وہ چوکیدار تھا۔ دوبڑے بچے بھی گاؤں کی دو کانوں پر کام کرتے تھے۔ ایک چائے کے ایک تھو تھے پر کام کر تا تھا۔ دو سرا ایک در کشاپ میں موٹر سائیکلیں دھونے کا کام 'دس گیارہ سال کی عمر میں دہ دو بچے ہے، تی کرسکتے تھے۔ انہیں شخواہ نہیں دیساڑی ملتی تھی اور اس دیساڑی ہے گھر کی دال روٹی چلتی تھی 'کیو نکہ نسیمعہ اور غلام فرید کی تو ساری کی ساری شخواہ ہرماہ سود میں چلی جاتی تھی۔ کئی سالوں سے سود کی وہ سل بھر بھی ان کے سینے سے بہتی ہی نہ تھی۔ یو جھ تھا کہ بڑھتا ہی گیا تھا۔

علام فرید کو دن میں چوکیداری کرنی ہوتی تھی' پر عجیب بات تھی کہ نینداسے راتوں کو بھی نہیں آتی تھی۔وہ سرف اتنا پڑھا لکھا تھا کہ جمع تفریق اور جو ژبو ژکر کے قرآن پاک پڑھ لیتا۔۔اور اس کی زندگی بس جمع تفریق ہی رہ گئی تھی اور اس جمع تفریق نے قرآن ماک کوجو ژبو ژکر کے بڑھنے کا وقت بھی کھالیا تھا۔

بينيتيس سال كى عمر في بهى كئ بارأے لكتاوہ بجاب سأل كا تقبار كئ بارات لكتاوہ سوسال كاموكيا تھااور كئي بار

352015 OF 43 CESTON

اے لکتاوہ مرکمیا ہے۔ مرنے والا ہے مردہا ہے ' پتا نہیں وہ عمر کا کون ساسال ہو تا ہے جو ایسی کیفیت کے ساتھ كئ بإروه سوچتا تعا'وه ايك رات چيكے سے بيوى بچول كے ساتھ گاؤل سے بھاگ جائے كى دوسرے شہر... ونیا کے کمی دوسرے کونے ہے۔ جمال پروہ اس سودسے آزادہوتے۔ غلام فریدجی بحر کررات کوسو آاور پھروہ اس ی - بوی اور یج جو کمائے خود پر خرج کرتے۔ تین وقت کا دھر سارا کھانا یکاتے اور کھاتے بید بھر کے۔ اور جو بچتادہ کی کودے دیتے۔ برتن جات جات کراور روئی کے آخری لقمے سے پلیٹن یو تھنے کے بجائے۔ سال میں دس میں نہیں تو دوجار تواہ تھے ہے جوڑے سلواتے اپنے اور سب بچوں کے لیے۔ گاؤں کے امیر خاندانوں کے بچوں اور افراد کی اُترن پہننے کے بجائے۔۔اور لنڈا بازارے خریدے ہوئے کپڑے پہن کر عیدیں اور پرایک کمیناتے۔ اپنا کمیہ کی اینوں اور پلستروالا کی جست والا کمید شاید ڈبل اسٹوری بی بنوالیتے۔ اور سخن کے فرش میں چیس ولواتے اپنی کی موثر لکواتے ۔ شایداے سی بھی۔ اور فریجے نی وی ۔ اچھاسا فریجے۔ اور کش پیش کرتے پردے۔ اور چینی کے برتن اور پھروہ اس کے بچے زمین کے بجائے تیبل اور کر سیوں بربیش کر کافے اور چھے ہے ان چینی کے بر تنوں میں کھانا کھاتے ہے۔ غلام فرید کے خوابوں کی ریل گاڑی ساری رات جھکا چیک چلتی رہتی۔ ہراسٹیش پریہ کتی کھے اور خواب اٹھاتی اور پٹری پر پھردو ڑنے لکتی اور پھردو ڑتے دو ڑتے وہیں آگر رک جاتی جمال سے وہ چکی تھی۔ رات گزر جاتی۔ زندگی بھی کزر رہی تھی اور غلام فرید کو پتا تھاوہ اپنی رات کوخوابوں میں کزار سکتا ہے 'زندگی کو نہیں۔ كاؤں سے بھاگ جانا آسان تھا۔ مران لوگوں سے جھپ جانا نہیں جن سے وہ قرضہ کیے بیٹھا تھا اور قرضہ ادا ہونے کے باوجود سودو ہیں کا وہیں کھڑا تھا۔وہ لوگ اس کی چڑی ادھیڑنے پر قادر تھے اور اس کو کتوں کے سامنے بھی چھوا دیتے۔اور غلام فرید بچوں اور ایک بیوی کے ساتھ ساری عمر کے لیے کماں چھپ جا تاکہ دوبارہ کسی کو نظرنہ آبا۔اپناورانی بیوی کے خاندان والوں کو بھٹر کے لیے کیسے جھوڑ دیتا کہ دوبارہ بھی رابطہ ہی نہ کرتا۔ راه فرار غلام فرید کے پاس نہیں تھی اور آگر کوئی تھی تو صرف ایک دہ امیر ہوجا تا اور پتا نہیں کیوں الیکن غلام فريد كولكتا تفاكه وه امير موسكتا تفا-المير مونااس وقت غلام فريدكي زندكي كي واحد ترجيح تقى حالات اور موت اوراس كابال بال سوومين نه بندها ہو آنو شاید غلام فرید اس وفت اپنی زندگی کو مختلف ترجیحات کے ساتھ گزار رہا ہو تا۔وہ اس اسکول کے دو سرے نچلے درجے کے ملازمین کی طرح میخواہ اور چھوٹی موٹی محنت مزدوری میں بری اچھی زندگی گزار رہا ہو تا ایے بچوں تے بارے میں سوچ رہا ہو یا مکس کو کیا پڑھانا ہے اور کیا مستقبل بنانا ہے ، مگرغلام فرید کواس سودنے کئی قابل تهیں چھوڑا تھاجواے درتے میں ملاتھااور جس نے اے عمرے پہلے بوڑھا کردیا تھا۔ اےلوگو!میںنے تمہارے ہاں اسی جزچھوڑی ہے کہ تم ا ے کہ م اسے مصبوطی سے تھاہے رہو کے تومیرے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تم لوگ غلو رنسيمه كى زندگى راي

نه ہوئی' پچ کی اولاد ہوتی اور اس کا نمبر کیا ہو تا اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگروہ غلام فرید کی آخری اولاد زندگی کی ایک اسٹیج پر اس کی واحد اولاد رہ جانے والی تھی' یہ غلام فرید کو نہیں پتاتھا' پتا ہو تا تو شاید وہ واحد اولاد بھی زندہ نہ رہیاتی۔

ر مدہ ہر رہ ہوں۔ فریڑھ سالہ چنی کو اس کی پیدائش سے پہلے کئی ہار مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔نسیمہ کو جب اپنے نویں ہار حاملہ ہونے کا اندازہ ہوا تو اس نے گاؤں میں دائی سے ملنے والی ہراس چیز کا استعمال کیا تھا'جس سے اسقاط حمل ہوجا تا۔ چنی کو تو پچھ نہیں ہوا'لیکن خودنسیمہ ان مصر صحت ادویات کے استعمال سے کئی قشم کی بیاریوں کا شکار ہوگئ۔۔

چنی کو مارنے کی ایک کو شش تب بھی کی گئی ، جب ساتوس مینے طبیعت زیادہ خراب ہونے پر نسب مہ کو شہرجاتا اور وہاں السرا ساؤنڈ میں اپنے ہونے والے بیچ کی جنس کا اسے پتا چل گیا تھا۔ نویس اولاد لڑکی ہونے کا مطلب تھا کہ اس کی بیٹیوں کی تعداد چھ ہوجاتی ۔۔ نسب مہ کو جسے غش آگیا تھا۔ سات بمنیس بیا ہے بیا ہے غلام فرید اور اس کا بیہ حال ہو گیا تھا۔ چھ بیٹیاں بیا ہے ہوئے انہیں اب کون سے دور نے سے گزرتا تھا۔ نسب میں نے سوچا تھا اور اس خیال نے آخری دو بیٹی مینے میں ہروہ بداحتیا طبی کرنے پر اسے اکسایا تھا۔ جس بی جان سے چلی جاتی ۔۔ اس خیال نے آخری دو بیٹی مینے میں ہروہ بداحتیا طبیوں میں وہ خودجان سے ہاتھ نہیں دھو بیشی۔ بیٹی جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ بیٹی ہیں ہوئی حت مندر تھی ، جس پر اس کے بھن بھائی ۔۔ پہنی صحت مندر تھی ، جس پر اس کے بھن بھائی ۔۔ وارمال 'باپ پورا آئر تے تھے۔ اس کا بینا بھی اس کی اپنی ذمہ داری ہو گیا تھا۔ اس کو ہفتے بعد ہی واپس اور مال کی کو ششوں کے بعد ہی واپس اور چھے اس کا بینا بھی اس کی اپنی ذمہ داری ہو گیا تھا۔ اس کو ہفتے بعد ہی واپس خولی پر جاتا تھا۔ یہ کوئی شر نہیں تھا کہ میٹر ذیلی ہو جسی سہولت ہے اس نور ازاجا تا اور وہ بھی نویں بچے کی پیدائش فید بی واپس کے مراور کند عوں کا بو جو آگ ۔ یہ کوئی دہاں واقف ہی نویس بچے کی پیدائش ہے کوئی دہاں واقف ہی نہیں تھا۔ غلام فرید کو آگر احساس ہوا تھاتو صرف سے کہ اس کے سراور کند عوں کا بو جو آگ ۔ یہ کی پیدائش نے بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردہ اور کند عوں کا بو جو آگ ۔ یہ کہ اس کے سراور کند عوں کا بو جو آگ ۔ یہ کہ کی پیدائش نے بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردہ اور کند حول کا بوجو آگ ۔ بھی کی پیدائش نے بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردہ میں تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردہ کی بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردھا دیا تھا۔ ۔۔ بردہ کی کی بردہ کی کی بردہ کی کا تھا۔ ۔۔ بردہ کی کی بردہ کی کی بردہ کی کے دور کی کی بردہ کی کی کی کی کی بردہ کی کی کرنے کی کی کی بردہ کی کی بردہ کی کی کی کردہ کی کی کردہ کی کی کی بردہ کی کردہ ک

جاتی اسے خیال ہی شمیں آنا تھا کہ اس کمرے میں اس کی ایک نوزائیدہ اولاوجی تھی۔ ہاں بھی کہھاروہ اس وقت چنی کو ضرور دیکھنے بیٹے جاتی تھی۔ جب بری بچیوں میں سے کسی کواچا تک وہم ہو تاکہ چنی شاید مرکئی تھی بکیونکہ وہ کبھی سائس شمیں لے پاتی اور بھی اس کا جسم اتنا ٹھنڈا اور نیلا ہوجا تاکہ نسیمہ کو لگتا شاید اس کا بوجھ واقعی کم ہوگیا تھا۔ لیکن چنی اپنے مال 'باپ کے سب ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے پھر سائس لیمنا شروع کروہی۔ پتا شمیں یہ اس کی ڈھٹائی تھی یا غلام فرید اور اس کی ہوئی کو وہ بدشمتی جس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی ان کا پیچھا نمیں جھوڑے گی۔

بحوك واحدمسئله نهيس تفاجس كاسامنا چنی كو تفا۔ ایک اور مسئلہ بیہ بھی تفاكہ وہ سارا سارا دن پیشاب اور

یا خانہ میں لتھڑی پڑی رہتی اور اس کی بہنیں 'مال کی ہدایات کے باوجودا سے صاف نہیں کرتیں۔ ان کا قصور نہیں تھا۔ سات اور نوسال کی بچیوں کو آگر چتی ہے کر اہیت محسوس ہوتی تھی تو ٹھیا۔ ہی ہوتی تھی۔ نسیمہ گھر آتی 'پہلے ان دونوں کو پیٹی 'پھرچنی کو دھوتی اور بچوں میں ہے کہی کو پکڑا دیت ۔ چنی کے جہم پر تھیلی ہوئی اور پھراس مد تک ہوئی کہ اس کی جلد جیسے عادی ہو کر خود ہی ٹھیک ہوتی گئی تھی شاید چنی کی یا دواشت کام کرتی تو وہ بتا گئی کہ اس سب سے زیادہ تکلیف کس چیز ہے ہوتی تھی ہوئی ان گرمی دانوں سے جو جلدی خارش میں تبدیل ہوگئے تھے اور ان سے کئی باریانی بھی رہنے لگتا تھا یا پھراس گندگی سے بھس میں وہ سارا دن اور ساری رات کھڑی پڑی رہتی تھی اور کوئی اس کی بروا نہیں کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہر جگہ سب دات کو سادھ آڑھے ٹیڑھے سوئی ہوئی اس کی بروا نہیں کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہر جگہ سب دات کو سادھ آڑھے ٹیڑھے سوئے ہوئی ورثی تھی جو بھی اپر چاریائی ڈال کر بھی بیٹھا اور بھی لیٹا

کی ہفتوں تک کی کویہ خیال ہی نہیں آیا کہ چنی کی پیدائش رجٹر کروانی چاہیے۔اس کاکوئی نام ہوتا چاہیے۔
چنی نام اے اس کی ہاں نے اس کی جسامت و کھ کرویا تھا اور سب اے اس نام سے پکار نے گئے تھے۔ پھر گاؤں
میں تھا تھتی نیکوں کی مہم والے آئے تو غلام فرید کو چنی کا نام اور پیدائش رجٹر کروانی بڑی۔ غلام فرید نے اس کی
پیدائش رجٹر کروانے کے لیے بھی تین سورو ہے کس سے اوھار لیے تھے اور وہ اوھار بھی گاؤں کی مسجد کے امام
سے ۔۔۔ اور ان تین سورو ہے نے غلام فرید کی زندگی میں کیا کروار اواکر ناتھا۔ اس کا اندازہ نہ غلام فرید کو تھا'نہ ہی
اس کی اس نویں اولاد کو بھے رجٹر میں کنیز کا نام دیا گیا تھا۔ بید نام چنی کے لیے کس نے چنا تھا بھی کویاد نہیں۔ شاید
صفت اطاعت اور فرمال برواری ہے 'جو کنیز نام رکھے جانے پر چتی میں بھی کوٹ کر تھرجائے گی۔
صفت اطاعت اور فرمال برواری ہے 'جو کنیز نام رکھے جانے پر چتی میں بھی کوٹ کر تھرجائے گی۔
گاؤں میں کسی کویہ اندازہ نمیں تھا کہ کنیزولد غلام فرید عرف چنی کونہ اس نام کی ضرورت تھی 'نہ اس صفت
گی۔ اے اللہ تعالی نے کسی اور کام کے لیے چتا تھا۔

"دیکھویں نے حق پنچادیا ہے۔ بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئے ہے تووہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوائی گئے ہے تووہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پنچادے اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ "

\* \* \*

الم صاحب سے تین سوروپے کاوہ قرض ہی تھا بجس نے غلام فرید کو پہلی باریہ احساس ولایا کہ امیر بنتا اتنا مشکل میں تھا جتناوہ سمجھتا تھا کاور اس گاؤں کے اور بہت سے لوگ تھے جو اسی کی طرح کئی سال یہ خواب پالنے کے بعد بالاً خروہ آسان راستہ یا رائے ڈھونڈ نے میں کامیاب ہو گئے تھے بجن سے امیرینا جاسکیا تھا۔

PA 1205 02 46 2 500 COM

الم مسجد بھی ان ہی لوگوں میں شامل تھے 'جو صرف آخرے میں ہی جنت نہیں چاہتے تھے 'بلکہ اس دنیا میں بھی الهيس جنت كاعيش وآرام جابي تقا-انهول نے غلام فريد كوتين سورد بے كا قرض بود بے ديا تھا محرسا تھ اس كى بدذمه داری بھی لگادی تھی کہ وہ اُس اسکول کے مالکان سے معجد کے لیے چندہ لے کرانہیں دے۔ غلام فریدنے جمال مولوی صاحب کویہ یقین دلایا تھا کیہ اسکول کے مالکان برے فیاض ہیں 'وہاں یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ وہ غلام فرید کو بہت مانے تھے 'اور وہ گاؤں میں کسی کو چھے بھی دینے دلانے کے کیے غلام فریدے اکثر مشورہ کرتے تھے اور مسجد کے لیے چندہ توغلام فرید کے لیے دیسے ہی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مولوی صاحب نے غلام فرید کی باتوں پر اندھااعماد تو یقینا "نہیں کیا تھا 'ورنہ ایک ہزار روپے کی وہ رقم جو اس نے قرض مانگی تھی 'اس کے بجائے صرف تین سوروپے اسے نہ دیتے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کسی نہ کسی حد تك غلام فريد كي بات بريقين ضرور كيا تھا۔ حقیقِت پیر تھی کے اسکول کے مالکان غلام فرید کوشکل ہے تو پہچانتے ہوں گے ،لیکن اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اوراس کی وجہ بیر تھی کہ اسکول میں کوئی ایک چو کیدار نہیں تھا۔اسکول کی وسیع وعریض عمارت میں مختلف او قات میں تین عوار چو کیدار ہمرہ دیتے تھے اور غلام فرید ان میں سے ابکہ تھا اور غلام فرید کو اپنی حیثیت اور او قات کے بارے میں یا بھی تھا۔ مولوی صاحب سے تو غلام فرید نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن مولوی صاحب کے باریار ا صرار پر جیلے بھانے بنانے كے بعد اس نے بالآخر اسكول كے مالكان سے مجد كے ليے چندے كيات كري لى تھى۔ اسكول كے اس مالك نے مولوی صاحب کوبلواکراس چندے کے حوالے سے یہ تفصیلات معلوم کی تھیں کہ انہیں چندہ کس لیے چاہیے تھا اور مولوی صاحب نے چھوٹے موٹے اخراجات کی آیک لمبی تفصیل اسکول کے ماک نے سامنے رکھ دی تھی۔ اليكول كے الك نے ان اخراجات كى تفصيلات جانے كے بعيد مجد كے ليے نہ صرف اس وقت كھ رقم مها كى تقى بلكه برميين اسكول كے اخراجات كے ليے ايك معقول رقم دينے كاوعدہ بھي كرليا تھا۔مولوي صاحب كي خوشي كاكوني تھكانا نہيں رہاتھا۔ان كاتين سوروپے كاديا قرض ہزاروں ميں تبديل ہوكران كى طرف لوٹاتھا۔غلام فريد جیے معمولی آدی کی حیثیت ان کی تظریس ایک دم برده کئی تھی اور غلام فرید کواس گاؤں میں پہلی دفعہ کسی نے ع بت دى تھى وہ بھي گاؤں كى مجر كے امام نے ... جس نے نہ صرف اس جمعے كے قطبے ميں لاؤڈا سيكرير اسكول كى انظامیہ اور مالکان کی دردمندی کے قبیدے پڑھے تھے بلکہ غلام فرید کی کوششوں کو بھی سراہا تھا۔ جس کی كوششول سے مجد كياس بير م آتى تھى۔ مجديس جمعے كے خطبے كے يدران بيٹے ہوئے غلام فريد كاسينہ خوا مخواہ ميں چوڑا ہو گيا تھا اس دن۔ اسکول کے مالک نے بیر رقم ہرماہ غلام فرید کے ذرایع ہی مولوی صیاحب کو پہنچانے کا وعبرہ کیا تھا اور اس کے ساتھ غلام فرید کویہ ذمہ داری بھی سونپ دی تھی کہ وہ مجد میں اس رقم کے صبح استعال پر نظرر کھے مور بیر دیکھتا رے کہوہ رقم ان چیزوں پر خرج ہور بی ہے جن اخراجات کاذکراس فہرست میں تفاجو مولوی صاحب نے اسکول کے الک کودی تھی۔غلام فرید کو سونی جائے والی اس ذمہ داری نے مولوی صاحب کے WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

صاحب اس اعلان کو قصیدوں کے تو کے ساتھ پیش کرنے کیا ہر تھے۔ یہ بنی بارہ واقعالہ کسی نے مجد کے لیے وربے جانے والے بیبیوں کے حوالے ہے جواب وہی کاسٹم بنانے کی کوشش کی تھی جو مولوی صاحب کو قابل قبول نہیں تھا۔
قابل قبول نہیں تھا اکین چندے کی بابانہ رقم کو ٹھکرانے کا حوصلہ بھی ان بیس نھا۔
اسکول کا مالک وہاں وہ سرے مینے آیا تھا اور مولوی صاحب نے فلام فرید کے ساتھ مل کر مجد بیس ہونے والی تمام مرمیں اے دکھائی تھیں۔ وہ مطمئن ہو کر لوٹا تھا۔ گربہ صرف اسی مینے ہوا تھا۔ وہ سرے مینے فلام فرید کے ہاتھ ہو اوسال ان جانے والی رقم کا مولوی صاحب نے کیا جمایا تھا اس کا فلام فرید کو اندازہ بھی نہیں ہوسکا۔ وہ مجد میں وہ چاربار کیا تھا اور اس کا خوب انھی طرح استقبال کیا تھا مولوی صاحب نے اپنے گھرے کھانا پانی کہ مجد میں وہ چاربار گیا تھا اور اس کا خوب انھی طرح استقبال کیا تھا مولوی صاحب نے اپنے گھرے کھانا ہی کا فرید کو چندے کے استعمال میں کوئی زیا وہ دلچی نہیں تھی اس کے لیے عام حالات میں اتھا ہی کائی مساتھ ہی کہ مولوی صاحب اے وہت کھلا رہے تھے بھر فی الحال مسلم ہو تاکہ مولوی صاحب اے وہت کھلا رہے تھے بھر فی الحال مسلم ہو تاکہ فلام فرید اپنے ہاتھ سے ہر مہینے ہیں ہو تاکہ مولوی صاحب اے وہت کھلا رہے تھے بھر فی الحال مسلم ہو تاکہ فلام فرید اپنے ہاتھ سے ہر مہینے ہیں مولوی صاحب اسے گوشت کھلا رہے تھے بھر فیال مسلم ہو تاکہ فلام فرید اپنے ہاتھ سے ہر مہینے ہیں میں تھی اس کے لیے عام حالات میں اتھا ہی کائی میں تھی اس کے فیارہ فرید اپنے ہاتھ سے ہر مہینے ہیں میں تھی کہ مولوی صاحب اسے گوشت کھلا رہے تھے بھر میں ان کیا کہ مولوی صاحب اسے گوشت کھلا رہے تھے بھر کھی الحمل میں کھلام فرید اپنے ہاتھ سے ہو تاکہ مولوی صاحب اسے گوشت کھلا رہے تھے بھر کی الحمل کے ملا میں کوئی زیادہ کوئی الحمل کے معلوں کھیں کی دور کوئی کیا گھا کے دور کوئی کے استعمال کے استعمال کے بار کے تو تاکہ کوئی الحمل کے معام کھا کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے

ہو تاکہ مولوی صاحب اے گوشت کھلا رہے تھے 'مگر فی الحال مسئلہ یہ تھاکہ غلام فرید اپنے ہاتھ سے ہرمہینے ہیں ہزار کی رقم جس مشکل سے مولوی صاحب کو دے رہا تھا وہ غلام فرید ہی جانتا تھا۔ مگر اسے خوف تھا تو صرف اللہ کا۔ کہ وہ مسجد کا بیسہ تھا اور وہ اس کا امانت وارین کیا تھا 'مگر اس پیسے کا مولوی صاحب کے ہاتھوں غائب ہونا اس

مولوی صاحب نے اس کے دل ہے میور کے پینے کے لیا اللہ کے خوف کو ختم کرتے ہیں بنیادی کردار اواکیا تھا۔ اگر مولوی صاحب چندے کے بینے کولوٹ کے ہال کی طرح استعال کرسکتے ہتے تو پھرغلام فرید کو بھی حق تھا۔ اس کی بھی ضاربیات تھیں۔ وہ بھی مجبور تھا۔ اس کے سربر او قرضہ بھی تھا۔ غلام فرید چار میں نے اپنے دل ہیں یہ ہمت پیدا کر تا رہا کہ وہ مولوی صاحب ہے اس سلسلے ہیں بات کر ہے اسے بھی اس پینے کامبور ہیں تھے استعال نہیں چاہیے تھا اور نہ بی اسے مولوی صاحب کے اس مرغ مسلم ہیں دلچی ہی تھا۔ وہ رقم آدھی ہوئی اس کی غدمت میں پیش کرتے تھے اسے ان پیپول ہیں ہے اپنا جھہ چاہیے تھا۔ وہ رقم آدھی ہوئی چاہیے سے تھا۔ اسکول کے مالک چاہیے تھی اور اگر آدھی مینے کے بعد کی میرورت محس سے اپنا جھہ چاہیے تھا۔ اسکول کے مالک نے نہتے میں کے بعد کی میرورت محس سے ان چزوں کو دیکھنے کی ضرورت محس سے ان کے نہیں کی سے نہیں کی میں میں میں میں میں ان کرتے ہوئی تھی۔ مجبول سے میں میں کہ بجائے قالین کرتگ روغن اور باتھ روم میں تا کمر سے میں گوا کر اسے یہ اطمینان ہوگیا تھا۔ کہ اس نے مجد میں صفول کے بجائے قالین کرتگ مراہ تھے گئے پیوں سے می سے کہ اور وسرے بنیادی میں میں کے افراجات پورے میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آنے والے بچل اور مجد کے اور وسرے بنیادی میں کے افراجات پورے میں تا بھر سے سے تربی ہوگی تھی میں کے افراجات پورے میں تربی ہوگی تھی۔ کے افراجات پورے میں تربی ہوگی تھی ہوگی ہوگی ہیں ہوگی ہوگی ہیں۔ کر ایس کی تربی کرتے ہیں ہوگی تھی ہوگی ہوگی ہوگی ہیں۔ کر اس کے ہراہ بھی کے افراجات پورے میں تربی گر

غلام فرید نگران تفاکہ وہ یہ دیکھے کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو قرآن پاک ، قاعدے اور سپارے مسجد ہی مہیّا کرے اور اسی طرح کی دو سری چیزیں غلام فرید کو دو سرے مہینے ہی یہ اندا ندہ ہو گیا تھاکہ مسجد میں آنے والے کسی بچے کو مسجد سے بچھ نہیں مل رہا تھا اور آگر بچھ مل رہا تھا تو پالکل مفت تو نہیں مل رہا تھا۔ یہ اس کے اضطراب اور بے چینی کا آغاز تھا اور یہ دونوں کیفیات انتما پر تب پہنچ گئی تھیں جب چو تھے مہینے مولوی صاحب نے نیا موٹر

سائكل خريدليا تعاـ

غلام فرید انتیں اگلے مینے کے پیے دینے گیا تھا اور ان کی نئی موٹر سائکل کو دیکھ کروہ اس قدر حید اور خفکی کا شکار ہوا تھا کہ وہ ان پیپوں کا ذکر کے بغیر صرف موٹر سائکل کی مٹھائی کھاکر آگیا تھا۔ مولوی صاحب نے ماہانہ چندے کا بوچھا تھا کیونکہ وہ مینے کی پہلی تاریخ تھی۔ غلام فرید نے مسجد میں بیٹھ کر اس دن پہلا جھوٹ بولا تھا اور کما تھا کہ اسکول کا مالک ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا۔ مولوی صاحب کو یک وم فکر ہوئی تھی کما تھا کہ اسکول کا مالک ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا۔ مولوی صاحب کو یک وم فکر ہوئی تھی

### 

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کہ اسکول کا مالک فوری طور پروالی نبہ آبا تو پھراس مینے کے پینے کون دے گا؟غلام فرید کے پاس سوال کاجواب سيس تفا-البية اس في مولوي صاحب كواسكول كمالك كافون تمبرد ديا تفا بجوغلط تفا-مولوي صاحب مطمئن ہو گئے تھے کہ آگر کچھون تک وہ چندہ نہ پہنچاتووہ اسکول کے الک سے خودبات کرلیں گے۔ غلام فرید بین بزار کی رقم جیب میں کیے اس دن ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ مجدے نکا تھا۔ یوں جیسے اس كى لائرى نكلى تھى۔اسے پتاتھا مولوي صاحب ہرسال مختلف چيزوں ہے انتھى ہونے والى رقم كواپني رقم كے طور پر گاؤں سے انہیں سود خوروں کو برنس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دیتے تھے جو سود خور غلام فرید جیسے وهيرون ضرورت مندول كووه رقم وب كرانهيس سارى عمرك ليے چوپايد بناديے تصد مولوي صاحب بظا ہريد ظاہر کرتے تھے کہ انہیں بیربتا ہی نہیں کہ وہ جن لوگوں کے برنس میں مجد کی رقم کی سرایہ کاری کرکے ماہانہ ایک عکسٹ ر قم وصول کررہے ہیں کان کا اصلی اور بنیا دی برنس کیا تھا۔وہ اس ماہانہ فکسٹیر قم کو بھی سُود نہیں منافع کہتے تھے' کیونکہ انہوں نے کچھ امیرلوگوں کے منافع بخش برنس میں شراکت داری کی تھی اور کیونکہ ان لوگوں کو بھی برنس میں نقصان نہیں ہو تا تھا۔ اس کیے مولوی صاحب کو بھی نہیں ہو تا تھا۔ مولوی صاحب ہر توجیعہ نہ بھی پیش ارتے سے بھی گاؤں میں کوئی کمی کمین کسی امام مسجدے جاکر یہ سوال وجواب نہیں کرمکتا تفاکدہ مجد کے پیے کو ا بنی ذاتی رقم ظاہر کرکے کسی سود خور کے برنس میں کیسے لگااور اس کامنافع کھارہے تھے۔ ير سوال كوئى چنده وين والاكر تاتوشايد مولوى صاحب كوقر آن وصيث ميس سے اپ مطلب كى كوئى چزرنگ آميزي كے ساتھ پیش كرنى پر جاتي اور وہ اس ميں اہر تصوين ميں اپنى مرضى كار دوبدل أن كے بائيں ہاتھ كالھيل تھا۔ لیکن اب ان کی بد قسمتی ہے ہوگئی تھی کہ سود میں جکڑے ہوئے آیک مخص کومولوی صاحب کو چندے کی رقم سومینے کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک ڈیڑھ ہفتہ مزید رقم کا تظار کیااور پھر کھے بے صبری میں وہ نمبر تھمادیا جو غلام فرید نے دیا تھا۔ نمبر آف تھا۔ دو دن و تفے و تفے ہے گئ بار فون کرنے پر بھی جب وہ نمبر آف ہی ملا تو مولوی صاحب علام فرید کے پاس جانے کے بجائے اسکول پہنچ گئے تھے اور وہاں پہنچ کر انہیں یہ خرمل گئی تھی کہ اسکول کا مالک کئی دن پہلے اسکول سے ہو کرجاچکا تھا۔ مولوی صاحب کا پارہ اب ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے غلام فرید کو اس کے کوارٹر پر جا ليا تقااورجب غلام فريد في الميس ايك بار بحريك كى طرح بير كمه كر رُخان كي كوشش كى كم مالك ابھى تك نهين آیا تو مولوی صاحب نے اس کے جھوٹ کی پول کھول دی تھی اور اسے کما تھا کہ وہ اسکول سے ہو کر آئے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔مالک بیشہ کی طرح مینے کے شروع میں ہو کر جاچکا تھا۔غلام فرید نے جواباسمولوی صاحب سے کما كە "بوسكتابوه آيا ہو "كيكن اس دن غلام فريد كى چھٹى تھى اور اس كىملا قات مالك سے نہيں ہوئى " مولوی صاحب اس پر کھے زیادہ بھڑ کے مخصے اور انہوں نے غلام فرید سے کما کہ اس نے انہیں مالک کانمبر بھی غلط دیا ہے وہ اس کو فون کرتے ہیں مگروہ نمبر آف ہے اوروہ اب مالک کا نمبراسکول کی انتظامیہ سے ہی لیں گے اور پرخوداس سےبات کریں کے غلام فرید کواب اندازه موگیاکه وه مولوی صاحب سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔اے ان سے ایب دو ٹوک ولوی صاحب کو جیسے یعین ہی تہیں آیا تھا کہ گاؤں کا ایک کمی

انہوں نے غلام فرید کو ڈرانے کی کوسٹ کی تھی۔ انہیں بید اندازہ نہیں تھاکہ غلام فرید دونے جیسی زندگی كزارت كزارت ابموت كيعدوون خ يكاور ما وروس نے کھرتے بیے آگر اللہ کے کھر رکھتے تو جمی نہ مانگنامولوی صاحب!"اس نے بھی تن کران ہے کہدویا تفا۔ مولوی صاحب نے جوابا"اے دھمکایا کہ وہ اسکول کے مالک سے بات کریں کے اور اسے اس کا کچاچھا شا ریں۔۔ جوابا "غلام فریدنے انہیں دھمکایا کہ وہ بھی اسکول کے الک کوبیہ تنادے گاکہ مولوی صاحب چندے والی رقم کو خود استعمال کررہے ہیں اور انہوں نے مسجد کے پیپوں کو ایک سود خور کو دے رکھا ہے اور وہ اس کا سود کھا رہے میں کیکہ وہ پورے گاؤں میں انہیں بدنام کرے گا۔ان کے پول کھول کھول کر۔مولوی صاحب کے تن بدن میں الب لك ين تقي - ان كابس چاناتوغلام فريدك كلوك كلوك كرك كول كرما من وال ويتدا نمين يه علم ئی نمیں تفاکہ وہ کمیندان کے استے بوے را زے واقف تھا۔وہ کچھ دیر اسے تی بحر کے برابھلا کہتے رہے۔ اس دین مولوی صاحب نے غلام فرید کو دنیا بھر کی ہروہ گالی دے ڈالی جو انہوں نے بھی کمیں سی تھی ،لیکن غلام فريد دُه منائي سے اپنے پيلے دانوں کے ساتھ منہ کھول کران کے سامنے ہنتا رہا۔ "فیکے ہولوی صاحب مجھے تو کیڑے ہی ریس کے سانے اور پھو قبر میں میری لاش تو چیل کے اور مجھے مرتے دم کلہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ جو بھی مرنے کے بعد ہوگا،لیکن آپ کے بیں ہزار تو آپ کی زندگی میں بی بند ہوجائیں گے۔ای مینے سے میں الک کو کمہ دیتا ہوں کہ میں نے اس کیے آپ کو پیمے تہیں ویے کیونکہ آپ توسیم میں میں اگاہی نہیں رہے توسوچیں زیادہ نقصان دوزخی کا ہوا کہ جنتی کاجہ غلام فريد نے خود زندگي ميں بھي نہيں سوچا تفاكير إس جيسا كي كمين مجد كے امام كے ساتھ بھي اس طرح بات كرے كا۔ لين كى نے تھيك كما ہے۔ بير برى كى چيز ہوتى ہے۔ اچھے اچھوں كو كتابنادي ہے۔ برے بروں كو سب كالم كلوج اور لعنت المست كيعداس ون مولوى صاحب في الس كمرينج كرا بي يوى سے مشوره كيا تفا اور پھرا مطے دن بڑے معندے ول وواغ کے ساتھ مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ پند مدہ بڑاروصول کرنے پر اتفاق کرلیا تھااوراس ہے بھی بڑی اعلا ظرفی کامظاہرہ انہیں اس وقت کرتا پڑا جب غلام فریدے انہیں بتایا کہوہ أس مينے کے بيس ہزار پہلے ای خرچ کرچکا تھا۔ يہ چھلے چار مينوں کے بنيوں سے اس كا كميش تھا۔ مولوى صاحب کادل جاباوہ غلام فرید تای اس کوا ہے ہاتھوں سے گاؤں کے بیچ کھیتوں میں اس طرح بھالی پر اٹھادیں ا جس طرح لوگ تھیتوں میں پر ندوں کو ڈرانے والے بیچا ایکاتے ہیں۔ تمریحرانہیں یاد آیا تھاکہ سال کے آخر میں الميس إلى بيني كي شادي كرني تحقى اوروه زين بهي خريدني تحقى بحس كابيعانه وه كچهون يملي و يرا كي تصاس كيوه بحى چند كاليول كي بعد بي عد فهند عد مزاج كي ساتھ وہاں سے چلے كئے تھے غلام فرید کویقین نمیں آیا تھاکہ بیٹے بٹھائے آب کو ہرماہ تنخواہ سے کچھ ہی تھوڑی رقم ملنے لگے گی اوروہ رقم آکر وه سودوالول كوريتار متاتو بهت جلدي اس كاسب سود حتم مونے والا تھا۔ غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی اس دن پہلی بار دن کے وقت بھی چھکا چیک چلنے گئی تھی۔ گراسے اس وقت نو نہیں تفاکہ دہ مولوی صاحب سے دشمنی پال کراپئی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ سور لینے سے

'' اے لوگول عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کوگواہ بناکران کوخوور حلال کیااور اشیر ای امان میں لیا ہے۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں بالکل دیسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا نیہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے مخص کے ساتھ دوستی نہ کریں ہجسے تم پہند نہیں کرتے اور تمہاری حرمت کی تکمہانی کریں اور اگروہ تمہاری فرماں بردار رہتی ہیں تو پھریہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھاسلوک کرواور ان کے نان نفقیے کی ذمہ داری اٹھاؤ''

# # #

احسن سعدنے تین سال کی عمر میں اپنی مال کو اپنے باپ کے ہاتھوں پہلی بار بیٹے دیکھاتھا ۴س نے کوئی "بے حیائی "کاکام کیا تھا 'وہ ہے حیائی کاکام کیا تھا 'وہ تین سال کی عمر میں جان نہیں۔کاتھا لیکن اپنے باپ کی زبان سے بار بار ادا ہونے والا وہ لفظ اس کے زبن پر نقش ہو گیا تھا۔

اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس کے باپ نے اس کی مال کے چربے پردد محتیل مارے تھے۔اس کا بازد مرد ڑا تھا اور پھر اسے دھکا دے کر زمین پر گرایا تھا۔اسے وہ چاروں غلیظ گالیاں بھی یاد تھیں جو اس کے باپ نے اس کی مال کودی تھیں۔اپنی مال کارونا بھی اور اس پر باپ کا چلانا بھی۔

مارکٹائی کے اس سین کے فورا "بعد اس کے باپ نے اسے صوفے کے پیچھے سے برے پیار سے پرکارتے ہوئے نکالا تھا۔ بھروہ اسے کو دمیں اٹھائے گھرسے باہر لے گیا تھا۔ اسکے دو کھنے وہ باپ کے ساتھ اتنی پند کی جگہوں سر بھر آاور بند کی چیزیں کھا تا رہا تھا۔ لیکن اس کا ذہن صرف ان دو تھیڑوں ایک دو تھے اور چار گالیوں میں پھنسارہا تھی از باب کے اور جار گالیوں میں پھنسارہا تھی از باب کے باب ملاسط میں جو سامے کی گھڑ نے باب کے باب کی اور جار گالیوں میں پھنسارہا تھی اور جار گالیوں میں پھنسارہا تھی اور جار گالیوں میں پھنسارہا تھی اور باب کی اور جار گالیوں میں جو باب میں کا دو باب کی باب کا اس مار میں جو باب میں کا دو باب کی باب کا اس مار میں جو باب کی گھڑ کی ہوئے۔ اور جار گالیوں میں پھنسارہا تھی کا دو باب کی باب کی باب کی باب کا دو باب کی باب کی باب کی باب کا دو باب کی دو باب کی باب

تھا۔اوراس کے بعد اس کیاں کااس طرح روناجس طرح دہ کوئی ضد پوری نہونے پر رو تاتھا۔ "تم تو میرے پیارے بیٹے ہو۔سب سے زیادہ پیارے ہو مجھے۔"اس کا باپ اسے ان دو تھنٹوں کے دوران

مسلسل بھلا نا مچکار تارہا تھا۔وہ باپ کے مجلے بھی لگنارہا 'باپ کے کہنے پر اس نے باپ دو مسول سے دوران مسلسل بھلا نا مچکار تارہا تھا۔وہ باپ کے مجلے بھی لگنارہا 'باپ کے کہنے پر اس نے باپ کے چرے کوچوہا بھی اوروہ باپ کی باتوں کا جواب دینے کی بھی کو شش کر تارہا۔ لیکن وہ اس دن پہلی بارا پنے باپ سے خوف زدہ ہوا تھا۔

دوگھنے کے بعد گھروائیں پر اس نے اپنی ال کو معمول کے کاموں میں معموف پایا تھا۔وہ کھانالیکاری تھی۔ جیسے
روزیکاتی تھی۔ اس کے باب کوجائے بنا گردی تھی۔ جیسے روزدیتی تھی۔ اور اس سے اور اس کی ہوی اور چھوٹی بس
سے بات کرتی رہی تھی جیسے روز گرتی تھی۔ گرفرق صرف بیہ تھا کہ آج اس کے چربے پر انگلیوں کے چند نشان تھے اور اس کی آئیسی مرخ اور سوتی ہوئی تھیں۔ اور وہ اس سے آئیسیں ملارہی تھی۔ اس دن اس کاول اپنی مال کے پاس سونے کو نمیس چاہا۔ اور اس کاول ان نئے کھلونوں سے کھیلنے کو بھی نہیں چاہا جو اس کے باپ نے اسے دلائے تھے۔ وہ اپنی پائچ سالہ بمن کے بستر میں سونے کے لیے گیا تھا اور بہت دیر تک نہیں سوسکا تھا۔ اس نے کسی بڑے کو کسی مزاحمت کے بینے مارے در بروے "کو کسی مزاحمت کے بینے مارے در بحل تھا۔ وہ وہ دونوں ایک مار کھاتے در بحل تھا۔ وہ وہ دونوں ایک وہ سرے کو پٹنے تھے یون سائیڈ ڈمقابلہ۔

ا کے چند دن وہ پریشان رہاتھا اور خاموش بھی۔اس کی ماں نے اس کی خاموشی نوٹس کی انہیں کی اس کے بار سے خاموشی نوٹس کی انہیں کی اس کے بات نے کی تھی اور وہ اس کی اور تھا اور اس کی ایک تھی اور تھی زیادہ عزیز تھا اور ا

يَذِخُولَينَ دُالْجَتْ 53 جُونَ 2015 يَدِي

ابوهباب المكاما كمنجا تفاتواس كيا المين نظرانداز كرنانا ممكن تقا-الكلي كادن اس كاباب اس يرمعمول ے زیادہ توجہ دیتا رہائی مے زیادہ تخرے اٹھا تارہا نیادہ فرمائٹیں پوری کر تارہا۔وہ آہستہ آہے۔ اوروہ پہلی اور آخری بار تھاجب اس کے باپ نے اس کی ماں کو مارنے کے بعد اس کے اسے تخرے اٹھائے تھے۔ بعد کے سالوں میں اس کی مال کئی بار اس کے سامنے پی تھی۔ (آنسو بمائے بغیر۔ وہ جیسے اب عادی ہو گئی تھی۔) اس نے ان غلیظ گالیوں کو معمول کے الفاظ میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا جب بھی اس کے باپ کو غصبہ آبا تو وہ ان الفاظ كابدر بغ استعال كرتا- اوروه اب صوف مح پيچھے نہيں چھپتا تھا۔ وہ ایک خاموش تماشائی کی طرح اپنی بهنوں کے ساتھ میہ سارا منظرد یکھاکر تا تھا۔اور ایسے ہرمنظر کے بعد اس کاباب اے شام کی سرکے لیے لے جایا كرتا تھا۔ اور اس سيركے دوران وہ اسے بتاياكر تا تھاكہ اللہ تعالى بے حيائي مے كاموں كوكتنا ناپندكر تا ہے اور عورت سب سے زیادہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہے۔ اور بے حیائی کے کام کرنے والوں کو سزاد بی جا ہیے۔ پانچے سال کی عمر میں اسے قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کے باپ نے یاد کروائی تھیں۔ بہت ساری دعائنیں بھی۔ اور اس کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کی وہ فہرست بھی جس کے کرنے پر کسی عورت کو سزا دینا واجب ہوجا تا تھااور بے حیائی کے ان کاموں میں شوہر کی تافرمانی 'پردے کیا بندی نہ کرتا 'کنی تامحرم سے ملنایا بات كرنا مكمر بإ اجازت كي بغيرجانا ،كسي فتم كافيش يا متكمار كرنا ،شو برسے او في آواز ميں بات كرنا كھاناور سے بنانا یا بدمزه بنانا کی وی دیکھتا میوزک سنتا منازروزے کی ابندی نه کرنا اس کے دادا دادی کی خدمت نه کرنا اور بست ے دو سرے کام تھے جو اے ممل طور پر ازبر تھے کیو تکہ بے حیائی کے ان سارے کاموں پر اس نے بھی نہ بھی این ال کویتے دیکھاتھا۔

وہ جن قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھتا تھا ان سے مال باپ کے ادب اور خدمت کے بارے میں قرآنی احكامات بھی منتا تھا 'خاص طور پر مال کے خوالے ہے۔ مگراس كاز بن پیر سخصنے قاصر تھا كہ دوعورت جو بے حیاتی کے بہت سارے کام کرتی ہے اور اسے سزاملتی ہے وہ اس کی عزت کیے کرے۔ آخر کیے کرسکتا تھا۔ سوال اس كياس اور بھى بہت ہے تھے ليكن ان كے جواب أيك بالح سال بچد الب باب كے ساتھ واك كرتے ہوئے اور اسلام کے حوالے ہے لمی لمی تقریریں سنتے ہوئے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آسان تشریح وہی تھی جواس نے کی تھی۔وہ برنا ہو کر مرد بنے والا تھا ایک ایسا مردجے کمی بھی عورت کوبے حیائی کے کامول سے منع کرنے کے لیے اس برہاتھ اٹھانے اور اسے وہ گالیاں دیے کاحق تھاجو اس کاباب اسے عام زندگی میں اپ ساتھ کھلنے یا برصنے والے کی بچے کودیے سے مخت سے منع کر ناتھا۔ اور اس کا آئیڈیل اس کاباب تھا۔ باریش داڑھی کے ساتھ اسلای شعار پر سخی سے کاربید پانچ وقت نماز پڑھنے والا ایک بے حد خوش اخلاق 'زم خو 'خوش گفتار انسان اور معادتِ مندبینا۔جوابی زندگی کا ایک برط حصہ مغرب میں گزارنے کے باوجود ایک "مثالی" اور "عملی "مسلمان تقاوه بهى برام وكرويهانى مثالى اورعملى مسلمان بنتاج ابتا تقا-

" اے لوگو تمهارے خون ممارے مال ایک دو سرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے آج کا پی ان (عرفه كادن)يه ممينه (دى الحجه) اوريه شهر مكه) خردار زمانه جاہلیت کی ہررسم اور طریقتہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے اور جاہلیت کے خون معاف دیے گئے ہیں اور بہلا خون جو ملی اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کاخون ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہوجانا کہ پھرسے ایک دو سرے کی گردنیں مارنے لگو۔

غلام فرید کی زندگی میں صرف چند اچھے مہینے آئے تھے۔ایے مہینے جن میں پہلی باراس نے راتوں کو سکون سے سونا سیکھا تھا۔ مینے کے آخر میں سود کی قبط جمع کرانے کے لیے پیپول کی جمع تفریق کیے بغیر۔اوروہی چند مہینے تھے ، جن میں شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد پہلی بارنسہ معاور غلام فریدنے مل کر پھھ خواب منے تھے۔ اچھے دنوں کے خواب جب ان کے سرے وہ سود حتم ہوجائے گا۔پانچ ہزار کی وہ اضافی رقم جیے ایک نعمت مترقبہ تھی ان کے کیے۔ اور وہی کچھ دن تھے جب غلام فرید اور اس کی بیوی نے اپنے بچوں کے باریے میں بھی سوچا تھا کہ وہ جب برے ہوں کے توان کے سربر قرض کی وہ ملوار شیں لٹک رہی ہو کی جواب لٹک رہی تھی۔ غلام فرید بہت معصوم تھا یا شاہد ہے۔ بے وقوف وہ سمجھ رہاتھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی بہت بری كاميابي حاصل كرلى تقى جيئے والے افر طرف بهلاقدم الفاليا تفااس نے وہ پانچ ہزار كى رقم كو پنش بنا بيضا تفا جوساری عمر کسی رکاوٹ کے بغیرا سے ملتی رہتی تھی۔ مولوی صاحب کے ساتھ غلام فرید نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد مولوی صاحب کی نیندیں کئ دن آثری رہی تھیں۔ بیں ہزار کی رقم بیٹے بھائے پندرہ ہزار رہ گئی تھی اس کاصدمہ تو تھا ہی تھا لیکن ساتھ اس بات کا بھی انديشه انهيس ہو گياتھا كەمسجدى رقم كوسودخورى كے كاروبار ميں نگانے كى خبراكر گاؤں ميں كسى طرح بھيل كئ تواور الجھ ہوگایا میں امیں مستقبل میں چندے ملنابند ہوجا تیں کے۔ بدنای کی توخیرا نہیں زیادہ فکر نہیں تھی۔بدنای ہو بھی جاتی تو بھی کوئی انہیں امامت ہے اور اس مجد سے نہیں مناسلتاتھا۔مجد انہیں باپ دادای جاکیری طرح درتے میں ملی تھی اور گاؤں کے لوگوں کو سیج طرح سے وضو کرنا تو آ بالهيس تفا-وه امام محركودي لحاظے كيا جانجة اور آگر مثابھي دية توان كي جگه پرلاتے كس كو-بیوی مولوی صاحب کوسودی کاروبار میں لگائی رقم واپس کینے شیں دے رہی تھی۔ بیدوہ پہلا خیال تھا جو غلام فریدی در همکی کے بعد مولوی صاحب کو آیا تھا کہ وہ جنٹی جلدی ہوسکے ۴ بنی رقم واپس لے لیس تاکہ کم از کم غلام فرید كاليي لسي دهمكي كون ابت كرفيروه است جهو ثاتو ثابت كرويت بيوي كاكهنا تقااور كون ى اليي جكه ہے جهال بير لكانے پر 25 في صد منافع مل جائے بينك والے تو آٹھ يا نو فی صدیھی رودھو کردیتے تھے۔اوروہ پر وم کاروبارے نکال کیس کے تواس منافع کی کمی کماں ہے یوری کریں گے۔ بیٹیوں کے جیز کہاں ہے بین گے۔ان کی شادی کے اخراجات کمال سے بورے موں گے۔مجد کی امامت سے تو تین وقت کی رونی ہی پوری ہو سکتی تھی۔ باقی اخراجات کے لیےوہ آمرنی تا کافی تھی۔ مولوی صاحب کو بیوی کی باتیس تو سمجھے میں آرہی تھیں اور وہ اس کے خدشات ہے بھی واقف تھے لیکن خود اب ان کوشدید ده وکالاحق موگیاتها که کمیس کسی دن غلام فرید پندره بزار کی باقی رقم بھی دیے سے انکاری نه ہوجائے اور ان کابیہ خدشہ بالکل تھیک نکلا تھا۔ دد ماہ بعد غلام فرید نے اپنے کھر کے کچھ ناگزیر اخراجات کی وجہ ہے مولوی صاحب کو ہیں ہزار کی رقم دینے ہے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

اس آدی نے انہیں رقم واپس کرنے سے صاف انکار کرویا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فی الحال رقم کاروبار میں کلی ہوئی ہے اور وہ اس کلے دو تین سال تک اس کا منافع تو دے سکتا ہے لیکن اصل رقم واپس شیس کرسکتا۔ مولوی صاحب کووہاں کھڑے کھڑے دن میں تارے نظر آھئے تھے۔انہوں نے ایجالاکھ کی رقم اس آدمی کودی ہوئی تھی ، اوروه کچھ کمیشن وغیرو کوانے کے بعد تقریبا "ستراس برار روبید برواه وصول کردے تصاور اب ایک وم اس آدمی كانكار فان كي جوده كمبق دوش كردي تص وہ پچھلے کی سالوں سے اس آدبی کے آپ ہد سروایہ کاری کردے تھے شروع میں دس میں ہزارے شروع مونے والا یہ برنس آسیتہ آسیتہ الحارقم تک چلا گیا تھا۔ اوراب وہ آدی کمہ رہاتھا کہ وہ اصل رقم نہیں دے سكناتفا صرف سوددے سكناتھا۔ اس دن غلام فریدسے مولوی صاحب کی نفرت کچھ اور بردھ گئی تھی۔ گھرجا کرانیوں نے بیوی کویہ قصہ بھی سنایا تھا وہ بھی ان بی کی طرح دل تھام کے رہ گئی تھی۔ مربھراس نے مولوی صاحب کو پید کہتے ہوئے کسلی دی۔ " چلیسِ مولوی صاحب دو تین سال بعد ہی دے گا تمردے تو دے گا تا۔ اور شکرے اس نے منافع دینے سے انکار نہیں کیا۔ میں تو پہلے ہی آپ کوروک رہی تھی۔ کہ ابھی اپنی رقم واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیلین پتا

میں آپ کو کیا سو بھی کھی کہ لگی لگائی روزی پر لات مارنے چل پڑے "اے مولوی صاحب سے بیات کہتے موت بيها مين تفاكه وه كلى لكائى روزى خودى الهيس لات ماردين والى تفى-

اليطي ميني ايك بار بحرمولوى صاحب كوغلام فريد سي بنيس ملے اور اس مين انسي اس سامو كار نے منابع كى رقم بھي سيس دى۔ايک ماہ پہلے مولوي صاحب كے رقم كے مطالبے نے جيے اسے جو كناكرويا تفاكہ وہ يارتی ٹوٹے والی تھی اور جبوہ یارٹی ٹوٹے والی تھی تووہ اس کومنہ بھر بھر کے منافع کیوں کھلا تا۔اب اس کی باری تھی ویا كياسارا منافع والس وصول كرنے كى كين اس نے مولوى صاحب سے بياتي شيس كى تعين اس نے مولوى صاحب بب في الحال جهدماه كي مهلت ما تلي تفي اوريه كها تفاكه جهدماه كے بعدوہ جهدماه كامنافع الشماانهيس لوثادے کا کیلن فی الحال اس پر شدید مالی بحران آیا تھا اور اس نے مولوی صاحب سے نہ صرف دعا کی درخواست کی تھی بلکہ کوئی قرآنی وظیفہ بھی انگاتھا اے کاروبار میں برکت کے لیے۔

مولوی صاحب کو معندے بینے آئے تھے اس کی اتیں س کر۔اور چھ بعید سیس تھاکہ ہارث فیل بی ہوجا آان كا-ده يل بحريس لكوي سے ككوي موے تھے اوروہ بھى دن دہا ڑے۔ بي غلام فريد تميں تھا۔ گاؤں كا كمى كمين جےوہ اس کے دروازے پر منہ بحر بھر کر گالیاں دیتے رہتے اور وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکال کرہنتا رہتا۔ ب گاؤں کا ''ساہو کار' تھا۔ آیک برنس میں۔ جو مالی بحران کے باوجودشان دار کھرمیں بیٹھا تھا اور اس کے آگے پیچھے نوكر بحررب تصدمولوى صاحب چول بھى كرتے تووه انہيں انھواكر كھرسے باہر پھكواويتا اس بات كى يرواہ كيے بغير كدوه كاوس كي معرك المصاحب تص

مولوی صاحب چپ جاپ وہاں سے تواٹھ کر آگئے تھے لیکن انہوں نے اپنے اس مالی نقصان کا سارا کا سارا غصه غلام فريديرا تارانتما وبي تفاجوان كي تابي كاذمه دار تفاتواب ضروري تفاكه وه مجي تاهو برمادمو ما-انہوں نے اسکول سے اس کے مالک کا نمبرلیا تھا اور پھرانے فون کرکے غلام فرید کے اوپر جی بھرکے الزمات لگائے تھے۔مالک کا ردعمل فوری تھا اور متوقع تھی۔وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں اور وضاحتیں معافیاں سننے کے باوجود اس نے اسے نوکری سے فارغ کرویا

غلام فريدك سررجي بها والمرا تفا- صرف اس نوكري سے فارغ نميس كيا كيا تفام سى بيوى كو بھى نوكرى



= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ے نکال دیا گیا تھا اور ان سے کوارٹر بھی خالی کروالیا گیا تھا۔ کیارہ لوگوں کا وہ خاندان چھت ہے ہے جھت ہو گیا تھا۔ وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ گاؤں میں بھی کوئی جگہ كرائے پر لے بحقے۔ شايد كے بي لينة أكر انہيں زندگی كی گاڑی كے ساتھ قرضے كى ديل گاڑى نہ كھينچنى پر لی-وہ گاؤں تھا قوہاں نوکریاں نہیں ملتی تھیں۔ لوگ تھیتی پاڑی کرتے تھے یا اپنا کاروباریا پھرمحنت مزدوری۔ غلام فریداوراس کی بیوی کولوگ خوش قسمت مجھتے تھے کہ ان پڑھ ہونے کے باوجودا نہیں ایک اسکول میں اتے ایٹھے پیپوں پر کام بھی ملا ہوا تھااور کوارٹر بھی۔ مگراس گاؤں میں اور ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر کام کرنا خوش قسمتی قرار پایا ۔ مولوی صاحب کے طفیل غلام فرید پورے گاؤں میں اپنی بیوی سمیت بدنام ہوچکا تھا۔وہ ایک چور تھاجس نے اللہ کے پیپول کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب کے باربار دہرائے گئے قصے تن من كرغلام فريد كا جيميے سوشل بائيكات بي كرديا تھا۔غلام فريد نے بھی مولوي صاحب كے كارِنا ہے لوكوں كو بتانے کی کوشش کی تھی کیکن کسی نے ایک تھی کمین چور پر بھین نہیں کیا تھا۔ بھین کرتے بھی کیسے وہ ''مولوی صاحب" پر الزام لگار ہاتھا۔ "مولوی صاحب" پر-اوروہ بھی غین اور بددیا نتی کے الزام میں بیوی سمیت نوکری ے نکالے جانے کے بعد-مولوی صاحب بری الذمہ اور معصوم قرار پائے تھے۔ پتا نہیں وہ کون سالمحہ تھاجبِ غلام فریدنے اپناذہنی توازن کھونا شروع کیا تھا۔ بھوک اور تک دستی نے اس کا دماغ خراب كياتھا۔ گاؤل والول كى باتول اور طعنوں نے لاكھن ميں داخل ہوتى بيٹيوں پر برقی گاؤں كے لاكول كى كندى نظرون اورائي بي بى نے يا جران سودخوروں كى دھمكيوں اور چكروں نے جوغلام فريد كوسود كى قسطيں اوا كرنے كے قابل نہ رہے يربار بار اس احاطے كے ٹوئے وروازے كے باہر كھڑے ہو كرمار بيك كرتے جمال جانوروب كے ايك باڑے كے برابرغلام فريدينے بھي لكڑى كي جھت ڈال كروقتي طور پر اپنے خاندان كو پناه دى تھي۔ بتا نمیں کیا ہوا تھاغلام فرید کو۔اور بیرواقعی پتانہیں چلٹا کہ انسانوں کو ہو تاکیا ہے جبوہ اپنے خونی رشتوں کو اے ی اتھے کے کوے ہیں۔ چنی ایک بیال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے نو کے نوافراد کون محکم دویا تھا۔ چنی واحد تھی جون کی تھی اوروہ بھی شاید اس کیے بچ گئی تھی کیونکہ پاگل بن کے اس کیے میں غلام فرید اپنی اولاد کی گنتی ہی بھول گیاتھا۔ چنی کو بھی اس نے گودیس اٹھاکردیکھا نہیں تھاتووہ اسے یاد آتی بھی تو کیے۔ پھراس بھی اپنے بمن بھائیوں کا تناخون لگ گیاتھا کہ ان کے برابر بے سدھ سوئے ہوئے بھی غلام فرید کووہ مری ہوئی ہی گئی ہوگی۔ نوانسانوں کومارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں کی تھی۔وہ زندہ تھاہی کب زندہ تو انسان عزت نفس ك وجد سے مو تا ہے۔جوغلام فريد كى كرب كى چھن چكى تھى۔خاندان كومارديناجيسےوہ حل تقاجوا يك ان يراه مخص نے غربت اور قرض سے نجات کے لیے نکالا تھاجب کوئی حل بی باقی نمیں رہاتھا۔ ایک سال کی چنی کو پچھیاد نہیں تھا۔نہ قاتل نہ مقتول۔اس کویاد تھاتوبس ایک چروجواسے وہاں سے لے گیا " اے لوگؤنہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبریا نی آئے گانہ تمہارے بعد کوئی نئی امت بیس تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جارہا ہوں۔ آگر تم ان پر عمل کرد کے تو بھی کمراہ نہیں ہوں گے۔'' وہ رات ہاشم مبین کی ذندگی کی مشکل ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ صرف انہیں کی نہیں کی بھی باپ کے ONLINE LIBRARY

کے مشکل زین ہوتی 'انہیں لگ رہاتھا 'انہوں نے ایک بھیانک خواب دیکھاتھا کچھ دیر پہلے۔ مگرخواب انسان مگاتہ میں جالتی آنھوں نے کیے دکھ سکتا ہے اور خواب میں بھی انسان کی اپنی اولادا پنے والدین کے ساتھ الیم بے رحمی کا سلوک کیے کر عتی ہے کہ انسان ایک کھے کے لیے اس کے اپنی سکی اولاد ہونے پر شبہ کرے۔ وه الني استذى من بين إنى جائد اداور بيك اكاؤنتس اور دوسرے اثاثة جات كى فائلزائ سامنے ميزر دهير کے صرف بیہ سوچ رہے تھے کہ بیرسب ان کے ساتھ کیوں ہورہا تھا انہوں نے تو اپنی اولاد کو ہیشہ ''حلایا آ تھا۔ پھرالی کون سی غلطی یا گناہ ہوا تھا کہ وہ آج وہاں کھڑے تھے۔ اولاد ماں باب کے مرنے کے بعد ترکہ پر لڑے تو سمجھ میں آتا ہے مگر اولاد ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کے سامنے اس طرح جائداد کے حصوں اور پائی پائی پر لڑے جیسے آن باپ مرکئے ہوں تو مان باپ کو کون سی صلیب پر جرهنار اب المم مين آج كل اي مكيب رج هموئي برسمايا برى طالم چزهو تا ہے۔ اور تخت پر بیٹے بوڑھے بادشاہ کو تخت پر بیٹے ہوئے اپناولی عمد بھی اچھا نہیں لگتا انی اولادے بھی خوف آیا ہے اے۔ ہاتم مبین نے بھی ساری زندگی آیک بادشاہ بی کی طرح گزاری تھی۔وہ سب پر حادی رہے تھے اور ان کی کسی بھی اولاد کی بیر مجال نہیں تھی کہ دوہ ہاتم مبین کے سامنے سر بھی اٹھا سکے۔اور اب اس اس اس معن بروی فرمال بردار اولادانگلیاں بھی اٹھاری تھی اور گنتاننانہ باتیں بھی کررہی تھی۔ انہوں نے ساري زندگي اس اولاد كوايك بهترين لا نف إساكل دينے كے ليے بهت سارے سمجھوتے كيے تھے اور سمجھوتے كرتے ہوئےوں مجے اور غلط كى تميزى بھول كئے تھے آج بیٹھے تھے توسب كھياد آرہاتھا يورى زندگی جيے ایک فلم کی طرح ان کے سامنے چل رہی تھی۔ زندگی میں کب کب انہوں نے ضمیر کاسوداکیا تھاوہ بھی یاد آرہا تھا کہ کب انسانیت کااور کباین نیزہب کا۔ وہ ہے چین ہو کراٹھ کر کمرے میں پھرنے لگے۔ مال وزر کاوہ ڈھیرجوانہوں نے اپنا ندہب چے اوربدل کراکھا کیا تفاوه شايداى قابل تفاكه ان كى الني اولادى اسے لوث ليتى-وہ کھڑی کے سامنے آکر کھڑنے ہو گئے تھے بچھتاوے کی ایک اسٹیج وہ ہوتی ہے جب انسان بچھتاوا نام کالفظ بھی نہیں سننا جاہتا۔ یہ اسے گائی کی طرح لگتا ہے۔ انہیں بھی لگ رہاتھا۔ پچھتاوا کیسا؟ ایساکیا بی کیاتھا جس پر بهجیتاوا موتا-؟-جوبھی کیا تھا ہوچ سمجھ کرہی کیا تھا علطی کماں ہوئی-؟ساری زندگی بسترین آسائٹوں میں گزری ' اگر کچھ غلط ہو تاتو کمیں تو تھو کر لگتی۔ ؟وہ ایک کے بعد ایک سوال سے جیسے اپنی زندگی علطیوں اور گناہوں کی چھان پینک کررے تھے چیک لسٹ میں اپنی تھو کریں نظرانداز کرکے خود کودرست قراردے رہے تھے آنکھیں بند اور پھر ذندگی کے اس لیمے پر انہیں ایک غلطی اور اس ایک غلطی کے ساتھ امامہ یاد آئی تھی۔ انہوں نے اسے زہن سے جھٹکا۔ پھر جھٹکا پھر جھٹکا۔ اور پھروہ رک گئے۔ فائدہ کیا تھا اس کوشش کا۔ پہلے بھی اس میں کامیاب ہوئے تھے جو آج ہوجاتے كتنے سال ہوئے تھے انسیں اسے دیکھے۔اس سے ملے۔ آخری بار۔ آخری بار انہوں نے اسے اس ہوٹل میں

" اور شیطان سے خبردار رہو۔وہ اس بات سے ایوس ہوچکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پر سنش کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہار ہے در میان فتنہ وفساد پیدا کر نار ہے اس لیے تم اس سے اپنے دین وایمان کی حفاظت کرو۔"

\* \* \*

مویشیوں کے اس احاطے میں اپنے خاندان کی لاشوں کے پاس چند کھنے بیٹے رہنے کے بعد غلام فرید اس رات
پہلی بار جاکر جانوروں کے باڑے میں سویا تعا۔ زمین پر پڑی رہی جو جانوروں کے بول و برازے اٹی ہوئی تھی۔ اس
پڑگائے بھینسوں کے قریب اسے جس آدی نے اس احاسطے میں خاندان سمیت رہائش دی تھی اس آدی نے
جانوروں کی چوکیداری اور دیکھ بھال کے کام کے عوض دی تھی۔ اور غلام فرید اب ان کی چوکیداری کر رہا تھا۔ یا پھر
شایدوہ بھی ایک جانور تھا جسے جانوروں کے ساتھ ہی رہنا چاہے تھا۔
اس کے خاندان کی لاشیں ضبح سویرے دوروں بھی جانوروں نے دیکھی تھیں اور اس کے بعد گاؤں میں
کمرام بچھ کیا تھا۔ غلام فرید اس کمرام کے دوران بھی جانوروں کے باڑے میں ہی وہ چھری پاس رکھے بیٹھا اسے
گور بارہا تھا۔ جو آلہ قل تھی۔ مرغلام فرید کی نظر میں وہ آلہ رہائی تھی۔

سور بازباطا۔ بوالہ کی ۔ سرعلام فریدی تظریمی ہو الہ رہائی تھی۔
بوراگاؤں اس احاطے میں آئیا تولولوں نے غلام فرید کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے کپڑوں اور ہا تھوں پر لگے خون کو بھی۔ اور اس خون آلود چھری کو بھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب گاؤں میں سے کوئی غلام فرید کو گائی نہیں دے سکا تھا۔
بھی۔ کی طرح۔ وہ اس سے دہشت ذوہ ہو گئے تھے۔ اس کے قریب تک آنے کی جرات بھی نہیں کہا ہے تھے۔ بس کم صم اس کودور دور سے دیکھ کریوں سرگوشیاں کررہے تھے بھیے وہ چڑیا گھر میں رکھا ہوا پنجرے میں بند کوئی جنگل بانور ہوجو کی بھی وقت ان میں سے کسی پر بھی تملہ کر سکتا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ پنجرے کی سلاخوٹی کے پیچھے نہیں تھا اس کے زیادہ خطر تاک تھا۔

اس دان پوری دندگی میں پہلیار گاؤں میں سے کی نے غلام فرید کوبال بہن بیوی میٹی کی کوئی فیش گالی دے کر

عَ حُولِينَ وَالْجَنْتُ 60 جُولَ وَ201 عَيْدُ

مخاطب کیا تھانہ ہی گئی نے اس کے ذات کے کی کمین ہونے کو کسی طعنے میں جایا تھا۔ نہ کسی نے اس پر لعنت ملامت کی تھی نہ گالم گلوج۔ نہ ڈرایا دھم کایا تھا۔ نہ کر جان سے پاڑا تھانہ تھو کا تھانہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور نہ ہی بیاد کرایا تھا کہ اسے سود کی قبط ادا کرنی ہے اس ہاریخ تک اور اگر ادانہ کی تواس کے گلڑے کرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

زندگی میں پہلی بار اس دن غلام فرید نے جسے چند لحوں کے لیے جانور بینچ کئے تھے۔ وہ رسے میں من چکے تھا تھا۔

تولیس کے آنے سے چھو در پہلے مولوی صاحب بھی موقع واردات پر پہنچ کئے تھے۔ وہ رسے میں من چکے تھے کہ غلام فرید نے کیا کیا تھا گین اس کے باوجود نولا شوں اور ان نولا شوں کے در میان بلکتی ایک بی نے ان پر چند کموں کے لیے کی مزادی تھی۔ اس برائی کی خواس نے مولوی صاحب کے ساتھ کی تھی اور بیات وہ اٹھ گئی مینے و قاس فرق اس کے کیے کی سزادی تھی۔ اس برائی کی جواس نے مولوی صاحب کے ساتھ کی تھی اور بیات وہ اٹھ گئی مینے و قاس فولی صاحب کے ساتھ کی تھی اور بیات وہ اٹھ گئی مینے و قاس فولی صاحب کو سے جاتھ کی تھی اس میں سے بی جواس نے مولوی صاحب کی میں جواتے تھی کرنے کی در اربر النہ آور مولوی صاحب کی ہیت قائم کرنے کی۔ در ایس کی تھی خور کی تھی دور پر بیات قائم کرنے کی در کیا تھا تھا جو بھالی کیا حق دار پر النہ آور مولوی صاحب کی ہیت قائم کرنے کی۔

در ایس النہ آور مولوی صاحب کی ہیت قائم کرنے کی۔

در ایس النہ آور مولوی صاحب کی ہیت قائم کرنے کی۔

در ایس سے پینچنے پر مولوی صاحب نے بی اس کا استقبال کیا تھا اور وہ ''شیطان'' دکھایا تھا جو بھالی کا حق دار رہ سے دی تھی۔

ول پر القد اور مولوی صاحب کی ہیبت قائم کرنے گی۔

تولیس کے پہنچنے پر مولوی صاحب نے ہی اس کا استقبال کیا تھا اور وہ ''شیطان'' و کھایا تھا جو پھانسی کا حق دار

تھا۔ اس ''شیطان'' نے کسی مزاحمت کے بغیرا پنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔

"ہاں میں نے ہی مارا ہے سب کو۔ اور صرف اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہ وہ بھی فرید جی رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ بھی فرید جی رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ بھی کینچوں کی طرح جنیں۔ ''قلام فرید نے پولیس کے سامنے اپنا قرض نہیں ایار سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ بھی فلام فرید نے ٹھیک کما تھا 'وہ کسی بھی حلال طریقے کی آمدنی سے سود جیسی حرام چیز کو اپنے سرسے نہیں ہٹا سکتا فلام فرید نے ٹھیک کما تھا 'وہ کسی بھی حوال طریقے کی آمدنی سے سود جیسی حرام چیز کو اپنے سرسے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس حرام چیز سے نجات کے لیے کوئی اس سے بھی زیادہ حرام کام کرنا تھا اسے۔ اور وہ حرام کام اس نے کرہی لیا تھا۔ اس حرام چیز سے نجات کے لیے کوئی اس سے بھی زیادہ حرام کام کرنا تھا اسے۔ اور وہ حرام کام اس نے کرہی لیا تھا۔

طال بركت بيداكر تا م دام بدى كوجنم ديتا ب

" جان جاؤ کہ ہرمسلمان دو سرے مسلمان کابھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ سی کے لیے یہ جائز تہیں کہ دہ اپنے بھائی ہے گئے لیے سوائے اس کے جے اس کابھائی رضامندی آور خوشی ہے دے۔ اور اپنے تفس پر اور دو سرے پر زیادتی نہ کرو۔"

بھوک سے روتی بلکتی اور خون میں لتھڑی ہوئی چنی کوسب سے پہلے جس نے دیکھا تھا میں نے اسے بھی زخمی اسمجھا تھا لیکن جب اس کی مدد کرنے اور اسے طبی امداد دینے کے لیے اٹھایا گیاتو یہ بتا چل گیاتھا کہ وہ صبحے سلامت اتھی۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک معجزہ تھا کہ اتنی لاشوں میں ایک بجی زندہ رہ گئی تھی۔ غلام فرید کی ہے رحمی اور اگل بن کے باوجود۔ گاؤں والوں کے لیے معجزوں کی تشریح بس وہی تھی۔

غلام فرید کاکوئی بھائی نہیں تھااور بہنوں میں سے صرف ایک اس بات پر تیار ہوئی تھی کہ وہ چنی کواپنے پاس کھے گا۔ نسیمہ کے خاندان میں سے کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قاتل باپ کی بیٹی کواپنے گھر میں۔ کیکن فوری طور پر چنی کی دیکھ بھال صلہ رحمی کے جذبے کے تحت ان کے ایک پرانے ہمائے نے کرنا

الإلاق 105 62 المراكبة 62 المراكبة

شروع کی تھی۔ چی کوپیدائش کے بعد زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کرخوراک اور اچھے صاف ستھرے کیڑے اور بس اس دن نقیب ہوا تھا جس دن اس کا خاندان فکل ہوا تھا۔وہ چنی جس کو بھی ماں باپ نے بھی غور سے نہیں دیکھا تفاع ہے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں اٹر آیا تھا اس کے دور صیالی اور ننھیالی خاندانوں عے سوا۔ جنہیں بیہ خدشہ تھاکہ کمیں ایبانہ ہو۔وہ ذمہ داری انہیں کے مطے پر جائے غربت اتنی بردی لعنت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر سے خونی رشتوں کی محبت اور انسانیت کی بنیادی صفات بھی نکال دیتی ہے۔ چنی کے دود صیانی اور ننھیالی خاند انوں کے ساتھ بھی ہی مسئلہ تھا۔وہ سب چھوٹی موٹی مزدوریاں کرتے اور برے برے خاندانوں کویال رہے تھے۔چھ' آٹھ بچوں والے خاندان میں ایک اور بچہ اور وہ بھی کسی دو سرے کا پالنا بہت مشکل تھا۔وسائل اور آمدنی کے محدود صرف غلام فرید کی ایک بمن تھی جس کے صرف چار بچے تھے۔ اور ان میں سے بھی تین بیٹے تو دونوں چاندانوں کا دباؤ اس پر پرا تھا کہ چو تکہ اس کی ذمہ داریاں کم ہیں اس کیے چنی کووہی رکھے۔صدمے اور عم ہے بے حالی کی کیفیت میں وہ اپنے اکلوتے بھائی کے خاندان کی آخری نشانی کو اپنیاس رکھنے پر تیار تو ہو گئی تھی۔ کیلن اس کے شوہراور سسرال والوں نے اس کا وہ صدمہ اس حادثے کے دو سرے ہی دن اپنے تیوروں اور ناراضی سے حتم كرديا تھا۔اس سے پہلے كه وہ بھى باقى رشتہ داروں كى طرح چنى كى ذمه دارى سے ہاتھ اٹھاتى۔اس علاقے ميں انتظامی عهدے داران اور سیاست دانوں اور ساجی شخصیات کی آمد شروع ہو گئی تھی اور جو بھی آرہا تھا وہ چنی کے سم برہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ کھنہ کھالی امراد بھی کرے جارہاتھا۔ مالى امداد كے ليے ديے جانے والے چيكوں اور كيش رقومات كے سلسلے نے ايك دم بينى كے رشتہ داروں كے اندر صله رحى اورخوني رشتول كي جاه جگادي تھي۔ چني يوجھ نہيں تھي بلكه يوجھ بڻانے والي تھي اس كا ندا زه سب بي کوہوکیااوراس کے ساتھ ہی چنی کی کفالت کے لیے جھڑوں کا آغاز بھی ہوگیا۔ دونوں سائیڈوں سے بورے کے بورے خاندان والے چن کی دیکھ بھال کرنے والے اس ہمائے کے گھر میں وهرنادے كربين كئے تھے آپس ميس كالم كلوچ اور ماركثائي تك نوبت آنے يربمسائے كو يوليس كوطلب كرنايرااور مولیس نے اس بچی کو ای ہمائے کی کفالت میں دیتے ہوئے فریقین سے کہا کہ وہ چنی کی کسٹائی کے لیے عدالت سے رابط كريں اورجب تك عدالت كوئى فيصلہ نہيں كرتى وہ بچى اس كھريس رہے كا وہ چنی کی زندگی کے اچھے دنوں کا آغاز تھا۔ ہمائے نے آگرچہ چنی پروقتی طور پر رحم کھاکر ہی اس کی دیکھ بھال کا وَمد اللها عَمَالِين جِني كو ملنه والى جِعونى برى نفترر قومات جيساس كے كيے لائرى لكنے كے مصداق ہو گئى تھيں۔ جن كو حكومتى ذرائع سے ملنے والے چيكى كوكيش كرانے پر توعد الت نے اس كے رشتہ داروں كي طرف سے درج كرانے والے كيس كى وجہ سے علم امتناعى دے كر روك ديا تھا تمركيش رقومات كاحساب كتاب ركھنااوران يركوئي بإبندي ممل طور برلكاتانا ممكن تفا چنی کوانے پاس رکھنے والے ہمسائے نے اس کے لیے ملنے والی نفتر رقومات کو چنی پر خرچ کرنے کے بمانے کھل کر خرج کرنا شروع کردیا۔وہ جیے ایک بہتی گنگا تھی جس سے ہرکوئی ہاتھ دھورہاتھا۔اس رقم کے تمرات چنی تک بھی خوراک مکپڑوں مھلونوں اور طبی سہولیات کی شکل میں پہنچ رہے تھے مگروہ بہت معمولی تھے ان تم کے مقابلے میں جواس ہمسائے کے خاندان کو ملنا شروع ہو گئے تھے ہمدردیاں ان کی یا دواشت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئن اور پھرا یک وقت آیا تھاجب چنی ہمسایوں کے لیے ایک

جے جن کی کسٹلی ملی۔ اور چنی کی کسٹلی رشتہ داروں ہی میں سے کی کو ملنا تھی۔ ہمسائے کو نہیں۔ سواس ہے پہلے کہ عدالت کیس کافیملہ کرتی۔ ہمسائے چنی کے سب سے برے ماموں کو پچھ رقم کے عوض چنی تھا مجے تحے اور ساتھ انہوں نے عدالت میں بیربیان بھی دے دیا تھا کہ چنی اس ماموں کے گھرسب نے زیادہ انچھی پرورش

تعن مینے کے بعد باقی تمام رشتہ داروں کی آہ و بکا کے باوجود چنی کا وہ ماموں چنی کی کسٹ**ڈ**ی اور دس لا کھے رویے ہے کی رقم كاچيك عدالت سے حاصل ہونے میں كامياب ہوگيا تھا۔ سونے كى چڑيا اب ماموں كے سرر بينے كئى تھى جو اس سے پہلے ایک ربیدها چلا کر پھل سبزیاں ادھرے ادھر ڈھو تا تھا وس لاکھ ردیے ہے اس نے فوری طور پر زمن کاایک علوا خرید کرکاشت کاری کا آغاز کردیا تھا۔ چنی اس کے گھر میں اس کے سات بچوں کے ساتھ احسان ا کے طور پر ملنے کی تھی۔ مگریمال اس کی اس طرح کی تازیرداری نہیں کی گئی تھی جود قتی طور پر ہی سہی کیکن اس

اموں کے بچوں نے پہلی بار زندگی میں اپناپ کے پاس انتا بیسہ دیکھا تھا جس سے وہ انہیں وہ سے کچھے۔ كروك سكتا تعاجويكيان كے ليے خواب اور حسرت تصد الله تعالى نے جيد معجزاتی طور پر ان كى دندگى بدلى تھى، اوراس معجزے کاسراکوئی بھی چن کے سرنہیں باندھ سکتا تھا۔ چنی اب ڈیرڈھ سال کی ہوگئی تھی اور ایک بار پھر نملانے وصلانے اور صاف کیڑوں کے ساتھ ساتھ وقت پر کھانے اور زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے ترسا شروع ہو گئی تھی۔ مرچنی کی تھیج خوش قسمتی کا آغاز اس دن ہوا تھاجب چنی کے خاندان کے ساتھ ہونے والے طوتے کے تقریبا "چے مینے کے بعد اس اسکول کا مالک چنی کودیکھنے آیا تھا جمال غلام فرید کام کر تارہا تھا اور جمال الكسراك طورير تكالے جانے نے جن سے اس كا خاندان چين ليا تھا۔

" تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہواور آدم مٹی سے بے تھے کبی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کوع لی پر مکسی كورك كوكالي اوركمي كالي كوكوري يركوني برتزي حاصل تبيل برترى آليب توصرف تقوى كوب اورا پے غلاموں کا خیال رکھواور جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنو اس میں سے ان کو بهناؤاورا كروه اليي خطاكرين جوتم معاف نه كرناجا بموتوانسين فروخت كردوليكن كوني سزانه دو-

بیونی گیٹ پیشہ کی طبع گھریس کام کرنے والی میڈنے کھولا تھا۔ ڈرا ئیووے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے سالار نے ایمی ڈرائیونگ سیٹ کاوروازہ ہی کھولا تھاجب ہرروز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھا گتے ہوئے اس كياس آك تصحوار ساله جريل بهلے بهنجا تفا- درائيونگ سيث پر جيھے بيٹے اس نے اپنے بيٹے كاچروچوما تقاوه ليني شرابور تقا-

"اللَّام عليم!" كَارْي مِن رِدِ عِنْ وَهِ السَّ يَنْوَنكالِ كراسِ في جريل كاما تقااور جروصاف كيا-جواس في بدى فرمال برداري سے كردايا تفارود ساليه عنايہ تب تك بانيتى كانتى شور تجاتى كرتى برتى اس كے پاس آئى تھى۔ دورے سے اس کیاندوں کوریکھ کروہ چھاور کھلکھلائی تھی۔

اس نے بیشہ کی طرح اے کود میں لیا تھا بہت زورہے اسے كال جوے تھے جریل تب تک کاڈرا ئیونگ سیٹ کادروا نہ بند کرچکا تھا۔

بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں معروف تصورہ چند لیے ڈرائیوں پر کھڑاا پے بچوں کودیکیا رہا۔ پرگاڑی کے بچھلے حصے اپنابریف کیس اور جیکٹ نکا لتے ہوئے وہ کھرکے اندرونی دروازے کی طرف بردھ گیا۔ امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آچکی تھی۔دونوں کی نظریں کی تھیں۔وہ جرانی ہے اس کے اس تقبوعے مسکر اگ اس كياس آتي ہوئے مسرائی۔ "تم جلدي آھئے آج؟" اس نے بیشہ کی طرح اسے محلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سلاتے ہوئے کما۔" ہال آج زیادہ نہد تنہ " المورد المنتے "وہ جوابا" اس كے اتھ سے جيك ليتے ہوئے ہنى وہ جواب دینے بجائے مسراویا۔ اپنے بیڈروم میں بیٹھے اس نے جب تک اپنا بریف كیس ر کھا اور جوتے اثارے وہ اس كے ليے پائی لے آئی وجماری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے گلاس اٹھارہا تھا جب المدنے اچاتک بوچھا تھا۔ اس نے چو تک اس کی شکل دیکھی۔ "إلىالكل-كول؟" "سنيس ، مجمع تفكي مو اس لي يوچه راي مول "سالار في واب ي كال منه لكاليا ووثر \_ لے كر جلى تئ-پڑے تبدیل کرکے دہ شنگ اربا میں آگیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچا بھی بھی اس ف بال کے پیچھے بھا گئے چررے تھے۔وہ شنگ اریائی کھڑی کے سامنے جاکر کھڑا ہو گیا۔ کا تحوکاموسم اے جمی پند نمیں مہاتھ اور ایس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دریس پھر شروع ہونے والی می کنشاسا میں پچھلے کئ دن ہے ہرروز ای وقت بارش ہوتی تھی۔ سہ پر کے آخری چد کھنے۔ ایک ڈیڑھ محنثه كيارش اوراس كيعدمطلع صاف " جائے "وہ اماری آواز پر باہرلان میں دیکھتے بے اختیار پلٹا۔وہ ایک ڑے میں جائے کے دو کم اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ "تھینکس-"وہ کے اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکر ایا۔ "بابر طحتین بچوں کیاں۔"وہ باہرجاتے ہوئے بول۔ ومنس تعوري وريس آنامون السي كال كالتظار كرربامول-" وہ سرملاتے ہوئے باہر چلی گئی چند منٹول کے بعد اس نے امامہ کولان میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔لان کے ایک کونے میں بڑی کری پر بیٹھتے وہ کھڑی میں اسے دیکھ کرمسکرائی تھی۔وہ بھی جوایا مسکراویا تھا۔ ے کا کم اور بسکٹوں کی پلیٹ آب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیمل پر رکھی تھی۔اس نے یاری یاری اس کا کا کہ اور بسکٹوں کی پلیٹ البان میں اس کے سامنے پڑی ٹیمل پر رکھی تھی۔اس نے یاری یاری ONLINE LIBRARY

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہاتھ میں پکڑی جائے معندی ہو چکی تھی ایک گراسانس لے کراس نے کمیاس بڑی تیبل پر رکھ دیا۔ المبركاندانه" تحيك" تقا-وه "تحيك" نبيس تقا-وه كمزى كے شيشے سے باہرلان ميں نظر آنے والى ايك خوش حال فیملی کود مکھے رہاتھا۔ آئیڈیل پرفیہ کٹ لا نف کا ایک منظر اس کے بچوں کے بجپین کے قیمتی کمھے۔اپنے اندر ايك اور ننهاوجود كياس كيوى كامطمئن ومسورجرو-چند پیرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسے ہی خوب صورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بری طرح کمزور بڑا۔اولاد اور بیوی دا قعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں ان کے لیے جنہیں "ال" آزمانے سے قاصر رہتا ہے انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اس آزمائش کا شکار ہورہا تھا ایک مرد ایک شوہرایک باب کے طور پرلان میں موجود اس کی قیملی اس کی ذمہ داری تھی۔وہ ان سے "خون" اور "محبت" کے رشتوں سے ایک لحدیے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل اور عنایہ کے ساتھ کھیلنے والی چار اور چھے سال کی ان دوسیاہ فام کاغر

بجیوں برائی تھی۔اس کے خوب صورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ برصورت لگ رہی میں۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں آگر اس وقت ِمناسب لباس اور جونوں میں ملبوس تھیں تواس کی وجہ ہیڈی کاان کے کھر کام کریا تھا۔ورنہ وہ گومیرے کے بدحالی کے شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچین کسی آسائش کے بغیر محنت مشقت کرکے گزار رہی ہوتیں۔ آور ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مشقبل پھر کسی بے یقینی کا شکار ہوجا آ 'بالکل ای طرح جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آجائے سے پورا افریقہ بے بھینی اور عدم استحکام کا شكار مور باتھا۔وہ اى مغلى نو آباديات كے ايك نمائندے كے طور يروبال موجود تھا۔ اس نے اپنی تمیں سالبہ ملازمہ کوڈرائیووے پر کھڑے اپنی بچیوں کے کسی شایٹ پر تالیاں بجاتے دیکھایالکل ویے بی جیے لان کے ایک کونے میں کری پر بیٹی اس کی پیونی اپندونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کرخوش مور ہی تھی۔ ہیزی نے خود کبھی "بچین" نہیں دیکھاتھا وہ پیدا ہونے کے نورا "بعد" بالغ" ہو گئی تھی۔ افریقہ کے نوے فی صد بچوں کی طرح جنہیں "مجین "یا "بقائے زندگی "میں سے کوئی ایک چیزی مل عتی تھی۔ بچین بسرطال ان آیش میں سے تھاجو پر میم کی اسٹ میں آتے تھے اور ایمائی ایک option این بچوں کو دیے کے لیے ہیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کررہی تھی۔وہ ان کے ساتھ "انسانیت" کے رشتے

ایک لمے عرصہ کے بعدوہ پہلی باروہاں کھڑا اپنی اولاد کا اس عورت کی اولاد سے موازنہ کررہا تھا۔ اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کامقابلہ کررہاتھا جالا تکہوہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ ایک گراسانس لے کراس نے فون کرنے والے کی آئی وی دیکھی۔ کال ریبیو کرتے ہوئے آسے اندازہ تھا مس وقت دوسری طرف دہ کس سے بات کرنے والا تھا اسے اپنی قیملی کی زندگی اور استعفے مں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔

" خوب ن لو۔ اپنے پروردگار کی عبادت کو۔ پانچ وقت کی نماز قائم کرد۔ رمضان کے روزے رکھو۔ اپنال کی زکواۃ خوشی سے ادا کرد۔ اپنے حاکم کی اطاعت کرد۔ چاہوہ ایک ناک کٹا حبثی ہی کیوں نہ ہو۔۔ اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں واقعل موجائیں"

میں خسلک تھا۔





ا قریقیہ کا دوسرا سب سے برط ملک کا نگو پچھلی کی وہائیوں ہے دنیا میں صرف پانچ چیزوں کی وجہ سے پہچانا جا آتھا۔ خانہ جنگی ... جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا تھے تھے ... غربت کے کحاظ ہے یواین کے اکناک اندا کٹھوزیس کا گوبواین کے 188 میالک کی فرست میں 187 ویس نمبرر تھا۔معدنی وسا کی کے ذخائر کے لحاظ سے کا تلودنیا کا آمیر ترین ملک تھا۔ گھنے جنگلات سے بھراہوا 'جہاں پر کٹرت سے بارشیں ہوتی تھیں۔اور (Pygmy people) بتة قامت سياه فام لوك كا محوك أن جنگلات مين صديون سي بائ جانے والي انسانوں کی ایک ایسی نسل جوممذب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانونا "جائز تھا۔ اور یہ پہچان صرف کا محوی نہیں تھی م فریقہ کے ہر ملک کی پہچان کم دہیں ایس بی چیزیں بن چکی ہیں۔ ایک چھٹی شناخت جو ان سب ملکوں میں مشترکہ ہے وہ مغربی استعاریت کی نئی شکل ہے۔ ورلڈ بیزک ۔۔ جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے نیج اُن تمام ممالک میں امریکا اور بور پی ممالک کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے افریقہ کے قدر تی اور معدنی وسائل کو 'گئے کے رس کی طرح تجو زُنے کاموقع فراہم کررہاہے۔۔ کا تکومیں بھی ہی ہورہاتھااور پچھلی کئی دہائیوں سے ہورہاتھا۔ 1960 میں پیلجیم کی استعاریت سے نجات ماصل کرنے کے بعد کا تکونے تیس سال میں کم از کم بیس بارا پناتام بدلاتھا...ساری جنگ نام رکھنے اور نام بدلنے کے بوے مقصد کے حصول تک ہی محدود رہی اور بردی عالمی طاقتون امریکا اور فرانس کی پشت پناہی نے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی گئی۔ ایک ایسی ہولناک خانہ جنگی جس میں کا تکونے اپنی آزادی کے قط سالوں میں تقریبات 45 لاکھ لوگوں کی جان گنوائی۔ ساڑھے چھے کرد فرک آبادی والے اس ملک میں کوئی گھراور خاندان ایبانتیں بچاجواس خانہ جنگی ہے متاثر نہ ہوا ہو جس نے کسی فرو ے اس قبل وغارت میں جان نہ گنوائی ہویا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو بیٹھا نہوئیا جس کے خاندان کی عور تول کی عزت پا ال نه ہوئی ہؤجس کے بچے اور بچیاں جنسی زیاد نتوں کاشکار نہ ہوئی ہوں یا جا کلڈ سولجرکے طور پر متحاریب کروہیں كالتول ايك دوسرك مح خلاف استعال نه موئ مول سيدنيا كي ميذب تاريخ كاده بملى خانه جنكي تقى جس میں ایک دوسرے سے اڑنے والے قبیلے الزائی کے دوران انسانوں کو قتل کرتے اور ان کا کوشت خوراک کے مّبادل کے طور براستعال کرتے رہے۔ خانہ جنگی 'وریائے کا تگو کے گر دیسے والے اس ملک کے لوگوں کا ''کلچر'' تفا... ایک ایسا و و مهذب و نیا محے مهذب لوگوں نے ان پر تھویا تھا۔ خانہ جنگی کے دریعے عالمی طاقتیں کا تگو كى زمين اور معدنى وساكل برقبضه كريك وبال باربول روية في معدنيات الي ملكول اور الي معاشرول كى ترقى و فلاح وبہود کے لیے لیے جارہی تھیں اور انہیں اس بات کی کوئی پروائنیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تذلیل مس مس طرح ہے کرد ہے تھے اور اس کو فردغ دیے کابھی ذریعہ بن رہے تھے اگر 45 لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو تقریبا" اتنی ہی تعداد بھوک بیاری اور بنیادی انسانی ضروریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکی تھی اور بید سب کچھ اس ملک میں ہورہاتھا جو معدنی وسائل كي ذخار ك حساب د دنيا كاسب امير ترين ملك تفا-جس كي زمين كوبالث بلا فينه ورنيته جيسي دنياكي مِنْتَى ثرین دھاتوں ہے نہ صرف بھری ہوئی تھی بلکہ بہت ساری کمپنیز مقایی لوگوں کو خٹک دودھ'مسالے اور کھانے پینے کی روز مروکی اشیافراہم کر کر کے بیہ ساری دھا تیں نکال بھی رہی تھیں۔ کانگو مرف ان دهاتوں ہے مالا مال نہیں تھا بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب نے زیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا دنیا بھر میں دوسراسب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعز از بھی کا تکو کو ہی حاصل تھا بھونہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لکڑی کا الک تھا بلکہ ان ہی جنگلات سے دنیا بھر میں ربر بھی بھیجا جا رہا تھا۔ اور بیر سارے اعزازات کا عموے سینے پر بالکل اس طَرح لگے ہوئے تھے جس طرح افریقہ کے کسی فوجی و کٹیٹر المنيذ خولين دا كه ش 36 جولا لي 2015 على ONLINE LIBRARY

"عظیم الثان" پروجیکٹ کا آغاز کردیا تھا۔ سالار سکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو پہنچا تب تک اس منصوبے کو تین سال ہو بچکے تھے۔ سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے کس طرح استعال کرنے والا تھا 'کیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا۔۔ ایپاکا سے پہلی ملا قات کے بعد۔۔۔

# # #

پٹرس ایباکا سے سالار سکندر کی پہلی الا قات بوے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔اسے کا تکومی آئے تقریبا"

مِنْ حُولِينَ دُّاكِيتُ 37 جُولاني 2015 عَنْدُ

ایک سال ہونے والا نظاجب لاموکو تاہی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پٹیرس ایباکا تقریبا الاوراس کی ٹیم کے لوگ کے قریب Pygmics (پہتہ قد لوگوں) کے ساتھ اچانک وہاں آگیا تھا جہال سالار اوراس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں ہے اتر کراس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے جھے عرصہ پہلے ہی آیک یورپین تمبر کمپنی کولیز پر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس پرائیویٹ اور گور نمنٹ دونوں کی طرف سے دی جانے والی سیکورٹی موجود تھی اور ان گارڈ زنے ایساکا اور اس کے کروپ کے لوگوں کو یک دم وہاں نمودار ہوتے و کھے کرحواس باختلی کے عالم میں بے در لیے فائرنگ شروع کردی تھی۔

سالارنے دوہ محمیز کوزخی ہوکرگرتے دیکھااور باقیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر بلند آواز میں ایباکا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے ساتھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اس نے سب سے پہلے ایباکا کی پکار سنی تھی۔ چند کموں کے لیے وہ حران رہ کیا تھا کی بات کہ کا تگریزی بولنا کاس کے لیے یقینا سے جران کن تھا آلیکن اس سے زیادہ جران کن وہ اس کو بات کہ اسے ان سے بات کرنی ہے وہ صرف گنا جارتا ہے کوئی امریکن لب و لہجہ تھا جس میں ایباکا چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اسے ان سے بات کرنی ہے وہ صرف گنا جارتا ہے کوئی نقصان میں ہیں۔

سالاری قیم کے ساتھ موجود گارڈز کا ندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک قیم کے تمام افراد کو گاڑیوں میں پہنچا تھے تھے اسوائے سالار سکندر کے ۔۔۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گارڈز کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہو نااور پھر اس کی گاڑی جی دہاں کی مقامی زبان کنگالا میں کہاتھا کہ دہ اس کی گاڑی ہے مقامی زبان کنگالا میں کہاتھا کہ دہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا وہ فائرنگ بند کردین کیوں کہ یہ یک طرف ہے دو سری طرف سے نہ تو فائرنگ بند کردین کیوں کہ یہ یک طرف ہے دو سری طرف سے نہ تو فائرنگ ہورہی ہے نہ ہی کی اور ہتھیار کا استعمال ۔۔۔

اس کے گارڈز پھے دیریتک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالاتھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہے وقونی ثابت ہو سکتی تھی اگر دو سرا کروپ واقعی مسلح ہو یا۔ وہ یک دم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا اس کی سیکورٹی پر تعینات گارڈزان پیٹے پیوز کے سامنے آنے پر اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بالکل سامنے آجائے پر ہوئے تھے۔

سرالاران کی حواس پاختگی سمجھ سکتا تھا۔وہ پاکستان نہیں تھا'خانہ جنگی کاشکار گانگوتھا'جہاں کسی کی جان لینا مچھر مارنے کے برابر تھااور یہ قبل وغارت کسی قانونی عدالت میں کسی کو کوئی سزا نہیں ولواسکی تھی۔جب جان لے لینا اتنا آسان ہو تو کوئی بھی حواس باختہ ہو کر خوف کی حالت میں وہی کر باہے جو اس کے گارڈز کررہے تھے۔ار دیتا بسرحال خود مرجانے سے زیادہ بسترا نتخاب تھااور اس وقت وہ مجھ فاصلے پردوہ تحمیز کی لاشیں و کمیر سکتا تھااوروہ دور سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ زندہ نہیں تھے۔

فائرنگ اب تھم گئی تھی اس کی تقلید میں اس کی سیکورٹی کے افراد بھی باہرنکل آئے تھے وہاں اب صرف دو اٹیاں تھیں ٹیم کر اقامیہ افراد ال سوارین اس کا جنگ فوز کی جذاتا میں ملیر نکل سے ستے

گاڑیاں تھیں ٹیم کے باتی سب افرادوہاں ہے اپنے اپنے گارڈزی حفاظت میں نکل تھے تھے۔

فائزنگ کے تصبے بی ایما کا بھی باہر نکل آیا تھا۔ سالارنے چلا کراپنے گارڈز کو کوئی چلانے سے منع کیا تھا بھروہ
اس ساڑھے چارفٹ قد کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والے آدی کی طرف متوجہ ہوا،
جوابخ ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرث میں تھا ان ننگے پاؤں والے پست قامت لوگوں کے در میان جاکر زہنے
بواجیب لگ ریا تھا۔

اے اب یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ حملہ آور گروپس کے افراد نہیں تھے۔ورلڈ بینک اور دوسرے بین الاقوامی بالیاتی ادارے اپنی ٹیسیز کوان جنگلات میں کہیں بھی جیسے سے پہلے اس گروپ سے اپنی فیم کے افراد کے تحفظ اور

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 38 جَرِلا لَى 2015 أَيْدَ

سیورٹی کی منانت لیتے تھے جو گروپ اس علاقے پر قابض ہو تا تھا اور اس کے بدلے وہ اس متحارب گروپ کو کچھ نہ کچھ مالی امداد فراہم کرتے تھے۔ اگر چہ وہ علاقہ جس میں سالار کی فیم گئی تھی 'وہ خانے جنگی سے متاثر ہ علاقوں میں سے نہیں تھا اس کے باوجود اس فیم کے وزٹ کے لیے بھی تحفظ کی لیٹین دہائی کرائی گئی تھی اور اس کے باوجود یہ واقعہ ہو گیا تھا۔

"پیٹرس ایاکا!"اس بست قامت مخص نے آگے بردھ کر تعارف کرواتے ہوئے سالارہے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بردھایا تھا جے تھا تھا ہے۔ کیے ہوئے سلطان اسے باتھ ملانے کے ایک بردھ کے انداز میں ایاکاکا سرہ یاؤں تک جائزہ لیا تھا وہ انھی تک بھی سمجھ رہاتھا کہ وہ بھی ان مفلوک حال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر ایداد کے لیے ان کے سامنے آجاتے تھے مالی ایداد نہ سمی 'لیکن خشک خوراک کے ڈب 'دودھ'جو سمز بھی ان کے ایداد کے لیے ان کے سامنے آجاتے تھے مالی ایداد نہ سمی 'لیکن خشک خوراک کے ڈب 'دودھ'جو سمز بھی ان کے لیے ایک عیاشی ہوتی۔ سالار بھی ایباکا کی زبان سے اپنا

تام من كروه حيران هو كيا تھا۔

اس نے ایاکات اپنا تھارف نہیں کروایا تھا چربھی وہ اسے نام سے کیے جانا تھا۔وہ ایباکاسے یہ سوال کے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے جوابا سے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ لوموکا میں ہوئے والے وزٹ کے بارے میں ہوئے والے وزٹ کے بارے میں ہوئے والے وزٹ کے بارے میں ہوئے والے اس کی درکر نے سے ایکاکی سرتوڑ کوشش کے باوجود سالار سے ملا قات کے لیے اپائٹ منٹ کے حصول میں اس کی درکر نے سے انکار کرویا تھا اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ ایباکا ورلڈ بینک کے کشری بیڈسے ملا قات کے لیے کی مہینوں سے کوشش کررہا تھا۔وہ سالار کے بافس نہروز رہروز ڈھیوں کالزکر تارہتا تھا۔وہ سائٹ پر موجود اس کے ای مسل ایڈ ریس پر اس نے سینکٹوں ای مہلز کی تھیں جن کا جواب ہربار صرف موصول ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد مسل ایڈ ریس پر اس نے سینکٹوں ای مہلز کی تھیں جن کا جواب ہربار صرف موصول ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد مرف آیک جواب تھا۔وہ سینکٹوں ای مہینا والے سالار کے عملے کے افراد کے پاس بھی ایباکا کے لیے صرف آیک جواب تھا۔وہ میٹنگ میں ہیں آپ کا پیغام پنچادیا جائے گا۔

ا بباکا کی ملاقات کامقصد جان گرانے جوابا "برے برمے نار مل انداز میں ٹالاجا آ۔اس کی گفتگو سفتے ہوئے سالار اس کی زبان و بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ کا اسے اب شبہ نہیں رہاتھا کہ دیاجہ ہم کی کالونی ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فرنچ ہووہاں اس امریکن آب و لہج میں انگریزی میں اتنی روانی ہے بات کرنے والاجنگلات

کاباس ہونے کے باوجود ہرون ملک کالعلیم یافتہ ہوگا۔ یہ نا قابل یقین بات بھی کیکن اس کے بعد جو کچھ سالار سندر نے سناتھا 'اس نے اس کے چودہ طبق روشن کردیے تھے پیٹرس ایبا کا ہاورڈ برنس اسکول کا گریجویٹ تھا اور وال اسٹریٹ میں جے پی مار کن گروپ کے ساتھ پانچ سال کام کرنے کے بعد کا نگو آیا تھا۔

بی میں اسے والٹ نے نکالے ہوئے کچھوزیٹنگ کارڈزاس نے سالار سکندر کی طرف بردھا دیے تھے اس نے بے حد یہ یقینی ہے انہیں پکڑا تھا۔ وہ فقیریت قامت ہے ماہیہ فخص تھا۔۔ کا نگو کے جنگلات میں تیروں نیزوں اور پھروں ہے شکار کرکے پیٹ کی بھوک مٹائے والا ایک جنگلی۔۔ وہ ہاورڈ کے کینڈی برنس اسکول کہاں ہے پہنچ گیا ترین کھی جہاں گر گریں۔ کرسائتہ منسلک رہنا تہ بھروہ سال کیاکر رہا تھا؟

تھااور پھر ہے پی ار گن گروپ کے ساتھ منسلک رہنا۔ تو پھروہ یہال کیا کر دہاتھا؟ اور میہ وہ سوال تھا جس کا جواب پیٹرس ایبا کانے سالار سکندر کواس کے آفس میں دوسرے دن گاپی دوسری ملا قات میں سالار سکندر کودیئے آیا تھا۔ ملا قات میں کاغذات کے ایک انبار کے ساتھ دیا تھا 'جووہ اس ملا قات میں سالار سکندر کودیئے آیا تھا۔ پیٹرس ایبا کا دس سال کی عمر میں لومو کا میں ایک بچہ کے طور پر ایک مشنزی سے متعارف ہوا تھا 'جواسے اپنے ساتھ کا گوکے جنگلات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کمیونی کیشن کے لیے ساتھ لے کر پھر تا رہا اور پھراسے ساتھ کے کر پھر تا رہا اور پھراسے

عَلَيْ خُولَيْنَ وُالْحِيْثِ 39 جُولاني 2015 يَنِي

اس صد تک اس بچے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا کہ بیاری کی دجہ ہے کا نگو چھوڑنے پر وہ ایبا کا کو بھی اپنے ساتھ امریکا کیا تھا جہاں اس نے اے پیٹرس کا نام دیا۔ ایک نیا نہ ہب بھی۔ لیکن سب سے بردھ کریہ کہ اس نے ایباکا کو تعلیم دلوائی۔ تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈنگ دلوائی۔ ایباکا بے صد ذہین تھا اور ربور ندم جانسن نے اس کی اس ذہانت کوجانچ کیا تھا'وہ ایباکا کواس کے بعد ہر سال کا تکولا تا رہاجہاں ایبا کا کاخاندان آج بھی اس طرح جی رہاتھا۔ وس سالہ ایما کانے اسکے پچیس سال امریکا میں گزارے تھے مگراس کے بعیدوہ امریکا چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیوں کہ انہیں اس کی ضرورت تھی اور انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک عمے مالی تعاون سے ہونے والے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں ایبا کا کا قبیلہ آباد تھا۔اس کا خاندان اور خاندان سے بھی بردھ کروہ دیں بزار لوگ جواب جنگل کے اس حصے ہے۔ وخل کیے جارہے تھے بجس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ جنگل کتنے جارہا تھا 'وہ ساری زمین صاف ہوتی پھراس کے بعد وہاں ان معدنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا اورا بالأمسئلهُ اس كا پناخاندان نهيس تفا-ايباكا كامسئله وه يورا جنگلات كاحصه تفاجواب جگه جگه نونز بناكر كاثا جار ہاتھااور کمیں میشنل پارک بناکران لوگوں کووہاں سے بے دخل کیا جارہا تھا۔ ئمبراندسٹی کومعاونت دے رہاہے کیونکہ اس ہے ہاری غربت ختم ہوگی۔جب چند دہائیوں میں جنگل ہی غائب ہو کر بورپ اور اسریکہ کی فیکٹریز اور شورومزمیں منگے داموں مکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہوجا ئیں گے تو کا تکو ے لوگ کیا کریں گے۔ تم لوگ ہم ہے وہ بھی چھینتا جا ہے ہوجو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آگر بھی ہم دیسٹ میں ان ے سب تجھ چھنے پہنچ گئے تو تہیں کیا لگے گا؟" ایا کانے اپناکیس بہت تہذیب ی پیل کیا تھا تمریات کے اختام تک اس کی بے چینی اس کے لب ولہجہ سے جھلکنے کلی تھی۔ الار سكندر كے پاس اس كے سوالوں كے رئے رٹائے جوابات تھے۔اس بروجيك كى طرح كا تكويس مونے والے اور بہت سے برا جیکٹس کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں دہ دہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا اور بیر ممکن نہیں تفاکہ ان پروجی کلس کی اہمیت اور فزد بلٹی رپورٹس کے بارے میں اسے بتات ہو تا۔ مگرایسا پہلی بار ہوا تھا ؟ کہ بیٹرس ایبا کا کے اعشافات اور سوالات اے پریشان کرنے لگے تھے بہت کھ ایسا تھا جو اس کی تاک کے نیچے ہورہاتھااوراے پتائنس تھالیکن وہ اس سب کا حصہ دار تھا کیونکہ وہ سب کھاس کے دستخطوں کے ساتھ منظور ہورہا تھا۔ کا تکومیں وہ پہلی بار نہیں آیا تھانہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے نے تھے نہ ہی وہاں کے وساخل پر مغرب کی نیکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی لیکن وہ بیشہ یہ سمجھتا رہاتھا کہ ہرچیز کے دو بهلو ہوتے ہیں اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والی بین الا قوامی مالیاتی تنظیم اپنے مفادات کوبالائے طاق رکھ کر مکسی ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر علی اور وہ انہیں اتن چھوٹ دیتا تھا مگرایا کا کے اعتراضات اور انکشافات نے اے ہولا دیا تھا۔جو کچھ دہاں ہورہا تھا 'وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھالیکن بیرسب پچھے ہورہا تھا اور ورلڈ مینک کی دلچین اور مرضی سے ہورہاتھا۔

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کرو ژول ڈالرز کی نکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے ایسکولز اور ڈیپنریز لوگوں کو فراہم کررہی تھیں۔خوراک۔خٹک دودھ نمک اور میالا جات کی شکل میں دی جارہی تھی۔

اور سے سب ورلڈ بینک آفیشلز کے نگرانی کے باوجود ہورہا تھا کیونکہ پیٹمیز کواس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا 'وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جاسکتے تھے۔ حکومتی عمدے داران کے پاس نہیں جاسکتے تصر صرف ایک کام کر بجتے تصراحتجاج ۔ این جی اوز کے ذریعے یا پھرمیڈیا یے ذریعے۔ اور یہ کام بہت مشکل تقا-وہ میذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جمال پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی علی مردے نیوز چینل کی ہیڈ

لائن بن جاتی تھی۔وہ افریقہ تھاجماں پر النی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبادی جاتی تھی۔

الحلے دوماہ سالار کوا یبا کا کے ساتھے اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جاکرد کیمنے میں لگے جن کے بارے میں ایبا کانے اے دستاویزات دی تھیں۔اور پھراہے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور ان میں پائی جانے والى معلومات بالكل تُعيك تمين- صمير كافيصله بهت آسان تفا-جو يجهه مورما تفاوه غلط تفااوروه اس كاحصه نهيس بننا چاہتا تھا الیکن مشکل پیر تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک استعفی دے کراس ساری صورت حال کوای طرح چھوڈ کر نَكُلِ جِا يَا۔ اور اسے یقین تھا ایسی صورت میں جو پچھ وہاں چل رہا تھا 'وہ چلنا ہی رہتا۔ یا بھروہ وہاں ہونے والی بے ضابطكيون براوا زبلندكر تأبيب ضابط تحى ايك بهت جھوٹالفظ تھا۔جو پچھورلڈ بینک وہاں كررہا تھاوہ اخلاقیات اور

انسانيت كي دهجيال الرائے كے برابر تھا۔

ا فریقتہ میں ایبا کا سے ملنے کے بعد 'زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ ''کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں۔''وہ بیشه ان الفاظ کو صرف ذات برادری اور او نج پنج کے حوالیا ہے۔ یکھارہاتھا۔وہ پیلی دفعہ اس سیاہ فام آبادی کا حال اورا تحصال دیکھ رہاتھا جو دنیا کے ایک برے خطے پر بستی تھی۔معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ۔اور پھراس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی 'ہوس دیکھ رہاتھا جس کاوہ بھی حصہ تھا۔اور اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا بی کریم صلی ایند علیہ وسلم کے الفاظ "آنے والے زمانوں کے حوالے سے ای خطے اور اس سیاہ فام آبادی کے حوالے ہے کوئی پیٹ کوئی تھی ۔ پاکوئی تنبیہہ جے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں سلمان بھی نظرانداز کیے ہوئے تھے۔ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فاتموں کے گئے سے ہٹالیا گیا تھا 21ویں صدی کے مهذب زمانے میں ا فريقه مين استعاريت في وه طوق الك يار پھروال ديا تھا۔

اور انہیں سیاہ فام پست قامت لوگوں میں ہے ایک پیٹری ایبا کا تھا۔جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں ہے "اس سیاہ دور" میں لوث آیا تھا۔ صرف اینے لوگوں کی "بقا" ك كيه\_" بقا"كے لفظ كامفهوم سالار سكندرنے پیٹرس ایبا كاسے سيكھا تھا اور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان كياجا سكتا تفاوه بهى وه ايباكات،ى سيكه رباتها-

زندگی میں اے تقوی کا مطلب بھی آئی مخص نے سمجھایا تھاجو مسلمان نہیں تھا۔وہ تقوی جس کا ذکر آخری خطبے میں تھااور جس کو نصیلت حاصل تھی رنگ 'نسل 'ذات 'یات ہراس دنیاوی شے پر جے برتر سمجھا جا تاتھا۔ پٹرس ایبا کا کو اللہ کا خوف تھا۔ لادین سے کیتھو لک اور کیتھو لگ ہے پھرلادین ہونے کے باوجود اللہ ہے ڈر تا تھا۔اے مانتا تھا۔اس کی عبادت بھی کر تا تھا اور اس ہے مانگتا بھی تھالیکن وہ یہ کام کسی گرجے 'مندریا مسجد میں نہیں کر تاتھا کا تکومیں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گراہوا سلوک ہونے کے باوجودوہ انسانیت کا درو ر کھتا تھا۔ ایمان دار تھا۔ اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ تمریشیرس ایبا کا کی سب سے بڑی خوبی ہے تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خوفی کی وجہ ہے چھوڑ تا تھا۔وہ نفس پرست نہیں تھا۔وہ طمع زدہ بھی نہیں تھااور سالار سکندر بہت

باراے سمجھ نہیں پا تا تھا۔ایبا کا بلاشبہ غیرمعمولی انسان تھا اور وہ آگر سالار سکندر کومتا ٹر کررہا تھا تو وہ کسی بھی نزیر سرے ان لو ترسله الها۔ وہ دنیا کے دوذ ہین ترین انسانوں کا آمناسامنا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا دو سرانہیں۔ "سالار سکندر! میں آئی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔" ایبا کانے ایک مینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی تئی ملا قانوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا۔ ایبا کانے ایک مینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی تئی ملا قانوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا۔ تھا۔سالار صرف مسکراکررہ کیاتھا۔ "میں خود انٹر مختل آرگنا تریشنزمیں کام کرچکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افرادے ملتا بھی رہا ہوں لیکن تم ان سب می مختلف موجھے یقین ہے ہم میری مدر کرد کے۔ ''تعریف کا شکریہ لیکن اگرتم اس خوشاند کا سیار آمیری مدے لیے لیے ہے رہے ہواور تنہارا خیال ہے کہ میں تهارے منہ سے بیر سب سننے کے بعد آئکھیں بند کرکے تہماری خاطراس صلیب پرچڑھ جاؤں گاؤ میرے بارے میں تمہار الندازہ غلط ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا'سوچ سمجھ کراٹھاؤں گا۔ ا بیا کا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامہ قرار دینے کے بادجود سالار جانتا تھا ایبا کا کو اس کی شکل میں ادر اس پوزیشن پرواقعی ایک مسیحال کیاتھا۔ مسیحا بھی وہ جوورلڈ بینک میں کام کرنے کے بادجودا پنا ضمیرزبردستی ہے ہوش تو کا ایک کا ایک کا ایک کا تھا۔ مسیحا بھی وہ جوورلڈ بینک میں کام کرنے کے بادجودا پنا ضمیرزبردستی ہے ہوش تو "تهاراسينس آف بيومربت الجاب" ايباكا في جوايا" مكرات بوئ كما قا" يه چزجه مي نبيل يائي الدرنے ترکیب ترکی کما-"اورجس صورت حال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو اس کے بعد توا مکلے کئی سالوں بھی اس کے پداہونے کے کوئی امکانات نہیں۔ " میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتارہا ہوں مکام کر تارہا ہوں کمتارہا ہوں مگرتم ان سے مختلف ہو۔" وه عجيب تيمره تفايا كم از كم سالار كونگا تفا\_ "معیں کسی طرح مختلف ہول؟" وہ پوچھے بغیر نہیں مہ سکا تھا۔ "تم ایک ایجے مسلمان ہونے کے ساتھ ایجھے انسان بھی ہو۔جن سے میراداسط پڑا 'وہ یا ایچھے مسلمان ہوتے ۔ سالار کچھ دیر تک بول نہیں۔ کابولنے کے قابل ہی کماں چھوڑا تھاا فریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ ''جھامسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟''سالارنے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھاتھا۔ مهيس ميري بات بري تونسيس كلي؟ ايما كايك وم مختاط مواقعات ب- بحصے تمهاری بات انٹرسٹنگ کلی مگر تمهاری زبان سے ادا ہونے والایہ پہلا جملہ تھاجس میں تمہاری کم اسبارا یا کاالجھا۔وہ ندہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں طے تھے لیکن ندہب ڈسکس ہورہا تھا۔وہ ندہب پر بحث نمیں کرناچاہے تھے اور ندہب پر بحث ہورہی تھی۔ المی المی مسلمان۔ ؟جو بہت Practising (باعمل) ہے۔ ساری عبادات کرتا ہے۔ پورک نہیں کھا تا۔ شراب نہیں پیا۔ نائٹ کلب میں نہیں جاتا۔ میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے جیسے آیک اچھا عیسائی یا ایک انجهایرودی-" ایا کاکواندازه نهیس تفا ده این کم علمی میں بھی جوہا تیں کمہ رہاتھا۔وہ سالار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی مَنْ خُولِينَ وُالْجَنْتُ 42 جُولاني وَ105 يُنْدُ ONLINE LIBRARY

تھیں۔ریجانے کیے نہیں ہورہا تھاا ہے نہ جب کے پیرو کاروں کے تعارف پر ہورہا تھا۔ لیعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا صرف عبادات اور باعمل ہونے پر ایک م علم مخص کے ذہن میں مسلمان کو اور عیسائی یا یہودی میں۔وہ آمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ ایبا کا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی۔ مگر کیا واقعی وہ اس معیار بر یورا اتر تا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا عیسائی سے اپی شناخت الگ رکھیا تا۔ كانكوكے اس جنگل میں ایبا كا کے ساتھ بیٹھے سالارنے بھی ندہب كواس زاویے ہے نہیں دیکھا تھا جس زاويه ي بيرس ايباكاد مكه رباتها-ہے۔ ہے۔ ہراں بہ سریہ ہے۔ ہا ' یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف انفاق کی مجھے اپنی زندگی میں بھی اچھے مسلمان مجھے عیسا ئیوں یا اچھے يموديول سے التھے جرمات نتيں ہوئے وہ مجھے بھی متأثر نتيں كرسكے اور جنهوں نے متاثر كيااور جنہيں ميں آج تك أجھے انسانوں كي فهرست ميں ركھتا ہوں وہ جھی ندنہيں منصب باعمل نہيں تھے۔ "ريوعر جانسن كيارك من تهاراكياخيال ٢٠٠٠ سالار نها باختركها "ولل!"ایبا کا کمه کر مسکرایا تھا۔"ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں الیکن وہ بھی میرے آئیڈیل نہیں بن و كيول؟ و موال وجواب سالار كوعجيب لطف دے رہے تھے ''ان احسانوں کی آیک قیمت تھی وہ مجھے کر سون بناتا جائے تھے۔جب میں نے وہ نہ ہب اختیار کرلیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسپین بچے پر کیے۔ ایک انسان سے طور پر صرف انسان سمجھ کر وانہوں نے میرے لیے کچھ شیس کیا۔ ندہب کسی کے ول اور دماغ میں زیروسی شیس ڈالا جاسکتا۔ میں یونیورشی جانے تک جرج جا تارہا بھر شیں گیا۔ ا پاکامه هم آدا زمیس کهه رمانقا-شایداسے رپورند جانسن کومایوس کرنے پر افسوس بھی تھااور پچھتاوا بھی۔ منیں نے تھوڑا بہت سب مزاہب کا مطالعہ کیا ہے۔ سب انجھے ہیں۔ لیکن بتا نہیں جوانسان ان مزاہب کا بیرو کار ہوجا تاہے والی اچھائیاں کیوں کھو بیٹھتا ہے۔ تہیں لگ رہاہو گامیں فلاسفر ہوں۔ ا بیا کا کوبات کرتے کرتے احساس ہوا تھا۔ سالار بہت دیرے خاموش تھا۔ اے لگا 'وہ شاید اس کی گفتگو میں " تنهيس اتنا فلا سفرتويس بھي، ول سالار نے مسكراكركما - "تم امريك سے يمال واپس كيسے آھے؟"مالارنے اس سے وہ سوال کیا جواسے اکٹرالجھا تاتھا۔ ''ایک چیزجو میں نے ربونڈ جانسن سے سیمی تھی۔وہ اپنے لوگوں کے لیے ایٹار تھا۔اپی ذات ہے آگے کسی دو سرے کے لیے سوچنا۔امریکہ بہت اچھا تھا وہاں میرے لیے مستقبل تھا۔ کیکن صرف میرامستقبل تھا۔میری قوم کے لیے بچھ نہیں تھا۔ میں کا تکو کا بہت قامت حقیر سیاہ فام تھا اور میں امریکہ میں بھی کا تکو کا وہی رہا لیکن میں کا تکومیں کھے اور بننے کاخواب لے کر آیا ہوں۔''ایبا کا کمہ رہاتھا۔ ''اوروه کیا؟''سالار کو پھر مجتس ہوا تھا۔ ے نہیں؟'ایا کانے جواما″کماتھا۔ ی کہ میں بنس بروں۔ ہارورڈ کینڈی اسکول سے برھنے کے بعد حمہیں اسنے ہی ONLINE LIBRARY

وه ایبا کاکی مدونه بھی کر تا تب بھی۔ وہ جنتی جانفشانی ہےوہ اپنے حقوق کی جنگ لڑرہا تھا۔ سالار کو یقین تھا جلدیا بدیر ورلد بینک کے چرے پر کالک ملنے والا ایک بہت برط اسکینڈل آنے والا تھا۔ حفاطتی اقد امات کاوفت اب گزر چکا تھا۔ پیٹرس ایبا کا صرف کنگالا یا سواحلی ہو لنے والا ایک بست قبر سیاہ فام نہیں تھا جے کا تکو کے جنگلات تک محدود كياجا سكنا-وه أمريكه مين اني زندگى كاايك براحصه كزارنے والا فخص تفاجس كے كانٹيكس تصدوه رابطے وقتی طور براگراس کے کام نہیں بھی آرہے تھے تو بھی اس ہے ایبا کا کمزور نہیں بڑا تھا بلکہ کئی حوالوں ہے وہ زیا وہ طاقت وربن كرابحرا تعاروه صرف بتحميزي آواز نهيس رباتها بلكه بانثو فتبلے كے بنت سے افراد كى آواز بھى بن چكاتها جو بكميزى طرح جنگلات يرانحصار كرتے تص

اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ایبا کا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آگیا تھا جن کے

مفادات ورلد بينك كذر لع يور بهور بي تق

سالار پر نظرر کھی جانے گئی تھی اوراس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی۔انگلینڈ کے ایک اخبار نے پٹرس ایباکای فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کا تکو کے پہتیبیز اور ورلڈ بینک کے کا تکو کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پراجیکٹس کے بارے میں ایک کورسٹوری کی تھی جس میں ورلٹر بینک کے کردارے

حوالے ہے بہت سارے اغتراضات اٹھائے گئے تھے۔ والشكتن مِن ورلدُ بينك كي ميدْ كوارِرْ مِن جيم بلجل مج كني تقى ورلدُ ميدْيا مِن اس معالم كي ربور ننك اور کورج کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی مگراس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے میتاز اخبارات اس آر نکل کوری پرٹ کر بھے تھے اور ورلڈ بینک کے اندر مجی وہ بلیل اس ونت اپنے عروج پر بہتے گئی سی جب سالار سکندر کی طرف ہے ہیڑ آفس کو کا تگومیں چلنے والے ان پروجی کنس کے حوالے ہے آیک تفصیلی ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف احوالیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی مسلک کیا تھا جو اس جنگلات کی اس طرح کٹائی کوایک بروے ماحولیاتی عدم توازن کاپیش خیمہ قرار دے چکے تصرایک انسانی المیہ کے علاوہ۔اس کاوہ خط بینک کے اعلا عمدے داران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا تھا اور بھی وہ وقت تھا جب سالار سکندر کو تامعلوم ذرائع کی طرف ہے دھمکیوں کا آغاز ہوا تھا۔وہ پروجیکٹس جوانہیں چلانے والی کمپنیوں کواریوں ڈالرز کی آمنی دے رہے تھے بیک کے اپنے کنٹری ہیڈ کی مخالفت کا باعث بنتے تووہ کمپنیزاوران کے پیچھے کھڑی بین الا قوامی طاقتیں خاموش تماشائی میں بی رہ سکتی تھیں۔ کوئی عام صورت حال ہوتی تواس وفت تک سالار میكندر سے تعفی نے کراہے برے ہتک آمیز طریقے سلازمت نارغ کیا جاچکا ہو تا گراس وقت اس کا ستعفی ۴ نثر بیشنل میڈیا کے بختس کواور ابھار دیتا۔وہ طوفان جوابھی جائے کے کپ میں آیا تھاوہ اس سے باہر آجا آیا اس آی میل کاجواب سالار سکندر کوایک تنبیهه کی صورت میں دیا گیا تھاجو سادہ لفظوں میں خاموش ہوجانے کی تاکید تھی اور سالار کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔

بيك ني مرف اس اي ميل ميس مون والي اس ك تجزيد كونالبند كيا تفا بلكه پيرس ايباكا كي فراجم كي جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شائع ہونے والی کوراسٹوری کا ملبہ بھی اس کے سرڈالتے ہوئے اسے نم پیا کا اور اس

كوراسنوري مين استعال مونے والى معلومات كاذرىعيە قرار ديا كيانھا۔

یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشل کام پر ایک و صبے کے مترادف تھا۔ پیٹرس ایبا کا سے بمدردی رکھنے متاثر ہوتے اور میل جول کے باوجود سالارنے اس سے بینک کی کسی انفار میشن یا دستاویز کی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایبا کا نے ساری معلومات یا دستاویزات کمای ہے لی تھیں 'وہ ایپا کا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ ہے جواب میں سالار نے بینک کواپنا ستعفی کی بیش کئی گئی۔اے اب یہ محسوس بورہا تفاکد اسے مانیٹر کیا جا تا

تھا۔اس کی فون کالزشیب ہورہی تھیں اور اس کی ای میلذ ہیل ہورہی تھیں۔دنوں میں اس کے آفس کا ماحول عالیہ اس مورکیا تھا۔ اس نے بینک کی تاراضی اور ہدایات کے باوجودا بیاکا سے نہ توا پنامیل جول محتم کیا تانہ ہی رابطہ ختم کیا تھا۔ استعفی کی دیکئش کے ساتھ اس نے بینک کو جا تکو میں جلنے والے جنگلات پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی جمیع دی تھی جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھی۔اور توقع کے مطابق اسے واضحنن طلب کرلیا گیا تھا۔ عود من منب رہیا ہوئے۔ امامہ کواس ساری صورت حال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ امیدے تھی اور سالاراہے اس مینش کا حصه دار بنانانمیں جاہتا تھاجس سے وہ خوف گھر رہاتھا۔وہ صرف ایباکلکے بارے میں جانتی تھی اور اس کی جدوجید كم بارك ميں - جنگلات كے حوالے سے انٹرنيٹنل الكيٹرانك ميڈيا پر ہونے والی تنقيداس كی نظر ميں بھي آئی تھی اوراس نے سالارے اس کے بارے میں یوچھا بھی تھا لیکن سالارنے بوے سرسری انداز میں اس کاذکر کیا۔وہ

اسے تفصیلات بتانے کا خطرومول شیں لے سکتا تھا۔

المدكو سيح معنول مين تشويش تب موئى تقى جب اس في اس ميزيا مي سالار سكندر كانام بهي نمودار موت دیکھا جس کے بارے میں ائٹر میشنل میڈیا ہے کہ رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہیڈ آفس کو اختلافی ر پورٹ دے چکا تھا۔اس رپورٹ کے مندرجات ابھی کسی رپورٹر تک نہیں پنچے تھے۔ اوران بى حالات ميں وافتكن سے اجاتك اس كابلاوا آيا تھااوروہ بيروزث تھاجس پرامامہ في بالا خراس

مب کھ تھک ہے سالاری واس رات سالار کی پیکنگ کردہی تھی جب پیکنگ کرتے اس نے اجا تک سالارے یو چھاتھا۔وہ اپنا بریف کیس تیار کررہاتھا۔

''باں بار۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟''سالارنے اس ہے جوابا"پوچھا۔ ''تم داشنکن کیوں جارہے ہو؟وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈھال سکی تھی۔ ''میڈنگ ہے اور میس تواکثر آیا جا تا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ اس بار تنہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑ رے ہیں؟" اپنا ریف کیس مذکرتے ہوئے اس نے امامہ سے کما تھا۔

زو پہلے بھی تم استے پریشان نمیں لگے۔ اوہ اس کی بات پر چند کمے بول نمیں کا۔ کو شش کے باوجود اس کا چرو

اس کی ذہنی کیفیت کواہامہ ہے یوشدہ سس رکھ سکاتھا۔ ی کی ذہنی کیفیت کواہامہ ہے ہو شہرہ مسی رکھ سکا تھا۔ ''نہیں ۔۔۔ کوئی ایسی بری پریشائی نہیں ہے۔ بس شاید سے ہو گا کہ جھے اپنی جاب چھو ژنی پڑے گی۔'' اہامہ کے کندھے پریا تھ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور کہے کو ممکن حد نار مل رکھنے کی کوشش کی۔اس بار بھونچکا

''جاب جھو ڈنی پڑے گی؟ ۔ تم توانی جاب سے بہت خوش تھے۔''وہ جران نہ ہوتی توکیا ہوتی۔ ''تھا۔۔ کیکن اِب نہیں ہوں۔''سالارنے مخضرا''کہا تھا۔'' کچھ مسئلے ہیں۔ تمہیں واپس آکر بتاؤں گا۔ تم اپنا

اور بچوں کا خیال رکھنا۔ کمان ہیں وہ دونوں؟" میںاے اینے بچوں اور امامہ کو کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حل کیا تھا اس کے پاس-امامہ کی پر پر سیست مے آخری مہینے جل رہے تھے۔وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر شکتی تھی اوروہ وافتکنن میں ہونے والی

"تم ا پنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ میں صرف تین دن کے لیے جارہا ہوں 'جلدی واپس آجاؤں گا۔ "وہ اب

بچوں کے کمرے میں بستریر سوئے ہوئے جریل اور عنامیہ کو پیار کردہا تھا۔ اس کی فلائٹ چند تھنٹول بعد تھی۔ "للازمه كواستاس كمرر ركهناميري غيرموجودكي من إس فالمدكوم ايت كرتي موسي كما تفا-"تم ماري فكر مت كور تين دن مى كى توبات ب- يم صرف الى ميننگ كود يكهو- آئى موب وه تحيك رب ٢٠٠١مه كووا قعي اس وقت تتوليش اس كى ميننگ كى بى تھى۔ سالاراس دن آفس ہے خلاف معمول جلدی آیا تھا اور پھروہ سارا دن کھرمیں ہی رہاتھا۔اس دن معمول کی طرح مثام کے لیے بھی کوئی مصوفیات نہیں رکھی تھیں اور نہ ہی گھر آکرلیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا 'نہ کارڈلیس فون اتھ میں کیے آفس کے معاملات کھرمیں نیٹا تا چراتھا۔ وہ بس لان میں ان سب کو کھیلتے دیکھ کرنے و بھی وہاں آگیا تھا۔ اس کال کوریسے کرنے کے بعد۔ اس نے امامہ کو بتایا تھا کہ اے ایم جنسی میں تقریبا" دس تھنٹے کے بعد رات کے پچھلے پہروافشکٹن کی فلائٹ بکڑنی تھی۔ یہ بھی ایک معمول کی بات تھی۔سالاری مصوفیات اور سفراس طرح آتے تھے۔ اچانک بن بتائے۔ مجروہ بچوں کے ساتھ لان میں کھیلتا رہاتھا ؟ مامہ کے ساتھ کپ شپ لگا تا رہاتھا۔ یہ خلاف معمول تھا۔ معمول مس ایسا مرف ویک ایندز رمو یا تفاوه بھی ہرویک ایندر میں۔ اللا كوري وكي كرزندگي كزارنے والا مخص تفا- آج أكروه وفت كو بھولا تھا تو كييں وكھ تو غلط تفا- اس كى پریشانی کی نوعیت کیا تھی اور اس کالیول کیا تھا۔اما۔ اس کا اندا زوتونہیں لگایائی تھی ہلیکن ایسے یہ احساس ضرور ہو کیا تھا کہ سب کھ تھیک نہیں تھا۔ شاوی کے چھ سال کے بعد وہ سالار کو اتنا تو پڑھ ہی علی تھی۔ اور اب یک وم اس کابہ اطلاع دینا کہ مسلہ جو بھی تھاا ہے شاید آئی جائے جھو ٹانی پڑے۔وہ پریشان ہوئی تھی تواس کیے کیونکہ ا کے جی جمائی زندگی پھر منتشر ہورہ کا تھی۔امامہ ہاشم کی زندگی میں ہیشہ میں ہو تا تھاجب سب کچھ تھیک ہونے لگتا توسب كي خراب موجا تا تقا-اسے زندگی میں بہت تبدیلیاں پسند نہیں مقین سالار سكندر كی طرح موردونوں بچول نے جیسے اس کی اس عادت کو پچھاور پختہ کردیا تھا۔ ا ہے آدھے کھنے میں نکلنا تھا۔اس کا سامان بیک تھا۔وہ دونوں جائے کا ایک آخری کپ پینے کے لیے لاؤنج مين ساتھ ميضے تصاور اس وقت جائے كاپيلا گھونٹ پينے سے پہلے سالارنے اس سے كما تقاب "میں تم سے محبت کر آمول اور میں تم سے چیشہ محبت کر آرموں گا۔" امامہ اپنی جائے اٹھاتے ہوئے تھنگی پھر ہنی۔"آج بہت عرصے کے بعد تمنے کمیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کی ہے۔ خیریت ہے؟ یکی وہ اب اس کا ہاتھ تھیک رہی تھی۔ سالار نے مسکر اکر چائے کا کیپ اٹھالیا۔ "ہاں خبریت ہے "کیکن حمہیں اکیلا چھوڑ کرجارہا ہوں اس کیے فکر مندہوں۔" "اللي توسيس بول من جريل اور عنايه بين ميرے ساتھ - تم پريشان مت بو-" سالار جائے کے کھونٹ بھر تارہا امامہ بھی جائے پینے لکی لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے پچھے کہنا م بھے سے کھ کمنا چاہتے ہو؟"وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی وہ چائے ہتے ہوئے چونکا پھر مسکرایا۔وہ بمیشہ اسے "الك اعتراف كرنا جابتا مول ليكن ابهي نهيس كرول كا'واپس آكر كرول كا-"اس نے جائے كاكب ركھتے " مجھے تمہاری پیادت سخت ناپند ہے ' ہردفعہ کمیں جاتے ہوئے مجھے الجھاجاتے ہو میں سوچتی رہوں گی کہ پتا خولين دانجي 46 جولاني 2015 على ONLINE LIBRARY

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



المهنف بميشيري طبح برامانا تفااوراس كأكله غلط نهيس تفاوه بميشه ايبابي كريا تفا-اورجان بوجه كركر باتفا المد مے بیست کا من مرک کا۔ "وہ ہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کا وقت ہورہا تھا۔ بازو الاعجادہ بارہ مجمعی منس کروں گا۔ "وہ ہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کا وقت ہورہا تھا۔ بازو پھیلائے وہ بیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا۔ بیشہ کی طرح ایک ایک کرم جوش "آئی ول مس یو کبلدی آنا۔" وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی پورچ میں کھڑے ایک آخری باراس کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعیہ انداز میں سالار کی گاڑی کے طلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھے المركوليًا تعازندگي اور وقت دونول عقم محريج تصوه جب كهيں چلاجا تا وه اس كيفيت سے دوجار موتى تقى أتبح بھی ہور ہی تھی گارڈنے اب کیٹ بند کرویا تھا۔ شاوی کے چھ سال کے بعد بہت کچھ بدل جا تاہے۔ زیر گی جیے ایک پشری پر چلنے لگتی ہے۔ روز مو کے معمول کی برى ر-نه چاہے ہوئے بھی انسان دائروں میں سورک نے لکتا و بچوں کی آمر سالار اور امامہ کی زندگی کو بھی برسی حد تک ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی۔جمال اپنی ذات چھے جلی جاتی ہے۔ سنٹر اسلیم بچوں کے پاس جلاجا تا ہے۔وہ خدشات توقعات اور غلط قنمیوں کاوہ جال جس میں ا یک نیا شادی شدہ جو ژا شادی کے شروع کے کچھ عرصہ میں جکڑا رہتا ہے۔ وہ ٹوٹے لگتا ہے۔ اعتماد کھے بھر میں بداعتادی میں نہیں بدلتا۔ ہے اعتباری میل بھرمیں غائب ہونا سکھے جاتی ہے۔ گلہ گونگا ہونا خروع ہوجا تا ہے۔ بند ھن عادت میں بدلنے لگتا ہے اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں کزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں 'ہفتوں مہینوں کی حہیں سالوں کی گنتی بھول جا ا مامہ بھی بھول کی تھی۔ بچھے لیٹ کروہ دیکھنا نہیں جاہتی تھی کیونکہ بچھے اویں تھیں اور یادیں آکٹوپس بن کر لیٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ بچھے اب کچھ رہا بھی نہیں تھا 'اور جورہ کھے تھے ان کے لیے وہ کب کی مرچکی پیٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ بچھے اب کچھ رہا بھی نہیں تھا 'اور جورہ کھے تھے ان کے لیے وہ کب کی مرچکی سى اپنے كى موت انسان كوبل بھر ميں كس طرح خاك كرديتى ہے بير كوئى إيامہ سے بوچھتا۔ بیں سال کی عمر میں گھرے نکلتے ہوئے اس کو بیما لگا تھاؤہ تو مرہی گئی تھی۔ جیتے جی۔ کسی کا کولی تعلق ایک رشته ختم مو آے اس کے توسارے ہی تعلقایت ایک ہی وقت میں ختم موئے تھے۔اسے لگا تھا ایما صدمہ الیی جلال انفرکو کھود بنااس کی زندگی کا دو سراسب سے برط صدمہ تھا۔ دہ نوعمری کی محبت تھی۔ محبت نہیں باگل بن تهاجس میں وہ مبتلا ہوئی تھی۔عشق نہیں تھا عقیدت تھی 'جووہ اس مخص کے لیے پال بیٹھی تھی۔ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب مخواہش اور امید ایک ہی وقت چکناچور ہوئے تھے اور ایسے چکناچور ہوئے تھے کہ اس کا پورا وجود کئی سال انہیں کرچیوں ہے اٹارہا تھا۔ تب اِسے لگا تھا یہ تکلیف موت جیسی تھی ایس WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

کوئی اور چیز کمال ایسے ارتی ہے انسان کو۔ ے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت نیویا رک بیں تھی۔ اس کے ہاں پیلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ ساتریں آسان پر تھی کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں تھیں کہ گئی ہی تہیں جارہی تھیں۔ تیسرا مہینہ تھااس کی پرونگننسی کا۔ جب ایک رات سالارنے اسے نیند سے جگایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش كررباتها-اورشايداييهى كيفيت سالارى تقى جميونكه اس كى بھى محدين نبيس آرباتھا كه وہ اسے كن الفاظ ميں استے برے نقصان کی اطلاع دے۔اس سے پہلے سکندر عثمان اور وہ میں ڈسکس کرتے رہے تھے کہ امامہ کواطلاع دینی چاہے یا اس حالت میں اس سے یہ خبر چھپالینی چاہیے۔ کندر عثمان کا خیال تھا امامہ کویہ خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے ،لیکن سالار کافیصلہ تھاکہ وہ اس سے اتنی بری خبر چھپاکر ساری عمر کے لیے اہے کسی ربج میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے وہوسیم سے فون اور میں ہے کے ذریعے ویسے بھی را تطیس تھی کی ممکن ہی ملیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع نہ مل جا آ وہ دونوں قادیا نیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں در جنوں دو سرے لوگوں کی طرح مارے مجھے تھے اورامامہ چند کھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی وہ اس جاتی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی ایک انسان کے طور پر - مراس کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے دواتے قریبی لوگ بھی شامل تھے۔اسے شبہ ہو تابھی کیسے۔وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ تہیں تھی ایک دوسرے شرکی تھی۔سعد اور میم دہاں کیے پہنچ کتے تھے اوروسیم توبہت کم اپن عبادت گاہ میں جا تاتھا۔ بے بھینی اس لیے بھی کھی کیونکہ ایک ہفتے کے بعدوہ اور سعد نیویا ریک آنے والے تھے اس کے پاس 'تقریبا" دس سالوں کے بعد وہ سعد سے ملنے والی تھی۔ بے بھینی اس کیے بھی تھی کیونک وسیم نے اس سے وعدہ کیا تھا'وہ ا ہے عقائدے گائے ہوجائے گا۔اوروہ سعد کو بھی سمجھائے گاجواس سے زیادہ کٹرتھاا ہے نہ ہی عقائد میں اور بے یقین اس کیے بھی تھی کیونکہ ایک دن پہلے آواس نے وسیم سے بات کی تھی اسے ان کھے چیزوں کی فہرست ای میل کی تھی جواہے اکتان سے جا سے تھیں۔ اور سالار...دہ کیا کہ رہا تھا۔ کیاوہ پاگل ہو گیا تھا۔یا وہ کوئی ڈراؤ تا خواب دیکھ رہی تھی۔ایک بار پھرسے۔جیسے وہ نوسال ڈاکٹر سبط علی کے کھردیکھتی رہی تھی۔ وه مبر نهیس تفاوه شاک بھی نہیں تھا۔وہ بے یقینی تھی۔سالار کواندا نہ تھا مگروہ یہ نہیں سمجھ یا رہا تھا کہ وہ اب اس انتشاف کے بعداس سے کیے نکالے۔ وہ انگلے کئی گھنٹے گم صم آنسو بہائے بغیر سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیرا یک بت کی طرح وہیں بیتر پر مبٹھی رہی تھی۔ یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی۔ اور برف کی سل نہیں جیسے رہت کی دوار ONLINE LIBRARY

ی سرحد پر جائے اور وہاں سے ملٹے و کھیا تھا۔ وہ جب ہوتی تو کئی کئی دن جب بی رہتی کور جیسے اس کھر میں موجود ى نهيس تھى- روتى تو گھنٹوں روتى- سوتى تو پورا دن اور رات آئىجىس نتيس كھولتى اور جاگى تو دو دون بستر پر چند اں میں کے لیے بھی کیٹے بغیرلاؤ بج سے بیٹر روم اور بیٹر روم سے لاؤ بج کے چکر کانتے کا نتے اپنیاؤں سجالیتی۔ یہ صرف ایک معجزه تفاکه اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو پچھے نہیں ہوا تھا۔وہ جیسے یہ فراموش ہی کر بیٹی تھی کہ اس کے اندرایک اور زندگی بروش بارہی تھی۔ ذہن یا دوں سے نکل یا تاتہ جم کو محسوس کرتا۔ أوروحشت جب بجه كم موئي تفي تواس نے سالارے پاکستان جانے كا كها تھا۔اے اپنے كھرجانا تھا۔سالار نے اس سے سیر سوال نہیں کمیا تھا کہ وہ کس کھر کو اپنا گھر کمہ رہی تھی۔اس نے خاموشی سے دوسیٹیں بک کروالی مجھے اسلام آباد جاتا ہے۔"اس نے سالار کے پوچھنے پر کمیا تو۔ سالارنے بحث نہیں کی تھی گاگر اس کے گھر والوب الما قات إس كوتار مل كردي تووه اس ملا قات كے ليے كسى بھى مد تك جاسكا تقا باشم مبین ان کے ہمسائے تھے۔ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سالار سکندر کا خاندان بے خرمیں تھا۔ نہیب کا فرق تھا۔ خاندانی اختلافات تھے وسٹنی تھی۔ اور نفرت بھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی بیہ خواہش کھی شیں تھی کہ ہاشم مبین کے ساتھ وہ ہو تاجو ہوا تھا۔ برمھا بے میں جوان اولاد اور وہ بھی دو بیٹوں کو گنوا نا کیا صدمہ تھا تکندر عثان اندازہ کرسکتے تھے وہ خود باپ تصرانہوں نے ہاشم مین کے کھرچاکران ہے وو سرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ اس صدے میں بھی ہاشم مبین نے بے حد سرد میری کے ساتھ ان کی تعزیت قبول کی تھی۔ سكندر عثمان كواميد نهيس تفى كدوه امامه سے مليس محيانهوں نے سالارے اسے خدشات كاذكر ضرور كيا تھا ؟ میں امامہ کوجس جالت میں انہوں نے دیکھا تھا 'وہ سالار کوایک کوشش کر لینے ہے روک نہیں سکے تھے۔ انہیں ہاشم مبین فی سفتے صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے ہے انکار کیا تھا 'بلکہ سالار کوان کے گھر رگیث سے اندر جانے نہیں وا گیا۔ سکندر عثمان اور وہ دونوں مابوی کے عالم میں دائیں آگئے تھے۔امامہ کی سمجھ میں ان کی مایوی اور ہے جی نمیں آئی تھی وہ یماں باپ کے کھر کے برابروائے کھر میں بیٹھ کرسپ حالات سے واقف ہونے تے باوجودیہ مجھنے سے قاصر تھی کہ اگروہ اس کے کھرجاسکتے تھے تووہ کول نہیں جاسکتی تھی۔ کیٹ کے اندر نہ جا سكتى كيث تك توجلى جاتى- زياده سے زيادہ كيا موسكتا تھا۔وہ اس كى جان لے لينت بس جان بى توجاتى تا۔وہ تكليف اورانيت توحم موجاتي جس ميں وہ ھي-سالار اس کے سامنے ہے بس تھا ہلیکن وہ پہلا موقع تھا جب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تصاب نے ایامہ کواس کے گھرجانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی۔ ووتهيس اگر گھرجانا ہے تو پہلے اپنے باپ ہے بات کرو۔وہ اجازت دیں تو پھرمیں تمہارے ساتھ چلوں گا،لیکن میں تہیں بغیراجازت کے وہاں گیٹ پر گارڈ زکے ہاتھوں دلیل ہونے کے لیے نہیں جھیج سکتا۔" اس کے رونے اور گڑ گڑائے کے باوجود سالار نہیں بچھلاتھا۔امامہ نے اپنے باپ سے بون پر بات کر کے اجازت لینے کی بای بھرلی تھی۔ مگراس فون کال نے سب کھھ بدل دیا تھا۔جو چیز سالارا سے نہیں ممجھا سکا تھاوہ اں فون کال میں ہاشم مبین نے سمجھادی تھی۔ ''یہ جو کچھ ہوا ہے تہماری دجہ سے ہوا۔ تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہوان ہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیوں کی۔اور تم اب میرے کھر آناجا ہتی ہو۔ قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آناجا ہتی ہو۔"وہ نبیانی انداز میں WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

چلاتے اور اے گالیاں ہے رہے تھے۔ "تم لوگ۔"اور "ہم لوگ" فرق کتنا بڑا تھا امامہ کو یاد آگیا تھا۔ آج بھی۔اس سب کے بعد بھی اس غم کے ساتھ بھی اسے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے وہ نہ ہب چھوڑ دیا تھا۔اسے یاد آیا تھا ایک باراس کے باپ نے کہا تھا وہ ایک دن گڑگڑاتے ہوئے اس کے پاس آگر معافی انگے گی۔اوروہ آج بھی کرنے جارہی تھی۔پرکیوں کرنے جارہی تھی؟۔

خون کا رشتہ تھا۔ تڑپ تھی۔وہ تھنی تھی ان کی طرف۔اب جباے ان سے پہلے کی طرح جان کاخوف نہیں رہاتھا۔ پر خون کا رشتہ صرف اس کے لیے کیوں تھا۔ تڑپ تھی تو صرف اس کو کیوں تھی۔شاید 'اس لیے کہ اس کے پاس ان لوگوں کے سوااور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔وولیٹوگوں کے پاس تھے۔اس کے پاس سالار تھا۔ لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا محبت کا رشتہ تھا۔ خون جیسی تڑپ پیدا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال چاہیے تھے 'سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ماؤن ہونے کے باوجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے وہاں تھینچ کر

لایا تھا۔وہ غم اس گھرمیں جاکر پچھتاوے میں بدل جاتا۔

ہائٹم مبین کی مزید کوئی بات سننے کے بجائے اس نے نون رکھ دیا تھا۔اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی تھی۔اس گھر میں اور اس دنیا میں اب اس کا خونی رشتہ کوئی نہیں رہا تھا۔اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا۔اور وسیم جاچکا تھا۔وہ ایک کھڑی جو پچھوا ژے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے۔وہ آند ھی کے زور سے بند ہو گئی تھی۔اب اس کھڑی کو دوبارہ کھی نہیں کھلنا تھا۔

وه سالار سندر کے ساتھ واپس نیویا رک لوٹ آئی تھی۔وہ سیجہ رافقاوہ تاریل ہورہی تھی انہتہ آہتہ الکل تھی ہوجائے گا۔ پھر وقت لگنا تھا۔ اما بھی ایسانی جھتی تھی۔ کین ایسانہیں ہوا تھا دہاں موجود تنمائی نے امارے اعصاب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کردیا تھا۔ سالار بی ایج ڈی کررہا تھا اور رائے آگئی آرگنا تربیش میں ہوتے ہوئے کے اور ان کے کہیں آئے تھی آرگنا تربیش اس کی واپس ہوتی تھی اور واپس پروہ اتا تھا ہوا ہو تا تھا کہ ایک دو گھنٹے آوی دیکھ کر کھا تا کھا کروہ دویارہ سوجا تا تھا۔ اس کی واپس ہوتی تھی اور واپس پروہ اتا تھا ہوا ہو تا تھا کہ ایک دو گھنٹے آوی دیکھ کر کھا تا کھا کروہ دویا تھا۔ اس کی وار تنمائی کا یہ دورانیہ سالار کے گھر آجائے کے بدو اس کے سوچائے پر اور بردھ جا تا تھا۔ ایک بیڈروم ایک لاور کے اور کچن اس کے علاوہ جا کہ تھی ہوئے وہی اٹری اس کے علاوہ کوئی ٹو کوئی اس کے خلا وہ جا تھا۔ ایک بیڈروم ایک لاور کے اور کچن اس کے غلاوہ ہوئی ٹو کوئی ہوئی تھی ہوئے وہیں اٹریا رہتا تھا۔ کہا ہو سکتا تھا۔ جب ذبح ن صرف ہوئی ہاتی ۔ کہا کہ جس کہا کہ اور کہا تھا۔ کہا ہو سکتا تھا۔ کہا ہو سکتا تھا جب ذبح ن صرف اس کے خلا کے سال کے جہو تا تھا۔ کہا ہو سکتا تھا؟۔ کہا کرتا جا ہے تھا؟۔ کہا کہا تھا۔ کہا ہو سکتا تھا؟۔ کہا کرتا جا ہے تھا؟۔ کہا کہا تھا کہا تھا۔ کہا ہو سکتا تھا؟۔ کہا کرتا جا ہے تھا؟۔ کہا کہا تھی تھا۔ کہا ہو سکتا تھا؟۔ کہا کہا تھا۔ کہا ہو سکتا تھا؟۔ کہا کرتا جا ہے تھا؟۔ کہا کہائی تھی اس سے جا کون سے تلطی زیادہ بردی تھی۔ کون سے تلطی کون کرنے سے تک کے کہائے گئی تھیں۔

وہ سارا دن ای حساب کتاب میں گئی رہتی تھی۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلیا تھا وہ روز اپنے نون میں موجود اس کے اور اپنے میں سیجز کوجو سینگٹوں کی تعداد میں ہوتے بیٹھ کر پڑھنا شروع کرتی اور پھر کھنٹوں اسی میں گزار دہی اسے وہ سینگٹوں میں سیجز اب جسے زبانی حفظ ہوچکے تھے 'لیکن یا نہیں خوداذی کی وہ کون می سیڑھی تھی۔ جس پر بیٹھی وہ ہرروز ایک ہی کام بھی آئھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اسے دن میں کب کیا کھانا تھا اسے یا و نہیں رہتا تھا۔ اس کا ذہن جسے کی نے قید کردیا تھا۔ لاکھ کوشش نہیں کرتی تھے۔ کہا تھا۔ لاکھ کوشش نہیں کرتی تھے۔ آزاد نہیں ہو تا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوشش نہیں کرتی تھے۔

وہ ہے پناہ کو مشق کرتی تھی اپنے ذہن کوان سب چیزوں اور یا دوں سے مثالینے کی۔وہ قرآن پڑھتی تھی نماز یر حتی تھی۔ تمراس کے بعد وہ وحشت کے اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ جاتی تھی۔ بردی وجہ شاید ہیر تھی کہ وہاں اس ہے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اٹھارہ اٹھارہ کھنٹے وہ کو گوں کی طرح چکتی پھرتی اپنے کام میکانیکی انداز میں كر في تقى-سالار كهتا تقاده پاكستان فون كرلے-وہ پاكستان كس كو فون كرتى دہ بيہ نہيں بيا باتھا وہاں كون تھا ايساجو اینے کام چھوڑ کر گھنٹوں فون پربات کر با۔وسیم کے علاوہ۔بات جہاں سے شروع ہوتی تھی پھروہیں آگر رک جاتی می-انے وجود کے تاکارہ بن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی اس سے پہلے بھی نمیں کی تھی۔اس کا اپنا وجود اس کے لیے سب سے برطابوجھ بن گیا تھا۔اسے وہ کہاں پھینک آتی اس کی مجور نین آناتھا۔ بستریر منج نیندے آنکھ کھلتے ہی اے یہ خیال آنا تھا۔ ایک اور دن۔ بھروہی روٹین۔ بھروہی تنائی۔وی ڈیریشن۔وہ آہستہ آہستہ ڈیریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی اور سالار ایک بار پھرایے آپ کو بے مدیے بس محسوس کرنے نگا تھا۔وہ اس کے لیے کیا کر بااس کی سمجھ میں نہیں آ نا تھا۔جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہوجاتی۔ وہ اپنی درک روٹین نمیں بدل سکتا تھا۔وہ نیویا رک میں رہ رہے تھے اور ان کے جواخرا جات تھے انہیں بوراكر فے عے ليے اے كام كرناى تھا۔وہ بي ايج دى كررہاتھا۔اے كھنٹوںلا ئبريرى ميں بيٹھنا يو تا تقاا بى ريس مح لي اوروه يه كام بحي نمين جمور سكما تعا-

چوں کھنٹے تک اپنے کاموں اور سفرے خوار ہونے کے بعدوہ تھکا ہارا کھر آنے پر بھی امامیہ کے کہنے پر کہیں بھی طِنے کے لیے تیار مِیتا تھا اور کمیں نہیں تولیار منٹ کے اہرارک تک کیاں وہ اس ہے کہیں جانے کا کہتی ہی منیں تھی دہ اس سے معمل کی گیا تی کرنے کی بھی کو عش کر ناتھا۔ مگردہ چند جملے بول کرچپ ہوجاتی تھی موں جیے اب وہ سالارے مزید کیا بات کرے اسے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہونے والی اولاد جوان کی زندگی کا شادی کے بعد سب سے براواقعہ تھا۔ دونوں ہی کے لیے جیسے غیراہم ہوگیا تھا۔ دونوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا كدون بي كارے مى بحى بات كري توكيا بات كريں - چند جماوں كے بعد ان كيان اس كے بارے ميں بھى

بات كرنے كولفظ نسيل وستے تھے۔

تلی ولاسا اورول جوئی کے لیے سالار جو کر مکنا تھا کرچکا تھا۔ وہ اب وسیم کے بارے میں کسی سے بات ہی

وہ مجمورے کرے اس کیارے میں سوچتے ہوئے تک اور رات کوجب کو واپس آنے کے لیے ڈین میں بینها توجمی اس کے بارے میں سوچ رہا ہو تا تھا۔ امار کی دہنی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب عل کرنے شروع یساور کا میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اوروہ اے اس جنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہرونت

سائیکاٹرسٹ اس کی پر بعضنبسی کی وجہ ہے اسے تیزووائیں نہیں دے رہے تھے گراس کا خیال تھایا قاعدہ علاج کے بغیردہ بہت جلد نارمل نہیں ہو علی تھی۔ فیملی کا خیال تھا یہ اگر اسے ساتھ لے جائے ہجے دیر

وہ بت در چپ رہی نموں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو پھراس نے جو کہا تھا اس نے سالار کا دماغ بھک نے اڑا ن روسا۔ "کل میں نے وسیم کو دیکھا۔۔ وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ انی پی رہاتھا۔۔ دودن پہلے بھی میں نے اسے دیکھاتھا' وہ اس کھڑی کے سامنے کھڑاتھا۔۔ "بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھڑائی اوروہ شاید اپنے آنسوؤں پر قابوپانے کے یں ہے۔ مجھے لگتاہے میں کچھ عرصہ اور یسال رہی توپا گل ہوجاؤں گ۔یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں لیکن میں یہ نہیں اس نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ بایت کرنی شروع کی تھی۔وہ اگر واہیوں کا شکار ہو رہی تھی تووہ اس بات سے واقف بھی تھی اور اس سے فرار جاہتی تھی توبیہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ " تعلک ب جمهوالس چلے جاتے ہیں مجھے صرف چند ہفتے دے دوسب کھے وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔" سالارنے جیسے کھوں میں فیصلہ کیا تھا۔اس کا چرود ب<u>کھتے ہوئے ا</u>مامہ نے تفی میں سہلایا۔ " تم في التحذي كررب بؤتم كيے ميرے ساتھ جاسكتے ہو؟" ''میں بیا بچاڈی چھوڑدوں گا۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے۔۔۔ تم اور تہماری زندگی ضروری ہے۔'' سالار نے جوابا ''اس سے کما 'کچھ کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھرائی وہ کمہ نہیں پائی۔اس نے دوبارہ بولنے کوشش کی اور اس میں دوراک کا کہ کے اور کا تھے ی کو سش کی اور اس باروہ بلک بلک کررونے کی تھی۔ ں دس میں تم ساتھ نہیں آؤگے۔۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں بی دیے رہومیرے لیے۔۔ اب بی ایج ڈی جھوڑد۔ اپنا کیریئر چھوڑد۔ تمہاری زندگی ہے۔ قیمتی ہے تمہارا وقت تم کیوں اپنی زندگی کے اسٹے سالارنے کچھے کہنے کی کوشش کی محوتی اور موقع ہو یا تو اس کا پیاعتراف اس کو خوشی دیتا ہلیکن اب اسے تکلیف ہورہی تھی۔وہ روتے ہوئے ای طرح کمہ رہی تھی۔ "I am not suitable for you المين جتناسوجتي مول مجھے ئي احساس موتا ہے تہماراايك برائث فیوچر ہے تم زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو لیکن میراوجود تنہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ بچھاحساس جرم ہو آہے کہ بار بارمیری وجیسے تہیں پریشانی اٹھانی بڑتی ہے۔" وہ چیپ جاپ اس کا چمرود بکھ رہاتھا ۔۔۔ وہ رور ہی تھی اور بول رہی تھی۔اور وہ جاہتا تھاوہ اور روئے اور بولے ، وہ غبار جواس کے اندرے چھنتاہی نہیں تھاوہ کسی طرح توجیھے۔ "میں تم سے بہت شرمندہ ہول الکین میں بے بس ہول میں کوشش کے باوجود بھی اینے آپ کونار مل نہیں کریا رى \_اوراب باب سيم كوديكھنے كے بعد توميں اور بھى ... اور بھی - "وہ بولتے بولتے رک مئى صرف اس كے "سالار "تم بهت الجھے انسان ہو ۔ بهت اچھے ہوتم بہت قابل ہو ۔ تم مجھ سے بہتر عورت در رو کرتے ہو۔ Im a worthless woman I m a nobody تہمیں ای*ی عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو*۔۔۔ تمہیں زندگی میں آگے بردھنے میں سپیورٹ کرے ۔۔۔

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میری طرح تنهار ہے اوس کی بیزی نه بن جا "اور سبب کھے تم آج کمہ رہی ہوجب ہم اپنا پہلا بچہ expect کررہے ہیں۔۔۔؟" "مجھے لگتاہے میہ بچہ بھی مرجائے گا۔"اس نے عجیب بات کہی تھی۔۔۔سالارنے اس کاہاتھ پکڑنے کی کوشش اس نیاز تھے نال کی اس نے اِٹھ چھڑالیا۔ "تم كيونُ أس طرح سوچ ربى ہو ... اسے بچھ نہيں ہو گا۔"سالار پتا نہيں كس كو تسلى دينا چاہتا تھا ليكن اس وقت المامہ سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رحم ہورہی تھی۔ "تم بس مجھے پاکستان بھیج دو۔"المہ نے اس کی بات کے جواب میں پچھ نہیں کما تھا۔اس نے ایک بار پھروہی مطالبه دہرایا گا۔ "میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا۔"سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔ "میں دہاں جاتا بھی نہیں چاہتی بچھے سعیدہ امال کے پاس جاتا ہے میں دہاں رہ لوں گی۔" دہ اس کی بات پر جیران اور انتخا۔"سعیدہ امال نہیں تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ۔آگر دہاں رہنے پر تیار ہوتو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں " " نھیک ہے جھے اُنہیں تے ہیں بھیج دو۔"وہ ایک لمحہ کے بھی آمل کے بغیرتیار ہو گئی تھی۔"اگر تم دہاں جا کر خوش رہ علی ہوتو تھیک ہے میں حمہیں جھیج دیتا ہوں واپس کب آوگی ؟ " وہ پہلا موقع تقاساری مفتلومیں جب امامہ نے اس سے نظر ملائی تھی ... بیدل می خواری کانام ہے عرت بول ا تاركر ركه الب جيم عزت كوئي في ميس بيع تن كواتا معمولي كردية الم كد انسان آنكه ميرياني بناكر ركين لكتاب ... بي جائے لگتا ، وه سياري دنيا كوا پي تفو كر پر ركھنے والا مرد تقااور رئي ڈالي تھي توالندنے اس كے كلے میں محب کی رسی والی تھی۔ رسی تھی زنجیر نہیں تھی لیکن بیری سے زیادہ بردی اور کڑی تھی۔ المد کولگا تھاوہ اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور نظریں ملاکے کرنا ہی کیا تھا۔ کچھے کہنے کے لے لفظ بی نہیں تھے ۔ جو بھی ملے تھے اے اپنی ذات سے تھے ... ساری خامیاں اپنے اندر تھیں ... سالار کووہ جیے بد قتمتی کے اس چنگل ہے آزاد کردینا جاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں ہے بھنسی ہوئی تھی اور شاید پھنساہی رمنا تھااے ۔۔۔ اس کی بے لوث ۔۔ بے مول مجت کاوہ اتناصلہ تو دیتی اے ۔۔ کہ اس بد تعمقی میں اسے نہ تھے بیتی " وِإلِي آجاناً- يَ" أَس كَي لَمِي خاموتَى كوسالارية مختصر زبان دى تقي ... مشوره نهيل تقامنت تقي ... خواهش نہیں تھی ہے بنی تھی۔ جو ختم ہی نہیں ہورہی تھی۔ امامہ نے اس کی بات خاموشی سے من کرخاموشی سے ہی وہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان واپس جلی آئی تھی اور جیسے کسی قیدے چھوٹ آئی تھی۔امریکیہ سے واپس آنے ے پہلےوہ گفریس پڑی ہوئی اپن ایک ایک چیزوہاں سے ہٹا آئی تھی یوں جیسے رگڑر گڑ کر سالار کے گھراور زندگی سے ا ہے وجود اور یا دوں کے سارے نقوش کو مٹادینا جاہتی ہو۔ جیسے سالار کی زندگی کو ہراس نحوست سے یاک صاف کردیناجاہتی ہوجواس کے ساتھ اس کے گھراور زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ دانیں نہ آنے کے لیے جارہی تھی سالار کواس کا احساس اس کی ایک ایک حریت سے ہورہاتھا لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحت یاب کر سکتی تھی تووہ جاہتا تھا وہ دور ہوجائے ليكن تُعيك بهو جائے - چار مينے اور گزرتے تو ان كى اولادا يں دنيا ميں آجا تی اوروہ اس كی بقابھی جا بتا تھا اوروہ اپنی بتمتت بهي جاتبا تفاجواب آيت آيت ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

جسِ شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پیرول کر فتہ ہو رہا تھا ۔۔۔ اے لگا تقیاب وہ کمیرٹو شخے والا تھا جو اس نے مطبقہ بري مصكل سے بنایا تعاب. امامہ بھی خاموش بھی محربتا نہیں سالار كو كيوں وہ پرسكون كلی تھی... پرسكون ... خوش وہ اس کے چرہے کی کتاب پر اس دن یہ نہیں پڑھنا جا ہتا تھا۔ "مت جاؤ۔" وہ نیکسی کے آنے پر اس کا بیک اٹھا گر بیڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا۔ وہ اپنا ہینڈ کیری تھیجنے ہوئے اس کے پیچنے آئی تھی اور اس نے ہینڈ کیری بھی دو ہرے سامان کے ساتھ سالار کو تھانے کی کوشش کی تھی ،جب سالارن اس كالماتم تقام ليا بقار اس في خلاف توقع كاته نهيس كمينجا تقا بس الته اس كم اتفول بيس رہے دیا تھا۔ بہت در سالاراس کا ہاتھ یو نبی بکڑے رہاتھا پھراس نے بہت دل کر قتی ہے اس کا ہاتھ چھوڑویا تھا۔ وہ كس الم سے ساتھ آيا تھا۔ اس قيد سے آزاد مونے كے بعد بھي اسے بے قرار كر نار باتھا۔ كى سال بعدوہ ایک بار پھرڈاکٹر سبط علی کے تھم پناہ کے لیے آئی تھی۔اوراسے اس بار بھی بناہ مل تی تھی۔ڈاکٹر صاحب اور اس كى بيوي اس كى دہنى حالت سے واقف تھے إور وہاں ان كے پاس آكر كم ازيم كچھ دنوں كے ليے امامہ في يوسى مسوس کیا تھا جیسے وہ کسی قید تنهائی سے نکل آئی تھی۔ مگریہ کیفیت بھی وقتی تھی۔وہ جس سکون کی تلاش میں تھی دہ سال بھی نہیں تھا۔۔۔ بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی ہی تھی اور ڈاکٹر سبط علی ان بیوی اور سعیدہ امال کی ت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہویا رہی تھی۔سالاراہے روز فون کر تاتھا بھی وہ کال ریسیو کر لیتی بھی ں ہے۔ میں وہ اس سے کمبی بات کرتی جمعی مختصریات کرے دون رکھ دیتی وہ پاکستان آکر بھی کسی ہے را بطے میں منیں تھی۔ کی سے بات نہیں کرنا جاہتی تھی۔ لبی بے مقصد خوش گیراں جن کوده عادی تھی ... فرق آگر صرف ر اتفاتو یہ کہ یمال دہ پابندی ہے اور وقت پر اچھا کھاتا کھانے کی عادی ہو گئی تھی جمیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی اس کا خیال رکھتے تھے اور اتنا خیال رکھتے تھے کہ بھی بھی اسے اجبیاس جرم ہونے لگنا کہ اے ان کے پاس نمیں آنا چاہیے تھا اس نے اس بردھانے میں ان کی ذمہ داری بردھادی تھی۔ پتانمیں کتنے دن تھے جو اس نے اس طرح کزارے تھے ۔۔۔ سوتے جائے یا پھر بھی وہ کھرہے ہے مقصد نکل برتی .... ذرائیورے ساتھ گاڑی میں اور سارے شرمیں گھومتی پھرتی ۔ چلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر بھٹکا دیتے تھے اس کی سوچ کو اس کی زندگی سے دو سروں کی زندگی رہے جاتے تھے۔ دہ بھی ایک ایا ای دن تھا۔ دہ در ائیور کے ساتھ گھرے نگلی تھی اور نسرکے ساتھ سروک پر چکتے جلتے وہ شہرے ى با ہرنكل آئے تھے۔ایک جگہ كائى ركواكيدہ نيچار آئى تھى اور نبر كے ساتھ سبزے پر نبر كے اتى پر بہتى بے كارچيزوں كوديكھتے ديكھتے دواس كے ساتھ چلنے كلى تھى يوں جيسے دو بھى باني پر بہنے والى كوئى نے كارچيز تھى ، پتانسيں وہ ئتى دىر چلتى رى تقى پھرايك جكه كھڑے ہوكر بہتے ہوئے پانى كوديكھنے كئى ... كھنے در ختوں كى مھندى چھاؤى ميں موسم سرامي سرمي بهتا بواده باني برسابت كيانى كاطرح تيزر فارسي تفائنه بي باني اتنازياده تفاقيل أس تمجيوه اے بجیب انداز میں اپنی طرف مینی رہاتھا موں جیسے وہ اسے این اندرائز نے کے لیے پکار رہا ہو ۔۔۔ چند کمحوں کے لیے وہ اس خنگی کو بھی بھول کئی تھی جو اس کے سویٹراور شال کے باوجوداس کے جسم کوشل کرنے کئی تھی۔ نیر کے لیے وہ اس کے سویٹراور شال کے باوجوداس کے جسم کوشل کرنے کئی تھی۔ نیر کے ONLINE LIBRARY

وہ ایک ستر' انتی سالہ دیلی تیلی سانولی رِ نگمتِ اور جھرپوں ہے بھرے چرے والی ایک بوڑھی عورت تھی۔جو م ایند هن کے لیے وہاں درختوں کی گری ہوئی خٹک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک جادر نما کپڑے میں باندھنے اس کی مشتری کے لیے وہاں در ختوں کی گری ہوئی خٹک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک جادر نما کپڑے میں باندھنے کی کوشش میں اہے مخاطب کریر ہی تھی 'وہاں دور دور تک ان دونوں نے علاوہ کوئی نہیں تھا اور وہ بھی کب اور کمال سے یک دم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔اس نے پچھ کے بغیر نہر کے کنارے سے نئیت سے باری کا بند میں میں میں میں میں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔اس نے پچھے کے بغیر نہر کے کنارے سے يئتے ہوئے ابال کی طرف قدم برمعیاریے تھے۔ گھا اتنا برما بنا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی بھی اس تنفے کو سربر شیں اٹھایائے گی ۔۔ لیکن آس بردھیانے امامہ کی مددے بردے آرام سے وہ کٹھا سربر اٹھالیا تھا۔ " ذرا میری بمری کی رسی مجھے پاڑاتا۔"اس بوڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دانس میں آگی کھاس چرتی ہوئی ایک بمری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے کما تھا 'امامہ کو ایک کمھے کے لیے تامل ہوا لیکن پھراس نے جاکر تھوڑی بہت جدوجہ ہے بعیداس بکری کی رہی پکڑہی لی تھی۔ "آپ چلیں میں ساتھ چلتی ہون کہاں جاتا ہے آپ کو ؟" امامہ کوخیال آیا تھاکہ وہ استے برے لکڑیوں کے گھڑ کے ساتھ بمری کو کیسے تھاہے گی۔ ' ہیں یہ بہال آگے ہی جاتا ہے ادھر سوک پار کرکے دوسری طرف۔ ہتجو ڑھی عورت نے نسر کے سبزے سے نكل كرسرك كاطرف جات موئ باته كاشار عداي سمجايا تفا-المامہ مکری کی رتبی تھینچتی ہوئی جیپ جاپ اس عورت کے بیچھے چل پڑی تھی،جس کے پاوی تھے تھے اور ایز **با**ل اکھردریاور پیدل چل چل کر پھٹ چکی تھیں 'امداونی جزابوں کے ساتھ بہت آرام دہ کورے شوز پہنے ہوئے گئی اس کے باوجودوہ اس بوڑھی عورت کی سبک رفتاری کا سامنا نہیں کرپار ہی تھی جو یوں چل رہی تھی جیے ٹاکلز کے فرش یا کسی مختلیں قالین پر چل رہی ہو۔ ہ تا طریعے فرس یا سی ملیس قامین پر چل رہی ہو۔ سروک پار کرتے ہی امامہ کو دس بیس کے قریب وہ جھگیاںِ نظر آگئی تھیں 'جنہیں امال اپنا گھر کہہ رہی تھی 'وہ جھگیاں بس فینٹوں پر مشتمل نہیں تھیں۔لوگوں نے اپنی جھگی کے گرد سرکنڈوں کی دیواریں کھڑی کر کرتے جیسے احاطے سے بنالیے تتے جن کے فرش کو مٹی اور گارہے سے لیپا ہوا تقلے وہ کچھ نامل کے ساتھ ایسی ہی ایک جھگی کے احاطے میں بمری کی رسی بڑے ال کے پیچھے چلتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ اس بو رقعی عورت نے احاطے کے ایک کونے میں سربرلادا ہوا گھرا تاریجینا تھا اور بھردونوں ہاتھ کمربر رکھے جے اس نے گرے سانس لیتے ہوئے اپنی سالیں بھال کی تھی۔ بھری تب تک المد کے ہاتھ ہے رہی چھڑا کر سركندوں كى ديوار كے ساتھ اس جگہ بنتے كئى تھى جيال اسے باندھا جاتا تھا اور جمال زمين پر کھھ مرجھائى ہوئى کھاس پھونس پڑی تھی وہ آب اس پر منہ مارنے کلی تھی۔ احاطے کے ایک دوسرے چھے میں مٹی کے ایک چو لہے پر مٹی کی ایک ہنٹیا جڑھی ہوئی تھی جس سے اٹھنے والى خوشبو ہر طرف بھیلی ہوئی تھی محاطہ رو پہلی دھوپ سے روشن اور گرمایا ہوا تھا۔وہاں نہروالی محنڈک نہیں تھی ایک آسودہ ی حرارت تھی۔ وہ جیسے کسی گرم آغوش میں آگئی تھی۔ بو ڑھی عورت تب تک لکڑیوں کا گھڑ کھول کراس میں سے کچھ لکڑیاں نکال کرچو لیے کی طرف آگئی تھی۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

المداس ہے کتے ہوئے آگے برمہ آئی تھی۔اس کا خیال تھا بوڑھی عورت نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی کیکن دوبو ژهمی عورت بس بری صی مین دوبوزی تورت سرکی کی۔ "بس جمعے مشقت نمیں لگتی تھے لگتی ہے 'بی تو فرق ہے۔۔ پر تیرا تصور نہیں سارا فرق جوانی کا ہے۔۔ جوانی میں ہرچیز مشقت لگتی ہے۔ برسملیا خودالی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنادیتا ہے۔" میں ہرچیز مشقت لگتی ہے۔ برسملیا خودالی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنادیتا ہے۔" اس عورت نے اس کی طرفِ متوجہ ہوئے بغیر کہا تھا امامہ اس کا چرود یکھنے لگی تھی دہ اس معلمے اور اس جگہ رہنےوالی عورت سے الی بات کی توقع نمیں کر علی تھی۔ " آپردهی لکسی بین؟" ده پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ "بهت زیاده-"وه عورت اس بار بھی چو لیے ہی کی طرف متوجه تھی اور اس بار بھی اس نے بات ہنس کرہی کہی تقى تمريج مِن مسخرتما إينيكي بياني المريخ كياتفا- المدين إكلاسوال نبين كياتفاده اب اس باندي اور چو کیے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جس کے پاس دہ بوڑھی عورت بیٹی تھی اینوں سے بیٹے گئے جو کیے پر رکھی ر ممی ہوئی پرانی مٹی کی ہنٹیا۔ میں ساگ اپنے پانی میں گل رہاتھا۔ اس بوڑھی عورت نے نہرے کنار ہے۔ چنی ہوئی جھاڑیاں تو ژبوڑ کرچو ہے میں پھینکنا شروع کردیا۔ وہ آگ کو اسی طرح بھڑ کائے رکھنے کی کو مشش تھی۔ المدمنى سے لیے ہوئے کرم فرش پرچو لیے کے قریب آگر بیٹھ گئی تھی۔پاؤں سے جرابیں اور جوتے الاکراس نے اپ سرداور سوج ہوئے بیروں کو دھوپ کے م فرش پر جیسے کھ حدت پنچانے کی کو سٹس کی تھی۔ المال مرمل بھی بنجوں کے بل بیٹھی لکڑیوں کو تو ٹر مرد ڈکر جو لیے میں جھو تک رہی تھی۔ آگ میں لکڑیوں کے تو فے اور چھنے کی آوازیں آرہی تھیں۔وہ ساگ کی ہانڈی سے اٹھتی بھاپ اور اس میں پڑتے ابال دیکھتی رہی ۔ " آدى كياكر ما م تيرا؟" ووامال كاس اجانك كي بيوئ سوال برجو كى پرردردائى-"كياكر تاب؟" أس نے جيسے ياد كرنے كى كوشش كى تھى پھر كها۔ "كام كر تاہے۔" وكياكام كرياب ؟ مال نے محروجما-"با ہر کام کر آ ہے۔"وہ ساگ کودیکھتے ہوئے بربردائی۔ پردیس میں ہے؟ اور حمی عورت نے جوابا "کہا۔ وہ بھی اب اس کی طرح نیٹن پر بیٹھ گئی تقی اور اس نے یے گھٹنوں کے گرداس کی طرح بازولیٹ لیے تھے۔ "ہاب پردلیں میں ہے۔"وہ اسی طرح ساگ کود کھتے ہوئے بولی۔ "توتویمال کس کیاں ہے؟ سرال والوں کیاں؟" "میں کی کے پاس نمیں ہوں۔"ساگ پر نظریں جمائے اس نے بے ربط جواب ریا۔ "آدی نے گھرے نکال دیا ہے کیا؟"اس نے چونک کراس عورت کا چرود یکھا۔ " dist 2 13 219" WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

''نوجوچیزونیا میں ہے، می نہیں اے دنیا میں کیاڈھونڈ ٹا؟''اس نے جرت ہے اس عورت کودیکھا۔وہ کمری بات تھی اور اس عورت کے منہ ہے سن کراور بھی کمری لگی تھی اسے جو اس جھکی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں جھو نک رہی تھی۔ ' پھر ہندہ رہے کیوں دنیا میں آگر ہے سکون رہنا ہے؟''وہ اس سے بیہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی جو اس نے \* ''نو پھر کہال رہے؟'' لکڑیاں جھو نکتی اس عورت نے ایک لحظ کے لیے رک کراہے دیکھتے ہوئے ڈائر مکٹ پوچھا' وہ کچھلاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگ کو دیکھنے گلی۔ ''دور ہوں کا در ایک میں میں میں میں میں میں میں کا کہ دیکھنے گلی۔ "تيرا آدي كهتانتين وايس آنے كو؟" " پہلے کہتا تھا۔اب نہیں کہتا۔"اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کرکے اگ میں پھینکنے "بعاره اكيلاب وإلى؟" وواک کے لیے کے لیے تھکی۔"ہاں۔"اس نے اس بار دھم آواز میں کہا۔ وولو رقعی عورت اب بلاسک کے ایک شاپر میں بڑا ہوا آٹا ایک تھالی میں ڈال رہی تھی۔ ''تو اکیلا چھوڑ کر آگئی اے ؟''وھوپ میں بڑے ایک گھڑے سے ایک گلاس میں پانی نکالتے ہوئے اس نے جيے افسوس كيا تھا۔وہ بے مقصد آگ ميں لكڑياں جيني رہى "جھے پیار میں کر ناتھا؟" وہ ایک کے کے کے ساکت ہوئی۔ دو تا تھا۔ "اس کی آواز ہے صد مظم تھی۔ "خیال نہیں رکھتا تھا؟" ساگے اٹھتی بھاپ اس کی آنکھوں میں اترنے کلی تھی اے برے وقعے کے بعد پتانسیں کیا کیایا و آیا تھا۔ "رکھتاتھا۔" آوازاور بھی رھم ہوگئی تھی۔ المال إب اس كمياس بيني اس تقالي مين دورو يول كا آيا كونده ربي تقي "رونی کیڑا میں دیتا تھا؟اس فے جادرے اپنی آ تکھیں رکڑیں۔ "ريتا تھا۔"وہ اپنی آواز خود بھی مشکل سوائی تھی۔ "تونے پھر بھی خصور دیا اے جو نے بھی اللہ سے بندے والامعاملہ کیا اس کے ساتھ۔سب کچھ لے کر بھی دور المال نے آٹا گوندھتے ہوئے جیسے بنس کر کما تھا۔وہ بول نہیں سکی تھی۔بولنے کے لیے پچھے تھا نہیں۔ پلکیں بيميك بغيروه صرف امال كاجبره ويلهتي ربى-مجھے یہ ڈر بھی شیں لگاکہ کوئی دو سری عورت لے آئے گاوہ؟" 'نہیں۔''اسبار آٹا گوندھتے امال نے اس کاچیرہ دیکھا تھا۔ " تجھے پیار نہیں ہے اس سے ؟ کیاسوال آیا تھا اُوہ نظریں چرا گئے۔ اس کی جیپ نے امال کو جیسے ایک اور سوال "بمهى پياركياب؟" أنكھول ميں سيلاب آيا تھا۔ كياكيايا و نهيں أكيا تھا۔ وكياتفا- "اس نے آنسوؤں كو بہنے ديا تھا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM

" وشيل ال-"سرته كائاس في أك ميل مجه اور لكويال واليس-"ملانتيںيااس نے چھو ژويا؟" اس كے مند ميں جيسے ہري مرج آئي تھی۔ "اس نے چھوڑ دیا۔" پتانتیں ساگ ہانڈی میں زیادہ پانی چھوڑ رہاتھا۔ یا اس کی آنکھیں 'پر آگ دونوں جگہ 'بیار نمیں کرِ آموگا۔ ۳۰ما<u>ں نے ب</u>ے ساختہ کما۔ " پیار کریا تھالیکن انظار نہیں کرسکتا تھا۔ "اس نے ہانہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ "جو پیار کرتا ہے وہ انظار کرتا ہے۔"جواب کھٹاک ہے آیا تھااور اس کی ساری وضاحتوں وکیلوں کے پر نچے اڑا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنسی تھی 'یا پھر شاید ہنتے ہوئے روئی تھی۔ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جودل دماغ کور سمیں زند تمجى سمجمانتين سكي تضايي "اس آدى كى وجد سے كھرچھوڑ آئى اپنا؟"ماب نے پھرپوچھا۔ "نبين - بب بيال ب سكوني تقي مجمع اس كيه آئي-"اس نے بقيكم موئے چرے كے ماتھ كما۔ "كياب سكوني تحيج"وه برستى أتكهوب كي ساته بتاتي كئ-الی جیپ چاپ آٹا گوندھتی رہی اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے پچھ نہیں کما تھا۔خاموشی کا ووقعہ برط طویل ہو کیا تھا۔ بے حد طویل امال آٹا گوندھنے کے بعد رکھ کر ساگ میں ڈوئی چلانے کی تھی۔وہٹا تگوں کے کرد مازہ کسٹر سال کہ گھاتہ بچھتہ ہیں۔ بانولینے ساگ کو گھلتے دیکھتی رہی۔ '' دہاں نہرکے کنارے کیوں کھڑی تھی؟''اماںنے کے دم ساگ گھو نفتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھاکراماں کودیکھا۔ ''بت بزدل ہوں اماں ۔۔۔ مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔'' نم آنکھوں کے ساتھ اس نے جیسے کھلکھلا کرہنتے ہوئے اس بوڑھی عورت سے بوچھاتھا ؟ ہے جیسے اب مجھ میں آیا تھا وہ وہاں ہے اسے یہاں تک کیوں لے آئی تھی۔اس کے ہننے پر جیسے وہ بھی مسکرائی تھی اس کے خسته حال بوسيده دائمت دمص تص "بعنی تو تو بری برادر ہے۔ میں نے بردل سمجا ۔۔۔ تو تو میرے ہی برادر ہے بھر" " نہیں آپ سے برادر تو نہیں ہوں میں میں تو بے حد کمزور ہوں۔ اس بری سے بھی کمزور جس کو کھیر کے لائی ں۔ ''امامہ کے اماعا۔ ''مجھے اپنی ہونے والی اولاو کا بھی خیال نہیں آتا؟ پیار نہیں آتا اس پر؟''اس کی آٹکھیں ایک بار پھر پر سنے گلی ووكي اس طرح كمر اوي جھوڑ آب جيے تو جھوڑ آئي۔ مرجاتے ہيں بوے بوے پيارے مرجاتے ہيں اُر كوئى ایک بیارے کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے؟" برستی آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اس کی ہاتیں سنیں 'وہ وہی کچھ کمہ رہی تھی جو اس سے کوئی بھی پوچھتا کوئی بھی کمہ دیتا مگروہ کسی کو وہ جو اب نہیں دبتی تھی جو اس نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا جس سے اس کی جان بھیان تک نہ تھی۔ بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوچھ جو اپنوں کے سامنے ہلکا نہیں کر ناغیروں کے سامنے کردیتا ہے۔ وہ بھی وہاں جہاں اسے بقین ہووہ را زدیارے گا۔ بھی نکل کر نہیں آئے گا۔ "میں اب سی سے بیار نہیں کرنا جاہتی اماں۔" بو ڈھی عورت نے ساک کاڈھکنا اٹھا کر پھرڈوئی چلائی۔ " مجمع لگتا ہے جس سے بھی میں بارکرتی ہوں 'دہ مجھ سے پھی جا کا ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

كيوں اس تكليف سے كزروں ميں باربار "كيوں ميں زندگی ميں ايسے رشتے ركھوں جن سے چھفڑنا بجھے اتنی تكليف اس نے جیسے روتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے سامنے سینے کی وہ پھانس نکالی تھی جس نے اس کا سانس "باربارياركون...بارباركوادون...من اباس تكليف بي نمين كزر عتى-" '' یہ تو نہیں کر عتی' یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کو اس لیے چھوڑوے ٹاکہ ان کے بچھڑنے کی تکلیف سے پچ جائے ایک ایک کرتے بچھڑرہے ہیں تو درد جھیل نہیں یار ہی۔سب کواکٹھا چھوڑ کردرد جھیل لے گی؟''اس نے جوبات اس سے پوچھی تھی اس کاجواب امامہ کے پاس نہیں تھا۔۔۔اور اگر تھا بھی تووہ اس جواب کو میلہ نیک میں نہیں تھے۔ تھے د برانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ "اس جھتی کے اندر میرا 38سال کاجوان بیٹا ہے۔۔ ٹھموذرا میں لے کر آتی ہوں اسے بھماری باتوں میں تو وہ بوڑھی عورت یک دم اٹھ کراندر جلی گئی تھی چند منٹوں کے بعدوہ ایک ریڑھی نماٹرالی کودھکیلتی ہوئی باہر لائي إس ميں ايك وبلا پتلا مردايك بستر ركينا موا قيقيے لگار ہا تھا يوں جيےوہ ان كى توجه ملنے پر خوش تھا۔اس عورت نے اگراہے یہ نہ بتایا ہو تاکہ اس کی عمر 38 سال تھی تواہامہ اے 20۔18 سال کاکوئی اوکا مجھتی ۔۔۔وہذہ نی اور مانی دونوں طرحے معندر تھا۔بات بھی ٹھیک سے نہیں کرپا تا تھا بس اس بوڑھی عورت کودیکھ کرہنتا تھا اور وه است و مجمد كربس ربي هي-اس نے ریز همیلا کرامامہ کے قریب کھڑی کردی تھی اور خودرویٹی پیکانے بیٹھ گئی تھی۔ "میرااکلو تابیٹا ہے۔ 38سال میں نے اس کے سارے گزارے ہیں اللہ کے سارے کے بعد۔"وہ پیڑا بناتے ہوئے اسے بتائے لکی تھے۔ "کوئی اور اولاد نہیں آپ کی؟"اس کے آنسو تھے لگے تھے "پانچ بینے بیدا ہوئے تھے سے صحت مند برونوں میں ختم ہو گئے بھر پیدا ہواتو شوہر نے کہاا ہے کسی درگاہ يرجهور آتے بي ميں ميں سال سكاالي اولاد كو يرى دمددارى بير ميں كئے جھوڑدي ابني اولاد يجھے توبيار بوڑھی عورت نے رونی اب اس تو ہے پر ڈال دی تھی جس ہے کھے در پہلے اس نے ساگ کی ہنٹریا اتاری تى - دەاب اپ بىنے كويوں كِكاررى تھى جنے دەا ژىمى سال كانىس آٹھ ماە كانھااور دە بھى اس ريو ھى كے اندر ماں کے پیکارنے پراپنے تنیف بزار اعضا کو اس طرح سکیٹر رہاتھا کے ملکصلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی خما بچہ تھا۔ "شو ہردد جارسال معمجما تارہا مجھے برمیں نہیں مانی-اللہ نے دی تھی اولا و...اللہ کی دی چیز کیسے پھینک آتی۔ انسان کی دی ہوئی چزہوتی تو پھینک آئی۔ کوئی اور پچے بنی ہوا اس کے بعد میرے ہاں۔ شوہر کوبرط پیار تھا مجھے سے پر اے اولاد بھی جا ہیے تھی۔ میرا بھی ول جاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے پر میرے ماتے پیچھے کوئی نہیں تھااس لیے دہیں بیٹھی رہی 'دوسری شادی ہے دس دن پہلے کھیتوں میں اسے سانپ لوگیا۔ لوگ کہتے تھے میری آہ پڑی ہے۔ پر میں نے تو کوئی بدرعا بھی نہیں دی اس کو۔ میں توخوش ہی رہی جب تک اس کے ساتھ المال كى أنكھول ميں يانى آيا تھارر دوو يے سے رگڑ كر - تو سے ير پھولتى ہوئى روثى سيكنے كلى۔ وزخولتن والجيث 60 جولاني 2015 عند ONLINE LIBRARY

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''وہ مرکبانوساری زمین'جائیداورشتہ واروںنے چھین تی۔بس بیٹامیرےپاس رہنے دیا۔یہ نمیک ہو تاتو یہ بھی چھین لیتے دہ۔ پر مولا کاکڑم تھا یہ ایسا تھا۔اڑتیس سال سے اس کا اور میراساتھ ہے اس کو شوہر کے کہنے پر در گاہ پر الى نے رونی مجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی۔ کوئی بوجھ تھا جو امامہ کے كندهوں ہے ہث رہاتھا كوئى قفل تھاجو كھل رہاتھا كوئى سحرتھا جو ٹوٹ رہاتھا۔ "جود چھوڑااللہ دے اس پر صبر کراور خود کسی کووچھوڑانہ دے۔اللہ پند نہیں کر تاہیہ۔" اس عورت نے رونی پر ساک ڈالتے ہوئے کما تھا۔ "غم بت بط تقامیراا بال-"اس نے کے بغیر سرچھکائے پہلا لقمہ توڑا۔ "الله نے تجھے عمریا تو نے اپنے آدمی کو۔ تو نے اپنا عم کون ساا ہے اندر رکھ کربیٹھے گئی تھی۔" وہ لقمہ ہاتھ میں کیے بیٹھی رہی منے میں نہیں ڈال سکی آئیسیں پھرد جندلائی تھیں۔اے سالاریاد آیا تھا۔ ہاتھ پر اس کا مخبت بھوالمس یاد آیا تھا۔اسکی محبت اس کی عنایات پیاد آئی تھیں۔اور اس اولاد کا خیال آیا تھا جے اس نے بھی بڑی دعائیں کر کر کے مانگا تھا اور جب دعا پوری ہو گئی تھی تووہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر دہی تھی۔ اں پوڑھی عورت کے اِحاطے میں بیٹھے اسے پہلی باروسیم پر صبر آیا تھا۔ سعد پر صبر آیا تھا وہ اس دان وہاں ہے اٹھ کرھاگی تھی۔ اے اب کھرجانا تھا سالار کے پاس اورواپس کھر آگراس نے خود سالار کوفونِ کر کے واپس آنے لے کہا تھا۔وہ حیران ہوا تھا شاید حیران سے زیادہ پریشان ہوا تھا تمراس نے اس کی عکمت کنفر کوادی وہ جانے سے پہلے ایک بار پھراس ہو ڑھی عورت سے ملنے آئی تھی اس کے لیے کے چیزی لے کراہے ہے مد کو مشر کے باوجودوہ جھکی شیں ملی تھی۔وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھاون نسرکے اس کنارے اس جھگیوں والے علاقے کو دھونڈ تی رہی تھی۔ ڈرائیورنے وہ علاقہ خود نہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ اس دن وہ اے بہت پنجھے کچھوڑکے سركنارك اتري تقى اور پھروہاں سے پدل ہى واپس آئى تھى۔ ليكن پھر بھى وہ جگہ وہيں ہوني جا ہے تھے۔ اس سراك يركميل- محمد بال وه جھكيال نهيں تھيں نہ وہ يو رقعي عورت جس كے اتھ كى مونى اور ساك كانوادا ہے ابھى بھی اپن زبان پر محسوس ہو تا تھا۔ نہ وہ او تمیں سال کی اولادی مشقت جس نے اس یو وہ محورت کے لیے ہر ہوجھ بلکا کردیا تھا۔ اور نہ اس بہت زیادہ پڑھی تکھی عورت کی باتیں جس نے چاہوں کی طرح اس کے وجود کے قفل اور محقیاں کھول کراہے آزاد کیا تھا۔ جربل سكندراني پيدائش ہے بھی پہلے اپن ال كے بہت رازوں كاامين تعا ا مریکہ کے اس اسپتال کی نیورو سرجری ڈیپار ممنٹ کے آپریش تھیٹر میں ڈاکٹرجس مخص کا دماغ کھولے میشے تھے۔وہ آبادی کے اس 2.5 میضدے تعلق رکھتا جو 150 آئی کیولیول رکھتے تھے اور اس آئی کیولیول کے ساتھ غیر معمولى صلاحيتوں كے مالك تص وہ آپریش آٹھ مھنے ہے ہورہاتھا اور ابھی مزید کتنی در جاری رہناتھا یہ کسی کواندازہ نہیں تھا۔ ڈ آکٹرزی اس ONLINE LIBRARY



آب حیات کی کمانی ناش کے تیرہ پنوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوار رنگزدیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جو اسے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے

9۔ ہی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چارا شخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پر جیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ اس مخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ کیکن اس شخص سے سمیت اس کی قبلی کے نہایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیلی کسی لڑی کی باریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرامل جا تاہے۔



J- وہ کئی را توں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور اوویات کے بغیر سو نہیں پارٹی تھی۔وہ اپناپ سے بس ایک سوال كرنے آئى تھى كەاس نے اس كى قىملى كوكيوں مارۋالا-

6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقالبے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ فینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتاد نیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پروہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ س کراس خوداعتاد "مطمئن اور ذہین بچے کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دیکھ كراس كے والدين اور ہال كے ديگر مهمان بے چين ہوئے مگراس كى يہ كيفيت ديكھ كراس كى سات سالہ بهن مسكرادي-A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب

کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فاکل میں رکھ دیا۔ 7۔ وہ دونوں ایک ہونل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اسے ڈرنک کی آفری مگر مردنے انکار کردیا اور سگریٹ یے لگا۔ لڑی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑک اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے

كيارے ميں كہتى ہے۔اب كے وہ الكار نہيں كرتا۔

PAKSOCIETY1

4۔ دہ اے شوہرے ناراض ہوکراے چھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اے سوینے پر مجبور دیا ہے۔اب وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

# W/WW.PAKSOCIETY.COM

حاصل ومحصول

وہ جہاز میں اپنی فلائٹ کے دوران دو گھنٹے سویا تھا اور باتی کا وقت اس نے لیپ ٹاپ پر اس پر یزنٹیشن کو باربار کھتے اور اس میں تبریلیاں اور اضافے کرتے گزار اٹھا 'جودہ اس میٹنگ میں پیش کرنے آیا تھا۔ وہ اس پر یزنٹیشن کے شان دار ہونے کے باوجو دیہ جانیا تھا وہ ایک ہارا ہوا کیس ایک ایسی جیوری کے سامنے پیش کرنے جارہا تھا جو اس کیس کے حوالے سے تصویر کا کوئی دو سرارخ دیکھنے پر تیار نہیں ہونے والی تھی 'کیوں کہ تصویر کا وہ دو سرارخ بے حد بھیا نک تھا لیکن بھیا نک ہونا اس سے نظریں چرانے کی وجہ نہیں تھی' بلکہ اس بھیا نک رخ میں نظر آنے والا آپنا عکس تھا جو ان عالمی طاقتوں کے نمائندوں کے ضمیر کوسلانے کا باعث بن رہا تھا۔ سالار سکندر کوسانیوں کے بل میں بیٹھ کران کا زہر نکالنے کی تجویز پیش کرنی تھی 'اور اسے اپنی کامیابی کے بارے میں کوئی خوش قئی یا غلط قئی

۔ اس کی فلائٹ وافٹکٹن میں جس وقت پنجی اس کے ٹھیک چار گھنٹ کے بعد ورلڈ بینک کے ''وربار''میں اس کی ماضری تھی۔ وہ ایک بار پھر ہو تل کے کمرے میں سوئے بغیر کاغذات کا وہ پلندہ دیکھا رہا جو اسے اس پر پر نظیشن کے ساتھ بورڈ روم میں تقسیم کرنا تھے۔ ان کاغذات کے ڈھیر کو وہ آگر کسی کورٹ میں پیش کردیتا تو وہ کیس جیت جا با'
لیکن سوال وہاں یہ تھا کہ دنیا میں ایس کون سی عدالت تھی جو اس کیس کو سنی ۔۔ کا تکوی عدالتیں ریڑھیاں تھیں'
جن سے پچھ بھی خریدا جاسکی تھا۔ انصاف کے سوائے۔۔ ایبا کا عالمی عدالت انصاف میں جانے کے وسائل بسیں رکھتا تھا۔۔ انصاف میں جانے تھا 'وہ اپنے بسیں رکھتا تھا۔۔ انصاف میں جانے تھا 'وہ اپنے کو فیسٹ معاملات کو خفیہ رکھتے کا پابند تھا۔۔ اور ان سب حالات میں صرف ایک میڈیا تھا جس کا گلا گھو نٹنے کی ورلڈ بینک میں تھا کیوں کہ وہ پیٹریں ایبا کا کی آخری امید تھا اور سالار کویا تھا ایبا کا کسی بھی حد تک جاسکتا ہو اس کے قبلے کی بقا کے ضامن تھے 'کیکن وہ یہ نمیں جانیا تھا کہ پیٹریں ایبا کا کسی بھی حد تک جاسکتا ہو گئی وہ یہ نمیں جانیا تھا کہ پیٹریں ایبا کا کواس کام ہے روکنے کے لیے 'جو اس کے قبلے کی بقا کے ضامن تھے 'کیکن وہ یہ نمیں جانیا تھا کہ پیٹریں ایبا کا اس وقت نیویا رک کے ایک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑرہا تھا۔۔

# # #

اس بورڈردم کا ماحول ویسائنس تھا جیسا اس نے بیشہ دیکھا تھا۔ سنجیدگی ہرپورڈ کا حصہ ہوتی تھی کئیں جواس نے اس دن وہال دیکھی تھی وہ سنجیدگی نہیں تھی وہ سرد مہری تھی اور وہ سرو مہری بورڈردم میں بیٹھے صرف کسی ایک یا دولوں کے اندازاور حرکات و سکنات سے نہیں جھلک رہی تھی۔ وہال اس بورڈردم میں بیٹھے سات کے سات کو حواس کے چہول اور آ کھول میں ایک جیسی ٹھنڈک اور سرد مہری تھی۔ ایسی سرد مہری جو کسی مزور اعصاب کے انسان کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ بے ہاڑ چرے 'دوسرے کے اوسان خطا کردینے والی نظری۔۔۔ کی دوستانہ مسکراہٹ سے عاری بھنچے ہوئے لب۔۔۔ جن پر آگر مجھی کوئی مسکراہٹ آتی بھی تو وہ ایک تھیک آمیزاور تو ہیں آمیز خمرے زیادہ کھی نہیں ہو تا تھا۔و بی محروہ در تھی اس کام کے امر تھے جو اس وقت ایک بیشوی شکل کی میز کے کروٹا گول پر ٹائلیں رکھے دویا تھا۔ ایک بیشوی شکل کی میز کے کروٹا گول پر ٹائلیں رکھے دویا تھی مرواور دو عور تھی اس کام کے امر تھے جو اس وقت کر ہے۔۔۔۔ میں دور لڈ بینک کے سالار سکندر جیلے گئی ''یا خمیر''ایمیلا ترزکا دھڑن تختہ کر تھے جنہ ہیں رہے گئی میں کرد ہے تھے۔۔ دور دور تھی کوئی میں دور کے دور تھی اس کام کے امر تھیے جنہ ہیں رہے گئی میں کرد ہے تھے۔۔ دور دور تھی کی میں دور کی دور تھی کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی کہ میں دور کی کی میں دور کی کھوں کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کا کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی دور

تحفظ فراہم بھی بیٹھے بٹھائے ورلڈ بینکٹی کام کرتے کرتے پروفیشنل ethics (اخلاقیات) کادورہ پڑ تا نسانیت یاد آنا شُروع ہوجاتی ۔۔ سالار سکندر آن کے سامنے کیا ہے تھا ۔ کم آز کم اس میٹنگ کے آغازے پہلےوہ ہی سوچ كر آئے تھے۔اجتماعی طور پران کی حکمت بیہ نہیں بھی تھی تو بھی انفرادی طور پران کا طریقہ کاریمی تھا۔ وہ وافتکٹن ڈی سی میں درلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرزمیں بیٹھے وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے وہ سرخاب کے پروں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ان کی کئی سالوں پر مشتل ایسوسی ایش اور ان کا کام ان کے اس ذہنی خلّل کواگر برمصا تا جا تا تھا تو غلط بھی نہیں تھا۔۔۔ ِسالار سکندر اس آرگنا ئزیش میں واحد ذہیں اور قابل مخص نہیں تھا وہاں بڑے برے طرم خان بیٹھے تھے جواپنے کئی دہائیوں کے تجربے اور قابلیت سے کسی کے بھی پر نچے اُڑا سكتے تصليدوا فتكثن آنے ہے پہلے سالار سكندر كوأندازہ تھاوہ كيا بھکتنے جارہاتھا۔اس بورڈروم كےاندر كيكن جس كے بارے میں اے اندازہ نہیں تھاوہ بورڈروم سے باہر پیش آنے والے حالات اور واقعات تھے۔ وہ سات لوگ سالار سكندر كے كيرييز كے حوالے ب ايك ايك چيزجائے تصاوراتى بى معلومات وہ ان كے بارے میں رکھتا تھا۔ان میں سے کسی کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔سالار سکندرنے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سرپراہی کرنے والے ہیڑ کے ابتدائی کلمات بوے مخل سے سے تصدوہ سالارِ سکندر کی تااہلی، كو تابيوں اور ياكاميوں كو دسكس كررہا تھا۔ سالارنے باتى چھ لوگوں كى تظريں خود يرجى محسوس كيں۔وہ ايك جارج شیٹ تھی جواس پروجیکٹ کاذکر کرتے ہوئے وہ اٹکل فرینک اس پرایگارہا تھا۔ سالار بھی اسے ہی ہے تاثر چرے کے ساتھ ان الزامات کو سنتا رہا۔۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا کیہ نہیں تھا ، لیکن اس کے باوجود سالار کے لیےوہ ومیں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پر وجیکٹ کے حوالے سے ایک پر یونٹیشن دینا عابتا ہوں کوں کہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے وے کی جو آب لوگ جھے ر کررے ہیں۔ سالارنے مائکل کے آبتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کاجواب دینے کے بجائے کما تھا۔ ان سات

افراد میں ہے کسی نے اے اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے ہے روکا نہیں تھا لیکن ان میں ہے کسی نے اس بريزنشيشن كي نوعيت اور مقصد جاني مي دلچيي بھي نميں لي تھي۔

سالارا کے بعد ایک سلائیڈ پروجیکٹو پردکھا تاکیا۔اس میں بہت سارے تھا کق اور اعدادو شارتھے اور اس كى اپنى ذاتى تحقيق بھى ...و وان تمام چيزوں كوان سلائيد زكے ذريعے د كھار ہاتھا۔ورلد بينك كے تعاون سے أگر وہ منصوبہ تو رج مرح جا باتو افرایقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ بھیمنز کی مکنہ تیابی کے حوالے سے ہولیاک اعدادو شار۔ ورلڈ بینک کے جارٹر کی کون کون می شقول کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہورہی تھی۔ ان جنگلات میں کام کرنے والے کمپنیزی طرف سے کا گلوکی مقامی آبادی کے استخصال کے ڈاکومینٹوی شوت ۔ اور انٹر بیشنل ڈونر کمپنیزاور این جی اوز کے خدشات پر مشمل رپورٹس کے جوالے۔ اس کی پریزنٹیشن کمیل تھی، بانته لك جاتي توا فريقه مين وه درلا بينك كا بے تاثر چروں کے ساتھ انی ابی کرسیول حد ان ساتوں \_

برِ نظروُّالیُّا نَکِل کے چرے کودیکھاجواس کی صدارت کررہاتھا۔اتے سالوں کی ببلک ڈیٹنگ کے بعدوہ اتنا اندا زہ تو لگا بی پایاتھا کہ اس نے پزیزنٹی بیٹن تیار کرنے اور اسے یہاں پیش کرنے میں اپناوفت ''ضائع''کیاتھا۔ الگا بی پایاتھا کہ اس نے پزیزنٹی بیٹن تیار کرنے اور اسے یہاں پیش کرنے میں اپناوفت ''ضائع''کیاتھا۔ فوتم اس پروجیک پر کام نمیں کرناچاہتے؟"

ما تکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے ایس سے جو سوال کیا تھا اس نے بورڈ روم میں موجود لوگوں کے حوالے ے سالار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی۔

''میں بیر چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینکِ کا تکومیں اس پروجیک کوختم کردے۔ ''تمہیدا گرمائیل نے نہیں باند هی تھی توسالارنے بھی اس پر اپناوفت ضائع شیں کیا تھا۔

"تم مضحکہ خیزیا تیں کررہے ہو۔ابنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیک کوورالڈ بینک ایک چھوٹے سے عمدے دارے کہنے پر ختم کردے کیوں کہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیاہے کہ بینک کانگومیں

بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجی کشیس کوسپورٹ کررہا ہے۔" وہ جولیا پیڑورڈ تھی جس نے بے حد تفخیک آمیز انداز میں 'سلگادینے والی مشکراہٹ کے ساتھ سالارہے کہا ۔۔۔ تھا۔وہ اس کمرے میں ائکل کے بعد سب سے سینیر تھی۔

واكريس فويا كاشكاريايه ميراها في خلل باس حوالے سے توبيد بياري اس وقت ان جنگلات ميں بسنوالے

لا کھوں او کون کولاحق ہو چک ہے۔ "سالار سکندر نے ترکیبہ ترکی جواب دیا تھا۔ حتم کیا ہو۔؟ کس حیثیت میں کا تکومیں ہیٹھے ہو؟ ورلڈ بینک نے آیک ایمپلائی کے طور پریا ایک ہیومن رائش ایکوسٹ کے طور پر؟ کا تکو کے لوگ یا پہھمیز تمهارا سرورد نہیں ہیں۔ تمهاری ترجیح صرف ایک ہونی جاہیے کہ تم مقررہ وقت پر اس پروجیک کو ممل کرواور تمام اہداف کے حصول کے ساتھ۔ أش باربات كوتر شي سے كاشنے والا البكريندر رافيل تھا جو ورلد بينك كے صدر كے قريب ترين معاونين ميں

"تم نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے وہ شرائط وضوابط پڑھی ہیں جو اس کانٹریکٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق کرتے ہوئے سائن کیے ہیں؟تم اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ور زی کررہے ہو۔۔اور بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا بوراا فتيار ر كمتاب اس كبدك

اس کے لیجے کی رکھائی اس کاشناختی نشان تھی وہ اس رکھائی اور بے مہری کے لیے جانا جا تا تھا۔۔۔ سالاروہاں موجود تمام لوگول كوان كى قابليت كے علاوہ ان كى خصوصيات كے حوالے سے بھى جانتا تھا۔

مسي نے اپنا کانٹر يکٹ پڑھا ہے اور صرف آيک بار تهيں کئ بار پڑھا ہے۔ میں نے ورلڈ بينک کا جارٹر بھی پڑھا ب اورنہ میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے جارٹر میں کمیں ہے ، تحریب کے بچھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گاجو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین وضابطوں کی دھجیاں اُڑا کر ہوسکے۔ اگر ایسی کوئی شق میرے كانتريك من شال منى اور من إس نظرانداز كربيها مول تو آب محصر يفرنس دير يسيم من البحى البيخ كانتريك

لیگر بنڈر رافیل چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا۔اس کے ماتھے پر بل تھے اور مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ نہ مستقل جمریوں میں تبدیل ہونچے تھے۔ وہ صرف اس وقت چرے سے خوش کوار لگنا جب اس کے چرے لیے بھی ہوئے مسکر اہت آل درنہ کر ختگی اس کے حراج کے ساتھ ساتھ اس کے چرے کا بھی ایک نمایاں تھے ۔ ان کی بخی تکویل کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چرے کا بھی ایک نمایاں تھے ۔ ان کی بخی تکویل کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چرے کا بھی ایک نمایاں

الزخوان الاخران الم

"تم اپ آپ کوان لوگوں ہے زیادہ قابل سمجھتے ہوجنہوں نے بیر پر وجیکٹ کی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا۔ تم مجھتے ہو جنہوں نے فزی بلٹی بنائی تھی۔وہ ایڈیٹس تھے؟"وہ آب تفحیک آمیز انداز میں اس سے پوچھ رہا

" بنیں ۔۔۔ وہ ایڈیٹس نہیں تھے اور نہ ہی میں ایڈیٹ ہوں۔۔۔ وہ فیٹر نہیں تھے اور میں ہوں کیات صرف اس دیانت کی ہے جواس پروجیک کی فزی بلٹی رپورٹ تیار کرتے ہوئے نظراندازی گئی ہے ورنہ بیہ ممکن ہی شہیں کہ اس پروجیک کی فزابلٹی ربورٹ تیار کرنے والے اتنے عقل کے اندھے اور نااہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظرنہ آیا ہوجو مجھے نظر آرہا ہے اور میرے علاوہ اور لا کھوں مقای لوگوں کو نظر آرہا ہے۔ ورلڈ بینک کواس پر دجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ انوںسٹی کیش کرنی چاہیے ایک انکوائری کمیٹی بناک مجھے یقین ہے کہ اس کمیٹی نے دیانت داری ہے کام کیاتوانمیں بھی بیسب نظر آجائے گاجو مجھے نظر آرہا ہے۔"سالار سکندرنے رافیل کے ہتک آمیز جملول كونظرانداز كرتي موسئ كهاتها\_

ميرب خيال ميں بهترہے كه اس ڈیڈلاک كوختم كرنے كے ليے ایک كام كیا جائے جو وافتكنن اور كومبے میں تمارے آفس میں اس پروجیک کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے۔"

اس بار بولنے والا بل جاؤلز تھا۔ وہ واشکٹن میں ورلڈ بینک کی میڈیا کو آرڈی بیشن کو مانیٹر کر تا تھا اور اس روجيك كے حوالے سے انٹر بيشنل ميٹريا ميں آنے والی خبروں كودبائے ميں اس كى قابليت اور اثر و رسوخ كابرا مل وخل تھا۔ "تم ریزائن کرووجیے تم نے پریزنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی آفیشل خطو کتابت میں بھی "أفركيا تفاكداس روجيك كوتم اس طرح نبين جلاسكت-"

وہ برے محل اور رسانیت سے سالار سکندر کوجیے صلاح دے رہاتھا۔

والربه آپشن ورايد بينك كوزياده مناسب لكتاب توجهے بھى اس پر كوئى اعتراض نبيں ہے۔ جھے بھى اس مسلے كاحل صرف ميرا استعفى نظر آرہا ہے اليكن ميں أپ استعفے كي وجوہات ميں اس يريزنشيشن ميں ديے جانے والے سارے اعدادو شارشال کروں گااور اپنے تحفظات بھی تکھوں گااور میں اس استعفے کو بلک کروں گا۔" بورد روم میں چند کمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی۔وہ بالا خراس ایک تکتے ہر آگئے تھے جس کے لیے سالار سكندركو كأعكو ب واشكنن طلب كيا كيا تها اورجوورلد بيك كي على مين تريين كريمنسا بوا تقا-بورد روم من بين ان سات لوگوں کے پاس صرف دو ٹاسک تھے یا سالار سکندر کواس پروجیکٹ کوجاری رکھنے کے لیے تیار کیا جائے اوراس سے کماجائے کہ وہ بیدوہ رپورٹ واپس لیے لےجواس نے ورالڈ بینک کواس حوالے سے ارسال کی تھی یا پھراس سے خاموش سے استعفیٰ لیا جائے اور وہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے۔اس کے علاوہ اور کوئی وجداس کے تحریری استعفے میں بیان نہیں ہونی جا ہے اور اب مسئلہ اس سے بردھ کیا تھا۔وہ نہ مرف استعفے میں م معنا ما منا على الله الساستعفے اور اس ربورث كوپلك بھى كرنا چاہتا تھا۔ مجمد لكمنا حامتا تھا بلكہ اس استعفے اور اس ربورث كوپلك بھى كرنا چاہتا تھا۔

تھے کہ وہ اس کے بروفیشنل کیرئیرکو کم از کم صرف درلڈ بینک میں ہی نہیں بلکہ ان تمام انٹر بیشنل آر گنا ئزیشنز میں خوجہ حتم کردیج جوا مربکا کی سربر سی میں چلتی تھیں اور اسے پتاتھاوہ ہیے کرسکتے تھے۔ وہ اب بین الا قوامی طور پر جس سطح پر کام کررہا تھا وہاں اس کے حوالے ہے ایک چھوٹی می قانونی چارہ جوئی بھی ایک اکنامسٹ فنانشل تجزیہ کار کے طور پر اس کی ساتھ تباہ کرکے رکھ دیت۔ کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی چارہ جوئی کے بعدائے بھی نہ رکھنا کہ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موجود راز دارى كي شق كى خلاف ورزي كى تقى-بيراس كى ساكھ پر تكنے والا آيباد هيا ہو يا جسے وہ بھى جملى مثانہيں سكتا تھا۔ان سات لوگوں نے اسے سید دھمکی بھی دی تھی کہ ورلڈ بینک اس کے ماتحت کا تکومیں جلنے والے پروجی کٹس کو نے سرے سے آڈٹ کروائے گااور مالی اور دوسری بے ضابطگیوں کے بہت سے ثبوت نکال کرائے بہت بے عزت كركے اس عدرے سے فارغ كيا جاسكنا تھا جس پروہ كام كررہا تھا ، پھراگروہ اس پروجيك كے حوالے سے اپنی ربورث کے کرمیڈیا کے پاس بھی جاتا ہے بھی اس کے الزامات اور ربورٹ اپنی حیثیت کھودیتے کیونگہ بینک کے پاس جوابی طور پر اس مے خلاف کہنے کے جست بچھ ہو تا اور میڈیا اس کی اس رپورٹ کوذاتی عناداور بغض کے علاواور پچھے نہیں سمجھتا۔وہ نجلے درجے کی بلیک میانگ تھی جس پروہ اُتر آئے تھے۔سالار جانتا تھاوہ ہے ر بھی سکتے تنصے اس کی فتاتشل اور برد فیشل دیانت داری پرورلٹر بینک میں جھی انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی اور اس کا فیشند پروفیشنل ریکارڈ اس حوالے سے قابل ریٹک تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا اگر ورلڈ بینک کا تکومیں اس کے آفس کے ذر مع چلنے والے پروج مکنس میں کوئی سقم ماغین تلاش کرنے پر مصرتھاتو وہ یہ ڈھونڈ ہی لیتے۔وہ یا دنیا کا کوئی بندہ ورلد بینک کی آؤٹ میم کی چھری سے نہیں بچ سکتا تھا ایر انہیں اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہو کہ انہیں کسی جگہ ير برصورت ميس كوئى الى بے ضابط تلى تلاش كرنا ہى تھى۔ عام حالات میں سالاراس طرح کے کسی معاملے پراینے آپ کواتنی مشکل صورت حال میں بھی نیر ڈالٹا' خاص طور پراب جب اس کی ایک قبیلی تھی۔ ایک بیوی تھی۔ کم سن بچے تھے۔جواس پر انحصار کرتے تھے لیکن میر عام حالات تهين تصريفيرس ايباكاني اسي ان سارے معاملات كے معاطم ميں بے حس نهيں رہنے ويا تھا۔ يہ اس کی بر قسمتی تھی۔وہ افریقہ اور پانکمیز کے بارے میں جذباتی ہو کر سوچنے لگا تھا اور اس کی بیر ہی جذباتیت اس ونت اس کے آڑے آرہی تھی۔ خاموشی ہے اس معاملے پر استعفیٰ دے کر اس سارے معاملے ہے الگ ہوجانے کا مطلب صرف ایک تھا۔وہ بھی اس جرم کا شریک کار ہو تاجو اکیسویں صدی کی اس دہائی میں کا تکومیں محمیزے ساتھ کیا گیاہو تا۔وہ رو کنے والوں اور احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ نہ بنیا مگراس کا مسئله تاریخ کا حصه بننے کی خواہش نہیں تھی صرف ضمیر کی چیمن سے بچنے کی خواہش تھی جو زندگی کے کسی نہ کسی اليجيرات احساس جرم كاشكاركرتي-، باؤاوردهمکیاں جنتی بڑھتی گئی تھیں 'سالار سکندر کی ضد بھی اتن ہی بڑھتی گئی تھی۔اگر سکندر عثان اس کے بارے میں یہ کتے تھے کہ ڈھٹائی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تووہ ٹھیک کہتے تھے۔اس کا ایک عملی مظاہرہ اس نے وافتكنن دى ى من ورلد بينك كي بير كوار رُز مين سات لوگوں كے اس كروپ كے سامنے بھی پیش كرديا تعاجو سالار سكندر جيے عمدے داران كوچنكى بجاتے ميں موم كى ناك كى طرح موڑ ليقے تھے۔ "تم كيا جا جي مو؟" تين كمن كي بعد بالأخر ما تكل نے اس كى ضد كے سامنے ہتھيار ۋالتے ہوئے ہيے اس ے بوجہاتھا۔ ''آئیک غیرجانب دارانہ انکوائری فیم جواس پر وجیکٹ کانے سرے سے جائزہ لے اور اس کے بعد ہم محمد زاور ان بارانی جنگلات کے بسترین مفادیس اس پر وجیکٹ کو ختم کر دے یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جوان جنگلات میں ONLINE LIBRARY

رہے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہواور میں مقامی لوگوں کی بات کررہا ہوں۔ وہاں کی مقامی حکومت اور اس ے عدے داران کی بات شیس کررہا۔" مهد الدسكندر في جوابا "وبي مطالبه د هرايا تفاجواس كى پريزنشيشن كى بنياد تفا۔ سالار سكندر في جوابا "وبي مطالبه د هرايا تفاجواس كى پريزنشيشن كى بنياد تفا۔ سالار مسدر کے بیاب کا الگرندر نے جوابا "'جوسوال اس سے کیا تھااس نے سالار سکندر کو جیسے بات کرنے ے قابل نہیں چھوڑا تھا۔وہ اس ہیڈ کوارٹرز میں ہرزم کرم گفتگو کی توقع کرسکتا تھا لیکن معاملات کونمنانے کے کے اس جملے کی نہیں "کوئی توالی چیز ہوگی جس کے لیے تم اپنے اس مطالبے سے ہٹ جاؤ۔ ہمیں بتاؤدہ کون ی الیی چیزے جس پرتم ہم سے سودا کرلو۔" رافیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سالارنے نیبل پررکھی اپنی چزیں سیننا شروع کردیں۔ Downloaded From Paksociety.com چزیں سیننا شروع کردیں۔ "نمیری کوئی قیمت نمیں ہے اور میں نے ورلڈ بینک کو اس غلط فنمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گاجودنیا میں اپنی پروفیشنل مہارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں۔ اگر برد کرزے ساتھ کام کرنا مونا بيج "خريد نے اور قيمت لگانے والا تواساك اليجينج ميں كريا يا كنى بينك ميں انوسمنٹ بينكنگ." وہ نرم کہجے میں ان کے منہ پر جو تا مار گیا تھا اور اس جوتے کی چوٹ ان ساتوں لوگوں نے ایک ہی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی۔وہ سادہ زبان میں انہیں دلال کمہ رہا تھا اوروہ ٹھیک کمہ رہا تھا۔سالار سکندر کے ساتھ تو معاملات طے کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں نے بھیجاتھا وہ سالار سکندر کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد انہیں ان کا کمیشن مختلف شکلوں میں ادا کرتے۔وہ درلڈ بینک کے اندرینی ہوئی لابیز کے نمائندے تھے جوبظا ہر مختلف ملكول اور قومول كى نمائندگى كرتے تھے كيكن در حقيقت وہ ان برے كاربوريث سكيرزكے مفادات كا تحفظ كرتے تصح جواني اپني حكومتوں كے عقب ميں كار فرما ہوتے تھے۔ ان سانوں لوگوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کما تھا۔ سے ہوئے اور سے ہوئے چروں کے ساتھ وہ سب بھی اینے کاغذات اور لیب ٹاپ سنبھالنے لگے تھے۔میٹنگ کسی نتیج کے بغیر ختم ہوگئی تھی اور سالار کواندازہ تھا كه اس میننگ میں كى جانے وانى باتوں كے بعد ورلٹہ بینك میں اس كاكير ئير بھی ختم ہوگيا تھا۔ وہ میٹنگ ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ہرمیٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی ہوگ۔ پیالارکواس کا ندازہ تھا لیکن اسے بیہ توقع نہیں تھی کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ پر پیش بھی کی جارہی تھی۔سالار سکندر کے اس بورڈ روم ے باہر آنے ہے پہلے اس سے منتے کے کیےدوسری عکمت عملی طے ہوگئی تھی۔ اليكرندر رافيل بوردروم سے سالار كے پیچھے آیا تھااوراس نے چند منٹوں كے ليے اس عليمد كى من بات كرنے كي خواہش كا ظهار كيا تھا۔ سالار پچھ الجھاليكن پھر آمادہ ہو گيا تھا۔ وہ كون ى بات تھی جوپورڈرد م میں نہیں کهی جاسکتی تھی اور اب اس ون ٹوون میٹنگ میں کهی جاتی۔ وہاں دوہا تیں بھی کمیدی گئی تھیں جوورلڈ بینک جیسی دیا ہے اس میں اور اب اس ون ٹوون میٹنگ میں کہی جاتی۔ وہاں دوہا تیں بھی کمیدی گئی تھیں جوورلڈ بینک جیسی رف مایوس حمیس ہوا تھااس کی ہمت ر را فیل کے آفسِ میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید تفتگو ننے کی توقع کے ساتھ گیا تھا ہمراپے آفس میں فی میں اس کے ساتھ جران کن طور پر مختلف تھا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

سیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ پریڈیڈٹ سے مراد رالف ایڈ گر تھاجواس وقت ورلڈ بینک کاپریڈیڈٹ تھا اور رافیل اس کے قریب ترین معاونین میں سے تھا بلکہ کئی اعتبار سے اس کوپریڈیڈٹ کا دست راست سمجھا جا تا تھا۔ ای کرسی پر بیٹھتے ہوئے رافیل کا اندازیدل چکا تھا۔ اس کے چرے کی گرختی ہونٹوں کے اس خم کی وجہ سے پچھ کم ہو چکی تھی جے صرف ڈکٹنری میں مسکر اہٹ کہا جا باتھا لیکن اس کا مقصدوہ نہیں تھاجو مسکر اہٹ کا مطلب ہو با تھا۔ الیکن نڈر رافیل اگر دنیا میں کسی کے ساتھ وفاوار اور دوست تھا تو وہ اس کا کہا تھا اور صرف اس کتے کو دیکھ کر اس کے چرے پر بھی تچی مسکر اہٹ آئی ہوگی ورنہ دوست نظر آنے کی کوشش ہر اس بندے پر ناکام رہتی جو الکیزنڈر کو جانیا تھا اور سالا رائیگر نڈر رافیل کونہ صرف جانیا تھا بلکہ اس وقت اس کے اور اس کے کتے کے بارے میں بچھ اس طرح کی با تیں سوچ رہا تھا جنہیں وہ رافیل کے سامنے دہرا نہیں سکیا تھا، کین اس کے اس بدلے ہوئے رویے رویے اور اندازنے اس چوکا کی بغیروہ رافیل کی گفتگو سنتا ہوئے رویے اور اندازنے اسے چوکنا کرویا تھا۔ کانی کا گھونٹ لیے بغیراور بلکیں جمپیکائے بغیروہ رافیل کی گفتگو سنتا رہاجو کانی کے گھونٹ لیے ہوئے بڑے بنے مور نہیں جب کارہا تھا۔

" پریزیڈن بیشہ ہے تم ہے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے افریقہ کے لیے جو و ژن ان کا ہے اسے جو عملی جامہ بہنا سکتا ہے 'وہ صرف تم ہواور یہ پر وجیک تو ان سیکڑوں پر وجیک میں ہے صرف ایک پر وجیک ہے '
بہت چھوٹا پر وجیکٹ جو وہ نہمارے لیے سوچتے ہیں 'وہ بہت بری شے ہے۔ تہمارے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے اور میں تمہیں یہ یقین ولا تا چاہتا ہوں کہ پریزیڈٹ افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ تعلق ہیں اور وہاں ہے بھوک 'غربت اور بہاری کو واقعی مثانا چاہتے ہیں۔ پیٹریں ایبا کا ایک بے وقوف آدمی ہے 'وہ کھھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے داستے میں رکاوٹ ہیں۔ "
سالار کو گفتگو میں پیٹریں ایبا کا کا حوالہ س کر جرت نہیں ہوئی تھی۔ واشنگٹن میں بیٹھے لوگ ممل طور پر اس

بات ہے باخر سے کہ اس کی اہیئت قلب کے بیچھے کون تھا۔

''تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟'' راقبل کو آجانگ اس کی خاموشی چھی۔ اگر وہ سالار کو ۴س کے ہارے میں' برین ڈنٹ کے تعریفی کلمات پنچا کراہے جوش دلاتا چاہتا تھا تو وہ ناکام ہورہا تھا۔ سالار کے رویے میں کوئی تبدیلی منس ترکی تھے۔

یں مں ہے۔ در میرے پاس جو بھی سوال تنے وہ میں ان پر رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ پریٹر پڑنٹ افریقہ میں میرے کام اور اِس رپورٹ سے متاثر ہیں جملین میں زیادہ خوش تب ہوں گاجب اس رپورٹ پر مجھے ورلڈ جیک کا

کوئی یازیرورسیانس آئے۔"

منے کے آخر تک ووائس پرینیڈنٹ کاعمدہ دینا چاہتا ہے اور سے پرینیڈنٹ کی ذاتی دلیسی کی وجہ ہے ہورہا ہے۔ اس مینے کے آخر تک ووائس پرینیڈنٹس ای Tenure (مدت ملازمت) پوری کرکے اپنے عمدوں ہے الگ ہورہ ہیں اور ان میں ہے آئیک سیٹ پر حمہیں اپائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اور اس سلسلے میں امریکن گور نمنٹ ہورہ ہیں بات ہوئی ہے ان کی۔ وہاں ہے بھی رسپائس بہت پوزیؤ ہے۔ تم یقینا "ویزرو کرتے ہوکہ حمیس تمہاری ملاحیت اور قابلیت کے حساب عمدہ دیا جائے."

راقبل اس طرح بات کردہاتھا جیے بہت بڑا را زاس پر افشا کردہا ہو۔ایبارا زجس کوجائے کے بعد سالار سکندر کی بانچیس کھل جائیں۔اس کی ایوسی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے میز کے دوسری طرف بیٹھے اپنے ہے پندرہ سال چھوٹے اس میں سالہ مرد کے چرے کواس خبر ربھی ہے تاثر پایا تھا۔

"اوروائس پينينين كرهد كري كيد كي من بحص كياكنا كي رافيل كواچ اتى لمى تقرير كرجواب مي

انناد ائريك اوردو توك سوال سننے كي توقع نهيں تھي۔ "پریذیڈنٹ کواس پروجیکٹ پر تمہاری سپورٹ چاہیے۔مطلق اور غیرمشروط سپورٹ" مال را قبل نے ابلفاظی اور تمہیدوں میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔اے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار سکندر کے کیے بیہ

دونوں چیزیں ہے کاراور ہے اثر تھیں۔

"میراخیال ہے میں وہ نہیں دے سکوں گا۔اس پروجیکٹ کے حوالے سے میری جورائے اور اسٹینڈ ہے ، وہ میں بتا چکا ہوں۔ مراعات اور عمدے میرے اسٹینڈ کو بدل نہیں سکتے۔ میری خواہش ہے افریقہ کے لیے پریند پڑنے اگر اتنی ہمدردی اور اخلاص رکھتے ہیں تووہ اس رپورٹ سے صرف متاثر نہ ہوں 'وہ فوری طور پر اس پر

كونى ايك ليس كيا چھاور ہے 'جو آپ كو كهناہے؟"

سالارنے کافی کے اس کپ کوہاتھ بھی نہیں لگایا تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا۔الیگز نڈر رافیل دنیا کی بہت بڑی بڑی آرگنائز بشنزمیں ہرطرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرچکا تھا۔ سالار سکندر کودہ اس ملا قات ہے پہلے پچھ بھی نہاں سے میں اور اس ملا قات سے پہلے پچھ بھی میں سمجھتا تھا۔وہ اب اسے بے و قوف سمجھتا تھا۔ سینتس سال کی عمر میں ۔ پلیٹ میں رکھ کر اسے اتنا برط

عمده بیش کیا جارہا تھا اوروہ اسے ٹھرا رہاتھا۔ غرور تھا۔ تو بے جاتھا۔ بے وقونی تھی توانتها کی اور تنگ تھی تو بے مقصد ۔ صدارت پیش کی اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی "ذبین" آدمی کو اتنا" بے وقوف"اور "بے غرض" تهيس بإيا تفاروه بيراعتراف تهيس كرمنا جابتنا تفابر كررما تفاروه يهلى بارذبانت كوب لوث اورب غرض ديمير رباتفاا وروه جانبا تفاوه جس دنیا میں کام کررہا تھا'وہاں اس بے غرض اور بے لوث ذہانت کو عروج بھی حاصل نہیں ہو تا۔وہاں بيصاس في سالار سكندر سے كما تھا۔

" تہمیں سب کچھ آنا ہے۔ ٹیکٹ نہیں آتے اس کیے تم کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر بھی كفرے نہیں ہوسكوگ-"وہ اس سے اليي بات نہیں كهنا جا بتنا تھا ، پھر بھی كمه بعیفا تھا۔

واگر ٹیکٹ فل ہونے کا مطلب بے ضمیراور بدویانت ہونا ہے تو پھر یہ خصوصیت میں بھی اپنے اندر پیدا

نهیں کرناچاہوں گا۔ میں اپنااستعفیٰ آج ہی میل کردوں گا۔"

وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آخری مصافحے کے لیے الیکرندر رافیل کی طرف ٹیبل پر کچھ جھک کرہاتھ برمھایا تھا۔ رافیل اٹھنا نہیں جاہتا تھالین اے اٹھنا بڑا تھا۔وہ مصافحہ کرکے دروازے کی طرف برمصتے ہوئے سالار سكندر كيشت كود يكمتار باأوركيول ويكمتار بانقا-وه بيه نهيس جان بإيا تقا-

سالار سکندر جب ورکڈ بینک ہیڈ کوارٹرزے نکلا اس وقت بوندا باندی ہورہی تھی' وہ کیب پر وہاں آیا تھا اور واپسی پر بھی اس کو کیب بیس ہی واپس جاناتھا مگر جو کچھ وہ چھلے چند گھنٹوں میں اندر بھگت آیا تھا۔اس کے بعدوہ بے

## W/W.PAKSOCIETY.COM

سلے سے طے کرلیا جاتا ہے۔ اس نے ورلڈ بینک میں اس جاب کا بھی اس میکا نکی اور پروفیشنل انداز میں ادراک کیا تھا 'کیکن جو کچھودہ اِب بھگت رہاتھا وہ بھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔

فٹ پاتھ پر چلتے چکتے اس نے بے اختیار ایک گہراسانس لیا۔وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کو دنیا کا معہوف اس از بادن سمجیۃ انتران اور ان مدہ مگیزند سے مراس کریا ہے۔ وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کو دنیا کا معہوف

ترین انسان سمجھتا تھا آوراب ان چند گھنٹوں کے بعد دنیا کا بے کار ترین انسان ... کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت تھی اس وقت اس کی ... فی الحال اس کے پاس کرنے کے لیے بچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی میٹنگ .... کوئی وزٹ .... کوئی ایجنڈ انہیں ... کوئی فون کال کوئی ای میل کوئی پریزنٹیشن بھی نہیں ... لیکن سوچنے

کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک لیجے کے لیے چلتے اسے خیال آیا۔ کیا ہواگروہ سمجھوٹا کرلے۔ وہیں سے واپس ہیڈ کوارٹرز چلا جائے۔ وہ پیش کش قبول کرتے جو ابھی اسے کی گئی تھی۔ کوئی مشکل اور ناممکن تو تہیں تھا یہ۔ ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سب کچھ تھیک ہوجا آ۔ زیرگی پھرپہلے جیسی ہوجاتی۔ ورلڈ بینک میں پہلے ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سائینس۔ کیا برائی تھی اگروہ ضمیر کو بچھ دیر کے لیے سلادیتا۔ کا تکو اس کا ملک نہیں تھا'نے ہی تھیں۔ اس کے لوگ۔ پھر؟

پھر۔۔ واقعی تھیک کما تھا رافیل نے 'وہ کیوں ان کے لیے یہ سب کر مہاتھا اور یہ سب کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں کے آ وہاں لے آیا تھا۔ جمال آگے کنواں تھا پیچھے کھائی۔۔ لیکن پھراسے وہ ساری غربت اور برحالی یاد آئی تھی جواس نے ان لوگوں سے ملا قانوں میں ویکھی تھی۔۔ وہ امید بھری نظریں یاد آئی تھیں۔۔ جن سے وہ اسے دیکھتے تھے۔۔ کاغذات کا وہ ملیندہ یاد آیا تھا جس کا ایک ایک لفظ کہتا تھا کہ وہاں جو بھی ہورہا تھا'وہ انسانیت کی تذکیل تھی۔وہ

غلامى اورغلامانه استحصال تفائجواس كانم يب چوده سوسال پهلے ختم كرچكا تھا-

اوریہ سبیاد کرتے ہوئے اسے امامہ بھی یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے بیل فون نکال کرفٹ پاتھ پر چلتے چلتے اسے کال کی 'رابطہ نہیں ہوا۔ اسے نگاشاید سکنلز کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ فون اس نے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ایک عجیب سی اداسی اور تنمائی نے اسے گھیرا تھا حالا تک وہاں فٹ پاتھ پر اس کے آس پاس سے در جنوں لوگ گزر رہے تھے اور برابر میں سڑک پر کئی گاڑیاں چل رہی محس سے پھر بھی اس نے عجیب سی تنمائی محسوس کی تھی۔ یہ ولی ہی تنمائی تھی جودہ امامہ کی عدم موجودگی میں

سوس رہا ہا۔ امامہ سے شادی ہونے تک وہ ڈپریش کے کئی ادوار میں سے گزرا تھا۔ لیکن ہریاروہ اس دور سے نکل آپا تھا۔۔ وسیم کی موت کے بعد ایامہ کی ذہنی حالت نے اسے ایک بار پھرپری طرح انتشار کاشکار کیا تھا تمریہ ڈپریش پہلے جیسا نمیں تھا۔ اس نے بھی ہمی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اسے لگا تھا 'مب پچھ تھیک ہوجائے گا اور سب بچھ واقعی تھیک ہو کیا تھا اور اب کئی سالوں سے سب بچھ تھیک تھا اب ایک بار پھرسے زندگی مجیب مذوج زرمیں آپھنسی تھی۔

" مجھے لگتا ہے'میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے' پھر پچھے نہ پچھ غلط ''جھے

اس نے کئی بارامامہ سے بیہ ساتھااِوروہ بھی اس سے بیہ اعتراض نہیں کرسکاتھا کہ بیہ صرف اس کی نہیں 'خود اس کی این زندگی کابھی ہی انداز تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نئیں رہتا تھا 'اس کی زندگی میں بھی۔ پہلے کی بات اور تھی لیکن امامہ کے مل جانے کے بِعد بھی ۔۔۔وہ ویسی زندگی نہیں جی رہاتھا جیسی زندگی وہ امامہ کے بیائھ گزارنے کا خواہش مند تھایا تصور کرتا تھا۔ لیکن یہ صرِف امامہ کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی ہی نہیں تھی جو نشیب و فرازے کزرتی رہی تھی۔اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی عجیب وغریب حالات بیدا ہوتے رہتے تھے۔ اس فب پاتھ پر چلتے ہوئے ایک کمبے عرصے کے بعد سالار سکندرینے اپنی میپنتیس سالہ زندگی کیے حاصل،

محصول پر نظِرُدو ژائی تھی۔ نعمتیں یقینا ''بے شار تھیں۔ اتن کہ وہ گینے بیٹھتا تو گنتی بھول جاتا۔ لیکن بے سکونی تھی جو کسی بلاکی طرح ان کی زندگیوں کو اپنی گردنت میں لیے ہوئے تھی۔وہ بے سکونی کی جزیک پہنچنے میں تاكام رستا بھا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ عملی مسلمان تھا۔ عبادات اور حقوق العباد دونوں میں مثالی... گناہول سے

تأسب فعتول سے سرفرانسے لیکن سکون دل کو ترستاہوا ۔ خالی بن کاشکار۔۔ سوچوں کی رفتار ایک دم ٹوٹی تھی۔۔ وہ جران ہوا تھا۔۔ وہ کس جران میں کیاسوچنے بیٹھ گیا تھا۔وہ آزمائش میں

پھنسا تھالیکن وہ اتنی بری آزمائش نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کے حاصل و محصول کو اس بوندا باندی میں ورلڈ بینک کی عمارت سے اپنے ہوئل تک کے رائعة میں فلتے ہوئے سوچتا ... اس کی چھٹی حس اسے جیے برے عجیب

اندازمیں بے چین کررہی تھی۔ Downloaded From Paksociety.com اس نے اپنی ہر منفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ شاید بیر ذہنی دیاؤ کی دجہ سے ہورہا تھا۔ اس نے چند کمحوں

کے لیے سوچا تھا اور پھرخود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ا ہے ہو تل کے کمرے میں بینے کرا پنالیب ٹاپ والا بیک رکھتے ہوئے اس نے معمول کے انداز میں ٹی وی آن كيا تفا-ايك مقامي چينل پروافتكن مين صبح سوري مون والے ايك ريفك حادث كى خرچل ربى تھى،جس

مين دومسافر موقع ير مركئے تھے 'جبکہ تيبرا مسافر شديد زخمي حالت ميں اسپتال ميں تھا۔ لوکل چينل پر تباہ شدہ گاڑی کوجائے وِتُوغ سے ہٹایا جارہا تھا۔ اپنالانگ کوٹ آبارتے ہوئے سالارنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے جينل بدلنا چاہا 'ليكن پھراسكرين پر چلنے واليے ايك ظركو ديكھتے ہوئے وہ جامد ہو گيا۔اسكرين پر اسكرول ميں اس حادث کے متعلق مزید تفصیلات دی جارہی تھیں اور اس میں زخمی ہونے والے مخص کا نام پیٹرس ایبا کلبتایا جارہا

تفاجوایک activist (انقلالی) تھااور ی این این کے کی پروگرام میں شرکت کے لیے آرہا تھا۔ سالار کا وہاغ

دنیا میں ہزاروں پیٹرس ایباکا ہوسکتے تھے۔ لیکن کا تکومیں پیٹمییز کے لیے کام کرنے والا پیٹرس ایباکا ایک ہی تھا۔ اور سالاریہ بھی جانتا تھاکہ وہ بچھلے کئی دنوں سے امریکا میں تھا۔وہ امریکا روانہ ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا ، اور اس نے سالار کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے بالا خربری کوششوں اور جدوجہ دے بعد کچھ برے نیوز چینلو کے نیوز پروگرامز میں اس کی شرکت کے انظامات کیے تقے اور یہ گاروین میں شائع ہونے والی رپورٹ کے

"اس كامطلب كم چمرى ميرى كرون يركرنے والى ب-"سالارنے مسكراتے ہوئے اس سے كما-"تم اكراس بروجيك كے حوالے سے ورلڈ بينك اور اس كے عمد سے داران بر تقيد كرو مے توسب سے بہلے میں ہى

نظرون میں آؤں گاور بیچینلز مجھے رسانس لینے کے لیے رابطہ کریں گے۔" سالار کواس مشکل صورت حال کا اندازہ ہونے لگا تھا جس میں وہ پیٹیرس ایباکا کے انٹرویوز کے بعد پھنتا۔ وہ سالار کواس مشکل صورت حال کا اندازہ ہونے لگا تھا جس میں وہ پیٹیرس ایباکا کے انٹرویوز کے بعد پھنتا۔ وہ م تش فشاں جو بہت عرصے سے بک رہاتھا' وہ اب بھٹنے والا ٹھا اور بھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سوں کو بھی ڈبونے ومیں تہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔"ایباکانے ایسے یقین دلایا تھا۔ دمیسِ تم پر کوئی تنقید نہیں كوں گابكہ تمارى سپورٹ كے ليے تمهارى تعريف كروں گا۔ تم تواب آئے ہويد پروجيك توتمهارے آنے ا يباكا بے جد سنجيدہ تھاليكن سالار كے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جانتا تھاكہ اس كی پیلین دہانی ایک خوش فنمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سالار سکندراس پروج یٹ کی سرپراہی کردہا تھا اور نہ اسے جمعہ جمعہ جارون ہوئے تھے وہاں آئے ... نہ توبیدوہ اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ کسی پروجیکٹ کی تفصیلات جانے بغیراسے جوائن کرلیتا۔ آگروہ اس کا حصه تفاتو كبي نه كسى حد تك اس بهى ميزياكى شديد تقيد كاسامنا مونے والا تھا۔ ايباكاكى تعريف ورلا بينك كى انظامیه کی نظروں میں اس کا میج خراب کرتی اور اس کی خاموشی دنیا کی نظروں میں۔۔ "تم جلدے جلدورلڈ بینک جھوڑوو۔ میں تہماری رپورٹ کاحوالہ دوں گاکہ اس پروجیک سے ناخوش تھے اور تهارے اس پوزیش کوچھوڑنے کی وجہ بھی یہ ہی ہے۔ ایا کانے جیسے اے ایک راہ د کھائی تھی۔ ومیں اس سے پہلے ایک کوشش ضرور کروں گاکہ بینک کو مجبور کرسکوں کہ وہ اس پر وجیکٹ پر نظر الی کرے۔" ا یا کا نے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی تھی۔وہ ان دونوں کا آخری رابط تھا۔وہ وافتکنن آنے تک میڈیا پر

جورات ومالارکے لیے نکال رہاتھاوہ سالار کو بھی پتاتھا۔اس کے باوجودوہ ایک آخری کو مختش کرتا جا ہتا تھا۔ بیک کاردعمل جانے کے لیے۔اسے جیے یہ امرید تھی کہ بینک آگر فوری طور پر اس پروجیکٹ کو نتیس روکتا ت بھی کوئی اعلوائری تو آرڈر کرہی سکتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اشنے تفصیلی ثبوتوں کے باوجود بینک آٹکھیں بند کرکے

ایاكااور كانگوكے بارانی جنگلات كے حوالے ہے كوئى نئى خبر تلاش كرتا يا اليكن وہ نئى خبراہے آج ملى تھی۔ نيوز چینل بتا رہا تھا کہ بچنے والے مسافری حالت تشویش ناک تھی۔ سالار کچھے دیر شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھے کھڑا رہا پھراس نے اپنا فون نکال کریہ جانے کی گوشش کی تھی کہ ابیاکا کو کمال لے جایا گیا تھا۔ عجیب انفاق تفالكين يك دم جيسے اس كافون رابطوں كے مسائل كاشكار ہونے لگاتھا۔ چھدر يہلے وہ كا تكوين امامہ سے رابطہ نہیں کرپایا تھا اور اب وہ کوئی لوکل کال نہیں کرپا رہا تھا ' کچھ دیر اپنے سیل فون کے ساتھ معبوف رہنے کے بعد تاكاي رسالارنے جینے جینچلا كر كمرے میں موجود فون لائن اٹھاكرائے استعال كرنے كى كوشش كى تھى۔وہ فون لا بُن بَغَى كام نهيں كردہى تقى-سالار جيران ہوا تھا۔وہ ايك فائيوا شار ہو ٹل تھا آوراس كی فون لائن كاۋائر يكث كام

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جایا گیاتھا۔رمیں پشنسٹ نے اے لابی میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کمااور چندہی منٹوں میں اس نے سالار کواس اسپتال کا نام بتا دیا تھا جہاں پیٹرس ایباکا کو لے جایا گیا تھا۔ سالارنے اس رمیب شنسٹ کو کا تگو میں اپنے گھرکے اور امامہ کا بیل فون نمبردیا تھا۔وہ اگلی کال دہاں کرنا چاہتا تھا۔وہ جیسے اپنے خدشات کی تصدیق کرنا

پچھ دیریتک کوشش کرتے رہنے کے بعد رہبپ شنسٹ نے اے کما تھاکہ اس کے گھریے نمبرزیا امامہ کے سیل فون "كسي پر كال نهيں ہو پار ہي تھي شايد كا تكواور امريكا كے درميان اس وقت رابطوں ميں گڑ برو تھی۔ سالار کے خدشات کی لمحہ بھرمیں ہوا نکل گئی تھی۔وہ شاید ضرورت سے زیادہ وہم کرنے لگا تھا۔اس نے اپنا سر جھنگتے ہوئے سوجا اور ربسيشنسك سے اپنے كمرے كى دائر يكث فون لائن كے فنكشنل نہ ہونے كى شكايت كرنے كے بعدوہ

وہیں سے اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا تھا جمال پیٹرس واحل تھا۔

اسپتال بہنچ کر پٹرس کو تلاش کرنامشکل نہیں تھا الیکن اے ایباکا سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔وہ مخدوش جالت میں تھااور اس کی سرجری کے بعد اسے مصنوعی تنفس پر رکھا گیا تھا۔ اپنے آپ کوا یباکا کارشنہ دار ظاہر کرنے ہے اے بسرحال ایباکا کو دورے ایک نظر دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ مگرات قبالیہ پر موجود مخص نے اِسے یہ یقینی اور شبه کی نظرے دیکھاتھا۔ ایک پیچیمی اور ایک جنوبی ایشیا میں رہنے والے کی رشتہ داری کیسے ممکن تھی۔ ج كيكن أب أكر كوئى اس كادعوے وار ہو كيا تھا تو وہ كيا كرسكتا تھا۔ ايباكا كى حالت ويسے بھى اتنى نازك تھي كہ وہ كسى بھی وقت مرسکتاتھا۔اس کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرناچھوڑرہاتھا اور ربیبیشن پر موجود آدی نے جیسے ایک مرتے

ہوئے مخص کے لیے احساس بمدردی دکھایا تھا۔

اسپتال کے آئی ی یومیں نلیوں' تاروں اور پٹیوں میں جکڑے ایبا کا کوسالار پہلی نظرمیں پیچان شمیں سکا تھا۔وہ سیاہ فام بست قامت آدمی موٹی چیک دار آنکھوں اور ایسی مسکراہٹ کے لیے پیچیانا جا تا تھا جو کئی چھوٹی سی بات پر بھی اس کے چرے پر آجاتی۔وہ بات بے بات قبقے لگانے کا بھی عادی تھا اس کے موٹے موٹے سیاہ ہونٹوں سے نظرآنے والے دور هیا دانت اور مسوڑھے اس کے ہر قبقے میں سب سے پہلے نمایاں ہوتے تھے آئی ہی ہو کی کھڑی ہے اے دیکھتے ہوئے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔اس کااور ایپا کا کاانسانیت کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا بچر بھی وہ مجیب عم زوہ حالت میں وہاں کھڑا تھا۔ ایباکا کی مخدوش حالت اس کے علم میں آچکی تھی۔ پیچمیز اگر ایباکا کو کھودیے تو کو نظے ہوجانے والے تھے کوئی چیزان کے مقاصد کو اس سے زیادہ نقصان نه بهنچاتی جتناا یباکاکی موت پهنچانے والی تھی۔ سالار کم صم کھڑا اسے دیکھیا رہا۔ وہ صرف پی تعمیز کا نہیں كاتكو كأصدر بننا جابتا نفأ- ہاورڈ برنس أسكول اور جان ايف كينيڈي اسكول آف گور نمنيث سے فارغ التحصيل ہونے والے متاز ترین افراد میں ہے آیک پٹیرس ایبا کا بھی ہوتا "اگر زندگی اسے ایک موقع دیتی ... شایدوہ مجھی نہ تبهى كانكو كاصديين جآنااورا فريقة كے تماياں ترين ليڈرزميں اس كاشار موتا يا ليكن زندگی في الحال اسے بيہ موقع

نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے سالار کوا یک بار پھرجیے خیال آیا تھا کہ وہ جا ہتا تواب بھی بیرسب ٹھیک کر سکتا تھا۔ ایبا کا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے حِقا تَق اور شواہد بھی غائب ہوجانے والے تصرب محمد کو فوری وہ ساور ایا کا کا متباطل نہیں مل سکتا تھا 'جوامریکا میں کئی نہ کی حد تک رسوخ رکھتا ہو۔ ایباکا کے ساتھ جودو سرے لیڈرڈ ننے دہ سب مقامی تھے۔ زیادہ تر ان پڑھ۔۔ انہیں صرف جنگل میں لڑتا آتا تھایا اپنی بقا کے لیے شکار کرتا۔۔ کانگوے باہر کی دنیا میں اپنا کیس پیش کرنے کے لیےان کے پاس باتی چیزس اور زبان توانک طرف اعتاد تک نہیں

تفاجس کے ساتھ وہ سی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کراہیے حق کی بات اس دینگ انداز میں کمہ عمیں جس طرح ایبا کا كتا تفا- شايديد ايك موقع اس قدرت دري تقى وه الجها بحث Temnpt بوا- ضمير كاجا بك ايك بار پھراس پر برساتھااور ضمیر کاچا بک واحد چیز نہیں تھی جس نے سالار کو جھٹکا دیا تھا۔اس کی اپنے ہو کل والیسی پر ایک اور برط سانحہ اس کا انتظار کررہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ اور کچھ دوسرے اہم ڈاکومنٹس غائب تھے 'صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کاوہ بیک بھی غائب تھا جس میں اس کالیپ ٹاپ اور اس رپورٹ سے متعلقہ تمام ثبوتوں کی کابیاں تھیں۔سالار کوچند کمحوں کے لیے یقین نہیں آیا 'اے نگاوہ اُس کا کمرہ نہیں ہوگا۔وہ شاید غلطی ہے کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ جیافت کی انتها تھی۔ کیکن اس نے جیسے اپنے کمرے سے نکل کر دروا زے پر نمبرر مطاقعا۔وہ اس کا کمرہ تھا۔جواس باختگی کے عالم میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یا گلوں کی طیخ کمرے کے ایک ایک کونے کھدرے کوچھان مارا' صرف اس موہوم امید میں کیے شایدوہ جس زہنی کیفیت سے گزر رہاتھا اس میں اس نے خود بی ان سب چیزوں کو کمیں اور ر کھ دیا تھا۔ کمرے میں کہیں کچھ نہیں تھا۔وہ ایک فائیوا شار ہوٹل تھا اور اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی قسم کی فیمتی اشیا کے لیے لا کر فراہم کرنے کے ساتھ ہی وہ ہر طرح کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو بھے تصاس کے باوجود سالار کو یقین نہیں آیا کہ وہ سب ہوچکا تھا۔ کوئی اس کے تمرے سے اس کے ٹریول ڈاکومنٹس اورلیب ٹاپ کیوں لے کرجا آاوراس سے بھی برطاسوال تھاکہ کون لے کر گیا تھا۔ بے عد ظیش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینجر کو دية ہوئے اے مرے من طلب كيا تھا۔اے اس وقت بھی تقین تھا كہ كوريدُور ميں لگے ي ي تى وي فوتيج كي مدد ہے برے آرام سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے میں داخل ہونے والے کسی بھی مخض کا پتا جل جائے گا،لیکن مینجر اور سیکورٹی گارڈز کے اس کے کمرے میں آتے ہی سالار کا دیاغ بیرجان کر بھک سے آوگیا تھا کہ اس بورے فلور پر صفائی ہے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے دو تھنٹے اس فلور کے بی می ٹی وی کیمرے آف کیے كي تصديدنا قابل يقين بات تقي -الصلكا تفالي وم جيساس كم التقرياون كث مح تصراس كمياس جوبقي تفاوه اس لیب ٹاپ اور اس کے بیک میں تھا۔ان کے عائب ہونے کامطلب تھاکیروہ بالکل بےدست ویا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ربورٹ کے کسی الزام اور محقیق کوڈا کومنزی ثبوت کے بغیر ثابت نہیں کرسکتا تھا اور ان دستاویز آتی ثبوتوں ی آیک گاپی اس کے پاس تھی اور ایک کالی گومیے مین اس کے گھرکے اس لا کرمیں جووہ امامہ کی تحویل میں دے

وہ بہلا موقع تھا جب سالارنے ایک عجیب ساخوف محسوس کیا تھا۔ ہرچز کو اتفاقی سیجھتے ہوئے وہ پہلی باران سب واقعات کو ایک دوسرے ہے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے جڑتے جارہے تھے وہ وہ ہی نہیں تھا'نہ ہی سازٹی نظریوں پر بھین رکھتا تھا'کین جو کچھ اس ایک دن میں ہوا تھا' وہ اتفاق نہیں ہوسکیا تھا۔ پیٹرس ایباکا کو پیٹرس ایباکا کو پیٹرس ایباکا کو پیٹرس ایباکا کو بیٹرس ایباکا کو بیٹرس ایباکا کو نہیں ہونا ہی ہونا ہی باتھ پاؤل کا نشا۔ ضروری تھا کہ وہ ان سے رابطہ کریا اور ہرقیمت پر کریا۔ کھڑے آیا تھا۔ وہ المد اور اپنے بچول کے تحفظ کا تھا۔ ضروری تھا کہ وہ ان سے رابطہ کریا اور ہرقیمت پر کریا۔ اے بھین تھا اس ہوئل کے اندروہ بھی بھی کا تکومیں امامہ سے رابطہ نہیں کرسکیا تھا، لیکن اے امامہ کو متنہ کرنا ہوں ہوئی جا ہے بھی جا گئی ہا تھی پاکستان اہمیں سی پر لیس اسٹیش چلی جا ہے بھی جائے بھی ان کی جاتھ پاکستان اہمیں سی پر لیس اسٹیش چلی جائے بھی ان کم تب

کی طرح اپنے آفس کے ہر مخص کو کال کرنی شروع کردی تھی جو اس کے اساف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس دفت اس کے پاس تھے۔ کوئی ایک نمبراییا نہیں تھا جس پر رابطہ ہوپا تا۔ اس نے بالاً خرپاکستان میں سکندر عثمان کوفون کیا تھا اور جب اسے فون پر ان کی آواز سنائی دی تو کچھ در کے لیے تو اسے بھین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بالاً خرکسی سے بات کرنے میں کامیاب ہوپارہا تھا۔ سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز سے بتا چل گیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔

سالارنے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختصرا "انہیں بتایا کہ وہ اپنی سفری دستاویزات گنوا بیشا ہے اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر انگی فلائٹ پکڑ کروالیس نہیں جا سکتا تھا اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کریا رہا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو پھرفاران آفس میں اپنے جانے والوں کے ذریعے اسے تلاش کریں اور فوری طور پر اس سے کہیں کہ وہ لاکر میں بڑے سارے ڈاکو منٹس سمیت اہمبیسی چلی جائے "سکندر عمان بری طرح کھیلے تھے۔ میں کہ وہ لاکر میں بڑے سارے ڈاکو منٹس سمیت اہمبیسی چلی جائے "سکندر عمان بری طرح کھیلے تھے۔ ''دایا کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ سالار سب پچھ تھیک ہے تا؟"
''دیا یا اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں کہ رہا ہوں۔ میں ڈاٹھیلز آپ کو بعد میں بتادوں گا۔ "وہ جمنجملا گیا۔"

تھا۔ "میں تعوزی دیریک آپ کوخود کال کرکے پوچھتا ہوں"آپ میرے فون پر کال مت کریں نہ ہی میرے نمبرپر سیرے لیے کوئی میں چھوڑیں۔"اس نے باپ کومزید تاکید کی۔

وسالار ایم بیجھے پریشان کررہے ہو۔ "سکندر عثان کاان بدایات کے بعد خوف زدہ ہونالازی تھا۔ سالار نے فون بند کردیا تھا۔وہ باپ کویہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہورہے تھے۔ فون ہوتھ سے بچھ فاصلے پر پڑی آیک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی فیلی کو کا تگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا اور ان حالات میں۔۔ میٹنگ جاتی بھاڑ میں۔۔وہ اسے آگے پیچھے کو ا

دیتا۔ کیاضرورت تھی آئی مستعدی دکھانے گی۔۔ اب رات ہو رہی تھی اور مبح ہے لے کراس دقت تک اس کے فون پر کوئی کال تو کئی شیست میں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیزنہ کیا جا رہا ہویا اس کے سکنلز کو کنٹول نہ کیا جا رہا ہو آ۔ فون سکنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا گر سالار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے رابطوں کو کنٹول کیا جا رہا تھا اور کس لیے۔۔ جمید وہ سمجھ نہیں یا رہا تھا۔

等2015 **53** と当時では全地

W/W.PAKSOCIETY.COM

وہ آگر اسے نقصان پنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھانڈوں کے بغیر نقصان پنچاتے ہیے پیٹرس پروار کیا گیا تھا اور انہیں آگر اسے ہینک سے نکالنا تھا تو وہ یہ کام تو خودہ ی کررہا تھا 'چریہ سب کیوں کیا جارہا تھا۔
اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کوئی سنسناہ ہوئی تھی۔ اسے اچا تک احساس ہوا وہ لوگ اسے یہ اجساس ہی دلا نا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جارہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڑی جا ہا جارہا تھا۔ اور کس کس قسم کا۔ اسے یہ بھی بتایا جارہا تھا اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا صرف ورلڈ بینک نہیں۔ اسے سی آئی اسے چیک کررہی تھی۔ بتا نہیں جو لیسنے جھوٹے نے تھے 'وہ جسم کے محدد اہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر۔ لیکن سالار پچھ دیر کے لیے پانی میں بولینے جھوٹے نے تھے 'وہ جسم کے محدد اہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر۔ لیکن سالار پچھ دیر کے لیے پانی میں نمالا کی اور اب اسے اندازہ ہورہا تھا کہ وہ بھی کسی امریکا کی خواہش تھا اور وہ اسے یا یہ تھیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاسکتا ورلڈ بینک کی خواہش نہیں امریکا کی خواہش تھا اور وہ اسے یا یہ تھیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاسکتا ورلڈ بینک کی خواہش نہیں امریکا کی خواہش تھا اور وہ اسے یا یہ تھیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاسکتا

وہ دیڑھ گھنٹہ وہیں بت کی طرح بیٹھا رہا تھا۔ اسے تین دن کے لیے وافشکٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلا جانا تھا، لیکن اب اپنیٹریول ڈاکومنٹس کم ہوجانے کے بعد اسے بھین تھا، وہ ٹوری طور پرواپس نہیں جاسکا تھا۔
کم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات پر کچھ کچک نہ دکھا ناجو وہ لوگ اس سے کررہے تھے۔
دیڑھ گھنٹے کے بعد سکندر عثمان کو اس نے دوبارہ فون کیا تھا اور انہوں نے اسے بتایا کہ امامہ اور اس کے بیچے گھر تر نہیں ہیں۔ گھرلاکڈ ہے اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ اہمیسی کے افران نے کا نگو کی وزارت واضلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، گراس کی ٹیملی کے بارے میں جو بھی پتا چلائو وہ وہ را "پتا نہیں چل سکتا تھا۔ کہو دفت تو لگتا ہے۔
دہ فورا "پتا نہیں چل سکتا تھا۔ پچھ دفت تو لگتا ہے۔
جو بچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کیکیا ہمٹ دو ڈانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اور اس کے پیچ کہیں نہ

جو کچھوہ فون پر سن رہاتھا ہیں کے جسم میں کیکیا ہث دوڑانے کے لیے کافی تھا۔امامہ اوراس کے پیچے کہیں نہ جاسکتے تھے۔اس سے پوچھے اور اسے اطلاع سے بغیر۔ گارڈ زبینک کے فراہم کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ گھرلاکڈ ہونے پر دہ بھی وہاں سے چلے گئے۔

دمیں کوشش گردہا ہوں مخوری طور پر ایمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جاکر خود اس سارے معاملے کودیکھوں۔"

سکندر عثان اے تسلی دینے کی کوشش کررہے تھے۔ "تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر وہال پہنچو۔امریکن اہمبیسسی کوان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم توامریکن بیشنل ہو۔ تمہمارے نیچ بھی۔ دہ ہماری اہمبیسسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کرلیں گے۔" سکندر عثمان نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا 'لیکن وہ باپ کواس وقت یہ نہیں کمہ پایا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گور نمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا۔

"سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا سالار! تم پریشان مت ہو۔ کانگومیں ابھی انتا بھی اندھیر نہیں بچا کہ تمہاری فیلی ر طرح خائب ہوجائے"

سكندر عنان اگر كانگومى رە چكے ہوتے توشايد تبھى يہ جملېرند كہتے۔ وہ شايد يہ سمجھ رہے تھے كہ ان كابيثا ہو امریکن بیشل اور درلڈ بینک سے مسلک تھا اس کے پا اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوسکیا تھا۔ جو اب میں کہنے کے لیے سالار کے پاس بچھ بھی نہیں تھا۔ بچھ بھی۔۔۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بوتھے سے واپس ہو ٹل میں جانے میں اسے صرف پانچ منٹ لگے تھے "کیکن اس وقت وہ پانچ منٹ سالار کو پانچے ہزار سال لگ رہے تھے۔وہ ملک اوروہ شہراس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔وہ ایک فیون کال کر آاور وہاں مجمع نگالیتا۔ لیکین کوئی مجمع کوئی اس کامسئلہ ماس کی آزمائش ختم نہیں کرسکتا تھااور آزمائش تھی کہ بلاکی طرح

اس کے سربہ آئی تھی اس سے بھی بردھ کراس کی قبلی کے سرب وہ ہو تل کے کمرے میں آکر دروازہ بند کرکے خود پر قابو نہیں رکھیایا تھا۔وہ ہے اختیار چینیں مار تارہا تھا۔اس ہوئل کے سانویں فلور کے ایک ڈبل گلیز ڈشیشوں والے ساؤنڈ پروف ممرے کے دروازے کو اندرے لاک کیے وہ اس کے ساتھ چیکا پاگلوں کی طرح چلا یا رہاتھا۔بالکل اسی طرح جب کئ سال پہلے ارگلہ کی بھاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک در خت ہے بیندها جلا تا رہا تھا۔ بے بی کی وہی انتها اس نے آج بھی محسوس کی تھی اور اس سے

زیادہ شدت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی گزر رہاتھا۔اس کے اپنے اوپر گزر رہاتھا۔جو بھی ہوناتھا صرف اسے

أج جو بھی گزر رہاتھا 'وہ اس کی بیوی اور کم سن بچوں پر گزر رہاتھا اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سالار سکندر کو جیسے صلیب پر اٹکا رہا تھا۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی اس کی فیملی کاکیا قصور تھا۔ وہ اسے مار دیے پیٹرس ایباکای طرح۔ اسے بیر بھی قبول تھاکہ وہ ایباکای طرح اس بستربر اسی حالت میں پڑا ہو تاہلیکن امامہ جربل اورعنابيه اوروه اس كاوه بجيه جوابهي دنيامين آيا بهي نهيل تفا ان كاكيا قصور تفا-

وہ لوگ جو اس کے اعصاب کوشل کرنا جائے تھے 'وہ اس میں کامیاب ہور ہے تھے وہ آگر اسے گھٹنوں کے بل

كراماج بتصقوده كركياتها وه اي أونده مندر يكمناج بتصقوده أونده منديرا تها-وہ رات سالار پر بہت بھاری تھی۔ پتانہیں وہ کتنی بار ہو تل سے نکل کرفون بو تھ بر گیاتھا۔ سکندر عثمان کوفون كركے وہ امامہ اور آئے بچوں كے بارے ميں كسي اطلاع كا پوچھتا اور پھرائي طرح واليس آجا تا۔وہ ساري رات ایک لحہ کے لیے بھی نہیں سوپایا تھا۔امامہ بجریل اور عنامیہ کے چرے اس کی آٹھوں کے سامنے تھومتے رہے

ا گلی صبحوہ آفس کے او قات کے شروع ہونے سے بہت در پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کیا تھا۔ التيز تذر رافيل نے اپنے كمرے ميں آتے ہوئے سالار سكندر كوبرے اطمينان ہے ويكھا تھا۔ بيروه سالار شيں تفاجو كل يهال آيا تفا-ايك ون اورايك رات اس جي بها رسيم ملى كرويا تفا-

"تجھے پریڈیڈٹ سے ملناہے۔

اس نے آتے بی جو جملہ کما تھا 'رافیل اس ہے اس جملے کی توقع نہیں کردہا تھا۔ اس کاخیال تھا 'وہ اس سے كے كاكدوہ ان كى تمام شرائط مانے كے ليے تيار تھا "كيكن وہ چھے اور كمدر باتھا۔

"پریزیژن سے ملاقات بہت مشکل ہے ہوتو۔ کم از کم اس مہینے میں توبیہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھراس "پریزیژن سے ملاقات بہت مشکل ہے ہوتو۔ کم از کم اس مہینے میں توبیہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھراس

را قبل تج اس ثون من بات كريم القاجس ثون من ووكل بورد روم من بينيابات كريارها تفال بجم لحول كے ليے سالارى سمجه من مبين آياكه وه كيا كم وورالد بينك كي بيزكوار زمن بينه كررونا نهين جابتا تها الكين اس وقت ب بعوث كررد في كاور آخرى چيزجوده كرناجا بتا تفايسي ايك كام تفا-

''اوھ۔ بہت افسوسِ ہوا۔۔ تہیں فوری طور پر واپس جانا چاہیے کا گو' ٹاکہ پولیس کی مددے اپنی فیلی کو بر آمد کرداسکو۔۔جوحالات کا نگومیں ہیں ان میں کوئی گمشدہ مخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے 'کیکن پھر بھی۔۔'' رافیل یوں بات کرریا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے لیج 'چرے ' آنکھوں میں کہیں سالار کے انکشاف پر افسوس یا بمدردی نمیس تھی-سالارنے آس کی بات کا دی۔ و میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس کم ہو چکے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے سے سب کھے غائب ہوا ہے کل۔ اوراب میں کل واپس کنشاسانہیں جاسکتا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدوجا ہے اپنیاسپورٹ اوردو سری دستاویزات کے کیے۔۔اور مجھےورلڈ بینک سے فوری طور پر ڈاکومنٹس چاہئیں 'اکہ میں اپناپاسپورٹ لے سکوں۔' رافیل نے اس کی بات خاموشی ہے سننے کے بعد اسے برے ہی ٹھینڈے انداز میں سرد مہی ہے کہا۔ "ان حالات میں ورلڈ بینک مہیں نے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹرز جاری نہیں کرسکے گا کیونکہ تم آج ریزائن کردہ ہو۔ میراخیال ہے 'تہیں معمول کے طریقہ کارکے مطابق پاسپورٹ کے لیے ایلائی کرناچا ہے اور پھر کا گلوجانا چاہیے ایک وزیٹر کے طور پر۔ اگرتم ورلڈ بینک کے ایمپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیلی کے لیے کئی بھی حد تک جاتے بھی اب وہ اور ان کا تحفظ ہاری آرگنائزیش کی ذمہ داری نہیں۔ تہارے لیے زیادہ مناسب بنے ہے کہ تم کنشاسا میں امریکن اہمبیسی سے رابطہ کرواور اپنی فیملی کے لیے مدوما تکویا پھرپاکتانی المسببي سية م اور بعنلي اكتان سي مونا؟" رافیل نے اپنی گفتگو کے اختام پر برے بھول بن سے اس سے یوں پوچھا جیسے اسے بیا اچانک یاد آیا ہو کہ وہ سالاراس کے اس تفحیک آمیز جملے کوشد کے گھونٹ کی طرح ٹی گیا۔ورلڈ بینک کے ایمپلائی کوبلوپاسپورٹ ایٹوہو باتھااوراس اسپورٹ کے حصول کے لیےا سے ایک بار بھرے ہیڈکوارٹرے اس کے لیے لیٹر چاہیے تھا یا بھرورلڈ جیک اس کی جگہ پر خود اس پاسپورٹ کے لیے ایلائی کرے اے پاسپورٹ دلوا تا۔ لیکن اب رافیل کے ووٹوگ انکار نے سالار کے ذہنی بیجان میں اضافہ کردیا تھا۔ زندگی میں بھی کسی مغربی ادارے سے اسے اتی شدید نفرت محسوس نبيس موئى تھى جننى اس دن درلاينك ميد كوار رمي بينے موئے تھى-وہ اپنی زندگی کے بسترین سال اور بسترین صلاحیتیں مغرب کوریتا آیا تھا۔ اقوام متحدہ کے باقی ادارے اور اب ورلد بینک .... ده اس بید کوار رمی کل تک ایک خاص اسٹیٹس کے ساتھ آنا رہا تھا اور آج دہ اس سے اس طرح کا بر ناؤ كررے تھے جيے وہ ايك بھكارى تھا۔ ايك ناكارہ ' بے كار آدى بد جس كے پاس اب ورلا بيك كوديے كے ليے کچے نہيں تھا۔ انہيں اس كى اتنى بى ديانت دارى اخلاص اور صمير جا سے تھاجو صرف ان كے ادارے اور تنديب كى ترقى كے ليے ضروري تفا-انسانيت كان يرسى كے اس جنگل كے ساتنے بچھ بھى نبيل تقى جے مغرب ترقی کہتا تھا اور ای ترقی کے حصول کی خواہش میں وہ بھی ساری عمر سر کرداں رہاتھا۔ بعض کیے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے کیے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کے مرف ایک کیے کی مرورت ہوتی ہے جوانسان کو بہت ساری زنجیوں سے آزاد کردیتا ہے۔ پینیٹس سالہ زندگی میں آج دوسری بار سالاري زندگي بي وه لحد آيا تھا-میلی بارمار کلد کی بیازی برموت کے خوف کی کردنت میں وہ اس طرز ندگ سے مائب ہو کیا تھا جووہ کزار یا آیا تھا اور آج دوسری بارده امامہ اور اپنے بچوں کی موت کے خوف اور ورلڈ بینک میں اپنے سینیرز کے ہاتھوں ملنے والی مسک اور تذکیل کے بعددہ فیصلہ کر بیٹھا تھا جو دہ اب تک کرتے ہوئے جمجیکا اور کنزا بارہا تھا۔ بعض خوف سارے خوف کھا جاتے ہیں۔ سالار سکندر کے ساتھ بھی اس دن سے ہوا تھا۔وہاں بیٹے اس WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

نے اس دن پیر طے کیا تھا'وہ اس کلے دس سال میں ورلٹر بینک سے برط اوا رہ بنائے گا۔وہ دنیا کے اس مالیاتی نظام کوالٹ کرر کھ دے گاجس پر مغرب قابض تھا۔وہ ساری عمر مغربی اداروں میں مغربی تعلیم حاصل کر تاریا تھا۔وہ مغرب کا مداح تقا اليكن وه مغرب كالمظيع نهيس بن سكتا تقا-مرس ما سن وہ سرب ہ ہے ہیں بن سماعات ذکت بہت کم لوگوں کو معلیع بناتی ہے۔۔ تذکیل لوگوں کو منتقم المزاجی سکھاتی ہے۔۔ بدلہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔۔ سالار 'سکندرنے اپنی پروفیشل زندگی میں پہلی بار ایسی تذکیل جاتھی تھی۔ ہنگ ۔۔ ذکت 'تذکیل۔ جینے سے۔۔ سالار 'سکندرنے اپنی پروفیشل زندگی میں پہلی بار ایسی تذکیل جاتھی تھی۔ ہنگ ہے۔ ذکت 'تذکیل۔ جینے بھی لفظ اس احساس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کو محسوس ہوئے تھے... مغرب کی مشینری کا ایک بهترین اور کار آمد پر زه بن کر بھی دہ صرف ایک پر زه بی بن سکا تھا جس کی قرت میعاد اور ضرورت ختم ہوئے پر اسے ناکارہ سمجھ کر پھینگ دیا جا تا ۔۔ وہ ساری عمریہ علمجھتا رہاتھا۔وہ اپنی قابلیت 'اپنی مہاریت 'اپنے کام سے جزولا نیفک بن جکا تقا-وه خود کوانهم نهیں '۴نهم ترین''سمجھتا رہاتھا۔اس کایہ بھین خوش فہنمی نکلی تھی۔ "تم مزید کی ایٹو کے بارے میں بات کرنا جا ہے ہو؟"الیگر: تدر رافیل نے بظا ہر بے نیازی جناتے ہوئے اس نہیں۔"وہ مزید کچھ بھی کے بغیراٹھ گیا تھا۔رافیل بھونچکا رہ گیا تھا۔وہ اے اپنے بیوی بچوں کی زندگی کے لے گڑ گڑا تا دیکھنا جاہتا تھا۔اپنے اسپورٹ کوایٹو کرانے کے لیے ورلڈ بینک کی ایروول اور تعاون کی بھیک سانگتے ہوئے اور پھر آخر کاران ژمزاور گنڈیشنز کومانے ہوئے استعفیٰ دینے یا کا گومیں اس پروجیک کوچاری رکھنے کی۔ جس كے ليےوہ كل يهاں بيشا تھا۔ ليكن سالار سكندران حالات ميں بھى اٹھ كرچلا كيا تھا۔ رافيل كولگا اس كاذبني -میڈ کوارٹرزی عمارت سے اس طرح نکلتے ہوئے سالار کوخود بھی ہی، محسوس ہورہا تھا جیسے اس کازہنی توازن خراب ہو گیا تھا۔ورنہ وہ اتنا ہے رخم اور بے جس تو نہیں ہو سکتا تھا کہ امامہ اور بچوں کے لیے وہاں کچھ بھی کیے بغیر آجائے۔وہ دیاں کمیر دبائز کرنے گیاتھا۔ائی بیوی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ان کی شرا تط مانے کی نیت ے وہاں گیا تھا۔ لیکن راقبل کے الفاظ اور رویے ہے جینے سالار سکندر گاذہن ہی الب کرر کھ دیا تھا۔ ومنیں ان میں سے کسی سے بھی اپنی قبل کی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اگر کڑ کڑاؤں گاتو بھی ان میں سے كى كے سامنے نہيں گڑ گڑاؤں گا۔ غربت اور ذلت دونوں اللہ كے ہاتھ ميں ہیں۔اللہ نے ہميشہ بجھے عربت دی ب ذات جب بھی میرامقدری ہے میرے فیصلوں میرے استخاب سے بن ہے۔ میں آج بھی اللہ سے بی عربت مِا تَكُونِ كَابِ بِحِرَاكُرِ اللهُ مِجْمِعِ عِزْت نهين ذكت وِے گانوميں الله كى دى ہوئى ذكت بنني قبول كروں گا،كين ميں دنياميں ى اور فخص سے ذلت نہيں لول گا ... نہ جھکول گا ... نہ كمپر ومائز كرول گا ... كم از كم اب اس سب كے بعد وہ رہت کا ٹیلا بن کراندر کیا تھا اور آتش فشال بن کربا ہر آیا تھا۔وہ وہی لمحہ تھاجب اس نے امامہ اور اپنے بچوں کی زند گیاں بھی داؤیر لگادی مجصاللد نے دی ہیں۔۔ کسی انسان سے تو مجھی نہیں ملیں۔۔ تو پھریس

وہ ضدی تھا 'لیکن اس نے زندگی میں سوچا بھی بھی نہیں تھا کہ ایک وفت ایسا آئے گاجب وہ امامہ اور اپنے بحول کی زندگیوں کو اپنی ضد کے سامنے قربان کرنے پر تیا رہوجائےگا۔ سالار سکندر کو پھانسے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا'وہ اس سے نیچ کر نکل ممیا تھااور جن لوگوں نے وہ پھندا تیار میں برد كيا تفا ؟ نهيں اندازه نهيں تفا-بساط كس طرح بلنے والى تفى وه اس كومات دينا چاہتے تھے۔وہ انہيں شہ مات دينا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W.W.PAKSOCIETY.COM

"اورالله ب شك بمترين تدبير كرف والاب-"

وہ دن درلڈ بینک کے لیے بہت بری خوش خری لے کر آیا تھا۔ پیٹرس ایاکا کوما کی حالت میں مرگیا تھا۔ سالار سکندر نے وہ خبر بینک ہے دائیں ہو ٹل آگرنی وی پرسنی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اور دھویکا تھا۔ مگربیہ وہ خبر تھی جو اس کے لیے ایک اور دھویکا تھا۔ مگربیہ وہ خبر تھی جو اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ پیٹرس ایباکا کی جو حالت دیکھ آیا تھا اس کے بعد اس کا دوبارہ نار مل ہونانا ممکن تھا۔ کیکن وہ رات ورلڈ بیک کے لیے 'میاہ ترین رات تھی۔ پیٹرس ایباکا مرنے سے پہلے ورلڈ بینک کی موت کا سامان کر گیا تھا۔

# # #

''ایکسکیوزی۔۔ ''وہ کہتے ہوئے اٹھ کربار کی طرف جلی گئی تھی۔اس کی نظروں نے جیکی کا تعاقب کیا۔وہ بار کاؤنٹر پربار ٹینڈر سے بات کردہی تھی۔اس کے سیاہ بیک کیس لباس سے اس کی سفید خوب صورت پشت کمر کے خم تک نظر آرہی تھی۔

اس نے نظرہ ٹاتے ہوئے اپ سامنے پڑے اور بجورنگ کا ایک گھونٹ لیا۔ بہت عرصے بعد اس نے کسی عورت کے جسم پر غور کیا تھا اور بہت عرصے کے بعد وہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے کسی بار میں بیٹا تھا۔ وہ ایک ہو تل کا بار روم تھا ، لیکن وہ ایسی کسی جگہ پر بھی بہت عرصے کے بعد آیا تھا۔

وہ اتھ میں پکڑے گلاس سے دو سرا گھونٹ لے رہاتھ اجب جیکی دوشہدین گلاسز کے ساتھ واپس آگئی تھی۔ دسیں نہیں پیتا۔ "اس نے ایک گلاس اپنے سامنے رکھنے پرچونک کراسے یا دولایا تھا۔

"بے شیمین ہے۔"جیکی نے جوابا" ایک گندھے کوہلاتے ہوئے بے حد ممری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کما۔اس کا اپنا گلاس کے ہاتھ میں تھا۔

"شیمین شراب نمیں ہے کیا؟" اس نے جوایا "جیسے زاق اڑانے والے انداز میں کما۔ وہ نمیل پر پڑی سریٹ کی ڈییا ہے ایب ایک سکریٹ نکال کرلا کنر کی مدوسے سلکارہاتھا۔

جیکی نے آگے جھکتے ہوئے بڑی سولت سے اس کے ہونوں میں دہاسگریٹ نکال لیا۔وہ اسے دیکھ کررہ گیا۔ اس کی بیہ حرکت بے حد غیرمتوقع تھی۔وہ اب اس سگریٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دہائے ہیں ہاتھ میں شیمین گلاس بکڑے مسکراتے ہوئے سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔

اس نظرين چُرات موع سريث كي ديا سالك اور سكريث نكال ليا-

"أو وانس كريس-"وه جيكي كي آفرير ايك بار پهرچونكا-وه دانس فكور پر رقص كرتے چند جو ژول كو و مكيمه ربي

ں۔ بار روم میں اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے اور ان میں ہے بھی صرف چند ایک ہی اس ڈانس فلور پر موجود تھے۔ جنہیں واقعی ڈانس کرنا تھا'وہ ای ہو ٹل کے نائٹ کلب میں موجود تھے۔ دمیں ڈانس نہیں کرتا۔ ''اس نے سکریٹ کاکش لیتے ہوئے لا کٹرر کھا۔

"آنائيس ہے؟"جيكي بني تھي۔

"پند نہیں ہے۔" وہ مسکرایا تھا۔ وہ ڈرنگ کا تھونٹ بحرتے ہوئے بجیب ہی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آتھوں میں دیجھتی رہی۔ اس نے راکھ جھاڑنے کے بہانے نظریں چُرائیں۔ جیکی کی مسکراہٹ مزید کمری ہوگئی

على والمالية المالية ا

'شراب تبھی نہیں پی تم<u>نے</u>؟'' اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میزر رکھتے ہوئے کچھ آگے جھکتے ہوئے یوچھا۔اس مخض کی نظریں ایک لحہ کے لیے گلاس سے الجھی تھیں 'پھراس نے جیکی کودیکھا۔ "بهت عرصه بیلے۔" اس نے جیسے اعتراف کیا۔ "شيمين؟"جيكي في مصنوعي جرت كرساته كما ''یہ جی۔''ب باٹر چرے کے ساتھ اس نے ڈانس فلور کودیکھتے ہوئے کہا گلاس دوبارہ اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے مردے چرے پر نظریں جمائے جیکی نے اپنی زندگی میں آنے والے پر کشش ترین مردوں کی فہرست میں اس کا شار کیا تھا۔ وہ اس فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ یہ اس کے جسمانی خدوخال نتیں تھے جواسے سب میں متاز کرتے تھے۔ اس کی زندگی میں شکل وصورت کے اعتبارے اس سے زیادہ خوب صورت مرد آئے تھے۔ سامنے بیٹھے ہوئے مخص میں کچھے اور تھا جواسے بعد منفرد سب ہے الگ بنارہا تھا۔اس کی بھاری مردانہ آواز 'شائستہ رویہ 'ذہین سیزاور کمری آئلصیں اس کی مسکراہی ایکراس ی تمکنت اور رکھ رکھاؤ وہ نہ جا ہے ہوئے بھی اس کی طرف مکتفت ہورہی تھی اور بڑی طرح ہورہی تھی اور اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔وہ دعوے سے کمہ علی تھی کہ وہ مرد کئی بھی عورت کومتوجہ کرسکتا تھا۔اس نے اس كے كريكٹرروفاكل ميں برما تفاكدوہ عياش نہيں تھا۔اب جرت تھى وہ كيوں نہيں تھا۔اے ہوتا جا سے تھا۔ اس بر نظریں جمائے اس نے سوچااور بالکل ای کمیے اس مخص نے ڈانس فلور سے نظرمثا کراہے دیکھا۔ جبکی ک مسكراً ہث ہے اختیار كهرى ہوئى تھى۔وہ بھى بے مقصد مسكرا دیا تھا۔وہ بہت عرصے كے بعد كسى عورت كى ممپنى كو اتبا انجوائے كررہا تقا- وہ خوب صورت تھى اسارث تھى اوروہ الجھا ہوا تھا 'نہ ہو تاتو يهال اس وقت دو تھنے ايك اجنبي عورت كے ساتھ بھي نہ بيشاہو آ۔ "تمهارى شىمىن!"جىكى نے اسے ايك بار چوادولايا-وتم لے سکتی ہو۔ "اس نے جوابا "گلاس کواس کی طرف بردھا دیا۔ واكر بهلي من تصواب اس من كيابرائي نظر آئي تنهيس؟ "جيكي اس بار سجيده موتي تقي-"الطف عاصل كرنے كے ليے بنيا تفاجب لطف لمناختم ہو گياتو شراب جھو ژدي ميں نے وہ اس کی بات پر بے اختیار ہمی-وہ اسے دیکھارہا۔ جیلی دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آئے جھی اور اس کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ "كياتم جانت مو جمع تم من ايك ساحراند كشش محسوس موتى --" وه مسكرايا تفاعول جياس كے جملے مخلوظ ہوا ہو۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIET RSPK.PAKSOCIETY.COM

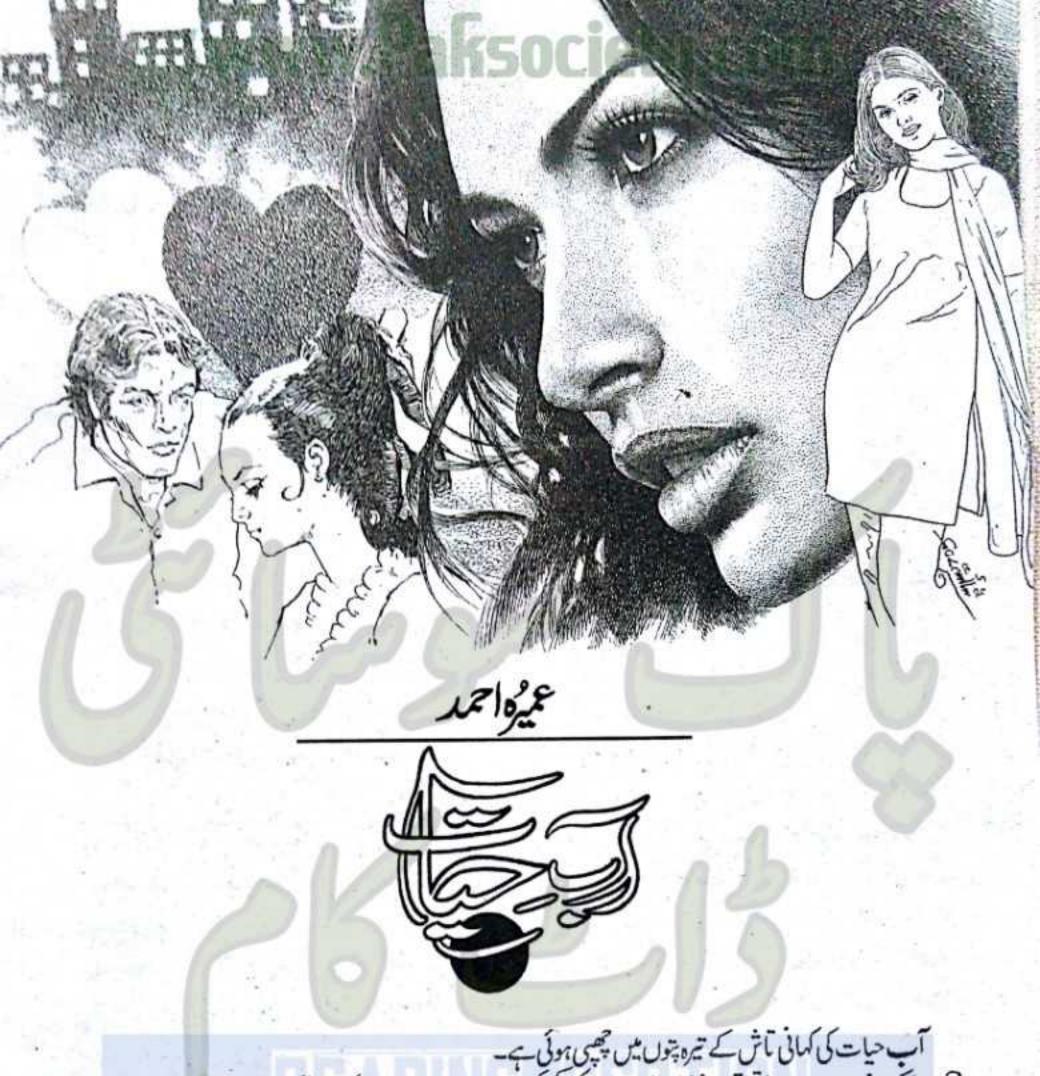

آب حیات کی کمانی باش کے تیرہ پتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوار رنگزدیے ہیں۔وہ بالکل دیے ہی بیں 'جیسے امامہ شادی سے قبل پہنتی تھی اور جو اسے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے دل سے قبول کیا۔

9۔ ی آئی آے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈرڈھ ماہ سے ایک روجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری فیمل کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر کمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کہ اس میں ایک شخص بیاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سیت اس میں ایک فیمل کے نمایت شخص سے بیات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس کی کمیل کے نمایت شخص کے دوائے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔













ل۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سونہیں پارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں بارڈالا۔ . Downloaded from paksociety.com 6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ فینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتماد نیچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خود اعتماد "مطمئن اور زمین بچے کے چرسے پر پریشانی پھیلی 'جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی سے کیفیت دیکھے کراس کی سائٹ سالہ بسن مسکرادی۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب كايرنت نكال كرديكرابواب كے ساتھ فائل ميں ركھ ديا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ یہنے لگا۔ لڑکی نے پھر ذانس کی آفر کی اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے

کے بارے میں گہتی ہے۔اب کے وہ انکار شمیں کرتا۔

4۔ وہایے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب۔ کردیا ہے۔اب وہ خودا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔





نیویا رک میں واقع امریکہ کے سب سے برے میڈیا ڈسٹرکٹ ٹرٹاؤن مین ہٹن کے کولمیس سرال میں واقع ٹائم دار زسینٹری عمارت کے سامنے کھڑے پیٹرس ایباکائی آئکھیں خوشی کے آنسوؤں سے چیک رہی تھیں۔وہ کھے دیر میں اس عمارت کے اندرواقع سی این این کے اسٹوڈیوز میں امریکہ کے متاز ترین اخباری صحافیوں میں ے ایک اینڈرس کوویرے اس کے بروگرام 360 کے سلسلے میں ملاقات کرنے والا تھا۔ اینڈرس کووپر دو ہفتے بعد کا تکومیں باراتی جنگلات کے حوالے سے ایک بروگرام کرنے جا رہا تھا۔ اس نے انگلینڈ اور پورپ کے اخبارات میں پیٹرس ایباکا کے انٹروپوز اور پھیمیز کی بقائے لیے چلائی جانے والی اس کی مہم کے بارے میں بنیادی معلومات کینے کے بعد اپنی قیم کے ایک فرد کے ذریعے اس سے رابطہ کیا تھا... اور آج اسے کووپر کے ساتھ ایک خفیہ ملا قات کرنی تھی اور پیٹرس ایبا کاخوشی ہے ہے قابو تھا۔ کا تکویے تاریک جنگلات میں بسے والے پیکمپیز کی جدوجہد کی کہانی جمبی روشنیوں سے چیکتی تہذیب یافتہ دنیا کے اس جنگل میں سن جاسکتی تھی ، ایباکا کواس کی توقع تھی پر نیہ اندازہ نہیں تھا کہ بیہ کام اتنی جلدی بھی ہو سکتا تھا۔وہ وافتکٹن میں کئی دنوں ہے کئی نیوز چینلز کے لوگوں سے ملتا رہاتھا اور امیدو تا امیدی کے درمیان لڑھکتا بھررہاتھا اور ان ہی نیوز چینلز پر مختلف حوالہ جات كى ذريع رابط كرتے كرتے اسے بغير كسى حوالے كے اور اچانك -- ايندرس كووير كى طرف سے ملنے واليوه كال غيريقيني ہونے كے ساتھ ساتھ ايك نعمت غيرمترقه بھي تھي۔ تنى سالوں سے كى جانے والى اس كى وہ بے نام جدوجہد آگر سى اين اين پر كودير كے پروگرام ميں ہائى لائٹ ہوتى اور دنیا کے سامنے آتی تواس کے بعد ایباکا کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہوجا تیں۔ اور اس کے لیے سب کھے جتنا آسان ہوجا تا۔ ورلڈ بینک اور اس سے مسلک عالمی قوتوں کے لیے اس پروجیکٹ کوونیا کی نظروں ہے چھیائے ای طرح چلائے جاتے رہنااتنا ہی مشکل ہوجا تا۔ بین الاقوامی میڈیا کی گور یج اور اس کور بج کے نتیجے میں ہونے والی تقید کا سامنا کرنا مشکل ہو تا پروجیکٹ ختم ہونے کے خدشات توجو پیدا ہوتے سوہوتے لیکن ورلڈ بینک کے لیے افریقہ سے دو سرے ممالک میں ای طرح کے نئے پروجیکٹس کے تھیے اور آغاز مشکل سے مشكل ہوجا تا ...وہ بونا جے پچھلے كئى سالوں ہے وہ بونار كھنے كى بھرپور كوشش كررہے بتے اور اس میں كامياب بھى تصے۔ یک دم جن بن گیا تھا اور کمی جن کوبوئل میں واپس قید کرنے سے زیادہ آسان اس کی جان لے لینا تھا۔ ایباکا کوید اندازہ نمیں تفاکہ اینڈرس کوویر کی طرف ہے ملنے والی اس کال نے اس کی زندگی اور موت کے حوالے ہے بھی فیصلہ کردیا تھا۔ مگر آخیر بس تھوڑی کی ہوئی تھی اس کی مگرانی کرنے والے لوگوں ہے۔۔ ایک سراسیمگی اور بدخوای پھیلی تھی ان لوگوں میں مجنہوں نے بیہ طے کرنا تھا کہ اب اچانک ہی این این کے منظرمیں آجائے کے بعدوہ فوری طور پر ایباکا کا کیا کریں۔ تشویش اس بات پر بھی ہوئی تھی کہ اگر ایباکا آور پانکھین کے حوالے سے کودیر نے پروگرام کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا تو چونی کے اور کتنے ایسے صحافی تھے جو اس پروجیک کے حوالے ہے پروگرام کرنے کی تیاریوں میں تھے۔۔۔ See on

آسان تھا۔ سی این این جیسے بڑے ادارے کو بھی امریکن مفادات کو ہر چیز پر بالا تر رکھنا کی سوچ کے تابع رکھنا مشکل نہیں تھا گرمشکل تھا تو ان نیوز جرنداندس کی عالمی مقبولیت اور پہنچ پر کنٹرول رکھنا جو سی این این پر جب بھی کسی ایٹو کو کتنا بھی امریکی مفادات کو بالا تر رکھنے کی پالیسی کے باوجودا ٹھاتے وہ دنیا میں کسی نہ کسی نئے تنازعے کو جنم دیں ہے۔

اور بہال بھی ایباکا کو مانیٹر کرنے والے لوگوں کو اچانک در پیش آنے والا چیلنے ہی تھا۔ اگر وہ پروگرام کو پر ۴ یباکا سے پہلے پیش کرنے کا ارادہ نہ کرچکا ہو باتوسی آئی اے کے لیے کو وپر کواس آفی شنسی صحافت سے روکنے کا واحد حل یہ تھا کہ ایباکا کواس تک کسی بھی قیمت پر نہ پہنچنے دیا جا تا لیکن یہاں کو وپر ایباکا سے اس اسٹیج پر رابطہ کر دہا تھا جب مبادہ اور اس کی فیم پہلے ہی اس ایٹو پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد کا نگوروا کی کی تیار یوں میں تھی اور اب اس صورت حال میں کیا جاتا ہے۔ تھا وہ چیلیج جس نے فوری طور پر ایباکا اور کو وپر کی ملا قات کے حوالے سے سی آئی اے کو پریشان کیا تھا اور اس پریشانی میں اضافہ تب ہوگیا تھا جب ایباکا اس کال کے ملنے کے فورا "بعد ہی واشکٹن سے نیویارک کے لیے چل پڑا تھا اور جب تک ان کا اگلالا کہ عمل فائنل ہو سکا ایباکا ٹائم وار نرسینٹر پہنچ واشکٹن سے نیویارک کے لیے چل پڑا تھا اور جب تک ان کا اگلالا کہ عمل فائنل ہو سکا ایباکا ٹائم وار نرسینٹر پہنچ

اینڈرین کووپر کے ساتھ دو کھنٹے کی ایک گرماگرم نشست کے بعدوہ جب می این اسٹوڈیوزے با ہرنکلا تھا تو

ایباکا کاجوش پہلے ہے بھی زیادہ برمہ چکا تھا۔

اے پہلی ہار مالارے را بطے کا خیال آیا تھا کیونکہ اینڈرین کودیر کے ساتھ سوال وجواب کے اس آف کیمرہ سیشن میں سالار سکندر کاؤکر کئی ہار آیا تھا۔اس نے کئی ہاراس کے لئے تعریفی جملے اوا کیے تھے ۔۔ کیسے سالار سکندر نے اس پروجیکٹ کے حوالے ہے اس کے تحفظات کو سنجیدگ سے سنا۔ کیسے وہ چھماہ اس کے ساتھ ان جنگلات میں جاجا کر مقامی لوگوں کے ساتھ حقائق اکٹھا کر تارہا ۔۔۔ اور کیسے اس نے ورلڈ بینک کو جمع کیے جانے والے حقائق اور تحفظات پر مشمل رپورٹ بھیجی تھی جو اس پروجیکٹ کے اختیارات کو ہی نہیں اس کی بنیاد کو بھی قابل اور تحفظات پر مشمل رپورٹ بھیجی تھی جو اس پروجیکٹ کے اختیارات کو ہی نہیں اس کی بنیاد کو بھی قابل اعتراض گروانتی تھی سالار سکندر کے لیے اپنے ستائتی جذبات کو دیر تنگ پہنچاتے ہوئے ایہا کا کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ہوا تھا کہ اس نے سالار سکندر کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔

ایاکائے اس ممارت سے نکلنے نے بعد سینٹرل پارٹ کی طرف جاتے ہوئے بے حد خوشی کے عالم میں سالار کو نیکٹ کیا تھا۔وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب سی این این تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور کووپر ہی کے حوالے سے اسے وافشکٹن کے سی این این اسٹوڈیو زمیں اس کی ٹیم کے چند اور لوگوں سے بھی ملنے کا موقع مل کیا تھا ۔۔۔ اور ایبا کا ساتویں آسان پر تھا۔

2015 元 39 生学的过去

Section.

مجنے کے ساتھ ساتھ ان دوسری عالمی طاقتوں کے لیے بھی پریشانی کے آثار پیدا ہوتے جواس پر وجیکٹ میں حصہ وارتقے اور جن کے ہاتھ ان پکمیز کے خون سے رینے جارے تھے۔ وه ٹیکسٹ بہت کمباتھا۔اس میں اور بھی بہت کچھ تھا۔۔اور پیٹری کاجوش و خروش وہیں حتم نہیں ہوا تھا۔اس نے اس بہت کیے نیکسٹ کو کرتے کرتے ای میل کردیا تھا۔ سالار سکندر اس وقت اپنی فلائٹ پر تھااور کچھ تھنٹوں کے بعد وہ جب وافتکٹن اگرا تھا تب تک اس کے رابطوں کے تمام ذرائع زیر مگرانی آنچے تھے۔ پیٹرس ایباکا کی وہ آخری ای میل سالار سیندر کواس کی موت کے بعد ملی تھی۔ لیکن ان لوگوں کو سالار سکندر کے جہازا ترنے سے م بھی کئی کھنٹے پہلے مل گئی تھی جو پیٹرس ایباکا کی زندگی اور موت کے حوالے سے فیصلہ کررہے تھے۔ ا پیاکا کی فوری موت اس شیں جانبیے تھی۔ اس فی الحال کچھ گھنٹوں کے لیے اس کی زندگی جا ہیے گ ا بی تحویل میں ایباکا کور کھتے ہوئے وہ اب ایباکا ہی کے ذریعے اس پورے کیس کو بند کرنا چاہتے تھے۔ وہ پنڈورا

بإنس جے ایباکانے کھولا تھا'وہ ایباکا کے ہاتھوں ہی بند کروانا چاہتے تھے۔۔۔ اور اس کے بعد وہ ایباکا ہے جان چھڑا کیتے۔ اس کی طبعی موت کے ذریعے۔

بعض او قات کسی مخص کی زندگی کسی دو سرے کی موت بن جاتی ہے۔۔ اور کسی دو سرے کی موت کسی اور کی نندگی۔ ایباکاکی موت کے فیصلے نے سی آئی اے کی فوری طور پر سالار سکندر کوماردینے کی حکمت عملی بدل دی صى-ورنداس سے پہلے سالار سكندر كوبينك كے ہيڑ كوارٹرزميں ہونے والے زاكرات كے بعد اس كے انكار اور معاملہ حل نہ کرنے کی صورت میں ایک "حادثاتی موت" کا سامنا کرنا تھا۔ اینڈرین کوویرے ایباکا کی ہونے والی اجاتك ملاقات نے ي آئى اے كويك دم بسياكر ديا تھا۔وہ ايباكا اور سالار دونوں كو اکٹھا شيں مار تھے تھے۔ شايد مارنے کا سوچ ہی لیتے آگر اتفاقی طور پر وہ دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں موجود نہ ہوتے اور وہ بھی دو قریبی شہوں میں۔ وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کسی تفتیش شروع ہونے کی صورت میں ایبا کا اور سالار کی طبعی اموات کے درمیان کوئی اور قدرتی تعلق نکال لیاجا تا۔

سالار کوفی الحال صرف خوف زدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور سی آئی اے کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے غلط

حكمت عملي غلط آدي پرلاگو كرنے كافيصله كرليا تھا۔ پٹرس آیباکاکوچند محفنوں کے بعد بروکلین کے ایک ایسے علاقے کی ایک تک و تاریک گلی میں رو کا کیا تھا جمال ایک قری عمارت میں ایا کا کواین ایک دوست سے لمناتھا۔ سی آئی اے کاخیال تھا ایما کا ان کے لیے حلوہ تھا جے وہ بت آرامے اے پوکر لے اتے۔ابیانہیں ہوا تھا۔ایباکاان دوافرادے بری بے جگری سے لڑا تھاجنہوں نے اچانک اس کے قریب اپن گاڑی روک کراہے ریوالور دکھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ کی مندب دنیا میں مهذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی لیکن جنگل اور جنگلی زندگی اس کی سرشت اور جبلیت میں تھی اپنا دفاع کرمنا اسے آ ٹاتھا۔

وہ ان تربیت یافتہ کماشتوں کے قابو میں شیں آیا تھا۔ پہتہ قامت ہونے کے باوجودوہ سخت جان اور مضبوط تھا۔وہ چُٹااور پیٹتارہاتھا۔اس سڑک سے گزرتے ہوئے اکا دکالوگوں میں ہے کسی نے ایک سیاہ فام اور دوسفید پیٹرس ایپاکاان کی ملامتی نظروں کا معاطے کونہ مجھتے ہوئے بھی نشانہ تھا۔ جرم بیشہ کالاکر ٹاتھا۔ قصوروا رہیشہ نے والے لوکوں کے زینوں کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی تھی

Section

دوسفید فاموں کو بھی اموامان کرچکا تھا۔ پتانسیں بیا ایاکا کی بدشتی تھی۔ان دونوں ایجنٹس کی یا بھری آئی اے کی ۔۔۔ کہ لڑتے لڑتے ریوالور ایباکا کے ہاتھ میں آگیا تھا اور ایک بار ریوالور ہاتھ میں آنے براس نے آؤ دیکھانہ ہاؤ ، ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دی تھیں۔ گولی ایک کو لگی تھی لیکن دو سراخود پر ہونے والے فائر ہے بہت پہلے اپنا ریوالور نکال کرایاکا پر دوفائز کرچکا تھا جو اس کے سینے میں لگے تھے۔

کے بعد دیگرے ہونے والے ان تین فائر زئے اس سڑک برچلے راہ گیر کو وہاں ہے بھاگئے پر مجبور کردیا تھا اور ان ہی میں سے کسی نے پولیس کو بھی فون کیا تھا لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ایجنٹ شدید زخمی حالت میں تڑیتے ایباکا کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے تھے جس ایجنٹ کی ٹانگ میں گولی گلی تھی۔وہ ہوش و حواس میں تھا اور اپنی گاڑی میں ایباکا کولے کر فرار ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے سرپر ستوں کو سارے واقعے سے

انفارم كرديا تفا\_

ایاکاکی وہ حالت اس دن ہی آئی اے کے لیے وہ سرا جھٹکا تھی۔ انہیں ایاکا صحیح سلامت کچھ تھنٹوں کے لیے چاہیے تھا باکہ اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بھی نابود کرسکتے جو ایباکا کی موت کی صورت میں کی اور کے ہاتھ لگہ جانے کی صورت میں ان کے لیے کوئی اور پیٹرس ایباکا کھڑا کردیائی آئی اے کویہ پاتھا کہ ایباکا کے پاس موجود کا غذات کی ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکٹوں کا بیاں تھیں جو ایباکا کا مختلف کو کوں کے پاس دکھوا با آر ہاتھا۔ بیا نہیں یہ احتیاط تھی یا کوئی خوف یا کوئی حکمت عملی لگن سے وہ وہ احد حفاظتی تدبیر تھی جو ایباکا کے زبن میں ابھر نے والے فدشات کا آیک مل تھا اور یہ خدشات اس وقت ابھر تا شروع ہوئے تھے جب آیک سال پہلے پہلی بار پھی لوگوں نے اس سے رابطہ کرکے اس پورے معالمے سے پیچھے ہٹ جانے کے عوض رشوت دیے کی کوشش کی تھی کی کوشش کی تھوت شاید ایک بہت جھوٹا اور گھٹیا لفظ تھا اس سب کے لیے جو اسے آفر کیا گیا تھا۔ اگر ہلینک چیک کی کوشش کی تھوٹ کے عوض ہر چیز کے حوالے سا تھا تو ایباکا کو اس مقصد سے پیچھے ہٹنے اور دو سرے لفظوں میں اپنے لوگوں کی صرف روپ کے لیے چش کیا جاتا تھا تو ایباکا کو اس مقصد سے پیچھے ہٹنے اور دو سرے لفظوں میں اپنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے عوض ہر چیز کے حوالے سے ایک ہلینگ چیک پیش کیا گیا تھا ۔ کوئی بھی ایس چیز جو ایباکا کی اس خواہش ہوتی ہی جھوٹی ہیں کیا گیا تھا ۔ کوئی بھی ایس چیز جو ایباکا کی سے بھی کیا گیا تھا ۔ کوئی بھی ایس چیز جو ایباکا کی سے بولی ۔ خواہش ہوتی ۔ کوئی بھی ایس چیوٹی سے بولی ۔ خواہش ہوتی ۔ کوئی بھی ایس چیوٹی ہی چھوٹی سے بولی ۔

ایباکا کا انکار'ا قرار میں نہیں بدلا تھا۔ قیمت بیشہ اقرار کی ہوتی ہے''انکار انمول'' ہوتا ہے ۔۔ بکنے والے آدمیوں کے پچ میں نہ بکنے والا آدمی کانٹے کی طرح جبھتے ہوئے بھی ہیرے کی طرح چمکتا ہے اور سی آئی اے دہیروں کے کاروبار ''میں ممارت رکھنے کادعوار کھتی تھی۔

ق الحال دنیا میں اب مرف و مختص تنے جن کے پاس وہ دستاویزات اصلی شکل میں تھیں تکسی فتم کی تبدیلی کے بغیر سے بنام بغیر پیٹرس ایا کا اور سالار سکندر سے پیٹرس ایا کا اب موت اور زندگی کی مشکش میں تھا اور سالار سکندر اسکے دن خوار ہونے والا تھا تکرسی آئی اے کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایا کا کے دستخط کیسے حاصل کرتے ، جن کی انہیں فوری ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے وہ لاکرز کھلوا سکتے جمال اس کی اصل دستاویزات تھیں ۔۔۔ ان کی







عكمت عملي يه تقى كه وه ان اصلى د ستاويزات كرهاصل كريت بعد ايا داو ختر او يتستر من برداس به داس بدراس المنه وانها و

ہے۔ ہوں ہے۔ پلان اے اور پلان بی ناکام ہو چکا تھا۔ ابسی آئی لئے و پلان سی سے کام لیمنا تھا لیکن انہیں ہے اندازہ نہیں تھا آ ایباکا کے پاس ایک پلان ڈی تھا جس کا انہیں سمجی پتا نہیں چل سکا تھا ۔۔۔ وہ کا تکومیں اپنی ایک کراں فریزے پا ہے ایک وصیت جھوڑ کر آیا تھا۔

0 0 0

امامہ کواندازہ نہیں تھا۔وہ کتنی دیر ہے ہوشی کی حالت میں رہی تھی یا رکھی گئی تھی تکریب ہوشی بہب شم ہونا شروع ہوئی تھی تواس نے جیسے ہے اختیاری کے عالم میں سب سے پہلے اس وجود کوؤھونڈ تا شروع کیا تھا ہے اس نے پہلی اور آخری بار آپریشن تھیٹر میں ہے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ تکلیف کی حالت میں بھی اسے یا د تھا'کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک لڑکا تھا۔

دردے ہے حال اس نے محمد حدین سکندر کواپنی آغوش میں لیتے ہوئے اسے چوہا تھا اور پھر اسے چو متی پہلی گئی تھی۔وہ بے حد کمزور تھا اس کی بیزی دو اولا دوں کے برعکس ہے حد کمزور۔۔۔ اور وجہ اس کی قبل از وقت پیر آئش تھی۔وہ تین ہفتے قبل دنیا میں آیا تھا۔۔۔ نیم غنودگی میں وہ اپنابستر ٹنولتی رہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اس بات کا حساس کے بغیر کہ وہ نوزائیدہ بچہ اس کے بستر پر نہیں ہو سکتا تھا۔ پہید ہراہے ہے مقصد تلاش کرتے رہنے کے بعدا سے اچانک یاد آگیا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہے ہو تھی کی دوا کا اثر آہستہ آہستہ زاگل ہونا شروع ہو رہا تھا۔ اس کی یا دواشت جیسے آہستہ آہستہ واپس آرہی تھی۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا تہ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگے تھے ۔۔ جبرال ۔۔ عنایہ ۔۔ سالار۔ وہ پچھ بے چین ہوئی تھی جبل اور عنایہ کہاں تھے جبیدی کہاں تھی جاور سالار محیا اس کو تا تھا اس کی اس حالت کے ہارے میں۔۔

اس نے بھاری سراور آنکھوں کے ساتھ اس کرے کا جائزہ لیا تھا جس میں وہ تھی۔ وہ ایک ہاسپیل کا دی آئی بی روم تھا اور ایک ساؤنڈ روف کمرہ 'جس کی کھڑکیوں کے سامنے بلائنڈ زیتھے اور امامہ اس زبنی حالت میں فوری طور پر یہ اندازہ نمیں کرپائی تھی کہ وہ دن تھایا رات اور وقت! روقت کیا ہو رہاتھا۔ اس نے وقت کا خیال آنے ہر کمرے کی کسی دیوار کیر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں کوئی وال کلاک نہیں تھا۔ اس بوخیال تھا 'وہ آپریشن کے بعد اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے سلائی کئی تھی اور اب وہ ہوش میں آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تعالیہ وہ دو دن کے بعد ہوش میں آرہی تھی۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ وہاں کیسے آئی تھی۔ زہن پر

ی آئی اے کے لیے سب سے بیزی پریشانی سالار کی فیملی تھی۔ انہیں غائب کرناان کے ہائمیں ہاتھ کا کام تھا گر انہیں یہ احساس الائے بغیرغائب کرنا کہ انہیں غائب کیا جارہا تھا سب سے مشکل کام تھا۔ بینک کے کرتا دھر تاؤں کو ابھی سالار سے خدا کرات کرنے بتھے اور ان خدا کرات کے نتیج بھی اگر وہ ان جا تاؤی پر انی فیمل کے ساتھ ہونے والے کسی برے سلوک پروورد عمل کا ظہار کر سکتا تھا ۔۔ فوہ اسے یہ سراغ نہیں دیا جائے تھے کہ وراثہ بینک کے علاوہ کوئی دو سری طاقت اس ب عمل ملوث تھی۔ سالاو جس رات واشکٹین کے لیمہ وان مواقع الیس سرا محکم کا کہ انہ کا میں کا دریا ہے۔

سالار بس رات واحتلین کے لیے روانہ ہوا تھا اس کے اسکے دن امامہ کی گائٹا کولوجیسٹ نے اسے فون کیا تھا۔ امامہ کے معاندے کی باریخ تمین دن بعد کی تھی۔ اس کی امریکن ڈاکٹر نے اسے اس دن ایمر جنسی میں آنے کے لیے

Section

کماکیونکہ اے کی میڈیکل کیمپ میں شرکت کے لیے الگلے ایک ہفتہ کے لیے گھانا میں رہنا تھا۔ اِس کی سيريثري نے امامہ سے کما تھا کہ وہ اپنی تمام ایا ننشعنشیں ری شیڈول کر رہی ہے اور اس نے امامہ کو یاج کے دانا کہاتھا۔ امامہ نے کسی غور وخوص کے بغیرجانے کی ہامی بھرلی تھی۔وہ اسے آیک معمول کی بات سمجھ رہی تھی اور اس میں ایں کا کوئی قصور نہیں تھا آگر سالار سکندر سی آئی اے کے ہاتھوں ہے بس ہو رہا تھا تو امامہ تو کوئی شے ہی نہیں

وہ بمیشہ کی طرح جبریل اور عنایہ کے ساتھ پیڈی کو بھی ہپتال لے کر گئی تھی۔وہ کنشاسا کے بہتے بن اسپتالوں میں سے ایک تھا کیونکہ وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی ملٹی بیشنل کمپنیز اور سفارت کاروں کاعلاج ہو تا تھا سالاِر اس وقت

ا بی فلائٹ پر تھااورامامہ کاخیال تھاوہ جب تک واکھنگٹن پہنچتاوہ اس ہے بہت پہلےواپس گھر آجاتی۔ کیکن دہواپس

اس کی ڈاکٹرنے اس کاالٹراساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کماتھا کہ اسے بیچ کی حرکت ابنار مل محسوس ہورہی ہے۔اس نے اسے بتایا تھا کیہ اسے پچھاور ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ اسے پچھ انعجیکشن بھی لینا ہوں گیے۔امامہ کو تشویش ہوئی تھی تو صرف بیر کہ سالار دہاں نہیں تھا۔وہ اس سے پہلے ہیشے اس کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ایسے معائنوں کے لیے لیکن ایسے اپنے بچے کے حوالے سے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ بیچے کی حرکت کی ابنار ملٹی کو بھی ایک اتفاقی چیز سمجھے رہی تھی۔ ڈاکٹرنے اے فوری طور پر ہاسپٹل میں پھھ تھنٹوں کے لیے یہ کمہ کرایڈ مٹ کیا تھا کہ انہیں اس کو زیر تگرانی رکھنا تھا۔

ا ہے ایک کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا اور جوا نجکشن امامہ کودیے گئے تنصوہ درویر عانے والے الحجکشن تنصب المامه كو كھرے عائب اور سالار اور اپني كى اور فيلى ممبرے رابط متقطع ركھنے كے ليے ى آئى اے كے ياس اس

ے بہترین حل نہیں تھا کہ اس کے بیچے کی قبل ازوقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ اس کے بیچے کی حالت اتنی اچھی تھی کہ وہ تین ہفتے پہلے پیدا ہونے پر بھی زندہ بچ سکتا تھا۔اور نہ بچتا تو بھی سالاریا امامیمیں ہے کوئی ورلڈ بینک یاسی آئی اے کا ہاتھ اس ساری صورت حال میں سے بر آمد نہیں کرسکتا تھا۔ المامہ انتجشن لگوانے ہے پہلے ہاسپٹل کے کمرے میں ہی پیڈی جبریل اور عنایہ کولے آئی تھی اِس وقت بھی اس کا یمی خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ واپس گھر چکی جائے گا لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی تھی جب اسے دردنه ہوتا شروع ہوگیا تھا اور ڈاکٹرنے اس کی تصدیق بھی کردی تھی کہ الحبکشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں يج كى زند كى بچانے كے ليے فورى طور بردنيا ميں لا تأريب

وہ بہلا موقع تھاجب امامہ بری طرح بریشان ہوئی تھی وہاں کنشاسامیں گھرکے چندملازموں کے علاوہ ان کاکوئی ایا حلقہ احباب نہیں تھا جنہیں وہ ایسے کسی بحران میں مدد کے لیے پکارتے یا جن پر بھروسا کرتے۔ان کاجتنامیل

ملاية تقاوه سركاري تقااور غيرملكي تقا-قورى طور برامامه كى سمجھ ميں ہے بھی نہيں آيا تھا كہوہ بچوں كوكمانِ بھيجـاس كى ڈاكٹرنےات مددك پيش كش کی تھی کہ وہ بچوں کواپنے گھرر کھ علی ہے لیکن امامہ کے لیے توبیہ ناممکن تھا۔وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی





پیپ بین می درد چرہ میں۔ امامہ کو اب بہت گھراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ جاہتی تھی اس کی ڈلیوری کم از کم تب تک ٹل جائے جب تک سالار امریکہ پہنچ جائے اور وہ اس ہے بات کر لے اور اسے صورت حال سے آگاہ کردے۔ وہ اس کے اور بچوں کی فوری دیکھ بھال کے لیے تو بچھ کر ناہی کر تاکیکن کم از کم وہ اس سے ڈلیوری سے پہلے ایک پاریات تو کرلتی۔ وہ خوف جو بھیشہ اسے اپنے حصار میں لیتا رہا تھا وہ اب بھی لے رہا تھا۔ اور کیا ہوا۔ آگر ڈلیوری کے دور ان مرجائے تو۔۔ اور بیروہ ''تو'' تھی جو اسے ہمار آپریش تھیٹر میں جاتے ہوئے سالار سے ایک پار معافی اسکتے پر مجبور کی آپ تھی باغداد یا دروں بیر خوالے نہ بھی محد کی آپ تھی لیک بست یا دیا گیا ہے۔

کرتی تھی۔انی احسان مندی جنانے پر بھی مجبور کرتی تھی لیکن بس زبان اگر ایک جملے پر آکر انگئی تھی تو وہ اس سے محبت کا اظہار تھا۔وہ آج بھی سالارے محبت کے اظہار کے لیے بس جملے اور لفظ ہی ڈھونڈتی رہ جاتی تھی۔ وہ لفظ اور وہ جملے جو اسے اسٹے خالص 'اسٹے سیحر لکتے کہ وہ سالاں تک وون اور پہنچا اتی جو اس کے واسم اسٹر

وہ لفظ اور وہ جملے جو اسے استے خالص اسے سے لکتے کہ وہ سالار تک وہ جذبات پہنچاپاتی جو اس کے ول میں اپنے مرد کے لیے خط اللہ کے بعد جو بھی تھا اس کے دم سے تھا۔وہ حمین کی پیدائش سے پہلے موت کے خوف میں مرد کے لیے خط اللہ کے بعد جو بھی تھا اس کے دم سے تھا۔وہ حمین کی پیدائش سے پہلے موت کے خوف میں

مبتلاً ہوئی تھی۔۔اوراس بارپہلے سے کئی گنا زیادہ کیونکہ سالاردور تھا۔۔وہ تنا تھی۔۔اوراس کے پیچے کم س تھے۔ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی۔ درد بردھ رہا تھا اور ڈاکٹراسے آپریش تھیٹر میں لے جاتا جاہتی تھی

كونك كيس نار مل ننيس تفا-ات آبريش كرنا تفا-

آمامہ نے پیڈی کواپنے بچوں کی ذمہ واری سوننے سے پہلے جربل کوعنایہ کی ذمہ واری سونی تھی۔ا ہے بھن کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ جربل نے بھٹے کی طرح سرمانا تھا۔ فرمان برواری خیال رکھنے کا کہا تھا۔ جربل نے بھٹے کی طرح سرمانا تھا۔ فرمان برواری سے سید ذمہ داری اسے پہلی بار نہیں سونی گئی تھی 'بیشہ سونی جاتی تھی۔ لاان میں اکملے تھیلتے ہوئے ۔ کئی شاپنگ مال میں شاپنگ کے دوران 'برام میں بیٹھے۔ گاڑی میں اکملے بیٹھے جب سالار بھی کسی سروس اسٹیش یا کسی اور جگہ منٹوں کے لیے اور کر چھے لینے جاتا 'جربل خود بخود کمانٹر سنجھ لئے کے کہا تا وہ بھٹے میں ایک بلید جاتا 'جربل خود بخود کمانٹر سنجھ لئے کے لیے تیار ہوجا تا تھا۔ اور عنایہ بھائی کی فرمان برداری کرتی تھی۔ ایک بار پھرجربل کوایک ذمہ داری سونی گئی ۔ ایک بار پھراس نے بیشہ کی طرح ان کو کسی دی تھی۔ ایک بار پھراس نے بیشہ کی طرح ان کو کسی دی تھی۔

Section



سب به به برائی می اس کو شکی دی شی اوراس کی تعلی امرین برای است و درای است و درای برای تعلی امرین برای است و درای است از درای است و درای و تعلی است است و درای و تعلی است و درای و تعلی است و درای و تعلی است و تعلی دراو درسالا در کوا طلاع درین کا گفته بوت این فون اور دیک می کان شی در اور سالا در کوا طلاع در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد در معاد در معاد در معاد در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد معاد در معاد در

0 0 0

بونیوب کی نے آیک دیڑیوا پاوڈ کی تھی۔ جس میں ایک سیاہ فام ہو کلین کے ایک نسبتا کی اندوجے میں آیک ہیا ہوائی ہے۔ میں آیک باس سے گزرنے والی گاڑی ہے یک دم تکلنے والے دوسفید فام لوگوں ہے اور افکر آیا تھا۔ ان مفید فاموں کے انھوں میں موجود ریوالور ہے بچنے کی کوشش کر آئا نہیں چھینٹا اور ان پر فائز کرنے ہوان میں ہے آیک کے انھوں کوئی کھاکر ہے کر آنظر آیا تھا۔ پھران دونوں افراد کا اسے بے رحمی ہے تھے ہوئے کر گاڑی میں تقریبا '' جینے والے انداز میں کر آیا جانا بھی اس دیڑیو میں تھا۔

وید ایس نون سے نمیں اس بلزنگ میں رہنے والے ایک ساہ فام نوعم نے نے ویڈی کیم سے بنائی تھی جو الفاقا" اس جکہ سے بالکل قریب ایک بلزنگ کی دوسری حدل کی کھڑی ہے ایک اسکول پر وجیک کے سلطے کی ایک ویڈ ویٹ کے سلطے کی ایک ویڈ ویٹ کر باتھا" میں ہے ویٹ والیا اس الزائی کو اتفاقا "میکن ہوی ایک ویڈ ویٹ کر ایس کے ایک ویٹ کو اتفاقا "میکن ہوی ویٹ کے بیاری کو اتفاقا کہ دواس علاقے میں ہوئے والی اسٹریٹ فائٹ کو بھی اپنے ویٹ کر سے ایک انسان کو بھی اپنے اور کمنٹری کرتے ہوئے ویٹ کر ریا تھا کہ دواس علاقے میں ہوئے والی اسٹریٹ فائٹ کو بھی اپنے اور کمنٹری کر بے گا۔ لیکن اسے اندازہ نمیں تھا کہ دواسٹریٹ فائٹ کو لول کے اور کمنٹری نمی جو کے طور پر چیش کر ہے گا۔ لیکن اسے اندازہ نمیں تھا کہ دواسٹریٹ فائٹ کو لول کے انسان کو لول کے لوگ کو لول کے لوگ کی کو لوگ کو لوگ کی کو لوگ کی کو لوگ کے لوگ کی سان کا کو لوگ کے لوگ کو لوگ کے لوگ کی کو لوگ کو لوگ کو لوگ کے لوگ کو لوگ کی کو لوگ کی کو لوگ کو لوگ کو لوگ کی کو لوگ کی کو لوگ کے لوگ کی کو لوگ کو لوگ کو لوگ کو لوگ کے لوگ کو لوگ کو

جھے ہیں ویوں اس کے برخمتی یہ تھی کہ دوویر ہو بہت قریب ہے بی تھی اوراس میں نظر آنے والے منیوں افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے جہرے افراد کی بہت قریب ہے بی افراد کی افراد کے لیے دوسفید فرد بھی ہارتی ہوئی آبادی نبتا زیادہ تھی ۔ فرد میں جا انہوں کی اور افراد کی آباد کی افراد کے لیے اس جگہ جمیعا جمال سیاد فاموں کی آبادی نبتا زیادہ تھی ۔ بیان ایجنٹر کی خوش فسمتی تھی کہ دورواں ہے ایک سیاد فام کو پیٹ کر اور کولی مارکر بھی نہ مرف خود سمجے ہیں۔ ایک سیاد فام کو پیٹ کر اور کولی مارکر بھی نہ مرف خود سمجے

مار مت آئے تھے بکار اسپادفام کو جمی کے گئے تھے۔ اس سے نے ویٹر ویٹوٹ کرتے ہوئے بھی جلا جلا کران دونوں افراد کو سیاہ فام کو تھینچ کر گاڑی میں ڈالنے سے اسٹ کی ویٹیش کی تھی نیکن اس کو شش میں ناکامی کے بعد اس نے اس گاڑی کی نمبریلیٹ کو ندم کر کے ریکارڈ کیا

\$205 A 45 E \$15 E

READING



ير سرجرى كے فورا "بعدوبال سے لے گئے تھے۔ NYPD نے ی آئی اے ہے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ ایبا کا کوفوری طور پر دافشکٹن اگر انڈین كرديا كيا تفا اوروه وہاں مرچكا تھا۔ ي آئي اے اب سرپييٹ رہی تھی كہ وہ ميٹريا برپيٹرس ايباكا عے أيك حادث میں زحمی ہو کرہامیں ال جائے والی خبر کو کیسے درست ثابت کرتی۔ پٹرس ایباکا کے ایکے سیڈنٹ میں شدید زخی ہونے کی خبرمیڈیا برچلانا ان کی ایسی حکمت عملی تھی جو اب ان کے گلے کی بڑی بن گئی تھی۔طوفان یوٹیوب پر کیا مجاتھا 'طوفان تووہ تھاجوسی آئی اے ہیڈ کوارٹرزمیں آیا تھا۔۔ایک آسان ترین سمجھا جانے والا آبریش سی آئی آے کے منہ پر ذلت اور بدنای تھوپنے والا تھا۔ ساتھ امریکن کورنمنٹ اور ورلڈ بینک بھی تحقینے والے تقے اور فی الحال سی این این کو اس مصیبت سے نجات تو ایک طرف اس پر قابویانے کابھی کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔ بھی بھی انسان کو اس کی ہے و قوفی نہیں اس کی ضرورت سے زیادہ چالا کی لے ڈو بتی ہے۔ سی آئی اے کے ساتھ بھی میں ہوا تھا۔ ایک تیرے دوشکار کرتے کرتے وہ اپنی کمان ہی تزوا بیٹھے تھے۔ انہوں نے پیٹرس کو نیویارک کے اس باسپٹل میں چھوڑ دیا ہو تاتوان کی بجیت ہوجاتی۔وہ دوا فراد کسی گینگ کے ثابت کردیے جاتے یا کوئی مجرم 'جوا بہاکا کولوٹنے کے لیے اس ہے الجھے تھے۔ کچھ دن شور مجتا بھرہات کا لے اور گورے کی روایتی لڑائی تک ہی محدود رہ کرنسلی تعصب کے خلاف کچھا پیلوں ، قرار دادوں اور تقمعیں روش کرنے کے ساتھ ختم ہوجاتی . پٹرس ایباکا بھی ختم ہوجا تا اور اس کے ساتھ اس کامشن بھی ہے عزت ہی آئی اے کی بھی بجی رہتی اور ناک ورلڈ بینک کی مجھی۔ لیکن اس آپریش کے ماسرمائنڈ کو ہرچیز کو الجھا کر اختتام تک پہنچانے کی خواہش تھی کہ کل کوئی اس متھی کو سلجھانے کے لیے دھاگے کا سرا ڈھونڈ آئی رہ جا تالیکن مسلہ بیہ ہوا تھا کہ متھی الجھانے والے اے الجھاتے الجھاتے خوداندر مجنس کے تصاور اب انہیں باہر نکلنانہیں آرہاتھا۔ وہ اے کسی حادثے کا زخمی دکھا کر اس ہے جان چھڑا نا چاہتے تھے اور یہ کام وہ وافتکنن میں کرنا جاہتے تھے' جہاں سالار سکندر تھا اور اس دن وافتکنن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا۔ جس کا ایک زخمی پیٹرس ایپا کا کو طا ہر کر کے دونوں کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو ایباکا کے حوالے سے معلومات تھیں بالکل نیویا رک کے اس باسپٹل کی طرح جہاں ایا کا کو پہلی بار لے جایا گیا تھا۔ اس کی حالت مسلسل بگزرہی تھی اور سی آئی اے سرجری کے بعد ہاسپٹل سے اپ ٹھکانے پر لے جاکر بھی اس سے کوئی کام کی بات نہیں یوچھ سکی تھی۔ تواب انہیں اس سے وہ آخری کام لینا تھاجس کے لیے اسے وافتكثن بهنجايا أيا تفاأورجس كے ليے نيوز چينلز پربار بار اس حادثے كے زخيوں اور مرنے والے كے نہ صرف نام جلائے گئے تھے بلکہ ان کی اسپورٹ سائز کی تصویریں بھی ی آئی اے کویقین تھانیوز جینلز پر جلنے والی پیر خبر سالار سکندر کے علم میں ضرور آئے گی اور انہیں ہے بھی یقین تھا کہ جس طرح کی قربت ان دونوں کی حالیہ کچھ عرصے میں رہی تھی وہ متقاضی تھی کہ سالاراس سے ملنے ضرورجا آ۔ اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔وہ خبرسالارنے دیکھ بھی لی تھی اوروہ فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلا گیا

2015 / 46 出版

Section .



کے لیے مشکل تھاکہ وہ اپنالیپ ٹاپ توسائھ رکھتا تھا۔لیکن ہامسیٹل جاتے ہوئے انسیں توقع تھی وہ سب پچھ وہیں چھوڑ کر جائے گا۔

پر در میکی و کیے ہی ہوا تھا جیے ان کا پلان تھا کی نتیجہ وہ نہیں نکلا تھا جس کی انہیں توقع تھی۔
وہ ویڈیو انہیں لے ڈوبی تھی۔ کوئی بھی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چرے کے نقوش کو بھول نہیں سکتا تھا۔
وہ اسے واضح تھے اور اس ویڈیو میں وہ سری سب سے نمایاں چیزوہ وقت اور تاریخ تھی جو اسکرین پر نیچے آرہی تھی۔
وہ اس پیٹری ایباکا کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے اور وہ واشکٹین کے ہاسپٹل میں بظا ہر حادثے میں زقمی ہو کر آنے اور مرنے والے ایباکا کی شناخت بھی نہیں بدل سکتے تھے۔وہ نیوز چینلز پر ایباکا کی تصویریں نہ چلوا چکے ہوتے اس ماوٹ کے فورا "بعد شدید زخمی فرد کے طور پر ۔۔ توشایدی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشکٹین کے اس ہاسپٹل صادتے کے فورا "بعد شدید زخمی فرد کے طور پر ۔۔ توشایدی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشکٹین کے اس ہاسپٹل سے فوری طور پر واپس نیویا رک منتقل کر دیا جا تا ایکن وہ ایک غلطی ہے بعد صرف دو سری نہیں تیے ہری اور چو تھی غلطی بھی کر جمھے تھے۔

اس جائی آگ کو بھانے کی کوششیں بہت جلد شروع کر دی گئی تھیں۔انہوں نے پوٹیوب ہے اس ویڈ ہو کو ہمانے کی کوششیں شروع کر دیں 'وہ اسے بلاک نہیں کرسکتے تھے کمیونکہ یہ شور شرابے کو بڑھا یا لیکن وہ بار بار اب لوڈ ہونے والے لنکسی کو مثار ہے تھے اور اس میں کوشش کے باوجو دناکام ہو رہے تھے۔ ی آئی اے کی بلاگر فیم مختلف لنکسی پر آنے والے تبھروں میں سیاہ فام بن کرائی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر تاکہ یہ کوئی نسلی مختلف لنکسی پر آنے والے تبھروں میں سیاہ فام بن کرائی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر تاکہ یہ کوئی نسلی تعصیب ہو سکتا ہے۔ پیٹرس ایباکا کو مار نے میں کم از کم ہی آئی اے یا ایف بی آئی جیسی کوئی انجینی ملوث نہیں ہو سکتا ہے۔ پیٹرس ایباکا کو مار نے میں کم از کم ہی آئی اے یا ایف بی آئی جیسی کوئی انجینی کہ وہ معاملہ تو می کہتے تھی کہ وہ معاملہ تو می کہتے تھی کہ وہ معاملہ تو می کہتے گئی تھی۔

ایڈر بن کووپر کی ٹیم نے پٹرس ایباکا کی مشکوک حالت میں موت کے بعد ان پیغامات اور ای میلو کو اور اس ویڈ یو میں نظر آنے والے وقت کو چیک کیا تھا۔ وہ سب پیغامات اور ای میلوجن میں ایباکانے کووپر کے شومیں شرکت سے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی قتم کی معاونت سے بھی اٹکار کیا تھاوہ اس ویڈ یو کے وہ گھٹے بعد کے میسیج تھے اور اُس وقت کے جب نیویارک کے ہاسپٹل میں ایباکا کی سرجری ہو رہی تھی اور ایسے بیغامات صرف کوپر ہی کو نہیں ان دو سرے بروگر امز کے میزبانوں کو بھی کیے گئے تھے یا صحافیوں کو جن سے ایباکا پچھلے کچھ ونوں سے مل رہا تھا اور ہتھ میز کے مسئلے کوسامنے لانے کی درخواست کر رہا تھا۔

اینڈرس کووپرنے ایک نیوز پروگرام میں پٹرس کے ان پیغامات اور اس دیڈیو کی ٹائمنٹ کو بوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور پھراس نے نیویا رک اور وافنکٹن کے دوہاسپٹلز کے معتبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ راز کھول دیا تھا کہ ان دونوں ہاسپٹلز میں اسے داخل کرنے والے پی آئی سے تعلق رکھتے تھے۔

یٹیرس ایباکا کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ کون اے مار سکتا تھا اور کیوں مار سکتا تھا۔ ہاس کو صرف وہ مختص بتا سکتا تھا جس کا نام ایباکا کووپر کے سامنے کئی بار لے چکا تھا۔ جو واشنگٹن میں اس سے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملاقاتی تھا۔۔ اور جس نے اپنی شناخت ایباکا کے دشتہ دار کے طور پر ظاہر کی تھی۔۔ امریکہ کے ہرنیوز چینیل پر اس رات سالار سکندر کا نام اس خوالے ہے جس رہا تھا اور ہر کوئی سالارے رابطہ کرنے میں تاکام تھا۔

4 4 4

اور اس رات اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹے ان تمام نیوز چینلز کی کوریج ماؤف دماغ کے ساتھ سالا ربھی وکھے رہاتھا۔۔۔ سی آئی اے بھی دکھے رہی تھی۔۔ اور ورلڈ بینک کے وہ سارے کر آ دھر آ بھی جو دوون سے سالار





ستدر کو ہراسال کرنے کے لیے تن من دھن کی یا ذکا گائے بیٹے تھے۔

پیٹرس ایا کا کو اس ویڈ یو پیل نشانہ ہنے و کی کر سالار کو اس رات یہ بیٹین ہو کیا تھا کہ اس کی فیلی زندہ نہیں تھی۔

وہ لوگ آگر ایا کا کو باریکتے تھے اور اس طرح ہاریکتے تھے تو وہ اور اس کی فیلی کیا ہے تھی اور اگر اس رات اس کی چیز بیس دلچیں تھی تو وہ اور اپ آپ بھی نہیں ۔۔

اور سی آئی اے بیس اس آپریشن کو کرنے والے لوگ اس رات صرف ایک بات سوچ رہے تھے ۔۔ انہیں سالار سندر کا کیا کرنا تھا۔۔ ہزندہ رکھنا تھا تو پھر اس کی تھا والی وہ زبان کیے بند رکھنے جو ورلڈ بینک سمیت بہت ہے وارا لیکو متوں میں بھونچال بیا کر دیتی ۔۔ ماردیتے تو کیے مارتے ۔۔ کہ اس کی موت پیٹرس ایباکا کی طرح سی آئی اے کے منہ پر ایک اور بدنای کے دھے کا اضافہ کرتی ۔۔ یا پھروہ کنشاسا میں موجود پیٹرس ایباکا کی طرح سی آئی اے کے منہ پر ایک اور بدنای کے دھے کا اضافہ کرتی ۔۔ یا پھروہ کنشاسا میں موجود اس کی بیوں اور بچوں کی زندگ ہے زندگ یا موت؟ ۔۔ زندگ یا موت؟ میبل ٹینس کی گیند سے وہ موس کے ورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

لیے وہ اس کے رابطوں کے ذرائع بھی بند نہیں کر گئے تھے۔ زندگ یا موت؟ ۔۔ زندگ جموت؟ میبل ٹینس کی گیند کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

پیر فیصلہ ہو گیا تھا لیکن وہ می آئی اے نے نہیں کیا تھا۔ کا گوے عوام نے کیا تھا۔۔

پیر فیصلہ ہو گیا تھا لیکن وہ می آئی اے نے نہیں کیا تھا۔ کا گوے عوام نے کیا تھا۔۔

0 0 0

چارسالہ جبرل نے اپنے خاندان کو در پیش آنے والے اس بحران میں جو رول اداکیا تھا 'وہ اس نے زندگی میں کئی باراداکر تا تھا۔ یہ اس نتھے ہے ہے کو تب علم نہیں تھا۔ اسے پاتھا اس کی بال تکلیف میں تھی 'اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی مال ایک ہے لینے جارہی تھی جو ایک لڑکا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی مال نے بھیشہ کی طرح دو سالہ عنایہ کی ذمہ داری اس کو سوتی تھی۔

عَوْتِن دُاخِتُ 48 مَرُ 2015

Section



ساتھ کیں نہیں جانا چاہیے۔ کی ایس جگہ جو دور ہوتی ۔۔ اسٹنٹ کچے جران ہو کروائیں ابنی نیبل پر ٹئی تھی۔۔ وہ ایک انٹرشٹگ بچہ تھا۔ اس نے اپنی کری پر بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ دو سالہ عنایہ اب جریل کی کو دہم سر کھے سوری تھی اور وہ بے صدیحو کنا ہیٹھا بہن کے سرکوائیے نتھے بنے بازدوں کے طلقے میں لیے ملا قاتی کمرے میں آئے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تب وہ عورت ان دونوں کے برابر میں آگر بیٹھی اور اس نے جبرل کوا یک مسکر اہت دیتے ہوئے اس کا سر تھیت ہیا اور جوابا "اس نیچ کے ناٹر ات نے اے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ بے مسکر اہت دیتے ہوئے اس کا سر تھیت ہیا اور جوابا "اس نیچ کے ناٹر ات نے اے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ بے ناٹلی ایسے ناٹلی ان بھیرنے کی کوشش کی تام بھیرنے کی کوشش کی ہوئی عنایہ کے بالوں میں انگلیاں بھیرنے کی کوشش کی تواس بار جبرل نے اس کا ہاتھ بردی نری سے پرے کرتے ہوئے سرگوشی میں اس سے کما۔

"She is sleeping"

ہ مہدا ہوں ۔ "اوہ سوری!"امریکن عورت بظاہر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اے دیکھ کر مسکرائی 'جریل نے ایک بار پھر سپاٹ چرے اور اس کی طرف دیکھے بغیراس کی مسکراہٹ نظراندازی۔

ہے ہوت در من سرت ہے۔ بیروں مراہ سے سرابران ہے۔ اس عورت نے اپناپرس کھول کراس کے اندرے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کرجریل کی طرف بردھائی۔ ان میں میں میں ان کا کہ اس کے اندر سے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کرجریل کی طرف بردھائی۔

''نو تھہنکس''جواب چاکلیٹ آگے بڑھائے جانے ہے بھی پہلے آگیاتھا۔ ''میرے پاس کچھ کھلونے ہیں۔''اس باراس عورت نے زمین پر رکھے ایک بیگ سائفڈ کھلونا نکال کر جبرل کی طرف پڑھایا اس کی سرد مہری کی دیوار تو ڑنے کی یہ اگلی کوشش تھی۔ جبرل نے اس کھلونے پر ایک نظر ڈالے بغیر بہت شائشگی ہے اس ہے کہا۔

Would you please stop bothering us"

(آپ ہمیں تک کرنابند کریں کی بلیمز) ایک کو کے لیے وہ عورت جب ہی رہ گئی تھی یہ جیے شٹ اپ کال تھی اس کے لیے مگروہ وہاں منہ بند کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ انہیں ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے جانا تھا اور ان کا خیال تھا۔ آتے جاتے ملا قاتیوں میں دو کم من بچوں کو بہلا بھسلا کر وہاں سے لے جانا کیا مشکل تھا۔ زور زیردستی وہ اسٹے لوگوں کے سامنے عمالیہ کے ساتھ کر سکتے تھے چبرل کے ساتھ نہیں۔

وہ اب ختھرتھی کہ عنامیہ کی طرح وہ چار سالہ بچہ بھی تھک کر سوجائے بھرشاید ان کو کسی طرح وہاں سے ہٹادیا جا با۔ لیکن اسے جبریل کے باٹر ات ہے اندازہ ہورہا تھا کہ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔وہ دس بندرہ منٹ بیٹھے رہنے کے بعد وہاں ہے اٹھ گئی تھی اسے ان بچوں کے حوالے سے نئی ہدایات لینی تھیں اور پانچ منٹ بعد جب وہ دالیں آئی تو پیڈی وہاں ان دونوں کے ایس موجود تھی۔

دہ عورت ایک تمراسانس لے کررہ کئی تھی۔ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پنچانا چاہتے تھے 'صرف اپنی محرانی میں دکھنا چاہتے تھے 'صرف اپنی محرانی میں دکھنا چاہتے تھے جب تک امریکہ میں سالار کے ساتھ معاملات طے نہ ہوجاتے اس کی فیملی پر نظر امریکہ میں سالار کو اس کی فیملی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ عورت ایک بار پھراس وزیٹرزروم میں کہیں اور بیٹھ کی تھی۔ عتابہ اب جاگ کی تھی اور باتھ ردم جانا چاہتی تھی۔ اس نے جریل کو ایک بار پھروہیں تھرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں تھرا تھی ہے۔ اس نے جریل کو ایک بار پھروہیں تھرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں تھرا تھا۔ وہ نہی عتابہ کو اپنی آ کھوں ہے او جمل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ پیڈی کو اے بھی باتھ ردم لے تھے باتھ ردم آئی تھی اور جریل نے اس عورت کو ایک بار

"Why are yor stalking us"

49 ESTUDIO

READING

(تم مارے چیچے کول پڑی ہوئی ہو۔) واش بیس میں ہاتھ دھونے میں مصوف وہ عورت قریبی بیس میں ہاتھ دھوتی بیڈی کے ساتھ کھڑے اس بچے کا جملہ س کر جیسے ایر یوں پر گھومی تھی۔نہ بھی گھومتی تو بھی آ ہے اندازہ تھا۔وہ بچہ ایسے ہی مخاطب کرر ہاتھا۔ پیڈی نے اس عورت کودیکھااور معذرت خواہانہ اندازے مسکرائی یوں جیےوہ جبریل کے اس تبعرے سے متفق نہیں تھی۔ نیکن جبرل ای ناخوش گوارااندازمیں اس عورت کود مکھ رہاتھا۔ پینتالیس سال کی اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس چار سال کے بیچے کو سراہا تھا۔وہ پہلی بار ایک چار سال کے بیچے کے ہاتھوں پسپا ہوئی تھی اوروہ اے سراہے بغیر نہیں رہ سکی تھی وہ جن بھی اب پاپ کی اولاد تھا۔ کمال تربیت ہوئی تھی اس ک۔ پیڈی ان دونویں کو لے کردہاں سے چلی گئی تھی لیکن وہ عورت نہیں گئی تھی وہ ایک بار پھراس بچے ہے وہ جملہ نہیں سنناچاہتی تھی جواس نے کچھے دریکے سناتھا۔ بہترتھاا ہے بھیجے والے اس کی جگہ کسی اور کو بھیجے دیتے۔ پیڈی امامیے ہے ڈیڑھے تھنے بعد بھی تنہیں مل سکی تھی کیوینکہ ڈاکٹرنے کہاتھا۔وہ ہوش میں نہیں تھی۔ آپریشن ٹھیک ہوا تھالیکن اسے ابھی خواب آور دوا ٹیس دی جارہی تھیں۔ بیڈی نے امامیہ کے فون سے بار بار سالار کو کال كرنے كى كو سشن كى-كيكن ناكام ہونے كے بعد اسے اپنے نمبرے بھی كال كى تھی۔وہ اسے اس كے بیٹے كی خوش خبری دینا جاہی تھی اور ساتھ بہ اطلاع بھی کہ اس کے دونوں بچے اس کے پاس تنے اور محفوظ تنے کیکن وہ رابطہ میں کریائی تھی۔ بیڈی نے باربارامامہ سے بھی ملنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بچوں کو بھی امامہ سے ملوانے کے لیے ڈاکٹر ے اصرار کیا تھا کیونکہ عنایہ آب بے قرار ہورہی تھی۔ ڈاکٹرنے اے ان کوبیٹو میں پڑا ہوا حمین تو دکھاویا تھا میکن امامہ تک رسائی نہیں دی تھی۔اس نے ایک بار پھراہے دونوں بچوں کواس کی تحویل میں دینے کا کہا تھا اور ہمیشہ کی طرح جبریل اوگیا تھا۔ نیندے ہو جھل آئکھوں اور تھکاوٹ کے باد جودوہ عنایہ کا ہاتھ بکڑے بیشا ہوا تھا

لیونکہ می نے اسے عنامیہ کاخیال رکھنے کو کہا تھا۔اس نے انگوبیٹو میں وہ بے بی یوائے بھی دیکھ کیا تھا جے ممی لینے تی تھیں کیکن ممی کمال تھیں؟ یہ سوال اب صرف اسے ہی نہیں پیڈی کو بھی پریشان کررہا تھا وہ اب کنشیاسا میں سالار بے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصروف تھی کیکن سالارغائب تھااور کا تکومیں ورلڈ بینیک پر قیامت ٹوکٹے والی تھی صرف ورلڈ بینک پر نہیں ان مغربی اقوام کے نمائندوں پر بھی جو کا تگومیں استعماریت کے

پٹرس ایبا کا اپنی موت کے چوہیں گھنٹوں میں ہی صرف کا تگو کے **پانٹ**مین کا نہیں پورے افریقیہ کا ہیروین گیا تھا اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے جو اربوں ڈالرزکے کمیش کے کراپنے ملک کی ہرچز بیجنے کے لیے ہرونت تیار بیٹھے تھے اس خطے نے 'دہیرو'' پہلی بار دیکھا تھا۔ جان دینے والا ہیرو۔ پیٹرس ایبا کا ساری زندگی رامن طریقوں سے جدوجہ دکر آاوراس کا درس دیتارہاتھالیکن اپنی موت کے بعد اس کی جووصیت منظرعام پر آئی تھی'اس میں اس نے پہلی بارا بی غیرمتوقع اور غیر فطری موت کی صورت میں اینے لوگوں کواڑنے کے لیے بفيد فامول لومار به كانا تها جايران

Region.

لفظ نہیں ملاتھا۔ اس نے صرف پیٹمپیز کو مخاطب کیاتھا صرف انہیں جنگلوں سے نکل کر شہوں میں آگراڑنے کے کیے کہا تھا۔ورلڈ بینک اور اب آرگنا تربشنزے ہردفتر رحملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کومار بھگانے کا کہا تھا لیکن اس رات وہ صرف بی میں تھے جو جو ایبا کا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ غیر مکلی آرگنا تزیشنز پر چڑھ دوڑے تھے۔وہ کا تگو کے استعاریت کے ہاتھوں سالوں ہے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر نکل تفيآ

كنشاسامين اس رايت كنشاساكي باريخ كے وہ سب برے فسادات ہوئے تھے جن میں كوئي ساوفام تہيں صرف سفید فام مارے کئے تھے۔ورلڈ بینک کے آفسوں پر حملہ کرکے انہیں لوٹنے کے بعد آگ لگادی کئی تھی۔ اور یہ سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رکا تھا۔ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے لوٹ مایراور قمل و غارت موئى تقى أوران ميس سالار سكندر كا كمر بهى تقاروه سالار سكندر كا كمر نهيس تقاجية السالكائي تني تقي وهورلله بینک کے سرپراہ کا گھر تھا جسے ہجوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ کا تکومیں اس رات ڈیڑھ سوکے قربی امریکیوں اور بورب كولوكول كومارا كيا تفيا وران ميس اكثريت ورلد بينك اوردوسرى عالمي تنظيمون ميس كام كرف والے افراداور ان کے خاندان کے افراد کی تھی۔

ورلڈ بینک کے چالیس افرادان فسادات میں مرے تصاور بیرچالیس لوگ نچلے عمدوں پر کام کرنے والے لوگ تهیں تھے وہ ورلڈ بینگ کی سینٹراور جو نیئر مینجمنٹ تھی۔اپنی بی فیلڈ کے ماہر نامور لوگ جو کئی سالوں سے اس بینک اور اس کے مختلف آپریشنزاور بروجیکشس سے مسلک تضاور جو کانگومیں اس ادارے کے ستونوں کے طور پر

كانكوك طول وعرض مين تصليح بوئے تھے۔

ورلد بینک کی تاریخیں بہلی بارورلد بینک کے خلاف فسادات اور اس کے عملے کا قتل عام کیا گیا تھا۔اس سے سلے دنیا میں ورلڈ بینک کے ا فسران کو صرف انڈ نے ٹماٹر مار کریا ان کے چروں اور کپڑوں پر سرخ رنگ پھینک کر اختجاج كياجا تاربا تقااوروه احتجاج كسىا ثراور تيديلي كے بغير ختم ہوجا ناتھا۔وہ مهذب دِنيامين رہنے والوں كااحتجاج تھا۔ بیاس غیرمہذب دنیا میں رہنے والوں کا حتجاج تھاجنہیں مہذب دنیا انسانوں سے کمتر سمجھ کرر کھتی تھی۔ اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ ورلڈ بینک اور سی آئی اے میڈ کوارٹرز میں آپریش روم کی دیواروں پر کئی اسکر بیوں پر تنیوں اداروں کے سینر حکام صرف دم سادھے ہے ہی کے ساتھ کا تگو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر کود مکی رہے تھے ان کو بچانے کی کوششیں ہورہی تھیں لیکن فوری طور پر کوئی بھی کا تگو کے ان فسادات میں عملی طور پر نہیں کودسکتا تھا'وہ زیادہ نقصان دہ ہو تاورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کا۔جو جانی اور مالی نقصان ہوا تھا'وہ پورا کر آیا جا ٹاکیکن جو ساکھ اور نام ڈوبا تھا'اسے دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوئی معجزہ جا ہیے تھا۔ ان فسادات على اغازے بالكل بہلے ايندرس كووبرنے بيٹرس ايباكا كے ساتھ ہونے والے اس اف كيمرو سیشن کواپے پروگرام میں چلادیا تھا تب تک اے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کا تکومیں کیا ہونے والا تھا اگر اے یا سی آئی آے کواس کارٹی بھر بھی اندازہ ہو تا تووہ شیپ شدہ چیزیں بھی نہیں چلتیں۔اس آف کیمرہ سیشن میں پٹیس ایباکانے امریکہ اور ورلڈ بینک پر شدید تفید کرتے ہوئے انہیں گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا۔جو کا تکو کونوچ نوچ

پٹرس ایاکا کا وہ آخری انٹروایو افریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بری اسکریوں پر سناتھا اور اس کی گفتگو میں ورلڈ بینک کے صرف ایک عہدے دار کی تعریف تھی جو ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کی انکوائری پر مجبور کررہا تھا اور ایسانہ کرنے کی صورت میں وہ اس پروجیکٹ اور ورلڈ بینک کو چھوڑ دیتا چاہتا تھا۔ پیٹرس ایاکانے اس انٹرویو میں پہلی بارا بی زندگی کولاحق خطرات کی بھی بات کی تھی اور یہ بھی کہاتھا کہ وہ طاقتیں

**Negfoo** 



جوائے مار ڈالنا جا ہتی ہیں وہ سالار سکندر کو بھی مار ڈالیس کی۔ سالار سكندر كانام وشرس ايباكا كے بعد ایک رات میں افریقیہ میں زبان زدعام ہو گیا تھا۔ افریقہ میں ویسی شهرت اور دبیا تعارف پہلی ار کئی غیر ملکی کو نصیب ہوا تھا اور وہ ' غیر ملکی ''اس وقت وافتین میں اپنے ہو ٹل کے کمرے میں بی وی پر سید و مکھ رہاتھا پھریار ہار ہو تل ہے ہا ہرجا کریا کتان فون کرکے اپنی قیملی کے بارے میں بتا کرنے ک کو سشش کرریا تھا۔ کاش اے وہ نام وری نہ ملتی اس نے سوچا تھا۔ اینڈرس کوویر کا نٹرویو نشرہونے کے دو تھنے کے اندر کا تکومیں فسادات شروع ہو چکے بتھے اور سالار سکندر نے ان فسادات کے مناظر بھی ٹی وی پر لائیو دیکھے تھے۔ورلڈ بینک کے دفاتر میں لوٹ ماراور آگ لگانے کے منظر بھی اس فوتیج کا حصہ تنے اور افسران کے رہائٹی علاقوں میں گھروں پر حملے کے مناظر بھی۔ نیوز چینلز پیر بتارہ ہے کہ کنٹری ہیڈ سمیت سارے کھروں کولوٹا گیا تھااور ان بہت سے گھروں میں اموات بھی ہوئی تھیں۔ پچھ میں افسران كى بيولول يرحمله موئے تھے۔ كھ ميں ان كے بچھ ارے كئے تھے۔ ئى دى پروەسب كھىدىكھتے ہوئے وہ شديد پريشان تھا۔وہ سب ہوجانے كے باوجود بھى جو ورلا بينك كے اصران نے اس کے ساتھ کیا تھا۔اے آگر پہلے ہے بیانیہ چل چکا ہو تاکہ امامہ اور اس کے بیچے کھر پر نہیں ہے تو وہ بھی بھی اس بیڈروم میں بیٹھا یہ مناظر نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن یہ مجھی اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ مجھی جھی وسٹمن کا سب ے براوار آپ کی بقا کا باعث بن جا تا ہے۔ آمامہ اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی بنی ہوا تھا۔ ی آئی اے نے انہیں صرف اس کیے اس کھرے عائب رکھنے کی کوشش کی تھی باکہ امامہ سے سالار کی فیملی یا آفس کا بھی کوئی مخص رابطہ نہ کرسکے اور حمین کی تین ہفتے - قبل ازوقت پیدائش جیسے امامہ اور اس کے بچوں کی زندگی بچنے

کاباعث بن گئی تھی پر اس وقت سالار کوانس کا اندا زہ نہیں تھا۔ ہے شک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی تھی۔

\* \* \*

در میرے نے کہاں ہیں ؟ اس نے اٹینڈنٹ کی شکل دیکھتے ہی ہوش وحواس سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں کیا تھا۔

دوہ بچھ دیر میں آب کے پاس آجا کیں گے۔ آپ کو فوری طور پر اس ہا میڈل سے کہیں منتقل کرتا ہے۔

اٹینڈنٹ نے بے حد مؤدب انداز میں اس سے کہا تھا۔ امامہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بے اختیار کراہ کردہ گئی تھی۔ زخم والی جگہ اب سن نہیں رہی تھی۔ اس لگا تھا جسے کوئی ختج کسی در کی اور اے لٹانے کے نجلے جسے میں کھونیا تھا۔ اٹینڈنٹ نے جلدی سے آگے براہ کر اسبحوالی لٹانے میں رو کی اور اے لٹانے کے بعد سائیڈ نمبیل پر رکھی ہوئی اس ٹرے میں سے ایک انجاش اٹھا کر سرنج میں بھرنا شروع کیا جووہ لائی تھی۔

ور بی تھی کوئی انجیشن نہیں لگوانا 'مجھے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے۔ امامہ نے بے حد تر بھی سے اس سے کہا تھا۔

ور بی آپ کی تکلیف کم کردے گا۔ آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے اٹینڈنٹ نے کہتے ہوئے گلوکوزی ہو تل

عَدُولِينَ وَالْحِيثُ 52 مُرِّدُ 2015 عَدِرُ 2015 عَدِرُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الل



وه اس بارزخم کی تکلیف کو نظرانداز کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ بھی جھٹکہ وہ اندینڈنٹ کھددر جب کھڑی رہی تھی پھروہ خاموشی سے کمرے سے نکل کئی تھی۔ اس کی واپسی آدھ تھنٹے کے بعد پیڈی 'جریل اور عنابہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر پہلی نظر رئتے ہی جربل اور عنایہ شور مجاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستر پر چڑھے کریاں سے لیٹ گئے تصوه در اس کے بعید مال کود مکھ رہے تھے۔ پیڈی بھی ہے اختیار لیک کراس کے پاس آئی تھی۔ در رہ دن سے امامہ کونہ دیکھنے پر اور ڈاکٹرز کی بار بار کی کیت و لعل پر امامہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں عجیب وغریب وہم آ رہے تھے اور اب امامہ کو بخریت و مکھ کروہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ دوتم نے سالار کواطلاع دی؟ "مامہ نے پیڈی کودیکھتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ "میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کو بھش کر رہی ہوں لیکن اٹن کا نمبر نہیں مل رہا۔ میں نے ان کے آفس ا شاف ہے بھی رابطہ کیا ہے لیکن وہ کمہ رہے ہیں کہ سالا رصاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ " امامه کے دماغ کوایک جھٹکالگا تھا۔وہ پیڈی کا پہلا جملہ تھاجس نے اسے چونکایا تھا۔ "كل؟"وهبريروائي" آج كيا تاريخ ہے؟" اس نے پیڈی سے پوچھااور پیڈی نے جو آباریخ بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ ہاسپٹل میں آئی تھی۔وہ چھیلی دو پسر کو ہاسپٹل آئی تھی اور اس وقت اکلی رات ہو چکی تھی اسے یعین تہیں آرہاتھا وہ استے لیے عرصہ خواب آور اوویات کے زیر اثر رکھی گئی تھی۔۔ اور کل سے سالارنے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔وہ امریکہ تو کل ہی پہنچ چکا تھا پھراس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا۔اس نے پیڈی سے اپنا بیک لے کراس میں سے فون نکال کراس ىر كال كى كو خش كى. انمینڈنٹ نے اسے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس حصے میں سکنلز نہیں آتے تصدوہ اس کا منہ دیکھ کررہ گئی تھی۔ ایے بیل فون براس نے سب chat apps اور ٹیکسٹ میسجز چیک کر لیے تھے کل سے آج تک اس میں کھے بھی نمیں تھا۔اس وقت سے لے کرجب وہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک ... بے حد تشویش لاحق ہونے کے باوجود امامہ نے نہی سمجھا تھا کہ ہاسپٹل میں سکنلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی کال یا نیکٹ ریسیونہیں کرسکی۔۔اس سے پہلے کہ وہ پیڈی سے پچھاور ہوچھتی۔پیڈی نے اسے کانگومیں ہونے واليادات كيارك من بتايا تفااور سائق بير بهي كم كومبي من ان كے كور بھي حملہ كيا كيا تفا-امام تحقيم رہ من مھی بیڈی کے پاس تفصیلات نہیں تھیں کیونکہ وہ ایک بار ہاسپٹل سے تکلنے کے بعد ود بارہ بچول کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی۔اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھیں پا بھرہاسیٹل میں لکے تی وی سیٹ پر تشرہونے والی نیوزے۔ یہ وہ لمحہ تھاجب امامہ کو پہلی بار سالار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی۔ پیٹرس ایما کا مارا گیا تھا تو سالار کماں تھا۔۔؟وہ بھی تووافقکٹن میں تھا۔ پیڈی نے اسے نیوز چینلذ پر چلنے والی ساری خبریں بتائی تھیں۔۔ پیٹری ا یا کا کیے مارا گیااور کیے اس کی موت سامنے آئی۔اس سے آخری بار ملنے کے لیے جائے والا مخص سالار سکندر Section کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اے باسپٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں ہے وہ کال کر عتی اور اس ہے بات کر سکتی۔ اسے اس گھرکے تباہ بریاد ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں پیڈی نے اسے بچھ دیر پہلے بتایا تھا ۔۔۔ گھر 'بچے سب بچھ یک دم اس ایک فخص کے سامنے بے معنی ہو گریا تھا جو اس کا سائبان تھا جو زندگی کی دھوب میں اس کے لیے تب چھاؤں بنا تھا جب اس کا وجود حدث سے جھلس رہا تھا۔ پاؤں آبکہ یا ہوگئے تھے۔

انمینڈنٹ اور بیڈی نے اسے روکنے اور پیچھے آنے کی کوشش کی 'وہ نہیں رکی۔اس نے بیڈی کواپے پیچھے نہیں آنے دیا اسے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہا۔وہ ننگے پاؤس پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑ کھڑاتے قدم میں سبک کمر مصر بچکا ہو کہ تھ

قدموں سے کوریڈور میں نکل آئی تھی۔

سالاروہاں ہو تاتواس حالت میں اے بسترے ملئے بھی نہ دیتا لیکن سارا مسئلہ نہی تو تفاکہ 'سالاروہاں نہیں تفا اور وہ اسے پانے کے لیے بے حال ہو رہی تھی۔ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتی جہاں سکنل آجاتے جہاں سے وہ سالار ہے بات کرپاتی۔اس کی آواز س کیتی۔

اس کا جسم مھنڈا پڑرہاتھا۔ یہ موسم نہیں تھا جواہے لرزا رہاتھا۔خوف تھا جورگوں میں خون جمارہاتھا۔۔ صرف ہاتھ نہیں تھے جو کیکیار ہے تھے۔۔اس کا پورا جسم پنے کی طرح کانپ رہاتھا۔

ہاتھ ہیں سے جو کیلیارے سے ۔اس کا پورا ، ہم ہے کی طرح کانپرہاتھا۔
"آپ کے شوہرمالکل ٹھیک ہیں۔ میں تھوڑی در میں ان سے آپ کی بات کرواتی ہوں۔"
امامہ لڑکھڑاتے قد موں سے چلتے چلتے ساکت ہوئی اور اٹنیڈنٹ کی آواز پر پلٹی تھی۔ اور پھروہاں کھڑے کھڑے جیے موم کی طرح بھلنے گئی تھی۔ زرد کا نیتی 'تھھرتی ہے آواز روتی ۔۔وہ مال تھی'ا ہے بچوں پر جان دے دینے والی ۔۔اوروہ رب تھا۔ ایپ بندول کو ایسے کیسے چھوڑ دیتا 'اس نے جس کوبکار اتھا۔ مرد کے لیے وہی آیا تھا۔
رحم اٹنینڈنٹ کو اس کی حالت پر نہیں آیا تھا۔ اس برتر ذات کو اپنے بندے پر آیا تھا۔ اوروہ اسے بندول پر بلا شہد ہے حد شفقت کرنے والا ہے۔

## \* \* \*

ی آئی اے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کا نگومیں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور کیم ایک دم دن بین شوین گیا تھا۔ افریقہ میں جو آگ پیٹرس ایباکا کی موت نے لگائی تھی وہ سالار سکندر کی زندگی ہی بچھا سکتی تھی۔ فیصلہ تاخیرے ہوا تھا۔ کیکن فیصلہ ہو گیا تھا۔

اس آبریش کے تباہ کن نتائج نہ صرف می آئی آے میں بہت سے لوگوں کی کری لے جانے والے تھے بلکہ درلڈ بینک میں بھی بہت سے سرکھنے والے تھے۔ تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔

ور تدبیب کی بہت سے جو جو ہو تھا۔ اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلو وکھ رہا تھا۔وہ کچھ در پہلے
اپنے باپ سے بات کرکے آیا تھا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کا تکو کے حالات کی وجہ سے فی الحال کا تکو کی فلا تنش
اور دیزا دونوں دستیاب نہیں تھے۔سالار سکندر کے سرمیں در دشروع ہو گیا تھا۔ اس کا وہ تم گسار میگرین ایک بار
پھراس کا غم غلط کرنے آگیا تھا۔ وہ ہو ٹل واپس آیا تھا۔ عجیب کیفیت میں۔ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر
کے حوالے سے چلنے والی خبروں محاکمو کے دل دیا دینے والے منا ظرکے ساتھ یوں دیکھتا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھانہ
اس سالار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا نہ کا تکو سے۔وہاں امامہ اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا۔
انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا۔







"What next to exstasy · ` آه کیاسوال تفایه کیایا دولایا تفایه کیایا د آیا تفایه ·

" Pain "(دردكااحاس)

And What is naxt to Pain "

استے سالوں بعد ایک بار پھروہ سوال وجواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے... آخر کتنے موقعے آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔۔عدم وجود۔۔خالی بن۔۔ اور وہ اسی عدم وجود کی کیفیت میں آ کھڑا ہوا تھا ایک بار پھر۔۔ زمین اور آسان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق جمال دهنه اورجايار باتفائنه ينج آيار باتفا-

And What is Naxt to NothingNess "

(اوراس تدم وجود على ين كے بعد \_ ؟)

اس کااپناسوال ایک بار پھراس کامنہ چڑانے آیا تھا۔

جہتم کوئی اور میلکہ تھی لیا۔اس نے جیسے بے اختیار کراہتے ہوئے سوچا۔

" And What is Next To Hell

ہاںوہ اس کے بعدوالی جگہ جاتا جاہتا تھا۔ان سب تکلیفوں ان سب اذبتوں ان سب آزمائشوں سے گزر کر۔ وَبَالَ آگے۔اور آگے۔ آگےجہاں جنت تھی۔یا شایداس کمی تھی۔

دودن کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں موت سے جاگا تھا۔وہ میوزک اور وہ روشنی۔اسے لگا وہ خواب دیکھ رہاتھا۔وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا ہوا تھا۔

If Tomorrow Never Comes

رونان کیٹنگ کے مشہور گانے کی کالرثیون۔

سیل فون پر اس کامسکرا تا چرواور اس کانام-سالا ر کولگاتھا۔وہ واقعی جنت میں کہیں تھا۔اس نے کا نیسے ہاتھوں سے کال ریسیوی۔ کیکن ہیلو نئیں کمدسکا۔وہ امامہ نے کہا تھا۔ بے قرار آواز میں۔وہ بول ہی نہیں سکا۔سانس لے رہاتھاتو بری بات تھی۔ایے قدموں پر کھڑا تھاتو کمال تھا۔

وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام بیکار رہی تھی۔باربار۔سالار کا بورا وجود کا نفے لگا تھا۔وہ آواز اے ہراکردہی تھی۔ کی بنجرسو کھے۔ ٹنڈمنڈ بٹریر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونیلوں کی طرح۔وہ بچوٹ بھوٹ کررونا چاہتا تھالیکن اس کے سامنے رونہیں سکتا تھا۔وہ مرد تھا۔بولنامشکل تھا۔ پر بولنا ضروری تھا۔ "المد!"اس في الي علق من كفيت موت تام كو آزاد كيا تفا-

ود سری طرف وہ بھوٹ بھوٹ کر روئی تھی۔وہ عورت تھی۔یہ کام بردی آسانی سے کر سکتی تھی کیونکہ اسے بهادری اور مردا تل کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے۔وہ بے آواز رو تارہا تھا۔وہ دو زخے کزر کر آئے تھے اور ی نے دوسرے سے بیر نہیں ہو چھاتھا کہ دوسراکہاں تھا۔ کیوں رورہاتھا۔

بے آواز روتے ہوئے سالارنے ای طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی چکیاں اور سكياں سنتے اپنے جوتے الارے تھے بھروہ مھٹنوں كے بل سجدے ميں جاگر اتھا۔ كوئى اس سے يوچھتا اللہ كمال

**Negfoo** 



تھا۔اور کیے سنتا تھا۔اس کی شہررگ کیاں۔اس سے بھی قریہ تي سال پہلے وہ ریڈلائٹ ارپا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوا نف کے کوشھے پر سجدے میں جاگر ا تھا۔ آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں کر اتھا۔ بے فیک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مشرق۔مغرب۔ ہرچیزاس کی متاع ہے۔ وہ کن کہتاہے اور چیزیں ہوجاتی ہیں۔ مکانے آگے۔بیان سیامر۔ بے شک اللہ ہی سبسے بوا ہے۔ ب فنک الله بی سب سے طاقت ورہے

جربل نے حمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد تین لفظوں میں برے مخاط اور "مفصل" انداز میں اپنے خاند ان میں اس نے اضافے پر تبعمرہ کیا تھا۔جو فی الحال اس قتم کے انگوبیٹو میں تھاجس میں اس نے پہلی باراہے دیکھا تھا۔اس کے برعکس عنامیہ بوے اشتیاق سے والهانہ انداز میں اس "چھوٹے بھائی" کو دیکھے رہی تھتی بجس کی آمد یے بارے میں وہ میںنوں سے سن رہی تھی اور جے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے کھرچھوڑ کرجانے والی

المامه كي اتيس بن سرات جھوٹے بھيائى ہے زيادہ اس برى كود يكھنے ميں دلچيى ہوگئى تھى جوان كے گھرروز ب دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔وہ امامہ سے بھائی ہے زیادہ یری کے بارے میں استعیاق ے کرید کرید کر ہو چھتی تھی۔ جبریل البتہ پاس ہیٹھا اپنی اسٹوری بلس کے صفحے النتے بلتے ان دونوں کی گفتگو سنتا ر متا تھا۔ اس نے بھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ بری کے بارے میں۔ کیونکہ اسے بتا تھا "ممی" جھوٹ بول رہی تھیں۔ کیونکہ نہ بریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو پڑی نے لانا تھا۔ بھائی کو اسپتال سے آنا تھا۔ اور اسپتال خود جانا پڑے گا۔اور وہ بھی کارے سڑک کے ذریعہ اس اسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایہ کے ساتھ تنهائی میں شیئر کی تھیں امامہ کے سامنے نہیں۔ ''کیامی جھوٹ بولتی ہیں؟''عنابہ نے اس سے پوچھا۔

" " " " وه جھوٹ نہیں بولتیں لیکن تم چھوٹی ہو "اس کیےوہ تم ہے یہ کہتی ہیں۔" اس نے برے میرانہ انداز میں بہن کو مسمجھایا تھا جس نے بھائی کی فرائے دار زبان اور سوال سن س کر بہت جلدى بولنا شروع كرديا تقا-

وہ سب اس وقت امریکن اسپیسی کے اندر موجودا یک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے كى دندگى الانے آيا تھا۔ چھے بھى تس نہس كيے بغير قريب سے گزر كرچلا كيا تھا۔ کوانی خبریت کی اطلاع دی تھی اور كے بعدوہ كونى مينے يہلے بى اس

بل ا زونت نه هونی هونی اور امامه کی سرجری نه هونی هوتی توسالار فوری طور پر ان کووہاں

Section

ہے وافتکنن بلوانے کی کوشش کرتا۔ لیکن فوری طور پر امامہ اور حمین ایرٹریول نہیں کر سکتے تھے اس کیے سالار كاعكو آنے والا تھااور وہ اب اس كے انتظار میں امریکن اہمبیسی میں تھے جہاں بہت ہے اور بھی اوگ پناہ لیے ہوئے تھے جب تک انہیں کا تکوے نکالنے کے انظامات نہ ہوجاتے یا حالات پر قابونہ پالیا جا با۔ امامہ اور اس كے بچوں كوہائى بروفاكل كيسٹ كااشيش ملا ہوا تھا۔امامہ كواگر بديتا ہو تاكہ اس ہائى بروفاكل اشيش سے پہلے اس محے شوہررامریکہ میں کیا گزری تھی تووہ مرکز بھی امریکن ایمبیسی کی شکل نہ دیکھتی۔ سالارنے اسے ہریات سے بے خبرر کھا تھا۔ فون پر ان کی بہت ہمی بات نہیں ہو سکی تھی۔ سالار نے اسے آرام كرنے كے ليے كما تھا۔اے خود فورى طور پرورالڈ بينك كے ميڈ كواٹرزميں ایک میٹنگ انسپند كرنى تھی۔اس نے المامہ سے کہا تھا۔ کوئی سکنلز اور مسیٹلائٹ کامسئلہ تھاجس کی وجہ سے اس کار ابطہ اس سے نہیں ہویا رہا تھا اور ای دجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا۔ الممدنے پیٹرس ایباکا کے حوالے ہے بات کی تواس نے اے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے 'وہ پریشان نہ ہو سے اس کی زندگی کو کوئی خطیرہ نہیں۔وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی رابطے میں ہے۔ ا مامیہ مطمئن ہو گئی تھی۔ آگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسکلہ تو وہ سمجھ علی تھی۔ لیکن کو شش کے باوجودوہ سونہیں سنگی تھی۔ تکلیف میں سکونِ آورددا کیں کیے بغیرسونہیں عتی تھی اور اب وہ دوائیں کے کرسونا نہیں جاہتی تھی۔ پیڈی اب بھی وہیں اس کے پاس تھی اور وہ کمرے میں چکتے ہوئے کی

وی پر کا تکو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی۔ مختلف ملی اور غیر ملکی چید اور کوبدل بدل کر۔ جهان پیٹریں ایباکا کے حوالے سے ذکر آرہا تھا وہاں سالار سکندر کا ذکر بھی ہورہا تھا اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی باریار چل رہی تھیں کجن میں پٹریں نے بار بار سالار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کاذکر بھی کیا تھا۔

سالارے بات کرنے کے بعد آبامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی وہ پریشانی ایک بار پھر سراٹھانے گئی تھی۔سالار نے اے ان سب معاملات سے بالکل بے خبرر کھا ہوا تھا۔وہ پچھلے گئی مینوں سے کا تگو کے جِنگلات میں پیٹریں ا یباکا کے ساتھ بہت زیادہ سفر کر تا رہاتھا۔وہ صرف بیہ جانتی اور سمجھتی تھی کہ بیہ آفیشل کام تھالیکن وراڈ بینک کے اس پروجیک کے حوالے ہے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتا چلا تھا۔وہ بھی پٹرس ایباکا کے اس انٹرویو کے ذریعے۔معاملات استے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشتکنن میں بیٹھا سالار

اسے بتارہاتھا۔ وہ مصیبت میں تھالیکن اسے کیوں بے خبرر کھ رہاتھا۔امامہ کواس کااحساس ہونے لگا تھا۔وہ وہاں کنشاسامیں بیٹے کراس سے ان سب چزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا جاہتی تھی۔وہ اس کے سامنے بیٹے کراس

ہے یوچھناچاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہورہاتھا۔ "مى!"جريل نےاسے مخاطب كيا وه سوچوں سے چو تل-

"Who wants to kill Papa"

ہے اس ہے لوچھ رہا تھا۔ امامہ کولی دی دملھتے ہوئے اندا زہ ہی سمیرں ہوا تھا کہ وہ . چھ س اور دہلیہ رہاتھااور اینے ہا۔





## ر بختے۔ ملک میں اور اور اب کے تالناج اسی سی اللہ اور اب کے تالناج اسی سی اللہ اور اب کے تالناج اسی سی کے اللہ ا

No one wants to kill papa

(كوئى آب كياياكومارتانسين جابتا؟)

اس نے جربل کوآبے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔وہ تکے سے ٹیک لگائے ہم دراز تھی۔ "اللہ آپ کے پایا کی حفاظت کررہا ہے اور ہم سب کی۔"وہ اسے تھیتھیاتے ہوئے بولی۔

"الله في يشرس أيباكاكي حفاظت كيون نهيس كي؟"

امامہ لاجواب ہو گئی۔ بروں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں بچوں کے نہیں۔

جبریل کے سوال آسے ہیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔وہ بحث نہیں کر ناتھا۔بات بوچھتا تھا۔جواب سنتا تھا۔ سوچتا تھا۔ اور خاموش ہوجا یا تھا۔ گرا مامہ یہ نہیں سمجھ یاتی تھی 'اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں۔وہ بچہ گرا تھا۔اس کا احساس اسے تھا۔وہ بہت حساس تھا۔وہ اس سے بھی لاعلم نہیں تھی۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھاکہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جووہ ان سے بوچھتا بھی نہیں تھا۔ "دیکھو 'تمہمارا جھوٹا بھائی۔ کیبا لگتا ہے تمہیں ؟"

امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔

اس نے جواب دیا تھا حمین کے بغور جائزے کے بعد لیکن اس جواب میں جذباتیت وشی اور جرانی مفقود

المن المن الكتاب نا؟" المدن المن خوش كرن كي كوشش ك- ومحد ونهد الله "

جربل نے کچھ اور احتیاط ہے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد مال کو فور اسجواب دیا تھا۔اسے شاید مال کا بہ تبصرہ اور مما تکت انچھی نہیں گئی تھی۔

''اچھاتم ہے کیسے ڈفرنٹ ہے؟''امامہ نے دلچیں سے پوچھا۔ ''اح

"اس کی موجیس ہیں۔میری تو شیں ہیں۔"

ا مار بے ساختہ بنتی۔وہ حدین کے چرے اور بالائی اب پر آئے والے روئیں کو دیکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ عنایہ اب بھی امائیے بیڈ کے بالکل قریب پڑے انکو پیٹو کی دیوارے چپکی کھڑی تھی یوں جیسے حدین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ ٹکائے واؤوالے ناٹر ات کے ساتھ و کھے رہی تھی۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت مرھم آواز میں اسلتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت مرھم آواز میں اسلتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔

وہ عنایہ کی دھم آواز پر ہنس پڑی تھی۔وہ احتیاط کررہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدارنہ ہوجائے۔انہیں اندازہ نہیں تھا۔وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھاسویا ہوا جن تھاجو بیدار ہونے کے لیے اپنیاپ کی آمد کا انتظار کررہاتھا۔ سالار سکندر اور امامہ بمیشہ اپنے آپ کوخوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایسی اوا دوی تھی جو مالکل مشکل نہیں تھی نہیں ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ ہے تنگ کیا تھا۔ان کے خاندان 'دوستوں اور جریل

ے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثانی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جا تا تھا۔ اسکا سیکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثانی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جا تا تھا۔

کا تگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا وہ تیسرانچہ ان کا وہ سکون اور چین چھین کرانہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھی لیے بھیجا گیا تھا۔ سی آئی اسے نے جس بچے کو تین ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل ازوفت دنیا میں لانے کی کوشش کی

READING Section



تھی 'انہیں اگر محمد حدین سکندر کا تعارف ہوجا 'اتووہ اس پیدائش کو کم از کم تین سوسال تک روکتے۔ مستقبل سے بے خبرامامہ بردی محبت سے اسے خود سے بچھہ فاصلے پر سوئے دکھیے رہی تھی جو دو

"كياب خرائے ليتائے؟" بير جريل تفاجس نے پہلی باراس کے خرائے نوٹس کرتے ہوئے بری بے بيتنی سے

امامہ اس کے مشاہدے پر حیران ہوئی تھی۔ جبریل کے احساس دلانے پر اس نے پہلی بارغور کیا تھا۔ا تکوییٹو ے اس کے خراٹوں کی آواز نہیں آرہی تھی۔لیکن اس کے سینے کاا ٹارچڑھاؤ بہت نمایاں تھا۔ درنہد کر سے اللہ میں اللہ میں اس میں درنہد "ميس-وه بس گرے سائس لے رہا ہے۔"

المهانے جبریل کا چرو بھی جبرانی ہے دیکھاتھا۔اس نے کیسے اندازہ لگایا تھااس کے سانس لینے کی رفتارے کہ وہ

"مى إكيابية آپ كالاسٹ بے ہی ہے؟" سوال ڈائر يكٹ آيا تھااور بے حد سنجيدگ سے كيا كيا تجا-امام كى سمجھ

میں نہیں آیا وہ ہنے یا شرمندہ ہو۔ پیڈی ہنس پڑی تھی۔ "ہاں سویٹ ہارٹ! بیدلاسٹ بے ہی ہے۔ "اس نے جیسے جبریل کو تسلی دی تھی۔ "ہم دو بھائی اور ایک بمن ہے۔ "جبریل جیسے مطمئن ہوا اور اس نے انگلیوں کو چھو کر گنا۔ "ہاں ڈیپڑ۔"امامہ نے اس کامنہ چوم کراہے لیقین دلایا۔ اسے پتانہیں تھااس کے گھرایک اور بچی نے پرورش نہیں کریں نہیں میں میں میں میں میں میں میں میں دلایا۔ اسے پتانہیں تھااس کے گھرایک اور بچی نے پرورش پانی تھی۔ کنیزغلام فرید عرف چنی۔







سكندر عثان كے كھر آئے والا وہ مهمان غير متوقع نهيں تھا 'تا قابل يقين تھا۔ وہ ان كے گھر كئی بار كئے تھے۔ ہمسائے کے طور پر ہے۔ مصالحت کے لیے۔ تعزیت کے لیے 'لیکن ہاشم مبین زندگی میں بھی ان کے کھر مہیں آئِے تھے۔ آج وہ آگئے تھے توانہیں یقین نہیں آرہاتھا۔وہ اب ان کے پڑوس میں نہیں رہتے تھے۔وہ گھرچھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس گھرمیں اب کوئی اور رہتا تھا اور گھر بکنے کی خبر پر سالار نے بے حد کوشش کی تھی کہ سامنے آئے بغیردر پردہ کسی اور کو درمیان میں رکھ کروہ گھر خریدیا تا۔۔وہ ناکام رہاتھا۔۔ہاشم مبین کے بیٹے اب بہت طاقت در تصے اور ہاشم مبین بہت کمزور ہو چکے تھے ۔۔۔ ان کے دل میں فیصلے کی خواہش تھی۔ ہاتھ میں طاقت نہیں تھی ہمین پراپرنی ڈیلرزکے ذریعے سالار سکنڈران ہے رابطہ کررہاتھا 'وہ بھی آئی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کھ مگڑے مگڑے ہو کربکا تھا کیو نکہ وہ بہت براتھا... آٹھ کنال کاوہ گھر تین حصوں میں بٹ کربکا تھا اور اس کے باوجود اس پر کچھاور کیسز تھے جوامامہ کی بہنوں نے اپنے جھے کے حوالے سے کیے تھے۔ سکندر عثمان نے سالار کی ساری کوششوں بریانی پھیردیا تھا۔وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ متنازعہ جائیداد خریدی جاتی 'خاص طور پر اس لیے کیونکیہ وہ امامہ نے والدین **کئتی** اور دِونوں فیملیز کے درمیان تنازعات تھے 'جو سالار کے خود پس پردہ رہ کرسامنے کسی اور کو رکھ کراس کے ذریعے ایسی کسی خریدو فروخت کے شدید مخالف تھے خاص طور پر اس کیے بھی کیونکہ سالار کے پاس اتنا بڑا گھر خریدنے کے دِسائل نہیں تنصبےوہ قرضہ اور ادھار کیے بغيراليي كوئي خريدو فروخت كرنهيس سكتا تقااور سكندر عثان زندگي ميس كبهي قرض اور ادهار پرعياشيال اور الط تلكے كرنے كے حق ميں نہيں رہے تھے۔ اوراب وہ ایک کم عرصے نے بعد جس ہاشم مبین کواپے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس رعونت ممکنت کا سایہ تھے جو بھی ان کے ہمائے میں رہتے تھے اور جو ان سے بات تک کرنے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ چرے پر جھرپوں کا جال کیے زردر تگت 'کمرمیں خم کے ساتھ جو ضعیف آدمی ان کے سامنے بیٹھا تھا۔وہ پہلی نظر میں انہیں بہچان نہیں پائے تھے۔ان کی سمجھ میں بھی نہیں آرہاتھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا روبہ رکھیں۔ آخر اب كياف محمى جوانهيس هينج كريمال لائي محم-"مجھے امامہے بات کرنی اور ملتاہے۔" چندہی جملوں کے بعد ہاشم مبین نے ان سے کہا تھا۔ ''وہ یہاں نہیں ہے۔''سکندر عثان نے بڑے مختاط انداز میں انہیں بتایا۔ و میں جانتا ہوں۔ وہ کا تگومیں ہے۔ میں وہاں کا نمبرلینا چاہتا ہوں۔ وہاں کے حالات خراب ہیں۔۔۔ وہ تھیک . انہوں نے رک رک کر۔ لیکن ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہی تھیں۔ سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا 'وہ کیا ." ہاں...وہ 'سالاراور بچے ٹھیک ہیں۔" " ہاں...وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کردی تھی۔وہ فون نمبر کا مطالبہ گول اگر وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کردی تھی۔وہ فون نمبر کا مطالبہ گول «میں اس ہے بات کرناچاہتا ہوں <sup>ج</sup>ا یک باراس ہے لمناچاہتا ہوں۔" ہاشم مبین اپنامطالبہ نہیں بھولے تھے ' میں امامہ ہے یو چھے بغیراس کا نمبریا ایڈرلیس آپ کو نہیں دے سکتا۔'' سکندر عثان نے کوئی تمہید نہیر ے بہت زیادہ نقصان پہلے ہی پہنچا چکے ہیں۔" سکندر عثمان نے ترکی ہے ترکی کما۔"وہ اب این زندگی 2015 60 25500 See for

جیکی ہے اختیار ہنس ہواب غیر متوقع نہیں تھا۔ کوئی مرداس کی شش کے سامنے ٹھر نہیں سکتا تھا۔ کم از کم اس نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اتنی کھلی دعوت کورد کیا ہو۔
وہ نیویارک کی مہنگی ترین Escorts میں ہے ایک بھی اور مہنگی ترین کالفظ اس کے لیے بہت چھوٹا پڑجا تا تھا۔ اس کی خدمات حاصل کرنے والے دنیا کی مشہور ترین کمپنیز کے سربراہان شامل تھے۔ کیونکہ جیلی کی خدمات ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 'دکلا نہ نشس "محدود تصاور Forbes کے 100 امیر ترین کوگوں کی فہرست میں شامل تھے۔ وہ ان کلا نہ نشس کے علاوہ صرف چند لوگوں کے لیے کام کرتی تھی اور آج اسے ایک لاکھ ڈالر سامنے بیٹھے ہوئے اس ایک شخص کے ساتھ رات گزار نے کہلے دیے گئے تھے جو اس وقت مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے گلاس میں موجود اور نج جوس کا آخری گھونٹ لے رہا

ما۔ "اومِدواؤر کریٹ "جیکی نے شہمیٹن کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے قاتلانہ مسکراہٹ کے کے ساتھ

دولین صرف دوروں کے ساتھ۔"اس مخص کا اگلاجملہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔وہ اب اپنے اتھ کی پشت

پر سرسرا آاس کاہاتھ ہٹارہاتھا۔ ''حور۔ وہ کون ہے؟''جیکی سمجھ نہیں سکی'لیکن اسے بیک دم اس''حور'' کو کھوجنے میں دلچیبی نہیں ہوئی'جس کاذکروہ مرد کررہاتھا'جو '37 سال کی عمر میں ورلڈ بینک کی ناریخ کاسبسے کم عمر ترین واکس پریڈیڈٹ تھااور جو وہاں ورلڈ بینک کے کچھ افراد کے ساتھ موجود تھا جو اس وقت بار کے قریب ڈانس فلور پر تھرک رہے تھے۔۔ یا ''نظا بہ''تھرک رہے تھے۔

سالار سکندر نے اپنے والٹ ہے ایک وزیٹنگ کارڈ نکال کراس کی پشت پر ایک پین ہے کچھ لکھا اور میز پر نگیوں کے بنچ دیائے دہائے اسے جیکی کی طرف کردیا۔ جیکی نے وزیٹنگ کارڈ کی پشت پر عربی میں لکھا ایک جملہ





ں ہے ہوں ہے موں ہے ماں رہے ہاں۔ ساے یہ جمیں اے رہے اور سمجھ نہیں علی۔"اس نے کندھے اچکا کر سالا رکودیکھا جواب اپنے گلاس نیچے کچھ نوٹ دیاتے ہوئے اس سے کمہ رہاتھا۔ ںنے تمہارے ڈر نکس کی ادائی کردی ہے۔ ی نے انگلی اورا تگونھے میں دیے اس کارڈ کو سالار کو د کھایا اور دوبارہ کہا۔ ''میں پیر پڑھ اور سمجھ نہیں سکتی۔'' وںنے آپ کو بھیجاہے 'وہ پڑھ بھی لیں گئے 'سمجھ بھی لیں گئے 'سمجھا بھی دیں گئے۔' جیکی کواس کے جملے پر کرنٹ لگا اس کی قاتلانہ مسکراہٹ سب سے پہلے غائب ہوگی تھی۔ ''ابکسکیو زم…''(معاف میجئے)ایں نے ایک بار پھرانی لاعلمی اور بے خبری ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ " Exceesed "(معاف كيا)وه مسكراتي اور كهتي بوئ انه هر كيا-ی آئی اے بیڈ کوارٹرزمیں جینے اس ہوئل کے ایک کمرے کو کنڈ کٹ کرتے اور خفیہ کیمرے اور مائیکروفون کی مدد سے گفتگو سنتے اِن پانچ لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے بسینیہ آیا تھا۔ ان پانچ کے پانچ نے ایک وقت میں ایک دد سرے کو ہے اختیار دیکھا' پھران سب نے ہے اختیار اس مخص کو گالی دی تھی۔۔وہ اس مخص کو پیش کیا جانے والا خراج محسین تھا۔۔وہ اس پھندے سے بچ کر نکلنے والے مردوں میں بہلا تھا۔ ''اس کارڈ پر کیالکھاہے؟''سی آئیا۔ کی اسٹنگ فیم کے لیڈرنے آدھ گھنٹے بعد جیکی کے اس کمرے میں آنے سے پہلے وہاں بلوائے عربی مترجم سے یو چھاتھا۔ ' اس مترجم نے وہ تحریر میں الشبیطن الرجیم۔ "اس مترجم نے وہ تحریر روهی۔ دمیں شیطان مردودے اللہ کی پناہ ما نگرتا ہوں۔''مترجم نے اس بار روانی سے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ان سب لوگوں نے جیکی اور جیکی نے انہیں دیکھا'پھر قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بول۔

"I am sure he wasn't referring to me"

(مجھے یقین ہے کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے۔)

آبریشن کے دوران وہ نیورو سرجن چند کھوں کے لیے رکا تھا۔ ایک نرس نے بنا کے اس کے ماتے ہر ابھرنے الے تسینے کے چند قطروں کوایک کیڑے ہے خٹک کیا۔وہ مخص ایک بار پھرا ہے سیامنے آپریش تھیٹر کی ٹیبل پر تھلے پڑے اس ماغ پر جھ کاجو دنیا کے ذہین ترین دماغوں میں ہے ایک تھااور جوا کیک گولی کانشانہ بننے کے بعد اس ے سأمنے اس میزیر 'آیا تھا۔ ونیا کی اہم ترین پوزیشنزیر فائز رہنے والے اس صحص کے لیے اسے ایمرجنسی میں لدایاً با تنابہ و سرجہ اے تک 270 اہم اور نازک ترین کامیاب سم جریز کرنے کے بعدای وقت امریکہ ک

(باتی آئنده.اهان شاءالله) Next espidoe will be available on Paksociety.com







9- ی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چار اشخاص گزشتہ ڈیروں ماہ ہے ایک پر وجیک پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر کلمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاو پر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سمیت اس کی قبیلی کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیمل کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشامل جاتا ہے۔











6- اسپیدنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بینسی نے نوحرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خوداعتاد بچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیدنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست جے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ س کراس خوداعتاد "مطمئن اور ذہین بچے کے چرے پر پریثانی بھلی جے دیکھ کراس کے دارس کے والدین اور ہال کے دیگر معممان ہے چین ہوئے مگر اس کی سے کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکراوی۔ مراس کے وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا تی کر رہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اے ڈرنک کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ پنے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفر کی متاثر ہور ہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے پھرڈانس کی آفر کی متاثر ہور ہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے

كيارے ميں كہتى ہے۔اب كے وہ انكار نہيں كريا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

ياريوي قسط

مَنْ خُولِين دُالْخِيثُ 37 أكوبر 2015 يَكُ





کھڑی سے سالارنے وافتکٹن میں ڈو ہے ہوئے سورج پر ایک آ خری نظرڈ الی۔ ڈو ہے ہوئے سورج کی نارنجی شعاعیں جہازے دودھیا پول کو بھی ایک روپسلارنگ دے رہی تھیں جہازاب ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا۔ ہوامیں معلق...نه آسان پرنه زمین براور سی کیفیت سالار سکندر کی بھی تھی۔

والمتكثن أيربورث ف اس جار أرد طيار في طيار في يحدور يهل كنشاسات لي فيك آف كيا تفاجها زيس عمل كِ افرادكَ علاوه صرف دواور افراد تصحواس كااساف تقاله 37 سال كى عمر ميں وه ورلد بينك كاكم عمر ترين

وائس پريذيدنت تفااوراس كي تعيناتي چاردن پيكے ہوئي تھي۔

ورلڈ بینک کے بورڈ آف گور نرز کے ایک ہنگای اجلاس نے متفقہ طور پر اسے افریقیے کے لیے ورلڈ بینک کانیا ئائب صدر سناچروسدچنا تقایسه به عهده ورلد بینک کی تاریخ میں پہلی بار سمی غیرا فریقی کو دیا گیا تھا اور دینے کی وجوہات ساری دنیا کے سامنے تھیں۔سالاری زندگی میں وہ "صدیوں جیسے چندون" نہ آئے ہوتے تووہ اپنے آپ كوخوش قست شجهتا-ابخاس "حاصل" پر نخركر ما-اے كاميابي كي انتيام صوس كرما ... آگے كے مقاصد نے سرے سے طے کرتا ۔۔ اپنی امتکوں کا وائرہ برنسا رہتا ہے مقاصلہ۔ ترقی کی بھوک اور بردھتی ۔ ناموری کی خواہش سرکنڈوں کی رفتارہے بردھتی۔اس کا طرز زندگی پہلےون سے میں رہا تھا۔ونیا کے بہترین تعلیمی اداروں نے اے میں پڑھایا تھا۔ دنیا کی بھترین کمپنیزاور آرگنائزیشنویس کام کرنے کے تجربے نے اسے میں سکھایا تھا۔ آ كي برصة جانا كاميابي كي شا مراه بر أك بروصة جانا-إيك كاميابي كي ايند بردوسرى كاميابي كي ايندر كهنا-اس ے بری کامیابی کی اور زیند بنائے جانا۔ آگ۔ آگ۔ اور آگ۔ اوپ اوپ سب سے اوپ تق اور ترقی ... ابنی ترقی که انسان صرف می وی میں درج فتوحات اور کامیابیوں سے پہنیانا جائے۔ کسی معمولی انسان کی طرح شناختی کارڈیس لکھے نام ولدیت اور ایٹرریس سے نہیں ...

وہ بھی ایسا ہی تھا۔ دین کی طرف رغبت رکھنے کے باوجود دنیا کی ہوس سے پیچھانہ چھڑانے کی اہلیت رکھنے والاسدوه بھی ناموری چاہتا تھا۔ نہ ماننے کے یاد جود بے پناہ عربیج اور کامیابی کاکیڑا اس کے دجود کو بھی تھن کی طرح نگاہوا تھا مگراس کو بھی دیکھا نہیں تھا کیوں کہ گیڑے نے اس کے وجود کو کھو کھلا کرکے ابھی اسے منہ کے بل کرایا

تهیں تھا۔

اوران چند دنوں نے زندگی میں پہلی بار سالار سکندر کو بیٹھ کرسوچنے پر مجبور کیا تھاکہ وہ زندگی میں جاہتا کیا تھا۔ يكے امامہ تھی جس كانه ملنااس كے وجود كوئيس زود كيے ركھتا تھا۔ اس كولگتا تھا۔ وہ بے كلي بے قراري ميرف محبت مح بنه ملنے کی وجہ سے ہے۔ وہ خالی ہاتھ اور خالی ول تھا اس لیے تکلیف میں تھا لیکن اب کیا تھا جو زندگی میں بے سکونی کے اس پودے کو پنجر نہیں ہونے دے رہاتھا جو پتانہیں کس مقام پر اس کے وجود کے اندراگ آیا تھا۔ سب کھے جو پاس تھا۔ خاک تھا۔ جو مٹمی میں تھا۔ ریت تھا۔ جو نظر میں تھا ' فریب تھا۔ اور ان سب کے بیجوں نے وہ مخص دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک سے بہترین ندہب کی پیروی کرنے والا۔ آخری آسانی کتاب کا حافظ۔ ترقی اور کامیابی کے مینار پر کھڑا خود کوویسے ہی معلق محسوس کررہاتھا جیسے وہ جہاز جس میں وہ اس

Gi On

امریکا کا ہرچھوٹا بڑا چینل اس وقت ہی ایک خبر پریکنٹ نیوز کے طور پر چلارہا تھا کہ سالار سکندر کی زندگی خطرے میں تھی اوروہ غائب کیوں تھا؟وہ اس ساری صورت حال کے بارے میں کوئی بیان کیوں نہیں دے رہا تھا؟ پیٹرس ایبا کا کے بارے میں کیوں خاموش تھا؟ورلڈ بینک کی اس رپورٹ اور پروجیکٹ کے بارے میں کیوں کچھے مہیں کہ رہا تھا؟و متنازعہ تھا؟

آور سالار سکندر چینلز پر چلنے والی ان بر یکنگ نیوز اور الرٹس کے در میان ورلڈ بینک کے ہیڈ کو ارٹر میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملا قات کے لیے تیاری کر رہاتھا جو ورلڈ بینک کے صدر کی درخواست پر ہور ہی تھی۔وہ ورلڈ بینک کے میڈ کوارٹرز سے ورلڈ بینک کے صدر سے ملا قات کی بھیک ہاگئتے ہاگئتے ''کتا''بن کروہاں سے نکلا تھا اور اب اس صدر کی منت بھری درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر میں سے ایک شوفر سے میں درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر میں سے ایک شوفر

سیت کیموزین میں بادشاہوں کی طرح سیکورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا جارہاتھا۔
وہ زندگی میں بہلی بار کی کیموزین میں بیٹھاتھانہ زندگی میں بہلی بارسیکورٹی اور پروٹوکول کے قطوا زمات " چکھ رہا تھا کر زندگی میں میں بہلی بار اسے اس محتن کا سامنا کرنا پڑرہا تھا جو اس کے سینے کو پنجرے میں قدر پر ندہ کردہی تھی ۔ بہرس ہوئے کے لیے جارہا تھا اور وہ اس کیفیت اور حالت میں کہ لگنا تھا بند ہوکرہی وہ لے گا۔ سائس تھا کہ بند ہوئے کے لیے مجلتا بھر ہا تھا اور وہ اس کیفیت اور حالت میں ورلڈ بینک کے صدرے ملئے جارہا تھا جب کہ وہ وہاں بھی دوبارہ تھو کئے کے لیے بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔

ورلڈ بینک کے صدرے ملئے جارہا تھا جب کہ وہ وہاں بھی دوبارہ تھو کئے کیے بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔

ہیڈ کوارٹر کے با ہر بیس موجود تھا ؟ ہے مشین کنوں جسے کیموں اور ما ٹیکس کے ساتھ۔ بکل کی طرح فلیش کے جھماکوں کی تیاری اور انظامات کے ساتھ۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی ؟ اس کے اس دن وہاں ک

ہےں ہ بیہ سالار سکندرکے لیے کوئی جیرت کی بات نہیں تھی۔۔وہ سر کس کا وہ جانور تفاجے بینک اور سی آئی اے اب نچا کر تماشا لوٹنا چاہتے تھے اور سر کس کا جانور اس لیموزین سے فلیش لا نئس اور سوالوں کے نعوں کے درمیان اتر تے ہوئے اپنی آگلی حکمت عملی تر تیب دے رہا تھا۔۔ اے آکر ناچناہی تھانوا پی شرطوں پر۔۔ پٹلی بنتا تھانو شرا اکط کے سر بھی کردیا

سی کی انقلی کی ہیں۔ وہ کیموزین سے اتر کراپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کر ہا 'فلیش لا کنش کے جھماکوں سے پچھےفاصلے برڈرا کیووے کے دونوں اطراف میں گلی ہوئی وار ننگ ٹیپ کے پار کیمومینوں اور جر نکشش کی بھیڑی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لیے لیے قد موں کے ساتھ اندر چلاکیا تھا۔ جنہوں نے کارسے اتر نے پر اس کا

استقبال کیا تھا۔ کچھ نے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم میں وہ سب لوگ موجود تھے جن سے وہ کچھ دن پہلے بھی ملا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیسے اس کا باطن دیسے ہی ان لوگوں کا ظاہر۔

سب پھیدل چکا تھا۔ بیسے اس کا ہمن ویسے ہی ان تو توں کا طاہر۔

اس کا استقبال ہور ڈروم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں ہجا کر خرتقدی نعوانے ساتھ کیا گیا تھا۔ یوں جیسے وہ کوئی ہرو تھا ہو جنگ جیت کر کسی ہوشاہ کے دربار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی برط اعز از لینے آیا تھا۔ ان سب کے چہوں پر مسکر اہمیں اور نری تھی۔ آئھوں میں ستائش اور ہو نئول پر داوہ تحسین۔ گرم جو تی سے مصافحہ اور معافقہ اس بیضوی شکل کی میز بر پریذیڈ نسٹ کی سیٹ کے دائمی جانب پہلی استقبال کیا گیا تھا جن کی گردن کا سروا اور لیجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔

نشست پر بٹھایا گیا تھا جن کی گردن کا سروا اور لیجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔

نشست پر بٹھایا گیا تھا جن کی گردن کا سروا اور لیجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔

نشست پر بٹھایا گیا تھا جن کی گردن کا سروا اور لیجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔

نشست پر بٹھایا گیا تھا جن کی گرون کا سروا اور لیجوں کی سے نہ برائی نہ اچھائی۔ نہ کم ظرفی نہ اپنی سے بدی خاصیت ہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے نہ برائی نہ اچھائی۔ نہ کم ظرفی نہ اپنی است نے بدی خاصیت ہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے نہ برائی نہ اچھائی۔ نہ کم ظرفی نہ اپنی است بردی خاصیت ہیں ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے نہ برائی نہ اچھائی۔ نہ کم ظرفی نہ اپنی است بدی خاصی ہوگیا کہ بھولتا نہیں ہے نہ برائی نہ اچھائی۔ نہ کم خاصی ہوگیا کی سیکھولتا نہیں ہوگیا تھا ہوگیا کی سیکھولتا نہ بھولتا نہ بھولتا نہیں ہوگیا نہ ہوگیا کہ استحد کی ہوگیا کہ بھولتا نہیں ہوگیا نہ بھولتا نہ بھولتا نہ ہوگیا کہ بھولتا نہ بھولتا نہ ہوگیا کہ بھولتا نہ ہوگیا کہ بھولتا نہ بھولتا نہ ہوگیا کہ بھولتا نہ ہوگیا کہ بھولتا نہ ہوگیا نہ ہوگیا کہ بھولتا نہ ہوگیا کہ بھول

الزَّخُولِينَ وُالْجَنْتُ 39 اكْتُر 2015 الله



مری نه احسان به عزت نه ذلت به سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک "انسان" تھا چو کچھ موچکا تھا'وہ پھرر کیبرتھا۔جو کچھ ہورہا تھا'وہ پانی کی پھوارتھا۔ اس کی آمد کے ٹھیک پانچے منٹ بعد ورلڈ بینک کاصدر بورڈ روم میں آگیا تھا۔سالار سکندر بھی باتی سب کی طرح

سندر عنان آے آئی لوبو بھی کہتے تھے اور آئی آئی براؤڈ آف بو (جھے تم پر نخرے) بھی ...

ورلڈ بینک کاصدر سالار سندر کاباپ نہیں تھا تمرامریکا تھا اوراس وقت اگر بینک کے صدر کوائے عہدے کے لالے بڑے ہوئے اسلار اللہ بھی ساتھ کا اسے وہم تھا۔ سالار انہیں اس وقت وہ سیحالگ رہا تھا جو ''سب کھی ''کر سکتا تھا کم از کم افریقہ میں ... قدرت نے بیٹھے بھائے اس کے ہاتھ میں ... قدرت نے بیٹھے بھائے اس کے ہاتھ میں اللہ معدد کو بھو تاوہ سونا ہوجاتی اور انہیں اس وقت سالار سکندر کی زندگی جاس کی نائد سے سالار سکندر کی زندگی جاسے تھی۔ اس کی زندگی جس کی موت نہیں ... اس کا ساتھ ... اس کی مخالفت نہیں۔ سالار سکندر کی زندگی جاسے تھی۔ اس کی زندگی جس کے انوبوں نے سالی تھیں یوں جسے وہ پریذیڈ ن کی تعریف کی تائید کر ہے ہوں۔ سالار نے فکر یہ اوا کیا تھا اور پریذیڈ نٹ کے سیٹ سنجا کے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ کر ہے ہوں۔ سالار نے فکر یہ اوا کیا تھا اور پریذیڈ نٹ کے سیٹ سنجا کے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ کر ہے ہوں۔ سالار نے فکر یہ اوا کیا تھا اور پریذیڈ نٹ کے سیٹ سنجا کے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ کر ہے ہوں۔ سالار نے فکر یہ اوا کیا تھا اور پریذیڈ نٹ کے سیٹ سنجا کے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ کر ہے ہوں۔ سالار نے فکر یہ اوا کیا تھا اور پریذیڈ نٹ کے سیٹ سنجا کئے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ سنجا گئے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ سنجا گئے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ سنجا گئے گئے بھا تھا۔

جینیڈ نیٹ نے کا تکوی صورت حال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی اور اس کے بعد پیٹرس ایباکا کوشان دار خراج عقیدت پیش کیا تھا چند جملوں میں اور پھروہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آگیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گور نرزنے "پڑھ" کی تھی بلکہ اس رپورٹ کی تمام سفارشات کو انتے ہوئے ایک اکوائری کمیشن تفکیل دیا گیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے سرے اس کا ایک اکوائری کمیشن تفکیل دیا گیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے سرے اس کا

جائزه کے گا۔

سالار سکندرنہ جران ہوا تھانہ متاثر... اے اندازہ تھا ورلڈ بینگ اس سے کم میں کا گومیں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں وہ بروجیک اب ان حالات میں ختم کرتا ہی تھا اور اگروہ یہ ظاہر کررہے تھے کہ بورڈ آف گور نرز نے وہ رپورٹ 'اب '' پڑھی تھی اور اس کو فوری طور پر منظور کرلیا تھا توان کے پاس اس کے علاوہ اور ہوری نہیں تھا۔ یہ نقصان کو کنٹول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی ہی آئی اے کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا۔ یہ پنڈورا باکس ان کی وجہ سے کھلا تھا اب اس کو انہیں ہی بند کرنا تھا۔ وہ جس جار حیت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہوگئی تھی تو انہیں اب بیک فٹ پر جاکروفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑرتی تھی۔ مالار سکندر خاموثی سے پریڈیڈنٹ کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کے اختیام پر سالار سکندر کودی سالار سکندر خاموثی سے پریڈیڈنٹ کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کے اختیام پر سالار سکندر کودی جانے والی تی وحد ان سے انہ کی تو میں جو ساتے دانی ہوگئی ہوگئی میں وہ بے باثر چرے کے ساتھ اپنی بے وقعت خدمات کے صلے میں جو الے ای بی ورڈ روم میں چیش کرنے سے بھی گئی او پہلے ورلڈ ریک کو بہتی ہوگئی ہوگئی کی پریز نہیشن جو اس نے بچھ دن پہلے اس بورڈ روم میں چیش کرنے سے بھی گئی او پہلے ورلڈ ریک کو بہتی ہوگئی ہوگ

عَا حُولَين وُالْجُلْتُ 40 الوّبر 2015 إِلَا



تھی اور جس پر اسے خاموثی ہے رپورٹ واپس لینے یا عمدہ چھوڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اب بورڈ پردم میں دوبارہ عِلائی جارہی تھی اور بورڈ روم میں بیٹا ہوا ہر مخصِ اس رپورٹ میں پیش کیے جانے والے حقائق اور سلائيد زكود كميم كريول جيران ومصطرب نظر آنے كى كوشش كررہا تفاجيسے وہ زندگی میں پہلی باراس رپورٹ ہے اور اس ربورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے حقائق سے متعارف ہورہا ہو۔ اگروہ ایکٹرز تھے تو کسی تھر بڑکلاس تھیٹر تمینی کے اور آگر منافق تصے تواعلا معیار کے ... سالار کودہاں بیٹھے ایسالگ رہاتھ اجیسے وہ دنیا کے طافت ور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں کسی گھٹیا تعيرين حلنه والمح مزاحيه ذراء كسامني بيفائب جس من هرا يكثراوورا يكثنك كررما تفااور مشين مي ريكارة قبقے اور تالیاں ہر ہرجملے اور ایکسپریشن پرنج نج کرا ہے ماسٹر پس ثابت کرنے پر تلے تھے۔ وميس صدراور يورد من موجود تمام لوگول كاشكريداداكر تابول كه انهول في مجھے يهال آنے كاموقع ديا۔ مجھے بهت خوشی ہے کہ اس ربورث کو بنیادیناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے۔ مجھے امیدے اس قدم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کوایک بار پھر کا تکومیں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملے گ۔ میٹنگ ریسالار شکندر کو بات کرنے کے لیے کما گیا تھا اور اس نے بہت مختریات کی تھی۔ ٹو دا پوائٹ فارمل۔ پروفیشنل۔ جذبا تیت کے بغیر۔ اوراسی دو ٹوک انداز میں جس کے لیےوہ مشہور تھا۔ معیں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک اور بورڈ آف گور نرزیے جھے نائب صدر کے لیے منتخب کیالیکن میں اپنی ذاتی معروفیات کی وجہ سے میدہ نہیں سنھال پاؤل گا۔ مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عمدے کے لیے مجھ ے زیا دہ موزوں لوگ موجود ہیں۔" صدرنے اس کے آخری جملوں پر بے چینی سے اپی نشست مار پہلوبدلا۔ اے توقع تھی اور صرف ''ا ہے ' نہیں ' انتہاں'' توقع تھی کہ سالار سکندر کاجواب اس افرر کیا آئے گالیکن اس کے باوجودا سے بے چینی ہوئی تھی ۔ اس وقت انهیں اپنی ساکھ بچانا تھی اور ہیے کام اس وقت سالاً رہی کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے بعد دو تین منٹ کے اندر ختم ہو گئی اور اس کے بعد سالارور لٹربینک کے صدر ہے اسمیے میں لما تقاروبان كاماحول الگ تقا بحوباتين موئي تقين وه بھي پھھ اور تھيں۔ المجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چزیں جاہئیں۔لیپ ٹاپ۔ ٹریول ڈاکومنٹس۔ میرے باقی سالار سكندرني اس كمريم ميننگ كے شروع ميں بى ايجنداسيك كيا تھاأب اس كا يجه بھى داؤير نہيں لگا تھااوروہ ہاتیں منوانے ہی آیا تھا۔ "آپ کے کمرے سے چوری موجانے والی چیزوں سے ورلٹر بینک کاکیا تعلق..." صیدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کو سیش کی تھی۔ سالار نے بات کا ب دی تھی۔ «اگر میری چیزی نمیں مل سکتیں تو پھر مجھے کسی بھی ایٹو پر بات کرنے کے لیے یہاں نمیں بیٹھنا...» صدراس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھنارہا پھراس نے لہد زم رکھتے ہوئے اسے جیسے جیکارا۔ ایات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکومنش کا

عَنْ حُولَيْن دُالْجَلْكُ 41 الوّبر 1 2015 في



''ٹھیکہ ہے مل جائیں گے۔۔لیکن ورلڈ بینک اور امریکا کو کا نگومیں آپ کی ضرورت ہے۔''ایک شرط اس نے منوائی تھی ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی۔ منوں کسی کی کٹر تبلی بن کر کا نگومیں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتانہ کروں گا۔''اس نے دو ٹوک اندا ز میں کہا۔

"آپ کانگومی جاکرده کریں جو آپ کرناچاہتے ہیں۔"صدرنے کہا۔ "میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ کہیں کچھ تہیں کرسکیا۔"

مسین بند سے اطوں ہے ساتھ میں چھ یک تر سما۔ ''نائب صدر کے طور پر آپ کولا محدودیاور زویے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع بھی کردیا جائے گا آپ اس پر د جیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی پر د جیکٹ کو۔۔ آپ کو ہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت کند سے سے کا دیت سال پر مگل سے فیرا خیر کیکٹر کھی ہے۔

مُنْين ... آپُواختيار ديا جائے گاکہ آپ يوفيصلہ خود کر عيس مجے۔"

چند آنحون تک سالار بول نہیں سکا۔ یہ جال تھا تو پکا تھا مجھا نہ تھا تو اچھا۔ وہ انتھے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کا شا میز کے دوسری طرف بیٹھے اس مخص کو دیکھتا رہا جس کی کرس کسی بھی وقت جانے والی تھی اور یہ اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں سب کو تھا مگروہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا۔ لا تیں کھا کرجانے بجائے باتوں کے ذریعے جاتا

" "جننے اختیارات آپ مجھے دے کر کا نگومیں بھیجنا جاہتے ہیں استے اختیارات آپ کسی کو بھی دے کر کا نگو بھیج دیں وہ صورت حال سنجال لے گا۔ "سالارنے کچھ لیمے خاموشی کے بعد کھا۔

''''ایشواختیارات کانتیں ہے منیت کا ہے۔ جوتم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو'کوئی دو سرا نہیں کرنا چاہے گا۔'' ''' استفخیر سات کا تیں ا

سالاراس مخص كاجبره ويكتأربا

" پکھ وفت لون سوچو۔۔ پکر فیصلہ کرو۔ "اے قید کرکے آزاد کیا گیا تھا۔ اس نے واپسی پر بھی میڈیا ہے بات نہیں کی۔البحص تھی کہ اور بڑھی تھی۔۔ تھٹن تھی کہ سوا ہوئی تھی۔ واپسی کاراستہ بھی اس لیموزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا۔

ہوٹل میں دائیں آتے ہی اس نے کمرے میں ٹی دی پر نہ صرف درلڈ بینک ہیڈ کوارٹر جاتے ہی فومیج دیکھی گئے۔ تھی بلکہ نیوز چینلز پر اپنی تعیناتی کی بریکنٹ نیوز بھی دیکھی تھی۔"وہ"اس کے لیے"اکار"مشکل سے مشکل تر بنا رہے تھے۔۔ جال کی ڈوریاں کتے جارہے تھے۔اس کا سیل فون منٹوں میں مبارک باد کے پیغامات اور کالز سے بحنے ذگا تھا۔

پہلے اس فون کا نہ بجنا قیامت تھا اور اب بچے چلے جانا عذاب اور اس سب کے پیوں پچاس نے امامہ کو کال کی سے بانے کے باوجود کہ یہ خبراس تک بھی بہتج گئی ہوگی۔ اس کا ردعمل کیا ہو سکتا تھا؟ اسے یا و تھا اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس سے وعدہ کہا تھا وہ بنگ کی ملازمت چھوڑد ہے گانو کری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی۔ وہ نو کری بھی ہمی کہیں بھی حاصل کر سکتا تھا گراس سے پہلے اس نے بھی یہ غور نہیں کیا تھا کہ وہ جن جگہوں پر کام کرتا رہا تھا۔ وہ بلاواسطہ الرسود "سے نسلک رہے تھے بڑے بردے مالیاتی اوار سے جگہوں پر کام کرتا رہا تھا۔ وہ بلاواسطہ یا بالواسطہ الرسود تھے فون سے ہی چلاتے تھے فلاحی کام ہویا ساجی آرگنا تربی تھا۔ تو بیالی آل اور سالہ نہوں کے خون سے ہی چلاتے تھے فلاحی کام ہویا ساجی ذمہ داری سب بخصہ جو دنیا کی اکنا کہ بس بھی وہیں سے ذکاتا تھا اور سالار سند بھی وہیں ہے کہا تہا تھا منہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہ سکتا تھا اس کے جمالہ اور سالار کو رزق کی مجبوری اس مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبوری

من خولين والجنال 42 اكترر 2015 على



## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نہیں تھی مگر کامیابی کی بھوک ضرور تھی۔۔اجساس کیے بغیر۔ ا مامہ نے پہلی دفعہ بڑی ڈھٹائی ہے اس شیشے کے گھر کو تو ڑا تھا جو اس نے اپنے گروینایا تھا۔ اسے وہ میس دیکھنے ىر مجبور كيا تفاجيوه ا نيانهيس مانتا تفاييه وه اعتراف نهيس كريا تفاليكن شرمسار پيوگيا تفاييد پريشان بھي...ليكن تجر آئے۔ اظمینان بھی تفاکہ اس کابیک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہورہاتھا ادروہ آدھیارہ ری نیونہیں کرنے گا۔ امريكا جاكراس نے بى ایج دى كے ساتھ جس مالياتى ادارے ميں جزوقتى اكانوست كى نوكرى كى تھى۔وہ كوئى انوں شعبے بینک نہیں تھا، لیکن کہیں نے کہیں وہ بھی سود کے کاروبار سے مبرّا نہیں تھا، لیکن سالارا ہے آپ کویہ سلی دلا یا تھا کیے وہ وہاں ایک اکانومسٹ کے طور پر کام کررہا ہے۔وہ ادارہ اس سے سودیے مسلک کوئی کام نہیں لے رہا مگر ضمیر کہیں نہ کہیں ایک سوئی اسے چھو تارہتا تھا۔۔ اس کی تنخواہ وہیں سے آتی تھی بھال سود کامنافع آتا

ورلد بینک کوجوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھی اس کا اعتراض وہی تھا اور وہیں تھا۔ "تم بے شک ورلڈ بینک کے پروجہ کٹس سے مسلک ہورہے ہو لیکن ورلڈ بینک کر بالوسود کا کاروبار ہی ہے تا \_ جھوٹے بینک افراد کا استعمال کرتے ہیں ورلڈ بینک قوموں کا ۔۔ تم مجھے بتاؤ فرق کیا ہوا ۔۔ ؟ آسان قرضہ۔ ستا قرضد لونگ رُم قرضد شارت رُم قرضد آسان شرائط كا قرضد كوئى ايما قرضه بودلا بينك ك پاس جس پروہ سودنہ لیتا ہو۔۔ "اس نے سالار کے ساتھ بحث کی تھی۔ جبرل اجمی ایک سال کا تھا۔۔۔ سالار کو لگا تھا زندگی یک دم پر سکون ہونے کلی ہے۔۔ ایک خوش حال خاندان۔ زندكي كاوه فيرجووسيم اورسعدي حادثاتي موت كي بعد المد كي فريش اور پاكستان جلي جانے كساتھ شروع موا تفاوه آبسته آبسته بمي سي ليكن ختم هو تاجلا كيا تفااور تب جوموقع سالار كوورلد بينك كي صورت ميس ملا تفاوه اس کے تجربے اور عمرے حساب سے بہت شاندار تھا۔وہ امامہ کے اعتراضات پر بے حد ناراض ہوا تھا۔ واكر بم اسى طرح ايك ايك چيز ميں مين ميخ نكالتے رہيں كے تو پھراس معاشرے اور سنم ميں تو كميں بھي كام نہیں کر عیں کے کیوں کہ بیاتو پورا معاشرہ سود پر کھڑا ہے اور وہ ہارے کیے اپنے سستم کو نہیں بدلیں گے۔ "اس نے امامہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بہت و مبت سال کھانے کی کوشش بھی ترک کردی چاہیے۔ پھرتم سپراسٹور میں ڈیوں پران کے اجزا کیوں ''پھرتو ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی ترک کردی چاہیے۔ پھرتم سپراسٹور میں ڈیوں پران کے اجزا کیوں چیک کرتے رہتے ہو۔ جبس یہ سمجھ کر کھالینا جا ہے یہ سب کھے کہ یہ حاراتہیں ان کامعاشرہ ہے اوروہ اپنے سر استورم ووچزس ر هیں محمدوالمیں بندیں۔ المدنے چند الحوں کے لیے اسے لاجواب کردیا تھا۔وہ بحث جاری رکھنے کے بجائے وہاں سے اٹھ گیا تھا لیکن المدكے ناخوش ہونے كے باوجود إس نے ورلٹر بينك جوائن كرليا تھا اور ورلٹر بينك جوائن كرنے كے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ایکری منف اور جاب پروفائل کے کاغذات آمامہ کو زیردستی پڑھ پڑھ کر سائے تصاب نے سب کھے سننے کے بعد ان پیپرز کووایس لفانے میں ڈال کراسے دیے ہوئے کما تھا۔ "تم سود کے بیے سے انسانیت کی خدمت اور بھتری کے خواب دیکھ رہے ہواور تنہیں لگتا ہے کہ اس میں

FOR PAKISTAN



کیا تھالیکن اس نے بھی اس روزگار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی اور اس کی ہے برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی ... بی ری سی اور مرور بی ... اس دن بھی امامہ کو فون کرتے ہوئے اے احساس تھا کہ وہ اس سے کیاسنے جارہا ہے لیکن خلاف وقع امامہ نے اس کے نئے عمدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے جبریل اور عنایہ کی ہاتیں کرتی رہی۔ حمدین کے بارے میں بتاتی رہی ... یمال تک کہ سالار کا احساس جرم حدسے گزر گیا۔وہ جیسے جاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے۔کوئی تومبارک بادویہے کے بجائے اس کے تغمیر کو کچو کے لگائے "وحمهين بتاب ورلد بينك نے مجھے وائس پريذيدنث..." المدنے اس کوبات ممل نہیں کرنے دی۔ ''ہاں۔ ''اس نے یک حرفی جواب دیا "تو؟"سالار كواس يك حرفي جواب سے تسلى تنبيں ہوئي۔ · دُوکیا؟ ۲۰ مامه نے مدہم آوا زمیں پوچھا۔ "وتوسم چھ مہیں کہوگی؟" اس نے جان بوجھ کریہ نہیں کہاتھا کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ وريس ايك اوريك حرفي جواب آيا-Downloaded From و کیون؟ وہ بے قرار ہوا۔ "تم ہرفیصلہ ای مرضی ہے کرتے ہو۔ پھردائے دیے کافائدہ" Paksociety com سالارایک لیے کافائدہ کافائدہ کافائدہ کافائدہ کے لیے خاصوش ہوا پھراس نے دہم اوازیس کیا۔ وميں نے ابھی آفر قبول شیں گے۔" "کرلوگ۔ بیں جانتی ہوں۔ "جواب نے اس کے چودہ طبق روش کیے اور ساتھ اسے ہنایا بھی۔ "اس میں ہننے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ "امہ کواس کی یہ نہی انچھی تھی تھی پھر بھی اس نے کہا۔ «ميس جب بھي تهاري بات تهيں مانتا "نقصان اٹھا تا ہول-" سالارنے اس کمیے بجیب اعتراف کیا۔ وہ جسے اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے اس کے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہیں کمہ سکتا جوالے ہے اس کی بات نہیں کمہ سکتا ہے۔ اس کی بات نہیں کمہ سکتا ہے۔ اس کی بات نہیں کمہ سکتا تھا۔اس باروہ ہنس پڑی تھی۔ "بری خوشی ہونی بیات س کر۔ لیکن میں بیان نہ سمجھوں تاکہ تم آئندہ بیشہ میری بات ماناکرو کے؟ اس نے سالاربرچوٹ کی تھی۔ "بالكل"جواب ترواخ سے آيا۔ اس باردونوں بنس پڑے پھرسالارنے ایک کمراس کستے ہوئے اس سے کما۔ "يى دەبات كى جوكا تكوس آتے ہوئے بتم سے كمنا جا بتا تھا۔" الممه كوياد آيأ اسے ايك اعتراف كرنا تھا واپس آكر.. "اومد میں نے سوچا 'پتانمیس کیا کہنا چاہتے تھے تم۔"وہ دھیرے سے ہنی 'پھراس نے کہا۔ راحساس جرم ميس تبديل موجائے كا۔اسے اندان نسيس تعا ے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ ۴ مامہ نے اس کی خاموشی کو پہلی کی طرح ہو جھا۔ **Naggion** ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

<sup>وہ بھی نہیں</sup>۔۔۔"اس نے جواب دیا۔ "يهال كب أؤكري المامه فيات بدل دى تقى-

''قبیمی فلائنش بند ہیں کنشاسا کے لیے۔ ایئر پورٹ عارضی طور پر بھی فنکشنل نہیں ہے۔ ہیں کوشش کررہا ہوں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں لیکن تم پریشان تو نہیں ہوتا؟''سالارنے اس سے پوچھا۔ ٬۶ ب نهیں ہوں اور تم بھی پریشان مت ہوتا۔ ہم سب محفوظ ہیں اور مجھے اور **حمین** کوعلاج کی تمام سمولیات

مل ربی ہیں۔' المدنے اس کے لیج میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کما۔وہ خود سرجری اور حمین کے

یری میچور ہونے کی وجہ ہے سفر نہیں کر علق تھی ہم از کم ایک ماہ تک۔۔ورنہ سالار خودوہاں جانے کے بجائے

اسعوبان سے نکلوانے کی کوشش کر آ۔

سالارنے بہت مطمئن ہو کر کچھ در جریل اور عنابہ ہے بات چیت کی اور اس کے بیعد کال خیم کرکے وہ اس کیے تاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو ابھی کچھ در پہلے آیک سریہ مرتصلے میں ایک مخص اس كمرے ميں اسے دے كيا تھا۔ سب بچھ بالكل محفوظ حالت ميں تھا كوئي چيزۇ يليپ يا غائب يا بدلي شيں گئی تھی -اس کے باوجود سالار کواین اس میں جاتے ہی یہ اندازہ ہو کیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا یا شاید اس وقت بھی وہ مانٹیر ہورہا ہو گا کیونکہ ایس کے ان باکس میں موجود سات محفظے پہلے تک آنےوالی ہرای میل محولے اورير مع جانے كى نشاندى كررى تھى۔

وہ اپنے فون سے اپنے ان باکس کو access نہیں کہا رہا تھا ورنہ شاید بیات اسے پہلے بی باجل جاتی-شایدورلڈ بیکے کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اس نے ان چیزوں کی واپسی کامطالبہ نہ کیا ہو تا تواس کا بیسکٹر ای

میل ایرریس بھی دوارہ اس کے لیے accesible نہویا۔

اے ایب غصہ نمیں آرہا تھا نہ ہی ہے بسی کی کسی کیفیت کواس نے اس وقت محسوس کیا تھا۔ جوبلا کیں اسے چے چکی تھیں 'وہ اس کا بناا تخاب تھیں۔ان باکس میں موجودای میلزیرایک طائزانہ نظروالتے ہوئے آیک ای ميل برايك لحدك لي جياس كاول لحد بحرك ليركا تعادوه بيرس اياكاكي طرف ميرياسينر كبابرت اے بھیجا جانے والا آخری پیغام تھا جو بست لساہو جانے کی وجہ سے آیا کانے نیکسٹ کرتے کرتے اے ای میل كرديا تفا-بو جمل مل كے ساتھ اس نے اس ای میل كو كھول ليا۔

" تہمیں پاہے ، میں اس وقت کمال کھڑا ہوں؟ ٹائم وار نرسینٹر۔ اور کس کیے۔ بیں ابھی کچھ دریملے اینڈرین کووپر کے ساتھ تھا'ی این اسٹوڈیو میں۔ اس کے شومی شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کے ايكسيش عم لي مجمع با إس وقت تم كمو ي "اوها أي كاد!"

(بيتم فيا عا)" Man You did it

"Yes i did it" -" (جی جناب) سالارنے ایک لمحہ کے لیے آتک میں بند کرلیں۔ وہ کئی راتوں ہے سونہیں پایا تھا۔ آتکھوں میں جلن تھی لیکن

रिवर्गी (ग्रा

تاامیدی اور مایوی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ کڑرہا تھا۔۔۔ اس وقت محمد ماجہ است مانتہ اللہ معمد میں ویکن متوا

بھے یہ احساس ہورہاتھا اور میں بہت کمزور تھا۔
میں ان دیووں کے سامنے واقعی ایک ہمھیز (یونا) تھا جو میرے ملک کولو شخے آئے تھے اور میں کچھ کر نہیں پارہا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور پھر میں تم ہے ملا اور بچھے لگا بچھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہئیں۔ ابھی امید تھی ۔ تھی ۔ تھیار نہیں ڈالنے چاہئیں۔ ابھی امید تھی ۔ تھی ۔ تہماری صورت میں۔ اور میں نمیک تھا۔ میں نے امید نہیں چھوڑی جنگ جاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں تک لے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کا تلو کے ہارے میں بات کرے گی۔ ہم چھوٹے کالے بد صورت ۔ معمولی انسانوں کے ہارے میں سرف مفقوح اور غلام بننے نہیں آئے۔ میں نے آئی کو پر کو تہمارے ہارے میں بھی بتایا۔ وہ تم ہے بھی بات کریں گے۔ بچھے یقین ہے اب کا تکو کی اس تا بدلنے والی کو تہمارے ہارے میں بھی زندگی جنگیں گے۔ ''انسانوں ''جیسی نمیلی کا تو انسانوں ''جیسی نمیلی کا فی اس کے میں اس باریل و افتان میں کا انتقام آیک اور مسکرا ہے۔ ہوا تھا۔ آیک آگھ مارتی شرارتی مسکرا ہٹ

سلار سکندر کسی بت کی طرح ان جملوں کو بار بار پڑھتا رہا۔۔ بار بار۔۔ ہریار آخری جملے تک پہنچتے جہنچتا ہے لگنا تھاوہ گزشتہ سارے جملے بھول چکا ہے۔۔ اس نے در جنوں بار اس رات اس ای میل کو پڑھا تھا۔ پہٹرس ایباکا باتونی تھا۔۔ بلاکا باتونی۔۔ بات شروع کر آنو بس شروع ہی ہوجا یا تھا۔۔ بتا نہیں کن کن کتابوں اور مصنفین اور فلاسفرز کے حوالے دیتا تھا۔۔ سالار سکندراس کی گفتگوے مخطوظ ہو آنھا اور بھی کھار تک بھی۔۔

آج اس ای میل میں ایباکانے کسی کتاب بھی مصنف بھی فلاسفرکا قول نہیں دہرایا تھا۔ اس نے صرف وہ کما تھا جو اس کی اپنی سوچ اپنے احساسات تھے۔ بیشہ کی طرح جذباتیت سے تصرف ہوئے۔ اس نے اس اس کے اس اس کی بات کی تھی جو وہ کھو رہا تھا اور جو ایباکا کو وہاں تک لے آئی تھی۔ بھی کبھار زبان سے الفظ نہیں الهامی باتیں تکاتی ہیں۔ بھی کبھار زبان سے الفظ نہیں الهامی باتیں تکاتی تھی جو حرف بہ حرف ٹھیک تھی۔ کا تکو کی تاریخ بدل تھی۔ اس ای میل میں ایباکا نے بھی آئیں ہی آئی تھی جو حرف بہ حرف ٹھیک تھی۔ کا تکو کی تاریخ بدل تھا۔ تاریخ بدل تھا۔ تاریخ بدل تھا۔

سالارنے اس ای میل کو بند کردیا تھا۔اس میں ایباکانے کوئی اہم بات شیئر کی ہوتی تواس کے ان ہا کس سے وہ ای میل غائب ہو چکی ہوتی۔ نیکن اس ای میل نے اس کے دل کے بوجھ کو اور بردھا دیا تھا۔وہ جس ترا زو کے دو ا

پلزوں میں جھول رہاتھا اس کاعدم توازن اور بردھ کیا تھا۔ وہ اس ساری رات مصلے پر بیٹھا کڑ کڑا تا رہاتھا۔۔ اللہ تعالیٰ ہے آزمائش میں آسانی کی بھیک۔۔۔ سیدھے رائے کی بھیک۔۔۔ جس برہے وہ آیک بار بھرہے بھٹک کیا تھا اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنے کی بھیکے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔۔ کہیں نہ کہیں اے خوف بھی تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت وے رہاتھا اور آگر اولا واور بیوی اور مال کی آزمائش جان لیوا تھی تو جان لیوا یہ احساس بھی تھا۔

ں میں اسے ڈاکٹر سیط علی کا خیال آیا تھا۔۔اور خیال نہیں آیا تھا۔۔وہ جیسے دیوانہ وار ان کی طرف لیکا ما۔۔وہ ایمر جنسی میں تکٹ حاصل کرکے آگلی رات ہی اکتتان دوڑا جلا آیا تھا۔۔

عا بیرو ایر میں مت ما مرح ملے تھے گرم جو تی سے الیکن جرانی سے سدہ کئی سالوں کے بعد اس طرح واکٹر سبط علی اسے بیشہ کی طرح ملے تھے گرم جو تی سے الیکن جرانی سے سدہ کئی سالوں کے بعد اس طرح اجا تک ان کے پاس بھاگنا آیا تھا ۔۔ انہوں نے اس سے باری باری سب کی خیریت دریافت کی۔ ''گام ٹھک سری''

"جى...!" وە پىشەكى طرح اس دىن بھى ان كى اسٹۇى مىں اكيلا ان كىياس بىيغا تغايد سرچىكائے

Section

"جبرل كيساب؟ "انهول في الكلاسوال كيا-"وه بھی تھیک ہے۔" "وه بھی۔"وہ سرجھکائے ایک ایک کے بارے میں بتا آگیا۔ ڈاکٹر سبط علی الحمدللہ کہتے رہے 'چرایک لمی خاموشی کے بعد انہوں نے اس سے مدھم آوازمیں بوچھا۔ " نہیں میں تھیک نہیں ہوں۔"اس بار سالار سکندرنے سراٹھایا تھااور پھربچوں کی طرح بلک بلک کررونے لگا۔وہ دم بخوداے دیکھتے رہے۔وہ پیلی بارا سے ٹوٹ کررویا تھا۔ ودجھے کے ایک گناہ ہوگیا ہے ڈاکٹر صاحب!"اس نے روتے ہوئے اپنا چرو دونوں ہاتھوں سے رکڑتے ہوئے ڈاکٹرصاحب نے پچھ نہیں کہا۔وہ صرف اے دیکھتے رہے تھے چند کمخوں بعد انہوں نے کہا۔ "مجھے مت بتانا ...." سالارنے جیران ہو کران کا چرود کھا۔ "آپ کوہتانے کے لیے ہی آیا ہوں یہاں۔ "میں تمهاراً گناه جان کرکیا کروں گا؟اب روک سکتا نہیں تمہیں۔ پچھتاوا دیکھ چکا ہوں۔ بہترہے اپنے اور الله کے درمیان ہی رکھوا سے بھوردہ ہے اسے پڑا رہے دو بداللہ غنور الرحیم ہے ... معاف کرنے کی قدرت ر کھتا ہے اور معاف کر باہے اپنے بندوں کو۔ "انہوں نے بمیشہ کی طرح محل سے اسے سمجھایا تھا۔ ' میں بتاؤں گانہیں تومیری کمراہی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کواندازہ نہیں ہے۔ میں کتنی بار بی میں کھڑا ہوں۔۔۔ اندهراب كه برهتاى جارباب اور مجھے اس بار كى سے خوف آن كا ہے۔" واكر سبط على نے اسے اس بے جارگی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ان کے پاس دہ جب بھی آیا تھا کسی مشکل میں بی ہو تا تھا۔۔۔انہوںنے اسے ایس حالیت میں اسے بھی تہیں دیکھا تھا۔ ومیں نے سودوالا رنق چن کراللہ کی حد تو ژی ہے آور مجھ پر ایک کے بعد ایک پریشانی آرہی ہے۔ میری سمجھ مِي سَمِين آربامِين کيا کرون-وہ ایک بار پھررونے لگا تھا۔وہ اعتراف جو صمیر کرتا رہتا تھاوہ آج پہلی بار کسی دو سرے انسان کے سامنے اپنی زبان سے کررہاتھا۔ ''توبہ کرلواوروہ رزق چھوڑدو۔''انہوںنے بلاتو قف بڑی سمولت ہے کما۔ ''توبہ آسان ہے مگردلدل سے لکلنا آسان نہیں ہے میرے لیے۔''انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں « آسان تو کچھ بھی نہیں ہو تا دنیا میں... لیکن ممکن بنالیا جا تاہے۔ " دسیں 37 سال کاہوں۔ اپنی عمر کے دس سال میں نے دنیا کے بہترین الیاتی اواروں میں کام کیا ہے۔ سارا رزق سودے کمایا ہے 'وہ بھی جو میں نے اپنی ذات پر خرچ کیاوہ بھی جو میں نے دو سروں پر خرچ کیا۔ جس رزق ہے میں اپنی اولاد اور بیوی کی کفالت کررہا ہوں۔وہ بھی سود ہے۔۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا میں اب کیا۔ واکٹرسبط علی نے اس کی بات کاف دی"اتے سالوں بعد آپ کو اب یہ احساس کیوں ہواکہ آپ کارزق حلال READING

**Naggo** 

عَ خُولِينَ وُلِكِتُ 47 اكتر 2015 الله

نہیں حرام ہے؟ ان کالبجہ اے پہلی بار عجیب محسوس ہوا تھا۔ ''کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے۔ زندگی میں پچھ نہ پچھے غلط ہو تا جارہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید میرا رنق میری آزمائٹوں کی وجہ ہے۔'' وہ بے بس انداز میں کمہ رہا تھا۔

وہ ہے جی اندازیل المدرہا ہا۔ "آپ کویاد ہے جب آپ میرے پاس امامہ کی بیاری کے دنوں میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں بے سکوئی کیوں ہے۔ امامہ آپ سے محبت کیوں نہیں کرتی۔ آپ نے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کا انبار لگا دیا ہے۔ اس پر احسانوں کی حد کردی ہے۔ پھر بھی وہ آپ سے التفات کیوں نہیں رکھتی۔ بیئٹی کیول برتی ہے؟

ناشكرى كيول ہے؟ احسان كو كيوں نہيں انتى؟"

وہ ڈاکٹرسیط علی کاچرودیکھنے لگا۔ ''میں نے آپ سے کما تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہورہا' آپ کی وجہ سے ہورہا ہے۔ اس بے سکونی کی جڑ آپ کے رزق میں ہے۔ وہ رزق وہاں سے آثار ہے گا۔ آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گا۔ تب آپ یہ کر چلے گئے تھے کہ میں اب تو بینک میں کام نہیں کر تا۔ اب تو کسی اور اوار سے میں کسی اور حشیت میں کام کر تا ہوں اور آپ نے سے کہ میں اب تو بینک میں کو طرح امامہ کی جمایت کر رہا ہوں اس کی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ ہمیات کر رہا ہوں اس کی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ ہمیات کا قصوروار آپ ہی کو قرار دوں گا۔"

وهاى طرح وهيماندازيس كمدرب تض

وہ میں میں سے ہور ہے۔ ہورہ ہورہ ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہورہ ہوں ہے ہے۔ ہوں ہے ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہوں ہوں ہ آپ بہت پریشانی میں شے اس وقت میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جوجوا ب میں نے تب آپ کو دیا تھا' آج بھی وہی دے رہا ہوں اور جھے خوشی ہے آج آپ سوال کرنے میرے پاس نہیں آئے محل وصور ترفیح ہے۔ "

وہ مشکرائے اور چند کمحوں کے لیے خاموش ہوئے 'پھرانہوں نے دوبارہ بات شروع کی۔ " آپ جس کاروبارے مسلک رہے وہ کرو ژوں لوگوں کے گھروں اور زندگیوں میں بے سکونی اور تاہی لا تاہے' پھریہ کیتے ہو تا کہ وہ بے سکونی اور بے برکتی آپ کے دروا زے پر دستک دینے نہ آئی۔اللہ اپنی صدوں کو تو ڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا'وہ مسلمان ہوں یا کافر:"

سالارنےنہ جاہتے ہوئے بھی انہیں ٹوک دیا۔

"واکٹرصاحب! مجھے اب امامہ سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی۔ مجھے گھر کی طرف سے سکون ہے۔" اس بار ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کا نے دی۔

''کونکہ امامہ کے لیے آپ کے النفات کا وہ عالم نہیں رہاجو اس وقت تھاجب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ تب اللہ نے آپ کو اس کی ہے النفاتی اور بے رخی کے ذریعے بے سکونی دی کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کئی اور چیز نہیں پہنچا گئی تھی۔ آج اللہ آپ کو اس چیز سے سب نیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو آج آپ کو اس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو آج آپ کے آپ کے اس سے اہم ہے۔"

وہ گنگ رہ گیا تھا۔ بات درست تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اس کے مل میں چھے چور کوعیاں کرتے جارہے تھے۔

عَ خُولِينَ دُالْجَبُ عُلْ 48 اكتر 2015 فِي

Section

"آپ نے وقتی طور پر بینک کی نوکری چھوڑی 'بلاواسطہ سود کے کاروبارے منسلک ہونے کی بجائے کچھ عرصہ كے بعد بالواسط سود كے كاروبارے مسلك ہوگئے۔ سالار سكندر مجھے نیادہ اچھی طرح آپ كوپتاہے كہ حل كيا ہے گرمشکل یہ ہے کہ اس حل کی طرف جانے پر آپ کاولی آمادہ نہیں ہے اور بھی ہو گا بھی نہیں۔ "آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی گہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں واقعی نہیں آرہا کہ میں کیا

اس نے ڈاکٹرصاحب کی ہریات کو تشکیم کیا تھا۔ "میں نے پچھلے سال امریکہ میں ایک گھر mortgage کیا ہے۔اس سال امامہ کی سالگرہ پر میں اس کووہ گھردینا جا ہتا تھا۔ پانچ بیڈروم کا گھرہے۔ پرائیویٹ جے ساتھ ۔۔۔ ساخل سمندریر بست منگا مجھے الکے کئ سال اس کا mortgage اواکرتے سا ہے اب میرے تین يج بي- أيك اسكول جاربا ہے و چند سالوں ميں اسكول جانے لكيس كے مجھے ان كو يسترين اسكولز ميں ردھانا ہے۔ بہترین تعلیم دلوانی ہے 'بہترین بونیورسٹیز میں بھیجنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میرے باپ نے کیا اور اس ب كے ليے جھے بير جا ہے۔ جھے آيك پر آسائش زندگي كى عادت رہي ہے۔ بين ان آسائشات كے بغير نہيں ره سکتا اوربه ساری آسانشات اورلا نف اسنائل پیسه مانگتا ہے اور میں اگر حلال اور حرام کی سود کی بنیاد پر تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں گاتو پھر میں ان میں سے پچھے بھی نہیں کرسکوں گا۔ جہاں بچھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وبال سود بھی ہے اور جمال سود نہیں ہے وہاں ترقی کی وہ رفتار بھی نہیں ہے جس پر میں سفرکر تا رہا ہول ... اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں میں کی چھوٹی موٹی کمپنی میں کی چھوٹے موٹے عمدے پر کام کرکے تھوڑا بہت پیسہ بناکرجی سکتا ہوں لیکن اس سے میں خوش نہیں رہ سکتا۔وہ آرگنا ئزیشنزجن میں مجھے اسپارک اور سکوپ دکھتا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے 'وہاں کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش ہے۔ حرام اور جلال کا فرق نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی یونیورٹی میں فتانس اور اکنا مکس پڑھا کر زندگی گزارلوں یا کسی ممپنی کا فنانشل آفیسرین کرزندگی گزاروں۔

وہ جیسے بھٹ بڑا تھا۔ وہ بیاری کنفیو ژن جوزئن میں تھی اب زبان پر آری تھی اور زبان پر آگر جیسے اس کے اعصاب كوسكون دية كلى تھي۔

، حصاب و سون دیے گا گا۔ "آپ میرے رزق کو میرے ہر مسئلے کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک کمہ رہے ہیں۔ میں بھی اس رزق سے نجات حاصل کرناچاہتا ہوں۔۔ مجھے بھی سودے نفرت ہے لیکن کوئی متبادل راستہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔"وہ اب پھرسے رنجیدہ ہورہاتھا۔

نعیں متباول راستہ بھی بنانا چاہتا ہوں لیکن اس میں بھی وقت لگے گا۔ تب تک میں کیا کروں۔ میں آج ورلڈ بينك كوچھوڑ تا ہوں توچند مينوں ميں قصر پارينه ہوجاؤں گا... كانگوميں جو ہورہا ہے۔ ہو تارہے گا۔يد پروجيك آج بند ہوا ہے۔ کل پھر چل بڑے گا۔"

ڈاکٹرصاحب نے برے محل سے اس کی بات کا شتے ہوئے اس سے کما۔ "سالار! آب پہلے یہ فیملہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے کیے زیادہ پریشان کن ہے۔ آپ کی اپی زندگی۔

ہم دو سروں کی زندگی کو صرف اپنی زندگی پر ترجیح تو نہیں دے سکتے دو ہی چوا نسبذ ہوں تو ہم صرف اپنی ہی زندگی کو ترجیح دیں گے۔"ڈاکٹر سبط علی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ "میرازئن اور زندگی اس وقت کسی دورا ہے پر نہیں چورا ہے پر آکر کھڑی ہوگئی ہے۔ دوراستے ہوں تو انسان پھر مجمی فیصلہ کرلیتا ہے۔ سوراستوں کاکیا کرے؟" وہ مجیب بے بسی ہنسا تھا۔



"آپ میجا نہیں ہیں۔ نہ ہی اللہ نے آپ کو مسیحا بینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور مسلمان بنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ فرائض پورے کریں جو اللہ کی طرف سے اور ان اوگوں کی طرف سے اور ان اوگوں کی طرف سے اور ان اوگوں کی خسر السرے آپ کی فرصن کی کوشش طرف ہے آپ کی فرصن کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ ہے بھی ڈائر یکٹ سوال تہیں کیا جائے گا۔"
وہ اس کے دماغ کی گر ہوں کو کھو لنے لگے تھے۔
"زندگی میں ہم اچھے اور برے فیصلے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں "آپ اپنے بچوں کے سنمی

"زندگی میں ہم آجھے اور برے فیطے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں "آپ آپ ہے بچوں کے سنمری مستقبل" آسائٹوں اور ایک mortgaged کھری ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو مستقبل "آسائٹوں اور ایک mortgaged کھری ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھائتے رہنا چاہتے ہیں تو بھی اختیار اور انتخاب قیمت بھی آپ بی چکا کئیں بھی بھار ہم بھر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مملت آپ بی کے ہاتھ میں رہے گالیکن بھی بھار ہم بھر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مملت استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ "ووان کی ہاتیں ویسے بی دم بخود من رہا تھا جیسے بیشہ سنتا آیا تھا۔

المن حب بن حب بن من من من ویت بن ویت بن و من من من ایست سا ایا ها ۔ "پہلے آپ اپنے گھرکے اندر تاانفاقی اور بے سکونی ہے آزمائے گئے۔ اب آپ اپنے کیرئیر میں مشکلات ہے ازمائے جارہے میں موری دعاصرف میں کا گل آزمائش اس سوری معمد "

آزائے جارہے ہیں۔ میری دعا صرف یہ ہے کہ اگلی آزمائش اس سے بڑی شہو۔" جوگر ہیں گھل رہی تھیں ڈاکٹر سبط علی نے انہیں جیسے کا ٹنا شروع کردیا تھا۔ سالا را ندر سے بل رہا تھا۔ "آپ نے بچھ سے بیسب تب کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آنا شروع ہوا تھا اور میں نے آپ کوہتا یا تھا کہ میں بینک میں کام کر ناہوں۔ آپ کوپتا تھا کہ سود کے کاروبار سے فسلک ہوں 'پھر تب آپ نے بچھ سے کیوں یہ ساری باتمیں نہیں کہیں۔ اس طرح خردار نہیں کیا۔۔ بھی بھی ٹوکا نہیں۔" وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے شکار دی کر زاگا

دمیں وہ مبلغ نہیں ہوں سالا را جو ہر فخص کو آتے ہی کئرے میں کھڑا کردیتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیا ہے اور اگر اللہ کی دنیا میں اللہ انسان کو اس کی ہے عملی کے باوجود خود کھو جنے 'خود سکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے تو میں کیسے آپ کو سرزنش کرنا شروع کردیتا ۔ آپ جس رب کے باشے والے ہیں اس کی کتاب کو زبانی یا وکرنے اور وہراتے چلے آنے کہ باوجود اس میں دیے گئے احکامات سے روگر دانی کررہے ہیں۔۔۔ آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروکار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروکار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیروکار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نمیں ۔۔۔ آپ جس عورت کے بیت میں گرفتار ہیں اس کے اصرار پر بھی اس رزق کو چھوڑ نمیں یا رہے۔۔۔ آو ڈاکٹر سبط علی آپ کو کیسے بدل دیتا ' کیسے دو کردیتا۔ ''کیسے دو کردیتا۔''

وہ پائی پائی ہوا تھااور ہوتا ہی گیاتھا۔ ''میں آپ کو منع کرتا۔ ڈرا تا۔ آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا' آتے رہیں گے' بدل بائیں گے۔

مبارك بإذ

ملحہ صدیقی کے آنگن میں پہلا پھول کھلا ہے۔اللہ تعالی نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ادارہ خواتین ڈانجسٹ کی جانب سے دلی مبارک باداور دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ملیحہ کے آنگن کی اس کلی کولمبی عمر صحت اور خوشیاں عطافرمائے۔(آمین)

مَنْ خُولَتِن دُالْجَـ بُ 50 اكْوَبر 2015 يَكُ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



آپ کویاد ہے جب میں نے -- آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کودی تھیں کہ ان کا مطالعہ میجئے گاوہ آپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے شیس کیا تھا۔ آپ کو یمی جنانا جاہ رہاتھا۔ کہ آپ جس ا قتصادی اور مالیاتی ششم کے ساتھ منسلک متصوہ غیراسلامی تھا۔۔ جائز اور حلال نہیں تھا۔۔ سودیر کھڑا کیا گیا تھا۔ اور میں جہیں مانتا ان کتابوں کے مطالعے کے دوران بیرخیال آب کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ آپ کارزق سودے الوده ہورہا ہے ... میں نہیں مانتا ممیرے پاس اتنی با قاعد گی سے لیکجرز کے لیے آتے رہنے کے باوجود آپ نے مجھی ان لیکچرز میں سودیا رہا کے حوالے سے کوئی ممانعت محوئی درس نہ سنا ہواور آپ کویہ خیال نہ آیا ہو کہ جس کی ممانعت اور زمنت کی جارہی ہے 'وہ وہی رزق ہے جو آپ بھی کمارہے تھے" وہ ان کی باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہاتھاوہ ٹھیک کمہ رہے تھے اس نے کی بارڈ اکٹر سبط علی کوسود کے حوالے سے بات کرتے سناتھا ...وہ فوٹوگرا فک میموری رکھتا تھا۔ آج بھی ہروہ سوال دہرا سکتا تھا۔ان کے جواب کے ساتھ جو کسی نے ڈاکٹر سبط علی سے اس حوالے سے یوچھا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ڈاکٹر سبط علی کوسود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سناتھا تو وہ بہت خفیف ہوا تھا صرف وہی نہیں وہاں پر موجودوہ سارے افراد جو پینکس یا انویسٹمنٹ کمپنیزے شکک تھے كى نے ڈاكٹر صاحب ہے بيہ سوال كيا تھاكہ " آخر ربايا سود ميں ايسي خراني كيا ہے كہ قرآن باك اس كوحرام اور كاروبارك منافع كوحلال كرتاميج "واكثرصاحب في تبسيدواب ويا تھا۔ "سوداسلام كى بنياد كے خلاف ہے ہارادين جن مجھ بنيادوں پر كھڑا ہے اس ميں سے ایک انسانی بمدردي اور مدد كالصول ہے...اگر مسلمان الميرونسرے تے بھائی اور مدد گار ہیں توليہ کئے ممکن ہے كہوہ ضرورت كے ليے اپنے مسلمان بھائی کودی جانے والی رقم کومنافع کے ساتھ مشروط کردے۔ جارا دین اللہ تعالیٰ کی برتری کے علاوہ دنیا میں تسی اور سے وہی عقیدت اور پر ستش کے خلاف ہے ... روپیہ صرف دنیادی زندگی کوچلانے کا ذریعہ ہے اس ردے کو ہم اگر اپنامقصد حیات بناکر سرمایہ داری کے اصول اپنالیس کے توہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے ورجے سے مثا کردوات کواس مرتبے برفائز کردیں۔ اگر قرآن میں اللہ قرما تاہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنگ کررہا ہے... تو دولت کابت بنا کرانسانوں کی ضرور توں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرنا دنیا میں الله كاس نظام كوچينج كرنے كرابري بي جس ميں الله انسان كوايك دوسرے كى تى سبيل الله مدوكرنے كا تحكم دیتا ہے۔اگر اللہ کوایک ماننے والا اور نبی کریم کو آخری پیغمبرماننے والا بھی صرف خدا خوفی اور خدا ترسی کے لیے

ایک دوسرے مسلمان کومنافع کیے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں تومسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے۔ کافردولت کے حصول اوراس كى بدهوترى كے ليے بهت سارے خدا يوجنا ہے۔ مسلمان توالله كى عبادت صرف الله كى خوشنودى اورا خروی زندگی کے لیے کر تاہے 'وہ تورزق میں کشادگی اور نغمتوں کے عطا کیے جانے کواللہ کی عبادت کے ساتھ

ے ڈاکٹر سبط علی کی ایک ایک بات یاد تھی کیونکہ ان کے الفاظ کئی راتوں تک اس کے لیے باز گشت بے

"جب انسان كاايمان الله كي ذات ير كمزور موتاب اوراس من توكل نهيس موتاتو بعراس كااعتقاده نياوي چيزون میں برصر جاتا ہے۔ رویے میں۔ مال وزر میں۔ بچتوں اور جمع پونجیوں میں۔ وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اپنا مستقبل پلان کرنے۔ اتنا بیسہ جو ژوں گاتو اس سال بیدلوں گا۔ کسی رشتہ داریا ضرورت منہ کی مد کر وول گانو پر قرض والیس ند ملنے پر انتابید ووب جائے گا۔ اسٹے سال میں کھریتالینا جاہیے۔ کون سے سال کون

Region

ی گاڑی ہونی چاہیے... بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی یائی پائی جو ژنی ہوگ... بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیسہ ہاتھ میں ہونا جا ہے ۔۔ بیاری کاعلاج بھی ہیے ہو تا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچے سوچے پر خوشی سے پاکل ہوا جا تا ہے۔ اس سے اٹائے بنالینے پر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے... یہ اس بیے کی حرص کاشیطانی اڑے جس ہے انسان کو لگتا ہے دنیا کاسٹم چلنا ہے... حالا تکد دنیا کانظام تو الله جلا تا ہے۔۔وہ لمحہ بھرمیں سالوں کی جمع پونجیاں خاک کردے۔۔اللہ کو نظراندا زکرنے حرام کے ذریعے بنائے جانے والے اٹا توں کو انہیں کے ہاتھوں تباہ و بریاد کردے۔ پھرانسان کیا کرے گاہے؟" دہ سارے جواب اے آج بھی یا و تنے جنہوں نے اسے تب ہے چین کیا تھا لیکن قائل نہیں کو مغربی تمذیر اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پرورش یائی تھی وہ ترتی کوانسان کی منزل قرار دیتی ہے اور اس منزل سے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق توکرتی تھی۔ حرام اور حلال کی نہیں۔۔۔وہ مغربی معاشرہ جو سود کے ستونوں پر كعرااى كانتج بوربا تفااى كالچل كمار بإتفاوه "منافع "عماس طريقے كوجائز قرار ديتا تفاجوا خلا قيات اور انسانيت کے بنیادی اصولوں کی تذکیل اور تفحیک کرے کھڑا کیا گیا تھا "مغلبی الیاتی نظام یمودنے قائم کیا تھااور دنیا کی معیشت کواس الیاتی نظام نے آکٹویس کی طرح جکڑا ہوا ہے دنیا میں مالیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤٹر ترین بنانے میں قابل رشک حد تک کامیاب...وہ سُود جو تی اسرائل کے زوال اور اس پر آنے والے بار بارے عذاب کی وجہ بنتا رہا تھا 'وہ آج بھی نہ صرف اِس سے ہوئے ہیں بلکہ اس کومسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلا تھے ہیں کہ اب پر سودی نظام دنیا میں کسی بھی قطے میں ہے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رہنے ہے لگا ہے۔ وہ اس کو سیح اور جائز قرار وینے کے لیے توجیهات دینے لگے ہیں اور میدوہ امت محمدی تھی جن کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بی اسرائیل سے امامت ڈاکٹرسبط علی کیوہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنگریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسارہی تھیں۔ ڈاکٹرسبط علی کیوہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنگریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسارہی تھیں۔ "تم كياسوچرے موسىالار؟"وھاس كى اتى لمى خاموشى سے پريشان موسئے تصدائيس لگاشايدانموں نے كوئى زیادہ سخت بات کمددی تھی اسے۔ "مِن كياسوچوں گااب....ميرے ہاتھ اسے تھڑے ہوئے ہيں كہ سمجھ ميں نہيں آرہا اب اس سب تكاول كيے؟ \_ كياكول؟ ١٣٠ نے جيے ائى مشكل ڈاكٹرصاحب تے سامنے ركھ دى۔ "آپاللہ سے دعاکریں وہ راستہ نکاکے آپ کے لیے۔ اور وہ وہ راستہ ہوجودو سروں کی زندگی سنوار دے۔" ووان کی بات نہیں سمجھ پایا کین اس نے آمین کما تھا۔ "نه میں اللہ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی جسارت کرنے والوں میں سے ہونا جا ہتا ہوں نہ میں الله کی صدورتو رہے والوں میں سے ۔ اگر اس پورے سٹم کا حصہ بنا رہا تھا تو صرف اس لیے کہ میری Section

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

''میں تہمارے لیے دعاکروں گا۔ میں اپنی زندگی کے آخری تھے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی ہے مدخواہش رکھنے کے باوجود اس سٹم کو تبدیل کرنے کے لیے پچھ نہیں کرسکا۔ بس کتابیں لکھ سکا۔ تجاویز دے سکا۔ لوگوں کو خبردار کر تا رہا ۔۔۔ لیکن عملی طور پر پچھ نہیں کرسکا۔۔ میں نہ تمہمارے جتنا ذہیں تھانہ تمہمارے جتنا قاتل ۔۔۔ن تمہمارے جتنا بارسوخ۔۔۔ تم شایدوہ کام کر جاؤجس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے 'سوچتے اور باتیں کرتے مرے جا رہے ہیں۔''ڈاکٹر صاحب اب رنجیدہ ہورہے تھے۔

دسود پر بنی یہ مغربی الیاتی نظام آس کیے طافت ورہے کیونکہ اس کوچلانے والے تمہارے جیسی ذہات اور قابلیت ہوا نی ذہات کو دنیاوی آسا کشات کی خاطر انہیں ہی دیے جارہے ہیں جس دن تمہارے جیسی ذہات اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کی خاطر انہیں ہی دیے جارہے ہیں جس دن تمہارے جیسی ذہات اور قابلیت کے ساتھ کھڑے ہوئے کی دو استحصالی اور سامراجی ہے اور وہ انسان اشرف انحقوقات ہے کے کا الیاتی نظام کر جائے گا صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامراجی ہے اور وہ انسان اشرف انحقوقات ہے کے سیس طاقت ورکی بقائے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔جوطاقت وراور پنے والا ہے 'وہ کم زور اور خالی جیب والے کو جس طرح چاہے ایک سیلائٹ کرے ۔۔۔ جھے افسوس ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن اور صاحب حیثیت ہو کروہ کام کرتے آرہے ہوجو کوئی مجبور ضرور تا ''کرتے ہوئے بھی شاید دوبار سوچا ہے۔ مساحب حیثیت ہوگائے ابنی تحییاں دیکھا کم ضم بیٹھارہا۔ اس کے اس کے بھی شاید دوبار سوچا ہے۔ وہ سرچھائے ابنی تحیی کیا کو وال جمید میں گیا کو والے جھوڑدوں ؟''اس نے بہت در بعد ان سے بس ایک سوال کیا۔

" تم اس ذبانت کا استعال کرکے فیصلہ کروجواللہ نے حمہیں عطا فرمائی ہے۔اللہ سے پوچھو 'وہ تمہمارے لیے ماک سے

بیعت رہے۔ انہوںنے فیصلہ ایک بار پھراس پر چھوڑا تھا۔وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنا۔ کوئی بھی اس کے لیے اب فیصلہ نہیں کر رہاتھا۔ ہرایک کواس کی اس ذہانت پرمان تھا جواس کے اپنے لیے ایک گمان ثابت ہوئی تھی۔ ''اللہ انسان پر بہت مہران ہے سالار۔! کمناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کاموقع نہیں دوں گا۔ باربار توبہ کاموقعہ دیتا

ہے۔۔ابی طرف بلٹ آنے کاموقع دیتا ہے۔" وہ اب اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کررہے تھے۔

اس بات برایمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے۔

میں نہ کمیں اس کے اندر یہ احساس بہت شدید تھا کہ اس نے اللہ کو خفا ۔ کیا ہے۔ کس حد تک کیا ہے یہ

میں پتا چل رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ المامی کتاب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے۔ اتنا المام تواہے بھی ہو سکتا

تھاکہ اس کتاب کا خالق اس سے خوش تھا یا اس سے خفا۔ اتنا تعلق اور رابطہ تو تھا اس کا اللہ سے کہ یہ جان لے

کہ ''وہ ''اس سے خوش نہیں۔ دیر سے ہی سمی مگراس کی روح کے اندر موجودوہ پیانہ اپنے خالی ہونے کا احساس

ولانے لگا تھا جو اللہ کی محبت ہی ہے بھر تا تھا۔ اس کی خوشنودی ہی سے چھلکتا تھا۔

ود و ڈاکٹر سیط علی کے گھر سے انہیں قد موں واپس وافعیشن پلٹ آیا تھا۔ اسے اب اس گناہ کا کفارہ اواکرتا تھا جے

ایک لیے عرصے کناہ نمیں ضرور تمانتا رہاتھا۔





ایک نیااسلام الیاتی نظام بنانے کاوہ عزم جوورلڈ بینک ہیڈکوارٹر ذھیں دی جانے والی ذکت کے احساس نے جنم دیا تھا 'وواب پہلے سے زیادہ بختہ ہوگیا تھا۔ اس کا کفارہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ واضحتن میں ورلڈ بینک ہیڈکوارٹر ذھیں اس کے آفر قبول کرنے کے فیصلے پر خوشی کے شاویا نے بچائے گئے تھے ۔۔۔ وہ" پر زہ "جوانہیں اس وقت اپنی بقائے لیے چاہیے تھا انہیں مل گیا تھا۔ سالار سکندر نے برے بھاری ول کے ساتھ اس کا نٹر یکٹ پر سائن کیے تھے۔۔۔ اب وہ ترقی ترقی نہیں لگ رہی تھی ولدل کی ایک اور گرائی لگ رہی تھی ۔۔۔ جس میں سے تھلنے کے لیے اسے پہلے سے زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔۔۔

"حین بهت خوش قسمت ثابت ہوا ہے تہمارے گیے۔"
سکندر عثان نے اے فون پر مبارک دیے ہوئے کہا تھا۔ وہ صرف گراسانس لے کردہ گیا۔
"وہ ٹھیک ہے تا؟" سکندر عثان نے حمین کے بارے میں اس سے بوچھا۔ وہ اس دن امامہ سے بات نہیں کر سکے تھے۔ قبل از وقت پیدائش کی وجہ سے وہ اور ان کی ہوی روز ہی اس کے بارے میں دریا فت کرتے تھے۔
"ہمال وہ بالکل ٹھیک ہے ۔۔ stable ہے۔" اس نے انہیں بتایا اور تب ہی سکندر عثان کو اسکول کا کوئی چوکیداریا و آیا تھا جو ای اور ان ہے تھے۔ فیمار لینے آیا تھا۔

ا الربائي المورير كوئي رقم لي تقى اس كے مال باپ نے اس كى بہنوں كى شادى كے ليے ... اوروہ ابھى تك سود الكار رہا ہے۔ اب شايد كوئى اور مسئلہ آن پڑا ہے اسے۔ "

سکندر عثمان اسے بتا رہے تھے اور سالار کو لگا کہی نے اس کے مکلے کی رسی میں ایک کرہ اور ڈال دی تھی۔ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیزمنہ پر مار کر تنبیہ یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہی بات بار بار بازگشت کی طرح واپس آتی رہتی ہے۔۔۔۔

ہیں۔ کی ایج ڈی کے لیے امریکہ جلے جانے کے بعد سکندر عثان ہی گاؤں کے اس اسکول کودیکھتے رہے تھے ۔۔۔ وہی ہفتے میں ایک باروہاں جاتے اور اسکول کی انتظامیہ اور ملازمین کے معاملات دیکھتے۔۔۔ سالار آب صرف تام کی حد تک اسکول کے معاملات میں انوالو تھا۔

"آپاس کیدوکریں۔۔اس کا قرض ایارویں۔۔ "سالارنے ان ہے کہا۔
"ہاں ناکہ وہاں لائن لگ جائے قرض ایکنے والوں کی۔ "سکندر عثمان نے سنجیر گ ہے کہا" جمیس کیا تاوہ تج بول
رہا ہے یا جھوٹ۔۔۔ ایک کا قرض ایاریں گے۔۔ پورا گاؤں اپنا اپنا قرض لے کر آگئ اہو گااسکول میں۔ کسی نے
جھیٹ کے لیے لیا ہوگا کسی نے فصل کاشت کرنے کے لیے۔۔۔ کسی نے ٹیوب ویل لکوانے کے لیے اور کسی نے
بٹی کی شادی کے لیے ۔۔۔ یہاں گاؤں دیمات میں 70 فی صد لوگ سود پر ایک دو سرے سے قرضے لیتے بھی ہیں اور
دیتے بھی۔۔۔ یہ ان کی زندگی اور کا روبار کاسمائکل ہے۔۔۔ تم یا میں اسے روک سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔۔ ایک وفعہ
تم غلام فرید کا قرض ایار دو گے۔۔۔ اگلی بار ضرور ت پڑنے پروہ پھر کسی نہ کسی سے قرض لے گا اور اسی طرح سود پر۔۔۔
دیاں کوئی کسی کو اس کے بغیرر قم ادھار نہیں دیتا ۔۔ اور وہاں ادھار اور قرض کے بغیرلوگوں کا کام نہیں چاں۔ اس

کے بہتر ہے ہتم اور میں ان چیزوں میں نہ پڑیں۔" سکندر عثمان نے جو توجیہ دی تھی۔ وہ بھی غلط نہیں تھی مگروہ بیبات بن کردنگ ضرور رہ گیا تھا کہ وہ وہا کہاں کہاں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔۔ سکندر عثمان کو اندازہ تھا کاسے اندازہ نہیں ہوا تھا گاؤں میں اتنا آتے جاتے

مَنْ خُولْتِن دُّالِحِيثُ 54 اكتربر 2015 عِنْدُ

Section

ای رات اینے ہوئل میں ورلڈ بینک کے بچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کی ملاقات تھی۔ انہیں کا تکو کے لیے اپنا لائحہ عمل ڈسکس کرنا تھا اور انفار مل ڈنر اور کپ شپ کے بعدوہ اس ہو تل کے نائٹ کلب میں ان سب کے ا صرار پر ایک اسینی گلوکارہ کو سننے کے لیے گیا تھا اوروہاں جیکی اس سے آگرانی تھی اس کے ساتھ پچھلے چند دنوں میں دہ سب کھے نہ ہو چکا ہو تا تو وہ بھی اس پر شک نہیں کر تا ۔۔ اسے ایسی کوئی عورت سمجھتا جو تنہائی کی اری ہوئی ہوتی یا وقتی کمپنی جاہتی تھی۔۔وہ بسرحال ایسا ہوٹل اور تائث کلب نہیں تھا جمال دوسرے تیسرے درجے کی stripers يا كال كرازيا افراط كا مك تلاش مين منذلاتي پھرتين...وبال ايسي كوئي خواتين نظر بھي آتين توپيلے ہے کی کے ساتھ ہو تیں یا کسی کی دعوت پر۔۔ اور ایسی کسی جگہ پر اس قدر اٹریکٹوعورت کا اس پر یوب فدا اور فریفتہ ہونا اور اس بے ساتھیوں کا اس کے اطراف سے یک دم ایک ایک کرکے عائب ہونا۔ سالار نظرانداز سیں کر کا ۔۔۔اے ہی آئی تھی۔۔۔

مغرب كوهر فرسريش كاعلاج اورحل الكحل اورعورت كي شكل مين كيون سوجهتيا تقايدان كي هر ترغيب كي ابتدا اور انتها عورت ہی کیوں ہوتی تھی۔۔ اور سی آئی اے کوجلدی آخر کس چیزی تھی۔۔۔ اس کوٹریپ کرنا تھا توا تنا تصابنا منصوبہ تونہ بناتے۔۔مستقبل میں اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی تمزوری چاہیے تھی تو چھ توا نظار

وہ وہاں ہے اٹھ آیا تھا۔۔۔ان ترغیبات اور حالات سے مزید خبردار ہو کرجواس ترقی کا تمر تھیں جن کی اس نے مرب خت

اوراب وہ اس جہاز پر تھا۔ اور اپنی پوری زندگی کواپنی نظروں کے سامنے کسی قلم کی طرح چلتے دیکھتے ہوئے "جولوك سود كھاتے ہيں وہ بس محض كى طرح التيس مے جے شيطان نے جھو كرحواس باختہ كيا ہو...اس كى وجدیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ تجارت بھی توسودی ہے حالا نکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے ایک بار قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پڑھاتھا .... دوسراجملہ تواس کی سمجھ میں آگیاتھالیکن بہلا جملہ وہ نسيس مجھ سكا تھا۔وہ آج اس كى سجھ ميں آرہا تھا۔

"وواس مخص کی طرح التھیں سے بھے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔"

اس كيفيت من تووه تقالمه طلق برباته برا تقاسالار سكندرك

جمازير كنشاساكياس سفريس أس فيهيط كياتفاكه وهايئ نوكرى سي كمائ جاف واليمي سايخ خاندان کی کفالت نہیں کرے گا ۔۔ اس کے لیے کسی بھی اور ذریعے سے ان کی کفالت اتنا برا مسئلہ تہیں تھا۔۔وہ بهت ى امريكن يونيور سنيز مين ليكجرز كے ليے مدعوم و تاربا تقااور ان ليكجرز كے ليے اسے معاوضه بھى ديا جا تارہا تھا ...اس سے پہلے اس نے جاب کے علاوہ ان دو سرے ذرائع کے بارے میں غور نہیں کیا تھا جہاں کام کر کے وہ اتنا رزق بخوبي كماليتاكه كم ازكم اس الليج راساس دمة دارى كوافهان من وقت محسوس نهين موتى-روں کی بات ہے اس میں اس میں ارت صرف دو چیزوں کے لیے چاہیے تھی۔۔دہ دہ قرض سرسے اسار دیتا جو ایباکا نے اس کے لیے چھوڑا تھا اور دہ کچھ مہلت حاصل کرلیتا ۔۔۔ سود سے پاک پہلے بین الاقوامی اسلامی مالیاتی

ادارے کی تفکیل کے لیے ... مقصد بہت برا تھا ...وسائل بھی استے ہی در کارتھے ... دماغ کہتا تھاسب کچھ ہو سکتا ہے تامکن کچھ نہیں۔ ول کہتا تھا' بے و قونی کے سوا کچھ نہیں اور ضمیر کہتا تھا ... راستہ ہے تو نہی ہے ... اور اللہ ... زندگی میں پہلی بارجیے الله في بحي اس آزمائش كے ليے فيصله اس پر چھوڑويا تھا۔۔

خواتن ڈاکے ہے 55 اکتر ﴿ 2015 ؟

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اندر کی وہ آواز بالکل خاموش تھی جو ہیشہ اس کی رہنمائی کرتی تھی۔۔۔سالار سکندر کو آگریہ وہم تھا کہ اللہ اس سے خفاتھا تو وہ صرف وہم نہیں تھا۔

اس کا ہاتھ بکڑے وہ اے اب کسی رائے پرلے جانے لگا۔ ایک قدم 'دوسراقدم 'تیسرا۔ وہ محک کررک گئے۔ وہ ایک جھیل تھی۔ چھوٹی سی جھیل جس کے کنارے پر وہ تھے۔ بلکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھیل...جس کے انی میں وہ ریک بر بھی مجھلیاں تیرتے ہوئے و مکھ علی تھی۔

اوراس کی تامی بے شارر تکوں کے موتی بیتھر سیپیاں۔

مجھیل کے پائی ہے آئی پرندے تیررے تھے ... خوب صورت راج ہس جھیل کے جاروں اطراف پھول تھے... اور بست بعول مجميل كياني تك يل كي تصريب كيمياني كي تعلير تيرر ب تص

مگراس کے قدموں کوان بیں سے تھی چیزنے نہیں رو گاتھا۔ اس کے قدموں کورو کنے والی شے جھیل کے کنارے پر موجود لکڑی کی وہ خوب صورت چھوٹی سی کشتی تھی جوپانی میں ہلکورے لے رہی تھی۔ اس نے بے ان کی کرنے کی میں کا میں کا میں میں میں میں کشتی تھی جوپانی میں ہلکورے لے رہی تھی۔ اس نے ب

اختيار كملكملاكرات ويكها-

اصیار کمللسلا کراسے دیں۔ "دیہ میری ہے؟"وہ مسکرادیا۔ وہ اپناہاتھ چھڑا کر بچوں کی طرح بھائتی کشتی کی طرف کئی۔ وہ اس کے پیچھے لیکا۔ اس کے قریب پینچنے پر کشتی پانی ہے کچھ باہر آگئی۔ وہ بری آسانی ہے اس میں سوار ہوگئی۔اسے نگاوہ کشتی صندل کی تکڑی سے بی تھی۔خوشبودار صندل سے ...

ر میں ہے۔ وہ جو ہودار سمال ہے۔ وہ اس کے ساتھ آگر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھو نکا کشتی کوپانی میں لے گیا۔وونوں بے اختیار ہے۔ کشتی اب جھیل کے دو سرے کنارے کی طرف سفر کر رہی تھی۔اس نے جھک کرپانی میں تیر ہاکنول کا پھول پکڑ

لیا۔ پھرای احتیاط کے ساتھ اے چھوڑ دیا۔

عیا۔ پہر کی ملیاط سے ماتھ اسے بھور دیا۔ اس نے دوسری طرف جھک کراپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جھیل کا بانی ایک چھوٹی ہی رنگین مچھلی سمیت لیا اور اس کے سامنے کر دیا اس کے ہاتھوں کے پیالے میں حرکت کرتی چھلی کودیکھ کروہ نہیں پھراس نے

اس مجھلی کوہاتھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا۔وہ دونوں جھٹ کرائے دیکھتے رہے۔ پانی پر تیر آا کیک بنس کشتی کے پاس آگیا۔ پھردو سرا' پھر تیسرا۔ یو کشتی کے کرداب جیے ایک دائرہ سابنا کر تیر رے تھے۔ یوں جیے ان کا استقبال کررہے تھے۔ وہ پاس سے تیر کر گزرتے 'ہرہس کووہ اپنے ہاتھوں سے چھوتی کھلکھیلا رہی تھی۔ پھرایک دم اس نے جھیل کے پانی پر کنول کے پھولوں کی قطاروں کو حرکت کرتے دیکھا۔وہ

جھیل کے پانی پر تیرتے اب رفض کر دہے تھے

ادھرے اوھرجاتے ۔ خوب صورت شکلیں بتاتے بیاس آتے دورجاتے ۔ پھرپاس آتے ۔ بول جیےوہ يك دم بنول كى طُرِح زنده مو كئے تصر جميل كے نيليانى پروه سفيد كنول اپنے سيزخوب صورت بتول كے ساتھ ہونے والی مسلسل حرکت سے پانی میں ارتعاش پیدا کررہے تصورہ بے خود مور ہی تھی یا بے اختیار سدوہ بھی سمجھ

قع کرتے لا تعداد خوب صورت پھولوں کے پہاس نے یک دم کی عکس کو نمودار بیضوہ چو تک کرمڑی اور پھروہ بے ساختہ کھڑی ہوگئی۔ کشتی دو سرے کنارے کے پاس آ

رائتی تھی مری نیندے۔اس نے اپنی کلائی پر کسی کالس محسوس کیا تھا۔خواب آوردوا کے زیرا اثر

105 JU 56 EXS

Nagi on

اے ایک لی کے کے کمرے کی مدھم روشنی میں یوں لگاوہ ایک خواب سے کسی دو سرے خواب میں آئی تھی۔
سالار اس کے بسترکے قریب کرس ربیٹھا تھا۔ بے حد قریب ببستر پر دھرااس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پہ
نہیں نیند ٹونی تھی یا خواب ۔۔ یا پھروہ کمس تھا جوا ہے خواب سے حقیقت میں لے آیا تھا لیکن وہ خواب آور دوا کے
زیر اثر ہوتے ہوئے بھی یک دم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے کمنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے کلی تھی
'سالارنے اسے روکا۔

"اٹھومت<sub>…</sub>"

"تمواقعی آگئے ہو؟"امامہ کواب بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہسا۔ "تمہیں بتایا تو تھا کہ آجاؤں گا۔"

"بي توننيس بتايا تفاكه كب آؤك ؟ اورتم ني جمعي جكايا كيول نهيس؟"

''بس میں نے سوچا ہمماری نیند خراب ہوگ۔''وہ دھم آواز میں بات کررہاتھا۔۔دوسرے بستر رجیل اور عنایہ تھے جو کمری نیند میں تھے اور صوفے پر ہیڈی تھی جو پچھ دیر پہلے سالار کے آنے پر دروازہ کھلنے کی آواز سے جاگ گئی تھی۔وہ رات کے جھلے پسر کنشاسا پہنچاتھا اور ایئر پورٹ پہ رکے بغیروہاں آگیا تھا۔ شرمیں حالات اب نار مل ہور ہے تھے۔۔ فوج اور تکویمت امن بحال کرنے میں کامیاب ہور ہے تھے۔۔

'' حمیس کیا ہوا ہے؟''امامہ نے سالار کے چرے کو پہلی بار غور سے دیکھا۔اس کی آنکھوں سے گرو کمرے سیاہ علقے اور آنکھیں سرخ اور پوں سُوتی ہوئی تھیں یوں جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔

مجمد نهيس-بس التخون كريدور رباتوشايداس لي بحري"

سالارنے اسے آئیں ملائے بغیر کما۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی اسے یک دم اینا خواب یاد آئیا تھا۔ "سالار! تنہیں بتا ہے ابھی میں خواب میں کیاد مکھ رہی تھی؟"سالارنے چونک کراہے دیکھا۔ دی رہیں

ومیں نے خواب میں ایک گھرد یکھا جھیل کنارے۔ جہال تم مجھے لے کرجار ہے تھے۔ ایک کشتی میں بھاک "





اس کھرکی تصویریں دیکھ لی تھیں۔۔۔اوراب وہ جان بوجھ کراہے چھیڑنے کی کوشش کررہی تھی۔ لیکن آگراہیا بھی تفاتواس نے کب کیپ ٹاپ دیکھاتھا ۔۔۔ چھلے تنی دنوں میں توبیہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کالیپ ٹاپ اس کے پاس تھا اور اگر بیراس سے پہلے ہوا تھا تو بھروہ اس وقت ان حالات میں وہ خواب کیوں سنا رہی تھی۔وہ الجھا تھا اور ''شیشے کا۔''سالار کے روٹنگئے کھڑے ہونے لگے۔اس Mortgagel کیا ہوا گھر بھی شیشے ہی کا تھا۔ ''لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا ۔۔۔ وہ شیشے کا تھا لیکن اندر پچھ نظر نہیں آرہا تھا اور میں کشتی سے اتر كر كمركاندرجاناجابتي تهي توتب بي ميري آنكه كل مي-" وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی یوں جیسے اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ سالار پلکیں جھپکے بغیر صرف اس کاچرود مکھ رہ سا۔ "'لیکن وہ گھردیسا گھرتھا جیسا میں ہمیشہ بنانا چاہتی تھی جیسا میں اپنے اسک پیز میں اسکیج کرتی رہتی تھی۔وہی جھیل ۔۔۔وہی سِنرہ ۔۔۔وہ شِیشے کا گھر۔۔۔اور ہرِ طرف پھول۔"وہ جیسے ابھی تک کسی خمار میں تھی۔سالار بھی گنگ تھا۔ اس نے بھی اِس کھر کو mortgage کرتے ہوئے وہی ساری چیزیں ڈھونڈی تھیں جو وہ اپنے اسکیے میں وُیزائن کرتی رہتی تھی۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ امامیہ سے کیا کے۔ اگروہ کھیل تھا تو وہ بہترین کھیل رہی تھی اوراكروه تعيل نهيس تفاتواس كوماغ كي چوليس ال تي تحيي-وقتم نے مجھی زندگی میں کوئی جھیل دیکھی ہے ایسی جیسی میں تنہیں بتا رہی ہوں؟"سوال اچانک آیا تھا اور "مَن نے؟"وہ چونکا۔"مِن نے؟"اس نے ذہن پر زور دیا اور پھرایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھاکہ اس نے وہ جھیل خواب میں دیکھی تھی۔۔اس رات جب وہ امامہ کو گھرلے کر آیا تھیا تواس نے خواب میں خود کو کسی حسین اور خوب صورت وادی میں امامہ کے انتظار میں پایا تھا اور پھرامامہ آئٹی تھی اور پھراس وادی کی خوب صورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ اسے اس وادی سے ایک جھیل اور سنتی تک لے کیا تھا ... اس جھیل کا نقشہ دیساہی تھاجیساوہ بتا رہی تھی۔۔ پھول 'سبزہ 'نیلاپائی۔۔۔راج ہنس۔۔ کنول کے پھول۔۔۔اور لکڑی کی چپووالی رین میں۔ سالارکے جسم میں کیکیاہث ہونے گلی تھی۔۔وہ اگر پزل تھا تواس کے دو مکڑے مجیب انداز میں جڑے تھے۔ "تمنے یہ کیوں پوچھاکہ میں نے خواب میں بھی کوئی جھیل دیکھی ہے؟"اسنے سرسراتی آوازمیں امامہ سے " " تهمیں یادہ عرم پاک کے بارے میں دیکھا جانے والا وہ خواب ... جس کا ایک حصہ میں نے دیکھا تھا تو ایک حصہ تم نے بھی دیکھا تھا۔۔ اور ایک بی رات۔"

عَنْ حُولِينَ دُاكِيتُ 58 اكْتِر 7 2015 يَكُ



\_\_ جے امد نے پارکیا تھا۔۔ اور جسیل کے پار جو گھر تھا۔ اس تک وہ دونوں ہی نہیں پنچے تھے۔۔ اس نے گھر
کی جملک بھی نہیں دیکھی تھی۔۔ امامہ نے جھلک دیکھی تھی پر اندر نہیں جھا نکسیائی تھی۔۔
وہ خواب دونوں نے پہلے والے خواب کی طرح ایک رات میں نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے وہ رخصتی کی پہلی
رات امامہ کو گھرلانے ہے۔ اور امامہ نے تقریبا "چھ سال بعد۔۔
"اس طرح کیوں و گھر ہے ہو؟" مامہ کواس کی نظریں بے حد مجیب لگیں۔
اس نے امامہ سے نظریں ہٹالیس 'وہ اس یہ نہیں بتا ساکا کہ وہ کنشاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر سبط علی سے مل کر
واشکش آنے کے بعد اس گھر کی mortgage کینسل کروا چکا تھا۔۔ امامہ کے خوابوں کا گھراس کے ہاتھ سے جا
جا تھا۔۔ ایک لیح کے لیے بہی ایک لیح کے لیے اسے عجیب بچھتاوا اور در بج ہوا اس mortgage کی
خسسین ہے۔۔ ایک لیح کے لیے اسے بی آیا تھا کہ وہ اس گھر کووا پس حاصل کر لے فوری طور پرا مریکہ
بات کرے ۔۔ وہ اس وقت جی بوزیش میں تھا۔ یہ کر سکتا تھا۔۔ گردو سرے ہی لیح اس نے اپنے ذہان کو چھٹکا تھا۔۔
۔۔ یہ صرف می آئی اے نہیں تھی جو اس کے بیال بچھاری تھی۔۔ شیطان بھی وہیں تھا۔۔ بیک براس کے بات کرے۔۔ وہ اس وقت جی بوزیش میں تھا۔ یہ کر سکتا تھا۔۔ گردو سرے ہی لیح اس نے اپنے ذہان کو چھٹکا تھا۔۔
۔۔ یہ صرف می آئی اے نہیں تھی جو اس کے بیال بچھاری تھی۔۔ شیطان بھی وہیں تھا۔۔ بیک بی تو میں

سید سرب میں میں ہوت ہے۔ اس میں ہواں سے جال ہیں آئی اے نے عورت کا پھینکا تھا تو شیطان نے گھر کا۔ زن۔۔

زر۔ زمن۔ انسان ان تین چزوں سے سردار بنما ہے اور انہیں چزوں سے "سر"دار تک جاتے ہیں۔

سالار سکندری آئی اے کو آعوذ باللہ من الشیطی الرجیم کمہ کرجو آبار آیا تھا تو یہ کیے ممکن تھا 'شیطان خود انہے کرسانے نہ گھڑا ہو آ۔ اس سے بڑی ترغیب بروی گمراہی۔ بروالا کج ... بروا پھندا آیک بارقدم ڈگرگا گئت ۔

انگ باروہ ہاتھ آئے تو۔ اور شیطان کے منہ پر لعنت بھیج کر 'تھوک کر آنے والا جس کی پناہ اور حفاظت کادعوا کر آنے تھا۔ یہ ہو تا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ گناہ پر اس کے لیے وہاں نہ ہو تا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ گناہ پر اس کے لیے ان اس کے لیے مہان آبا ہی براس کے لیے انعام بھی بے پناہ۔۔۔

اس کے لیے سزا زیادہ تھی تو اچھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے پناہ۔۔۔

بس وسوسه اوروجم ذالتا تعاب وه ذال كيا تعاب

"بالکل نمیک ہے۔ ویکھو 'سورہا ہے۔ "کامہ نے وہی تکھے سے ٹیک لگائے کہا۔

سالار نے اکوریٹ کو کھول کر نہلی بار مجر حدین سالار کو کود میں لیا تھا۔ ساری میڈیکل احتیاطوں کی نفی

کرتے ہوئے اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جھکے جھکے سینے سے لگایا اور چھا۔ وہ کمزور پچہ باپ کے کمس پر

کسسیایا پھراس نے اپنی آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیروہ اسے دیکھا رہا۔ سالار بھی

لگری تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیروہ اسے دیکھا رہا۔ سالار بھی

ہونٹوں پر مسکر اہٹ لیے اسے دیکھا رہا۔ پھراس کے ماتھے پرچند بل آئے تھے۔ تاک اوپر چڑھی۔ اور پھر

حدین نے پوری قوت سے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آوازا تی باریک اور اتنی تیز تھی کہ چند کھوں

کے لیے سالار ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے نبھے وجود کے اندر اس طرح گلا پھاڑ کردونے کے لیے جان کہاں سے آئی

اسی والیم سرود آتھا۔

اسی والیم رود آتھا۔

کود کارگردار میں معروف تھالیکن والی اکو پٹویس کے جدوجد میں معروف تھالیکن وہ ایک بغتہ کا بچہ آیک بار اکو پیٹو سے نکلنے کے بعد دوبارہ اندر نہ جانے کے لیے جس حد تک جدوجہ دکر سکتا تھا کر رہا تھا ایک کا اگر بس جانا تو وہ اینے ہاتھوں کی پشت سینے 'ناک اور جسم کے ہرھے پر کلی تالیوں اور ناروں کو تھینچ کرا تاروخا

مِنْ حُولِين دُالْجَبْ 59 أكتر 2015 إلى



-وہ ان میں سے کی چیز کو تو نہیں ا<sup>ت</sup>ار سکا تمروہ بلکا ساڈا نہو اس کے جسم کے مسلسل جھٹکوں سے بیک دم کھل گیا تھا جو \_ مرف رساسي اسباندها كيا تعا\_

وہ کا نہو کے علاوہ حمین نے جسم پر جگہ جگہ لگائی تاروں اور نملکیوں کے علاوہ اور پھھ نہیں تھا۔وہ یکدم ہی تارزن کے بچے جیسے حلیمے میں آگیا تھا۔ بستر سے چھلا تگ لگا کریا ہے کی طرف بھا گتے جبریل نے اپنے چھوٹے بھائی كاس"دليرانه "اقدام پراناتارچخاركرة كلمول يرباته ركماتها ...

"baba baby is naked"

ر بالب بن الاست الس في مع الله الله المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المالي ال وہ آسمیں بندنہ کرلیمانوبے شری کے اسکے مظاہرے پریقیماً "پھرکاہوجا تاکیونکہ بیلی اس مرح گلا پھاڑ بھاڑ كرروتي موئة انهوي نجات حاصل كرنے كے بعد اب اس يانى سے بھى فراغيت حاصل كررہا تفاجو نيوبزك ذریع اس کے اندر منتقل کیا جارہا تھا۔ ہیڈی کو حمین کو تھاتے ہوئے سالار بے بھینی ہے اپنی پیشا ہے بھیلی ہوئی شرث کود بکھ رہاتھا۔ یہ کارنامہ اس کے پہلے دو بچے بھی نہیں کر سکے تھے۔ "تم نے پائس اے کیے بالا ہے۔ کتے بخت اتھ لگائے ہیں کہ وہ اس طرح رورہا ہے۔۔ بیڈی لیڈی ڈاکٹر کوبلاؤ۔ بلکہ اے جمھے دو۔ نمیں میں آتی ہوں۔" اہامہ اس کی حالت کو مکمل طور پر نظراندا ذکیے اپنے روتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ اپنے بستر ہے بے قراری كے عالم من الروى سى-

Baba can I open my eyes "

(بابا إمس ای آنکھیں کھول لوں)

رہا ہیں ہیں ہے۔ اس کے ماری اسکا ہے۔ اس کو دھوند تے الو کھڑاتے قد موں ہے آتکھیں بند کیے سالار کی طرف آ جبر الدھوں کی طرح ہاتھ بھیلا ہے ہا کو دھوند تے الو کھڑاتے قد موں ہے آتکھیں بند کیے سالار کی طرح چلاتے ہوئے رہا تھا 'وہ اس جھوٹے بھائی کی بے پردگ دیکھنے پر تیار نہیں تھا جو اس دفت لٹال اسٹوارٹ کی طرح چلاتے ہوئے اعويينو سيابركود في وتارتها-

عدد اس نے اس طرح جریل کوخود سے لیٹائے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کما۔ جریل نے آئکھیں کھول کر سب سے پہلے چور نظموں سے حفظ مانقدم کے طور پر اعمومیٹر کو دیکھا جمال اب حمین بیڈی اور آمامہ کے وجود کے پیچھے

"-why are you crying papa"

(بایا! آپ کیول رورے ہیں؟)

باب کی طرف متوجہ ہوتے ہی اس نے پہلی نظر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسود کیھے تھے اور اس کے جملے

سالار کی پشت اب اس کی ملرف تھی اور مع جبرل کولیٹائے جو ہے جارہا تھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



یہ سالار سکندر کے ساتھ دو سری ہار ہوا تھا۔۔ پہلی ہاراس نے گاؤں میں اپنے اسکول کی ممارت کو ہوں خاکشر ہوتے دیکھا تھا۔۔۔ اس گھرکے ملے کو دیکھتے ہوئے اس نے جو سوچا تھا 'وہ اسکول کی راکھ کو دیکھ کر نہیں سوچا تھا تب اس نے امامہ کی فیملی کو ہر نقصان کا ذمہ دار تھہ رایا تھا اور کہیں بھی اس نے یہ نہیں سمجھایا سوچا تھا کہ یہ اس کے اپنے کی عمل کی سزا تھی۔ کوئی سنبیہ ہم تھی جو اسے کی جا رہی تھی۔وہ سودسے کمائے جانے والے پیسے سے فلاح عامہ کا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اسے قبول کرتا ۔۔۔ آج ایک ہار بھروہ ایسے ہی ایک عامہ کا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کارزق تھا جسسے صرف شرنکل رہا تھا۔ خیر نہیں۔ سلے کے سامنے کھڑا ہوا یہ سمجھ یا رہا تھا کہ وہ اس کارزق تھا جس سے صرف شرنکل رہا تھا۔ خیر نہیں۔ سے سرف شرنکل رہا تھا۔ خیر نہیں۔ گھر کو لگنے والی آگ میں وہ جھوٹی موٹی ساری جیولری 'سیونگ سرٹیفکیٹس اور اس کے بچوں کی انشور نس کے بیرز راکھ ہوگئے تھے یا لوٹ لیے گئے تھے ۔۔۔

آمامہ کوشادی میں سالار کی قبیلی کی طرف سے ملنے والا زیورپاکستان میں ہی ایک لا کرمیں تھا یہاں امامہ کے پاس صرف وہ چھوٹی موٹی ڈائمنڈ ز کی جیولری تھی جو وہ وقتا "فوقا"افریقہ یا امریلہ میں خریدتی رہی تھی لیکن اس چھوٹی موٹی جیولری کی قیمت بھی چالیس لا کھ سے کم نہیں تھی ۔۔ اس گھرمیں اور بھی بہت کچھ چلا گیا تھا جس کا امامہ کو صدمہ تھالیکن سالار کو نہیں تھا۔۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ اس کا خاندان سلامت تھا۔

ورلد بینک نے اپنے تمام ملازمین کے نقصانات کو بورا کرنے کاسلسلہ شروع کردیا تقااور بیرکام ہنگامی بنیادوں پر



مِنْ خُولِين دُّاجِّتُ 61 اكتوبر 2015 يَكُ



ہورہاتھا۔تمام ملازمین کواپنے کلیعز واخل کرنے کے لیے کما گیاتھالیکن سالار سکندرنے کوئی کلیم واخل نہیں کیا تھا۔۔اے اب اس پمیے ہے خوف آ رہاتھا جو جب بھی اس کے پاس آیا۔ اس کی حلال کمائی کو بھی اپنے ساتھ خسو خاشاک کردیتا۔

وہ اہمبیسی ہے ایک فائیو شار ہو ٹل میں منتقل ہو گئے تقے حمین امریکن اہمبیسی کے ہی اس اسپتال میں

رہ سے جاہتا ہوں جب ڈاکٹرز حدین کوسفر کے قابل قرار دیں تو تم بچوں کولے کہاکتان چلی جاؤ۔"
سالار نے ایک رات امامہ سے کما تھا۔ وہ اس دن کچھ بنیادی ضروریات کی چنزیں خرید کرلائی تھی ہوٹل کے
اس سویٹ کے لیے جواب وقتی طور پر ورلڈ ببنک کی طرف سے سالار سکندر کی رہائش گاہ بھی تھا اور آفس بھی ۔۔۔
وہ ایک گھن چکر کی طرح پورے کا تکویس ایک بکولے کی طرح کھومتا پھر رہا تھا ورلڈ ببنک اور پوتا پیٹڈ نیشنز کے امن

پیغامبروں کے ساتھ۔ کام کے دوران دن اور رات کی تمیزاس نے پیلے بھی تبھی نتیں کی تھی لیکن آب توبیہ فرق بالکل ہی مٹ کیا تھا۔اوراس ساری بھاگ دوڑ میں اسے امامہ سے بات کرنے کا خیال آیا بھی تھا تو صرف اسی ایک مات کے کر کسر

''کیوں؟' وہ ناخوش ہوئی تھی۔ ''کیو نکہ جو کچھ کا نکومیں ہو چکا ہے ہمیں اپ تم لوگوں کے لیے کوئی رسک شیں لے سکتا۔'' امامہ کچھ دیر پہلے اس کے لیے کافی بنا کرلائی تھی۔۔ کئی دنوں بعد انہیں رات کے اس پہر آپس میں ہات کرنے کاموقع ملاتھا۔۔۔حمدین اسپتال سے ڈسچارج ہوئے والا تھا اور سالار جیسے ان کوواپس جیجنے کے لیے گھڑیاں کن رہا

"كانگواتناغيرمحفوظ بوتم بهال كيول رمناها بخيرو-تم بھي واپس چلو-"امار في جوايا" كها-وه كراسانس كے كرده كيا" ديس في الحال نهيں جاسكتا۔ "اس نے ایک گھونث لیا۔ "في الحال؟" المدنے جوابا" يو جھا۔

> "انظیا کچسال-" " په گرونند

المدنے کافی کاکباس طرح رکھ دیا۔ مزید کس سوال جواب کے بغیراس نے جیسے فیصلہ سناویا تھا۔ "تہماری ضد مجھے کمزور کرے گی!۔۔ تم اور بچے یہاں رہی گے توجی بہت پریشان رہوں گا گاہیے کام پر دھیان نہیں دیسیاؤیں گا۔ تم لوگ محفوظ۔"المدنے اس کی بات کا شدی

" تہیں لگتاہے بھم یماں کا تکومیں بیٹے رہو گے تو میں اور بچیا کتنان میں عیش کریں گے۔ تم اپنے سکون کے لیے جھے ہے لیے بچھے بے سکون کرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی سالار۔۔ بچھے وہیں رہنا ہے جہاں تم رہو گے۔ میں کسی بکر میں چھپوں گی نہ بچے چھپیں گے۔۔ اگر یمال خطرہ آئے تو پھرسب کے لیے آئے اور اگر خفظ ہوتو بھی سب کے لیے آئے اور اگر خفظ ہوتو بھی سب کے لیے

وہ اس کی شکل دیکھ کررہ گیا تھا وہ اس کے ہر لیجے ہے واقف تھا اور جانتا تھا وہ اس ضد سے نہیں ہے گی۔ ڈاکٹر سبط علی نے کہا تھا گئے۔ امامہ ہے جو تکلیف لمی تھی۔ وہ اس کے اپنے اعمال کا بتیجہ تھا لیکن وہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے اس کے ساتھ میں جو سکون ملتا تھا۔ وہ کس ٹیکی کا صلہ تھا۔ '''تم پچھ کرنا چاہ رہے ہوجو تم مجھ سے چھٹیا رہے ہو۔۔ لیکن تم چھپا نہیں سکو کے۔۔ میں جان جاؤں گی۔۔ تم بتاؤ

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 62 أَكُوبُرُ 2015 فِي



وہ اب شکی بیویوں کی طرح اے کرید رہی تھی اور ساتھ جیسے خبردار بھی کررہی تھی۔وہ اس ہے کہ نہیں سکا کہ اس میں ابھی اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا کہ وہ اس کے سامنے وہ اعترافات کرے جووہ ڈاکٹر سبط علی کے سامنے کر ك آيا تقااور پھراہے بتائے كدوه كياكرنا جا بتا تقا\_اے ناكاى كا نديشہ تقااور ناكاى كاخوف بقي " کچھ نہیں۔ بچھے کیا کرنا ہے ۔۔ جنگلوں میں مارا مارا بھررہا ہوں پیٹرس ایباکا کے ساتھیوں سے ملنے اور غدا كرات كرنے ... "سالار نے بات بالنے كى كوشش كرتے ہوئے بنس كركما ...

"ایک مینے تک پر بھی اکتان چلیں گے۔"

"تم چلوے ؟"امام نے چیم بی بات کاٹ کر بوجھا تھا یوں جیے اسے اندیشہ ہوا تھا کہ دہ اب بمانے سے السياكستان والس بفيجنا جابتا تقاله

"أن ـــ چلون كايار ـــ اتن باعتباري بقي تُعيك نهيں ہوتی۔" اس في جيم برامان من المواقع كافي كا آخرى كلون كي ركوريا تفا-

ورلد بینک اور امر کی حکومت نے آگر وافتکنن میں سالار سکندر کے ساتھ نداکرات میں اسے فری بینڈ کی صانت دی تھی تو انہوں نے بیدوعدہ بوراکیا تھا۔ انہوں نے سالار سکندر کوافریق کے سیاہ وسفید کا مالک بتا کروہاں بھیجا تھا۔ وہ ورلڈ بینک کے مختلف خطوں کے لیے مخصوص وائس پریذیڈ مٹس میں سے پہلا اور واحد وائس يريذيذ خشاجس كياس كام كرنے كي اتن آزادى اور اختيار ات تصادر جس معور لله بيك كابور و آف كور نرز بى نتيس مركى استيث ويار منت بھى وقتى طور يردب رہا تقا-سالار سكندران كاوه پياده تفاجو بينے بنمائے پيادے سے بادشادین گیا تھا اور اس جیس بورڈ پر موجود تمام اہم مہول کو یک دم اس کوبادشاہ کی حیثیت وی پڑرہی تھی۔ وافتكثن من ورالديبك كى نائب صدارت قول كرنے كا كلے دن اس نے كنشاما جاتے سے بہلے بہلى بار وافتكثن ميں اہم ترين نيوز چينلو كے تمائندوں كے ساتھ بريس كانفرنس كى۔وہ پيٹرس ايباكاكى موت كے بعد اس کی پہلی رسمی بات چیت تھی جس میں اس نے کا تکومیں ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ماضی میں ہونےوالی زیاد تیوں کا زالہ کرنے کی تقین دہانی کراتے ہوئے ورالد بینک پر کی جائے والی تقید کو تھے ول سے تشکیم کیا تھا۔اسنے بینک کادفاع شیں کیا تھا۔

اس کے ساتھ کایک دن پہلے ہونے والے ذاکرات میں ورلڈ بینک اور امریکی انتظامیہ نے بوری کوشش کی تقى كدوه نائب صدرتے طور يرورلد بيك كى اليسيوں كادفاع كرتے ہوئے ورلد بيك كى صفائى پيش كرے اوروپال بدند بتائے کہ ورلڈ بیکے نے اس کی ربورث ابتدائی اسٹیج پر رد کردی تھی اور اسے استعفیٰ دینے کا کمہ دیا تھا مگر سالار سكندر في ورالد بيك كى افريقة من نافذ العل سمى بهى باليسى كوفاع سي انكار كردوا تقابهال وه اس باب بر رضامند ضرور ہوگیا تھا کہ وہ اپنی ربورٹ کورد کرنے کے حوالے سے ورلڈ بینک کی انظامیہ کومورد الزام نہیں مرت سی کے گاکہ ورلڈ بینک کی انظامیہ نے اس کی رپورٹ کے مندرجات کودیر سے پڑھا اُور پھر

ایکشن لیا۔ رلڈ جنگ کی انتظامیہ اس پر نیم دلی سے رضامند ہوگئی لیکن ان کی بدفتم ہیں ہوئی کہ پچھ نیوز چینلز نے ورلڈ کے کا تکو اص کے کسی ملازم کے ذریعے ان ای میلز کا ریکارڈ اپنے پروگرامز میں پیش کردیا جن میں کئی مہینے ولڈ جنگ نے سالار سکندر کی اس رپورٹ کے حوالے سے اس کے خلاف بخت ایکشن کینے اور باد ہی





کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے اے استعفیٰ دینے کے لیے کہا تھا۔ یہ ورلڈ بینک کے لیے ایک اور جھٹکا تھا اور سالار سکندر کی ساکھ کوبرھانے میں معاونِ ایک اور اہم پیشِ رفت۔

سالار سکندر کی پریس کانفرنس ورلڈ بینک کی انظامیہ کے لیے تھسیاہٹ کا باعث ہونے کے باوجود صرف اس لیے حوصلہ افزا تھی کیونکہ اس میں سالار سکندر نے افریقہ کے بدترین معاشی اور معاشرتی حالات میں ورلڈ بینک سے ہونے والی غلطیوں کے باوجود اس کی وہاں ضرورت اور کردار کی اہمیت پر زور دیا تھا' خاص طور پر دنیا کے بدلتے

ہوئے حالات مرب

ہوں ہیں۔ ہیں۔ اس کی اس پہلی پرلیس کا نفرنس کی اہم ہاتیں افریقہ کے بوٹ بوٹ اخبارات نے اسکے دن ہیں قان کے لیے وہ پیٹرس ایا کا گائی تھیں۔ کا تلوے عوام کے لیے سالار سکندر کا چرہ استحصالی سامراج کا چرہ نہیں تعاان کے لیے درد رکھتا تھا۔ اور کے ایک قربی اور قابل اعتماد ساتھی کا چرہ تھا 'جو ان میں سے نہ ہونے کے باوجودان کے لیے درد رکھتا تھا۔ اور کیوں رکھتا تھا۔ اور کے سامنے پیٹرس ایا کا کی آخری رسوات میں شریک افریقہ کے لاکھوں عوام کے مجمع کے سامنے پیٹرس ایا کا کی زندگی اور اس کی خدمات کے لیے پیٹر کیے جانے والے خزاج تحسین میں ہوا تھا۔ وہ کا تکومیس آنے کے بعد 'پیٹرس ایا کا کی میت واپس آنے سے بلے کا تکو کے طول و عرض میں ہراس قبا کی لیڈر سے ملاتھا۔ پیٹرس ایا کا کساتھی تھا اور جو قبا کمیوں میں تھوڑا بست اثر ورسوخ رکھتا تھا۔ پیٹرس ایا کا کے خاندان سے لار کی موت کے بعد کی بھی غیر کملی اوار سے یا حکومت کے نمائندوں سے ملنے انکار کردیا تھا لیکن سالار سکندر کی ملاقات کی درخواست کو انہوں نے دو نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے بے حدخوش دلی اور احسان مندی سے سکندر کی ملاقات کی درخواست کو انہوں نے رد نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے بے حدخوش دلی اور احسان مندی سے ملے خصے سالار سکندر نے پیٹرس ایا کا کی آخری ای میل انہیں دی تھی جو اس نے سالار کو کی تھی۔ اس ای میل

کاپرنٹ آؤٹ انتظے دن بڑے بڑے مقامی اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ افریقہ اب پیٹریں ایاکا کے جسد خاکی کے استقبال اور اس کی تدفین کی تیا ریاں کر رہا تھااور سالار سکندر صرف ایک کوشش کہ دہاں متوقع لا کھوں کا جمع ایک بار بھرسے اس طرح مشتعل ہو کرغیر مکی سفارت خانوں اور اداروں

اورغيرملكيول يرحمله نه كردك

امر کی حکومت ابتدائی طور پر اس کی میت کو واپس بھیجنا نہیں جاہتی تھی۔وہ امر کی شہریت بھی رکھتا تھا اور وہ اس کی میت کی قانونا "مقای طور پر بدفین کرسکتے تھے کیونکہ انہیں نبی خدشہ تھا کہ پیٹرس کی بدفین کے لیے اکشا ہونے والا مجمع آیک بار پھرے کا تلویم میں میں مقارت کا بازار گرم کرسکتا تھا۔ کا تلوی حکومت بھی متای دباؤ کے باوجود ایبا کی میت واپس لیفت انکاری تھی مگریہ سالار سکندر کے ساتھ ملا قات میں ایباکا کی فیملی کا دباؤ اور اصرار تھا کہ وہ ایباکا کی میت کی وہ ایساکا کی میت ہوگ۔ کہ وہ ایباکا کی میت کی وہ ایساکا کی میت کی وہ ایساکا کی میت کو ایساکا کی انتظامیہ کے ذریعے امر کی حکومت کو یہ بات باور کرائی تھی کہ ایباکا کی لاش کی سالار سکندر نے ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے ذریعے امر کی حکومت کو یہ بات باور کرائی تھی کہ ایباکا کی لاش کی باعزت واپس کا تکو اور اور قریم کو میت واپس کے کا تکو واپس کے دو ہفتے بعد ۴ یباکا کی میت واپس اس می کا تکو واپس کے دو ہفتے بعد ۴ یباکا کی میت واپس سیسے پر تیار ہوگئی تھی۔

سے دیوروں کے سے معذرت کی اس کے اس نمائندوں ہے جو تدفین میں شریک ہونا چاہتے تھے معذرت کی گاگو کی حکومت نے غیر ملی حکومتوں کے ان نمائندوں ہے جو تدفین میں شریک ہونے والے لا کھوں افراد کے متوقع ہجوم میں نہ توانہیں تحفظ فراہم کر کتے ہیں نہ ان کی حفاظت کی صانت ورلڈ بینک کی انظامیہ اور اسٹیٹ ڈیار شمنٹ نے سالار سکندر کو بھی ایباکا کی آخری رسوات میں شریک ہونے ہے روکا تھا ہجس کے لیے اسے ایباکا کی قیملی نے مدعوکیا تھا اور سالار نے اس دعوت





ناہے کو قبول کرلیا تھا۔

ہے۔ رہاں کے اس نیصلے سے ناخوش اور خوف زدہ تھی اور اس نے اسے سمجھانے اور رو کئے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ اس دقت تک بیہ کوشش کرتی رہی تھی جب تک ایباکا کیلاش کنشاسا پہنچے گئی اور اس شام اس کی تدفین کے انتظامات ہو پر ہے تھے۔

سالار سکندراس کی اس منت ساجت کے دوران میئرپورٹ جانے سے پہلے دونفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھاا دروہ ہے بی سے بچوں کو لیے بیٹھ گئی تھی۔

''اگر مجھے کچھ ہوگیاتو تم بچوں کو لے کر فوری طور پرپاکستان چلی جاتا۔اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری یڈ بادلمی مل جائے یہ

اس نے نفل پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اس سے ہمی کہا تھا۔وہ اس وقت اپنے بیڈروم ہیں تھا۔ بچے سوے کے دو سرے کمرے میں تھے اور امامہ ان کے پاس سے اٹھ کرا سے سمجھانے آئی تھی اور اس کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی اور اس نے جاء نماز تہہ کرتے ہوئے ۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا تھا۔ امامہ کے دل پر چوٹ پڑی۔ "تم بہت ہے رحم ہو"اس نے اپنی آنکھیں رکڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ "تم سے کم۔"سالار نے بہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگالیا۔ "تم سے کمرے میں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا۔ جہر لی باپ کے ساتھ ہی وروازے تک چلا آیا۔ پھروہ وہ سرے کمرے میں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا۔ جہر لی باپ کے ساتھ ہی وروازے تک چلا آیا۔

وروا زے سے نگلتے ہوئے اس نے امامہ کو خدا حافظ کما تواس نے اس کا بازو پکڑلیا۔ ''تم واپس آجاؤ کے نا؟' وہ برسی آنکھوں سے منت بھرے انداز میں اس سے کمہ رہی تھی۔ یوں ہجیسے وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ یا شاید رک ہی جائے۔

اس نے امامہ سے نظریں ملائے بغیرا پے بازو سے اس کا ہاتھ اٹھا کرائے نری سے چُومااور کما''ان شاءاللہ "پھر جھک کرا بی ٹانگ سے چیکے جبریل کو اٹھاتے ہوئے اس کامنہ چومااور کما ابنی می اور بس بھائی کاخیال رکھنا '' " Always do baba "جبریل نے اسے بقین دلایا۔

(بابا! میں بیشہ رکھتاہی ہوں۔) سالارنے ایک بار پھراس کامنہ چومااور اسے کما۔" آئی براؤد اف یو "

سالارنے اسے گودے اتار دیا اور سب کوخدا حافظ کھا۔ دروا زے میں برسی آنکھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو سالارنے اسے گودے اتار دیا اور سب کوخدا حافظ کھا۔ دروا زے میں برسی آنکھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو

Downloaded From Paksociety.com

لا کھوں لوگوں کے ہجوم کے ساتھ 'سالار سکندر نے ایئر پورٹ پر ایباکا کی میت کو وصول کیا تھا۔ان لا کھوں لوگوں کے ہجوم میں سالار سکندر کے علاوہ ایک بھی سفید فام نہیں تھا یہاں تک کہ اس دن کا تکومیں اس ایونٹ کو کور کرنے والے نیوز چینلو کا سارا عملہ بھی مقامی تھا۔ کوئی مہتصیاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا بجن کو جان لینے اور جان دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں آ ناتھا۔ جو وحثی اور اجڈ تھے اور اپنی بقالے کے ہراس چیز کو خس و خاشاک ہتا دینے پر تیار 'جو ان کے راستے میں دیوار بنتی۔ بقالے ہوم میں ایک صاف رکھت والا سفید فام تھا ہو نسلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لا کھوں سیا و فام لوگوں کے ہجوم میں ایک صاف رکھت والا سفید فام تھا ہو نسلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لا کھوں سیا و فام لوگوں کے ہجوم میں ایک صاف رکھت والا سفید فام تھا ہو نسلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لا کھوں سیا و فام لوگوں کے ہجوم میں ایک صاف رکھت والا سفید فام تھا ہو نسلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لا کھوں سیا و فام لوگوں کے ہجوم میں ایک صاف رکھت والاسفید فام تھا ہو نسلی طور پر سفید فام نے ہوم میں ایک صاف رکھت والا سفید فام تھا ہو نسلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اس اور لا کھوں سیا و فام لوگوں کے ہجوم میں ایک صاف رکھت والا سفید فام تھا ہونس کی اس کی دور سے بھونے کی ساتھ کو اس کے ہوم میں ایک صاف رکھت والا سفید فام تھا ہونسلی طور پر سفید فام نے ہوں کی دور سکت کی ساتھ کی دور سے کہت کی دور سے بھونے کی دور سے بھونے کی دور سے کی دور سے بھونے کی دور سے





# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



باوجودا بی صاف رنگت اور ان لوگوں کی سیاہ ترین رنگت کے مقابلے میں بسفید فام لگ رہاتھا۔وہ وہاں نہتا تھا۔ کا تگو کی حکومت نے اسے کچھ سیکیورٹی دی تھی مگر اس سیکیورٹی کو ان قبائلیوں نے رد کردیا تھا جو اس سارے ابونٹ کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔اور سالار سکندر تن نہا کاسی دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی گارڈ لیے بغیراندر چلاگیا تھا۔

جیر مدر چاہیں کروڑوں TV اسکر مہنز پر لا ئیونشر ہونے والا وہ ایونٹ کا کھوں کے اس ہجوم میں صرف ایک فخض کو ویس کیے ہوئے تھا۔اور ہار ہار۔ قبیمے نقوش والا وہ دراز قامت فخص ایبا کا کی آخری رسومات کے موقع پر اسپنج پر اس کے خاندان کے ساتھ اس مجمع کے سامنے بیٹھا تھا جس میں سے کوئی مجمی اس پر گولی چلا تاتویہ بھی پہچا تا نہیں

جاسكتاتها كهوه كهال تفااور كون تفا؟

اوراگردہ مجمعاس پرچڑھ دوڑ ہاتواللہ کے سواکوئی نہیں تھاجواس مجمع کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی گلڑے ہوئے سکا۔اوربیہ احساس سالار سکندر کواس اسٹیج پر ان لا کھوں لوگوں کے سامنے بیٹھے پر ہورہاتھا۔جو ایا کا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کی جانے والی قبائلی سرداروں کی جوشیلی تقریروں میں اس سامراج کی جائے تھے بحن کا ساتھی بن کروہ وہاں بیٹھا ۴ نہیں دیکھ رہاتھا۔اس کے ول پر لا کھوں جاتی کے لیے نعرے بلند کررہے تھے بحن کا ساتھی بن کروہ وہاں بیٹھا ۴ نہیں دیکھ رہاتھا۔اس کے ول پر لا کھوں کوگوں کی بیت طاری ہورہی تھی اور اس کی زبان پر قرآنی آیات کاورد تھا۔

ایا حساس ہوئے کے باوجود کہ اللہ اس سے خھاتھا 'وہ اللہ بی کوپکار رہاتھا۔

ا مربکہ میں می آئی اے ہیڈ کوارٹراورورلڈ بینک کے ہید کوارٹر میں اسکرین پر نظر آنےوالاوہ مخض ان سب کو اپنی بیبت میں لے رہاتھا جن کاوُنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ دلیری ہو توالیی ہو۔ جزات ہو توبیہ۔

Downloaded From Paksociety.com

وہ محض اب بیٹر س ایباکاکو خراج محسین پیش کرنے کے لیے اپنی نشست سے اپنا نام بکارے جائے پراٹھ رہا ہا۔ لا کھوں کا مجمع اس کے لیے جوابا" البیاں بجا کرداد محسین دے رہا تھا۔ چوفٹ سے نکانا ہوا قد۔ سیکھے نقوش اور سنجیدہ چرو۔ سیاہ ٹو بیس سوٹ میں وہ وجاہت اور و قاری ایک خوب صورت مثال تھا۔ جو اس وقت پوری دنیا کے کیمروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس اسٹیج کے بالکل اوپر محافی بلندی پر ایک بلکہاک ہیلی کا پٹر میں می آئی اے کے کچھ کمانڈوز۔ اس مجمع کوئی دی اسکولیس سے مانیٹر رہے تھے۔ چند اور بلیک ہاکس آس پاس کی عمارتوں کو۔ وہ سالار سکندر کی حفاظت اور زندگی کے لیے اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کرسکتے تھے۔

سالار سکندر روسٹرم کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ مجمع کوسانپ سونگھ گیا تھا۔وہ اب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کررہا تھا۔

(باقی آئندهاهان شاءانله)

## For Next Epsiode VISIT Paksociety.com











۵- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہ ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔
 7- وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے اٹکار کردیا اور سگریٹ پیٹے لگا۔ لڑکی نے پھر ڈانس کی آفر کی ہوئی ۔ وہ اے رات ساتھ گزار نے پھر ڈانس کی آفر کی ہوری تھی۔ وہ اے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔ اب کے وہ انکار نہیں کرتا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ اب وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

### تيرسوي قلط

المن خولين والحيث 37 أوبر 2015 الم



### Click on http://www.Paksociety.com for More

وہ ٹی وی آن نہیں کرتا چاہتی تھی لیکن ہے جینی کے باعث کی وی بند کر کے بھی نہیں بیٹے سکتی تھی۔ دنیا کے بہت ہے ممالک میں کرو ژوں لوگوں کی طرح امامہ نے بھی ہو ٹل کے کمرے میں سالار سکندر کواس اسٹیج پرلا کھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کا آغاز کرتے سااور دیکھا تھا۔ وہ سرداور تقریبا "بے حس وجر کت وجود کے ساتھ کسی بت کی طرح اس مخض کوئی وی پر دیکھ رہی تھی۔ گو اس کے وجود میں کہیں حرکت تھی تو اس کے ول کے دھڑ کئے کی طرح اس مخض کوئی وی پر دیکھ رہی تھی۔ گو اس کے وجود میں کہیں حرکت تھی تو اس کے ول کے دھڑ کئے کی ۔ جو اتنی بلند تھی کہ اس وقت اس کے پاس بیٹھا کوئی شخص بھی سن سکتا تھا یا پھراس زبان پر اس مخض کی ذندگ کے لیے کی جانے والی دعاؤں کی بعنہیں اللہ سن رہا تھا۔

سالار سکندر نے زندگی میں بہت ساری تقریب کی تھیں لیکن ان میں سے کوئی تقریب بھی لاکھوں کے ایک
ایسے مجمع کے سامنے نہیں تھی جس سے وہ انسانی ہدردی کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔
وہ Langala (مقامی زبان) میں ان سے بات کر رہا تھا اور جو پچھوہ کمہ رہا تھا۔وہ ترجمہ ہو کرٹی دی کی اسکرین پر
نظر آرہا تھا۔ یوری دنیا میں کی جانے والی ٹی وی کورج بیس سواحلی اور لاگلامیں کی جانے والی وہاں کے مقامی لیڈر ذ
کی ہر تقریر کو آٹککش اور دو سری بین الا قوامی زبانوں میں ترجمہ کر کے پیش کیا جارہا تھا۔نہ امامہ کو اندازہ تھا اور نہ ہی
سالار سکندر کو کہ وہ آج افریقہ کے اس سیاہ فام مجمع کے سامنے آخری نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے آخری خطبہ کو
وہرائے گا۔وہ الفاظ جن کی ہازگشت سے وہ بھیٹ چھپتا رہا تھا وہ اس کے لاشعور سے تصور کا سفر طے کرکے زبان پر
میں میں بیٹر نہ کی بی اور گشت سے وہ بھیٹ اور اس کے لاشعور سے تصور کا سفر طے کرکے زبان پر
سی بیٹر میں بیٹر نہ کی میں اس محد سی میٹر کی میں اگر ہی بہتے ہیں۔

آگر نمیں رکے تھے 'وہ لا کھوں کے اس مجمع کے سامنے اوا ہو کر کرو ٹرون لوگوں تک پہنچے تھے۔

اس نے ہم اللہ ہے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا ہمیشہ کی طرح۔ اس نے مجمع کو قرآئی آیات سنائی تھیں۔ کہ عزت اور ذکت صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے سراٹھا کر جمع کو دیکھا تھا اور پھر چیسے اس کا ذہبن خالی ہوگیا تھا۔ اس نے سرجھکا کر دوبارہ روسٹرم پر رکھے اس کاغذ پر نظرود ڈائی تھی جس براس نے اس تقریر کے نکات تھے۔ وہ ساری عمر صرف نکات نوٹ کر کے ہی تقریر سی کرتا رہا تھا۔ اپنی یا دواشت اور اپنے علم پر ایسا ہی اندھا بھین رکھتا تھا وہ اور اب وہ بالکل خالی ذہبن کے ساتھ ہو تقوں کی طرح اس مجمع کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اسکے الفاظ کے منتظر تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اور کہ بحق اور اپنے اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سرے ہوں ہوا تھا بھتا وہ آج بھی اللہ کی عبادت تہیں کرتے تھے۔ ہوا میں ان اور نمایت رکھ ایک اور زمان اور نمایا تھا جو سمجھ میں آیا اور بہت آسائی سے آیا اور نمی وہ لحد تھا جب اسے تھا۔ "سالار سیندر کو اب ایسا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں آیا اور بہت آسائی سے آیا اور نمی وہ لحد تھا جب اسے تھا۔ "سالار سیندر کو اب ایسا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں آیا اور بہت آسائی سے آیا اور نمی وہ لحد تھا جب اسے تھا۔ "سالار سیندر کو اب ایسا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں آیا اور بہت آسائی سے آیا اور بہت آسائی سے آیا اور بھا۔

" میں ایک آئی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آپ لوگوں کو متر سمجھاگیا۔ آپ لوگوں کے حقوق چھنے گئے آپ لوگوں کے دسائل اور اٹاٹوں پر ناجائز بھنے گیا۔ میں اس سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کیوں کہ میں ایک ایسے زہب کو انے والا ہوں جو بیس سب 'گناہ ' قرار دیتا ہے۔ میں ایک ایسے زہب کا مانے والا ہوں جس کے پیمبر حضرت محم (صلی اللہ علیہ وسلم) المانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے المانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے سال اللہ جنوں نے بتایا ''کی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے۔'' وہ انسائی مساوات کی بات کرتے تھے۔ ذات بیات 'رنگ وسل' جھوت چھات کو نہیں مانتے تھے۔

مع خولين والجنب 38 نوبر 105



سالار سکندر حافظ تھا 'مبلغ نہیں تھا۔مقرر تھا 'مفسر نہیں تھا۔ زندگی میں اس نے بھی اپنے پروفیشن میں نہ ہب کولانے کی کوشش نہیں کی تھی وہ آج بھی اس نیت سے وہاں نہیں آیا تھاپر اس وقت جو بھی اس کی زبان سے نکل

رہاتھاوہ دل کی آواز تھی اور دلوں تک جارہی تھی۔

ا فريقه ميں غيرانسانی حالات ميں رہنے والا وہ سياہ فام مجمع اس کی باتيں سن رہا تھا اور اب پہلی بار ساکت وصامت ٔ خاموشی کے ساتھے من رہاتھا۔ اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار دادو محسین نے تو ڑا تھا۔ یہ داد سالار سکندر کے جملے پر نہیں ملی تھی۔ بیرداد نبی صلی اللہ علیہ دِملم آخر الزماں سے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلسفے کوملی ت تھی۔وہ اللہ کا پیغام تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چودہ سوسال پہلے آیا تھا اور آج چودہ سوسال بعد بھی وہ بیغام دلوں کو تسخیر بھی کررہاتھا' ان پر مرہم بھی رکھ رہاتھا۔اس کیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا۔ قیامت تک کے لیے تھا۔ ہیڈ کوارٹرزمیں بیٹھے لوگ اب بھی گنگ تھے۔لا کھوں کاوہ مجمع اس آوی کواپنے رعب میں نہیں لے پایا تھالیکن اس آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لا کھوں کے ججمع کو جیسے اس کی منتھی میں لے آئے تھے۔سالار سکندر نے وہ اسم اعظم پڑھتے ہوئے افریقہ کی نبض برہاتھ رکھاتھا جوچودہ سوسال پہلے بھیج دیا

Downloaded From Palsociety.com كماتھا۔ الممه بھی دم بخود تھی۔وہ محف کس جگہ کھڑا کیا دہرا رہا تھا اور اگر اے اس آخری خطبہ کا بیہ حصہ یا د تھا تو ہیہ کیسے ممکن تھاباتی حصریا دنہ ہوتا۔ آوریا وتھاتواس کیے کہ وہ کہیں کر گیا تھا۔

"بہ لوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجارہے ہیں؟"

وہ جبریل کے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی وہ اس کے پاس بیٹھاٹی دی دیکھ رہا تھا۔امامہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر

ے الیوں کی گونج اب تھم رہی تھی۔وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھیں۔اتن دیر تک کہ سالار سکندر کویا و آگیا تھا کہ ایسے آج دہاں کیا کہنا تھا لیکن اب اپنے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ نا ثیراس میں میں جو اس کیا کہنا تھا لیکن اب اپنے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ نا ثیراس میں

ی پوپسوں تریاد اور اور اور اور اور ای سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گااور ''میں آب لوگوں سے دعدہ کر ناہوں کہ اگر مجھے بیہ احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آب لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن میں ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا۔ جن کے خلاف پٹرس ایباکانے جنگ کی اورجن سے الاتے ہوئے اس نے جان دی۔" مالار سكندر كمددبا تھا۔

''لیکن ایبا کانے اپنی جان اس لیے قربانِ نہیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کوبد ترین حالات میں جیتا دیکھے۔وہ اپنے لوگوں کے لیے خواب مجھا تھا ایک اچھی زندگی کے خواب

سالار سكندراب البيس ايباككي آخرى اى ميل ساريا تعا-

"میں نے تہیں یہ نہیں بتایا کہ میں جب تم سے پہلی بار طابھاتو میں اس جنگ میں ہتھیار والنے کے لیے تیار بیشا تھا۔ ناامیدی اور مایوی کےعلاوہ اس وقت میرے پاس کھے نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ ازرہا تھا۔ اس وفت بجصيه احساس مورما تفااور ميس بهت كمزور تفا-

میں ان دیووں کے سامنے واقعی ایک پہنگھی تھا جو میرے ملک کولو منے آئے تھے اور میں کچھ کر نہیں پارہا تھا ' اپنے لوگوں کے لیے اور پھر میں تم ہے ہلا اور مجھے لگا 'مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہئیں۔ ابھی امید زندہ ہے۔ استاری صورت میں۔ اور میں تھیک تھا میں نے امید نہیں چھوڑی۔ جنگ جاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں

المنافعة على المنافعة المنافعة

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



لے آئی کہ اب چند دنوں میں بوری دنیا کا گلو کے بارے میں بات کرے گا۔ ہم چھویٹے کالے کالے برصورت معمولی انسانوں کے بارے میں۔جو دنیا میں مفتوح اور غلام بننے نہیں آئے۔ مجھے یقین ہے اب کانگو کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ میرے لوگ اب ایک انجھی زندگی جنیں گے۔ انسانوں جیسی زندگی کجانوروں جنیبی نہیں۔ مجع بالار سكندرك برجملے ير دهاؤس مار مار كرورور باتھا۔وہ ايباكاكى آخرى اى ميل نہيں بجيسے آخرى وصيت تھی جو صرف سالار سکندر کے پاس تھی۔ ''اورا یبا کاجو خواب کانگو کے لیے دیکھتا تھا وہ بھوک'جنگ اور بیاری کاخواب نہیں تھا وہ امن اور انسانیت پر یقین رکھتا تھا اور زندگی کے آخری کمی تک وہ امن ہی کی بات کر تار ہا اور بید امن وہ اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے کیے جاہتا تھا'اپنے لوگوں کے لیے۔ ایبا کا کواس سے بڑا خراج تحسین آپ تب تک پنیش نہیں کرسکیں گے جب تك اس كانكوكوا يك جديد "ترقى يافتة قوم اور ملك نه بنادس اور كانگويه كرسكتاب به تعميزيه كرسكتي بس اور ميس اور میراادارہ بیٹرس آیباکاکا یہ خواب بورا کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جانے والے کل کوشیں بدل کتے۔ آنے والا کل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ اکیسویں صدی کا کا تھو ایما کا جیسے اور بہت سے لیڈرز پیدا کرے۔ جو ترقی امن اور کا تگو کے بہتر مستقبل کا تصور لے کر آگے چلیں اور ترقی یافیتہ قوموں کی صف میں شامل ہوجائیں۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے یہ ایباکا کا پیغام ہے۔جو کسی زہب پر کاربند نہیں تھالیکن اللہ کے وجود کومانتا تھااور بیرنشن اللہ کی ہے اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ کسی عاصب کے لیے نہیں ہے۔ سامراج کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے لیے ہے۔ کا تکو کے لوگوں کے لیے ہے۔ لا کھوں کا وہ مجمع جو چند کھے پہلے تک ایک نا قابل مسنجے رہیا ڑلگ رہاتھا اب تسخیر ہوچکا تھا۔وہ سالار سکندر کے الفاظ يررور باتفا- اس ك الفاظ يرتاليان بجار باتفا- اس ك الفاظ يرتعرب لكار باتفا-سالار سكندرائي تقرير خم كركے روسرم سے بہٹ چكا تھا۔اس كے روسرم سے واپس ائي نشست كى طرف جاتے ہوئے لاکھوں کا وہ مجمع سالار سکندر کا تام پکار رہا تھا۔ افریقتہ سالار سکندر کا تام پکار رہا تھا۔وہ روسٹرم پر آیا بھی آوا زوں کی گونج میں تھا' دودہاں ہے وابس بھی آوا زوں کی گونج میں ہی ہوا تھا <sup>لیک</sup>ن اب احول تبدیل ہوجِ کا تھا۔ وہ دس منٹ کی تقریر کے لیے گیا تھا اور آدھے کھنٹے کے بعد وہاں سے ہث سکا تھا۔ اور وہ اس کی زندگی کا طویل ترین آدھا گھنٹہ تھا صرف اس بی کی نہیں عمامہ کی زندگی کا بھی۔ آنسو صرف اس مجمع کی آتھوں ہے بی رواں نهیں ہوئے تصدامامہ کی آنکھوں سے بھی برہنے لگے تصدوہ مجمع سالار سکندر کوا پنانجات دہندہ کے طور پر دیکھتے موئے رورباتھا اور امامہ ہاشم اس "نجات مندو" کی جان ایک بار پھر نے جانے ہے۔ "آب کیوں رور ہی ہیں مما؟" جبریل نے کچھ پریشان ہو کرماں کو دیکھا تھا جو پچھلے کی گھنٹوں سے کچھ بھی یولے بغيرهم صم فی وی کے سامنے بیٹھی تھی اس کے کسی سوال کاجواب دید بغیراور اب ایک دم رونے لکی تھی۔امامہ نے کچھ بھی کے بغیراے لپٹالیا۔انسان رو ناکیوں ہے؟۔ بیہ آسان سوال بھی کبھار الجبرا کاسوال بن جا تا ہے۔ وہ دس منٹ سالار کوجیے شرم ساری کے سمندر میں ایک بار پھر غرق کر گئے تصدوہ آج جس آخری خطبے کے الفاظياد آجانے اور دہرادیے برائی عزت بچانے میں کامیاب ہوا تھا۔وہ آخری خطبہ اس کے اسے ضابط حیا

تھی جواسے دی جارہی تھی جو ''ارادہ' نیت''تھا اسے مشن''



" تہیں پتاہے تہمارے اندر خود کشی کرنے کی خواہش آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح ستروسال پہلے ... سالار سكندر نے لیپ ٹاپ پر آخری ای میل كاجواب دیتے ہوئے ایک گراسانس لیتے ہوئے امامہ كی آخری بِهِ كَارِ سِي - بِحِيدِ عِلَى خَصَاوروه ہو تل كِي وارڈ روب كھولے بتا نہيں كتنى بارا پے اور اس كے كپڑوں كو تهہ كر كرك ركارى تفي يھي وار دروب كالك خانے ميں چردوسرے خانے ميں چرسے پہلے خانے ميں۔اور سالاربيرسب نونس كرنے كے باوجودليپ ٹاپ براى مىلز چيك كرنے اورائے اسكے دن كے شيڈول كوچىتى شكل ویے میں مصروف رہا تھا اور اب جب وہ اپنا کام نبٹا چکا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔وہ پریشان تھی اسے اندازہ تھا۔جو کچھ آج ہوا تھا۔اس کے بعدوہ اس کے ذہنی تناؤ کا ندا زہ لگا سکتا تھا۔ "تم تھیک کہتی ہو۔"سالارنے لیب ٹاپ بند کرکے اپنے بیڈی طرف جاتے ہوئے کہا۔وہ دو کھنٹے پہلے ہو تل والبس آيا تفااور دو گھنٹے ہے اپنا کام ليے ببیٹا تھا اور اب جب کام ختم ہو گيا تھا تووہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اس ی خاموشی اور بے اعتنائی کے مظاہرے پر اب تقریبا "روہائسی ہوچکی تھی۔ "وتنهيس بتاہے مجھے تنهاري كيوں ضرورت ہے اور ميں كيول فكر مندر ہتى ہوں تنهار بيارے ميں؟" وہ اس کے اعتراف پر برہم ہوئی تھی اور بے حد خفگی ہے ہاتھ میں پکڑی اس کی شرث تیسری بار تہہ کر کے ر کھنے کے بچائے ای طرح وارڈروب کے خانے میں تھوٹس کراہے بند کرتے ہوئے سالار کے بیڈ سائیڈ کی طرف آئي تھي۔ "كول كه بيچ يريشان موجاتے ہيں۔ تم كوئى سرمين نہيں موكدوہ تمهارے كمالات و كميم كر تاليال بجائیں کے لطف اندوز ہوں کے مہیں چھ ہو گاتو ۔ وہ بات کرتے کرتے بھرروہائسی ہوگئی۔ بات مکمل نہیں کرسکی۔وہ گہری خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتارہا سرجھکا کر۔ پھراس کے خاموش ہوجانے پر اس نے سراٹھا کرامامہ کودیکھا۔وہ اس کے بالتقابل کھڑی تھی اوروہ بستر یر بینها ہوا تھا۔ کمرے میں لگی ہوئی لا کش کی زردروشن میں اس کی سمخ آلکھیں اور سمخ تاک اس کے روتے رہے کو جیسے اور نمایاں کررہی تھی۔وہ ان بی آ بھول سے نظریں چرانے کی کوشش کردہا تھا۔ یہ وہ چمواور آئل سی تھیں جواسے کھوجنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ بےبس کرنے کی اضافی خصوصیت کے ساتھ۔ ومتم تھيك كهتي ہو-"جواب بہلے سے مدھم آوازميں آيا تھااوروني آيا تھا-وه اوربرہم ہوئي۔ "میں زاق نہیں کررہی۔"اے لگا تھاجیے وہ اسے بیشہ کی طرح نہج کررہاتھا۔ "اب اگرتم نے ایک بار پھریہ جملہ وہرایا تومیں اس کمرے سے چلی جاؤں گی۔ حمہیں میری ہریات احتقانہ لگ " دو ار ائٹ۔ "وہ اس بار زج ہو کر جھلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ پھراس کے پاس بستر بیٹھ گئے۔ " آخری خطبہ سار ہے تھے آج تو سارا ساتے۔ اوھوری بات کیوں کی۔ "وہ اب اس پر طنز کررہی تھی۔ 'نهمت نهیں بڑی۔اس لیے تو کمه رہا ہر ں ہتم جو بھی کہتی رہی ہو۔ ٹھیک کہتی رہی ہو۔ پہلے بھی۔ آج بھی۔" وہ زندگی میں پٹلی باراس کے سامنے ایسااعتراف کر رہا تھا 'امامہ اس کامنہ دیکھ کر رہ گئی۔غصہ پہلے بھی نہیں تھا "بٹرس ایا کا این زندگی کے آخری کھے تک امن کے لیے اڑا۔وہ نعوارک کی ایک سڑک پر اپنی جان بچانے ا کے لیے اور آرہاان ہی طاقتوں کے مرکاروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کھڑے ہواور جن کے ساتھ تم مل کرافریقہ





کی نقدر بد کناچاہتے ہو۔ اس تنے سالار سکندر کووہ آئینہ دکھایا تھا جواسے صرف امامہ ہاشم ہی دکھا سکتی تھی۔ "تم سمجھتے ہووہ تنہیں ہیہ سب كرين وي سيح؟" ، ''تم سمجھتی ہو میں بیرسب کرنا چاہتا ہوں؟''اس نے جوابا"اس سے پوچھا نقااس انداز میں۔وہ بول نہیں سکی۔ سوال عجیب نقیا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے بھرا مامہ نے پوچھا۔ " پھرتم کیا کرناچاہتے ہو؟ ." "ميں اپنے ليے ايک باعزت راستہ جاہتا ہوں۔اپنے ليے بتمهارے ليے اِپنے بچوں کے لیے۔جس جنجال میں میں اپنے آپ کو اور تم لوگوں کو بھنسا چکا ہوں اس سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک کنویں سے نکلنے کی كوشش مين كسى دو سرے كنوس ميں كودنا نهيں چاہتا۔ جواس سے زيادہ كمرااور تاريك ہو-وہ اس کا چرہ جرانی ہے دیکھتی رہی۔جس ایٹو پروہ بحث کرنا جاہتی تھی کوہ اس پر پہلے ہی تھٹے ٹیک چکا تھا۔ لیکن جو بجهوه كمه رباتهاوه امامه كي سمجه مين نهيس آيا تها-اوروه سمجمنا جامتي تهي-"م كياكرنا جائية موسالار؟" وه ايك بار جريو يتصابغير تهين ره سكى-وميں پيلا اسلامي مالياتي نظام بيانا جا بتا ہوں۔جوسودے پاک ہوليكن جو پورى دنيا كے ليے ہو باضابط عمل م اورجواس كى جكه لينے كى صلاحيت ركھتا ہوں۔ "جواب اتنا غير متوقع تفاكدوہ جرانى سے سالار سكندر كاچرود مله كرره لئى۔ بول ہى نهيں سكي۔ وہ ہميشہ عجيب باتني كر تا تھا۔ وہ ايب اس كى عادى ہو چكى تھى ليكن جودہ اب كمه رہا تھا وہ عجيب ترين تفا-وه اس كى بهت سارى باتول بردم بخود موتى تھى-بهكابكا بھى-ليكن آج اپنى خاموشى كوده كس كيفيت كانام ويق المد كي مجه من مين آيا-"دانتهي لكتاب من نبيل كمياوك كا؟" بهت دير تك أيك دوسرك في آنكھوں ميں آنكھيں ڈال كرديكھتے رہے كے بعد اس خاموشي كوسالارنے توڑا تھا۔اس نے جیسے امامہ کی کیفیت کوئی الفاظ میں نہیں وُھالا نَفا بلکہ اِس نے ابیع ہر خدشے کو بھی جیسے سوال میں بدل كرامامه كے سامنے پیش كيا تھا۔ يہ سوال لاشعورے آيا تھا۔ يقين سے نہيں اندیشے سے ابھرا تھا۔جواب سبین تسلیانگ رہا<mark>تھا۔</mark> "به كام دنيا من أكر كوئى كرسكتاب توه صرف تم كرسكتے موسالار سكندر-" اس بار منگ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ بیہ جواب نہیں تھا وہ اعتاد تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کا خون برسما تھا اور سپروں کے حیاب سے برسما تھا۔اس نے امامہ کے چرے سے نظریں مثالیں۔اس کے جواب نے اسے تسلی اور دلاسے کی وہ تھی کی دی تھی جواس کابوجھ مٹا گیا تھا۔ " مقينك يو-"امامه كي طرف ويكي بغير سرجه كائت سالارن اپناتشكراس تك پنچايا تفا-وه غير متوقع جواب تھا۔ شکرید کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی تھی امامہ کو۔ لیکن وہ اس کا چرود میصی ربی یوں جیسے منظر تھی کہ وہ پچھ ں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔" بالاً خرسالارنے کما تھا 'وہ ہس پڑی یوں جیسے اسنے کوئی مجیب ہی ہی۔ 'تم مشکلات کی بات مجھ سے کر ہے ہو سالار؟''سالارنے اسے دیکھا۔ اندازاستہزائیہ تھاپر سوال نہیں تھافہ ۔ زندگی میں بڑے برے دن گزارے ہیں میں نے ''اس نے ایک کمراسانس لیا۔ ''دلیکن وہ برے دن میری وجہ سے نہیں آئے تھے۔ اب شاید میری وجہ سے بھی آئیں۔ سب سے مشکل چیز Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

یں ہے میرے لیے کہ جو کام میں کرنے جارہا ہوں۔اس کے اثر ات تم تک اور بچوں تک آئیں گے۔واحد کمزور کرنے والی شے بھی ہے جھے۔اپنے آپ پر آنے والی مصیبتیں تو برداشت کرلیتا ہے انسان لیکن بیوی بچوں کو پہنچنے میں میں میں میں میں کا ہے۔ والى تكليف برداشت شين موتى-" ، سیک بروست میں برائے۔ سالار کوبیہ بات کرتے ہوئے وہ کھایت یاد آئے تھے جواس نے وافقتکن میں امامہ اور بچوں کی زندگی اور سلامتی ك لياميد أورنا اميدي كے عالم ميں گزارے تھے۔ "تم به مت سوچو- جو گرناچا ہے ہو'وہ کرو-باقی دیکھا جائے گا۔ زندگی اس سے بد تر تو بسرحال نہیں ہوگی جیسی گریں تنہ میں کزارِ آئی ہوں۔باتی سب کھے توسما جاسکتا ہے۔ اماميه كواس ونت بيربات كريتے ہوئے اندازہ نہيں تھا كه جن مشكلات سے سالار خوف زوہ تھا ہيروہ مشكلات تہیں تھیں جن کاوہ سوچ رہی تھی۔وہ سمجھ رہی تھی 'وہ صرف الی مسائل کے حوالے ہے اسے متنبہ گر رہاتھا۔ قبیں سونے کاچھچے منہ میں لے کرپیدا ہوئی تھی۔ بچپین سے دنیا کی ہر نعمت ملی۔ روپیے پییہ کے بایے میں بھی سوچنا نهیں بڑا۔وہ وفت کرر گیا بھرا یک وقت آیا جب اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر علق تھی۔ وہ سروں کے سریر مختاجی کی زندگی گزارنی بردی- نوکری کرتا بری- ضروریات بوری بوتی تھیں لیکن اپنی خواہشات اور آسا نشات والی زندگی نمیں رہی تھی۔وہ وفت بھی کزر گیا۔پھر تمہارے ساتھ کزرے پچھلے سات سال میں دنیا کی ہر تعت 'ہر آسائش کی۔ پہلے سے بردھ کر پہلے ہے بہتر۔ میری توقعات اور سوچ سے بھی زیادہ۔ لیکن میں یہ بھی نہیں بھولی کہ بیروفت بھی گزرجائے گا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔وہ بھی نہ بھی ہی مل جاتی ہیں صرف انسان ہیں جن کا کوئی لعم البدل نہیں ہو تا۔وہ نہیں ملت "وہ بات کرتے ہوئے رنجیدہ ہوئی تھی۔"توجب تک بچاور م میرے پاس ہوباقی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے بچھے کم زیادہ۔ میں سب میں گزارہ کر سکتی ہوں۔ اس نے سالار کو ریکھا۔وہ خاموشی سے اس کی بات س رہاتھا۔وہ اسے ہولاتا جیس جاہتا تھا یہ کمہ کروہ اور بیج بھی بھی اس ہے چھن سکتے تھے جیسے اس ہے چھین کیے گئے تھے۔اور ہر آزمائش مال سے شروع ہو کرمال پر ختم نہیں ہوجاتی۔ لیکن وہ امامہ ہے ابھی کچھ اور کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کم از کم آج کا تناؤ بھرادن اسے دینے کے بعدوہ اسے مزید کسی خدشے اور اندیشے میں مبتلا کرکے اس کورات بھی سولی پر نکاتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم يهسب كيے كو كے ؟ - كمى كے ساتھ مل كر؟ " مامد نے بالاً خرد بن ميں ابھرنے والاوہ سوال اس سے يو چھا جواس کے دماغ میں کلبلا رہاتھا۔ ۔ "پی نہیں۔"جواب عجیب مسکراہٹ کے ساتھ آیا تھا اور بے چارگ والی ایک کیفیت کے ساتھ بھی۔اوروہ ایک بار پھراس کامنہ دیکھ کررہ گئی تھی لیکن اسے یقین تھا۔سالار سکندرا پنے لائحہ عمل کے بارے میں انٹالاعلم نہیں تھاجتنا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ ''په کهوناکه تم مجھے بتانا نہیں **جائے۔** "بتانے کافائدہ نہیں۔ کم آزمم اس اسٹیج پر جب ہر نکتہ صرف ایک خیال اور سوچ ہے۔اس کے علاوہ کچھ

سے شاد کے کمااوربات کرتے ہوئے پہلی باراس کی نظرامامہ کے ہاتھ میں پنی اس انگو تھی پر پڑی تھی جواس نے اسے شادی کے تخفے کے طور پر دی تھی۔وہ بے حد جرانی کے عالم میں اس انگو تھی کو دیکھتے ہوئے کچھ بولنا بھی بھول گیا تھا۔امریکہ سے واپس آنے کے بعد اور ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آج اسٹے ہفتوں بعدوہ پہلی بار اس کے ہاتھ میں وہ انگو تھی دیکھ رہا تھا بلکہ اس کے جسم پر کوئی زبورد مکھ رہا تھا۔اس کا خیال تھا وہ انگو تھی بھی اس کھر میں موجودلا کرمیں پڑے دو سرے زبورات کے ساتھ جل کئی تھی اس آتھ دوگی میں اور اب اس جگرگاتی بیش قیت

فَرْخُولِينَ دُلِحُكُ عُلْ 43 زَبِر 2015



انگوشی کواس کی مخروطی انگلی میں سجاد مکیھ کر سالار سکندر کوالیک مجیب خوشی ہوئی تھی۔ تا قابل بیان خوشی۔ اس نے امامہ کا ہاتھ تھام کیا۔

"بيكبان = آلى؟ "كفتگو كاموضوع عجيب انداز مي بدلا تھا۔

المد بنى اوراس نے اس كى مقبلى برى اپنا ہاتھ پھيلا وا - برے جمانے والے انداز ميں اسے سالار كى خوشى اور کیفیت کا اندازہ تو نہیں ہوا تھا لیکن خودوہ اس انگو تھی کو دیکھ کیر کھل سی گئی تھی۔ اس گھر میں ضائع ہوجانے والے تمام زبورات میں اگر اسے کسی زبور کاغم تھا تووہ یہ انگو تھی تھی۔اس کے ساتھے اس کی چذباتی وابستگی تھی۔ وہ دیرے ملاتھالیکن منہ دکھائی کا تحفہ تھا۔ اور اس کے ہاتھ میں جب جب وہ بینی ہوئی ہوتی تھی۔وہ دیکھنےوالے کوانی خوب صورتی ہے مبسوت کردیتی تھی۔ امامہ اس کی قدر توجانتی تھی کیکن اس کی قیمت کا اندازہ آج بھی نهين تفاع بيدية بتا تفاكدوه بيش قيمت تفي كيونكه ايبالبهي نهين بيوا تفاكيروه كسي فنكشن ميساسي بين كركي بهو اور کسی نے کسے سے سراہانہ ہو۔اسے دادنہ دی ہواور اس انگو تھی کی قیمت کا ندازہ نہ لگانے کی کویشش کی ہو۔اس کا کھوجانا امامہ کے لیے عجیب کسک کا باعث بنا تھا۔وہ اسے ہردفت ہاتھ میں نہیں پہنے رکھتی تھی جمعی ين ركفتي بقي- تبهي الاريق تقي ليكن وه جب بھي گھر ميں زيورا تارتی تقي تواسے لا كرميں ہی رتھتي تھي۔ يہ سالار كى بدايت تھى۔ بيد كا تكو تھا...ان كے ملازمين قابل اعتماد اور ايمان دار تصاور جھان پھٹك كرر كھے گئے تھے ،كيكن وہ بے حد غریب تھے اور وہ زبورات کی شکل میں ان کے سامنے ترغیبات چھوڑ کر 'ان کو آزما کر نقصان اٹھاتا نہیں

حمین کی پیدِائش کے بعد سالار کے واپس کائلو آنے پر امامہ کو پہلی بار اس انگوشمی کا خیال آیا تھا 'جب اسے بالآخرية بتاجل كيا تفاكه كرمين كيه بهي نهيس بجاسب كجه جل كياب يالوث لياكيا ب-امريكن إيمبيسي ك اسپتال میں قیام کے دوران امامہ کو یہ پاو نہیں آیا تھیا۔اس نے آخری باروہ اٹکو بھی کب آثاری تھی۔اس نے آخری بارا پے تکلے میں پہنی ہوئی چین کب آثاری تھی۔اپنے بندے کب آثارے تھے۔اس کاخیال تھا۔ یہ کام اس نے اسپتال چیک اپ کے لیے جانے سے پہلے کیا تھا۔ لیکن صرف خیال تھا اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا اوروہ اس کی وجہ اینستھیزیا کو سمجھتی تھی جو اے شرجری کے لیے دیا گیا تھا لیکن جو اس کی یا دواشت کو گزیرطانے کا

باعثِ بن رہاتھا۔

لین آج سالار سکندمہ کے آنے سے دو گھنٹے پہلے پاکستان کے لیے پیکنگ کرتے ہوئے اس نے اپنا ہنڈ بیک تبدیل کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں نکال کرا کی سے بینڈ بیک میں منتقل کرنے کی کوشش کی تھی آور ہیدوہ ہنڈ بیک تھا جو اسپتال جانے ہے لے کراب تک اس کے زیر استعال تھا اور اب کھے دن پہلے بازار ہے آیک ہنڈ بیک خرید کروہ پرانے ہینڈ بیک کے اندر موجود چھوٹی بردی بہت ساری جیبوں کو کھنگال رہی تھی اور ان ہی چھوٹی بری جیبوں میں ہے ایک جیب کے اندروہ چھوٹا ساپاؤج نکلا تھا اور اسے ہاتھ میں لیتے ہی چند کمحوں کے لیے امامہ کی سانس بی رک گئی تھی۔ ایک جھما کے کے ساتھ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے اپنے جسم پر موجود زبور سرجری کے کے تیار ہوتے ہوئے ایار کر آس بیک میں رکھا تھا اور پھریہ بیک پیڈی کو دے دیا تھا اور آن تمام ہفتوں میں اس بیک کو اس نے کئی بار ضرور تا سکھولا تھا لیکن بھی بھی اس نے اسے کھٹگالا نہیں تھا۔ شاید کھٹگال لیتی اگر اس کی

زندگی ناریل حالات سے گزر رہی ہوتی۔ باتھ سے پاؤج کو شولتے ہوئے اس کے دل کی ۔ دھڑکن خوشی سے بڑھی تھی اس کے اندر زبور تھا اور انگوشی بھی ۔ دہ اس پورے دین کی ذہنی اندیت کو منٹول میں غائب کردینے والی خوشی تھی جو اس لیمے اس پاؤج کو کھول کرانے ہاتھ میں اس انگو تھی کو لے کراس نے جو چیز محسوس کی تھی۔ اور وہ بیڈی کی ایمان داری بھی تھی







جس نے کئی دن اس بیک کواپنے پاس رکھنے کے باوجوداسے ایک امانت کی طرح کسی خیانت کے بغیرامامہ کولوٹایا وہ شکر کا ایک اور لیحہ تھا امامہ کے لیے اس نے بھیگتی آئکھوں کے ساتھ اس انگو تھی کواپنے ہاتھ میں دویارہ پہنا تھا 'بھرسونے کی چین کواور پھران کانوں کے بندوں کواوروہ بیہ سربرائز سالار کو دینے سے پہلے ہی بھول گئی تھی اور اب سالارنے اس کے ایر رنگز ماس کی چین کونوٹس نہیں کیا تھا اور وہ اس انگو تھی پڑا تک گیا تھا۔ "تم نے میرے ار رنگز اور چین نہیں دیکھی۔"وہ اب اسے 'وہ دونوں چیزیں بھی ہاتھ سے چھوتے ہوئے دکھا رہی تھی۔ کسی بیچے کی طرح خوشی اور جوش ہے جا پنا کھویا ہوا کھلونا والیں اور غیر متوقع طور پر مل جانے پر۔ سالارنے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور پھرامامہ کے یک دم سب کچھ بھول بھال کر جگمگا انتھنے والے جرے پر نظرڈالی نتیوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا تھا۔وہ چین ڈاکٹر سبط علی کی دی ہوئی تھی وہ اس نگز امامہ کوشادی کے تحا نف میں اس کے ساس سسرنے دیے تھے اور وہ اٹکو تھی جو اس نے اسے دی تھی وہ ؟ سكندر عثان كى طرف سے جائيداد ميں ملنے واليے آيك بلاث كو بيج كر خريدى گئى تھى۔ان تينوں ميں سے كوئى بھى چیز سوداور حرام کے پیسے نہیں خریدی گئی تھی اوروہ سالار کی طرف سے ملنے والا واحد زبور تھا جو اس کی اپنی آمنی سے میں خرید آگیا تھا۔اوروہ زبوروایس آگیا تھا۔ "تم کیا سوچ رہے ہو؟" مامہ نے اسے مخاطب کیا 'وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس انگو تھی کو اس ہاتھ کے پر انگوٹھے سے چھوتے ہوئے جیسے چونکا تھاائی گهری سوچ ہے۔ کچھ حقائق اور ان کا ادراک ایسا شرمسار اور بنادم کرنے والا ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی انہیں کسی کے سامنے دہرانہیں سکتا 'وہ بھی اس وقت ایک بار پھر '' کچھ نہیں۔ایے ہی کچھ خیال آیا تھا۔"سالار کمراسانس لے کربات ٹال کیا تھا۔ "اس الكوسمى كي قبيت كيا ہے؟" بتانسين امامه كويك دم اس كى قبيت بوچھنے كاخيال كيون آيا تھا۔ ''پیدانمول ہے کیونکہ تہمارے ہاتھ میں ہے۔'' سالار نے اِس کا ہاتھ چوہا تھا اور وہی جواب دیا تھا جو پہلی بار اس انگو تھی کو پہناتے ہوئے دیا تھا 'وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی۔ یہ بہت دفعہ پیش کیا جائے والا '' خراج سين "تفاليكن بميشه نيا لكتا تفاكيونكه بميشه احجا لكتا تفاييه بيروه سالار سكندر نهيس رما تفاجوا مامه ماشم كوسمجه نهيس یا تا تھا اور اے آیامہ کی ول جوئی کرنے نہیں آتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے بعد وہ ایک ووسرے کی رک رک سے واقف ہو چکے " پیکنگ ممل ہو گئے۔"سالارنے واددینے کے ساتھ ہی اسکلے کسی جملے سے بیخے کے لیے بات کاموضوع ہی ں ہاں مکمل ہو گئے۔"امامہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تین دن کے بعد دہ پاکستان جارہے تھے۔ "پیکنگ تھی ہی کیا اس بار۔۔۔سب کچھ تو گھر میں ہی جل گیا۔۔بس بچوں کی ضروری چیزیں ہیں جو خرید کرلائی نے بستر پر کیٹنتے ہوئے اسے جواب دیا۔ نے دہاں زیادہ دن کیوں نہیں ٹھہو گے ؟" مامہ کواعتراض ہوا۔ ONLINE LIBRARY

## Jed Jed British Britis Elister Sully

- UNUSUPER

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"میں بھی تہمارے ساتھ ایک ہفتہ کے بعد ہی واپس آجاؤں گی۔"امامہ نے کما ''نہیں تم اب ایک ماہ کے بعد ہی واپس آؤ' جہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہاں گھر کا ماحول تبدیل ہو گانو تم بهتر محسوس کروگی۔ یمان بچوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے تنہیں۔"سالارنے اسے کما تھا۔ " مجھے بچوں سے زیادہ تمہاری پریشانی ہوتی ہے۔"وہ ایک بار پھروارڈرویب کے سامنے کھڑی تھی۔سالارنے بستر بسلخ لینے اسے دیکھا۔وہ وارڈ روب سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے انداز میں کچھ تھا جس ''میری کیاریشانی؟''اس نے یو چھاتھا۔ وریا نہیں جمیے ڈر لگتا ہے۔ "اس نے آدھی بات کرکے وارڈ روب دوبارہ کھول لی اور ایک بار پھرالجھے مر رس چزے ڈرگٹاہے؟"سالارنے اس انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا 'کامہنے دیسے ہی کھڑے کھڑے "کردن موڑ کراہے دیکھا"کس چیزے ڈرگٹا ہو گامجھے؟"وہ جیسے کسی سائیکاٹرسٹ سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ ریں ہے۔ ''اوروہ سائیکاٹرسٹ بے حد بے رخم تھا۔۔ امامہ بل نہیں سکی 'اس نے جیسے نشتر اس کے جسم میں موجود تاسور کے اوپر سیدھا ہی اردیا تھا۔۔ اس نے کتنے آرام سے جیسے بہلی بوجھ لی تھی۔وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی یوں جیسے اب اس کے پاس کہنے کے لیے 'بوجھنے "ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟"سالاراس کی نظروں سے جیسے الجھاتھا۔ الم بهت بے رحم ہواور بیشہ ہے ہو۔ "تم نے سوال کیا تھا مجھ ہے میں نے تو صرف اندازہ لگایا ۔ صحیح اندازہ لگایا ہے کیا؟" وہ جیے دادجا ہتا تھا۔ "اب تہمیں بتا چلامیں تم ہے کیوں کہتی ہوں کہ تمہارے اندر آج بھی موت کشش رکھتی ہے۔"وہ جو کمنا چاہ رہی تھی وہ خیس کمہ سکی اور جو کمہ رہی تھی اس کے غلط ہونے کا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ "موت سے کون فیسی نیٹ ہو تا ہے امامہ ؟ کوئی پاگل ہی ہو گاجوابیا سوچے گااور ایک وقت میں میں پاگل تھا ...اب نهیں ہوں۔"وہ عجیب اندازمیں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ "اب بھی ہو۔"امامہ کے بغیر نہیں رہ سکی۔وہ ہساتھا یوا جسے اس کے جملے سے محظوظ ہوا ہو۔۔ "You are always right" (تم بميشه تحليك كهتي مو) اس کی ہنسے نے امامیہ کو کم تیایا تھا اس کے جملے نے زیادہ ...وہ وارڈ روب کو پوری قوت سے بند کرتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔اٹے بتا تھاوہ اب اسے زچ کرے گااور کر آئی جائے گائیہ اس کا ذہنی محکن ا تاریخ كالك طريقة تفا...اسے زچ كرنا...اوروہ اس وقت اپناوہاغ خراب كرنے كے مود ميں نہيں تھی۔ کانگوکا بخران اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات می آئی اے کے لیے سالار سکندر کواس لسٹ میں ڈالنے کا باعث بنا تھا جن پریا قاعدہ نظرر تھی جاتی تھی 'وہ افریقہ میں اب ان کا (Key figure) سے اہم کارندہ تھا ان کے لیے کام کر رہا تھا لیکن ان کا ساتھی نہیں تھا۔ ان کے پے رول پر بھی نہیں تھا۔وہ پہلی بارا کی مجیب و عرب کام میں حصد دار بے تھے shadow work partner دنوں ایک دو سرے سے بھی واقف تھے ' Section Click on http://www.Paksociety.com for More

ایک دوسرے کے نام سے بھی اور ایک دوسرے کے کام سے بھی ۔۔۔ اس بات سے بھی کہ دوسرا اس بات سے واقف تفاكرات كوئي و مكير رباب وه مانيركيا جار باب-اس كے ساتھ ورلڈ بنگ كی طرف سے دی جانے والی ٹاپ روفیشنلز کی قیم بھی ہی آئی اے کے انڈر کور ایجنٹس کی ہے اور \_\_\_\_ دونوں پار منزز اپنے سائے کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود اپنا کام کر رہے تھے۔۔ اور کوئی کسی کودھو کا دیے بغیرایک دوسرے کاساتھی بنا ہوا تھا ہے۔ ی آئی اے سالار سکندر کی سیکیورٹی اور افریقہ میں درلڈ بینک کے پروجینکٹیس کو کامیاب بنانے کی ذمہ دار ۔ تھی اور وہ اس رول کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ سالار سکندر ورلٹ بینک امریکی حکومت اور سی آئی اے کے لیے نعمت مترقبہ ثابت ہوا تھا ۔۔۔ اس نے کا تگواور افریقہ میں میک بہت نازک صورت حال میں آن سب کو ایک بے حد شرم تأک اور خطرناک صورت حال سے نکالا تھا اور بے جدخولی اور مماریت ہے۔ اس کی تقریر میں يني ادارك كى اورسامراجي قوتوں برى جانے والى تفيد كسي كوبرى نهيں تكى تھي۔ أكر صورت حال كنٹرول ميں آجاتی تووه اس سے زیادہ گالیاں کھانے پر تیار تھے۔ لیکن آگر کوئی چیز سالار سکندر کی تقریب انہیں قابل اعتراض کلی تھی تووہ اپنے ند بہب اور پنیمبر کاحوالہ تھا۔اس نے دین کو آدمیت اور انسانیت کے سیکو لرکبادے میں ملفوف کر کے پیش نہیں کیا تھا۔اس نے ایپ دین اور اپنے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کاذکر کیا تھا اور سالار سكندر بيشه ايك لبل سوج ركھنے والاستكمان سمجھاجا تاتھا ... بيٹے بٹھائے اس كى ايك پلك اسپيج ميں جھلكنے والى ندہی"ا نتابر سی "ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور سی آئی اے کو بھی قابل اعتراض کلی تھی۔ وہ افریقہ بیں بے شک ان کے لیے سب سے اہم تھا لیکن کوئی اہم ترین مخص بھی''اسلامی سوچ'' کے پر جار کے لیے ورلڈ بینک کاعبیدہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ تاریل حالات ہوتے تووہ تقریر سالار سکندر سے استعفے کے کیے بے حد مضبوط وجہ تھی لیکن بیہ نار مل حالات نہیں ہتھے....ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور سی آئی اے نے بھی سالار سکندری اس تقریرے تظریں جُرا کربظا ہراس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن در پردہ میڈیا میں این صحافیوں کے ذریعے سالار سکندر کواس تقریر میں زہبی حوالہ دینے کے لیے شدید تقید کانشانہ بنایا گیا تھااور بيسلسله براه راست كورج كو فورا البعدي شروع كرديا كياتها-امريكيه أورى آئى اے كو كا تكواورا فريقه مي مركاره میاستد براہ راست وراب وراب وراب کی اوقات میں رکھنا جائے تھے اور اب اس الیسی برعمل کر چاہیے تھا۔ مسیحااور لیڈر نہیں ۔۔۔ وہ ہر مخص کواس کی اوقات میں رکھنا جائے تھے اور اب اس الیسی برعمل کر جانب نے تھا۔ مسیحااور لیڈر نہیں ۔۔۔ وہ ہر مخص کواس کی اوقات میں رکھنا جائے تھے اور اب اس الیسی برعمل کر رہے تتھے۔ چینلز پر سالار سکندر کی اس تقریر کو موضوع بحث لانے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وس آخرى خطبے كے بہت ہے دوسرے بوائنس كوجمي زير بحث لانا شروع كرديا تھا۔ الك بى جي ويكار سالاً رسكندرى ندہی شناخت ندہی اعتقادات اور اعمال کے حوالے سے شروع کردی گئی تھی۔ اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک بنیادی حصہ سود کے خلاف ان کے احکامات بھی تصے بمبنیں مغربی میڈیائے بہت بمایاں انداز ميں پيش كيا تفاكيونكة وه انهيں مغربي نظام معيشت كى بنيادوں كو چيلنج كرنے والى سوچ اور فلاسفى لكى تقى وه بيربات على الاعلان نهيس كمه بإرب تصح كه وه مغربي نهيس يهودي نظام معيشت كو چيلنج كرف الي فلاسفي تقى .. سالار سكندرك خلاف مغربي ميذيا من الخضي والأبير طوفان است افريقة من اور مشهور كررما تقايد اور سالار يكندرنے مغربي ميٹريا پر اپني اس تقرير کے حوالے سے كوئي وضاحتیں ۔ صفائياں اور معذر تنب پیش شیس كی ۔ اس کے آفس کا خیال تھا کہ اس تقریر کے اقتباسات کو پھھ ہلکا کر کے نے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا

جائے۔ سالارنے کی بمانے 'معذرت 'وضاحت اور سیاق وسباق کو اپنی اس تقریر کے لیے پیش کرنے ہے انکار کردیا تھا۔۔اس کے آفس نے دو دن بعد ایک سطری بیان جاری کیا تھا کہ سالار سکندر اپنی اس تقریر کے ہر جملے اور لفظ پر تقین رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اسے مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔"





Click on http://www.Paksociety.com for More

یہ جیسے اس میڈیا کے منہ پر مارا جانے والا طمانچہ تھا جو اس کی طرف سے اس تنقید کے بعد کسی وضاحتی بیان ورمعذرت کا منتظرتھا۔

وہ ورالڈ بینک کا بھلا بنیاد برست نائب صدر قرار دیا گیا تھا۔ ی آئی اے کوسالار سکندر کومانیر کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کی بات کررہا تھاجو سود سے پاک ہو تا۔ ان کے لیے یہ بریشان کن بات نہیں تھی ... سالار سکندرورلٹر بینک کے ساتھ مسلک رہتے ہوئے عملی طور پر ایسا کوئی کام نہیں ترسكتاتها...اورجوخواب وه ديكھنے كى كوشش كررہاتھااس كووه ايك خيالى پلاؤے زيادہ ابميت دينے پر تيار تنہيں تے۔ان کے لیے اگر کوئی بات بریشان کن تھی تووہ سالار سکندر کا آید یک دم سامنے آنے والا فرہبی سخض تھا جوان ك زديك افريقة جيسى حساس جكه پران كے ليے پريشانياں كھڑى كرنے كاباعث موسكتا تھا... ضرورى موكيا تھاكه سالار سكندر كو صرف افريقة عي مين نهيل مرجكية عي مانيركيا جائے اورسي آئي اے نے مي كيا تھا۔ اس كى برگرمیاں ی آئی اے کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھیں۔۔ اور پہلی غیرمعمولی سرگرمی جوبی آئی اے نے ریکارڈ کی تھی وہ اپیاکا کی تدفین کے تین ہفتے بعد منقط میں سالار سکندر کی سمندر میں ایک لانچے پر پانچے لوگوں سے ایک ملاقات تھی جس میں ہے ایک مقط کی رائل فیملی ہے تھا۔ بظاہراس ملاقات کوایک گیٹ ٹوگیدر سمجھاجا سکتا تھا۔ سالار سمیت وہ پانچوں برانے شناسا اور دوست تھے۔ ایک ہی یونیور شی سے فارغ التحصیل تھے۔ مختلفیہ تومیتوں اور پروفیشنز سے تغلق رکھتے تھے۔۔ اور اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ تھے اور ان میں سے کسی کا بھی کا تگو اور افرایقہ سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے سالار سکنڈر کے یہ نہ کا تکواور افرایقہ سے تعلق تھانہ ہی ورلڈ بینک سے الکن اس کے باوجودان سب میں کچھ ہاتیں مشترک تھیں ... وہ سب سالار سکندر کے ہم عمر تھے ... صرف ایک فخص مقط کی را کل فیملی ہے تعلق رکھتا تھا اس کےعلاوہ باقی سب مختلف قومیت رکھنے کے باوچودا مریکن شاہد فخص مقط کی را کل فیملی ہے تعلق رکھتا تھا اس کےعلاوہ باقی سب مختلف قومیت رکھنے کے باوچودا مریکن شهریت رکھتے تھے اور منقط کی را کل فیملی سے تعلق رکھنے والا مخص بھی اس وقت امریکہ ہی میں مقیم تھا۔وہ سب دنیا کے 100 انڈر 40 گلوبل کیڈرز کی فہرست میں شامل تھے جن کے بارے میں بید پیش کوئی تھی کہ وہ دس سال بعددنیا کے متاز ترین لیڈرزمیں سے ہوں گے ۔۔ ان میں سے کوئی بھی بات ی آئی اے کے لیے پریشان یا تشویش کن نہیں تھی سوآئے ایک آخری مماثلت کے 'سالار سمیت وہ پانچے کے پانچے افراد مسلمان تھے۔۔ اور Downloaded From باعمل مسلمان تصاور قرآن باك كے حافظ تص

Palsodety.com " " "

وہ پاکتان میں امامہ کے قیام کا تیسراہفتہ تھا۔ وہ شروع کے دو ہفتے لاہور میں ڈاکٹر سبط علی اور سعیدہ امال کے پاس گزار کراب باقی دو ہفتے اسلام آبادر ہنے آئی تھی۔ زندگی اب یوں بھا کم دو ٹرمیں گزر رہی تھی کہ اے اس "برابروالے گھر" کو دکھ کربار بار اواس ہونا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ گھریک چکا تھا۔ امامہ جانتی تھی اور اس کے کطے کشاوہ لان پر اب مزید تغیرات ہو چکی تھیں۔ گھر کا نقشہ بھی پچھے کا پچھے کردیا تھا اس کے نئے مکینوں نے۔ اور اب کشاوہ لان پر اس مزید تغیرات ہو چکی تھیں۔ گھر کا نقشہ بھی پچھے کا پچھے کروہ تغیر کے لیے باربار باہر آتے جاتے اس گھر کو دکھ کروہ نظریں چُر الیتی تھی۔ وہ اب وکھنا بھی نہیں چاہتی تھی جو کسی دلدل کی طرح اسے اندر ہی اندر وہ کہ تغیر کی اس جے میں دوبارہ جانا چاہتی تھی جو کسی دلدل کی طرح اسے اندر ہی اندر تعالی نور سے بین نعم توں کی وجہ سے تھاجو اللہ تعالی نے اس کے وجود سے وابستہ عنایہ اور حدین نے جیسے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔ ان کے وجود سے وابستہ مصوفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔ ان کے وجود سے وابستہ مصوفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔ ان کے وجود سے وابستہ مصوفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔ ان کے وجود سے وابستہ مصوفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔ ان کے وجود سے وابستہ مصوفیات نے اس کی زندگی کو مات تھی اس کے لیے۔

مَنْ خُولِينَ دُالْخِيثُ 48 نوم 2015



سكندر عثان اور طيب اب وہاں اسكيے رہتے تھے ... طيبہ و قاس فوقا "اپنے سب بيوں كے پاس دو سرے ملكوں میں آتی جاتی رہتی تھیں کیکن ان کا زیادہ تروفت اسلام آباد میں بی گزر تا تھا۔ امامہ اور اس محے بچوں نے سکندر عثان اوران کی رونین کی زندگی کواسی طرح تو ژا تھا جیسے ان کے باقی بچوں کا اپنی فیملیز کے ساتھ آتا تو ژبا تھا۔ سالارپاکستان امامہ کے ساتھ آیا تھا۔ان کی فلائٹ اسلام آبادہی کی تھی۔وو تین دن امامیراس کے ساتھ وہاں رہتی پھراس کے ساتھ لاہور جلی جاتی اور پھروہاں سعیدہ اماں اور ڈاکٹر سبط علی کے پاس کچھ دن گزار کرواپس اسلام آباد آجاتی اور پھروہیں ہے واپس کا تکوچلا جانا تھا اسے ... وہ وہاں ان کی آمر کا دوسراون تھاجب سالارنے اسے امریکہ میں اپنے کسی پرانے دوست کے بارے میں بتایا تفاجواب ابن فیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا اور سالار سکندرہے ملنا جاہتا تھا اسے مبارک باددیے کے لیے … سالارات برسنل وزئ برتقاليكن اس ايك بفقيس بهى است مسلسل بهت سه مركارى عمد واران اور احباب سے مکنا تھا جو اس کوورلڈ بینک کی نائب صدارت سنجھالنے پر ابھی تک ذاتی طور پر مل کر ۔ مبار کیاونہیں کئی سالوں بعد سعد اپنی قبلی کے ساتھ سالارے ملنے اس کے گھر آیا تھا اور سالار فوری طور پر اسے بھیان ہی ہیں سیا تھا۔۔۔وہ مکمل طور پربارلیش تھا۔اوراس کی داڑھی اسی فی صد سفید ہو چکی تھی جے رتکنے کی کوشش نہیں كِي كَني تقى-وه بے حد منظے براند و شلوار قبیض میں ملبوس تقالیکن شلوار آس کے مختوب سے اوپر تھی۔وہ فربی بالكل بقيااورائب دمكيه كربيراندازه لكانامشكل تهيس تفاكه وه كھانے پينے كاشوقين تقااور ايكسرسايزے اے دلچيبي میں تھی۔اس کے ساتھ نقاب لیے ہوئے اس کی بیوی ایک آٹھ سالہ بچہ اور دو چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ اور اس کی بیوی سالار اور امامہ سے بری گرم جوشی سے ملے تھے۔ آمامہ جانتی تھی سعد سالار کے شناساؤں میں سے تھا 'قربی دوستوں میں سے نہیں کیکن اس کے باوجود سعد اپنی کپ شب اور بلند و بانگ قہقوں کے دوران سالار کے اس کے ساتھ امریکہ میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ایسے ایسے قصے نکال کرسنا تارہا جیےوہ اور سالار بہترین اور بے حد کمرے دوست رہے تھے...یا رغار قسم کے دوست۔ ''جھے تو بیشہ ہے ہی اندازہ تھا کہ سالار بردی ترقی کرنے والا تھابس ذرا قبلہ خراب تھااس کا ۔۔۔وہ میں تھینچے تھینچ كرتھك كريار چناتھا۔" عِ الله عِنے کے دوران اس نے امامہ رجیے ایک اعشاف کیا۔ سالار اور امامہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو "اوراب دیکھیں بھابھی اکیسابدلاہے؟میری کوششیں کیسارنگ لائی ہیں۔"سعد کمدرہاتھاسالارنے اپناکپ ر کھتے ہوئے ای مسکر اہث کے ساتھ کہا۔ " لنيكن تم بالكل نهيں بدلے ... ميري كوششيں كوئى رنگ نهيں لا سكيں اس كا مجھے برا افسوس ہے۔" سالار نے جتانے والے انداز میں کہا۔ سعدنے بے اختیار قبقہ لگایا ''ارے ہم پر کماں کئی کارنگ چڑھنا تھا۔ ہم پر توا پنا ہی رنگ برا پکا تھا۔ بھابھی یہ آپ کا شوہر نائٹ کلبز اور یوز کا برا شوقینِ تھا ۔۔۔ بچھے بھی تھینچ کھینچ کر لے جانے کی کوشش کر آ رہتا تھا ۔۔ نت نئی لڑکیوں سے دوستی تھی

و مورد برسوری رنگین زندگی گزاری ہے اس نے۔" اس کی۔۔برسی رنگین زندگی گزاری ہے اس نے۔" سالار نے سعد کے بارے میں تھیک کماتھا 'وہ نہیں بدلا تھا۔۔ بیٹے ترلوگ خود کو بسترین مسلمان ٹابت کرنے کے لیے دو سروں کے ہر عیب اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی وہا میں جتلا ہوتے ہیں اور ان کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھا تا ہے۔۔ پردہ پوشی نہیں۔۔وہ کسی انسان کے حال اور کامیابیوں پر اسے مبارک باد تو دے





سے ہیں اس پر رشک بھی کر سکتے ہیں۔ اسے اپنا دوست کھنے پر تخریجی کر سکتے ہیں کین اس کے ماضی کے سابقوں اور لاحقوں کو بھلائے بغیر۔ داسے اپنا دوست کھنے پر تخریجی کر سکتے ہیں گین اس کے ماضی کے سابقوں اور لاحقوں کو بھلائے بغیر۔ دل آزاری اور دل محتی ان کے اسلائی گنا ہوں کی فرست میں شامل نہیں ہوتے۔۔۔

سعد بھی ہی کر دہا تھا۔۔ دو اپنی ہیوی کے سامنے بید ٹابت کرنے کی کوشش کر دہا تھا کہ دو کتے ''فخص کی ہیوی اس سے بے حد بھر تھا۔

اس سے بے حد بھر تھا۔

احساس کمتری کی یہ ایک بے حد بھیا تک شکل ہوتی ہے' جس میں کوئی فخص یہ بھی طے نہیں کرپا تاکہ اسے دوست کے ساتھ دوستی کئی ہیا دوست کے ساتھ دوستی کئی ہیا وہ ہوئے اپنی بلیٹ میں ایک نیا کہ اس سعد اب اپنا تکشاف سے جسے خودہ می مخط فلو ہوتے ہوئے اپنی بلیٹ میں ایک نیا کہا ہوئے ہوئے اپنی بلیٹ میں ایک نیا کہا ہوئے ہوئی انگر اور بے اثر نہیں ہوسکتے ۔وہ بھی جب سرا کہا گاگا ان انسان مارے کھلے عام استے توہیں آمیزانداز میں کیا گراہ ہو۔

الممہ کا چرو پھیکا پڑا تھا۔۔ بہت ہے انکر انسان کی اگر اور بے اثر نہیں ہوسکتے ۔وہ بھی جب کو انسان کی گرائی گئری کی انسان کی گرائی گئری کی سعد کو صرف ایک کو گرائی کی سعد کو صرف ایک کی رنگ کی گؤ کیوں سے دوستی تھی لیکن سعد کو صرف ایک کی رنگ کی گڑئی کی سعد کو صرف ایک کی رنگ کی گڑئی کی سعد کو صرف ایک کی رنگ کی گڑئی سعد کو صرف ایک کی رنگ کی گڑئی سعد کو صرف ایک کی رنگ کی گڑئی سعد کو صرف ایک کی سعد کو صرف ایک کی رنگ کی گڑئی کی سعد کو صرف ایک گئری سعد طا ہر ہے میرے جیسا شوقین مزاج نہیں تھا 'اس لیے دہ اپنی گرل فریڈ کے ساتھ گھر پر ہی دہ تا ہوں ہے۔ "

"کیا تام تھا اس کا ۔۔ ہاں اسٹیفنی۔۔ اب توعلیک سلیک ہی رہ گئی ہوگی یا وہ بھی نہیں ہے؟" اس کی میادواشت سفا کانہ حد تک تیز تھی اور اس وقت اس نے سعد کا قتل ہی کردیا تھا ۔۔ سعد کا ندر کا سائس اندراور ہا ہر کا ہا ہررہ گیا تھا۔ سالار یک دم اس طرح گفتگو کرنے لگا تھا جیسے وہ کسی باریا پارک میں اسلیم بیشے تھے اور ان کے آس پاس کسی دو سرے فخص کا کوئی وجود نہیں تھا۔۔ اس سب کی ابتد اسعد نے کی تھی لیکن انتظاب سالار کردہا تھا۔۔ سعد جواب کیا دیتا ہی کاتوسائس لیتا بھی محال ہوگیا تھا۔۔

امار اس کی بیوی کے تاثرات دیکھے نہیں پائی تھی۔اس کے چربے پر نقاب تھالیکن اس کی آٹکھیں بیر بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ سالار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی تھی۔خود امامہ کو بھی سالار کا بیہ جوابی وار پچھے دیں نہیں یہ دیا تھا

" ''جمابھی! آپ کھے لیں۔ ''اس نے صورت حال کو سنبھالنے کی برونت کو شش کرتے ہوئے سعد کی بیوی 'عالیہ کی توجہ اس گفتگو سے ہٹانے کی کو ششش کی تھی۔

روچیس موس بران میں میں ہوں ہے۔ ہم کچھ در پہلے ہی کسی لیج سے آئے ہیں تو مجھے الکل طلب "جنسیں ' بیچے اور یہ لے رہے ہیں بس کافی ہے۔ ہم کچھ در پہلے ہی کسی لیج سے آئے ہیں تو مجھے الکل طلب

یں ہے۔ امامہ کوعالیہ کالبجہ ہے حد کھ درانگا تھا۔وہ سعد کی طرح باتونی نہیں تھی یا پھرشاید سالار کے وہال بیٹھے ہونے کی وجہ ہے اور سعد کے اس سے مسکسل باتیں کرتے رہنے کی وجہ سے اسے زیاوہ بولنے کاموقع نہیں مل پارہا تھا۔ "آپ تو ختم نبوت پریقین نہیں رکھتیں تا؟ "کیا سوال تھا جو سعد کی ہوی کی زبان سے امامہ کے لیے نکلا تھا۔۔۔

مَنْ خُولِينَ دُّالِحِيثُ 50 أَوْمِرَ 50 كَانِي





كمرے ميں يك دم خاموشی نهيں 'سكته حجھايا تھا۔وہ مجسس نہيں تھا'جوابی دار تھا۔۔۔سعدے نہيں آيا تھااس بار ونهيس الجددلله مين مسلمان مول-"حائے كاكب مونوں سے بٹاكرامام نے بے حدمشكل سے مسكرانے ك كوشش كى تقي- بعض لاحقے بھى سابقے نہيں بنتے ... وہ بھى ايك ايباءى حصہ تھااس كى زندگى كا ... جس كا تعارف اس کارنگ پھيکا کرنے کے ليے کافي ہو تا تھا۔ "اوہ اچھا ... بچھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا۔"وہ ای بے نیازی سے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تقى- "توبھابھى! آپ پھركوئى ادارە جوائن كرس تا ... آپ كوتۇبىت زيادە اصلاح اور علم كى ضرورت ہوگى-جب تک آپ پاکستان میں ہیں "آپ میرے ساتھ آلیک مرسے میں چلیں۔وہاں درس قرآن بھی ہو تا ہے اور آپ کی " آپ کابہت شکریہ لیکن مجھے اسلام قبول کیے اور قادیا نیت چھوڑے سولہ سمترہ سال ہو چکے ہیں اور میں ایک حافظ قرآن کی بیوی ہوں۔ "امامہ نے اس کی بات بروی نرمی سے کائی تھی۔ "وەتومى بھى ہوں-"عاليدنے اس اندازمين كها "دليكن اس سے كيافرق پر" تا ہے-'آپ کو شیں بڑا ہو گا بچھے بڑا ہے'' " بھاتھی! آپ تواس حوالے ہے جب بھی ہماری مدکی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔اب میل جول توہو تاہی رہے گا۔ میں ان شاء اللہ اس سال وقت نکال کر تبلیغ کے لیے چھوٹوں کے لیے کا تلو بھی آوں گاتو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضرہوں گا۔ویسے بھی اچھارہ گااگر ہمارے بیجے آپس میں ملتے جکتے رہیں۔"سعدنے اپنی طرف ہے برونت موقع برمداخلت كرتے ہوئے گفتگو سنبھالنے كى كوشش كى تھے "جی بھابھی! تھیک کمہ رہے ہیں ہے۔مارے بچوں کو آپس میں ملتے رہنا جا ہے اور ہمیں بھی۔ بہت س چیزوں میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہو تی۔"عالیہ نے اپنے شوہر کی تفتلو کو مکمل کرنے کی کو مخش کی تھی۔ "الرجهي اليي ضرورت بيش آئي تومي اورامامه ضرور آب سے رہنمائي لينے کي وشش كريں مے ليكن في الحال مجھے لگتاہے ہمیں اس کی ضرورت سیں پڑرہی۔ اس بار سالارنے اس گفتگو میں داخلت کرتے ہوئے جیسے ایک فل اسٹاپ لگانے کی کوشش کی تھی۔ "یار! بیچے کہاں ہیں تمہارے؟تم ان سے تو ملواتے تمیں چاہ رہا تھا احسن اور جبریل بھی آپس میں متعارف ہو تر " سعد سالار کویم از کم اس حد تک ضرور جانبا تھا کہ وہ اس کے کہیجے کی بے رخی اور بے اعتبائی کو پیجان لیتا اور وہ اس نے پہان کی تھی اور ایک بار پھراس نے بات بدل کرماحول کوخوشکوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ "جى جى ضرور كى جا بھى لا بى رہا ہو گاملازم - با برلان ميس كھيل رہے تھے..."امامه نے سعدى اس كوسش كو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہاں کوئی اور بات ہوتی۔ ملازم کے ساتھ عنایہ اور جبریل مرے میں داخل ہوئے تصے سعد نے بڑی کرم جوشی ہے ان دونوں کو پیار کیا تھا پھر چریل اور احس کا ایک دد سرے سے تعارف کردایا ہے۔ چار ساڑھے چار کا جریل اور سات آٹھ سال کے احسن سعد کی دہ پہلی ملاقات تھی وہ دونوں ایک جیسے تھے۔مزاجا سم گو۔ ریزروڈ بہت تمیزدار۔ جریل احسن سے عرمیں بہت چھوٹا ہونے کے باوجودا جهاقد كانه ركهتا تفااورد يكفن من ان كورميان عمركا فرق انتانمايان نهيس تفايد جه ساله آسيداور جارساله خوين دا الحيث 52 ورم 2015 ي READING **See Con** 

مروہ احسن کی نسبت اتنی ریزروڈ نہیں تھیں۔ وہ لوگ آدھ گھنٹہ اور بیٹھے تھے اور پھرانہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کرچلے گئے تھے۔وہ ایک یادگار اور خوشگوار ملاقات نہیں تھی لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہرملاقات ایسا ہی ناثر کیے ہوئے رہنے والی تھی۔

سعداورعالیہ کے جانے کے بعد سالار اور اہامہ نے اس ملاقات کے دوران ہونے والے انکشافات کو دہرایا تھا نہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ ان کی زندگی میں صرف شناساؤں کی کٹھ تحوی میں رہنے والے لوگ تھے۔ ان کا حلقہ احباب بننے والے نہیں تھے۔۔ انہیں اس وقت یہ اندا نہ بالکل نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں خاندان ایک عجیب وغریب رفتے میں جُڑنے والے تھے۔۔

\* \* \*

سالارایک ہفتے کے بعد واپس کا تکوچلا کیا تھا اور امامہ اسلام آبادے لاہور 'سالار کے ساتھ آئی تھی پھردہیں انگلے دوہفتے رہی تھی۔ کچھ دن ڈاکٹر سبط علی کے پاس اور کچھ دن سعیدہ اماں کے پاس بھوان ہی دنوں پاکستان آئی ہوئی تھیں۔

ہوں ہیں۔ وہاں ہے والیں اسلام آباد آنے پر امامہ اور بچوں کو سکندر عثمان اور طبیبہ کے ساتھ بہت ساوفت گزارنے کوملا تھا اور اس کے والیں جانے میں ابھی آ یک ہفتہ باقی تھا'جب سکندر عثمان نے بڑے غوروخوض کے بعد اس کوہاشم مبین کے بارے میں بتایا تھا۔

مین سے بازر سے ملئے آئے ہیں۔ تمہارا نمبرلینے کے لیے ۔۔ یا تمہارا ایڈریس لینے کے لیے لیکن میں اتن مت آپنا ندر نہیں یا ناتھا کہ تمہارا اور ان کارابط کروا با کیونکہ میں نہیں جاہتا تھا تم پھرپریشان ہو۔۔ " سکندر عثمان اس سے کمہ رہے تھے۔

"لیکن مجھے لگا میں بہت زیاد ٹی کروں گا تمہارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی۔ اگر میں ان کی بیہ خواہش ری نہ کروں۔"

وہ بے بینی سے ان کا چرود کھے رہی تھی"وہ مجھ سے کیوں المنا چاہتے ہیں؟"
"یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں ہوچھتا۔ "سکندر عثان نے دھیے لیجے میں اس سے کما تھا۔ اس کے حلق میں جیسے بعندا لگا تھا۔ وہ تھیکہ کمہ رہے تھے یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں ہوچھتا لکین اسے تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ زندگی کے سولہ ستروسال اس نے ان کے بغیر گزارے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کہ سالوں ہوئے بھی۔ وہ آج بھی ان کے بارے میں جذباتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں نے سببل دیا تھا۔ وسیم کی موت نے جبر ل اور عمایہ اور حدین نے اور سالار نے۔

نے سببل دیا تھا۔ وسیم کی موت نے جبر ل اور عمایہ اور حدین نے اور سالار نے۔

''ار ملن کافار پر نہیں ہیں ۔"

اس نے سرچھکا کر سکندر عثان سے کمااور اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے ملنے سے انکار کر رہی تھی۔وہ تو صرف اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منیں ہی کرتی رہی تھی۔انکار تو بیشہ دو سری طرف سے ہو تا تھا۔۔ آج پہلی دفعہ وہ انکار کر رہی تھی۔۔ پچھ نہ پچھ بدلا تھا امامہ میں۔ یا بھرسب پچھ ہی بدل کیا تھا۔

"ال باپ کے بارے میں ہم فائدے اور نقصان بھی نہیں سوچتے ہوئے مرف حق اور فرض سوچتے ہیں۔ " سکندر عثمان نے ایک بار پھریزی رسانیت ہے اس ہے کہا تھا۔ انہوں نے اس بار بھی تھیک کہا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی کودمیں رکھے ہاتھوں پر جیسے امنی کوایک فلم کے فلیش بیک کی طرح کزرتے دیکھے رہی تھی۔۔اور وہ

مَنْ حُولِين دُالْجَبْتُ 53 نوم 2015 إِنْ

READING Section

یہ فلم اتن بار دکھے چکی تھی کہ ایبوہ اسے دیکھنا بھی نہیں جاہتی تھی 'وہ اپنی یا دواشت کے اس حصے کوہی جیسے کاٹ كرخودے الگ كردينا جاہتى تھى۔ ر دور سیاری ایس معلق بل پر نهیں جھول سکتی۔ میرے بیچی اب میں ابنی ذہنی الجھنیں ان تک منتقل نہیں ''پایا میں اب اس معلق بل پر نہیں جھول سکتی۔ میرے بیچی اب میں ابنی ذہنی الجھنیں ان تک منتقل نہیں کرنا جا ہتی۔ میں بہت خوش اور بر سکون ہوں اپنی زندگی میں ... بس ایسے ہی رسنا جا ہتی ہوں ... کسی معافی تلاقی کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے اب ... جو گزر گیا۔ بس گزر گیا۔ کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی اب ... کسی معافی تلاقی کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے اب ... جو گزر گیا۔ بس گزر گیا۔ مين وأبس بلث كرسين ويكمنا جامتي وہ سکندر عثمان سے کمہ رہی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئی 'ایامہ!وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔"وہ جامد ہوگئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا تھاکہ وہ کیارد عمل دے 'خوش ہو؟وہ خوش تھی۔ روپڑے ؟وہ پہلے ہی رور ہی تھی۔الله کاشکراداکرے ؟وہ بیشہ کرتی رہتی تھی۔ "وه مسلمان نه بھی ہوتے تب بھی ہیں تہیں کہتاتم ان سے مل لو۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں ... غلطیال گناہ سب کرتے رہتے ہیں۔سپ ایک جیسے ہی ہیں۔۔ کھ خوبیوں میں اچھے۔۔ کچھ خامیوں میں برے ... عین سب سے بهترشایدوه ہو تاہے جو در گزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو....ادر بعض گناہوں کی سزاجب اللہ دے سکندر عثمان نے اسے سنجھایا تھا۔وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بے خبر تھے ہوتے تو ہی سپ سوال معافی کاتو تھا ہی نہیں.... اولاد اور ماں باپ کا تعلق معافی پر تو بھی کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا .... محلے شکوے کا ونت بھی اب گزرچکا تھا۔ وہ ان کا سامنا اس کیے نہیں کرنا جائتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بھر تا ہوا نہیں دیکھ عمق تھی اس نے بے حدمشکل ہے اپنے آپ کو سمیٹا تھا ... سالار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھرتے اس نے سکندر عِنان سے بحث نہیں کی تھی۔وہ اس کے دن ہاشم مبین سے ملنے پر بھی تیار ہو گئی تھی لیکن وہ اس رات سونمیں سکی تھی۔ کچھ لوگوں کے روبرو ہونے کے لیے آپ ساری عمر ترہے ہیں اور پھرجب ان کاہونا طے پاجا تاہے توسمجھ نہیں آباانسان ان کاسامناکرے گاکیے۔ أج ب يجهر إلى پهلے ہاشم مبين نے بيد كام كيا ہو آنواس وقت وہ ساتويں آسان پر ہوتی۔ اِپنے خاندان كواپنے دین پر لے آئے مگراہی کے رائے ہے لیٹ آنے کے لیے اس نے بوے سال دعا میں مانگی تھیں ۔۔ اور اس خاندان كامعزول سريراه اب جب تائب موكيا تفاتوا مامه البيخ دلي كى كيفيت كوسمجمد بي نهيل ياربي تقي-وہ اگلی سہ پسر آئے تھے ۔۔ وہ ممرے میں آئی توباب پر پہلی نظرد التے بی روپڑی تھی نہ رونے کا تہیہ کیے ہوئے بھی بدوہ بے حد صنعیف لگ رہے تھے۔ یہ تنتے والا وہ وجود شیس تھاجس سے وہ ساری عمرورتی رہی تھی۔ ہ ہے۔ ہے۔ اسے مطلے لگایا تھا۔وہ نم آنکھوں کے ساتھ بھی بڑے حوصلے سے ان سے مل کرالگ ہوئی تھی ' پہلے کی طرح ۔ عادیا ''ان سے کیٹی نہیں رہی تھی اور پھروہ آمنے سامنے دوصوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔۔ اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی شہیں تھا ۔۔۔ وہ دونوں تھے اور طومل کمری خا edilon ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

خاندان پر 'پائس کیے ہو گیابہ سب کھے؟ ہاشم نمبین روتے ہوئے اعتراف کررہے تصاور امامہ کویاد آیا تھا انہوں نے ایک باراس سے کما تھا کہ جو کچھودہ كرنے جارى تھى دواس پربت كچھتائے گى۔ايك دفت آئے گاكيداسے اپني علطى كااحياس مو گااور دوواپس لمیت کران ہے معافی مانگنے آئے گی۔اور تب وہ آہے معاف نہیں کریں گئے۔۔وقت واقعی بڑا ہے رحم اور ظالم ہو تا ہے ۔۔۔ اس کے سامنے بیٹھ کربچوں کی طرح رو تا ہوا ہے بوڑھا مخص اس کا اپنا باپ نیے ہو تا تو وہ آجے بہت فخر محسوس کرتی که اس کا سرنیچا نهیں ہوا تھا۔ کسی اور کا ہوا تھا پر سارا دکھ میں تھاکہ اس کاباب آگرا ہے کیے کی سزایا رہا

تھاتو بھی تکلیف اس کوہور ہی تھی۔ " مجھے لگتا ہے امامہ! مجھے تمہاری بدوعالگ گئے۔" ہاشم مبین نے روتے ہوئے کہا۔ "مجھے بھی بددعا کرنے کاخیال ہی نہیں آیا ابو۔ آپ کے کیے کیا مکس کے لیے بھی۔"

اس نے بالاً خرباشم مبین ہے کہا تھا۔۔۔وہ آج اس شننے کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے تووہ انہیں کہتی کہ انہیں اس کی بددعا نہیں گئی۔ انہیں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی سزاملی ہے۔ دور تیہ جواللہ تعالیٰ نے صرف انہیں عطاکیا تھا اس رہے کو کئی اور کووے دینے کا خمیازہ بھکت رہا تھا ان کا خاندان وہ صرف قادیانی نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے اس ندہب کی تبلیغ بھی پوری جانفشانی سے کی تھی۔ پتانہیں کتنوں کو کمراہ کیا تھا اوراس کمرای کے بدلے میں کتنوں کی عاقبت خراب کی تھی ورنہ ان کے خاندان میں بھی بیرتو نہیں ہوا تھا جوان کے ساتھ ہو رہا تھا ہے۔ وہ کروڑ تی تھے اور ساری عمر آسائٹوں میں گزارنے کے بعد وہ اپنا بردھایا اولڈ ہوم میں كزارنے پر مجبور ہو گئے تھے...ان كے خاندان ميں پہلى باركوئى ایسے بے گھر 'بے در ہوا تھا۔ لیکن ان کے خاندان

میں گمرای کی روایت بھی ہاشم مبین ہی کی قائم کردہ تھی۔ "آپ نے دریے کیالیکن صحیح اور اچھافیصلہ کیا۔"یہ ایک جملہ کتے ہوئے امامہ کو بے حد تکلیف ہوئی تھی اسے وسیم یاد آیا تھا۔ سعد یاد آیا تھا۔ اے اپنادہ خاندان یاد آیا تھاجوسارے کاساراغیرسلم تھااورغیرمسلم ہی

رہنے والا تھا۔ واپس توبا وہ بلٹی تھی یا ہاشم مبین۔ ووتهارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی جھ میں بہت وقت لگادیا میں نے تہمارے سامنے آنے میں ۔ لیکن بس معافی انگناچا بتا تھاتم سے اور تہماری ایک امانت تھی میرے پاس دہ مرنے سے پہلے تہمیں دے دینا چاہتا

الم مبین نے بالاً خرابی چکیوں اور سسکیوں پر قابوپالیا تھا۔وہ اب اپنے ساتھ لائے ہوئے بیک سے ایک لفافه تكال كراس وسرب

"بيكياب؟"اس فافافه تفاع بغيران سے بوجها تفا-"جائداد من تهارا جمد اى صے كے ليے تهارے بھائیوں کو خفا کردیا ہے میں نے ۔۔ وہ یہ بھی کے لینا جا جے تھے جھے ہے۔۔ لیکن میں تمهاری چیزانمیں نہیں دے سکتاتھا۔ساری عمر حہیں کچھے نہیں دے سکا ... کچھ تودینا چاہتاتھا حہیں مرنے سے پہلے۔ وہ ان کی بات پر روبڑی تھی۔ ابواس کی ضرورت نہیں تھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں اسے ے بھائیوں کومیراحصہ دے دیے ہے ان کی ذعری میں آپ کے لیے کوئی منجائش تکلی



# Jed Jed British Britis Elister Sully

- UNUSUPER

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



" پھر آپ میرے جھے کو پچ کراپے لیے کوئی گھرلے لیں۔۔۔ کوئی جگہ۔۔۔ میرےپاس اب سب کچھ ہے۔ آپ کا کوئی روپیے پیمہ اب میری ضرورت نہیں رہا۔ "امامہ نے وہ لفافہ پکڑ کران کے بیک میں واپس رکھ دیا تھا۔ "م نے مجھے معاف سیس کیا؟" انہوں نے رنجیدی سے کما۔ میں آپ کو معاف کرنے نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں ابو ... بیہ فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ کو کرتا ہے ... میں تو صرف بید دعا کر سمتی ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کردے ... بردی معافی تو وہاں سے آنی جا ہیے۔" وہ سرچھکائے بیٹھےرہے بھرانہوں نے کہا۔ وہ ترب کے استے رہوگی تا؟ بہ مجیب آس اور حسرت تھی۔ امامہ نے سرملا دیا تھا۔۔ ماں باب کا یہ حال اسے دل کرفتہ کیے ہوئے تھا۔۔ ہاتھ مبین کے چربے پر اس ملا قات کے دوران پہلی ہار مسکراہث آئی تھی۔ ''میں جائیداد کابیہ حصہ تمہارے بچوں کے نام کردیتا ہوں امامہ۔' ''ابو میں آپ کی جائیداداور روپے چیے میں سے چھے بھی نہیں اول گے۔ میں اول گی بھی تو سالاروایس کروے گا- "اس نے اسم مبین سے دو ٹوک انداز میں کما تھا۔ ہاشم میں کچھ در بین کر پھرا ہے ساتھ لے کراس کی ال سے ملوانے گئے تھے۔ سکندر عثان اور ان کی بیوی بھی ساتھ کئے تھے۔وہ ایک اور جذباتی ملاقات تھی۔ "تم اب بهت بمادر مو كئي مو-"اس رات سالارنے اس سے كما تھا۔اس نے اپنون كى روداوسائى تھى فون "كيے؟" وہ اس كے تبعرے پر جران ہوئى تقى-"تم آج ايك بار بھى روئى نہيں مجھے اپنے پير تنس سے الاقات كيارے ميں بتاتے ہوئے۔"وہ حيب رہى پھراس نے سالارے كما۔ "آج ایک اور پوجھ میرے کندھوں اور ول ہے ہٹ گیا ہے۔ بہت دیر ہے ہی سی لیکن اللہ تعالی نے گمراہی ہے نکال ہی لیکن اللہ تعالی نے گمراہی ہے نکال ہی لیا ہے میرے اللہ وعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سالار! دیر ہے ہی سمی پر قبول ہوجاتی ہیں۔" امامہ کے لیجے میں ایک عجیب طمانیت تھی جے سالار نے ہزاروں میل دور بیٹھے بھی محسوس کیا تھا۔ "تمہاری معمالی ہیں۔ "کی نے بعض تران شد ال "جمارى موجاتى بين-"است محم أوازس امامى كما و کیا تمهاری سیس موتیس ؟ ۲۰ سے جوابا "بوجھا۔ «میری بھی ہوتی ہیں کیلن تمہاری زیادہ ہوتی ہیں۔ "وہ کمہ رہاتھا۔ "الحمد لله-"امامہ نے جوابا "كما-وہ بنس پڑا-"تم ميرے پيرنٹس كواولڈ ہوم ہے نكال كرايك كھرلے دوسالار... ان كے پاس ميرے ليے جائداد كاجو حصہ ہے اسے پچ كريہ بے شك كوئى چھوٹا گھر ہوليكن انہيں وہاں مولڈ معرضہ نہد كے سكتہ " ہوم میں سیں دیکھ یں بیائے ہے۔ میں بایا ہے کمدوں گاوہ کردیں گے یہ کام ۔۔ ان کاخیال بھی رکھیں گے۔ تم آگر اسلام آباد میں مستقل مہتا چاہتی ہوتورہ عتی ہوا ماست تم اور یجوہاں الماسے اس کی بات کاف دی تھی۔ " میں یہاں مستقل نہیں رہنا جاہتی ہیں تمہارے پاس رہنا جاہتی ہوں اور والیس آرہی ہوں اس تاریخ کو۔ " ی آئی اے نے سالار سکندر کی اس سرگری کو صرف انیفراور ریکارڈ نہیں کیا تھا انہوں نے اس ملا قات میں شامل پانچوں افراد کو بھی اپنی واچ کسٹ میں ڈال لیا تھا۔ اسکلے آنے والی مینوں میں سالار سکندر اور ان پانچ افراد خولين دُانجيت 56 نوم 2015 الله Section

کے بہت سارے تفریحی دورے ہوتے رہے تھے... کیان اب سی آئی اے صرف سالار سکندر کی جمیں ان پانچ ا فراد کی نقل و حرکت کو بھی مانیٹر کر رہی تھی۔ ایک عجیب پر اسرار نبیف درک کام کر رہاتھا۔ وہ پانچ ا فراد سالار سكندرے صرف چندماہ اچانک ملتے رہے تھے ليكن اس كے بعيد سالار سكندر كے ساتھ ان كي ملا قاتوں كاسلسلہ حتم ہو گیا تھا۔وہ پانچ افراداب آپس میں بھی نہیں مل رہے تھے لیکن وہ پانچ افرارا نفرادی طور پر الیم ہی ملا قاتیں کر رے تھے۔ پیٹرِن وہی تھا'جاریا کچانی اپنی فیلڈ کے متاز ترین لوگ ۔۔ لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں ۔۔ بیب ى ايك ہي عمر كے دائرے ميں اور سب ہى امريكن نيشنل ... اور پھريہ مماثلتيں ايک جگہ جا كر مركوز ہوجاتی تھيں ' وهسب بھی مسلمان تھے۔۔ان میں کچھ حفاظ تھے۔ کچھ نہیں تھے لیکن وہ سیب ہاعمل مسلمان تھے۔ وہ ایک اسلامی مالیاتی سٹم پر کام کررہے تھے اور بیرسی آئی اے جانتی تھی لیکن اس نظام کی شکل کیا تھی۔ خدوخال کیا تھے۔وہ اسے بوجھنے میں کامیاب نہیں ہورہے تھے اور اس کی وجہ صرف ایک تھی۔ ایک جنگسا ین کی طرح اس نظام سے مسلک ہونے والے سب افراد کے پاس اس کا ایک ایک مکزا تھا۔۔ اور وہ اس مکڑے كواحچى طرح سمجهتااور جانتا تقاليكن وه كلزا اس تضوير ميس كهال لگنا تقائيه صرف ايك فمخص جانتا تقا... سالار

وممى! حدين كبرا مو گا؟" اس دن جريل نے اپني آرث بك من مجھ بناتے ہوئے اماميت يو چھاجوروتے بلكتے حمين كو بيشه كى طرح تھيك تھيك كرخاموش كرنے اور كچھ كھلانے كى كوشش كررى تھى اور إس كوشش میں ہے حال ہو رہی تھی اور اس کی بیر حالت جریل اور عنابہ بغور دیکھ رہے تھے۔وہ بچھ مہینے پہلے کا تکو میں اپنے نے گھرمیں متقل ہوئے ہے۔اس ہو تل میں دو تین مہینے رہنے کے بعد-"برطانة موكيا ٢-"امامه في اس كے سوال اور انداز يرغور كيے بغير كما



خولين دُانجَتْ مُن مَن عَلَيْهِ مِن 2015 عَن



32735021

"تو چررو تا کیوں رہتاہے؟" مامہ بے چاری سے اپنے بروے بیٹے کود ملے کررہ گئی۔ "آپاسے بوچھ لین کہ اس کو کیا جا ہے۔"وہ امامہ کوجیے مسئلے کا حل بتارہا تھا۔ "میں پوچھ نہیں سکتی اور وہ بتا نہیں سکتا۔"امامہ اب بھی آسے اٹھائے لاؤنج میں مسلتے ہوئی اسے تھیک رہی تقی اوروہ اسی طرح روتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مجل رہاتھا۔وہ اسے نیچے بھادی تووہ کود میں اٹھائے جانے کے لیے ہاتھ بلند کر کر کے دھاڑیں مار تا ۔۔۔ اور بید ڈرل دن میں دو تین بار کامعمول تھا۔۔۔ روتا حمین سکندر کامن پند - مشغلہ تھا۔وہ بغیر آنسوؤں کے گلا بھاڑ بھاڑ کررو ناتھااور پھررونے کے بیول بچے کوئی بهي دلچب چيز نظر آنے پريك وم روتابند كرك اس كاجائزه لينے ميں مصوف موجا آاور جب اس كام سے فارغ مو جا باتواكيك بارتجراب رون كالملط كووبي سے جارى كر تاجمال اس في جھوڑا تھا۔ سات آٹھ ماہ کی عمر میں ہی اس نے بیک وقت جار دانت نکالنے شروع کرلیے تنے جو فرگوش کے دانوں کی طرح اس كے مند كے درميان ميں تصاور اس كے رونے اور بننے ير نظر آتے تھے۔ "اس كوجلدي كس بات كى ہے؟" بيك وقت جاروانتوں كو نكلتے ديكيم كرسالارنے كها تھا۔ جبريل اوروہ محمين سكندركبار يمس ايك جيس الرات اور خيالات ركفت تص '' بيه تم خوداس سے يوچھ لو۔ ''کامہ نے جواب دیا تھا۔ حمین کوپالنا آس نے پہلے دو بچوں کی نسبت زیادہ تھکانے اور آنمانے والا کام ثابت ہورہا تھا۔ حسین سکندر ان چار دانتوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی صرف بریوں کے کھانے والی ہراس چیز میں دلچیبی محسوس کر ہاتھا جوچگارے والی ہو تیں۔اپنے پولیلے منہ کے ساتھ بھی چیس اس کی پندیدہ خوراک تھی جے وہ صرف چیا نہیں نگل بھی سکتا تھا۔ وہ چیس کا بیکٹ تک پیچانتا تھا اور ایسا قمکن نہیں تھا کہ جبرل اور عنایہ اس کے قریب بیٹھ کر کے کہ چواطر دنا كوئى چيزاطمينان ہے اے کھلائے بغیرخود کھا لیتے۔ وہ ایک عجیب وغریب بچہ تھا۔ اور بیربیان اس کے بارے میں سالار سکندر نے دیا تھاجس کا خیال تھا اس نے الیی مخلوق بھی نہیں دیکھی۔ سکندر عثمان نے اس سے کما تھا" میں نے دیکھی ہے۔وہ تمہماری کالی ہے۔" " يه زيادتي ہے۔" سالار نے اِن كى بات پر احتجاج كيا تھاؤہ اور طبيبہ ان لوكوں كے ياس كا تكو آئے ہوئے تھے جبوه دونول حمين سكندر كم اتفول بنخوالى ان كى در كمت ويكه رب تصدوه تبروس اه كاتفاا ورسب يهل جولفظ اس نے بولنا شروع کیا تھا وہ "سالا "تھا اور ہریار سالار کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کروہ بے حد خوشی سے اتھ ياؤل مار تاسالا سالا چلاتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوسٹش کر تاتھا۔ بير بهلالفظ تفاجواس نے بولنا شروع كرديا تفا-جريل اور عنابيرى طريع وہ بھي جلدي بولنا سيمير ما تفا-اس ميں چیزوں کی شناخت اور پیچان کی صلاحیت بھی ان بی دونوں کی طرح منفرد تھی لیکن اس کی بو کنے کی صلاحیت ان دونوں سے بھی انچھی تھی

عَ حُولِينَ وُلِجَبِينَ 58 وَبِرِ 2015 فِي



Click on http://www.Paksociety.com for More

"ثم اےبابامت سکھاؤ' صرف رلگوا دو میرے نام کے ساتھ 'یہ بھی غنیمت ہو گامیرے لیے۔" سالارنے اسے مشورہ دیا تھا ۔۔ وہ بسرحال کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا تھااس طرز تخاطب سے جو سکندر عثمان اور طیبہ کے لیے ایک تفریح بن کئی تھی۔۔

آوربانج سالہ جبرل بدھا کے سے مخل اور دانائی کے ساتھ اپنے اس اکلوتے چھوٹے بھائی کو دیکھنا رہتا تھا جس نے ان کے گھرکے امن اور سکون کو پچھلے تقریبا″ایک سال سے متہ وبالا کرکے رکھا ہوا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا حمین بڑا ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گالیکن جب بالاً خراس نے چلنا شروع کیا تو دیکھ کر

اے اندازہ ہواکہوہ اس "مسئلے" کاغلط "حل" مخا۔

حمین سکندر کو پیر نمیں پر مل گئے تھے ... اور وہ اب کمیں بھی جاسکتا تھا اور کمیں ہے مراد ''کمیں ''بھی تھا۔
اور اس کی فیورٹ جگہ ہاتھ روم تھی۔ وہ بھی وہاں اس وقت جانا پند کرتا تھا جب جریل اسے ہاتھ روم میں جاتا
و کھائی دیتا ... اور جریل نے اس کے ہاتھوں کئی ہار خاصی شرم ناک صورت حال کا سامنا گیا ... جس ہاتھ روم کو نچ
استعال کرتے تھے اس ہاتھ روم میں لاک نہیں تھا اور دروا زے کا ہنڈل تھماکراہے کھولنا حمین کے ہائیں ہاتھ
کا کھیل تھا۔ جریل کے لیے حمین کی موجودگی میں ہاتھ روم جانا جان جو کھوں کا کام بن جاتا تھا۔ وہ امامہ یا پیڈی کے
آس ہاس نہ ہونے پر ہاتھ روم کے دروا زے کے اندرونی طرف ہاتھ روم میں پڑی ان سب چیزوں کور کاوٹوں کے
طور پر دروا زے کے سامنے ڈھرکر کے بھرہاتھ روم کا استعمال کرتا تھا۔
طور پر دروا زے کے سامنے ڈھرکر کے بھرہاتھ روم کا استعمال کرتا تھا۔

۔ سالار سکندراگراہے ''عجیب وغریب''کہتا تھا تو جعین سکندر پاپ کے دیے گئے اس ٹاکٹل پر پورا اترنے کی کوشش کررہا تھا اور پوری دل جمعی کے ساتھ ۔۔۔ کبھی کبھی ان سب کو لگتا تھا' جعین سکندر کو کوئی بھی کنٹول نہیں کر سکتیا تھا ۔۔۔ مگردنیا میں ہر فرعون راموسی ہو تا ہے اور چنی کی ان کی زندگی میں آمرا یک ایسی ہی نعمت کے طور پر

ہوئی تھی۔

### # # #

نائب صدر کے طور پر سالار سکندر نے افریقہ کے لیے کسی انسان کی طرح نہیں مشین کی طرح کام کیا تھا۔اس کی ملازمت کا دورانیہ افریقہ کی تاریخ کے سنہری ترین سالوں میں گردانا جا ماتھا۔وہ افریقہ میں نقرر ہونے سے پہلے افریقہ کی معشیت کا باہر سمجھا جا تا تھا لیکن وہاں اپنے قیام کے دوران سالار سکندرا فریقہ کے انسائیکلوپیڈیا میں تبدیل ہو گیا تھا۔افریقہ کا کوئی ملک یا علاقہ ایسانہیں تھا جس کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر نہیں تھیں اور جمان اس نے کانیٹی کٹنس نہیں بنائے تھے۔

وہ ورلڈ بینک کی نمائندگی کرتے ہوئے افریقہ کی فلاح اور ترقی کے لیے کام کی خواہش رکھتے ہوئے جیے وہاں
ایک دو دھاری مکوار پر چل رہا تھا۔ اسے ورلڈ بینک بعنی عالمی طاقتوں کے ابداف بھی حاصل کرنے تھے۔ انہیں
ناراض بھی نہیں کرنا تھا اور اسے افریقہ میں افریقی عوام کی فلاح و بہود کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ وہ مشکل ترین
ابداف کے حصول کے لیے نامساعد ترین حالات میں کام کر رہا تھا۔ اور کامیابی سے کر رہا تھا۔ پیٹرس ابراکا کی
موت اور اس سے پیدا ہونے والے حالات ورلڈ بینک کے لیے ایک وقتی جھٹکا تھے۔ وہ مسلحی سب یا ہونے پر مجبور

ہوئے تھے لیکن اس کابیہ مطلب نہیں تھا کہ افریقہ کے لیے عالمی طاقتوں کی الیسیاں بدل گئی تھیں۔۔اور سالاریہ بات بخوبی جانتا تھا۔۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سب کچھ نظموں سے او جمل اور یا دواشت سے محوہونا شروع ہو کیا تھا۔ غریب قوموں کی یا دواشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ پیٹ خالی ہوتا ہے تو ان کی





Click on http://www.Paksociety.com for More

یا دواشت بھی خالی ہوجاتی ہے۔

یرس ایاکابھی بہت جلد اپنی قوم کی یا دواشت سے غائب ہونا شروع ہو گیاتھا۔۔اور سالار کواس بات کا ندازہ تھا۔وہ جانا تھا کہ یہ وقتی ابال ہے جو چھ عرصہ اس قوم کو مشتعل رکھے گا اس کے بعد زمنی تھا کتی انہیں یہ سب بھولنے پر مجبور کر دیں گے۔اور زمنی تھا کتی یہ شے کہ افریقہ کے عوام ابنی ہر ضرورت کے لیے ترقی یافتہ قوموں پر انحصار کرتے ہے۔ ان کی روزی روٹی ان کے بروجہ کشمیں میں کام کرتے ہی چلتی تھی۔ ان کے اپنے لیڈر زاور عکومتیں کرتے تھیں 'چور تھیں جو ملکی وسائل کو صرف اپنے فارن بینک اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں اپنے ملک اور عوام کی زندگی اور حالات بدلنے کے لیے نہیں۔

یں جب سب کچھ تھا۔اپنے حالات بدلنے کی نیت نہیں تھی۔۔۔اور بیہ نیت کوئی دو ہراانسان ان کے اندر افریقہ میں سب کچھ تھا۔اپنے حالات بدلنے کی نیت نہیں تھی۔۔۔اور بیہ نیت کوئی دو ہراانسان ان کے اندر پیرانہیں کر سکتا تھا۔ سالار سکندر بھی نہیں اور بیہ دہ حقا کُق تھے جن سے مغملی دنیا واقف تھی توافریقہ بھی انجان

شين تفا-

سالار سکندر کی وجہ ہے آگر کوئی فرق پڑا تھا تو صرف یہ کہ آگر پہلے ان پروجیکٹیس کادس فی صدوبال کے عوام کی بھتری پر خرچ ہو رہا تھا تو اب اس کا تناسب اب بیس ہے تنمس فیصد کے درمیان ہو گیا تھا۔۔۔وہ اس ہے بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا۔۔وہ بیس ہے تنمیس فیصد وسائل بھی آگر ٹھیک استعمال ہوتے تو وہاں بھتری کی رفتار چارگنا کی جانتی تھی اور یہ کام سالارنے کیا تھا۔وہ ان وسائل کے استعمال کو سوفیصد شفاف نہیں بنا سکتا تھا گیاں اس کے استعمال کو سوفیصد شفاف نہیں بنا سکتا تھا گیاں اس کے استعمال کا قبل کے استعمال کا قبل کے استعمال کو سوفیصد شفاف نہیں بنا سکتا تھا گیاں اس کے استعمال کا قبل کی میں بردی ہوں تک کام اور میں اتھا کے استعمال کو سوفیصد شفاف نہیں بنا سکتا تھا گیاں اس کے استعمال کا تھا کی بردی ہوں تک کام اور میں اتھا کی بردی ہوں تک کام اور میں اتھا کی بھا تھا کہ کا سے انہوں تھا کہ بردی ہوں تک کام اور میں اتھا کہ بھا تھا کہ کا تھا کہ بھا تھا کہ بھا تھا کہ کا کی بھا تھا کہ بھا تھا کہ بھا تھا کہ کا تعالی کا تعالی کے دور میں بھی بردی ہوں تک کی بھا تھا کہ بھا تھا کہ کا تعالی کو تعالی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کی بھا تھا کہ کی کی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کو تعالی کی کا تعالی کیا تھا کہ کی کا تعالی کا تعالی کی کے تعالی کی کے تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کے تعالی کا تعالی کی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کیا تھا کہ کا تعالی کیا تعالی کو تعالی کے تعالی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کیا تعالی کیا تعالی کے تعالی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کیا تعالی کے تعالی کیا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی ک

استعال کافوکس تھیگ کرسکتاتھا۔ ترجیجات درست کرسکتاتھااوروہ اس میں بڑی حد تک کامیاب رہاتھا۔
ایک نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اس کی اور اس کے آفس کی کار کردگی اور استعدادونیا کے دو سرے خطوں میں کام کرنےوالے بائب صدور کے مقالمے میں بہترین تھی۔ وہاں شروع ہونےوالے بروجہ بکٹس کیس اسٹڈیز کے طور پر دو سرے خطوں میں ورلڈ بینک ۔ کہ دو سرے نائب صدور اٹھانے پر مجبور ہوگئے تھے۔ وہور لڈ بینک کا سربراہ نہیں تھا لیکن سالار سکندر نے اپنے آپ کو بہت نمایاں نہ رکھتے ہوئے بھی درلڈ بینک کے باتی تمام نائب صدور کونہ صرف کنارے لگا کرفیر فعال کردیا تھا۔ بلکہ ورلڈ بینک کے اس اٹھے صدر کو بھی پس منظر میں دھلے وہا کہ ورلڈ بینک کے اس اٹھے صدر کو بھی پس منظر میں دھلے وہا کہ درلڈ بینک کے اس اٹھے صدر کو بھی پس منظر میں پر انے صدر کو ہٹا کر اقعینات کیا گیا واش میں پر انے صدر کو ہٹا کر اقعینات کیا گیا تھا۔

وہ تین سال مسلسل ٹائم "کے مین آف دا ابر کے طور پر اس کے سرورق کا حصہ بنا تھا اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہونے والے اس پروجیکٹ کے بارے میں اختلافات سے پہلے وہ ورلڈ بینک کے حلقوں میں ایک بہت زیاوہ بروفیشنل ورکر کی شہرت رکھتا تھا جو ہر لحاظ ہے غیر متنازعہ اور بے حدا تھی شہرت کا الک تھا ۔۔۔ اور اب اس شہرت گون خراب "کرنے والی شے صرف ایک تھی۔ اس کا "بنیا دیرست "مسلمان ہونا جو اس ایک تقریر کے علاوہ اور اس کے لائف اس کے کام اور پالیسیوں میں بھی نہیں جھا کا تھا۔۔۔

اس کے لائف اٹ اس کے علاوہ اس کے کام اور پالیسیوں میں بھی نہیں جھا کا تھا۔۔۔

سالار سکندری ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے کے قریب آرہا تھا۔ بینک نے یہ دورانیہ ختم ہونے سے دوسال پیشتری سالار سکندر کوملازمت میں توسیع کی آفر کی تھی اور اس نے یہ آفر قبول نہیں کی تھی۔ پھراس آفر کو وقفے وقفے سے باربار بہترہ محجز کے ساتھ اسے اصرار کے ساتھ چیش کیا جا تا رہا۔ لیکن سالار کا انکار قائم رہا تھا۔ وہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ

تشویش کی بات تھے۔ افریقہ کو سالار سکندر سے زیادہ بستر کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔اس بات پر بورڈ آف ڈائر یکٹرز میں کوئی دورائے نہیں تھیں اور نہ ہی امریکن حکومت کو کوئی شبہ تھا۔۔۔اس نے پچھلے چند سالوں میں نہ صرف ورلڈ





Click on http://www.Paksociety.com for More

ورلڈ بینک کی صدارت ہی بقینا" ایبا ایک تاج تھا جو اس کو پہنا کراہے روکا جاسکنا تھا۔ سالار سکندر اس عہدے کے لیے موزوں ترین اور کم عمر ترین امیدوار تھا گراس عہدے پر سالار سکندر کی تعیناتی امریکی حکومت کے لیے خودا کید مسئلہ بن تی تھی۔ وہ ایک "بنیا دپرست "مسلمان کو ورلڈ بینک کاصدر نہیں بنا سکتے تھے اور وہ اس "بنیا دپرست "مسلمان کو کسی اور چزکی آفر کرنے روک بھی نہیں پارہے تھے۔ یہ فیصلہ انہیں کرنا تھا کہ کیا اس کی مسلم بنیا دپرستی کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ابھی امریکی حکومت اور ورلڈ بینک کے پاس اس بارے میں سوچنے کے لیےونت تھا کیونکہ سالار کی ملازمت کا ووزانیہ ختم ہونے میں ایک سال باتی تھا۔

میں سوچنے کے لیےونت تھا کیونکہ سالار کی ملازمت کا ووزانیہ ختم ہونے میں ایک سال باتی تھا۔

اس ایک سال میں سالار سکندر کی زندگی میں تین بوے واقعات ہوئے تھے اور تینوں نے اس کی زندگی پر بہت گرے نوالے۔ اور یہ کمناغلو نہیں تھا کہ ان واقعات نے ایک بار پھراس کی زندگی میں اس کی تری اور چو تھی اولاد کے طور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کی تری اور چو تھی اولاد کے طور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کی آخری اور چو تھی اولاد کے طور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی زندگی کا پہلا برطاواقعہ۔

\* \* \*

چنے ہے۔ سالار سکندر کاغائیانہ تعارف ہیشہ ہے نام رہاتھا۔ غلام فرید کے جوالے ہے سکندر عثان ہے اسے کئی بار خبرس کمتی رہی تھیں بالکل اسی طرح جس طرح گاؤں میں قائم اس اسکول کے بست ہے وہ سری ملاز مین کے بارے میں بتا چلنا رہتا تھا اسکندر عثمان نے غلام فرید کے ذریعے گاؤں کی معجد کے امام کو پنچائی جانے والی ایداو کے بارے میں بھی سالار کو مطلع کرویا تھا کیو تکہ یہ ایداو سالار کے کہنے پر ہی سکندر عثمان نے شروع کی تھی۔ غلام فرید کو اس ایداو میں بیر پھیر کے نتیج میں الازمت سے فارغ کرنے کا تھم بھی سالار ہی کا تھا۔ بدویا تی اور بدایمائی اس کے لیے قطعا "نا قابل برواشت تھی اور یہ معاملہ اسے اس لیے زیادہ تھین اور زیادہ نا قابل برواشت تھی اور سے معاملہ اسے اس لیے زیادہ تھین اور زیادہ نا قابل برواشت تھی کودہ کی جس رقم میں بیر پھیرکیا گیا تھا وہ مجد کے لیے دی گئی تھی اور مسجد کی رقم میں بدویا نتی کرنے والے محض کودہ کی رقابت کا مستحق نہیں سمجھتا تھا سکندر عثمان بھی غلام فرید کودی جانے والی اس سزا کے حق میں تھے۔ اس لیے رامی ہی نالار سکندر کی ہدایات بریوری طرح عمل در آمد کیا تھا۔

انہوں نے سالار سکندر کی ہدایات بریوری طرح عمل در آمد کیا تھا۔

غلام فرید کے ہاتھوں آیک بچی کے سوا اپنے پورے خاندان کا قتل سکندر عثمان کو بری طمع ہلا گیا تھا۔اس دل خراش واقعہ کو میڈیا نے بہت دن انجھالا تھا۔ غلام فرید سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات وہ بیڈلا کنز کی شکل میں دکھاتے اور چھاپتے رہے تھے جو صرف سکندر عثمان ہی نہیں سالار کی نظموں سے بھی گزرتے رہے تھے' انبی فیلی کو اس طرح بے رحمی سے مار دینے والا مخص میڈیا کو ذہمی عدم توازن کا شکار لگ رہا تھا کیو تکہ وہ اس حادثے کی توجیہات ہر روز بدل دیتا تھا۔

"اسے اپی یوی کے کردار پر فلک تھا۔ اس کیے اس نے اپنے فائدان کومارا۔"

یہ حادثے کے فورا سبعد میڈیا کی طرف سے بریکنٹ نیوز حاصل کرنے کے چکروں میں نشراور شاکع ہونے والی





یہ ایک غیرزمہ دار صحافی نے اندازا ''بنا کراہے ٹی وی پر نشر کی تھی اور باقیوں نے آٹھیں بند کرکے اس کی تقلید کی تھی۔ ڈیسک جرنلزم کی میہ چھوٹی می ہددیا نتی گئی سالوں بعد کسی مخص کے مطلے کا پھندا بن جانے والی تھی 'یہ اس میں نور کر میں کا میں نور کا بھی جھوٹی میں ہددیا نتی گئی سالوں بعد کسی مخص کے مطلے کا پھندا بن جانے والی تھی 'یہ اس صحافی کواندا زہ بھی نہیں تھا۔

جوں جوب غلام فریدیے مختلف صحافیوں کو ملنے اور بات کرنے کا اتفاق ہو تارہا۔ مختلف انکشافات سامنے آتے رہے۔وہ پہلی خبرچھپ گئی تھی۔اب اس قتل کی وجہ غربت سامنے آئی تھی۔ بیوی سے لڑائی جھکڑے تھے۔گھر میں بھوک اور بیاری تھی۔ رشتہ داروں اور قرض خواہوں کے اپنی رقم کے نقاضے تصداور ان سب کے آخر میں اسكول كي ايك نوكري سے ايك مالى بدويا نتى بر نكالا جانا اور بے گھر كيا جانا تھا جو سكندر عثان اور سالار كواحساس جرم

وہ اب غلام فرید کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اس کی پیج جانے والی واحد اولاد کی دیکھیے بھال اور کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتے اور سالار کے کہنے بروہ سکندر عثمان نے اٹھائی تھی۔وہ اس کے لیے ماہانہ رقم جیجے تصحواس کے رشیہ دار آکر لے جاتے تھے اور کبھی تبھار سکندر عثمان کے کہنے پروہ چنی کولا کرانہیں دکھا بھی جاتے تھے اکد انہیں یہ کیلی رہے کہ وہ رقم واقعی اس پر خرچ ہورہی تھی۔اس کی مناسب دیکیہ بھال ہورہی تھی اوروہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ یہ شاید ای طرح چلتا رہتا آگر اس سال سالار اپنی قیملی کے ساتھ دوہ فتوں کے لیمپاکستان نه آنا...اورایک لمبے عرصے کے بعد سکندرِ عنمان کے بجائے خود گاؤں اسکول دیکھنے نہ جاتا یا وہاں جا کرغلام فرید کی بنی کا خیال آنے پر اس کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہوتی اور ہمیشہ کی طرح چنی کے رشتہ دار کو چنی کو اسكول كے كر آنے كے بجائے اسكول ہى كى انظاميہ كے چندلوكوں كے ساتھ سالار خودا جانگ اس كے گھرنہ چلا

جس ڈیڑھ سال کی چنی کوسالا رسکنیورنے پہلی باردیکھا تھا۔وہ اسے سات آٹھ ماہ کی ایک بجی گلی تھی۔ بے حد كمزور ... دىلى يىلى ... اس كى سانولى رنگت بر قان جيسى پيلامث ليے ہوئے تھی۔ اس كا جسم اور چرو كسى جلدي انفيكش كے نتیج میں چھوٹے برے رہے والے پیپ زدہ دِانوں سے بھرا ہوا تھااور اس كے سياه بال دھوپ كندگى میں رہ رہ کر محوری لٹوں میں تبدیل ہو چکے تھے جود صلنے اور کھی نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں جڑی ہو گی تھیں۔ اس کے اوپری دھڑ پر جو فراک تھا۔وہ بوسیدگی اور خستہ حالی کو تو ظاہر کرہی رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اِس کے سائزے بہت برا ہوئے پریہ بھی ظاہر کررہا تھا کیہ دواس سے پہلے بھی کوئی اور استعال کر تا رہا تھا۔اس کے ہونوں پر بہٹریاں جی ہوئی تھیں جینے وہ جم میں پانی کی کا شکار ہو ہاتھے پیروں کے برھے ہوئے اور میل سے بجرے نیڑھے میڑھے ٹوئے ہوئے ناخن یہ ظاہر کررہے تھے کہ اس کی دیکھ بھال کتنے اچھے طریقے ہے ہو رہی

جس وقت سالاراس گھرکے صحن میں داخل ہوا وہ گھرکے کیے صحن میں دانہ چکتی ہوئی مرغیوں کے پاس میٹھی تقی اور ای دانے اور گندگی کوملا تکلف اسٹے منہ میں مثال رہی تھی میں اللہ میں انداز ورے دیکھا بھی جمیں تھا۔ وہ بیرسوچ بھی جمیں سکتا تھا کہ اس کی کفالت کے



اندرونی حصے میں جانے کے بجائے ہے کام دور ہیں سخن میں کھڑے کھیڑے نمٹانا جاہتا تھا اور چنی کے رشتہ داروں کی يه برقتمتي اور چني كي خوش فتمتي تھي كه وه اس وقت وہيں صحن ميں تھي وه لوگ presentation اور display کے لیے ہنگای بنیا دوں پر اسے اب سجاسنوار نہیں <del>سکتے تھے</del>۔ ریب بس ایسے بی رہنی ہے۔ جنتی بار بھی کپڑے بدلو 'یہ جاکر مرغیوں میں گھس جاتی ہے۔ حمیدہ!ارے او حمیدہ! ذراد مليم چني كو- كيڙے بدلوا صاحب في ملنا ہے۔" کھرے مالک نے بے حد تھبرائے اور شرمندہ سے انداز میں چنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کو آوازلگائی هی اوروه پهلاموقع تفاجیب سالارنے چنی کوبغور دیکھا تھااوروہ بھی اینانام پکارنے جانے پر کچھ خوف زدہ انداز میں حمیدہ نے ہنگای بنیادوں پرلیک کرچنی کو اندر لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن سالارنے روک دیا 'وہ جو چھیانا عاج تھے اے چھیا میں یائے تھے اس کیے وہ اسے سالار کے یاس کے آئے تھے حميده كي كود مين انھائي ہوئي بہتى ہوئي نزليہ زدہ ناك والى اس مجي كوديكھتے ہوئے سالار سكندر كو عجيب رحم آيا تھا س پر۔۔وہ افریقہ میں بچوں کو اس ہے بھی برے حالات میں دیکھ چکا تھا لیکن ان بچوں کے ساتھ سالار سکندر کا لوئی اجساس جرم نہیں تھا...جوچی کودیکھتے ہوئے اے محسوس ہوا تھا۔ " میں سیں ۔اس کونہ اٹھا میں نیہ بردی گندی ہے جی۔ آپ کے گیڑے نہ خراب کردے۔اس کوابھی حمیدہ سے پہلے اس کے میاں نے سالار کو اس بچی کو اٹھانے ہے رو کا تھا۔ سالار نے اس کی باتوں کو نظرانداز رتے ہوئے اس بی کواٹھالیا تھااور چنی برے آرام سے کسی جھجک کے بغیراس کے پاس آگئی تھی۔اس نے زندگی میں پہلی بار سالار سکندر جیسے حلیمے والا کوئی مخص دیکھاتھا۔ سالارنے اے تھیکتے ہوئے پیکارا تھا۔وہ بلیں جھپکائے جواب دیے بغیر لیکن اس سے چیکے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ " ہاں جس تھوڑی بیار ہی رہتی ہے۔ شروع سے ہی ایسی ہے۔ ڈاکٹری دوائی سے فرق نہیں ہوا۔ اب پیر صاحب سے دم کرا کے لائے ہیں۔ انہوں نے تعویذ بھی دیا ہے کلے میں ڈالنے کے لیے۔ حمیدہ! دہ تونے ڈالانہیں میں سند

سالار میاں بیوی سے اب اس بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ گزیرط نے ہوئے اس کے چرے اور جسم پر رستے ہوئے وانوں کی وجوہات اور علاج بیان کررہے تھے

سالار سکندر کوبیراحساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر بھی۔اس کا خیال نہیں رکھا جاریا تھا اور اس کی کفالت کے ليه دى جانے والى امداد اس پر استعال نہيں ہور ہى تھى۔ پتائسيں وہ كون ى ذہنى رو تھى جس ميں اس نے چنى كو فورى طور بروبال سے لے جانے اور كسى دارالامان ميں داخل كروانے كافيصله كيا تفايا كسى اليي جكه جمال بروہ بجي ا بھی طرح پرورش کی پاتی اور اس ذہنی رومیں یہ فیصلہ اس نے چنی کے رشتہ داروں کو سنا بھی دیا تھا۔ ان عجے احتجاج بے بادجودوہ چنی کووہاں سے لے آیا تھااوروہ اسے روک تہیں بائے تصبدحوای اور پریشائی کے باوجود ب وہ چنی گونہیں لے جارہا تھا۔ان کا ماہانہ وظیفہ لے جارہا تھا اوروہ پسے بند ہو جاتے تو ۔اس تو کے آگے ان سب کو بہت ساری فکریں لاحق ہوگئی تھیں لیکن سالار کے ساتھ اسکول کی انتظامیہ بھی تھی اور پچھے سیکیورٹی اہلکار بھی

جران كن بات يه تقى كه اس سارے شور شراب اور احتجاج ميں چنى بے عدا طمينان اور يرسكون انداز ميں اس كے ساتھ كھرے نكلتے ہوئے بھى دہ بے قرار اور بريشان سالار کی گود میں چڑھی اس کا کالر پکڑے رہی تھی۔۔۔





نہیں ہوئی تقی اور نہ بی اس کا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے جاتے ہوئے۔ اس گاؤں سے اسلام آبادوا کپی پر سالارا بن گاڑی خودڈرا ئیوکر تاریا تھا اور چنی پرابروالی سیٹ پر بیٹی دروا زے کی کھڑی سے چپکی بے حد خاموشی اور اطمیعان سے پورا راستہ با ہردیکھتی رہی تھی۔وہ اگر بے چین ہوئی تھی ت مرف تب جب سالار نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سیفٹی پیلٹ باندھنے کی کوشش کی تھی۔جو اس کے ہاتھ پاؤں مارنے پر سالارنے کھول دی تھی' اسے اس وقت حدین یاد آیا تھا۔وہ بھی اس عمر میں اس طرح سیفٹی بیلٹ سے جان چھڑا تا تھا۔

سیفٹی بیکٹ کھول دیے پر دہ ایک بار پھرسے پر سکون ہوگئی تھی۔ پورا راستہ سالاراسے و قاس نو قاس رکھتا رہا لیکن دہ اس قدر اطمینان کے ساتھ شیشے ہے باہر نظر آنے والی سڑک اور اس پر گزرنے والی ٹریفک کو دیکھتے ہیں مگن تھی کہ اس نے ایک بار بھی بلیٹ کر گاڑی کے اندر موجود سالار کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سالار اس کا بیا انتھاک دیکھ کر مسکرا تا رہا تھا۔ اس نے رہتے ہیں ایک جگہ رک کراہے ایک جوس کا ڈیہ اور بسکٹ کا ایک پیکٹ ارک دائیاں۔ مزوں بھر میں نہ دورس کا تو تھی رہ میں میں کا بیار کی تھی

کے کردیا تقابوہ منٹول میں وہ دونوں چیزیں کھاگئی تھی ہوں جیسے وہ گی دنوں کی بھوکی تھی۔ اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کے سفر کے دوران سالار اس بچی کی رہائش کے لیے مناسب ترین جگہ کے بارے میں سوچتا رہاتھا۔اس وقت اس نے ایک لیچے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے خود پالے گا۔وہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور آگر سوچ بھی لیتا تو بھی یہ کام امامہ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔

(ادمائی گاڈ الدیمی اور ارجمندی اوربد صورت ب) دہ باختیار ناک برہاتھ رکھے کہنا کیا تفاجیکہ جربل اور علیہ کچھ فاصلے پر کھڑے کسی تبصرے اور سوال کے بغیر کھر میں باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کود کھے رہے خت

"حمين-"سالارتات وانتفوالاندازش يكارااور كمورا...

Oh but then that's ok ....

May be she likes to live like this

I mean some people like to be different

I like her hairstyle\_She is cool\_\_

(الليمن مُحك ب شايدات اي طرح منالبند مو ميرامطلب كركيد لوك مخلف ب ويتي مجمد اس كامينواسًا كل المجمالكا ب يول ب")





جمین نے ہیشر کی طرح باب کی پھٹار کے بعد سینڈر میں اپنابیان تبدیل کیااور اپنی بات کے آخر میں جنی کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے باپ سے کما۔

"Baba I also want to have her hair style"

(بابامین بھی اس کی طرح اسٹر اسٹائل بنا ناجاہتا ہوں)

سالارنے اس کی زبان کی فینچی کو نظرانداز کردیا تھا۔وہ ایک چھوٹے سائز کا خاموش نہ ہونے والا''جن ''تھاجو اس کھرکے افراد کے ارد کر دہروفت منڈلا تا رہتا تھا اور اس کے سوالات ۔۔۔ حتم نہ ہونےوالے سوالات نے امامہ اور سالار کی آئیڈیل والدین بننے کی ہرخواہش مخوبی اور معلومات کو حتم کردیا تھا۔

"I think she is goldi lock'

حمین کی تعریفوں کا سلسلہ جاری تھا۔وہ اب باپ کوبیہ جنا کرخوش کرنا چاہتا تھا کہ اسے وہ پچی انچھی گئی تھی۔ "یہ گولڈی لاک نہیں ہے گندی ہے اس نے گئی ہفتوں سے اپنے بال نہیں دھوئے بلکہ شاید کئی مہینوں سے "

جریل نے اسے ٹوک کرہتایا تھا۔۔وہ تینوں اب سالار کے پیچھے پیچھے اندر جارے تھے۔۔ "آل رائث مراس كامطلب يه شين ہے كه بيد كول شين ہے۔" ال رائٹ مراس کا مطلب ہے ہیں ہے کہ بیا لول ہیں ہے۔'' جواب پھرسے تراخ ہے ہی آیا تھا جبریل ہے اختیار بچھتایا ۔۔۔اس نے اس کے تبصرے کاجواب دے کر سالار کے پیچھے لکنے والی بلاا ہے پیچھے لگالی تھی۔

ووالرميس كتى مهينول تك أين بال نه وهووك تومير بال بهى ايسے بى مول كے ميرامطلب كولان براون یا ایش کرے یا مسروملو۔ "اس کا زہن اب کہیں ہے کہیں چیچے کیا تھا۔

"مين-"جريل نے بے مدسخت کہج ميں قل شاب لگايا-

"اوک-"حمین نے بے حدا طمینان سے کہا" لیکن میں اپنیال ڈائی توکر سکتا ہوں۔" جبریل نے اس باراسے مکمل طور پر نظرانداز کیا۔وہ نہیں جاہتا تھا وہ بالوں کے بعد چنی جیسے ۔ تاخنوں کو بھی

ا پنانے کے بارے میں سوچنا شروع کردے۔ اہامہ نے سالار کواس بچی کواٹھائے دیکھا تھا۔وہ طبیبہ کے ساتھ بیٹھی اس وقت جائے بی رہی تھی اوروہ جائے 

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول علی میں

خ اصورت مرورق خوبصورت يمياكى

🖈 تتلیال، پھول اورخوشبو راحت جبیں قیمت: 250 روپے

🖈 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیمت: 600 روپے کبت بیال نہیں لبنی جدون قیت: 250 روپے

منگوانے کا پید: مکتبہ عمران ڈانجسٹ، 37۔اردوبازار،کراچی ۔فون:32216361

مِنْ خُولتِن دُالْخِيثُ 65 نوم 2015 عَلَا





# Jed Jed British Britis Elister Sully

- UNUSUPER

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Click on http://www.Paksociety.com for More "بعد میں بتاؤں گا۔ تم اے نملا کر کپڑے بدل دواس کے 'پھرمیں اے ڈاکٹر کود کھانا چاہتا ہوں۔"اس نے چنی

المد کھا الجھی تھی لیکن وہ اے لے کرچلی گئی تھی اور اس کو نہلانے کی کوشش کے آغاز میں ہی اسے پتاجل گیا تھا کہ اس بی کے بالوں کو کاٹے بغیراس کو نہلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے سرمیں برے برے بھوڑے تھے اور ان پھو ژوں سے رہنے والی پیپ نے اس کے بادلوں کی لٹوں کو آپس میں اس طرح جو ژویا تھا کہ اب ان کا کھلتا مكن نهيں رہاتھا۔اس نے شيونگ ك ميں برى فينجى سے جنى كے سارے بال جروں تك كاث ديے تھے۔وہ اس كاسر كنجائيس كرعمتي تقي- كيونكه وه چو ژول سے بھرا ہوا تھا... امامه كواس بچي كونهلاتے ہوئے بہت رحم اور ترس آیا تھا اور بے مد جرانی بھی ہوئی تھی اسے بینی بالکل جیپ جاپ بیٹھی نماتی رہی تھی۔ اس نے عام بچوں كى طرح رونا وهونا نهيس مجايا تعا...نه بى اين بال كنفيا ان بهنسيون اور پهو ژون بر باته لكنے بركى تكليف كا

Downloaded From Paksociety.com

اظهار كباتھا\_ بيرروم من جبرل اورعنابيه بائھ روم ميں جا کراس بچي کي صفائي ستھرائي کو بذات خود جا کرديکھنے ہے۔ مين کو رو کنے کی کوششوں میں مصروف تھے جنہیں اس کام پر امامہ تعینات کر کے گئی تھی۔ وه بالآخرجب چنی کو بالکل کریوکٹ میں نملا دھلا کر حمین ہی کا ایک جوڑا پہنائے باہرلائی تھی تواہے دیکھ کر ب سے پہلی چیخ مار نے والا حمین ہی تھا۔

"Oh my God! Momy you have made her uglier horrible and you have destroyed my most favourite shirt

"اوہ مائی گاؤ ممی! آپ نے اے مزید بد صورت ۔۔ خوفتاک بنا دیا ہے اور آپ نے میری سب سے فیورٹ شرث بھی خراب کردی ہے اس کو ہراغم تھاچنی کے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی شرث کواس کے جسم پر دیکھ کربھی د کھ ہوا تھا۔

"Momy she was a girl-You have made her a boy-God will never forgive you for that.

مى يدائرى محى- آب في اسے الوكا بناديا - الله اس كے ليے آب كومعاف نهيں كرے گا۔" المامه کواس کی بات پر ہنسی آئی سالار ٹھیک کہتا تھا۔وہ" بجیب وغریب "ہی تھااور چنی اس ساری گفتگو کے دوران خاموشی ہے ۔۔ این اس نے خاندان کود مکھ رہی تھی۔ وہ اس کھرمیں بیشہ کے لیے رہنے آئی تھی لیکن اس وقت کسی کواس کا ندا نہ نہیں تھا کہ وہ مہمان نہیں تھی۔

اس سال مرف چنی شالار سکندر کے خاندان میں نہیں آئی تھی۔اس سال کا دوسرا برطاوا قعہ سالار سکندر کے For Next Edisode Visit-





آب حیات کی کمانی تاش کے تیرہ پتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کوار پر نگز دیے ہیں۔وہ بالکل ویسے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے

ضرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس شخص پر ہاتھ ڈال رڈے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے ی لڑکی کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔



Section



كرف آئى تھى كەاس فاس كى قىملى كوكيول ارۋالا-

6- اسبيلنگ لي كيانوے مقابلے كفائل من تيرو ساله اور نوساله دو الحج و وحوس ماؤند من بين- تيروساله مينسي نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نو سالہ ایک خود اعتاد یکے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتائے پروہ تقابلہ جیت مگنا تھا۔ کے غلط بتائے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خود متاہ مطلم من اور ذہیں گئے کے جرے پر مثانی پھیلی جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہو میخراس کی پیشیت دیکھ کراس کی ساہد سالہ بھن مسکرا دی۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے سلے باب میں تبدیل کردی اور تا می شدہ باب کایرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوئل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اسے ڈرنگ کی آفری مرمزے افکار کردیا اور سکرے ہے لگا۔ لاکی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑی اس مردے ستانہ ورسی تھی۔وہ اے را۔ ساتھ کوار نے كے بارے میں كہتى ہے۔اب كے وہ انكار سميں كريا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے کردیا ہے۔ آپ وہ خود اپنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔ کردیا ہے۔ آپ وہ خود اپنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔





المدني جياس خروار كياتما "مجھے پروائنیں ہے اس کا بھی کھے نہ کھ انظام کرلوں گامیں۔ فی الحال تومیں نے ابی لیکل میم ہے کہا ہے کہ دہ اس کے بارے میں مجھے ایڈوائس کریں۔ کورٹ کواپروچ کیا جاسکتا ہے۔ اس بی کے لیے۔ گارڈین شپ بدلی جاعتی ہے۔ کوئی بمتررشتہ دار ڈھونڈا جا سکتا ہے اپھر کسی ویلفیئر ہوم کواس کی ذمہ داری سونجی جاعتی ہے۔ وہ امامہ سے کمہ رہا تھا اور اس ساری گفتگو کے دور ان سالار سکندر نے ایک لیجہ کے لیے بھی اس بچی کو گود لینے کے آپٹن پر سوچای نمیں تھا وہ صرف اس بی کی بمتر مگرداشت چاہتا تھااور اس کے لیے روپید خرج کرنے پر تیار تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں قیام کے دوران ہی چنی کے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے میں کامیاب سے خیال پہلی باراس کھر میں حمین کو آیا تھا جودو سرے دن امامہ ہے چنی کا تام پوچھنے کی جدوجہد کررہا تھا۔ ورجی ان پہلی باراس کھر میں حمین کو آیا تھا جودو سرے دن امامہ سے چنی کا تام پوچھنے کی جدوجہد کررہا تھا۔ المجيحيادي تمين رباتمهار إباي اس كانام يوجيا-" المد کواس کے استفسار پریاد آیا۔ سالاراس وقت گھر بر نہیں تھا۔ چن 'امامہ اور بینوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں تھی جہال وہ عنامیہ کے تھائے ہوئے کچھ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصوف تھی۔اس کے سراور جسم پر موجود الرحی پر اب وہ کریم گلی ہوئی تھی جوامامہ تھوڑی دیر پہلے اسے ڈاکٹر کود کھاکر تشخیص کرانے کے بعد لے کر آئی تھی۔ المن اس کانام رکھ دول؟)" حسن نے اب کی بات کے جو اب میں اس تجویز چیش کی۔ "نیس تم ایہ نمیں کر سکتے۔"اس سے کچھ فاصلے پر ایک کتاب پڑھتے ہوئے جریل نے جیسے اسے لگام ڈالنے کی ورد "کیوں؟" حمد نے اپنا پورا منہ اور آئکھیں بیک وقت پوری طرح کھول کر انہیں گول کرتے ہوئے تعجب "كونكراس كالملي الك نام ب-"جريل في الدان معند اندازين اس كرسوال كاجواب اليه دياجي استحمين كى كم عقلى رافسوس بوربابو-"تهيساس كانام يا ٢٠٠٠ رواق الكاسوال جريل كى طرف اجعالا كيا-"منين ... "جرل كزيراليا- "مجصاس كانام مسيايا-ے ای انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ای ڈرامائی انداز میں کہا۔ "می اس کا نام نہیں جانتیں۔"دہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا۔جوعزایہ کے لیے چھے ڈرائنگ کرری تھی۔ "عزایہ کواس کا نام نہیں جانتیں۔"دہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا۔جوعزایہ کے لیے چھے ڈرائنگ کرری تھی۔"عزایہ کواس کا نام نہیں ب یں۔ "اس نے اب اپنودنوں تنصے نتنصے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلایا۔ "اوہ! پوری دنیا میں کئی کو بھی اس کا تام نبد میار ا" وہ جےعدالت میں اس کاکیس اڑتے کے سردھڑی بازی لگارہاتھا۔ وه جیسے مدالت میں اس ویس رسیسے کہ اس کاکوئی نام ہو؟" "اور تم سد کیاتم نمیں چاہتے کہ اس کاکوئی نام ہو؟" اور تم میں استان میں ملامت تھی کہ ایک لویہ کوجیزیل کو بھی مدافعانہ اندازاختیار کرناپڑا۔وہ بری طرح گڑ پخسینے پراپخ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی موٹی موٹی سیاہ آٹکھیں کمل Section. ONLINE LIBRARY

طور برحمول كرتي موسة اجم كواه كارول اواكيا-جبل نے فوری طور پر اپنا چرہ کتاب کے پیچھے جھپانے میں عافیت سمجھی تھی۔وہ اس چھوٹے بھائی کو تو تب ہی پ شیں گرواسکا تفاجب آئے بولنا نہیں آ یا تفااور آب جب کروانا؟ "حمین!اس کے پیرنئس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا۔وہ اتنی بڑی ہے۔" امامہ نے اس بار مراضلت کرنی ضروری تھجی۔ جمعین کواس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ " نیڈ اس بار مراضلت کرنی ضروری تھجی۔ جمعین کواس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ " پیرنٹس!"اس کے جلق ہے بجیب ہی آواز نکلی تھی۔ جبریل کو کتاب مثاکراہے ویکھنا پڑ گیا۔"اوہ! مائی گاؤ" حمین کی آواز صدمہ زوہ تھی۔ پھر پہال کے پاس کیوں تمیں ہے؟ اس نے اس صدیے میں امامہ سے جیسے احتجاجا "کہا تھا اور بیہ وہ سوال تھا جس کا جواب امامہ نہیں دے سکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سوال مے جواب میں چنی کے خاندان کے بارے میں اسے کیا بتا ہے۔ اس کی خاموش نے حمین کوجیسے اور بے تاب کیا۔ ''کیااس کاکوئی بھائی یا بہن بھی تہیں ہے؟'' "نهيس!اس كاكوئي نهيس ہے۔"امامہ نے جواب دیا۔ حمین كاچرو كھل اٹھا۔ " تب تومین اس کانام رکھ سکتا ہوں۔" گفتگو جہاں ہے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کروہیں آگئی تھی۔ حسین اپنی کوئی بات شیس بھولتا تھا۔ یہ اس کے مال باپ کی بدقتمتی تھی۔ "اوكي. تم إس كانام ركه لو-"اماميه في جيها ته جو ژب والے انداز ميں اس كے سامنے ہتھيار ڈالے اور دوباره عنابه کی درا تنگ کی طرف متوجه مو گئی۔ "مى!كيايه مارك سائق رب كى؟" حمين في ايك اور سوال سے اسے مشكل ميں ڈالتا ضروري سمجھا۔ "نهيس..."امامه في اي طرح كام مين مصوف اس كي طرف متوجه موت بغير كما-"كون؟" حمين نے جیسے چیخ تماانداز میں سوال كيا-امام صرف كرى سانس كے كرره كئى تقى-اس كى دندگى كى سب سے برى خواہش يہ تھى كە حمين كے پاس سوال ختم ہوجائيں يا وقتى طور ير كسي وقت رك جايا كريں۔ جب تمهارے بابا آئیں گے توان ہی ہے یوچھنا۔ "اس نے بلاکوا ہے سرے ٹالنے کی کوشش کی۔ "مى إليا بم اس ك اوليك كريكتي بن-"امام كادماغ تهوم كيا تفااس سوال ير-«نهيں... بيه نهيں ہوسكتا۔ "كوئي دوسري صورت حال ہو تی تووہ اس سوال پر بنس پر تی لیکن محمد حسین سكندر نے ایناںباپ کی حس مزاح کو ختم کرویا تھا۔ان کی برداشت کے پیانے کے ساتھ ساتھ۔۔ "تمات اواب كيول كرنا جائة موج "جريل في جيه مول كركما تقا-''کیونکہ مجھے ایک بے بی چاہیے۔'' اس نے بے صد نروشے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیراعلان کیا۔جبریل جیسے غش کھا گیا تھا۔امامہ دم بخود ا بين سا ره عن ساله بيني ك شكل ديكي كرره كن تقى جبكه لاؤرج مين آتے ہوئے سكندر عثان اپنى بنسى پر قابو تليس رِ کَهُ سَلَے تصدحمین نے سکندر عثمان کواندر آتے اور ہنتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرجاکران کی کے تھا اتا ہی تر Section ONLINE LIBRARY

دونوں کامشترکہ احساس جرم تھی۔ دوروں کا مشترکہ احساس جرم تھی۔

''بیٹا!ائے واپس جانا ہے۔ وہ آپ کی بے بی نہیں ہو سکتی۔'' سکندر عثان نے اب حمین کو سمجھانے کی کوشش کا آغاز کیا۔

''اے کماں جاتا ہے؟'' حمین کو سکندر عثان کی بات پر ایک نیا جھٹکا لگا۔وہ جیسے ہمکا بکا انداز میں چنی کو دیکھنے لگا۔''اپی فیملی کے پاس۔'' سکندر عثان نے مخترا ''کما۔وہ اسے بیٹیم خانہ کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے'نہ چنی کے حوالے سے مزید سوالوں کا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سوال اس صورتِ حال میں غلط ہوگیا تھا۔

"لیکن می نے تو کہا تھا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔"

سان مان نے امامہ کو دیکھا۔ امامہ نے انہیں۔" آپ کے بابا اس کو کسی نر سری میں داخل کراتا جاہتے ہیں۔"امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔ ہیں۔"امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔

" بیہ ہارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی۔ ہمارا گھراتنا بڑا ہے۔ "اس نے ہاتھ بھیلا کر" اتنا" پر زور دیا۔
سوال ہے ساختہ تھا اور جواب بھی اس میں تھا۔ بچے بغض دفعہ وہ حل چنکی بجاتے پیش کردیتے ہیں جن سے
بڑے آنکھیں چراتے بھررہے ہوتے ہیں۔ حمین کایہ "حل "سالار سکندر نے بھی سناجواس دفت چند بیٹیم خانوں
کا معلوماتی میٹریل اٹھا ہے کا اور کے میں داخل ہورہا تھا لیکن اس دفت حمین کایہ حل ان سب کو حمین کی بچگانہ ضد
اور فیہ نشسی سے زیادہ بچھ نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی دو ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان دو ہفتوں میں چنی کے حوالے
سے کوئی فیصلہ کرلینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اس کے رشتہ داروں سے کورٹ کے ذریعے چنی کی گارڈین شپ
لینے کے لیے الی معاملات طے کرنے میں مصورت تھا۔

"بيه ادا گھر نہيں ہے۔ بيہ آپ كے دادا ابو كا گھرہے۔ "اندر آتے ہوئے سالارنے اس كے سوال كاجواب

حمين سوج من يرا-

"رب

المه جائے بناکر سالار اور سکندر عثمان کو پیش کر رہی تھی جوملازم چند کیے پہلے رکھ کر گیا تھا۔ ''اپ کیے منع کر ہاتھا میں کہ نضول خرچیاں مت کرد۔وقت پر ایک گھریٹالو۔ جیسے تمہارے سارے بھا ئیوں نے بنا کیے۔'' سکندرعثمان کواس موضوع گفتگو ہے وہ بلاث اوروہ انکو تھی یاد آگئی۔

عَلَيْنَ وَالْحِيثُ 43 وَبَمِر 201 فِي



"وه پلاٹ اس وقت ہو باتوجار پانچ کروڑ کا ہوچکا ہو با۔ اس ریگ کی اس وقت کی ارکیٹ پر اکس سے ڈیل۔" كندر عنان نروانى كالا البي ليع جائة والتي المداك كمح كے ليے تفكى الجفي-وو کس ریک کی جہاس نے جیسے جران ہو کر سکندر عثمان سے پوچھا۔ "جورِنگ تم نے بہنی ہوئی ہے۔" سکندر عثان نے جائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا۔اے سکندر کواس موضوع پر آنے ہے پہلے موضوع بدل دینا جاہیے تھی لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تفا-امامەنے بے بقینی سے ہاتھ میں بہنی انگو تھی گودیکھا۔ پھرسالار کو پھرسکندر عثان کو۔۔. " "به پلاٹ پچ کر آئی ہے؟" "إن ايك كروز أي 37 لا كدى بدارا سوجود س كياره سال بسلوده بلاث نه بكتاتو آج ده اسلام آباد ميس جس جگہ پر ہے اس سے جاریا مج گنا قیمت ہو چکی ہوتی۔ رنگ تواتی قیمتی نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ۔ سكندر عنان نے ندامامد كے ماثرات برغوركيا تھائد سالار كے بدوه رواني ميں چائے بيتے ہوئے بات كتے چلے مجئے تصدا مام ساکت اور دم بخود سالار کود مجھ رہی تھی جواس سے نظریں چرائے جائے بینے میں مصوف تھا۔ وہ اس دفت میں کرسکتا تھا۔ کمرے میں یک دم اپنی بات کے اختیام پر چھانے والی خاموثی ہے سکندر عثان کولگا کچھ جائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے 'انہوں نے ساکت ِ بیٹھی امامہ کودیکھا'جو سالار کو گھور رہی تھی اور بحر سيند كے ہزارويں حصے ميں انہيں اس خاموشي كي دجہ سمجھ ميں آئي۔ "اب ہمی نہیں بیا؟" انہوں نے بے بیٹنی ہے اپنے بیٹے ہے پوچھاجس نے بک سامنے بڑی ٹیبل پر واب بهاجل کیا ہے۔" سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا 'وہ فوری طور پر اس انکشاف کے بعد کس روعمل كااظمار كرتے جوايك رازكوغيرارادي طور پرافيثاكرنے بران كى شرمندگى كوچھاليتا۔ المدية اين بأخرى بشت كو پھيلاكراس الكو تھى كود يكھا... پھر سكندر عثمان كو... پھرسالار كو... وہ اگر كه تا تھاكہ وہ انمول تھی تو غلط نہیں کہتا تھا۔ اِس کی زندگی میں بہت سارے کہتے آئے تھے۔جب اِس کا دل بس سالار کے کلے لگے جانے کو جایا تھا۔ کسی لفظ مکسی اور اظهار کے بغیر۔ احسان مندی اور تشکر کے لیے دنیا میں موجود سارے افظ مجمى بمى اس جذب اوراحساس كوكسى دوسرے تك پنجانے كے ليے جھوٹے پڑجاتے ہیں جوانسان كے اندر ے کی دو سرے کے لیے کی چشے کی طرح الدیا ہے۔ اس کاول بھی اس وقت سالارے صرف لیٹ جانے کو جاباتھا۔ بچوں کی طرح بدوہ زندگی میں کتنی باراے اس طرح کونگا کر تارہے گا۔ اس نے سامنے بیٹھے اس مخص کو دیکھتے ہوئے سوجا تھا جواس کی زندگی کی کتاب کا سب سے خوب صورت

چاہ تھا۔ بچوں کی طرح۔۔وہ زندگی میں میں ارائے اس طرح کو نظا کر ہارہے گا۔
اس نے سامنے بیٹھے اس محض کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا جو اس کی زندگی کی کتاب کا سب نے نوب صورت
ترین باب تھا۔ یہ اس انگو تھی کی قیمت نہیں تھی۔ جس نے امامہ ہاشم کی زبان سے لفظ چھین لیے تھے۔ یہ دیے
والے محض کی بے لوث محبت تھی جس کے سامنے امامہ کھڑی نہیں ہوپا رہی تھی۔وہ کیا کہتی ۔۔وہ سالار سکندر
سے کیا کہ علی تھی۔

"تم نے رنگ آباردی؟ اس رات سالارامامہ کے اتھ میں اس رنگ کونہ پاکر پوچھے بغیر نہیں روسکا تھا۔ "میں بے وقوف نہیں ہوں کہ اتن قیمتی رنگ ہروفت پہنے بھوں۔"امامہ نے اسے جوا با "کما۔وہ اپنے فون پر کچھ نیکسٹ میں سیوز چیک کرنے میں مصوف تھی۔ سالارٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا 'جب چینل





سرفنگ کرتے ہوئے اس کی نظرامامہ کے ہاتھ پر پڑی تھی جواس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپنون میں گم تھی۔ "تہیں مجھے بتانا چاہیے تھی اس کی قیمت۔ "اس نے سالارے کما۔ " تہیں بھے بتانا چاہمی تے تھی اس کی قیمت۔ "اس نے سالارے کما۔ "مرف ای خدیے ملے تحت نہیں بتایا تھا تہیں۔۔ اور دیکھ لومیرا اندازہ ٹھیک تھا۔۔تم اے بھی اب لاکر سلار کھناخوش سادد بارمائی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لیمہ کے لیے امامہ خاموش رہی 'پھراس نے کہا۔ "تو اور یہال رکھوں۔۔ ساتھ لیے پھرتا ہے و قونی ہے 'کم ہو جائے تو؟ مجھے پہلے بھی اس کے کم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا تھا اور اب تو۔ ہارٹ انیک ہی ہوجائے گامجھے جوا یک کروڑ ہے بھی مہتمی انگو تھی میں کم کردوں۔" "تعريبا"سوا دوكرو ژ-"سالارني وي ير نظرين جمائے بردبرطايا -امامه كي سمجھ ميں نہيں آيا-<sup>دم</sup> س کی موجودہ قیمت ... "وہ اس انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر پولا۔

والله الما كي الماري ... بوقوني تحي ويت بيد الله الكي مانس من كه وقف كرا بعد كما-وكيا؟"سالاراس إراس كي طرف متوجه بوا

٣٩ يك بلان الم الكو على خريد ما ... اوروه بهى اتن مهمًى ... من تمهاري جكه موتى تو بهمي نه خريد تي-" ' جي كيے تم ميري جگه نهيں ہوامام.... "سالارنے جتانے والے انداز ميں اے كما۔وہ نادم ہوئي تھي ليكن اس نے طاہر سیں کیا۔

"وہ پلاٹ ہو تاتو آج اے بھے کر گھرینا مجے ہوتے ہم ... "اس نے چند کھوں کی خاموثی کے بعد سالارے کما۔ "تمهارے خوابوں کا یکروں پر پھیلا ہوا کھرچند کروڑ میں بن جا تا؟"

وهابات جراف واليا اندازيس كه يا دولار باتفااور المام كوايك جهماك كما تهوده اسكرب بكساد آئى جس میں اس نے اپنے مکنہ گھر کی ڈھیروں ڈرا ٹنگذ بنار تھیں تھیں۔۔ گھرکے نقشے بی نہیں کمروں کی کلرا سکیم تک ۔۔ گھر کے اندر کی سجاوٹ کی تفصیلات تک ۔۔ اور وہ اسکری بک گھر کے بہت سے دو سرے سامان کے بیاتھ سکندر عنان کے گھر کی اوپری منول کے دو ممروں میں اسٹور کیے ہوئے بیامان کے ساتھ کئیں رکھی ہوئی ئى وس سال پلے امریکہ شفٹ ہونے کے بعدوہ اسکری بکاس کیاں تھی لیکن وہاں سے کا تکوجانے سے بهلےوہ اپنا کچھے سایان پاکستان چھوڑ گئی تھی اور اس میں وہ اسکریپ بک بھی تھی اور شاید اس کی قسمت میں بچتا تھا۔ اس کے وہنے گئی تھی ورنہ کا تکومیں بڑے اس کے باقی سامان کے ساتھ جل کر کرخاک ہو چکی ہوتی۔ "اجهاكيا مجھے اوولا ديا۔ ميں تو كل بى دہ اسكريپ بك نكالتى ہول-مت ہو كئى اے ديكھے اور اس ميں كچھ

المرم كاذبن برق رفقارى سے انگو تھى سے ہٹ كر كھر پر چلا كيا تھا اور پتانسيں كيا ہوا ، پھٹى وى ديكھتے ديكھتے سالار كوامريكه من خريد اور بعن وي جان والاس كم كاخيال آيا تفا-جس كبار عن اس فالمدكو بنايا تك شين تفاـ

۔ چیزد کھاؤں؟"سالارنے ریموٹ کامیوث کابٹن دباتے ہوئے ٹی وی کی آوازبند کی اور سامنے

📲 چندمنٹول کی جدوجہ دیے بعد اسکرین پر نمودار ہو گئی تھیں۔





"بيكياب؟"امامدنے ايك كے بعد ايك اسكرين پر نمودار ہونے و الى ان تصويروں كوديكھتے ہوئے سالار كو "ايك كميدايك جميل ... اس كرو كهيلالان ..." وہ اس کی بات پر ہنسی۔ وہ تو بچھے نظر آرہا ہے۔ لیکن س کا گھرہے؟ اس نے سالارے بوچھا"اور بچھے کیوں دکھارہے ہو؟" "تمنے بھی پہلے یہ تصوریں دیکھی ہیں؟"سالارنے ایک لحد کے لیے ٹھٹھک کراس سے پوچھا۔ "" نہیں۔ کیوں؟" امامہ نے اس کے سوال پر کھے جیران ہو کر ہو چھا۔ "جب حمين پيدا ہوا تفااور ميں تهمارے پاس امريكہ سے آيا تفاتو تم نے جھے بتايا تفاكه اس رات تم نے خواب میں ایک گھردیکھا تھا جمیادہ گھر آبیا تھا؟ تہمیں وہ خواب یا دہتا؟"سالارنے اس سے پوچھا۔ "ہاں یادہ۔"وہ ایک لحد کے کیے ٹھٹھ کی "لیکن وہ گھرایا نہیں تھا۔وہ جھیل بھی آلی نہیں تھی۔" امامہ نے جیسے اپنی یا دواشت پر زور دیا ۔ خواب بے شک پر انا تھا لیکن تخیل بھی پر اِنا نہیں ہو تا اُنے اور پیے کہ کراس نے جیسے سالار کے احساس جرم کے غبارے کی ہوا نکال دی تھی وہ ہے اختیار ایک گراسانس لے کررہ گیا۔ "كيول تم كيول يوچه رہے ہويدسب ؟اوريد كس كا كھرہے؟" المدكواب الجھن ہوئي۔ " تهارے کے خریداتھا۔"سالارنے ایک بار پھران تصویروں کو سکرول کرنا شروع کردیا۔ المدكواس كىبات يرجي جه كالكاتفا- "كيامطلب؟مير \_ كيدي" ''ہاں تمہارے لیے mortgage کیا تھا امریکہ میں۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ وہ اب ان تقوروں کوباری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تقور پر جاکر رکا۔ ''لیکن...؟''امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ "لكين پھريس نے اے پچ ديا كانكوددبارہ آئے ہے بہلے" سالارنے تصويروں كے فولڈر كوبند كركے اسے د يليث كرتي موس كها- "مود عين ونيا من الأكمر لي سكنا تفا- جنت من كمر تبين لي سكنا تفا-آس نے لیب ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹا کرا مامہ کود یکھااور عجیب انداز میں مسکرایا۔ شرمندگی 'ندامت 'ب عارگ ... سب مجه تفااس مسكراب مي بيديون جيسے كى نے ہتھيار دالے ہوں۔ "تم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں بھی نہ جاتی۔ صرف ایک گھربی کی تو فرمائش کی ہے تم سے پوری زندگ میں ...دہ بھی حرام کے بیے ہے بنا کردیے مجھے۔ "مامہ نے سنجیدگ ہے کما۔ "میں تہارے خوابوں کا گھرینا کردینا جاہتا تھا۔ ایکٹروں پر پھیلا۔ جھیل کے کنارے۔ سمرہاؤس اور گزیبووالا " سالارنے معندی سانس نی اور جلدینانا جاہتا تھا۔ برمعائے تک پہنچنے پہلے۔ "اس نے لیب ٹاپ بند کرویا۔ المدنے سرجھنکا "تموافعی ہے و قوف ہو۔ میرے خوابوں کے گھر کی انٹیں حرام کے بیسے سے رحمی جائیں۔ echion. ONLINE LIBRARY

خواہش ہے یہ ۔ میں چاہتا تھا میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں۔ تم نے صرف ایک چیزمانگی تھی مجھ سے ... . وہ اس سے کہتا جارہا تھا۔امامہ ہس پڑی۔ " تم خواب دیکھ رہے ہو سود ہے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام کا جے دنیا میں رائج کر سکو۔۔ اور میں خواب دیکھتی ہوں ایک ایکٹروں پر تھلے گھر کا۔۔ حلال کے پیسے سے ہوئے گھر کا۔۔ خواب تمہارا بھی ایٹد ہی پورا کر سكتابٍ اور ميرا بھي ... اس كيے اے اللہ برى چھوڑد ہے ہیں۔ویے بھی میں نے سوچا ہے دہ انگو تھی پچ كراس ے کوئی بلاٹ تو لے کرر کھ ہی سکتی ہوں میں۔" سالارنے بے صد خفگی ہے اس کی بات کائی۔ "تم اسے جودگی؟" وہ بنس بڑی اسس تم جھتے ہو میں اسے چھکے ہول؟ "بال!"سالارنے ای نرویے انداز میں کہا۔"وہ ایک بار پھرہنس پڑی" متہیں پتا۔ ہونیا میں صرف ایک ہی مردے جومیرے کیے ایسی انگوٹھی خرید سکتاہے۔" "اُبِ تَمْ رُوكر جَجِمِے جِذباتی كروگ۔"سالارنے اس كی آنكھوں میں ابھرتی نمی كود مکھ كرحفاظتی بند باندھنے كی شف م " یہ انگوشی invaluable (انمول) ہے ۔۔۔ تم invaluable (انمول) ہو۔"اس نے ٹھیک بھانیا تھا۔ المامه كي آتكھيں برسنے لكي تھ " كِعرا يك بات انو-"سالار في اس كالم تقد تقاما Downloaded From paksodetycom السيائه من بهن لو-" ''کم ہوجائے گ۔"وہ روتے ہوئے بولی۔ "میں اور لے دول کا ۔"اس نے امامہ کے آنسو بو تھے یں درے دوں کا۔ اس سے المدے اسوپوہے۔ "تہمارے پاس اب بیجے کے لیے کچھ ہے ہی شیس۔"کامدنے آنسوؤں کی بارش میں بھی ہوش مندی د کھائی ورتم بحصالسشيديك كروبى مو-اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کمتا با ہرراے میٹرس پر سویا ہوا حدین جاگ گیا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجه بوئے وہ نیند میں پچھ بردیرہ ایا تھا۔ '''اب کیا کہ رہاہے؟''سالار جران ہوا۔اس نے پہلی باراسے نیند میں باتیں کرتے دیکھاتھا۔ ''شاید تسلی نہیں ہوئی اس کی۔ کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آئی ہوگی 'کرنا۔''امامہ نے کمرا سانس نے کراٹھ کر حمین کی طرف جاتے کہا جومیٹرس پر جیٹھے آنکھیں بند کیے پچھاس طرح بول رہاتھا جیے کوئی ضروری بات کسے کردہا ہو۔ المدنے اے دویارہ کٹاکر تھیکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے کیٹی ہوئی چنی کو دیکھاجو المدنے اے دویارہ کٹاکر تھیکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے کیٹی ہوئی چنی کو دیکھاجو مری نیند میں تھی۔ اس کامیٹرس حمین کے میٹرس کے برابر میں تھا۔ اگر اسے ہونے والی من الرحی کی وجہ سے المد احتیاط نہ کر رہی ہوتی تووہ چنی کواپنے میٹرس پر ہی سلاچکا ہو تا کیونکہ وہ چنی کوان لوگوں کی تمام کوششوں کے اوجودائي" ليالك اولاد"مان چكاتها-و الدران كيار عن جو بھي طے كرتا ہے جلد كرو حدين جس طرح اس سے اليہ ہورہا ہے۔ جس خوتن دُ لِجُنْتُ 48 رَمِير 502 Region .

نسیں جاہتی کچھ اوروفت پہال رہے کے بعد یہ یمال سے جائے تووہ اپ سیٹ ہو۔" ا مامد نے حصین کو تھیکتے ہوئے ہاتھ برمھا کرچنی پر بڑی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سالارے کہا۔ "صبح مطے کرلوکہ اے کہاں چھوڑ کر آتا ہے تواہے چھوڑ آتے ہیں۔جودو چار ادارے بچھے متاسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفار میشن تولے آیا ہوں۔" سالارنے بیڈی طرف جاتے ہوئے جس کام کوبہت آسان سمجھتے ہوئے امامہ کوہدایات دی تھیں۔وہ کام اتنا آسان ثابت سیں ہوا تھا۔ ا م الكادن وه اس بى كوك كران جارول ادارول ميس كئے تھے جمال وہ اے ركھنا جائے تھے دوادارول نے مناسب قانونی کارروائی کے بغیراس بی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے ہے انکار کردیا۔ جن دواداروں نے اس بجی کو و قتی طور پر کینے پر آمادگی ظاہر کی تھی 'وہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات دیکھ کروہ دونوں خوش شام کووہ پھرچنی کے ساتھ واپس گھر پہنچ چکے تھے اور **حمین** کی باچھیں چنی کوایک بار پھردیکھ کر کھل گئی تھیر وہ میں بھی بزی مشکل سے بی چنی کورخصت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اپ چنی کی واپس آمداس کھر میں اس کے لیے ا یک بگ نیوز تھی اور چنی بھی اے دیکھ کر کچھ ای طرح نمال ہوئی تھی۔۔دودن منہ ہے کچھ بھی نیہ بولنے کے باوجوداس کی آتھوں کی چک اور چرے کی مسکراہ اور کھلکھلا ہدید عیاں کرتے کے لیے کافی تھی کہ اس پر بمى حدين كاسامنا كرنے يراثرو ہى ہورہاتھاجو حدين پر ہواتھا۔ الطلے چند دن سالارنے چنی کی گارڈین شب کے حوالے سے قانونی کاروائی کرنے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش سے متعلقہ باقی کاغذات یورے کرنے کی کوشش کی اور جیب دو تین دنوں میں دہ ان کاموں میں پھنسا رہا تو جمین نے چنی کے بارے میں ہے جمعی دریافت کر لیا تھا کہ وہ 'دھو تکی '' تھی کیونکہ وہ ان تبین جار دنوں میں بالکل خاموش رہی تھی۔ صرف ضرور تا" زبان ہے آوا زیں نکالتی رہی تھی جو بہت محدود اور اوں آل تک محدود تھیں أوربه چنى كےبارے ميں ايك بے حدي خوفتاك ائتشاف تھاجس نے امامہ اور سالا روونوں كو ہولا ديا تھا۔ "dumb (كوعى)..." المه كويقين نهيل آيا Mummy! she is dumb" (مي ايد كوعى بي) dumb" حبین نے اپنیات جاری رکھتے ہوئے کہا۔" مجھے یور القین ہے۔'

ای ایامہ کواس دن کی سب ہے ''اہم ''اطلاع دی جواس نے چھیلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل ظاموشی ہے اخذ کی تھی۔

'" نتیس بن تورہی ہے۔۔ "امامہ نے چنی ہے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجہ نکالتے ہوئے کہا ۔۔۔ وہ ہر آوا ز توجہ ہوتی تھے ۔۔

تعنی ایر اسپور شنٹ نمیں ہے۔۔۔ "حمین مال کے اطمینان پر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص تھیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھتا جاتا جا ہیے۔۔۔۔ is to talk and she can't talk "The most important thing"

اہم بات بولنا ہے اور یہ بول نہیں سکتی) **حمین نے اس** کی معندری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی آنکموں میں حتی المقدد ررنجیدگی اور افسوس شامل کیا۔

"The most important thing is to listen?

(سب سے اہم بات سنتا ہے) امار نے بوے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نفیحت کی کوشش کی۔وہ چند کیمے خاموش مہ کرجیسے ان کیات پر سوچتا رہا بھراس نے کہا۔





"I dent think so ... There are so many things which can listen but only few can talk...

(میں ایسا نہیں سمجھتا۔ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تن علق ہیں تیکن چند ہی ایسی ہیں جو بول علق ہیں۔)

محد حمین سکنیرر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشر کی طرح جاروں شانے حیت گرایا تھا۔۔وہ ابلان میں موجودوہ ساری چیزیں مال کو گنوا رہا تھا جو ''سنتی'' تھیں لیکن بول نہیں عکتی تھیں۔۔۔اوران چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھ میں بکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا۔امامہ نے ہاتھ جو ژکراس گنتی کو رو کا تھا۔۔۔وہ ایک چلتی پھرتی ٹاکنگ ڈیشنری تفاجو 'جولفظ سنتاجيے ريکار ڈکرليتا تھااور پھر ہراس چيز کانام دوبارہ دہرا سکتا تھاجودہ ايک بارس چکا ہو تاتھا۔ چنی کے بارے میں حمین کا بیہ مشاہرہ اس وقت امامہ کو احتقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بجی نے ماحول میں آنے کی وجہ سے ابھی ایڈ جیسٹ نہیں ہوئی اس لیے بول نہیں یا رہی ... بظا ہروہ وہاں بے حدیر سکون اور مطمئن نظیر آتی۔۔اس کی تاریخ پیدائش جان کینے کے بعد بیاننامشکل تھا کہ ڈیڑھ سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ پولا ہو۔۔۔ المتُ بچوں کاسات آٹھ ماہ کی عمر میں ٹوٹے بھوٹے لفظوں کوادا کرنے کی صلاحیت کامظا ہرہ دیکھا تھا۔ کیلن اے واقعی بیراندازه نهیں تھاجب آپکی کی نویں اور ان جاہی اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک اور بیاری سے لے کر ہر وه مسئله موجود بوجو زمین بر کسی انسان کی زندگی جنم بنا سکتا بو-اور پھر آپ رشته دارول پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا واحد مصروف ماہانہ آنے والی رقم ہو اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے کوئی توقع ہونہ آپ کی ضرورت 'تو یکھنااور پول یا تا بہت بری "جدوجہد"بن جا تا ہے اور پیرجدوجہدانسان بچین سے خود نہیں کرسکتا. (کامیابی) یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف سے انگی پکو کرچلانے کی کوشش نه كرنے كے باوجودائے نجيف ونزار وجود كوائے قدموں ير كھڑاكرنا سيكه ليا تھا .... بول يانا أيك دوسرى جدوجمد تھى بواے اس گھریں کرتی تھی۔وہ کو تکی نہیں تھی لیکن اس گھریں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ پوراادا نہیں کیا تھا۔۔۔ساڑھے تین سال کابچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی برے کی نسبت زیادہ آسانی سے بوجھ رہاتھا۔

چن کے نصیب میں کی اوارے میں پرورش بانا نہیں لکھا تھا اُس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں بی پانا پرھنا لکھا تھا۔ جب تک سالار قانونی معاملات کو پہنا کرچتی کے لیے ایک اوارے کا انتخاب کر تا بچنی کوشدید نمونیہ ہو گیا تھا۔ دودن کے بعد ان لوگوں کو واپس کا نکو جانا تھا۔ ان کی تین ہفتے کی چھٹی ختم ہوری تھی۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجود وہ چنی کو کی ہا ہمیں لیا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی انچھی تکمداشت نہ ہوتی اوروہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نخوات مرجاتی تو وہ خود کو بھی معاف نہ کہا تھی تکمداشت نہ ہوتی اوروہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نور سرے گی جب تک چی حالت سنجول نہیں جاتی ہمالار واپس چلا گیا تھا۔ امامہ دو ہفتے اور پاکستان رہی۔ چنی کی حالت سنجول کی تھی گرابوہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمین کے ساتھ اس طرح آئیے ہوگی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے پر تیار ہی نہیں تھی۔ سالار ان کو کوں کو پاکستان سے واپس لے جانے کے آیا اور حمین کو جانے واپس لے جانے کو تیار نہیں تھی۔ سالار ان کو کوں کوابار اس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی ۔ دود توں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دود توں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی ۔ دود توں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دود توں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دود توں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دور دور کی کو دیں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دور دور کی کو دیل بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔





اے تھا کربا ہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آوازین کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آیا۔وہ اس کی کودمیں آتے ہی يوں جي ہوجاتی جيے کھے ہوائي نہ ہو۔ جيےوہ واقعی اپناپ کی کوديس ہو ...

وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعید دو ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبريل كويرمها تا- پعربجوں اور امامہ سے بات كر تا تو چنى بھي اس ماحول كاحصہ ہوتى ...وہ سالار كواسكرين پر نمودار ہوتے دیکھ کراس طرح خوشی ہے چینیں مارتی۔اوں آل کرتی ۔۔ اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پراے دیکھ کریاتی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھا گتے ہوئے اداکیا تھا۔ "با۔ باوہ سالار کی طرف بھا کتے ہوئے بولتی جارہی تھی اور اس بات کوسب سے پہلے **حمین** نے نوٹس کیا تھا۔۔۔

"Oh my God! she can talk"

(اوه خدا إبيرول سكتى ب) سالار کی طرف بھائے ہوئے اس کے پیروں کو جیے بریک لگ گئے۔وہ اپنی موٹی آئکھیں گول کیے جنی کود مکھ رہا تھا 'جواب سالار کی ٹاعوں سے لیٹی ہوئی تھی۔سالار عنایہ کواٹھائے ہوئے تھااوردہ اس کی ٹاعوں سے لیٹی ... با ... با ... بابولتی جارہی تھی ہے۔ منداوپر کیے ہوئے ہے۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔الرجی کے مندل ہوتے ہوئے نشانات والاچرواور سررية نكلته ويرسياه بالول كى بلكى ئىنداور صحت مندچرو يديدوه بكى نبيل ملى جيايك مين يملحوه مرغيول كالندكي كمات الماكرلايا تعاي

اس كے ٹراؤزر كے كرنے كوائى معمول من بينيے وہ اب معمال كھول كرياند ہوا ميں امرار ہى تقى-سالار يكندرى طرف اساس طرح كدوه اب المع بعى الحوائد كاجياس في عنايد كوافعايا تفاسديد راند شفقت أكر كوني ير می توای وقت سالارنے چی کے لیےوی محوی کی اور کس رہتے ہے نیاس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔اس کی سمجھ میں بیبات بھی بھی نہیں آسکتی تھی کہ .... کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے نصیب کے ہوتے ہیں ... سالار سکندر اوراس كاخاندان نعيب عيجني كوملا تفا

سالارنے عنابہ کونیچے اٹارااوراپے پیرویں سے لیٹی چنی کواٹھالیا ۔۔ وہ کھلکصلائی۔اس نے عنابہ کی طرح بارى بارى سالارك كال جوے بھروہ سالار كى كردن كے كردماتھ لبيث كراس كے ساتھ يوں جيك كى كراب ينج نیں اترے کی دو پہلا کی تعایب مالار کوانداند ہوا چنی ہے الگ ہونادفت طلب کام ہے۔ وہ کیے ان کے کھر آور زندگیوں کا حصہ بن کئی تھی 'ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا۔۔۔ سوائے معین کے۔۔۔جودان مِس تقريبا "تين سوباريه اعلان كريانها...

That she finally has a sister."

(وہ اب اس کی بس ہے) چنی نے اسلینس میں یہ تبدیلی جرال کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی۔جس نے کی دن حمین کے ساتھ م كهان براس اس بات برتيار كرليا تفاكه وه چنى كوايد ابت كرك الى اولاد بنان كى بجائے اسے الى بمن بناسكتا

سی اور اب معین کی اس بے بی سسٹر کو کسی دارالامان چھوڑنا سالار کے لیے مجیب جان جو کھوں کا کھیل بن گیا تھا۔ سالار سکندر کوئی بست زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا تمراس ڈیڑھ سال کی بچی نے اسے مجیب دورا ہے پر لا کر کھڑا

وهواليس جانے يہلے امامہ كے ساتھ بيشے كرچنى كے ليے ہرامكان كوزير غورلا تارہا تقااور ہرامكان كوردكر تا ربایهان تک کدامامدے کمہ بی دیا۔



Section

"تم اے ایر اپ کرنا جا ہے ہو؟"ان سارے امکانات میں بس بدایک امکان تھاجس پر سالار بات نہیں کر كالقااوراب إس امكان تح امامه كي زبان ير آفيروه خاموش مبيس ره سكا-"ہاں۔ لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایڈ آبٹ جو بھی کرے۔ پالناتو تمہیں ہے ،تم یال

" يهلے كون يال رہا ہے؟" مأمير نے مجيب جواب وے كرجيے سالار كواس مشكل سے تكال ليا۔ "اگراس کے نصیب میں زندگی تھی تواس کی زندگی رہی۔ اس کے نصیب میں ہوارے کھر میں ہی پرورش پاتا لکھاہے تو ہم کیے روک سکتے ہیں۔ شاید اس میں اس کی اور ہماری کوئی بہتری لکھی ہوگ۔" المدنے سالارے کما تھا جین جواس نے سالارے نہیں کما تھا 'وہ یہ تھا کہ وہ سالارکے لاشعور میں موجوداس احساس جرم کو ختم کرناچاہتی تھی جو چنی کی قبلی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا۔ آگر اس بچی کی الحجى تعليم وتربيت كوئي كفاره موسكتا تفاتوا مامه ماشم البيخ شو هرك ليے بيد كفايده اداكرنے كوتيار تھى۔ جنی کوایڈ اپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کواین ولدیت بھی دی تھی۔۔اس بھی کوایڈ اپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر کوبیه اندازه نهیس تفاکه وه بچی کفاره نهیس تھی۔ رئیے۔ سالار 'ایپ نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر مخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔۔وہ ہما تھی۔خوش نصیبی کاوہ پر ندہ جو جس کے بھی سرپر بیٹھتا 'اسے بادشاہ بنا دیتا اور اے ایک بادشاہ ى كى ملكە بنناتھا۔

كاتكوكا آخرى سال سالار سكندر كے ليے كئ حوالوں سے بے صدینگامہ جیزرہاتھا۔وہ ورلڈ بینک كے ساتھ اپنے آخري سال ميں اپنے سارے معاملات كووائنڈ اپ كررہا تھااور اس كى زندگی کے آدھےون 'رات جماز پر سفر کے دوران گزر رہے تھے اور ان ہی روز و شب میں اس کی ملازمت کا دورائیے ختم ہونے ہے چند ہفتے پہلے اے وافتکنن بلایا گیاتھا۔ اور امر کی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عہدے کی پیش کش کی تھی۔۔وہ آفر جو بچھلے ایک ڈیڑھ سال ہے اسے بلاواسطہ کی جاتی رہی تھی اوروہ اسے ایک سبزیاغ سمجھ کر نظرانداز کر تارہاتھا 'وہ ا یک تھویں حقیقت بن کرایں کے سامنے آگئی تھی۔۔انکاراتنا آسان نہیں تھاجتنا سالار سمجھتا تھا۔ یہ بہت بردی ر غیب تھی کہ اس آفرر خور کر تا۔ وہ جس پر وجیکٹ پر کام کررہا تھاا ہے اناؤنس کرنے میں چھوفت باقی تھا۔ ورلڈ بینک کا پہلا مم عمر ترین مسلمان صدر ۔۔ 42سال کی عمر میں اس عبدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی ا کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا ہے وہ باریخ کا حصہ بن سکتا تھا ۔۔۔ بے حد آسانی ہے صرف ایک عهدے کو قبول کر لینے ۔۔۔ سالار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھریہ اعتراف کیا تھا کہ تر غیبات ہے بچااتا آسان کام نہیں تھاجتناوہ اے سمجھنے لگ گیا تھا۔

اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے پارے میں سب سے پہلے کا تکوواپس آنے پر امامہ کو بتایا تھا۔اس کے کہج میں ضرور کچھ ایسا تھاجس سے امامہ کھٹکی تھی۔

"توجیاج" سالارنے اس انداز میں کہا۔ ان دونوں نے ابھی کچھ دیریسلے کھانا کھایا تھااوروہ ڈیز ٹیبل پر ہی تھے۔۔ "توکیاج" سالار ات کئے واپس پنچاتھااور ہمیشہ کی طرح نینداس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سالار رات کئے واپس پنچاتھا اور ہمیشہ کی طرح نینداس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ "تمنے کیا کہا؟" امدے اسے یوجھا۔





مس نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔"اس نے ڈیزدٹ کے پیالے سے ایک چھ لیا۔انامہ اس کے جواب ے جیے بے حد ناخوش مولی۔ "سوچنے کے لیے ٹائم؟ تم انکار کر کے شیس آئے؟"اس نے جیسے سالار کویا دولایا تھا۔ "انكاركياتها\_ قبول تمين موا\_ جھے سوچنے كے ليے كما كيا ہے-" سالارنے سویٹ ڈش کا ایک اور چھے لیا پھر پیالہ دور کھسکا دیا۔ "تم كياسوچ رہے ہوسالار؟"امامہ نے ميشمانسيس كھايا تھا "اس كاپيالدويسے بى براير ہاتھا۔ سالارات ديمينے لگا ... ددنوں بے صد خاموشی سے ایک د سرے کاچرود مکھتے رہے۔ پھر آمامہ کی ناخوشی اور خفکی جیسے کھھ اور بردھی تھی۔ اس نے سالار کے چرب پر جیسے کھے پڑھا تھا جواسے پند نہیں آیا تھا۔ " تم به آفر قبولِ كرنا جانبتے ہو؟ "اس نے سالارے ڈائر مکٹ سوال كيا۔ ودكرني جايب كياج "سالارف جوابا" يوجها-" نہیں۔ "آیتا حتی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہیں سکا۔اے شاید پھرویے ہی جواب اور ردعمل کی توقع بھی جواس نے نائب صدارت آفرہونے پراس کے سوال پر دیا تھا۔ تہيں ياد نہيں عم كس مقصد كے ليے كام كرر ب بواور كياكرنا جائے ہو؟ ١٩مه نے جيےا سے يا دولايا۔ '' پھرا بھن کس بات کی ہے؟''کامہ نے یو چھا۔ الجحن نهيل ہے۔ صرف بيہ سوچ رہا ہوں گہ ابھی تھوڑا ونت جا ہے جھے اپنے پر دجيکٹ کو عملی شکل میں دنیا كے سامنے لانے كے ليے ... ورلڈ بينك كے صدر كے طور پر كام كرلوں گاتواس پر وجيك من مجھے بہت مدد ملے كى ... میری اور اس پروجیک کی repute بهت برمه جائے گی۔ و طیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہماری طرف آئیس کے ... بست ى جكمول پر مجھے تعارف كرواناي سيس پردے گا۔" المدينات نوكا "بس صرفيديدوجه ب"وه اسد يكف لكاروه بعرضي اندازيس اس كاچرود مكيدري تقي وه دنیا میں ان چند انسانوں میں ہے بھی جن کے سامنے وہ جھوٹ پول نہیں یا تا۔ کوشش کرنے کے باوجود۔ کیونک وه اس كاجموث بكرلتي محى سيها نهيس بيد بيويون كي خصوميت تحى يا صرف المداعم كي-"ورلد بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تعیناتی ایک اعزاز بھی تو ہے۔" سالار نے اس بار بے صد مدهم آوازمیں وہ ترغیب بھی سامنے رکھی۔ وورلد بيك كياب سالار بن بسب بواب كياب؟ كه بعي نيس ووكاكام كرفوالي قومول كاليك اجماع اوركيا ب-كيااع ازوالى بات باس من كرسودكاكام كرفوالى ان قومول كى سرراى ايك مسلمان تح پاس ہو۔۔۔۔۔ اعراز نہیں ،شرم سے دوب مرفے والی بات یے کئی مسلمیان کے لیے۔ المدتيجيات أنينه تليس جو تادكها ويأتفابوه خفائقي ياخوش تقى اوربرك آرام سيد وكميري تقى كدبير "ترغیب" بختی جواس کے شوہر کے قدموں کی زنجیرین رہی تھی۔ "جس پروجیکٹ پرتم کام کررہے ہواس میں کامیابی حمہیں اللہ تعالیٰ Section

مكندا نقلاب كاحصه بنائ بينهي موس وہ کہتے ہوئے نیبل سے اٹھ مٹی اور برتن سمیٹنے کی۔

" تہیں پتا ہے امامہ! میری زندگی کا سب سے بمترین asset (اٹانٹر) کیا ہے؟" سالار سکندر نے یک دم اس سے کما۔ امامہ ای طرح اپنے کام میں معموف رہی۔ اس نے سالار سکندر کے کسی مکندا کلشاف میں دلچیسی نہیں لى منى وه اس وقت اتنى ى بدول منى -

"تہماری یہ ظالمانہ صاف کوئی ۔۔ جو مجھے میری او قات میں لے آتی ہے۔۔ تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو

سالار کے انداز میں اعترافی ہے بسی۔ خراج محسین 'شرمندگی اور معصومیت بیک وقت تھا۔ امامہ اس بار

"میں الجھاتھا ۔۔ temptہوا تھا۔ لیکن گمراہ نہیں۔۔ تم ٹھیک کمہ رہی ہو 'وفت گزر تا جا رہا ہے۔۔ چیزیں سوچ مجھ كرمبرے كرنى جائيس كيكن ماخيرے نہيں۔

وه إب اینااعترافی بیان وے رہاتھا۔ امامہ کاچرو کھل اٹھا تھا۔

" بچھے تم سے متاثر ہونے 'تنہارے کن گائے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار۔!اس کے لیے دنیا ہے۔ مجھے تنہیں چیلنج کرکے تنہیں آگے بردھیانے کے لیے تنہارا ساتھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔"وہ السیمیک ترب تراب سے میں تاہم میں تھا اب مسراتے ہوئے اس سے کمدری تھی۔

'' بیجھے بتا ہے اور میں اس کی تدریمی کر تا ہوں۔''وہ پھراعتراف کر رہاتھا۔وہ نیملہ جو اس کے لیے مشکل بن رہا تھا وہ اس کی بیوی نے بے صد آسان کر دیا تھا۔وہ آسانی چاہتا تھا۔۔وہ مشکل کی طلب گار تھی۔۔ کیونکہ ہر مشکل میں آسانی سی۔

وہ آفرِمیڈیا کے ذریعے سے منظرعام پر آئی تھی اورورلٹربینک کے ایکے مکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بیت ی جگہوں پر اچھالا جانے لگا تھا۔ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے یہ بے حد فخر کا باعث بنے والی خبر تھی اور سالار سکندر کے اٹکار کرنے کے باوجود کہ اس نے بید عمدہ فی الحال قبول نہیں کیا کوئی بھی بیرمانے کو تیار نیں تفاکہ وہ اس آفر کو قبول کرنے ہے اٹکار کر سکتا تھا ہا اے اٹکار کرنا جا ہیے۔ سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے كى بجائے كرا ہے كيريركى أس اليج يرورلله بينك ہے عليحد كى اختيار كركے كچھ اور كرے كا ... انہوں نے سالار سكندر في اوري تنصيلات جاني مي محى زره برابرد لي مي نبيل المحى-ان كافوس صرف اس بات ير تفاكه وه ورلا بينك كاصدر كيول نهيس بناج ابتا تيا- أيك عام باب كي طرح وه بعى الى اولادك كيدونياوي كاميابي عاسة تص اورده دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی۔بس ہاتھ بردها کر تھام لینے تک دور۔

انہوں نے سالار کے ساتھ اپی شدید خفکی کا ظہار میڈیا میں اس کے آفس کی طرف ہے آنے والی اس خرکے بعد کرتے ہوئے کا عدم میں اس کے آفس نے بید بیان ریلیز کردیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عمدہ لنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹر نہیں اور صرف نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ژم کو کمل کرنا





سالارچندون کے لیےپاکستان آیا ہوا تھا اور سکندرعثان نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بارائے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے اور اس کوشش کے دوران سالار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سخپا ہو گئے تصدان کی وہ اولاد ساری مرجیب وغریب باتن اور کارناہے کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔

ربیجی و بیاب میں ریس بناچاہتے۔۔۔ وہ عمدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تنہیں پیش کیا جا رہاہے۔" وہ استہزائیہ انداز میں اس سے کمہ رہے تصے جو ان کے سامنے والے صوبے پر بیٹھا بے حد خاموثی سے باپ کی لعنت ملامت ۔۔۔ اترا

" " آم سود ہے اِک ایک اسلامی الیاتی نظام بنانے کا خیالی پلاؤ بکاتے اور کھاتے رہنا چاہجے ہو۔" وہ اتنا تلخ ہونا نمیں چاہ رہے بتے جتنا تلخ ہو گئے تتے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں ساری دنیا ہیں اور بناتے بی چلے جارہے ہیں۔ نہ پہلے کوئی کچھ کرسکا تھا ۔۔ نہ بی آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔" وہ سالار سکندر کوجیسے آئینے میں وہ عکس دکھانے کی کوشش کردہے تھے جو ان کے خیال میں اسے کوئی دکھا نہیں یا رہا تھا۔ " اور بچھے یقین ہے کہ تمہارے اس ذہنی فتور کے چیچے امامہ کا ہاتھ ہو گئے ۔۔ اس سے مشورہ تو کیا ہو گانا تم نے "

اس وقت اس کے عروج کی صدی ہے 'وہ یا علم اور کھاتے رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں گے۔۔وہ یہودونساری ہیں۔
یہ ان کے عروج کی صدی ہے 'وہ یا علم اور یا عمل ہیں۔ اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرنے کاعزم اور
حوصلہ رکھتے ہیں 'اس کیے وہ رائج کر رہے ہیں اور رائج کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندریہ جذبہ موجود ہے۔
۔۔ ہم بددعا میں دے دے کر کی قوم کو زوال نہیں ولا سکتے ہیں۔ ایکن دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں
سے ہیں ' کچھ عمار میں جاہ کر سکتے ہیں۔ خوف پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں
مغربی اقوام سے بردھ کریا عمل ہونا پڑے گا۔۔ اور یہ مقابلہ بحت مشکل ہے آور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے 'اقوام

سکندر عنمان نے جو بھی کما تھا ٹھیک کما تھا۔ سالار سکندر بھی پچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچنا تھا اور اس کی سوچ آج بھی وی ہوتی تووہ باپ کی ہاں میں ہاں لا تا۔





"آپ ٹھیک کتے ہیں۔ جب تک کسی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جئیں اور مریں گے 'تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کردیں گے سب کچھ بدل جائے گا۔ " اس نے سکندر عثمان سے کہا۔

"جن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں ان کے ڈھیروں افراد نے ای زندگیاں لیبارٹریز'
لا بھرریز اور اینے اسٹڈی ٹیبلز پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھیں کہ جو گام وہ فرد کے طور پر کر
رہا جہیں' دہ ان کی قوم کے لیے بھتر ثابت ہو۔ ان میں ہے کوئی بھی پر سل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر دہا
تھا'نہ وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی بچپان بناکر آریج کا حصہ بنتا جا ہے تھے ۔۔۔ وہ بس اسٹیٹس کو تو ژنا چاہتے تھے۔۔
ایک قوم کے "کل "کو اپنے آج ہے بھتر چاہتے تھے ۔۔۔ اور بھی خواہش میری بھی ہے ۔۔ ایک کو شش اپنی قوم کے
لیے جھے بھی کر لینے دیں۔۔ مقالے اور کہا ہیں کھ کھ کر اپنا بردھا پا میں نہیں گزار نا چاہتا پایا۔ "
سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے تھے۔ اس نے ان ہی کی باتوں کا حوالہ دے کر ان ہے بحث کی تھی
اور بھیشہ کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا۔۔

" ورلڈ بینک کے تنے صدر گزرے ہیں جھ سے پہلے۔۔ کی کونام بھی یاد نہیں ہوگا۔۔ انہوں نے درلڈ بینک کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے 'یہ بھی کی کویاد نہیں۔۔ یا واگر کسی کو ہے تو ورلڈ بینک کانام یاد ہے۔۔ کسی ہرکارے اور پرزے کے طور پر ناریج کاقصہ بنتا ہرکارے اور پرزے کے طور پر ناریج کاقصہ بنتا نہیں چاہتا۔۔ آیک کوشش کرناچاہتا ہوں 'شاید اس میں کامیاب ہوجاؤں اور ناکام بھی رہاتہ بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا۔۔یہ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا۔ " سکندر عثمان سالار سکندر کی دلیلوں کا جواب بھی بھی نہیں دے سکے تھے۔ تب بھی نہیں جب وہ ایک ٹین ایجر مقا۔۔ اور اب بھی نہیں دے سکے تھے۔ تب بھی نہیں جب وہ ایک ٹین ایجر مقا۔۔ اور اب بھی نہیں۔۔ اب اس کے پاس جود لیل تھی 'وہ ہے حدود زنی ہوگئی تھی۔

"نمیک ہے تم جو کھے کرنا چاہتے ہو کرد۔" انہوں نے بے حد مایوی ہے کہا۔" تم نے پہلے بھی میری بات نہیں مانی تواب کیے مانو گے ۔۔ مجھے بس افسوس بیر رہے گاکہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے 'اس سے کئی گنا زیادہ ترقی حاصل کر سکتے تھے لیکن تمہارے ذہنی فتور نے بیشہ تمہاری ٹانگ کھینچی اور بیہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں 'ضرورت سے زیادہ ذبین ہر مسلمان کامسئلہ ہے۔۔ تم لوگ پیشہ دوانتماؤں کے در میان جھو لتے رہتے ہو۔۔ نہ خود چین سے رہتے ہونہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہے دہے ہو۔"

وہ طنز کرنے کے بعد اب ایک روائی باپ کی طرح اسے مطعون کررہے تھے۔ سالار مسکرا دیا۔وہ باپ کی ایوسی کو سمجھ سکتا تھا۔وہ ان کاخواب تو ژرہا تھا۔

" بجھے یقین ہے پایا! میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہو گا۔اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ "اس نے سکندر کو ملیدی

ی دی۔ "اور پہ بقین تہیں کیو<sup>ں</sup> ہے؟" سکندراس کی تسلی کے باد جود طنز کے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ "کیوں کہ آپ نے زندگی میں جب جس بھی فیصلے سے دوکا ہے 'وہ میرے لیے بہت اچھا ٹابت ہوا ہے۔ آپ کی ممانعت گذلک چارم ہے میرے لیے۔" سکندر عنمان ٹھیک کتے تھے 'وہ واقعی ڈھیٹ تھا تمراس نے سینس آف ہومرا پنے باپ سے ہی لیا تھا۔ جن کا یارہ لیے میں چڑھا اور از اوردہ بنس بڑے۔



Section

"اوريه فلوكِب على رہائ تهمارا؟" فرقان نے سالارے بوچھاتھا۔وہ تقریبا" آٹھ مہينے كے بعد مل رہے تصاور سالار ڈاکٹر سبط علی سے ملاقات کے بعد فرقان کی طرف آیا تھا۔دودن بعید اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرقان نےبالکل ڈاکٹروں والے اندازمیں اس کے فلو کے بارے میں پوچھنا شروع کردیا تھا۔ "بياتواب ايك دُيرُه هاه بي كچھ مستقل بي ہو گيا ہے "آناجا آن رہتا ہے۔ سردرد كے ساتھ شايد كى چيز ہے الرجي ہے۔"سالار نےلايروائي سے كها۔

"ئم کوئی میڈیسنے لے رہے ہو؟"فرقان نے پوچھا۔ "ہاں وہی اینٹی با نیو مکی کیکن بھی اثر ہوجا باہے۔ بھی نہیں۔"سالار نے بتایا۔

"نوتم بلد نمیست وغیره کروالو مکیس کوئی اور مسئله نه مو-" فرقان اس وقت مرتے بھی بیر نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مسكداتنا برطام وسكتا تغايدوه كسي معمولى بيارى كودريافت كرناجا بتا تفااوربداس كىبد فسمتى تفي كدا مطحدون لامور میں اس کے کہنے پر سالار کے کروائے جانے والے ٹیسٹیس نے فرقان کے پیروں کے بیچے سے زمین نکال دی من الصيديقين في نميس آيا تفاكيه بدر بورش سالاري موسكتي جي-

"كول مزيد المسسس كول؟ كوئى ايباسيريس مسئله تونهيس بمجمع فلوب الميلے بھى ہو تارہا ہے عليك ہو جائے گا۔" دوسرے دن مزید نیسٹ کا کہنے پر سالارنے ایک بار پھرلا پروائی سے اُس کی بات ہوا میں اڑانے کی كوشش كى تقى-اب لا بوريس اس دن كامول كالكية عير فيانا تقااوراس وعيريس كى إسهال بي جاكر كه مزيد فيسك كروانااس كي ليے بے حدمشكل كام تفاف فرقان خودين اتن مت بيدائيس كرسكاكه وہ اسے بتايا باكه اس ك ابتدائي نيسك كس چزى جانب اشاره كرديے تے

"يه ضروري بسالار إكام موتر ربي مخ كام موجاتي لين محت ير كعدوما زنيس كياجا سكا\_"

فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کما۔ "صحت بِالكُل نُعيك ہے يار!صحت كوكيا ہوا ہے... ايك معمولي فلو ہونے پر تم نے ڈاكٹروں كي طرح مجھے بھی باسمٹلزے چکروں پرنگادیا۔"سالارنے ای اندازیس کما تھا۔

"اورویے بھی اسکے مینے مجھے امریکہ جانا ہے وہاں میڈیکل چیک اب کروانا ہے مجھے اپنا۔ تم فکرنہ کرو

وواب اے تالنے کی کوشش کررہاتھا اور فون پر اے کمہ رہاتھا کہ اے کی سے ملناتھا اسکے پندرہ منٹ تک۔ "سب تھیک نہیں ہے سالار!" فرقان کوبالا خراہے ٹوکنابرا۔

و حميا مطلب؟ "سالار أس كى بات ير تعث كا-

"مي تهاريباس بينج ربابول أد مع كفير من "فرقان نے فون يوزيد كھ كے بغير فون ركا ديا تھا۔ رف ایک ڈاکٹر کاروفیشنلزم سمجھاتھا جواسے ای صحت

و فرقان وافعی نه صرف آدھے تھنے میں اس کیاں پہنچ کیا تھا بلکہ اس نے سالار کوائی سیث کینسل کروانے

خطين داخت 58

Section

کے لیے بھی کمددیا تھا۔

" کیا مسئلہ ہے فرقان! تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے ۔۔۔ ؟ کیا چھپا رہے ہو تم ؟ کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لیے چوڑے نہیں منسس کی؟" مجھے اتنے لیے چوڑے نہیں منسس کی؟"

"میں صرف یہ کنفرم کرناچاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیومر نہیں ہے۔" وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جے اوا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سیارے لفظ انتھے کیے تھے 'یوں جیسے سالار سے زیادہ وہ اپنے آپ کویہ تسلی دیتا چاہتا تھا کہ جووہ رپورٹس اور اس کا طبی علم اسے بتارہا تھاوہ غلط ثابت ہوجائے۔ وہ ہرقیمت پر غلط ثابت ہوجائے۔

"فيومرج" سالارنے بيقينى سے كها۔

"برین نُیومر-" فرقان نے المکے دولفظ جس وقت ہے ہے... سالار اس وقت ہے بھی انہیں بول نہیں سکا' اس کے کان جیے سائیں سائیں کرنے لگے تھے حواس اور دماغ ایک سائقہ ماؤف ہوئے تھے 'کئی کمیے وہ بے بھٹنی سے فرقان کودیکھیارہا بھراس نے کما۔

" پیٹسٹس جو تم نے کروائے ہیں یہ ایڈی کیٹ کررہے ہیں کہ…" وہ خود بھی وہ جملہ پورانہیں کرپایا ۔۔۔ زندگی کاخوفتاک ترین کمحہ تھاوہ۔۔۔ اور خوفتاک ہی لگ رہاتھا سالا رکو۔۔۔ وہ پاکستان کے بہترین او نکالوجسٹ میں ہے ایک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور فرقان کواگر الیں کچھ علامات نظر آئی تھیں تووہ اندازے کی غلطی نہیں ہو عمق تھی۔۔

### 0 0 0

"اوہ ائی گاڑے" حمین نے امامہ کے ساتھ اسکول کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں تلقاری مارتے ہوئے اپنی خوشی کا ظمار کیا (Mummy! I have made you soo famous " (می میری وجہ سے آب بہت مضہور ہوگئی ہیں۔)

المار پیرٹ نیجرمینگ المینز کرنے اسکول آئی تھی اور حمین کو پڑھانے والا ہر نیجرحمین کی ممی سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ اور دہاں اسکول میں جس سے بھی امامہ کی ملا قات ہوئی تھی اس نے امامہ کو حمین کی ممی کے طور پر ہی شاخت کیا تھا 'حال نکہ ای اسکول میں جبر ہی بھی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرنے تک پڑھتا رہا تھا۔ عنایہ بھی پڑھ رہی تھی اور رکیسہ نے بھی اسکول میں جبری میں پچھے عرصے پہلے جانا شروع کیا تھا لیکن ایسی شہرت امامہ اور سالار کو ان کے بڑے وہ نونوں نے نمیں دلائی تھی 'جیسی حمین نے دنوں اور ہفتوں میں ولوادی تھی۔ امامہ اور سالار کو ان کے بڑے وہ نونوں کو بھی وار ملی تھی ہیں۔ وہ ڈھائی سال کی عمرے اس امریکن اسکول میں جانا شروع ہوا تھا اور اسکول میں اس نے عالمیر شہرت حاصل کرلی تھی 'کیونکہ اس اسکول میں ہرنہ شنطنی کا بچہ آ رہا تھا اور ان میں سے اس فی صد فارن ڈیلومہ شمیں اور ملی نیشنل کی جہری اور عمرائی جانا اور کہ بھی سے اسکول میں محر حمین سکندر کو ہرا کے جانا اور کہ بھی تا اور اسکول میں موردر کھا تھا۔

بچانا تھا 'جو اس شرف سے محروم تھا اس نے کم از کم حمین کیارے میں سن ضرور رکھا تھا۔

اور اسکول میں ہونے والی وہ پر نٹ نیجرز میشنگز جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جبری اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا ایک اعمال نامہ تھا جو وہ امامہ کو دکھا تا جاتا ہوں نہیں تھا اور اسکول میں ہونے والی وہ پر نٹ نیجرز میشنگز جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جبری اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا ایک اعمال نامہ تھا جو وہ امامہ کو دکھا تا جاتا تھا۔

آج بھی ایسانی ہوا تھا 'بر نچر کیا سے حمین کا ایک اعمال نامہ تھا جو وہ امامہ کو دکھا تا جاتا تھا۔





"I am so disappointed "(میں بہت ایوس ہوئی ہوں) المدنے اپنے ساتھ چلتی ہوئی رئیسہ کو اپنے دائیں طرف سے بائیں طرف کرتے ہوئے حصن کو سرزنش کی ' جو اس بات پر بے حد فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی وجہ ہے اس کی ممی ہر جگہ جانی جاری تھی۔ ...

I am also disappointed. It's time you change my school"

"That's so right Mummy!

"بالکل ٹھیک تمی ایس بھی بہت ایوس ہوا ہوں اور یمی وفت ہے میرا اسکول تبدیل کردیا جائے۔"اس نے بڑے اطمینان سے فلابازی کھائی تھی اور پھر سنجیدگی کا چولا او ژھتے ہوئے ماں کے سامنے ایک مکنہ حل پیش کیاوہ اس کی شکل دیکھ کررہ گئی۔

"\_I don't think so"

that she can't speak well حمین نے ال کی بات ہے متاثر ہوئے بغیر کمنا شروع کیا"۔ Every teacher said

( ہر نیچر کا کمنا ہے کہ وہ صحیح سے بول نہیں علق)اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا۔امامہ نے اے روکنا دری سمجھا۔

"وه سيكه لے كى ابھى بهت جھونى ہے۔" المدني رئيسه كادفاع كرنا ضروري سمجماليكن جوجيهين كهدر بإقفاوه غلط نهيس تغاييه رئيسه كوبولتي ميس برابلم تھی۔وہ امامیے کے بچوں کی طرح جلد سکھنے والی نہیں تھی۔ اے کوئی برط مسئلہ نہیں تھا اور بہت سارے چھوٹی چھوٹی کمیاں تھیں اور اے ایڈ ایٹ کرنے کے کھ عرصے کے بعد ہی وہ ساری چیزیں پتا چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ رئیسہ کو ایڈ ایٹ کرتے ہوئے امامہ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بھی کی پرورش سے برا چینج اے لکھتا پڑھتا عکھانا تھا۔...اے یہ مسئلہ این بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا 'وہ پیدائشی ذبین تھے...مال باپ دونوں طرف سے اوران کے لیے کوئی بھی چیز سیکھناکیک واک تھی۔ رئیسہ کے ساتھ معالمہ مخلف تھا۔وہ چیزوں کو مشکل سے پیجان یاتی اور انسیں یاد رکھنے کی دفت کا شکار رہتی۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ autistir نہیں تھی نہیں اے کوئی آور mental disability (قائى بسماندكى) تحى- مروه المدك لياك مبر آناكام ضرور تحى اور رئيسه كاكم ذہن ہونااس کے بچوں سے بھی چھیا ہوا نہیں تھا۔وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بے حدمانوس ہونے کے باوجودیہ مجھنے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے different (مختلف کھی۔وہ ان کی رفتار اور accuracy) کے ساتھ انگلش توکیا اردو پنجالی کوئی بھی زبان نہیں بول یاتی تھی۔اے سوچنایر تاتھا۔ ہرا گلالفظ زبان سے اوا کرنے کے لیے۔وہ ان کے ساتھ ایک سال گزار لینے کے باوجود کھی بھی سیمنے کے بہت وقت کتی تھی۔اس کوسپ كهاربار لكمواناير ما تفا-باربار سنواناير ما تفا باربار يولناير ما تفا اوربيب مدمر آناكام قريرارا ردهان يا يجه ياد كردان كوشش كرت موسئ المدكوخيال آلكه اس كاليرايش كافيمله ايك غلط اورجذياتي جے کی تھی آگروہ جی دافعی اس کی ای اولاد ہوتی توکیاوہ اس کے بارے میں اس طرح سوچتی رئیسہ کی طرف اس کی توجہ میں کھے اور اضافہ کردی اور رئیسہ Slow learner اکتر ذبن) ہونا سالارے بھی چھیا ہوا نہیں تھااے اس مشقت کا بھی اندازہ تھا جوابامہ کورئیسہ کو پڑھانے میں پیش





حمين كالمميريك ايكسار برجاك جاتا

"Ok ! one more try

(فیکے ایک اور کوشش)

وہ ددبارہ رئیسہ کو سکھانے بیٹھتا۔۔۔اور رئیسہ کے ساتھ سب نیادہ وقت گزارنے کی بیا لیک وجہ بھی بن گیا تھااور اب مال کے اس روٹین کے موازئے کو دہ کسی خاطر میں بہیں لا رہاتھا کیونکہ اس کا خیال تھاوہ موازنہ مریب سے غلط تھا۔۔

''اسبار تہمارے بابا آئیں گے تومیں انہیں وہ ساری یا تیں بتادوں گی جو تہماری فیچرزنے تہمارے بارے میں کی ہیں۔''کامہنے اس کے ساتھ جلتے ہوئے اسے دھمکا یا تھا۔





Section



My teachers back bite why do you want to pick a bad habit

(میری فیچرزن چفل خوری کی ہے "آپان سے یہ گندی عادت کیول لیتا جاہتی ہیں۔)

اس نے جیسے ال کو سمجھانے کی کو سخش کی۔ ''اوک و یکھو پھر۔''امامہ نے اسے و صمکایا اور فون پر سالار کو کال ملائی۔ چند مرتبہ بتل جانے کے بعد فون اٹھالیا گیا' لیکن اٹھانے والا فرقان تھا'امامہ جیران ہوگئی۔ سالار لاہور میں تھا اور اس نے پچھے مصوفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروالی تھی۔ فرقان سے وہ جس دن پہلی پار لاہور آکر ملا تھا۔ اس نے امامہ کو بتایا تھا۔ اس نے اسے بیہ بھی بتایا تھاکہ فرقان اس کے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڑ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے اسے سے بلڑ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے اسے سے کہا تھا کہ اسے فرقان اس کے بار بار ہوئے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڑ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے اسے سے کہا تھا کہ فرقان اس کے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڑ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے دورانے کو کو بار بار ہوئے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڑ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے دورانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے دورانے کو کو بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڑ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے دورانے کی دورانے کا کہ دورانے کی دورانے کی دورانے کو کو کی دورانے کا کمہ دورانے کا کمہ دورانے کا کہ دورانے کی دورانے کا کہ دورانے کا کہ دورانے کی دورانے کی دورانے کا کو کی دورانے کی دورانے کو کو کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو کو کی دورانے کی دورانے کی دورانے کا کو کر دورانے کا کو کر دورانے کو کو کو کھو کر دورانے کی دورانے کی دورانے کو کو کو کر دورانے کو کو کو کر دورانے کو کو کو کر دورانے کو کر دورانے کی دورانے کو کر دورانے کر دورانے کو کر دورانے کو کر دورانے کو کر دورانے کو کر دورانے کر دورانے

اس ہے کما تھا کہ اے فرقان کی بات مان لینی جاہیے۔ "پتانہیں مجھ سے کمہ رہاتھا میرے چرے کے ایک جصے پر سوجن نظر آرہی ہے۔ میں نے کما فلو بھیشہ ناک کے اس جصے سے ہو تا رہتا ہے اب بھی ہے شاید اس وجہ سے 'لیکن ساتھ می ٹی اسکین کا بھی کمہ رہا ہے۔ کروالوں گا باکہ اے تسلی ہوجائے۔ڈاکٹر آدھے یاگل ہوتے ہیں۔"

اس نے تب آمامہ ہے کما تھا 'کیکن سالار نے آسے اسکلے دن پر بھی بتادیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروا آیا تھا 'کیکن اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ کی رپورٹس کے حوالے ہے کوئی بات نہیں ہوئی۔اس نے خود بی پر سمجھ لیا تھا کہ چونکہ سالار نے ٹیسٹ کے حوالے ہے اسے پچھ بتایا نہیں تو اس کا مطلب بھی تھا کہ ٹیسٹ ٹھیک ہی رہے معالی سرح

''ہاں وہ اسپتال میں آئے ہوئے تھے اور سالار کو مجھ سے کچھ کام تھاای کیے وہ یہاں ملنے آیا مجھے... ذراواش روم تک کیا ہے توفون پہیں چھوڑ کیا۔''

فرقان نے روانی میں وہ جگہ ہتائی جمال وہ سے پھرائی روانی میں اماسے اس جگہ ہونے کاجواز ویا پھر فون اپنے بیاس ہونے کی توجید دی اور اماسے لیے اپنیان کو تا قابل یقین کرویا ۔ وہ واش روم جاتے ہوئے اپنا فون کمیں پھیوٹر کر جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ بھی ایک پیلک پیلس پر ۔۔۔ بے شک وہ فرقان کا اسپتال ہی کیوں نہ ہوتا وہ کھٹک کئی تھی الکین اس نے مزید سوال جو اب سے بجائے فون بند کرکے سالار کی کال کا انظار کرتا بہتہ سمجھا۔
مالار ایم آر آئی کروارہا تھا۔ اور چھلے چند دنوں میں اوپر سلے ہونے والے نمیسٹ ان سارے خدشات کی تھریت کررے سے جو فرقان کو ہوئے تھے۔ اور چھلے چند دنوں میں اوپر سلے ہونے والے نمیسٹ ان ساز این کی ہوگا اس کی ہونیا کی ہوئے وہ سے اس کی ہونیا کی ہوئے وہ سے اس کی ہونیا کی ہوئے وہ سے کہ ہونیا کی ہوئے وہ کی ہوئے وہ سے کہ ہونیا کی ہوئے وہ کی ہوئے کی سالوں کی ہوئے اور ڈاکٹرز کی کی رائے ضروری تھی۔ سالار ابتر ائی شاک کی کیفیت سے کر با آرہا تھا اور جس میں اس کی زندگی کے روزو شب گزر رہے تھو وہ جیب انداز میں رکی تھی۔
سے کر با آرہا تھا اور جس میں اس کی زندگی کے روزو شب گزر رہے تھو وہ جیب انداز میں رکی تھی۔
میرین ٹیوم مملک تھا اس کی تقدیق ہو چھل تھی میں ایکن وہ کتا جان لیوا تھا اور صحت یا ہی کے چانسز کیا تھے۔
میرین ٹیوم مملک تھا اس کی تقدیق ہو چھل تھی میں ایکن وہ کتا جان لیوا تھا اور صحت یا ہی کے چانسز کیا تھے۔
میرین ٹیوم مملک تھا اس کی تقدیق ہو چھل تھی میت اس کی صحت پر اس کے کیا اثر اتھی۔۔۔ اس کی صحت پر اس کے کیا اثر ات

عَ خُولِينَ وُلِحِيثُ 62 رَبِر 2015 عِد

Section .

موتے والے تصل اور ان سب سے برط سوال ہو تھا کہ اس کی قبلی پر اس کی اس بیاری کے اعشاف کا کیاا اثر مونے والا تھا۔ وہ بتائے یا نہ بتائے۔۔وہ چھپائے تو کس طرح۔؟ اوروہ پہلاموقع تفاجب سالار سکندر نے پہلی بار بیٹے کرائی زندگی کے بیالیس سالوں کے بارے میں سوجا تھا۔ گزرجانے والے بیالیس سالوں کے بارے میں اور باقی کی رہ جانے والی رہ بے کیارے میں جو یک وم ہی دہا کیوں سے سمٹ کرسالوں ملمینوں مہفتوں یا ونوں میں سے کسی کاروپ وھارنے والی تھی۔ مهلت کاوہ اصول جو قرآن ماک کی بنیاد تھا۔وہ سالار سکندر کی سمجھ میں آیا تھا،لیکن یہ بقین کرنامشکل ہورہا تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پرلا کو ہونے جارہا تھا۔اپنی زندگی کے خاتمے کاسوچنا 'روز قیامت پریقین رکھنے کہ ادمیات سرکر سنگٹر کے اس کی انتہا كباوجوداس كرونك كمرك كررماتها-"میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ ہرچیز کاعلاج ممکن ہوچکا ہے۔ ٹیسٹ میڈیسنز آرہی ہیں۔کوئی بھی بارى ابنا قابل علاج توربى بى سير اس کے ٹیومرکےmoligmant مملک) ہونے کی تقدیق ای دن ہوئی تھی اور اس کی تقدیق ہوجانے پر فرقان اس سے کم اب سیٹ نہیں ہوا تھا 'لیکن اس کے باوجود اس نے کم صم بیٹھے سالار کو تسلی دیتا شروع کی تھی۔ میں میں جو اس کے ساتھ کے بعد میں ہوا تھا اسکان اس کے باوجود اس نے کم صم بیٹھے سالار کو تسلی دیتا شروع کی تھی۔ ائے جملوں کی بے ربطی کے باوجود ۔۔۔ ''تم ابھی صرف بیسوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔''سالارنے سراٹھاکر پہلی باراے دیکھااور پھر کما۔ ''تم ڈاکٹر ہوکر مجھ سے بیربات کمہ رہے ہو۔'' فرقان بول نہیں پایا۔وہ دونوں بہت دیر تک وہاں چپ بیٹھے وری طور پر امریکا چلے جاؤ بلکہ میں تمہارے ساتھ چلٹا ہوں۔ وہاں بمترین ڈاکٹرزاور اسپتال ہیں۔ ہوسکتا ہے وہاں اس کاعلاج ہوجائے یا ہوسکتا ہے کوئی اور حل ہو۔ "وہ اب ڈاکٹرین کر تبییں اس کا ایک عزیز دوست بن میں مقام و المدے کیا کموں؟ اس نے فرقان سے عجیب سوال کیا۔ وج بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار امریکا سے نمیٹ ہونے دوں۔ دیکھودہاں کے ڈاکٹر کیا کہتے یں: سرماں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟"فرقان اس کے اس سوال کو نظراندا زکر کیا تھا۔وہ اسے وہ سبہتائے کی ہمت نہیں کرپار ہاتھا جووہ اپنے چند ساتھی ڈاکٹر سے سالار کی رپورٹ پر مشاورت کے بعد من چکاتھا۔ "پاکستان میں برین ٹیو مرز کاعلاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانسنڈ نہیں ہے جتنا امریکا میں۔ اس لیے یمال ك واكرزى رائيمير نزديك زياده الميت ميس رهمتي-وه نظرين جوائے كتاكيا تھا عمالار مرف اس كاچرود كليا وكيا-اے فرقان كى بے بى برائے سے زيادہ ترس آیا 'وہ اس سے کھے چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ بتانا بھی نہیں۔ " نہیں کوئی الی بات نہیں ہے۔۔فلو کی وجہ سے ہی کیا تھا دوبارہ۔ بس کپ شپ کرتے ہوئے فون نمیل م ر کمااور پھراٹھانایا دہی نہیں رہا۔" سالارنے اس رات فون پر امامہ سے بات کرتے ہوئے کما۔وہ مطمئن ہوگی۔ "اور فلو۔۔۔؟اس کا کیا ہوا؟" 63 Section

وبس چل رہاہے۔" منیسنوں کی رپورٹس آگئیں؟"

"ہاں سب تھیک ہے بس وائل انفیکش ہے "اس نے کچھ میڈ مسنو دی ہیں ٹھیک ہوجائے گا۔" "میں تو پریشان ہی ہوگئی تھی۔ میں نے سوچا پتا نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کیوں دوبارہ اسپتال میں قر تاائے ساتھ بیٹھے "

ہوں وہ خاموشی سے اس کی تفتگو سنتا رہا۔ فرقان نے ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ اسے ابھی امامہ کو پچھے بھی نہیں بتانا چاہیے تھا'لیکن اس کے لیجے میں جھلکنے والے اطمینان نے اسے بجیب طریقے سے گھا کل کیا تھا۔۔۔وہ اسے دھوکا دے رہاتھا۔

وہ آب اے بچوں کے بارے میں بتارہی تھی۔ بچوں سے باری باری بات کروا رہی تھی۔وہ بچھلے تین دن سے جبرل کو قر آن پاک نہیں پڑھا پایا تھا۔امامہ نے اے یا دولایا۔ جبریل کو قر آن پاک نہیں پڑھا پایا تھا۔امامہ نے اسے یا دولایا۔

"تم پڑھادو۔"سالارنے جوایا"کما۔

" میں تو پچھلے تین دن ہے پردھا ہی رہی ہوں۔ revision (دہرائی)کروا رہی ہوں۔ نیاسبق تو تم ہی وہ کیے۔ "وہ اس سے کمہ رہی تھی۔

"كَتْخَيَّارِكِ ره كُنَّ "سالارنے اس كى بات پر عجيب عائب واغى سے پوچھا۔ امامہ نے نوٹس كيا۔" آخرى وس۔"

"جلدی ہوجا تیں گے۔"وہ بربیرط<sub>ایا</sub>۔

''ہاں ان شاء آلٹہ۔۔وہ ماشاء اللہ ذہین بھی تو بہت ہے۔ دس سال کا ہونے سے پہلے ہی قرآن پاک مکمل مصل سُرگالیں کا۔''

ہوجائے ہاں بار سالار کے لیجے پر غور کیے بغیر کہتی گئی۔وہ چاہتے تھے جبریل اس سے بھی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر کرلیتا کیونکہ وہ بلا کا ذمین تھا اور اس کی ذبان بے حد صاف تھی 'لیکن سالارنے اسے اس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے پرنگایا تھا جب وہ کچھ باشعور ہوکر اس کے معنی و مغموم کے ساتھ ساتھ اس فریضے کی اہمیت سے بھی واقف کرنے پرنگایا تھا جب وہ کچھ باشعور ہوکر اس کے معنی و مغموم کے ساتھ ساتھ اس فریضے کی اہمیت سے بھی واقف

ارکائپ کی اسکرین پر اب باری باری اس کے بیچے دکھنے لگے تھے۔ وہ اب لیپ ٹاپ آن کیے ہوئے بیٹھاان کی شرار توں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بھیا نگ حقیقت کے اندر بیٹھا ایک خوب صورت خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ باری باری اپنی طرف کے کمپیوٹر کے کیمرے کے سامنے منہ کر کر کے باپ کو ہیلو کمہ رہے تھے۔

"بابا آج میںنے ککمی بنائی ہے۔ "عنایہ اسے اسکرین را یک بردے سائز کابٹٹٹ دکھاری تھی۔ "واہ یہ تو بہت بی دکھتی ہیں۔ "سالارنے اپنے اندر کے فشار کوچھیاتے ہوئے بٹی کوداددی۔وہ سب کچھوہ اس طرح دیکھ رہاتھا جیسے زندگی میں پہلی بارد کچھ رہاتھا۔ کیونکہ وہ سب کچھ ختم ہوجانے والاتھا۔

المدان سب کودہاں سے ہٹاکر لے گئی تھی کیونکہ اب جبرال کونیا سبق پڑھنا تھا۔وہ اوراس کانو سالہ بیٹا آنے سائے بیٹے ہوئے تھے۔وہ سالارے اگلا سبق ہوچھ رہا تھا۔ سالار نے اسے بچھلا سبق سنانے کے لیے کہا تھا۔ حبر اسے بیٹھلا سبق سنانے کے لیے کہا تھا۔ جبریل نے بڑھنا شروع کیا تھا۔ سینے برہاتھ باندھے آئے تھیں بند کیے خوش الحان آواز میں۔ اس نے باب سے جبریل نے بڑھنا شروع کیا تھا۔ سینے برہاتھ باندھے آئے تھیں بند کیے خوش الحان آواز میں۔ اس نے باب سے

صرف ذہانت در لے بیس سیں پائی تھی۔خوش الحالی بھی پائی تھی۔ نوسال کی عمرمیں بھی اس کی قرائت دلوں کو چھو کینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کسی بھی سننے وا

توسال کی عمریس بھی اس کی فرات ولوں تو بھولیتے کی مسلاحیت رکھتی تھی۔ سی بھی سننےوالے کی آتھوں کو تم کر سکتی تھی۔ جبریل نے کب اپنا پسلا سیق ختم کیا تھا 'سالار کواندا زہ ہی شمیں ہواؤہ کمیں اور پہنچا ہوا تھا۔ جبریل نے



Section

آ تکھیں کول کراپنہاتھ بینے ہٹاکر سامنے رکھے قرآن پاک کودیکھا پھراسکرین پرباپ کے نظر آنے والے چرے کوجو کی بت کی طرح ہے حس حرکت تھا۔
جرے کوجو کی بت کی طرح ہے حس حرکت تھا۔
"بابا!"جریل کوایک لحد کے لیے لگا شاید نیٹ کا کنکشن ختم ہو گیا تھا یا سکنلز کی وجہ سے streaming نمیں ہوائی گئی۔
میں ہوائی گئی۔
سالار چونکا لودا نیا گلاصاف کرتے ہوئے اس نے جریل کوایک بار پھر پچھلا سبق سنانے کو کھا۔وہ جران ہوا تھا۔

"وہ تو میں نے سنادیا۔" "میں نہیں من سکاا کے اربھر سناؤ۔"

وہ بلا موقع تقاجب جریل نے باپ کے چرے کو بے حد غورے دیکھاتھا کچھ مسئلہ تھااس دن باپ کو۔۔اے
یہ اندازہ ہو گیاتھا'لیکن کوئی سوال کے بغیراس نے ایک بار بھر پچھلا سبق سنانا شروع کردیا۔اس بار سالار پہلے کی
طرح کسی اور محد نہیں ہوا تھا۔ اس نے بیٹے کونیا سبق پڑھا کراور چند بار دہرانے کے بعد اسکائپ بند کردیا تھا۔
میں اور محد نہیں ہوا تھا۔ اس نے بیٹے کونیا سبق پڑھا کے اسکائپ پر سالار سے بات کرنے کے بعد مال سے
میں تھا۔ اسکائپ پر سالارسے بات کرنے کے بعد مال سے اسکائپ پر سالار سے بات کرنے کے بعد مال سے

چیں۔ "بال دہ تعلیک این علوہ اس لیے بھی طبیعت خراب ہان کی۔"امامہ نے اس کے سوال پر زیادہ غور کے بغیر کما۔

" When is he returning " (دوراس كب وث ري اين؟" جرل نے اگلاموال كيا۔

والمجمى توامريكا جارے بين ورضت كے ليے اكستان سے كار رہے تھے كچھ ميٹنگزيں كرامريكا سے آئيں

المدنے سالارے فون پر ہونے والی گفتگواہے بتائی۔

000

وہ دو ہفتے بعد امریکا ہے کنشاما آگیا تھا۔ اور وہ کچے بدلا ہوا تھا' یہ صرف الدیاری نہیں بچوں نے بھی محسوس کیا تھا الکین ان بیس ہے کسی کے استفسار پر بھی سالارنے ایسا کوئی جواب نہیں دیا تھا جس پر ان کو تشویش ہوتی۔ المد کا خیال تھا اس کا ورلڈ جینک کے ساتھ گام کا دوراہ پورا ہور ہاتھا۔ یہ اوا س اس کا باعث تھی 'لیکن وہ اور بچے خود ہے حد خوش تھے کیو تکہ ان کی اگلی منزل اور بچے خود ہے حد خوش تھے کیو تکہ ان کی اگلی منزل متعین نہ ہوجاتی انہیں پاکستان ہی میں رہنا تھا 'لیکن اس سے پہلے ہی ان کی زندگی میں وہ طوفان آگیا تھا جس نے المد سمیت ان سب کی زندگوں کوہلا کر دکھ دیا تھا۔

ورلڈ بینک کی نائب صدارت چھوڑنے ہے صرف دو ہفتے پہلے جب سالار کا گویں الودای ملاقاتیں اور فیرویل ڈنرز لینے میں معہوف تھا۔وال اسٹریٹ جرتل نے ورلڈ بینک کی صدارت ہے انکار کی دجہ ڈھونڈ نکا لتے ہوئے سالار سکندر کو ہونے والے برین ٹیو مرکی نیوز بریک کی تھی اور پھریہ خبر صرف اس اخبار ہی نے نہیں ڈھیروں دو سرے اخبارات نے بھی لگائی تھی۔سالار سکندر کے برین ٹیو مرکی بریکنٹ نیوزیں مغرب کو دلچہی نہیں تھی نہیں میڈیا کو۔۔ دلچہی آگر تھی تو می آئی اے کو۔ اس اسٹیج پر سالار کی مملک بیاری کی خبر پر یک کرنے کا مطلب اس پر دیکیٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی کمر تو ڈنے کے مترادف تھا جس پر سالار کام کر رہا تھا۔"وہ"

جانے تھے سالار درلڈ بینک ہے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جارہا تھا اور انہیں بھین تھا 'جووہ کرنے کے خواب و مکید رہا تھا 'وہ ناممکینات میں سے تھا۔ اس کے یاوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے اور سب سے بهترین دفاعی عكمت عملي وي تھى جو انہوں نے اختيار كى تھى۔ وہ سالار سكندركى بيارى كو مشتير كرنے كے بعد آب اس یروجیکٹ کے مکنہ سموایہ کاروں کے پیچھے ہٹ جانے کا نظار کررہے تھے۔وہ شطریج تھی۔سالارا پیغ مرے سجا کر پہلی چال چلنے کی تیاری کررہا تھا۔"وہ" پہلے ہے تیار بیٹھے تھے۔"انہوں"نے پہلی چال چل دی تھی اور پہلی چال میں بی باد محماه کو شهر مات مونے والی تھی۔ یہ کم آز کم دوان "کویقین تھا۔

اس نے انٹرنیٹ پر glioma کالفظ کو کل پر سرچ کیا۔ پھر oligodendroglial کو۔ ساڑھے نو سال کی عمر میں محرجر ال سكندر نے ان دو لفظوں كو "Spelling Bee كے مقابلے ميں حصہ لينے كے ليے ان الفاظ کی فہرست میں شامل کیا تھا جس کی اسپیلنگ اے یاد کرتا تھی۔اے ان دوالفاظ کی اسپیلنگ یاد کرتے ہوئے یاندانہ نمیں تھاوہ اپناپ کولاحق دنیا کے مملک ترین برین نیومرے وا تفیت حاصل کردہاتھا۔ Spelling Bee کے مقابلے کے لیے جریل نے صرف ان الفاظ کی اسپیلنگ یادی کھی۔وہود الفاظ کیا تھے وہ محوجنے کی کوشش اس نے تب کی تھی جب اس نے انٹرنیٹ پر اپناپ کے نام کے ساتھ اس کی بیاری

کے حوالے سے ایک خبردیمی تھی۔وہورلڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جوان کے ڈیسک ٹاپ کا ہوم بھے تھا اور کئی بإرسالاركے زیر استعال آ با تقااور اس موم بھی تانیوترین اسكرول مونے والی خبول میں بیے ایک سالار سكندر كى يارى كے حوالے سے وال اسٹریٹ جرتل كى نيوز تھى جو صرف آدھ كھنٹ پہلے پريك ہوئى تھي۔

ساڑھے نوسال کے اس بچے نے اس بیاری کو کھوجتا شروع کیا تھا۔ سالار ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ امامہ دوسرے كمرے ميں بجوں كو پردها رہى محى اور جريل انٹرنيٹ پر ساكت بيشابيد پرده رہا تھا كہ اس كا باب كريڈ او كے oligodendroglial كافكار تقا-اس يوم كاعلاج نبيس موسكا تقا- كمل طورير كامياب علاج ... اوراكر علاج ہو بھی جاتاتو مریض سات سے دس سال تک زندہ مد سکتا تھا۔اس برین ٹیو سرکے مریض صحت مندرہ کر بھی

اس سے زیادہ شیں جی سکتے تھے۔ ساڑھے نوسال کا وہ بچہ اس دن چند لمحوں میں برط ہو کیا تھا۔ اس گھریس سالار کے بعدوہ پہلا مخص تھا جے سالار کی بیاری اور اس کی نوعیت اور اثرات کاعلم ہوا تھا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔وہ اس ہولتاک انكشاف كأكياكر ب-ال كويتاد بيانه نتائي بياس كا Dilemma (مخصر) نهيس تفا-اس كامخصر اور تفا-

(باقي آخدهاهان شاءالله) For NextEpisode Stay Tuned To

## paksociety.com

ئوي**س**ورىت مرورتى

ا منتلیال، پیول اورخوشبو راحت جبیں قبت: 250 روپے ایک معلمیال تیری کلیال فائزہ افتار قبت: 600 روپے

لبنی جدون تیت: 250 رویے

بَيُواتْ وَبِيهُ: مَكْتِيهِ، مُمِرانَ دُالتَجُسَتْ، 37\_اردو بإزار، كرا چی \_ فون: 32216361

Section







آ۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔سکون آور ادویات کے بغیر سوشمیں پارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں مارڈ الا۔

6۔ اسپیلنگ بی گے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں داؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ نینسی نے نوحرنوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خوداعماد بچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست جے بتائے پروہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتائے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خوداعماد "مطمئن اور ذہین بچے کے چرے پریشانی بھلی 'جے دیکھ کراس کے دیار مسمالہ بمن مسکرادی۔ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکرادی۔ میں کہ وہ جانی تھی کہ وہ بددیا نتی کر رہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کیاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا یہ نشال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔ کا یہ نشال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اسے ڈرنک کی آفر کی مگر مردنے انکار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔ لؤکی نے پھرڈانس کی آفر کی 'اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردسے متاثر ہور ہی تھی۔وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کرتا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ اب وہ خود اپنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

يدر صوبي قسلط

من خولين دا بخسط ١٥٤٥ جنوري 2016





"حمین! جاؤ بھائی کوبلا کے لاؤ 'وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کودعا پڑھادے۔ پتانہیں اتنی دیر کیوں لگادی اس بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جریل یاد آیا۔اسے كمرك سے كئے كافى دريہو كئى تھى۔ "آج میں پڑھا تاہوں۔ حمين في اعلان كرتے بى اسپندونوں ياتھ كى نمازى كى طرح سينے پر باندھتے ہوئے برے جذب كے عالم ميں وعايز صف محمليا بنامنه كھولا اور المامه نے شحكمانه انداز میں فوری طور پراسے ٹوكا۔ 'حمين! بِعالَى يِزْهائِ كا۔" حمین نے بند اس کھول لیں اور سینے پر بند ھے ہاتھ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے نکل جا آگامہ نے نائٹ سوٹ کے اس پاجا ہے پر کلی کرہ کو دیکھا جو وہ ابھی ابھی باتھ روم سے پہن کر باہر ڈکلا تھا۔ پاجا ہے کے اوپری جھے کو ازار بند کے بجائے ایک بڑی سی کرہ لگا کر کسا کیا تھا اور اس کرہ کے دونوں سرے کسی خرکوش کے کانوں کی طرح اس کے پیٹ کے اوپر کھڑے تھے۔ ؟ دهر آؤن.. "امامہ نے اسے بلایا۔ "نیہ کیا ہے؟" اس نے جھک کرینچے بیٹھتے ہوئے اس کرہ کو کھولنے کی \* قریر میں میں میں میں میں اسے بلایا۔ "نیہ کیا ہے؟" اس نے جھک کرینچے بیٹھتے ہوئے اس کرہ کو کھولنے کی كوسش كى كالهاجائ كو تفيك كرسك حدیٰ نے ایک چیخ اری اور جھنکا کھا کراس کرہ پردونوں اٹھ رکھے پیچے ہٹا۔"می!نہیں۔" "اس کی string کماں ہے؟ "مامہ کواندازہ ہو کیا تھا کہ اس کرہ کوباندھنے کی دجہ کیا تھی۔ ومیںنے اسکول میں کسی کودے دی ہے؟" المدنے جرانی سے بوجھا۔"كيول، " چری میں ۔ " حمین نے جملہ کمل کیا المامه نے ہکا بکا ہو کراپنا اس بیٹے کا اعتاد اور اطمینان دیکھا۔"چیرٹی میں؟'وہ واقعی حیران تھی۔" صرف ایک "دوری سے بیک کوباندها تھا۔" «كس بيك كو؟ ٢٠ مامه كاما تفا تفيكا وص بیک کوجس میں TOYS (تھلونے) تھے۔"جواب اب بھی پورا آیا تھا۔ "كى كے TOYS (قائز)؟ المدكماتے برال برے " Well "حمین نے اب مال ار ئیسہ اور عتابہ کوباری باری۔

" Well " **حمین نے اب ما**ل کر تیسہ اور عمایہ لوباری باری ۔۔ مختاط انداز میں دیکھا اور اپنے جو اب کو گول مول کرنے کی بهترین کوشش کی۔ \*\*

" \_There were many owners " (دو کی لوگوں کے تھے)

المدكوا يك لمح من سمجه من آيا تفار

" many owners کون تھے کس کورے ؟ کیول دے ؟ کس سے اجازت لی؟"





اس نے مجے بعد دیگرے تابر تو اسوالوں کی بوجھا او کردی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب حمین سکندر نے مهاتما بدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بہن بھا ئیول کے کھلونے دان کیے تھے اور اس کے بہن بھائیوں میں اگر بلا کا مختل نہ ہو تاتو اس کے اس کارناہے پر ہمیار بلا کارن \*\* عنایه کی آنگھیں اب آنسوؤں ہے لبالب بھر گئی تھیں۔اس ''چھوٹے بھائی''نے بیہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہرچیز کو کسی بھی وقت مشنری جذبہ کے تحت کسی کو بھی دے سکتا تھا۔ «ممی!"عنابه بری طرح بلبلائی تھی۔ " charity is not a sin "(چری گناه نهیں ہے۔) حمین نے اپنی آنکھیں عادیا "کول کرتے ہوئے ان دوالفاظ کا ایک بار پھراستعال کیا جو پچھلے کچھ دنوں سے بار بار اس کی گفتگو میں آرہے تھے۔رئیسہ اس ساری گفتگو کے دوران اپنے بیڈ پر لیٹی ان دونوں کو خاموشی سے س عنابه كابس چلنا تووه اس كوبيد دالتي- كم از كم رات كاس پرجب اسے بيدا ندازه بھى نہيں تفاكه وہ اس كا کون کون سا تھلونا چریٹی میں دے آیا تھا۔ "منجات كريس كاس باركيس الجي سي-المامه نے پراخلت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی صوفہ پر پڑااس کا سیل فون بچنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھاوہ کے رہوں کو "حمين جاكرابيخ بيريه ليثو- ميس خود بلالاتي موب جريل كو-" المامه نے صوفہ کی طرف جاتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے حمین کو ٹوکا۔وہ بے حد فرمال بردارى سےوالس استے بيدى طرف أكيا تھا۔ المدنے بیل نون پر سکندر عثان کا نام چیکتے دیکھا اور کال رہیدو کرتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کی طرف ديكھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ كرانسيں خاموش رہے كااشاره كيا۔ "سالارکماں ہے؟" سکندر عثمان نے اس کے سلام کاجواب دیے ہی مجیب اضطراب میں اس سے پوچھاتھا۔ "" کریں دور میں میں اس کے سلام کاجواب دیے ہی مجیب اضطراب میں اس سے پوچھاتھا۔ PY كي فريس كي بي - بس البحى آن بي والي بي- " "میں ایسے کال کررہاتھا وہ میری کال ریسیو نہیں کررہا۔ "امامہ کوان کے لیجے میں عجیب سی پریشانی اور گھراہث "بوسكتائے وزمي آپ كى كال نير لے پارہ ہوں۔وہ أكثرا پنا فون فنكشنز ميں سائيلنك كرويتے ہيں۔ خیریت بنایا۔"وہ یو چھے بغیر سمیں رہ سکی۔ ''تم لوگوں نے مجھے کیوں نئیں بتایا؟ تی بری بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے؟'' سکندر عثمان حواس باختگی میں کہتے چلے محصّہ انہیں کچھ دیر پہلے ان کے ایک قربی عزیز نے اس حوالے سے وں پاتھا۔ اس عزیزنے سالار کی بیاری کے حوالے ہے بیہ خبر کسی چینل پر دیکھی تھی اور پھرفوری طور پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے سکندر کو فون کیا تھا اور سکندر عثمان ان کے اظہار افسوس پر شاکڈرہ مجئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ سالار کے بارے میں جووہ کمہ رہے تھے 'وہ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد اُسکے دس' پندرہ منٹوں میں انہیں اوپر خولين دانجي تحديد جوزي 2016 الم See for

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تلے کئی کالز آئی تھیں اور انہوںنے حواس باختگی کے عالم میں سالار کو کالز کرنا شروع کردی تھیں۔جواس نے ریسونہیں کیں۔

آس ڈرمیں بیٹھے سکندر عنمان کی کال آنے ہے بہت پہلے سالار کو پہیتا چل گیاتھا کہ میڈیا میں اس کی بیاری کی خربر یک ہو چکی تھی۔ اس کے اشاف نے اسے اطلاع دی تھی اور ڈنر قبیل پر بیٹھا ہوا سالار سکتے میں آگیا تھا۔ اسے اس اسٹیج پر اس خبر کے آؤٹ ہونے کے مضمرات کا اندازہ چند ٹانیوں میں ہوگیا تھا۔ وہ خبر صرف اس کے اشاف نے اس تک نہیں پہنچائی تھی۔ وہ جنگل کی آگ کی طرح اس ڈنرمیں بیٹھے بہت ہے اہم لوگوں کے علم میں آپھی تھی اور ان میں سے چند نے سالار سے اس سلسلے میں بات بھی کی لیکن سکندر عثمان کا نام اپنے فون پر چمکیا د کیھ کرسالار کی بھوک ختم ہوگئی تھی۔

ر اسے بقین تھاوہ کال کس مقصد کے لیے کی جارہی تھی لیکن وہ وہاں بیٹھ کر سکندر عثان ہے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کرسکا۔وہ بوچھ جس نے کئی مہینوں ہے اسے دہرا کرر کھا تھا یک دم ہی جیسے اور بہت ہے لوگوں کی کمریں

جهكادييني والإنتفاا وراكر سكندر عثان كوييه خبرمل چكى تقى توامام....؟

وہ آگے نہیں سوچ سکا تھا۔وہ چند گھنٹے پہلے گھرے نگلتے ہوئے گھ برایک بہت خوش و خرم خاندان چھوڑ کر آیا تھا۔جو بھی لاوا تھااس کے اندر تھا۔ کوئی دو سرااس کی لپیٹ میں آگر خائستر نہیں ہوا تھا اور اب ۔۔۔ سالار سکندر کا فون 'فیکسٹ میسجز اور مسڈ کالزے اٹ گیا تھا اور وہ اس ڈیز نیبل پر بیٹھے صرف اس نقصان کو کنٹرول کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا ہواس خبرے پہنچ سکتا تھا۔ اے آگر میر پتا ہو تاکہ امامہ اب تک بے خبر تھی اور سکندر عثمان کا فون اٹھا لینے کی صورت میں وہ اب بھی بے خبر ہی رہتی اور وہ دابھی پر اس خوش و خرم خاندان کو ایک پار پھر پہلے کی فون اٹھا لینے کی صورت میں وہ اب بھی بے خبر ہی اور وہ دابھی پر اس خوش و خرم خاندان کو ایک پار پھر پہلے ہی کی طرح دیکھ سکتا تو سالار سکندرا ہے باپ سے بات کرلیتا لیکن وہ اس وقت اس کو ترکی طرح تھا بو بلی کو دیکھ کر آر ہی تھی یا تو تکھیں بند کرنا چاہتا تھا لیکن کون کی گی تھی۔ جو آنکھیں بند کرنے پر نظر آنے گئی تھی۔

''کیا نہیں بتایا پایا؟ کیا چھپایا ہے آپ ہے؟''امامہ کی سمجھ میں سکندر عثان کی بات نہیں آئی تھی۔اے لگا ذشریاں کی نزوں سمجود ہوں کہ غلط سمجھ میں کا غلط کا تھا۔

اس نے شایدان کی بات سننے اور مجھنے میں کوئی علطی کی تھی۔

ں سرین نیومرکے بارے میں۔"سکندرعثان نے جیسے کراہتے ہوئے کہا تھا گراس کے باوجودوہ سالار کا نام نہیں لے سکے تھے۔امامہ اب بھی کچھ نہیں سمجھی۔

"برین ٹیومز؟ کس نے برین ٹیومرکے ہارے میں؟"وہ البھی اوروہ پہلا موقع تھاجب سکندرعثان کوا حساس ہوا کہ وہ بھی ان کی طرح بے خبر تھی۔

"۔ "پایا! آپ کس کے برین نیومر کی بات کررہے ہیں؟"امامہ نے ان کو خاموش پاکرا یک بار پھر ہوچھا۔ جواب سکندر عثمان کے حلق میں اٹک گیا تھا۔

مستور حمان کے مسلس خاموش رہے پرایک بار پھراپناسوال دہرانا چاہتی تھی گردہرا نہیں سکی۔
بیل کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں اپنی سوال کا جواب آیا تھا۔ سکندر عثان کس کی بیاری پریوں بے چین ہوسکتے تھے سالار ۔۔ کیا وہ سالار کی بات گررہ تھے؟ سالار کے برین ٹیو مرکی؟ا یک جھما کے کے ساتھ اسے کئی ہفتے پہلے کی فرقان اور اپنی بات چیت یا و آئی۔ باسپٹل کا وزٹ ۔۔ کچھ ہفتوں سے سالار کا بدلا ہوا رویہ۔ وہ بے بیٹی رہی۔ یہ اس کا وہم تھا۔ اسے وہم ہی ہونا چاہیے راس نے وہ بے گڑ گڑا کر دعاکی تھی۔ اب کچھ اور نہیں ۔۔ کوئی آنائش نہیں۔۔ اس نے سفلوج ہوتے ہوئے اعصاب جے ساتھ عنایہ معموف تھے۔۔ کے ساتھ عنایہ معموف تھے۔۔

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتْ عَدَى جُورًى 2016 يَدَ



فون پر اب دونوں طرف خاموشی تھی۔ نہ سکندر عثمان بول پا رہے تھے' نہ وہ۔ وہاں پچھتاوا تھا' یہاں ہے يقيني... سألار كانام لينے كي نه ان ميں ہمت تھي'نه اس ميں حوصله... "آپے کس نے کہا؟"امامہ نے بالآخر جیے آپنے اوسان پر قابوپاتے ہوئے کا نیتی ہوئی آواز میں ان سے یو چھا۔اس نے اپنے بچھلے سوال کے جواب پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ''اس نے تہیں نہیں بتایا؟'' سکندر پیٹان نے عجیب بے بسی کے ساتھ اس سے پوچھا 'یوں جیسے یہ نہیں کہنا ع ج تصديد كمناع بخ تص كدوه خرغلط تهي ... كاش كرسكة ... ا مامہ کواس سوال کا جواب دینے یا سُوچنے کا موقع نہیں ملا۔اس نے باہم مارن کی آواز سنی تھی۔ ''میں کچھ دہر میں آپ سے بات کرتی ہوں پاپا۔''اس نے اپنے سرد پڑتے ہاتھ میں تھاہے فون کو سنجھا لنے کی ششر کر سرور میں کا میں میں میں کی اور میں کا بار سے ایک سرد پڑتے ہاتھ میں تھاہے فون کو سنجھا لنے کی کوشش کرتے ہوئے سکندر عثان سے کہا۔ '' مجھے تنہیں نہیں بتانا جا ہیے تھا۔''وہ اپنے بچھتاوے کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پائے۔اس حالت میں بھی انهیں اندازہ ہورہاتھا کہ ان کے اس ایکشاف پرایامہ برکیا گزری ہوگ۔ امامہ نے جواب نہیں دیا 'فون بند کردیا۔ سب کچھ ٹیک دم ہی مهمل' بے معنی ہو گیا تھا۔ کسی بت کی طرح فون کو معہ سے کھی سن بیٹھ گود میں رکھے وہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ ساری زندگی ''برے وقت''ے ڈرتی رہی تھی اور برے وقت کی آہٹ پر کان لگائے رکھتی تھی اور ایپ بس کچھ ہی سال تواہیے گزرے تھے کہ اس نے آہنوں پر کان لگانے بند کیے اور برا وفت۔ وہ جیسے سامنے آکر کھڑا ہو گیا تھا۔ا تناویبیاؤں…ا تناا جانک کہوہ بل بھی نہیں یار ہی تھی۔ اس ہے کچھ فاصلے پر عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ و تنا "فوتنا" گفتگو کرنا ہوا حسین سوینے کی کوشش میں بھی صوفے بربت کی طرح بیٹھی ماں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ می نے داداسے فون پربات کی تھی اور پھر ممی خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔وہ ہارن بجنے پر جھی پایا کوریسیو کرنے نہیں گئی تھیں <mark>حمین نے جمائی کیتے ہوئے صورت حال کا</mark> تجزیه کیا۔امامہ کوایک بار پھردیکھا' پھرغنایہ اور رئیسہ کوجو تقریبا "نیندی وادی میں جانے والی تیں۔ایک اور جماہی لے كراس نے امامہ كو مخاطب كيا۔ د ممي! آپ تھيڪ ہيں؟" المدنے چونک کرخالی نظروں سے حمین کودیکھاوہ حمین کاموال تجد نہیں سکی بھی۔بس بیرپتا چلاتھا کہ اس نے کچھ کما تھا۔جواب دینے یا کوئی اور سوال کرنے کے بجائے وہ اٹھ کر با ہر نکل گئی تھی۔ حدیث کچھ اور الجھا تھا۔ اس کی اں انہیں خدا حافظ کے بغیراور ان کے ماتھے پر بوسہ دیسے بغیرا یسے نہیں جاتی تھی جیسے وہ اس وقت گئی ہیہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ حمدین کی زندگی میں۔۔اس کا دماغ الجھاتھا۔اس کھرکے افراد باری باری اس طوفان کے ہ چکولوں کو محسوس کریا شروع ہو گئے تھے۔ '''تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟''سالارنے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں پڑے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے جبریل کو دیکھ کیا تھا۔ باپ کی آواز جبریل کو کسی کرنے کی طرح لگی تھی۔ برق رفناری ہے اس نے کمپیوٹر کی اسٹرین پروہ ''دیکھ کیا تھا۔ باپ کی آواز جبریل کو کسی کرنے کی طرح لگی تھی۔ برق رفناری ہے اس نے کمپیوٹر کی اسٹرین پروہ سائٹ بند کی جووہ کھولے بیٹھا تھا اور پھرمزید کچھ بھی بند کیے بغیروہ ربوالونگ چیئر پہنھے بیٹھے گھوما

وہ اب باپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا جولاؤ کج کے بیرونی دروا زیے سے سیدھا اندر آیا تھا لیکن ابھی تعیں ایک اساننسن سے کی تیاری کررہاتھا۔ "جبریل نے اپنے سامنے کھڑے سالار کودیکھے بغیر انظرس ملائے بغیر





کما۔وہ باپ کاچرہ کیوں نہیں دیکھیا رہاتھا۔وہ ساڑھے نوسال کابچہ اس وقت نہیں سمجھیا رہاتھا۔اس نے جیسے بے خری میں ایک ایسارا زپالیا تھا جے اب وہ کسی کے سامنے عیاں ہوجانے سے ڈر رہاتھا۔ سالارنے جربل کا چرہ دیکھا۔اس کے عقب میں ڈیسک ٹاپ پر ورلڈ بینک کا ہوم بیجے دیکھا' پھراس نے اپنی ڈنر جیکٹ آثارتے ہوئے اس سے کما۔

"بہت دیر ہوگئی ہے۔ ساڑھے دس ہورہ ہیں اور تنہیں دس بجے سے پہلے پہلے سب کام مکمل کرلینا

ع ہے۔ سالارنے جیسے اسے یا دوہانی کرائی تھی۔وہ اس گھرکے بچوں کے لیے ایک طے شدہ معمول تھا'وس ہے سے پہلے پہلے ۔ اپنا کام مکمل کرکے سوجانا۔

جريل في المريمي بالمبحى باب كود يم بغير سملايا اورا ته كر كفرا موكيا-

''تنہاری ممی کمان ہیں ج''سالارنے اس نے پوچھا۔۔ ہاران کی آواز کے باوجود بھی اس کااستقبال کرنے نہیں آئی تھی۔ اور جبریل رات کے اس پسرلاؤ بج پر ڈیسک ٹاپ پر اکیلا موجود تھا۔ اس کے گھر میں یہ خلاف معمول تھا۔ ۔۔ وہ خدشہ جوائے ڈنر میں لاحق ہوا تھاوہ جیسے یقین میں بدلتا جارہا تھا۔

جبریل کوجواب دینا نمیں پڑا ۔۔ بچوں کے کمرے کا دروا نہ کھول کروہ آگئی تھی۔سالارنے اسے دیکھا اور اس کے چرکے پر پڑنے والی ایک نظر ہی اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے بدترین خدشات ٹھیک ثابت پر ختہ

اس لاؤنج میں موجود تینوں افراد عجیب ڈرامائی انداز میں دہاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کسی اسینج لیے کے ایکٹرز کی طرح جو ڈرا ہے کے درمیان اپنی لا ئنز بھو گنے کے ساتھ ساتھ اسینج پر آمداور جانے کا راستہ بھی بھول چکے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے دو سراجائے۔

وہ خاموثی اس سیاڑھے نوسال کے بچےنے پہلی بارائیے گھریں اپنیاں باپ کے درمیان ایک دیوار کی طرح حاکل ہوتی دیکھی تھی۔ اور اس خاموثی نے اس کے خوف کو بڑھایا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا لیکن دنیا کی کوئی ذہانت انسانی رشتوں کے الجھے دھاکوں کو سلجھا نہیں سکتی۔ نہ جذبا تیت کو مات دے سکتی ہے نہ بے حسی کو تو ژسکتی ہے۔ نہ خاموثی کی دیواریں چھید سکتی ہے۔

سالارکی طرح جربل نے بھی ہے تو جان لیا تھا کہ امامہ بھی سالار کی بیاری کے بارے میں جان گئی تھی لیکن ہے انگشاف اے کس حد تک افت وے رہا تھا۔ جبریل اس کا اندازہ نہیں کریا رہا تھا نہ اس کے رہ عمل کا ...
''کڈ نائٹ۔''اے جیسے راہ فرار سوجھ گئی تھی۔ وہ دو لفظ بول کرماں کی طرف دیکھے بغیر وہاں ہے غیر متوازن چال کے ساتھ گیا تھا۔ لاؤر بج میں کھڑے رہ جانے والے ان دونوں افراد نے اے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک دو سرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نظر پھر دوری پھر تیسری۔ پھر سالار پلٹ کرا پنے بیڈروم کی طرف کیا تھا۔ وہ اس سے زیادہ ان نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔

آپُ بیڈردم میں داخل ہو کر پیچے دیکھے بغیر بھی وہ جانتا تھا وہ اس کے پیچھے تھی اور میکا کی انداز میں اندر آئی تھی ہوں جے کیے باوجود کچھے تھی ہوں جے کسی ٹرانس میں تھی۔ تجرزوہ نہیں تھی۔ دہشت زوہ تھی۔ یوں جیسے بہت کچھ پوچھنے کے باوجود کچھ پوچھنا نہیں جارتی تھی۔ پوچھنا کہ باوجود کچھ سے مالاراب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وز جیک کو صوفے پر چھنگتے ہوئے اس نے وہ فون ٹراؤزر کی جب سالار اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وز جیک کو صوفے پر چھنگتے ہوئے اس نے وہ فون ٹراؤزر کی جب سے نکال لیا تھا جو بچرائی میں کیا تھا۔ جب امامہ کو سے بچر بھی تا تھا ہے ؟

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُدُ 2018 جُورَىٰ 2016 يَنْ



اس کی آواز سنتے ہی سکندر عثمان اپنا حوصلہ کھو بیٹھے تھے۔۔۔سالارنے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا اور اس کمے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف اولاد کے آنسوہی تکلیف دہ تہیں ہوتے ماں باپ کواپی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے صدمشکل ہو تاہے۔ "تم نے طے کرر کھا ہے کہ تم ساری عمر مجھے چین نہیں لینے دو گے۔" سکندر عثمان نے آنسوؤں کے درمیان اس سے کہا۔وہ اولاد کی تکلیف پر پریشان ہونے والے باپ تھے 'رو پرنے والے باپ نہیں تھے۔ آج ان کا یہ زعم بھی اس اولاد نے ختم کیا تھا جو اسٹے سالوں سے ان کے لیے فخر کا "اس بار تومیں نے کچھے بھی نہیں کیا پایا!"اس جملے نے سکندر عثان کو مزید زخمی کیا تھا۔وہ ٹھیک کمہ رہا تھا۔ واقعی اس بار تواس نے بچھ بھی نہیں کیا تھا۔ "میں اور تمہاری می کنیاشا آرہے ہیں "ی ہفتے۔"انہوں نے اپنے آپ پر قابوپانے کی کوشش کی تقی۔ " در اور تمہاری می کنیاشا آرہے ہیں "سی ہفتے۔"انہوں نے اپنے آپ پر قابوپانے کی کوشش کی تقیم۔ ''پایا!کیافا کدہ ہے؟ میں وفت نہیں دے پاؤں گا۔سب کچھ وائنڈ آپ کر رہا ہوں میں یہاں' کچھ دنوں کی بات ر ہے پھر میں آجاؤں گا آپ کے پاس کیا کستان۔ اس نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہدوہ ان دونوں کوان حالات میں اپنے سامنے نہیں دیکھیا چاہتا تھا۔ در بیر "آپ پریشان نہ ہوں۔ میں فی الحال بالکلِ ٹھیک ہوں۔ ٹریشمنٹے ہو رہا ہے۔ آپ صرف دِعاکریں۔ می سے میری بات کروا دیں۔"اس نے سکندر عثان کو دلاسا دیتے ہوئے انہیں ماں سے بات کروانے کو کا طبیبہ بھی اس كيفيت مين تقى جس ميں سكندر عثان تنے ... اس كي بياري كا انكشاف جيے ایک آثن فشاں کے بھٹنے كی طرح تھا جس نے منٹوں میں اس ہے جڑے ہر مخص کی زندگی کوبدل کرر کھ دیا تھا۔ كمرے ميں سلتے ہوئے فون كان سے لگائے وہ اپنے مال باپ كو تسليال ديتے ہوئے اس وجود سے بے خبر شيس تھا جو کمرے کے درمیان اس ساری گفتگو کے دوران کی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ ایک ایک لفظ کو سنتے ہوئے اور ایک بھی لفظ کو تھے بغیر۔ سالارتے بالا خرفون بند کیااوراہے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ایک عجیب سااحساس جرم تھاجس کاشکاروہ اس وقت ہورہاتھا۔ پا نہیں احساس جرم تھایا خود ترسی۔ اس کی بیاری نے اسے برے علط انداز میں سب کی توجہ کا مركز بنايا تفا-سب كي توجه كامركزاور برايك كي تكليف كاباعث اس نے فون رکھ کرایامہ کود یکھا۔اس کاچروسفید تھا۔ بالکل بے رنگ بول جیسے اس نے کسی بھوت کود مکھ لیا ہو اس پر نظریں جمائے بلکیں جھپکائے بغیر۔شاکی نظریں ہے بھٹی ہے بھری ہوئی۔ "بینے کے بات کرتے ہیں!" خاموثی کو سالارنے تو ژا تھا 'وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کرارہا تھا۔۔ اس نے ہاتھ بردھا کرامامہ کا ہاتھ پکڑا اور اے صوفے کی طرف لے آیا۔وہ تھنجی چکی آئی تھی۔ یوں جیسے ایک روبوث یں سے بہایا :
بہت دیر صوفے بر برابرایک دوسرے کود کھے بغیر گم صم بیٹے سالارنے بالا خریہ اندازہ لگالیا تھا کہ گفتگو کا آغاز
اب بھی اسے ہی کرنا تھا۔ سوال کا جواب جانے کے باوجوداس نے پوچھاتھا۔
اس سوال کے علاوہ سارے سوال مملک تھے۔ سارے سوالوں سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ کی دوسرے کے بارے
میں پوچھنا اور بات کرنا اور بات تھی۔ اپنی بارے میں بات کرنا ۔ اپنی بیاری ۔ اپنی زندگی' اپنی موت ۔۔۔ یہ ازیان نہیں کر سکتاؤہ بھی انسان تھا۔ Section ONLINE LIBRARY

"تم نے کیوں نہیں بتایا ؟"سوال کاجواب وہ نہیں آیا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ سوال کاجواب سوال ہے ہی آیا تھا۔ گلے میں بھنسی ہوئی رندھی ہوئی زخمی ہی آواز میں …وہ امامہ کی آواز نہیں تھی۔ بہاور بے بھینی کی آواز نھی۔ کیا ہوا … بہوا … ہے بھی زیا وہ چھنے والا سوال … اس نے اسے اس قابل کیوں نہیں سمجھا تھا کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی تکلیف وہ خرکواس کے ساتھ بائٹتا … چھپانا کیوں ضروری سمجھا تھا۔ زندگی کے اسٹنے سال ساتھ گزارنے کے باوجود بھی۔

" ہمت نہیں بڑی "جواب نے امامہ کی ہمت بھی تو ژی تھی۔وہ کم حوصلہ تو کبھی نہیں تھا 'تو کیاوہ خبراس بیاری نہیں میں میں بڑی نہوں تھے کے امامہ کی ہمت بھی تو ژی تھی۔وہ کم حوصلہ تو کبھی نہیں تھا 'تو کیاوہ خبراس بیاری

ى نوعيت اس حدثك خراب تقى كبيوه كم بهت مور باتفا-

وہ اے دیکھے بغیراب جوتوں کے تشمے کھولتے ہوئے اے اپنی بیاری کے بارے میں بتارہاتھا۔ ٹیومرکی تشخیص۔ نوعیت ممکنہ علاج متوقع مضمرات۔ مدھم آوا زمیں اسے دیکھے اس سے نظریں ملائے بغیر وہ اسے سب کچھ بتا تا چلاگیا'وہ دم سادھے سب کچھ سنتی گئے۔ یوں جیسے وہ اپنے کسی بھیا نک خواب کے بارے میں

"تم نھیک ہوجاؤ کے تا؟"

اس نے ساری گفتگو سننے کے بعد اس کا کندھا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منت والے انداز میں پوچھا تھا' یول ہیں ہم ریض نہیں ڈاکٹر تھا اور اس کی زندگی اور بیاری خود اس کے ہاتھ میں تھی ۔۔۔ وہ جواب ہی نہیں دے سکا۔ بول ہی نہیں سکا۔وہ سوال تھو ڑی تھا وہ تو آس اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آرابتا دی تھیں اور اس کے باوجودوہ اس سے ایک احتھا نہ سوال پوچھ رہی تھی 'سالارنے خفگی محسوس کی غصہ نہیں آنا چاہیے تھا کیکن غصہ آیا تھا۔
ایک احتھانہ سوال پوچھ رہی تھی' سالارنے خفگی محسوس کی غصہ نہیں آنا چاہیے تھا کیکن غصہ آیا تھا۔
د' ایک احتھانہ سوال پوچھ رہی تھی' سالارنے خفگی محسوس کی غصہ نہیں آنا چاہیا تھا۔وہ اٹھ نہیں سکا۔وہ اب میں ایک ویسا ہی احتمانہ مشورہ دیا۔وہ اپنے جوتے اٹھ جانا چاہتا تھا۔وہ اٹھ نہیں سکا۔وہ اب میں ایک ویسا ہی احتمانہ مشورہ دیا۔وہ اس کے کندھے سے لگی۔۔وہ اسے سونے کا کمہ رہا تھا۔ نبید تو ہیشہ کے لیے چلی گئی تھی اب اس کی زندگی سے ۔۔۔وہ جو ایک گھراتی مشکل سے بنایا تھا وہ ٹوٹے جارہا تھا۔ سائبان مہنے والا تھا اور وہ اسے کیہ رہا تھا وہ سوجا ہے۔۔

وہ اس سے لیٹی بچکیوں کے ساتھ روتی رہی 'وہ مجرموں کی طرح جب سرجھکائے بیٹھارہا۔ تسلی دلاسادے سکتا تھا۔ پر کیادیتا۔۔۔ ابھی اسے وہ سارے لفظ ڈھونڈنے اور سوچنے تھے 'جن میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو اس کے بغیر سوچے 'اپنے حال میں ہے اسے نکالنا سکھے۔۔۔ یہ ناامیدی اور مایوسی نہیں تھی۔ حقیقت

پندی تھی۔ وہ حقیقت پندی جن ہے امامہ نفرت کرتی تھی۔
''میں رپورٹس دیکھنا چاہتی ہوں۔'' وہ روتے روتے یک دم بولی تھی۔ پتا نہیں اب کیا گمان تھا جے وہ وہ مبنا تا چاہتی تھی۔ سالارنے ایک لفظ کے بغیراٹھ کر کمرے میں پڑی ایک کیبئٹ سے فائلز کا ایک بلندہ لا کر اس کے سامنے سینٹر نیبل پر رکھ دیا تھا۔وہ کپلیاتے ہاتھوں سے ان رپورٹس کو دیکھنے گئی وہندلائی ہوئی آئی کھوں کے ساتھ وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے جسے یہ تقین کرنا چاہتی تھی کہ چچھ اور تو نہیں تھا جو وہ چھیا رہا تھا۔ کوئی اور بری خرب پروں کے نیچے سے باتی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف ... ہرکاغذاس کی آئی تھوں کی دھند کو گرا کر رہا تھا'وہ میڈیکل کی اسٹوؤنٹ رہ چکی تھی تھی تھی۔ آخری میڈیکل کی اسٹوؤنٹ رہ چکی سکتی تھی۔ آخری میڈیکل کی اسٹوؤنٹ رہ چکی سکتی تھی۔ آخری میڈیکل کی اسٹوؤنٹ رہ چکی سکتی تھی۔ آخری

من خولين دا يحد على 240 جوري 2016 عدد





سالار رندھی ہوئی آواز میں کھے گئے اس جملے پر ہنس پڑا۔وہ غلط آدمی کو غلط جملے ہے امید دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلکہ شاید ہیہ جملہ اس سے نہیں اپنے آپ سے کمہ رہی تھی۔اپنے دماغ میں چلنے والے جھکڑرو کئے کے " ہاں سائنس غلط بھی کمہ سکتی ہے۔۔۔ ڈاکٹرز کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے علاج بھی۔"اس نے امامہ ہاشم کی بات کورد نہیں کیا تھا۔۔اس کی اذیت کووہ اور نہیں بردھیا تا جا ہتا تھا۔ دور تو ٹرس " تم ٹھیک ہوجاؤ کے تا؟"اس کا بازوا یک بار پھر تھا ما گیا تھا۔ سوال پھرد ہرایا گیا تھا ....وہ خاموش نہیں رہ سکاغصہ \* '''اگر میرےہاتھ میں ہو تایو ضرور .... لیکن بیراللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے ان شاءاللہ۔ <u>''</u>'' وہ پھر بچکیوں سے روپڑی تھی۔اس بار سالارنے اسے لپٹالیا۔وہ مرد تھارونا نہیں جاہتا تھا تگرجذیاتی ہورہاتھا۔۔۔ وہ آنسو میں تھے۔وہ سارے خوف اور خدشات تھے جو اس کی بیاری ان کی زندگی میں لیے آئی تھی۔ جار کم س بچوں کے ساتھ وہ ایک عورت مینی زندگی کو کیسے اسلے بسر کر لینے کا تصور کرلیتی۔ جب وہ پچھلے گیارہ سالوں ہے اس یر ہرلحاظے انحصار کرتی رہی تھی۔خوف بے شارتھے اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا "امامه! مهیس بهادرین کراس سب کامقابله کرتا ہے۔" اس نے بالاً خراس کے لیے آیک جملہ ڈھونڈا تھا تھنے کے لیے ... صیدیوں برانا روایتی جملہ ... تکلیف میں انسان ہے حس توہو سکتاہے بمادر کیسے ہوتاہے؟ ۔۔وہ اس سے کمناچاہتی تھی لیکن کمہ نہیں سکی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سالار کی کسی بات پر اعتراض کے باوجوددہ اعتراض اس تک نہیں پہنچایا ۔۔ لاتا جھکڑنا بحیث مباحثہ بیرتو تب ہو تا ہے جب سالوں کا ساتھ ہو۔۔ سالوں کا ساتھ کزر گیا تھا۔۔ اب جو رہ گیا تھا۔وہ مهلت تھی اور اس مهلت نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ شکوہ۔ شکایت۔ گلہ۔ اعتراض۔ چھ بھی ۔۔وہ روتی رہی وہ اسے ساتھ لگائے تھیکتارہا۔ "تم تھیک ہوجاؤ کے "بہت دریتک اس سے لیٹ کرروتے رہے کے بعدوہ اس سے الگ ہوئی اور اس نے

"تم پخرسوال کررہی ہو؟"سالار کولگااس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ دونہ کا میں اور ایک میں اور کولگا اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ " منیں سوال شیں کررہی ۔ بتارہی ہوں ۔ جہیں بمادرین کراس سب کامقابلہ کرتا ہے۔" وہ اس کاجملہ اس سے دہرارہی تھی وہ اسے دیکھ کررہ گیا۔

"بیاری ہے۔ موت و نہیں ہے۔ "کیسی تسلی تھی جواس نے دی تھی۔اے شاید خیال آیا تھا کہ اے سالار کو تسلی دینا چاہیے تھی اس کے آنسواسے پریشان کررہے ہوں گے ... مگراسے بیاندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے چبرے کاساتھ حہیں دے رہے ہوں گے۔

المامه سرخ سوجی ہوئی آتھوں کے سابھ لڑ کھڑاتی زبان میں اسے جوامید دلار ہی تھی اس کی حقیقت اسے بھی

"تم كهتی هو تومان لیتناموں-"وہ مسكرایا \_ امامه كی آنگھوں میں آنسووں كاا يک اور سيلاب آيا۔ "میں نے زندگی میں حمہیں بہت سارے آنسو دیے ہیں "تمهارے رونے کی بہت ساری وجوہات کا پاعث بتا

بہتے آنسووں کے ساتھ سربلاتے ہوئےوہ ہنسی۔





''ہاں پر میری زندگی میں خوشی اور ہنسی کے سارے کمحات کی دجہ بھی تم ہو۔'' وه اس کاچره دیکه کرره گیا ... بهریک دم ای هو که اموا-وہ میں بہرود میں است ہوگئی ہے۔ "وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا جب واپس آیا۔وہ "سوجاؤ ... بہت رات ہوگئی ہے۔"وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا جسواپس آیا۔وہ اس طرح وہاںِ جیٹھی تھی ... ان بی فائلوں کے ملیندے کو ایک بار پھر گود میں لیے ... یوں جیسے اس میں جھوٹ ڈھونڈ رى موسد كونى علطى كونى غلط فلمى دراميد توويال ميس كا-سالارنے کچھ کے بغیرخامو بھی ہے اس کی گودے وہ ساری فائلیں اٹھالیں 'اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا

"المامه! ایک وعده کرو؟" قا کلول کواس کیبنٹ میں لاک کرتے ہوئے سالارنے اس سے کہا۔ "كيا؟"اس في وي الناچرور كرت موسر اس كما-"بچوں کو چھ پتا تہیں چلنا چاہیے۔وہ بہت چھوتے ہیں۔" امامدنے سرملادیا۔

"برین نیوم کیا ہو تا ہے؟" حمین نے دعا کا آخری لفظ پڑھتے ہی جبریل سے پوچھا 'جبریل کارنگ اڑ گیا۔وہ ابھی و کھ در سکے ہی مرے میں آیا تھا۔

" تم کیوں پوچھ رہے ہو؟"جریل کولگا جیسے حدین نے دہ سوال اس سے جان بوجھ کر کیا تھا۔ یوں جیسے اس کی چوری پر گئی گ چوری پکڑلی تھی۔"کوئی diseaseر ہما دی ہوتی ہے؟" دہ جریل سے پوچھنے کے باوجودا ندا زہ لگا چکا تھا۔ " تم کیوں پوچھ رہے ہو؟"جریل نے ایک بار پھراس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اپنا سوال دہرایا ملکن اس نہ میں میں م اس فول من جيدوعاكي تھي كداسے جھياند ہو-

"جارى قيلى من كى كويرين يُومرب" حمين في بالأخراعلان كياجريل في عنايداور رئيسه كود يكهاوه دونول

"I think dada has got brain tumar) (میراخیال بداداکو بے)"اس نے جریل کے معرے سے پہلے اپنا اگلانتیجہ اس کے ساتھ بانٹا۔

"He told Mummy and Mummy got upset" انہوں نے ممی کوبتایا ہے اور ممی

جبرال اس کاچرود مله کرره گیا۔ نواس کی مال تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ اور اس کے دادا تک بھی۔ اور پوری فيملي تك بيدوه بجد سوچ رہاتھا۔

> " Is dada going to die (کیادادام نےوالے ہیں؟) حبین نے اس بار لیٹے کیٹے ہے حدر ازدار آند انداز میں جریل سے توجیا۔

میں-"مسنےبےاختیار کہا۔

Downloaded From Paksociety.com

so much مسینک گاڈ! بجھے ان ہے بہت پیار ہے محینک گاڈ! بجھے ان ہے بہت پیار کا "Thank God ... I love him so much"

Section

"حمین!تم بیبات کسی کومت بتانا۔"جبریل نے یک وم اے ٹوکا۔ " دادا کے برین نیو مروالی؟"وہ متجس ہوا۔ اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں تھااس کے پاس ملیان جواب کے بغیر حمین کووہ قائل نہیں کر سکتا تھا۔ "بير ممي كالميكرث ب وه اسے وس كلوز (ظامر) تنيس كرنا جا ہتيں۔" "اوه! بال-"حمين كوفوري طور بربات سجهر مين آئي-"دادانے می کوبیہ بات بتائی تووہ اپ سیٹ ہو گئیں اب تم کسی اور کوبتاؤ کے تووہ بھی اپ سیٹ ہوجائے گا۔" جبريل جِتنے حفاظتی بند باندھ سکتا تھا'اس ونت باندھنے کی کوشش کررہا تھا۔وہ ننھا بچہ ماں باپ کے اس را زکو را زر کھنے کے لیے ہلکان ہو تاجا رہاتھا۔ "اوه مائى گاۋابيەتۇمىس نے سوچابى نىيس تھا۔" **حمین کویک دم خیال آیا۔وہ جبریل کی بات نہ مان کر کتنا برا کام کرنے والا تھا۔** جرمل اب سونے کے کیے لیٹ چکا تھا۔ "لوگوں کواپ سیٹ کرنا گناہ ہے تا؟" ایک پر اسرار سرگوشی اس کے بائیں کان میں ایک بار پھر گو بھی۔ "بال سيبت برا كناه - "جريل في سركوشي من الدهير من حيكفواليان أتكهول كودرايا-حمین کی آدا زمیں اِس بارخوف تھااوروہ سیدھاہو کرلیٹ گیا۔۔وہ آج کل ہر کام اوربات کوا یک ہی پیانے پر ج كر ما تعا\_ كياوه sina (كناه) ي

جربل کھے دریاس طرح لیٹا رہا ۔ نینداس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حمین کے خرائے تھوڑی ہی در میں اس کے کانوں میں کو بچنے لگے وہ اس کے خرانوں سے بے حد چڑتا تھا اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حمین سے پہلے سوئے کیونکہ اگروہ پہلے سوجا تا تواس کے خراٹوں کی آوازے وہ سونمیں یا تا تھا۔ اور آج وہ جان بوجھ کراس کے نیند میں جانے کا نظار کر تارہا 'جب اے یقین ہو گیا کہ وہ سوچکا ہے تو وہ پیزی احتیاط ہے بستر ہے المُعااور دب قدموں چلنا ہوا وروانہ کھول کردوبارہ لاؤر بجیس آگیا جس کی لائٹ اب آف تھی۔ جبریل نے لاؤ تج کی لائتِ جلائے بغیر کمپیوٹر آن کیا اور دوبارہ ان ہی میڈیکل ویب سائٹس کو دیکھنے لگا جنہیں وہ سالارکے آنے ہے يملحو مكيرربا تفايه

ساڑھے نوسال کی عمر میں محمہ جریل سکندرنے پہلی بار برین ٹیو مرکے بارے میں پڑھا تھا۔۔ نیورو سرجری کے بارے میں۔neurooncology کبارے می oligodendrogliomas کبارے میں۔اس کی ہر ٹائپ کے بارے میں۔۔ اور دماغ کے بارے میں۔۔ وہ پہلے بھی اپنی سائنس کی کلاسز میں دیاغ کے بارے میں مجس رہتا تھا لیکن اب وہ دماغ اور اس کولاحق ایک بیاری اس محض کی زندگی کو چیلیج کر رہی تھی ہجس ہے اسے بے حدیار تھا۔۔وہ اس بیاری کاعلاج ڈھونڈ نا چاہتا تھاجس سے وہ اپنیاپ کی زندگی بچاسکے۔۔۔ساڑھے نوسال ک عمر من دماغ اور دماغ کی بیار یوں سے بید دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین سرجن کا پہلا تعارف تھا ... سالار سکندرانی بیاری کے بارے میں جتنا کھے جانیا تھا 'جریل سکندراس ایک رات میں اسے دس گنازیادہ جان چکا تھا۔۔۔وہ چہلی رات نہیں تھی جب جریل جاگر کراس بیاری کی کھوج میں لگا تھا'وہ اس کی زندگی کی ان واتون كا آغاز تعاجوات دماغ كي تتفيول كوسلجهاني من گزارتي تحميل



اس رات امامہ کو نیند نہیں آئی ... سالار کے سوجانے کے بعد بھی وہ اس طرح جاگتی رہی تھی جیسے نیند نامی کسی

اہے خوف رہتا تھاؤہ جس ہے پیار کرتی تھی وہ اس سے چھن جاتا تھا۔ وہ سالار سے پیار نہیں کرتی تھی۔ کرنے کلی تواس کا اعتراف نہیں کرنا جاہتی تھی۔وہ ضروری ہو گیا تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی۔وہ اس کو تھو دیے ہے ڈرتی تھی۔ بیار کیسی قاتل مے ہے۔ کسی تیر تلوار سے نہیں ماریا۔ "ہو" جانے سے ماریتا ہے۔ اس نے لاہور میں نیٹر کنار کے ملنے والی اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کے بارے میں سالار کو بھی بتایا تھا۔۔۔ جبوه اس كىياس امريكه والس كئى تھى اوروە جيران رە كىياتھاكه وه موم كىيے ہوئى۔اس كاول كىيے بدل كيا۔ سالارنے اس بوڑھی عورت کے قصے کودلچیں سے سناتھا۔ یقین شیس کیا تھا۔اس کا خیال تھا امامہ اس وقت جس ذہنی حالت میں تھی وہ چیزوں کے بارے میں ضرورت ہے زیادہ حساسیت دکھا رہی تھی 'اس نے امامہ کی اس بات کو بھی زیادہ سنجیدگی سے شیس لیا تھا کہ وہ اس عورت کو کوشش کے باوچود و هوندنه سکی۔ اور آج انتے سالوں کے بعد امامہ کوا بیک بار پھروہی عورت یاد آئی تھی۔وہ کہیں اے ملتی تووہ اسے بتاتی کہ اے وہم نہیں تھا۔۔وہ جس سے پیار کرتی تھی۔وہ اس سے چھن جا آتھا۔ سالار کی آنکھ رات کے کسی بل تھلی تھی امامہ برابر کے بسترمیں نہیں تھی مصوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔اس کے بستری طرف کے بڑے ہوئے صوفے ہے۔۔اس نے بیڈ سائیڈ ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔وہ واقعی وہیں تھی۔صوفے پر جھائے ...وہ کمرے میں روشنی ہونے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی ایک گراسانس لے کر سالارنے ا بني آ يھوں كور كڑا تھا بھروہ اٹھ كراس تے برابر صوفے ير آكر بيٹھ كيا۔ " تمہيں با ہے ميں كيوں تمہيں بيرسب نهيں بنانا جا ہتا تھا۔ صرف اي وجہ سے ؟ تم مجھے بهت بريشان كررہى ہو۔"وہدهم آوازمیں اسے کمدرہاتھا۔وہ اے ڈائٹنا چاہتا تھا۔۔ ڈانٹ نہیں سکا۔۔۔ اس نے سراٹھا کر سالار کاچہود یکھا۔" بجھے نیند نہیں آرہی۔" "تم سونے کے لیے لیٹوگی تو نیند آجائے گی۔"اس نے جوابا"کہا۔ وہ جیب جاب اس کے پاس سے اٹھ کربٹہ پر جا کرلیٹ گئی۔ اس کی اس اطاعت نے سالار کوبری طرح کا ٹا۔ بیٹہ بائیڈ ٹیبل لیمپ بجھا گروہ بھی سونے کے لیے بستر رایٹ گیا تھا لیکن نینداب اس کی آنکھوں سے بھی غائب ہو گئی

بیاری کے انکشاف کے اثرات اسے اسکلے دن ہی بتا چلنے شروع ہو گئے تھے ... بوڈ آف گور نرز کے یانچوں ار کان کے بعد باری باری بہت ہے ایسے لوگوں نے اسے میسیجز اور کالز کرنی شروع کردی تھیں جو ان نے اس مالیاتی نظام ہے وابستہ ہونے کے لیے فنانشل امداد دے رہے ت<u>تص</u>وہ سالار سکندر کی زندگی کے حوالے ے تشویش کا شکار جمیں تھے 'وہ اس ادارے میں این انوں مشمنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے ' يد سالار سكندراوراس كے ساتھيوں كے ليے ايك بهت براوهيكا تھا...اس استيج براس طرح كى عدم اعتادى ان





کھے برے سرمایہ کار چیچے ہٹ گئے تھے اور وہ واپس تب آنے پر تیار تھے جب انہیں ان کا اوارہ کام کرتا ۔ اور کامیاب ہو تا نظر آتا ہے باقی کے سرمایہ کاروں کورو کئے کے لیے جان تو ژکو مششوں کی ضرورت تھی۔جو وہ سب کر ریسر تھے۔

ایک capitalistic (سرماییہ دارانہ) دنیا کے اندر روپیہ صرف روپے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور روپیہ سانب کی طرح ڈرپوک ہوتا ہے۔ ایک ملک ہے خطرے کی آہٹ پر بھی بھاگ جاتا ہے۔ دوستیاں تعلقات اعتماد۔ کوئی چزاس کے پاؤس کی زنجیر نہیں بنتی سوائے ایک چزکے۔ تحفظ اور ترقی۔ وہ صرف وہاں نکتا ہے جہاں پھل پھول سکتا ہے۔ دن دگنی رات چو گئی ترقی کر سکتا ہے۔ وہاں نہیں جمال اس کا ترقی کو خدشات لاحق ہوجا میں۔ سالار سکندرنے زندگی کا ایک برا حصہ مالیاتی اواروں اور انوں شعمنے بینکنگ میں گزارا تھا 'وہ سرمایہ کا رول کی نفسیات اور ذائیت کو اپنے بائیں ہاتھ کی طرح جانتا تھا۔ وہ کب ورخت پر بیٹھے پر ندول کی طرح اثر تے ہیں اور کب وانے کے پیچھے آتے ہیں یہ کوئی اس سے بھتر نہیں جان سکتا تھا۔ اس کے باوجودوہ اپنے موجودہ آقاؤل کی کرم نوازی کی وجہ سے ایک بے حد مشکل صورت حال میں بھنس چکا تھا۔

ا کھے چند ہفتے ان ابتدائی چند دنوں ہے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوئے تھے۔ ان کے سارے بڑے سموایہ کار م انہیں چھوڑ کیئے تھے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کاستر فی صد فنانس ان کیاس آنے ہے بھی پہلے ختم ہو گیا تھا تمس فی صد فنانس وہ تھا جو بورڈ آف ڈائر کیٹری ان کاستر فی صدوں میں کرنے آئے تھے۔ ان کے پاس موجود تھا جو وہ ان پانچ سالوں میں اپنے ادارے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں کرنے آئے تھے۔ ان کے پاس دنگ کیپٹل بہت کم تھا۔ وہ کیپٹل جس کی بنیا دیر انہوں نے بین الا قوامی طور پر اس ادارے کا آغاز کرنا تھا۔ ایک بوے سربایہ کار کے معاہدہ کر کے بھاگ جانے کا مطلب تھا کہ ہزاروں وہ سرے بولیہ نشل انویسٹر آپ کو اپنے ریڈ زون میں رکھ دیں۔ جانے والا بڑا انویسٹرز کئی ممکنہ آنے والے انویسٹرز کو بھی پہلے ہی عائب کردیتا ہے گیا تھے سال میں دن رات کی جانے والی محنت چند ہفتوں میں دھویں کی طرح الڑگئی تھی۔ وہ آگر پھرسے زیر و پر نہیں بھی آئے

اور اس سارے کرانسس نے سالار کو ایک اور چیز سکھائی تھی۔ کوئی بھی ادارہ فردواحد پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔۔۔ون بین شواس دن مین کے ختم ہونے کے بعد آدھی سیٹوں کے تماشائی بھی تھینچ کر نہیں لا سکتا۔۔۔یہ بہت برطاسیق تھاجو سالار سکندر نے بہت بردی قیمت اداکر کے حاصل کیا تھا۔

وہ زندگی میں بہت کم مایوس ہوا تھا 'بہت کم اسے یہ لگا تھا کہ وہ کچھ نہیں کرسکے گا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے
بیٹھ کریہ سوچنا پڑکیا تھا کہ کیا یہ سب پچھ ایساتو نہیں ہے جووہ نہیں کرسکنا۔ کیاوہ اپنی صلاحیتوں اور استطاعت سے
برط خواب دیکھ رہا تھا ؟ کیا اس کی فیملی کے لوگ اور احباب ٹھیک تھے جب وہ اسے اس راستے پر چلنے ہے روک
رہے تھے ۔۔۔ وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ اتنا منفی ہو کر کیوں سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ وہ بیاری تھی جس کا
وہ شکار تھا 'جو اسے زندگی میں پہلی بار زندگی کے آخری کھے کے بارے میں ٹک ٹک کرتے ہوئے تیاری تھی ۔۔۔
مات سے دس سال ۔۔۔ اسے جو بھی کرنا تھا ۔۔۔ اس سے بھی کم مدت میں کرنا تھا۔۔۔ لیکن دھا گے کا سرا کہاں تھا ؟
اور سرا پکڑا کسے جائے فوری طور پر یہ سمجھ سے با ہرتھا۔۔۔

# # #

و اگر میں تمہیں ایک بیڈ نیو زیتا وک او کیا تم اپ سیٹ ہو جاؤگ؟ "اسکے دن اسکول ختم ہونے کے بعد گاڑی کے انتظار میں کھڑے حمین سکندرنے رئیسہ سے کہا۔۔ عنایہ اور جبریل کو پک کرنے سے پہلے ڈرائیوران دونوں کو





پک کر تاتھا پھرای سکول کے ایک دو سرے کیمپس ہے جہل اور عنایہ کو...

ایک لوہ کے لیے رئیسہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حمین کے اس سوال کا کیا جواب دے ... جہل کے خوب سمجھانے بچھانے اور دھمکیوں کے باوجودوہ کوئی خبراتی ہی دیر بہضم کر سکتا تھا بجتنی دیر اس نے بہضم کرئی تھی۔ اور گھر میں رئیسہ کے مطاوہ اس کھر میں رئیسہ کے مطاوہ اس کھر میں رئیسہ کے مطاوہ اس کوئی اس جیسا سامع نہیں ملتا تھا جو اس کی ہمیات کونہ صرف دلچہی ہے سنتا رہتا بلکہ آمنا و صدقنا کہ کراس پر یعنی بھی کرلیتا۔

گھر میں اب بچوں کے دوگروپ تھے ... جبریل اور عنایہ ... سوبراور سمجھ دار ... اور حمین اور رئیسہ ان دونوں کو کھر میں انہیں آتے تھے کھمین ہے حد شرارتی کو باتونی تھا ... سوالات کی بھربار کے ساتھ ... لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے انتہاز ہیں ... پڑھائی اس کا مسئلہ اور باتونی تھا ... سوالات کی بھربار کے ساتھ ... لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے انتہاز ہیں ... پڑھائی اس کا مسئلہ نہیں سنتا ہوتا ہے کہ کروپ میں نیا دہ بمترطور پر نہیں اوسط ذبائت کے ساتھ ... دو مطرت اور عادات کے حساب ہے جبریل اور عنایہ کے گروپ میں نیا دہ بمترطور پر ایکن اوسط ذبائت کے ساتھ ... دو مطرت اور عادات کے حساب ہے جبریل اور عنایہ کے گروپ میں نیا دہ بمترطور پر ایکن اوسط ذبائت کے ساتھ بی تینوں بچوں کے آئی کو میں انہیں میں کا فرق ہو سکتا تھا گرا کیا در ہیں کا نہیں گئی تینوں بھوں کے آئی کو میں انہیں میں کا فرق ہو سکتا تھا گرا کیا در ہیں کا نہیں گیان بات

" كريث - " حمين كاچرو كھل اٹھا۔وہ ايك گناہ ہے بھی بچنے والا تھا اور وہ اپنے دل دوماغ كا بوجھ بھی بٹا سكتا

" حمہ سی پتا ہے 'ممی اور بایا آج کل اپ سیٹ کیوں ہیں؟" وہ اب بروے ڈرامائی انداز میں سالار اور امامہ کی ناشتے کی میز پر "پرا سرار" خاموشی کاراز فاش کرنے والا تھا۔ "کیوں ۔۔۔ "رکیسہ کا تجتس بردھا۔ " کیوں ۔۔۔ "رکیسہ کا تجتس بردھا۔

''داداکوبرین ٹیومرہوگیا ہے۔'' رئیسہ نے بغیر ہاٹر کے اس کا چرود کھا۔''یہ ایک بیاری ہے'لیکن دہ اس سے مریں گے نہیں۔''اس نے رئیسہ کو سمجھایا۔رئیسہ کی سمجھ میں بیبات بھی نہیں آئی تھی۔ ''او کے۔''اس نے حسیب عادت حمین کی بات کے جواب میں کما اور فراک کی جیب میں بڑی ہوئی وہ

اوسے اس سے سب عادت معین ی بات ہے جواب میں اما اور فراک کی جیب میں بڑی ہوتی وہ چاکلیٹ نکال کرکھانے گلی جو کچھ در پہلے معین نے اسے تعمالی تھی۔ ''یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے' بلکہ ٹاپ سیکرٹ۔'' معین اسے زیادہ متاثر نہ دیکھ کراہے متاثر کرنے کی کوشش

۔ رئیسہ نے چاکلیٹ چباتے چباتے رک کراہے دیکھا۔"واؤ…"اس نے متاثر ہونے کی کوشش کی اور حمین می طرح تیا۔

«میں نے تمہیں ایک بری خبر سائی ہے اور تم کمہ رہی ہوواؤ ...." رئیسہ جاکلیٹ کھانا بھول گئی۔ "مجھے کیا کہنا تھا؟"وہ خاکف ہوگئی تھی۔

مِنْ خُولِين دُالِحِيثُ 246 جُورَى 2016 يَنْ



حمین دونوں ہاتھ کمربر رکھے ہے حد خفاانداز میں اے دیکھتے ہوئے بولا۔ "تنہیں کمناچا ہیے تھا۔اوہ! مائی گاڈ!"حمین نے اپنامعمول کاجملہ بورے تاثر ات کے ساتھ اے رٹانے کی کوشش کی۔

"اوہ! ... مائی گاؤ۔" رئیسہ نے اس جملے اور اس کے ناٹرات کی نقل آبارنے کی بھرپور کوشش کی۔ "ہاں بالکل اس طرح۔" حدین نے اس کی پرفار منس سے مطمئن ہوتے ہوئے جیسے اسے سراہا" تم اب کسی سے بھی یہ سیکرٹ شیئر نہیں کروگی ... او کے ؟"اس نے رئیسۂ کو ناکید کی آباد رکھو 'کوگوں کو اپ سیٹ کرنا گناہ

ہے۔ "وہ است بیشہ کی طرح سم بلا دیا۔ حدین کی بات آدھی اس کی سمجھ میں آئی تھی آدھی نہیں... لیکن بیبات اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ حدین اے اتن کمی چوڑی نفیحت نہ بھی کر باتہ بھی رئیسہ اس گھر میں ان چاروں میں سب سے کم بولنے والی تھی۔ وہ حدین ہے جو ڈی نفیحت نہ بھی کر باتہ بھی گفتگو کا آغاز خود نہیں کر سب سے کم بولنے والی تھی۔ وہ شرماتی تھی باعدم اعتاد کا شکار تھی لیکن رئیسہ سالار کے لیے گفتگو کا آغاز کر نا آیک مشکل کام تھا۔ وہ صرف بات کا جواب دی تھی اکسانے رسوال کرتی تھی لیکن اگر کوئی اسے مخاطب نہ کر تا تو وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہ سکتی تھی۔ اپنے کام یا کسی بھی اس کھلونے میں میں جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی۔ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہ سکتی تھی۔ اپنے کام یا کسی بھی اس کھلونے میں میں جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی۔ دیکار آگئی ... "حدین نے اے آئید کرنے کے بعد گیٹ سے نمودار ہونے والے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پرچوش انداز میں اعلان کیا اور ساتھ اسے متنبہ کیا۔

'''یادر کھو' یہ ایک سیرٹ ہے' جعین نے اپنا بیک اٹھاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی ۔۔۔ پھراسی ہقیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کیا۔ رئیسہ نے بیک اٹھانے سے پہلے اس کے ایکشن کی نقل کی پھر حمین نے تو ۔high کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کیا۔ رئیسہ نے بھی ہے حد ایکسا پیٹڈ انداز میں اپنے ہاتھ کا پنچہ اس کے ہاتھ سے نگراتے ہوئے high Fiveکیا۔

''سالار! کچھ دیر کے لیے بیسب جھوڑوں۔''کامہ نے اس راتبالاً خر اسے کما تھا۔ وہ بت دیر تک فون بر کسی ہے بات کر تاریا تھا اور ڈنر کے دوران آنے والی اس کال کولینے کے بعد ڈنر بھول گیا تھا۔ امامہ بہت دیر تک تیبل پر اس کا انظار کرنے کے بعد وقفے وقفے ہے اسے دیکھتے بیڈروم میں آتی رہی لیکن اسے مسلسل فون کال میں مصوف دیکھ کراس نے بالاً خربچوں کو کھانا کھلا دیا اور اب جب وہ بالا خربیڈروم میں آئی توسالار فون کال ختم کر رہاتھا۔

کھانے کا پوچھنے پر اس نے انکار کردیا تھا۔وہ صوفہ پر بہنچاا پنہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھیں مسل رہاتھا۔ اور بے حد تھکا ہوا لگ رہاتھا۔وہ اس کے پاس آکر بیٹھ گئی۔وہ جس کرانسسی میں تھا 'وہ اس سے بے خبر نہیں تھی لیکن وہ تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔وہ اسے زیاوہ سے زیاوہ تسلی ہی دے سکتی تھی لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کی تسلیل تسلیاں طفل تسلیوں سے زیاوہ کچھ نہیں۔۔۔سالار سکندر کی راتوں کی نیندا کر حرام ہوئی تھی تواس کی وجوہات یقدیتا "

تھیں ہی تھیں۔ وہ اور سالار کئی دنوں سے آپس میں بہت کم بات چیت کرپارہے تھے۔جو بات چیت ہوتی بھی تووہ بھی صرف اس کے علاج کے حوالے سے اور امامہ کی زندگی کا مرکز صرف اس کی زندگی ہی رہ گیا تھا۔وہ کوشش اور جدوجہ دکے باوجودا پنے ذہن کو کسی اور چیز میں الجھا نہیں پاتی تھی اور سالار کے پاس کنشاسا میں اپنے ان آخری مہینوں میں

مَنْ خُولَيْن دُالْجَسَتْ 2017 جُورَى 2016 يَك



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ا پی بیاری کے بارے میں روز بیٹھ کربات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ ''کیا چھوڑ دوں؟''وہ آنکھیں مسلتے ہوئے چو نکااور اس کے طرف متوجہ ہوا۔ "سب کھے چھو و کر صرف اپنے علاج پر توجہ دو۔۔ اپن صحت اپنی زندگی پر۔ ہمارے لیے صرف وہ اہم ہے۔ "وہ اب جیے اے سمجھانے کی کوشش کررہی تھی۔ "امامہ! میرے پاس چوائس نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کروں۔ "وہ اس کی بات من کر کچھ کمحوں کے لیے جیسے پچھ بول ہی نہیں پائی۔وہ کچھ دیر خاموش بیٹھارہاتھا۔ "میں ہر طرح سے مشکل میں ہوں " آج کل برے وقت میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں لیکن ایسا براوقت نہیں کہ حد ہے کھی ایت بھی ر جس چيز کو بھی ہاتھ لگاؤں ريت ہو جائے" وہ سرچھکائے کہدرہاتھا۔۔۔امامہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔۔وہ کئی ہفتوں سے لگا تار رورہی تھی۔اس کے باوجودٍ آنگھوں کاپانی ختم ہی نہیں ہو تاتھا۔وہ کنواں ہی بن گئی تھیں۔ ''گناہ گار تو ہوں میں۔ ہیشہ سے ہوں۔ گمان اور غرور تو تبھی نہیں کیا میں نے مکیا بھی تو تو بہ کرلی۔ لیکن پتا نهیں کیا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ بوں پکڑمیں آیا ہوں۔" " آزمائش ہے سالار۔! کبناہ کی سزا کیوں مجھ رہے ہو؟" مامہ نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ « كاش آزمائش بي مواور ختم موجائے نه ختم مونے والى سزانه مو- "وه بردبر وليا تھا۔ "تهاركياس كتني سيونگريس؟"اس فيات كرتے كرتے موضوع بدل ديا-"میرے پاسی ؟" وہ البجھے... پتائنیں ... پاکستان میں بینک میں کافی رقم ہوگی۔شادی سے پہلے کی بھی تھی بعد میں بھی جمع کرواتی رہی کیلن بچھے اماؤنٹ مہیں بتا۔ تمہیں ضرورت ہے کیا؟ "اس نے یک دم سالارے ہو جھا۔ ورنہیں ۔ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن تنہیں شاید اب اے استعال کرنا پڑے بچوں کے لیے۔ یہاں سے پاکستان جائیں گے تووہاں کتنا عرصہ پایا کے پاس حمہیں بچوں کے ساتھ تھہرتا پڑنے 'مجھے ابھی اندا زہ نہیں ... چند مبيني تهربار أب يا چندسال مجيم تبين يا- "وه آبسته آبسته كه رباتفا-"وہاں پایا کے پاس بچوں کی تعلیم کم از کم متاثر نہیں ہوگی۔۔ امریکہ میں میں فی الحال تم سب کور کھناا فورڈ نہیں كرسكنا وفاص طوريراب جب ميري جاب حتم مورى باور من اين ادار ع كولا في كرنے كے بروسس ميں بھی ہے حد مسائل کا شکار ہوں اور اس پر بیٹو مرسہ ورلڈ بینک کی جاب کے ساتھ میڈیکل انشورنس بھی ختم ہو جائے گی جوا مریکہ میں میری ہیلتھ انشور کس ہے 'وہ کینسرٹر منصنط کور نہیں کرتی۔ " سالارف ایک مراسانس لیا۔ "اس کیے میری سمجھ میں بی نہیں آرہاکہ میں کیا چیز کروں اور کیا نہیں۔" ''سالار! تم اس وفت صرف ایک چزر دھیان دو۔۔اپنے آپریش اور علاج پر۔۔باقی ساری چزس ہوجا کیں گ' یوں کی تعلیم۔ تنہارا ادارہ۔۔سب کچھ۔۔۔اور پیپوں کے بارے میں بریشان مت ہو۔بہت کچھ ہے میرے پاس جو پیچاجا سکتا ہے۔۔" سالارنے اسے ٹوک دیا۔ "نہیں کوئی بھی چیز میں اب نہیں پیچاں گا۔ تمہار سے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں گھر نہیں دے سکا تمہیں۔ تو کچھ تو ہونا چاہیے تمہار سے پاس کہ۔" امامہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔"اب اس سے آگے کچھ مت کمنا ... بچھ سے یہ مت کمنا کہ میں۔

مِنْ خُولِينَ دُالْجَسَطُ 243 جُورَى 2016 يَنِيْ



مستقبل کاسوچوں... بیرسب کچھ میرےپاس ہواورتم میرےپاس نہ ہوتومیں مستقبل کا کیا کروں گ۔ یانی اس کے گالوں پر کسی آبشار کی طرح کر رہاتھا۔ متعتبل کچھ بھی تہیں ہے سالار ۔! جو ہے بس حال ہے۔ آج ہے آنے والا کل نہیں ۔ پڑھ لکھ جا تیں ، بچ ... بهت اعلی اسکولز میں نہیں بھی تو بھی ... میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے کل کے بارے میں۔"وہ روتی رہی تهيں پتا ہا المجھے كس چيز كارنج سب زيادہ ہے؟" "سِالاربِنَ بِاتبدلنے کی کوشش کی تھی۔اس کے آنسوؤں کورد کنے کے لیےدہ اور پچھ نہیں کرسکیا تھا۔"تم تھیک کہتی تھیں کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت سود پر کھڑے اداروں کے لیے کام کرتے کرتے گزار دیا۔ صرِف کچھ سال پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا ہو تا اپنے اوآرے کے لیے تو آج پیرادارہ اُپنے بیروں پر کھڑا ہو چکا ہو آ۔ بچھے پیر بیاری تب ہوئی ہوتی تو مجھے بیر رکج نہ ہو ٹاکہ میں اپنے کیے کا زالہ نہیں کرسکا۔ بیہ بہت بڑھا پچھتاوا ہے میرا .... جو کسی طوق کی طرح میری کردن میں لٹکا ہوا ہے۔"وہ بے حدر نجیدہ تھا۔ "تم كيول سوچ رہے ہوا ہے ہتم كوشش توكر رہے ہو... محنت توكر رہے ہو۔ اپنی غلطی كا ازالہ كرنے كی كوشش توکررہے ہو ۔۔ "وہ اس کی باتوں پر جیسے تروپ اسھی تھی۔ ''ہان'کین اب بہت در ہو گئے ہے۔ " نہیں۔امید تونہیں چھوڑی لیکن۔.." وہ بات کرتے کرتے ہونٹ کا منے لگا" مجھے کبھی یہ لگاہی نہیں تھا کہ وفت تھوڑا رہ گیا ہے۔جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وفت ہے۔ ہر کام کر لیں گے۔ ہر کام ہوجائے گا۔۔ ہم وہ سارے کام پہلے کرلینا جاہتے ہیں جو ہمارے گفس کو پیند ہیں وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جواللہ تعالی کو پسند ہیں۔ میں بھی مختلف شیس تھا۔ میں نے بھی اییابی کیا۔۔' سالاراييناته مسل رہاتھا بے حدر بج کے عالم میں۔ " قرآن کہتا ہے تاکہ جب انسان جزاسزا کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہو گاتووہ یکا ریکار کرکھے گاکہ اے میرے رب البحصے ایک بار دوبارہ دنیا میں لوٹادے۔ ایک موقع اور دے اور اس بار میں تیری اطاعت کروں گا ... گناه سے دور رہوں گا... مجھ سے بہتر کوئی ہے سمجھ نہیں سکتا کہ وہ روز قیامت کیسی ہوگی وہ ایک بار پھردنیا میں لوٹا دينے کي پکار کيسي ہو گی۔وہ ايک موقع اور مانکنے کی التجا کيا ہو گ۔" "ایک بار میں نے ارگلہ کی بہاڑی پر ایک در خت سے بندھے آدھی رات میں ایٹیاں رگڑر کڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعای تھی کہ وہ مجھے ایک موقع دے کہ میں گناہوں سے نائب ہوجاؤں۔ میں دہ نہ کروں جو کچھ میں کر تارہا ہوں۔ الله في محصموقع ديا أورميرا خيال تفاكه من سب كنامول سے آئب موكيا ... ايسانسي تعابيد من جھو في كناموں ے تائب ہو کربڑے گناہوں میں مجنس کیا تھا۔ اِب ایک موقع میں اللہ تعالیٰ سے اور ما نگنا جاہتا ہوں لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں ۔۔ مجھے اللہ ہے بہت شرم آنے گئی ہے۔" میں ہمت ہی نہیں ۔۔ مجھے اللہ ہے بہت شرم آنے گئی ہے۔" سالارا ہے آنسوصاف کرتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ "اب میں صرف اللہ ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری ذندگی نہیں صرف مجھے اس کام کی شخیل کر لینے دے جو میں کرتا چاہتا ہوں اور اگر میہ کام میں نہ کرسکا تو پھر میری دعا ہے کہ یہ کام میری اولا دیا یہ شکیل تک پہنچا ہے آگر میں

﴿ خُولَ وَالْحَدُ عُلِي 249 جَوْرَى 2016 عَدَ



نه رہاتو پھرتم جریل کو ایک اکانومٹ..." امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔"کیوں سوچتے ہوتم ایسے۔" "سوچنا چاہیے امامہ۔"

"تم ہی کروکتے ہیے کام سالار۔!کوئی اور نہیں کرسکے گا۔ تہماری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں۔ ہر کوئی سالار ن نہیں میں "

سكندر تهين ہو يا۔

وہ شاید زندگی میں پہلی باراعزان کررہی تھی۔اس کے غیر معمولی ہونے کا۔۔اس کے خاص ہونے کا۔۔اس کے تمام اعتزافات اور اظہار ندامت کے باوجود۔۔اس کی زندگی کے ہر نشیب و فرازے واقف ہونے کے باوجودا سے یہ مانے میں معمولی سابھی شائبہ نہیں تھا کہ اس کا شوہرعام انسان نہیں تھا۔ یہ مانے میں معمولی سابھی شائبہ نہیں تھا کہ اس کا شوہرعام انسان نہیں تھا۔

یں مسلار نے اس رات اس سے بحث نہیں کی تھی۔اس کی اپنی ہمت جنتی ٹوٹی ہوئی تھی۔وہ امامہ کی ہمت اس طرح تو ژنا نہیں چاہتا تھا۔ایک ہفتے بعد اے ایک اور چیک اپ اور ٹیسٹ کے لیے امریکہ جانا تھا اوروہ مزید کسی بری خبر کے لیے اپنے آپ کوذہنی طور پر تیا ربھی کر رہا تھا۔

''می! میں آپ کوسیب کاٹ کرلا کردوں؟'' امامہ جبرل کی بات پر جیران ہوئی تھی گھرکے سامان کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اوروہ ہرروز تھوڑا تھوڑا سامان بیک کرکے اسٹور کرتی جا رہی تھی۔اس وقت بھی وہ گھرکے ایک کمرے میں اس کام میں مصوف تھی جب جبرل نے اس کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے یک دم اس سے کہا تھا۔ امامہ کی جرانی بجا تھی ۔۔۔ پھل کاٹ کر کھلانے کی آفر حمین کی طرف سے ''تو ناریل''بات تھی لیکن جبرل اس طرح کے کام نمیں کر ناتھا نہ ہی وہ خود پھل کھائے کا جہ قد ش

" دنہیں۔ تم کھانا چاہ رہے ہوتو میں تہیں کا شدوں؟ "ہامہ نے جوابا" سے آفری۔
" نہیں۔ " جبریل نے جواب دیا۔ وہ اس کمرے کی کھلی ہوئی وارڈ روب سے کپڑے نکال نکال کراہامہ کے قریب بیڈیر رکھ رہا تھا جنہیں امامہ ایک بیک میں رکھ رہی تھی۔ وہ شاید اسے میں پہلا موقع تھا جب ہامہ کو تشویش ہوئی تھی۔ اس کے بیچے اس کی پریشانی اور تکلیف کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تتے اور یہ کوئی احجی علامت نہیں تھی گئی مہینوں کے بعد اس نے جبرال کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک دو مہینے میں دس سال کا ہونے والا تھا اور وہ دس سال کا ہونے والا تھا اور وہ دس سال کا ہونے کے باوجود اپنے قد کا ٹھر سے دس سال سے بڑا لگتا تھا۔ وہ شکل و صورت میں سالار کی نہیت اس سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا اور حمین سالار کی سبت اس سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا اور حمین سالار سے ۔ لیکن اس کے دونوں بیڑوں کی آ تکھیں سالار کی طرح تھیں۔۔۔۔ بیکن اس کے دونوں بیڑوں کی آ تکھیں سالار کی اور چیز سے نہیں تو آ تکھوں سے یہ ضرور پہچان لیتا کہ وہ سالار سکندر کی اول و تھے۔

"آپایے کیوں و مکھ رہی ہیں؟"جریل نے ال کی نظریں خود پر مبذول یا کر بوچھاتھا۔وہ مسکرا دی۔ "تم بزے ہو گئے ہو۔"جریل نے کچھ جھینپ کرمال کو دیکھا پھرا یک شرمیلی مسکرا ہے کے ساتھ ماں ہے کہا۔ "تھوڑا سا۔"

"ہاں۔ تھوڑے سے۔۔ جلد ہی پورے بوے بھی ہوجاؤ گے۔ "وہ بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھاتے ہوئے اس سے بولی۔ "لیکن میں برط ہونا نمیں چاہتا۔" بیک میں کپڑے رکھتے ہوئے امامہ نے اسے کہتے سنا 'وہوارڈ روب کی ایک اور

من خولين دا بخسط 250 جوڙي 2016 ي



شاہنے خالی کررہاتھا۔ ''کیوں؟''اے ۔ اچنبھاہوا۔

"ایے ی - "س نے بوے عام سے انداز میں اب سے کما۔

وہ پہلا موقع تھا جب امامہ کو اس کا انداز عجیب الجھا ہوا محسوس ہوا کاس گھر میں صرف وہ نہیں تھے جو پریشان تھے۔۔۔
تھے۔۔۔ان کی سب سے بڑی اولاد بھی البی ہی بریشانی سے گزر رہی تھی لیکن اس پریشانی کی نوعیت کو امامہ تب بوجھ نہیں سکی تھی۔ وہ اسے صرف ایک ردِ عمل تعمجھی تھی۔۔ جبریل پہلے بھی ماں کے حوالے سے بے حد حساس تھا۔
اسے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو وہ سب سے پہلے محسوس کرلیتا تھا۔ پھروہ ماں سے کریدے بغیر نہیں رہتا تھا۔۔۔۔۔ اس کی فطرت کا حصہ تھا۔

المدنے اس کھل کا ننے کی آفر کو بھی اس تشویش کا حصہ سمجھاتھا۔اے اندازہ تھا کہ کوئی بھی اے ان دنوں دکھے کریہ اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ پریشان تھی۔ دنوں میں اس کی گرتی ہوئی صحت اس کے آنکھوں کے سیاہ صلقے اور اس کی اکثر رونے کی وجہ سے سرخ اور سوتی رہنے والی آنکھیں کسی کو بھی اس کی دہنی اور جذباتی حالت کا پتاوے سکتی تھیں اس لیے جہل آگر کوئی اندازہ لگارہا تھا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔
وہ کچھا انجھتی سوچتی ہوئی اس طرح سامان پیک کرتی رہی اور وقفے وقفے سے سامان لا کر رکھتے ہوئے جہل کو دیکھتی رہی پھر جیسے اسے خیال آیا تھا کہ اسے جہل کو اپنے حوالے سے کوئی تسلی اور دلا سادینا چاہیے تھا اس کی تشویش کو کم کرنے کے لیے۔

" جربل ایمی بالکل ٹھیک ہوں۔ "اے یہ جملہ بولتے ہی اس جملے کے ملکے بن کا احساس ہو گیا تھا۔ جربل نے وارڈر دب کے پاس کھڑے کھڑے کیٹ م جیسے بلیٹ کرماں کو دیکھااور پھر بے حد شنجیدگی ہے کہا۔ ود محمد ہے۔

المداس نظرین چراگی تھی۔ جریل نے جیسے ال کا پردہ رکھا تھا۔۔ وہ ال کو شرمندہ نہیں کرناچاہتا تھانہ ہی اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ کی دنول کے بعد ان دونوں کو ایک دو سرے بات چیت کا موقع مل رہا تھا۔
ایک بار پھر سے وہ دونوں کام میں مصرف ہو گئے تھے اور تب ہی کام کرتے کرتے امامہ نے پہلی بار کمرے کی خاموثی کو محسوس کیا۔وہ دونوں کا تباولہ ہوا تھا۔
معمول میں ایسا نہیں ہو یا تھا اسے اور جبل کو جب بھی اکیلے بچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا۔وہ دونوں بہت معمول میں ایسا نہیں ہو یا تھا اسے اور جبل کو جب بھی اکیلے بچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا۔وہ دونوں بہت کچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا۔وہ دونوں بہت کچھ شیئر کرتا تھا۔۔۔ آج پہلا موقع تھا کہ جھوٹے بہن بھی شیئر کرتا تھا۔۔۔ آج پہلا موقع تھا کہ چھوٹے بہن بھا نبول کی عدم موجودگی میں بھی وہ اتنا خاموش تھا۔

امامہ کی چھٹی حس نے الی عجیب ساتھنل دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب پچھ جانتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھالیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔

"54 ["

"جی ممی۔"وہ اس کے مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی۔ کیا پتا یہ اس کا دائمہ ہی ہووہ وہ اقعی بے خبر ہوا وراگر وہ بے خبر تھا تو اس سے یہ سوال کرنا ۔۔ وہ ہمہ ارا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے بس تھوڑے ہی دن میں۔ پھر ہاشاء اللہ تم حافظ قرآن ہوجاؤ کے۔ تم نے قرآن پاک ختم ہونے والا ہے بس تھوڑے ہی دن میں۔ نے قرآن پاک سے ابھی تک کیا سیکھا؟" وہ گفتگو کو اس موضوع پر لے آئی جس پروہ اکثر اس سے بات کرتی تھی۔ نے قرآن پاک سے اب کی تاریخ کی تھی۔ وہ اب وارڈ روب کی ایک دراز خالی کرنے والا تھا۔ مال کے سوال پر کام کرتے کرتے گھٹک گیا۔

مَنْ خُولِينَ وُالْجَنْتُ 251 جُورَى 2016 فِيَن



"بست ساری چیزس ہیں۔اس نے ذراساسوچ کرماں سے کما "لیکن آگر کوئی ایک چیز ہوجو تمہیں سے ہے امپور شٹ بھی لگتی ہواور سب سے اچھی بھی .... "وہ مطمئن تھی ' ان دونوں کے در میان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ " آپ کوپتا ہے 'مجھے کیا چیز سب سے امپور شٹ لگتی ہے قرآن پاک میں؟" وہ بھی اب بے حدد کچیبی سے بات

کیاچیز سیمی قرآن پاک ہے

المامة اس كامنه ديكھنے ملى "كيے؟" پتانسيں اسنے كيوں پوچھا تھاليكن جواب وہ ملا تھاجس نے كسى مرجم كى طرح اِس کے زخموں کوڈھانیا تھا۔

''دیکھیں 'سارا قرآن ایک دعا ہے تو دعا hope (امید)ہوتی ہے تا۔۔ ہرچیز کے لیے دعا ہے تو اس کا مطلب پیہ ہے تاکہ اللہ ہرمشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے ۔۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک کی۔۔ کہ ہم بھیhopeless(ناامید)نه ہوں۔ کوئی گناہ ہوجائے تب بھی اور کوئی مشکل پڑے تب بھی ... کیونکہ اللہ سب پچھ کرسکتا ہے۔"اس کا دس سالہ بیٹا بے حد آسان الفاظ میں اسے وہ چیز تھا رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے جھوٹ چکی تھی۔۔جو یا تیں دانائی سمجھانہیں یاتی 'وہ معصومیتِ سمجھادی ہے۔ جريل بات كرية كرية رك كياس فالمدى أنكون مين أنسوون كى چك ويلى. "كياميل نے كھ غلط كمد ديا؟" كى ئے يك دم بے حد مختاط ہوتے ہوئے ال سے پوچھا۔ امامہ نے نم آنكھوں اور مسكرا ہث كے ساتھ لغى ميں سربلاتے ہوئے كما۔ " نہيں تم نے بالكل ٹھيك كما اور تم ہوس سیت پیرہاں۔ وہ اب دوبارہ پیکینگ کرنے لگی تھی اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہ اس نے اور

" آپ ہے جد خوش قسمیت ہیں کہ آپ کواپنے ٹیومرکے بارے میں اتفاقی طور پر پتا چلا۔ان اثرات ہے پتا نہیں چلاجو ٹیومرکی وجہ سے جم پر ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔"امریکہ میں ایک اور ٹیٹ کے بعیروہاں کے ا یک بهترین نیورد سرجن نے سالار سکندر کو''خوش خیری'' دی تھی جو صرف اس کے نزدیک خوش خبری تھی۔ " دو نیوم ہیں۔ ایک بے صدیجھوٹے سائز کا اور کچھ بڑا لیکن دونوں فی الحال اس استیج پر ہیں کہ اشیں سرجری کے ذریعے ختم کیا جاسکتا ہے بغیر کوئی زیادہ نقصان ہوئے "وہ اب رپورٹس اور ٹیسٹوں کے بعد اس کے آبریش كے حوالے سے صورت حال كو دسكسي كررہا تھا۔"

"نیورد سرجری ایک خطرناک سرجری ہے جس جگہ بیدودنوں ٹیومرز ہیں وہ جگہ بھی بہت نازک ہے ... آپ کا





" کچھ عرصہ آپ سرجری کے بغیر گزار کیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ان ٹیو مرزنے آپ کے دماغ اور جسم کومتا رُکرنا شروع نہیں کیالیکن کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہونا شروع ہوجائے گااس وقت سرجری بے عد خطرناکِ ہو جائے گی۔ میرامشورہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا ٹیو مرِ فوری طور پر remove کروالیں کیونکہ یہ ذِرا بھی برط ہوا تو آپ کی زندگی کو خطِرہ لاحق ہو جائے گا۔ دوسرے ٹیوم کو دواؤں اور دوسرے طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ے کہ اس کے بریصنے کو مکمل طور پر روک دیا جائے۔"ڈاکٹر غیر جذباتی انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وه بھی غیرجذباتی انداز میں بیداندازے لگانے میں مصوف تفاکہ وہ سرجری کے بغیر کتناعرصہ نکال سکتا تھا۔ "جھ ساتِ ماہ ۔۔۔ کیکن میں یہ advise نہیں کروںِ گاکہ آپاے زیادہ delay(دیر) کریں۔۔جو میڈ ہسنز آپ استعال کررہ ہیں وہ اس سے زیا دہ مدد نہیں کر سکیس گی آپ کی ...."سالار سملا کررہ گیا تھا۔ ایک مینے کے بعد آے کنشاسا چھوڑ کرپاکتان چلے جانا تھا۔ اس کے تین مہینے کے بعد اے ایناادارہ لا بج كرنا تقاليكن اس ہے بھی زیادہ اہم اس کے لیے بیر تھا کہ وہ درلڈ بینک کی جاب چھوڑنے کے فوری بعد ایک بار پھر ے اپنے ادارے کے لیے فنڈز پول کرنے کی کو شش کر آاور ایک بار ادارہ لانچ ہو جا آاتو ایس کے فورا" بعدوہ سرجرى كے ليے بھی نہیں جا سكتا تھا كيونكہ اے اس وقت بہت زيادہ كام كرنے كي ضرورت تھی اوروہ بھی ساہنے آگر ۔ وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بہت برط وھیکا ہو تا اس کے ادارے کے لیے 'خاص طور پر تب آگر خدانخواسته اس کی سرجری ٹھیک نہ رہتی ... وہ چھ سات ماہ کے بعد سرجری نہیں کروا سکتا تھا اور وہ فوری طور پر سرجرى كروانے كى ہمت شيس كريا رہاتھا۔ تنمن دن کے بعد کنشیاساوالیں آنے پر اس نے امامہ کویہ ساری صورت حال بتادی تھی۔وہ اس کے مختصاور البحص کو سمجھ پارہی تھی مگر کوئی حل وہ بھی اسے نہیں دے پارہی تھی۔ اور حلِ ایک بار پھر جبرل نے ہی دیا تھا۔ سالار اس رائے اتفاقی طور پر کسی کام سے لاؤنج میں نکلا تھاجب اس نے دروازہ کھولتے ہی جربل کو ڈیسک ٹاپ کے سامنے بیٹھاد مکھ لیا تھا۔ شالار کے لیک دم رات کئے وہاں آنے پر اس نے برق رفتاری ہے وہ سب کچھ بند کرنا شروع کیا تھا جو سائٹس وہ کھولے بیٹھا تھا۔ مگروہ کمپیوٹر بند نہیں کر

سلباتھا۔ "تم کیاکررہے ہو جربل؟"سالارنے لاؤنج کے وال کلاک پردو بجے کاوقت دیکھاتھا۔ "کچھ نہیں بابا بچھے نیند نہیں آری تھی۔ میں کارڈز کھیل رہاتھا۔"جربل نے ڈیسک ٹاپ پرشٹ ڈاؤن کو کلک کرتے ہوئے باپ سے کما اور کری ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیسے کھڑے ہوتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کو اپنے عقب میں چھیالیا تھایوں جیسے اسے خدشہ تھاکہ باپ تاریک سکرین میں سے بھی یہ بوجھ لے گاکہ وہ کیاکر رہاتھا۔ وہ جواب آگر حمین دیتا تو سالار کی سمجھ میں آسکیا تھالیکن جربل کی زبان سے وہ جواب بے حدِ غیر معمولی تھا۔ وہ

اس کے بچوں میں سب سے زیادہ نظم و صنبط کا پابند تھا۔ آدھی رات کوڈینگ ٹاپ پر بیٹھ کر کارڈز کھیلنے والا بچر نہیں تھا۔ سے اس نے بیٹ ماعن تھا۔ اس ماعن تھا۔ تریس کی میں دی سات کا این میں کا این میں میں سات کے الا بچر نہیں

سالارنے بے حدنار مل گفتگو کرتے ہوئے کری پر بیٹھ کرڈیسک ٹاپ آن کرلیا تھا۔ جرمل کارنگ فتی ہوگیا۔ "نیند کیوں نہیں آرہی تہیں؟"سالارنے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کودیکھا جواس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانگ سکتا تھا اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا گھبرایا ہوا تھا۔ توانٹر نبیٹ پر وہ کون می ایسی چیزیں دیکھ رہاتھا کہ اس کے چہرے کارنگ یوں فتی ہو گیا تھا۔

سالارکے این بیروں کے نیچے ہے بھی اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ یہ تو پتا تھا اے کہ وہ بیوں کا باپ تھا اور اس کے بیٹے اس کے بیٹے برے ہورہے تھے اور بمھی نہ بھی ان کی بلوغت کے دور ان اے ایس ناخوشکو ار صورت حال کا سامنا





بھی کرنا پڑسکتا تھا۔وہ پرانی سوچ اور اقدار رکھنے والا باپ نہیں تھا۔ جس کے پاس غلطی کی مخبجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔۔وہ لبل تھا۔ اس کے باوجودوہ بل گیا تھا کیو نکہ اس کا بیٹا ابھی صرف دس سال کا تھا اور حافظ قرآن بن رہا تھا۔ " پتا نہیں "جبریل نے اس کی بات کا مختصر جواب دیتے ہوئے کمرکے پیچھے ہاتھ باندھ لیے۔اپنے ہاتھوں کی کیکیا ہے کہ کو باپ کی نظروں سے چھیانے کے لیے اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔باپ یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا گئی دہ جاتا تھا کہ اس وقت اس ڈیسک ٹاپ کو آن کرنے کا مقدر کیا ہو سکتا گا۔۔

"تم روز دیرے سوتے ہو؟"سالارنے اگلاسوال کیا۔ "جی-"جبریل نے اب جھوٹ نہیں بولا تھیا۔"

روز نیند نمیس آتی اور ڈیسک ٹاپ پر کارڈز کھیلتے ہو؟"سالارنے اگلاسوال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا ا۔

"جی-"س نے جیسے الکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔

ڈیسک ٹاپ آن ہو چکا تھا۔ سالار ہوم بیٹے کھول چکا تھا۔ مزید کوئی سوال کے بغیراس نے وزٹ کے جانے والے دیجی اور سائٹس کی ہسٹری کھول کی تھی 'وہاں گیمز کانام شامل نہیں تھا گرایک سر سری نظرنے بھی سالار کو مجمد کردیا تھا۔ اس کا بیٹا جو پچھو ذٹ کر رہا تھا۔ وہ اے اس سے چھیانے کے لیے سرتو ڈکوشش کر تا بھر رہا تھا۔ مخمد کردیا تھا۔ oligodendroglioma ۔ وہ ایک سر سری نظر میں بھی ان سارے بیجز میں چھکنے والا یہ لفظ بیچان سکتا تھا ۔۔۔ وہ ان میں سے کسی میٹے کو کلک کرنے کی ہمت نہیں کرسکا۔ اس نے گردن موڑ کر جریل کو دیکھا جس کا سانس رکا ہوا اور رنگ فِی تھا۔۔ "تم میری بیکاری کے بارے میں جانے ہو ؟"

یہ سوال کے بغیر بھی وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا۔ جبر بل کی آنکھیں سینڈز کے ہزارویں صے میں پانی سے بھری تھیں اور اس نے اثبات میں سرملایا۔ایک بجیب خاموشی کا وقعہ آیا تھا جس میں باپ اور بیٹا ایک دو سرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے بھر سالارنے اپنے اس دس سالہ بیٹے کو ہاتھ برھھاکراپنے گلے سے لگاتے ہوئے کو میں بٹھالیا۔

ے جبرل کے آنسو گالوں پر بنے لگے تھے سالارنے اسے بچپن میں تو بھی روتے دیکھا تھا لیکن اب بہت عرصے جبرل کے آنسو گالوں پر بنے لگے تھے سالارنے اسے بچپن میں تو بھی روتے دیکھا تھا لیکن اب بہت عرصے سے نہیں۔وہ اسے بچھلے بچھ عرصہ سے ''برطا'' بجھنے لگا تھا اور وہ برطا اب بچھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھپا کررورہا تھا۔ اسے فہ میاز اجواس کی معصومیت کو گھن کی طرح کھا رہا تھا۔ آج افشا ہو گیا تھا۔ چھپا کررورہا تھا۔اشے فہینوں سے وہ را زجواس کی معصومیت کو گھن کی طرح کھا رہا تھا۔ آج افشا ہو گیا تھا۔ ''بابا۔۔بابا''وہ اس کے سینے سے لگا ہوا سسک رہا تھا۔

المن المناوات المناوا

Paksodiety.com







آب حیات کی کمانی آش کے تیرہ بتول میں چھیی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالار کو بیجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کوار رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہں'جیتے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثان نے اس شادی کو کھلے دل ہے قبول کیا۔

9۔ بی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک تمرے میں جاراشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ا یک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر تکمل معلومات حاصل ہیں آور انہیں اس میں ہے کسی ایسے پوائنٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈِالِ سکیں۔ لیکن اس شخص — سمیت اس کی قبلی کے نمایت شفاف ریکارڈے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس نیلی کی تمی لزی کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جا تا ہے۔







U = وہ کئی راتوں ہے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سونہیں یارہی تھی۔ وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس کے قبیلی کو کیوں مار ڈالا۔
 کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قبیلی کو کیوں مار ڈالا۔

6۔ اسپیلنٹ کی کے بانوے مقالبے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ مینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتِاد نیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہجے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خوداعثماد 'مطمئن اور ذہن بچے کے چیرے پر بریشانی پھیلی' جے دیکھ محراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان بے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بہن مسکرا دی۔ A۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کاپر نٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ اوک نے اے ڈرنک کی آفر کی مگر مردنے انکار کردیا اور سگریٹ یعنے لگا۔ اوک نے چروانس کی آفری اس مے اس اربھی انکار کردیا۔وہ لڑی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزارنے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کر آ۔

4۔ وہ اینے شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ اب وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

سوليوين قلط

مِنْ خُولِين دُاكِتُ فَ وَلَكُ فَرُورِي 2016 يَادُ





ناشتے کی میزر امامہ نے جرمل کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں جوسلام کرکے سالاریا امامہ سے نظریں ملائے بغيرآ كركرى يربينه كمياتها-"تمهاری ظبیعت ٹھیکے؟" امامہ نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹمیر بچرمعلوم کرنے کی کوشش کی۔ "جی عیں ٹھیک ہوں۔" جبریل عجمہ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیراس نے پلیٹ میں پڑا آملیٹ چھری اور کانٹے ے کا شخے کی کوشش کرتے ہوئے جیے امامہ کی توجہ آپنے چرے سے بٹانے کی کوشش کی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سالارنے بھی اس کمھے جبریل کودیکھا تھا لیکن پچھے کہا نہیں۔ وذتم جا گئے رہے ہو کیاساری رات؟"امامہ کواس کی آتھ جیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کررہی تھیں۔

''منیں می!بیہ بہت روبا ہے۔' اس سے پہلے کہ جبریل کوئی اور بہانہ بنانے کی کوشش کریا 'حمین نے سلائس کا کونا وانتوں سے کاشتے ہوئے بے حد اطمینان سے جربل کو جیسے بھر ہے بازار میں نیگا کردیا۔ کم از کم جبربل کوابیا ہی محسوس ہواتھا۔ ٹیبل پر موجود ب لوگوں کی نظریں بیک وقت جریل کے چرے پر کئیں 'وہ جیسے پانی ہانی ہوا۔ ایک بھی لفظ کے بغیرامامہ نے سالار کودیکھائسالارنے نظریں چرائیں۔ سلانس کے کونے کترِ آبوا حمین 'بے حداظمینان سے 'رات کے اندھیرے میں بسترمیں چھپ کرہائے گئے

ان آنسووں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنے والے کے اندا زمیں بغیرر کے 'بتا تا چلا جارہا تھا۔ "جبریل روز رو تا ہے۔اور اس کی آوا زوں کی وجہ سے میں سونتمیں با تا۔اوِر جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا۔ ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے وہ سورہا ہے۔ مگر مجھے۔"

ناشتے کی میزر حدین کے اعشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کردی تھی۔

"اور ممی مجھے پتاہے کہ یہ کیول رو تاہے۔" جمین کے آخری جملے نے امامہ اور سالار کے پیروں کے نیچے سے نئے سرے سے زمین تھینچی تھی۔ ودلیکن میں یہ بناؤں گانہیں کیونکہ میں نے جبریل سے پرامس کیا ہے کہ میں کسی سے اس کوشیئر نہیں کروں گا\_میں کسی کو پریشان نہیں کرناچاہتا۔"

حمین نے اعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونکایا اور دہلایا۔سالار اور امامہ دونوں کی تمجھ میں نہیں آیا وہ کیارد عمل ظاہر کریں۔خاموش رہیں۔**حمین کو کریدیں۔جبریل سے پوچھیں۔ کریں کیا؟اور** 

حمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کودیکھتے ہوئے جریل نے حلق میں بھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے ا پنا پهلا دفاع کرنے کی کوشش کی اور حمین نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی وار میں زمین یوس کردیا۔ ''اوہ ائی گاڑ!اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔'

"تم حافظ قر آن ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔"

سلائس كا آخرى بچاہوا تكزا ہاتھ میں پکڑے حمین سكندرنے اپنی آنگھوں كوحتی المقدور پھیلایا۔ جبرس بر کچھاوریانی ی<sup>و</sup>ا۔اس کا چہرہ کچھاور سرخ ہوا۔





«ممی! جھوٹ بولنا گناہ ہے تا؟"

حمین نے جیے ال سے نفر بی کرنے کی کوشش کے۔

"حمین! خاموش ہوجاؤاور ناشتا کرو۔"اس بار سالار نے مرافلت کی اور اسے کچھ سخت کہیج میں گھر کا۔اپنے حواس بحال کرنے کے بعد صورت حال کو سنبھا لئے اور جریل کواس سے نکالنے کی 'یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ امامہ اب بھی سردہا تھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جریل کو دیکھ رہی تھی۔اس لیجاس نے دعا کی تھی کہ جریل کچھ نہ جانتا ہو۔اس کے آنسوؤں کی وجہوہ نہ ہوجووہ سمجھ رہی ہے۔اور حمین۔اس نے حمین کو کیا بتایا تھا؟

ناشتا ختم کرنے تک سالار نے حمین کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجود منہ کھولنے نہیں دیا تھا۔

ان چاروں کو پورچ میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول جیجنے کے بعد امامہ 'سالار کے بیجھے اندر آگئی تھی۔

"جریل کومیری باری کے بارے میں پتا ہے۔"

ہیں میں کے اندر آتے ہوئے مرھم آواز میں اسے بتایا۔وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔پاؤں اٹھانا بھی مسلار نے اندر آتے ہوئے مرھم آواز میں اسے بتایا۔وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔پاؤں اٹھانا بھی مجھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے 'یہ اس لمجے اسے معلوم ہوا تھا۔ پچھ حلق میں بھی اٹکا تھا۔ پتا نہیں وہ سانس تھایا بھندا۔۔۔ تواس دن وہ اسے ہی تسلیاں دے رہا تھا اور اسے جولگ رہا تھا کہ شاید جریل کو پچھ پتا لگ گیا ہے۔ شاید جریل بچھ پریشیان لگ رہا ہے۔وہ وہم نہیں تھا۔

"رات كوبات بوئى تقي ميرى اس - "سالارات بتار باتقا-

''کب۔۔'ڈاس نے بمشکل آوازنکالی۔

''رات گئے۔۔ تم سوری تھیں۔ میں لاؤنج میں کسی کام سے گیاتھا'وہ کمپیوٹرپر برین ٹیو مرکے علاج کے ہارے میں جانے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھولے بعیشا تھا۔وہ کئی ہفتوں سے ساری ساری رات یمی کر تا رہا ہے۔ میں نے بوچھانہیں۔اسے کس نے بتایا 'کب بتا چلا لیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی بتا ہے۔'' وہ اب دوبارہ اسی ڈیسک ٹاپ کو کھولے کرسی پر بعیشا تھا جو وہ بچھلی رات بھی کھولے بعیشا رہا تھا۔ ''مجھے شک ہے۔۔ شاید اس نے حدین اور عزایہ کو بھی بتایا ہو۔''

وہ سالار کے عقب میں کھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسٹرین پر ان ویب سائٹ کوبند کررہا تھا اور ڈیلیدے کررہا تھا 'جووہ رات کو نہیں کرسکا تھا۔ امامیہ کے حلق میں اٹکی چیز آنسوؤں کے گولے میں بدلی۔

محرجربل سکندر گئویں سے زیادہ گرا تھا۔وہ ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھرایک بے آواز تماشائی کی طرح ان کی زندگی کی تکلیف اور اذیت کو جھیل رہا تھا۔ جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے وجود کے اندر جھیلی تھی۔ جب وہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بر ترین مرحلے سے گزری تھی۔وہ بروں کا بوجھ تھا' بروں کو ہی ڈھونا چاہیے تھا۔ اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے۔وہ دو برے اس وقت شرمسار تھے۔

''اس نے تم سے کیا کھا؟''اس نے بالا تر ہمت کرکے سالار کے عقب میں کھڑے ہو کراس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔

' ''بابا! میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔'' مرھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کاٹاتھا۔

بچین کمال کی چیزے ساری لفاظی مخلف کاظ کا بردہ بھاڑ کرول کی بات کو بوں کہتاہے کہ دل نکال کرر کھ دیتا





''اس نے تم سے وہ کہا جو میں نہیں کمہ سکی۔'' سالارنے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لفظوں کی گرمی کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا۔ ' دمیں کچھ ہفتوں تک آپریش کروا رہا ہوں۔ دو ہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جائیں گے'تم لوگوں کو یا کتان چھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا'سرجری کے لیے۔' پ ماں پر در رپوریں رہے ہودں، ربرں ہے۔ اس نے امامہ کو مڑکر نہیں دیکھا تھا'نہ اس کے ہاتھ کندھوں سے مثائے تھے۔نہ اسے تسلی دی تھی۔وہ اسے جربل کی طرح سینے ہے لیٹاکروہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے جبریل سے کیا تھا۔وہ بچہ تھا۔وہ بچہ نہیں تھی۔وہ ربہ کیا گیا ہے۔ بهل گیاتھا۔وہ بهل نہیں سکتی تھی۔ ' بجھے تہیں ایک کام سونینا ہے امامہ۔''سالارنے بالانخر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ 'دُکیا؟''وہرند هی ہوئی آواز میں بولی۔ ''ابھی نہیں بناؤں گا۔ آپریش کے لیے جانے سے پہلے بناؤں گا۔'' ''سالار! مجھے کوئی کام مت دینا۔ کچھ بھی۔ "وہ روپڑی۔ ''کوئی بردا کام نہیں ہے۔ تہمارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔'' وہ اب کری ہے اٹھ کھڑا ہوا۔وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ''میں کوئی آسان کام بھی مہیں کرناچاہتی۔''اس نے سر جھٹکتے ہوئے بے حد بے بسی سے کھا۔وہ ہنس پڑا۔ عجيب لسلي دينوا لے انداز ميں اِس كاماتھ بكڑتے ہوئے بولا۔ ''اپنی آٹوبائیو گرانی (خودنوشت) لکھ رہا ہوں' بچھلے کچھ سالوں ہے ۔۔۔ سوچتا تھا بردھا ہے میں پیدیش کرواؤں گا۔" وہ خاموش ہوا... پھرپولنے لگا۔ "وہ نامکمل ہے ابھی ... میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی استکمل نہیں کر سکتا 'لیکن تمہارے ہاس رکھوا تا جاہتا ہوں۔ یہ جاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپریش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔۔ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پیچھے جو چھے ہوچکا ہے' وہ لکھ چکا ہوں میں اور میں چاہتاہوں تماے ان چاروں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھو۔" ان جملوں میں عجیب بے ربطی تھی'وہ اس سے کھل کریہ نہیں کمدیایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعدوہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھالنے پران ہے ان کے باپ کا تعاِرف ان کے باپ کے لفظوں میں ہی کروائے۔وہ اس سے میر بھی نہیں کمہ سکا تھا کہ اسے آپریش میں ہونے والی کسی پیچیدگی کے متیجے میں ہونے والی دماغی بیاری کا بھی اندیشہ تھا۔اس نے جو نہیں کما تھا۔امامہ نے وہ بھی س لیا تھا۔بس صرف سنا تھا۔وہ آپنے والے وقت کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کیونکہ وہ براوقت تھااوروہ برےوقت سے آٹکھیں بند کرکے گزرنا چاہتی تھی۔ " کتنے چیپٹر ہیں اس کتاب کے؟"اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یو چھا۔ "سيئتيس سال كي عمر مين بهلا جيپيٹو لكھا تھا 'پھر ہرسال إيك جيپٹو لكھتا رہا ہوں۔ ہرسال ايك لكھتا جا ہتا تھا۔ زندگی کے پہلے پانچے سال۔ پھرا گلے پانچے۔ پھراس ہے اِ گلے۔۔ ابھی زندگی کے صرف جالیس سال ریکارڈ کر يايا ہوں۔ "وہ بات کرتے کرتے رکا ... چیپٹو گنوائے بغیروہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا۔ ''خِولِیس نے بعد بھی توزندگ ہے۔ 41-42-43''۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی۔۔ رکی۔۔ ہکلائی۔ 'وہ جو ہے'ا ہے میں docume nt نہیں کرنا چاہتا۔ تم کرنا چاہتی ہوتو کرلینا۔ ''کیاوہ اجازت دے رہا تھا۔ اہے جیسے کمہ رہاہوتم یا در کھنا جاہتی ہویہ عرصہ تویا در کھے کینا۔ "كمان ہے كتاب ؟" وہ يہ سب نهيں يوچھنا جا ہتى تھى ، پھر بھي يوچھتى جارہى تھي-''اسی کمپنوٹر میں ہے۔'' وہ دوبارہ کمپنوٹر آن کرنے لگا اور ڈیسک ٹاپ پر پڑے ایک فولڈر کو کھول کراس نے مَنْ خُولِين دُاكِتُ عُنْ الْكِنْ فُلْكِينَا وَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مُنْ 2016 فِينَا Register ONLINE LIBRARY

امامه کودکھایا۔فولڈرکےاوپر ایک نام چمک رہاتھا۔ تاش...

۔ ''کاش'''امامہ نے رند تھی آواز میں پوچھا۔ ''نام ہے میری آٹوبائیوگرافی کا۔''وہ اب اسے دیکھے بغیر فولڈر کھولے 'اسے فائلزد کھارہا تھا۔ ''انگلش میں لکھی جانے والی آٹوبائیوگرافی کا نام اردو میں رکھوگے؟''اسٹڈی ٹیبل کے کونے سے تکی وہ اس کا

' تعیری زندگی کواس لفظ سے زیادہ بهتر کوئی (بیان) نہیں کرسکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے'تم لوگوں کے لیے لکھی ہے'

تم لوگ توسمجھ سکتے ہو' تاش کیا ہے' وہ اس کی طرف دیکھے بغیر مدھم آوا زمیں پولٹا ہوا صفحات کاسکرول ڈاون کررہاتھا۔لفظ بھا گئے جارے تھے 'پجر غائب ہور ہے تھے۔ بالکل دیسے ہی جیسے اس کی زندگی کے سال غائب ہوئے تھے۔ پھروہ آخری چیپٹو آخری صفحے برجار کا تھا۔ نِرُدھاصفحہ لکھا ہوا تھا' آدھاصفحہ خالی تھیا۔ سالارنے اس فولڈر کو کھولنے کے بعد پہلی بار سراٹھا کرامامہ

کودیکھائم آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ""تم پڑھناچاہوگ؟"اس نے مرھم آوا زمیں امامہ سے پوچھا۔اس نے تفی میں سرملایا۔

وہ کتاب امامہ نے اس دن اس کے آفس جانے اور اپنے بچوں کے اسکول واپس آنے سے پہلے ختم کرلی تھی۔ اس نے آٹھ چیپٹو زمیں اپنی زندگی کے جالیس سال محفوظ کیے تتے اور بردی ہے رخمی کے ساتھ اپنی زندگی کور تم کیا تھا۔ اہامہ ہاشم کو کتابیں پڑھنے کاشوق تھا لیکن صرف روانس... صرف تصورِ اتی ... بچاور تلخ حقّا کق پر مشمل خود نوشت سوائح نمیں اور وہ بھی ایسی کتاب جس کا مرکزی کردار اس کی اپنی زندگی کا ہیرو تھا۔ جو کچھ اس نے اس کتاب میں اپنے حوالے سے لکھا تھا۔ وہ کبھی اس کے منہ سے سننے کی ہمت نمیں رکھ سکتی تھی۔ وہ اس سے خفا ہوجاتی۔ بددل بھی۔ بدگمان بھی۔۔ لیکن وہ اس کے بارے میں سب پچھ پڑھ رہی تھی۔ سن نہیں رہی تھی۔ تنہا تھی۔اس کے سامنے نہیں تھی اوروہ سفایی اور بے رحمی کی حد تک اپنے بارے میں صاف گوئی دکھا رہا تھا۔اپنے سارے عیب...ساری غلطیاں...ساری مگراہیاں...خامیاں...سب... اور پھراس کی زندگی میں اہامیہ ہاشم نے کیارول ادا کیا تھا۔۔وہ بھی...اس کی اولاونے کیا تبدیلی کی تھی وہ بھی... اس کے باپ نے اس کے لیے کیا۔ کیا۔ کیا تھاوہ بھی۔۔ اور اس رنق نے کیا تباہی کی تھی۔وہ بھی بھوسودے

المامه ہاشم نے اس کتاب کے آٹھ چیپٹو زایک نشست میں پڑھے تھے اور پھراس کتاب کے آٹھویں چیپٹو ك آخر من أيك لائن لكاكرات ختم كرتے ہوئے الكاصفحه كھولا تھا۔

سالار سکندر کی زندگی کے نویں چیپٹر کا آغاز...

"تم مجھ سے بات کیوں نہیں کررہے؟"اس دن اسکول سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھے حدین کوجبریل کی خاموشی نے پریشان سے زیادہ بے زار کیا تھا۔وہ اس کی کسی بات کاجواب نہیں دے رہا تھااور اسے مکمل طور پر نظراندا ز

'' ''میں تم ہے بھی کوئی بات نہیں کرول گا'تم بہت مین ہو۔'' چریل نے بالاً خرآ بی خاموشی تو ژیے ہوئے اپنی خفگی کا اظهار کیا۔ حمین اس کی بات پر بے قرار ہوا۔





"لکن یہ ٹھیک نہیں ہے <sup>ب</sup>یں نے کیا <sup>ب</sup>کیا ہے؟" "تمنے سب کوبتادیا کہ میں رو تاہوں۔" "اس کے کہ میں تمہارے رونے کی وجہ سے اپ سیٹ تھا اتم اتنا کیوں روتے ہو؟" جریل نے کھڑی سے باہردیکھتے ہوئے اس سے نظرچرائی اور حمین کی بے قراری میں اضافہ کیا۔ ''کیامیں تمہیں مجلے نگا سکتا ہوں؟''اس نے جبریل کے بازوے چیٹتے ہوئے اس کے کان میں ایک بلند و بالا سرگوشی کی۔جبریل بے اختیار اپنے کان میں گونجنے والی آس کی آواز پرمڑا آور اسے گھور کردیکھا۔ «میں نہیں چاہتا تھا کہ کر لزیہ بات س لیں۔ حمین نے بے حد معصومیت سے برابر میں بیٹی دونوں اڑکیوں کے بارے میں اسے مطلع کیا اور پھر جریل کے جواب کا انظار کے بغیروہ خود بی جریل کے ملے لگ گیا۔ جریل ایک لحہ ساکت رہا بچرموم کی طرح پکھلا۔ یہ اس کی "فرینڈز!"حمیننے سینٹرزمیں اس سے الگ ہوتے ہوئے بے حداطمینان سے اس سے استفسار کیا۔ "صرف اس صورت میں اگرتم میرے بارے میں بات کرنا بند کردو۔" جریل نے اموشنل بلیک میانگ کی ایک نازہ کوشش کی۔ ''رِآمُس!''حمین نے پلک جھیکتے میں وعدہ کیا۔ جبرل نے پچھ مطمئن انداز میں سرملایا اور دوبارہ کھڑی سے سکھنا دولیکن اگر میں اپناوعدہ بھول جاؤں تو تم مجھے معانب کردو گے تا!" ا گلے کمچے ابھرنے والی آوا زنے جریل کو دوبارہ بلٹ کردیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ "ميرا مطلب ہے 'بھی میں بھول بھی جاتا ہوں۔ تہیں پتا ہے نامیں بچہ ہوں۔"وہ جریل کی گھورتی ہوئی نظروں کے جواب میں بے حداظمینان سے توجیہ پیش کررہاتھا۔وہ ایک جملے میں تین قلابازیاں کھارہاتھااور اپنے برے بھائی کوبتارہاتھا کہ وہ صرف ''عمر''میں برماتھا۔ جبریل نے اسے مزید کچھ نہیں کما۔اسے کچھ کہناوفت اور دماغ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ ''تمنے کتاب پڑھی؟''اس رات سالارنے واپس آگرسونے سے پہلے اس سے پوچھا۔ ''نہیں۔۔''وہ چو کی اور اس سے نظریں ملائے بغیراس نے بستری چادر ٹھیک کرتے ہوئے فورا ''کہا۔ "میں نے تم ہے کما تھا کہ جمجھے نہیں پڑھنی تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟"اس نے اس انداز میں اس کی طرف متوجه ہوئے بغیر کہا۔ " بجھے اس کتاب کو اُس کمپیوٹر سے ہٹا دینا جا ہیے۔"سالا رکواس کی بات سنتے ہوئے اچا تک خیال آیا۔ "کیول...؟"وہ حیران ہوتی۔ ''میں نہیں چاہتا جریل اسے پڑھے وہ اس کمپیوٹر کو بہت استعمال کر تا ہے۔ تمہمارے لیپ ٹاپ میں محفوظ ''جب بچوں کے لیے لکھ رہے ہوتو بچوں سے کیوں چھپانا چاہتے ہو؟'' ... "ميں اس عرميں اسيں اسے بارے ميں بيرب سيس پر هايا جا ابتا-" و و پھر مجھے بھی مت پڑھاؤ۔ "اس نے بستری جادر تھیگ کرنے کے بعد سالار سے اپنا چرہ چھیانے کے لیے READING مِنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 245 فروري 2016

Regifon

وارڈروب کھول کی تھی۔سالارنے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ یوالیس بی میں اس نمیپیوٹرسے فائلز محفوظ کرنے کے بعدلا کراب انہیں اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ کررہا تھا۔

'' ہیں یہ کتاب بھی نہیں پر نھوں گی اور میں بھی آپنے بچوں کو بھی بیہ کتاب نہیں پڑھاؤں گی۔''وارڈروب میں ے کچھ ڈھونڈتے ہوئے امامہ نے جیسے اعلان کیا۔

''ٹھیک ہے'مت پڑھنا اور بچوں کو بھی مت پڑھانا۔۔ پیلیش کروا دیتا۔''وہ اس سنجیدگی ہے اپنے کام میں

''تم کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کیا کرے گی تہماری آٹوبا ئیو گرافی پڑھ کر...؟''امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اس کی بات پر گیوں غصہ آیا۔شاید ہے بسی کاشدید احساس تھاجو غصے میں بدلا تھا۔وہ اس کے اس انداز پر چونکا اور پھر

"آج کئی میینول کے بعد تنہیں مجھ پر غصہ آیا ہے۔" اس نے امامہ کالیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے امامہ کو چھیڑا 'جیسے وہ ہمیشہ کی طرح اسے غصہ دلانے کے لیے کر تا ے ہے۔ ہوں جیسے وہ پچھلے سارے مہینے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ زندگی وہیں کھڑی تھی جہاں اس انگشاف سے پہلے کھڑی تھی۔۔ وہیں سے جڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس سے کمہ نہیں سکی کہ اس نے بھی کئی مہینوں کے بعد اسے چڑایا تھا۔ اسی انداز میں جس سے وہ چڑتی تھی۔ ساری عمرچڑتی رہی تھی۔ پر آج دلبری کے اس انداز پر اس کا اللہ کھی آتا دل بھر آیا تھا۔

ا یک بھی لفظ کے بغیروہ ملٹی اورواش روم کا دروا زہ کھول کراندر گھس گئی۔وہ یوز مبح طے کرتی تھی کہ اسے آج نہیں ردنا.... ہمت کرنی تھی۔ حوصلہ کرنا تھا اور ہرروز شام تیک آنسوسب کچھ نہس نہس کرچکے ہوتے تھے۔ وہ اب بھی وہاں اندر باتھ شب کے کونے پر بیمٹی بے آوا زرور ہی تھی۔

کنشاسا ہے واپسی ان کی زندگی کا بے حد خوشگوار ترین سفرہو تا اگر اس سفرکے پیچھے سالار سکندر کی بھاری نہ کھڑی ہوتی۔ وہ پانچ سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے۔۔ لیکن اب آگے اندیشوں کے سوافی الحال کچھ نظر نہیں آرہا تھا۔۔۔ کئی سالوں کے بعد امامہ بھرگھرسے بے گھر ہوئی تھی۔۔ اپنی چھت سے یک دم وہ سالار کے والدین کے گھر آ بمیٹھی تھی۔ وہ بے حداج تھے لوگ تھے۔۔ پیار کرنے والے۔۔۔احسان نہ جمانے والے۔پراحسان تو تھا ان کا

کنشاساسے پاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن جاروں بچوں کو بٹھاکر سمجھایا تھا۔ ''نہم اب جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارا گھر نہیں ہے۔۔۔ وہاں ہم کیسٹ ہیں اور جنٹی در بھی ہمیں وہاں رہناہے' التھے مہمانوں کی طرح رہناہے۔۔اور اِنتھے مہمان کیا کرتے ہیں؟" اس نے اپنے بچوں کے سامنے ہے گھری کونیا ملبوس دے کر پیش کرتے ہوئے کہا۔ "ا تھے گیٹ ڈھیرساری چیزیں لاتے ہیں... مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں... اور کوئی بھی کام نہیں کرتے 'ریسٹ کرتے ہیں۔" حمین نے حسب عادت اور حسب توقع سب پر سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیا در اپنا جواب پیش کرتے ہوئے امامہ کوا یک بنی وار میں لا جواب کرویا۔ ے بنسی آئی۔مال کو ہنتے دیکھ کر حمین بے حدجذباتی ہو گیا۔







'' ہرا<u>… میں جیت گیا!</u>''اس نے ہوامیں مکے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کا اعلان کیا۔ ''کیااس نے ٹھیک کہاہے؟''عنایہ کوجیسے لیٹین نہیں آیا تھا۔ ''نو۔''امامہ نے کما۔ حمین کے چرے پر بے یقینی جھلگی۔ ''اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے ... کسی سے فرمائش نہیں کرتے ... کسی چیز میں نقص نہیں نکا لتے. اور ہر کام میزبان سے آجازت لے کر کرتے ہیں۔۔وہ اپنے کاموں کا بوجھ میزبان پر نمیں ڈالتے۔۔ المدين الهين سمجان وإلااندازمين كما "اوه! الى گاد المى اليساجها كيس نهيس موناجا بين بس كيس بناج ابتا بول-" حمین نے ال کی بات کا نے ہوئے بے حد سنجید گی سے کہا۔ "ہم دادا 'دادی کے گھرجارہے ہیں اور ہمیں وہاں ویسے رہناہے جس سے وہ کمفو ٹیبل ہوں۔ انہیں شکایت یا تکلیف نه بو-"امامه نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کما۔ "اوکے!"عزایہ 'رئیسہ اور جبرل نے بیک وقت مال کواظمینان ولایا۔ "اور ہم اپنے گھر میں کب جائیں گے؟" حمین نے مال کواپنے آپ کو نظرانداز کرنے بربالاً خریو جھا۔ "حلدي جائني كَ إِناس نَ تَظُرِيلاتُ بغير **حمين ك**وجواب ديا - وه مطمئن نهيس موا -''جلدی کب؟''وہ بے مبرا تھا۔ "اور ہمارا گھرے کمال؟" حمین نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال بدلا اور امامہ کوجیے ڈیٹ لگ گئے۔ سوال ٹھیک تھا۔ جواب مہیں تھا۔ "ہمنیا گھر خریدیں گے۔"عنایہ نے جیسے اس کی حیب کاوفاع کیا۔ ''ہمنیا ھر ٹریڈیں ہے۔ 'ٹمانیہ ہے ہیں۔ ''کمال…؟''حمین کو مکمل جواب چاہیے تھا۔ ''جماں باباہوں گے۔''جمین نے اس بارا سے مکمل جواب دینے کی کوشش کی۔ ''اور بابا کمال ہوں گے؟''حمین نے ایک اور منطقی سوال کیا جوا مامہ کو چبھا تھا۔ ''ابھی ہم پاکستان جارہے ہیں پھر بابا جمال جا کہیں گے 'وہاں ہم لوگ بھی چلے جا کیں گے۔''جریل نے ماں کی آئھوں میں افرنے والی نمی کو بھانیا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی۔ "واؤ... بياتوبهت احيهاب "حمين بالاً خرمطمئن موا\_ "میں بابائے ساتھ رہنا جاہتا ہوں۔"اس نے جیسے اعلان کرکے ماں کواپٹی ترجیح بتائی۔۔امامہ ان جاروں سے مزید کچھ نہیں کمہ سکی۔۔ یہ شمجھانا بھی بردا مشکل کام ہو تا ہے اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھانا جو خود شمجھ میں نہ آربی ہو۔اس نے ان جاروں کوسونے کے لیے جانے کا کمہ دیا اور خودان کے کمرے سے نکل آئی۔ "مى!"حمين اس مح بيحصلاو نجيس نكل آيا تھا۔امامہ نے اسے بلٹ كرديكھا۔وہ جيسے كسي سوچ ميں تھا۔ "لیں۔"اسنے جواب دیآ۔ "میں آپ کو چھ بتانا جا بہا ہوں لیکن میں کنفیو زہوں۔"اس نے ال سے کما۔ '''دہ کیوں؟''وہ اس کا چیرہ دیکھنے گلی۔ ''کیونکہ میں اپناوعدہ نہیں تو ژبا چاہتا۔''اس نے اپنی البھن کی وجہ بتائی۔ ليكن مين آپ كويتانا جابتا ہول كہ ميں آپ كاسكرے جانتا ہوں۔" المامة كاول جيئے احجال كرحلق ميں آيا .... رْحُولِين رُانجَتْ 243 فروري 2016 يُل





"میں جانتا ہوں۔ آپ اپ سیٹ ہو۔"وہ کمہ رہا تھا۔وہ جیسے کچھ اور زمین میں گڑی۔وہ اب اس کے اور قریب آگیا تھا...چھسال کی عمر میں بھی اس کی کمرسے اوپر قد کے ساتھ۔ "پلیز آپ اپ سیٹ نہوں۔" اس نے اب ال کی کمرکے گردا پنیازولیٹیتے ہوئے کہا۔

(I don't like it when you cry)

"جب آپ روتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔"اس سے چمٹاوہ اب اس سے کمیے رہاتھا۔وہ بت کی طرح کھڑی پہلے جریل اور اب حمین اس کی ہراولاد کواس کے ساتھ اس تکلیف سے گزر ناتھا کیا ...؟ ورتم کیا جائے ہو؟ "وہ اینا چھوٹاسا جملہ بھی اوا نہیں کرپار ہی تھی۔ وہ صرف اسے تھیلنے لگی<del>۔</del> " دادا تھیک ہوجائیں گے۔۔" دہ اب اسے تسلی دینے لگا۔ امامہ کولگا جیسے اس کوسٹنے میں غلطی ہوئی ہے۔ دہ شايديايا كهدرباتفايه

'' بیں نے دادا سے بوچھا۔''اس نے ایک بار پھرامامہ سے کمااس باروہ **مزید الجھی۔** «کسے کیا پوچھا؟" ودادات یوچھاتھا 'انہوںنے کہا 'وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔ ''امامہ مزید الجھی۔

''دادا کوکیا ہوا؟''وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ''دادا کوبرین ٹیومر نہیں ہوا۔۔۔دادا کوالزائمرہے۔۔۔ لیکن وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔'' امامه كادماغ بھك ہے أثرا تھا۔

"سالار كو كچھ مت بتانا۔"

پاکستان چنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا۔وہ امامہ نے یمی کیا تھا۔اس نے سکندر عثمان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھاتھاجو سکندرعثان نے حمین کے برین ٹیومرکے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیاتھااور انہوں نے جوابا ''اے بتایا تھا کہ ایک ممینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیاری کی تشخیص کی گئی تصی جو ابھی ابتدائی اپنچ پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی بیم بھی کہ کمیں امامہ نے سالار سے اس بات کا سے بھی جو ابھی ابتدائی آئیج پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی بیم بھی کہ کمیں امامہ نے سالار سے اس بات کا ذِكْرَنْهِ كِرُدِياً ہواور جب اس نے بیہ بتایا كہ اس نے سالار ہے ابھی ذکر نہیں كیانوانہوں نے پہلی بات اس سے بھی

یںِ اے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا آپریش ہونے والا ہے اور میں اپنی بیاری کے حوالے ہے اے

وہ اب بھی اینے سے زیا وہ سالار کے بارے میں فکر مند تھے۔

" پاپا!میں نہیں بناؤں گی اسے ... میں بھی یہ نہیں جاہتی کہ وہ پریشان ہو۔ "امامہ نے انہیں تسلی دی۔ " آپ

جانے ہیں۔ آپ سے بہت اٹھ چلا ہے وہ ۔۔ ابنی بیماری بھول جائے گاوہ۔" "جانتا ہوں۔"انہوں نے ایک رنجیدہ مسکر اہٹ کے ساتھ سرہلایا۔"ایس عمر میں ابنی بیماری کی فکر نہیں ہے مجھے ... میں نے زندگی گزارلی ہے اپنی ... اور اللہ کا شکر ہے۔ بہت اچھی گزاری ہے۔ اس کو صحت مندر رہنا

چاہیے۔"آنہوںنے آخری جملہ مجیب صرت ہے کہا۔ ''آگر میرے بس میں ہو باتو میں اس کی بیاری بھی خود لے لیتا۔ اپنی زندگی کے جتنے بھی سال باقی ہیں۔وہ اسے

مَنْ خُولِينِ دُالْجَسَتُ 244 فروري 2016 فِيك

READING Register

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



المدنان کے اتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔

"آب بس اس کے لیے دعاکر س بیا ہے۔ اللہ اللہ کی دعامیں بست اثر ہوتا ہے۔"

"دعائے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے ۔۔۔ میں سوچنا تھا اس نے مجھے تو عمری اور جو انی میں بست ستایا تھا ۔۔۔

"ایک کام کریں کے بیا ہی اسامہ نے ان کا ہاتھ تھیکتے ہوئے کہا۔

"کیا نگی میں بہنی ہوئی اٹکو تھی اتارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھو لتے ہوئے ان کی ہقیلی پروہ اٹکو تھی رکھوں ۔۔

"کیا نگی میں بہنی ہوئی اٹکو تھی اتارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھو لتے ہوئے ان کی ہقیلی پروہ اٹکو تھی ۔۔

"کیوں ؟"انہوں نے بھٹے کہ کہا۔

"کیوں ؟"انہوں نے بھٹے کہ کہنا چاہا کا مامہ نے روک دیا۔

"کامہ یہ کہیں۔"

"کامہ کی سے بیا کہ میں آپ کے علاوہ کی سے نہیں کروا سکتی۔"وہ نم آئکھوں کے ساتھ چپ چاپ سے کہی۔

ا ہے آبریش سے دو ہفتے پہلے نیویارک میں سالار سکندر اور SIF کے بورڈ آف گور نرزنے پہلے گلوبل اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کے قیام کااعلان کردیا تھا۔ پانچ ارب روپے کے سرمائے سے قائم کیا گیا۔

-Samar Investment Fund-

ثمرانویسٹ منٹ فنڈ وہ پہلی اینٹ تھی اس مالیا تی نظام کی جو سالانہ سکندراور اس کے پانچ ساتھی اس گلے ہیں سالوں میں دنیا کی بری فنانش مار کی بلوں میں سود پر بہنی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے ۔۔۔ اگر سالار سکندر کی اس ابتدائی ٹارگٹ ہے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈ کی بنیا در کھنا چاہتے تھے ۔۔۔ اگر سالار سکندر کی تا ایک انتخان کے در ڈ آف کور نرز کے چھ ممبرزاس فنڈ با آغازا کی ارب ڈالر کے سرمائے ہے دنیا کے بچاس ممالک میں بیک وقت کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا تامکن نہیں تھا اور ان کے پاس پانچ سال تھے اسے حاصل کرنے اور بنیادی انفراسٹر کچر کھڑا کرنے کے لیے ۔۔۔ بیکن سالار سکندر کی بیاری نے جسے پہلے قدم پر ہی ان کی کمر تو ڈدی تھی ۔۔۔ اس کے باوجود بورڈ آف کور نرز نہیں تو ٹاتھا 'وہ آکھے رہے تھے ۔۔۔ بڑکے رہے تھے ۔۔۔ کو نکہ ان چھ میں ہے کوئی محق بھی یہ کام 'دکاروبار'' کے طور پر نمائل کا میں کر رہا تھا۔۔وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجابد انہ جذبے ہے کر رہے تھے ۔۔۔ ایک وہ سرے کی شرت بھی طرح جانے نہیں کر رہا تھا۔وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجابد انہ جذبے ہے افراد ایک دو سرے کی شرت بھی طرح جانے تھے ۔۔۔ ایک وہ سرے کی شرت بھی ہے ۔۔۔ ایک دو سرے کی شرت بھی ۔۔۔ سالار سکندر 'عامل کلیم 'مور گی بین رافع 'ابوذر سلیم 'علی اکمل اور را کن مسعود پر مشمل SIF کا بورڈ آف





گورنرزدنیا کے بہترین بورڈ آف گورنرزمیں گردانا جا سکتا تھا۔۔۔وہ چھ کے چھا فرادا بنی اپنی فیلڈ کاپاورہاؤس تھے۔۔۔ وہ چھ مختلف شعبول کی مهمارت 'صلاحیت 'اور تجربے کو SIF کے پلیٹ فارم پر لے آئے تھے ۔۔۔ اور 406 early میں ہونے کے باد جود 15سے 20سال کے تجربے ساکھ اور (اپنی کامیابیوں) کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گورنرزمیں سے ایک تھا۔

عام کلیم ایک امریک مسلم تھا جس کی مال ملانشین اور باپ ایک عرب تھا لیکن وہ دونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بڑھے تھے۔ عامل کلیم ایک فتائشل کنسلنسی فرم کا مالک تھا اور امریکہ کے ڈیرٹھ سوسے زیادہ فتائشل اور اور پلے بڑھے تھے۔ عامل کلیم ایک فتائشل کنسلنسی کر رہا تھا۔ وہ دنیا کے دس برترین Investment Gurus میں تمیرے نمبر پر اجمان تھا اور فوربس کی اس لسٹ میں شامل تھا جس میں اس نے اسکا دس سالوں کے ممکنہ ارب تی پروفیشنلز کے نام دیے تھے۔ عامل کلیم بورڈ آف گور نرز کا سبسے زیادہ نے بہی اور با عمل مسلمان تھا جس بر عامل کلیم کے بقیہ پانچ ممبرز نے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشاتھا جس بر عامل کلیم مطمئن تھا لیکن خوش نمیں تھا۔ سالار اسے yale کے دنوں سے جانیا تھا وہ اور عامل ان پانچ افراد کے گروپ میں مطمئن تھا لیکن خوش نمیں تھا۔ سالار سب سے بہترین GP کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باد جود جن چند سبج پیچے رہا تھا 'وہ عامل کلیم ہی تھا۔

موسی بن راقع منقط اور عمان کے دوشاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجودا ہے ملک میں اقد ار پر براجمان خاندان سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے سے امریکہ میں ہی تھا۔ اس کی پر اکش امریکہ میں ہوئی خاندان سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہوگئے تھے۔ تھی اور اس کی پیدائش کے بچھ عرصہ کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہوگئے تھے۔ 26 سال کی عمر میں اپنے باپ کی حادثاتی موت کے بعد مولی کو دہ شینگ کمینی ورثے میں ملی جو اس کے باپ کی ملکست تھی اور ایک اوسط درجہ کی شینگ کمینی کو مولی اس کے بندرہ سالوں میں ایک چوٹی کی شینگ لائن بنا چکا تھا ۔۔۔ ملکست تھی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور اور وہ کو کمیدیا میں ایک جوٹی کی شینگ میں سب سے تیزر فار اور بر سرین کمپنی مانی جاتی تھی ۔۔۔ سالار اور وہ کو کمیدیا میں اس کی کمپنی اب کنینٹر عالی شینگ میں سب سے تیزر فار اور برسرین کمپنی مانی جاتی تھی ۔۔۔ سالار اور وہ کو کمپیا میں

آپس میں ملے نتھے اور پُھران کا رابطہ بمیشہ رہا۔ سالار سکندر شی بدینگ میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بہت سے اٹانوں کوایک انویسٹمنٹ بمیئر کے طور پر دیکھتا رہاتھا۔

را کن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک مینجمنٹ تمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک برط





حصہ را کن کے clientel میں شامل تھا اور اب اس clientel میں پورپ کے بہت ہے تامی گرامی خاندان اور ہالی ووڈ کی بہت ہی امیر شخصیات بھی شامل تھیں۔ را کن کو سالار پاکستان سے ہی جانتا تھا اگر چہروہ شروع سے دوِست نہیں تھے لیکن اِن کے خاندانوں کے آبس میں قریبی تعلقات تھے ۔۔۔ اس کی طرح را کن بھی فنائس میں ڈاکٹریٹ تھااور سووے یاک نظام کاسب سے زیادہ بڑعزم اور قولی وعملی سپورٹر بھی۔ چھ افراد پر مشیمل وہ کروپ پانچ ارب روپے کاؤہ سرمایہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا

تھا ... اور انہنیں بھین تھاوہ اگر سترہ ملکوں میں بالجے ارب روپے کے اس سروائے کو سروانیہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخشِ بناسکے توا تکلے تین سالوں میں 50 ملک اور ایک آرب ڈالر کا ٹارگٹ کیا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ SIF کے پہلے فیزمیں ان پروجیک کی تعدِ ادمحدود تھی جن پر انہیں کام کرناتھا مگردو سرے اور تیسرے فیزمیں وہ ا ہے مالیاتی منصوبوں کونہ صرف ان 17 ممالک میں بلکہ اسکلے دس سال میں ستر ممالک میں لے جاتا جا ہے تھے جمال دہ ایک کم آمدنی والے صحف کو بھی مالیاتی سروسز فراہم کر سکیں۔

SIF چند ہے حد بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا ... وہ اپنے فنڈ کا برا حصہ ان نے انوں سیٹھینے نظریات پرنگانا چاہتے تھے 'جو افراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں SIF کوا گلے کسی بڑے منصوبے کے بہترامکانات نظر آتے ہیں۔ لیکن SIFایک Lende کے طور پر آنے کے بجائے ایک پارٹنرکے طور پرایسے ہرمنصوبے پر کام کر تا۔ ایک خاص مدت تک بے۔۔ نفع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں ... اوراس مرت کالعین اس آئیڈیا پر لکنے والے سموائے کی الیت پر منحصر تھا۔

كھوجو ئر كھومسكھاؤ استعال كرو قمنافع كماؤ۔ نقصان كے ليے تأررہو ً

ہومن ریسورس پر انوں منٹ کے لیے یہ SIF کی فلاسفی تھی۔

SIF بچھلے پانچ سالوں میں پہلے ہی اپنے کیے بنیادی انفراسٹر کچرکی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم ورک کرچکا تھا بیک آپ سپورٹ کے لیے کچھے ایسی انوں سٹمنٹ بھی کرچکا تھا جو سود ہے مسلک نتیں تھی۔ چھے افراد کاوہ گروپانی این فیلٹر کی مهارت اس تمینی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مهارت کو سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے استعال بھی کر رہے تھے لیکن تفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اُس نظام پر کون صرف آن کی مہارت پر اعتاد کرتے ہوئے آتا 'یہ برا چیلنج تھا۔ لیکن اس سے بھی برا چیلنج تھا کہ دوا پنیال آنے واکے پچھلے پانچارب کے سرمائے کوان اسٹیٹ ہولڈر کے لیے منافع بخش بناسکتے جنہوں نے ان کی ساکھ آور مہارت پر اعتبار

وہ ایک برے کام کی طرف ایک ہے حد چھوٹا قدم تھا۔ اتنا چھوٹا قدم کہ برے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی ہے لیابھی نہلیں تھا ۔۔ فنانشل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے 'خبریں لگائی تھیں۔ دلچیپی دکھائی تھی لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ونیامیں کوئی – بینک ادارہ 'فنڈ ایسا نہیں تھاجو مکمل طور پر سود سے پاک ششم پر کھڑا ہویا آباور کھڑا تھا بھی توہ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چیونٹیوں کی حیثیت میں کھڑا تھا ۔۔۔ SIF کیا کر سکتا تھا ۔۔۔ ؟اور کیا بدل سکتا تھا۔۔؟ایک کامیاب الیاتی ادارہ ہو سکتا تھا۔۔ ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو عمر دینے کے لیے اس کو فنانشل viability د کھانی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں ائی تھی ۔۔۔ صرف ان چھ وہاغوں کے علادہ جواس کے پیچھے تھے۔







SIF کے قیام کا علان اپنے کندھوں پرلدے ایک بہت بھاری بوجھ کوہٹادیے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کو اپیا بی محسوس ہوا تھا۔ اب اپنی پذر انک بیس کا تھی جتنی اس صورت میں ملتی بوہ اسے اس سے زیادہ بڑے کیول پر لانچے میں کسوس ہوا تھا۔ اب اپنی پذر انک بیس کا تھی جتنی اس صورت میں ملتی بوہ اسے اس سے زیادہ بڑے کیول پر لانچے ہی سوں اور اسابھی نہیں تھاجوا نہیں مایوس کردیتا۔وہ دنیا کی بروی بزائش مار کیٹوں میں جمال بهترین مآلیا تی کرتے لیکن ایسابھی نہیں تھاجوا نہیں مایوس کردیتا۔وہ دنیا کی بروی بروی فنانشل مار کیٹوں میں جمال بهترین مآلیا تی ادارے پہلے ہی موجود تھے۔ ان کامقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور انہیں پتا تھا۔مقابلہ آسان نہیں

ا مریکیہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے SIF کے درجنوں سیمینار زاور میٹنگز اٹینڈ کی تھیں اور پچھے ہی حال بورد آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا تھا۔ ایک ہفتے کے بعبر اسے پاکستان جاکرا پے بچوں سے ملنا تھا اور پھروا پس آكرددباره امريكه مين سرجري كرواني تفي-اس كاشيدول كيا منتنش سے بحرابوا تفا-

ایک ہفتہ کے اختیام تک وہ SIF کے ان سرمایہ کاروں میں سے پچھ کووالیں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سالار کی بیاری کی خبر کے بعد بیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ آیک بڑی کامیابی تھی۔

بارش كاوه پهلا قطره جس كاانهيں انتظار تھا۔

سالارِSIF کے قیام کے لیے سرمِایہ کاراور سِرمایہ تولانے میں کامبابِ ہو گیا تھالیکن وہ ذاتی طور پر خوداس میں بورڈ آف گورنرز کے دو سرے ممبرز کی طرح کوئی بردی انوں شمنٹ نہیں کرسکا تھا۔ کچھا ٹاٹے جو آس کے ہاس تھے 'انہیں چ کر بھی اس کا حصہ کروڑ ہے بردھ نہیں سکا تھا۔وہ اس اسٹیج پر اپنی فیملی کے کمی فرد ہے قرض لینا نہیں عِلْمِنَا تَفِا كَيُونَكُهُ وَهِ مِنَ مَا لَيْ صُورت حالِ مِن المه أورائي بجول كے لَيْح أَكْرَ لَمْبِ جُورْ ساتاً تَفَاتُو كُونَى واجبات بھى جھو ژنا نہيں چاہتا تھا۔

مگراس فنڈکی اناؤسمنٹے کے ایک دن بعد سکندر عثمان نے اسے امریکہ فون کیا تھا۔ ''میں پانچ کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتِا ہو SIF میں۔''انہوں نے ابتدائی گپشپ کے بعد اس سے کہا۔ "آپاتی بری رقم کماں سے لائیں گے؟" وہ چو نکا۔

"باپ کوغریب مجھتے ہوتم؟"وہ خفا ہوئے۔سالار ہنس پڑا۔

" تم تے مقابلہ نہیں ہے میرا۔" سکندرعثان نے بے نیازی سے کہا۔" متہیں میرے برابر آنے کے لیے دس

' چلوا دیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ۔ یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقہ کار ہے۔''انہوں نے بات

" "آپ نے اب کیا بیچاہیے؟"مالارنے انہیں بات بدلنے نہیں دی براہ راست سوال کیا۔

''میںئری۔'' وہ سے بیں رہ بیا۔ ''اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب کامران سے بات کی۔ وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہوگئے۔ مجھے دیسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا۔''وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جنسے یہ

۔ سن ہے۔ ن ''آپ کام کرتے تھے پایا۔! آپ نے چلتا ہوا برنس کیوں ختم کردیا۔ کیا کریں گے اب' آپ؟''وہ بے حد ناخوش

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 249 فروري 2016 في



مواتفا\_

ہوا ھا۔ ''کرلوں گا کچھ نہ کچھ۔ یہ تمہارامسکہ نہیں ہے اور نہیں بھی کروں گاتو بھی کیا ہے۔ تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاسکتے کیا۔ باپ ساری عمراٹھا تا رہا ہے۔ ''وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ ''' آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟'سالار رنجیدہ تھا۔ ''نہاں!''اس بار سکندر عثان نے بات کو گھمائے بھرائے بغیر کھا۔ ''نہاں!'بھے سے بوچھنا چاہیے تھا آپ کو۔مشورہ کرنا چاہیے تھا۔''

یں بھے ویصا چہنے تا ہپ و۔ حورہ رہ چہنے تا۔ "تم زندگی میں کون ساکام میرے مشورے سے کرتے رہے ہو۔ بیشہ صرف اطلاع دیتے ہو۔"وہ بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کررہے تھے۔

وه محظوظ تهیں ہوا۔اس کادل عجیب طرح سے بو جھیل ہوا تھا۔

'کیاہوا؟''سکندرعثان نے جیسے اس کی خاموشی کو کریدا۔

''آپ مجھ پراننے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟''وہ کے بغیر نہ رہ سکا۔ ''جب تک میں زندہ ہوں۔'' سکندر عثمان اس کی زندگی کی بات نہیں کرسکے تھے۔ ''جب تک میں زندہ ہوں۔''

"آپ مجھ ہے زیادہ جئیں گے۔"

" وقت کا کس کوپتا ہو تاہے؟" سکندر عثان کالہجہ پہلی بار سالار کو عجیب نگا تھا۔وہ زیا دہ غور نہیں کرسکا۔ سکندر عثان نے بات بدل دی تھی۔

### # # #

''جبرل!تم ان سب کاخیال رکھ لوگے'''امامہ نے شاید کوئی دسویں باراس سے پوچھاتھا۔ ''جی تمی! میں رکھ لوں گا۔ بوڈونٹ وری( آپ پریشان نہ ہوں۔)اور اس نے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرواتے ہوئے دسویں بارماں کوالیک ہی جواب دیا۔

۔ وہ سالار کی سرجری کے دفت اس کے ساتھ رہنا جاہتی تھی۔اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجودوہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔

پ ساں میں پروں سے ہور ہیں ہور ہیں ہوں ہے۔ ''اس وقت تہیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اسٹنے جھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہ گزار سکیں۔''اس نے سالارے کمانتھا۔

۔ اوراب جباس کی سیٹ کنفرم ہوگئی تھی تواہے بچوں کی بھی فکر ہو رسی تھی ۔ وہ پہلی باران کو اکیلا چھوڑ کرجارہی تھی۔اتنی کمبی مدت کے کیے۔

« واوی بھی پاس ہوں گی تمہارے۔ ان کابھی خیال رکھناہے تم نے۔ "
"جی رکھوں گا۔"

بی رصوں ہ۔ ''اور ہوم درک کا بھی۔ ابھی تم سب لوگوں کے اسکولز نئے ہیں۔ تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈ جسٹ ہونے میں۔ چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں توتم سمجھانا۔'' ''جی!''

''میں اور تمہارے پایاروزبات کریں گے تم لوگوں ہے۔'' ''آپ واپس کب آئیں گے؟''جربل نے اتن دیر میں پہلی بارماں سے پوچھا۔ ''ایک مہینے تک'شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گاہر جری ہوجائے تب پتا چل سکے گا۔''اس نے متفکرانہ انداز





"زیا و سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دو سرے دن تک رکھیں گے اگر کوئی کمپلیکشین نہ ہوئی ورنہ دو سرے دن المدنے حیران ہو کراہے دیکھا۔ "وتنہیں کیے پیا؟" ''آئی ریڈا باؤٹ اٹ (میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے)''اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ پیر ''یوں. ''انفار میشن کے لیے۔'' جبرل نے ساوگ ہے کہا۔وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھراس نے نظریں ہٹالیں اور اینے ہینڈ بیک میں ہے کچھے تلایش کرنے گئی۔ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبرٹی اس کا چرو دیکھ رہا تھا'اس کی ے معتبل اس پر نکی ہوئی تھیں۔ امامہ نے ایک لحظہ سراٹھا کراہے دیکھا' وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ امامہ نے ایک لحظہ سراٹھا کراہے دیکھا' وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ 'کیا ہوا؟''اس نے جَرَلِ سے پوچھا۔اس نے جوابا ''امامہ کی کنیٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو انی انگیوں سے بکڑتے ہوئے کہا۔ ''آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔'' وہ ساکت اسے دیکھتی رہی۔وہ اس کاسفید بال چھوتے ہوئے جیسے امامہ اس کا چرود میصتی رہی ' بلکیں جھیکا ہے بغیر۔اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی کابدترین

ونت تھایا کم از کم اُس کی اُس ونت تک کی زندگی کابر ترین ونت تھا۔ امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کونار مل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت بڑھتی تھی۔ سالاً رجب بھی تلاوت کررہا ہوتا' وہ اس کے پاس آگر بیٹھ جاتی۔وہ کتاب جیسے کسی اسٹھنج کی طرح اس کا درد جذب کرلیتی تھی اوراہے محسوس ہو تا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت من رہی ہوتی تھی اس کے اندر

متحرك وه وجود بھي اس پورے عرصه ميں ساکت رہتا تھا' يوں جيسے وہ بھي اپنے باپ کي آوازير کان لگائے جميفا ہو' جیے وہ بھی تلاوت کو پہنچانے لگاہو۔جو آوا زاس کی ال کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی 'وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی اور جب وہ رور ہی ہوتی تواس کے اندر پرورش یا تاوہ وجود بھی بے حد بے چینی ہے کروش میں رہتا۔ یوں جسےوہ ماں کے آنسوؤں سے بے چین ہو تا ہو گاس کی تکلیف اور عم کو سمجھ پارہا ہو۔

وہ دس سال بعد بھی ویساہی تھا۔وہ اپنی مال کے سیاہ بالوں میں سفید بال دیکھ کر فکر مند تھا۔

المدینے اس کے ہاتھ سے اپنابال چھڑا کراس کا ہاتھ چوا۔

"اب کرے بیٹو کے بارے میں پڑھنامت شروع کردینا۔"امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔وہ جھنیا بھردھم آوازمیں بولا۔

"دىيى بىلى بىلى بىردە چىكابول استركىس ان بىلدى ۋائىك مىين رىزن بىل-"

وہ حمین نہیں جبریل تھا۔ سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا۔

وه اس کا چرو دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھاجب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت بیہ تھاجب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہورہی تھی۔وہ اس کی زندگی کے حاصل و محصول کاسب سے بمترین 'سب سے منافع بخش حصه تھا۔

ساڑھے تین کروڑ کاوہ چیک دیکھ کروہ کچھ دیرے لیے بل نہیں سکاتھا۔وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر<sup>ی کے</sup> اسے دیا تھا







اوروہ اس وقت فون پر کی ہے بات کر رہاتھاا ور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھاتھا۔ ''اس میں کیا ہے؟''سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کے نام کاٹا گیاوہ چیک اس کے ہاتھ میں آگیاتھا۔ سالارینے سراٹھا کراہامہ کو دیکھا۔وہ چائے کے دو کپ سینٹر ٹیبل پر دکھتے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو د مکھ رہی تھی۔ کچھ کے بغیروہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ "ميں چاہتی ہوں تم يرزقم كے لو-اكنياس ركھو-يا SIF ميں انويت كردو-"مالاركياس بيشنے پراس نے جائے کا کم اٹھاتے ہوئے کہا۔ 'دئم نے وہ انگو تھی چے دی؟''سالارنے بے ساختہ پوچھا۔وہ ایک لمحہ کے لیے بول نہیں سکی پھرمدھم آوا زمیں " بیچنے کے لیے تنہیں نہیں دی تھی۔"وہ خفاتھایا شاید رنجیدہ۔"تم چیزوں کی قدر نہیں کرتیں۔"وہ کے بغیر نہ جائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سرملایا۔ ''فکیک کہتے ہو۔ میں چیزویں کی قدر نہیں کرتی۔ انسانوں کی کرتی ہوں۔'' ''انسانوں کی بھی نہیں کرتیں۔''سالار خفاتھا۔ "صرف تمہاری نہیں کی شاید اس لیے سزا مل۔ "نمی آئھوں میں آئی تھی۔ آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کیکیایا۔ خاموشی آئی 'رکی'ٹوئی۔ یں میں ہوں۔ یم ہے و قوف ہوں "وہ اب خفانہیں تھا۔اس نے وہ چیک لفانے میں ڈال کراسی طرح میزر رکھ دیا تھا۔ ورفقي \_ ۱۴۰مه نے کہا۔ "اب بھی ہو۔"سالارنے اصرار کیا۔ "عقل مندی کاکرناکیاہے میں نے اب؟"اس نے جوابا" پوچھا۔ '' ہیے رقم اب اپنے پاس رکھو۔ بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تنہیں۔''اس کے سوال کاجواب '' ہیے رقم اب اپنے پاس رکھو۔ بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تنہیں۔''اس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اس نے کماتھا۔ "میرے پاس ہے کافی رقم۔ اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے۔ بس میں چاہتی تھی۔ میں SIF میں کنٹری بیوٹ "زیور پیچ کر کنٹری بیوٹ نہیں کروانا چاہتا میں تم سے۔تم صرف دعا کرواس کے لیے۔" "زیورے صرف بیبہ مل سکتا ہے۔"اس نے جملہ ادھوراً چھوڑ دیا تھا۔بات پوری پہنچائی تھی۔سالار نے چائے کا مک اٹھالیا۔"میں دیسے بھی زیور نہیں پہنتی۔سالوب سے لاکر میں پڑا ہے۔سوچ رہی تھی دہ بھی۔" سالارنے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی 'بے حد سختی ہے اس ہے کمانیے تم اس زیور کو پچھے نہیں کروگ وہ بچوں کے لیے رکھارہے دو۔ میں کچھ نہیں لوں گااب تم ہے۔ "وہ خاموش ہو گئے۔ چائے کے دو گھونٹ لینے کے بغد سالارنے مک رکھ دیا اور اس کی طرف مؤکر جیسے پچھ بے بسی سے کہا۔ "کیول کررنی ہو ہیہ سب کچھ؟" کچھ کے بغیراس کے بازد پر ماتھا ٹکاتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کے گردلیٹ لیے۔وہ پہلا موقع تھاجب بیالار کواحساس ہوا کہ اس کے آپریشن کی تاریخ جوں جوں قریب آرہی تھی دہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہورہی تھی۔ حواس باخته شاید ایک بهت جھوٹالفظ تھا امامہ کی پریشانی 'اضطراب 'اندیشوں اور واہموں کوبیان کرنے کے لیےوہ

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 2012 فروري 2016 في



بھی پریشان تھا کیکن امامہ کی حواس باختگی نے جیسے اسے اپنی پریشانی بھلا دی تھی۔ ''نتم میرے ساتھ مت جاؤا ہامہ! بینس رہو بچوں کے پائں۔''سالارنے آیک بار پھراس سے کہا۔وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی'وہ نہ جائے۔اس کی ضد کے آگے اس نے بتصار تو ذال دیے تھے لیکن اب اب اس طرح پریشان دیکھ کراہے خیال آرہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ دہاں کسی بری اور غیرمتوقع صورت حال کاسامنا کیسے کرے گی۔ " بچے ابھی بہت جھوٹے ہیں۔ان کواکیلا جھوڑ کرتم میرے ساتھ کیسے رہوگی۔وہ پریشان ہوجائیں گے۔"وہ اسے اب ایک نیاعذر دے رہاتھا۔ " نہیں ہوں کے ... میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔" وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ "وہاں فرقان ہو گامیرے ساتھ \_ پایا ہوں گے "تہیں یہاں رہنا چاہیے "بچوں کے پاس-"سالار نے دوبارہ ''تہیں میری ضرورت نہیں ہے؟''وہ خفاہوئی۔ ''ہمیشہ-''سالارنےاس کا سرہونٹوںسے چھوا ... ''ہمیشہ…؟''اس کے کندھے سے لگے زندگی میں پہلی بار امامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچاتھا …جوجھوٹا "اس بیک میں میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں۔" سالارنے یک دم بات بدلی موں جیسے وہ اے اور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو۔وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پر پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہاتھا۔ "ساتھ نے جانے کے لیے؟"امامہ نے سمجھے بغیراس طرح اس کے ساتھ لگے لگے کہا۔ "نہیں اپنی ساری چزیں ۔ چابیاں 'پیرز' بینک کے بیپرز ہرائیی ڈاکومنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے۔ اکاؤنٹ میں جو میے ہیں 'چیک بک کوسائن کر کے رکھ دیا ہے ... اور اپنی ایک will (وصیت) بھی ..." وہ برے محل سے اسے بتار ہاتھا۔وہ کم صم سنتی رہی۔ ''سرجری میں خدانخواستہ کوئی کمہلیکیشین ہوجائے تو… حفاظتی تدبیرے۔'' "سالار!"اس فے جیسے اسے مزید کھے کہنے ہے رو کا۔ Downloaded From "تهمارےنام ایک خط بھی ہے اس میں۔" Paksocielu.com "میں نہیں پڑھوں گی۔"اس کے گلے میں آنسووں کا پھندالگا۔ ''جِلوا پھر تنہیں دیے ہی سنا دوں جو لکھاہے؟''وہ اب اس سے یو چھ رہا تھا۔ «منیں-"اسنے پھراسے ٹوک دیا۔ "تم كتاب بره منانهيں جا ہتيں \_ خطر پر هنانهيں جا ہتيں \_ مجھے سنتانهيں جا ہتيں "پھرتم كيا جا ہتى ہو-"وہ اس ہے یوچھ رہاتھا۔ ''نیں نے کتاب پڑھ لی ہے۔"اس نے بالاً خراعتراف کیا۔ وه چونگانهیں تھا۔ 'دیمیں جانتا ہوں۔'' وہ بھی نہیں چو تکی تھ ''کوئی آین اولادے کیے ایساتعارف چھوڑ کے جاتا ہے۔''اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ " پچنه لکھتا؟"وہ پوچھ رہاتھا۔ خولين دانج ش 254 فروري 8 أولي



"جسبات کواللہ نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چاہیے۔" "پتانہیں 'معاف کیا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تواللہ ہی جانتا ہے۔" "الله في دوه تودال ديا ہے نا"اس في اپني بات پر اصرار کيا تھا۔" ميں نہيں جاہتی ميري اولاد په پر مھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں۔الی غلطیاں جوان کی نظروں میں تمہاری عزت اور احرّام حتم کردے۔" وہ اس سے کمدرہی تھی۔ "جھوٹ بولٹااور لکھتا کہ میں بارساپیدا ہوا تھااور فرشتوں جیسی زندگی گزار تارہا۔" «نهیں!بسانسانوں جیسی گزاری....<sup>•</sup> وہ بے اختیار ہنسا''شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں؟'' "میں اس کتاب کوایڈٹ کروں گی۔"اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی۔وہ جیسے پچھ اور "وه زندگی میں نهیں بناسکی تو کتاب میں کیا بناؤں گی؟"وہ کھے بغیرنہ رہ سکی .... وہ پھر ہنسا'' یہ بات بھی تھیک ہے۔'' اس نے سر تھجایا۔ بہت عرصے بعد وہ اس طرح بات کر رہے تھے۔۔ ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسکلہ پر تھا۔۔۔ سب ٹھیک تھا۔۔ کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پر بر اس کے گوئی تھا۔۔ یں ہر سوں پر میری انوبایو تر ابی گا؟" " آب حیات۔" اس نے بے اختیار کما .... اس کے چرہے کی مسکراہث غائب ہوئی .... رنگ اڑا بھروہ لہ ایا ''کیانام ر کھوگی گھرمیری آٹوبایو گرافی کا؟'' ''وہ توکوئی بھی بی کر نہیں آیا۔''امامہ کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ ''تلاش توکر سکتاہے۔''اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "وہ تو پھرزند کی بھی ہے۔"وہ لاجواب ہو کر جب ہو گیا۔ "تم نے زندگی تاش کا تھیل سمجھ کرجی ہے اور آس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے..."وہ کمہ رہی تھی وہ س رہا تفا۔" زندگی52 پتوں کا کھیل تو نہیں ہے۔۔ ان250 صفحوں میں اعتِرافات ہیں کیکن کوئی ایسی بات نہیں جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے ... میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو جے پڑھ کر تمهاری اولاد تمہارے جیسا بنناچاہے۔ صرف تمهاری اولاد نہیں ... کوئی بھی اسے پڑھ کر تمهارے جیسا بننا جاہے'' دہ اس ہے کہتی رہی۔ "ميرب پاس اب شايد مهلت نهيں اتن-"سالار نے دھم آوا زميں کها-''تومهلِت مانکواللہ ہے۔ تمهاری تووہ ساری دعائیں پوری کردیتا ہے۔''وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ ''تم مانگوِ…جو چیزاللّٰد میرے مانگنے پر نہیں دیتا۔ تمهارے مانگنے پر دے دیتا ہے۔'' سالارنے اس سے عجیب ''جھے یقین ہے تہیں چھے نہیں ہوگا۔ بے حد مایوی 'پریشانی اور تمہاری میڈیکل ِرپورٹس دیکھنے کے باد جو رہتا نہیں سالار آبجھے یہ کیوں نہیں لگتا کہ تہمارا اور میراساتھ بس زندگی کے اٹنے سالوں تک ہے۔ اس طرح ختم ہو سكتاب-"اس في سالار كالم تق تقاما تقا-





# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



" مجھے بھی نہیں لگتا۔"وہ بھی عجیبِ رنجیدگ ہے مسکرایا تھا۔"ابھی توبہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے ... ساتھ ج کرنا ہے۔۔ تہمارے لیے ایک گھرینانا ہے۔'' وہ اب وہ ساری چزیں گنوا رہا تھا جو اسے کرنی تھیں۔۔ یوں جیسے اندھیرے میں جگنو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا

ا مامہ نے سرجھ کالیا ۔۔ وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنود کھنا جاہتی تھی گاندھیرا نہیں۔

آریش نیبل پر لیٹے اینستھیزیا لینے کے بعد 'بے ہوشی میں جانے سے پہلے 'سالاران سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا جن سے وہ پیار کر تا تھا۔۔۔ امامہ جو آپریش تھیٹرے باہر بلیقی تھی۔۔ سکندرعثان جو اس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجوداس کواپنی نظروں سے سامنے سرجری کے کیے بھیجناچاہتے تھے۔ اس کی ماں جواس کے بچوں کوپاکستان میں سنبھالے بیٹھی تھی۔ اور اس کی اولاد۔ جبریل۔ حمین۔ عنایہ۔ رئیسہ۔ اس کی نظروں کے سب بچوں کو صرف پیپاتھا کہ ان نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چرو آرہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف پیپاتھا کہ ان کے پایا کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا اور بس آپریشن کروا کروہ ٹھیک ہوجا ئیں گے لیکن امریکہ آنے سے پہلے اس انکشاف پر عنایہ پہلی دفعہ پریشان ہونا شروع ہوئی تھی۔ سالار کی تسلیوں کے باوجود آپریشن کالفظائے سمجھ میں آ رباتھا.

"-Baba is a boy and boys are brave-"

حمین نے اسے تسلی دی تھی۔ اور رئیسہ یہ جواس کے لیے بیشہ گھر آنے پرلان کا کوئی پھول یا پتاجوا سے اچھا لگتا تھاوہ تو ڈکرر کھتی تھی۔ اس کی عادت تھی ۔۔ اس نے امامہ کو ۔۔۔ اس نے سالار کوا مریکہ سرجری کے لیے جانے سے پہلے ایک ذرور نگ کا پینزی دیا تھا۔۔وہ اس موسم ہمار کا پہلا پینزی تھا جو سکندر عثمان کے لان میں کھلاتھا۔وہ پھوڵ اس کے بیگ میں تھا۔۔ مرجھایا ہوا۔۔اس نے بیجھلی رأت بیک کھولنے پراسے دیکھاتھا۔ غنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگا تھا یوں جیسے اپنے ذہن پر اپنا کنیٹرول کھو جیٹھا ہو ... آیتیں جو دہ پڑھ رہا تھا وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ مونی ہونا شردع ہو گئی تھی ... وہ ا تکنے لگاتھا بھرذین وہ لفظ کھو جنے میں تاکام ہونے لگاجووہ پڑھ رہاتھا... چبرے 'آوا زمیں 'سوچیس 'سب کچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو تیں پھرغائب ہوتی چکی گئیں۔

چار گھنٹے کاوہ آپریش چارے پانچ'چھ'سات اور پھر آٹھ گھنٹے تک چلا گیا تھا۔وہ آٹھ گھنٹے امامہ کی زندگی کے سب سے مشکل تزئین گھنٹے تھے۔ سکندر عثمان 'فرقانِ اور سالار کے دونوں برے بھائی وہاں موجود تھے ۔۔ اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے مگروہ گم صم ان آٹھ گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی ... وہ ذہن اور صلاحیتیں جواللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کوعطا کی گئی تھیں۔ اِس کی دعاتھی اللہ اِن نعمتوں کوسالار کوعطا کیے رکھے ... صحبت' زندگی جیسی نیمتوں کا زوال نہ ہواس پر .... آٹھر گھنٹے میں دہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود بادجود کوشش کے پچھے کھائی نہیں سکی تھی۔۔وہ پچھلی ساری رات بھی جاگتی رہی تھی۔۔وہ بھی سالار بھی وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے ۔ بس خاموش بیٹھے رہے پھر کافی پینے چلے گئے ۔ وہاں سے والیبی کے راستے میں بھی کافی کے کب ہاتھ میں لیے چلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نہیں ہو کے نتھے۔ اگر بات کی بھی تھی توموسم کی۔ کانی کی۔

مَرْخُولِين دُالْجُسَتُ 256 فروري 2016 يَنْ





بچوں کی۔۔اور کھھ بھی نہیں۔

پرین تھیٹرجانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملاتھا۔۔۔ اس انداز میں جس میں وہ بیشہ اس سے ملتا تھا۔۔۔ جب بھی اس سے رخصت ہو یا تھا اور اس نے بیشہ کی طرح سالار سے وہی کما تھا جو وہ اس سے کہتی تھی۔' waiting will be 'وہ سرملا کر مسکرا دیا تھا۔ اس سے نظریں چرائے 'شایدوہ جذباتی نہیں ہوتا چاہتا تھا۔وہ بھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ کم از کم اس وقت۔۔۔اوروہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے'آپریش تھیٹر کا دروا زہ بند ہونے تک ...

اس کے بعد وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔اسے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر یقین بھی ۔۔ اس کے باوجودوہ اپنے آپ کو واہموں ؟ ندیشوں وسوسوں سے بے نیاز نہیں کرپار ہی تھی۔وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان آٹھ گھنٹوں میں بتا نہیں اس نے کتنی دعائیں 'کتنے وظیفے کیے تھے ۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے کہتے نہیں کی تھی۔۔

آبریشن کآبرده تا ہی جانے والاوقت جیسے اس کی تکلیف ازیت اوراس کے خوف کو بھی بردھا تا جارہا تھا۔ آئی گفٹے کے بعد بالآخراسے آپریشن کے کامیاب ہونے کی اطلاع تو مل گئی تھی۔ ڈاکٹرنے اس کا ایک ٹیو مر ختم کر دیا تھا۔۔۔ دو سرا نہیں کرسکے تھے۔۔۔۔ اسے سرجری کے ذریعے ریموڈکرنا بے حد خطرناک تھا۔۔ وہ بے حد نازک جگہ پر تھا۔۔۔ بے حد کامیابی سے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے دماغ کو کوئی نقصان بہنچ بغیریہ نہیں ہو سکتا تھا۔۔۔ سرجری کے بغیراسے اوویات اور دو سرے طریقوں سے کنٹرول کرنا زیادہ بمتر تھاکیو نکہ اس میں فوری طور پر سالار کی زندگی اور دماغ کو نقصان جہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔

دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجودا س پر نظر نہیں جماسکی 'وہ وہاں سے باہر آگئی۔ وہ لوگ اب اسپتال میں نہیں تھہر سکتے تھے ۔۔۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسپتال سے واپس اس کرائے کے ایار ٹمنٹ میں آنایژا تھا جمال وہ لوگ رہ رہے تھے۔

۔ سکندر عثمان اس کے ساتھ تھے۔۔۔ سالار کے دونوں بھائی اور فرقان اسپتال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے تھے۔ سکندر عثمان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کروہ اپنے کمرے میں آئی۔۔۔ وہاں عجیب سناٹا تھا۔۔۔ یا شایدو حشت تھی۔۔ وہ بے حد تھی ہوئی تھی 'سوتا چاہتی تھی میس کے باوجود سو نہیں پار ہی تھی۔ یوں جیسے وہ بے خواتی کا شکار ہوگئی تھی۔۔

آس کے اسارٹ فون پر جرمل اسکائپ پر آن لائن نظر آرہا تھا۔وہ بے اختیار اسے کال کرنے گئی۔ "بابا کیسے ہیں؟"اس نے سلام دعا کے بعد مہلا سوال کیا۔ " وہ ٹھیک ہیں" آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔"وہ اس کو بتانے گئی۔

مِنْ خُولِين دُالْجُسَتُ 2017 فروري 2016 في



'' آپ پریشان نہ ہوں'وہ ٹھیک ہوجا ئیں گے۔''وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ "جبرل آتم تلاوت کرو کسی آلیی سورة کی ... که مجھے نیند آجائے۔" وہ اولاد کے سامنے اتن بے بس اور کمزور ہو کر آتا نہیں جاہتی تھی لیکن ہو گئی تھی۔ جبریل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور اس کا ستا ہوا چہود یکھا پھر جیسے اس نے ماں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش "آپ کوسوره رحمان سناوَل؟" ''اوکے'میں وضو کرکے آتا ہوں… آپ بستر پرلیٹ جائیں۔''وہ پچھلے دودن میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بردی آیت بھی نہیں پڑھتا تھا ... بید اخترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا اس کے اندر تھا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہونے ہے بہت پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا۔وہ تب صرف تین سال کا تھا اور سالار کوروزانہ بلاناغہ قر آن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا تھا 'پھر ایک دن اس نے امامہ سے یو چھاتھا۔ "ووالله كى كتاب يزهة بين جيسے تم قاعدہ يزھة ہو-"مامدنے اسے بنايا۔ «کیکن قاعدہ تو بہت جھوٹا ہے۔ "جبریل نے جیسے اپنی ایوسی طاہری۔ ''جِب ثم قاعدہ پڑھ لوگے بھر قر آن یا گ پڑھنا۔'' «لیکن ده نومین بهت دفعه پڑھ چکا ہوب- "وہ اپنا قیر آنی قاعدہ واقعی کئی دفعه پڑھ چکا تھا۔ ایسے سبق دینے 'وہرائی كردانے اور الكلے دن سننے كى ضرورت نہيں پر هتى تھى .... وہ قرآنی قاعدے كاكوئی حرف محوقی آواز نہيں بھولتا تھا اوربیاس پہلے دن سے تھاجب اس نے قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔اس کے باوجود امامہ اور سالاراہے فوری . طور برسلے سا رے پر نہیں لائے تھے 'وہ اسے چھوٹی چھوٹی سور تیں اور قر آنی دعائیں یاد کرداتے تھے ... اور جریل وہ بھی برق رفتاری سے کر رہاتھا... سالاراہ قرآن پاک اس عمر میں پڑھانا چاہتا تھا جبوہ اس کتاب کو پڑھتے '' ہابا کو بیر سازی کتاب یاد ہے؟''جبریل نے اس قرآن پاک کی ضخامت کواپنے ننھے سے ہاتھ کی انگلیوں میں کے کرنا ہے کی کوشش کی جو سالار کچھ در پہلے بڑھ رہا تھا اور بڑھتے ہوئے تیبل پر چھوڑ کر گیا تھا۔ "ہاں!"امامداس کے سجسی سے محظوظ ہوئی تھی۔ ''ساری؟''جبرل نے جیسے پچھ نے بیٹنی ہے اس سے پوچھا۔ ''ساری۔''اہامہ نے اس کے تجسیس کو جیسے اور بردھایا۔ جربل میزے قریب کھڑا سوچ میں مم قرآن یاک ی جوڑائی اور موٹائی کوایک بار پھرا ہے ہاتھ کی انگلیوں سے تا پتا رہا پھراس نے اپنا کام ختم کرتے ہوئے امامہ ہے کہا۔ ''واؤ!!'' امامہ ہےا ختیارہنی-اس نے باپ کو پورے حساب کتاب کے بعد داددی تھی۔ در مرسمہ حقیقا رہنی ۔ " مجھے بھی قرآن پاک زبانی یا و کرتا ہے ... میں کر سکتا ہوں کیا؟"اس نے آمامہ کی ہنسی سے پھھ نادم ہونے کے باوجودمال سے بوچھا۔ "ہاںبالکل <del>آریکتے ہو۔۔۔ا</del>وران شاءاللہ کروگے۔"

و خولتن دانجے شا 258 فروری 2016 بیند

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"جب تم برے ہوجاؤگ۔" ''باباجتنا؟''جبرل تجهه خوش نهيں ہوا تھا۔ ''نہیں ہمں تھوڑا سابرا۔''امامہ نے اسے تسلی دی۔ ''اوکے 'اور جب میں قرآن پاک حفظ کرلوں گانو میں بھی بابا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا۔'' ''بالکل پڑھنا۔''امامہ نے جینے اس کی حوصلیہ افزائی گی۔ ''اُور آپُ کوبھی سناؤں گا۔ پھر آپ بھی آئکھیں بند کرکے سنتا جیسے آپ بابا کو سنتی ہیں۔''اس نے ما*ل سے* اہے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقت اتنا جلدی آئے گا کہ وہ خوداس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش · 'می ... آپ سو گئیں؟''اس نے جریل کی آوا زیر ہڑ پرطا کر آنکھیں کھولیں اور سائیڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھالیا۔وہ سكائپ كى ونڈومېن نظر آرہاتھا۔ ''میں شروع کروں؟''جبرملنے کہا۔ ''ہاں۔'' سربر ٹونی رکھے ہاتھ سینے پر باندھے وہ اپنی خوب صوریت آوا زمیں سورہ رحمان کی تلاوت کررہا تھا ۔ اے سالار سکیند زیاد آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس سے منی سورۃ سنتی تھی اور جبریل کو جیسے بیریات بھی یا و تھی۔ یہ پہلاموقع تھاجب اے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پراٹر نہیں کرتی تھی۔ دِس سال کی عمر میں اُس کا بیٹااس سورۃ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی مال کواسی طرح مسحوراور دم بخود کررہاتھا۔اس کی آواز میں سوز تھا ِ۔۔اس کا دل جیسے پکھل رہاتھا۔۔ایسے جیسے کوئی ٹھنڈے بھاہوں کے ساتھ اس کے جسم کے رستے زخموں کو "فبهای الاءر بکما تکذین-"(اورتم اینے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ کے) وہ ہربار پڑھتا' ہرباراس کاول بھر آ تا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی تعتیں بے شار تھیں۔وہ شکراوا نہیں کر سکتی تھی … اورسب سے بردی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آوا زمیں اللہ تعالیٰ کاوہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہاتھا۔باربار '''جمریا''جرمِل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد ہے حدید ھم آوا زمیں اسے پکارا۔ یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے کچھ کرا سے خیال آیا ہو کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سوگئی ہے اور وہ اسے جِگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی

ن سکون میں تھی جیسے کسی نے اس کے سراور کندھوں کابوجھا تار کراسے ہلکا کردیا ہو۔۔ ''جبریل!تم عالم بننا۔'' آنگھیں بند کیے کیے اس نے جبریل سے کھا۔''تمہاری آوازمیں بہت تا ثیر ہے۔''

"می! بجھے نیورد پسرجن بنناہے۔"وہ ایک لمحہ خاموش رہاتھااور پھراس مدھم آوا زمیں اس نے ماں کواپن زندگی کی آگلی منزل بنادی تھی۔

امامہ نے آئکھیں کھول لیں۔وہ بے حد سنجیدہ تھا۔

"میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو-"امامہ نے اس بارزور دے کر کماوہ جانتی تھی۔وہ نیورو سرجن کیوں بناچاہتا

"حمین زیاده اچهاعالم بن سکتا ہے... میں نہیں۔"وہ الجھا 'جھجکا۔





ومتم زياده لا نق اور قابل ہو بيٹا..." ''سوچول گا... آپ سوجا کیں۔ ''اس نے ماں سے بحث نہیں کی 'بات بدل دی۔ # # #

وہ دسِ سِال کا تھا جب اس کے باپ کی موت ہوئی تھی اور اس موت نے اسے اس کی ماں اور اس کے بہن بھا ئیوں كوبلا كرركه ديا تقاـ

وه سب سے براتھا۔ ماں باپ کالا ڈلا تھا۔ ایسی اولا دجس پر ماں باپ کو فخرتھا۔ اس کی ذبانت "قابلیت "سمجھے داری " فرمال برداری سب پر۔ اور بیانس کا کمال نہیں تھا بیاس کی تربیت کا کمال تھا جواس نے ماں باپ نے کی تھی۔وہ سب بهن بھائی ایسے ہی تھے۔وہ ایک آئیڈیل خوش و خرم خاندان تھا۔ بے حدیذ ہمی نہیں تھا لیکن بردی حد تک عمالیا

باپ ٹی موت اچانک ہوئی تھی اور وہ اس سے سنبھل نہیں سکا۔اِ گلے تی سال ... وہ تعلیم میں دلچیں لینے ... زندگی میں کھ کرنے...اور برانام بنانے کے اس کے سارے خوابوں کے ہے۔

خاتے کا سال تھا اور یمی وہ سال تھا جب اس نے اپنے باپ کے ایک اچھے جاننے والے اور ان کے ہمسائے میں رہنے والے ایک خاندان میں بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا ۔ یمی وہ وقت تھا جب اس نے دنیا کے ہرند ہب میں دلچیں لینا شروع کردی تھی۔۔ ہِرمذہب میں۔۔اپنے ندہب کے علاوہ۔۔ اس خاندان نے اس کی زندگی کے ایک بہت مشکل مرطے براس کی زندگی میں جیسے ایک این نو ایک سپورٹ کاکام کیا تھا وہ اگر گیار ہوس سال میں محبت کا شکار ہوا تھا تو وہ امریکہ جیسے معاشرے میں کوئی اہم بات نہیں تھی۔اسے محبت نہیں کرش سمجھا جا یا تھالیکن اسے بیریقین تھا کہ اسے اس لڑی سے محبت تھی اور وہ بیشہ اس لڑی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا 'ان کے گھر کا حصہ بن کر'ان کے خاندان کا حصہ بن کر۔ اور ان کا ندہب اختیار کرکے۔۔ان جیسا

گریندٔ حیات ہو نل کابال روم اس وفت

تام رکھ کر۔

Scripps National spelling Bee

ے92 ویں مقابلے کے دوفاً نکسٹس سمیت دیگر شرکاان کے والدین 'بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے کیے موجودلوگوں سے تھچا تھیج بھرا ہوا ہونے کے باوجوداس وقت بن ڈراپ سائلنس کامنظر پیش کررہا تھا۔

دونوں فائنلسٹ کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جارہا تھا۔ 13سالہ مینسی اپنالفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت ا بنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے92 سالوں ہے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلو کی تاجیوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنٹ بی کے مقامی مقالبے جیت کر آنے والے پندرہ سال سے کم عمر کے بچاس آخری راؤند کو جیتنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے ایسی ہی ایکبازی کے شرکا آج بھی کتیجیر

"Sassafras" بینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کالفظ سنا۔اس نے پروناؤنسر کولفظ دہرانے کے لیے کما پھراس نے خود اس لفظ کو دہرایا ۔وہ جیمیئن شپ ورڈ زمیں سے ایک تھا کیکن قوری طور پر اسے وہ یا د





نہیں آسکا ، ہرحال اس کی ساؤنڈ ہے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا اور اگر سننے میں اتنامشکل نہیں تھا تواس کا مطلب تفاوه ثركي لفظ هو سكتا تفا-

نوسالہ دوسرافائنلسٹ اپنی کری بر بیٹا ' گلے میں لئے اپنے نمبرکارڈ کے پیچھے انگل سے اس لفظ کولسیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کالفظ شمیں تھا کیمن وہاں بیٹھا ہروہ بچہ بھی غیرارا دی طور پر اس وقت میں کرنے میں مصروف

تھاجومقالیے ہے آؤٹ ہوچکا تھا۔

فینسی کاریگولر ٹائم ختم ہوچکا تھا۔اس نے لفظ کو اسپیل کرنا شروع کیا۔s-a-s-عدہ پہلے چارلیٹرزہتانے کے بعد ایک کمھے کے لیے رک - زیر لب اس نے باقی کے یا مجے کیٹر زد ہرائے بھردوبارہ بولنا شروع کیا۔

"A-F-R" وہ ایک بار چرر کی دو سرے فائندنسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیرلب آخری دولیٹرز کو دہرایا "U-S" مائیک کے سامنے کھڑی قینسی نے بھی بالکل اس وقت ہمی دولیٹرزیو کے اور پھر بے یقینی سے اس تھنٹی کو بجتے ساجو ا سپیلنگی کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ حیرتِ صرف اس کے چیرے پر نہیں تھی اس دو سرے فائنلسٹ کے چیرے رِ بھی تھی۔ بردناؤنسرابSassaf ras کی درست لسیدانگ دہرا رہاتھا۔ میسی نے بے اختیارانی آنکھیں بند

آخری کیٹرسے پہلے A ہی ہونا جا ہیے تھا... میں نے U کیاسوچ کرلگادیا۔ "اس نے خود کو کوسا۔ تقریبا"فق رنگت کے ساتھ فینسی گراہم نے مقابلے کے شرکائے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع لردیا۔ بال تاکیوں سے گونج رہا تھا۔ بیر ر نراپ کو کھڑے ہو کے دا دوی جارہی تھی نوسالہ دو سرا فائنلسٹ بھی اس کے گئے گھڑا تالیاں بجارہا تھا۔اس کے قریب پہنچنے پر اس نے نینسی سے آگے بردہ کرہاتھ ملایا فینسی نے ایک رھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جوابا"وش کیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی تشتیں سنبھال چکے تھے اور وہ دو سرا فائندلسٹ مائیک کے سامنے اپنی جگہ پر آچکا تھا۔ فینسی نے کسی موہوم سی امید کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کیا۔اگروہ بھی اپنے لفظ کو مس اسپیل کر تا تو وہ ایک بار پھرفائنل راؤنڈ میں واپس آجا تی۔









کوئی بھی ہو تا۔ یسی جاہتا۔

سینٹرائیج پراب وہ نوسالہ فائندلسٹ تھا۔ اپنی شرارتی مسکراہٹ اور گہری سیاہ چیکتی آنھوں کے ساتھ…اس نے اسیج پر گھڑے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سرملایا۔ جو ناتھن جوابا"مسکرایا تھااور ہونٹوں پراہی مسکراہٹ رکھنے والا وہ وہال واحد نہیں تھا۔ وہ نوسالہ فائندلسٹ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے کراؤڈ کاسوئیٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چربے پر ہلاکی معصومیت تھی۔ چیکتی ہوئی تقریبا"کول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد اس کے چربے پر ہلاکی معصومیت تھی۔ چیکتی ہوئی تقریبا"کول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد animated تھیں اور اس کے تقریبا" گلائی ہونٹ جن پروہ و قما" نوان پھیررہا تھااور جن پر آنے والا ذرا

ساخم بہت ہوگوں کوبلاوجہ مسکرائے ہر مجبور کر رہاتھا ... وہ معصوم فتنہ تھا 'یہ صرف اس کےوالدین جانے تھے جودو سرے بچوں کےوالدین کے ساتھ التیج کی ہائیں طرف پہلی صف میں اپنی بٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دہاں بیٹھے دو سرے فائنلسد ہے والدین کے بر عکس وہ بے حد پرسکون تھے۔ ان کے چرے پر اپ کوئی شیش نہیں تھی بجب ان کا بیٹا چیمیئن شپ ورڈ کے لیے آگر کھڑا ہوا تھا۔ شنش آگر کسی کے چرے بر تھی تو وہ ان کی سات سالہ بنٹی کے چرے بر تھی جودودن پر مشمل اس پورے مقابلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی اوروہ اب بھی آگر کھوں پر گلاسز ٹکائے پورے انہاک کے ساتھ اپنے نوسالہ بھائی کو وکھے رہی تھی جو پروناؤ نسرے لفظ کے لیے تار تھا۔

" "Cappelletti" جوناتھن نے لفظ اداکیا۔اس فائنلسٹ کے چربے رہے اختیار ایسی مسکراہٹ آئی جیسے وہ بمشکل این بنسی کو کنٹرول کررہا ہو۔اس کی آئیسیں پہلے کلاک وائز پھرا پنٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہوگئی تھیں۔ ماریک کر سرکر کی کریں جنہ بنتہ ہوگئی تھیں۔

-بال مِن مِجْهِ كُلِيكِهِ لا جُنِينِ الجري تُعين-

آس نے اس چیپٹن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اس طرح ری ایکٹ کیا تھا۔ بھنچی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں ۔۔۔ کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے دادوی۔ اس کے جصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل تھے۔ یہ اس کی ہارڈ لک تھی لیکن بے حد روانی سے بغیرا کئے بغیر گھبرا کے اس پڑاعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سرکر مارہا تھا اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ گھبرا کے اس پڑاعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سرکر مارہا تھا اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ )اس نے اپناریگولرٹائم استعمال کرٹا شروع کیا۔

"- Language of origin (زبان کافز؟)

اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلاسوال کیا۔" ٹاٹلین "اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائیں ہائیں حرکت دی۔ اس کی بمن بے حد پریشانی اور دیاؤ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی پر سکون تھے۔ اس کے ناثر است بتارہے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔وہ ایسے ہی ناثر ات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ کو اسپیل کر نارہا تھا۔

" لي استعال كريس) Use in a sentence please"

دہ اب پردناؤنسرے کمہ رہاتھا۔ پروناؤنسر کا بتائیا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے مگلے میں لئکے ہوئے نمبر کارڈی پشت پرانگی ہے اس لفظ کولسپیل کیا۔

"Your Finish Time starts-"





اسے ان آخری 30 سینڈز کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو اسپیل کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں بالآخر گھومنا بند ہو گئیں۔

"Cappelleti"سنے ایک بار پھرائے لفظ کو دہرایا اور پھرا سے اسپیل کرنا شروع ہوگیا۔ "C-a-p-p-e-1-l-" وہ اسپیلنگ کرتے ہوئے ایک کحظہ رکا پھرا یک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اسپیل کرنا شروع کیا۔

"e-t-t-i-" بال باليول سے كونج المحااور بهت دريتك كونجة اربال

السهدانك الأياجيمين مرف أيك لفظ كاصلير ره كما تعالم

تالیوں کی گونج تھے کے بعد جو تاتھن نے اسے آگاہ گیا تھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کو اسپیل کرتا تھا اس نے سرملایا -اس لفظ کو اسپیل نہ کرسکنے کی صورت میں مینسی ایک بار پھرمقا ملے میں واپس آجاتی۔ "-weissnichtwo" اس کے لیے لفظ پروناؤٹس کیا گیا تھا۔ ایک لحہ کے لیے اس کے چرے ہے

مسکراہٹ عائب ہوئی تھی پھراس کامنہ کھلااوراس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ''اوہ! انکی گاڈ؟''اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔وہ شاکڈ تھااور پوری چیمپئن شپ میں یہ بہلاموقع تھا کہ اس کی آنکھیں اوروہ خوداس طرح جامد ہوا تھا۔

مینسی ہے اختیارا پی کرسی پرسید ھی ہو کربیٹھ گئی تھی۔ تو بالاً خر کوئی ایسالفظ آگیا تھاجوا سے دوبارہ چیمپئن شپ ایسی ایسان شا

مِن والبس لا سكتا تقال

اسے والدین کو پہلی باراس کے تاثرات نے کچھ پریشان کیا تھا۔ کیا crunch تھاان کا بیٹا۔ابا ہے نمبر کارڈے اپنا چہو حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی الگلیوں اور ہا تھوں کی کپکیا ہٹ بردی آسانی سے اسکرین پردیکھ سکتے تھے اور ان میں سے بہت سوں نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہم دردی محسوس کی تھی۔وہاں بہت کم ایسے تھے جواسے جیتتے ہوئے وکھنا نہیں جا ہتے تھے۔

ہاں میں بیٹے اہو آصرف ایک فردر ملیک نے تھا۔ رہایک لا؟۔ یا ایک انتیڈ؟ یکنا مشکل تھا اوروہ اس بچے
کی سات سالہ بس تھی جو اب اپنے ال باپ کے در میان بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے بھائی کے تاثر ات پر پہلی بار
برے اظمینان کے ساتھ کری کی بشت کے ساتھ مشکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے
دونوں ہاتھوں کو بست آہستہ آہستہ اس نے ہے تابی کے انداز میں بجانا شروع کردیا تھا۔ اس کے ال باپ نے بیک
دفت اس کے تابی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مشکراتے چرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا پھر استیج پر اپنے
کرزتے کا بہتے کہ فیو زؤ بیٹے کو جو نمبر کارڈ کے بیچھے اپنا چروچھپائے انگی سے نمبر کارڈ کے بیچھے کچھ لکھتے اور بردبرط نے
میں مصروف تھا۔
میں مصروف تھا۔

ہال اب آہستہ آہستہ تالیاں بجارہاتھا۔وہ اب اپنا کارڈینچ کرچکاتھا یوں جیسے زہنی تیاری کرچکا ہو۔۔۔ 92 ویں اسپیلنٹ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پینچنے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار

باق آندهاه ان ثاءاش) For Next Episode Visit Palssociety.com

مَنْ خُولَتِن ڈانجسٹ 2016 فروری 2016



### Downloaded From ksociety com



آپ حیات کی کمانی ناش کے تیمو چوں میں چھی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت افقال نے ایامہ اور سالار کو بھا کر دیا ہے۔ سالار نے امامہ کوابر دیگڑ دیے ہیں۔ وہا لکل ویسے ہی بین جیسے امامہ شادی سے کل پہنی تھی اور جو اے اس کے والدہا شم نے دیے تقفہ سکنور حیان نے اس شادی کو کھلے ۔ ی آئی اے بیڈ کوارٹر کے ایک سمرے میں جارا افغاص کرشتہ ڈرٹھ اوے ایک پر جیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انسی - محص بلکہ اس کی بوری فیل کے تمام بیونی موالات اور القرق بھی کی تمام تر عملِ معلومات عاصل ہیں اور انسی اس میں ہے کی ایسے پوائٹ کی صورت ہے جس کی نیاد پر وہ اس مخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس مخص سیت اس کو بھل کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تیا کوئی مشکوک بات میں نکال سکو کمر آخری پورومٹ میں انہیں اس فیلی ک کی اون میدائش کے حوالے ہے کوئی سرال جا باہے۔ الله و کا دالوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادوات کے بغیر سونسی اربی تھی۔وہ اپنے باب سے بس ایک سولا



READING Marie Marie



كرف آئي تقى كداس فاس كي فيلي كوكون باردالا-6۔ اسپیلنگ بی کیانوے مقابلے کا تال میں تیموسالد اورنوسالددد یچ چود ویں را دُند میں میں - تیموسالد مینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک صرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خوداعیاد بجے نے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسبيلنگ بتادير - ايك اضافي لفظ كه درست بيج بتائي روه مقابله جيت مكافعات في غلط بتائے كى صورت من تيمو سالہ بچی ددیارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خودا ختاد مسطمتن اور زمین نیچ کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر معمان ہے چین ہوئے مگراس کی ہے کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بهن مسکرا دی۔ ۵۰ و د جانی می که د د در این کردی به مربع می اس کتاب کی پیلمباب میں تبدیلی کوی اور تربیم شده یاب کا پرٹ نکال کردیکر ایواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔ 7- دودول ايك ول كراري تعدالي فات ورك كا أفرى مرموا الكاركروا ومريد يعداك الك نے پروانس کی آفری اس نے اس بھی افکار کردا۔وہ لڑی اس مرے متاثر موری تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے كياريم كمتى إب كوها فكار فيس كرياً-4 واست شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے ایک و رض عورت کے سوال وجواب نے اے سوتے رہجور کردا ہے۔ آپ وہ خودایے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔





الدا"الدا"

احمین سکندر فی ایک بی سائس میں رکے بغیر Championship word کے ایج کیے ... کی رواوٹ کی طرح بنا رکے ظام ن می ہوئے ہوئے اول جیدے و ان حروف كوفلا مس كميل كلمواد كميت وي ويراقيات واس مقالي كايسلا لفظ فع است بنارك اس طرح اوا كياتفاورندو برلفظ كوسويسوج كرج كراتفايول بيسيناب ول ربابو-An unknown place "(ایک امعام مقام)اس فاقط کر تے ای ای رقارے اس کامطلب بتایا ... پھراس کی نظریں pronouncer پر تھیں ... pronouncer کے مدے ملی . دورست کی آواز بال میں کون اشخے والی آلیوں کی آواز میں کم ہوگی تھی۔ بال میں اب حاضرین والدین اور عُکرے ہورے تھے۔ وہ 92nd اسپیلنگ لی کے شا فار کو فرائع محسین پیش کردے تھے جو اسیم بر فلیش لائٹس اور ٹی دی کیموں کی چکاچ ند کردیے والی روشنوں میں ساكت كفرا تقاره م ماد منعيد كنك... أس كي كول الكيس كومنا تك بحول في تعين... يون جيه وه أنجي تك بيحمين سكندر تفااوربيحمين سكندري بوسكانفا ناليول كى بهم كردين والى كورج اور كيمول كي خيره كروين والى روشنيول بين اس نوساله بيجين خود كوستيمالا این اعصاب اور حواس برایک ہی وقت میں قانویانے کی کوشش کی اور پھرچو پہلا جملہ اس کے سامنے لگے انیک غُيرا ضربن تك مِنجايا فَعَانُس فِي ان ماليول في كورج مِن أيك بلند شكاف قيقيه في آوا ذكو بحي شامل كيا قل د او آن گاڑ۔" وہ اس سے زیاوہ کچھ نہیں بول سکا۔۔۔ حاضرین کی نہی نے جیسے اسے کچھ اور نروس کیا۔۔۔ پھر تادم ... پرروش اور پراس نے مرجما کر ماضرن کی الیوں کا بواب وا پرایک قدم آعے بدھ اکر جبور ک اس تظار كانجو عاضرين بي يحمي آم يميضي وي تقيم الكن اب كورت الليان بجارب تني بجراس نبات كر اس طرف ویکھا تھا جمال اس کے مال باب اور رئیسہ میٹھے تصف وہ جمی اب سب کے ساتھ کھڑے اس کے لیے ن سكندر تقریما مجا آنا ہوان كى طرف كيا تھا اوراس كے ساتھ دى دوسيات لات بھى كئى جواس سے پہلے - اليان بحاتى اور أنسو بماتى المدي أكركيثا تعالى فيراس الكبوت بوع اس اى تىزى المدى كالولى بيت بوك أنوددول التحول = ا make you proud "ارشير در كرت موت ومالار سے ليك كيا-" I make you proud ر سب برن و من دی را سب است فید کی طرح ایست بوچها-" Very proud " (مت فر) اس نے ایست فر) اس نے است میں کی است کی است کے است کی است کے است کی است کے است کی کرد است کی کرد است کی

اس کی آگسیں چیکس۔ مسراہ میں ہوئی۔ چورور کید کی طرف گیا۔ دونوں بھیلیاں پھیلاتے ہوئے اس نے بازو ہوا میں بائد کرتے ہوئے رئیسے پھیلائے ہوئے انھوں پر بائی فائی کیا۔ اپنے کلے میں لگا نمر کارڈ ا مار کراس نے رئیسے کے میں ڈاللہ پھر تھی کراہے تھوڑا سااٹھایا۔ وہ محکومیاں ٹی ۔ حصین نے اے نیچا آباد اور اس طرح بھاکما ہواوالی اسٹیج کے درمیان جلا کیا جمال میریان اب اس سے پھریات چیت کرنے کے لیے مشتم کھڑا تھا۔

ور المراد المرا

مِيْ خُولِين وَالْجَدْثُ مِنْ عِلَيْهِ مِنْ 2016 يُخِيدُ



باوك اب دوباره نشتیں سنجال سے تھے اور تقسیم انعالت کی تقریب دیکھنے کے منتقر تھے ورا فرى افظ وبعد أسان تعالى عدين فيرب اطمينان كده اجكار كما بال من وتعمد ونجا-الويرمفكل كيافها؟ ميزان فيجيزهما أوالاانش كما-وص بيليو يحصوبا فوالے سارے الفاظ -"حمين في بعد سجيد كى سے تركى برترى كما بال ميں يمكي زياده اونجا تنقهد بلندموا-ویوں کہ میں برافظ بحول کیا تھا۔ بس سے لگا ارہا ، برافظ کے جے کرنے کے لیے۔ بس آخری افظ تھا جو میں أتكس كان ناك سب مذكر كي بعي سيح كرسكنا تعا-وہ روانی ہے کتا کمیابال میں نالیاں اور قبقیے گلتے رہے۔ وہ ایں بیچے کی حاضر جوابی خوش مزاجی اور بذلیہ وہ رون سے بہت یا ہوں میں اور اسے سے درہیں وہ اسے وہ سے میں سونوس مول مردی ہوگا۔ سنجی کی داد دیتے ہوئے تخطیر ظاہور ہے تھے الکین اس کی بات پر گفتن کمیں کر ہے تھے۔ ہال میں بیٹی ہوئی صرف رئیسہ محق جو بیر جانتی تھی کہ وہ حرف ہو کہا ہے دیا ہے۔ اسے آخری لفظ کے علاوہ دافعی سارے لفظ بھور لے تقداد روہ اس میں تا قرائد دیکھ کر ہی ہوجان جاتی تھی کہ وہ ایک بار دیوار نیا لفظ ہے کرتا بھول کیا تھا اور پرائی کری رہیشی دواجی الکیول کی بوروں پراس کے لیے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کردی۔ عور آخری لفظ امنا اسان کیول لگافها آپ کو- "میزبان نے چرو چھا-ایک اِندا کے سینے پر رکھے دو مرے اِندے رکیسری طرف آشارہ کرتے ہوئے حمین نے برے نخریہ انداز میں کہا۔ وکی تکہ میں اور میری بمن weissnichtwo (نامطوم مقام) ہے آئے ہیں۔ "بال ایک ارتجار گر آلیوں اور قبقوں سے کوج اٹھا تھا۔ بال میں کلی اسکرین پر کلا مرتکا ہے شرفاتی ہوئی رئیسہ انجری تھی جس کے اطراف من بين المداور سالار بحي اس كى بات يرنس يزع ين جمین نے جو کما تھا' وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ دونوں چھلے کئی ہفتوں ہے اس ایک لفظ کا استعمال اپنے کیے انتا با قاعد كى سے كرد ب تھے كديدان كى روزموكى تفتكوكا حصرين كيا تھا۔ رئيسه اور حمين يد سجيحة تح كه وه دونول كمي نامعلوم تصوراتي دنيات آئے تھے جو صرف ان دونول كويا تقى ان دونول كونظر آتى تقى كى بد مرك كوشين ودونول (افركھ) - تھے اور بيران دونول كاذاتى خیال تفارید چھلے کھ ہفتوں میں بائی جانے والی ان دونوں کی ٹی فیننسسی کا نام تھا اور یہ کیے ممکن تھا کہ حمین كندرائي اس فيننسي كانام بمول جا ابويك ماسي حسامية حقيقت بن كر آئي ملى-

رئیسہ خرید اواز میں اس ار مز کود میروی تھی جواس کی طرح weissnchtwo سے آیا تھااور اس لفظ كويا فتى آئىسير كان ناك بندكي بعى دبراسكا تفاء pronouncer كمند اس الك لفظ كوستة ى دہ جان کی تھی کددہ چیمین شپ اس سال حصین سکندر کے نام ہونے والی ہے الکل اس طرح جس طرح و بیھلے ودسال عنابيد اورجيل كينام ري محى -ان دونول في محمدين كى طرح بنلى ارشريك بوكراس چيميش شپ

spelling Bee كي واليكول المدني الين كريس وكيدك ليداشارث كي تقيد اس كازبان سيمن كى ملاحيت (linguistic skcills) كوبمتركرنے كے ليے فظ سكونا ان تے بيح كرنا المبنين ورست تلفظ كرساته بولناسكهانا ان كامفهوم اور مجرروز مروى تفتكو من ان كاستعال والميكوفي برهت برھتے ان کے لیے ایکیوٹی نہیں روٹین کا ایک حصہ بن کی تھی اور اس روٹین کا متجہ یہ نکلاتھا کہ ان چاروں بچوں كا (زخروالفاظ) vocabulary الني عمرك بجول برست زياده اوربهت اليما تفاس مقابلول من حسد ليف كا

و خولتن و المجنث المعمع ارج 2016 الم



خیال بھی انہیں بھی نہ آ آ اگر وہ اپنی vocabulary کی دیدے پہلے بھی اپنے اسکول میں نمایاں نہ ہوتے۔
حدین کی تعتقو کے دوران جو دہ اپنی تیاری ٹریمنٹ کی روٹین کے حوالے سے کردہا تھا کیروبار یار امامہ اور
سالار کوہال میں گئی بدی اسکرین پر دکھا رہا تھا۔ کو نگر دہ اس چیہتن کے دالدین تھے جواس وقت میٹھا تھی پر تھا۔
ان کے آئی اس پیٹے دو سرے مقالبے میں حصہ لینے والے بچول کے والدین وقاس وقاس ان ہے آگر ال رہے
تھے۔ دہ مبارک بادیں وصول کررہے تھے۔ بے جدیں سکون انداز میں وحصی مسکرا ہوں کے ساتھ ہے ہوں جیسے
سیرسب پچھ معمول کی بات ہو عام بات ہو۔ اور واقعی بہ سب ان کے لیے عام می بات تھی۔ ان کی لا تی اولاد
خان کے لیے بیرسب وعام می بات ہی کروبا تھا۔

زندگی میں اب تک ان سب کی دجہ ہے ان دونول کی زندگی میں ایسے بست فخرے کیات آئے تھے۔ایے

لحات جن کی آودل کود ساری عمر عمر مزود کھنے تھے۔ ''می انظر سال میں مصد لول گی۔''ان کے درمیان مبیٹی ہوئی رئیسہ نے اپنے مگلے میں لگئے' حسین کے

المركز كليات الموسط المالي المسالان الموسط الموسط

۔ اور اب جبکہ اس میسری ٹرائی کا ان کے گھر ہی آئے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو وہ دو نوب بے حید خوش تھے۔ ان سب کے درمیان مقابلہ ہو آتھا۔ حید اور رقابت نہیں نیہ خاصیت ان چاروں میں ہی نہیں تھی۔

نی دی دیجے ہوئے تھٹی کی آواز سائی دی۔ جبر ان وقت آجے کے مک شدیک بنائے میں معموف تھا۔۔۔ مثلیہ اس کے دوازے کی طرف جانے کے بجائے خود دوازے کی جائے گئی کی ہوں ہے۔ اس کے باہر تھا آگا۔۔۔ دہال گیارہ سالہ ایر کے طرف ہا۔۔ دہال گیارہ سالہ ایر کے طرف ہا۔۔ دہال گلاس فیاو مقال سالہ ایر کے دائم کا طرف فیارہ سالہ ایر کے جائے فرینڈز تھے۔۔ جبرال گھر پر نہ ہو آوود دوازہ کی جہد کو لی سید اس کے اس بالہ کی گھر پر ہوئے کی صورت میں ہدایات تھیں جمراس وقت اس کی سجھ میں نہیں آئیا کہ دو دوازہ کھو کے اس موراث میں سی سی کے اس کے میں موراث میں ایر کی جبر میں آئیا کہ دو دوازہ کھولے یا نہ کھولے سے دوائی ہوئے اس موراث میں سیدو کھا دواؤں کے اس انداز میں سی موراث میں سیدو کھا دواؤں کے دوائی انداز کی مورث میں انداز کی مورث میں موراث میں سیدو کھا کہ انداز کی مورث کی میں موراث میں سیدو کھا کہ انداز کی مورث کی کر کے مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی

''با ہر کون'ے؟'' وہ جریل تھاجو اچا تک بی دہاں آگیا تھا۔ وہ بڑ پوآ کر پلٹی پھر آس نے کہا۔ '''ایر کے'' دونوں میں بھالی ایک وہ سرے کو دیکھتے رہے۔۔ بے مقصد اور کسی بھی وقت دوستوں یا جانے

والول كونكر ميں بلا سكتے تھے ملین سے الريك كے ليے ان سب كول ميں بعد روى مى وروس و ا





واجها آندو شایرات می شید کا بھی او جما ہو۔ جمیل نے آھے بود کردوا نہ کھول دیا۔ دولوں اتھ ای جينزى جدول من والے اركے فردوان كھلنے رائے امريكن كب وليج من بيشكى طرح بمشكل انسي السلام یم کها جسوده بیشه ای کی طرح بمشکل سمجھ۔ بارک ہو۔ "ایرک نے وہیں مکرٹ مکرٹ جرال کے پیچنے جما تکن عزامہ کو بیکھتے ہوئے کما۔ تنیک ہو۔" جبرال نے بھی اتنا ہی مختر جواب دیا۔ وہ بات کرتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ محتدارك اى طرح جينزى صبول من التدوال اندر أكيا-التم فيسك كاتارى كوكام علياس يوجع بغير سي والمعالم « نهير - " ده چلته و خلاوز بيش اليالي وي ده اب ايك مار چراي پروگرام كى لا ئيو كورت كير در اتحا ميكول ا<sup>يك</sup> رس ایسے ہی۔ ۲۴۹سے عنایہ کی طرف بھے بغیل وی اسکرین کو بھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ دىمىيى جاؤ "عنايى خائے اسى طرح كوئے و كھ كركها جريل تب تك لاؤن كے ايك طرف موجود چكن ايريا من دوباره اسيخ كام من مصوف موكميا تعا-''عرک! آنهاری می کویا ہے کہ تم یهاں ہو؟''جریل کو فرن کیس سے دورہ نکالتے ہوئے اجا تک خیال آیا۔ و میراخیال ہے "اورک فیجوایا مکان ہے تھی اوالے والے اندازیش کما۔ مونیس نیش ہیا؟" جمیل دوسہ کی یونی کاویٹور رکھتے ہوئے ٹھٹھ کا۔ اپنے چھلے مہنتے کا خیال آیا تھا جب ایرک کی می اسے وسورزتے ہوئے وہاں آئی تھیں اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ بتائے بغیر کھرے لکا تھا اور وہ الفاقا ال وصورتے کیس وانسیں با جلاوہ محرر تعابی نس سب علی ووان لوگول کے محر آئی تھیں کیونک انسیں باتھاوہ انهيس كهيس اور نهيس توويان مل جائے گا ''تی کور شیں ہیں۔''امر<u>ک نے جبل کے تنبیع ہی انداز کو ب</u>عانب لیا تھا۔ ''کہاں گئی ہیں؟''جبرل کمبی آتی ہوجہ کھرنہ کر آگا کریہ امریکٹ ہو گاقیہ کمیں نہ کمیں ان پیب کوپتا تھا کہ وہ بعض دفعہ ان سے جھوٹ بولیا تھا اور بڑے اطمینان ہے بولیا تھا اور بیعادت اسے پہلے نہیں تھی۔ آیک سال لے جب اس کابات زندہ تھا۔ وحمی دوست عربیاس می بین ... سبل اور مارک جی ان کے ساتھ بیں۔ "اس فیجیل کوتایا۔ فی دی براب کوری مختم و کرکید کش چی رہے ہے۔ "جم ساتھ میں گئے "علیہ نے اسے بوتھا۔" "جھے ٹیسٹ کی تیاری کمنی تھی۔ "اس نے ترکی رتر کی کما۔ علیہ اسے دیکھ کرد گئی۔وہ اب دیکوشہا تھ ش لیے اس کامعائد اس طرح کرنے اور اس کے بٹنول کو چھونے میں معموف تھا چیے زیر گی میں پہلی بار ریموث دیکھاہو۔۔عنایہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے جمی اے اندازہ تھادہ اس کی بات براے و کھ رہی ہوگ۔ البطو پر شین کی تیاری کرتے ہیں۔ "عنامیے نے جوایا" اے کما۔ اے واقعی تشویش ہوئی تھی کہ امر کہ نيست كي تياري نهيس كي تقي ... اس كامطلب تقاوه أيك بار چرنيست عي بُرااسكور لينه والاتحا-" پیسب واپس کب آئیں ہے؟"ارک نے اس کی آفر کو تمل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے بات بدلنے ک ششى .... ئىسىنى تارى اسى دىدى كاسىلەنىس قال اس كى دىدىك مىساكى چھاور تھے۔ "والس أرب بول ك-"عنايية استها اورات ديكي كل-اسيا تعااب ودب مقصد "بمعنى سوال كرارب كالكروبال بيفارب تب تك جب تك ووبال بمي بدار نس موجا ا \_ا الاركر ترس آیا تھا۔ بچھلے ایک سال سے بھیشدی آ ما تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کی کلاس کے سب سے بھڑی ذخوتين دُانج عُ حَكِم عَلَي مِن مُواكِم عُون اللهِ عُمْ 2016 عُمْ اللهِ READING Maggion

اسٹوڈنٹس ٹیں سے ایک تھا۔۔ ایک سال میں وہ اوسط سے بھی کم ہو گیا تھا۔ مِ إِنَّى مَى كَم سَاتِي فيس فيه ؟ "معليد اس له است كما است كما است . "بال عن جاسكا قاملين عن مين كيايي عن كوني تيم محيل سكا مول...؟"اسنة ايك عن <u>معلم من جوا</u>ب "عنايركي بجائج برال فيواب ديتهو كاس كالقد يربوث لياقا-المس ونت بمارے گھریس کوئی کیمزنس کھیلاً۔ کافی در ہو چی۔ جرل نے اس کے قریب صوفے پر شفتے ہوئے اے اپنے گرکے قوائین نری سے بتائے۔ وروز کیسز نمیں ات و بمي تيمز قبيل كل سكة تصديام طور ردواس وقت تك وزكر يجي موت الكن آج مین کے اس مقاملے میں شرکت کی دیدے ڈزلیٹ ہو کیا تھا۔ يكن من الواكيك أوث سائدر مول اور مهمان بھي- "ارك نے چند لمح سوچ كے بعد جريل سے كما بو اب تيوي يري اين اين لكاكر بيشا تعا میں تم اپرے تمیں ہو۔ "جبل نے جوایا"اے کما۔امرک بول نمیں سکا۔وہ جیسے ان سے یمی سنا جاہتا اليس وتر يمل سيث كرول - سب آف والع بول على "عنابد الحد كرى بول الدائري من ال ايك صي في بوني ذا منك عيل رمينس اور ليني ركي في الرك بجودر وتقو تف اساورجرل وديكمامها فرجيس اسوبال الي موددك بم مقد تظرائي محية جرال عود بلين من مح قاس عنايه عمل سيك کرتے میں ۔۔ ایر کے بھر بھی دہال سے جانے پر تیار میں تھا۔ اس کھر میں زندگی تھی۔۔ سکون ۔۔۔ جواب اس کے مجدوريب مقصده كاليناس ويكفته ويوعوه الحد كرعناب كياس أثيا اور كجو كيد بغيرخودي تيمل سيث كرية س اس كىدوكر نے لكات اللے كرسيول والى فيل ير عنايد نے سات مينسون لكائے تھے اور ايرك نے بدوش كيا فا- اس نے بیے کے بغیریہ وان لیا قاکدودواں ، کھانا کھا کرجائے گادود اکثران کے گر کھانا کھالیتا تھا اکتانی کمانا بھی۔ مرف آنو کھانے کی خواہش میں کھ لوگوں کے ساتھ بیٹ کر کھائے کی ضورت کے مستداس ك ليد كريس كمولين كهاناديك ابتريه فاروركما كرق حق بروه بوراويك وي كهانا بإرباركرم موركها بالله اليابية ترمين فالكرال موكيافنا ببساس كاباب يك والتراكم پرولین دکیل تھی کا یک نامور اور بے صدمعوف و کیل بین بچرل کیاب کے بغیرا کیلے دکھی جال کرنا اور اس ك ما تقد ما تيد كم يركو بني سنيماناا بيت مشكل لكنه لكا تقال وهذ جاب بدل عن منى مذى البيخ كريير كاس سيح يرانا يروفيش ، مرش رب والى ال بناس كي خوابشات من على الم المي تسير مرك واد فاقى موت مدرمه می است. مدرمه می است و رجیه ما پدره سال سے استی تصور ایک مثانی دو التصدید روسال کی رفاقت کے بور ا على مستند من المستند و المستنبط و المستنبط الماء من المستند المستند تفاوه مثل عورت نهيل اج الك اليك دن عمر المليم بوجانا كليف وه قما المكن مستنبل كاعدم تحفظ اليك اور مسئله تفاوه مثل عورت نهيل ی کی مرف بچل کو این اسامتی اور زندگی کامتصر بچسے ہوئے مرف انس کائی مجسی اور ان ہی سیارے ا بی زیم گزار کتی اسے اپنی زیم کی مس کسی ساتھی کی تلاش اور صرورت بھی تھی جو بدو کے کار کریش کے چھ ماه بعد ایک کولیگ کی شکل میں مل کیا تھا۔ مِنْ حُولِين دُالْجَسَتُ 226 مارچ 2016 يُلِي READING



Region

زندگی بالکل نارال نیس ہوئی الین کچے بھر ہونے کلی تھی۔ عمار کم کیولین سے لیے۔ اس کے دونوں چرواں نیچ چرسال کے تصب اور ارک وس سال کا تھاجب کار کے وادثے میں جیموزی موت واقع ہوئی نی .... سل اوریارک سنبھل محے تھے ... وہ ابھی چھوٹے تھے اور جیمد کے ساتھ آن کی وابطی و ایک نمیں تھی جیں ارک کی تھی۔ وہایے ماتھ مدے زیا وہ المجد تھا۔ وہ لوگ جس suburb میں مدرے تے وال بندرہ میں محمول میں رہے والے سارے ہی لوگ تعلق ركعة تصيحي سالار اورامامه كاخاندان بروفيشنلز اوراعلا قابليت كي حال تصريحه ومرى قوميت ي جوارک کے بالکل ساتھ والے گھریں تھے ان کالآن مشترکہ تھا۔ اُبرک کی پیدائش سے مجی بملے سے جیمز نے وہ کم قسطول پر - لیا تھا لیکن سالار اور اس کا خاندان تقریبا "وعالی سال سکے وہاں آکر رہنا شروع ہوا تھا۔ سالار اور جسور کی فافعل فرم میں کھے عرصہ کام کر بھے تے اور ایک و سرے کو بہت عرصے جانے تصدونوں خاندانوں میں میل ماپ بدھنے کی وجہ عمالارتے بچوں کاای اسکول ایڈ میش بھی جمال ایرک قعا۔ عنابہ امریک کی کلاس میں تھی۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی دوئتی کا آغاز تھا۔ اگر اے دوئتی کہا جاسکتا ف عنايد بهت الگ تعلك رہنے والى بى تقى ودبت زم خواور شاكنته تقى كين اس كے ساتھ ساتھ بهت سوج بعل كريات كرفي والي ار كم بمي بے مد باتوني نبيس تھا ليكن لاابال تھا۔ شرارتي ... خوش مزاج ... دوستانہ عادات ركھنے والا ايك امریکن کیسده عباید کی طرف اس کی غیرمعمول زائت کی دجہ سے متوجہ ہوا تھا۔اس نے دنوں میں اس کلاس مي آكروهاك بنهائي تعيده ان كي كلاس كي بني ساه بالال اورساه والحصول والى دوهما رعمت كي الوكي تعي اور یں امروها ب جوابی کی دہ اس بی ہائی ہا ہی ہی ہے اور اور ساد اصول دافی دورہ بیار تعت کی لائل سی اور اپنی نمی خمر دار پکول کی دجہ سے پہلی جائے تھی تھی۔ ایر کی کودہ دیمیوٹ تکلی تھی۔ اس کے بھی کیو تک دہ کا اس کی دو مری از کیوں کی طرح ہروقت پڑیر کو ای نظر میں آئی تھی نہ بی برایک سے بحث کرتی نظر آئی تھی۔ اس کو این اور ست بینا نے کی کو مشش ایر کسی کی طرف سے ہوئی تھی اور ایک سال تک جاری روی تھی۔ وہ متابیہ سے بھی ایسے طریق سے ملتے تھے کمیان ہم ال وہ بہ تعلقی اسے بھی محسوس نہیں ہوئی کہ دہ منابہ کو اپنی کمل فرنڈ "وولوگ مسلم بین اور مسلم ایسے بی ریزروڈ ہوتے ہیں۔"اس نے ایک بارائے باب عالیہ اور اس کے والدين ك حوالے سے ليے ح ور سوالات كي تھے اور اس كے باب في طريقے اے سمجمايا ويرمه سال كزرنے كيدرسب كچيرورامائي اندازش بدلا فعال سكياب كي موت كيدوعنايہ نے ممل بار خوداس ہے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ تقریباً 'دو بیفنے کے بعد پہلی باراسکول کمیا تھا اوراسکول جائے کے باوجودوہ ہر کاس میں پہلے ہمی کا کم کے بغیر خالی این کے ساتھ میشار ہا تھا۔ اس کے تمام فریڈز اور کا اِس فیوز نے باری باری آگراس کو تسلی دیے کی کوشش کی تھی اور چراہے روز موے معاملات میں معروف ہو گئے تے لین ایرک اس کے کی دن اسکول جاتے ہوئے جمی دوسرے بحل کی طرح معمول کی سرگرمیول میں خود کو معوف تمس رکار کا اور بدی دودفت شاجب عنایه اوراس کی دو تی شور عموقی تقی و دوکاس درک شراس کی دو کرنے کی تقی دو بات تقاادر محسوس کرسک افاکہ دوروں دو محالیہ اوراس کی تیملی کو یک دم اے اتن توجدديم بجور كررى محى اوراس مدردي فيرب عجيب عراض اسان لوكول كالحتاج كياتف سالار كأخاندان وواحد خائدان أور كحرفتين تعاجمال ايرك كا آناجانا تعاسوه اسيئة آس باس كان تمام كحمول





یں جا ناتھاجہاں اس کے ہم عمر بچے تھے جس جگہ دور رہنا تھا 'دہاں مختلف شدا ہب اور مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے تھے۔ لیک آدھ انٹیزی ۔۔ چند جانئید ۔۔۔ اکا دکا عرب ۔۔۔ یہودی ۔۔ اور پھرسمالار اور امامہ کا تھم ۔۔ اور ان سب کھرول میں دواگر کی تھری طرف کھنٹیا تھا تو در ہے، تم تری کھر تھا۔

بھول ٹمیا تھا کہ دہ کہاں موجود ہے۔ کھانے کی میزر ان کے ساتھ کھاتا کھاتے اور خوش گپیاں کرتے ہوئے 'ڈورٹیل بیخیر بھی امر ک کویہ خیال نہیں آیا تھا کہ دہ کیولین ہوگی۔ وہ ہے حد ناخش تھی اور بیشہ کی طرح ان کے گھر آنے پر اس نے معمل کے اندازش خوش گوار رسی جملوں کا تباولہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی امر ک کا پوچھا تھا اور امر کے وہاں ہوئے کی تصدیق ہوئے پر دہ اندر آئی تھی اور اس نے الذی تھیں کھڑے کھڑے اور ک کوؤا نمان شروع کویا تھا۔ وہ میل اور مارک کو آس کے اس چھوڑ کر کسی دوست نے ساتھ ڈورٹر کی تھی اور دوست کے دورت کے سوتے ہی گھر

مركب وكومال سيفائب يايا تفاله

قه گیارہ سال کالؤکافق وہ چاہتی تھی وہ آپی ذمہ داریاں محسوں کرے اور آگر کچھ ذمہ داریاں اپنے سر نہیں لے سکتا تو کم از کم مزید کوئی مسئلہ تھی پیدا نہ کرے۔ ایر ک کوال سے تب تک بھر ددی رہی تھی جب تک اس نے کیولین کے نے ایر مزکو نہیں دیکھا تھا۔ پاپ کی موت سے بوا صدمہ یہ تھا کہ کوئی اور اس کیا ہے کی گیا۔ لینے والا تھا۔ اس کے اور کیولین کے درممان سمود مری اور کشیدگی کی بنیادی وجہ بھی تھی جے کیولین ہو جھ نہیں پائی

آمریک کے جانے کے کچے در پیوز بھی وہاں خاموشی ہی رہی تھی 'یہ کمی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس ساری صورت حال پر کس روعمل کا اظمار کرے۔ آمریکے ساتھ سب کو بھر ددی تھی کیان اب ان کی سمجھ میں بید بھی نہیں آمہا تھا کہ وہ اے اپنے گھرے دور کیسے دکھیں۔ خاص طور پر ایس صورت حال میں جب ہم ریان کو اس ممیل جول پراعتراض بھی نہیں تھا اور وہ خود بھی تئی یا را بمرجنسی کی صورت میں سبل اور مارک کوان کے پس چھوڑجاتی تھی۔

. ''دانتا اچها کید نقابے پہلے نمبی جموث بولتے نہیں دیکھا میں نے اسے بیٹا نہیں اب کیا ہوگیا ہے۔'' نیبل سے برتن افعاتے ہوئے امامہ نے چیسے تبعرا کیا تھا۔





"جیمز ک موت نے ایا کروا ہے اسے" سالارنے میزے المحتے ہوئے اس کے تبعرے کے جواب میں برتن ستک میں رکھتے ہوئے امامہ عجیب انداز میں مھنڈی پڑی تھی۔ دوران بعد سالار کاطبی معاشر ہونا تھا۔ پہلے ہر تین او کے بعد اس کا طبی معائد ہو آتھا اب اس بارچھ او کے بعد سدید کھاجا آتھا کہ اس کے دماغ میں موجود يُومر كس حالت من تفا- بوصف لكا تفا؟ كفف لكا تفا؟ اس ك داغ من كوتى اور يُومر و نسي بن كما تفا- يُوم زن يكه اور كياز كورة منا تركما نسي شوع كها تقا- CIS' TMT' BPT'LP CBC. MRI با تسي ست در سرود مدر مدر من مون موجه من المستقد من المستقد معمولی می جی خراب رورٹ اے بے حال کر بی ۔ زندگی سے پھر تین او کے دائرے میں سٹ کر آگئی تھی۔ تین او کے بعد وہ میڈیکل چیک اب ہو ما۔ اور پھروہ تین او کے لیے جینے آلی اور جب جب میڈیکل چیک اپ ک تاریخین قریب آنے لگنی امار کیدحوای میں بھی اضافہ مونے لگنا۔ اوربيسب كي تين سال سے مور اتفااور تين سال سے محك تفايداس كا آريش كامياب راتھا- موش میں آنے کے بعد اس کی ذہنی صلاحیتوں رہمی کوئی اگر نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے موٹے اٹرات آئے تھے لیکن وہ ایسے نہیں سے کہ اِنہیں تشویش لاحق ہوئی کیکن اِس کے بادی والمامیا اُٹم کو لگا تھا اُزیم کی بدل کئی ہے۔ اوراب سالار کی زبان ہے جدیو کی موت کا ذکر س کراور اس موت نے اس کے سیٹے کو کیے متاثر کیا تھا۔وہ ایک بارپیمراس طرح مجمد ہوگئی تھی۔ چند کینے پہلے ہوئے والی تقریب یک وم چنے اس کے داغ ہے مجو ہوگئی ی۔ وہ چیک آپ جو دو دن بعد ہونے والا تھا اگر وہ تھیک رہتا تو پھر اس کا چیک آپ تین کے جائے چھ ماہ کے بعد ہویا۔ سالاری شیس جیے اس کی اپنی زندگی کی معیاد تین سے جی او برحضا والی تھی۔ کی میں سنگ کے سامنے کھڑے اس نے لاؤن میں بیٹھے سالار کو دیکھا۔ اس کے گرد بیٹھے اس سے خوش كيون من معروف اين بحول كود يكها-وه خوش قسب تھی کہ دواب بھی ان کی زند کیول میں تھا۔ جینا جاگتا۔ بنیتا مسرا الد خوش باش صحت مند مازم كن ابات وكي كريداندان مين كاسكافها كيدات كوني ماري تقي اورايي عاري تقي ود مرف ا بی سرجری کے بعد محت بابی اور علاج کے دوران پیے میں بار لگاتھا۔ سرجری کے لیے سرکے بال صاف کرادیے ك وجهة محى اوراس كربيد مو فوالعلاج كي وجه سے محى تباس کے جربے پر یک دم جھٹراں ہی آگئی تھیں۔ بہت تم وقت میں اس کاوزن بہت زیادہ کم ہوا تھا۔ وہ شاید اس کا تنجیہ تھیں۔ چھ سات ادوا کیک کے پید ایک جھوٹے پرے انفیکشنز کاشکار ہو نامواتھا۔ و، مرجری کے بعیدوالی پاکستان آنا جاہتی تھی لیکن آئیس سکی۔ وہ اے وہاں اس طرح اکیلے بیہ جنگ الانے ے لیے چھوڑ نسیں عتی تھی۔ وہ کام چھوڑ کر کھر بیٹے کر آرام کرنے کے لیے تیار نمیں تھا اور یہ الیٹن اس کے ياس تفاجى نسيسية مرجرى كالك مضة بعدودوديان STT كروجهكلس كيد بيضا تفاس أوروه صرف ييض تيارواري ... عيادت ... و كيم بعال ... ان لفظول كوسالار سكندر نيه معنى كرك ركه ديا تعادده حي المقدور

سیداری سی عیادت و کید بھال سان انقلول کوسالار سندر نے بے معنی کر کے درکھ دویا تھا۔ وہ حتی المحمد در این ذر داری خودا تھا رہا تھا۔ چیسے ساری عمر اتھا ہے کی کوشش کر آرا ہاتھا۔ وہ پھر بھی اسے تھا چھوڑ در پے پر تیار منٹس تھی۔ چیر سات او کے بعد دویال تو صحت مندہ وہا شہر جا ہوگیا تھا۔ اس کے نشج ال اگ آئے تھے۔ اس کا وزن برید کیا تھا۔ اس کے چربے سے وہ جھوال عائب ہوگا تھیں جو داقواں دات آئی تھیں۔ آکھوں کے کردھتے اور چربے کی بیلا ہے بھی چگی تھی محی ۔ وہ اب ویسا ہی سالار نظر آنا تھا جیسا اس بیاری کی تشخیص سے پہلے تھا۔ وہ





## باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





تحفظ ثية الريح اكتك كرف والاسا الحاره الحامة كمفضي كاكام كرف كي صلاحيت و محقو الليب بارند ماست والا مِعنى منى الليف كويتا يغير سهد جان والله كيان وه يومراس ك اندر مرجود تقا.. أيك خاموش آتش ب ليكن اينا بهيانك وجود برقرار ركهتے ہوئے بيم موت جو معمى محى أسكتى باوركس بعى آجاتى ب يخ كمي خوف كأكلا نهيل كحونث على تقى ... تين سيل خير فيك ادعوده ترج محى اى دائى كيفيت من محى ... مالار تهين تحا- اس في ابنى زندكى اور ليوفت ي نهيس تفاوه اس زيري س خوش ادر مطمئن تفاجوده كزار ريا قفا-ده خوش ادر لمئن فيس عَلى-اس كياس مويين كي ليدمت وقت تعا-اس کاهن معموفیات میں گزرجا ماتھا۔۔ تحراس کی راتیں اب بھی سوچوں میں گزرتی سج برسف للى تعيل جب اس كے ميڈيكل جيك اب كى نار يغيل قريب آنے آ اد جود اسے داغ ہے وہ تاریخیں جھنگ نہیں اتی تھی۔ جسے وقت یک دم الٹی گئی بن کر ا ہے یاد نہیں تھا کہ زیم گی کے بید تین سال اس نے سالار کی زندگی اور صحبت کے علاوہ کی اور پیڑ کے ار ل قدر سوچے ہوئے گزارے تھے۔ ماری ضوریات مُؤاہشات یک دم کمیں غائب ہوگی تھیں۔وہ جید بھول بی تنی مگراس کو کیایند تھا کیا نہیں۔ سالار کے ساتھ گزارے ہوئے شادی کے شروع کے دس سالول ش اس فیونا کی برنفت چکیل تقی بر آسائش دیکیل تھی۔ اگروی کارزے رائیو یے ملاہوے لے کر ہیروں تک ۔۔۔ سب وہ آدھی دنیا اس کے ساتھ تھوی تھی۔۔۔ کوئی ایسی چیز نہیں ی تمنیاس نے کی ہو اور سالار نے اے تمنار ہے وا موسود اپنی زعگ کے ان دس سالوں مرتبر ایل کی الماني لكي سكتى تقى ليكن اليي زندگي كزارنے كے بعد بھي أمامه باشم كوزندگي كى سب بدى نعمت زندگي ہي لگي "كى نۇرگىيدە سىكىياس قالورنياكى كوئى اور چىزىند مونىكى باد جودىجى يوخوش رەكتى ۔ بنس عتی تھی۔ تی عتی تھی۔ باقی اور چھر تھی نہ ہو آپ منٹے کپڑے 'وپوراٹ 'تنہما کشات تھی آپکے نبی نہ صرف اس کاساتھ اس کے ساتھ رہتا آوہ خوش رہ عتی تھی۔ جینے کے لیے بس انتا کانی تھا اور اپ ایک بار پھر يكى نامة خريب تفي كيكسار كجراس كى نييدس غائب بونا شروع بوكي تحيير ن کی ایت رہنے ہوئے سالار کا چرود کھتے ہوئے اے اس کی سرجری کے بعد پہلی اراب مخضى سرجري كي بعد ميلي اداب ويمناس بعراقلي مبح استنال جاكرات دوياره و يكمنا ويووي میں کرنا چاہتی تھی لیکن دو بھول میں یاتی تھی۔ وہ تب بھی اس کے جربے ر نظرین عمائے اس دیکھتے ہوئے اس كياته يراينا القدر كم ينفي محي جب وووش من آيا تماس اس كم متورم بيو أبط الله تعدو أتكهيس كحولن كاجدوجمد كررباقا ين د سالايسية من و اختيار الي يكارف كلي تحميد ايك باسد دوبات كي بارساس في بالأخر آئلميس كھول دى تھيں ۔۔ سوتى ہوئى سمت آئلميس ده غودگى ميں تعااور اس كيفيت ب از رہا تعا۔ اس نے سالار كاجرو جموا اليسبار بحراس كأنام يكارت موت اس بارسالارت اسے دیکھا تھا۔ گرون درای موڑے ہوئے لیکن ان آ کھول میں اس کے لیے کوئی بھان كوئى باز نميس تفاحوه صرف اسد كيدر بالقام يجانئ كوشش نهيس كروبا تفام وْخُولِين دُالْجُسُتْ 230 مارچ 2016 يَجْدُ READING

Region

المدكوجية وهيخالگا تفا- كياده واقتى اب پيجان نهير بيار ما تفا- واكثرزنے اس خدشے كااظمار آريش سے يملے کیا تھا کہ اس کی بادواشت جاسمتی ہے۔ آپریش کے مقمرات میں سے یہ ایک تعاب اس کے بادیودہ شدید ے کا شکار ہوئی تھی۔ گئی۔ دم تحود و مرواتھ ورول کے ساتھ ان آ تکھوں کو میسی رہی تھی جوات ا يك اجنبي كي طرح و كيوري تغيير - پيرجيدان آن تحمول مين چنگ آنی شروع موني - چيداس كاعس اجرنا شروع ہوا۔ اس کی بگلیں اب ساکت نمیں تعیش۔ ہو جیکئے گلی تعین۔ انوسیت کا حساس دیتے ہوئے۔ بیڈیر اس کے ہاتھ کے نیچے موجود سالار کے ابھر میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ اس کانام اب بھی نمیں لے ارافعالین اس کے ہاتھ كالس شاخت كروا تفا-روعل طا بركروا تفا- بن سال كزر في بعد بعي المداس مرجري بي يمك اوراس سرجري كے بعد كاليك ايك لحد الواسكي تقى ووسب پچھ جيے اس كے ذہن پر انمٹ نقوش كي طرح نقش تفا۔ سالار کی زبان ہے جو پہلا لفظ لکلا تھا وہ اس کا نام نہیں تھا۔وہ ''المحدودید'' تھا۔اور ایامہ کو پہلی یار المحدود کا مطلب مجريس آيا تفا-اس في المدكانام المقر جمل من الإنفااد والمدكولة اس في زعر مين بهلي اواينانام ا ہو۔ زندگی میں کہلی باراے اپنانام خوب صورت دگا تھا۔ اس نے کہلی چنریانی مالی تھی اور امامہ کولگا دنیا میں سب یہ بھتی چیزانی ہی توے اور اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ کوئی مرتے ہوئے تو کلمہ پڑھتا ہے۔ پھرزندہ ہوجائے پر اس نے ظمہ يرجة ہوئے كى كو يملى بارويكما تھا أوراس سبك دوران سالار في المم كا باتھ نميس جموزاً تھا۔وہ س نبيس تفا-جنت تقي جوہا تقه ميں تھي-میں نہیں آنا یمال؟"مالار نے یک وم اے مخاطب کیا۔وہ ابھی بھی کچن کے سنگ سے ٹیک لگائے وہ كَمْرَى تَقَى وور تَقِي اس ليه خودرِ قابو بحي إلَّيْ تَقَى- ٱنسونِهِي تِعْمَيا كَيْ تَقِي "إلى من آتى بول "اس فيلك كرسك بين باقى برق بمى ركف" بين سباتين و "يمال عيمى 

اس نے پہلے بی اس تک پنچا بھی تھی۔ آباریٹ ٹونٹی بند کرتے ہوئے لیٹ کردیکھا۔ وہ خود کوسٹیمال پیکی تھی۔ کیکن حمدین کربات ایس کی سجھ میں نہیں آئی تھی۔

رئیسہ کیارے گی؟ اس فے صرف رئیسہ کانام ساتھا۔

«مَی آیش بھی یہ ٹرانی جیت کرلاوں گی۔ "رئیسہ نے اس بار خود امامہ کو منصوب کے بجائے مقصد بتایا۔

000

عائشہ عابدین اپنے باپ کے انتقال کے سات اہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ نین بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور متیوں بہنوں کی عمرمیں زیادہ وقفہ نہیں تھا۔اس کے والدین نہ صرف خود ڈاکٹرزشے 'بلکہ ڈاکٹرز کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔عائشہ کی ماں ورین اٹنی نے آئی بیٹی کو تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان میں اپنی ال كياس بيج وا قواد ووامريك من ميذوس فيعيروفيش على مسلك بوئ عصدو بيلول كم ساته أب نوزائیدہ بچی کوشوہر کی اچانک موت کے بعد بیدا ہونے والے حالات میں سنبھال نہیں سکتی تھیں۔ عاکشہ الحظے یا پی سال پاکستان بی میں ربی - حالا تید نویرین آتی ہے اس کوسال چھ میشنے دہاں رکھنا جاہتی تھیں کیکن عائشہ کی نانی اور نانا کواس سے اتنی انسیت ہوگئ تھی۔ اوروہ مجی ان کے ساتھ اتنی خوش اور مطلمین تھی کہ نورین خیال آنے پر بھی اسے واپس مبس لے جاسکیں وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ امریکہ میں زندگی ایک آر تھوپیڈک مرجن کے طور پر دیسے ہی اتنی مشینی تھی۔شوہری موت کے بعد۔ کہ وہ جائیس بھی تو ماکشہ کو اپنے ساتھ کے جائے بر

خولين دُلجَب **231 ا**رچ <u>2016 كي</u>



بھی دواس کی برورش کی ذمدواری نہیں اٹھاسکتی تھیں۔ پانچ سال کے بعد بالا بحروہ عائشہ کوا مریکہ اپنے اس کے آئیں لیکن عائشہ کاوبال دل نہ لگا۔وہ اپنی دولوں بدی بهنول ب الوس ميں تقی ورین الی بہت معرف تھیں اور عائشہ کے لیے کسی کیاں وقت میں تھا۔ وورو بيوليا يليول كياس امريكه آفير تارسس

سات سال کی غریس اے واپس آلتان میسیخ کے بادعواس یار نورین اے سال میں دوبارا مریکہ بلاتی رہیں۔ ان كى كوشش تحقى عائشه اوراس كى يتول زيمان اور دائمه من لكاؤيد أبوجائد ان كى كوشش كامياب البت ہوئی تھی۔ جاتشہ اور اس کی دونوں میش اب ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہونے کلی تھیں اور عاکشہ کو اب امریکہ انتااجینی جیس لکا تھا ہیں اس کو شروع میں لکیا تھا۔

د سمال کی عمر میں عائشہ ایک بار چرام یکہ آئی تھی اور اس یار اسے دہاں رہنے میں پیلے جیسے مسئلے پیش نہیں آئے بتنے لیکن اب ایک بنا مسئلہ چیش تھا۔ وہ اسکول میں جاکر پریشان ہونے کی تھی۔ وہ پاکستان میں ہمی فِیا پیچکیشن میں پڑھتی رہی تھی جم دہاں اور یمال کے ماحول میں فرق تھا۔ نورین اسکول کے حوالے ہے کچھ نہیں رعتى تحيس-بيه مسئلية أن كى بيرى دونول يبينيول كوچيش مبين آيا تفاق وها نشر كى طرح كلاس مين جهوني جهوني باتون پرپریشان نمیں ہوتی تعیں ۔ نہ ہی برنام ہوئی تھیں۔ عائشہ تواسکول چھا نمیں لگا تھا۔ نورین کے پاس آیک راستہ یہ تعاکمہ دوا ہے۔ وال کم پاسلانک اسکول جیجیں وہ اس راہتے کو استعال نمیں کرناچاہتی تھیں۔ وہ اس عمر مل الله التي المنظم وعلى ميل عالى تعمل الناك المنال القالة بحد عرصة بالدرج على الدخوري محمل موا شروع ہوجائے کی۔ ایک میال بعد بھی جب عائشہ بمتر ہونے کے بجائے زیادہ پریشان ہونا شروع ہوئی اور اس کے كريدة إور خراب وي في الوزن كواب إيك إر يم كتان بعيجنا يراقها ووأب الي اولوكر كم بعدومال يوانا چاہتی تھیں میونگ ان کاخیال تھا وہ اس وقت تک کچھ سمجھ وار موجائے گی اور دہاں چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے

تيوسال كاعمرض عائشمارين ايكسار محرام يكدرت ونسك ليه آئي تحى ليكن اس بارددوال اسينسك ایک نیاستارد کیدوری تحی امریکه اے اسلای ملک نسیس لگ رما تھا۔ بال کی محصی آزادی اس سے لیے پیشان سی تھی۔ وہاں آباس اور زبان کے معالمے میں روا رکھنے والی آزادی اے بولانے کلی تھی لیکن ان میں سب سے بوا چیچ اس کے لیے یہ تھا کہ دوہ بان مجاب میں مجی اپنے آپ کو تھوط نمیں مجھتی تھی جو اس نے کہ سان میں لينا شُروع كياتفا اورجس بيدادرين فوش نيس تعين . إس بار نورين في الأخر كيفيغ فيك ديه تصديد مان لياتفا كه عائشه كالعريك مين اب كوني مستقبل نبيي تفا-

وہ کتان میں بی رہنا چاہتی تھی اور وہاں پیش کے والے تمام چھوٹے بدے مسائل کے ساتھ خوش تھی۔ انبول نے عائشہ کو آیک بار پر امریکہ سے والی باکستان بھیج دوا تھا۔ یا تشریعابدین کا اختاب تھاکہ اے اپنی زه گی نانا کان کے طریقے ایک اسلام ملک میں گزارنی ہے ایک فوعرے فور پر امریک نی تق سے متاثر موت اوروال رائش كالفتيار وتحض كوادموها تشاملين أيك يرسكون المجى زعر كأخواب لركراكب ارجر ياكستان لونى تقى جمال دوات جيك لوكول كورميان زندكي كزارتي-

وخولين دانجي ش 232 ماريج 2010 الم



عائشہ کے نانا عانی نے اسے کانون میں رمعانے کے باوجود زیادہ بے باک ایراز میں اس کی بروش نہیں کی تھی۔عائشہ کو انہوں نے کھریں ایک ایسے مولوی سے قرآن پاک پر حایا تھا جو کسی کم قیم رکھنے والا کوئی روا تی مولوى نهيس تفاروه أيك المصح أوار سي كطلباكو قرآن اور مديث كي تربيت وتا تفار خود فاكتشر كيانا عاني محي دين اور دنیا کی بہت مجھ رکھتے تھے وہ اعلا تعلیم یافتہ تھے ملنے جلنے کے شوقین اعلا طبقے ہے تعلق رکھنے کے باد جویدوہ دی اور اخلاقی قدروں کے صاب سے قدامت پیند تھے لیکن پہ قدامت پرسی دین کے ان معنول میں نہیں تھی جوانهول في عائشه كوديا تفا-عائشہ عامدین ایک ایسے ماحول میں جہاں دین کی سمجھ بوجھ اور اس میں ممری دلچینی کے ساتھ بیدا ہوئی تھی جهاں برحرام اور طال کی تلواروں ہے ڈرانے تے بجائے دلیل اور منطق ہے اچھائی اور برائی سمجھائی جاتی تھی۔ شايرى وجه مى كه عائشرا ينذوب يدمدونا آل لكاور تمتى تقى-ودا في وقت مازيا قامر كي سير من من حواب مي او دمتي من دوز مي ركمتي من مواينانا على ك ساتھ تج بھی کرچکی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نون لطیف کی ہر صنف بھی بھی دیچی رہمتی تھی۔ وینٹ تلا بنالی تھی۔ اسکول بیں پورے لباس کے ساتھ پرالی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیے تھی۔ ہروہ کام کرلتی تھی۔ ج يں اے دلچيں ہوتی اور جس کی اے اپنانا نانی ہے اجازت کمتی تھی۔ امری معاشرے کا حصہ نہ بننے کے بادجود نورین کویہ شلیم کرنے میں عار نہیں تھا کہ ان کی بنی کی تربیت بہت اچھی ہوئی تعیی اور اس کا سراا ہے والدین کو صرف وہ بی نہیں دی تھیں۔ ان کے خاندان اور سرال کے وہ سب لوگ ہے تھے جوعا ئشہ سے جمعی <del>ل ک</del>ے تھے نورین نے اپنی بری دونوں بیٹیوں کو بھی بڑی توجہ اور محنت سے الا تھا۔ انہوں نے انہیں امریکہ بیں رہے ہوے آیے گج اور زیب سے بیٹنا قریب رکھنے کی کوشش کر سکتی تھیں اتنا رکھا تھا۔ سمران کا زیر کی گزار نے کا ایرازیست ازاد تھا۔ اور ٹورین کو بیاس لیے بھی قابل اعتراض میں لگا تھا کہو کئد ان کی پٹیال صدورہ ورسے بھی آ کے نہیں برھیں جوان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنی عموان کے اطبینان کے لیے اتنانی کافی تھا کہ دوند صرف تغلبي لحاظ سے بهت المجھي تھيں بلك أمريكه ميں يلنے برجضوالي دو سرى ياكستاني كركيول كي نسبت ان كي زيادہ فرمال برداراور برواكرتيوالي تحيي-لكين أنهين إن دونون مين اورعائشه كى تربيت مين تب فرق سجور مين آناجب عائشه امريكا ان كياس دين کے لیے آتی یا وہا کستان رہے آتیں اسي بداحان مو باكد دوسيني "كوال بير عائشان التي يحيد محرتي تحيد ان كوار بيشي ربتي-ان کی باتیں توجہ سے سنی۔ ان کے لیے کھاتے بناتی اور اس سے بدلے میں اے تورین سے مجھے بھی شیں ع بيه و القاده بيرسب عاد ما الركرتي محى اوربيرسب اس في الدين سيسكما تفاجو لورين كال باب نورین اینے با<sub>ل</sub> باپ کی اس حوالے سے جداحسان منداور ممنون تھیں کہ انہوں نے اس کی پٹی کی صرف تربيت تى الحجنى سيس كى تنى بلكه اب بهت اليم ادارول ب تعليم دادار يست كم نورين كى خوا بش تفى كم عائشہ ڈاکٹر بنی کیونکہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں میں ہے کسی کومیڈ مسن میں دلچیسی مہیں تھی اور نہ ہی دہ ڈاکٹر بنا جاہتی تھیں۔ عائشہ کو بھی میڈ سن میں بہت زیادہ ولچی نہیں تھی اور شاید ال کی خواہش نہ ہوتی تو دمیڈ بسن کے بجائے آر کیٹکٹ بنتا چاہتی کیلن تورین کی خواہش کو مقدم جھتے ہوئے اس نے زعد کی کے بہت سارے معاصد بدل دیے تھے۔ شاید کہیں وہ اپنی ال کی دہ نظلی بھی دور کرنا چاہتی تھی جو بار بار امریکہ جاکر بھی وہال • ایدجیث بز ارج 2016 يُذخون دُلك على 233 ارج 2016 READING

Maggan

ہونے اور پھروالیں آنے ہو وہ این ال کے دل میں پر اکرتی رہی تھی۔ نورین اس کے بھی اے میڈ سین پڑھانا جاتی تھیں کیونکہ ان کا خیال تھا اگر مائٹہ کو دوبارہ بھی امریکہ آنا پڑا تواس کے پاس ایک اچھی پر فیشنل ڈکری ہوگی والے توکری کے مسلے نہیں ہوں کے میڈیکل پڑھائے وہ خواب جو نورین نے اس کے لیے ویکھا تھا وہ عاکشہ عابدین کی زندگی کاسب بھیا تک خواب ثابت ہوا تھا۔ وہ آگلی صبح پھران کے دروا زے ہر کھڑا تھا۔ بچوں کو اسکول گئے ابھی صرف کھنٹہ ہی ہوا تھا اور امامہ نے لانڈری ے کیڑے نکال کرچند منٹ پہلے ڈرانیو میں ڈالے تھے آے ترج گیران صاف کرنا تھااور بیل بجنے راس کے بارے میں سوچے ہوئے نکل متی قر اس نے ایرک کوسامنے کھڑا پایا تھا۔ المر نے دروا اند کھول دیا تھا لیکن ووروا از سے جی نہیں متی۔ ایرک نے پیشہ کی طرح اپنے تضوم ایزاز میں سلام کیا تھا جو اس نے ان بی سے سکھا تھا۔ امام نے سلام کا جواب دیا لیکن وہ چرمی ویں گھڑی رہی تھی۔ رات روئے اور اس پر نظری جائے۔ وقی ایر آنے کو نمیں کس کی؟ار کے نے بالا خر کہا۔ وم اسکول نہیں گئے؟؟ المدنے اس کا سوال کول کرتے ہوئے جوابا اس سے بوچھا۔ نو درامل الرك نے چند لمح كوئي جواب و حويد كے كوشش كى جمرونى جواب واجودہ كھررى متى۔ میری طبیعت فزاب ب- ۴۰ برک نے نظری ملائے بغیر کما۔ "طبعت کو کیاہوا؟" وہ ماہے ہوئے بھی یک وم زم ردی۔ "بچھ کلاہے بچھے کینرہے۔ "ایرک نے بے حداظمینان کے ساتھ کہا۔ وه کھ لحول کے لیے بمالکارہ کی تھی "فارگاۋسكىك"اس نے بالآخرائىي حواس برقابوبايا- "بنومجى منديس كتے بول ديتے ہو-سوچے نسس كيا ووائے والمنی بی ملی تی ایرک کوبایو می مولی اے الماسے بعدردی کی وقع تھی جو پہلے ملتی رہی تھی۔ "آپ کو کیے بتا مجھے کینم شیں ہے؟"اس نے الا ترامامہ ہے کہا۔ وال ک عل دی کور کو کرد گئی۔ اس کی شکل بے صد مصوم می والل در اون چک دارو سی بال دو تھی ك بغير المريه الاستقادا ي تكس الكسيس ويعل شرارت في تتي راي تقي البان من أيك الجمن بحرى اواس الماسي كوكى جواب ميس بن برا تھا۔جواب دے سكى تھى ليكن گيارہ سال كاس يے كوكيا جواب دي جو سلى دندگى كىسىق سكى نسى بارباتا-خامو جی سے اس نے راستہ چھوڑا اور ایرن کی ڈوریاں کمرے گرد کتے ہوئے دروا نہ کھلا چھوڑ کراندر جلی گئے۔ ارك في الدر آت موت وروا دوري كال كالى كالى وي يعيده اس كالنا كرتها جروه مى الدرج عن أليا قا-میں مسلم کا وسٹر میں میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں میں میں میں معروف رہ کا وسٹر پر پڑے امار بڑن کا وسٹر میں میں ملاوت کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایس میں میں اور جمیں آگر سل فون سے میں میں میں آباد ہونے والی آباد کی آواز نی۔ چند کھوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آبا۔ وہ محرارے بیٹھ

خولين دانجن الجنب 234 مارچ 2016



جاشئسات كريسندكر اس نے جبرل کو کئی پار تلاوت کرتے سنا تھا اور وہ جب بھی تلاوت کردیا ہو تا کوئی اور بات نہیں کر تا تھا م ے آس اِس کوئی اور اونجی آواز میں بات بھی نہیں کر ماتھا امریک فیصلہ نہیں کرپایا کہ سیل فون پر چلنے والی تلاوت کے دوران اے کیا کرنا چاہیے۔اس کی مشکل الماسے آسان کی۔اس نے سیل فون پردہ تلاوٹ بند کردی۔ «جبریل کی آوازے؟ ہم کرنے جینے تصریق والے انداز میں پوچھا۔ وميس بھی سيمنا چاہتا ہوں بيد قرآن-"ايرك في جيداس سنائي دينے والي چزك ليے بالاً خرموزول لفظ تلاش كيا-امامه خاموش ربي-ومين سيجه سكتابون كيا؟" اس نے امامہ کو خاموش یا کر سوال کیا۔ ایک اور عجیب سوال الممہ نے سوچا کہی مجمی اس کے سوال بھی مشکل مين ذال ديت بير-اس غلط فني تقى كدات مشكل مين ذالنے والے سارے سوال صرف حديث كياس بى '' رکھیے ہوتوسب کچھ سیمعاجا سکتا ہے۔''اس نے اینے جواب کو حتی المقدور مناسب کرکے بیش کیا۔ الأآپ سلھا سكتى ہيں؟ "اس كا گلاسوال اس سے بھى زيادہ تھماد بينے والا تھا۔ « نهیں میں نہیں سکھاسکتی۔ "امامہ نے دونوک انداز میں کماروہ مطلب سمجھاتھا نیت نہیں۔ "جريل عماسكتاب؟"اس فيتبادل على بيش كيا-"وہ بت معروف ب اے اِلی اسکول حم کرناہ اس سال۔" کماسے جسے بھا ماہیش کیا۔ "میں انظار کر سکتا ہوں۔"ایر کے کیاں بھی متبادل حل المد اس باراس مفتكو \_\_\_ مع تحتر كياب كبنث كول كريجه وعونا شروع كما الرك نے اس موضوع مفتکو میں اس کی عدم دلجی محسوس کرتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کا اتفاز کیا۔ "حمین اینے بیر روم میں کول سی لے گیا اے؟" وہ اب لاؤج کے درمیان رکھی میزر بڑی حمین کی اسبيلنك في القي كالرف متوجه تفارا مدفيك كرات ويكها-" آج اس کے کچھ دوست مرعویں بہاں گھریر۔ ان ہی کود کھانے کے لیے رکھی ہے۔" اس نے اعدول کی نوكري ب ايك اندا نكالتے ہوئے جواب دیا۔ الاورانی کے "امرک نے خوشی کا اظمار کیا۔ یا کم از کم خوش دکھائی دینے کی کوشش کی۔ "میں انوا کینڈ ہوں " '' '' اور ان ان کا انتخاب کا اظمار کیا۔ یا کم از کم خوش دکھائی دینے کی کوشش کی۔ "میں انوا کینڈ ہوں كيا؟اس في المطلح جمل كو پھر سوال من بدلا۔ والكياليا لين الزير أو كرواك والتروك "م بهلين يهان و" وش مزاجي سيك كاس جل مِين ايها كِي تَمْتِين تَعَاجُوارِكُ وَرُا لِكَمَا لِكَنْ الْبِينِ السَّاجِ رِالْكَاتِحَالَ ور آپ کومیرایمان آنامچهانسی لگا؟ اورج کے درمیان میں کفرے کھڑے اسے امامے بوجھا۔ "جمون بول کر آنا چھانمیں لگا۔"اس باراس کے جواب نے چند کھوں کے لیے امریک کولاجواب کیا۔اس ني مونث كاشت موسالمام كوديكها عراس راني كويودد مياني سينفريروي هي-اے اندازہ تھا کہ وہ کس جھوٹ کا ذکر کردہی تھی اور اے یہ بھی پتا تھا کل رات ہونے والے واقعہ کے بعد





المداس سيد ضرور كمتى وواس المجى طرح جانيا تفاكم ازكم الناتو الدر محيضة موالمامد إي المنتى نظراس روالی ریدنی شرف اور نبی جنز کے ساتھ جو گرز پنے بھرے بالیں کے ساتھ سرچھائےدونوں اتھ جنز كى جيون من داك ايك دوكرى توك فرش كوركرت موت كوية مين كرى سوچ من تعايا شرمندكي من المدكوب افتياراس يرترس آيا-امانہ وہے، تعلیاد ان پرس ہیا۔ ''نتائشاکیا ہے؟'' وہ پوچھے اپنے نہیں وہ سمی تھی۔ امریہ نے آئی میں سم لایا۔ امامہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تقاکہ وہ ناشتاکرے گایا نہیں۔ وہ اس کے لیے ناشنا بنانے کی تھی۔ امریک وجھی بنا تھاوہ کیا کر رہی ہے۔ ''آپ بجھے پڑئی نناویں۔'' وہ جاتی تھی وہ پر اٹھا کھانا چاہتا تھا وہ ان کے گرکئی پارپر اٹھا کھا چاہا کا تھا۔ وقیس اسے وہاں لگا دیتا ہوں۔''امریک نے درمیانی مینٹور مرانی کے برابریس دے سر فیکلیٹ کو اٹھا تے ہوئے۔ انسان میں دیں ہے کئی کا تعلیمات وہ میں انسان کا تعلیمات کی اس کے اس کا تعلیمات کا تعلیمات کے اور کیا۔ ات ديوار ير لكان كى يش كشى ك وقيع اين اورالمد كورميان ملاقات في شروع من ي آن والى تلخى كو فتم كرنے كى كوسش كرر القار ونہیں مت لگاؤ۔"آمامہ نے اسے روکا۔ "كيول؟"اس إلى كربوچها-"آب كوفرنس بحمين ير؟" و اس کی بات پر کی میں کام کرتے کرتے ہیں۔ وہ اس نے یہ نہیں کہ سی کہ اگر وہ اپنے بھول کے مقابضہ کار وہ اپنے بھول کے مقابضہ کرافیات وہ اس کے انداز تعالی اس کار میں اس کار میں کار کار اور اعزاز اپنے کو اللہ تعالی ہے۔ في السيماليين قابل اولادوي تفي-معين كياياكوليند نبيس بيد "اس فيراف كي يرابا تيو كال " ہیں اپنے کارنام مول کی نشانیعل کو پروقت دیواروں پر لٹکا دیکھیں گے آتے جاتے ہوئے توان کے رماغوں کو ساتوں آسان سے کیے بیچے آریں مرک بھر اس سالار کیاتیاد آئی تھی۔ واس نے مملی بار جرل کے سمی سر نیفلیٹ کودیو اور رکانے کی اس کی کوشٹی کے جواب میں آئی سی۔ ''کوئی گئی بھی بین انچیومٹ والا دن ہو جو میں تھنے کے بعد ماضی بن جا اے اور اسفی کے ڈھنڈورے پینے والے لوگ بھی مشققیل کے بارے میں نہیں سوچت'' اس نے سالار کی بات من و من دہرائی تھی ؟ تا نمیں اركى مجمين آليالمس - يكن اس فريد في موال كيفيود مرتبكي في ال ميزر د كاوا قا-د مسرسالار آب مجھے پید میں کرتیں؟" دواس کے اعظے سوال پریری طرح ہو گی۔ اس میں بت بند کرتے ہیں پھر میں جہیں بند کیل میں کول گا۔"اس نے بوے تل سے میں " آپ جھے ایڈ اپٹ کرسکتی ہیں؟" اگلاسوال اتاا جانگ تھا کہ دوہرا ٹھا بھول کراس کی شکل دیکھنے گل۔ دویے حد یجیدہ تھا۔ چند لحوں کے لیے اس کی سجھ میں نہیں گیا۔ کہ دہ کیا تھے بھروہ آس بردی تھی۔ امریک واس کی آسی ور کے تساری می ہیں۔ دو بس بھائی ہیں۔ ایک فیمل ہے۔" رے سازن کا ہوائے۔ لیز اس کے اور ب الی ہے اس کی اے کاٹ رفیعے بلیز کہ کراس کی مقت کی تھی۔ و الماري مي تم سي بهت بيار كرني بين ايرك أو مي جي تحميل مي دو سرك كونيين وين كي اور حميس ان يكي بوت بوئ كى دو سرب مياس جائى ضوورت بحى تيس ب الماسد ا ستجمار كى كوشش كى ارج 2016 کی دونان کا کیستان کا درج کا 236 READING Region

"می کے پاس ایک بوائے فرینڈ ہے۔ وہ جلد ہی ان سے شادی بھی کرلیں گی۔ کیا آپ تب جھے ایڈ ایٹ کر سکتی بن؟ اس في اس مسلك كالجي عل تكالا تعا-ور المراج المين المراسياس آناجه والوجي المراسي وسكى-برت مخضر جياجي أس بيح كابرنفساتي مسئله جيها تفاسده كس طاش بي كمال كمال يحرر بإقعال المدكاط اور پگھلا گرکھ کے باغیں ایسی ہوتی ہیں جو گئے جا تھیں ہو گا۔ چاہے مقل کی ہر تھی لگا لیں بچھ آلے نہیں گھتے۔ ''پٹھلا گرکھ پر اغیر انسی بھی کا میں انسی ہو گا۔ چاہے مقل کی ہر تھی لگا لیں بچھ کے آلے نہیں گھتے۔ '''تم اچی بچی کو کھیوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہے ہو۔ یہ تو آنچی بات نہیں ہے۔''امامہ نے چیسے جذیاتی ملک ورمی مجھے چھو ڈویں گی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا۔ ان کا بوائے فرینڈ ہے۔۔ "ایرک کے پاس اس جذباتی مید با بوپ کا ''دوشادی کرلیس بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگیں۔ پچھ بھی ہو۔ تم ان کے بیٹے ہی رہو گے۔ تم سان کی محبت کم شمیں ہوگی۔ وہ تنہیں اور تمہارے وونوں بمن بھائیوں کواپی زندگ سے نکال ضمیں سنتیں۔"اس ئے کیرولین کی وکالت کرے امریکی ایوسی کوجیے اور برهایا۔ "هِن عناييب شادى كرنا جابتا بول"اس كالمطلح جلف المامد كادماغ ميس محماديا تفاده المطك كي لمح بول ہی تہیں سکی تھی۔وہ این لوگوں ہے افیہ پیشائن لوگوں کو پیند کر ماتھا لیکن وہ اُس طرح اس اندا ذہیں ان کے خاندان كاحمد بنخ كاسوج سكاتحال اسكاندانها وتبيس تحا '' یہ بھی نہیں ہو سکتا۔''اس نے بالا خراس سے کہا۔ كيول؟ وهب مابيوا-"تم ابھی اس طرح کیا تی کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہو۔ "اے اسے زیادہ مناسب جواب نہیں سوجھا تھا۔ وجب میں بروا ہو جاؤں گائتب شادی کر سکتا ہوں اس سے؟" «میں۔ "اس پاراس نے صاف کوئی سے کما۔ «كيور؟» وها تني آساني سے بار النے والا نهير علا "اسے شادی کیوں گرنا جائے ہوتم؟" وہ یو چھے بغیر نہیں رہ سکی۔ الكيونكم من است يستدكر ما مول-" ''لیکن ہوسکتاہے' وہ حمیس انتا پیندنہ کرتی ہوکہ تمے شادی کرنے پر تیار ہوجائے۔''ایرک کے چربے پر ابك رنك آكر كزر كمار «کیاسنے آیے ایا کما؟ "اسنے ایک بیکانہ سوال کیا تھا۔ '' دہتیں عمس نے جھے تبیں کہا۔ وہ بہت چھوٹی ہے۔ تہیں پندیا ناپند کرنے کیارے میں وہ ابھی سوچ مجھی نہیں سکتی ہے لیکن میں تم ہے کہ رہی ہوں ایرک آگہ اس طرح کیا تیں کرنا اور سوچنا چھوڑوں ورث شاپیر ہمارے تیم ہے مانا جلنا ممکن نہیں رہے گا۔'' وونہ چاہے ہوئے بھی بچھ ترش ہوئی تھی اور یہ ضروری تھا' وہ سس جاہتی تھی وہ اسی کوئی بات عنابی سے بھی کرے -" آپ جھے نفانہ ہول ۔ آگر آپ ایسائیس جاہتیں اوس عالیہ عالی نیس کول کا لیکن میں اس ے پارٹر ناہوں۔"ارک اس کی خفل ہے کچھ پریشان ہوائیکن چربھی اے اپنے مل کی مفیت متائے بغیر میں ره سكاتوه باختيار كمي مالس كرره كي ...وه أس معاشرے كورج بلنجز تقيرواس سميت برمسلمان ال مِنْ خُولِين دُالْجُسْتُ 237 مارچ 2016 أَنْ READING Maggan

كوۋراتے تھے۔

"م کیا کرسکتے ہو عمالیہ کے لیے؟"اس نے بے در سنجیدگ سے امریک سے پوچھا۔ "مب کچھ۔"اے وی جو اب ملاجس کی اے توقع تھی۔

''اوے پھراسکول جاؤیا قاعدگے۔۔۔ول گا کر پڑھو۔۔ اپنا کوئی کیرپیزیناؤ۔۔۔عنابیہ کسی ایسے لڑے کوئی بھی پیند کرستی جویا قاعدگ ہے۔اسکول نہ جا آبو۔۔ اپنی اس کی بات نہ مان آبو۔۔۔۔۔پٹے جھوٹے بمن بھا ئیوں کی پرواونہ کر تا ہو۔۔۔جواسٹریز کوسٹچیدگی۔۔لیسانان نہ ہو۔۔۔اور پھرجھوٹ بول آبو۔ ''

اوی۔۔واسٹریز تو جیوں سے بیناہ میں اور چراہوت ہو ماہو۔ ایر کیا چرہ مرخ ہو کیا۔ امامیہ نے جیسے دو سکینڈ زیش اس کی زندگی کی پہلی عمیت کا تیا پانچہ کر دیا تھا۔ وہاں یک دم خامو فی چھائی تھی۔ امامہ اب بھی کچن میں کام میں مصوف تھی۔ ایر ک کا ناشتہ تیا ر کر کے اس نے ٹیمل پر رکھ دیا تھا۔ وید بہت دیر خاموش رہا چھراس نے امامہ ہے کما۔

۔ من پر روبوں معدودہ میں ہوئی ہو اس میں ہوئی ہے ہا۔ ''میں اپنے آپ کو تھی کر لوں گا۔'' '' میں اپنے آپ کو تھی کر لوں گا۔''

''یہ پرت آجھا ہو گا ایر کی۔ لیکن اس کے ساتھ حمیس ایک اور دعدہ بھی کرنا ہے جھے۔'' ''کرا؟'' دہ آجھا۔

"جَب تک تم ہائی اسکول پاس کرکے یونیورش میں نہیں چلے جاتے ہتم عنامیہ ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں روگے۔۔۔میں نہیں جاہتی وہ تم ہے تعمل طور پر فقاہو جائے۔"

" هیں وعدہ کر ناہوں۔ میں ایسان کروں گا۔" " هیں وعدہ کر ناہوں۔ میں ایسان کروں گا۔" ایر ک نے بھی اس جید گی ہے امامہ ہے کہا تھاجس شجید گی ہے وہ اس ہیات کر رہی تھی۔وہ اپنا چمری اور

کاٹنا کچڑے کرس پر بیشیار افغا کھانے کی تیاری میں تھا۔ کاٹنا کچڑے کرس پر بیٹیا بر افغا کھانے کی تیاری میں تھا۔ "اور جب تک تم میر میشورش منس بیٹی جاتے ہم دوبارہ اس ایشو پر بات منس کرس گے۔۔ محبت۔۔۔ شادی۔۔۔

اور جب علت م فی بیورتی میں جی جائے کم ادھا ہوا اس النظامی الن

آباً سرکا خیال تفاداس نے متحافقی بند ہاندہ دیا تھا۔ تھوڑا عرصہ مزیر گزر جائے ہر دہ اپنے پاپ کی موت کو بھول جانے کے بعد نخیک ہوجا آ۔ اس سے عزایہ ادر اس سے متعلقہ ہونے والی ساری گفتگو بھول جا آ ۔۔۔ اس نے امریک کی اس بات جیت کو آیک امریکن سیچ کی بکیانہ گفتگو سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔۔۔۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایرک ایک عام امریکن بچر نہیں تھا۔

سعداوراس کی بیوی اس بات پر چتنا فخرکرتے 'وہ کم تھااور یہ فخروہ پر ملالوگوں تک پہنچاتے بھی تتھے۔ ان کے حاقہ احباب میں زیادہ تر لوگ ان ہی کی طرح کنزود پیواور نہ ہی تتھ کیکن کم لوگ ایسے تتے جن کے بیچے ان کے ۔ بچوک کی طرح لا ٹن فاکن ہوتے اوراس ہے جسی بڑھ کریہ کہ والدین کے اسٹے قربان ہدار ہوتے۔





باند هتا تقا۔ان کا گھران کے سوشل سرکل میں ایک آئیڈیل گھر سمجھاءا آٹھااییا آئیڈیل گھرجیسا گھراور فیملی سب بنانا چاہتے … لیکن بیہ صرف اس کی مال کا خاندان تھا جواس آئیڈیل گھر کی کھو کھلی بنیادوں سے واقف تھا اورا حسن سعد کے اب کو پسند نہیں کر آٹھا۔

بنانا جارتا قرأ اوركيد و مطالبه تعاجوه في ب كايام استعمال كرتي بوي كريا إقعا-بنانا جارتا قرأ اوركيد و مطالبه تعاجوه في ب كايام استعمال كرتي بوي كريا إقعا-

وقت برکتے ساتھ سعد نمیں بدلا تھا۔ اس کی ہوی بدلتی چلی ٹی تھے۔ اس نے دہنی طور پریہان لیا تھا کہ دہ
شادی سے پہلے واقعی اسلام سے دور تھی اور دین کی تعلیم بدوسداس کے کاٹوں بین ڈال تھا اور اس
شادی سے پہلے واقعی اسلام سے دور تھی اور دین کی تعلیم بدوسداس کے کاٹوں بین ڈال تھا اور اس کے ایک استجوہ آگیا
مقا جب دولوں میان ہوی ہوچ کے حساب سے ایک چیسے ہوگئے تھے۔ اس کی ہوئی مجسس مدی طرح آئوں پر
اپنے فتوے نافذ کرنے گئی تھی ڈودو مروا کے بارے بین اسے فتوں کا کھلا اظمار کرتی تھی۔ وہی کی ذوا بھی
اپنے فتوے نافذ کرنے گئی تھی تھی دو مروا کے بارے بین اس کی تقویل کا کھلا اظمار کرتی تھی۔ وہ کی کی ذوا بھی
اس جو فتو سے نام اس کا موروں تھی بھو اس کے براسمال میں گئے۔ اس کا موروں کیتے ہیں۔ اس درک دیں ہے برا کمہ
ساتھ ہیں۔ اسے برانہ کہیں بلکہ سرے مراح مراح دوں کریں کہ اگل شرم سے آنے بائی ہوجائے۔

سین سند میں ''دھم'' کے علاوہ ''خکست''نام کی بھی ایک چز ۔ ہے'وہ اس سے نادا قف تنے ۔۔۔ وہ میاں بیوی سیات پر شکر اوا کرتے تھے کہ اللہ نے امنیں میہ توقیق عطاکی کہ وہ لوگوں کو کھنچے کھنچے کرنے ہب کی طرف لا رہے تھے۔ رامد ایت کی طرف راغب کر رہے تھے۔

اُنُ وَوَلَى كَى ازُودا فِي زَدْكَى مِن اُگر كى بات بران كالجمي افقاق ہوا تھاتوں صرف مي الكسبات تھي ان وونوں ميال يوي كے در ميان كى اور چزېر زندگی ميں تھي انقاق كنين ہوا تھا گرسعد كى يوي ہراس چزېر جواس كے شوہر كو تاكوار گزرتی تھى مرف خاموش رہنا كہ گئى تھى ... خاموش افقدار ندكرنے اور اختلاف رائے كرنے كا تھجد وہ مارى كے ايتراكى سالوں ميں بست برى طرح بھٹت چى تنجى ۔ اس كے اور سعد كے درميان است سال كر وجائے

مُرْخُولِين دُالْخِيثُ 259 مارچ 2016 يُخْدُ



کے باد جوداس قدر زبری ہم انہنگی کے باوجود محبت نہیں تھی لیکن انتی فیصد پاکستانی جو ژوں کی طرح وہ اس کے بغیر معنی رشتہ قو چلاتے ہی آرے تھے۔ آگر ایک دو سرے محبت ندہونے نے ان کے لیے ساتھ رہنا مشکل بنایا تھا قواس مشکل کو آسان اس مشترکہ نفرت نے کروا تھا جو دہ میال بوی ہراس شخص سے کرتے تھے جو ان کی زندگیوں اور ذہنول میں موجود اسلام کے تصور پر پورانسیں از باتھا۔ وه ودول ميال بيوى اين خاندان أور حلقه احباب من بهند نهيس كيه جاتے تصح حالا تكه ان دونوں كاخيال تفاكد وه دولول ب صدخوش اطلاق اورسب كى ضرورت مين ان كى كام آف والعصين كين كسين نه كسين اسلام ك اس كر تصورة وودد در مرول ير محولسا جائة تي لوكول كي ليان كوكسي مد تك يا قائل برداشت بناويا تھااوروہ اس ناپیندیدگی ہے ناواقف نہیں تھے لیکن ان کا خیال تھا بلکہ انہیں بھین تھاوہ نیکی کی بات پھیلائے والعين اور الراس كي وجه الوك ان علية بي والله المس اس كا جروكا-اجس سعدنے ایک ایسے گھریں پرورش پائی تھی جمال پر اس کے مال باپ نے اپ لوگوں کو اس کسٹل پر بر کھنا سکھایا تھاجن پر دہ خودد مرول کو پڑھتے تھے اس نے ال باپ کے در میان ہر طرح کا جھکوا بھین میں ہی دیکھ لیا تماا در اس نے سیکھا تھا کہ شو ہراور یوی کا تعلق ایسانی ہو باہے اور ہونا چاہیے۔ حام اور محکوم کا۔ برترا در لتركا \_ كفيل اورمكهول كا \_ عزت اوراحرام كانسي \_ ياراور محبت كابعي تثين \_ مردی ساری عزت اور غیرت اس کے گھر کی عورت کے گردار اور عمل سے ڈویق ہے اس کے اپ عمل اور كردارت نبين... أيك امريكن فيشمل اوردبال العليم يافة باب في احسن سعد كوجو يهلاسيق يزهايا تها ، وہ کی تھا۔ احسن سعد کو کیچے چزیں شعبید ناپند تھیں۔ ناپندیدگی ایک چھوٹالفظ تھا پیے کمنازیا دہ مناسب تھا کہ اسے کچھ چیول سے نفرت محی اور آن چیزول کی فهرست میں اور ن عورت اور امریکد سمر فهرست تقد باپ کی طرح دو دنیا میں تمام انتشار اور گناه کی وجہ ان ہی دو کو قرار دیتا تھا۔ ده ایک به صدا بل اسکول میں کواریک کریشن میں اے لیولز کر رہا تھا لیکن وودیاں اپنے ساتھ پڑھنے والی ہراس اٹری كو" أواره " مجمعتا تقاء عجاب من نهين تقي -ال ياپ كي طرح وه بهي يمي مجمعتا تقاكه وه سب از كيال أوكول كو کو '' آوارہ'' بھتا ہا یہ ویاب میں میں افغیار آخی کرتی ہیں۔ دعوت گناود ہی ہیں۔ میں اور میر کرار تکم میں سے کہا ہو کیشن سے نمین پڑد میں تھیں تھیں مگراھیں سعد کو میں اور کا اور کا اور تکم میں اور تکم میں اور کا تھی کہا ہو کیشن سے نمین پڑد میں تھی تھیں مگراھیں سعد کو شروع سے ہی ایسے اسکولز میں رمعایا جا نا رہاجہ ال کو ایجو کیشن تھی جمان اس کا واسطہ ہر قسم کی اڑ کیوں سے رہ ناتھا اوریک واے مثال ماکریش کرنے کے لیے ایک اور مثال مل تی تھی۔ اس کامیٹاکو ایج کیش میں و صفے کے بادیو کرل فریند کے مفہوم ہے بھی واقف میں تھا۔ یہ اس منافقت کی ایک اور چھک تھی جو سعدے آئے اندر غيب اورندب كاصدود كونافذ كرف كح حوالے سے تقى ا حسن سعد اوراس کی دونوں بہنوں کی زندگی ساتی طور پر جتنی محدود کی جاسکتی تھی مسعد اوراس کی بیوی نے کر ر كلى تحى ...ان كى زندگى كى واحد " تفرح" برهنا تقام ... وأحد " نوشى " اليتح كريز زلينا تقا- واحد " وليسي " ند بي كمايين برهنا تفا- دا مد مقصد " آخرت مين مرخرو كي " تقي ... واحد " إلى "" والدين كي خدمت تفا" بين و "دنيا" كوايك لعنت كے طور پر تنجی تخص اور مرده چیزجودنیا کی طرف کھیچی تھی وہ شیطانی تھی۔ واک پر فیکٹ dyafunational میلی تھی جس میں ماں باپ نے اپنے خراب ازدواجی تعلق سے بیدا ہونے والے تقائص اور خامیوں کو فرمب کے كيل ہے اسے وحك كرا بيخ آپ كوپاك كرايا تا۔ اللہ كوئي أن كى عبادتول عظم سے آھے براء كران سبات ندكر سكے ان كى سارى يشى كزوريال اور خاميال نماز كروزول اور خولتن ڈانجنٹ 240 مارچ 2016 يَ READING Barton

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





دوسری عبادقوں میں چھپ جائیں ... سب سے خوف ناک بات یہ تھی کہ اس گھر میں رہنے والے کی فرد کو یہ
احساس ہی نہیں قا کہ ان میں بہت سے نقائص سے کان میں سے ہرا کیا اپنے آپ کو پر فیک ہے ہجر دہا تھا۔۔
دو سرول کے لیے ایک دول ہاؤل۔۔ اللہ سے قریب۔۔
احس سعد مجی اپنے آپ کو کال سجھتا تھا۔ سب ہرائیوں سے مبراً ... سب اچھائیوں کا ان سے ۔.. اس پر اپنے
یاپ کی سوچ اور کروار کی گھری چھاپ تھی چواس سے عشق کر ماتھا کہ تک دوات کی اور ترینہ اوالدہ تھی۔۔ اُس برائیوں
سعد نے باپ سے بہت کچھ ور افتہ میں اپنے آپ کھی وصورت گوبات موازع کا واحت ... کی جو سب سے برائی چڑ
احس سعد نے باپ سے لی تھی وہ منافقت تھی۔۔ اس کی پیچان نہ رکھتے ہوئے بھی۔۔ ساؤرن عورت اور
امریک سے نفرت تھی۔ وہ انہیں گناہ اور برائی کی جز سجھتا تھا۔۔ اور وہ ایک ساؤرن عورت شادی کرنا جا جا تھا تھا
امریک سے اس مریک شریت بھی ہو۔۔ اور دورا کے برائی تھی۔۔ یہ دونوں چڑس بھی اس طنے والی تھیں۔۔ اس کی
خوش قسمتی کیک اور خاندان کی پر قسمتی شرید ہے والی تھیں۔۔ اس کی

''تہیں ہا ہے 18 لاکیاں تہیں ہائٹ مجھی ہیں۔'' ایک لو کے لیے ذر نبیل پر خاموقی چھائی تھی وہ ایسانی غیر متوقع جملہ تھاجو حصین نے پاستا کھاتے ہوئے پے تیموں الدین بھائی کے کوش گزار کیا تھا۔ امامہ 'مالار محتایہ 'رئیسے نے بیک وقت حصین لودیکھا پھر چہر ل لوجو سرخ ہوا تھا۔ وہ شرمندگی نہیں فصہ تھا جو حسین کے ان بے لاگ تعمول پر اکثر آجا آتھا۔ ''دو چھے بھی کول کہتی ہیں لیکن تمہیں تھاٹ مجھی ہیں۔ کس قدرافسوس کی بات ہے تا۔''

We Deals in All kind of Vegetable, Flower & Herbs Seeds

#### Skysner Silver Skysner Silver Skysner Silver Skysner Silver Skysner Silver Skysner Sky

Contact No. 04235422358 03159291660 03324111426 ہمارے ہاں ہرخم کے موئی چھولی، میز ہیں اور بڑئی اٹیفوں کے IMPORTED F1 سیڈنڈ مکل وفیر کٹل کا روڈ ڈھسک کما ویں، ہا فیائی کے آلات اور فالا ورز باب دیاہے ہیں ۔ مدی چھوٹ و سے سیکٹ مدیک

PARTIES (5)

Leibbergin Lithoryety Lithoryety Lithory

U/Addtlがしませい。iPelatedというまましたWww.skyseeds.pk CODPの18としまったいいいいでしてしてしばんがとPlace Orderの1 -というまとしていれてしてCash on Deliveryというと

89 Vegetable Market Allama Iqbal Town Multan Road Lahore Facebook: www.facebook.com/skyseeds. Website: www.skyseeds.com





اس نے مال باپ کی نظروں کی پرواکی تھی نہ ہی جبرل ہے سمرج ہوتے چرے کی۔ اس نے اپنے تعرب کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے آؤکیوں کی تظرمیں اپنے اشیٹس پر افسوس کا اظہار بھی اس سانس میں کیا تھا۔ Will you please shut up ( "تم خاموش نبیں رہ سکتے؟") جبرل نے اس وفعہ کچھ سخت لیج میں آسے روکنے کی کوشش کی۔ال باپ کی موجودگی کالحاظ کرتے ہوئے اس نے اسے شٹ اپ کنے کے بجائے ان دو لفظوں کو تو کر کے بداوا سط اے ٹو کا۔ "Oh one more twister." حمین نے بول طا ہر کیا جیے اس نے اسے کوئی براہی مشکل لفظ کر دیا تھاجی سے وہ وا تقب ہی نہیں تھا۔ "حمين-"اس بارابامد فيات تنبيه كى وميبرل بوق والى اس يارنى كو بمكارك بيشي تقي جوحمين نے اسیے کلاس فیلوز ۔۔ کو دی تھی۔ "میں غلط تمیں کمدرہا تمی ... "حمین نے اس کی تنبیہ کوجیے ہوا میں اڑایا اس نے اپنی یات جاری رکھتے ہوئے کما۔ "میری جانے والی براڑی کاجریل پر کرش ہے۔ جرمل نے اس بار ہاتھ میں بکڑا ہوا کا ٹاپلیٹ میں رکھ دیا پر بیجیے اس کے مبرکے پیانے کے لبرز ہو جانے کی فيمال تك ميري كرل فريندز بهي..." "فرمنڈز!"سالارنے ٹوکا۔ "جوتھی ہو۔ "اس نے اس انداز میں بات جاری کھی۔ "مین ایو آرسو کی۔." همین نے اس بار جرمل کورشک بحری نظول سے دیکھا۔ امامہ اپنی ہے انتہا کوشش کے باوجودا بنی ہنسی پر قابو میں پاسکی۔اے حمین کی تفتگوے زیاد جیزل کے ردعمل پر منسی آرہی تھی جس کی اب کان کی لوئیں تک س من الروع مو كى تعيير وهال كيشندر يحواور جزير موا تقا " و تمهارا کیا خیال ہے کون می چیز ہے جواسے لڑ کول میں پاپولر کرتی ہے؟" سالار نے صورت حال کو سنجالنے کی کوشش کی آئ نے بردی شجیدگی سے حصی ہے اوں سوال کیا جیسے یہ کوئی برط قلسفیا نہ سوال تھا۔ "مي اس بارے من پيلے بي سوچ چا مول-" حمين نے اپنے كانے كى نوك ياستا كے درميان كھرتے ہوئے سالار کے فلسفیانہ سوال کا اس فلسفیانہ انداز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ ۴۰ کی بهت می میزن میں - لوکیال ان لوکول کو پیند شین کر تین جو بهت بولتے میں اور JB بالکل بات نہیں الور "مالارف سلاد كاليك كلواكهاتي بوع آمر بولت كى ترغيب دى-"اوراؤكيال ان الركول كويند كرتى بين جوليد ديد رجع بين اور Bد من بيات بعى ب." اس في السين بعالى كالتجرية كرياشوع كرويا تعاب مور الركيول كوده الركم اليتي كتي بين جوان كي مجى نه ختم موفي اليابيتين من سكته مول اور B مب كياتين سنتاہےخواہوہ کتنی ہی احمق ہوں۔ اس بار سالار کو بھی نہی آئی جو اس نے گلاصاف کر کے چھیائی۔عنایہ اور نمیسہ چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے حسین کے جملے سنتیں بچر جمرال کے با ترات دیمتنی و دیرا بھائی تھا۔۔۔ یہ چھوٹا بھائی تھا اوروہ سمجھ نسریاری تھیں کہ وهاس قابل اعتراض كفتكوم مصد كمي لير ''قور لوگیاں اُن لڑکوں کو پشند کرتی ہیں جو گذا تک بھوں۔'' حمین ای طرح روانی ہے کہتے ہوئے اس بار اٹکا ''فور میال میرے اور 18 کے درمیان موازنہ کیاجائے آئم دونوں ہر کھاظ ہے کیسال گذا تک بھی ہیں۔'' يَزْخُولِينَ دُالْجَنْتُ 249 مَارِجَ 2016 يُجَ Region WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

اس نے بات پھر تھمائی اس بار بالاً خرجبرل نے اسے ٹوکا۔ میں پاہے حمین الزکیاں ان لوگوں کو پیند کرتی ہیں جوایڈیٹ شیس ہوتے۔ ٢٣س کا شارد حمین کی مجھ ال سياس صورت ممكن بأكر الزكيال خودا حمق نه مول-" ''بااہم سارعنامیہ نے سالار کو لکارا تھا۔ اوراس نے حمین کے تبعربے پراحتجاج کیا تھا۔ دخ ان دونوں لؤکوں کے بارے میں کیا کہو گے؟" سالار نے بے حد سنجید گی ہے اس سے یو چھا تین کمیں بالا آپ می کولز کیول کی صف بے کیول لکال رہے ہیں۔" حصی نے سوال کا جواب گول کیا اور ب عد مصومیت سے سالارے بوچھا وہ اسارت نسی تھا سرا اسارت تھا۔ ہوشیار اور موقع شاس تھا۔ بات كمنا بدلنا مسنبعالنااس عمريس بهى جأنتا تھا۔ "حمین ایس کردد-"المدف اس بارای بسی رقابوپاتے ہوے اسے کما۔ اس کی واقعی مجھ میں میں آیا تھا وہ اے ڈانٹے یا اس کی باتوں برنے ووجو بمحى كهدريا تفاعظ فنس تحارجيل تيوسال كي عمرض بحى است قد كانحد كي وجدات بوا لكنا تحاسوه حدين کی طرح زیاده دولا پٹلا نہیں تھا۔ حصین تحکیہ کر رہا تھا کہ لڑکیاں اے بات مجمعی تھیں۔۔ جو ایک بات حسین بے لڑکیاں کے اے پند کرنے کی وجوات میں نہیں گوالی تھی۔ دواس کی خوب صورت اواز تھی۔ دواب آہت آبت بھاری مواند ہوئے گلی تھی۔ اس کی آنکسیں سالار کی آنکھیں تھیں۔ بدی سیاداور بے حد کسی سدوا س کی طرح بے مد متحمل مزاج تھا۔ حدین کی طرح بے مقصد بولنے کی عادت نہیں تھی اے۔ اور دہ اگر از کیوں میں مقبل تھا تو اس کی وجہ یہ تعلی کہ وہ سب کے لیے ایک وہ بہای تھا۔ حدین کی تخصیت 'ومقناطیسی'' تھی ۔ حدین کو اپنے چارم کا بیا تھا اور وہ اس کا مجھے وقت پر استعمال کرنا جان تھا جزل آئی شش ہے بے خرتھا اور اے اس مشش کو استعمال کرنے میں دیجھی تھی بھی جنس ۔ لیان وزا جس اگر کوئی فاموشی اور متحمل مزای کے اس اس مشش کو استعمال کرنے میں دیجھی تھی بھی جنس ۔ لیان وزا جس اگر کوئی فاموشی اور متحمل مزای کے اس پہاؤ میں ونگاف ڈال کراہے برہم کر سکتا تھا تو وہ حدین تھا۔ B کو تنگ کرنا اس کی زندگی کا دلچہ پ اور پسندیدہ ترین کام تھا۔۔ وہ اے بھائی کمنا ایک سال پہلے جمہ و ڈیچا تھا کیونکہ اس کا خیالِ تھا B کرنا کول تھا بھائی کمنا کول میں تھااور حمین کی زندگی کی ترجیحات میں ہے ایک میں تھی کہ وہ مرچیز میں ہے کول نیس نکا<sup>ل تھ</sup>ا۔ وإا إجب س السيدانك في حيت كر أول في توش بحى الية سار ف كلاس فيلوز كوالاول و رئيسه نے اس مفتلو ميں حصد ليتے ہوئے سالار كواني طرف متوجه كيا اس كاذبن جيكي شام اس ايك ٹرانی کے حصول میں اٹکا ہوا تھا جو اس محرض میں ہار آ چکی تھی اور اب اصول طور پر اے چو تھی بارا انے گی فدمہ داری اس کے کندھے برخود بخو آتی تھی۔ وہ جرل کے بعد اس گھر کی سب نے در اراور بلکہ ضرورت سے زیادہ ندرار بی تھی۔وہ جرل کی طرح فود ہر کام کی زمدداری اینے کندھوں پر لینے کی کوشش کرتی تھی۔اور پھراوری للن اور تن دی ہے اس کام کو کرتے میں مصوف ہوجاتی تھی ...ودان تینول کی طرح غیر معمول ذین میں تھی لیکن اب دەۋىرىمالەچنى بىمى نىس دى تىمى دوكوكى نەبوتى موسى بىمى بول بى ساق-المدية ساتھ ساتھ ان يتوں نے بھی کم ذات رکھنے والی رئيسہ کوؤیں بنائے کے ليے بہت محنت کی تھی۔ اور اب دودہ کا رنامہ انجا کی دیسے لیے باب تھی جوان تنوں نے کیا تھا۔۔۔ منتقل ليول کاس مقالم لوجيت کر چوتمی ارٹرانی اس کیریس لانے کا ... اس ساری لائم لائٹ کا فوٹس بننے کاجو اس نے اپنے بس بھائیوں کو ان رئيس مالار ذيك بين كوفي بطاكام كرما جابق تقى ... اس بات ، بخركد اس كى قست بي "مرف" برے کام لکھے ہیں۔ (باقى آئندهاه انشاءالله) Downloadellinom Paffandalneom ONLINE LIBRARS

### www.Paksociety.com

ابدأابدا (اٹھارویں قسط)

" بابا مجھے آپ کومین کے بارے میں کھے بتانا ہے "۔رئیسہ کی منہناتی آواز پر سالار بیرونی دروازے سے نکلتے نکلتے تھے تھا تھا۔اینے فراک پر لگی ایک تنلی کا پر مروڑتے ہوئے وہ اُس کے عقب میں کھڑی تھی۔۔وہ اس وقت واک کے لئے نکل رہا تھااور رئیسہ اُس کو ہمیشہ کی طرح دروازے تک چھوڑنے آئی تھی لیکن اُس کوخدا حافظ کہہ کر دروازہ بند کر لینے کی بجائے اُس نے پچھے سر گوشی نما منه اُق آواز میں سالار ہے جو کہا اُس برسالا رکوا چنجا ہوا تھا۔وہ بھی کسی کی شکایت نہ کرتی تھی اور حمین کی شکایت کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔۔۔وہمین کی سب سے بڑی راز دال تھی۔رئیسہ کے بارے میں بیامیریشن صرف سالارنہیں اُس کے خاندان کے ہر مخص کوتھا۔۔ کیوں کہ اُسے حمین کے بارے میں بہت ی وہ باتیں بھی پتا ہوتی تھیں جو گھر میں کسی دوسر مے خص کے علم میں نہیں ہوتیں۔ دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھے سالارنے کچھ غوراور جیرانی ہے اُسے دیکھتے ہوئے کہا'' کیابتانا ہے؟'' رئیسہ نے جواب دینے کی بجائے

للك كرلاؤ فج ابريا كي طرف ديكها جبال ہے مين كي آواز آر دي تھي۔وه امامہ كے ساتھ باتيں كرر ہاتھا۔ " كھے ہے جو بيس آپ كوبتانا جا ہتى ہوں''۔رئیسہ نے اُس سرگوشی نما آواز میں سالارہے کہا۔اس بارسالار نے اُس کا ہاتھ پکڑااور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اُس سے کہا "let's go for a walk"۔۔اُ ہے اندازہ ہو گیا تھا۔وہ گھر کے اندر تمین کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔۔وجہ جو

رئیسہ جیپ جاپ اُس کےساتھ باہرنکل آئی تھی۔موسم انتہائی خوش گوارتھااوراُن کی رہائشی کالونی کے پچھاورافراد بھی اس وقت سڑک پر واک کرنے میں مصروف تنے۔وہ دونوں بھی سڑک کے کنارے سائیڈ واک پر چلنے لگے۔ '' توحمین کے بارے میں تم کیا بتا نا چاہتی ہو؟'' یا نچ دس منٹ کی واک اوراُس کے ساتھ ملکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالا رنے اُس سے کہا۔رئیسہ نے فوری طور پر پچھ جوابنہیں دیا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑگئ تھی۔"I am not sure" اُس نے بالآخر کہا۔" پچھ ہے جو میں آپ کو بتانا جا ہتی ہوں کیکن مجھے مینہیں پتا کہ مجھے بتانا جا ہے یانہیں''۔وہ ہمیشہ ای طرح بات کرتی تھی۔ ہرلفظ ہولنے سے پہلے دس دفعەتول كر\_

"You can trust me" -سالارنے جیسے اُسے کسی دی۔"Yes I trust you کہتین میں حمین کو ہر ہے بھی نہیں کرنا جا ہتی''۔اُس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔" بیاُس secret ہے اور بیا چھی بات نہیں ہے کہ میں اُس کاسیرٹ کسی کو بتا وَل۔شاید مجھے نہیں العالم المرح بروراري am still thinking....I am not sure المرح برورواري تقى جيسے خود







www.Paksocietyه قامل المجاري المورى المورى

سالارنے ساتھ چلتے ہوئے اُسے بیخورد یکھا۔وہ پچھ بتانا چاہ رہی تھی کیکن وہ بتانے ہے reluctant بھی تھی۔رئیسہ کا بیمسئلہ تھا indecisiveness۔۔فیصلہ نہ کر پانا۔۔گراس وقت سالا راُس کے اس مسئلے پرسوچ بچار کرنے کی بہ جائے صرف اس لئے جیران اور کسی حد تک فکر مند تھا کہ رئیسہ نے مین کے بارے میں وہ جو بھی راز تھا اُسے اُس سے شیئر کرنے کا سوچا کیوں؟ کیا اُسے بیاند بیشہ تھا کہ مین کوکوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا پھر یہ پریشانی کہ بعد میں بتا چلنے پڑھین سے وہ اور امامہ بہت ناراض ہو سکتے تھے۔

"Give me a day" درئیسہ نے اُس کے لیج میں جھلتی تھی کو موں کیا اور اُسے منانے کی کوشش کی۔ 'میں آپ کو کل بتا دوں گی۔ میں اِس پجھا ورسو چنا چاہتی ہوں اس پر'۔ وہ بے اختیار گہر اسانس لے کررہ گیا۔ انھوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبردتی سے نہیں کی تھی نہیں ڈانٹ ڈپٹ کے اُنہیں کنٹرول کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی زبردتی اُس سے وہ بات انگوانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ کو اگر یہ چیز اُلجھارہی تھی کہ کیا جووہ کرنے جارہی تھی وہ سے تھایا غلط۔۔۔ تو سالا رچاہتا تھا وہ یہ فیصلہ خود ہی کرے'۔'' ٹھیک ہے۔۔ Take a day اور پھر مجھے بتاؤ۔'' اُس نے بات ختم کردی کیکن رئیسہ کے انکشاف سے پہلے ہی سکول سے امامہ کو کال آگئ تھی جمین کی ٹیچر اُس کے پیزش سے کسی ''اہم اور فور کی 'عین نے گئے گا ہے کہ اُن کا خیال تھا وہ کسی اُن دونوں نے اُس کال کوزیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ اُن کا خیال تھا وہ کسی میشہ ہی ملتی رہتی معرف سے متعلقہ ہوگا یا پھر کوئی چھوٹا موٹا academic آخین کے حوالے سے ایک شکایا سے اُنہیں ہمیشہ ہی ملتی رہتی تھیں۔ وہ جرئیل کی طرح نہیں تھا۔

لیکن اگلے دن اسکول میں اُنہیں جمین کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا۔اُس نے پچھ دیر کے لئے اُن کے ہوش وحواس ہی غائب کردیئے
تھے۔ وہ جو نیئر ونگ میں ' برنس' کرر ہاتھا اورا لی ہی ایک برنس ڈیل کے نتیج میں ایک بچھا پی ایک بے حدمبتگی گیم گنوانے کے بعد اپنے
ماں یاپ کواُس لین دین کی تفصیلات سے آگاہ کر بیٹھا تھا اوراُس کا نتیجہ اُن والدین کی شکایت سے ہوا تھا جس کے نتیج میں اسکول نے
ماں یاپ کواُس لین دین کی تفصیلات سے آگاہ کر بیٹھا تھا اوراُس کا نتیجہ اُن والدین کی شکایت سے ہوا تھا جس کے نتیج میں اسکول نے
سام کے تقیم میں اور جمین سکندر کو پہلا Warning letter ایشو ہوا تھا۔ وہ اگر جمین سکندر جیسا Star studen نہ ہوتا تو اسکول کی

UmeraAhmedOfficial



www.Paksociety.com انضباطی کارروائی کچھاورزیادہ پخت ہوتی کیکن سالاراورامامہ کے لئے وہ وارنگ لیٹر بھی بہت کافی تھا۔اُن کے چاروں بچوں میں سے کسی کو پہلی بارکوئی وارننگ لیٹرملاتھااوروہ بھی تب جب چنددن پہلے وہ اس اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھااوروہ'' ہیرؤ' اُس وفت اُن کے پاس سرجھکائے بیٹھاتھا۔سالار کا د ماغ کچھ دہرے لئے واقعی گھوم کررہ گیاتھا۔اُس کےحوالے سےمتوقع خدشات میں یقیناً وہ صورت حال نہیں تھی جوانہیں اس وقت در پیش آئی تھی۔

اُس'' برنس' کے آغاز کو بہت زیادہ وفت نہیں گزراتھاا و حمین سکندر نے رئیسہ کو پہلے دن ہے اُس برنس کے حوالے ہے انفارم کررکھا تھا۔۔۔برنس کا آغازا تفاقی تھا۔۔۔اُس کی کلاس میں ایک کلاس فیلوا پہے جو گرز لے کرآیا تھا جنہیں دیکھ کر حمین سکندر مچل گیا تھا۔ ا مامد نے اُن برا تد ڈسٹیکرز کی خواہش کورد کردیا تھا کیوں کہ چند ہفتے پہلے مین نے نے سٹیکرز لئے تھا ور جب تک وہ نئے تھا یک اور جوڑے کے آنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا جمین سکندر ہرروز سپورٹس آورز میں اینے اُس کلاس فیلو کے سنیکرز دیکھتااوراُنہیں حاصل كرنے كے طريقے سوچتار ہتا۔ بالآخراُس نے اُن سنيكر زكو'' بارٹرٹر يُد'' كے ذريعے حاصل كرنے كى كوششوں كا آغاز كيا تھا۔'' كوئى اليم چيز جس کے ساتھ وہ کلاس فیلواُن سنیکر زکو exchange کر لیتا۔'' اُس کا وہ کلاس فیلوحمین سکندر کے اتنے ڈائر یکٹ سوال پر پچھاکڑ بردا ہی گیا تھا۔ایی پیش کش اوراُس کے سنیکر زکوایی tribute کسی نے پہلے بھی پیش کیا ہی نہیں تھا۔اُس نے پچھتامل کے بعد بالآخر عمین کویہ بتایا تھا کہ وہ ایک اور کلاس فیلو کی گھڑی کو بہت بیند کرتا تھا اور اگراُسے وہ ال جاتی تو وہ اُس کے بدلے وہ سنیکر زوے سکتا تھا۔جس کلاس فیلو کی گھڑی اُس نے ما تکی تھی اُسے اپنی کلاس کے ایک دوسرے کلاس فیلو کی سائیکل میں بےحد دل چھپی تھی اور اُس سائیکل والے کو ایک اور کلاس فیلو کے بیک میں ۔۔۔وہ چین چلتے جلتے حمین سکندر کے پاس موجودا یک Keyboard پر آئی تھی جووہ بھی بھارسکول لے جاکر ہجا تا تھاا ورحمین سکندر نے فوری طور پراُسKeyboard کے بدلے وہ سنیکر زحاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا تھاا ور پھر نہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا بلکه دوسرے دن اُس کومملی جامع بھی پہنا دیا تھا۔۔۔ برنس کا پہلا اصول Effective Strategy اور دوسر ا Timely implementation\_سالار سكندر كے منہ ہے دن رات سننے والے الفاظ كوأس كے نوسالہ بيٹے نے كس قدر مهارت ہے استعال كيا

تھا۔ بیدا گرسالار سکندرد کیے لیتا تووہ اُش اُش کراُ ٹھتا۔ حمین سکندر کی کلاس کے بارہ لوگوں نے اسکلے دن اسکول گراؤنڈ میں اپنی اپنی موسٹ فیورٹ چیز کے حصول کے لئے اپنی کم فیورٹ چیز کا

تبادله کیا تھااور تباد لے کی اس چین کے ذریعے مین سکندر بالآخروہ سنیکر زحاصل کرنے میں کام یاب ہو گیا تھااوراُس کا دل خوشی سے بلیوں اُ حچل رہاتھااور یہی حال اُن دوسرے گیارہ بچوں کا بھی تھا جو چہرے پرخوشی اور بے یقینی کے عالم میں اپنی اپنی اُس موسٹ فیورٹ چیز کو د كيهرب تے جو بے حدا سانى سے دوسروں سے اُن كے پاس آ كئي تھى۔

Client Satisfaction کاروبارکا تیسرااصول تھااورنوسال کی عمر میں سالار سکندر کے اُس بیٹے نے بیتینوں چیزیں مدنظرر کھی تھیں۔وہ اس وقت گیار happy customers کے درمیان راجه اندر بنا کھڑ اتھا جوسب اُس کاشکریدا داکرتے نہیں تھک رہے تھے۔ اُس ون حمین سکندر نے sports hour میں اُن نے سنیکرز کے ساتھ پریکش کی تھی اور سب سے پہلے جس نے اُس کے وہ سنیکرز دیکھے





www.Paksociety.com تصوه رئیستی، جے اُس نے پیٹر ٹاون سیڈ کے وہ سیکرزاس وقت جی دکھائے تھے جب اُس کا اُن پرکرش تھااور جب اُس نے گھر میں ا مامہ ہے اُن کی فرمائش کی تقی اور اُس نے تب بھی اُن سنیکر ز کے بارے میں بتایا تھا اُسے جن کے حصول کے لئے وہ ایک'' برنس پلان'' بنا ر ہاتھا۔اُس کا وہ بزنس پلان سات سالہ رئیسہ کے سر کے اوپر ہے گز راتھا لیکن اُسے اگر ایک واحد فیلنگ ہوئی تھی تو وہ کہ سی بھی دوسرے کی چیز کسی بھی طرح لینا شاید مناسب نہیں تھالیکن حمین سکندر کے پاس اُس کا جواب تھااور صرف جواب نہیں بے حد مطمئن کر دینے والا جواب۔ اب جاردن کے بعدرئیسہوہ سنیکر زحمین کے پیروں میں دیکھر ہی تھی اوروہ اُسے بےحد فاتحانہ انداز میں بتار ہاتھا کہ اُس نے یہ بارٹرڈیل کن گیارہ کلاس فیلوز کے تعاون سے سرانجام دی۔

''اوراگراُن میں ہے کسی نے اپنی کوئی چیز واپس ما نگ لی تو؟''رئیسہ نے اُس کی ساری گفت گو کے بعدا پنے ذہن میں اُ بھرنے والے پہلے خدشے کا ظہاراُس سے کیا۔"ایباتو ہوہی نہیں سکتا" جمین نے بے صدیر اعتمادانداز میں کہا۔" کیوں؟" جمین نے اُس کی کیوں کے جواب میں اپنی جیب سے ایک کا نٹریکٹ نکال کراُ ہے دکھایا جس پرحمین سمیت بار ہ لوگوں کے دستخط تتے اوراُس کا نٹریکٹ پراس لین دین کے حوالے سے شرا نظ وضوابط درج تھے جس میں ایک شرط رہے تھی تھی کہ ایک دفعہ چیز وں کا تبادلہ ہوجانے کے بعدوہ واپس نہیں ہو علی تھیں۔ وہ رئیسہ کوساری شرا نظریڑھ کرسنار ہاتھا جن کی بنیا دیروہ برنس ڈیل ہوئی تھی۔رئیسہ خاموشی ہے سنتی رہی پھراس نے کہا۔''اگر باباممی نے تہارے سنیکرزد کیے لئے تو؟ "محمین نے اُس کے سوال پر اپناسر تھجاتے ہوئے کہا۔"Now that's a tricky part"۔وہ اپنا كانٹريكٹ طےكرتے ہوئے اپناسرسلسل تھجار ہاتھا۔'' میں اُن كويہ تنيكر زنہيں دكھا ؤں گا نداُن كے سامنے پہنوں گااور ندہى تم اُنہيں بتاؤ گی''جمین نے بالآخرسر کھجانا بند کرتے ہوئے اُس ہے کہا تھا۔''ہم اُن ہے جھوٹ بولیں گے؟''۔رئیسہ کو بیصورت ِ حال کوئی اتنی مناسب نہیں لگی تھی "Not at all" جمین نے بےساختہ کہا۔ "بھلاجھوٹ کیوں بولیں گے ہم ۔۔۔ہم بس اُنہیں بتا کیں گے ہی نہیں' ۔اُس نے بات کو لپیٹا۔" کیول"؟ رئیسہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی "Parents don't understand a lot of things" جمین نے جیسے کسی بزرگ کی طرح فلاسفی جھاڑی۔''اس لیے اُنہیں سب کچھ بتا ناضروری نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کوئی غلط کا منہیں کیا۔ میں نے برنس کیا ہے۔ ہم سب نے اپنی مرضی سے ساری چیزوں exchangeb کیا ہے تو اگر می بابا کو پتانہ بھی چلے تو بھی کوئی بات نہیں' جمین نے اُس سے کہا تھارئیسہ طمئن ہوئی یانہیں۔وہ خاموش ہوگئ تھی۔وہ مین کا'' راز'' تھااوروہ کسی سے شیئر نہیں کرسکتی تھی۔وہ بس پہلااور آخری موقع تھاجب اُن دونوں کے درمیان اس حوالے ہے کمبی چوڑی بات چیت ہوئی تھی۔رئیسہ کا خیال تھاوہ بس پہلی اور آخری برنس ڈیل تھی، جو مین نے کی تھی اوروہ اُس کے بعداییا کچھ کرنے والانہیں تھا جمین کا پناخیال بھی یہی تھالیکن اس برنس ڈیل کے صرف ایک ہفتے کے بعداُن گیارہ لوگوں میں سے ایک اورلڑ کا اُس کے پاس آن موجود ہوا تھا۔اس باراُسے کلاس کے ہی ایک لڑکے کے گلاسز جاہئے تتصاوروه حمین کے ذریعے میڈیل کروا نا جا ہتا تھااوراُس ڈیل کے بدلےوہ حمین کو پانچے ڈالرز دینے پر تیارتھا۔وہ رقم بڑی نہیں تھی کیکن حمین اسresist کو resist تبیں کرسکا۔ایک بار پھراس نے ایک پوری بارٹرچین کے دریعے وہ برا ٹڈ ڈس گلاسز اسپٹا client کو ڈیلیور کر دیئے تنے اور پانچ ڈالرز کمالئے تنے۔ بیاُس کی زندگی کی پہلی کمائی تقی اور رئیسہکواس بارے میں بھی بتا تھا۔وہ اس باربھی خوش نہتھی



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



www.Paksociety.com

لیکن جمین کواس ہار بھی اس ہزنس ڈیل کے بتیج میں ہونے والی'' اکم' کے حوالے ہے کو گی شرمندگی نہیں تھی اور پھر ہے ہزنس اُس کی اپنی کلاس
سے نکل کرسکول میں پھیل گیا تھا۔ سکول میں چند مہینوں میں سب کو ہید پتا تھا کہ اگر کسی کو سکول میں کسی دوسرے بیچے کی کوئی چیز پیندا آجائے تو
اُس کے حصول کے لئے جمین سکندروا حدثا م تھا جس کی خد مات وہ حاصل کر سکتے تھے جمین سکندرکوخود بھی انداز ہبیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا
رہا تھا۔ جب سنیکر زکے ایک جوڑے کے لئے اُس نے اس ہزنس کا آغاز کیا تھا۔ تین ماہ کے عرصہ میں جمین نے اس ہزنس سے تقریباً
مراز از کمائے تھے اور ہے گئے اُس نے اس ہزنس کا آغاز کیا تھا۔ تین ماہ کے عرصہ میں جمین نے اس ہزنس سے تقریباً
کی ہر ٹرانز یکشن سے واقف بھی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ذیادہ پریشان بھی ہور ہی تھی جمین سکندر کے پاس اب پھیے تھے اُس
کے ہر ٹرانز یکشن سے واقف بھی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ذیادہ پریشان بھی ہور ہی تھی جمین سکندر کے پاس اب پھیے تھے اُس کی ملکیت
نے ممی یابا ہے نہیں لئے تھے۔ بیاس کے لئے زیادہ پریشان کن بات تھی اور جمین کے پاس اب پھیا ایک چیز ہیں تھیں جواس کی ملکیت
میں تھیں کی اور کی تھیں جمین سکندر کی ساری تو جہبات سننے کے باوجو در سیس مطمئن نہیں ہوئی تھی نہ وہ اس نہیں ساری تو جہبات سننے کے باوجو در سیس مطمئن نہیں ہوئی تھی نہ وہ اس میں کامیا اس برنس کے بارے میں اپنے والدین کو بتادینا چا ہے۔ اس سے پہلے کہ حمین کی مشکل کا شکار
رئیسے نے فیصلہ کیا تھا کہ اُس اس برنس کے بارے میں اپنے والدین کو بتادینا چا ہے۔ اس سے پہلے کہ حمین کی مشکل کا شکار

سالاراورامامہ نے سکول میں تمین سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔سالار نے اُس سے کہا تھاوہ اس ایشو پر گھر میں بات کریں گےاور پھروہ ملے گئے تھے لیکن تمین پریشان ہو گیا تھا۔

وہ اور رئیسہ ایک سکول میں تھے۔ جبریل اور عنابید وسرے میں۔اس لئے بید از صرف رئیسہ تک ہی رہاتھا ورنہ سکول کے سی اور بیچے کے ذریعے بیہ بات جبریل یا عنابیۃ تک بھی پہنچ جاتی۔





Rection

۔۔وہ رائے اُسے بچھ آتی نہ آتی وہ اس پر کس کرنا مارٹا کیاں وہ بہت چھو تے ہوتے سے ہر چیز کے بارے میں رئیسہ کی رائے پوچھنے کا عادی تھا۔ بیر ئیسہ کو بات کرنے پراُ کسانے کے لئے اُن سب بہن بھائیوں کی عادت تھی۔

''تہمیں بابا در ممی سے سوری کرلینا چاہئے''۔رئیسہ نے اُسے رائے دی۔''جب کوئی بُراکام ہوجائے توسب سے پہلے بہی کرنا چاہئے۔''رئیسہ نے پہلے مشورہ دیا پھراپنے ماں باپ کی نصیحت دہرائی۔''expose تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں کیکن کیا اُن کا غصہ شنڈا ہو چکا ہوگا گھر ویکنچنے تک؟'' وہ پھی تا طانداز میں پوچھر ہاتھا۔''I don't think so اسرئیسہ نے بالکل صحیح assessment کی تھی۔ اپنے ماں باپ کی ا'well ''مین کواس کی احمد عمد میں ہیں کہدری تھی کہدری تھی کہدری تھی کے کہ رہی کھی کہدری تھی کے اسکا اگر چھی جھے میں نہیں آر ہاتھا تو وہ مسئلے کا حل تھا۔

امامهاورسالاراً س دن وه وارتک لیٹر لے کر گھر آگئے تھے اب انہیں اُس وارتک لیٹر کا جواب دینا تھا اس کے باوجودہ سکول کی انتظامیہ حمین کی سابقہ اور موجودہ کارکردگی کی وجہ ہے اُسے اس پہلے بڑے ''جرم'' کے لئے درگز رکرنے پر تیارتھی لیکن وہ دونوں بے حد پر بیٹان تھے ۔ اُن کی اولا دہیں ہے اگر بھی کسی کی طرف ہے انہیں چھوٹی موٹی شکایات آتی رہی تھیں تو وہ مین ہی تھا۔ اس کے باوجود مین نے بھی کوئی ایسی شرارت نہیں کی تھی نہ ایسا کوئی کام کہ جس پر انہیں اس طرح سکول بلا کروارنگ لیٹر تھایا جا تا اور پھر جوکام تھا اُس نے اُن کا دماغ گھما کرر کے دیا تھا۔ وہ اگر اُن کے سامنے وہاں خوداعتر اف نہ کر چکا ہوتا تو وہ بھی یقین نہ کرتے کہ تین'' برنس' ٹائپ کی کوئی چیز سکول میں کر سکتا تھا اور پھر اس طرح کا برنس ۔ ۔ ۔ اس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی اور اس کرنے کو '' تک'' کیا تھی۔ انہیں واقعی سجھ تھیں آر ہا تھا۔ '' جریل اورعنا یہ کواس حوالے ہے پھیٹیں بتانا'' ۔ سالار نے امامہ کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اُسے کہا تھا۔'' اور دئیسہ کو؟''۔'' اُس ہے بھی بات کرنی ہوگئ' ۔ وہ بڑ بڑایا تھا۔

اُس دن سکول سے واپسی پرحمین جتنا سنجیدہ تھا۔اُس سے زیادہ سنجیدہ امامتھی۔ ہرروز کی طرح پر جوش سلام کا جواب سلام ہمیشہ کی طرح وہ اُس سے جاکر لپٹا تھا اور نہ ہی امامہ نے ایسی کوئی کوشش کی تھی اور بیسر دمہری کا مظاہرہ صرفے مین کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ رئیسہ کے ساتھ بھی ہوا تھا مگرامامہ نے اُنہیں کھانا سروکرتے ہوئے بھی کسی رؤمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔وہ دونوں اب متفکر تھے۔سالار گھر پر نہیں تھا اور حمین کواندازہ تھا کہ اُس کے گھرواپسی کے بعدوہ خاموثی جو گھر میں تھی قائم نہیں رہے گی۔

رات کے کھانے کے بعد سالارنے ہاتی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمین اور رئیسہ دونوں کو وہاں روک لیا تھا۔وہ دونوں سالار کے سامنے صوفہ پر بیٹھے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو د کھے رہے تھے۔کوئی اور موقع ہوتا تو حمین سے اس طرح کی خاموشی اور سجیدگی کی توقع بھی نہیں کی جاسکتی تھی جس کا مظاہروہ اب کر رہاتھا۔

'' جہیں بیسب پتاتھانارئیسہ؟''سالارنے بالآخررئیسہ کو مخاطب کیا۔اُس نے سراُٹھایا۔ جمین کودیکھااور پھر پچھٹرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔'Yes baba''۔''اورتم حمین کے بارے میں جھے یہی بتانا چاہتی تھی؟''اس سوال پراس بارحمین نے چونک کررئیسہ کودیکھا ''کرنا ہے کہ نظروں کونظرانداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سر ہلایا تھا۔





برکیر نے کی کوشش کی ۔ سالار نے ایک کا اظہار کیا۔ "Baba I am sorry"۔ رئیسہ نے پچھروہانیا " اسلام نے کوابار نیسہ سے کہا۔ "Baba I am sorry"۔ اُنہوں نے جواباً کہا۔" باباس میں رئیسہ کا کوئی قصور نیس' جمین نے اُس کی جمایت کرنے کی کوشش کی ۔ سالار نے اُسے جھڑک ویا۔ "Shut up" "جمین اور رئیسہ دونوں گم صم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سالار کے منہ سے اس طرح کے لفظ اوراس انداز میں اُن کا اظہار پہلی بارد یکھا تھا۔

''تم اب یہاں سے جاؤ۔''سالارنے تحکمانہ انداز میں رئیسہ سے کہا جس کی آٹکھیں اب آنسوؤں سے بھر رہی تھیں اور سالار کواندازہ تھاوہ چند کھوں میں رونا شروع کردے گی اوروہ فی الحال وہاں بیٹھ کراُ سے بہلا نانہیں چاہتا تھا۔رئیسہ پُپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔سٹنگ ایریا میں اب صرف وہی دونوں باپ بیٹارہ گئے تھے۔

'' جمہیں سکول میں برنس کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا؟''۔سالارنے بالآخراُس ہے بات چیت شروع کی۔'' No''جمین نے بڑے مختاط
انداز میں اُس سے نظریں طائے بغیر جواب دیا تھا۔'' پھر کس چیز کے لئے بھیجا گیا تھا؟''سالارنے اُس سے اگلاسوال کیا۔'' پڑھنے کے
لئے''۔ جمین نے اب بھی سر جھکائے رکھا تھا۔'' اور تم بیہ پڑھ رہے تھے؟''۔سالارنے بے صدفظگی سے اُس سے کہا۔'' بابا میں نے جو بھی کیا
تھا آپ کو بتا کر کیا ہے''۔ جمین نے بیک دم کہا۔'' کیا بتایا ہے تم نے ؟''۔ برنس کے بارے میں''۔اُس نے مختصرا کہا۔
اور اُس وقت سالار کو کئی مہینے پہلے اپنی اور جمین سکندر کی وہ گفتگویا و آئی تھی جب اُس نے ایک رات بڑی سنجیدگی سے اُس کے پاس آگر اُس
سے'' برنس'' کے حوالے سے بات چیت گ تھی۔وہ اُس وقت اپنے کام میں مصروف تھا اور اُس نے حمین کے ان سوالوں کو صرف اُس تجسس
کا حصہ سمجھا تھا جو اُسے ہر چیز کے بارے میں ہوتا تھا۔





satisfaction سے باپ کے وہم وگمان علی میں جھالی تھا۔اُس کے باپ کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اُس ہے جو کچھ یو چھر ہاتھا اُس کا استعال وہ کس طرح اور کہاں کرنے جارہا تھا۔ سالا ربہت دیر تک اپنے اُس نوسالہ ہم شکل کود کیتار ہاجس کے چہرے کی معصومیت سے اب بھی بیا نداز ہ لگا نامشکل تھا کہ وہ بھی کوئی غلط

"I am very unhappy" \_ سالارنے بالآخراس سے کہا۔"I am sorry" \_ جواب تڑے آیا تھالیکن سالارکوا حساس تھا اُس معذرت میں شرمندگی نہیں تھی۔اعتا داور قابلیت ہر بار پسندنہیں آتی ۔سالا رکےساتھ بھی اس وقت وہاں بیٹھے یہی ہور ہاتھا۔ "وحمهیں بیسب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی" جمین نے ہا ختیارا یک گہراسانس لیا۔ پھراس نے باپ کوسٹیکر ز کے جوڑے کی وجہ ے اسٹارٹ کئے جانے والے اُس business venture کی تفصیلات بتانا شروع کردیں .....سالارٹو کے بغیراس کی گفتگوسنتار ہا.... حمین نے کچھ بھی نہیں چھیایا تھا.....سکول میں ماں باپ کواپنی وجہ ہے ہونے والی شرمندگی دیکھنے کے بعداس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں سب کچھ بتادے گا،اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔

جب وہ بالآخر خاموش ہوا تو سالارنے اس سے کہا،'' و contract کہاں ہیں جوتم نے ان سب سے sign کروائے ہیں؟''حمین وہاں ے اٹھ کر کمرے میں گیااور کچھ دیر بعدایک فائل لے کرواپس آیا۔اس نے وہ فائل سالار کی طرف بڑھادی تھی۔سالا رنے فائل کھول کر اس كاندرموجودمعابدول يرنظروالي، پهرخمين سے يو چهان يكس نے لكھے ہيں؟"" ميں نےخود" اس نے جواب ديا،سالاراس معاہدے کو پڑھنے لگا۔ ایک نوسالہ بچے نے اس معاہدے میں اپنے ذہن میں آنے والی ہراُس شق کوشامل کیا تھا جواسے ضروری لگی تھی یا جو اس نے کہیں دیکھی ہوگی ۔سالارمتاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔معاہدے کی صرف زبان بچگانہ تھی الیکن شقیں نہیں ....جمین نے اس معاہدے کے ذریعہ اینے آپ کو ممل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ بیاس کی بدسمتی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ dealings کررہا تھا اور اس بچوں کی نفسیات کا انداز فہیں تھا کہو ہmood swing کے تالع ہوتے ہیں،معاہدوں کے نہیں۔

سالارنے فائل بندکی پھراس سے بوچھا،''اور جورقم تم نے ان سب لوگوں سے لی ہے، وہ کہاں ہے؟''''میرے یاس' جمین نے جواب دیا، "" کچھڑج کی؟"سالارنے یو چھا،" نہیں "اس نے کہا۔سالار نے سر ہلایا، پھرفائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا۔ "ابتم ایک اورteter لکھو سے جس میں تم اینے ان سب" clients" ہے معذرت کرو گے اور انہیں ان کی رقم اوروہ چیزیں لوٹا ؤ کے جو تمہارے پاس ہیں ....اس کے بعدتم وہ ساری چیزیں ان سب لوگوں تک واپس پہنچاؤ کے جوتم نےexchange کی ہیں۔ "حمین چند کمحول تک ساکت رہا پھراس نے سر ہلایا'' Ok .....اور میں بیا کیے کرول؟''اس نے سالارہے کہا'' You are a businessman....تههیںاگروہ برنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آنا جاہیے''سالا راٹھ کر کھڑا ہو گیا''اور پھر جبتم بیکام ختم کرلوتو ہم دوبارہ

بات كري كي ..... تههار بياس ايك هفته ب- "حمين نے جاتے ہوئے باپ كى پشت ديكھى، جوده اے كرنے كا كهه كر كيا تھاوه أس کے لئے بے حد شرمندہ کرنے والا کام تھا ..... ہر بچے کو جا کرمعذرت کر کے اس کے پیسے واپس کرنامشکل نہیں تھا .....اے پیۃ تھا ہر بچے اسلامات





# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





www.Paksociety.com

''تم نے بابا ہے میرے بارے میں کیوں بات کی تھی؟''تمین نے اگلی تیج سکول بس میں رئیسہ ہے پوچھا۔''میں نے پچھ بتایا نہیں اسے کہا۔ ''ساد کی "was worried about you" رئیسہ کو زیادہ پریشانی جس بات کی تھی اس نے اس سے وہ سوال کیا۔'' بابا نے مجھے کہا ہے میں سب کی چیزیں اور پہنے واپس کرواؤں پھروہ مجھے دوبارہ بات کریں گے۔''تمین شجیدہ اور پچھ پریشان لگارئیسہ کو۔''(Can I help''اس نے تمین کو آفر کی گاڑی سکرواؤں پھروہ مجھے دوبارہ بات کریں گے۔''تمین شجیدہ اور پچھ پریشان لگارئیسہ کو۔''(No I will manage it myself کہا۔

みかかかかか

وhappy clients جنہوں نے حمین سکندر کا دماغ ساتویں آسان پر پہنچایا تھاوہ ای طرح اسے تھنچ کرواپس بھی لے آئے .....وہ ایک مفتے کی بجائے ایک دن میں وہ کام سرانجاب دے دینا چاہتا تھا لیکن اسکے ہی دن اسے پتہ چل گیا تھا کہ سالار سکندر نے اس کام کے لئے اسے ایک ہفتہ کیوں دیا تھا، ایک دن کیوں نہیں۔

حمین سکندرا گلے دن سکول میں اس برنس کے ذریعے ہونے والی business deals کوختم کرنے میں پہلی بارسکول کا most میں status کے unpopular student پرفائز ہور ہاتھا۔ کا میابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے ۔۔۔۔۔۔ناکا می دس۔۔۔۔کین حمین سکندرنے پندرہ سیکھے تھے۔

かかかかかか

"Baba I am sorry" وہ گاڑی میں سے اترتے ہوئے سالار کود کیے کرلیکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی ، اپنی سائیل چھوڑ کرجووہ چلارہی سے سے سے سے بیات ہضم نہیں کر پارہی تھی۔ سے سے سے بیات ہضم نہیں کر پارہی تھی۔ مقلی سے اللہ کو اُسے ڈانٹمنا پڑا تھا اور دئیسہ پچھلی رات سے بیہ بات ہضم نہیں کر پارہی تھی۔ درائیور زسیٹ کا دروازہ کھولے سیٹ پر بیٹے بیٹے سالارنے اپنی اس منہ بولی بٹی کود یکھا جو پروانوں کی طرح اپنے مال باپ کے گرد





www.Paksociety.com

''تم نے کیافلطی کی؟''اس بارسالارنے ایک دن گی خاموثی کے بعد بالآخراہے معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے کریدا۔ ''Yes ۔۔۔۔۔ مجھے آپ کواورتمی کوسب کچھ بتانا چاہیے تھا۔''رئیسہ نے اپنے گلاسڑ ٹھیک کرتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے کہا''اور؟''سالار نے مزید کریدا۔''اور مجھے تین کوسپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔۔۔۔لیکن بابا میں نے اس کوسپورٹ بھی نہیں کیا۔''رئیسہ نے پہلا جملہ کہتے ہی اس کی تھیجے کی۔۔

''تم نے خاموش رہ کراسےsupport کیا۔''سالارنے کہا۔''بابامیس نے اسے منع کیا تھbut he convinced md''رئیسہ نے اپنا مسئلہ اور وضاحت پیش کی ..........

''اگراس نے تہ ہیں convince کرلیا تھا تو پھرتم مجھے کیوں بتانا چاہتی تھی تھیں کے بارے میں پچھ؟''اس بار رئیسہ نے جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔سالارنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا۔

سے جھائے جھکا نے سر ہلایا۔" نیزیاہ بری بات تھی۔ جہیں دل میں پہتھا کہ میں ٹھیک کا منہیں کررہا" رئیسہ نے سالار کی بات پرای طرح سر جھائے جھکائے جھکائے سر ہلایا۔" نیزیاہ بری بات تھی۔ جہیں پہتھاہ ہا کہ ان تھا کا م کررہا تھا لیکن تم نے اسے کرنے دیا۔ جھپایا" '' وہ جھ سے ناراض ہوجا تابابا" رئیسہ نے کہا" تو کیا ہوتا؟" سالار نے اس جھپی سے کہا،" میں اسے ناراض نہیں کر سکتی 'اس نے اس بار پھھا ور برلی سے کہا،" اس کی ناراضگی اس سے بہتر تھی جتنی پریشانی وہ اب اٹھائے گا۔۔۔۔ جہیں اندازہ ہے سکول میں کتنی شرمندگی اٹھائی پڑے گی اب اسے ۔" رئیسے نے ایک بار پھر سر ہلادیا۔" وہ تہبارا بھائی ہے۔۔۔ دوست ہے۔۔۔ تم اس سے بہت پیار کرتی ہو۔۔۔ میں جاتا ہوں کیکن اگر کہا تھا، کررہا کوئی ہمیں عزیز ہوتو اس کی فلطی بھی عزیز نہیں ہونی چا ہیے۔" وہ اب اسے جتنے آسان اور سادہ افظوں میں سمجھانے کی کوشش کرسکا تھا، کررہا تھا۔ وہ مربلاتے ہوئے سن رہی تھی اور ذہن شین کررہی تھی۔ جب سالار نے اسے جھانا ختم کیا تو رئیسہ نے سراٹھا کر اُس سے بو چھان کیا تھا۔ وہ سر بلاتے ہوئے اس کا سرچوہائی کہا تھاں ہوئے وہا نہ کیا گئی ہوں بابا؟" سالار نے اس کے گر دباز و پھیلا کراسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سرچوہائی کی پھی سیٹ سیس کا ارکی کی پھی سیٹ سیس نگائی تھوٹی بات پر پریشان ہونے والے۔۔۔۔ چھوٹی بات پرخوش ہوجانے والی۔ رئیساب گاڑی کی پھی سیس نگائے گئی تھی ہے چھوٹی بات پرخوش ہوجانے والی۔ رئیساب گاڑی کی پھی سیٹ سیس نگائے گئی تھی ، چھوٹی بات پر پریشان ہونے والے۔۔۔۔۔۔ چھوٹی بات پرخوش ہوجانے والی۔ رئیساب گاڑی کی کھی سیٹ

#### कि कि कि कि कि

عنایہ نے ایر کوکھڑی سے دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہیں رہ گئی تھی۔ وہ ایک چھٹی کا دن تھا اور وہ سٹنگ ایریا کی کھڑی میں پڑے کچھ
چھوٹے indoor plants کو تھوڑی دیر پہلے کچن سٹک سے پانی دے کر لائی تھی اور اب انہیں کھڑی میں رکھرہی تھی جب اس نے ایر ک
کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا اور وہ بال نہیں کی تھی اور ایر ک کو اس طرح دیکھنے والی وہ واحد نہیں تھی .....وہ اب کا لونی کی اس روڈ کے فٹ پاتھ پر
آچکا تھا جو ان گھر وں کے نچ گھوئتی گھامتی انہیں ایک دوسر سے جوڑے ہوئے تھی .....اور اُس سڑک سے اکا دکا گزر نے والی گاڑیاں
اور فٹ پاتھ پراپنے کو ل اور بلیوں کو ٹبلانے والے افراد میں سے کوئی الیا نہیں تھا جو ایر کے ونہ دیکھ رہا ہو۔

' معنا نہ کچن میں کام کرتی امامہ نے اسے اتنی دیر کھڑکی سے باہر جھا تکتے دیکھ کر پکار اتھا۔ عنایہ اس قدر گئی تھی کہ اسے ماں کی آ واز سنائی نہیں





www.Paksociety.com دی تھی،امامہ کچن امریا ہے خود بھی سٹنگ امریا کی اس کھڑ کی کے سامنے آگئی جس سے عنامیہ ہاہرد مکیر ہی تھی اور کھڑ کی سے ہاہر نظر آنے والے منظرنے اسے بھی عنامیہ ہی کی طرح فریز کیا تھا۔

ایرک ایک کیٹرے کی طرح اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں پرچل رہاتھا۔وہ چویائے کی طرح نہیں چل رہاتھا،وہ اپنی پشت کے بل چل رہا تھا.....ا پنا پیپ او نیچا کیے.....ا ہے دونوں ہاتھوں کے بل اپنے او پری دھڑ کواُٹھائے .....ا پنی ٹائلیں گھٹنوں کے بل اُٹھائے .....وہ بڑی دقت سے چل بلکدرینگ رہاتھالیکن رکے بغیر بے حداظمینان سے وہ اس طرح ادھر سے ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے یاس کے چلنے کا نارط طریقہ تھا .....وہ جب تھک جاتا بیٹھ کرتھوڑی دیر سائس لیتا پھراسی طرح چلنا شروع کر دیتا۔

'' پیکیا کررہاہے؟''عنابینے اب کچھ پریثان ہوکرا مامہ سے یو چھاتھا جوخود بھی اس ہی کی طرح ہے گابگا اسے دیکھیر ہی تھی۔'' پیتنہیں''''کیا ىيچلىنېيىسكتا؟"عناپەكوتشويش موئى تقى-" پىتىنىپ، امامداس سوال كابھى كىياجواب دىتى ـ

"جريل تم ذراجا كراسے اندر لے كرآؤ۔ "جريل اوپروالي منزل سے سيرهياں اُتر رہاتھا۔ جب امامہ نے اُس كے قدموں كى آواز يريك كرأت ديكھتے ہوئے كہا۔ "كسے؟" جريل نے جواباً كھڑكى كے ياس آتے ہوئے كہااورا مامكوأس كے سوال كاجواب دينے كى ضرورت نہیں پڑی تھی۔اُس نے ایرک کود مکھ لیا تھا پھروہ رُ کے بغیر باہرنکل آیا۔ایرک اُسی طرح اُن کے گھر کے سامنے کیکڑ ابنا اِ دھرےاُ دھرجار ہا تھا۔لیکن وہ رُکانہیں تھا۔ای طرح اُسےنظرا نداز کرتے ہوئے چلتارہا۔

" بیلو" جریل نے اُس کے ساتھ شہلتے ہوئے ایرک ہے کہا۔ اُس کی سرخ ہوئی رنگت، پھولے ہوئے سانس اور ماتھے پر جیکتے لیننے کے قطروں ہےاُ ہے بیا ندازہ ہوگیا تھا کہوہ تھک چکا تھا۔لیکن اس کے باوجود صرف لوگوں کی توجہ حاصل کئے رکھنے کے لئے اپنی برداشت کو آ زمار ہاتھا۔

''ہیلو''اُس نے بھی جریل کی ہیلو کا جواب اتنے ہی پر جوش کیکن تھے ہوئے انداز میں دیا تھا۔

'' یہ کوئی نئی ایکسرسائز ہے؟''جریل نے اُس کے ساتھ ملکے قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔''نہیں''۔ایرک کا جواب آیا۔'' پھ''؟''میں کیکڑا ہوں۔۔۔اور کیکڑےا سے بی چلتے ہیں'۔ارک نے اس باراس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔''Oh I see''۔ جریل نے بے اختیار کہا۔ "اور پہتبدیلی کب آئی؟۔۔ آخری بارجب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم انسان تھے'۔ جبریل اُس سے یوں بات کررہا تھا جیسے اُسے اُس کی بات پریقین آھیا تھا۔" آج رات '۔ ایرک نے پھولے ہوئے سائس کے ساتھ کہا۔"Ohhh" کیٹرے اکثر زک کرآ رام بھی کرتے ہیں تم نہیں کروگے کیا؟"جبریل نے بالآخراُ ہے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ایرک کوجیسے تنکے کوسہارے والی بات ہوئی تھی۔۔وہ و عرب الله المرازيس فث ياته يرجت لينت بوئ بولا-"Oh yes -- بس بحول كيا تفا-اجها بواتم في يادولا ديا"-أس في جریل کے قدموں میں لیٹے لیٹے کہا۔ Don't mind۔ کیڑے اتی effort کرنے کے بعد کھاتے ہیتے بھی ہیں''۔ جریل نے جیسے اُسے اگلی بات یا دولائی۔'' آبال۔۔۔ مجھے بھی کھانے کو پچھ جائے''۔اریک کی بھوک واقعی اُس کی بات سے چپکی۔۔۔اُس کے باز واور کراس وقت تقریباً شل ہور ہی تھی۔'' ہمارے گھر پچھ کیکڑوں کی خوراک ہے اگر تہہیں interes ہوتو تم کھا سکتے ہو''۔ جبریل نے بالآخر





'Let me think' ایرک سوچ میں پڑا۔۔۔ جبریل نے سراُٹھا کراُس کھڑ کی کی طرف دیکھا جہاں ہے اُسے اما مداور عنایہ نظر آ رہی تھیں۔ 'لیکن مجبوری والی کوئی بات نہیں۔۔۔ اگرتم نہیں آنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے''۔ جبریل نے کہتے ہوئے قدم آ کے بڑھایا۔ ایرک کیسے ماسی طرح کیکڑا ہے ہے اُس کے ساتھ چلے لگا۔ جبریل رُکااوراُس نے بڑی شائنتگی ہے اُس سے کہا۔

'i will appreciaté' اگرتم کچھ دیر کے لئے دوبارہ انسان بن جاؤ۔میری بہن اور ممی کیٹروں سے بہت ڈرتی ہیں۔۔۔اوراُن کے ڈرکو تتم کرنے کے لئے ہمیں ہروہ کیٹر امار ناپڑتا ہے جوہمیں نظر آ جائے''۔اُس نے مزاح کی بات سجیدگی سے کہی تھی اور ایرک نے بخو بی سمجھ لیا تھا کہ وہ اُس سے کیا جا ہتا تھا۔وہ رُکا، بیٹھا، پھراُٹھ کر کھڑا ہوگیا۔

جریل کے ساتھ گھریں داخل ہوتے ہوئے اُس نے امامہ اور عنامیکی جیرانی بھری نظریں نوٹس کرلی تھیں گروہ خوش ہاش تھا۔ ''ایرک تم کیا کررہے تھے ہا ہر؟'' اُس کے اندرآتے ہی عنامیہ نے اُس سے سب سے پہلے پوچھا تھا۔۔وہ جوابا صرف مسکرایا تھا۔ فاتحانہ انداز میں۔۔یوں جیسے جووہ جا ہتا تھا حاصل کرچکا تھا۔

'' بیاری نبیں ہےا یک کیڑا ہے'' جریل نے اُس کا تعارف کروایا اوراُ سے اچھا لگے گا اگراس کواس کے نام سے بی پکارا جائے۔'' اُس نے جریل کے تعارف کو بھی نظرانداز کردیا تھا۔وہ سیدھا کچن کا وُنٹر کے قریب پڑے ایک سٹول پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔

''تم اتنے دن سے آئے کیوں نہیں؟''امامہ نے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی اُسے اندازہ تھا۔۔۔صرف اُسے نہیں اُن تینوں کو۔۔۔کہوہ اُن کے گھر کے باہر کیکڑا بن کرچہل قدمی کیوں کررہا تھا۔

''میں مصروف تھا''۔ایرک نے مختصر جواب دیا۔وہ اب اپنے باز واور کلائیاں دبار ہاتھا۔ جبریل اورعنابیہ نے نظروں کا تبادلہ کیا اوراپنی ہنسی کو روکا۔اُنھیں انداز ہ تھاایک کیٹر ابن کر پندرہ ہیں منٹ چہل قدمی کا نتیجہ اب کیا ٹکلنے والا ہے۔

''تم بعض دفعہ بے حداحقانہ حرکتیں کرتے ہو' یعنا پہنے اُس ہے کہا۔''تم واقعی ایسا بچھتی ہو؟''ایرک اُس کے تبھر بے پر جیسے پچھ مضطرب ہوا تھا۔'' ہاں بالکل'' ۔ایرک کے چہرے پراب پچھ مایوی آئی۔''اگرتم ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتے تھے تو اُس کا سیدھاراستہ دروازے پر دستک دے کراجازت مانگنا ہوتا ہے ۔۔۔کیکڑ ابن کر ہمارے گھر کے سامنے پھر تانہیں ۔۔۔ یاتم بیچ ہے تھے ہم خورتمہیں تھینچ کھینچ کراندر بلا کیں ۔' عنامیہ نے پچھنگا ہے کہا۔ایرک کا چہرہ سُرخ ہوا۔۔۔ پیٹر مندگی تھی اس بات کی کہ دواُس کی اس حرکت کی وجہ کو یوں ہو جھ گئے ہے۔

''مسزسالار مجھے پیندنہیں کرتیں''۔ایرک نے اُس کی بات کے جواب میں امامہ کود کیھتے ہوئے کہا۔امامہ اُسے دیکھے کررہ گئی۔اُسے اندازہ نہیں تھا پہلی باراُس کے سمجھانے کا اثر ایرک پر بیہوگا۔

"خرور وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ خاص طور پر مین But you are still welcome"۔ بیجریل تھاجس نے مال کے







www.Paksociety.com I have the same feelings for جواب دیا تھا۔ وہ فریج سے ایک سوفٹ ڈریک نکال رہا تھا۔" you..thank you"-ارک نے اُسے مکر اتو ڑجواب دیا تھا۔ "Oh really"۔ جبریل اب اُسے tease کررہاتھا۔وہ جانتا تھا اریک کواس کی بات رُی لگی تھی۔"I think so"۔اریک نے اس روشھے ہوئے انداز میں کہا۔ "You should think again"۔جبریل نے اُسی انداز میں اُسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ایرک اُسی طرح نرو مٹھے انداز میں بیٹھار ہاتھالیکن وہ یہاں ان لوگوں کے پاس آ کرایک بار پھرویسے ہی خوش اور پرسکون تھا جیسے ہمیشہ ہوجا تا تھا۔اُن کے گھر میں warmth تھی جوسب کے لئے تھی۔اریک بھی اُسwarmth کومسوں کرسکتا تھا۔وہ اسے سٹول ہے اُٹھ کھڑ اہوااور اُس نے امامہ سے کہا۔"مسز سالار میں فرت کے سے کوئی ڈرنگ لے سکتا ہوں؟ " منہیں جوآخری تھاوہ میں نے لے لیالیکن تم یہ پی سکتے ہو۔ "۔امامہ سے پہلے جبریل نے اُسے کہااورا بے ہاتھ میں پکڑاوہ کین جس ہے اُس نے ابھی ایک دوگھونٹ لئے تھے۔اُس کے سامنے کچن کا وَنٹر پرر کھ دیااورخو داندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔عنامیہ لاؤنج كى صفائي ميں امامه كى مدوكرر بى تھى \_ايرك كچھ ديرو كھتار ہا پھراُس نے كين أٹھا كرايك بى سانس ميں أسے ختم كيا\_"اگر مدوكى ضرورت ہوتو میں مدد کرسکتا ہوں۔''امرک نے اُن دونوں کومختلف چیزیں إدھرے اُدھراُ ٹھا کرر کھتے دیکھ کرآ فرکی تھی۔'' تمہارے بازواب دودن تک کچھ بھی اُٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔اس لئے آرام کروہم خود بی کرلیں گے ایرک '۔امامہ نے جوابا اُسے کہا۔ "میرانام ارکنبیں ہے"۔ ایرک نے بے صریجیدگی سے امامہ کوجواب دیا۔" ہاں ہاں پتا ہے تبہارانام ابcrab ہے"۔عنابیہ نے hoover چلاتے ہوئے نداق اُڑانے والے انداز میں اُس سے کہا۔"میرا نام عبداللہ ہے"۔ امامہ اور عنابینے بیک وقت پہلے اُسے دیکھا پھرایک دوسرےکو۔'' کیامطلب''؟امامہ کچھ ہکا بکا ہی رہ گئی ہے۔''اب میرانام ایرکنہیں عبداللہ ہے'۔ایرک نے اپنا جمله اُس جیدگی ے دُہرایا تھا۔''کس نے بدلا ہے تمہارا نام؟''عنامیکھی مال کی طرح دنگ تھی۔''میں نے خود''۔ایرک نے فخر بیا نداز میں خالی کین trash میں پھینکتے ہوئے کہا۔"ارک ایک بہت خوب صورت نام تھا"۔ امامہ نے بے حد سنجیدگی سے اُسے کہا۔" کیول عنامی؟" اُس نے روانی میں عنابیہ سے بوجھا۔''عبداللہ زیادہ خوب صورت نام ہے می'' عنابیہ نے مال کی تائیز نہیں کی لیکن بڑے جمانے والے انداز میں بتایا کہوہ''عبداللہ'' سے کیامفہوم لےرہی تھی۔۔۔وہ اللہ کا نام تھااوروہ امامہ کوامرک کےسامنے بیٹیس کہنا جا ہتی تھی کہاللہ کا نام سب سے خوب صورت ہوتا ہے۔ سالا راورا مامہ نے امریکہ میں اپنے بچوں کو ند جب سے نا آشنانہیں رکھا تھااور ماں باپ سے بڑھ کریے کام جبریل کرتا تھا جواُن تینوں کو قر آن کی بہت ساری چیزیں بتا تا تھالیکن اینے ندہب ہے کممل طور پر واقف ہوئے عملی ہونے کے باوجوداُن دونوں نے اپنے بچوں کواس معاشرے میں رہتے ہوئے نہ ہی بحثوں میں حصہ لینے سے ہمیشہ بازر کھا تھا۔ وہ مسلمان کے طور پرواضح شناخت کئے جانے کے باوجود کسی بھی طرح کسی دوسرے مذہب ہے تعلق رکھنے والے مخص کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے تھے۔ا پنے مذہب کودوسروں کے لئے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا کر۔

''لیکن ایرک کوعبداللہ ہونے کی ضرورت کس لئے''؟ امامہ کواُس کی بات سمجھ میں آگئی تھی۔اس کے باوجودوہ ایرک کو کیے بغیرنہیں رہ سکی۔ وہ جس موضوع ہے گفت کو ہٹانا جا ہتی تھی۔ گفت گوآج پھرو ہیں آگئی تھی۔





www.Paksociety.com

" کیوں ضرورت نہیں ہے"؟ ایرک نے اُسی انداز میں امامہ سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا۔" تمہاری ممی کو پتا ہے كتم نے نام بدل ليا؟ "عنابينے مال كى مشكل سوال بدل كرآسان كى تھى۔ " ابھى نہيں پية كيكن ميں بتادوں گا"۔ ايرك نے أسى سہولت

"اوربینامتم نے رکھا کیے ہے؟"امامہ یو چھے بغیر نہ رہ تکی۔"انٹرنیٹ ہے ڈھونڈ اے"۔ایرک نے اطمینان ہے کہا۔"اس کا مطلب جانة ہؤ "؟ امامہ نے اگلاسوال كيا- " بال \_\_\_ الله كابندة " \_ أس نے امامه كوايك بار پھرلا جواب كيا تھا۔

"میں جا ہتا ہوں کہ آپ سب اب مجھے عبداللہ کہا کریں۔"ارک نے اگلامطالبہ کیا۔"اس سے کیا ہوگا؟"اس باروہ امامہ کے سوال پر خاموش ہوگیا تھا۔واقعی اس سے کیا ہوسکتا تھا۔

وہ کچھ دیرا ہے ہی کھڑار ہا۔ پھر کچھ کے بغیر خاموشی ہے دروازہ کھول کر باہرنکل گیا۔امامہ کو عجیب ساقلق ہوا۔۔۔وہ کھڑکی کی طرف گئی اور با ہرجھا نکا۔اُس کا خیال تھاوہ ایک بار پھر کیکڑا بن کرفٹ یاتھ پر پھرر ہا ہوگالیکن وہ با ہزنہیں تھا۔

''عبداللّٰديُرانبيں ہے''۔وہ عناميکي آواز پر کرنٹ کھا کر پکٹی تھی۔وہ ایک بار پھرhoover چلانے کے لئے تیار تھی کیکن وہ اب اُواس تھی۔ ''عنابیوہ ایرک ہے۔صرف نام بدل لینے سے وہ عبداللہ نہیں ہوسکتا ہیٹا۔''امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھالیکن بیہ جملہ کہتے ہوئے اُسے اپنی آ واز کی بازگشت نے عجیب انداز میں ہولایا۔عنابیخاموش رہی تھی۔

M Tararara UTT UML

سالارنے اُس فائل میں گلے کاغذات کو ہاری ہاری دیکھا۔۔۔۔ آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعداُس نے سامنے بیٹھے مین کودیکھا۔ فائل بندكی اورأے واپس تھادی۔

"تواس سارے تجربے میں تم نے کیا سیکھا؟"۔"A lot of things" جمین نے گہراسانس لے کرکہا۔ سالارنے اپنی ہنسی ہے اختیار چھیائی۔'Children are not good client's "Name only two" اُس نے بےساختہ کہا۔''And" سالارنے گریدا۔'Business is not easy''۔اُس نے چند کھے خاموش رہ کرسالارہے کہا۔''Correct' سالارنے تائید کی پھراُس سے کہا۔''ہروہ چیز جواچھی لگےاور دوسرے کی ملکیت ہو ہاری زندگی کا مقصد نہیں ہوسکتی نہ ہی ہماری موسٹ فیورٹ چیز ہوسکتی ہے''۔سالار نے اُس کے برنس سلوکن کو جان ہو جھ کر دہرایا جو اُس نے اس کے کا نٹریکٹ میں پڑھا تھا۔" Get your most favourite item now ''۔ایک لمحہ کے لئے اُس سلوگن نے اُسے خیرا کر ہی رکھ دیا تھا۔وہ اُس کی اولا دکا برنس سلوگن کیسے ہوسکتا تھااوروہ بھی نوسال کی عمر

" ہماری موسٹ فیورٹ چیز وہی ہوتی ہےاور ہونی جاہئے جو ہمارے پاس ہے کسی دوسرے کی موسٹ فیورٹ چھینے کا ہمیں حق نہیں ہے۔''وہ اینے نوسالہ بیٹے کو برنس کے گروں میں اخلاقیات کا درس دینے کی کوشش کررہاتھا۔ پتانہیں سیجے کررہاتھا یا غلط مگرسالا رسکندر باپ تعاده اینے نوسالہ بیٹے کو پنہیں سکھا سکتا تھا کہ برنس میں کوئی اخلا قیات نہیں ہوتیں ۔صرف پییہ ہوتا ہے۔۔۔ یانہیں ہوتا۔۔۔ باقی ہر







چیزسینڈری تھی۔

"" تہمیں پتا ہے انسان کے پاس سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟" ۔ اُس نے تعین سے پوچھا" کیا؟" تھین نے کہا" وعقل ۔۔۔ اگر اُس کا صحیح استعمال کرنا آتا ہوتو"۔ وہ کہدرہاتھا۔" اور تمہیں پتا ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟" اُس نے پھر پوچھا۔" کیا؟" معین نے پھراُسی انداز میں کہا۔" عقل"۔ اگر اُسے اُس کا صحیح استعمال ندا تاہو۔ بیصرف دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو بھی متباہ کرسکتی ہے۔" معین جانتا تھا سالار کس کی عقل کی بات کررہا تھا۔وہ اُس کی بات کررہا تھا۔

اُس نے اُس رات ایک بات اپنے باپ کومعذرت قبول ہوجانے کے بعد نہیں بتائی تھی اوروہ پیھی کہاُ سے زندگی میں برنس ہی کرنا تھا۔ اپنے باپ سے زیادہ بڑااور کام باب نام بنتا تھا۔اُ سے دنیا کاامیر ترین آ دمی بنتا تھا۔۔۔۔ جمین سکندر نے بیخواب جاگتی آ تکھوں سے اپنے کلاس فیلوز کواُن کی رقم واپس کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کی تعبیراُس نے کیسے کرنی تھی بیا سے ابھی سوچنا تھا۔

あるかかかか

''ممی میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں'۔ ڈنرٹیبل پراُس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعدا کٹھا تھا۔ کیرولین کا بوائے فرینڈ بھی وہیں تھاجب کھانے کے درمیان ایرک نے کیرولین سے بیہ بات کہی تھی۔

''وہ کیا ہے؟''ایک لحد کے لئے کیرولین کو بچھ بی نہیں آئی کہ وہ کس چیز کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار کررہا ہے''۔'Muslims'' کی

'Holy Book'' ۔۔۔ جوعنا یہ کی فیملی پڑھتی ہے''۔اُس نے مال کو وضاحت دی۔ کیرولین کے پارٹنررالف نے کھانا کھاتے ہوئے

مرک کراُن دونوں کودیکھا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے تین مہینے سے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کودیکھا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے تین مہینے سے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کودیکھا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے تین مہینے سے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کودیکھا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے تین مہینے سے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے تین مہینے سے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً کی مہینے سے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً کی میں میں تھا۔ ایرک







www.Paksocjety.com

اُسے پیندنہیں کرتا تھاوہ اچھی طرح جانتا تھالیکن آئرک نے بھی اُس سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی۔اُن دونوں relationship ہے حد فارل تھا مگرا سے عرصہ میں بیپلی بارتھا کہ وہ ائرک کی کسی بات پرتبھرہ کرنا چا ہتا تھالیکن کچھے جھجک رہاتھاوہ ائرک کے دل میں اپنی نا پہندیدگی میں اوراضا فہنیں کرنا چا ہتا تھا۔

"تم translation پڑھنا چاہتے ہو؟" کیرولین نے کہا۔" نہیں میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں جیسے وہ پڑھتے ہیں '۔وہ شجیدہ تھا۔" لیکن خہمیں عربی نہیں آتی "۔ کیرولین بھی اب بے حد شجیدہ تھی۔ بیا کی عجیب فرمائش تھی۔" ہان لیکن جریل مجھے سکھا دےگا۔۔۔اُس کوآتی ہے عربی '۔ایرک نے ماں سے کہا۔فوری طور پر کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔وہ ایک نئی زبان کا ذکراس طرح کر رہا تھا جیسے وہ دودن میں اُسے سیکھ لینے والا تھا۔

"اس کی ضرورت کیا ہے"؟ کیرولین کو خاموش و کھے کررالف ہو لے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔" یہ سلمانوں کی holy book ہے۔ تہ ہیں اس کو سے نے لئے ایک نئی زبان سکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کی translation پڑھنے ہو۔ اگر تہ ہیں ایک کتاب کے طور پراسے پڑھنے میں دلچی ہے تو"۔ رالف نے اپنی طرف سے بے حدمنا سب مشورہ دیا تھا۔ جواریک نے ایک کان سے من کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اُس نے رالف کی بات کا جواب دینے کی بھی زحت نہیں کی تھی۔

''ممی۔۔۔؟''رالف کو کمل طور پرنظرانداز کرتے ہوئے اُس نے سوالیہ انداز میں کیرولین سے دوبارہ کہا۔وہ ایک گہراسانس لے کررہ گئی۔اُس کے اورام کے کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے دہ گئے تھے اُس میں میریزی بات تھی کہ وہ کسی کام کے لئے اُس سے اجازت مانگ رہاتھا ور نہ وہ کوئی کام کر کے بھی اُسے بتانے کی زحمت نہیں کر رہاتھا۔

''تمہاری سٹڈیز متاثر ہوں گی ایرک' ۔ کیرولین کوجو واحدreservation تھی اُس نے اُس کا ذکر کیا۔'' وہ متاثر نہیں ہوں گی۔۔۔I promise''۔اُس نے فوراً سے پیشتر ماں کو یقین دہانی کروائی۔رالف کو بجیب می ہتک کا حساس ہوا تھا۔خود کو یوں اگنور کئے جانے پر لیکن دوبارہ مداخلت کرنے کی بجائے کھانا کھانے میں مصروف ہوگیا۔

"او کے ٹھیک ہے لیکن اگرتمہاری سٹڈیز پرکوئی اثر پڑا تو میں تہمیں روک دوں گی۔"ایرک کا چہرہ کھیل اُٹھا۔"او کے"۔اس نے جیسے مال کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔" تم کب جایا کرو گے جبریل کے پاس قرآن پاک پڑھنے?"۔ کیرولین نے پوچھا۔" ہفتے میں دوبار"۔ ایرک نے کہا۔" ٹھیک ہے"۔وہ جیسے مطمئن ہوئی۔

'' آپ جبریل کی ممی کوفون کر کے بتادیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آپ کوکوئی اعتراض نہیں ہے'۔ ایرک نے کہا۔ کیرولین کو پلک جھکتے میں مجھ آگیا تھا کہ اس ساری اجازت کا اصل مقصد کیا تھا۔۔۔رالف کے سامنے وہ ایرک کو بینیس کہنا جا ہتی تھی کہوہ یقیناً جبریل کے خاندان کی شرط کی وجہ ہے اُس سے اجازت لینا جاہ رہا تھا۔

" فیک ہے میں فون کردوں گی"۔ کیرولین نے کہا۔ ایرک نے شکربیاداکرتے ہوئے کھا ناختم کر کے چلا گیا۔

"متم بے وقو فی کررہی ہو"۔اُس کے وہاں سے جاتے ہی رالف نے بے صد ناخوش انداز میں کیرولین سے کہاتھا۔" کیسی بے وقو فی ؟" وہ







www. Laksociety.com مجمع میں مستجمع میں مستجمع میں مستجمع میں میں مستجمع میں میں میں میں میں میں میں اور عربی م سیحصتے ہوئے بھی نہ بھی تھی۔'' تمہارا بیٹا پہلے ہی تمہارے کے سر در دبنا ہوا ہے۔و tempramental ہے اور تم اُسے قرآن پاک اور عربی سیجھنے کے لئے بھیج رہی ہوتا کہوہ انتہا پسند ہوجائے۔وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس''۔ کیرولین ہنس پڑی تھی۔ ""تم اس خاندان کوجانے تبیں ہورالف\_میں ساڑھے تین سال ہے جانتی ہوں۔neighbours ہیں ہمارے۔ جیمز کی موت کے بعد انہوں نے ہمارابہت خیال رکھا تھا۔'' کیرولین کہدرہی تھی۔''میں مارک اورسل کوا کثر اُن لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی۔وہ امریک کو پچھے بُرانہیں سکھا ئیں گے۔۔سکھانا ہوتا تو وہ اُسے میری اجازت سے مشر وط کر کے بھی اُسے سکھانا شروع کردیتے۔ مجھے کیسے پتا چلتا۔ کم از کم ایرک ایسانہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بغیر کرنے کاتصور بھی نہ کرسکے۔''''تم پھربھی سوچ لو۔ میں نہیں سمجھتا کہ بیا یک اچھا فیصلہ ہے۔ایک ڈسٹر بڈیجے کوقر آن پاک پڑھانا۔۔۔وہ اگرمسلمانوں ہی کی طرحviolen ہوگیا تو۔۔۔؟"رالف کےاسے ہی خدشات تھےجنہیں کیرولین نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ " مجھے پتہ ہے ایرک کے مزاج کا۔۔۔اُ سے کسی چیز کا شوق پیدا ہوتو بس شوق نہیں جنون سوار ہوجا تا ہے لیکن بیسب زیادہ دن نہیں چلتا۔۔۔وہ بڑی جلدی بورہونا شروع ہوجا تا ہےاور بیتو ایک دوسری زبان سیکھنا ہے یتم دیکھ لیناایک دوہفتوں کے بعدخود ہی چھوڑ دے گا وہ۔'' کیروکین نے بےحد مطمئن انداز میں رالف کے خدشات فتم کرنے کی کوشش کی اور جواُس نے کہا تھا اُسے اُس پریقین تھا مگروہ پھر بھی خوش اس لئے تھی کہ کئی ہفتوں کے بعداُس کے اور ایرک کے درمیان باہمی رضا مندی سے ایک چیز ہوئی تھی۔ ایرک اُس اجازت کے اسکے بی دن دوبارہ امامہ اور سالار کے گھر پہنچ گیا تھا۔ جبریل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے۔ وہ ایک دن پہلے بھی ای طرح جریل کے پاس پہنچ گیا تھا۔وہ اُس وقت قرآن یاک کی تلاوت کرر ہاتھا۔ارک اُس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھااور پھراتنی دیراُس کے پاس بیشار ہا کہ جبریل کو بالآخر تلاوت ختم کر کے اُس سے یو چھنا پڑاتھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تونہیں آیا؟ " میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا جا ہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو۔ "اُس نے جریل سے جوابا کہا۔وہ اُس کی شکل دیکھ کررہ گیا۔اُس أس كامطالبه عجيب لگاتھا۔"ميرى توبيدند ہى كتاب ہاس لئے پڑھ رہا ہوں ميں۔"أس نے امرك كوسمجھانے كى كوشش كى تھى۔"تم پڑھ كر کیا کرو گے؟ "مجھے دل چپی ہے جاننے میں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تم تلاوت کرتے ہوتو "۔ایرک نے جوابا کہا۔" تم انٹرنیٹ پر translation پڑھ سکتے ہو یا میں تمہیں دے دوں گا ایکEnglish Translation ۔۔۔اور تمہیں تلاوت انچھی لگتی ہے تو تم وہ بھی وہاں سےdownload کر کے سُن سکتے ہو۔۔ جمہیں اس کے لئے قرآن یاک کی تلاوت سکھنے کی ضرورت نہیں'۔ جریل نے زی سے جیےاُ ہے راستہ سمجھایا تھا'' کیکن میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا جا ہتا اور میں تلاوت سُنتا نہیں خود کرنا جا ہتا ہوں جیسےتم کرتے ہو۔''ایرک اب بھی مُصرتھا۔" یہ بہت لمباکام ہے ایک دان میں نہیں ہوسکتا"۔ جبریل نے اُسے ٹالنے کی کوشش کی۔۔۔وہ نہ ٹلا۔۔۔" کتنالمبا کام ہے؟''ایرک نے پوچھا۔''جمہیں تو کئی سال لگ جا کیں گئے'۔اوہ تو کوئی مسئلہبیں میرے یاس بہت وفت ہے'۔ایرک نے بہت مطمئن ہوکراُس سے کہاتھا۔ جریل عجیب مشکل میں پڑ گیاتھا۔ اریک ٹی بارسٹڈیز کے حوالے سے کوئی چیزاُس سے یو حصے آجا تاتھااور جریل آسے سمجھادیا کرتا تھالیکن بیان کی مقدس کتاب کی بات تھی۔۔۔ایک گیارہ سالہchristian بیچے کی فرمائش پروہ امریکہ میں بیٹھ



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





www.Paksocietu.com

کربھی سوچے سمجھے بغیر آتکھیں بند کر کے مذہبی جوش وجذبات میں اُسے قرآن یاک سکھانا شروع نہیں کر سکتے تھے۔ ""تم سب سے پہلے اپنی ممی سے پوچھو'۔ جبریل نے بالآخراُس ہے کہا۔"ممی کوکوئی ایشونہیں ہوگا مجھے پیۃ ہے۔"اُس نے جبریل کویفین دلانے کی کوشش کی۔

''اگراُن کوایشونبیں ہوگا تو اُنہیں بیہ بات مجھے یاممی ہے کہنی ہوگی''۔جبریل اُس کی یقین د ہانی سے متاثر ہوئے بغیر بولاتھا۔''میں اپنے لئے کچھ بھی فیصلہ کرسکتا ہوں۔ مجھے ہر کام ممی سے یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے۔''ایرک نے اُس سے کہا۔

''تم ابھی چھوٹے ہواریک۔۔۔اورزیا دہ سمجھ داربھی نہیں ہو۔ جب تکتم اٹھارہ سال کے نہیں ہوجاتے جمہیں ہر کام اپنی ممی ہے یو چھ کر بی کرنا چاہئے۔جیے ہم لوگ اپنے پیزنش سے یو چھ کر کرتے ہیں اور بیکوئی بُری بات نہیں ہے۔ ''جریل نے اُسے سمجھایا تھا۔وہ آ دھ گھنٹہ اُس سے بحث کر کے اُسے قائل کرنے کی کوشش کرتار ہا کہ اجازت لئے بغیر بھی کوئی کام کرلیناغلط نہیں تھا۔ جریل قائل نہیں ہوا۔ بالآخر ایرک نے ہار مان لی تھی اورا گلے دن ماں کی اجازت کے ساتھ آنے کا کہا تھا۔

ا مامہ کے لئے کیرولین کی فون کال ایک سر پرائز بھی۔اُس نے بڑے خوش گوارا نداز میں اُس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کواُس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جواُس نے ایرک کودی تھی اورامامہ پچھے جیران رہ گئی تھی۔اُسے ایرک اور جبریل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفت گو کاعلم نہ تھا۔

"می مجھے یفتین تھاوہ نداپنی می سے بات کرے گاندہی وہ اُسے اجازت دیں گی"۔ جبریل نے مال کے استفسار پراُسے بتایا تھا۔ امامہ نے اُسے کیرولین کی کال کے بارے میں انفارم کیا تھا۔''لیکن اب اُس کی ممی نے مجھے کال کرکے کہا ہے کہ اُنہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔''امامہ نے اُس سے کہا۔''تواب کیا کریں؟''''کیا کرنا ہے۔''وہ نس پڑاتھا۔''قرآن پاک سکھاؤں گا اُسےاب۔''جریل نے ماں سے کہاتھا۔اُسے اینے جواب پرامامہ کے چہرے پرخوشی نظرنہیں آئی۔''ممی میں حافظِ قرآن ہوں۔۔۔اگر کوئی مجھے تے رآن یاک سکھانے کا کہتو میں انکارنہیں کرسکتا۔ بیآپ نے اور بابانے ہی بتایا تھا مجھے'۔ جبریل نے بڑے پرسکون انداز میں مال کو سمجھانے کی کوشش کی۔'' آپ کو پریشانی کس بات کی ہے۔ پہلے بیٹھی کہ اُس کی قیملی کواعتر اض نہ ہولیکن اب تو اُس کی قیملی نے اجازت دے دی ہے پھراب تو کوئی مسئلہبیں ہونا جاہئے۔'' جریل نے جیسے مال کوکر یدنے کی کوشش کی تھی۔امامہاُ سے کہنہیں سکی کہاُ سے سارامسئلہ عنامید کی وجہ سے ہور ہاتھا۔ قرآن پاک سیھنے کی بیخواہش اگرامرک کی اُس خواہش کے بغیر سامنے آتی تووہ کچھاور تامل اور جھیک کا شکار ہوتی کیکن خوثی خوشی ایرک کوایے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن یاک سکھنے دیں۔

" مجھے کوئی مسکلہیں ہے۔۔۔جوبھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہے ہی ہوتا ہے اور ہم کچھ بھی بدلنے پر قا درنہیں ہیں۔تو ٹھیک ہے ایرکتم سے قرآن ياك سيكهنا حابتا ہے توتم سكھا وَأْسے''۔امامہ نے بالآخر جيسے ہتھيار ڈال ديئے تھے۔

かかかかかか

سیارہ سال کی عمر میں قرآن یاک ہے ایریک کاوہ پہلا با قاعدہ تعارف تھا.....اس سے پہلے وہ صرف اس کتاب کا نام جانتا تھا.....







www.Paksociety.com General Knowledge کے حقد کے طور پر .......وہ سالاراورامامہ کے گھر جا جا کر مسلمانوں سے قریب ہوا تھا اور جریل ک تلاوت سُن سُن کروہ قرآن پاک ہے متاثر ہوناشروع ہو گیا تھا .....وہ زبان اوروہ تلاوت اسے جیسے کسی fantasy میں لے جاتی تھی .....وہ لفظ'' ہیبت'' ہے آشنانہیں تھا ..... ہوتا تو شایدیہی استعمال کرتا اس کے لئے ..... جبریل کی آواز دلوں کو پکھلا دینے والی ہوتی تھی وہ خوش الحان نہیں تھا، وہ بلا کا خوش الحان تھااور گیارہ سال کا وہ بچہ اُس زبان اور اُس کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر بھی صرف اُس کی آواز کے سحر میں گرفتار تھا۔

جس دن اُس نے جریل سے قرآنی قاعدہ کا پہلا سبق لیا تھا، اُس رات اُس نے Online قرآن یاک کا پورا انگلش ترجمہ پڑھ لیا تھا۔وہ كتابين يراصن كاشوقين اورعادي تفااور قرآن ياكوأس في ايك كتاب بي كي طرح يراها تفا ..... بهت ساري چيزون كوسجهت موئ ..... بہت ساری چیزوں کونہ بچھتے ہوئے ..... بہت ساری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے ..... بہت سارے احکامات سے الجھتے ہوئے ..... بہت سارے جملوں کوذ ہن نشین کرتے ہوئے ..... بہت سارے واقعات کواپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے۔ اُس نے بائبل بھی بہت اچھی طرح پڑھی تھی اوراُس نے قرآن یا ک کوبھی اُسی لکن سے پڑھا تھا۔اُس کی ماں کی بیرائے ٹھیک تھی کہ امریک کو جب ایک چیز کاشوق ہوجا تا تھا تو پھروہ شوق نہیں جنون بن جا تا تھالیکن اُس کی ماں کا بیدخیال بالکل غلط تھا کہوہ ایک دوہفتوں کے بعدخود ہی اینے اس شوق سے بیزار ہوجانے والاتھا کیونکہ وہ مثلون مزاج تھا۔

جريل كوجرت نبيس موئي تقى جب الطله دن ايرك نے أسے قرآني قاعده كاسبق بالكل ٹھيک ٹھيک سناياتھا.....وہ بے حد ذہين تھااوروہ استے سالوں ہے اُس سے واقف ہونے کے بعد بیتو جانتا تھا کہ ایرک کوئی بھی چیز آ سانی سے بھلا تانہیں تھالیکن وہ بیرجان کر پچھ دیر خاموش ضرور ہو گیا تھا کہ ایرک نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کی translation ختم کر لی تھی۔

"اس كافائده كيابوا؟"جريل في اس ي يو چهاتھا۔" كس چيز كا .....؟؟ قرآن ياك ير صنح كا؟" ايرك في أس كے سوال كاجواب پوچھا۔''ہاں''ایرک کوکوئی جوابنہیں سوجھا،اُس کا خیال تھا جبریل اُس سے متاثر ہوگا.....وہ متاثر نہیں ہواتھا اُلٹا اُس سے سوال کر دیا تھا۔ "فائده تونبين سوجامين نے .....مين نے توبس curiosity ميں پڑھا ہے قرآن پاک "ايرك نے كند ھے أچكا كركہا۔

"توابتمهاری کیارائے ہے قرآن یاک کے بارے میں؟ ....اب بھی سیکھنا چاہتے ہو؟" جبریل نے اس سے بوچھا،" ہال ....اب اور بھی زیادہ''ایرک نے کہا'' مجھے یہ بے صinteresting کلی ہے''جریل اس کی بات پرمسکرایا تھاوہ ایسے بات کرر ہاتھا جیسے انسائیکلو پیڈیا کے بارے میں بات کرر ہاہو یا کسی اور مزیدار کتاب کے بارے میں جووہ مکتل پڑھے بغیر نہیں رہ سکا ہو۔

"مقدّس كتابون كوصرف يره ليناكوئي برى بات نبين هوتى" جريل نے أے كہاتھا،" اے ير صنے كے ساتھ ساتھ أس يومل كرنا ضرورى ہے''ایرک اُس کو بغور دیکھتے ہوئے اُس کی بات سُن رہاتھا'' بید میں جانتا ہول''اس نے کہا، وہ وہی بات بھی جووہ اینے مال باپ سے بھی بهت بارس چکاتھا۔

أس ون جريل نے اُسے دوسراسبق قرآنی قاعدہ کانہيں ديا تھا.....اُس نے اُسے دوسراسبق اُسے ایک اچھاانسان بننے کے حوالے سے دیا







#### www.Paksociety.com

'' کوئی بھی ایسی چیز جس کاتعلق اللہ ہے ہے اور جوہم سکھتے ہیں تو پھراُس دن جارے اندر دوسروں کے لئے پچھزیادہ بہتری آنی ع ہے ۔۔۔۔۔تا کہ بینظرآئے کہ ہم کوئی'' خاص چیز''سیکھر ہے ہیں''جبریل نے اُسے سمجھایا تھا۔وہ تبلیغ کرنانہیں جا ہتا تھااورمشکل کام تھا بھی يبي اسيخ فد جب كا ذ تكا بجائے بغير ميسمجها يا نا كه اسلام آخرى فد جب كيول تها ..... كامل ترين كيول تها-" وه سار \_subjects جوجم سكول میں پڑھتے ہیں،اور جوہم وہال سکھتے ہیں،وہ تاری personality میں reflect نہیں ہوتے صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب جميں exam دينا ہو ..... جاب كرنى ہو ..... يابرنس كرنا ہو .... ليكن كتابين جميں باعلم بناتى ہيں ..........practising (باعمل) نہیں......باعمل ہمیں صرف و knowledgable کتاب بناسکتی ہے.....جواللہ تعالیٰ نے انسان کوصرف باعمل کرنے کے لئے بنائی ہے۔'ارک اُس کی بات بڑی توجہ سے من رہاتھا بالکل ویسے بی جیسے اس سے پہلے کوئی چیز سمجھا کرتا تھا۔ " بابانے مجھے کہا تھاا گرہم اچھے انسان نہ بن سکیں اور اپنے خاندان اور معاشرے کے لئے تکلیف کا باعث ہوں تو عبادت کرنے اور ندہب کے بارے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ندہب اور ندہبی کتابیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لئے اُتاریں کہ ہم اچھے انسان بن کرر ہیں .....ایک دوسرے کے حقوق وفرائض کا خیال رکھیں ،خاص طور پراُن کا جو ہماری ذمتہ داری ہیں ..... جیسے تمہارے چھوٹے بہن بھائی اورتہاری تمی تمہاری ذمہ داری ہیں .... تمہاراا پناجسم اور ذہن تمہاری اپنی ذمتہ داری ہے۔''جریل بڑی ذہانت سے گفت گوکو أس موضوع كي طرف موڑر ہاتھا جس پروہ ايرك ہے بات كرنا جا ہتا تھا اور ايرك بيہ بات تمجھ رہا تھا، وہ چھوٹا تھا بے وقو ف نہيں تھا.....وہ کہیں اور بیٹھا ہوتا تو بھی اس موضوع پرکسی کو بات نہ کرنے ویتاوہ ان ایشوز کےحوالے سے اتنا ہی هستا س تھالیکن وہ اس گھر میں آ کرکسی ہے بھی کچھ بھی سُن لیتا تھا۔

''نوابتم نے دیکھناہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کرجاتے ہو۔۔۔۔اُس دن تمہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔۔۔۔اس دن تم اپنی فیملی کے لئے اور دوسروں کے لئے کیاا چھا کام کرتے ہو''جبریل نے جیسےاسے چیکنج دیا تھا۔

''میں کوشش کروں گا''ایرک نے وہ چیلنج قبول کرلیا تھا۔'' تو آج میں گھر جا کرکیا کروں؟''ایرک نے جیسے اُس کی مدد ما تگی۔ ''تم آج ایک ایسا کام مت کرنا جس ہے تہمیں پیۃ ہو کہ تمہاری تمی اپ سیٹ ہوتی ہیں۔''جریل نے اُس سے کہا تھا۔ارک پچھ جل سا ہوگیا،اے ہرگزانداز ہبیں تھاجر میںاتنے بے دھڑک انداز میں اُس کے بارے میں ایسی بات کے گا۔

"تم مجھے عبداللّٰہ کہا کرؤ" ایرک نے جان ہو جھ کر بات کا موضوع بدلنے کے لئے اسے ٹو کا" عبداللّٰہ تو اللّٰہ کا بندہ ہوتا ہے ....سب سے kindسب سے زیادہ خیال رکھنے والا اوراحساس کرنے والا .....کسی کو تکلیف نہ دینے والا ، میں تنہیں عبداللہ تب کہنا شروع کروں گاجب تم سب سے پہلے اپنی تمی کو تکلیف دینا بند کردو گے۔ ' جبریل نے اس کی کوشش کوکا میاب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایرک جیسے کچھا ور جبل ہوا ..... ا کی لحدے لئے اے لگا جیسے جرل اے جو کچھ کہدر ہاتھا وہ اُس کی تمی کے کہنے پر کہدر ہاتھا، کیکن وہ اُس سے بحث میں نہیں الجھا تھا، اُس فے اموثی ہے اُس کی بات مان لی تھی۔





www.Paksociety.com اس دن ایرک نے گھر جا کر پہلی باررالف کو greet کیا تھا ۔۔۔۔۔کیرولین اور وہ دونوں سٹنگ ایریا میں بیٹھے نٹ بال بی و کھور ہے تھے ۔۔۔۔۔ رالف اور کیرولین کوایک لمحہ کے لئے لگاشا یدا ریک سے پچھلطی ہوئی تھی یا پھرانہیں وہم ہور ہاتھا....اس نے پہلی باررالف کوgreet کیا تھا.....اور کیرولین اس بات پرشروع شروع میں اے ڈھیروں بارڈانٹ اور سمجھا چکی تھی ، زچ ہوچکی تھی اور پھراُس نے ایرک کو پچھے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا.....ایرک اور رالف کے درمیان بھی کوئی argumen نہیں ہوا تھا کیکن رالف بیجا نتا تھا کہوہ اُسے پہندنہیں کرتا اور اُس نے بھی ایرک کے ساتھ فاصلے کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ....اس کا خیال تھا اُن دونوں کے درمیان فاصلہ رہنا ہی بہتر تھا تا کہ لحاظ ختم نہ ہو کیکن وہ ذاتی حیثیت میں ایک اچھاشکجھا ہوا آ دمی تھااوروہ ایرک کےحوالے سے کیرولین کی پریشانی کوبھی سمجھتا تھا۔ ایرک رُے بغیروہاں سے چلا گیا.....رالف اور کیرولین نے ایک دوسرے کوجیرانی ہے دیکھا''اس کو کیا ہوا؟''رالف نے جیسے کچھ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا تھا۔" پیتنہیں' کیرولین بھی کندھے اُچکائے بغیرنہیں رہ سکی تھی۔ وه پہلی تبدیلی نہیں تھی جواریک میں آئی تھی ، وہ آ ہتہ آ ہتہ مزید تبدیل ہوتا گیا تھا .....ویسے ہی جیسے وہ پہلے ہوا کرتا تھا ،قر آن یا ک کاسبق ہفتہ میں دودن کی بجائے اب وہ ہرروز لینے جایا کرتا تھا.....اگر بھی جبریل ہیکام نہ کرسکتا توحمین یاامامہ اُسے سبق پڑھادیے کیکن امریک کو بیاعتراف کرنے میں عارنہیں تھا کہ جیسے جریل اُسے پڑھا تا تھاویسے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا.....اُس کی آواز میں تا شیرتھی ایرک اُس ے پہلے بھی متاثر تھالیکن اُس سے قرآن یاک پڑھنے کے دوران وہ اُس سے مزید attach ہونا شروع ہوگیا تھا۔اُس گھر میں ایرک کی جڑیں اب مزید گہری اور مضبوط ہوگئی تھیں .....امامہ کی تمام احتیاطوں کے باوجود۔

جریل لوگوں کونہ بچھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا، 13 سال کی عمر میں اُس کا تھبراؤ،اس کی عمر کے تمام بچوں کے برعکس تھا۔ سالار کی بیاری نے امامہ کے ساتھ ساتھ دس سال کی عمر میں اُسے بھی بدل دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ حسّاس اور اپنی قیملی کے بارے میں protective ہو گیا تھا یوں جیسے وہ اُس ہی کی ذمہ داری تھی اور سالا راور امامہ یقیناً خوش قسمت تھے کہ اُن کی سب سے بڑی اولا دہیں ایسا احساسِ ذمہ داری تھا۔اُس نے امریکہ میں سالار کی سرجری اوراُس کے بعد وہاں امامہ کے بھی وہیں قیام کے دوران اینے نتیوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ سی باپ ہی کی طرح کی تھی۔

سکندرعثمان اورطتیه سالا رکے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی متاثر تھے لیکن ان کی غیرموجود میں جریل نے جس طرح ان کے گھر پراپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا، وہ اُن کومزیدمتاثر کر گیا تھا۔امامہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ بیرہارا گھرنہیں ہے ہم یہاں مہمان ہیں اور مہمان بھی میز بان کوشکایت کا موقع نہیں دیتے اور اُن چاروں نے ایسا ہی کیا تھا.....طبیہ اور سکندر کو بھی ان چاروں بچوں کےحوالے ہے تحسی پریشانی کاسامنانہیں کرنا پڑانہ ہی اُنہیں ان کےحوالے سے کسی اضافی ذمہ داری کا حساس ہوا تھا۔

وہ تینوں ایساہر کام خود ہی کر لینے کی کوشش کرتے تھے اور رئیسہ کی ذمہ داری اُن تینوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی کیوں کہ اُن جاروں میں سے بین اور چھوٹی اور کسی حد تک اپنے کا مول کے لئے وہی dependen تھی۔





# www.Paksociety.com

ا ہے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس طرح اپنے سر پر لینے نے جریل کو بہت بدلاتھا۔ ایک دس سالہ بچے کئی مہینے اپنا کھیل کود، اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھاتھا۔اوریہی وہ وفت تھاجب جبریل دہنی طور پر بھی بدلتا چلا گیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہائی سکول عظم distinction کے ساتھ پاس کر کے یو نیورٹی جانے والاوہ اپنے سکول کا پہلاسٹوڈ نٹ تھااوروہ یو نیورٹی صرفdistinction کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، وہ وہالBill Gates Foundation کے ایک سکالرشپ پر پہنچا تھا.....وہ پہلی سٹر ھی تھی جومیڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اُس نے چڑھی تھی ....سالار سکندر کے خاندان کا پہلا پرندہ یو نیورٹی پہنچ چکا تھا۔

گرینڈ حیات ہوٹل کابال روم اس وقت**عت Scripps National Spelling Bکے 93ک**ویں مقابلے کے فائلسٹس کا پہلاراؤنڈ منعقد کروانے کے لئے تیارتھا جمین سکندرا ہے ٹائٹل کا دفاع کرر ہاتھاا وررئیسہ سالا رأس مقابلے میں پہلی بارھتہ لےرہی تھی۔وہ سالا ر سکندر کے گھر میں چوتھی ٹرافی لانے کے لئے پر جوش تھی .....اور صرف وہی تھی جو پر جوش تھی۔ گھر کے باقی افراد فکر مند تھے.....اوراس يريشاني كي وجوبات دوتفيل .....اگروه نه جيت سكي تو؟ .....اورا گرمين سكندر جيت گيا تو؟ ..... رئیسہاس وفت سٹیج پراہیے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انتظار میں تھی۔

(باقى آئنده ماه انشاالله)







## آپ حیات ابدأابدا (ائیبویں قسط)

رئیسٹے پوچھاجانے والالفظ بے حدفورے شنا تھا، وہ لفظ غیر مانوس نیں تھا، وہ اُن بی الفاظ میں شامل تھا جس کی اُس نے بیاری کی تھی۔ "Crustaceology" اُس نے زیرِ لب اُس لفظ کو دہرایا پھر بنا آواز اُس کے بینے کیےاور پھر بالآخر اُس نے اُس لفظ کوا شروع کیا تھا۔

"e-r-u-a-c-o-l-o-g-y" رئیسے نے بیتی کے عالم میں اُس کھنٹی کوشا تھا جولقظ فلط ہونے پر بچی تھی ، اُس کا رنگ فق ہوا تھا ایکن اسسے نیاد finalista میں شامل میں سکندر کا ہے اُس کے spellings کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا اُس نے کیا تھا ۔۔۔۔۔ ہال میں جیٹھے امامہ اور سمالا رجر بل اور عمالیہ کے ساتھ جیب کی فیت میں جیٹھے تھے۔ یہ فیر متوقع نہیں تھا وہ اس کی توقع بہت پہلے ہے کر دی تھی رکھ اُن کی رئیسہ کا فائل را کا فلز تک بہتے ہا تا تا بل بیتی تھا ، اُس نے اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر پر فار منس دکھائی سے سے سے کہ کہ دور ہے اُن کے فدشہ دل میں لے کر بیٹھے دہنے کے باوجود جب اُن کے فدشات حقیقت کا روپ دھا در سے تھے تو آئیس تکلیف ہوری تھی۔ وہ ابھی مقابلے سے باہر نیس ہوئی تھی واپس آ سکتی تھی گروہ پہلائے تھا جورئیسے نے سیدھا منہ پر کھایا تھا اوراب اُس کے اثر ات سے باہر نگلئے کے لیے اُسے بھی وقت جا ہے تھا۔

حمین اُس سے پچوٹرسیوں کے فاصلے پر تھا اُن دونوں کے درمیان پچھاور فائنسٹس تھے لیکن اس کے باوجوداُس نے اٹھ کررئیسکی ٹری پر آگراس کا کندھا تھیکا تھا ، اُسے cheer up کرنے کی کوشش کی تھی۔

" بجھ spelling آئے تے۔" رئیر نے بے صدر حم اور بے صد کر ورآ وازیس جیے مین explanation وی تھی اورایک جملے ہے فریا زیاد وو و پڑھ کہ بھی تین سکتی تھی ،اسے پید تھا .....کی وضاحت کا فاکد و تین تھا، وہ جب واپس آ کریٹی تھی تو اُس میں اتی ہمت تہیں رہی تھی کہ وہ دوسرے فائنسٹس کے ساتھ بیٹھا ہے مال باپ اور بہن بھائی کونظراً ٹھاکرد کھے گئے۔ بیاحیاس رکھنے کے باوجود کہ وہ اس وقت بیک وقت بیک وقت اسے ی و کھور ہے ہوں گے۔





اور غیر معمولی انداز میں صورت حال کا تجوید کرلیتی وہ "عام" بچوں کی طرح تھی اور اُسے لگتا تھا اگردوسرے آسان سے تارے تو ژکر لا کئے میں تو وہ مجمی لاسکتی ہے اسے اپنا "اور" دوسرول" کا فرق مجھ میں نہیں آر ہاتھا۔

حمین سکندراب تنج پراین بہلے لفظ کے لیے کھڑا تھا اوراً س کا استقبال تالیوں کے سات ہوا تھا، ووا کر پیچیلے سال darling of thek crowdاتوأس سال بھی و hot favorite کے طور پر متا ہے میں کھڑا تھا ..... کھیلے سارے داؤیٹرزیش اُس نے مشکل ترین الفاظ کو طوے کی طرح پوجھا تھا اوراً سے ایسی بی توقع اس راؤ تریس می کی جارہی تھی۔وہ پھیلےسال کا چھیئن تھااسے ٹاکٹل کا وفاع کردہا تھا اور فالتسنس کی نظروں میں اُس کے لیے احتر ام بیں awe متحی vignette "اس کا لفظ بولا جار ہاتھا.....و مین سکندر کے لیے ایک اور " حلوه" تعاوداس سےزیاد tricky اور لیےالفاظ کو spell کرچکا تھا۔رئیسے بھی زیرلب کی دوسرے قائنسٹس کی طرح وہ لفظ بھو ل کی طرح درست طور برا واکیا۔

"v-i-g-n-c-t-t-" رئیسے نے بچے کھڑے مین کوڑ کتے و یکھا۔اُس کا خیال تھاوہ آخری حرف سے پہلے سویتے کے لیے زکا تھااور بیصرف أى كانيس پينل كابھى خيال تعاجو فائلسنس كے ليے الفاظ بول رہے تھے۔سب جيے أسے موجے كے ليے نائم وے دہے تھے....جمين نے ایک لحد کئے کے بعداس لفظ کوان spelling کے ساتھ اس طرح ادا کیا۔ بتل بچی ..... بال میں میلے سکت ہوا کا رمر کوشیاں انجریں۔ پھر پرونا ونسرنے پھےspelling واکیے .....جمین نے سرچھا کرچیے اپنی تنظی کا اعتراف کیا اورا پٹی کری کی طرف چلنا شروع کردیا .....وہ اُس مقاسلے کا پہلا ایس سے تقا ..... بچھلے سال کا چھمیئن اسے بہلے ہی لفظ کا spell کرنے میں تا کام رہا تھا۔

بال میں بیضے سالار، امامہ، جریل اور عمالیہ بیک وقت اطمیمان اور پریشانی کی ایک جیب کیفیت سے گزرے تھے، وہ ایک ہی راؤنڈ میں رئيسك ناكاى وكيوكرمين كاكمإني يرتاليال نيس بجانا جاح تضاورانيس بيبجاني بحي نيس يريحيس كيكن مين سافظ ندبوجه ياناغير متوقع تھا.....غیرمتوقع سے زیادہ بیصورت حال ان کے لیے غیر بھی تھی کیکن انہیں میا نداز ونہیں تھا اُس دن انہیں وہاں بیٹے مقالبے کے آخرتك اى صورت حال كاسامنا كرمايز \_ كا\_

رئيسها كلے دولفظ بحی جيس بوجه كي اورحين سكندرجى .....وه دونول فائنل كمقالب كما بندائى مرحلے بن ، مقالبے سے وحد

رئيسكى بدير فارمنس غيرمتو قع نيش تحي ليكن حمين سكندركى اليي يرفارمنس أس دات ايك بريكنك نيوزهمي ..... پيچيلے سال كاچيمين مقالب سے آؤٹ ہوگیا تھااور حمین سکندر کے چرے کا اطمینان ویسے کا دیما تھا۔ یوں جیسے اُسے فرق بی جیس پڑا ہو۔ رئیسے چھے چھے وہ بھی مقابلے ہے آؤٹ ہونے کے بعداین مال باب کے پاس آ کر بیٹے مجھے تھے، دونوں نے اُن دونوں کوتھ یکا تھا.... آسلی دی تھی جریل اورعنابے نے بھی کیا تھا "Well played" انہوں نے اسے چھوٹے بہن بھائی کا حوصلہ بندھایا تھا۔ اُن دونوں نےخود پہلے سال کے بعددوبار Spelling bee کے مقالیے میں حصہ لے کرایٹا ٹاکٹل defend نہیں کیا تھا اس لیے آج ٹاکٹل کھود ہے کی حمین کی کیفیت ے نے اوجودوہ اُے تمنی دے رہے تے .....رئیر یک دم ی جیے بیک کراؤٹر میں چلی کی تی ۔وہ خاموثی ہے بیسب کھے







بیشی دیمتی ربی تقی۔

گروہ پہلاموقع قعاجب رئیدنے اپنے آپ کوان سب سے کمتر مجھا قعا .....وہ سب اس سے بہتر شکل دصورت کے بھے، اُس سے بہترین وہنی صلاحیتیں رکھتے تھے .....و کسی بھی طرح اُن کے ساتھ مقابلہ ٹیش کر سکتی تھی لیکن وہ اُن کی طرح دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ ٹیش کر سکتی تھی۔ اُن کے گھریش لانے والی ٹرافیز ، میڈلز ، مرشیکیٹس اور ٹیک تامی پس اُس کا بہت تھوڑ احصہ تھا .... بیا سے پہلے بھی صوس ہوتا تھا لیکن آج وہ پہلی یار رنجیدہ ہوئی تھی اور اُس دنجیدگی بیس اس نے مین سکندرکی تاکامی کے بارے بیس فورٹیس کیا تھا، نہ بی اُس نے گاڑی ہیں ہونے والی گفتگو برخور کیا تھا جو واپس گھر جاتے ہوئے ہور بی تھی۔

"شریمی توبارا ہوں۔" تعین کواس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔" تم جیتے بھی تو تھے تا!" اُس نے جوایا کہا چند کھوں کے لیے تعین سے جیسے
کو کی جواب بیس بن پڑا پھرائس نے کہافتا اندازہ ہو گیا تھا۔ "Well that was just a coincidence" اُس نے جیسے اپنائی فدا آل اُل آلے ہوئے کہا۔
رئیر جواب دینے کے بجائے گاڑی کی کھڑی ہے باہرد کیمتی رہی ہے جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پرمزید بات نیس کرنا جائی۔

かるるるるか

ایرک اُن کے گھرکے یا ہر بال رہا تھاجب وہ لوگ واپس گھر پہنچے تھے۔ گاڑی ہے باہر نظلے بی جریل نے اُس سے کہا تھا" ایرکے جہیں اس وقت یہال نہیں ہونا جا ہے۔ "رات واقعی خاصی ڈھل چکی تھے۔ نیزنیس آئی تھی اور پھر میں سے افسوں بھی کرنا جا ہتا



تھا..... ٹائٹل گنوانے کے لیے 'ایرک نے جریل کی بات کے جواب میں کہا۔'' آپ نے بی تو کہا ہے کہ میں ایک دوسرے کے دکودرد میں شریک ہونا چاہیا اور ہمدردی کرنی چاہیے۔''اس نے جیے جریل کو وضاحت دی جمین جیے اپنی آ تکھیں محماکررہ کیا تھا۔''اب اس میں ہمدردی والی کیا بات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'اس نے ایرک ہے کہا جواس ہے ہاتھ ملاکرا سے تھیک دہاتھا۔

"Well played Racesa" ایرک نے رئیسے کہا، آس نے اس کی طرف ہاتھ ہوھانے کی کوشش نہیں کی تھی ، رئیسے چہرے پر جیسے ایک اوردنگ آکرگز را تھا۔" ویسے وہ لفظ بہت آسان تھے جو تہیں spel کرنے تھے میں جران ہوں تہیں کیے وہ لفظ بیس آئے۔" رئیسہ سے دی جملوں کے تباولے تھے ہمرف وہ جمین رئیسہ سے دی جملوں کے تباولے تھے ہمرف وہ جمین اوردئیس بی باہر کے ایک بار پھر میں سے خاطب ہوا تھا، باتی سب لوگ گھر کے اندر جا بھے تھے ہمرف وہ جمین اوردئیس بی باہر کے ایک بار پھر میں سے خاطب ہوا تھا، باتی سب لوگ گھر کے اندر جا بھے تھے ہمرف وہ جمین اوردئیس بی باہر کے ایک باہر کے ایک باہر کھے۔

"الكلى بارتم spelling be شي حصد ليا الرحمين وولفظ استفاق آسان ككه بين قو" معين في استركى برزكى جواب وية موسة كبارارك في هيئا Live Coverago TV ويمني من م

"Not a bad idea" ایرک نے اندرجاتے ہوئے مین اور رئید کے تعاقب میں tease کرنے والے انداز میں کہا جمین اور اُس کے درمیان اکثر نوک جمونک ہوتی رہتی تھی۔"Best of luck" حمین نے بھی درواز و کھول کرائدرجانے سے پہلے کھ بھر کے لیے پلٹ کر کہا، یہ مکن دیس تھاوہ ایرک کوجوب دیے بغیر چلاجاتا۔

### かかかかかか

"رئير بهت اپ ميث بن أس دات مالار في المد ب موف بهل كها تعالى" مين جائق مون اور يس اي لين ي جائق كده هاس مقابلي كان المد به المن المدين المنظم المن المنظم ال

"ودبہت بجھدارے ایک دوون تک فیک ہوجائے گی جب ش اے سمجھاؤں کی کھین بھی توبارا ہے لیکن اُسے پروا تک فیس ....اُسے اپنے سے زیادہ فکررئیر بی کی تھی۔"امامہ نے کہا، ووایک کتاب کے چند آخری روجانے والے صفح پلیٹ رہی تھی۔

"تم ہو چولینا اُسے کمامیا ہوسکتا ہے یائیں۔"سالارنے بحث کے بغیراً سے کہادہ ابسونے کے لیے لیٹ کیا تھا۔امامہ کابگااس کاچیرہ دیکھتی ری، پھرجیسے س نے تھلا کرکہا۔

"تم باب بينابهت مجيب مو ..... بلك مجيب أيك مبذب لفظ ب-"





" تم جریل minus کیول کرجاتی مو ہریار؟" سالارنے tease کرنے والے انداز میں آتھیں کھول کراُسے دیکھتے ہوئے کہا۔ " شکر ہے وہ مین اور تبہاری طرح نیں ہے ۔۔۔۔۔ لیکن میری تجھیل نیس آر ہاتھین ۔۔۔۔۔وہ کیول اس طرح کرے گا؟" وہ اب بھی البھی ہوئی متمی۔۔

"پوچەلىئاأس كىأس نے ايماكول كيا بىسساس بىل اتئار يان مونے والى كيابات بى يونى قلائى كاسوال توبىل كى جوابىنى كە جواب نيس ل كىكار"

سالارنے اب بھی اطمینان ہے بی کہاتھا۔" جبتم نے بیداز کول دیا ہے تو یہ بھی بتاد و کہ کیوں کیا ہے اُس نے بیسب؟" امامہ کریدے بغیر ہیں رہ سکی تھی۔

"رئيسك ليے" سالارتے جواباس مے كہا تھا" And I am very proud of him" أس نے آتھيں بندكر كروث لى اورسائيڈ ميل ليپ آفسال ميں اندكر كروث لى اورسائيڈ ميل ليپ آف كرديا۔ ووائد جيرے بن آس كى پشت كو كوركررو كئ تنى۔ ووفلائيں كہتى تنى وودونوں باپ بيٹائى جيب تنے، بلكہ جيب ايك مبدّ بالفظ تھاان كے ليے۔

### かかかかかか

" د كيرتم سوكون بيس دى؟" عنايان اساك كاب كول من ثيل بريش و كيدكر إوجها تفا-

'' میں وہwords و کھناچا ہتی ہوں اور یا دکرنا چا ہتی ہوں جو جھے ٹیس آئے۔'' اُس نے مڑے بغیرا ورعنا بیکی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ عنا بیا سے دیکھ کر دوگئی۔ آئیس انجس کھروا ہس آئے ایک گھنٹہ ہی ہوا ہوگا اور وہ ایک بار پھر سے championship word منگ تھی وہ عنا بیسے کمرے میں ہی سوتی تھی اور جریل کے کھرہے جانے کے بعد سنڈیز ٹیس help کی بنیا دی ڈ مداری اب عنا بیر ہی '''منگ تھی۔

" تم نے پہلے بی بہت محنت کی ہے رئیس you were just unluck " عنا یکوائداز دہیں ہواوہ اُسے تسلّی ویے کے لئے جن الفاظ کا انتخاب کردہی تھی وہ یوسے غلط تنے۔وہ الفاظ رئیسہ کے جیسے دیاغ میں محصب مجتے ہتے۔

"اب موجاد ... There's always a next time "عنايين كسي يشت كوتم يا تحال

"I can't sleep" من آوازش رئيد في جيئ تاييك كباده المحى تك ديك الميني في حماييك طرف بشت كي .... كاب من كان المحول كرنكائ جهال المي صفى برده لفظ جك رباتها جس كالاه المحال كرنكائ وبساء ومقابل سن آون مو كي منايدكويول لكاجيك رئيد كي المولك في منايدكويول لكاجيك رئيس كا المعادل المحمد المناهج المناهج المناهج المحمد المناهج ا

"رئیر .....رئیر ...... پلیز" عنایہ خود بھی روہائی ہوگئ تھی درئیر چھوٹی چھوٹی ہاتوں پررونے والی پی بیس تھی اوروہ مقالبے میں ہارنے کے بعد سینے ہے۔ بنے یہ بھی دوسروں کی طرح نیس روکی تھی ، پھراب اس وقت ....اے بیا تماز دنیس ہوا تھا کردئیر خود کا unlucky ہونے





### \*\*\*

" تم كياكرر بب بواس وقت؟" اما مدلا ك في بين بونے والى كمؤكم را بيوں كوئ كردات ك أس وقت بابرنكل آئى تھى ، و و أس وقت ججد كے ليے الله كائى جريل اس و كيدا بينڈ بركمر آيا بوا تھا اور كى بارو و بھى رات كاس پہر پڑھنے كے ليے جا كما اور بھر بھون ہوكھانے كے ليے كى جا تا مراس باراس كاسامنا حين ہے بوا تھا۔ وہ بكن كا و نفر كے سامنے پڑى ايك سٹول پر جيٹا سلينگ سوٹ بيس لميوں آئس كريم كا ايك ليفر والاكين كھولے آئى بيس كے بوا تھا۔ وہ بكن كا و نفر كے سامنے پڑى ايك سٹول پر جيٹا سلينگ سوٹ بيس لميوں آئس كريم كا ايك ليفر والاكين كھولے آئى بيس كے آئس كريم كھانے بيس لگا ہوا تھا۔

المدكوروال كرنے كے ماتھ ى جواب ل محيا تقااوراً س نے اس كے كھ كہنے سے پہلے اى بے مدخل كے عالم ميں كا و نز كے ما من آتے موئے اُس سے كما۔

"جمین بیدوقت ہے آئس کریم کھانے کا اوروہ مجی اس طرح؟" اُس کا اشارہ اُس کے کین کے اندری آئس کریم کھانے کی طرف تھا۔

" من فصرف ایک سکوپ کمانی تفی" وه مال کے یک دم خمودار ہونے اوراسیناس طرح پکڑے جانے پر گڑ ہوایا تھا۔

"لكين بيكمانے كاكوكى وفت فيس ب-"امامد في أس كے ہاتھ سے في تحقيق ليااور وْحكن سے كين بندكر في كلى \_

موسئ كين كووا بس فريز ريس ركه ديا حين ويصاحبا جا اى اعدازيس سنول يربيغار با

"اکیاتویس آج بارااوریس نے اپناٹائش کھودیا .....دومرا آپ مجھے آئس کریم کےدوسکویس تکٹیس لینےدے دیں۔"اس نے جیسے مال سے احتجاجا کہا۔وہ چند کھوں کے لیے کا ونٹر کے دومری طرف کھڑی اُس کی آٹھوں یس آٹھیس ڈالے اُسے دیکھتی رہی پھراُس نے مہم آوازیس کہا۔

" ٹاکٹل تم نے اپنی مرضی سے کھویا ہے تہاری اپنی چوائس تھی ہے۔ " حمین کوجیے کرنٹ لگا تھاوہ مال کود کیت اربا پھراس نے کہا Who told" "?you that

"ميضروري بيس-"امد في الماسك كالمست كل الماسك المن الماسك المن الماسك المن الماسك المن الماسك المن الماسك المن ا

"دسمس في "امامه بو يقع بغير بيس روسكي\_

"بابانے۔"اس كاجواب كھٹاك سے آياتھا، وه دونوں باب بيٹااكك دوسرے كوہاتھ كى پشت كى طرح جانے تھے۔

"بہت فلدکام تھا.....تہیں بیش کرنا چاہیے تھا۔" امامہ نے جیسے اے ملامت کرنے کی کوشش کی۔" تم نے بیکوں کیا؟" امامہ کو پوچھنا پڑا۔" آپ جائتی ہیں تمی "وہ سٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔" رئیسہ کے لیے؟" امامہ نے وہ جواب دیا جس کی طرف اُس نے اشارہ کیا تھا۔" فیملی کے لیے ....." جواب کھٹا ک ہے آیا تھا۔" آپ نے سکھایا تھا اپنے بہن بھا ٹیوں سے مقابلہ بیس ہوتا .... بش جیت جاتا تو اُسے ہرا کے بی جیشانا .....ا اُسے بہت دکھ ہوتا۔" امامہ بول بیس سکی۔وہ دس سال کا تھا لیکن بھٹ دفعہ وہ 100 سال کی عمروا اول جیسی باتھی





كرتا تفاءأت بحفين آئى ووأس كياكبتى \_ وافتى ؟ داددين ؟ نفيحت كرتى ؟ حين كندرلاجواب بيس كرتا تفاب بس كرديتا تفا "Goodnight" وہ اب وہاں سے چلا کیا تھا۔اما ما سے جا تا ہواد مجھتی رہی۔اُن سب کا اُس کے بارے میں بید خیال تھا کے مین صرف اين بارے من موجها تھا .....وه لا يروا تھا ....حتاس تين تھاندي وه دومرول كازياده احساس كرتا تھا۔ يدول كيس خيالات اوربعض اعداز سي بيو علطموقع يرغلط تابت كرت بي امامه جيب جاب كمرى أس جا تاديمعتى رى \_ سالار في محك كما تقارات إلى اولاد يرفخر مواتقار

"باباآپرئيسے بات كرسكتے ہيں؟" عنابينے ايك دودن بعد سالارے كهاده اس وقت ابھى آفس سے والى آيا تھااور يجھدد يريش أے پھر کہیں جانے کے لیے لکا تھا۔ جب عنابیاس کے پاس آگئی تھی اور اُس نے بنا تمبیداس سے کہا تھا۔ " كس بار ي يس؟" سالار في جيه كه جران موكر يو جها فورى طور يرأس ك ذبن بس الي كوكى بات نيس آ في هي جس يرأ سد رئيس

"وواپسیٹ ہے.....و spelling bee کی دجہے"عنابے اُس کو بتانا شروع کیا۔" میں اس کو مجماری موں لیکن بھے لگتا ہے میری بات اے بھی سے اور دو دوبار spelling bee ش صند لینا جا ہتی ہاوروہ برروز رات کو بیٹ کر میاری کرتی ہاور جھے بھی مجتی ہے کہ بس اس کی میاری کرواؤں۔ عنابیاب أے تفصیل سے مسئلہ مجمار ہی تھی۔ " پیلے تو حمین میاری کروار ہاتھا أے۔ "سالارکو یادآیا۔" ہال حمین اور میں نے دونوں نے کروائی تھی کیکن اب وہمین سے بھے بھی سیکھنائیں جا ہتی وہ جھے ہے کہتی ہے کہ میں أسے میاری کرواؤل I don't mind doing that ..... ایکن جھے بیس پند کہا ہے دوبارہ حصہ لینا جا ہے یا جیس ..... پھرا بھی تو ایک سال پڑا ےاس مقابلے میں .....اے ای سٹریز پرزیادہ دھیان دینا جا ہے۔ "عنابید جے لہجہ میں باپ کوسب بتاتی می سمالار کو علطی کا احساس موااليس رئيسے فورى طور يربات كرنى جا بيكى بيان كى غلط بى كى كده ايك و دون يى تحيك موجاتى۔ "أب بعیجد" أس نے عنامیہ کہا، وہ چلی ٹی۔ سالارنے اپنی کھڑی دیکھی اُس کے پاس20منٹ منے کھرے نکلنے کے لیے۔ وہ کپڑے يهلي بى تبديل كرچكا تفاا وراب يجهد فائلز و كيور با تفار رئيسا ورعناميا مامكى نسبت أس سے زياده قريب تحيس رأ تبيس جو بحى اہم بات كرنى

موتى تقى ودامامدى يملى مليل سالارسي كرتى تحيى \_ " بابا" وروازے يروستك دے كردئيسا تدرواهل موئي تقى " آكبينا" صوفے يربينے موسے سالارنے استقباليدا ندازيس ايناايك بازو کھیلایا تفاء وہ اُس کے قریب صوف برآ کر بیٹے تی سالارنے اُسے صوف سے اُٹھا کرساھنے بڑی سینٹر ٹیبل پر بٹھا دیاوہ کھے جزیز ہو فی تھی کیکن أس نے احتجاج نہیں کیا، وہ دونوں اب بالکل آسنے ساسنے تنے۔ سالار پھے دیرے لئے خاموثی سے اسے دیکھٹار ہا۔ کول شیشوں والی عیک ے أے د كھتے ہوئے وہ جيشك طرح بے حداق جدے أس كى بات سفنے ك منتظر تنى ..... أس كے محضيا و بالوں ميں بندها موار بن تحور ا و حیلاتھا جواس کے کندھوں سے پچھے بینے جانے والے بالوں کو کنزی سے لے کرسر کے بالکل درمیان تک با ندھے ہوئے تھالیکن ایک



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



طرف ڈھلکا ہوا تھا۔۔۔۔۔ ماضے پرآنے والے بالول کورو کئے کے لئے رنگ برگی بمیئر ربنز سے اُس کا سربجرا ہوا تھا ،یہ عنابیکا کارنا مرتھا ، رئیسہ کو بمیئر ربنز پہند تھے۔سالارکو یا دہمی نمیس تھاوہ اُس کے لئے کتنے ربنز خرید چکا تھا لیکن ہرروز بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ ربنز دیکھ کرانیس بھی اندازہ ہوجا تا تھا کہ رئیساس معالمے بی خودفیل تھی۔

سالارنے اُس کے بالوں کے دین کی گرو ٹھیک کی اور ہاتھ سے اُس کے بالوں کوستوارا۔

"عنابیانے جھے بتایاتم اپ سیٹ ہو ..... "سالارنے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ وہ یک دم بلش ہوئی۔ "دنیس ....نیس آو۔ "اس نے گڑ بردا کر سالارے کہا۔ سالاراُ سے دیکتار ہا، رئیسہ نے چند لیے اُس کی آٹھوں میں دیکھنے کی کوشش کی پھرنظری پڑ الیس پھر جیسے پچھ مدافعان انداز میں ہتھیارڈا لیتے ہوئے کہا۔

"I am not very upset....Just a little bit." أس في البسر جمكاليا تفات "And why is that" سالار في جواياً وحجماليا تفات "Because I am very unlucky" اس في معامل المالار بول بن تشريل مكاراً ساس السال المعالي المالار بول بن تشريل المالار بول بن تشريل المالار بول بن تشريل المالار بول بن المالار بول بالمالار بالمالار بول بالمالار بول بالمالار بول بالمالار بول بالمالار بول ب

"That's so wrong to say Racesa." مالارسدها بینے بینے آکو جمک گیا، دواب کہدیاں اپنے گھنٹوں پرتکائے اس کے دونوں ہاتھ چکڑے ہوئے۔ دونوں ہاتھ چکڑے ہوئے آپ کے سامنے بینی اب دوری تھی۔ دونوں ہاتھ چکڑے ہوئے آپ کے سامنے بینی اب دوری تھی۔ اس کے گامز دھندلا گئے تھے۔ مالار کو تکلیف ہوئی، یہ پہلاموقع تھا اس نے رئید کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ عزایہ بات بات پر رویز نے والی تھی رئید جیس۔

"I am" وہ بچکیوں کے درمیان کہ رہی تھی۔"No you are not" سالارنے اُس کے گلامزا تارتے ہوئے بیش میز پردکھااورد بکدکو اٹھا کر کووش بٹھالیا۔وہ باپ کی کرون بٹس بازوڈالے اُس کے ساتھ کپٹی ہوئی روری تھی جیسے Spelling Beo آج ہی ہاری تھی۔ سالار کچھ کے بیٹے وonsole کرنے والے انداز بٹس اُسے تھیکتار ہا۔

"I let you down Baba" بھیوں کے درمیان آس نے رئیسہ کو کہتے سا۔" بالکل بھی نہیں رئیسہ "I let you down Baba" سالار نے آسے کہا امامہ بالکل آس کے مرے کا دروازہ کھول کراندرا کی تھی اورو بین تعمیک کئی تھی سالار نے ہونوں پرانگی کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔





Negiton

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





کی ٹھیک تھا۔ لیکن وہ فرق جووہ اپنے آپ میں اور اُن تینوں میں دیکھر دی تھی اُس نے ان دونوں کوئی پریٹان کیا تھا۔ وہ رونے دھونے کے بعد اب خاموش ہوگئ تھی مسالارنے اُسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔

"?Enough" رئیرنے کیلے چرے کے ساتھ سربالایا۔ اُس کے بال ایک بار پھر بے ترتیب نے۔ ربن ایک بار پھرڈ حیالا ہو چکا تھا۔
سالارے الگ ہوتے ہوئے اُس نے امامہ کودیکھا تھا اور چسے کچھا ورنا دم ہوئی۔ سالارنے اُسے ایک بار پھرٹیمل پر بٹھا دیا۔
"دخیمیں کیوں لگتا ہے وہ نیٹوں lucky ہیں اورتم نیس؟" سالارنے اُسے بٹھانے کے بعد اُس کے کیلے گلاسز اُٹھا کرنٹوے اس کے تھٹے
دگڑتے ہوئے اُس سے یو چھا۔

'' کیوں کروہ جس چیز میں حصہ لینے ہیں جیت جاتے ہیں، میں نیس جیتی '' وہ ایک بار پھرر نجیدہ ہوئی۔'' وہ انگیزا مزمیں مجھے نیادہ اجھے کریڈز لینے ہیں، میں بھی اے پلس نہیں لیاستی میں کوئی بھی ایسا کا منہیں کرسکتی جودہ نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت سےا یسے کا م کرسکتے ہیں جو میں نہیں کرسکتی۔'' آٹھ مال کی وہ نچک above average تھی لیکن اُس کا تجزیبا excellen تھا۔

'' د نیاش مرف برمقابلہ جیننے والے lucky نہیں ہوتے .....مب کچھ کرجانے والے lucky نہیں ہوتے ..... Lucky وہوتے ہیں جنہیں یہ پیدہ کل جائے کہ وہ کس کام میں اچھے ہیں اور پھروہ اُس کام ہیں excel کریں اور فالتو کاموں میں اچ وnergy ضائع نہ کریں۔'' وہ اب اے مجھار ہاتھارئیسہ کے آئسوتم کچے تھے وہ اب باپ کا چبرہ دیکھردی تھی۔

You have done exceptionally well سیسی اسلی استین می spelling beg میں اتفاق اچھا پر قارم کرسکتی تھی وہاں کھے بیچ

الیے ہوں کے جوتم سے زیادہ ایتھے تھے اور انہوں نے تہمیں ہرادیا .....کین اُن درجنوں بچوں کا سوچہ جنہیں تم ہرا کرفائش راؤٹل مراؤٹل میں پچھی الیے ہوں کے جوتم سے زیادہ اور کی اور جس کے بیار کرنی کے دو ہمیشہ ہارتے رہیں گے؟" سالاراً سے بوچے دہاتھا، رئیسے نے باختیار سرنی میں اور کی سال ا

" حمین ، جریل اورعنامیہ میں پورٹس ش استظ exceptiona جین رہے جتنے بہت سے دوسرے بیج بیں .....اس لئے بیمت کہودہ سب کر سکتے ہیں۔ "اس بارا مامدنے اُسے سمجھایا ، رئیسہ نے سر ہلایا۔ بات ٹھیک تھی ، وہ سپورٹس میں اجتھے تھے کیکن وہ سپورٹس میں اپنے سکولز کے سب سے قمایاں سٹوڈنٹس نہیں تھے۔

'' دختہیں اب بید کھنا ہے کہم کس چیز بیل بہت اچھا کر سکتی ہواور پھر خہیں اُسی چیز بیل دل لگا کرکام کرنا ہے۔کوئی بھی کام اس لئے نیس کرنا کہ وہ جبریل جمین اورعنا بیکر دہے ہیں۔'' سالارنے بے صد بجیدگی ہے کہا تھا۔

"بي خرورى فيس بوتا كرمرف اسياس والاى زندگى يس بزے كام كرے كا ..... بذاكام اوركامياني تو الله كى طرف سے بوتى ہے تم دعا
كياكروكدالله تم سے بہت بزے كام كروائے اور تمہيں بہت كامياني و سے "رئيسے أن گلامز كو تھيك كيا جو سالار نے أسے لگائے تھے۔
"" تم رئيس بوتم تمين ، جريل اور ممتايين بي بوساور بال تم أن سے الگ بولا الله that's the best thing الگ بوتا بہت المجھى چيز بوتا
ہے دئيس بساور زندگی spelling bed كاليك مقابل فيل بوتا جس بش بجو افتظا spelling كركتائل جيتے كے بعد بم خودكو العداد دند





Nection

يتخ برunlucky مجميل ..... "وواب أس كار بن دوباره باندهد با تعابال فيك كرت بوع-

"اور پرتہ ہے مجے معنوں میں lucky کون ہوتا ہے؟ دوجس کی احجمائی اور اخلاق لوگوں کو اُسے یا در کھنے پر بجبور کردے اورتم میری بہت احجمی اور بہت اخلاق والی lucky بٹی ہو۔" وواب ٹیمبل ہے اُتر کر باپ کے مطلے گئی تھیے اُسے بھوآ گئی کی کہ وہ اسے کیا سمجمانا چا در ہا تھا۔

"Yes I am" أس في يوى كرم جوشى سے مالارسے كہا أس سے الك بوكروه امامه كے كلے كى .....امامه ف أس كى ميكر رينو تكال كر ايك بار يجر فيك كيس \_

سالارنے کافی کا ایکسپ لیااوراً سے ادعورا چھوڑ کروہاں سے چلا کیا، اُسے تاخیر ہور بی تھی۔

"بابا جھے نے فاتو نیں ہوئے تا؟" مالار کے جانے کے بعدد کیر نے امامہ یو چھا۔" نیس ففائیں ہوئے کین تہارے دونے ہے جاراد ل ذکھا۔"امامہ نے جوابا کہا۔"I am so sorry Mummy ۔ شیں دوبارہ بھی نیس دوئل گی۔ اُس نے امامہ وعدہ کیا، امامہ نے اُسے تھیکا۔

" تم میری بہاور پٹی ہو ..... عزایہ پی کی طرح بات بات پردونے والی تو تین ..... " رئیسے پر جوش انداز ش سر بلایا ، اس کے مال باپ اسے سب سے زیادہ بہادراورا خلاق والا بھتے تھے اور بیا سے پہ ہی تین تھا۔ وہ بات چیت آٹھ سالدر کیسے کہ ان پڑھش ہوگئ تھی۔ امامہ اور سالا رکودو بارہ بھی اُس کو اسک کی بات پر بھانا ٹیس پڑا تھا۔ اُسے اب یہ طے کرنا تھا کہ وہ کس کام شرا تھی تھی کر سکتی تھی۔ اُس کے باپ نے اُسے کہا تھا کہ اور تھا جو یہ ہو چھ لیتا اور پھرا پی و nergy کی اور چیز شرائع کرنے کے بجائے ای ایک چیز شراف تا۔ رئیسہ بھی lucky کی اس نی تحریف پر اور اار نے کی جدد جہدش معروف تھی۔

### かかかかかか

حمین سکندرکااتناب SPLASHAMIT پردگرام بین ہوگیا تھا۔ وہ اپنے سکول کے اس پردگرام کے لئے نتخب ہونے والا پہلا اور واحد پچرتھا۔ اس پردگرام کے تحت MIT برسال فیر معمولی ذبانت کے حال کچر بچوں کو دنیا کی اُس متاز ترین یو نیورٹی بی چند ہفتے محز ار نے اور وہاں پڑھانے والے دُنیا کے قائل ترین اسا تذہ سے سیجنے کا موقع دیتی۔ یہ بہترین دما فوں کو بے حدکم عمری بی کھو جنے ، پر کھنے اور چننے MITK کا اپنا ایک عمل تھا۔





کے لئے بے صدمتکل فیصلہ تھا۔ خاص طور پرامامہ کے لئے جواس دس سال کے بیٹے کوخود سے الگ کر کے اس طرح اسکیے بیمینے پر بالکل میار نہیں تھی لیکن میسکول کا اصرارا ورحمین کی ضدتھی جس نے اُسے تھٹے ٹیکنے پرمجبود کردیا تھا۔

" ہم ان کی قست کو کشرول نہیں کر سکتے .....کل کیا ہونا ہے .....کس طرح ہونا ہے ....کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں سنتقبل کے خوف کی وجہ ہے انہیں گر میں تبدیل کے خوف کی وجہ ہے انہیں کروں گا کہ دیا انہیں کوئی تقصان نہ پہنچادے۔ "سالارنے واضح طور پر اُسے کہا تھا۔
" اُسے مار نہ دورید معنواں کو جندوں نے کو درسی جاری تا ہمیں جاری تھے دیوگی تو سے نہیں موجال سے " اُس نے الم کا کستی دی اور دو مواری د

"أسے جانے دو .....د كيف وركو بن دودنيا كو ..... بمارى تربيت الى بى بوك تو كيفيس بوكا اسے "أس في امام كوستى دى اوروه بمارى دل سے مان مى مى

حمین سکندرساڑھے دس سال کی عربس پہلی بار MIT کی ونیا کھو جنے کمیا تھا .....ایک بجیب تجسس اور جوش وخروش کے ساتھ۔MIT سے زیادہ اُسے اس بات پراکیسامنوٹ ہوری تھی کہوہ کہیں اکیلاجارہاتھا .....کسی بڑے کی طرح۔





"آپ کو پت ہے بابا بھے اسلے سال ڈھیرسار کے privilage ملیں گی جب میں وہاں جاؤں گا پھرائی سے اسلے سال اُس سے بھی زیادہ ......پھرائی سے اسلے سال اُس سے بھی زیادہ۔' وہ بے صدا بکسائٹوٹ سے اُن دونوں کو بتار ہاتھا جیسے وہ یہ پلان خودی کر کے آیا تھا کہ اُسے اب وہاں برسال جانا تھا۔

"آپ کو پہتے ہیں MIT کے کی Summer program کے لئے المانی کروں تو بھے enrol کرلیں مے وہ اور جھے کوئی فیس میں لیس مے بلکہ جھے وہاں سب پچے قری ملے گا۔" اُس کا خیال تھا اُس کے ماں باپ اس خبر پراُس کی طرح ایک ایکٹر ہوجا کی مے .....وہ ایک ایکٹرٹیس ہوئے تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے تھے .....

"توبابا آپ جھے ہرسال وہاں ہیجا کریں گےنا؟"اس نے بالآخرسالارے کہا۔ود جیسے آتے بی جانے کی یعین دہائی چاہتی تھا۔ "اگلاسال بہت دور ہے جین ..... جب اگلاسال آئے گاتو دیکھا جائے گا۔"سالار نے کول مول انداز میں اُس کی بات کا جواب دیے ہوئے کہا۔

" ليكن جميل بلانك تواجى سے كرنى جا ہے تا۔ " ووجمين كود كيدكرره كميا تھا۔ وه پہلى باركام كو بلان كرنے كى بات كرر ہاتھا، بيأس ننھے ذہن پر MIT كا پہلا اثر تھا۔

'' على في سوچا ہے شل MIT ہے ہی پڑھوں گا۔''اس في جيے باپ کو بتايا تھا۔'' بہت زياد ہ'' وودونوں اُس کی بات ہے محفوظ ہوئے وہاں جانے ہے ہیں شد کھنے کا اعلان کرتار بتا تھا اوراً س کو یقین تھا ڈیا کا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف بائی سکول تک پڑھے اور ہی سند اوروہ چوں کہ خود بھی ایک بڑا انسان بنتا جا بتا تھا۔ 'تک پڑھے اور ہس ساوروہ چوں کہ خود بھی ایک بڑا انسان بنتا جا بتا تھا تو وہ بھی صرف بائی سکول تک ہی پڑھنا جا تھا۔ ''اوراً س کے بعد؟'' سالار نے اُس سے پوچھا۔'' اُس کے بعد جس نو مل جیتوں گا۔'' اُس نے بے حداظمینان سے کہا تھا یول جیے وہ spelling bee

### をもるるるる

"آپ کیا ڈھویڈر ہے ہیں پاپا؟" سالار نے بے حدزی ہے سکندر عثمان ہے ہو چھا تھا وہ دو تھنے ہے اُن کے پاس بیٹھا ہا تمل کرنے ہے نے اوہ اُن کی ہا تھی سن رہا تھا اُن کی گفتگو ہیں اب الزائم ترجملکے لگا تھا ۔۔۔۔۔۔ وہ جملوں کے درمیان رک کرکسی لفظ کو یا دندآ نے پر گڑ ہڑا ہے ۔ اُ بھتے ۔۔۔۔۔ جملا تے ۔۔۔۔۔ اور بھول جاتے ۔۔۔۔۔ اور بھر وہ ہات کرتے کرتے اٹھ کر کمر ہے ہیں ادھرادھر جاتے ہوئے چزی اٹھا اٹھا کرد کھنے گئے تھے ہوں جیسے آئیں کی چیز کی تلاش تھی ۔ سالار نے آئیں ہا لا ترثوک کر ہو چھتی لیا تھا۔ "کی تھے ہوں جیسے آئیں کی چیز کی تلاش تھی ۔ سالار نے آئیں ہا لا ترثوک کر ہو چھتی لیا تھا۔ "کی رکھا تھا۔" انہوں نے سالار کے جواب میں کہا ، وہ اپنے بیڈ کے سائیڈ ٹیمل کے پاس کھڑے ۔ سالار بہت دورصوفہ پر ہیٹھا ہوا

"کیا؟" سالار نے کر بدا۔" ایک سکار باکس کامران نے بھیجا تھا وہی و کھانا جا ہتا تھا تہیں۔" انہوں نے بے صدا کیسا کینڈا تھا ڈین کہااور ایک بار چر تلاش شروع کردی۔سکار باکس چھوٹی چیز ہیں تھاوہ اس کے باوجوداً سے بھیے اٹھا اٹھا کرڈھونڈر ہے تھے۔ پیدیس اُس وقت ان





کے ذہن میں ڈھونڈنے والی چیز کی کوئی شکل بھی تین ۔ وہ الزائمر کے اُس مریض کو کہلی باراس حالت میں مرض کے اثر اے کے ماتھ و کھے دہاتھا.....جواُس کا باپ تھا۔

"شايد ملازم نے كئى ركھا ہے .... ميں أے بلاتا ہوں۔" انہوں نے بالآخر تھك كے كہا تھا۔وہ اب واپس مالا ركے پاس آكر بيشے محكے خصاورانہوں نے أے آوازیں دینا شروع كردیں۔مالارنے أنہیں ٹوكا۔

" پا پائٹرکام ہاس کے در بعد بلاکیں۔" مالارنے سائیڈ ٹیبل پر پڑاائٹرکام کاریسیورا شاتے ہوئے باپ سے کہا۔

"اس سے دوئیں آتا۔" انہوں نے جوابا کہااوردوبارہ اُسے آوازیں لگانے کے دوایک بی سانس میں جسے آوازی دے دہے آن کے کراس دفت دوطازم موجود نیس تھا، وہ چھٹی پر تھااور سالاریہ جانبا تھا۔وہ اُن اک پراناطازم تھا، اُسے لگا اُسے باپ کی مدوکرنی جا ہے۔طازم کوخود بلانا جا ہے۔

" نمبر بتادین میں باتا ہوں اُسے۔" سالار نے سکندر عثبان کوا کیے بار پھرٹو کا تھا۔" نمبر نہیں ہے ، پھبر دھی فون سے دیتا ہوں تہیں۔" انہوں نے اُس کی بات کے جواب میں کہا تھا اور پھر اُسے میں ہیں ہوئے گے .....سالار جیب کیفیت میں انٹر کام کاریسیور ہاتھ میں لئے بیشار ہا۔۔۔۔ وہ سل فون جے اُس کا باپ تلاش کر دہا تھا وہ ما ہے میں رُس لئے اُسے انٹر کام کے نمبر کو وہ اپنے سیل فون کی با دواشت میں ڈھوٹر ناچا ہتا تھا۔۔۔۔ اور وہ انٹر کام پراُس ملازم کا کیے حرقی نمبر یا ڈھیس دکھ یا تا تھا۔۔۔۔ وہ الزائم کے جن کے ہاتھوں اپنے باپ کو زیر ہوتے دکھ دہ ہوتے دکھ دہ ہوتے دکھ دہ ہاتھا، تکلیف بوا چھوٹالفظ تھا اس کیفیت کے لئے جو اُس نے محسوس کی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد اما مداور بچوں کے ساتھ دو مینے کے لئے پاکستان آیا تھا۔ طبحہ کے طبح میں گورسالا ماوراً س کی ملاقات کی مجینوں سے نہیں ہوئی تھی اور اب وہ طبیہ کے ہی دہ محسوب میں گورہ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو کھر کر بہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو میں کہ کہرے۔۔ اپ سیٹ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو کھر کر بہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو کھر کر بہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو کھر کر بہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو کھر کر کہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو کھر کر بہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو کھر کر کہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ خاص طور پر سکندر طان کو کھر کر

اُس نے اُنہیں بھیشہ بے صدمحت منداور جات وجو بندد یکھا تھا۔وہ ایک شین کی طرح کام کرتے رہے تنصراری زندگی .....اورکام اُن کی زندگی کی سب سے پہند بیرہ تفریخ تنی اوراب وہ بڑی صد تک کھر تک محدود ہو گئے تنے۔کھر میں سکندرعثان اورٹو کروں کےعلاوہ کو کی نہیں تھا۔

اسلام آبادیس بی تیم مسالارکابزا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھریس رہتا تھا۔ وہ سکندر عثان اور طبید کو اپنے ساتھ تو رکھنے پر مینا رتھا لیکن وہ اُس کے بیوی بچ سکندر عثمان کے اُس پرانے گھریس شفٹ ہونے پر تیار نیس تھا ور طبید اور سکندر عثمان اپنا گھر چھوڈ کر بیٹے کے گھر نیس جانا چاہتے تھے۔ سالار سیت سکندر کے تیوں بیٹے بیرون ملک تھے بیٹی کراچی .....و گھر جو کسی زمانے میں افراد خاند کی چہل پہل ہے موجما تھا اب خالی ہوچکا تھا۔

سالار پہلی بارسکندرعتان کی بیاری کے اعشاف پر بھی بے صداب سیٹ ہوا تھا۔ وہ اعشاف اُس پراُس کی سرجری کے ٹی مینوں بعد ہوا تھا اور وہ بھی بے صدا تقاتی انداز میں جب سکندرعتان اینے ایک مجنی معاشنے کے لئے امریکہ محصے تھے اور سالارکواُن کی بیاری کی تنصیلات کا پہنہ چلا





" آپ نے جھے کو نہیں بتایا؟" اُس نے سکندر عثمان سے شکایت کی تھی انہوں نے جوابالا پر واا عماز میں ہنتے ہوئے کہا تھا۔
" کیا بتا تایار ..... جھے پی بیاری سے ذیادہ تبہاری بیاری کا دُکھ ہے ..... میں 70 کا ہوچکا ہوں .....کوئی بیاری ہونہ ہو کتا جو لگا میں؟ اور
اس عمر میں الزائر کے بغیر بھی بچھ یا دہیں دہتا انسان کو۔" وہ اپنی بیاری کو معمول بنا کرچیش کرنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ا یہ جیسے بیکوئی
چیز بی نہیں تھی۔

سكندرعثان الجمى تكسيل فون وعويثرت جارب تص .....مالار فون أشاكرابية باب كم باتحدي وعديا

"اده ..... اجها ..... بال .... بيد باسك انبول فون باتحديث ليا بمرسوية مك يقرس لياليا تعا-

'' بينون كس كيديا بيم في سنده على من الكافعاكيا؟'' وه اب أس سه يو چيد ب خفه كوئى چيز سالار كي طلق عن كولدين كرمينسى \_ '' دنيس ..... بس مين دينا جاه ر بافغا آپ كو ـ'' وه كتب بوت كيده أشح كيا ـ وه باپ كيسا مندونانيس جا بتنا فغا ـ

""تم اتی جلدی جارہے ہو .....کیا اور دیس بیٹھو سے؟" وہ جیسے مایوس ہوئے تھے۔" بیٹھوں گا .....تھوڑی دیر تک تا ہوں۔" وہ اُن سے نظریں چرا تا بھڑ الی آ واز میں کہتا ہوا وہاں سے نکل ممیا تھا۔

### かかかかかか

''امامیم بچوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہوجا کہ'' اُس رات اُس نے بالآخرا نظار کیے بغیروہ طل امامہ کے سامنے پیش کردیا تھا۔امامہ کواس کی بات بچھیں بی نہیں آئی تھی۔

"كيامطلب؟"" من جابتا بول تم حمين ،عنايداور رئيسكما تحدياكم الكتنان آجاد ..... مير ييزش كوميرى ضرورت بيش أن ك ياس





دیس تخبرسکالین ش انیس اس حالت ش اکیلا می بین چهوژسکا ......تم نے دیکھا ہے پاپاکو..... وہ بے حدر نجید وقفا۔
" ہم آئیں اپنے پاس دکھ سکتے ہیں وہاں اسریکہ یس ..... " امام نے جیسے ایک ججویز چیش کرنے کی کوشش کی تخی۔
" دو دیکھر نیس چھوڈیں کے اور میں اس عمر میں آئیں اور اپ سیٹ کرنا نیس چاہتا ہے لوگ یہاں شفٹ ہوجا کہ .... بیس آتا جاتا رہوں گا .....
جریل ویسے بھی یو نیورٹی میں ہے ، اُسے کھر کی ضرورت نیس ہے اور میں آتا امریکہ میں بھی سفر ہی کرتا رہتا ہوں زیادہ ..... جھے وہاں فیلی جبر یل ویسے بھی یو نیورٹی میں ہے ، اُسے کھر کی ضرورت نیس ہے اور میں آتا امام اُس کا چیرود کھتی رہی وہ سب بھی اس طرح کے ہوئے نے میں اور ان ان بنا کرچیش کرد ہاتھا ۔ امام اُس کا چیرود کھتی رہی وہ سب بھی اس طرح آسان بنا کرچیش کرد ہاتھا جو کیا جا سکتا تھا۔

"" تمبارے اپنے بیرٹش بھی ہیں یہاں .....و بھی بہت بوڑھے ہیں .....تم یہاں رہوگی وان سب کی دیکے بھال کرسکوگی ..... وہ اُس سے کہد ہاتھا۔ امامہ نے بچھ تھی ہے اُس سے کہا۔

" تم يسب مر ع بيرش كے لئے بين كرد ب مالار ....اى لئے ان كا حوالدنددو\_"

"تم أن ك ياس د بتانيس جامى كيا؟" سالار في جواباس يكها جيسا يموهنل بليك ميل كرف كوشش كى -

"تم ان كے بارے من فكرمند تبيل موتى كيا؟ أنيس اس عرض وكيد بھال كى ضرورت ہوكى .....كو كى 24 كھفٹ ساتھ ندہ چند كھفئے ہى رہے كين حال چال ہو چھنے والا ہو۔ "وہ كهد مها تھا۔ اسپنے ويزش كى بات كرنے سے ذياوہ اُس كے پيزش كى بات كرد مها تھا۔ امامہ كو يُر ا لگا .....اُ سے اس جذباتى بليك ميانگ كى ضرورت نبيس تھى۔

"سالارات سالارات سليم بهليم في ميليم في مير من يون مي مي بيمال كوايشو بناكر جمه پاكستان مي ركف كي بات نبيس كى ...... تاج بهى أن كو ايشونه بناك-"وه كم بغير بين روكن تني -

" ہاں نیس کی تھی کیوں کرآج سے پہلے میں نے بھی اپنے ویڑش کا بیال بھی نیس دیکھا تھا۔" اُس نے جوابا کہاوہ قائل نیس ہوئی۔ " مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت نیس ہے۔" اُس نے ای اعماز میں کہا تھا۔





yeerlon

" جمهي ميرى ضرورت بسالار .....ا كيليم كيدربو مي؟ "ووأس س كبدرى تحى "مين رولون كاامام ..... تم وانتى بوش كام ش مصروف ربتا بول تو بجصب بجوبجول جاتا ہے۔ "بیدی تھالیکن اُس کوبیں کہنا جا ہے تھا۔ امامہ برث ہوئی تھی وہ بچھ بول نیس کی اُس کی المحصين آنسوول سے بل ميں بحر كئے تھيں۔ سالارأس كے برابر صوف برجيفا تفاأس في امد سے نظري يُراف كى كوشش كى تھى نيس

"زندگی میں انسان مرف اپنی ضرور توں کے بارے میں موجہار ہے تو خود غرض ہوجا تاہے۔" اُس نے امامہ کوجیسے وضاحت ایک فلاسفی میں لیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔امامدقائل بیس ہوتی۔

" بھے پت ہے جہیں ضرورت جیس ہے .... ندیری ندیوں کی .... تہارے لئے کام کافی ہے .... کام تباری جیلی ہے بتہاری تفرت بھی ۔۔۔۔ کین میری زندگی میں تبارے اور بچوں کے علاوہ اور پھوٹیں ہے۔۔۔۔میرا کام اور تفریح صرف تم لوگ ہو۔'' اُس نے مجرائی ہوئی آواز ش گئیمی کیا اُس کی بے حسی بھی بتائی اپنی مجوری بھی سنائی۔

" تم ينيس وي كتم بعى الدر فينث بوتهي بعى كى خيال ركف والى ضرورت ب." وه جيساً ب يادولار بي تعلى يارى كانام لئ بغيركماً عيمى كى تاردارى ضرورت تقى \_

" رانی بات ہوگئ امد .... بن تھیک ہول یا نجے سال سے اس بیاری کے ساتھ وزندگی گزار رہا ہوں .... کھٹیں ہوتا مجھے۔ "اس نے جیسے امامه کے خدشات دیوار پر پڑھ کر بھی چھونک سے انہیں اڑایا تھا۔

" میں یا یا کواس حال میں بہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا توکروں سے سریر ..... میں جین کوان کے یاس رکھنا جا بتا ہوں میکن میں تعمین کوا کیلا يبال بين ركيسكاس كي تبارى خرورت باس كمركو .... تم استreques معجمو .... خود غرضى يا محرامرار .... يكن عن جا بتا مول تم پاکستان آجاؤ ..... يهال اس كمريس "اس نے سالاركى آوازاور آسكھوں بس رنجيد كى ديمى تحقى \_

"مرے لئے تبارے بغیر با بے صدمشکل ہے .... میں عادی ہو کیا ہول تبارا بچوں کا ..... کھرے آ رام کا .... کیون مرے باب کے ب حداحسانات بین ہم پر ..... صرف جمع پر بی بین ہم دونوں پر ..... شی این comfort کواُن کی comfort کے لئے چھوڑنے کا حوصل رکھتا مول ..... يفرض ب محدير " وه جو يحمأس سے كبدر باتفاوه مثوره اوردائين حتى ندى درخواست .....وه فيمله تفاجوده كرچكا تفاا وراب

وه أس كاچېره ديمنتي روگئي، وه غلطنيس كبير باتهاليكن غلط وفت يركبيد باتها \_وه أس سة قرباني ما تك رباتهاليكن بهت يزى ما تك رباتها \_وه کی بھی کے بغیراً س کے پاس سے اُٹھ کی میں۔ د sainb نہیں تھی لیکن سے بات سالار کو بھی ہیں آئی تھی۔

دوہفتوں کے بعدامر یکدوالیں جاتے ہوئے سالارنے سکندر عثان کواسے قیملے کے بارے میں بتایا تھا، ووخوش میں ہوئے تھے۔ "جيس بوقوني كي بات ہے يہ .....امامهاور بچول كو يهال شفث كرنا ..... "انہوں نے فورى طور يركما تھا۔" ان كى سنڈيز كا برج بوگا اور







# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





یہاں لا کیوں رہے ہوائٹیں تک کیا بنتی ہے؟"سالارنے انہیں پٹیس بتایا تھا کہوہ اُن کے لئے کرد ہاتھا یہ سب۔ "بس پاپا۔۔۔۔۔وہاں مشکل ہور ہاہے سب کچے manag کرتا۔۔۔۔۔مالی طور پر۔"اُس نے باپ سے مجموث بولاوہ انہیں زیرِ احسان کرتا تہیں جا بتا تھا۔

"بہت زیادہ ہوتے جارہ ہیں وہاں اخراجات.....Saving بالکل نہیں ہورہی ..... یہاں کھور مدر ہیں گے تھوڑ ابہت save

" ليكن تم أو كهدب تض SIF ببت كامياب ب .... تمهارا يكي ببت امجماب " وه يكوم وش بوك.

'' ہاں وہ تو بہت اچھا جار ہاہے اُس کے حوالے سے مسائل نہیں ہیں جھے ۔۔۔۔۔لیکن بر saving نہیں ہو پار بی ، پھر پیال بڑی ہور بی ہیں میں چاہ رہا ہوں پچے سال پاکستان میں رہیں اپنی ویلیوز کا پینہ ہو پھر لے جاؤں آئیں۔'' اُس نے اسپنے بہانے کو پچھا ضافی سہارے دیے۔ سکندرعثان ابھی بھی پوری طرح قائل نہیں ہوئے تھے۔

ووتم اسليكيد موسك مالار ..... تنهارا الجى علاج مور باب ..... يوى بول كريغيرو بالكون خيال رسك كاتبهارا "وه الي تشويش كا ظبار كرد ب فقه \_

" میں موج رہا ہوں میرے پاس جوا کا ونٹ میں کچھر تم ہے وہ جہیں دے دول تا کہ ہمیں اگر کوئی فتانشل مسئلہ ہے تو ..... "مالارنے اُن کی بات کاٹ دی۔

"بى پاپا .....ابنىل ....."اى نى باپ كى باقى كارلى قار"اب اور كونىل ....كتاكرى كۆپىرى كۆچىكى كى كوكى نى كى كەرن دىل .....احدان ئىل كرمكا توقى ى اواكر نے دىل جھے۔"أى نے جيب بى سے باپ سے كبا۔

" جھے تباری قررے گے۔" سالارنے ایک بار پھران کی بات کاشتے ہوئے کہا" بھے بھی آپ کی قرربتی ہے یا یا....."

''اس لئے رکھنا چاہتے ہوان سب کو یہاں؟'' سکندر عثمان جیسے یو جھ کے تقے۔'' آپ جو چاہے بچھ لیں۔'''' میں اور طبیہ بالکل ٹھیک ہیں پرانے طازم ہیں ہمارے پاس وفا دار ۔۔۔۔۔ سب ٹھیک ہےتم میری وجہ سے بیمت کرو۔'' وہ اب بھی مینا رئیس تقے، اولا د پرانہوں نے ہمیشہ احسان کیا تھا احسان لینے کی عادت ہی نیس تھی انہیں اوروہ بھی عمر کے اس صتہ ہیں ۔۔۔۔۔ بے صدخوا ہش ہونے کے باوجود کے باوجود ۔۔۔۔۔ سکندرعثمان اولا دکوا پی وجہ سے تکلیف ہیں ٹیس ڈالنا جا ہتے تھے۔

" من ویسے بھی سوچتا ہوں فیکٹری جایا کروں مجمی بھار .....کام مکتل طور پر چھوڑ دیا ہے اس لئے .....نیادہ بھو لنے نگا ہوں میں 'وہ اپنے الزائمر کی شکل بدل رہے تنے۔

"تمبارے بچوں اور بیوی کوتمبارے پاس رہنا جا ہے سالار .....تم زبردی آئیس بہال مت رکھوہ .... بیرے اور طیبہ کے لئے بس۔ "انبوں نے جیے سالار کو سمجھانے کی کوشش کی۔

"زيردى بين ركدر بايايا أن كى مرضى سے ى ركدر بابول .....وه يهال آكر بميشر فوش بوتے رہے بين اب بحى فوش بول كے ....."





## اُس فے باپ کوستی دی تھی اُسے انداز وہمی نیس تھاباپ کا تجربہ کتنا درست ہونے والا تھا

### *გოგოგოგოგო*

'' چن پاکستان جین جاوی گا۔' پاکستان شفٹ ہونے کی سب سے ذیا دوخالفت جمین سکندر کی طرف سے آئی تھی اور بیرخالفت صرف سالار کے لئے بی نہیں امامہ کے لئے بھی خلاف تو قع تھی۔ وہ ہمیشہ پاکستان جانے کے لئے ہمیشہ تیار دہتا تھا ۔۔۔۔۔ وادا کے ساتھا کی بنتی بھی بہت تھی اور وہ وادی کا لاڈلا بھی تھا ۔۔۔۔۔ پاکستان میں اُسے بڑی attractions کھتی تھیں اور اب بیک بیک سنتقل طور پر پاکستان جاکر رہنے پرسب سے ذیا دہ اعتراضات اُسی نے کیے نتھے۔

" بیٹادادااوردادی بوڑھے ہو مجھ بین تم نے دیکھاوہ بیار بھی تنے .....انہیں caro کی ضرورت ہے۔ "امامہ نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی حتی۔

"أن كے پائ servanta بين ووان كا اليمى طرح خيال ركھ سكتے ہيں۔ "ووبالكل قائل ہوئے بغير يولا۔ "Servants أن كى اليمى كيئرنيس كر سكتے۔"امامہ نے جواباً كہا" آپ انيس اولا بهوم بينج ديں۔ "وواس معاشرے كا بچر تعااس

معاشرے کا بے دھم کیکن عملی طل بتار ہاتھا۔ ''کل کوہم بھی پوڑھے ہوجا کیں مسے تو تم ہمیں بھی اولڈ ہوم میں بھیج دو گے۔''امامہ نے بچھٹا خوش ہوتے ہوئے اُس سے کہا۔ ''آپ آہیں یہاں لیا آئیں۔''حمین نے مال کی خفلی کومسوں کیا۔

"وويبال بيس أنا جات وهاينا كمريس جهور ناجات "امامة أس عكما

"جريل پاكستان يس جائے كا؟" جمين نے يو جها۔

Section

" المن تبارے بابا أساس لئے باکستان بھیجنائیں جا ہے کیوں کدوہ یو نیورٹی میں ہے اُس کی سٹٹریز متاثر ہوں گی۔ "امدنے اُسے سمجمایا۔

"میری بھی تو ہوں گی، جھے بھی ہرسال MIT جانا ہے، ٹس کیے جاؤں گا۔" وہ نفا ہوا تھااور بے چین بھی اُسے اپنا سمر پروگرام خطرے میں پڑتا دِکھا تھا۔

" تم الجي سكول مين مو ..... جريل يو نيورش مين ب .....اور ياكتان مين بهت الصحي سكور بين تم cover كراو يحسب كي ..... جريل





میں کرسکے گا اُسے آ مے میڈیسن بڑھنی ہے .... "اماماً سے logic دینے کی کوشش کردی تھی جومین کے دماغ میں جیس جینے دی تھی۔ "That's not fair Mummy" حمين نے دونوک انداز ميں کہا۔

"أكر جريل يا كسّان فبيل جائے كا توش مجى فبيس جاؤل كا ..... مجمع MIT جانا ہے۔" وہ واضح طور ير بغاوت كرر ہاتھا۔ " محك بتم مت جاؤ ..... من عنايداور رئيسه يلي جات بين تم يهال رمنااين باباك ياس .... "امامه في يك دم أس س بحث كرنابند کردی<u>ا</u>تھا۔

" بیتبارے بابا کا تھم ہےاورہم سب اس کو مانیں کے .....تم disobey کرنا جاہتے ہوتو تبہاری مرضی ، میں جہور نہیں کرول گی۔" الممركة بوئے وہاں سے اُٹھ كرچلى كى تقى۔ دُنيا كے وہ دوبہترين دماغ ایک دوسرے كے بالمقابل آھے تھے۔

(باتى آئنده ماه انشاالله)



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





# قسط نمبر 20

### ابدأابدا

"تم پاکستان نہیں جانا چاہتے حمین؟"اُس رات سالارنے حمین کو بٹھا کر پوچھاتھا۔ امامہ نے اُسے ڈنرسے کچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔

"نہیں۔"حمین نے باپ کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہاتھا۔"اور کوئی بھی جانا نہیں چاہتا۔"اُس نے مزید تبصرہ کیا۔"میں کسی اور کی نہیں صرف تمہاری بات کر رہاہوں۔"سالار نے اُسے ٹوک دیا، حمین سر جھکائے چند لمجے خاموش بیٹھار ہا پھر اُس نے سر اُٹھا کر باپ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔

"وجه؟"سالارنے اُسی انداز میں کہا۔

"بہت ساری ہیں۔"اُس نے بے حد مستخکم انداز میں باپ کو جواب دیا۔

"کسی بھی کام کو کرنے یانہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے ، باقی سب بہانے ہوتے ہیں اس لئے تم صرف وجہ بتاؤ بہانے نہیں۔" سالارنے اپنے گیارہ سالہ بیٹے کے ذخیر وَالفاظ کی ہوا نکالتے ہوئے کہا۔ حمین اس میٹنگ کے لئے پہلے سے تیّار تھااور وجوہات کو جمع کرنے پر بھی اچھا خاصاوقت صرف کر چکا تھا۔ باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ زیرو پر کھڑ اکر دیا تھا۔

"میں پاکستان میں adjust نہیں ہو سکتا۔ "حمین نے بالآخروہ ایک وجہ تلاش کرکے پیش کی۔"اگرتم کا نگو میں adjust میں ہوسکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤگے...افریقہ سے زیادہ برا نہیں "سالار نے اُسی انداز میں کہا" تب میں حجو ٹاتھا" حمین نے مدافعانہ انداز میں کہا۔

"تم اب بھی چھوٹے ہی ہو۔"سالارنے بات کا ٹی۔"لیکن میں بڑا ہور ہاہوں۔"حمین نے جیسے اعتراض کیا"اُس میں کا فی time کے گا... تمہارے لئے کم از کم پچپیں سال۔"سالارنے بے حد سنجیدگی سے اُسے tease کیاوہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔

"I am serious Baba" اُس نے سالار کی بات سے محفوظ ہوئے بغیر کہا" میں پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ It's not a good idea for Mummy either "وہ کسی بڑے کی طرح باپ کے فیصلے پر تبصر ہ کررہا تھا۔

سالار خاموشی سے اُس کی بات سُن رہاتھا۔

"مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے۔۔ میں وہاں holidays پر جاسکتا ہوں ہمیشہ کے لئے نہیں۔"وہ بالکل امریکی انداز میں بے حد صاف گوئی سے باپ کو بتار ہاتھا کہ وہ کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں۔

"چند سالوں کی بات ہے حمین اُس کے بعد تم بھی اس قابل ہو جاؤگے کہ امریکہ میں واپس آکر کہیں بھی پڑھ سکو۔" سالار نے اُس کی بات کے جو اب میں کہا، وہ گیارہ سال کا بچتہ باپ کو بے حد مدلّل دلائل دینے کی کوشش کررہا تھا۔

"چند سال سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک سال سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ "اُس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔

"توتم یہ قربانی نہیں دوگے؟" سالارنے اس باربات بدلی۔" جبریل بھی تودے سکتاہے قربانی... آپ بھی تودے سکتے ہیں... میں ہی کیوں؟"اُس نے جواباًاُسی انداز میں کہا۔

دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے برابر ہو کے ان کے سامنے بیٹھ کر اُن سے financial deals کرنااور بات تھی... اُن کے سوالات اور اعتراضات کے انبار کوسمیٹنا آسان کام تھا... اپنے گیارہ سال کے بیٹے کو اس بات پر قائل کرنازیادہ مشکل تھا کہ وہ وہ قربانی کیوں دے جو اُس کا بھائی نہیں دے رہا تھا... اُس کا باپ بھی نہیں دے رہا تھا... پھر وہ کیوں؟

اور اس کیوں کاجواب فار مولوں اور equations میں نہیں ملتا تھا، صرف اُن اخلاقی اقد ار میں ملتا تھا جن سے اُس نے اپنی اولا دکی تربیت کی تھی لیکن اس کے باوجو د اُس کی اولا د اُس سے بیہ سوال کر رہی تھی۔

"تم جانتے ہو تمہارے دادا کوالزائمرہے،وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس ہو... تم سے انہیں زیادہ محبت ہے اس لئے میں چاہتا تھاتم اُن کے پاس رہو۔"سالارنے جیسے وہ جو اب ڈھونڈ ناشر وع کیے جن سے وہ اسے سمجھا پاتا۔

"ویسے بھی جب تمہاری ممی، عنابہ اور رئیسہ کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں گی توتم یہاں کس کے پاس رہو گے ؟ گھر میں تمہاری دیکھ بھال کے لئے کوئی نہیں ہو گا۔"سالارنے کہناشر وع کیا۔

"I can take care of myself" حمین نے باپ کی بات ختم ہونے پر کہاتھا۔" میں اتنا جھوٹا نہیں ہوں بابا... میں اکسیارہ سکتا ہوں۔ "اُس اکسیارہ سکتا ہوں۔ "اُس خصے بورڈنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر میں کسی relative کے پاس بھی رہ سکتا ہوں۔ "اُس نے سالار کے سامنے ایک کے بعد ایک solutionsرکھنا شروع کیا۔

"اُن میں سے ایک بھی option میرے لئے قابلِ قبول نہیں ہے، تمہیں سب کے ساتھ پاکستان جانا ہے۔"سالار نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا۔

"آپ مجھ میں اور جبریل میں فرق کیوں کرتے ہیں بابا؟"اُس کے اگلے جملے نے سالار کا دماغ گھما کرر کھ دیا تھا۔اس نے اپنے گیارہ سالہ بیٹے کا چہرہ دیکھا جس نے زندگی میں پہلی بار اُس سے ایساسوال یا ایسی شکایت کی تھی۔

"فرق...؟ تم اس فرق کو define کر سکتے ہو؟ "سالار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔وہ سمجھتا تھااُسے پانچ منٹ لگنے والے تھے زیادہ سے زیادہ اُسے سمجھانے میں اور اب جیسے یہ ایک پینیڈورہ باکس ہی کھلنے لگا تھا۔

"ہاں آ جاؤ۔"سالارنے اُس سے کہا، وہ اندر آ کر حمین کے برابر میں صوفہ پر ہیٹھ گیا پھر اُس نے ایک نظر حمین کو دیکھا

" آپ جبریل کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔"اگلا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ایک دوسرے کی آنکھوں میں آ نکھیں ڈالے وہ دیکھتے رہے پھر کچھ دیر بعد سالارنے اُس سے کہا۔ "اور میں اُسے کیوں بہتر سمجھتا ہوں؟"وہ جیسے اُس کے اس الزام کی بھی وضاحت چاہتا تھا۔ "كيوں كه وه حافظ قر آن ہے... ميں نہيں ہوں۔"بے حدروانی سے كہے گئے اس جملے نے سالار كو فريز كيا تھا... وه وا قعی پینڈورہ باکس ہی کھول بیٹھا تھالیکن بہت غلط حوالے سے۔ وه باغی نهیں تھا... نه ہی بدتمیز نه ہی بدلحاظ، لیکن وه جو سوچتا اور محسوس کر تا تھاوه کهه دیتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سالار کو لگاوه سكندر عثمان تقااور اپنے سامنے آن بیٹے تھا۔ لاجو اب…ببس… تاریخ یقیناً اپنے آپ کو دہر اتی تھی لیکن اپنی

قسط نمبر 20

جواُس سے نظریں نہیں ملار ہاتھا پھراُس نے باپ سے کہا۔

"داداکے پاس میں پاکستان چلاجا تا ہوں... میں زیادہ اچھے طریقے سے اُن کی دیکھ بھال کر سکوں گا" کمرے میں عجیب خاموشی چھائی تھی نہ سالار کچھ کہہ سکا،نہ حمین کچھ بول سکا تھا۔ اُن دونوں کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن جبریل پھر سمجھی یقیناً بیہ گفتگو سُن کر ہی آیا تھا۔

"ممی اور حمین بہیں رہیں آپ کے پاس... میں اکیلے بھی اُن کو سنجال سکتا ہوں۔"وہ ہمیشہ کی طرح مدہم مستحکم آواز ۔

" پاکستان میں ویسے بھی میڈیسن کی تعلیم کے لئے کم وقت لگتاہے۔ یونیورسٹی کاسال ضائع ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ "وہ اتنے آرام سے کہہ رہاتھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا... جبریل ایساہی تھا، کسی panic کے بغیر مسئلے کا حل زکالنے والا۔

"میں تم سے بعد میں بات کروں گا جبریل۔"سالارنے اُسے در میان میں ہی ٹوک دیا۔

" میں گھر میں سب سے بڑا ہوں بابا... میری ذمّہ داری سب سے زیادہ ہے... حمین کو آپ یہیں رہنے دیں اور مجھے جانے دیں... اور میں بیہ سب بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خفگی نہیں ہے۔ "جبریل نے سالار کے ٹو کنے کے باوجو د

اُس سے کہااور اُٹھ کھٹر اہوا۔

اُس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی سالاراور حمین خاموش ہی بیٹھے رہے تھے وہ بے حد awkward صورت حال تھی جس کاسامناان دونوں نے چند لمجے پہلے کیا تھا۔

"میرے اور امامہ کے لئے تم میں اور جبریل میں کوئی فرق نہیں...اُسے قر آن پاک حفظ کرنے کے لئے عزت دیتے ہیں لیکن تم تینوں پر اُسے برتری نہیں دیتے اس لئے یہ تبھی مت سمجھنا کہ ہم دونوں تم چاروں میں کوئی تفریق کریں گے۔"سالارنے بہت کمبی خاموشی کے بعد اُس سے کہنا شروع کیا تھا۔

"تمہارے دادامیری ذمّہ داری ہیں اور میر اخیال تھامیں اپنی ذمّہ داری تمہارے اور جبریل کے ساتھ بانٹ سکتا تھا... اس لئے یہ کوشش کی...لیکن تم پر زبر دستی نہیں کروں گامیں...تم نہیں جاناچاہتے، مت جاؤ۔"

سالار اُس سے کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا، حمین وہیں بیٹھار ہا... سر جھکائے... خاموش... سوچتے ہوئے۔

\* \* \* \* \* \*

"I hope you are not upset with me جریل سٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پڑھ رہاتھا جب اُس نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور حمین کو اندر آتے دیکھا۔ دونوں کے در میان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا پھر جبریل دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حمین بستر پر جاکر لیٹا اُسے دیکھتارہا۔ پھر اُس نے بالآخر اُسے مخاطب کیا تھا۔

"!Upset" جبریل نے پلٹ کراُسے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا" کیوں؟" حمین اُٹھ کر بیٹھ گیابڑے مختاط انداز میں اُس نے گفتگو کا آغاز کیا۔

"تم نے ہماری باتیں سُنی تھیں؟"وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے جبریل اُسے دیکھتارہا، پھر اُس نے سر ہلاتے ہوئے کہا"ہاں "حمین کے تاثرات بدلے۔ ہلکی شر مندگی نے اُسے جیسے کچھ اور defensive کیا تھا۔

"اسی لئے پوچھ رہاتھاتم مجھ سے خفاتو نہیں ہونا؟" حمین نے اب اپنے جملے کو ذراسابدلا۔" نہیں "جبریل نے اُسی انداز میں کہا۔ حمین اپنے بستر سے اُٹھ کر اُس کے قریب آکر کھڑ اہو گیا۔"لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی۔" جبریل نے اُس کے قریب آنے پر جیسے اپنے جملے کو مکمل کیا۔ حمین اب سٹڑی ٹیبل سے بیشت ٹکائے کھڑ اتھا۔

Trust me I have ... "تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کر تاہوں... I didn't mean that ... nothing against you... "حمین نے جیسے اُسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ "I know it ..." جبریل نے نرمی سے اُسے ٹو کا اور اُس کا بازو ملکے سے تھپتھپایا" کیکن تمہیں باباسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی"...have been shockedHe must... جبریل اب اُسے سمجھار ہاتھا۔ "تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں... فرق کرتے ہیں؟" وہ اُس سے کہہ رہاتھا" جبکہ مجھے لگتا تھاوہ تمہیں زیادہ

importance ویتے ہیں۔ "جبریل نے جو ابا اُسے کہا تھا..."کافی سال ایسے ہی لگتار ہا..."جبریل نے جیسے بات ادھوری جیوڑی، حمین نے پچھ تجسس سے کریدا" پھر ؟"" پھر میں بڑا ہو گیا۔ "وہ مسکر ایا تھا... And I realized..."کہ ایسا نہیں ہے۔ "وہ کہہ رہا تھا" بچھ qualities کو وہ مجھ میں زیادہ پسند کرتے ہیں بچھ تم میں، لیکن انہوں نے ہم دونوں میں کہمی فرق نہیں کیا، اگر کیا بھی ہو گا تو اُس کی کوئی وجہ ہوگی۔ "وہ اُس کا بڑا بھائی تھا اور بڑے بھائی ہی کی طرح اُسے سمجھا رہا تھا۔ حمین خامو شی سے بات سن رہا تھا۔ جب اُس نے بات ختم کی تو حمین نے اُس سے کہا۔

" میں بیہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی یو نیور سٹی حچوڑ کر پاکستان جاؤ… میں اتناselfish نہیں ہوں…"وہ جیسے اُسے صفائی دینے کی کوشش کررہاتھا" I just want to stay here "اُس نے جبریل سے کہاتھا۔

"تمہیں کوئی selfish سمجھ بھی نہیں رہا حمین ... تمہاری چوائس کی بات ہے اور بابااس لئے تمہیں سمجھانے کی کوشش کررہے تھے کیوں کہ تم چھوٹے ہواور یہاں تم اکیلے نہیں رہ سکتے ... بابا بہت بزی ہیں، کئی بار کئی گئی دن گھر نہیں آ پاتے ... تم اکیلے کیسے رہوگے اُن کے ساتھ ... صرف اس لئے تمہیں پاکستان بھیجنا چاہتے تھے وہ ... "اُس نے جبریل کی بات کاٹ دی اور بے حد مہلکی لیکن مستقام آ واز میں اُس سے کہا۔

I don't want you to go to Pakistan ... "تمہاری سٹڈیز متاثر ہوں گی... میں چلاجاؤں گا... حالا نکہ میں خوش نہیں ہوں لیکن مجھے لگتاہے میں سب کو ناراض کر کے یہاں stay نہیں کر سکتا۔ "وہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ جبریل کولگاوہ کچھ اُلجھا ہوا تھا... جبریل اُسے لیٹتے ہوئے دیجھتار ہا پھر اُس نے حمین سے کہا۔

## "چندسالوں کی بات ہے حمین... پھر بابا تہہیں

بھی واپس امریکہ بلالیں گے You can pursue your dreams جبریل نے جیسے اُسے تستی دینے کی کوشش کی۔

"I don't dream much..."اُس نے جو اباً چادر اپنے اوپر تھینچتے ہوئے کہا تھا... جبریل اُسے دیکھ کررہ گیا... حمین کے دماغ میں کیا تھااُسے بو جھنا بڑامشکل تھا، صرف دو سرول کے لئے ہی نہیں، شاید اُس کے اپنے لئے بھی۔

جبریل ایک بار پھر اپنی سٹڈی ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گیا تھاوہ اُس ویک اینڈ پر گھر آیا ہوا تھااب اُسے کل پھرواپس جانا تھا، اُس کا اگلاسمسٹر شروع ہونے والا تھا۔

"Who will stay with Baba?" کاغذ پر پچھ لکھتے ہوئے اُس کاہاتھ رُک گیا... جبریل نے پلٹ کرایک بارپھر بستر پر لیٹتے ہوئے حمین کو دیکھا، اُس نے تقریباً دس منٹ بعد اُسے مخاطب کیا تھا جب وہ یہ سمجھ رہاتھا کہ وہ سوچکا تھا۔ اور اُس کے سوال نے کسی کرنٹ کی طرح اُسے جیسے حمین کی سوچ تک رسائی دی تھی۔وہ واقعی بے حد گہر ا تھا...یہ MIT نہیں تھی...امریکہ نہیں تھا...جو حمین کو واپس جانے سے کھینچ رہاتھا...یہ سالار سکندر کی بیاری تھی جس

وہ وہ اں باپ کے پاس رُ کناچا ہتا تھا... بغیر اُسے یہ بتائے کہ وہ اُس کی وجہ سے وہاں رہناچا ہتا تھا... کیوں کہ وہ اُس کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن اُسے یہ بتانا نہیں عارے میں فکر مند تھا، لیکن اُسے یہ بتانا نہیں حاہتا تھا...

"تم بابا کی وجہ سے رُکناچاہتے ہو؟" جبریل نے جیسے اُس کاراز افشا کر دیا تھا۔ حمین کے چادر سے ڈھکے وجو دمیں حرکت ہوئی... شاید اپنے دل کا بھیدیوں فاش ہو جانے کی توقع نہیں تھی اُسے... لیکن اُس نے جو اب نہیں تھا... اُس نے چادر بھی اپنے چبرے سے نہیں ہٹائی... جبریل پھر بھی اُسے دیکھتار ہا۔

## حمین سکندرایک خرگوش کی طرح سُر مُکیس

بنانے کاماہر تھا... پلک جھپکنے میں کیا کیا کھو د کر کہاں سے کہاں پہنچنے کا شوقین ... وہ پلک جھپکتے میں دل سے نکلتا تھاوہ لمحہ بھر میں دل میں واپس آنکلتا تھا۔

جبریل سکندرا پنے اُس چھوٹے بھائی کو دیکھتار ہاجس کی اُسے اکثر سمجھ نہیں آتی تھی اور جب آتی تھی تواسے اپن سمجھ بوجھ پر شک ہونے لگتا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

"تم سب لوگ جارہے ہو؟" بار بار پوچھنے اور اس کاجواب عنایہ سے ہاں میں ملنے کے باوجو دایر ک کویفین نہیں آر ہاتھا کہ یہ ممکن تھااور تبھی ہو سکتا تھا۔

"لیکن کیوں؟" اگلاسوال کرنے کا خیال اُسے بڑی دیر بعد آیا تھا حالا نکہ عنایہ اُس سوال سے پہلے اس کا بھی جو اب دے چکی تھی۔

"باباچاہتے ہیں ہم کچھ سال دادادادی کے پاس رہیں...وہ اکیلے ہیں پاکستان میں۔"عنایہ سے ہمیشہ کی طرح بڑے مخل سے اس کے اس سوال کاجواب ایک بار پھر دہر ایا۔

"چند سال؟ کتنے سال؟" ایرک بے حد ڈسٹر بڈتھا۔" پیتہ نہیں..." عنایہ نے جو اب دیااور اُسے واقعی اس سوال کاجو اب نہیں پیتہ تھا۔

"لیکن بیر گھر کیوں چھوڑ رہے ہوتم لوگ؟ تمہارے فادر اور جبر ل تو نہیں جارہے؟"ایر ک نے اُسی انداز میں کہا تھا۔

"بابانیویارک شفٹ ہورہے ہیں جبریل ویسے

ہی یو نیورسٹی میں ہے...اتنابڑا گھر ہماری ضرورت نہیں رہااب۔"عنابیہ نے دہر ایا۔

"لیکن تم پریشان مت ہو... ہم لوگ امریکہ تو آتے جاتے رہیں گے ... اور تم پاکستان آسکتے ہو... جب بھی تمہارا دل چاہے۔"عنایہ کو اندازہ تھااُس کی اپنی فیملی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا...وہ اُن کے بغیر اکیلارہ جانے والا تھا۔

وہ دونوں اس وقت سکول کے گر اؤنڈ کے ایک بینچ پر ہریک کے دوران بیٹے ہوئے تھے...ایرک نے اُس کی باتوں کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ بس خاموش بیٹے ارہا تھا جو جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ بس خاموش بیٹے ارہا تھا جو عنایہ کے انکشاف نے اُسے دیا تھا۔

"كيامين تم لو گوں كے ساتھ نہيں جاسكتا؟" ايك لمبى خامو ثنى كے بعد اير ك نے بالآخر اُس سے كہا۔ سوال نے عنابيہ كو مشكل ميں ڈال ديا۔ جواب وہ جانتی تھی لیکن دے نہيں سکتی تھی۔

"تمہاری ممی اور فیملی کو تمہاری ضرورت ہے،تم اُنہیں جھوڑ کر ہمارے ساتھ کیسے جاسکتے ہو؟"عنایہ نے اپنے انکار کو بے حد مناسب الفاظ میں اُس تک پہنچایا تھا۔

"ممّی کو کوئی اعتراض نہیں ہو گا... میں اُن سے اجازت لے سکتا ہوں... کیا تم لوگ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟" ایک اور سوال آیا... عنابیہ ایک بار پھر وہیں کھڑی ہو گئی۔

"ایرک میں نہیں جانتی... میں متی اور باباسے پوچھ سکتی ہوں لیکن اپنی فیملی کو اس طرح چھوڑ کر ایک دوسری فیملی کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ "عنامیہ نے کہا تھا۔ وہ 13 سال کی تھی اُسے بڑوں کی طرح نہیں سمجھا سکتی تھی پھر بھی اُس نے کوشش کی تھی۔

ایرک اُس کی بات پر خاموش رہا پھر اُس نے کہا

"چند سالوں تک میں ویسے ہی یونیور سٹی چلا

جاؤں گا...گھرسے توویسے بھی جاناہی ہو گامجھے۔"اُس نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔

" پھر تواور بھی ضروری ہے کہ بیہ وقت تم اپنی فیملی کے ساتھ گزارو۔ "عنابیہ نے اُسی نرم لہجے میں کہا۔

" میں اپنے آپ کو تمہاری فیملی کا حصّہ سمجھتا ہوں، کیاتم لوگ ایسا نہیں سمجھتے؟" ایر ک نے جو اباًاُس سے کہااور جیسے پھر سے اُسے مشکل میں ڈالا۔

" میں ممّی سے بات کروں گی ایر ک۔"عنایہ نے اس argument سے نکلنے کے لئے جیسے ایک حل تلاش کیا۔

"اگرتم لوگ چلے گئے تومیر اگھر ایک بار پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ "ایر ک نے اُس سے کہا"میر ہے پاس کو ئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں میں جاسکوں۔ "اُس نے جیسے منّت والے انداز میں کہاتھا یوں جیسے یہ سب عنایہ کے ہاتھ میں تھا، وہ چاہتی توسب پُجھ رک جاتا۔

عنابه كادل بُرى طرح پسيجاتھا۔

"ایسے مت کہوا پرک... دور جانے سے بیہ تھوڑی ہو تاہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا، ہم لوگ ملتے رہیں گے... بات بھی کریں گے Emails بھی... چھٹیوں میں تم ہمارے پاس پاکستان آسکتے ہو... اور ہم یہاں امریکہ... بچھ بھی ختم ہونے نہیں جارہا۔ "عنابیہ نے اُسے تسلّی دینے کی کوشش کی، بیہ جانتے ہوئے بھی کہ ایرک ٹھیک کہہ رہا تھا... فاصلہ دیو ہو تاہے، سارے تعلق کھا جاتا ہے... پیار کا، دوستی کا، رشتوں کا۔

"اگروہ سب نہیں رک سکتے تو تم رُک جاؤ۔ "ایرک نے یک دم اُس سے کہا، وہ بُری طرح گڑ بڑائی۔

### " میں کیسے رُک سکتی ہوں... پہلے ہی حمین ضد

🗐 کررہاہے...اوراُس کی بات کوئی نہیں مان رہااور مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے... میں منگی کی help کرناچاہتی ہوں دادادادی کا خیال رکھنے میں۔"اُس نے ایر ک سے کہا تھا، وہ بے اختیار اُس سے پچھ کہناچا ہتا تھالیکن رُک گیا۔ اتنے سال عنایہ کے ساتھ پڑھنے اُس کے ساتھ دوستی اور تقریباً ہر روز اُس کے گھر جانے کے باوجو د اُن کے در میان ایسی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اُسے کچھ بھی کہہ دیتا یا کہہ سکتا۔ عنایہ سکندر کاوہ رکھ رکھاؤماں باپ کی طرف سے genes میں آیا تھا یاخاند انی تربیت تھی، لیکن یہ جس بھی وجہ سے تھااس نے عنایہ سکندر

کو ہمیشہ اپنی کلاس کے لڑ کوں کے لئے enigmaticر کھاتھااور ایر ک کے لئے fantasy... وہ جس معاشر ہے میں بل برطه رہے تھے وہاں

"I love you" ہیلوہائے جیسی چیز بن کررہ گئی تھی... کوئی بھی کسی سے بھی تبھی بھی کہہ سکتا تھااور سننے کے لئے تیار ر ہتا تھا۔ نہ یہ بُری چیز مسمجھی جاتی تھی نہ بُر ابنادینے والی چیز ...اس کے باوجو دایر ک کو جھجک تھی اُسے لگتا تھاوہ اگر مجھی عنایہ سے اپنی محبّت کا اظہار اس طرح کرے گا تووہ ناراض ہو جائے گی اور پھر شاید اس گھر میں اُس کا داخلہ ہی بند ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے امامہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات عنایہ سے نہیں کہے گاجب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، زندگی میں پچھ بن نہیں جاتا...اور ایر ک اب اچانک اپنے آپ کو ایک مخمصے میں پار ہاتھا...وہ اب جار ہی تھی...شاید ہمیشہ کے لئے...اور پیتہ نہیں وہ لوگ دوبارہ تبھی مل بھی پاتے تھے یا نہیں تو کیا اُسے اُس سے کہنا چاہیے تھاوہ سب جو وہ عنابیہ کے لئے دل میں محسوس کرتا تھا... یا ایسے ہی خاموش رہنا چاہیے تھا۔

اُس دن پہلی بار عنایہ کے حوالے سے ایر ک بُری طرح پریشان ہواتھا...اُسے یہ نہیں لگ رہاتھا کہ وہ جار ہی تھی،اُسے لگ رہاتھاوہ اُسے کھونے والا تھا... اور اُس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل فوری طور پر سمجھ نہیں آرہاتھا اور جو حل وہاں بیٹے بیٹے ایر ک کا بالآخر سمجھ آیا تھا...وہ کس قدر بے و قوفانہ تھااس کا اُسے اندازہ بھی نہیں تھا۔

\* \* \* \* \* \*

"I want to marry your daughter" ہے اُس دو صفحوں پر مشمل خط کی ہیڈلائن تھی جو سالار کو ایرک کی طرف سے ملا تھا اور سالار نے بے حد خاموشی کے عالم میں اُس خط کو پڑھا تھا۔ وہ شاکٹہ ہو اتھا اس لئے نہیں کہ وہ ایرک کی طرف سے ایسے کسی خط کی تو قع نہیں کر رہا تھا بلکہ اس لئے کیوں کہ اُس نے یہ سوچاہی نہیں تھا کہ عنامیہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی اُس کے حوالے سے اُس سے ایسی بات بھی کر سکتا تھا... وہ اس معاملے میں روایتی ہی تھا جسے ابھی بھی اینی بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔

امامہ اُسے چائے دینے بیڈروم میں آئی تھی جب اُس نے ڈاک چیک کرتے سالار کوایک کاغذہاتھ میں لئے سوچوں میں گُر دیکھا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر جانے لگی تھی جب سالار نے اُسے روک لیااور وہ خطا اُسے تھا دیا۔ امامہ نے کچھ اُلجھے انداز میں اُس خط کو پکڑا تھالیکن پہلی ہیڈنگ پر نظر ڈالتے ہی اُس کا دماغ جیسے بھک سے اُڑ گیاتھا... دو سری لائن پر نظر ڈالے بغیر بھی وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا تھا، غصے کی ایک لہر اُس کے اندر از آئی تھی اور سُرخ چہرے کے ساتھ اُس نے سالارسے کہا"ایرک؟"

سالار نے سر ہلاتے ہوئے چائے کاسپ لیا اور اُسے کہا" سارالیٹر پڑھو۔" امامہ نے لیٹر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا "اسے پڑھے بغیر بھی میں جانتی ہوں اُس نے کیا لکھا ہوگا۔" وہ پھر بھی خطر پڑھ رہی تھی۔سالارچو نکا تھا"تم سے بات کی ہے اُس نے پہلے ؟"" نہیں میں پھر بھی جانتی ہوں "امامہ نے بالآخر خط ختم کرتے ہوئے اُسے تہہ کرکے سالار کی طرف بڑھایا۔ وہ بہت خفالگ رہی تھی۔

خط میں ایر ک نے حتی المقدور بے حد مناسب انداز میں سالار سکندر سے عنایہ کے لئے اپنی پیندیدگی کا اظہار کیا تھا...وہ اُس سے کس قدر محبت کرتا تھا اور کیوں اُس کے لئے عنایہ کاساتھ ضروری تھا... پھر اُس نے سالار کو بتایا تھا کہ وہ اُس کے لئے کیا کیا کر سکتا تھا اور عنایہ کووہ کتناخوش رکھے گا۔

## وہ خطائس کی اپنی بٹی کے حوالے سے نہ لکھا گیا

ہو تا توسالار اُس خط کو پڑھ کر محفوظ ہو تا، ہنستا اور شاید ایر ک سے چھیڑ چھاڑ بھی کر تالیکن وہ اُس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے تھا... بچگانہ ہوتے ہوئے بھی issue بچگانہ نہیں رہا تھا۔

"عنایہ پیند کرتی ہے ایرک کو؟" جو پہلا خیال سالار کے ذہن میں آیا تھاوہ اب یہ آیا تھا۔

"تم کیسی با تیں کرتے ہوسالار ... عنایہ بے چاری کو پیتہ تک نہیں ہو گا کہ یہ کیاخیالی پلاؤ پکا تار ہتا ہے ... اگر ایسی کوئی بات ہوتی تووہ مجھ سے کہتی ... ایر ک ایک فیملی فرینڈ ہے ، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔"امامہ نے بے حد نا گواری سے اُس کے سوال کو بالکل رد کرتے ہوئے جواب دیا۔

" بیہ ضروری نہیں ہے امامہ کہ ہمیں اپنی اولا د کے دل کی ہربات پہتہ ہو۔" امامہ نے اُس کی بات کاٹ دی اور کہا" مجھے ہے "وہ ہنس پڑا" میں دن رات اُن کے ساتھ رہتی ہوں سالار ... تم نہیں رہتے ... تم باپ ہو اولا دکو اور طرح جانتے ہو، میں ماں ہوں اُن کو اور طرح دیکھتی ہوں۔" اُس نے سالار کے مبننے پر جیسے وضاحت کی تھی۔

"تم ٹھیک کہہ رہی ہواس کے باوجو دیہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھی اگر اولاد کو نظروں کے سامنے رکھا جائے تو اُن کے دلوں کو بھی دیکھا جاسکے۔ میں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں دو نوں ہی نہیں پالٹا امامہ ... باپ ہوں اس لئے rational ہو کر سوچ رہا ہوں ... ماں کی طرح جذباتی ہو کر نہیں۔"امامہ چند کمحوں کے لئے خاموش ہوگئی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دو نوں کئی سالوں سے انسمے متھے اُسے یہ خوش گمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عنایہ کو ایرک کی پسندیدگی کے بارے میں بالکل ہی اندازہ نہیں ہوگا۔ اُس کا دل چاہتا تھانہ ہو... لیکن سالار دماغ کی بات کہہ رہا تھا۔

" میں عنامیہ سے پوچھ لوں گی۔ "اُس نے یک دم کہا" کیا؟ "سالار چائے پیتے پیتے رکا" ایر ک کے حوالے سے ... اس خط کے حوالے سے ... اوہ عجیب طرح سے اُلھے کررکی " She is just کے حوالے سے ... "وہ عجیب طرح سے اُلھے کررکی " میں اس a kid اس کی بات پر ہنستا" ہاں یہ خط پڑھتے ہوئے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں اس

طرح سوچ بھی کیسے سکتاہے... She is just

kida...کیکن بیه زندگی ہے اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں جہاں آٹھ نوسال کے بیچے بچیاں بھی بوائے فرینڈ زاور گرل فرینڈز کے concept سے واقف ہیں۔ اس لئے ہمیں بھی کچھ زیادہ realistic ہو کر اس صورت حال کو دیکھنا پڑے گا...تم ابھی عنامیہ سے بات مت کرو... مجھے ایر ک سے بات کرنے دو۔ "سالارنے جیسے اُس صورت حال کا تجزیہ کرتے

"اور اُس سے مل کرتم کیا کر وگے؟"امامہ کو جیسے بیہ حل پیند نہیں آیا تھا"اسی حوالے سے گفتگو کروں گا...اُسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیرسب کتنا بچگانہ ہے اور کیوں ممکن نہیں ہے۔"سالارنے جواباً کہا۔

" دو تین سال پہلے بھی ایر ک نے ایسی ہی بات کی تھی عنایہ کے بارے میں ... تب بھی میں نے اُسے سمجھا یا تھا کہ ایسا

نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے اور بے حد جیمو ٹاہے لیکن میں کچھ سختی سے منع اس لئے نہیں کر سکی تھی اُسے کیوں کہ اُس وقت وہ اپنے باپ کی موت کی وجہ سے بہت اپ سیٹ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ اور اپ سیٹ ہو۔" امامہ نے سالار کو پہلی بار ایر ک کے ساتھ ہونے والی وہ گفتگو دہر ائی تھی۔

سالارأس كى بات يرجيسے حيران ہوا"تم نے كيا كہا تھاتب أسے؟"

" میں نے اُس سے کہا کہ وہ ابھی صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ عنایہ سے اس بارے میں بات نہیں کرے گاجب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کرلیتا۔"امامہ نے اُسے بتایا۔

"?And he agreed" سالارنے جو اباً اس سے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا" اُس نے عنایہ سے مجھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ورنہ وہ مجھے ضر وربتاتی۔" امامہ نے کہا۔

## "اسى لئے اس نے خط میں ریفرنس دیا ہوا تھا کہ

وعدے کے مطابق میں عنایہ کے بجائے آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہاہوں... اور میں سمجھ نہیں پارہاتھا کہ وہ کس وعدے کاریفرنس دے رہاہے۔"سالار پہلی بار amused نظر آیا تھا۔امامہ کے چہرے پر اب بھی سنجید گی تھی۔

"میر اخیال ہے اب مجھے اس سے ضرور ملنا چاہیے ، یہ ساری صورت حال بے حد دل چسپ ہے۔" سالارنے کہا اور امامہ نے بُرامنایا۔

" کیا دلچیبی ہے اس صورت حال میں ؟ تہہیں زندگی میں ہمیشہ weird weird situations ہی اچھی لگی ہیں۔"وہ کیے بغیر نہیں رہ سکی۔

"بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوتم...تم سے میری شادی اس کا ثبوت ہے...اور دیکھویہ کتنی اچھی رہی ہے ہم دونوں کے لئے " وہ اُسے tease کر رہاتھا...اپنی اُس wit کئے جو اُس کا خاصہ تھی۔

زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجو دوہ آج بھی اُسے لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھااور و قتاً فو قتاً اس کا مظاہرہ کر تار ہتا تھا۔

"تم ایرک سے مل کر کیا کرناچاہتے ہو؟"امامہ نے اُس کے تبصرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔

"بات چیت کرناچاہتا ہوں، اُس کی sincerity دیکھناچاہتا ہوں اُس پر وپوزل کے حوالے ہے۔"

وہ ہول کر رہ گئی تھی "کیامطلب ہے تمہاراسالار؟ تم ایک تیرہ سال کے بچے کے پر وبوزل کی بات کر رہے ہو... ایک غیر مسلم کی...اورتم اپنی بیٹی کے لئے اسے consider کرنے کی بات کررہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے نا؟ یہ مذاق 📓 نہیں ہے..."امامہ نے بے حد خفا ہو کر اُس سے کہا تھا۔ "ہاں میں جانتا ہوں بیہ مذاق نہیں ہے۔وہ تیرہ

سال کا بچہہے ، یہ میں بھی جانتا ہوں... غیر مسلم ہے ، یہ بھی میں جانتا ہوں... لیکن وہ تیرہ سال کا بچہ اگر دس گیارہ سال کا بچہ کی پاسد اری کر رہاہے تو پھر میں اُسے غیر سنجیدگی سے نہیں لے سکتا۔ "سالاراب سنجیدہ ہوگیا تھا۔ امامہ بے یقینی سے اُس کا چہرہ دیکھتی رہی۔

"تم عنایہ کے لئے اُسے consider نہیں کر سکتے ... Don't tell me کہ تم ایسا کر رہے ہو؟"

"میں صرف اُس ایک option کو دیکھ رہا ہوں جو زندگی میں پہلی بار میری بیٹی کے حوالے سے آیا ہے۔"سالار نے جواباً کہا تھا۔

"سالار میں کسی غیر مسلم option اپنی بیٹی کے لئے consider نہیں کروں گی۔" امامہ نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا" مٰداق میں بھی نہیں۔"سالارنے اُس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔

"کسی غیر مسلم option میں بھی consider نہیں کروں گالیکن کسی ایسے غیر مسلم کا ایساضر ور کروں گاجو مسلمان ہونے کی خواہش اور ارادہ رکھتا ہو۔"اُس نے بھی اُسی انداز میں کہا۔

"میں اُس option کو بھی consider نہیں کروں گی... میں نہ idealistic پریقین رکھتی مول نہ ہی fantasies پریقین رکھتی ہوں، میں اپنی بیٹی کو کسی مشکل صورت حال میں نہیں ڈالوں گی، ایسے کسی ممکنہ رشتے کے ذریعہ۔"امامہ نے اُس کی بات کے جواب میں کہا۔

## "ہم رسک دوسروں کے لئے لے سکتے ہیں،

و دوسر وں کی تقییحتیں بھی کر سکتے ہیں اور دوسر وں کوایسے بڑے کاموں پر اکسا بھی سکتے ہیں اور اُن کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں لیکن بیرسب چیزیں اپنے بچول کے لئے ہم نہیں چاہ سکتے۔"وہ کہتی گئی تھی۔

" میں نے تم سے شادی کر کے ایک رسک لیا تھاامامہ... مجھے بھی بہت رو کا گیا تھا... بہت سارے وہم میرے دل میں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی.. وُنیامیں لوگ ایسے رسک لیتے ہیں ، لینے پڑتے ہیں..."سالارنے جو اباًاُس سے جو کہا تھااُس نے امامہ کی زبان سے سارے لفظ چھین کر اُسے جیسے گو نگا کر دیا تھا...وہ بالکل ٹھیک کہہ رہاتھالیکن اُسے ایر ک کے ساتھ اپناموازنہ اور اس انداز میں اچھانہیں لگا تھا۔

"ایر ک اور مجھ میں بہت فرق ہے... مذہب میں فرق ہو گا، لیکن کلچر میں نہیں... ہم ہمسائے تھے ایک جیسے خاند انوں سے تعلق رکھتے تھے.. بجین سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ "وہ اپنے دفاع میں پر جوش دلائل دیتے دیتے یک دم ا پناجوش کھوتی چلی گئی، اُسے یک دم اندازہ ہوا تھا کہ اپنے دماغ میں دیاجانے والا اُس کا ہر argument اُس کے اور ایرک کے در میان موجو د مما ثلت کو مزید ثابت کررہاتھا۔

" میں ایرک کے option پر غور نہیں کر رہا... عبد اللہ کے option پر کر رہا ہوں... 13 سال کی عمر میں میں اپنی بیٹی کی کسی سے شادی نہیں کروں گالیکن اگر 13 سال کی عمر میں بھی میری بیٹی کی وجہ سے کوئی میر بے دین کی طرف راغب

ہور ہاہے تومیں صرف اس لئے اسے shut up call نہیں دول گا کہ بیمیری غیرت اور معاشر تی روایات پر ضر ب کے برابر ہے...مجھے معاشرے کو نہیں،اللہ کو منہ د کھاناہے۔"سالارنے جیسے ختم کرنے والے انداز میں بات کی تھی۔ امامه قائل ہوئی یانہیں،لیکن خاموش ہو گئی تھی،اُس کی بات غلط نہیں تھی لیکن سالار کی بھی درست تھی،وہ دونوں اپنے perspecitve سے سوچ رہے تھے اور دوسرے کے perspective کو بھی سمجھ رہے تھے۔وہ پہلا موقع تھا جب امامہ نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ پاکستان جارہے تھے اور عنایہ اور ایر ک ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تواس کے

## خیال میں ایرک کے سرسے عنایہ کا بھوت بھی

اُتر جاتا۔ سالار کے برعکس وہ اب بھی ہے ماننے پر تیار نہیں تھی کہ ایر ک کی اسلام اور عنایہ میں دلچیبی lastingہوسکق تھی۔ اُسے یقین تھا13 سال کو وہ بچپہ 24–25 سال کا ہوتے ہوئے زندگی کے بہت سار بے نشیب و فراز سے گزر تا اور زندگی کی رنگینیوں سے بھی متعارف ہوتا پھر سالار سکندر کا خاندان اور اُس خاندان کی ایک لڑکی عنایہ سکندر ایرک عبداللہ کو کہاں یا در ہتی اور اتنی یا دکہ وہ اُس کے لئے اپنا مذہب جچوڑ کر اُس کے بیچھے آتا... امامہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب بچھے one sided تھا اگر عنایہ اس کا حصہ ہوتی تو اُس کی پریشانی اس سے سواہوتی۔ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب بچھے one sided تھا اگر عنایہ اس کا حصہ ہوتی تو اُس کی پریشانی اس سے سواہوتی۔

\* \* \* \* \* \*

"ممی ایرک ہمارے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہے۔" کچن میں کام کرتی امامہ ٹھٹھک گئی۔عنایہ اُس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹار ہی تھی جب اُس کے ساتھ کام کرتے کرتے اُس نے اچانک امامہ سے کہاتھا۔ امامہ نے گر دن موڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھاتھا۔عنایہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی،وہ ڈش واشر میں برتن رکھ رہی تھی۔

" تمہیں پتہ ہے ایرک نے تمہارے پاپا کو خط لکھا ہے۔" امامہ نے گرید نے والے انداز میں یک دم عنایہ سے کہا۔ وہ کچھ گلاس رکھتے ہوئے چونکی اور مال کو دیکھنے لگی، پھر اُس نے کہا۔

"اُس نے پاپاسے بھی یہی بات کی ہوگی...وہ بہت اپ سیٹ ہے چند دنوں سے... ہر روز مجھے request کر رہاہے کہ یاتو اُس کو بھی ساتھ لے جاؤں یا پھر خود بھی یہی رہ جاؤں۔"اُس کی بیٹی نے بے حد سادگی سے اُس سے کہا تھا۔وہ اب دوبارہ برتن رکھنے میں مصروف ہوگئی تھی۔

امامہ اپنے جس خدشے کی تصدیق کرناچاہ رہی تھی، اُس کی تصدیق نہ ہونے پر اُس نے جیسے شکر کیا تھا...وہ خط کے مندر جات سے واقف نہیں تھی۔

## "مجھے ایرک پرترس آتاہے۔"عنایہ نے ڈش

واشر بند کرتے ہوئے ماں سے کہا۔ امامہ نے کچن کیبنٹ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اُسے دیکھا، عنایہ کے چہرے پر مدر دی تھی اور ہمدر دی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا اور اس وقت امامہ کو اُس ہمدر دی سے بھی ڈر لگا تھا۔

"کیوں ترس آتا ہے؟" امامہ نے کہا" کیوں کہ وہ بہت اکیلا ہے۔ "عنایہ نے جواباً کہا" خیر الیی کوئی بات نہیں ہے۔ اُس

کی فیملی ہے... ممی بہن بھائی دوست... پھر اکیلا کہاں ہے۔ ""لیکن ممی وہ اُن سب سے اُس طرح close تو نہیں ہے جس

طرح ہم سے ہے۔ "عنایہ نے اُسے defend کیا" تو یہ اُس کا قصور ہے ، وہ گھر میں سب سے بڑا ہے ، اُسے اپنے جھوٹے

بہن بھائیوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ "امامہ نے جیسے ایرک کو قصور وار کھہر انے کی کوشش کی۔

"اگر جبریل اپنی فیملی کے بجائے کسی دوسرے کی فیملی کے ساتھ اس طرح attach ہو کریہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اکیلا ہے تو تمہمیں کیسا لگے گا؟"امامہ نے جیسے اُسے ایک بے حدمشکل equation حل کرنے کے لئے دے دی تھی۔ عنایہ کچھ دیر کے لئے واقعی ہی بول نہیں پائی پھر اُس نے بے حدمدیم آواز میں کہا۔

"ممنی ہر ایک جبریل کی طرح خوش قسمت نہیں ہو تا۔"امامہ کو اُس کا جملہ عجیب طرح سے چبھا، اُس کی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنی مال کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جیسے اُسے defend کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش نے امامہ کو پریشان کیا تھا۔

"ایرک چھوٹا بچپہ نہیں ہے عنایہ!"امامہ نے کچھ تیز آواز میں اُس سے کہا۔

"وہ 13 سال کا ہے..."اُس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے حیر ان ہو کر ماں کا چہرہ دیکھانہ اُسے اور نہ ہی خو د امامہ کو سمجھ آئی تھی کہ اس جملے کا مطلب کیا تھا۔ واحد چیز جو عنایہ اخذ کرپائی تھی وہ یہ تھی کہ اُس کی ماں کو اس وقت ایر ک کا تذکرہ اور اُس کی زبان سے تذکرہ اچھا نہیں لگا تھالیکن یہ بھی حیر ان کن بات تھی کیوں کہ ایر ک کا ذکر

اُن کے گھر میں اکثر ہو تاتھا۔

"ممّی کیامیں ایر ک کاخط پڑھ سکتی ہوں؟" غیر

متوقع طور پر عنایہ نے فرمائش کی تھی، جبکہ امامہ سمجھ رہی تھی وہ اب گفتگو کاموضوع بدل دے گی۔

"نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔"امامہ نے حتمی انداز میں کہا،وہ اب اس موضوع کو نثر وع کر دینے پر پچچتار ہی تھی

"حمین نے پڑھاہو گاوہ خط۔ایرک اُسے ایک خط پڑھار ہاتھا...میر اخیال ہے یہ وہی خط ہو گا۔"

عنایہ نے کچن سے نکلتے ہوئے اُس کے اوپر جیسے بجلی گرائی تھی..."حمین نے؟"امامہ کویقین نہیں آیا۔

"ہاں...میں نے ایر ک اور اُسے بیٹھے کو ئی کاغذ پڑھتے دیکھا تھا...میر اخیال ہے یہ خط ہی ہو گا کیوں کہ ایر ک ہر کام اُس سے پوچھ کر کر رہاہے آج کل...But I am not sure"عنایہ نے اپنے ہی اندازے کے بارے میں خود ہی بے یقین کا اظہار کیا۔

"ہر شیطانی کام کے بیچھے حمین ہی کیوں نکلتاہے آخر؟"امامہ نے دانت پیستے ہوئے سوچاتھا، وہ اس وقت یہ بھی بھول گئ تھی کہ اُسے کچن میں کیا کام کرناتھا...اُسے اب یقین تھا کہ ایر ک کو اس خط کامشورہ دینے والا حمین ہی ہو سکتا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

اور امامہ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ خط ایر ک نے لکھا تھا اور حمین نے اُسے ایڈٹ کیا تھا۔ اُس نے اُس خط کے ڈرافٹ میں کچھ جذباتی جملوں کو حذف کیا تھا۔ میں کچھ جذباتی جملوں کا اضافہ کیا تھا اور کچھ حدسے زیادہ جذباتی جملوں کو حذف کیا تھا۔

ایرک اُس کے پاس ایک خط کاڈرافٹ لایا تھا... یہ بتائے بغیر کہ وہ خطوہ سالار سکندر کے نام لکھنا چاہتا تھا، اُس نے حمین سے مد دکی درخواست کی تھی کہ وہ ایک مسلم گرل فرینڈ کو پر پوز کرناچاہتا تھااور اُس کے باپ کوخط لکھنا چاہتا تھا۔ حمین

# نے جو اباً سے مبارک باد دی تھی۔ ایرک نے

اُس سے کہاتھا کہ کیوں کہ وہ مسلم کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتااس لئے اُسے اُس کی مدد در کار تھی، اور حمین کے وہ مدد فراہم کی تھی۔

محر حمین سکندر نے Muslim sensitivities کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اُس کے لیٹر کو redraft کیا تھا اور ایرک نے نہ صرف اُس کا شکریہ ادا کیا تھا بلکہ جب سالار سکندر نے اُسے ملا قات کی دعوت دی تو اُس نے حمین کو اس بارے میں بھی مطلع کیا تھا۔ حمین کی اس بارک کا یہ داز سب سے کہہ دے، لیکن اُس نے ایرک کا یہ داز سب سے کہہ دے، لیکن اُس نے ایرک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی سے نہیں کہے گا۔ عنایہ نے ایک آدھ دن اُس گھ جوڑ کے بارے میں اُس نے کرید نے کی کوشش کی تو بھی اُس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ایک ضروری لیٹر لکھنے میں ایرک کی مد د کر رہا تھا، لیکن خط کس کے نام تھا اور اُس میں کیا لکھا جارہا تھا عنایہ کے گرید نے پر بھی حمین نے یہ راز نہیں اُگلا تھا۔

"مجھے پتہ ہے ایر ک نے وہ خط کس کے لئے لکھوایا تھا۔ "عنایہ امامہ کے پاس سے ہو کر سیدھا حمین کے پاس پہنچی تھی۔وہ اُس وقت اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھااور عنایہ کے اس تبصر سے پر اُس نے بـ اختیار دانت پیستے ہوئے کہا" مجھے پہلے ہی پتہ تھاوہ کوئی راز نہیں رکھ سکتا۔مجھے کہہ رہاتھا کسی کونہ بتاؤں خاص طور پر تتہہیں...اور اب خود تمہیں بتادیا اُس نے۔" حمین خفاتھا، اُس کا اندازہ یہی تھا کہ بیر راز ایر ک نے خود ہی فاش کیا ہوگا۔

"ایرک نے مجھے نہیں بتایا... مجھے تو ممّی نے بتایا ہے۔ "اس بار حمین گیم کھیلنا بھول گیا تھا، اُس کے ہیر ونے اُس کے سامنے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی اور وہ اُسے سمندر میں گرنے سے نہیں بچاپایا... بچھ ویساہی حال اُس نے اپنا بھی اس

وقت محسوس کیاتھا...ایک دن پہلے ہی اس کے اور ممیّ کے تعلقات میں پاکستان جانے کے فیصلے نے پھر سے گرم جوشی پیدا کی تھی اور اب بیرانشاف۔

"ممّی نے کیابتایاہے؟"حمین کے منہ سے ایسے آواز نکلی جیسے اُس نے کوئی بھوت دیکھا تھا۔

## "ممّی نے بتایا کہ ایر ک نے پایا کو کوئی خط لکھا

ہے اور مجھے فوراً خیال آیا کہ جو خط تم پڑھ رہے تھے، وہ وہی ہو سکتا ہے۔"عنایہ روانی میں بتار ہی تھی اور حمین کے دماغ میں جیسے د ھاکے ہورہے تھے... کاٹو توبدن میں لہونہ ہونااس وقت اُس پر مصداق ثابت ہو تا۔ایسی کون سی مسلم گرل فرینڈ بن گئی تھی یک دم ایرک کی جس کے باپ کوخط لکھوانے کے لئے اس کی ضرورت پڑتی جبکہ 24 گھنٹے وہ اگر کسی کے گھر بھی آتا تھاتووہ خود ان ہی کا گھر تھا پھر اُس کی عقل میں بیہ بات کیوں نہیں آئی یاوہ excitement میں اتناہی اندھاہو گیاتھا کہ اُس نے یہ سوچ لیا کہ ایر ک مجھی عنایہ کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا... حمین اپنے آپ کو ملامت کررہاتھا...اور ملامت بڑا حجبوٹالفظ تھااُن الفاظ کے لئے جووہ اُس وقت اپنے اور ایرک کے لئے استعمال کررہا

"تم بول کیوں نہیں رہے؟"عنایہ کو اُس کی خامو شی کھکی تھی۔"میں نے سوچاہے میں اب کم بولوں اور زیادہ سوچوں۔"حمین نے اپناگلاصاف کرتے ہوئے اُس تک وہ خبر پہنچائی جس پر اُسے یقین نہیں آیا۔

"Keep dreaming" اُس نے اپنے جھوٹے بھائی کو tease کرنے والے انداز میں کہا۔

"مَى نے تنہمیں بتایا اُس خط میں کیاہے؟"حمین اس وقت گلے گلے اس دلدل میں پھنساہوا تھا۔

" نہیں لیکن میں نے انہیں بتایا کہ یہ خط حمین کی مد د سے لکھا گیاہو گا، میں اُس سے پوچھے لوں گی.. اُس خط میں کیا لکھا تھا ایر ک نے پایا کو؟"عنابیہ اب اُس سے پوچھ رہی تھی۔حمین بے اختیار کر اہاتھا...وہ مصیبت کو دعوت نہیں دیتا تھا...مصیبت خود آکراُس کے گلے کاہار بن جاتی تھی۔

ایرک کوسالارنے خود دروازے پر ریسیو کیا تھاوہ ویک اینڈتھااور اس وقت اُن کے بیچے سائیکلنگ کے لئے نکلے ہوئے 🖁 تھے..گھرپر صرف امامہ اور سالار تھے۔

## "يه آپ كے لئے!" ايرك نے اپنے ايك ہاتھ

میں پکڑے چند پھول جو گلدستے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اُس کی طرف بڑھادیے۔سالارنے ایک نظر اُن بھولوں پر ڈالی، اُسے یقین تھااُس میں سے کچھ خو داُس ہی کے لان سے لئے گئے تھے لیکن اُس نے اسے نظر انداز کیا

"اس کی ضرورت نہیں تھی۔"اُس نے اُسے اندر لاتے ہوئے شکریہ کے بعد کہا۔ ایرک فار مل میٹنگ کے لئے آیاتھا اور آج پہلی بار سالارنے اُسے فار مل گیٹ اپ میں دیکھا تھا۔

" بیٹھو" سالارنے اُسے وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھنے کے لئے کہا۔ ایر ک بیٹھ گیا۔ سالار اُس کے بالمقابل بیٹھااور اُس کے بعد اُس نے ٹیبل پرپڑاایک لفافہ کھولا۔ ایر ک نے پہلی بار غور کیا، وہ اُسی کا خط تھااور سالار اب اُس خط کو دوبارہ کھولتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ ایرک بے اختیار نروس ہواتھا۔ خط لکھ بھیجنااور بات تھی اور اب اُسی خط کو اپنے اپنے اُس بندے کے ہاتھ میں دیکھنا جس کے نام وہ لکھا گیا تھا، دو سری۔

سالارنے ایک ڈیڑھ منٹ لیا پھر اُس خط کو ختم کرتے ہوئے ایر ک کو دیکھا۔ ایر ک نظریں ہٹالیں۔

" کیاعنا یہ کو پیۃ ہے تمہاری اس خواہش کے بارے میں؟" سالارنے بے حد ڈائر یکٹ سوال کیا تھا۔

" میں نے مسز سالار سے وعدہ کیا تھا کہ میں عنابیہ سے تبھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گااس لئے میں نے آپ کو خط لکھا " ایرک نے جواباً کہا، سالار نے سر ہلایا اور پھر کہا۔

"اوریہ واحدوجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، تمہاراخط پھاڑ کر نہیں پچینکا...تم وعدہ کرکے نبھاسکتے ہو، یہ بہت اچھی کوالٹی ہے۔"

### سالار سنجیدہ تھااور اُس نے بے حدیے دھڑک

انداز میں کہاتھا۔ایرک کی تعریف کی تھی،لیکناُس کے لیجے اور چہرے کی سنجید گی نے ایرک کوخا ئف کیا تھا۔

"توتم عنایہ سے شادی کرناچاہتے ہو؟" سالارنے اُس خط کواب واپس میزپرر کھ دیا تھااور اُس کی نظریں ایرک پر جمی ہوئی تھیں۔ایرک نے سر ہلایا۔

"تم نے بیہ بھی لکھاہے کہ تم مذہب بدلنے پر تیار ہو کیوں کہ تم جانتے ہو کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے کسی مسلم لڑکی کی شادی نہیں ہوسکتی۔"سالارنے مزید کہا۔ ایرک نے پھر سر ہلایا۔

" پہلی بات بیرارک کہ صرف شادی کی نیت کر کے مذہب بدل لینا بہت چھوٹی بات ہے... ہمارادین اس کی اجازت دیتا ہے، اسے بہت پیند نہیں کر تا۔ "سالارنے کہا۔

"تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لئے میری بیٹی سے شادی کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟"سالارنے اُسی انداز میں اُس سے اگلاسوال کیا تھا۔ ایرک خاموش بیٹےااس کا چہرہ دیکھتار ہا۔

"مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے ... کیا تمہیں ہے کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی اللّٰدے احکامات کے مطابق گزار نی چاہیے ... کیا تمہیں نے ایرک سے بوجھا، وہ گڑ بڑایا۔

"میں نے اس پر سوچانہیں""میر ابھی یہی اندازہ ہے کہ تم نے اس پر سوچانہیں...اس لئے بہتر ہے پہلے تم اس پر اچھی طرح سوچو۔"سالار نے جو اباً اس سے کہا۔

" میں کل پھر آؤں؟" ایر ک نے اُس سے کہا" نہیں تم ابھی کچھ سال اس پر سوچو... کہ تمہیں مسلمان کیوں بننا ہے ، اور اُس کی وجہ عنابیہ نہیں ہونی چاہیے۔" سالارنے اُس سے کہا۔

## "میں ویسے بھی عنایہ کی شادی "صرف

مسلمان" سے نہیں کروں گا،مسلمان ہونے کے ساتھ اُسے ایک اچھاانسان بھی ہوناچا ہیے۔"اُس نے کہا۔

ایرک کے چہرے پریک دم مایوسی اُبھری۔

" یعنی آپ میر اپر و پوزل قبول نہیں کررہے؟" اُس نے سالار سے کہا۔

"فوری طور پر نہیں، لیکن تقریباً دس سال بعد جب مجھے عنایہ کی شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرناہو گاتو میں تمہیں ضرور consider کروں گا...لیکن اس کے لئے ضروری ہے ان دس سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بن کر بھی رہو۔ "سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔

"?Can you guide me to this" ایرک نے یک دم کہا۔ سالار چند کمجے خاموش رہا،وہ اُسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا، اسی ایک چیز کو avoid کرناچاہتا تھا۔ لیکن اب ایرک نے اُس سے بالکل direct مد دمانگ کی تھی۔

"ہاں ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن اُس کے لئے رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہے ایرک! ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔"سالارنے بالآخر جواباً کہا۔

"13 سال کی عمر میں سکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرناچاہتے ہواور شہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ داریوں کا دوسر انام ہے۔ تم اپنی فیملی کی ذمّہ داریوں سے بھا گتے ہوئے ایک اور فیملی بنانے کی کوشش کر رہے ہو… تم اس فیملی کی ذمّہ داری کیسے اُٹھاؤ گے ؟ مذہب بدل کرایک دوسرے مذہب میں داخل ہونااُس سے بھی بڑا کام ہے، کیا تمہارے پاس اتناوفت اور passion ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو، پڑھواور اُس پر عمل کرو؟ … کیا تم اُن پابندیوں سے واقف ہوجو یہ نیامذہب تم پرلگائے گا…؟ "سالاراب اُس پر جرح کر رہا تھا۔

"میں قرآن پاک کوتر جے سے پڑھ چکا ہوں،

میں پہلے ہی سب چیزیں جانتا ہوں اور میں عمل کر سکتا ہوں۔" ایر ک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔

"ٹھیک ہے پھر ایساکرتے ہیں دس سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں...اگر 23سال کی عمر میں تمہیں لگا کہ تمہیں عنایہ سے ہی شادی کر ذوں گا... شرط یہ ہے کہ ان دس سالوں میں تم کو ایک اچھے ہی شادی کر ذوں گا... شرط یہ ہے کہ ان دس سالوں میں تم کو ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی نظر آناچا ہیے۔"سالارنے ایک اور بالکل سادہ کاغذ اُس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔

" یہ بہت کمبی مدت ہے۔" ایرک نے سنجید گی سے کہا تھا۔

"ہاں کیکن بیہ وہ مدّت ہے جس میں مجھے تمہارے فیصلے تمہاری sincerity کو ظاہر کریں گے ، تمہارے بچگانہ بن کو نہیں۔"سالار نے جو اباً اس سے کہا۔ وہ سالار کو دیکھتار ہابے حد خاموشی سے اُس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے... پھر اُس نے کہا۔

"مسٹر سالار سکندر آپ مجھ پر دراصل اعتبار نہیں کر رہے۔"اس نے بے حدbluntہو کر سالار سے کہا۔

"اگر کررہے ہوتے تو مجھ سے دس سال کے انتظار کانہ کہتے لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔"اُس نے کہا، میز پر پڑاایک قلم اُٹھایاوہاں پڑے سادے کاغذ کے بالکل نیچے اپنانام لکھا،اپنے دستخط کئے اور تاریخ ڈالی پھر قلم بند کر کے واپس میز پراُس کاغذ کے اوپرر کھ دیا۔

"میں عنایہ سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ اور آپ کے گھر سے متاثر ہوا... آپ کی بیوی کی نرم مز اجی اور آپ کی اصول
پندی سے ... اُن values سے جو آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں ... اور اس ماحول سے جہاں میں ہمیشہ آکر اپنا آپ بھول
جا تا تھا... وہ مذہب یقیناً اچھا مذہب ہے جس کے پیروکار آپ لوگوں جیسے ہوں ... میں عنایہ کے ساتھ ایک ایساہی گھر بنانا
چاہتا تھا کیوں کہ میں بھی اپنی اور اپنے بچوں کے لئے ایسی زندگی چاہتا ہوں ... میں جانتا تھا آپ لوگوں کے خاندان کا

حصّه بننااتنا آسان نہیں ہو گا...لیکن میں

💆 کوشش کر تار ہوں گا... کیوں کہ کوشش تو آپ کا مذہب ہی کرنے کو کہتا ہے ،جو اب میر امذہب بھی ہو گا۔''

وہ کسی تیرہ سال کے بچے کے الفاظ نہیں تھے اور وہ اتنے جذباتیت سے بھر پور بھی نہیں تھے جبیبااُس کاخط تھا، کیکن اُس کے باوجو داُس کے اُن جملوں نے صرف سالار کو نہیں امامہ کو بھی بُری طرح متاثر کیا تھا...وہ چند کہمے پہلے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اُس نے صرف ایر ک کے جملے سنے تھے...ایر ک اب اُٹھ کر کھٹر اہو چکا تھا...اُس نے امامہ کو بھی دیکھااوراُسے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، پھر خداحافظ کہہ کروہاں سے نکل گیا۔لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی جِھائی ہوئی تھی۔ بیر ونی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر امامہ آگے بڑھ آئی تھی،اُس نے لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر پڑاوہ کاغذ اُٹھاکر دیکھاجس پر ایرک دستخط کرے گیاتھا، اُس کاغذ پر صرف ایک نام تھا...عبد اللّٰہ...اور اُس کے پنچے دستخط اور

امامہ نے سالار کو دیکھا، اُس نے ہاتھ بڑھا کروہ کاغذامامہ کے ہاتھ سے لیا، اُسے فولڈ کر کے اُسی لفافے میں ڈالا جس میں ایرک کاخط تھااور پھر اُسے امامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" یہ دوبارہ آئے گااور اگر میں نہ بھی ہوااور یہ اپنے وعدے پر پورااتر اتو تم بھی اُس وعدے پر پورااُتر ناجو میں نے اُس سے کیاہے۔امامہ نے کیکیاتی انگلیوں سے کچھ بھی کہے بغیر وہ لفافہ پکڑا تھا۔

عائشہ عابدین کوزندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑ کے سے ملنے کا اشتیاق پیداہوا تھا، تووہ جبریل سکندر تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اُس نے اپنی بڑی بہن نساءعابدین سے جبریل کے بارے میں اتنا پچھ سُن رکھا تھا کہ وہ ایک فہرست بناسکتی تھی۔نساء جبریل کی کلاس فیلو تھی اور اُس سے "شدید" متاثر اور مر عوب…اس کے باوجو د کہ وہ خو د ایک شاندار تعلیمی 🖔 کیریئرر کھنے والی سٹوڈنٹ تھی۔

## عائشہ فیس بک پر اپنی بہن کی وال پر اکثر

جبریل کے comments پڑھتی تھی جو وہ اُس کی بہن کے status updates پر دیتار ہتا تھا... عائشہ بھی کئی بار ان updates پر تنجرہ کرنے والوں میں سے ہوتی تھی کیکن جبریل سکندر کی wit کا مقابلہ وہاں کوئی بھی نہیں کریا تا تھا، اُس کے comments نساء عابدین کی وال پر بالکل الگ حمیکتے نظر آتے تھے اور جب وہ کسی وجہ سے وہاں تبصر ہ نہیں کر پا تا تو کئی بار اُس کے کلاس فیلوز کے تبصر وں کی لمبی قطار کے بیچ میں جبریل کی خاموشی اور غیر حاضری کوبُری طرح miss کیاجا تااور انmiss کرنے والوں میں سر فہرست عائشہ عابدین تھی جسے خو د بھی بیہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جبریل کے comments پڑھتے پڑھتے بے مدaddictive ہو گئی تھی۔

نساءکے ساتھ جبریل کی مختلف فنکشنز اور سر گر میوں میں اکثر بہت ساری گروپ فوٹوز نظر آتی تھیں لیکن عائشہ کو ہمیشہ جبریل کی فیملی کے بارے میں curiosity تھی...وہ سالار سکندرسے واقف تھی کیوں کہ اُس کا تعارف نساء نے ہی کر وایا تھا، لیکن اُس کی فیملی کے باقی افراد کو دیکھنے کا اُسے بے حد اشتیاق تھااور یہی اشتیاق اُسے بار بار جبریل کی فرینڈز لسٹ میں نہ ہونے کے باوجو داُس کی تصویروں کو کھوجنے کے لئے مجبور کر تا تھا، جہاں اُسے رسائی حاصل تھی.. تچھ تصویریں وہ دیکھ سکتی تھی... پچھ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی... لیکن ان تصویروں میں جن تک اُسے رسائی حاصل تھی اُن میں جبریل کی قیملی کی تصاویر نہیں تھیں۔

جبریل بھی غائبانہ طور پر عائشہ سے واقف تھا، اور اس تعارف کی وجہ فیس بک پر نساء کے status updates پر ہونے والے تبصر وں میں اُن کا حصہ لینا تھااور نساءنے اپنی وال پر جبریل کو اپنی بہن سے متعارف کروایا تھا۔ وہ غائبانہ تعارف بس اتناہی رہاتھا کیوں کہ جبریل نے مجھی اُس کی ID کھو جنے کی کوشش نہیں کی اور عائشہ کی اپنی وال پر تصویریں بہت کم تھیں،اُس سے بھی زیادہ کم وہ لوگ تھے جنہیں اُس نے اپنی contact list میں add کیا ہوا تھا...نساء کے برعکس اُس کاحلقہ احباب بے حد محدود تھا،اور اُس کی کوشش بھی یہی رہتی تھی کہ وہ اُسے اتناہی محدود رکھے۔

🛢 عائشہ کو جبریل کے بارے میں ہمیشہ بیہ غلط فہمی رہی کہ وہ نساء میں انٹر سٹٹر تھااور اس تاثر کی بنیادی وجہ خو د نساء تھی جو اس بات کوایڈ مٹ کرنے میں تبھی تاتل نہیں کرتی تھی کہ عمر میں اُس سے چھوٹا ہونے کے باوجو دوہ جبریل کو پسند

کرتی تھی...ایک دوست کے طور پر جبریل کی اُس سے بے تکلفی تھی، ویسی ہی بے تکلفی جیسی اُس کی اپنی دوسری کلاس فیلوز سے بھی تھی اور نساء نے کبھی اس بے تکلفی کو misinterpret نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ جبریل لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی میں بھی بہت ساری حدود وقیو در کھتا تھا اور بے حد مختاط تھا۔ نساء عمر میں اُس سے چار سال بڑی تھی...وہ اپنے قد کاٹھ اور پہت ساری حدود وقیو در کھتا تھا اور بے حد مختاط تھا۔ نساء یہ بھی جانتی تھی۔ یو نیور سٹی میں اتناوفت گزار لینے کے باوجو د جبریل ابھی تک گرل فرینڈ نامی کسی بھی چیز کے بغیر تھا، تو ایسے حالات میں سالار سکندرکی اُس لا نُق اولا دیر قسمت آزمائی کرنے کے لئے کوئی بھی تیار ہو سکتا تھا... صرف نساء ہی نہیں۔

عائشہ عابدین ان سب چیزوں سے واقف تھی.. نساء کی جبریل میں دلچیبی اُن کے گھر میں ایک او پن سیکرٹ تھالیکن ان دونوں کے future کے حوالے سے نہ تو اُن کو کو ئی assurance تھی نہ ہی کسی اور کو... نساء ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہونے والوں میں سے تھی اور جبریل سکندر وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اُسے متاثر کیا تھا، مگر فی الحال ہے جبریل ہی تھا جس کاذکر وہ کرتی رہتی تھی۔

عائشہ عابدین ایک passive observer کی طرح یہ سب کچھ دیکھتی آر ہی تھی اور جب تک وہ جبریل سے ملی، وہ اُس سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔

یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں وہ پہلی بار جبریل سے بالآخر ملنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نساء کو اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ صرف جبریل سے ملنے کے لئے اُس کے ساتھ یونیورسٹی آنے پر تیّار ہوئی ہے ، ور نہ وہ جب بھی امریکہ آتی اُن سب کی کو ششوں کے باوجو داپنی مرضی کی جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی ۔۔ یونیورسٹی میں ہونے والی کوئی تقریب تووہ شاید کوئی آخری چیز تھی جس کے لئے عائشہ یونیورسٹی آئی اور نساء نے یہ بات جبریل سے اُسے متعارف کرواتے ہوئے کے بعی بی تھی۔۔ یہ بی تھی۔۔ یہ بات جبریل سے اُسے متعارف کرواتے ہوئے کے بعی بی تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کے بعی بی تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کے بعی بی تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کی تھی۔۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کے بعی بی تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کے بعی بی تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کے بعی بی تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کی تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کی تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کا تعارف کرواتے ہوئے کی تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کی تعارف کرواتے ہوئے کے بی تعارف کرواتے ہوئے کی تھی۔۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے کی تعارف کروائے کی تعارف کروائے کی کوئی آخر کی چیز تھی کے کہ تعارف کروائے کی کروائے کی تعارف ک

جبريل سكندروه بهلالژ كاتھا جسے ديكھنے كاعائشہ عابدين كوا شتياق ہوا تھااور جبريل سكندر ہى وہ بہلالڑ كاتھا جسے عائشہ

عابدین اینے ذہن سے نکالنے میں اگلے کئی سال تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔

تصویریں کبھی کبھارکسی شخص کی شخصیت اور و جاہت کو کیمو فلاج کر دیتی ہیں... اور بہت اچھاکرتی ہیں۔ محمد جبریل سکندر charismatic تھا... خطرناک حد تک متاثر اور مرعوب کرنے والی شخصیت رکھتا تھا... 16 سال کی عمر میں بھی وہ تقریباً چھے فٹ قد کے ساتھ سالار سکندر کی گہری سیاہ آئکھیں اور اپنی مال کے تیکھے نین نقوش اور بے حد بھاری آواز کے ساتھ ایک عجیب تھہر اؤکا منبع و کھتا تھا... ایک بے حد اعداد کا دارک بلوجینز اور دھاری دار بلیک اینڈ وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس جبریل سکندر مسکر اتے ہوئے پہلی بار عائشہ عابدین سے مخاطب ہو اتھا اور وہ بُری طرح نروس ہوئی تھی...وہ نروس ہو نانہیں چاہتی تھی لیکن جبریل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہو نا بھی اُسے اُس کے بیروں سے ہلانے کے نروس ہو نانہیں چاہتی تھی لیکن جبریل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہو نا بھی اُسے اُس کے بیروں سے ہلانے کے لئے کافی تھا۔ وہ صرف نساء ہی نہیں کسی بھی عمری کسی بھی لڑی کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عائشہ عابدین نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔

" کیوں؟ آپ کوا چھانہیں لگتاامریکہ آکر گھومنا پھرنا؟" اُس نے نساء کے کسی تبھرے پر عائشہ سے یو چھاتھا۔

" نہیں مجھے اچھالگتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ "وہ گڑ بڑائی۔ اُس نے خود کو سنجالا، پھر جبریل کے سوال کا جواب دیا
جس کی آئٹھیں اُسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اب سینے پر بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ اُس کے جواب پر مسکرایا تھا پھر اُس نے نساء
کو فنکشن کے بعد عائشہ کے ساتھ کسی ریسٹور نٹ میں کافی کی دعوت دی تھی جو نساء نے قبول کر لی تھی، وہ دونوں اپنے
کچھ دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے...عائشہ ایک بار پھر passive observer بن
گئی تھی۔ نساءا یک بہت dominating لڑکی تھی اور گھر میں وہ ہر کام اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے کروانے کی
عادی تھی۔ نساءا یک بہت می باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ ایک دو سرے کے ساتھ کھڑے عائشہ عابدین کو وہ بے حد
ایکھے گہر اس کی بہت می باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ ایک دو سرے کے ساتھ کھڑے عائشہ عابدین کو وہ بے حد
ایکھے گہر کے ساتھ کھڑے عائشہ عابدین کو وہ بے حد

اُسے نساء کی زندگی کے ساتھی کے طور پر ہی دیکھ رہی تھی...نساء کا taste اور چوائس ہر چیز میں اچھی اور منفر دتھی اور جبریل اُس کا ایک اور ثبوت ہے۔

فنکشن کے بعد وہ نساءاور جبریل کے بچھ دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں کافی پینے گئی تھی، یہ ایک اتفاق تھا یاخوش قشمتی کہ چھے لو گوں کے اُس گروپ میں جبریل اور عائشہ کی سیٹس ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ نساء جبریل کے بالمقابل میز کے دوسری جانب تھی اور عائشہ کے دوسری طرف نساء کی ایک اور دوست سوزین۔

عائشہ عابدین کی nervousness اب اپنی انتہا کو تھی۔ وہ اُس کے اتنے قریب تھی کہ اُس کے پر فیوم کی خوشبو محسوس کررہ ہی تھی۔ ٹیبل پر دھرے اُس کے ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی سے ڈائل پر ٹک ٹک کرتی سوئی دیکھ سکتی تھی لیکن اگروہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تووہ گردن موڑ کر اُسے اتنے قریب سے دیکھنا تھا...وہ غلط جگہ بیٹھ گئی تھی عائشہ عابدین کو مینیو دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا۔

جبریل میزبان تھااور وہ سب ہی سے پوچھ رہاتھا، اُس نے عائشہ سے بھی پوچھاتھا۔ عائشہ کومینیو کارڈپر اُس وقت کچھ بھی لکھانہیں د کھ رہاتھا۔ جو د کھ بھی رہاتھاوہ اس احساس سے غائب ہو گیاتھا کہ وہ گر دن موڑ کر اُسے دیکھ رہاتھا۔

"جوسب لیس کے میں بھی لے لوں گی۔ "عائشہ نے جیسے سب سے محفوظ حل تلاش کیا تھا، جریل مسکر ایا اور اُس نے اپنا اور اُس کا آرڈر ایک ہی جیسانوٹ کر وایا۔ وہ ایک و یجی ٹیبل پیز اتھا جسے اُس نے ڈر نکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا اور اپنا اور اُس کا آرڈر ایک ہی اپنے آرڈر نوٹ کر وار ہے بعد میں کافی کے ساتھ چاکلیٹ موز ... نساء اپنا آرڈر پہلے دیے چکی تھی اور باقی سب لوگ بھی اپنے آرڈر نوٹ کر وار ہے تھے... ہیم برگر... شرمیس ... turkey stuffed... یہ امریکن دوستوں کے آرڈر زشے... نساء نے ایک Sandwich

" میں اس سال میڈیکل میں چلی جاؤں گی،

میر اایڈ میشن ہو گیاہے۔"روٹین کی گفتگو کے دوران جبریل کے سوال پریک دم اُس نے بتایا۔

"Fantastic!" اُس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہالیکن بیہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی میڈیسن میں ہی جارہا تھا۔

وہ سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے اور اس گفتگو میں اُس کی خامو شی کو جبریل ہی و قباً فو قباً ایک سوال سے توڑتا...وہ جیسے اُسے بوریت سے بچانے کی کوشش کررہاتھا یا پھر engage کرنے کی...اور عائشہ نے بیہ چیز محسوس کی تھی۔وہ جن ٹین ایجرز کو جانتی تھی،وہ اور طرح کے تھے... یہ اور طرح کا تھا۔

کھانا آنے پر وہ اُسی طرح گفتگو میں مصروف خود کھانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی سروکر تارہا۔ یوں جیسے وہ روٹین میں بیرسب کرنے کاعادی رہاہو۔

محمد جبریل سکندر سے ہونے والی وہ پہلی ملا قات اور اُس میں ہونے والی ایک ایک چیز عائشہ عابدین کے ذہن اور دل دونوں پر نقش ہو گئی تھیں۔

"جس بھی لڑکی کابیہ نصیب ہوگا، وہ بے حد خوش قسمت ہوگی۔ "اُس نے سوچاتھا" کاش یہ نساء ہی کو مل جائے! "اُس نے بے حد دل سے خواہش اور دعا کی تھی۔ اُس عمر میں بھی اُس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بھی سوچنا شروع نہیں کیا تھا۔ اگر کرتی تو جبریل وہ پہلا لڑکا ہوتا جس جیسے شخص کی خواہش وہ اپنے لئے بھی کرتی۔ جبریل نے اُس کے لاشعور کو اُس پہلی ملاقات میں اس طرح اثر انداز کیا تھا۔

"میں تمہارے لئے بہت دعا کر رہی ہوں نساء... کہ تمہاری شادی جبریل سے ہوجائے... جب بھی ہو...وہ بہت اچھا ہے۔"اس کیفے سے اُس شام گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے نساء سے کہا تھا۔ وہ جو اباً ہنسی۔ " خير انجمي شادي وغير ه کاتو کو ئي سين نهيں

ہو سکتا ہم دونوں کے لئے ...وہ بہت young ہے اور مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے ، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے ...اور اگر مجھی اپنا کیریئر بنانا ہے ، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے ...اور اگر مجھی اُس نے مجھ سے کچھ کہا تو میں انکار نہیں کروں گی ... کون انکار کر سکتا ہے جبریل کو۔ "اپنے بیڈروم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لئے نکالتے ہوئے نساء نے اُس سے کہا۔

"اُس کے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اُس کی ... تم نے دیکھاوہ کس طرح تمہیں توجہ دے رہاتھا۔ مجھے یاد نہیں میں کبھی اپنے ساتھ کو ئی guest کے کرگئی ہوں اور جبریل نے اُسے اس طرح attention نہ دی ہو۔ "وہ کہتی چلی گئی۔عائشہ کادل عجیب انداز میں بمجھا ... تووہ توجہ سب ہی کے لئے ہوتی تھی اور عادت تھی، favor نہیں۔اُس نے پچھ مایوسی سے سوچیا "Fair enough"

" تمہیں پہتے ہے مجھے کیوں اچھالگتاہے وہ ...؟ "نساء اُس سے کہہ رہی تھی "وہ حافظ قر آن ہے ... بے حد practising ہ ہے ... کبھی تم اُس کی تلاوت سنو ... لیکن اتنا مذہبی ہونے کے باوجو دوہ بہت لبرل ہے ... تنگ نظر نہیں ہے جیسے بہت سارے born Muslimsnew ہوجاتے ہیں ... نہ ہی اس کو میں نے کبھی دو سروں کے حوالے سے

judgemental پایا ہے... مجھے نہیں یاد تبھی اُس نے میرے یاکسی اور فی میل کلاس فیلو کے لباس کے حوالے سے پچھ کہا ہو... یا دیسے کسی کے بارے میں comment کیا ہو... Never"

نساء کہتی جار ہی تھی وہ لباس کے معاملے میں خاصی ماڈرن تھی اور اُسے بیہ قابلِ قبول نہیں ہو سکتاتھا کہ کوئی اُس پر اس حوالے سے کوئی قد عن لگا تااور جبریل میں اُسے بیہ خوبی بھی نظر آگئی تھی۔

عائشہ بالکل کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیہ سب سُن رہی تھی۔ نساء کے انکشافات نے جیسے عائشہ کے لئے اُس کی زندگی کے آئیڈیل لا نَف پارٹنر کی چیک لسٹ میں موجود اینٹریز کی تعداد بڑھادی تھی۔

## اُس رات عا نشہ عابدین نے بڑی ہمّت کر کے

جریل کو فرینڈریکویسٹ بھیجی تھی اور پھر کئی گھنٹے وہ اس انتظار میں رہی کہ وہ کب اُسے add کر تاہے۔

وہ فجر کے وقت نمار کے لئے اُٹھی تھی اور اُس وقت نماز پڑھنے کے بعد اُس نے ایک بار پھر فیس بُک چیک کیا تھا اور خوشی کی ایک عجیب لہر اُس کے اندر سے گزری تھی، وہ add ہو چکی تھی...اور جو پہلی چیز عائشہ نے کی تھی، وہ اُس کی تصویر وں میں اُس کی فیملی کی تصویر وں کی تلاش تھی اور اُسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔اُس کے اکاؤنٹ میں اس کی فیملی

کی بہت ساری تصاویر تھیں ...سالار سکندر کی ... حجاب میں ملبوس امامہ کی ... اُس کی ٹین ایجر بہن عنامیہ کی ... اور رئیسہ کی ... جبریل کے انگلز اور کزنز کی جو اُن کی فیملی کے برعکس بے حد ماڈرن نظر آرہے تھے لیکن اُن سب میں عجیب ہم آ ہنگی نظر آرہی تھی۔

وہ جبریل سکندرسے دوستی کرناچاہتی تھی لیکن وہ ہتت نہیں کرپائی تھی...لیکن وہ اور اُس کی فیملی یک دم جیسے اُس کے لئے ایک آئیڈیل فیملی کی شکل اختیار کر گئے تھے...ایسی فیملی جس کاوہ حصہ بنناچاہتی تھی...وہ اُس فیملی کا حصہ نہیں بن سکی تھی لیکن عائشہ عابدین کو احسن سعد اور اُس کی فیملی سے پہلی بار متعارف ہو کر بھی ایساہی لگاتھا کہ وہ جبریل سکندر جبیبا خاندان تھا...اور احسن سعد جبریل سکندر جبیبا مرد... قابل، باعمل مسلمان، حافظ قرآن...

عائشہ عابدین نے جبریل سکندر کے دھوکے میں احسن سعد کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

اس کتاب کا پہلا باب اگلے نوابواب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی شخص بیہ فرق محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب اور اگلے نوابواب ایک شخص کے لکھے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔وہ ایک شخص نے لکھے تھے بھی

مهير\_

## وہ جانتی تھی وہ اُس کی زندگی کی پہلی بد دیانتی

تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی آخری بھی ہو گی۔اس کتاب کا پہلا باب اس کے علاوہ اب اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اُس نے پہلا باب بدل دیا تھا۔

نم آنکھوں کے ساتھ اُس نے پرنٹ کمانڈ دی۔ پرنٹر برق رفتاری سے وہ بچاس صفحے نکالنے لگاجواس کتاب کاتر میم شدہ پہلا باب تھا۔

اُس نے ٹیبل پریڑی ڈسک اُٹھائی اور بے حد تھکے ہوئے انداز میں اُس پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اُس نے اسے دو ٹکڑوں میں توڑ ڈالا... پھر چنداور ٹکڑے...اپنی ہتھیلی پر پڑے ان ٹکڑوں کوایک نظر دیکھنے کے بعد اُس نے انہیں ڈسٹ بن میں

ڈسک کا کور اُٹھا کر اُس نے زیرِ لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا، پھر چند کھے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہو کی ڈسک اُس نے اس کور میں ڈال دی۔

پر نٹر تب تک اپناکام مکمل کر چکا تھا۔ اُس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال دیا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے اُنہیں ایک فائل کورمیں رکھ کراُنہیں دوسری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا <sup>ج</sup>ن میں اس کتاب کے باقی نوابواب تھے۔

ا یک گہر اسانس لیتے ہوئے وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کر اُس نے ایک آخری نظر اُس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی

"Will be waiting!"سکرین تاریک ہونے سے پہلے اس پر ایک تحریر اُبھری تھی

# أس كى آئكھول ميں تھہرى نمى يك دم چھلك

پڑی تھی۔وہ مسکرادی سکرین اب تاریک ہونے لگی۔اُس نے پلٹ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا پھر بیڈ کی طرف چلی اللہ اللہ اللہ علیہ مسکرادی سکرین اب تاریک ہونے لگی۔اُس نے وجو دیریا ہر چیز پر ... بیڈ پر بیٹھ کر چند کھے اُس نے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر بڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔

وہ بیتہ نہیں کب وہاں اپنی رسٹ واچ جھوڑ گیاتھا... شاید رات کوجب وہ وہاں تھا، وہ وضو کرنے گیاتھا۔ پھر شاید اُسے یاد ہی نہیں رہاتھا۔ وہ رسٹ واچ اٹھا کر اُسے دیکھنے لگی۔ سینڈز کی سوئی کبھی نہیں رُکتی، صرف منٹ اور گھنٹے ہیں جو رُکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہو تاہے ... سفر شر وع ہو جاتا ہے۔

بہت دیر تک اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے کمس کو کھو جتی رہی۔ وہ کمس وہاں نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ صرف منٹ نہیں سینڈز تک کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی، اس شخص کے وجو دمیں تھی جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی۔

اُس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائیڈٹیبل پرر کھ دیا۔ کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے وہ بستر پرلیٹ گئی۔اُس نے لائٹ بند نہیں کی تھی۔اُس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا تھا۔وہ اُس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض د فعہ انتظار بہت "لمبا" ہو تاہے... بعض د فعہ انتظار بہت مخضر ہو تاہے۔

اُس کی آنکھوں میں نینداُتر نے لگی۔وہ اسے نیند سمجھ رہی تھی...ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کاور دکرتے ہوئے وہ اُسے چا چاروں طرف پھونک رہی تھی۔ جب اُسے وہ یاد آیا۔وہ اس وقت وہاں ہو تا تواُس سے آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا۔ اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اُس پر پھونک ماری۔ پھر فریم کے شیشے پر جیسے کسی نظر نہ آنے والی گر د کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا، چند لمحے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی پھر اُس نے اس کو دوبارہ بیڈ سائیڈٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے یاد آنے لگا تھا۔ اُس کا وجو دایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا۔ آئکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔

اس نے آئی میں بند کر لیں۔ آج"اُسے" بہت دیر ہو گئی تھی۔

امامہ نے ہڑ بڑاکر آئکھیں کھولی تھیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔سالاراُس کے برابر میں سورہاتھا۔اُس نے وال کلاک پر نظر ڈالی،رات کا آخری بہر تھا۔وہ اُٹھ کر بیٹھ گئ… عجیب خواب تھا…وہ کس کا انتظار کررہی تھی اُسے خواب میں بھی سمجھ نہیں آیا تھا…کتاب کے وہ دس ابواب سالار کے تھے…وہ کتاب سالار ہی لکھ رہاتھا اور ابھی تک اُس کے نو ابواب کھے جاچکے تھے…دسواں نہیں…وہ گھڑی بھی سالار کی تھی اور سالار نے حمین کی پیچھلی برتھ ڈے پر اُس کی ضد

اور اصر ارپراُسے دی تھی اور اب وہ گھڑی حمین باندھتا تھا...اور اُس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھادیکھا تھا...وہ اُس کا مستقبل تھا...وہ کسی کو یاد کر رہی تھی کسی کے لئے اداس تھی، مگر کس کے لئے...اور وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی اور کوئی نہیں آرہا تھا... مگر کون ...اور پھر وہ تحریر... Will be waiting ...وہ خواب کی ایک ایک ایک اطفامی کو دہر ارہی تھی...
ایک ایک جزئیات کو دہر اسکتی تھی۔

وہ بستر سے اُٹھ گئی، بے حد بے چینی کے عالم میں...اُن کی پیکنگ مکمٹل ہو چکی تھی۔وہ اس گھر میں اُن کی آخری رات تھی اُس کے بعد وہ اُن سب کے ساتھ پاکستان جانے والی تھی اور سالار اور جبریل کو وہیں رہ جانا تھا۔

ا یک بار پھر سے اُس کا گھر ختم ہو جانا تھا... یہ

جیسے اُس کی زندگی کاایک پیٹر ن ہی بن گیاتھا..گھر بننا..گھر ختم ہونا... پھر بننا... پھر ختم ہونا...ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی اور اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خواہش اور خواب پیتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا...وہ اُس رات اس طرح خواب سے جاگنے کے بعد بھی بہت اُداس تھی۔

پہلے وہ سالار کی بے انتہامصروفیت کی وجہ سے اُس کے بغیر اپنے آپ کور ہنے کی عادی کریائی تھی اور اب پاکستان چلے جانے کے بعد اُسے جریل کے بغیر بھی رہنا تھا۔

وہ چلتے ہوئے کمرے میں موجو د صوفہ پر جاکر بیٹھ گئی۔اُسے لگ رہاتھا جیسے اُس کے سر میں در د ہونے لگاتھا...اور صوفہ پر بیٹھتے ہوئے اُسے ایک بار پھر اُس خواب کاخیال آنے لگا تھا...اُس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ بُری طرح شمھی ۔۔ کتاب کے دس ابواب ۔.. اُس کی اُداسی ... اُس کا بڑھایا ... کسی کو یاد کرنا۔

اُسے یاد آیا تھااُس کتاب کاہر باب سالار کی زندگی کے پانچ سالوں پر مشتمل تھا...ڈاکٹر زنے سالار کوسات سے دس سال کی زندگی کی مہلت دی تھی اور کتاب کا دسواں باب50 سال کے بعد ختم ہور ہاتھا۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

# قسط نمبر 21

## تبارك الذي

پریذیڈنٹ نے کافی کاخالی کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ پچھلے پانچ گھنٹے میں یہ کافی کا آٹھواں کپ تھاجواس نے بیا تھا۔ اُس نے زندگی میں کبھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں کبھی اُسے اس طرح کافیصلہ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ آگے گڑھااور بیجھے کھائی والی صورت حال سے دوچار تھااور اپنے عہدِ صدارت کے ایک بہت غلط وقت پر ایسی صورت حال سے دوچار تھا۔ وہ اُسے دوچار ہوا تھا۔

کانگریس کے الیکشنز سرپر تھے اور یہ فیصلہ ان الیکشنز کے نتائج پر بری طرح انزانداز ہوتا۔ بری طرح کالفظ شاید ناکافی تھا، اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی لیکن اس فیصلہ کونہ کرنے کے انزات زیادہ مضر تھے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا، ٹال چکا تھا، جتنا تھے، کھنچ چکا تھا۔ اب اُس کے پاس ضائع کرنے کے لئے وقت نہیں تھا۔ پچھ Slobbies تو تو برداشت جو اب دے رہی تھی۔ پچھ power players دب انسان کی ناراضگی اور شدیدر پڑ عمل سے اُسے برداشت جو اب دے رہی تھی۔ پچھ spower players ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے خبر دار کرر ہے تھے۔ فارن آفس اُسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والی squeries کے بارے میں آگاہ کررہا تھا اور خودوہ دو ہفتے کے دوران مستقل ہائے لائن پر رہا تھا۔ امریکہ کی بین الا قوامی پسپائی ایک ایکشن ہارنے سے زیادہ سگین تھی مگر اس کے پاس آپشنز نہ ہونے کے برابر تھے، امریکہ کی بین الا قوامی پسپائی ایک ایکشن ہارنے ساتھ یانچ گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعدوہ جیسے تھک کر بندرہ منٹ کی اپنی کیبنٹ کے چھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یانچ گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعدوہ جیسے تھک کر بندرہ منٹ کی اپنی کیبنٹ کے چھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یانچ گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعدوہ جیسے تھک کر بندرہ منٹ کی ایک کیبنٹ کے چھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یانچ گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعدوہ جیسے تھک کر بندرہ منٹ کی

ایک بریک لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اور اس وقت وہ اس بریک کے آخری چند کچھ منٹ گزار رہا تھا۔

ٹیبل سے بچھ پیپر زاُٹھاکروہ دوبارہ دیکھنے لگاتھا، وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی پانچ گھنٹے کی طویل میٹنگ کے اہم نکات سے سے اُس کی کیبنٹ کے وہ بچھے ممبر ز دوبر ابر گروپس میں بٹے ہوئے دو مختلف لابیز کے ساتھ تھے۔وہ ٹائی اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ٹوٹے والی تھی اور یہی چیز اسے اتنا بے بس کررہی تھی۔اس فیصلے کی ذہر داری ہر حال میں اسی کے سر پر آرہی تھی۔ یہ اس کے عہدِ صدارت میں ہو تا اور اُس کے کاسٹنگ ووٹ سے ہو تا۔اگر ہو تا تو۔۔۔اور اس ذہر داری کو وہ لاکھ کوشش کے باوجو د کہیں اور منتقل نہیں کر پارہا تھا۔

اُس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کوایک نظر پھر دیکھنا نثر وع کیا۔وہ بُلٹ پوائنٹس اس وقت حقیقتاً اُسے بُلٹس کی طرح لگ رہے تھے۔

بریک کے آخری دومنٹ باقی تھے جبوہ ایک فیصلہ پر پہنچ گیا تھا۔ بعض دفعہ تاریخ بنانے والے کے ہاتھوں کوخو د حکڑ کرخو د کو بنواتی ہے۔

اور تار پڑ17 جنوری 2030 کو بھی یہی کررہی تھی۔

\* \* \* \* \* \*

ہشام نے پہلی بار اُس لڑکی کو سوڈان میں دیکھا تھا۔۔۔UNHCR کے ایک کیمپ پر کسی پناہ گزین گو نگی عورت کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے اور اُسے بچھ سمجھاتے۔وہ پاکستانی یا انڈین تھی۔۔۔ہشام نے اُس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا،اور پھر اُس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اُس کا نام پڑھ کر اُسے اُس کا نام پہتہ چل گیا تھا۔

بے حد معمولی شکل وصورت کی ایک بے حد دبلی تبلی گھنے بالوں والی ایک سانولی رنگت کی ایک دراز قامت لڑکی۔۔۔ اُس کا پانچ فٹ سات اپنچ قداُس کی واحد خاصیت لگی تھی اُس پہلی ملا قات میں ہشام کو۔

وہ ایک عورت سے بات کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی، ایک co-worker کے طور پر اُسے مسکر اہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہیلو اور حال چال پوچھا، اُس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اُس کوجو اب دیا۔ دونوں نے بیک وفت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اور اُس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خود کو متعارف کیا۔ وہ CARE کی در کر تھی، وہ ریڈ کراس کا اور وہ دونوں USAسے آئے تھے۔ رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ اُن کی دوسری ملا قات دوسرے دن ہوئی تھی۔ لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب و تعمیر والی جگہ پر۔۔۔وہ آج بھی اُس سے پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی۔وہ کچھ سامان لے کروہاں آیا تھا ایک لوڈر گاڑی میں

لئکے۔۔۔ دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان پرر سمی علیک سلیک کی۔

تیسری ملا قات کمبی تھی، وہ ایڈور کرز کے ایک ڈنر میں ملے تھے۔۔۔ ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں۔۔۔ دونوں دس منٹ اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔۔۔ وہ پاکستان سے تھی، وہ بحرین سے۔۔۔ وہ نیویارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہ سٹی یونیورسٹی نیویارک میں۔۔۔ وہ فنانس کاسٹوڈنٹ تھا، وہ سوشل سائنسز کی۔۔۔ اور ان دونوں کے در میان کامن چیز صرف ایک تھی۔۔۔ اُن دونوں کا حصل کامن چیز صرف ایک تھی۔۔۔ اُن دونوں کا Extra-Curricular میں تھا جتنا اُن کا Extra-Curricular

کوریڈور میں کھڑے اُن دس منٹوں میں اُن دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھااور جانا تھا۔۔۔اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی ہوگئے تھے لیکن ہشام کا دل چاہا تھاوہ اُس سے اور بھی سوال کر تا۔۔۔وہ قوتِ گویائی رکھتی تووہ کر ہی لیتا۔۔۔اُس کے ساتھ کھڑے اُس نے سوچا تھا۔۔۔وہ اُسے اُس شام ا تی ہی دل چسپ لگی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے۔۔۔اُس کوریڈورسے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ور کرزمیں سے ایک جو اُن دونوں کو جانتا تھا اُس نے اُنہیں بلند آواز میں دورسے مخاطب کرتے ہوئے ہیا کہا اور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔وہ دونوں بیک وقت اُس کی طرف مخاطب ہوئے انہوں نے بیک وقت اُس کی ہیلو کا جو اب کے دوسرے کو دیکھا۔۔۔ ویت ہوئے جو ابااُس کی خیریت دریافت کی اور پھر دونوں نے بیک وقت کرنٹ کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔۔۔ ویت ہوئے جو ابااُس کی خیریت دریافت کی اور پھر دونوں قہم کا کر بنسے تھے۔۔۔اورر بنستے ہی گئے تھے۔۔۔ سُرخ ہوتے ہوئے جو کے جو کے اُن کے پاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا اُس وقت۔۔۔ ویہ ساتھ۔۔۔ اور کہنے تھے کوئی اور نہیں تھا اُس وقت۔۔۔

اُن دونوں کا پہلا تعارف "خاموش" نے کروایا تھا اور وہ خاموش ہمیشہ اُن کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی۔۔۔وہ جیسے اُن کاسب سے دل چسپ کھیل تھا۔۔۔جب ایک دو سرے سے پچھ بھی خاص کہنا ہو تا قو Sign Language میں بات کرنے لگتے۔۔۔ بہنتے کھکھلاتے، بوجھتے، بھٹکتے، سنجھلتے، سمجھتے۔۔۔ کیا کھیل تھا۔۔۔!!

وہ اُس وقت یونیورسٹی میں ابھی گئے ہی تھے۔۔۔ہشام کو جیرت تھی اُن کی ملا قات اس سے پہلے کیوں نہیں ہو ئی۔وہ دونوں ایک جیسی relief agencies کے ساتھ کام کررہے تھے،لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلا بول کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصتہ لینے کے لئے گئے تھے۔

نیویارک واپسی کے بعد بھی اُن دونوں کارابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔۔۔ دو مختلف یونیور سٹیز میں ہونے کے باوجود
وہ ایک دوسرے سے و قباً فو قباً مختلف سوشل ایو نٹس میں ملتے رہتے تھے کیوں کہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی
وابستہ تھے۔۔۔ اور پھریہ رابطہ و قباً فو قباً ان سوشل ایو نٹس سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔۔۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی
فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت با قاعد گی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح

ہشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کابیٹا تھا، اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر گیدر نگز میں اُسے بھی انوائیٹ کیا جاتا تھا۔ اُس کی ماں ایک فلسطینی نژاد ڈاکٹر تھی اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے بور پین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کرچکا تھا۔ دو بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا اور اُس کی بہن ابھی ہائی سکول میں تھی۔

ریلیف ورک میں دل چیپی ہشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی جو ہشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کر اس کے ساتھ منسلک تھی اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمیس میں اکثر اُن امد ادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں، شادی کے بعد اُس کا وہ کام صرف فنڈ زاکٹھے کرنے اور donations تک محدود رہ گیا تھا۔ مگر ہشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراثت میں لیا تھا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔

اُس لڑکی سے ملنے کے بعد اُسے اپناشوق اور جنوں بہت کم اور کمتر لگا تھا۔ وہ اُس کم عمری میں جن ریلیف پر وجیکٹس کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایساہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سر ٹیفیکیٹ حاصل کرنے والوں میں اُس کانام نہ ہوتا۔

اُس سے میل جول کے آغاز ہونے کے بعد ہشام کواحساس ہوا کہ اُن کے در میان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد کامن چیز نہیں تھی، اور بھی بہت سی دلچسپیال مشتر کہ تھیں اور صرف دلچسپیال اور مشاغل ہی نہیں۔۔۔ خصوصیات بھی۔۔۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ۔۔۔ دونوں کو تاریخ میں دل چیبی تھی۔۔۔ دونوں کھے۔ کی شوقین تھے اور بہت زیادہ باتونی نہیں تھے۔۔۔ سوچ سمجھ کربات کرنے کے عادی تھے۔

ہشام کی پوری زندگی لؤکیوں کے ساتھ مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشر ہے میں گزری تھی۔۔نہ اُس کے لئے لؤکیاں نئی
چیز تھیں ،نہ اُن سے دوستی۔۔لیکن زندگی میں پہلی باروہ کسی لؤگ سے متاثر ہو کر اُس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اُس کا
کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھالیکن اُسے لڑکیوں میں جو چیزیں الڑیکٹ کرتی تھیں، اُن میں سے کوئی بھی چیز اُس لؤگ
میں نہیں تھی۔۔نہ وہ حسین تھی۔۔نہ سٹائلش ،نہ ایسی ذہین کہ اگلے کوچاروں شانے چِت کردے لیکن اس کے
باوجودوہ اُسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف تھینچتی تھی۔۔ نظر کا ایک جدید اند از کاچشمہ لگائے وہ سادہ ہی جینز اور
گرتیوں میں اکثر flip flops میں بہت ہی stilleto heels والی لؤکیوں کے سامنے ہشام کو زیادہ پر کشش محسوس
ہوتی تھی۔۔ خود میں مگن ، دو سروں سے بے نیاز۔۔ کالرڈ گرتیوں اور شرٹس میں سرکے بال جُوڑے کی شکل میں
باند ھے اپنی کمبی نیلی گردن کو کسی راج ہنس کی طرح لہر اتی وہ ہمیشہ اُسے نون یاٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے صال میں مگن
ملی تھی ، اُن بہت سی دوسری لؤکیوں کے بر عکس جو اُسے دیکھتے ہی بے صد attentive ہوجاتی تھیں۔ہشام عرب تھا،
ملی تھی ، اُن بہت سی دوسری لؤکیوں کے بر عکس جو اُسے دیکھتے ہی بے صد علا ملی ہونے والا، لیکن اُس لؤکی کے پاس کوئی ادا
مرے سے تھی ہی نہیں اس کے باوجود داداؤں ہی سے گھائل ہونے والا، لیکن اُس لؤکی کے پاس کوئی ادا
مرے سے تھی ہی نہیں اس کے باوجود دوہ گھائل ہورہا تھا۔

"میرے معاشرے میں اگر مر دکسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ "ہشام نے پہلی باراُسے کہیں کھانے کی دعوت دی تھی اور بل کی ادائیگی کے وقت اُسے پرس نکالتے دیکھ کراُس نے بڑی سنجیدگی

# یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

# Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے پرسسے پچھ نوٹ نکالتے ہوئے اُسسے بولی" اور میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مر دکے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنابل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اُسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا۔۔۔اس لئے یہ میرے حصّہ کا بل۔۔۔"اُس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے ہشام سے کہا تھا۔ مسکر ائی وہ اب بھی تھی، ہشام چند کمحوں کے لئے لاجو اب ہوا تھا۔۔۔وہ بڑا مہنگاریسٹورنٹ تھا جہاں وہ اُسے لا یا تھا اور وہ جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لاکر بل خود ادا کیا کرتا تھا، اُسے اُس لڑکی کی طرف سے بے حد ناز بھر ااور مصنوعی جیرت اور اور گرم جو ثنی سے بھر پور شکریہ موصول ہو تا تھا۔ آج پچھ خلافِ تو قع چیز ہوگئ تھی۔ مصنوعی جیرت اور اور گرم جو ثنی سے بھر پور شکریہ موصول ہو تا تھا۔ آج پچھ خلافِ تو قع چیز ہوگئ تھی۔

"ریسٹورنٹ مہنگا تھامیں اس لئے کہہ رہاتھا۔ "وہ جملہ اگلے کئی ہفتے ہشام کو اکیلے میں بھی دانت پبینے پر مجبور کر تارہا تھا۔۔۔ شرم ساری میں اُس نے زندگی بھر تبھی کسی عورت کو ایسی تو جیہہ نہیں دی تھی۔

"شکریه لیکن میں بہت امیر ہوں۔"اُس لڑ کی نے جواباً مسکراتے ہوئے اُس سے کہا۔

"اس کامطلب ہے تم میر اہل بھی دے سکتی ہو۔ "وہ پتہ نہیں کیوں کہنے لگا تھا۔" بل نہیں دے سکتی لیکن بل دینے کے لئے اُدھار دے سکتی ہوں۔"اُس نے جواباًاُس سے کہا۔

"So very kind of you"۔۔۔ پھر دے دو۔۔۔ "ہشام نے اُسی روانی سے کہا۔وہ پہلی بار اُلجھی، اُسے دیکھا پھر اُس نے اپنے پر س سے بل کی بقایار قم نکال کر اُس کی طرف بڑھائی، ہشام نے وہ رقم پکڑ کر بل پر رکھتے ہوئے فولڈ ربند کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھادیا۔

اُس لڑکی نے اتنی دیر میں اپنابیگ کھول لیا۔ وہ اُس میں سے پچھ تلاش کررہی تھی، چند کھے گو د میں رکھے بیگ میں ہاتھ مارتے رہنے کے بعد اُس نے بالآخرا یک چھوٹی ڈائری نکالی اور پھر اُس کے بعد پین ۔۔۔ میز پر ڈائری رکھ کر اُس نے اُس ڈائری میں اُس رقم کا اندراج کیا جو اُس نے پچھ دیر پہلے ہشام کو اُدھار دی تھی۔ پھر اُس نے پین اور ڈائری دونوں ٹیبل کے او پر سے ہشام کی طرف بڑھائے۔ اُس نے پچھ حیر ان ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اُس سے کہا" ہے کیا شیال کے او پر سے ہشام کی طرف بڑھائے۔ اُس نے بچھ حیر ان ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اُس سے کہا" ہے کیا ہے؟"لیکن سوال کے ساتھ ہی اُسے بہلی نظر ڈائری پر ڈالتے ہی جو اب مل گیا تھا۔۔۔ وہ اُس کے signatures اُس

http://Paksociety.com http://Paksociety.com http://Paksociety.com http://Paksociety.com

ر قم کے سامنے چاہتی تھی جہاں اُس نے اُدھار دی جانے والی رقم لکھی تھی۔وہ چند کمحوں کے لئے اُس کی شکل دیکھ کررہ گیا،وہ اب اپنے گلاسز اُتار کر اُنہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگار ہی تھی۔معمول کی طرح خود میں محواور اُسے نظر انداز کئے یوں جیسے یہ سب ایک روٹین کی بات تھی۔

ہشام نے پین سنجال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے بلٹ کربڑے تجسس سے لیکن محظوظ ہونے والے انداز میں دیکھا۔۔۔وہاں چھوٹی بڑی رقمول کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا جس کانام نہیں تھاصرف دستخط تھے، مختلف تاریخوں کے ساتھ لیکن کہیں بھی ادائیگی والے جھے میں کسی ایک رقم کی بھی ادائیگی نہیں کی گئ

"مجھے اندازہ نہیں تھاتم اتن calculated ہو۔۔۔ہر چیز کا حساب رکھتی ہو؟"ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے ہشام کہے بغیر نہیں رہ سکا۔

"اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی اور معاملات میں تو clarity ضروری ہوتی ہے۔"اُس لڑکی نے جو اباً اطمینان کے ساتھ کہا، وہ اب اُس سے ڈائری اور پین لے کرواپس اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی۔

"ڈائری سے تولگتاہے تم واقعی بہت امیر ہو۔۔۔ اتنی دریاد لی سے کس کو قرض دے رہی ہو؟" ٹیبل سے اُٹھتے ہوئے ہشام نے اُس کو گرید ا، وہ بات گول کر گئی۔ اُن کے در میان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اُسے زیادہ گرید تا مگر اُس ڈائری میں کئے ہوئے اُس آدمی کے دستخط اُسے یا درہ گئے تھے۔وہ اُن دستخط سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مر د

ایک ہفتے بعد اُس نے اُس لڑکی کووہ قرض واپس کرتے ہوئے اُس کی ڈائری میں ادائیگی کے حصے میں اپنے دستخط paid کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھرسے ڈائری اُلٹ بلٹ کر دیکھی۔۔۔وہ ڈائری اُس سال کی تھی، اور سال کے تقروع سے اُس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائیگی نہیں تھی، لیکن اُدھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا۔۔۔ چھوٹی بڑی رفتیں، لیکن لا تعداد بار۔

"اس سال تمہیں کوئی اُدھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں۔ "ہشام نے جیسے بڑے فخریہ انداز میں کہا، اُس نے مسکر اکر اُس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لئے، نوٹوں کوہشام کے سامنے گنا، اپنے پر س سے چند جچوٹے نوٹ نکال کرہشام کو واپس کیے کیوں کہ اُس نے راؤنڈ گلر میں رقم واپس کی تھی۔

التی التی التی التی التی التی اور ایک و شوا کی کوشش کی۔ "اتنی بڑی رقم نہیں ہے ہے۔ "اُس نے جیسے التی التی اور ایک گوفٹ آسکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آسکتی ہے یا ایک برگر۔ "اُس نے بیا ایک برگر۔ "اُس نے بیان کے اور اُس کی قدر کرتے ہوئے اُسے خرچ کرناچا ہیے "اُس نے جیسے ایک بار پھر ہشام کولاجواب کیا تھا، ذراسی شر مندگی دکھائے بغیر۔

"اس طرح توتم واقعی بہت امیر ہو جاؤگ۔ "ہشام نے اُسے tease کیا"انشااللہ"اُس نے جو اباً اتنے اطمینان سے کہا کہ پشام کو ہنسی آگئی تھی۔ ہنننے کے بعد ہشام کو احساس ہو اشاید بیہ مناسب نہیں تھا کیوں کہ وہ اُسی طرح سنجیدہ تھی۔

"تمهیں بُراتو نہیں لگا؟"اُس نے بچھ سنجلتے ہوئے اُس سے بوچھا" کیا؟""میر اہنسا۔۔۔"" نہیں۔۔۔ مجھے کیوں بُرا لگے گا۔۔۔ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟" ہشام نے سر کھجایا، لڑکی سید ھی تھی، سوال ٹیڑھا تھا۔

" یہ جس کو اتنے اُدھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟"اُس نے بھی اُس سے ایک ٹیڑھاسوال کیا تھا۔

"ہے کوئی" وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی "تم نام بتانا نہیں چاہتی؟" وہ کے بغیر نہیں رہ سکا" نہیں "وہ چند کمحوں کے لئے چُپ رہا پھر اُس نے کہا" بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیااس کے سر؟"اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی "میں اُسے اُنکار نہیں کر سکتی۔۔۔ "ہشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔ "پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کر ناچا ہیے۔" شاید زندگی میں پہلی بار اُس نے کسی کو ایسامشورہ دیا تھا۔

" پیسے کے بارے میں نہیں، میں ویسے ہی اعتبار کرتی ہوںاُس پر۔" اُس نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ ہشام کی سمجھ میں نہیں آیاوہ اُس سے کیا تھا۔ ہشام کی سمجھ میں نہیں آیاوہ اُس سے کیا کہے؟ وہ اُن کی دوستی کا آغاز تھااور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے سخے، اُن کے در میان ایس بے تکلفی نہیں تھی۔

اُس شخص کا تعارف بھی ہشام سے بہت جلد ہی ہو گیا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

تالیوں کی گونج نے حمین سکندر کی تقریر کے تسلسل کوایک بار پھر توڑا تھا،روسٹر م کے پیچھپے کھڑے چند کمحوں کے لئے رُک کراُس نے تالیوں کے اس شور کے تھمنے کاانتظار کیا۔

وہ Commencement speaker کا اجتماع تھا، اور وہ وہ ال graduating students کے طور پر الما گیا تھا۔ پچھلے سال وہ MIT کے graduating students میں شامل تھا۔ Saloon School Of میں شامل تھا۔ Management سے ڈسٹنکشن کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک اور اس سال وہ یہاں management سے خطاب کررہا تھا۔ MIT وہ واحد یو نیورسٹی نہیں تھی جس نے اُسے اس سال اس اعزاز کے قابل students سے خطاب کررہا تھا۔ MIT کی چند اور نامور یو نیورسٹیز نے بھی اُسے مدعو کیا تھا۔

24سال کی عمر میں حمین سکندر بچھلے تین سالوں کے دوران دُنیا کے بہترین entrepreneurs میں سے ایک ماناجار ہا تھا، اُس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو بچھلے بچھ سالوں میں ایک بہتے سے ایک تناور در خت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔

Trade an Idea کے نام سے اُس کی ڈیجیٹل فنانس کمپنی نے پچھلے تین سالوں میں گلوبل مار کیٹس میں دھوم مچار کھی تھی۔ دُنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اُس کمپنی کے با قاعدہ کلا ئنٹس تھے اور ڈیڑھ ہز ار چھوٹے ادارے بالواسطہ اُس کی خدمات سے فائدہ اُٹھار ہے تھے۔

اور بیہ سب تین سال کی مخضر ملات میں ہوا تھا، جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔ digital ہے حد دل چسپ اور منفر د تھااور ایک عام user کووہ ابتدائی طور پر کسی concept Trade an Idea جبیبالگتا۔

اُس کی ابتداء بھی حمین سکندر نے بے حد جھوٹے پیانے پر کی تھی۔ایک ویب سائٹ پر اُس نے دنیا کی سوبہترین یونیور سٹیز کے سٹوڈ نٹس کوایک آن لائن چیلنے دیا تھا۔۔۔ایسا کوئی آئیڈ یا brade کرنے کے لئے جس کے لئے انہیں یا تو فنانس چاہیے تھایا کسی کمپنی کی سپورٹ اوریا پھر وہ اپنا idea کسی خاص قیمت پر trade کرنے کے لئے تیار تھے۔لیکن trading اور traders دونوں بے حد مختلف تھے۔

اُس ویب سائٹ پر تین کو ئزشے۔۔۔اے کیٹگری، بی اور سی کیٹگری۔۔۔ہر کو ئزمیں بیس سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لئے ایک پاس ورڈ ضر وری تھاجو اس کو ئزمیں کامیاب ہونے کے بعد بھیجاجا تاہے اور وہی نمبر اُس trader کی ID تھی۔

کیٹگری Aکا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں timed تھا۔ کیٹگری B اور کا اُس سے آسان تھے اور نہ ہی اُن میں ناک آؤٹ ہو تا تھا۔ بیہ ان تین کیٹگریز کی در جہ بندی تھی جو وہاں آنے والے timed نہیں مختلف کیٹگریز کی در جہ بندی تھی۔ جو A کیٹگری میں آگے نہ جا پاتا وہ automatically کی پر فار منس پر traders انہیں مختلف کیٹگریز میں رکھتی تھی۔ جو A کیٹگری میں آگے نہ جا پاتا تو اُسے پاتا وہ B کے کوئز میں تھے۔ لیٹا اور جو B میں بھی آگے نہ جا پاتا تو وہ کا میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اُسے نہ جا پاتا تو اُسے کو کرز میں تھے۔ در ٹریڈنگ اُس کا کام نہیں۔

Trade an Idea کی طرف سے outkick کر دیا جاتا تھا اس پیغام کے ساتھ کہ انہی اُسے اور سکھنے کی ضرورت ہے۔۔۔ ٹریڈنگ اُس کا کام نہیں۔

اے کیٹگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے۔۔۔ ایک ایسےٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیور سٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے فاطوعہ کور جسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجو دٹریڈرز کے ساتھ اپنے ideas کے حوالے سے بات چیت کرتے۔۔۔ وہ گروپ ڈ سکش بھی ہوسکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت و شنید بھی۔۔۔ پہلے مرحلے پر حمین صرف یا نچ بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کریایا تھا کہ وہ اس ٹریڈروم میں idea کے کر آنے والوں

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



کے ideas سنیں اور اُس پر اُن سے بات چیت کریں، اگر اُنہیں کسی ideab پیند آجائے تو۔۔۔ اس کے عوض اُنہیں TAI کوایک مخصوص فیس ادا کرنی تھی، اگر وہاں کوئی idea انہیں پیند آجا تا اور وہ اُسے خریدنے، اُس میں اسلام نام میں پارٹنر شپ کرنے پر تیار ہوتے تو۔

invest کرنے یا اُس میں پارٹنر شپ کرنے پر تیار ہوتے تو۔

کیٹگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی trading بھی اسی فار مولا کے تحت ہوتی تھی، لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں ایپ ideas کے ساتھ آنے والے مختلف نوجو ان افر اد interactions کے ذریعہ اپنی پیند کے کسی ایک جیسے idea پر collaboration کر سکتے تھے اور اگر ایسی کوئی collaboration کسی آئیڈیا کو عملی شکل تک ڈھال دیتا تو an Idea Trade کی سے جس کے دریارج کر تا۔

کیٹگریC اس سے بھی آسان تھی، وہاں trade کے لئے آنے والے traders اپنے barter کی اہلیت نہ رکھتا کر سکتے تھے بعنی کسی بھی trader کو اگر دوسرے deal پیند آتا اور وہ اُسے cash سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ اُس idea کے بدلے کچھ اور idea, skill, service یا پر وجیکٹ اُسے پیش کر سکتا تھا۔

وہ بہت basic سافار مولا تھا جو حمین نے صرف ذہانت کو encash کرنے کی بنیاد پر نکالا تھا اور ایلائی کیا تھا۔

پہلی بار اُس کی کلائٹ بننے والی پانچ میں سے تین کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں تین ایسے آئیڈیاز پیند آگئے تھے جن کے traders کو انہوں نے hire کر لیا تھا۔

تین سال پہلے کلا تنٹس اور ٹریڈرزکی ایک محدود تعدار سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان basic trading's سے بہت آگے بڑھ چکی تھی، وہ اب خود Trade an Idea پر آنے والے ٹریڈرزسے ایسے ideas اور بزنس پروپوزلز لیے اللہ میں انہیں انہیں potential نظر آتا اور وہ اپنے بڑے کلا کنٹس کی ضروریات اور دل چیبی کے مطابق فخلف ideas اور پروجیکٹس انہیں شیئر کردیتی۔

Trade an Idea نے بچھلے تین سال میں تین سوالی نئی کمپنیز کی بنیادر کھی تھی جن کے ideas اُن کے بلیٹ فارم رکھی تھی جن کے Trade an Idea اُن کے بلیٹ فارم پر آنے کے بعد مختلف بین الا قوامی کمپنیز نے اُن ideas میں investment کی تھی۔ Trade an Idea سے ملنے والے بروجیکٹس کی کامیابی کا میابی کا کامیابی کا میابی کا کامیابی ک

دُنیا کے سوبہترین اداروں کے بہترین سٹوڈ نٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والایہ ادارہ اب دُنیا کی ہز اروں یو نیور سٹیز کے لاکھوں سٹوڈ نٹس کو اپنے اپنے ideas گھر بیٹھے آن لائن نامور اور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے سامنے پیش کرنے کاموقع دے رہاتھا۔ وہ پلیٹ فارم ایک نئے entreprenuer کے لئے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔

Trade an Idea اب ان ہی کیٹگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹگری کا اضافہ کرچکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنی خصابی کیٹگری جانے والی کمپنی، بزنس، سیٹ اپ پر وجیکٹ نے سکتا تھا اور آن لائن ہی اُس کی evaluation بھی کرواسکتا تھا۔

حمین سکندر کانام وُنیا کی کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لئے اب نیانہیں تھا۔ اُس کی کمپنی trade کے نئے اصول لے آئی تھی اور اُن نئے اصولوں پر کام کرر ہی تھی۔

"اکٹرلوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں۔۔۔ ہوسکتا ہے میں بہت ساروں کے لئے ہوں۔۔۔لیکن خو دمجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی۔۔۔" تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اُس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا" رول ماڈلز اور آئیڈ یلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں اور میر ہے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا۔" وہاں بیٹے ہوئے سٹوڈ نٹس میں کھکھلا ہٹیں اُبھری تھیں اور اگلی ایک نشست پر بیٹھی امامہ بھی ہنس پڑی تھی۔

"میں نے اپنی زندگی میں دل چیبی سے صرف ایک کتاب پڑھی تھی وروہ میرے باپ کی آٹو بائیو گرافی تھی۔۔۔وہ کچی بارہ سال کی عمر میں اپنی مال کے لیپ ٹاپ میں۔"سامنے والی نشستوں پر بیٹھی امامہ کارنگ فق ہو گیا،وہ ہنسنا یک دم جھول گئی تھی۔

"اوروہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا۔۔۔وہ وہ واحد کتاب ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے۔۔۔میرے باپ کی آٹوبائیو گرافی کی بہترین بات ہے ہے کہ اُس میں کوئی ہیر و، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اور اُسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میر اباپ کتنا lucky ہے کہ اُسے کسی سے inspire ہو کر اُس جیسا نہیں بننا پڑا، زندگی گزارنے کے اُن کے اپنے اصول اور فار مولاز اُن کے بجین اور جوانی کو dictate کرتے جیسا نہیں بننا پڑا، زندگی گزارنے کے اُن کے اپنے اصول اور فار مولاز اُن کے بجین اور جوانی کو dictate کرتے

وہ کہتا جارہا تھا اور وہاں بیٹھی امامہ عجیب سے شاک اور شر مندگی میں بیٹھی تھی، وہ کتاب جسے وہ آج بھی publish کر وانا نہیں چاہتی تھی، صرف اس لئے کیوں کہ وہ اپنی اولا دکو اُن کے باپ کے حوالے سے کسی شر مندگی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔۔۔وہ کتاب اُس کی تیسری اولا دبارہ سال کی عمر میں صرف ایک بار نہیں، باربار پڑھتارہا تھا۔اُس کی ایک کا بی اُس کے لیپ ٹاپ تک بھی چلی گئی تھی اور وہ بے خبر تھی۔

inspire "میں نے اُس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے inspire ہونے جبیبا آسان کام نہیں کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کرنے جبیبامشکل کام کرکے دیکھنا ہے۔ "وہ کہہ رہا تھا۔

"میر اتعارف کرواتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائی گئیں جن سے آپ سب کے سانس رُک جائیں، آنکھیں جھیکنا بند ہو جائیں، منہ کُطے کے کُطے رہ جائیں۔۔۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا، اور کس عمر میں کیا۔۔۔ اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا۔۔۔ دُنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلا سُٹ نہیں ہوں۔۔۔ دُنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلا سُٹ ہیں۔۔۔ آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کا میابی سے متاثر نہیں ہوایہ سب سُن کر بھی تو مجھ حیرت ہوگی۔۔۔ "وہ رُکا، جیسے مجمع کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالتے ہوئے اُس نے کہا۔

"لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے facts شامل ہیں جن کو سُن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں میں دکھنے لگوں گا۔۔۔ جیسے اس تعارف میں بیہ حقیقت شامل نہیں ہے کہ میں آج تک کو شش کے باوجود کبھی اپنی بہن سے لیا گیا قرض واپس نہیں کر سکا۔" مجمع میں ہلکی تالیوں کے ساتھ قبقے گو نجے۔

حمین بے حد سنجیدہ تھا۔

"لیکن میں ایک دن وہ ساری رقم واپس کروں گاہیہ وہ وعدہ ہے جو میں اُس سے 8 سال کی عمر سے کر رہاہوں جب میں نے اُس سے پہلی بار قرض لیا تھا،اور میں بھی وعدہ پورانہیں کر سکا۔"وہ بنتے ہوئے مجمع کے سامنے بے حد سنجیر گی سے

"میری بہن کے پاس ڈائریز کاایک ڈھیرہے جس میں اُس نے اُس سے اُدھار لیے جانے والے ایک ایک سینٹ کا بھی حساب ر کھا ہوا ہے۔" تالیوں کے شور میں وہ رُ کا" اور ہر اچھے بزنس مین کی طرح میں بھی اتنی بڑی رقم فوری طور پر ا کسی کو نہیں دیے سکتا چاہے وہ قرضہ کی واپسی ہی کیوں نہ ہو۔۔۔"وہ بول رہا تھا۔

"اور میں سُت ہوں، ضرور تأجھوٹ بولتا ہوں، چیزیں اکثر بھول جا تاہوں، دوستوں کو مابوس کر تاہوں۔"اُس کے ہر جملے پر وہ سٹوڈ نٹس پر جوش انداز میں تالیاں بجارہے تھے جیسے کسی rock star کو داد دے رہے ہوں۔

"اور ان تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر personmost inspirational کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوف ناک بات ہے۔۔۔خوف ناک اس لئے کیوں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابلِ عزت اور قابلِ رشک بنار ہی ہے۔۔۔ ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیال نہیں۔"

تالیوں کے شورنے ایک بار پھر اُسے رُکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اُس کے سینس آف ہیوم کو نہیں، اُس کے اُن الفاظ كوسر اهر ہاتھا۔

"graduating students کویہ بات کہتے ہوئے میں stupid لگوں گا کہ اُن چیزوں کو redefine کریں جو ہمارے لئے inspirational ہونی چاہیے۔۔۔ میں دس سال کا تھاجب میرے باپ نے مجھے زبر دستی پاکستان بھیج دیا۔۔۔ مجھے اور میری قیملی کو۔۔۔ کیوں کہ میرے دادا کوالزائمر تھا، اور میرے باپ کا خیال تھا اُنہیں ہماری ضرورت تھی۔۔۔ میں نے اگلے چھے سال اپنے داداکے ساتھ گُز ارے تھے۔۔۔ دنیا کی کوئی یونیور سٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یا د داشت کھوتے ہوئے اُس 75 سال کے بوڑھے نے

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اپنے دس سال کے بوتے کو دی۔۔۔ MIT بھی نہیں۔۔۔" سٹاٹے کو تالیوں نے توڑا تھا پھر اُس کے لئے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔

"میں ہمیشہ سوچتا تھااس سب کا فائدہ کیا تھا۔۔۔مجھے امریکہ میں ہو ناچاہیے تھا، داداکے پاس نہیں۔۔۔لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلناشر وع ہو گیا۔۔۔ مجھے اُن کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننااور اُن کی مد د کرناا چھا لگنے لگا۔۔۔ دس سال کا بچپہ مجھی بیہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے۔۔۔لیکن میں بیہ سب دیکھ ر ہاتھااور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی۔۔۔ There is no tomorrow۔۔۔ جو بھی ہے آج ہے۔۔۔ اور آج کا بہترین مصرف ہوناچاہیے۔۔۔"کل"چانس ہے، ہوسکتاہے آپ کونہ ملے۔"

اُس نے تقریر ختم کر دی تھی،وہ پورامجمع ایک بار پھراُس کے لئے کھڑ اہو چکا تھا۔۔۔ تالیاں بجاتے ہوئے۔

امامہ بھی تالیاں بجار ہی تھی، ہلکی مسکر اہٹ کے ساتھ اُسے دیکھتے ہوئے۔۔۔اُسے داد دیتے ہوئے۔۔۔اُس کی اولا د نے اُسے ایسے بہت سے فخریہ کھے دیے تھے۔۔۔ بہت سارے۔۔۔

آہستہ آہستہ اُس گھر کے سارے پر ندے اُڑ گئے تھے۔۔۔ جبریل، عنابیہ، حمین رئیسہ۔۔۔ مگر ہر ایک کی پرواز شاندار تھی،وہ جس آسان پر بھی اُڑرہے تھے۔۔۔ فاتحانہ انداز میں اُڑرہے تھے۔

"تم سمجھدار ہو گئے ہو یاا بکٹنگ کررہے تھے؟" وہاں سے واپسی پر امامہ نے اُس سے گاڑی میں کہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہنس پڑا"ایکٹنگ کررہاتھا، یہ تو ظاہر ہے۔۔۔غلط سوال کر لیا آپ نے مجھ سے۔"اُس نے مال کی بات کے جواب میں کہاتھا۔

"تم بے حد خراب ہو حمین!" امامہ کو یک دم جیسے یاد آیا" میں بھی سوچ رہاتھا آپ بابا کی آٹو بائیو گر افی بھول کیسے حمین انے مال کے اس جملے پربرق رفتاری سے کہا۔

" تمہیں اُسے نہیں پڑھناچاہیے تھا۔" امامہ اب بھی سنجیدہ تھی۔" آپ ہی کہتی ہیں کتابیں پڑھناا چھی عادت ہے۔" اُس نے ماں سے کہا" میں نے یہ نہیں کہاتھا کہ کتابیں چوری کرکے اور بغیر اجازت پڑھو۔"امامہ نے اُسی سنجیر گی سے

"زندگی میں پہلی اور آخری بار کوئی کتاب چوری کر کے پڑھی ہے۔ آپ تسلّی رکھیں میں اتناpassionate نہیں ہوں ریڈنگ کے بارے میں۔"اُس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ امامہ اگر اُسے شر مندہ دیکھناچاہتی تھی توبہ اُس کی غلط فہٰی تھی۔اُس کے پاس ہر logic اور ہر بہانہ تھا۔ سالار کا بیٹا تھا توان چیزوں کی افراط تھی اُس کے پاس۔

"ممی آپ خوا مخواہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، آپ ہر بات ہم سے راز نہیں رکھ سکتیں۔"اُس نے ماں کا کندھا تھیکتے ہوئے جیسے اُسے یاد دلایا۔

"باقی تنیوں ہو چکے ہیں۔۔۔ تم نہیں ہوئے۔"

امامہ نے اُس کی بات کو ایک کان سے سُن کر دوسرے کان سے اُڑاتے ہوئے کہا۔

"That's not fair آپ نے میری speech نہیں سُنی کیا؟"اُس نے بے ساختہ اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا۔

"وہ speech عنایہ نے لکھی ہو گی۔" امامہ نے کہا۔ ایک لمحہ کے لئے وہ لاجواب ہو ااور ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بھی اُسے امامہ کی چبھتی نظروں کا احساس ہور ہاتھا۔

"She just edited it" اُس نے بالآخر اعتراف کیا"۔۔۔As always" امامہ نے جتا نے والے انداز میں کہتے ہوئے گہر اسانس لیا۔

"You know it very well کھتارہا ہوں، کر تارہا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے میرے لئے، میں خود بھی کر سکتا ہوں۔"" کر سکتے ہو بالکل کر سکتے ہو، لیکن بس بیہ نہ کہو کہ تمہاری speech شن کر تمہارے سمجھدار ہونے کا یقین کرلوں۔"

امامہ مزید کچھ کہنے کے بجائے خفگی کے عالم میں خاموش ہو گئی اور ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے گئی۔

"غصے میں آپ بہت حسین لگتی ہیں۔"اُس نے یک دم بڑی سنجیر گی سے ماں سے کہا، امامہ نے گر دن موڑ کر اُسے دیکھا " یہ بھی میں نے بابا کی کتاب میں کہیں پڑھاتھا۔۔۔ چیپٹر نمبر فائیو میں۔۔۔؟ نہیں شاید فور میں۔"وہ اب اپنابازواُس کے کندھے کے گر دیھیلائے ماں کو منانے کی کوشش کر رہاتھا۔

"واقعی لکھاہے تمہارے بابانے؟" امامہ نے جیسے بے یقین سے اُسے پوچھا، اس کے باوجود کہ وہ یہ کتاب در جنوں بار پڑھ چکی تھی۔۔۔ایڈٹ،ری ایڈٹ کر چکی تھی اُس کے باوجو دایک لمحہ کے لئے اُسے واقعی شائبہ ہوا۔

" لکھاتو نہیں لیکن اگر آپ کہیں تو میں edit کر کے شامل کر دیتا ہوں۔۔۔ آپ کو ویسے بھی پیۃ ہے میں غلط باتوں کا چیمپئن ہوں۔"اُس نے بے حد اطمینان سے ماں سے کہا۔ وہ ہنس پڑی، وہ وا قعی پیہ بھی کر سکتا تھا، اُس کے لئے اُسے شبہ

"ہم کہیں مل سکتے ہیں؟"سکرین چمکی۔

"كهال؟" تحرير أبھرى\_

"جہاں بھی تمہیں آسانی ہو، میں آجاؤں گا۔"جواب آیا۔

"احپھاسوچتی ہوں۔"لفظوں نے کہا۔

دوسرے حصہ کے لئے <mark>یہاں</mark> کلک کریں.

# قسط نمبر 21

حصہ دوم

"كب تك بتاؤگى؟"ا شتياق سے پوچھا گيا۔

" کچھ د نوں تک" تامل سے بتایا گیا۔

"میں انتظار کروں گا۔"وعدے کی طرح دہر ایا گیا۔

"جانتی ہوں۔"یقین دہانی کی گئی۔

اور پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا۔۔۔ یوں جیسے کوئی پہاڑ آ گیاہو یا پھر کھائی کہ نہ لفظ رہے ہوں،نہ وقت۔

عنایہ نے اپنے فون پر انگلیوں سے سکرول کرتے ہوئے اُن میسجز کے تھریڈ کو دیکھا، پڑھا، یوں جیسے پہلی بار اُس گفتگو کو پڑھ رہی ہو۔ یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہوئی ہو۔ اُس کی مخروطی خوب صورت دود ھیاانگلیاں فون کی سکرین پر نہیں، جیسے اُن لفظوں پر پھیل رہی تھیں۔

وہ سوال جواب استے سالوں سے کرتے آرہے تھے وہ۔۔۔اسی sequence میں۔۔۔اور ہر بار گفتگو وہاں ہی جاکر رُکتی تھی جہاں اس بار ختم ہوئی تھی۔۔۔اس سے آگے کے سوال جواب دونوں کے پاس نہیں تھے یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ یو چھتے۔۔۔لیکن مہینے میں کم از کم ایک بارکسی بھی دو سرے موضوع پر بات کرتے کرتے اُن کے در میان اُس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہوتا۔۔۔وہ سوال جواب کسی پر انی یادیامیوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں چپتی۔ جیسے ابھی ہوا تھا۔۔۔وہ کسی اور موضوع پر بات کررہے تھے،اور بات وہاں تک آگئ تھی۔۔۔اور جہاں آگئ تھی، وہاں رک گئ تھی۔۔۔اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لئے انہیں پھر کچھ وقت چاہیے تھا۔

وہ ایرک سے محبت نہیں کرتی تھی، اور اُسے شبہ تھا شاید وہ بھی نہ کر تاہو۔۔۔ بہت سے احساس وہم اور خوش فہمی بھی توہو سکتے تھے، مگریہ بھی درست تھا کہ اتنے سالوں میں ایرک کے علاوہ اُس کے سرکل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا۔۔۔ امریکہ، پاکستان دونوں جگہ ۔۔۔ سکول، کالج۔۔۔ ہر جگہ عنایہ کسی لڑکے کو اپنادوست نہیں بناسکی تھی، نہ وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی اور نہ اُسے ایسی کسی دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔

ایرک بھی ایساہی تھا، اور بیہ زیادہ حیر انی کی بات تھی۔ کیوں کہ وہ امریکہ میں رہتا تھاجہاں طرزِ زندگی بہت مختلف تھا۔ اس کے باوجو دعنایہ کی طرح وہ بھی ریزروڈ تھا۔ اور جب وہ عنایہ سے کہتا تھا کہ اُس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں توعنایہ کو یقین ہوتا تھا کہ ایساہی ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اُس کی پیچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے بھی تو وہ عنایہ تھی تواُسے اس پر بھی یقین تھا۔

اور اس دوستی کے باوجو د دونوں کے در میان بے تکافی نہیں تھی، شاید اُس کی وجہ فاصلہ تھایا کلچر یاعنایہ کاوہ مزاج جس سے ایرک بخو بی واقف تھا۔ استے سالوں کے بعد تقریباً ہمر روزای میل، میسجزیافون کے ذریعے ایک دو سرے سے ہم وقت را بطح میں رہنے کے باوجو د اُن کے در میان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گر در گھومتی تھی۔۔۔ بہھی مجھی وہ صرف "میں اور تم "پر نہیں گئی تھی اور یہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی شعوری کو ششوں کا نتیجہ تھا۔

عنایہ ایک مہینہ پہلے ریزیڈنسی کے لئے امریکہ آئی تھی اور ایرک کو چاہنے کے باوجو دائس نے یہ نہیں بتایا تھا، بتانے کا فائدہ نہیں نقصان تھا۔ پہتہ نہیں کیوں اُسے یہ خدشہ تھا کہ اُس کے امریکہ آجانے پروہ اُس سے ملنے کی بھر پور کوشش کرے گا اور یہ اُس کے لئے اس لئے بہت آسان ہو تاکیوں کہ وہ حمین اور جبریل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ عنایہ اُن دونوں سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ اُس کے امریکہ آجانے کے بارے میں ایرک سے کچھ نہیں کہیں، اُن دونوں

نے اُس سے کوئی سوال نہیں پو چھاتھا۔ ایر ک جیسے اُن کی فیملی کے لئے ایک ایسی کھلی حقیقت تھا جس سے سب اِ آئیک کے آئیکھیں چرانا چاہتے تھے لیکن چرانہیں پاتے۔

ایرک بہت عرصہ پہلے اُس کے اور امامہ کے در میان ڈسکس ہو چکاتھا۔۔۔ عنایہ جان چکی تھی وہاں اُس کے لئے کوئی مستقبل نہیں تھا۔۔۔ اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خدشات، کیا اندیشے تھے اور کیا مسائل۔۔۔ عنایہ آنکھیں بند کرکے رٹے رٹائے انداز میں گنواسکتی تھی۔اُس نے یہ سب کچھ امامہ سے اتنی بار سُنا تھا اور اُس نے امامہ کی خواہش کا احترام کیا تھا۔

اُس نے آہتہ آہتہ ایر ک سے دور جانے کی کوشش کی تھی اس کے باوجو د کہ امامہ نے اُسے کبھی ایر ک سے قطع تعلق کرنے کے لئے نہیں کہاتھالیکن عنایہ کاخیال تھااُسے یہ "عادت" بدل دینی چاہیے،جو دونوں کے لئے ایک سٹیج پر آکر آزار بن سکتی تھی۔

بچین میں ایسانہیں تھا جیسابڑا ہو کر ہو گیا تھا۔اتنے سالوں میں عنایہ میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں جتنی ایرک میں آئی تھیں،اور اُس کی بہت سی دوسری وجوہات کے علاوہ ایک بنیادی وجہ اُس کا قبولِ اسلام بھی تھا۔

وہ18 سال کی عمر میں ایر ک سے عبد اللہ ہو گیا تھالیکن وہ آج بھی اپنے سوشل سرکل میں ایر ک کہلا تا تھا یا بھر ایرک
عبد اللہ ۔۔۔ اُن لوگوں کے امریکہ سے آجانے کے بعد بھی ایر ک اُن سے رابطے میں رہاتھا، وہ اُسے بھی ای میل کر تا
تھا اور امامہ کو بھی، اور اُس کی ہر ای میل امامہ کو جیسے ایک reminder کی طرح لگتی تھی، حالا نکہ اُس کی ای میلز میں
رسمی گفتگو کے سوا بچھ نہیں ہوتا تھا۔

وہ بھی میڈیسن میں ہی ریذیڈنسی کر رہاتھا۔۔۔عنایہ کی طرح۔۔۔اُن کے پروفیشن نے دو مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھوئے بھی اُن دونوں کوبڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھاتھا۔۔۔وہ کنگ ایڈورڈ سے پڑھی تھی وہ ایریزوناسے۔۔۔اُسے آئی سرجن بنناتھاایر ک کوہارٹ۔۔۔ مگر اُن کے مشتر کہ پروفیشن نے جیسے اُن کے لئے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے۔

قبولِ اسلام کے بعد یو نیورسٹی میں گر یجو پیش کے دوران وہ چند سال سمر زمیں پاکستان آتار ہاتھالیکن ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آناجانا ختم ہو گیاتھا۔ امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی، وہ بھی بھی اُسے پاکستان آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ سالار سمیت فیملی کے کسی بھی شخص کو ایرک کے پاکستان آنے پر اعتراض نہیں تھا اور وہ اُسے منع کر کے اُس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی لیکن اس طرح اُس کا ہر سال اُن کے پاس آنا امامہ کے خدشات بڑھا تارہا تھا اور جس سال پہلی بار اُس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں اُنہیں اطلاع دی تھی، امامہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا اُسے
لیمین تھاوہ اب اپنی زندگی کی نئی مصروفیات میں سب کچھ بھول جانے والا تھا۔

کچھ ایساہی عنامیہ نے بھی سوچا تھا۔ اُسے بھی لگا تھاایر ک بدل جائے گا، اور وہ اس کے لئے ذہنی طور پر تیّار بھی۔ میڈیس کی تعلیم مشکل تھی پھر اب اُس کی زندگی میں اور لوگ آرہے تھے۔ وہ اُن کے خاند ان اور اُسے اگر بھول بھی جاتا تو اُس کے لئے نار مل ہوتا۔۔۔ ہلکی کسک اور گلہ رکھنے کے باوجو د۔۔۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اُس نے پاکستان آنا جانا چھوڑا تھا، اُن سے رابطہ ختم نہیں کمیا تھا۔ اوراس تعلق اور رابطے کے باوجو داُن دونوں کے در میان اعتراف یااظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔اُسے بارباریہ احساس ہو تاتھا کہ وہ اُس کے لئے اسپیشل تھی لیکن یہ جملہ اُس نے کبھی اُس کی زبان سے نہیں سُناتھا، اور یہ شاید بہت احساس ہو تاتھا کہ وہ اُس کے لئے اسپیشل تھی لیکن یہ جملہ اُس نے کبھی اُس کی زبان سے نہیں سُناتھا، اور یہ شاید بہت اور شکایتیں کچھ کم رہتیں۔۔۔ تکلیف بھی۔۔۔یہ عنایہ سکندر کاخیال تھا۔ اچھا ہی تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور شکایتیں کچھ کم رہتیں۔۔۔ تکلیف بھی۔۔۔یہ عنایہ سکندر کاخیال تھا۔

اُس کے لئے اب رشتے دیکھے جارہے تھے۔ Matchmaking کی کوششیں ہور ہی تھیں۔اُسے اندازہ تھااُس کی ریزیڈ نسی کے دوران ہی اُس کی منگنی یا شاید شادی ہو جائے گی، اور وہ اس کے لئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے اُن فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جن سے اُس کار شتہ طے پانے کا امکان تھا اور اس سب کچھ کے در میان ایرک عبد اللہ وہیں کاوہیں کھڑ اتھا۔ نہ وہ زندگی سے جاتا تھا، نہ دل سے نہ دماغ سے۔

اُس دن بھی اُن دونوں کے در میان ایک Chatting App پر معمول کے میسجز کا تباد لہ ہور ہاتھا۔ وہ اُسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتارہا تھا اور اُس نے جو اباً بڑی روانی سے اُسے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کے کسی مسئلے کا ذکر کیا اور send کا بٹن دباتے ہوئے بے اختیار اپنی غلطی پر پچھتائی۔ اُس کا text اب فون کی سکرین پر نمو دار ہو چکا تھا اور اُسے یقین تھا ایر ک عبد اللہ اتنا ڈ فر نہیں تھا کہ وہ اُس جلے کو نظر اند از کر کے گزر جاتا۔ اُس کے جملے کے بعد بہت دیر دو سری طرف سے کوئی جو اب نہیں آیا تھا۔ یوں جیسے وہاں سب پچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پھر بالآخر و texto آیا جس کی اُسے تو قع تھی۔

"تم امریکه میں ہو؟" اُس کادل چاہاوہ لکھ دے سارٹ فون نے ہاسپٹل کانام غلطی سے لکھ دیا تھا۔ یا کو ئی اور جھوٹ یا بہانہ۔۔۔وہ تومان لیتا تھا۔۔۔سوال جو اب اور بحث کب کرتا تھالیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی بس دل چاہا تھا اُسے ہاں کہہ دے اور اُس نے یہی کیا تھا۔

اُس کے yes نے ایر ک عبد اللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عنایہ کا خیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اُس کی سکرین پر نظریں جمائے وہ اُس کے yes کے بعد کسی ردِ عمل کا انتظار کرتی رہی۔۔ خوشی، جیرت، بے یقینی، غصہ۔۔ کسی بھی ردِ عمل کا دے۔ وہ آن لائن تھا اور وہاں سکوت تھا۔۔۔ ایسا سکتہ اور سکوت کہ ایک لمحہ کے لئے عنایہ کو ڈر لگا۔ اُس نے Hello کھ کر اُسے جیسے اس سکتے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔

#### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اُسے صاف گوئی کا مظاہرہ کرناچاہیے تھا۔ "تم مجھے ملنے کے لئے کہتے اور میں ملنا نہیں چاہتی اس لئے۔" دوسری طرف بہت کمبی خاموشی چھائی تھی اس بار ، اُتنی

"تم نے مجھے بتایا نہیں؟" دوسری طرف سے اُس کی تحریر اُبھری تھی۔اس بار خاموشی عنایہ کی طرف چھائی تھی۔وہ

"Alright" پھر سکرین چمکی اور بُحجے گئی۔۔۔وہ ایساہی کرتا تھا۔۔۔ بحث کرتاہی نہیں تھا، غصہ دکھاتاہی نہیں تھا ،argument اُس کے بس کی بات نہیں تھی۔وہ اسی طرح ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ ایک لمحہ کے لئے عنایہ کو غصّہ آیااور وہ خوامخواہ احساسِ ندامت لے کے بلیٹھی تھی۔۔۔اچھاہے صاف صاف کہہ دیااور نہ ملنے سے اُسے فرق کیا پڑناتھا، وہ ویسے بھی دو مختلف سٹیٹس میں تھے۔۔۔ ملنے کے لئے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ سوچ رہی تھی ساتھ ہی اپنے آپ کو توجیہات بھی دے رہی تھی۔

"میں پاکستان جارہا ہوں۔" کچھ دیر بعد اُبھرنے والے اگلے ٹیکسٹ نے اُسے چو نکایا۔

"كب؟"أس نے بے اختيار يو جھا۔

"17 كو"جواب آيا\_

" كيوں؟" اُس نے اب وہ پو چھاجو پو چھنا چاہتی تھی۔

جواب نہیں آیااور کئی د نوں تک نہیں آیا۔

ہشام نے اُسے دیکھتے ہوئے چائے کامگ خالی کیا۔۔۔وہ اُس سے کچھ فاصلے پر اشاروں کی زبان میں اپنے سامنے بیٹھی عور توں اور بچوں سے مخاطب انہیں صحت وصفائی کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیگ سے اس سے متعلقہ چیزیں

نکال نکال کر دے رہی تھی۔۔۔ صابن۔۔۔ ٹوتھ پیسٹ۔۔۔ ٹوتھ برش، ٹوتھ پک،روئی، نیل کٹر، کاٹن buds ، شیمپو، فرسٹ ایڈ کٹ اور اُس میں موجو د سامان۔۔۔وہ سب عام استعال کی چیزیں تھیں جنہیں کسی ترقی یافتہ یاتر قی پذیر ملک میں بھی بیٹھ کر کسی کو اُن کا استعال سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔۔۔لیکن وہ دا داب تھا، کینیا کے بارڈر کے قریب UNHCR کے افریقہ میں برے ترین کیمپول میں سے ایک۔۔۔جہاں افریقہ میں قحط اور خانہ جنگی سے متاثرہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔

اور اُن دونوں کو وہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔۔۔داداب میں یہ اُن کا پہلا وزٹ تھا، لیکن وہ بچھلے چار سالوں میں UNHCR کے بہت سارے کیمیس میں جاچکے تھے۔افریقہ،ایشیا،لاطین امریکہ۔۔۔یہ اُن کی تفریح بھی تھی، passion بھی اور کام بھی۔

کٹری کی ایک خالی پیٹی کو اُلٹا کر بیٹے ولیی ہی ایک دوسری پیٹی کو میز بنائے اور اُس پر چائے کے مگ رکھے ، اپنی چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھاتے ہوئے وہ شدید تھکن کے عالم میں بھی اُسے دیھار ہا۔۔۔وہ مختلف جگہوں پر نئے آنے والے پناہ گزینوں کے ساتھ اُس دن صبح سے ہونے والا اُن کا 28 وال کیمپ تھا۔۔۔وہ گروپ کی شکل میں نکلے تھے اور اب دو دو کی ٹولیوں میں لگے نئے خیموں میں جا جا کر اندراج کرتے ہوئے صحت وصفائی کے حوالے سے سامان تقسیم کرتے بھر رہے تھے اور اب شام ہونے والی تھی۔۔۔ہشام نے اپناکام ختم کر لیا تھا۔۔۔ گرم پانی کے فلاسک اور پشت کرتے بھر رہے تھے اور اب شام ہونے والی تھی۔۔۔ہشام نے اپناکام ختم کر لیا تھا۔۔۔ گرم پانی کے فلاسک اور پشت پر لدے بیگ سے مگ اور چائے کاسامان تکال کروہ اپنی ساتھی کے واپس آنے سے پہلے ہی چائے بناکر اُس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ ابھی بھی وہیں تھی۔۔۔اُس طرح اپنے کام میں محو۔۔۔اُس نے اپنامگ دوبارہ چائے سے بھر ا۔

وہ اُس کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جاچکا تھا اور لوگ کوئی بھی ہوں، زبان کوئی بھی اُس نے اپنی ساتھی کو اسلام کھی کسی کہ میں دقت کا شکار نہیں دیکھا تھا۔۔۔وہ اشاروں کی زبان کی ماہر تھی لیکن ہشام جانتا تھاوہ اشاروں کے بغیر بھی کسی کو نگے سے اُس کے دل کا حال اگلوالیت ۔۔۔ایک عجیب گرم جوشی تھی اُس میں جو کسی کا بھی دل موم کر کے رکھ دیت اور وہ اب یہی کررہی تھی۔۔۔اُن گندے، کمزور، بیار، قحط زدہ، تباہ حال لوگوں کے بیج بیٹھی وہ پروفیشنل مہارت سے اپناکام کرتے ہوئے اشاروں کی زبان اور ٹوٹی ہوئی مقامی زبان میں اُن سے گپ شپ کرنے کی کوشش کررہی

تھی۔۔۔ بچوں کے ساتھ بلکی پھلکی چیٹر چھاڑ، عور توں کے ساتھ مسکر اہٹوں اور معانقوں کا تباد لہ۔۔۔ وہ اپناکام تقریباً ختم کرنے کے قریب تھی۔۔ اُس کے پاس موجود سامان ختم ہو چکا تھا اور جس خالی ہیگ میں وہ تھا، وہ بیگ اُس نے ایک پانچ سالہ بچے کو اوڑھانے والے اند از میں دیا تھا جو بار بار اُس بیگ کو لینے کے لئے ہاتھ پھیلار ہا تھا اور پھر ہشام نے ایک چھوٹی نیکی کو اُس کے بالوں میں لگی ہوئی ایک خوبصورت ہمیز بن کو چھوتے دیکھا۔وہ زمین پر پڑے ایک لکڑی کے کریٹ چھوٹی نیکی کو اُس کے بالوں میں لگی ہوئی ایک خوبھوٹ کریٹ کو چھٹر کریٹ پر بیٹھی تھی اور وہ نیکی اُس کے عقب میں جاکر اُس کے تقریباً جوڑے والے اند از میں لیٹے ہوئے بالوں کو چھٹر رہی تھی اور پھر اُس نے اُس ہیر بین کو اور میں لیتے ہوئے ہالوں میں لگا دی اور اُس لیت کو دسے دیکھا اور پھر اُس نے اُس ہیر بین کا تار کر اُس نیکی کے گھنگھریا لے بالوں میں لگا دی اور اُس کو دسے اُس تی کے گھنگھریا لے بالوں میں لگا دی اور اُس کے تقریب تھا۔ انہیں وہاں سے انہی کا فی دور چل کر جانا تھا، جہاں سے اُنہیں MNHCR کی گاڑی مل جاتی جو کر بیت تھا۔ انہیں وہاں سے انہی کافی دور چل کر جانا تھا، جہاں سے اُنہیں MNHCR کی گاڑی مل جاتی جو کے اُس جاتی جو کے جاتی جہاں پر اُن تمام ور کر زکی رہائش تھی۔

ہشام نے اُسے بالآخر اپنی طرف آتے دیکھا، وہ دور سے مسکر ائی۔ ہشام نے بھی اُس کی مسکر اہٹ کاجواب مسکر اہٹ سے دیا۔

"تم ہر کام بہت جلدی کر لیتے ہو۔"اُس کے قریب آکر لکڑی کے ایک اُلٹائے ہوئے کریٹ پر بیٹھتے ہوئے اُس نے جیسے ہشام کو سر اہا۔ وہ واقعی اپنے ذمہ لگائے ہوئے تمام کام بہت تیزی سے کرنے کاعادی تھا۔

"عقل مند ہوں، اس لئے۔"اُس نے جو اباً مسکراتے ہوئے چائے کاوہ مگ اس کی طرف بڑھایا جس میں پڑی چائے کے ٹھنڈ اہونے پر اُس نے اسے بچینک کر اُس کے لئے ابھی دوبارہ چائے بنائی تھی۔

" مجھ سے بھی زیادہ"اُس کی ساتھی نے چائے کا مگ ہشام سے لیتے ہوئے بے حد جتانے والے انداز میں کہا۔

"تم سے تو واقعی زیادہ!"اُس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہور ہی تھی، پناہ گزینوں کاوہ ہجوم اب آہستہ آہستہ وہاں سے دور اپنے خیموں کی طرف جار ہاتھا۔ وہ جانتے تھے آج انہیں جو کچھ ملناتھا، مل چکاتھا۔ ایک کچی پگڈنڈی نماسٹرک کے کنارے سبزے میں لکڑی کے کریٹ اُلٹائے چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ دونوں اپنی ٹانگیں سید ھی کیے جیسے اپنی تھکن اُتار رہے تھے۔ "تمہارے لئے پچھ ہے" ہشام نے چائے کا آخری گھونٹ لے کرمگ رکھتے ہوئے جیب سے پچھ نکال کراُس کی طرف بڑھایا۔

\* \* \* \* \* \*

رئیسہ نے اُس انگو تھی کو بے حد تعجب کے عالم میں دیکھا تھا جو ہشام نے اُس کے سامنے بڑھائی تھی۔ایک بے حد خوب صورت emarald green باکس میں دھری آ تکھوں کو خیر ہ کر دینے والی ایک ڈائمنڈ رنگ۔

اُس نے سر اُٹھا کر ہشام کو دیکھا،وہ کچھ دیر کے لئے جیسے چائے بینا بھول گئی جو وہ مگ میں ہاتھوں میں لئے بیٹھی تھی۔

" بیہ کہاں سے ملی؟" داداب کے اس ویر انے میں اُس انگو تھی کو دیکھ کر جو خیال کسی کو آناچا ہیے تھا، وہی رئیسہ کو بھی آیا تھا۔

"کیامطلب کہاں سے ملی؟"ہشام بُری طرح بد کا تھا۔" میں نے خریدی ہے۔"اُس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔

"كہاں سے؟"وہ بو چھے بغير نہيں رہ سكى "نير وبی سے "ہشام نے جواباً کہا" پھر مجھے كيوں دے رہے ہو؟"

اُس نے چائے پینادوبارہ نثر وع کرتے ہوئے کہا۔ سوال کرنے کے باوجو دوہ نروس ہوئی تھی، اُسے یک دم اندازہ ہوا تھا کہ بیہ کیا ہور ہاتھا۔

"تمہیں پروپوز کررہاہوں۔"ہشام نے ایک بار پھراُس انگو تھی کواُس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ نے ایک نظر اُسے دیکھا، ایک نظر اُس انگو تھی کو اور پھر گردن گھما کراُس پورے علاقے کو۔۔۔وہ خار دار جھاڑیوں اور پناہ گزینوں کے بیچوں پچے اسے ایک ڈائمنڈرنگ پیش کرتے ہوئے پروپوز کررہا تھا۔۔۔وہ کسی بھی لڑکی کے لئے ایک رومانٹک لمحہ تھا،اوراُس کے لئے بھی ہو تااگراُسے یک دم ہنسی آناشر وع نہ ہو گئی ہوتی۔۔۔چائے کامگ لکڑی کے ایک کریٹ پر اللہ کا میں کا میں اللہ کا میں کہ ایک کریٹ پر اللہ کا تے ہوئے ہنسی سے بے حال ہونے لگی تھی۔

ہشام بُری طرح نادم ہوااور اُس نے ڈبیہ بند کر دی۔

" یہ اس طرح بننے کا کیامطلب ہوا؟" اُس نے رئیسہ سے پوچھا، وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پاچکی تھی۔

"ہم یہاں ریلیف کے کام کے لئے آئے ہیں۔"اُس نے ہشام کو یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا"تم پچھ اور سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟"

"كيول نهيں سوچ سكتا؟" ہشام نے بحث كرنے والے انداز ميں كہا" ہميشه سوچتار ہاہوں اور بس مير ادل چاہا ميں تمهميں پروپوز كر دوں توكر ديا۔"

رئیسہ نے چائے کامگ دوبارہ منہ سے لگالیا، وہ اب سنجیدہ تھی۔ہشام ڈبیہ ہاتھ میں پکڑے بُپ چاپ اُسے چائے پیتے دیکھتار ہا پھر اُس نے کہا۔

"تم کچھ نہیں کہو گی؟"" میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی to bevery honest ۔۔"اُس نے بالآخر چائے کامگ رکھ دیا۔وہ اب اپنے بیگ پیک کو کھول کر ایک ریڈیو نکال رہی تھی،وہ جیسے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش تھی۔

"كيول\_\_\_؟ تم يسند نهيس كرتى مجھے؟" ہشام بھى يك دم سنجيدہ ہو گيا۔

"کرتی ہوں۔۔۔ تمہیں کوئی بھی ناپیند نہیں کر سکتا، لیکن شادی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہو تا ہے۔۔۔ میں خود نہیں لے سکتی۔۔۔ تمہیں میری فیملی کی رضامندی مجھے پر ویوز کرنے سے پہلے لینی ہوگ۔ "ریڈیو فریکوئینسی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اُس نے ہشام کی طرف دیکھے بغیر اُس سے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔

# nttp://paksociety.com\_ntt

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

"Fair enough --- "ہشام نے بے اختیار اطمینان کاسانس لیا" میں اُن سے بات کرلوں گا، یہ توبڑی بات نہیں۔" رئیسہ اُسے کہہ نہیں سکی کہ اُس کی قومیت اُس کی فیملی کے لئے قابلِ اعتراض ہوسکتی تھی، وہ ایر ک اور عنایہ کے معاملے پر امامہ کی رائے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔۔۔وہ اپنے تمام بچوں کی شادیاں پاکستانیوں سے کرناچا ہتی تھی۔۔۔

"تم یه رنگ اپنے پاس رکھ لو، میں تمہاری فیملی سے بات کر لوں تب تم پہن سکتی ہو۔ "ہشام نے وہ ڈبیہ ایک بار پھر اُس کی طرف بڑھا یا۔ رئیسہ نے اپناہاتھ اُس کی طرف نہیں بڑھا یا تھا، وہ اپنے گھٹنے پر رکھے ریڈیو کے ساتھ مصروف تھی یا اُس کم از کم یہی ظاہر کر رہی تھی۔

"اس کافائدہ نہیں۔۔۔اگر میں نے رنگ لے لی اور میری فیملی نے انکار کر دیاتو؟"اُس نے ہلکی آواز میں خبریں سُنتے ہوئے کہا۔ ہشام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔

"تمہاری فیملی انکار کیسے کر سکتی ہے؟"وہ پہلی باریجھ بے چین ہواتھا"ہمیں ہر possibility سامنے رکھنی چاہیے۔" رئیسہ نے مدہم آواز میں جیسے اُسے سمجھایا۔

"وہ انکار کر دیں گے تو؟"ہشام نے بوچھا" توبس "رئیسہ نے کہا" یعنی بس ختم؟"ہشام کو جیسے یقین نہیں آیا۔

"تم یہ کیسے ہونے دو گی۔۔۔میرے لئے تمہاری کوئی فیلنگز نہیں ہیں؟"ہشام کو جیسے یہ بات ہضم نہیں ہو پار ہی تھی۔

"فیلنگز ہیں تمہارے لئے لیکن وہ میری اپنی فیملی کے لئے فیلنگزسے بہت کم ہیں۔۔۔ کم از کم ابھی تم اپنی فیملی کی مرضی کے خلاف کچھ کرسکتے ہو؟"رئیسہ نے بے حد سنجیرگی سے کہا۔

"ہاں میں کر سکتا ہوں کم از کم تم سے شادی تو"اُس نے جواباً کہا تھا۔ رئیسہ کو جیسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ریڈیو کو چھیڑتے ہوئے اُس نے مدہم آواز میں کہا۔ "ویسے یہ جورنگ میں ڈائمنڈ ہے، یہ نقلی ہے۔ "ہشام بُری طرح چو نکا، وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔اُس نے بے اختیار ہاتھ میں بکڑی ڈبیہ کھولی اور اُس میں سے انگو تھی نکال کر اُسے آئکھوں کے پاس لے جاتے ہوئے بولا "تمہیں کیسے یہ ہیں"

"کیول کہ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ ممیری ممّی کے پاس بہت سارے ڈائمنڈ زہیں، میں ڈائمنڈ پہچان سکتی ہول۔"رئیسہ نے اُسی انداز میں کہا۔

وہ ویک اینڈ پر نیر وبی گئے تھے اور جیولری کی shops میں پھرتے ہوئے ایک شاپ پر رئیسہ کو بیر انگو تھی اچھی گئی تھی۔۔۔جو ہشام نے اُسے بتائے بغیر خرید لی تھی، وہ اُسے اسی انگو تھی کے ساتھ پر و پوز کرناچا ہتا تھا۔

"مجھے یقین نہیں آرہا۔۔۔ تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تو ڈائمنڈ کی رنگ کے طور پر بہت مہنگاخریدا ہے اُسے۔"ہشام جیران سے زیادہ کچھ شر مندہ ہوا۔

"مجھے یہ تھوڑی ببتہ تھا کہ تم اسے خرید ناچاہتے ہو۔۔ مجھے توبس اچھی لگی تھی اور جیولر کہہ رہاتھاڈائمنڈ ہے تومیں اُسے شر مندہ نہیں کرناچاہتی تھی یہ بتاکر کہ یہ ڈائمنڈ نہیں ہے۔"رئیسہ نے اُس سے کہا۔

ہشام نے کچھ مایوسی کے عالم میں اُس رنگ کوڈ بیہ میں رکھ کر ڈبیہ بند کر دی۔ رئیسہ نے اُس کے تاثرات دیکھے اور ہاتھ بڑھاکر تسلّی دینے والے انداز میں اُس ڈبیہ کو پکڑالیا۔

"تمہارابر انقصان ہو گیا۔"اُس نے جیسے ہشام کو تسلّی دی "نہیں اتنا نقصان نہیں ہوا، جتنی شر مند گی ہوئی ہے کہ میں ایک نقلی ڈائمنڈ کے ساتھ تمہیں پروپوز کررہاتھا۔"

رئیسہ نے اُسے تسلّی دینے والے انداز میں کہا۔"پریشان مت ہو، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔۔۔اگر میری فیملی مان گئی تو میں بہی رنگ بہن لوں گی۔"وہ بے اختیار ہنس پڑا۔۔۔وہ رنگ جووہ محبت میں لینے پر تیّار نہیں تھی، ہمدر دی میں لے رہی تھی۔۔۔وہ واقعی ریلیف ورکر تھی۔

" ہنس کیوں رہے ہو؟" وہ حیر ان ہو کی " خوش ہوں اس لئے "ہشام نے جو اباً کہا۔

"مجھے سٹونز میں ڈائمنڈ کی پہچان ہونہ ہو، انسانوں میں ہے۔۔۔اور میں نے ایک نقلی ڈائمنڈ ایک اصلی ڈائمنڈ کو دیا تھا، کم از کم مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں۔"ہشام نے اتنے سال کے ساتھ میں اُسے پہلی بار بلش کرتے دیکھا۔

وہاں اب خاموشی تھی۔۔۔ہوا کی سر سر اہٹ۔۔۔اُتر تی شام اور اُس میں ریڈیو پر چلنے والانیوز بلیٹن جس میں بحرین میں ایک طبّارے کے کریش ہونے کی خبر دی جارہی تھی، جس پر وہ دونوں اکٹھے متوجہ ہوئے تھے۔

\* \* \* \* \* \*

آج بہت لمبے عرصے کے بعد امامہ اُس کمرے میں اُس باکس کو کھولے ببیٹی تھی۔ ایک ایک کرکے وہ سارے سکتے بکس اور سکریپ بکس نکالے جس پر کئی دہائیوں پہلے اُس نے اپنے گھر کی بنیادیں پنسل اور رنگوں سے رکھنی نثر وع کی تھیں۔

وہ اس کمرے کی صفائی کروانے کے لئے ملازم کے ساتھ وہاں آئی تھی اور صفائی کرواتے ہوئے اس باکس کو دیکھتے ہی اُسے بہت کچھ یاد آگیا تھا، اور اب صفائی مکمل کروانے کے بعد وہ اس باکس کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔۔۔بڑی فرصت سے پر انی یادوں کو کھنگا لئے اور جینے کے لئے۔

وہ ایلس اِن ونڈر لینڈ کی طرح انہیں کھولے کہیں سے کہیں پہنچ گئی تھی۔ اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد وہ سکریپ بکس خستہ حال ہور ہی تھیں، سکیچز میں بھرے ہوئے رنگ اُڑنے لگے تھے، لکھے ہوئے لفظ مٹنے لگے تھے، کھیچی ہوئی لکیریں دُھند لانے لگی تھیں۔۔۔لیکن ان دُھند لاتی لکیروں، مٹنے لفظوں، چھیکے پڑتے رنگوں اور بُھر بُھر اتے کاغذوں میں بھی اُسے ہریادولیی ہی رنگین، تازہ، خوشگوار، زندہ محسوس ہور ہی تھی جیسے وہ سب آج ہی کا قصّہ تھا۔۔۔کل ہی کی بات تھی، پرسوں ہونے والاواقعہ تھا۔۔۔کل ہی کی بات تھی، پرسوں ہونے والاواقعہ تھا۔۔۔

ہبترین دنوں کولے کر بھی۔

وہ مدہم مسکراہٹ کے ساتھ ہر صفحہ بڑی احتیاط سے پلٹ رہی تھی یوں جیسے ذرابے احتیاطی ہوئی تورنگ جھڑ جائیں

کے ، لکیریں رگڑ کھا کر مجھومنتر کی طرح غائب ہو جائیں گی ،سب کچھ غائب ہو جائے گا ،اپنے ساتھ اُس کی زندگی کے

ہر صفحے پر اُس کے ہاتھ کے بنے سکیچز تھے۔۔۔ کون سا کمرہ کیسے بننا تھا۔۔۔ کس دیوار پر کیالگنا تھا۔۔۔ کہاں کیسارنگ

ہونا تھا۔۔۔اُس کے ہاتھ کی تحریرِ میں وہ چیز ہ<sup>یں لکھ</sup>ی ہوئی تھیں۔۔۔ ہر صفحہ ، ہر لکیر ، ہر تصویر یک دم جیسے بولنے لگی

تھی۔اُس کے اور سالار کے در میان ہونے والی باتیں۔۔۔وہ ہر چیز بنا کر سالار کو دکھاتی تھی،اُس سے رائے لیتی تھی،

جب بھی جہاں بھی کسی کے گھر اُسے کوئی چیز پیند آ جاتی وہ چیز اُس کی سکریپ بُک میں موجود اُس کے گھر کے کسی

🗐 کمرے کا حصتہ بن جاتی تھی۔اُن صفحات پر بنی تصویر وں کو دیکھتے ہوئے اُس کے کانوں میں اپنی اور سالار کی آ وازیں

پتہ نہیں زندگی اتنی تیزی سے کیوں گزرتی ہے یا پھر بالکل رُک کیوں جاتی ہے۔جب وہ سالار کے ساتھ تھی توسب کچھ ہوا کی رفتار سے گزر جاتا تھا۔۔۔اب وہ اُس کے ساتھ نہیں تھی توسب کچھ ایسے رُک گیا تھا جیسے زندگی کو زنگ ہی لگ اُس نے ایک صفحہ اور پلٹا۔۔۔ پھر ایک اور۔۔۔ پھر اور۔۔۔اس سکیج ئِک میں موجو د گھر بناتے ہوئے اُسے تبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندگی میں صرف یہی ایک گھر بناسکتی تھی وہ بھی کاغذوں پر \_ \_ حقیقت میں نہیں،وہ محنت اور وقت جو اُس نے اُس گھر پر لگا یا تھاشاید اُتنی ہی مّدت تھی جتنی کوئی اپنے گھر پر لگا تا تھالیکن اُس کا گھر اس مّدت کے بعد بھی کاغذوں پر ہی رہاتھا، مجھی زمین پر حقیقت بن کر کھٹر انہیں ہو سکاتھا۔ اُس کی زندگی کی بہت ساری خواہشات میں صرف وہ ایک ایسی تھی جو حسرت بنی تھی،اور اب توایک میںت ہو گئی تھی اُس نے "گھر" کے بارے میں سو چناہی حجبوڑ دیا تھا۔۔۔ آج بس اُس باکس کو دیکھنے پر اُسے یاد آیا تھااُس نے مجھی ایک 🖺 گھر بنانے کی کتنی خواہش کی تھی۔۔۔ بچت بھی کی تھی۔۔۔ کو شش بھی۔۔۔ لیکن بعض چیزیں مقدر میں نہیں اُن صفحوں پر پھیلی خوابوں کے گھر کی وہ تصویریں اُس کی زندگی کے سب سے اچھے دنوں کی تصویریں تھیں۔اُن کے در و دیوار سے اُس کی خوشیاں اب بھی حچھکتی تھیں۔۔۔اینے سالوں کے بعد بھی۔۔۔

وہ گھر حقیقت میں نہ ڈھلنے کے باوجو داُسے عجیب خوشی دے رہاتھا۔۔۔ عجیب طرح سے گد گدارہاتھا۔۔۔ جیسے کوئی ننھا عَيِّهُ اینادل بیند تھلونایا لینے پر تھکھلا تاہو۔

ا یک گہر اسانس لے کر اُس نے اُن سکیج بکس کو بند کیالیکن پھر باکس میں رکھنے کے بجائے وہیں سامنے پڑی میز پر رکھ

اُسے امریکہ سے آنے والے اُس مہمان کے استقبال کی نتیاری کرنی تھی جو تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہاتھا۔

وہ جبریل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برنارڈ کے ساتھ آخری سرجری تھی۔۔۔وہ اُس کے بعدریٹائر ہورہے تھے اور اُن کے اسسٹنٹ کے طور پر وہ آخری سر جری اُس کی زندگی کی سب سے اہم سر جری تھی۔

وہ پانچ سالہ ایک بچتہ تھاجو سیڑ ھیوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کومامیں گیا تھااور اب اُسے سر جری کی ایمر جنسی میں ضرورت پڑی تھی۔اُس کے برین میں انٹر نل بلیڈنگ ہورہی تھی۔

جبریل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پچھلے دوسالوں سے کام کررہاتھا۔وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین سر جنز میں سے ایک تھے اور جبریل اُن کا پسندیدہ ترین اسسٹنٹ تھا۔

ڈاکٹر زکے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برنارڈ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی،وہ یہودی النسل تھے اور اُن کے ساتھ کام کرنا خود ایک اعزاز سمجھاجا تاتھا۔وہ مز اجاً بے حد اکھڑ اور تیکھے مز اج کے تھے اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تھے،خاص طور پر کسی مسلمان کے اور وہ بھی ایشیائی نسل کے۔ اس کے باوجود جبریل سکندراُن کا چہیتا تھا۔۔۔ کہیں نہ کہیں وہ اُس میں اپنا آپ دیکھتے تھے،اُس کے skill کو۔۔۔اوریہ بات اُس ہاسپٹل میں سب کو پیتہ تھی کہ ڈاکٹر ویزل کو ٹھنڈ ار کھنے کا کام جبریل سکندر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔

اور جتنے مہربان وہ جبریل کے ساتھ تھے، اتناہی متاثر وہ ڈاکٹر ویزل سے تھا۔ نیوروسر جن کے طور پر اُن کاڈ نکاا گر دُنیا میں بچتا تھاتووہ اس قابل تھے۔۔۔ اپنی بد مز اجی کے باوجو د۔

ا نہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی۔۔۔ دو کتے اور دوبلیلاں پالی تھیں اور ساری زندگی ان ہی کے ساتھ گزاری تھی اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنے ساتھ پہلی ملاقات میں پہلا مشورہ یہی دیا تھا۔

"تم اس فیلڈ میں بہت آگے جاسکتے ہو،اس لئے شادی مت کرنا۔۔۔اپنے پر وفیشن اور کیریئر کو فوکس کرنا۔۔۔ دُنیا کا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لئے شادی کر سکتا ہے، لیکن دُنیا کا ہر شخص دو سروں کی زندگی بچانے کے لئے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔"انہوں نے جبریل کو نصیحت کی تھی جو اُس نے مسکر اکر سُنی تھی۔

اور اب اتناعر صہ اُن کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ویزل کے مز اج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا۔

"تمہاراہاتھ مسیحاکاہاتھ ہے، کیوں کہ تم اچھے ماں باپ کاخون رگوں میں لیے ہوئے ہواور قر آن کے حافظ ہو۔۔۔ اپنی اس مسیحائی کی حفاظت کرنا۔ "انہوں نے چند دن پہلے اُس کے اپار ٹمنٹ پر اُس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھاجو اُس کی طرف سے اُن کے لئے ایک الوداعی ڈنر تھا۔وہ اُن کی بات پر جیر ان رہ گیا تھا۔وہ ایک بے حد متعصب اور کٹر قسم کے یہودی تھے، اُن کی زبان سے قر آن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جوڑنا جریل کے لئے نا قابلِ یقین تھا اور اُس کے جہرے اور آئکھوں کی جیرانی کے جیسے اُس کے تعجب کو اُن تک بھی پہنچایا تھا۔

"بُرے مسلمان بُرے لگتے ہیں، اچھے نہیں۔ "وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنسے تھے۔

" آپ سے بہت کچھ سکھاہے میں نے۔" جبریل بے بھی اُنہیں خراجِ تحسین پیش کرناچاہاتھا۔ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ "میں نہ بھی ہو تا تو بھی تم سیکھتے۔۔۔ مجھے خوش ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کاموقع ملا۔"انہوں نے جو اہا اُس سے کہا۔

ڈاکٹر ویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھی اور کوئی تبھی مرکز بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لئے اتنے مہربان ہوسکتے تھے۔ جبریل کواُن کے ساتھ کام کرنا تبھی مشکل نہیں لگا تھالیکن اب اُن کے جانے کے بعد وہ خو دایک سرجن کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے جارہا تھا۔

آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اُس بچے کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر ویزل کے بالکل برابر میں کھڑا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کررہے تھے، اپنے طویل میڈیکل کیر بیڑکے حوالے سے جب اُن کی گفتگو میں پہلی بار جبریل نے بچھ اُداسی محسوس کی تھی۔ پھر اُس نے ڈاکٹر ویزل کو اوز ارسے اُس بچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لئے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا۔ سینڈ کے ہزارویں حصے میں جبریل کو بچھ کھٹکا تھا، وہ اُن کا ہاتھ چلتے دیکھ رہا تھا لیکن اُسے لگا تھا بچھ غلطی ہوئی تھی۔۔۔اُس کا احساس ٹھیک تھا، وہ بچپہ ہوش میں نہیں آسکا تھا۔ ڈاکٹر ویزل کے پروفیشنل کیریئر کی آخری سرجری ناکام رہی تھی۔۔۔ ماکشہ عابدین نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی تھی۔۔۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

قسط نمب ر22

#### تبارك الذي حصه اول

وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا۔۔۔اور وہ وہاں مقام ملتزم کے سامنے کھڑا تھا۔۔۔ کتنی بار وہ یہاں آیا تھا اور کتنی باریہاں آکر کھڑا ہوا تھا، اُسے اب گنتی بھی بھول چکی تھی، لیکن ہر بارکی طرح اس بار بھی وہ وہاں اسی حالت میں کھڑا تھا۔۔۔ ہیبت کے عالم میں۔۔۔ عجز کی کیفیت میں۔۔۔ دنیا کی کوئی جگہ سالار سکندر کو مٹی نہیں کرتی تھی، صرف وہ جگہ تھی جو اُسے خاک بنادیتی تھی اور وہ "خاک" بننے ہی وہاں آتا تھا۔۔۔ ہر بار اپنی او قات جانے اور اُس کی یا د دہانی کے لئے۔۔۔ ہر بار جب دُنیا اُسے کسی چوٹی پر بٹھاتی تھی تو وہ آج بھی آیا تھا۔۔۔ بلکہ بلایا گیا تھا۔ اپنے فخر اور تکبر کو دفئانے یہاں آتا تھا۔۔۔

خانہ کعبہ کادروازہ کھولا جارہاتھا۔۔۔سیڑھی لگی ہوئی تھی۔۔۔اور وہ وُنیا کے مختلف خطوں سے آئے اُن دس مسلمانوں میں شامل تھا جنہیں خانہ کعبہ کے اندر ہونے والی صفائی کی سعادت کے لئے چنا گیاتھا۔اور پیرازاُس کے حصے کس نیکی کے عوض آیاتھا، بیر اُسے انجی تک سمجھ نہیں آرہاتھا۔۔۔ کرم تووہ تھاہی اور کرم تواُس پراللہ کا ہمیشہ ہی رہاتھالیکن اس کے باوجو دوہ اپنے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی کھوج رہاتھا جو ایسے کرم کا باعث بنتی۔

وہ شاہی خاندان کا مہمان بن کر پچھلے سالوں میں کئی بار عمرے کی سعادت حاصل کر چکا تھا۔ امامہ کے ساتھ بھی ،اُس کے بغیر بھی۔۔۔ مگریہ دعوت نامہ جو وہاں سے اس بار آیا تھا، وہ سالار سکندر کو کسی اور ہی کیفیت میں لے گیا تھا۔۔۔ ایساانعام اور اتنا انعام ۔۔۔ ایساکر م اور اتناکر م ۔۔۔ وہ خطاکار اور گناہ گار تھا۔۔۔ ایساکیا کر بیٹھا تھا کہ اب یوں در گزر کر رہا تھا، یوں عطاکر رہا تھا، وہ بھی جو وہم و گمان میں بھی نہ آنے والی باتیں ہوں۔

وہ اُس دعوت نامے کو آئکھوں سے لگا کر روتار ہاتھا۔۔۔ کیاصاف کر ناتھا اُس نے وہاں جاکر۔۔۔سب صفائی تو اُس کے اپنے اندر ہونے والی تھی اور ہوتی آر ہی تھی۔

امامہ بھی وہاں تھی،ایک دوسری قطار میں اُن ہی افراد کی فیملیز کے ساتھ۔۔۔وہ اُسے بھی ساتھ لایا تھااور وہ اُسے رشک سے دیکھ ر ہی تھی،اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتی تھی۔۔۔اُس کے گھر امریکہ سے آنے والا وہ "مہمان"اس باراُس کے لئے ایسی سعادت لانے والا تھا، اس کا اندازہ تواُسے تھاہی نہیں۔ وہ اُسے ہمیشہ سرپر ائز کرتا تھا، بغیربتائے آجاتا تھاجب بھی مجھی اُسے وقت ملتا تھا۔۔۔ دودن کے لئے، تین دن کے لئے۔۔۔اس بار بڑے عرصے کے بعد اُس نے امامہ کو اپنی آمد کے بارے میں پہلے سے بتایا

تمہارے لئے ایک سرپر ائز ہے۔"اُس نے امامہ سے کہا تھااور وہ ہمیشہ کی طرح سرپر ائز بوجھ گئی تھی،ایسا تبھی نہیں ہوا تھااُس نے " وہ پہلیاں نہ بو جھی "ہوں جو سالار اُس کے سامنے رکھتا تھا۔

تم مجھے عمرے پر لے کر جاؤگے۔"اُس نے کئی اندازے لگانے کے بعد اُس سے فون پر کہااور اُس کے بیننے پر امامہ نے فاتحانہ " انداز میں کہا۔

"مجھے پیتہ تھا۔"

لیکن جس سعادت کے لئے اللہ نے اُسے اس بار بلایا تھااُسے اس کا اندازہ نہیں تھا، وہ اُسے نہیں بوجھ سکی تھی اور جب اُس صبح اُس نے بالآخر امامہ کووہ دعوت نامہ دکھایا تھا تووہ گنگ ہو کررہ گئی تھی۔اور پھر وہی ہوا تھاجو ہو تا آیا تھا،جو ہونا تھا۔۔۔وہ پھوٹ پھوٹ کرروئی تھی۔

تم اس لئے رور ہی ہو کہ یہ دعوت نامہ تمہارے لئے نہیں ہے؟" سالار نے اُس کے بہتے آنسورو کنے کے لئے جیسے اُسے چھٹرا۔"

نہیں میں صرف اس لئے رور ہی ہوں کہ۔۔۔ "وہ آنسوؤں کے در میان رُکی۔"اللّٰہ تم سے اتناپیار کیوں کر تاہے۔"وہ پھر رونے " تمہارااعزازہے لیکن مجھے لگ رہاہے میرے سرپر تاج بن کر سجاہے۔"وہ آنسوؤں لگی تھی۔"حسد نہیں ہے۔۔۔رشک ہے۔۔۔ کے بیچ کہتی جار ہی تھی۔

کوئی اور زندگی کاساتھی ہو تا توبیہ سب نہ جو بھی اعزاز ہیں، تمہاری وجہ سے ہی آئے ہیں امامہ۔۔۔پہلے بھی۔۔۔اب بھی۔۔۔" 🖁 ہو تا۔"اُس نے جواباًاُس سے کہا تھا۔ اور اب خانہ کعبہ کے کھکتے ہوئے دروازے سے وہ سالار سکندر کو سیڑ ھیاں چڑھ کر اندر جاتاد بکھ رہی تھی۔وہ اندر جانے والا آخری شخص تھا۔

معجزہ ہی تھاوہ زندہ تھا۔۔۔صحت مند، تندرست، چاق و چو بند۔۔۔اس عمر میں بھی 20-22 گھنٹے کام کرتے رہنے کی سکت کے ساتھ۔۔ ساتھ۔۔

ڈاکٹرز کہتے تھے اُس کی زندگی معجزہ تھی اور اُس کی الیں صحت مند زندگی معجزے سے آگے کی کوئی شے۔۔۔42سال کی عمر میں اُسے ٹیومر ہوا تھا اور وہ اب60سال کا تھا۔۔۔جوٹیو مر اُسے ہوا تھا، وہ سات سے دس سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتا تھا اور وہ 18 سال سے زندہ تھا۔۔۔ہر چھے مہینے کے بعد اپنی رپورٹس کو دیکھتا تھا۔۔۔اُس کے دماغ میں موجو دٹیو مر آج بھی تھا۔۔۔اُس جگہ پر۔۔۔اُسی سائز میں۔۔۔اور بس۔۔۔

وہ رب جو سمند روں کو باندھ دیتا تھا، اور اُنہیں اُن کی حدوں سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔۔۔اُس کے سامنے وہ چند ملی میٹر کا ایک ناسور کیاشے تھا؟

موت اور اُس کے نیج زندگی نہیں دعائیں آکر کھڑی ہوئی تھیں اور سالار سکندر کوخانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی یہ یاد تھا کہ وہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں آج بھی اپنے قد موں پر کھڑ اتھا۔ وہ امامہ ہاشم کے علاوہ کسی اور کی دعائیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں جو اُسے زندگی بن کریوں لگی تھیں۔

"کتنے سال سے میں نے اپنے لئے کوئی دعاہی نہیں کی۔۔۔جو بھی دعائی ہے، تمہارے اور بچوں سے شروع ہو کرتم اور بچوں پرہی ختم ہو جاتی ہے۔"وہ اکثر اُس سے مبنتے ہوئے کہا کرتی تھی۔ یوں ختم ہو جاتی ہے جب تک مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے۔۔ مجھے دعاہی بھول جاتی ہے۔"وہ اکثر اُس سے مبنتے ہوئے کہا کرتی تھی۔ یوس جیسے ایک ماں اور بیوی کی پوری کہانی لکھ دیتی تھی۔

دیکھواللہ تمہیں کہاں کہاں بلاتے ہیں، کہاں کہاں دعاکرنے کاموقع دے رہے ہیں۔ یہاں آتے ہوئے امامہ نے بڑی حسرت سے اُس سے کہاتھااور اب خانہ کعبہ کے اندر کھڑے وہ اُس سے کہناچا ہتاتھا کہ وہ اُسے جہاں بھی بلاتاتھا، وہ اُسے ہر اُس جگہ پر امامہ کو بھی یا در کھوا تاتھا۔ جیسے اُسے جتاتا اور بتاتا ہو کہ اُسے کیسی درجے والی عورت کا ساتھ عطاکیا گیاتھا۔

اُس گھر کے اندر کی دُنیا اور دُنیا تھی۔اس کا نئات کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کروڑوں نہیں آئے تھے،لا کھوں نہیں،ہز ارول نہیں۔۔۔بس ہر صدی میں چند سو۔۔۔اور ایک وہ صدی تھی جب وہاں پیغمبر ﷺ آئے تھے۔۔۔وہاں کی ہر جگہ،ہر دیوار پر اُن کا کمس تھااور پھر سینکڑوں سال بعد وہاں سالار سکندر بھی کھڑا تھا۔۔۔ ہیبت نہ آتی توکیسے نہ آتی۔۔۔ صاف کرنا تھاتو کیا چیز صاف کرنی تھی۔۔۔اپنے وجو د کے علاوہ تواُسے وہاں صاف کرنے والی کوئی شے نظر ہی نہیں آر ہی تھی۔

"تم اندر جاکے کیامانگوگے سالار؟"اُس نے خانہ کعبہ آتے ہوئے اُس سے بوچھاتھا۔

تم بتاؤ كيامانگوں؟"سالارنے جواباًاُس سے پوچھا۔"

" پیتہ نہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا۔"وہ رونے لگی۔۔۔اور اُس دعوت نامہ کو دیکھنے کے بعد بارباریہی ہورہا تھاوہ بارباربات کرتے ہوئے رونے لگتی تھی۔۔۔ جیسے دل بھر آتا ہو۔۔۔ جیسے خوشی کی حد ختم ہو جاتی ہو۔

تم سارے ستونوں کوہاتھ لگا کر آنا۔۔۔ساری دیواروں کو۔۔اُن کو نبی پاک نے بھی چھواہو گا،کسی نہ کسی کو۔۔ پھرتم باہر آؤگے توسب سے پہلے میں تمہاراہاتھ حچھوؤں گی۔"وہ بچوں جیسے انداز میں کہہ رہی تھی۔

اور خانہ کعبہ کے اندراُس کی دیواروں، ستونوں کو آبِ زم زم سے دھوتے، چھوتے سالار سکندر کو سمجھ آگیا تھا امامہ ہاشم کیوں یاد آتی ہے ایسی ہر جگہ پر ۔۔۔ کیوں دعاوالی ہر جگہ پر سب سے پہلے اُس کے لئے دعاکر نایاد آتا تھا۔۔۔ کیوں کہ وہ عشق رسول تھا۔۔۔ غالص تھا۔۔۔ غرض کے بغیر تھا۔۔۔ قربانیوں سے گندھا تھا، یہ کیسے ممکن تھاوہاں سے جواب نہ ملتا۔۔۔ بھلادیا جاتا۔

"تُم نے اندر جاکر میرے لئے کیاما نگا؟" اُس کے باہر آنے پر امامہ نے عجیب بے تابی سے اُس سے پوچھاتھا۔وہ انجھی اُس کے پاس آیا ہی تھا، اُس کے دونوں ہاتھ کیڑے وہ اب اُس سے پوچھ رہی تھی۔

"مانگاہے کچھ۔۔۔ بتانہیں سکتا۔ "سالارنے جواباً عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا" جب پوری ہوجائے گی دُعا پھر بتاؤں گا۔ "اُس نے اُسے جیسے اگلاسوال کرنے سے روک دیا تھا۔

"میں جانتی ہوں کیامانگاہے۔۔۔لیکن میں بھی بتاؤں گی نہیں، دیکھتی ہوں قبول ہوتی ہے تمہاری دعایا نہیں۔"امامہ نے جواباً عجیب سی مسکر اہٹ کے ساتھ اُس سے کہاتھا۔

\* \* \* \* \* \*

اسفند کی موت کی اطلاع عائشہ عابدین کو دینا جبریل سکندر کی ذمہ داری نہیں تھی،اس کے باوجو دوہ اُس بچے گی مال سے ملنے آیا تھا اور عائشہ عابدین کو دیکھتے ہی کچھ دیر کے لئے وہ گنگ ہو گیا تھا۔ کچھ ایساہی حال عائشہ عابدین کا تھا،وہ دونوں کئی سالوں بعد ایک دوسر ہے سے ملے تھے اور ملتے ہی ایک دو سرے کو پہچان گئے تھے،اور اب بیہ شاخت جیسے اُن کے حلق کا کا ٹٹابن گئی تھی۔

عائشہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ امریکہ کے بہترین ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی اُس کے بیچے کی جان جاسکتی تھی۔وہ خود ڈاکٹر تھی،اسفند کی چوٹ کی نوعیت اور سکینی کو جانتی تھی لیکن وہ خود جس ہاسپٹل میں ریزیڈ نسی کر رہی تھی، وہاں اُس نے اس سے بھی زیادہ سنگین اور پیچیدہ نوعیت کے آپریشنز کے بعد بھی مریضوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن اُس کا اپنا بیٹا اُن خوش قسمت لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہوسکا تھا۔ اس سوال کا جو جو اب عائشہ عابدین نے ڈھونڈ اتھا، وہ ایک لمبے عرصہ تک اُسے بھوت بن کر حملہ انتہ

اُس نے غم کو پہلی بار مجتم حالت میں دیکھا تھا، اُس شخص کی شکل میں جو اُسے اُس کی متاعِ حیات جیمن جانے کی خبر سنانے آیا تھا۔۔۔ اور وہ وہ شخص تھا جس کے سر اب نے عائشہ عابدین کو اُس عذ اب میں ڈالا تھا جس میں وہ تھی۔

ایک ڈاکٹر کی طرح جبریل اُسے بتاتا گیاتھا کہ آپریش کیوں ناکام ہوا، اسفند کی حالت کیوں بگڑی۔۔۔ کیوں نہیں سنجل سکی۔۔۔
اور ان تمام تفصیلات کو دہر اتے ہوئے جبریل سکندر کے لاشعور میں ڈاکٹر ویزل کے ہاتھ کی وہ حرکت باربار آتی رہی، باربار سرسے حصکنے کے باوجو د۔۔۔ وہ ایک بت کی طرح گم صم اُس کی بات سنتی رہی یوں جیسے وہ اُس کے بیٹے کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بنہیں کسی اور کے بارے میں بنہیں کسی اور کے بارے میں بات کررہا تھا۔

"آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟"اپنی کسی بات کے جواب میں ایک مکمٹل خاموشی رکھنے کے باوجود جبریل اُس سے ایک بار پھر پوچھ بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اُسے وہ اس وقت نار مل نہیں لگ رہی تھی اور اُسے احساس ہوا تھا کہ اُسے اُس کی فیملی میں کسی اور سے بات کرنی چاہیے تھی۔ یااگر اب کر سکتا تھا تواب کر لے۔

عائشہ عابدین نے اُس کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلادیا۔ جبریل اُس کا چبرہ دیکھنے لگاتھا۔ اُسے سمجھ نہیں آیاتھاوہ اُس سے اگلا سوال کیسے کرے۔۔۔ سوال ہونے کے باوجو د۔۔ فیملی نہیں تھی تو کہاں تھی۔۔۔وہ کیاسنگل پیرنٹ کے طور پر اسفند کی پرورش کررہی تھی۔۔۔وہ مزید پچھ نہیں سوچ سکا۔۔۔

#### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



عائشہ نے یک دم اُس سے کہاتھا" آپ جائیں۔۔۔ میں مینج کرلوں گی سب کچھ۔" اُس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی 🖥 تھی۔۔۔اُسے پیتہ تھاوہ "سب میجھ" کیا تھااور جبریل کو بھی اندازہ تھاوہ کس طرف اشارہ کررہی تھی۔

ایک روتی بلکتی ہو ئی ماں کو تسلی دینا آسان کام تھا،لیکن بظاہر ہوش وحواس میں نظر آتی ایک خاموش گم صم ماں کو تسلی دینااُس کو سمجھ نہیں آرہاتھا۔ وہ صرف چند منٹوں کے لئے اُس بیچے کی قیملی سے ملنے آیا تھااور اب یہ ملا قات ختم کرنااُس کے لئے پہاڑ بن گیا تھا۔ اُس نے زندگی میں پہلی بارکسی مریض کو مرتے نہیں دیکھاتھا، لیکن کسی بچے کو پہلی بار مرتے دیکھاتھا۔۔۔عائشہ عابدین سے مل نہیں کررہا تھانہ ہی وہ اسفند کی موت کا ذمّہ دارتھا، اس کے باوجو دیہ lead کر اُس کارنج کچھ اور بڑھا تھا۔۔۔وہ اُس آپریشن کو احساس اُس کاساتھ جھوڑنے پر تیار نہیں تھا کہ اُس آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے کچھ غلطی ہوئی تھی، آپریشن کے فوراً بعد ڈاکٹر ویزل اور اُس کی بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ عجیب اضطراب اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے۔سب کا اندازہ تھاوہ اس آخری آپریشن کی ناکامی سے اپ سیٹ ہوئے تھے، صرف جبریل تھاجس کاخیال تھاوہ خود بھی اپنی غلطی کا اندازہ لگا چکے تھے لیکن اب اس صورت حال کے در میان وہ بھنسا کھڑ اتھا۔۔۔ضمیر کی چیمن اور انسانی ہمدر دی۔۔۔ لیکن اُس سے بھی بڑھ کر شاسائی کاوہ پرانا تعلق جواُس کے اور عائشہ عابدین کے در میان نکل آیا تھا۔

"کوئی دوست ہے یہاں آپ کا؟" جبریل اب اُس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اُسے ابھی تک بیہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اُسے بیچانی ہے یا نہیں اوراُسے اس صورت حال میں اپنا تعارف کر وانا چاہیے یا نہیں۔

"نہیں" عائشہ نے سر جھکائے اُسے دیکھے بغیر کہا۔وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گو دمیں رکھے اُن پر نظریں جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔۔۔ جبریل اُس کے برابر والی گرسی پر بیٹے اہوا تھا۔ اُس نے بے حد نر می سے عائشہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عائشہ نے عجیب وحشت بھری نظروں سے اُسے دیکھا تھا۔

"میر اخیال ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔" اُس کا ہاتھ بڑی نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے جبریل نے اُس سے کہا تھا۔ وہ اُسے رلانا نہیں جاہتا تھالیکن اُس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اُسے اندازہ ہوا تھا کہ اُسے اس وقت پھوٹ بھوٹ کررونے کی ضرورت تقی۔۔۔سکتے کی وہ کیفیت غیر فطری تھی۔

"میں جبریل سکندر ہول۔۔۔نساکا کلاس فیلواور دوست۔۔۔اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اسفند کو نہیں بچاسکے۔"وہ مدہم آواز میں اُس کاہاتھ تھیکتے ہوئے کہہ رہاتھا۔عائشہ نے گر دن موڑ کر بھی اُس کو نہیں دیکھاتھا۔وہ اس وقت کسی کو پہچاپنا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو۔

"مجھے بتائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں؟" جبریل نے اُس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تھی،یوں جیسے اُس نے برف کو ہاتھ میں لے لیا تھا، وہاں کاٹمپریچر بھی عائشہ عابدین کے وجو دکی ٹھنڈک کو غائب کرنے میں ناکام ہورہاتھا۔

Please love me alone، میری وجہ سے اپناوقت ضائع نہ کریں۔۔۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت ہو گی۔

اُس نے جبریل کے ہاتھوں سے اپناہاتھ تھنچتے ہوئے رُک رُک کراُس سے کہاتھا۔وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے پچ دباکر بیٹھ گئی تھی۔۔۔یوں جیسے یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اُس کا ہاتھ پکڑے، اُسے تسلی دے۔کرسی کی edge بیٹھی اپنے وجو د کوجو توں کے پنجوں پر ٹکائے وہ آگے بیچھے جھول رہی تھی یوں جیسے کسی گہری سوچ میں کسی ذہنی انتشار میں ہمچکولے کھار ہی ہو۔

وہ پہلی بار تھا کہ جبریل نے عائشہ عابدین کو غور سے دیکھا تھا۔۔۔ بے صد جبرانی کے عالم میں۔۔۔ سیاہ جینز اور سیاہ ہی جیکٹ میں ملبوس گر دن کے گر دایک گرے رنگ کامفلر لیلیٹے اُس کی ہم عمروہ لڑکی اب اُس کی ہم عمر نہیں لگ رہی تھی۔۔ اُس کے کند ھول سے نیچے تک اہراتے سیاہ چمکدار بالوں میں جگہ جگہ سفید بال تھے۔۔ اُس کی رنگت زر دفتی اور آئکھیں ٹرخ ۔۔۔ ہوں چیسے وہ عادی رونے عالوں میں سے تھی یا پھر ساری ساری رات جاگنے والوں میں سے ۔۔۔ اُس کے سرپر وہ تجاب بھی نہیں تھا جو سالوں پہلے عادی رونے عالوں میں سے تھی یا پھر ساری ساری ساری رات جاگنے والوں میں سے۔۔۔ اُس کے سرپر وہ تجاب بھی نہیں تھا جو سالوں پہلے اُس کی پیچیان تھا۔۔۔ ڈاکٹر نورین ابی کے خاند ان میں وہ تجاب لینے والی پہلی اور واحد لڑکی تھی اور بے حداجی خاند انی اقد ارر کھنے کے باوجو د جبریل جانتا تھا کہ نسالور اُس کے خاند ان کار بھان نہ جب کی طرف نہیں تھا۔ صرف عائشہ عابدین تھی جو نہ ہی رہی ان اور اُس کی بچھان اور کے حدواضح طور پر ایک ہی پہلی ما اور اُس کی وجہ شاید اُس کیا پکتان میں قیام پذیر ہونا تھا، یہ جبریل کا اندازہ تھا۔ عائشہ سے اُس کی کبھی اُن نی تعلیٰ میں نہیں ہوئیں کہ اُسے اُس کی وجہ شاید اُس کا سیح اندازہ ہو پاتا۔۔۔وہ جس عمر میں اُس سے ملاتھا، وہ شین اُن تھی، پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔۔ اُس نے اس نے میں اُس کی تھی ہوں کو لائیک کرتی نظر آتی تھی، پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔۔ اُس نے اس خور اُس پر نہیں کیا تھا، اس کی بار کی اُس کی تاری کو کہ ہوں اُس کی تھی اور اُس و قت نظر آتی تھی، پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔۔ اُس نے اس وہ خور اس بر نہیں کی وال پر لگانا چاہا تو اُس ہے جیا کہ وہ اِس اُس کی تعلیٰ میں نہیں تھی۔۔ اُس کے در ران بی اُس کی شاری ہوگئی تھی۔۔ اُس کے در میان میں نہیں تھی۔۔ اُس کے در میان اُس کی تعلیٰ میں بہت کی در میان کے در میان اُس کی تاری کی اُس کی وال پر لگانا چاہا تو اُس ہو تعلیٰ میں میٹیٹس کے ہاسپٹر میں بھی گئی تھے۔۔ اُن کے در میان اُس کی اُس کی تاری کی ہو گئی تھے۔۔ اُن کے در میان اُس کی اُس کی تاری کی تاری کی تھی ہو تھا کہ وہ اُس اُس کی میں نہیں تھی گئی تھے۔۔ اُن کے در میان اُس کی اُس کی تاریک کی تاریک کی تو کی کی میں اُس کی تاریک کی تو کی سیک کی اُس کی وال پر لگانا چاہا تو اُس کی میں دو تھائی سیکھی اُس کی اُس کی توران بی کی کہ کی دور اُس کی کی کی کی کی کی کی کی کی

ایک دوست اور کلاس فیلوکے طور پر موجو در شتہ بھی کچھ کمزور پڑنے لگاتھا۔۔نسااب کہیں engaged تھی اور جبریل اپنے پروفیشن میں بے حد مصروف۔۔۔اور اس تیزر فتارسے گزرنے والی زندگی میں عائشہ عابدین کسی سپیڈبریکر کی طرح آئی تھی۔

چبر میل نے اُس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپناسیل فون نکال کر اُس میں سے نساکا نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحوں میں اُسے نمبر مل گیا تھا۔

"کیامیں نسا کو فون کر کے بلاؤں؟"اُس نے عائشہ سے کہا" نہیں" جبریل اُس کا چبرہ دیکھ کررہ گیا۔ وہ عجیب تھی یاہو گئ تھی، جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا یا پھریہ صدمہ تھا جس نے اُسے یوں بے حال کر دیا تھا۔

جبریل کولو گوں پرترس آتھا تھاہمیشہ ہی۔۔۔ ہمدردی اُس کی گھٹی میں تھی لیکن اس کے باوجودوہ ایک معروف ڈاکٹر تھا، ایک ایک اُس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچاتھا، وہ ہاسپٹل کے متعلقہ شعبے سے کسی کو یہاں بھیجتا ہے تا کہ وہ عائشہ عابدین منٹ دیکھ کرچلنے والا۔۔۔ کی مد دکرے اور اُس کی فیملی کے دوسرے افر ادسے رابطہ کر سکے۔وہ اُٹھنے لگاتھا جب اُس نے عائشہ عابدین کی آواز سُنی تھی۔

"آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ بیسب کیوں ہواہے؟"وہ رُک کر اُسے دیکھنے لگا،وہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی،لیکن خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔

"کیوں کہ میں اللہ کی نافرمان عورت ہوں،اللہ نے مجھے سزادی ہے۔احسن سعد ٹھیک کہتا ہے۔"جبریل اُسے دیکھتارہا گیا تھا۔عائشہ عابدین نے جیسے وہ بوجھ اتار کر اُس کے سامنے بھینکنے کی کوشش کی تھی جو اُس کے لئے آزار بن گیا تھا۔احسن سعد کون تھا، جبریل نہیں جانیا تھااور وہ اُس کے وہ دو جملے اُس دن اُس کے مہتا تھا، جبریل اُس کی وجہ سے بھی ناوا قف تھا۔ مگر اُس کے وہ دو جملے اُس دن اُس کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے۔

\* \* \* \* \* \*

گاڑی بالآخر پورج میں آکر رُکی اور اندر سے امامہ بڑی تیزر فتاری سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی تب تک رُک چکی تھی اور اُس کی اگلی سیٹ سے ایر ک اُٹرر ہاتھا۔ پہلی نظر میں امامہ اُسے بہجان نہیں سکی۔وہ واقعی بدل گیا تھا۔ لمباتو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح بہت دبلا نپلا نہیں رہاتھا۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



اُس کے ہاتھوں میں دوگلاب کی کلیوں اور چند سبز شاخوں کا ایک حجبو ٹاسے سُکے تھا۔۔۔ ہمیشہ کی طرح۔۔۔ امامہ کو یاد تھاوہ بجپین میں مجمی اکثر اُسے اسی طرح ایک پھول اور دوپتوں والی شاخیں اکثر دیتا تھا۔۔۔جب بھی اُسے کسی خاص موقع پر ملنے آتا تو۔۔۔اور بعض د فعہ وہ پورا''گلدستہ"اُس کے گھر کے لان سے ہی بنایا گیاہو تا تھا۔

ایرک اُس سے سلام کے بعد گلے ملنے کے لئے بے اختیار آگے بڑھا پھر جھینپ کر خود ہی ٹھٹھکا، شاید اُسے کوئی خیال آگیا تھا۔۔۔ امامہ نے آگے بڑھ کر تھیکنے والے انداز میں اُس کے گر دبازو پھیلا یا تھا۔

"میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکی، تم بڑے ہو گئے ہو۔۔ بہت بدل بھی گئے ہو۔"اُس نے ایر ک سے کہا، وہ مسکرایا۔

«لیکن آپ نہیں بدلیں۔۔۔ آپ ویسی ہی ہیں۔ "وہ ہنس پڑھی تھی " سننے میں کتنااچھالگتاہے کہ کچھ نہیں بدلا۔۔۔ حالا نکہ سب کچھ بدل گیاہے۔ میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں۔"وہ ہنس رہی تھی۔

"اب شاید بڑھاپے کی definition بدل گئی ہو گی۔۔"ایر ک نے بر جستگی سے کہا،وہ پھر ہنس پڑی۔

" یہ آپ کے لئے۔" ایرک نے اُسے وہ چھوٹاسا گلدستہ تھا یا تھا۔

"تمهاری عاد تیں نہیں بدلیں۔۔۔لیکن پھول بدل گیاہے۔"امامہ نے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا" کیونکہ ملک بدل گیاہے۔" اُس نے دوبدو کہا۔

"ہاں یہ بھی ٹھیک کہاتم نے۔۔۔سامان کہاں ہے تمہارا؟"امامہ کو یک دم خیال آیاوہ گاڑی سے اس گلدستے اور ایک جھوٹے بیگ کے علاوہ خالی ہاتھ اُتراتھا۔

"ہوٹل میں۔۔۔میں وہیں رہوں گا،بس آپ سے ضروری ملاقات کرنی تھی،اس لئے آیا ہوں۔" ایرک نے اُس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔

" پہلے تم ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور پہیں رہتے تھے،اس بار کسی اور کے پاس آئے ہو کیا؟" امامہ کولگا تھاوہ شاید پاکستان ا پنے کسی پروفیشنل کام سے آیا تھا۔

نہیں کسی اور کے پاس تونہیں آیالیکن بس مجھے لگااس بار کسی ہوٹل میں رُک کر بھی دیکھناچا ہیے۔"وہ بات گول کر گیا تھا۔"

وہ کنچ کاوقت تھااور اُس نے مبیح جب فون پر اُس سے ملا قات کے لئے بات کی تھی توامامہ نے کنچ کے کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا۔ ایر ک کوجو چیزیں پیند تھیں ، اُس نے بنوائیں تھیں اور ایر ک نے اُس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا۔

لیجے کے دوران گپ شپ میں ایر ک اور اُس کے در میان ہر ایک کے بارے میں بات ہوئی تھی سوائے عنایہ کے۔۔۔ ایر ک نے اُس کاذ کر تک نہیں کیا تھااور امامہ نے یہ بات نوٹس کی تھی۔۔۔ حوصلہ افز اتھی یہ بات لیکن پتہ نہیں کیوں اُسے غیر معمولی لگی تھی۔۔۔ اور اُس کی چھٹی حس نے اُسے جو سگنل دیا تھا، وہ ٹھیک تھا۔

لنج کے بعد چائے کا آخری سپ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایر ک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اُس کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا۔ امامہ ابھی چائے پی رہی تھی، وہ بُری طرح ٹھنٹھی تھی۔

"يركيابع؟"

"آپ دیکھ لیں۔"

"اُس نے امامہ سے کہا، پلک جھپکتے اُس خوبصورت لفانے کو کھو گئے سے بھی پہلے۔۔۔اُس کے چہرے سے مسکراہٹ یک دم غائب
ہوگئ تھی، وہ اس ایک لمحے کو avoid کرناچاہ رہی تھی اور وہ پھر بھی سامنے آکر کھڑ اہو گیا تھا۔ لفانے کے اندرایک خوبصورت کاغذ
پر بے حد خوبصورت طرزِ تحریر میں ایرک نے وہی لکھاہوا تھا جس کا اُسے خدشہ تھا۔وہ عنایہ کے لئے اس کی طرف سے ایک فار مل
پروپوزل تھا۔اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اُسے بہت خوش رکھے گا اور آفر کے ساتھ کہ وہ اس پروپوزل کے لئے اُن کی تمام شر ائط
قبول کرنے پر تیار ہے ۔

امامہ کی نظریں کچھ دیراُس کاغذ پر جمی رہیں اور ایرک کی اُس پر۔ پھر امامہ نے کاغذ کو اُس لفافے میں واپس ڈال کر اُسے میز پر رکھ دیا تھا۔ ایرک سے اب نظر ملانااور سامنا کرنا یک دم مشکل ہو گیا تھا۔ اُس نے بالآخر ایرک کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھااور گفتگو کا آغازاُسی نے کر دیا تھا۔

"آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہاتھا میں پڑح لکھ کر کچھ بن جاؤں پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں اور تب تک میں عنایہ سے بھی اس موضوع پر مجھی بات نہ کروں۔ دیکھیں میں نے آپ کی دونوں شر ائط پوری کی ہیں۔"اُس نے کہاتھا اور اُس کے دونوں جملوں نے امامہ کے لئے جو اب کو اور بھی مشکل کر دیا تھا۔ " میں جانتا ہوں مسز سالار ، آپ کے لئے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں لیکن میں آپ کویقین دلا تاہوں کہ میں ایک بُراا متخاب قابت نہیں ہوں گا۔" ایر ک نے جیسے اُس کی مشکل بھانپتے ہوئے خو د ہی اُسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔

وہ اُس کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اچھالڑ کا تھا۔۔۔ بُر اہو تا تو اُسے بُر ابھلا کہنا کتنا آسان ہو تا۔۔۔ امامہ نے دل میں سوچا تھا۔۔۔ وہ انکار کی ہر وجہ اپنی طرف سے ختم کر آیا تھا۔۔۔ مسلمان بھی ہو گیا تھا، ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا۔ خاند انی اعتبار سے بھی اچھا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ پھر بھی اُسے انکار کیا کہہ کے کرے۔۔۔ یہ کہہ کے کہ اُسے خوف اور خدشات تھے، اُس کے نومسلم ہونے کے حوالے سے۔۔۔ یا یہ کے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے عنایہ کی شادی کرناچا ہتی تھی جو اُس کے اپنے کلچر سے واقف ہو۔۔ اُس کے ذبین میں اس وقت جو ابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تسلی بخش ہو تالیکن اس کے باوجو داُسے ایک جو اب تو ایرک کو دینا ہی تھا۔

"تم بہت اجھے ہوایر ک۔" امامہ نے بالآخر اپناگلاصاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ "عبداللہ!" اُس نے امامہ کو بی میں ٹوک کر جیسے اُس کی تقییج کی۔ وہ ایک لحظہ کے لئے خاموش ہوئی پھر اُس نے جیسے بڑی مشکل سے اُس سے کہا، عبداللہ۔۔۔ تم بڑے اجھے لڑکے ہو اور میں تمہیں پیند کرتی ہوں لیکن عنامہ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ کرنامشکل ہے، میں نہیں جانتی عنامہ تمہارے پروپوزل کے حوالے سے کیاسو چتی ہے۔۔۔ اُس کی پیند ناپیند ہے حداہم ہے۔ "وہ جملہ اداکرتے ہوئے بھی امامہ کو احساس ہور ہا تھاوہ ایک بے کی بہت واضح تھی۔ کی بات کر رہی تھی۔۔۔ اگر بات عنامہ کی پیند ناپیند کی تھی، تو پھر رشتہ پکا تھا۔ ایر کے لئے اُس کی پیند یدگی بہت واضح تھی۔

"میں نے عنامیہ سے پہلے اس لئے بات نہیں کی کیوں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں یہ بات جب بھی کروں گا، آپ سے ہی کروں گا۔"اُس نے امامہ کی بات کاٹ کر جیسے اُسے یاد دہانی کروائی تھی۔

"میں سالارسے بات کروں گی، تم دوہفتے پہلے آ جاتے تواُن سے تمہاری ملا قات ہو جاتی۔۔۔وہ یہیں تھے کچھ دن۔"امامہ نے جواباً کہا تھا، فوراً ہاں کہہ دینے سے یہ بہتر تھا۔

"وہ جہاں بھی ہوں گے، میں اُن سے ملنے جاسکتا ہوں، میں جانتا ہوں وہ بڑے مصروف ہیں لیکن پھر بھی۔"ایر ک نے اُس سے کہا "ہو وہ جہاں بھی ہوں گے وہ بیالیکن پھر بھی۔"ایر ک نے اُس سے کہا "آپ کو تومیر سے پر وپوزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟"وہ یک دم خوش ہوا تھا اور اُس کے چہرے پر چھلکنے والی خوشی اور اطمینان نے جیسے امامہ کو احساسِ جُرم دیا تھا۔

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

"میں نے تہہیں بتایا ہے عبد اللہ تم بہت اچھے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ عنایہ کی شادی جس سے بھی ہو، وہ صرف نام کامسلمان نہ ہو، نیک ہو، دین دار ہو، سمجھ بو جھ رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہو۔ امامہ نے بالآخر اُس سے کہنا شروع کیا، وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ وہ اُس کی بات بے حد غور سے سُن رہا تھا۔"

"مردکودین کاپیة نه ہو تو عورت کے لئے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بات ہو تی ہے۔ ہم لوگ لبرل مسلمان ہیں لیکن بے دین اور بے عمل نہیں ہیں اور نہ ہی ایسے ہو ناچا ہتے ہیں ، نہ اپنی اگلی نسلوں کے لئے یہ چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پت تم کتنے practicing ہو اور اسلام کے بارے میں تمہارے concepts کتنے واضح ہیں لیکن عنامہ بہت مذہبی ہے۔۔۔ میں نہیں چاہتی اُس کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں میاں بیوی کے در میان جھڑے کی وجہ مذہبی اعتقادات اور اُن پر عمل کا ہو نایانہ ہو ناہو۔ " وہ کہتی جار ہی تھی۔

تمہیں شاید پیتہ نہ ہولیکن میں بھی نومسلم تھی۔ اپنے مذہب کوترک کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات اختیار کی تھیں میں نے۔۔۔ فیملی، بڑے مسائل کاسامنا کیا تھا۔۔۔ یہ آسان نہیں تھا۔"اُس کی آواز بُھرّا گئی تھی، وہ رُکی اپنی آئکھیں پونچھتے وہ گھرسب جھوڑا تھا۔۔۔ ہنسی یوں جیسے اپنے آنسوؤں کو چھیانا چاہتی ہو۔

مسلمان practicing ہے آسان کام نہیں تھا۔ "اُس نے دوبارہ کہنا شروع کیا "لیکن سالار نے بہت آسان کر دیامیر سے لئے۔۔۔وہ ہے اور میں اپنی بٹی کے لئے اُس کے باپ جیسامسلمان ہی چاہتی ہوں، زندگی میں اتنی تکلیفیں بر داشت کر کے اتنی کمبی جد وجہد کے بعد میں اپنی انگی نسل کو پھر سے بے دین اور بے عمل دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم مسلمان تو ہو لیکن شاید اسلام کی تعلیمات میں اتنی دلچپی نہ ہو کیوں کہ مسلمان ہونے کی تمہاری وجہ ایک لڑکی سے شادی ہے۔شادی ہوجائے گی تمہاری دلچپی دین میں ختم ہوجائے گی۔۔۔ پچھ عرصہ بعد شاید تمہیں ہے بھی پر وانہ رہے کہ تم مسلمان ہو۔ حرام اور حلال کے در میان جو دیو ار ہم اُٹھا کر رکھتے ہیں، گی۔۔۔ پچھ عرصہ بعد شاید تمہیں ہے بھی پر وانہ رہے کہ تم مسلمان ہو۔ حرام اور حلال کے در میان جو دیو ار ہم اُٹھا کر رکھتے ہیں، تہمارے لئے وہ اُٹھا ناضر وری نہ ہو۔۔۔ محبت بہت دیر پاچلنے والی شے نہیں ہے ،اگر دوانسانوں کے پچھا دات ،اعتقادات اور خیالات کی خلیج ہو تو۔ "ایر ک نے اُس کی گفتگو کے در میان اُسے ایک بار بھی نہیں ٹو کا تھا، وہ صرف خامو شی سے اُس کی با تیں سنتا خیالات کی خلیج ہو تو۔ "ایر ک نے اُس کی گفتگو کے در میان اُسے ایک بار بھی نہیں ٹو کا تھا، وہ صرف خامو شی سے اُس کی با تیں سنتا

" تم کسی ویسٹرن لڑکی سے شادی کرلو تو تمہاری بہت اچھی نجھے گی۔۔۔" وہ اب اُسے جیسے مشورہ دیتے ہوئے راستہ دکھانے کی کوشش کررہی تھی۔وہ مسکرادیا۔ " کوئی اچھی مسلمان لڑکی جو وہیں سے ہو۔" اس بار اُس نے اس لمبی گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کوٹو کا۔

"وه جو بھی ہوگی، آپ کی بیٹی تو نہیں ہو گی مسز سالار۔"امامہ خاموش ہوگئی۔

"آپ نے اچھاکیا یہ سب پچھ کہا مجھ سے۔۔۔جو بھی آپ کے خدشات ہیں، میں اب اُنہیں دیکھ سکتا ہوں، اور آپ کو وضاحت بھی دے سکتا ہوں۔ نوسال ہو گئے ہیں مجھے عبد اللہ ہنے۔۔۔لیکن مجھے لگتا ہے مسلمان میں بہت پہلے سے تھا۔۔۔ تب سے جب آپ لوگوں کے خاند ان سے ملنا نثر وع ہوا تھا۔۔۔"وہ بہت سوچ سوچ کے تھہر کھہر کر کہہ رہا تھا۔

"میں بہت زیادہ باعمل اور باکر دار مسلمان نہیں ہوں۔۔۔ آپ کے بیٹوں جیسا قوبالکل بھی نہیں ہوں۔۔۔ لیکن اپنے آس پاس نظر آنے والے بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہوں۔ نوسال میں میں نے اپنے دین کے حوالے سے صرف حرام اور حلال ہی کو نہیں سمجھا اور بھی بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بجھے پتہ ہے آپ بھی قادیانی تھیں، پھر آپ تائب ہو کر مسلمان ہوئیں۔۔۔ مجھ سے یہ اور بھی مہت پوچھے گا کہ یہ مجھے کس نے بتایالیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لئے آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدر دی مت پوچھے گا کہ یہ مجھے کس نے بتایالیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لئے آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدر دی رکھیں گی۔ آپ کی طرح میں بھی اپنی اگلی نسل کو اچھا انسان اور مسلمان دیجھناچا ہتا ہوں۔۔۔ صرف مسلمان نہیں۔۔۔ اس لئے آپ کی بیٹی سے شادی کرناچا ہتا ہوں۔۔۔ ایک اچھے گھر انے کی بنیاد رکھتی ہے۔۔۔ یہ بھی دین دار عورت ہی ایک اچھے گھر انے کی بنیاد رکھتی ہے۔۔۔ یہ بھی دین دار عورت ہی ایک اچھے گھر انے کی بنیاد رکھتی ہے۔۔۔ یہ بھی دین نے ہی بتایا ہے مجھے۔" امامہ اُس کی باتیں سُن رہی تھی، عبد اللہ اُس کے انکار کو بہت مشکل کر تاجار ہاتھا۔ وہ جو بھی اُس سے کہد رہا تھا، و داعت کے ساتھ کہد رہا تھا۔

"مجھے عنایہ بہت اچھی لگتی ہے، محبت کر تاہوں اُس سے لیکن شادی کا فیصلہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں کیانہ ہی مذہب کی تبدیلی محبت کا نتیجہ ہے۔۔۔ میں آپ لوگوں کے مذہب سے بعد میں متاثر ہوا تھا، آپ لوگوں کی انسانیت اور مہر بانی سے پہلے متاثر ہوا تھا۔۔۔ اور میر کی زندگی کے ایک بہت مشکل فیز میں مجھے آپ میں متاثر ہوا تھا، آپ لوگوں کی انسانیت اور مہر بانی سے پہلے متاثر ہوا تھا۔۔۔ اور میر کی زندگی کے ایک بہت مشکل فیز میں مجھے آپ لوگوں کا حُسنِ سلوک یاد ہے۔۔۔ ایک ایک چیز۔۔۔ آپ کہیں تو میں دہر اسکتا ہوں۔۔۔ میں اُس مذہب کے awe میں آگیا تھا جو ایسے خوبصورت انسان بنانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا تھا۔۔۔ میں اُس وقت بہت چھوٹا تھا، آپ لوگوں کے لئے جو محسوس کر تا تھا، اُسے آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اب استے سالوں بعد مجھے موقع ملاہے تو میں بتار ہا ہوں۔ "وہ زُکا۔۔۔ سر جھکائے بہت دیر خاموش رہا۔

(اگلے جصہ کے لئے یہاں کلک کریں)

# قسط نمب ر22

### تبارک الذی حصه دوم

"آپ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو میں ایک بہت بُر اانسان بنتا۔۔۔یایا کی موت کے بعد میں ویسے ہی تھاجیسے سمندر میں ایک حیوٹی سی کشتی جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔۔۔ڈوب جاتی تو ڈوب جاتی ۔۔۔ میں اُس وفت بہت دعا کیا کرتا تھا کہ مسٹر سکندر کو پچھ نہ ہو، اُن کاٹریٹمنٹ صحیح ہو جائے کیونکہ میں نہیں چاہتاتھا آپ کے گھر میں وہ تکلیف آئے جس سے میں اور میری فیملی گزرر ہی تھی۔۔۔"وہ چپ ہو گیا۔ امامہ بھی بول نہیں سکی۔۔۔ یانی دونوں کی آئکھوں میں تھااور در د بھی۔۔۔اور دونوں دونوں چیزیں چھپانے کی کوشش میں تھے۔

"میں پاکستان صرف آپ سے بات کرنے اور بیہ سب بتانے کے لئے آیا ہوں۔۔۔ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت ا چھی کی ہے۔ وہ بہت عزت اور حیاوالی ہے اور میں نے اتنے سالوں میں اُس کے لئے محبت کا جذبہ رکھنے کے باوجو د اُن حدود کا احترام کیاہے جو آپ نے اُس کے لئے طے کی ہیں اور جسے اُس نے تبھی نہیں توڑا۔ میں آپ کی بیٹی کو اتنی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی اور گھر کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔"عبد اللّٰد نے اپنے بیگ سے ایک جھوٹی سی ڈبیا نکال کرائس لفانے کے اوپرر کھ دی جوائس نے میز پرر کھا تھا۔

اُس خوبصورت لفافے کے اوپر ایک خوبصورت سُرخ ڈبیامیں عنایہ سکندر کانصیب تھاجو اُتناہی خوبصورت تھا۔ نم آ تکھوں کے ساتھ امامہ اُس ڈبیاسے نظریں نہیں ہٹاسکی۔اُس کی مرضی سے تبھی کچھ نہیں ہو تاتھا، لیکن جو بھی ہو تاتھا وه بهترین هو تا تھا۔

\* \* \* \* \*

"ring خوبصورت ہے پر نقلی ہے۔ "حمین نے ڈنرٹیبل پر بیٹے فش اور چیس کھاتے ہوئے ڈبیا کورئیسہ کی طرف سر کایا، جو سلاد کا ایک بیالہ کھاتے ہوئے اس کی بات سُن رہی تھی۔

کھلی ہوئی ڈبیا کو بند کرتے ہوئے اُس نے اُسی ہاتھ سے اپنے گلا سز ٹھیک کیے اور بڑے تخل سے کہا۔

"I know"

وه فش اور چیس تقریباً نگل ر ہاتھااور ساتھ ٹی وی لاؤنج میں سکرین رنجی کاایک میچ دیکھ رہاتھا۔

رئیسہ ویک اینڈ گزارنے وہاں آئی تھی،امریکہ واپس آنے کے بعد اور اگلے دن عنایہ بھی وہاں پہنچ رہی تھی اور اس وقت ایک فاسٹ فوڈ سے ہوم ڈیلیوری کر وانے کے بعد وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے جب رئیسہ نے وہ انگو تھی اُسے د کھائی تھی۔

"تم نے کسی کو دینی ہے یا تمہیں کسی نے دی ہے؟" حمین نے میچ دیکھتے چلی ساس کی بوتل تقریباً اپنی پلیٹ میں خالی کرتے ہوئے اُس سے پوچھا۔

"ہشام نے دی ہے۔" رئیسہ نے کسی تمہید کے بغیر مدہم آواز میں بے حد سنجید گی سے کہا۔ اس بار حمین نے سکرین سے نظریں ہٹالی تھیں۔

"جبوہ واپس آئے گاتو میں اُسے واپس کر دوں گی۔" اُس نے ایک لمحہ کے تو قف کے بعد اُسی سانس میں کہا۔

«مطلب؟ «حمين اب سنجيده هو گيا تھا۔

"اُس نے مجھے پر و پوز کیا ہے لیکن میں نے اُس کا پر و پوزل قبول نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں پہلے دونوں فیملیز آپس میں بات کرلیں۔ "رئیسہ نے اُسے مخضر اً بتایا۔ ''لیکن ہشام توابھی اپنی فیملی کے ساتھ بحرین میں ہو گا۔اُس کی فیملی کیاوہاں سے آکر بات کرے گی؟''حمین نے جواباً

اُس سے پوچھا۔وہ کچھ دیر پہلے ہشام اور اُس کی فیملی کے حوالے سے بات کررہے تھے۔ تین دن پہلے بحرین میں ہونے والے رائل فیملی کے اُس پلین کریش میں وہاں کے حکمر ان اور اُس کی فیملی کے جھے ا فراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ بحرین کا حکمر ان ہشام کا تا یا تھااور اُس حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد ہشام اپنی فیملی کے ساتھ بحرین چلا گیا تھا۔ رئیسہ تھی اُس کے ساتھ ہی امریکہ واپس آئی تھی۔ "ہشام تو آ جائے گاا گلے ہفتے لیکن اُس کی فیملی انجھی رہے گی وہاں۔"رئیسہ نے اُس سے کہا۔ ''تو پھر کیا ہو گا؟''حمین نے دوبارہ چیس کھاناشر وع کرتے ہوئے کہا۔ "اسی لئے تو تم سے بات کررہی ہوں، تم بتاؤ۔ "رئیسہ نے اُسے جواباً کہا۔ "ممی کریں گی صاف صاف دوٹو ک انکار۔" چلی ساس میں مجھلی کا ٹکڑ اڈ بوتے ہوئے حمین نے جیسے مستقبل کا نقشہ دو جملوں میں اُس کے سامنے کھینجا۔ "ہاں مجھے پتہ ہے۔"رئیسہ نے گہر اسانس لیا" تہہیں پیند تو نہیں ہے نا؟" حمین نے اُس سے اس طرح سرسری سے انداز میں پوچھاجیسے یہ کوئی عام سی بات تھی۔ "ہے"اُس نے یک لفظی جواب دیااور ایک پورازیتون اُٹھا کر نگلا۔ "Too Bad" حمین نے جیسے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔

عنایہ اور عبداللّٰہ کا ببتہ ہے تمہیں اس کے باوجو دتم نے۔۔۔رئیسہ نے اُس کی بات کاٹی، ہشام پیدائشی مسلمان ہے

"لیکن بحرینی ہے بلکہ عرب ہے۔" حمین نے اُسے بات مکمل کرنے کاموقع نہیں دیا تھا۔

"ویسے تووہ امریکی ہے۔"رئیسہ نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا" امریکی تومٹی کو ویسے ہی زہر لگتے ہیں۔"حمین نے بے عداطمینان سے تصویر کاایک اور تاریک پہلواُسے د کھایا۔

"اسی کئے تم سے بات کررہی ہوں۔"رئیسہ نے سلاد کھانا بند کر دیا۔

"تم ایک بات بتاؤ، تمهمیں صرف وہ پسند ہے یا محبت وغیرہ ہے؟" رئیسہ نے اُسے جو اباً گھورا۔

"صرف جزل نالج کے لئے پوچھ رہاہوں۔" حمین نے مدافعانہ انداز میں بے اختیار کہا۔

" یہ جنرل نالج کاسوال نہیں ہے۔"ر ئیسہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔

"کامن سینس کاہو گا پھر۔۔۔وہ تومیری ویسے ہی خراب ہے۔" پلیٹ صاف کرتے ہوئے حمین نے بے حداطمینان سعر کا

"تم کچھ کر سکتے ہو یانہیں؟"رئیسہ نے اُس کو اگلاجملہ بولنے سے پہلے کہا۔

میں صرف کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں۔۔۔لیکن سب سے پہلے بیہ ضروری ہے کہ تم میری ملاقات ہشام سے کراؤ۔۔۔میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتناسیریس ہے۔

"وہ میں کروادوں گی،وہ مسلہ نہیں ہے۔"رئیسہ نے پچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔

اور اگر ممی یابابا نہیں مانتے پھر۔۔۔؟ "حمین نے یک دم اُس سے کہا۔وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اُس نے کہا۔

" مجھے وہ اچھالگتاہے لیکن ایسی جذباتی وابستگی نہیں ہے کہ میں اُسے چھوڑنہ سکوں۔"

"اچھے کی امیدر کھنی چاہیے لیکن بدترین کے لئے تیار رہناچاہیے۔۔۔بابا کو اعتراض نہیں ہو گا، لیکن ممّی کامیں کہہ نہیں سکتا، کوشش کروں گا۔۔۔لیکن ہشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے تمہیں پروپوز کرنے سے پہلے ؟ کیوں کہ اگر اس کی

فیلی کو کوئی اعتراض ہواتو ممی بابامیں سے کوئی بھی اس پر وبوزل پر غور نہیں کرے گا۔"حمین کو بات کرتے کرتے خیال آیا تھا۔

"ا بینی فیملی سے بات کر کے ہی اُس نے مجھ سے بات کی ہے، اُس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ "رئیسہ نے اُسے جیسے یقین دہانی کروائی تھی۔

" حمین اُس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی سکرین پر کچھ دیکھ رہاتھااور اپنی انگلی سے سکرین کو سکرول کررہاتھا، رئیسہ کولگائس نے اُس کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔

"تم میری بات سُن رہے ہو؟"ر کیسہ نے جیسے اُسے متوجہ کیا۔

"ہاں۔۔۔میں ہشام کے بارے میں search کررہاہوں۔"اُس نے جواباً کہا۔

کیا؟رئیسہ چونکی۔

ہشام کواور اُس کی فیملی کو پہتہ ہے کہ تم ایڈ ایٹڈ ہو؟"حمین اُسی طرح سکرین سکرول کر رہاتھا۔۔۔

"ہشام کو پبتہ ہے تو ظاہر ہے اُس کی فیملی کو بھی پبتہ ہو گا۔"وہ ایک لمحہ کے لئے تھمٹھی اور پھر اُس نے کہا۔

"اوه ۔۔۔ "حمین اپنے فون کی سکرین پر کچھ پڑھتے پڑھتے ہے اختیار چو نکا تھا۔

"کیاهوا؟"رئیسه چونگی۔

" تمہارے لئے ایک اچھی خبر ہے اور شاید بُری بھی۔" حمین نے ایک گہر اسانس لے کر سر اُٹھایااور اُسے دیکھااور پھر نہ بر سے سے

ا پنافون اُس کے سامنے رکھ دیا۔

\* \* \* \* \*

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



وہ شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے اب پچھلے بندرہ منٹ سے کھڑاتھا۔ پلکیں جھیکائے بغیر، عکٹکی لگائے اس

لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے۔۔۔ چہرے میں کوئی شاہت تلاش کرتے ہوئے۔۔۔سالار سکندر کے شجرہ میں دب آتش

فشال کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔۔۔اگروہ اس شخص کونشانہ بناسکتا تھاتواسی ایک جگہ سے بناسکتا تھا۔وہ ہونٹ

کاٹنے ہوئے کچھ بڑبڑا بھی رہاتھا۔۔۔خود کلامی۔۔۔ایک سکینڈل کا تانابانا تیار کرنے کے لئے ایک کے بعد ایک مکرو

فریب کا جال۔۔۔وجو ہات۔۔۔حقائق کو مخفی کرنے۔۔۔وہ ایک گہر اسانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لو گوں کو پچھ

ہدایات دینے کے لئے مڑاتھا۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹرزکے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈز جھوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹو گر افس اور ایڈریسز کی چِٹول سے بھرے ہوئے تھے۔ کرے میں موجو د چار آ د میوں میں سے تین اس وقت بھی کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں مصروف تھے، یہ کام وہ بچھلے ڈیڑھ ماہ سے کررہے تھے۔اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈیٹے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹییس، میگزینز اور نیوز پیپرزکے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے، کمرے میں موجو دریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھیں، کمرے میں موجو دہمام ڈیٹاان کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسکس میں بھی محفوظ تھا۔ کرے میں موجود دو آدمی پہلے ڈیڑھ ماہ سے سالار سکندر کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسر اشخص سالار اور اس کی فیملی کے ہر فرد کے ای میلز کاریکارڈ کھنگالتار ہا تھا۔ چوتھاشخص اس کی فیملی اور مالی معلومات کو چیک کر تار ہاتھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان نصویروں اور شجر ہ نسب کی صورت میں ان بورڈز پر موجو د تھا۔

وہ چارلوگ دعویٰ کر سکتے تھے کہ سالار اور اُس کی فیملی کی پوری زندگی کار پکارڈ اگر خداکے پاس موجو د تھاتواس کی ایک

کا پی اس کمرے میں بھی تھی۔سالار کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جواُن کے علم میں نہیں تھی یاجس

کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔

Sting Operations کے کراُس کی ٹین ایج کی گرل فرینڈ زنک اور اُس کے مالی معاملات سے لے کراُس کی اولاد کی پر سنل اور پر ائیوٹ لا نف تک اُن کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔

کیکن سارامسکلہ بیہ تھا کہ ڈیڑھ دوماہ کی اس محنت اور پوری دنیاسے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹامیں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے وہ اس کی کر دار کشی کر سکتے۔

وہ ٹیم جو پندرہ سال سے اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی۔ یہ پہلی بارتھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجو داس شخص اور اس کے گھر انے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قشم کا سکینڈل نکال نہیں پائی تھی۔ دوسو پوائنٹس کی جو چیک لسٹ اُنہیں دی گئی تھی،وہ دوسو کر اسز سے بھری ہوئی تھی اوریہ اُن کی زندگی میں پہلی بار ہور ہاتھا۔انہوں نے ایساصاف ریکارڈ کسی کانہیں دیکھا تھا۔

کسی حد تک وہ ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجو دایک آخری کوشش کررہے تھے۔۔۔ایک آخری کوشش۔۔۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آ دمی سالار کے قیملی ٹری کی اس تصویر پررُ کا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔۔۔ایک دم جیسے اُسے بجلی کا جھٹکالگاتھا۔ اُس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کووہ سال بتاتے ہوئے کہا۔

د کیھواس سال ان dates پریہ کہاں تھا؟۔

کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد سکرین پر نمو دار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا۔

"ياكشان"

سوال کرنے والے آدمی کے ہو نٹوں پر بے اختیار مسکر اہٹ آئی تھی۔

"کبسے کب تک؟"

اُس آدمی نے اگلاسوال کیا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے سکرین پر دیکھتے ہوئے اُسے تاریخیں بتائیں۔

آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا۔ اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ اُنہیں جہاز ڈبونے کے لئے تارپیڈو مل گیا تھا۔

یہ پندرہ منٹ پہلے کی روداد تھی۔ پندرہ منٹ بعدوہ اب جانتا تھا کہ اُسے اس آتش فشاں کامنہ کھولنے کے لئے کیا کرنا تھا۔

اُس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح جھینچ کر کھولا، ایک بار۔۔۔دوبار۔۔۔ تین بار۔۔۔پھر اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پچردوں سے مسلا۔۔۔ گرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنی کمبی ٹائلوں کو سٹڈی ٹیبل کے بنیچ foot انگلیوں کی پچردوں سے مسلا۔۔۔ گرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنی کمبی ٹائلوں کو سٹڈی ٹیبل کے بنیچ چار گھنٹے سے مسلسل holder پر سیدھا کرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے کے لئے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیا تھا۔۔۔ پچھلے چار گھنٹے سے مسلسل اُس کے سامنے کھلا ہو اتھا اور جس پر چمکتی گھڑی اس وقت سوئٹز رکینڈ میں رات کے 2:34 ہو جانے کا اعلان کر رہی تھی۔

"وہ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم keynotel سپیکر تھا جس کی تقریر کل دنیا کے ہر بڑے چینل اور اخبار کی ہیڈلا ئنز بننے والی تھی 40 3:40 پر اُس نے بالآخر اپناکام ختم کیا laptop کو بند کر کے وہ سٹڈی ٹیبل سے اُٹھ کھڑ اہوا تھا، وہ موسم سر ما تھا اور ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وفت تھا۔۔۔اتناوفت کہ وہ چند گھنٹے کے لئے سوجا تا۔۔۔اور چند گھنٹوں کی نیند اُس کے لئے کافی تھی، نماز کے لئے دوبارہ جاگنے سے پہلے۔۔۔وہ اُس کی زندگی کا معمول تھا اور اب اتنے سالوں سے تھا کہ اُسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگا تھا۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



پہلے نمبر پر براجمان، اپنی مخصوص شر ارتی مسکر اہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کیمرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے۔

ا یک لمحہ کے لئے سالار کو یو نہی لگا تھا جیسے وہ اُس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھ رہاتھا۔۔ اُسی اعتماد ، دلیری اور و قار کے ساتھ جو اس کا خاصہ تھا۔

سالار سکندر کے ہو نٹول پر مسکراہٹ لہرائی،اُس نے جھک کروہ میگزین اُٹھایا تھا۔۔۔وہ ورلڈا کنامک فورم میں پہلی بار آرہا تھا۔۔۔اور دنیا کے اس فورم کا جیسے نیا پوسٹر بوائے تھا۔وہاں پڑا کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جس میں اُس نے حمین سکندریااُس کی کمپنی کے حوالے سے کچھ نہ پڑھا ہو۔

"Devilishly Handsome, Dangerously Meticulous"

سالار سکندر کے ہو نٹول پر مسکر اہٹ گہری ہوئی۔۔۔وہ ہیڈلائن حمین سکندر کے بارے میں تھی جس سے اس کی ملاقات کل اُسی فورم میں ہونے والی تھی، جہاں اُس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا۔ اُس نے اُس میگزین کو دوبارہ سینٹر ٹیبل پرر کھ دیا۔

اُس کے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر پڑاسیل فون کھا، بستر پر بیٹھتے ہوئے سالار نے اُسے اُٹھا کر دیکھا۔وہ واقعی شیطان تھا، خیال آنے پر بھی سامنے آجا تا تھا۔۔۔

"!Awake" وه حمین سکندر کا ٹیکسٹ تھا، اُسے باپ کی روٹین کا پیتہ تھاوہ خو د بھی insomniac تھا۔

"Yes"

سالارنے جواباً ٹیکسٹ کیا" بڑی اچھی فلم آر ہی تھی، سوچا آپ کو بتادوں۔"جواب آیا۔ سالار کو اُس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ دوسر اٹیکسٹ آیا جس میں اُس چینل کا نمبر بھی تھا جس پر وہ مووی آر ہی تھی، اُس کی کاسٹ کے

ناموں کے ساتھ جس میں جارلیز تھیرن کانام بلاک لیٹر زمیں لکھاہوا تھا۔وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ سالار کواندازه ہو گیا تھا۔

"Thank you for the recommendation"

سالارنے زیرِلب مسکراہٹ کے ساتھ اُس کے ٹیکسٹ کاجواب دیا۔ اُس کی بات کاجواب نہ دینااس سے زیادہ بہتر تھا۔

"I am seriously thinking of getting married"

اگلاجملہ بے سروپیر کے تھا۔ سالار سکندر گہر اسانس لے کررہ گیا۔وہ ورلڈ اکنامک فورم کا پنگ سٹار سپیکر تھاجو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہاتھا۔

'What an idea! Tread it on TAI"

"اُس نے اُسے جو انی ٹیکسٹ کیااور پھر گڈنائٹ کاملیج۔۔۔ کھٹاک سے ایک smiley ُاس کی سکرین پر اُبھری تھی۔۔ دانت نکالتے ہوئے۔۔

am serious سالار فون رکھ دیناجا ہتا تھا، کیکن پھر رُک گیا۔

" Options چاہیے یا approval ؟"اُس نے اس بار بے حد سنجید گی سے اُسے ٹیکسٹ کما

"Suggestions?" جواب أسى تيزر فتارى سے آبا۔

TV بند کر کے سوحاؤ۔اُس نے جواہاُاُسے ٹیکسٹ کیا

"بابامیں صرف بیہ سوچ رہاہوں کہ رئیسہ اور عنابیہ کی شادی کئے بغیر میر اشادی کرنامناسب نہیں خاص طور پر جب جبریل کی شادی کافی الحال کوئی امکان نہیں۔"وہ اُس کے اس جملے پر اب بالآخر کھٹکا تھا۔۔۔اُس کی باتیں اتنی بے سرویا

نہیں تھیں جتناوہ اُنہیں سمجھ رہاتھا۔ رات کے اس پہروہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے عنایہ اور رئیسہ کی شادی 🗒 کاذ کرلے کر بیٹھا تھاتو کوئی مسکلہ تھا۔۔۔اور مسکلہ کہاں تھا، یہ سالار کوڈھونڈ ناتھا۔

تو؟اُس نے اگلے ٹیکسٹ میں جیسے کچھ اور اُگلوانے کے لئے دانہ ڈالا، جواب خاصی دیر بعد آیا۔۔۔یعنی وہ اب سوچ سوچ کر ٹیکسٹ کررہاتھا۔وہ دونوں باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک بساط بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔

توبس پھر ہمیں عنایہ اور رئیسہ کے حوالے سے کچھ سو چناچا ہیے۔"جواب سوچ سمجھ کر آیا تھا، لیکن مبہم تھا۔

رئیسہ کے بارے میں یاعنایہ کے بارے میں؟"سالارنے بڑے کھلے الفاظ میں اُس سے بوچھا۔ حمین کو شاید باپ کے اس بے د هڑک سوال کی تو قع نہیں تھی،وہ امامہ نہیں تھی جس کووہ گھما پھر الیتا تھا،وہ سالار سکندر تھاجو اُسی کی طرح لمحوں میں بات کی جڑتک بہنچ جاتا تھا۔

رئیسہ کے بارے میں۔" بالآخر اُسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنا پڑا، سالار کے لئے جواب غیر متوقع نہیں تھا۔ لیکن جیران وه اُس کی ٹائمنگ پر ہوا تھا۔

تم خو در ئیسہ کے لئے بات کررہے ہویار ئیسہ نے تنہیں بات کرنے کے لئے کہاہے؟"سالار کا اگلاشیسٹ پہلے سے بھی ڈائر کیک تھا۔ حمین کاجواب اور بھی دیرسے آیا۔

''میں خو د کررہاہوں۔''سالار کو اُس کے جواب پریقین نہیں آیا۔

"رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے؟"اُس نے اگلا ٹیکسٹ کیا۔۔۔جواب ایک بارپھر دیر سے آیااور یک دم سالار کواحساس ہوا کہ یہ ٹیکسٹنگ دولو گوں کے در میان نہیں ہور ہی تھی۔۔۔ تین لو گول کے در میان ہور ہی تھی۔۔۔وہ۔۔حمین اور

وہ تاخیر جو حمین کی طرف سے جواب آنے پر ہور ہی تھی،وہ اس لئے ہور ہی تھی کیوں کہ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے سوال جواب رئیسہ کو بھی جھیج رہاتھااور پھراُس کی طرف سے آنے والے جوابات اُسے فارورڈ کررہاتھا۔ وہ اُن

دونوں کی بچین کی عادت تھی، ایک دوسرے کے لئے سپوکس پر سن کارول ادا کرنا۔۔۔اور زیادہ تربیہ رول رئیسہ ہی اُس کے لئے کیا کرتی تھی۔

کوئی اُسے بیند کر تاہے۔جواب دیر سے آیا تھالیکن اُس کے سوال کے بدلہ میں بے حد ڈیلو میٹک انداز میں دیا گیا تھااور یہ حمین کا انداز نہیں تھا۔ یہ رئیسہ کا انداز تھا۔

کون پیند کرتا ہے۔۔۔؟ ہشام؟"سالارنے جواباً بے حداطمینان سے ٹیکسٹ کیا۔اُسے یقین تھااُس کے جوابیہ سوال" نے دونوں بہن بھائی کے پیر تلے سے کچھ کمحوں کے لئے زمین نکالی ہو گی۔اُن کویہ اندازہ نہیں ہوسکتا تھا کہ سالاراتنا "باخبر"ہوسکتا تھا۔

حسبِ توقع ایک لمبے وقفے کے بعد ایک پورے منہ کھولے ہنستی ہوئی سے smiley آئی تھی۔

"Good Shot" پیر حمین کاجواب تھا۔۔

رئیسہ سے کہو آرام سے سوجائے۔۔۔ہشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کربات ہو گی۔۔۔میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں اور تم دونوں اب مجھے مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں کروگے۔

حمین کو تھیجتے ہوئے فون رکھ دیا۔وہ جانتا تھااس کے بعد وہ واقعی بھو توں کی voice message "سالارنے ایک طرح غائب ہو جائیں گے۔۔۔خاص طور پر رئیسہ۔

\* \* \* \* \*

جبریل نبیند میں فون کی آواز پر ہڑ بڑا کر اُٹھا تھا۔ اُسے پہلا خیال ہاسپٹل کا آیا تھالیکن اُس کے پاس آنے والی وہ کال ہاسپٹل سے نہیں آئی تھی اُس پر نساکانام چیک رہا تھا۔ وہ غیر متوقع تھا۔ ایک ہفتے پہلے اسفند کی تد فین کے دوران اُس کی ملا قات نساسے ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئی تھی اور اُس کے بعد اس طرح رات کے اس وقت آنے والی کال۔۔۔

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کال ریسیو کرتے ہوئے دوسری طرف سے اُس نے جبریل سے معذرت کی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اُسے ڈسٹر ب کرر ہی تھی اور پھر بے حداضطراب کے عالم میں اُس نے جبریل سے کہا تھا۔

"تم عائشہ کے لئے کچھ کرسکتے ہو؟" جبریل کچھ حیران ہوا" عائشہ کے لئے کیا؟

"وہ بولیس کسٹری میں ہے"

" "What?" وه م کا بکاره گیا" کیوں؟

فتل کے کیس میں "وہ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی۔ جبریل شاکڈرہ گیا۔"کس کا قتل؟"وہ اب رونے لگی تھی۔"

اسفند کا"جبریل کا د ماغ گھوم کر رہ گیا۔"

\* \* \* \* \*

وہ یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے کھڑے جمپے کے ساتھ اپنے باپ کو کھلار ہاتھا، اُس کا باپ لقمے کو چبانے اور نگلنے میں تقریباً دومنٹ لے رہاتھا۔ وہ ہر بار صرف اتنی ہی یخنی پیالے میں ڈالٹاجس میں ایک کھڑا ڈوب جاتا پھر چپچہ سے اس کھڑے کو باپ کے منہ میں ڈالنے کے بعد وہ بے حد مخل سے بیالے میں نیا کھڑا ڈالٹا جو گرم پخنی میں پھولنے لگتا تھا۔ وہ ایک بی وقت میں پخنی اس بیالے میں ڈالٹا تو یخنی اب تک ٹھنڈی ہو چی ہوتی۔ یخنی کا ایک بیالہ پینے میں اس کا باپ تقریباً ایک گھنٹہ لگاتا تھا۔ ٹھنڈی پخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے کھڑے بھی وہ اس رغبت سے کھاتا جیسے وہ ان گرم لقموں کو کھار ہاتھا۔ سکندر عثمان کے ذاکتے کی حس آہتہ آہتہ ختم ہور ہی تھی، گرم اور ٹھنڈی خوراک میں شخصیص کو ان کے لئے کہا تھا۔ سکندر عثمان کی دیکھ بھال کرنے والے فیملی کے افر ادشھ جو اس شخصیص کو اُن کے لئے کہا تھے۔ وہ اب بھی ہو داک کو اُن کے لئے ممکنہ حد تک ذاکتہ دار بناکر دے رہے تھے۔ وہ اس ذاکتے ہوئے سے لطف اندوز ہو سکتے تھے نہ اس ذاکتے کو یادر کھ سکتے تھے۔

باپ کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ سالار اور امامہ نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے کھانا کھایا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتھا تھا، تینوں وقت کا کھانا باپ کے کمرے میں اُسے کھانا کھلاتے ہوئے یہی کھاتا تھا اور اس کی عدم موجودگی میں یہ کام امامہ اور پچ کرتے تھے۔ ان کے گھر کاڈرائنگ روم ایک عرصہ سے نہ ہونے کے برابر استعال ہور ہاتھا۔ اس کے ماں باپ کا بیڈروم اس کی فیملی کے افراد کی بہت ساری سرگر میوں کامر کزتھا۔ یہ اُس شخص کو تنہائی سے بچانے کی ایک کوشش تھی جو کئی سالوں سے اس کمرے میں بستر تک محدود تھا اور الزائمرکی آخری سٹیج میں داخل ہو چکا تھا۔

ٹرالی میں پڑا نیں پن اُٹھاکر اُس نے سکندر عثمان کے ہو نٹول کے کونے سے نگلنے والی یخنی کے وہ قطرے صاف کیے جو چند

المحے پہلے نمو دار ہوئے تھے۔ انہوں نے خالی آنکھوں سے اُسے دیکھا جن سے وہ اُسے ہمیشہ دیکھتے تھے۔ وہ اُنہیں کھانا

کھلاتے ہوئے جو اب کی توقع کے بغیر اُن سے بات کرنے کی کوشش کیا کر تا تھا۔ اس کے باپ کی خاموشی کے وقفے

اب گھنٹوں پر مشتمل ہونے لگے تھے۔ گھنٹوں کے بعد کوئی لفظ یا جملہ اُن کے منہ سے نکلتا تھا جس کا تعلق اُن کی زندگی

کے کسی سال کی کسی یا دسے ہو تا تھا اور وہ سب اس جملے کو سال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔

سکندر عثمان کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ یک ٹک اُسے دیکھتے تھے۔ اب بھی دیکھ رہے تھے۔ سالار جانتا تھااُس کا باپ جیسے
ایک اجنبی کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہاتھا۔ ان کو کھانا کھلانے کی کوئی احتیاط، کوئی محبت، کوئی لگن اُن کی یاد داشت پر
کہیں محفوظ نہیں ہور ہی تھی۔ وہ ایک اجنبی کے ہاتھ سے کھانا کھار ہے تھے اور اُن کے ختم ہوتے ہوئے دماغی خلیے اُس
اجنبی کے چہرے کو کوئی نام دینے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔

سالار جانتا تھااس کے باپ کواُس کے ہاتھ سے کھایا ہواوہ دو پہر کا کھانا بھی یاد نہیں ہو گا۔وہ جتنی بار اُس کے کمرے میں آتا ہو گا،وہ اپنے باپ کے لئے ایک نیاشخص،ایک نیاچہرہ ہو گااور صرف وہی نہیں،اُس کی فیملی کے باقی سب افراد بھی۔ سکندر عثمان شاید جیران ہوتے ہوں گے کہ اُن کے کمرے میں بار بار نئے لوگ کیوں آتے تھے۔۔۔وہ اپنے گھر میں "اجنبیوں" کے ساتھ رہ رہے تھے۔

اُس نے یخنی کا آخری جیج اپنے باپ کے منہ میں ڈالا۔ پھر پیالہ ٹرالی میں رکھ دیا۔ ابوہ اپنے باپ کو جیج کے ساتھ پانی پلار ہاتھا۔ اُس کا باپ لمبا گھونٹ نہیں لے سکتا تھا۔ امامہ کچھ دیر پہلے کمرے سے اُٹھ کر گئ تھی۔ اُس کاسامان پہلے ہی ایئر پورٹ جاچکا تھا۔ اب باہر ایک گاڑی اُس کے انتظار میں کھڑی تھی جو اسے تھوڑی دیر میں ایئر پورٹ لے جاتی۔ اس کاسٹاف بے صبر ی سے اس کمرے سے اُس کی بر آمد گی کا منتظر تھا۔

سالارنے گلاس واپس رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے باپ کی گر دن کے گر دیجے یلا ہوا نیکین ہٹایا۔ پھر پچھ دیر تک سکندر عثمان کاہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بیٹھارہا۔ آہت ہ آہت ہاس نے انہیں اپنی روائگی کا بتایا تھا اور اُس تشکر واحسان مندی کا بھی جو وہ اپنے باپ کے لئے ہمیشہ محسوس کر تا تھا خاص طور پر آج۔۔۔ سکندر عثمان خالی نظر وں سے اُسے دکیھ اور سُن رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ بچھ بھی سمجھ نہیں پارہے تھے۔ لیکن یہ ایک رسم تھی جو وہ ہمیشہ ادا کر تا تھا۔ اُس نے این بات ختم کرنے کے بعد باپ کے ہاتھ چو مے پھر اُنہیں لٹاکر کمبل اوڑھا دیا، اور پچھ دیر بے مقصد بیڈ کے پاس کھڑا اُنہیں دیکھتارہا تھا۔ اُس کے بعد پینہ نہیں کب وہ اپنے بایے کے پاس آنے کے قابل ہو تا۔

سالاریہ نہیں جانتا تھاوہ آخری کھاناتھاجو اُس نے اپنے باپ کے ساتھ کھایا تھا۔

تاش کاترپ کا پتیه بچینکا جانے والا تھااور ''مہلت ''ختم ہونے والی تھی۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

# قسط نمب ر23

### تبارك الذي

لاک اپ میں بیٹے اُس رات عائشہ عابدین نے اپنی زندگی کو recape کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر اُس کی زندگی میں اتنابہت کچھ ہو چکا تھا کہ وہ اس کو شش میں بھی ناکام ہور ہی تھی، یوں جیسے وہ 28 سال کی زندگی نہیں تھی آٹھ سوسال کی زندگی تھی۔۔۔ کوئی بھی واقعہ اُس ترتیب سے یاد نہیں آر ہاتھاجس ترتیب سے وہ اُس کی زندگی میں ہواتھااور وہ یاد کرناچاہتی تھی۔

لاک اپ کے بستر پر چت لیٹے حبیت کو گھورتے ہوئے اُس نے یہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اُس کی زندگی کاسب سے بدترین واقعہ کیا تھا۔۔۔سب سے تکلیف دہ تجربہ اور دور۔۔۔باپ کے بغیر زندگی گزارنا؟

احسن سعد سے شادی؟

اُس کے ساتھ اُس کے گھر میں گزاراہواوقت؟

ایک معذور بیٹے کی پیدائش؟

احسن سعدے طلاق؟

اسفند کی موت؟

یا پھر اپنے ہی بیٹے کے قتل کے الزام میں دن دہاڑے ہاسپٹل سے پولیس کے ہاتھوں گر فتار ہونا۔۔۔؟

اور ان سارے واقعات کے بیچوں نے گئی اور ایسے تکلیف دہ واقعات جو اُس کے ذہن کی دیوار پر اپنی جھلک د کھاتے ہوئے جیسے اُس قہرست میں شامل ہونے کے لئے بے قرار تھے۔۔۔

وہ طے نہیں کر سکی۔۔۔ہر تجربہ،ہر حادثہ،اپنی جگہ تکلیف دہ تھا۔۔۔اپنی طرح سے ہولناک۔۔۔وہ اُن کے بارے میں سوچتے ہوئے جیسے زندگی کے وہ دن جینے لگی تھی اور اگلے واقعہ کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہوئے اُسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہور ہاتھا ہے کہ پچھلا واقعہ زیادہ تکلیف دہ تھایا پھر جو اُسے اب یاد آر ہاتھا۔

گو مجھی کبھارعائشہ عابدین کولگتا تھاوہ ڈھیٹ تھی۔۔۔ نکلیف اور ذلّت سہہ سہہ کروہ اب شر مندہ ہونااور در دسے متاثر ہونا جپوڑ چکی تھی ۔۔۔ زندگی میں وہ اتنی ذلّت اور تکلیف سہہ چکی تھی کہ شرم اور شر مندگی کے لفظ جیسے اُس کی زندگی سے خارج ہوگئے تھی۔۔۔ اُسے کسی تکلیف سے پچھ نہیں ہو تا تھا۔۔۔ دل تھا تو وہ اسے ٹکڑے تھے۔۔۔ وہ اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ مرنا بھی بھول گئی تھی۔۔۔ اُسے کسی تکلیف سے پچھ نہیں ہو تا تھا۔۔۔ دل تھا تو وہ اسے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ اب اور ٹوٹنا اُس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ذہ بن تھا تو اُس پر جالے ہی جالے تھے۔۔۔ عزتِ نفس، ذلّت، عزبّت جیسے فظوں کو چھپا دینے والے جالے۔۔۔ یہ سو چنا اُس نے کب کا چھوڑ دیا تھا کہ یہ سب اُس کے ساتھ ہی کیوں ہو تا تھا، اُس نے تو کسی کا گھے نہیں بگاڑا تھا۔۔۔ اس سوال کا جو اب ویسے بھی اُسے احسن سعد نے ر ٹوادیا تھا۔

"لکھواس کاغذ پر کہ تم گناہ گار ہو۔۔۔اللّٰہ سے معافی مانگو۔۔۔ پھر مجھ سے معافی مانگو۔۔۔ پھر میر بے گھر والوں سے معافی مانگو۔۔۔ بے حیاعورت۔۔۔" پیتہ نہیں یہ آواز اُس کے کانوں میں گو نجنا بند کیوں نہیں ہوتی تھی۔۔۔ دن میں۔۔۔ رات میں۔۔۔ سینکٹروں بار ان جملوں کی بازگشت اُسے اُس کے اس سوال کا جواب دیتی رہتی تھی کہ یہ سب اُس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا۔

وہ ایک گناہ گار عورت تھی۔۔۔یہ جملہ اُس نے اتنی بار اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر احسن سعد کو دیا تھا کہ اب اُسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا۔۔۔ اُس کا گناہ کیا تھا، صرف یہ اُسے یاد نہیں آتا تھا۔۔۔ مگر اُسے پھر بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اُس نے بھی زندگی میں کیا ہو گا۔۔۔ اتنابڑا کہ اللہ تعالی اُسے یوں بار بار "مز ا" دے رہا تھا۔۔۔ سز اکا لفظ بھی اُس نے احسن سعد اور اُس کے گھر میں ہی مُنااور سیکھا تھا۔۔۔ جہاں گناہ اور سزاکے لفظ کسی ورد کی طرح دہر ائے جاتے تھے۔۔۔ ورنہ عائشہ عابدین نے تواحسن سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کوخو دپر صرف"مہر بان " دیکھا تھا۔

"بے حیاعورت۔۔۔ "وہ گالی اُس کے لئے تھی۔عائشہ عابدین کو گالی سُن کر بھی یہ یقین نہیں آیا تھا۔۔ زندگی میں پہلی بارایک گالی اپنے لئے سُن کروہ گنگ رہ گئی تھی۔۔۔ کسی مجسمے کی طرح۔۔۔ کھڑی کی کھڑی۔۔۔ یوں جیسے اُس نے کوئی سانپ یاا ژدہاد کیھ لیا

تھا۔۔۔ وہ نازونعم میں پلی تھی۔۔۔ گالی توایک طرف،اُس نے کبھی اپنے نانانانی یاماں سے اپنے لئے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سُنا تھا۔۔۔ایسالفظ جس میں عائشہ کے لئے توہین یاتضحیک ہوتی اور اب اُس نے اپنے شوہر سے اپنے لئے جو لفظ سُناتھااُس میں توالز ام اور تہمت تھی۔۔۔وہ"بے حیا" تھی۔۔۔عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا، سو تاویلیں دے کر کہ یہ گالی اُس کے لئے کیسے ہوسکتی تھی۔۔۔ یاشایداُس نے غلط سُناتھا۔۔۔ یا پھراُن الفاظ کامطلب وہ نہیں تھاجو وہ سمجھ رہی تھی۔۔۔وہاُس کیفیت پر ایک کتاب لکھ سکتی تھی۔ان توجیہات،اُن وضاحتوں پر جو پہلے گالی سُننے کے بعد اگلے کئی دن عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو دیں تھیں۔۔۔ابنی عزیّتِ نفس کو دوبارہ بحال کرنے کے لئے۔۔۔Antibiotic کے ایک کورس کی طرح۔۔۔لیکن بیہ سب صرف پہلی گالی کی د فعہ ہواتھا، پھر آہستہ آہستہ عائشہ عابدین نے ساری توجیہات اور وضاحتوں کو د فن کر دیا تھا۔۔۔وہ اب گالیاں کھاتی تھی اور بے حد خامو شی سے کھاتی تھی، اور بہت بڑی بڑی ۔۔۔ اور اُسے یقین تھا کہ وہ یہ گالیاں deserve کرتی تھی کیو نکہ احسن سعد اُسے بیہ کہتا تھا۔۔۔ پھر وہ مارا کھانا بھی اسی سہولت سے سیھ گئی تھی۔۔۔ اپنی عزّتِ نفس کوایک اور سلیپنگ ڈوز دیتے ہوئے۔۔۔ پانچ افراد کاوہ گھر انہ اُسے بیہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیاتھا کہ اُس کے ساتھ جو کچھ بھی ہور ہاتھا،وہ اُسے deserve

وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں بھنس گئی تھی جو زبان کے پتھر ول سے اُسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ'' گناہ گار''

احسن سعداُس کی زندگی میں کیسے آیا تھااور کیوں آگیا تھا۔۔۔ایک وقت تھااُسے لگتا تھاوہ اُس کی خوش قشمتی بن کر اُس کی زندگی میں آیا تھااور پھرایک وہ وقت تھاجب اُسے وہ ایک ڈراؤناخواب لگنے لگاتھا، جس کے ختم ہونے کاانتظار وہ شدّ و مدسے کرتی تھی۔ اور اب اسے لگتا تھاوہ وہ عذاب تھاجو اللّٰہ تعالیٰ نے اُسے اُس کے کر دہ، ناکر دہ گناہوں پر اس د نیامیں ہی دے دیا تھا۔

وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پر و پوزل اُس کے لئے آیا تھا۔ عائشہ کے لئے بیہ کوئی انو کھی بات نہیں تھی۔اُس کے لئے در جنوں پر وپوزلز پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نانانانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے تھے۔اُس کا خیال تھا کہ یہ پر وپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا کیونکہ اُس کے نانانی اُس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اُسے کسی قشم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے۔ گراس بار ایسانہیں ہوا تھا۔۔۔احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی قیملی پر اثر کر گئی تھی،اور اس پر بھی۔

👸 "ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لئے۔۔۔باقی سب کچھ ہے ہماری پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔۔۔اور آپ کی بٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لو گوںنے کہ بس ہم آپ کے ہاں مجھولی پھیلا کر آئے بغیر نہیں رہ سکے "احسن کے باپ نے

اُن اُس کے ناناسے کہاتھا۔ عائشہ عابدین جو جب پتہ چلاتھا کہ اُس کی ایک ننداُس کے ساتھ میڈیکل کالج میں ہی پڑھتی تھی۔۔۔
دونوں کا آپس میں بہت رسمی ساتعارف تھا۔۔۔ مگر اُسے جیرت ہوئی تھی کہ اُس رسمی تعارف پر بھی اُس کی اتنی تعریفیں وہ لڑکی
این فیملی میں کرسکتی تھی جو کالج میں بالکل خاموش اور لئے دیے رہتی تھی۔۔۔عائشہ عابدین کے لئے کسی کی زبان سے اپنی تعریفیں
سُننا کوئی اچھنے کی بات نہیں تھی، وہ کالج کے سب سے نمایاں سٹوڈ نٹس میں سے ایک تھی، اور وہ ہر طرح سے نمایاں تھی،

کی وجہ سے بھی۔۔۔وہ اپنے کی نہ صرف personality قابلیت میں، نصابی اور غیر نصابی سر گرمیوں میں اور پھر اپنی acedmic کی وجہ سے بھی۔۔۔وہ اپنے کی نہ صرف personality بوتے ہوئے بھی اور مکمل طور پر تجاب اوڑھے practicing جا جہ حسین بلکہ بے حدسٹائلش لڑکیوں میں گر دانی جاتی تھی کو بڑھانے کی چیز تھی اور بیر رائے اُس کے بارے میں لڑکے charisma جاب عائشہ عابدین پر سجنا تھا۔۔۔ یہ اُس کے بہوئے بھی اور لڑکیوں کی متفقہ رائے تھی۔۔۔اور اب اُس لڑکی کے لئے احسن سعد کا پر و پوزل آیا تھا، جس کی فیملی کو اُس کے نانانی نے پہلی کر دیا تھا۔ پیتہ نہیں کون "سادہ" تھا۔۔۔ اُس کے نانانی جنہیں احسن کے مال باپ بہت شریف اور سادہ لگے OK ملا قات میں ہی جو ٹری تحقیق صرف اس لئے نہیں کر وائی کیونکہ انہوں نے احسن سعد کے مال باپ کی دیند اری کا پاس کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجو دانہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملا قات مسعد کے مال باپ کی دیند اری کا پاس کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجو دانہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملا قات کی کر واناضر وری سمجھا تھا۔۔۔ احسن سعد اُس وقت امریکہ میں ریزیڈ نسی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا

احسن سعد سے پہلی ملا قات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصہ کے بعد جبریل یاد آیا تھا۔۔۔اُسے وہ جبریل کی طرح کیوں لگا تھا، عائشہ کو اس سوال کا جو اب کبھی نہیں ملا۔ وہ شکل وصورت میں صرف مناسب تھا، تعلیمی قابلیت میں بے حد اچھا۔۔۔اور بات چیت میں حد مختاط۔۔۔اُس کا پیندیدہ موضوع صرف ایک تھامذ ہب، جس پر وہ گھنٹوں بات کر سکتا تھااور اُس کے اور عائشہ عابدین کے

فیملی پر کچھ اعتراضات کئے تتھے۔اُسے وہ بے حد" کٹر" لگے تتھے اور اُس کی اس رائے کو اُس کے اپنے ماں باپ نے بیہ کہتے ہوئے رد 🚆 کر دیاتھا کہ وہ خو د ضرورت سے زیادہ لبرل تھی اس لئے وہ اُنہیں اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔نورین شاید کچھ اور بحث ومباحثہ کرتی اگر اُسے بیہ نہ محسوس ہو جاتا کہ عائشہ عابدین بھی وہی چاہتی تھی جو اُس کے ماں باپ چاہتے تھے۔نورین الہیٰ نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے تمام خدشات کو یہ کہہ کر سُلا دیا تھا کہ عائشہ کواحسن کے والدین کے پاس نہیں رہنا تھا۔۔۔امریکہ احسن کے ساتھ رہنا تھااور امریکہ کاماحول بڑے بڑوں کو moderate کر دیتا تھا۔

شادی بہت جلدی ہوئی تھی اور بے حد ساد گی ہے۔۔۔ یہ احسن سعد کے والدین کا مطالبہ تھااور عائشہ اور اُس کے نانانی اُس پر بے حد خوش تھے۔۔۔عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی اور بیہ اُسے اپنی خوش قشمتی لگی تھی کہ اُسے ایسی سوچ رکھنے والا سسر ال مل گیا تھا۔احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھابلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کے نانانانی کواُن روایتی تکلفات سے منع کیاتھا۔ مگریہ عائشہ کی قیملی کے لئے اس لئے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لئے اُس کے نانانلی بہت کچھ خریدتے رہتے تھے اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی،وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کے تحا نف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہو جاتے تھے اور عائشہ کی شادی کی تقریب میں بھی ایساہی ہو اتھا۔ بہت ساد گی سے کی جانے والی تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں منعقد ہوئی تھی،احسن سعد اور اُس کے خاند ان کوعائشہ اور اُس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحا کف کی مالیت بے شک لا کھوں میں تھی مگر اس کے برعکس شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی رکھ رکھاؤاور مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔۔۔وہ صرف مناسب تھے۔۔۔عائشہ کی قیملی کا دل براہوا تھالیکن عائشہ نے اُنہیں سمجھایا تھااُس کا خیال تھا، وہ"سادگی"سے شادی کرناچاہتے تھے اور اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرج نہیں کیاتو بھی بیہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی، کم از کم اُس کادل صرف ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہواتھا۔

اُس کا دل شادی کی رات اُس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا تھا، جب کمرے میں آنے کے بعد اُس کے قریب بیٹھ کرپہلا جملہ احسن سعد نے ا پنی نئی نویلی دلہن اور اُس کے حسن پر نہیں کہا تھا بلکہ اُس کی مال کے حوالے سے کہا تھا۔

تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی۔۔۔اس عمر میں فاحشاؤں کی طرح کاسلیولیس لباس پہن کر مر دوں کے ساتھ ٹھٹھے لگاتی پھر رہی ہے۔۔۔اوراُسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عور تیں پتہ نہیں آج کیا پہن کر شادی میں شرکت کرنے پہنچی ہوئی تھیں۔"عائشہ کا اندر کاسانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا،جواُس نے اپنے کانوں سے سُناتھا، اُسے اُس پریقین نہیں آیا تھا،احسن

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ty.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksoc

کا پیالب واہجہ اتنا نیااور اجنبی تھا کہ اُسے یقین آبھی نہیں سکتا تھا، اُن کے در میان نسبت طے ہونے کے بعد و قناً فو قناً بات چیت ہوتی آ تر ہی تھی اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز اور دھیمے لب واہجہ میں بڑی شاکسگی اور تمیز کے ساتھ بات کرتا تھا، اتناا کھڑ لہجہ اُس نے گھی پہلی بار سُنا تھا اور جو لفظ وہ اُس کی ماں اور خاند ان کی عور توں کے لئے استعال کر رہاتھا، وہ عائشہ عابدین کے لئے نا قابلِ یقین تھے۔

"تمہاری ماں کو کیا آخرت کاخوف نہیں ہے؟ مسلمان گھرانے کی عورت ایسی ہوتی ہے۔۔۔؟ اور پھربیوہ ہے وہ۔" عائشہ آنکھیں پچاڑے اُس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ اُسے بیرسب کیوں شار ہاتھا۔۔۔؟ اُس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا۔وہ ایک دن کی دلہن تھی اور بیہ وہ لفظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لئے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی۔

وہ آدھا گھنٹہ ایسی عور توں کے بارے میں لعنت ملامت کر تار ہاتھا اور اُسے یہ بھی بتا تار ہاتھا کہ اُس کی قیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اُس کی ماں اور بہنیں اتنی آزاد خیال تھیں اور امریکہ میں اُن کا یہ لا نفسٹا کل تھا۔۔۔انہوں نے تواُس کے نانانی اور خود اُسے دیکھ کریہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ احسن سعد سے یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکی کہ وہ اس رشتہ کے طے ہونے پہلے امریکہ میں دو تین بار اُس کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔۔۔وہ آزاد کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔۔۔وہ آزاد خیال شے تو یہ اُن سے چھپاہوا نہیں تھا جس کا انگشاف اُس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہوگئے تھے۔احسن سعد کے پاس مذہب خیال شے تو یہ اُن سے چھپاہوا نہیں تھا جس کا انگشاف اُس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہوگئے تھے۔احسن سعد کے پاس مذہب کی ایسی تھی۔اُس کی ماں اور بہنوں ہی کی تھی۔اُس کی عالمی عائشہ عابدین ہولئے کی ہمت نہیں تھیں اور احسن اور اُس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید ہے جائز ہی

اُس دات احسن سعد نے اس ابتدائے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اُسے ہوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اُس کا درجہ اور مقام سنا
اور سمجھا دیا تھا۔۔۔ جو سینڈری تھا۔۔۔ وہ سر ہلاتی رہی تھی۔۔۔ وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آج کی رات کے لئے ہی
جیسے اکٹھا کر تارہا تھا۔۔۔ وہ بے حد خامو ثی سے سب پچھ سُنتی گئی تھی۔۔۔ وہ وقتی غصہ نہیں تھا، وہ اراد ٹا تھا۔۔۔ وہ اُسے نفسیاتی
طور پر ہلا دینا چاہتا تھا اور وہ اُس میں کا میاب رہا تھا۔ عائشہ جیسی پر اعتاد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اُس نے لگائی
تھی۔۔۔ اُس نے اُسے بتایا تھا کہ اُس گھر اور اُس کی زندگی میں وہ اُس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے۔۔۔ اور ہاں اس
فہرست میں اُس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔۔۔ عائشہ عابدین کو اُس نے جیسے اُس دائرے سے باہر کھڑ اگر دیا تھا جس کے اندر
اُس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ 1 2 سال کی ایک نو عمر لڑکی جس طرح ہر اساں ہو سکتی وہ ویسے ہی ہر اساں اور حو اس باختہ ہوئی
تھی۔احسن سعد نے اُس سے کہا تھا اُس کے اور عائشہ کے در میان جو بات چیت ہوگی عائشہ اُسے کسی سے شئیر نہیں کرے گی۔۔۔

عائشہ نے اُس کی بھی حامی بھر لی تھی، اُس کا خیال تھا بیہ ایک عام وعدہ تھاجو ہر مر دبیوی سے لیتا تھا۔۔۔ مگر وہ ایک عام وعدہ نہیں تھا، احسن سعدنے اُس کے بعد اُس سے قر آن پاک پر راز داری کا حلف لیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اُس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتاتھا کہ وہ اُسے جو کیے وہ اُس کی اطاعت کرے۔۔۔ 21سال کی عمر تک وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بُری رات تھی لیکن اُسے بیہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بُری راتوں کی گنتی بھی بھولنے والی تھی۔

أس رات احسن سعد کاغضة اور روية صرف أس کاغضة اور روية نهيس تفاله اگلی صبح عائشه عابدين کو أس کی فيملی بھی أسی انداز ميں ملی تھی۔۔۔ بے حد سر د مہری، بے حد اکھڑا ہوالہجہ۔۔۔اُس کا احساسِ جرم اور بڑھا تھااور اُس نے دعا کی تھی کہ اُس رات ولیمہ کی تقریب میں اُس کی ماں اور بہنیں ایسے کوئی لباس نہ پہنیں جس پر اُسے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔

کیکن شادی کے چند دنوں کے اندر اُسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اُس کی فیملی کی خفگی کی وجہ اُس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں تھا۔۔۔ اُن کی خفگی کی وجہ اُن کی تو قعات کا پورانہ ہو ناتھاجو وہ عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے، شادی سادگی سے کرنے اور جہنریا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب" کچھ بھی" نہ لانا نہیں تھا۔ اُن کو تو قع تھی کہ اُن کے اکلوتے اور اتنے قابل بیٹے کوعائشہ کی فیملی کوئی بڑی گاڑی ضرور دیتی۔۔۔عائشہ کے نام کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیکنس ضرور کیاجا تا۔۔۔ جیسے اُن کے خاندان کی دوسری بہوؤں کے نام ہو تا تھا۔۔۔شادی سادگی سے ہونے کا مطلب اُن کے نزدیک صرف شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا تھا۔ شادی کے تیسرے دن یہ گلے شکوے عائشہ سے کر لیے گئے تھے اور اس کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچائے جو عائشہ نے پہنچا دیئے تھے اب 😤 شاکٹر ہونے کی باری اس کی قیملی کی تھی۔

شادی کے تین دن بعد پہلی بار نورین الہیٰ نے اپنی بیٹی کویہ آپشن دیاتھا کہ وہ ابھی اُس رشتہ کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔۔۔ جولوگ تیسرے دن ایسے مطالبے کر سکتے ہیں، وہ آگے چل کر اُسے اور بھی پریشان کر سکتے تھے،عائشہ ہمت نہیں کر سکی تھی۔۔۔ ا پنی دوستوں اور کزنز کے ٹیکسٹ میسجز اور کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ بیہٹت نہیں کر سکی تھی کہ وہ ماں سے کہہ دیتی کہ اُسے طلاق چاہیے تھے۔اُس نے وہی راستہ چُناتھا جو اس معاشرے میں سب چنتے تھے۔۔۔ سمجھوتے کا اور اچھے وقت کے انتظار کا۔۔۔ اُس کاخیال تھا بیرسب کچھ وقتی تھا۔۔۔ یہ چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھااور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تووہ اور احسن اور طریقے سے زندگی گزارتے۔

ﷺ تھا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں ہی رہے گی۔ وی عائشہ نے نومہینے جتنے صبر اور مخمل کے ساتھ گزارے تھے، صرف وہ ہی جانتی تھی۔وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرناچا ہتی تھی لیکن اُس کے سسر ال والوں اور احسن کویہ پہند نہیں تھااس لئے عائشہ نے اُس پر اصر ار نہیں کیا۔اُس کے سسر ال والوں کو عائشہ کا بار

احسن کی فیملی کی ساری شکایات ختم کر دی گئی تھیں۔اُسے شادی کے ایک ہفتہ کے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی، عائشہ کے نام ورین نے اپناایک پلاٹ ٹرانسفر کر دیا تھا اور عائشہ کے نانانے اُس کو پچھ رقم تحفے میں دی تھی جو اُس نے احسن کے مطالبے پر اُس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔وہ اُس کے بعد دوہفتوں کے لئے ہنی مون منانے بیر ونِ ملک چلے گئے تھے۔

احسن سعد نے پہلی بار اُس پر ہاتھ بھی ہنی مون کے دوران کسی بات پر بر ہم ہو کر اُٹھایا تھا۔ اُس سے پہلے اُس نے اُسے گالیاں دی تھیں۔۔۔عائشہ عابدی سے بہت بڑی غلطی ہو گئ تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔۔۔عائشہ نے جان لیا تھا۔۔۔اُس کا شوہر بہت اچھامسلمان تھالیکن اچھاانسان نہیں تھااور عائشہ نے اُس کا انتخاب اُس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا، اس دھو کے میں جس میں وہ اُن بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور دورُ نے نہیں تھے۔

وہ ایک مہینہ کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھالیکن ایک مہینہ میں عائشہ بدل گئ تھی۔وہ ایک عجیب وغریب خاندان میں آگئ تھی۔

جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھالیکن اندر سے بے حد گھٹن ذدہ تھا اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا اس کا

اندازہ اُسے بہت جلد ہو گیا تھا۔۔۔احسن صرف اپنے باپ کی کا پی بن گیا تھا اور اُسے اپنی مال کی کا پی بنانا چاہتا تھا جے وہ ایک آئیڈیل

مسلمان عورت سمجھتا تھا۔۔۔وہ اور اُس کی بہنیں۔۔۔وہ عائشہ عابدین کو اُن کے جیسا بنانا چاہتا تھا۔۔۔اور عائشہ عابدین کو بہت جلد

اندازہ ہو گیا تھا وہ "آئیڈیل مسلم عور تیں "نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں ،اُس گھر کے ماحول اور سعد کے رویے اور مز اج کی وجہ

اندازہ ہو گیا تھا وہ "آئیڈیل مسلم عور تیں "نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں ،اُس گھر کے ماحول اور سعد کے رویے اور مز اج کی وجہ

میں کی نندوں کے لئے رشتوں کی تلاش جاری تھی ، لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن اور سعد اُن دونوں کے لئے ل

عائشہ شادی کے دو مہینوں کے اندراندراُس ماحول سے وحشت ذرہ ہو گئی تھی۔اوراس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کالیا ہواحلف توڑ کر
اپنے نانانی سے سب پچھ شکیر کرتی اور انہیں کہتی کہ وہ اُسے اس جہنم سے نکال لیں۔۔۔اُسے پتہ چلاتھا کہ وہ پریگذنٹ تھی۔۔۔وہ
خبر جو اُس وقت اُسے خوش قسمتی لگتی، اُسے اپنی بد قسمتی لگی تھی۔عائشہ عابدین ایک بار پھر سمجھوتہ کرنے پر تیار ہو گئی، ایک بار پھر
اس اُمید کے ساتھ کہ بچہ اس گھر میں اُس کے سٹیٹس کوبدل دینے والا تھا اور پچھ نہیں تو کم از کم اُس کے اور احسن سعد کے تعلق کو
تو۔۔۔ یہ بھی اُس کی خوش فنہی تھی،وہ پریگنٹسی اُس کے لئے ایک اور پچندہ ثابت ہوا تھا۔ احسن سعد اور اُس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا
توال دہ بچکی اُس کی خوش فنہی تھی،وہ پریگنٹسی اُس کے لئے ایک اور پچندہ ثابت ہوا تھا۔ احسن سعد اور اُس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا

بار اپنے نانانانی کے گھر جانااور اُن کا اپنے گھر آنا بھی پیند نہیں تھاتوعا کشہ نے بیہ بات بھی بنا چوں چر اں کے مان لی تھی۔وہ اب کسی سوشل میڈیافورم پر نہیں تھی کیوں کہ احسن کوخود ہر فورم پر ہونے کے باوجودیہ پیند نہیں تھا کہ وہ وہاں ہواور اُس کے کانٹیکٹس میں کوئی مر دہو، چاہے وہ اُس کا کوئی رشتہ داریا کلاس فیلوہی کیوں نہ ہو اور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجو داپنی آئی ڈی ختم کر دی تھی،اُس کے پاس ویسے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اظہار کے لئے اُسے فیس بک کے کسی اکاؤنٹ کی

احسن سعد کی ماں کو یہ بیند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے۔۔۔ صبح دیر تک سوتی رہے ،عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤنج میں آ جاتی تھی۔گھر میں ملازم تھے لیکن ساس سسر کی خدمات اُس کی ذمہ داری تھی اور اُسے اس پر بھی اعتراض نہیں ہو تاتھا۔ کھانابنانے کی وہ ذمہ داری جو اس سے پہلے تین خواتین میں تقسیم تھی،اب عائشہ کی ذمہ داری تھی اور یہ بھی وہ چیز نہیں تھی جس سے اُسے تکلیف بہنچتی۔۔۔وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نانانانی کے گھر میں بھی وہ بڑے شوق سے اُن کے لئے مجھی کبھار کھانا بنایا کرتی تھی۔۔۔وہ ذمہ داریوں سے نہیں گھبر اتی تھی، تذلیل سے گھبر اتی تھی۔اُس گھر کے افراد ستائش اور حوصلہ افزائی جیسے لفظوں سے نا آشا تھے۔۔۔ وہ تنقید کرسکتے تھے، تعریف نہیں۔۔۔ یہ صرف عائشہ نہیں تھی جس کی خدمت گزاری کووہ سراہنے سے قاصر تھے،وہاں کوئی بھی کسی کوسر اہتا نہیں تھا۔

وہ اس گھر میں یہ سوال کرتی تواپنے آپ کو ہی احمق لگتی کہ اُس نے کھانا کیسابنایا تھا۔۔۔ شر وع شر وع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کاجواب اُسے بے حد تفحیک آمیز جملوں اور شمسنحرسے ملاتھا، تبھی کبھار اُسے لگتاوہ بھی نفسیاتی ہوناشر وع

احسن سعداُس کے لئے ایک ایساضابطہ طے کر گیا تھا، وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کااعتراف کرے گی۔۔۔اللّٰہ سے تھم عدولی کی معافی مانگے گی، پھراُس شخص سے جس کی اُس نے نافر مانی کی ہو۔

ایک ہفتے میں کم از کم ایک بار عائشہ ایساایک معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فر دے نام لکھ رہی ہوتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اُسے اندازہ ہوا، وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔۔۔احسن سعد اپناسارا بچین اپنی غلطیوں کے لئے اپنے باپ کو ایسے معافی نامے لک لکھ کر دیتار ہتا تھااور اب اپنی بیوی کے گلے میں اُس نے وہی رسی ڈال دی تھی۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



عائشہ پہلے جاب کرتی تھی، اب وہ نقاب اور دستانے پہننا بھی نثر وع ہو گئی تھی۔ اُس نے بال کٹوانا جھوڑ دیا تھا، بھنوؤں کی تراش خراش، چہرے کے بالوں کی صفائی، سب کچھ جھوڑ دیا تھا کیونکہ اُس گھر کی عور تیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔۔۔وہ آئیڈیل عور تیں تھیں اور عائشہ عابدین کواپنے آپ کوائن کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔

اس کے نانانی اور فیملی کو بدیپة تھا کہ اُس کے سسر ال والے الجھے لوگ نہیں تھے، لیکن عائشہ اُس گھر میں کیابر داشت کر رہی تھی، اُنہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔۔۔وہ اُس حلف کو نبھارہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے بیٹی تھی، کوئی بھی اُس سے ملنے پر اُس سے فون پر بات کرنے پر اُسے کرید تار ہتاعائشہ کے پاس بتانے کو پچھ بھی نہیں ہو تا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اُس کی ناخو شی دو سرے کی غلط فہمی تھی اور ان نو مہینوں کے دوران اُس کا اور احسن سعد کا تعلق نہ ہونے کے بر ابر تھا۔۔۔وہ تا در اُس کی ناخو شی دو سرے کی غلط فہمی تھی اور ان نو مہینوں کے دوران اُس کا اور احسن سعد کا تعلق نہ ہونے کے بر ابر تھا۔۔۔وہ تو شادی پر واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا، ان کے در میان فون پر اور سکائپ پر بات بھی بہت مختصر ہوتی اور اُس میں تب وقفہ پڑ جاتا جب احسن کے گھر میں کوئی اُس سے خفا ہو تا، وہ امر کید میں ہونے کے باوجو د گھر میں ہونے والے ہر معالمے سے آگاہ رکھا جارہا تھا، خاص طور پر عائشہ کے حوالے ہے۔

عائشہ کو کبھی کبھار لگتا تھاوہ شوہر اور بیوی کار شتہ نہیں تھا، ایک باد شاہ اور کنیز کار شتہ تھا۔ احسن سعد کواُس میں ولیی ہی اطاعت چاہیے تھی اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے وہ بیوی بننے کی کوشش کرر ہی تھی جو بیوی احسن سعد کو چاہیے تھی۔

﴾ اسفند کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی،اُس گھٹن نے اس کے بیچ کو بھی متاثر کیا تھا۔۔۔اُس کا بیٹااسفند نار مل نہیں تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا۔

\* \* \* \* \* \*

اوول آفس سے ملحقہ ایک جھوٹے سے کمرے میں پروٹو کول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اُس جگہ سے واقفیت کا عضر بے حد نمایاں تھا۔ وہ بڑے مانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیا تھا اور اُس کے بعد ہونے والے تمام اُس جگی وہ واقف تھا۔ وہ یہاں کئی بار آچکا تھا۔۔۔ کئی و فود کا حصتہ بن کر۔۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ وہاں تنہائبلایا گیا تھا اُسے بٹھانے کے بعد وہ آفیسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔۔۔ وہ پندرہ منٹ کی ایک ملا قات تھی جس کے بلٹ

ciety.com http://paksociety.co

یوائنٹس وہ اس وقت ذہن میں دہر ارہاتھا، وہ امریکہ کے بہت سارے صدور سے مل چکا، لیکن جس صدر سے وہ اُس وقت ملنے آیا □ تھا۔۔۔ "خاص" تھا۔۔۔ کئی حوالوں سے۔

وال کلاک پراجھی 55:9ہوئے تھے۔۔۔صدر کے اندر آنے میں پانچ منٹ باقی تھے۔۔۔اُس سے پہلے 56:9 پرایک ویٹر اُس کو پانی منع پانی serve کر کے گیا تھا۔۔۔اُس نے گلاس اُٹھا کرر کھ دیا تھا۔ 9:57 پر ایک اور اٹینڈنٹ اُسے کافی سروکرنے آیا تھا۔اُس نے منع کر دیا۔ 9:59 پر اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا۔۔۔سالار اُٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔

اوول آفس کے درواز ہے ہے اُس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔۔۔وہ 2030کا امریکہ تھا۔۔۔ بشار اندرونی اور بیرونی مسائل سے دوچار ایک کمزور ملک۔۔۔ جس کی کچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی۔۔۔ کچھ دوسری میں نسلی فسادات۔۔ اور ان سب میں وہ امریکہ کاوہ پہلا صدر تھا جس کی کیبنٹ اور تھنگ ٹینکس میں مسلمانوں اور یہو دیوں کی تعداد اب بر ابر ہو چکی تھی، اُس کی policies کے ساتھ ساتھ گور نمنٹ بھی اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔۔۔ لیکن یہ وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اُس سے ملا قات کر رہاتھا۔

امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اور بینکنگ بحران کے دوران اپنی بین الا قوامی پوزیشن اور ساکھ کو بچانے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہاتھا اور کے سربراہ سے وہ ملا قات اُن ہی کوششوں کا ایک حصتہ تھی۔۔ اُن آئینی ترامیم کے بعد جو امریکہ کو اپنے ملک کی economy کو مکمل طور پر ڈو بنے سے بچانے کے لئے کرنی پڑی تھیں۔

الین تاریخ کے اس سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی سٹاک ایکیچنج کریش کر گئی تھی۔۔ اُس کے بڑے مالیاتی اوارے دیوالیہ ہور ہے تھے۔۔ ڈالر کی مسلسل گرتی ہوئی ویلیو کو کسی ایک جگہ رو کنامشکل ہو گیا تھا اور امریکہ کو تین مہینے کے دوران تین بار اپنی کر نبی کو استحکام دینے کے لئے اُس کی ویلیوخود کم کرنی پڑی تھی۔۔۔ صرف ایک ادارہ تھا جو اس مالیاتی بحران کو جھیل گیا تھا۔۔۔ لڑ کھڑا نے کے باوجود وہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھا نہ ہی اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی نہ بیل آؤٹ یہ پہنچزما نگے تھے۔۔۔ اور وہ SIF تھا۔۔۔ پندرہ سال میں وہ ایک بین الا قوامی مالیاتی اداروں کو سائزنگ کی تھی نہ بیل آؤٹ پہنچ تھا اور امریکہ اور بہت سے دو سرے چھوٹے ملکوں میں وہ بہت سے چھوٹے بڑے اداروں کو سخت سے معاور پر کے اور وہ تھا تی کھور پر کا تھا اور امریکہ قواموں کے سخت اور مغربی حکور پر کا تھا اور امریکہ تھا تو اور تو تی گئی تھی۔۔۔ پندرہ سالوں میں SIF نے اپنی اعسان کی اور تو بہت سے ہر جنگ چو مکھی تھی لیکن SIF اور اُس سے منسلک افر ادڈٹے رہے تھے اور پندرہ سال کی اس جنگیں لڑی تھیں اور ان میں سے ہر جنگ چو مکھی تھی لیکن SIF اور اُس سے منسلک افر ادڈٹے رہے تھے اور پندرہ سال کی اس

مخضر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بڑا مگر مچھ اب SIF بھی تھاجو اپنے بقا کے لئے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہو چکا تھا۔۔۔امریکہ ، یورپ اور ایشیا اُس کی بڑی مار کیٹس تھیں لیکن یہ افریقہ تھا جس پر SIF مکمل طور پر قابض تھا۔۔۔ وہ افریقہ جس میں کوئی گورا 2030 میں SIF کے بغیر کوئی مالیاتی ٹر انزیکشن کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔۔۔افریقہ SIF کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا جسے افریقہ اور اُس کے leaders نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔۔۔ پچھلے پندرہ سالوں میں صرف سالار کاادارہ وہ واحدادارہ تھاجوافریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کر تار ہاتھااور اُس سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے اور SIF کے mission statement پریفین رکھنے والے۔۔۔جویہ جانتے تھے جو کچھ SIF ان کے لئے کررہاتھا، اور کر سکتا تھاوہاں دنیاکا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا۔

SIF افریقه میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اُٹھانے کے باوجو دوہاں سے نکلانہیں تھا، وہ وہاں جمااور ڈٹار ہاتھااور اُس کی وہاں بقاکی بنیادی وجه سودسے پاک وه مالیاتی نظام تھاجو وہال کی لو کل انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹس کونہ صرف سودسے پاک قرضے دے رہاتھا بلکہ اُنہیں اپنے وسائل سے اُس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کررہاتھا۔

بچھلے بندرہ سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک سٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپناوجو د قائم رکھنے کے SIF کاسہارہ لینا پڑھ رہاتھا۔

سالار سکندر سیاہ فاموں کی وُنیاکا بے تاج باد شاہ تھااور اُس کی بیہ پہچان بین الا قوامی تھی افریقہ کے مالیاتی نظام کی تنجی SIF کے پاس تھی اور سالار سکندر کے اُس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔

امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈ زمیں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہاتھااور ورلڈ بینک کو فنڈ زکی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اُس سے سر کاری طور پر علیحد گی اختیار کررہا تھا۔۔۔ورلڈ بینک اُس سے پہلے ہی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بُری طرح لڑ کھڑار ہاتھا۔۔۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھاجو مالیاتی بحران کا شکارتھا، دُنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اسی کساد بازاری کا شکار تھے اور اس افرا تفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی اکانومی کی پر واتھی،ا قوامِ متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنااب نہ صرف ناممکن ہو گیاتھابلکہ وُنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحران کے بعداب بیہ بے کار بھی ہو گیا تھا۔۔۔

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھاجس سے وہ ساری استعاری قوتیں جان حپھڑ اناچاہتی تھیں اور کئی جان حپھڑ اچکی تھیں۔اقوامِ متحدہ کا وہ چارٹر جواپنے ممبر ان کوورلڈ بینک کے ادرے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کر تاتھا،اب ممبر ان کے عدم تعاون اور عدم دلچیس کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہاتھا جو بین الا قوامی بر ادری کو سینکڑوں سالوں سے چلنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پر وئے رہنے پر مجبور کر سکتا۔۔۔ دُنیابدل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جارہی تھی اور اس رفتار کورو کنے کی ایک آخری کوشش کے لئے امریکہ کے صدر نے SIF کے سربراہ کو وہاں بلایا ابوان ہاکنزنے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اُس پر انے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکر اہٹ دینے کی کوشش کی جواُس کے استقبال کے لئے مود بانہ اور بے حد باو قار انداز میں کھڑ اتھا۔۔۔سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سر براہ رہ چکا تھا، سالار سکندر کے ساتھ اُس کی سالوں پر انی وا قفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔۔۔ SIF نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا merger سے ادارے کو کھا کر کیا تھا، اور اُسmerger کے بعد ایوان کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کاصدر تھالیکن وہ ناکا می اور بدنامی آج بھی اُس کے portfolo میں ایک داغ کے طور پر موجو د تھی۔ یہ ایوان کی بدقشمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اُسی پر انے حریف کی مد دلینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا۔۔۔وہ اُس کے دورِ صدارت میں اُسے دھول چٹانے آن پہنچا تھا۔۔۔یہ اُس کی کیفیات تھیں۔۔۔ سالار کی نہیں۔۔۔وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے 🖔 ساتھ آیا تھا۔۔۔اُس کا ذہن کہیں اور پھنساہوا تھا۔

"سالار سکندر۔۔۔" چېرے پرایک گرم جوش مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے ایوان نے سالار کا استقبال تیزر فتاری سے اُس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھاجیسے وہ حریف نہیں رہے تھے۔۔۔ بہترین دوست تھے جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گالف کورس پر مل رہے تھے۔سالارنے اُس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کاجواب بھی اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے در میان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔۔۔موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی،جواچھاتھااور اُس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنجال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ one on one ملا قات تھی، کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں اُن دونوں کاسٹاف نہیں تھااور اس ملاقات کے بعد اُن دونوں کی ایک مشتر کہ پریس کا نفرنس تھی جس کے لئے اس کمرے سے پچھ فاصلے پر ایک اور ﴾ کمرے میں دنیا بھر کے صحافی بے تابی سے بیٹھے ہوئے تھے۔

http://paksociety.com

اس ملا قات سے پہلے اُن دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے،ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔۔۔اب اس ملا قات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کررہے تھے جس کی بھنک میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی۔

"امریکہ اب درلڈ بینک کے ذریعے نہیں SIF کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسناچا ہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں اور اس کے لئے وہ ورلڈ بینک سے باضابطہ علیحد گی اختیار کر رہاتھا۔۔۔ مگر اُس کے سامنے مسکلہ صرف ایک تھا، امریکہ کاایجنڈ اSIF کے ایجنڈ ہے سے مختلف تھااور اس ملا قات میں سالار سکندر کوایک بے حدinformal انداز میں ایک آخری بار ان امریکی مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کروانی تھی۔۔۔ امریکہ SIF کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کراُس فریم ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ وہ امریکہ نہیں رہاتھاجو بندوق کی نویر کسی سے بھی کچھ بھی کرواسکتا تھا۔ یہ انتشار کا شکار ایک کھو کھلا ہو تاہواملک تھاجو بات سُنتا تھا۔۔۔ مطالبات مانتا تھااور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔۔ یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھاجواس بار بھی اس میٹنگ کے اچھے یابُرے نتیج کے ساتھ پہلے سے مشر وط تھا۔

\*\*\*\*

یارٹ2 کیلئے بہاں کلک

ا پنی قیمتی آراء کامنٹ پاکس میں

# قسط نمبر 23

کے ایجنڈ نے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی SIF میٹنگ کا نتیجہ ویساہی نکلاتھا جیساایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کو امریکی حکومت کے ایجنڈ ہے کے حوالے سے۔۔۔وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا۔۔۔اُس فریم ورک کے تحت جواُس کی ٹیم نے تیار کیا تھالیکن کو امریکہ کا ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔اُس نے ایوان کی تجویز کوشکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔۔۔دو گر مجھوں کے در میان دشمنی ہوسکتی تھی، دوستی نہیں۔۔۔ گر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے بڑے مختاط اور پُر امن طریقے سے۔۔۔اپنی اپنی حدود میں۔۔۔اور اُس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جس سے ایوان نے اتفاق کیا تھا۔۔۔سالار سکندرسے انہیں جیسے جواب کی توقع تھی، انہیں ویساجو اب ہی ملاتھا۔

SIF کواب ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی،جوزیادہ "flexible" ہو تا۔۔۔اور زیادہ سمجھدار بھی۔۔۔سالار سکندر میں ان دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی۔۔۔یہ ایوان کااندازہ تھا۔

ت CIA کو SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تجاویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے سربراہ کو ہٹانے کے لئے احکامات دے دیئے کئے تھے اور بیراس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔

اُس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اُس پریس کا نفرنس میں شرکت کی تھی جس میں امریکہ نے با قاعدہ طور پر ملک میں مونے والے مالیاتی کر انسس سے بٹنے کے لئے نہ صرف SIF کی مد دلینے کا اعلان کیا تھا بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا جس کی منظوری صدر نے بے حد د باؤ کے باوجو د دے دی تھی۔

ایوان ہاکنز کواس اعلان کے وقت ولیم ہی تفخیک محسوس ہور ہی تھی جیسی اُس نے اُس وقت محسوس کی تھی جب اُس کے مالیاتی ادارے SIF کے ساتھ merger ہوا تھا اور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا تھا، اُسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہر انے والی تھی۔۔۔اس د فعہ سکرین سے غائب ہونے والا اُس کا پر اناحریف تھا، وہ نہیں۔ رئیسہ سالار کی زندگی پراگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا توبہ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خوش قسمت تھی، جس کی زندگی میں آتی تھی اُس کی زندگی بدلناشر وع کر دیتی تھی۔وہ جیسے پارس پتھر جیساوجو در کھتی تھی، جو اُس سے جھوجا تا، سونا بننے لگتا۔

سالار سکندر کے خاندان کا حصتہ بننے پر بھی وہ اُن کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھی اور اب ہشام سے منسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اُس خوش قشمتی کے دائرے نے ہشّام کو بھی اپنے گھیر اؤ میں لینا شر وع کر دیا تھا۔

بحرین میں ہونے والے اُس طیّارے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے بچھ افراد ہلاک نہیں ہوئے تھے، وہ دراصل بحرین کی باد شاہت کے حصّہ داروں کی ہلاکت تھی۔ بیچھے رہ جانے والا ولی عہد بے حدنو جوان، ناتجر بہ کار اور عوام سے بہت دور تھا وراُس حلقے میں بے حدنا پیندیدہ تھاجو امیر کا حلقہ تھا۔

ہتام کے باپ صباح بن جرّاح کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ امیر اور شاہی خاندان کے افراد کی تدفین کی تقریبات میں شرکت کے لئے جب بحرین پہنچے گا توباد شاہت کا ہُمااُس کے سرپر آن بیٹے گا۔ بحرین کی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ولی عہد کو برطرف کرتے ہوئے باد شاہت کی فہرست میں بہت نیچے کے نمبر پر براجمان صباح کو اکثریتی تائید سے بحرین کا نیاامیر نامز کر دیا گیا تھا۔
تھا۔۔۔اس عہدے پراُسے وقتی طور پر فائز کیا گیا تھا، مگر اگلے چند ہفتوں میں کونسل نے اس حوالے سے حتی فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ ولی عہد کی نامز دگی کونسل کے اگلے اجلاس تک کے لئے ملتوی کر دی گئی تھی۔

یهی وه خبر تھی جور ئیسہ کو حمین نے سنائی تھی۔ خبر اتنی غیر متوقع اور نا قابلِ یقین تھی کہ رئیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھالیکن جب اُ اُسے یقین آیا تووہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔

"اوراب بُری خبر کیاہے؟ وہ بھی سنادو۔"اُس نے حمین سے بوچھا۔

"ہشّام اور تمہاری شادی میں اب بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی۔۔۔صرف اُس کے خاندان کی طرف سے نہیں، پورے شاہی خاندان کی طرف سے۔ "حمین نے اُسے بناکسی تمہید کے کہا۔وہ فکر مند ہونے کے باوجود خاموش ہو گئی تھی۔

23RD EPISODE

ہفتوں کے بعد کونسل اُس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے اُن افر اد میں سے کسی کواس عہدے پر فائز کرے گی جو جانشینی کی دوڑ ج ج جا میں اُس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر تھے۔

"تم نے اپنی فیملی سے بات کی ؟"اُس نے حچو شتے ہی رئیسہ سے وہ سوال کیا تھا جس کے حوالے سے وہ فکر مند تھی۔

«حمین سے بات ہوئی میری اور حمین نے باباسے بھی بات کی ہے ، لیکن بابا کو ہمارے حوالے سے پہلے ہی کچھ اندازہ تھا۔۔۔انہوں نے کہاہے وہ مجھ سے اس ایشو پر آمنے سامنے بات کریں گے۔۔۔لیکن حمین تم سے ملناچا ہتا ہے۔"ر ئیسہ نے اسے بریف کیا تھا۔ حمین ہشّام سے چند بار سرسری انداز میں پہلے بھی مل چکاتھا، لیکن یہ پہلی بارتھا کہ حمین نے خاص طور پر اُس سے ملنے کی فرمائش کی

مل لیتا ہوں۔۔۔ میں تواتنا مصروف نہیں رہتا۔۔۔وہ رہتا ہے۔۔۔ تم اُس سے coordinate کرلو کہ کب ملنا چاہے گا؟" ہتّام نے ملکی مسکر اہٹ کے ساتھ اُس سے کہا تھا۔

''تمہاری فیملی کومیری adoption کا پیتہ ہے؟''اس بار رئیسہ نے بالآخر اُس سے وہ سوال کیا تھاجو بار بار اُس کے ذہن میں آر ہاتھا۔

«نہیں میری کبھی اُن سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی۔۔۔لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ "ہشام اُس کی بات پر چو نکا تھا۔

"أنهيں اعتراض تونهيں ہو گا كه ميں adopted ہوں؟؟"

کیوں اعتراض ہو گا۔۔۔؟میر انہیں خیال کہ میرے پیرنٹس اننے ننگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں گے۔ہشّام نے دوٹوک انداز میں کہاتھا۔ "میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔"اُس نے رئیسہ سے کہاتھا۔

حمین سے اُس کی ملا قات دوہفتے بعد طے ہوئی تھی مگر اُس سے پہلے ہی ہشّام کوایک بار پھر ایمر جنسی میں بحرین بلالیا گیا تھا۔ اُس کے باپ کی کونسل نے متفقہ فیصلے سے امیر کے طور پر توثیق کر دی تھی اور ہشّام بن صباح کو بحرین کا نیاولی عہد نامز د کر دیا گیا تھا۔ ایک خصوصی طبیّارے کے ذریعے ہشّام کو بحرین بلایا گیا تھااور وہاں پہنچنے پریہ خبر ملنے پراُس نے سب سے پہلے فون پر رئیسہ کویہ اطلاع دی تھی۔وہ بے حد خوش تھا۔رئیسہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہیں ہو سکی۔۔۔وہ ایک "عام آدمی" سے یک دم ایک "خاص آدمی" 🕏 ہو گیاتھا۔۔۔ حمین کی باتیں اُس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ "ہتّام بہت جلدی میں تھا، اُن دونوں کے در میان صرف ایک آدھ منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لئے
سوچ کے بہت سارے در گھل گئے تھے، وہ fairy tale پر یقین نہیں کرتی تھی کیونکہ اُس نے جس فیملی میں پرورش پائی تھی وہاں

fairy tales نہیں تھی۔۔۔ وہاں اتفا قات اور انقلابات نہیں تھے۔۔۔ کیر بیز، زند گیاں، نام سب محنت سے بنائی جارہی تھیں

fairy tales کھی۔۔۔ وہاں اتفا قات اور انقلابات نہیں تھے۔۔۔ کیر بیز، زند گیاں، نام سب محنت سے بنائی جارہی تھیں

fairy tales کھی۔۔۔ وہاں اتفا قات اور انقلابات کھی ایک سراب لگ رہی تھی۔

"وہ ایک عرب امیر میکن سے شادی کرناچاہتی تھی، ایک عرب باد شاہ سے نہیں۔۔۔اُسے luxuries کی خواہش نہیں تھی اور اُس کی زندگی کے مقاصد اور تھے۔۔۔اور چند دن پہلے تک اُس کے اور ہشّام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔۔۔اب وہ لمحہ بھر میں ریل کی پڑئی پر جانے والے دوٹر یک بنے ہوئے تھے۔۔۔ خالف سمت میں جانے والے ایک دوسرے ٹریک ہو گئے تھے۔

وہ بہت غیر جذباتی ہو کراب حمین کی اُس گفتگو کو یاد کررہی تھی جواُس نے ہتّام کے حوالے سے کی تھی اور وہ تب کی تھی ولی عہد نہیں بنا تھا۔۔۔اُسے اب جاننا تھا کہ حمین ہتّام کے بارے میں اب کیاسو چتا تھا۔

ہتّنام کے حوالے سے بیہ خبر بھی حمین نے ہی اُسے اُس رات دی تھی جب وہ سونے کی تیّاری کر رہی تھی۔وہ ایک کا نفرنس اٹینڈ کرنے کے لئے Montreal میں تھا۔

"میں جانتی ہوں۔"اُس نے جو اباً ٹیکسٹ کیا" مجھے مبارک باد دین چاہیے یاافسوس کرناچاہیے؟"جو اباً ٹیکسٹ آیا تھا۔وہ اُس کے مزاج سے واقف تھا۔وہ مسکر ادی۔"تمہاری رائے کیاہے؟"اُس نے جو اباً پوچھا

" افسوسناک خبرہے"

"جانتی ہوں۔"اُس نے حمین کے ٹیکسٹ پر اتفاق کیا۔

أجواباً أس كى كال آنے لگى تھى۔

"اتنا بھی اپ سیٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ "حمین نے ہیلوسنتے ہی بڑے خوشگوار لہجہ میں اُس سے کہا تھا۔ وہ اُس کی آواز کا ہر اندازیجیا نتا تھا۔

"میں اپ سیٹ تو نہیں ہوں۔۔۔بس بیرسب غیر متوقع ہے اس لئے۔۔۔"رئیسہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"تمهارا دل تونهیں ٹوٹے گا؟" وہ بے حد فکر مند انداز میں اُس سے بوچھ رہاتھا۔ رئیسہ کا دل بھر آیا۔ "ٹوٹے گا۔۔۔ لیکن میں بر داشت کرلول گی۔"ر ئیسہ نے بھر"ائی ہوئی آواز میں اپنی آ ٹکھوں میں آئی نمی پونچھتے ہوئے کہا۔

"میرے لئے غیر متوقع نہیں ہے یہ، مجھے اندازہ تھااس کا۔"اُس نے جواباً کہا تھا۔

"تو پھر اب۔۔۔؟"ر ئیسہ نے ایک بار پھر اد ھورے جملے میں اُس سے مسکلے کا حل پو چھا۔

"تم نے کہا تھاتم اس پر و پوزل کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو۔"حمین نے اطمینان سے لمحہ بھر میں تصویر کاسیاہ ترین پہلو أسے د کھایالینی ہشّام کو بھول جانے کامشورہ دیا۔

"?You really think so"

"رئیسہ کو جیسے یقین نہیں آیا "تنہیں لگتاہے میری اور اُس کی شادی نہیں ہو سکتی؟

"ہوسکتی ہے لیکن اُس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہی رہے، یہ میرے لئے زیادہ بڑامسکہ ہے۔۔۔عرب بادشاہ"حرم"رکھتے ہیں۔۔۔"حمین نے اُسے جتایا تھا۔۔۔ تصویر کاایک اور رُخ اُسے د کھایا جو اُس نے ابھی دیکھناشر وع بھی نہیں کیا

"میں جانتی ہوں۔"اُس نے مدہم آواز میں کہا، پھر اگلے ہی جملے میں جیسے اُس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔"لیکن ہشّام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصّہ ہوتے ہوئے بھی تبھی دوسری شادی نہیں گی۔

"وہ امریکہ میں سفیر رہے۔۔۔باد شاہ کبھی نہیں رہے۔"حمین نے ترکی بہ ترکی کہا۔ دونوں کے در میان اب خاموشی کا ایک لمباوقفہ

"?So it's all over"

اُس نے بالآخر حمین سے پوچھا۔ حمین کے دل کو تچھ ہوا۔ وہ پہلی محبت تھی جواُس نے تبھی نہیں کی تھی، مگراُس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھا تھالیکن اب رئیسہ کو اُس انجام سے دوچار ہوتے دیکھ کر اُسے دلی تکلیف ہوئی تھی۔

23RD EPISODE

میں بہت معذرت خواہ ہوں۔۔۔میری وجہ سے بار بار آپ کو بہت پریشانی کاسامنا کرنا پڑر ہاہے ، نساء کو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔۔۔ میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتی۔۔۔ بیدا تنابر امسکلہ نہیں تھا۔

حمین کا دل اور پکھلا" ساری دُنیامیں تمہیں یہی ملاتھا۔۔۔؟" اُس نے دانت پیستے ہوئے رئیسہ سے کہاتھا۔

"مسکه شادی نہیں ہے رئیسہ، مسکلہ آئندہ کی زندگی ہے۔۔۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔۔۔ "حمین نے ایک بار پھرائس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجو د جیسے اُس کا دُ کھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔وہ خاموش ہو گئی، کال ختم ہو گئی تھی۔ مگر ہشام نہ رئیسہ کے ہے۔ فرہن سے نکلاتھانہ ہی حمین کے۔

ا گلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کے بارے میں تصویر وں اور خبر وں سے بھرے ہوئے تھے بلکہ اُن خبروں میں ایک خبار نئے علی عہد ہشام بن صباح کی منگنی کی بھی تھی،جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواسی سے طے پار ہی تھی۔وہ خبر حمین اور رئیسہ دونوں نے پڑھی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی۔

''کوئی تم سے ملناچاہتا ہے۔'' وہ اگلی صبح تھی۔۔۔ ساری رات لاک اپ میں جاگتے رہنے کے بعد وہ ناشتہ کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لئے بیٹھی تھی جب ایک آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک کارڈاُس کے ہاتھ میں تھایااور کارڈپر لکھاہوانام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہاتھاوہاں کوئی سوراخ ہو تا تووہ اُس میں گھس کر حیب جاتی۔ پہتہ نہیں اُس شخص کے سامنے اُسے اب اور کتنا ذلیل ہونا تھا۔۔۔ دُنیاسے غائب ہو جانے کی خواہش اُس نے زندگی میں کتنی بارکی تھی، لیکن شرم کے مارے اُس نے پہلی بارکی

وہ پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں آئی تھی جہاں وہ ایک اٹارنی کے ساتھ بیٹے اہوا تھا، اُس کی رہائی کے لئے کاغذات لئے جس پراب صرف اُس کے signatures ہونے تھے۔

جبریل اور اُس کے در میان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔۔۔ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر۔۔۔پھر اُس اٹارنی سے اُس کی دستخط۔۔۔اور پھراسے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بات چیت شروع ہوئی تھی۔۔۔کاغذات۔۔۔

بے حد خاموشی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی پھوار میں پولیس سٹیشن سے باہر پار کنگ میں گاڑی تک آئے تھے۔

گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اُس کے برابر ببیٹھی عائشہ نے پہلی بارا پن خاموشی توڑتے ہوئے بے حد شائشگی سے جبریل کی طرف دیکھے 🖁 بغیراُسے مخاطب کیاتھا۔

جریل نے گردن موڑ کر اُسے دیکھا۔ اُس کے جملے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تووہ نساء کی اس بات کر تجھی یقین نہیں کرتا کہ وہ mentally upset تھی۔۔۔وہ اپنے خلافparental negligence کے تحت فائل ہونے والے قتل کے ایک الزام کو 🗿 معمولی بات کہہ رہی تھی۔

"آپ نے کچھ کھایاہے؟"جبریل نے جواباً بڑی نرمی سے اُس سے پوچھاتھا۔ عائشہ نے سر ہلادیا۔ وہ اب اُسے بتانے لگی تھی کہ وہ کسی قریبی بس سٹاپ یاٹرین سٹیشن پر اُسے ڈراپ کر دے تووہ خو د گھر پہنچ سکتی تھی۔ جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اُس کی ہدایات سنیں اور ٹھیک ہے کہہ دیا۔۔۔ مگر وہ وہاں نہیں رُ کا تھاجہاں وہ اُسے ڈراپ کرنے کے لئے کہہ رہی تھی، وہ سیدھااُس کے گھر پہنچ گیا تھا۔۔۔اُس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا ایار ٹمنٹ تھا، عائشہ نے اُس سے یہ نہیں پوچھاتھا کہ اُسے اُس کے گھر کا ایڈریس کیسے پیتہ تھا۔وہ اُس کاشکریہ ادا کرکے گاڑی سے اُترنے لگی تو جبریل نے اُس سے کہا۔

"گافی کاایک کپ مل سکتاہے؟"وہ تھنٹھی اور اُس نے پہلی بار جریل کا چیرہ دیکھا۔

گھر پر کافی ختم ہو چکی ہے، میں کچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی۔"اُس نے کہتے ہوئے دوبارہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ر کھا۔

ج میں چائے بھی پی لیتا ہوں۔ جبریل نے اُسے پھر روکا۔

میں چائے نہیں پیتی اس لئے لاتی بھی نہیں۔عائشہ نے اس بار اُسے دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔

اُس کااپار ٹمنٹ اس قدر صاف ستھر ااور خوبصور تی ہے سجاہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جبریل چند کمحوں کے لئے ٹھٹھک گیا تھا، جن حالات کاوه شکار تھی،وہ وہاں کسی اور طرح کامنظر دیکھنے کی تو قع کر رہاتھا۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



ر کھتے ہوئے اُس سے کہا۔ ﴾ اسے آپ میرے جاننے کے بعد کھولیں۔۔۔ پھر اگر کوئی سوال ہو تومیر انمبریہ ہے۔اُس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے ایک وزیٹنگ کارڈ نکال کرمیزیر اُسی لفافے کے پاس ر کھ دیا۔

" آپ کی aesthatics بہت اچھی ہے۔" وہ عائشہ سے کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ عائشہ نے جو اباً پچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اپنالونگ کوٹ 🖣 اُتارتے اور دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے وہ لاؤنج میں سیدھا کچن ایریا کی طرف گئی، کچھ بھی کہے بغیر اُس نے ایک کیبنٹ کھول کر کافی کا جار نکال لیا تھا اور پھریانی گرم کرنے لگی تھی۔ جبریل لاؤنج میں کھڑ ااُس جگہ کا جائزہ لے رہاتھا، جہاں آنے والا کوئی شخص بھی بیہ جان جاتا کہ اُس گھر میں ایک بچپہ تھاجو اُس گھر میں

رہنے والول کی زندگی کا محور تھا۔

"لاؤنج میں بنے play area میں اسفند کے تھلونے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگہ جاکہ عائشہ اور اُس کی تصویریں۔۔۔ جبریل نے نظریں چرالی تھیں۔۔۔ پتہ نہیں اس guilt کووہ کیا کہتااور اس کا کیا کر تاجو باربار عائشہ عابدین کے بچے کے حوالے سے اُسے ہو تا تھا۔اُس نے مُڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا،وہ بے حد میکا نکی انداز میں اُس کے لئے کافی کاایک کپ تیار کررہی تھی،یوں جیسے وہ کوئی waitress تھی۔۔۔ پورے انہاک سے ایک ایک چیز کوٹرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے باقی ہر چیز سے بے خبر۔۔۔اس ِ چیز سے بھی کہ وہاں جبریل بھی تھا۔

وہ اب کا فی کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آگئی تھی۔سینٹر ٹیبل پر کا فی کے ایک کپ کی وہ ٹرے رکھتے ہوئے وہ کچھ کہے بغیر صوفہ پر بیٹھ 🚡 كراُس سے پوچھنے لگی Sugar ؟

مجھے کافی کڑوی نہیں لگتی۔ جبریل اُس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔

"?Milk? Cream"

عائشہ نے شوگر پاٹ چھوڑتے ہوئے باقی دو چیزوں کے بارے میں پوچھاجوٹرے میں رکھی ہوئی تھیں۔

یہ بھی نہیں۔۔۔ مجھے کچھ دیر میں ہاسپٹل کے لئے نکلناہے۔ جبریل نے اب مزید کچھ کہے بغیروہ کپ اُٹھالیا تھا جو عائشہ نے میزپر اُس کی طرف بڑھایا تھا۔اُس نے بڑی خامو شی سے کافی پی۔۔۔ کپ دوبارہ میز پرر کھااور پھر اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کرمیز پر "حالا نکہ میں جانتا ہوں آپ سوال نہیں کر تیں۔۔۔ مجھے فون بھی نہیں کریں گی۔۔۔اس کے باوجو دمجھے اسے پڑھنے کے بعد آپ کے کسی سوال کا انتظار رہے گا۔"عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے اُس لفافے اور کارڈ کو دیکھا پھر سر اُٹھاکر کھڑے جبریل کو۔۔۔ وُنیامیں ایسی تمیز اور تہذیب والے مر د کہاں پائے جاتے ہیں۔۔۔اُس نے سامنے کھڑے مر د کو دیکھتے ہوئے سوچا تھااور اگریائے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ جاتے تھے تو اُن میں سے کوئی اُس کانصیب کیوں نہیں بنا تھا۔۔۔

جبریل کواپار ٹمنٹ کے دروازمے پر جھوڑ کر آنے کے بعد اُس نے اپنے اپار ٹمنٹ کی کھڑ کی سے جھانک کریار کنگ کو دیکھا جہاں وہ ا بھی کچھ دیر میں نمو دار ہو تااور پھر وہ نمو دار ہو اتھااور وہ تب تک اُسے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلانہیں

پھر وہ میز پر پڑے اُس لفافے کی طرف آئی تھی۔۔۔اُس سفید لفافے کو اُس نے اُٹھا کر دیکھا جس پر اُس کانام جبریل کی خوبصورت ہینڈرائٹنگ میں لکھاہو اتھا۔

Ms Aisha Abedeen

پھراُس نے لفافے کو کھول لیا۔

کاغذ کی اس چٹ پر احسن سعد کانام اور فون نمبر لکھاہوا تھا۔ ریسپشن سے جبریل کو بتایا گیاتھا کہ وہ شخص کئی بار اُسے کال کر چکا تھااور ایمر جنسی میں اُس سے بات کرنا یاملنا چاہتا تھا۔ جبریل اُس وقت جھے گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد تھکا ہوا گھر جانے کے لئے نکل رہا تھاجب یہ چٹ اُس کے حوالے کی گئی تھی،اُس چٹ پر اُس کے لئے ایک میسج بھی تھا۔

ٹیلی اسکوپ سے اس نے ایک بار پھر اس بینکوئٹ ہال کی کھڑ کی سے اندر نظر ڈالی۔ہال میں سیکورٹی کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر مستعد تھے۔care taker staff بھی اپنی اپنی جگہ پر تھا۔ اس بینکوئٹ ہال کا داخلی دروازہ اس قد آدم کھڑ کی کے بالکل سامنے تھا جس 🕺 کھٹر کی کے بالمقابل ساٹھ فٹ چوڑی، دورویہ مین روڈ کے پار ایک عمارت کی تیسر ی منز ل کے ایک اپار ٹمنٹ میں وہ موجو د تھا۔ اس ا پارٹمنٹ کے بیڈروم کی کھڑ کی کے سامنے ایک کرسی رکھے وہ ایک جدید sniper را نُفل کی ٹیلی اسکو پک سائٹ سے کھڑ کی کے

پر دے میں موجو د ایک چھوٹے سے سوراخ سے اس بینکوئٹ ہال میں جھانک رہاتھا۔ بینکوئٹ ہال کا داخلہ دروازہ کھلا ہوا تھااور 🗗 کوریڈور میں استقبالی قطار اپنی پوزیشن لے چکی تھی۔اس کی گھڑی پر9:02 بجے تھے۔مہمان نونج کر پندہ منٹ پر اس کوریڈور میں داخل ہونے والا تھااور تقریباً ایک گھنٹہ اور بندہ منٹ وہاں گزارنے کے بعد وہ وہاں سے جانے والا تھا۔ مہمان کے اس ہو ٹل میں پہنچنے سے اس کی روانگی کے بعد تک اس علاقے میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے ہر طرح کا مواصلاتی رابطہ جام ہونے والا تھا۔ یہ سیورٹی کے ہائی الرٹ کی وجہ سے تھا۔ ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے وہاں سیل فون اور متعلقہ کوئی ڈیوائسز کام نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ ایک پروفیشنل ہٹ مین تھا۔اس سے پہلے بھی اسی طرح کے ہائی الرٹس میں کامیابی سے کام کر تارہاتھا۔اس کوہائر کرنے کی وجہ بھی اس کی کامیابی کا تناسب تھاجو تقریباً سوفی صد تھا۔ وہ صرف دولو گوں کومارنے میں ناکام رہاتھااور اس کی وجہ اس کے نز دیک اس کی بری قسمت تھی۔ پہلی بار اس کی را کفل لاسٹ سینڈ زمیں اس اسٹینڈ سے ہل گئی تھی، جس پر وہ رکھی تھی اور دوسری بار۔۔۔ خیر دوسری ِ بار کا قصہ طویل تھا۔

وہ بچھلے دومہینے سے اس اپار ٹمنٹ میں رہ رہاتھا۔ اس دن سے تقریباً ایک مہینہ پہلے سے جب وہ یہ ہوٹل اس بینکوئٹ کے لئے مختص کیا گیا تھا۔ جنہوں نے اسے اس اہم کام پر مامور کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے اس ہوٹل اور ہوٹل کے اس بینکوئٹ ہال کا انتخاب 🚊 کرنے والے بھی وہی تھے۔

اس مہمان کو ختم کرنے کا فیصلہ چار ماہ پہلے ہوا تھا۔ وقت، جگہ اور قاتل کا انتخاب بے حدماہر انہ طریقے سے بڑے غور وخوض کے بعد کیا گیا تھا۔اس مہمان کے سال کی مکمل مصروفیات کے شیڑول میں سے مقام،ملک اور ممکنہ قاتلوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔ پھر ہر جگہ اور تاریخ پر ہونے والے اس حادثے کے اثرات پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے خٹنے کی حکمت عملی پربات کی گئی تھی۔ مکنہ ردِ عمل کے نقصانات سے بچنے کے لیے منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ ایک قاتلانہ حملے کے ناکام ہو جانے کی صورت میں ہونے والے مکنہ ردِ عمل اور نقصانات پر غور کیا گیا تھااور ہر میٹنگ کے بعد ''کام''کی جگہبیں اور تاریخیں بدلتی رہی تھیں، لیکن قاتل ایک ہی رہاتھا۔ کیوں کہ وہ موزوں ترین تھا۔

اس شہر میں اس تاریخ پر اس تقریب کے لیے سیکیورٹی کی وجوہات کے باعث تین مختلف ہو ٹلز کانام لسٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن اسے ہائر کرنے والے جانتے تھے کہ تقریب کہاں ہو گی۔

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اس سے دوماہ پہلے ہی اسے ایار ٹمنٹ میں رہائش پذیر ستائس سالہ لڑکی سے دوستی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس لڑکی کے چار سالہ 🚽 پرانے بوائے فرینڈ سے بریک اپ کے لیے ایک پروفیشنل کال گرل کا استعال کیا گیاتھاجو اس کے کارڈیلر بوائے فرینڈ سے ایک کار خریدنے کے بہانے ملی تھی اور اسے ایک ڈرنک کی آ فر کر کے ایک موٹل لے گئی تھی۔

اس کال گرل کے ساتھ گزارہے ہوئے وقت کی ریکارڈنگ دوسرے دن اس لڑکی کو میل میں موصول ہو گئی تھی۔اس کا بوائے فرینڈنشے میں تھااسے پھنسایا گیا تھااور یہ سب ایک غلطی تھی، لیکن اس کے بوائے فرینڈ کی کوئی تاویل، اس کے غصے اور رنج کو کم نہیں کر سکی تھی۔۔۔اس کی گرل فرینڈ کے لئے یہ بات اس لئے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔زیادہ نا قابل بر داشت تھی، کیوں کہ وہ تین ہفتے بعد شادی کرنے والے تھے۔اس نے اپنے بوائے فرینڈ کاسامان گھر کے دروازے سے باہر نہیں بھینکا تھا۔اسے ایار ٹمنٹ کی کھڑ کی سے باہر پھینکا تھا۔ سڑک پر بکھرے سامان کو اکٹھا کرتے ہوئے خود کو اور اس کال گرل کو کوستے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈیہ سوچ رہاتھا کہ چند ہفتوں میں اس کاغصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ دونوں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ان کا تعلق ختم کروایا تھا۔ انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا۔ چنانچہ معاملات کو پوائنٹ آف نوریٹرن تک پہنچانے کے لیے اس لڑ کی کے کمپیوٹر کو ہیک کیا گیا تھا۔اس کی اور اس کی گرل فرینڈ کی بے حد قابل اعتراض تصویروں کو اس کی ای میل آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری ويب سائٹس پر أپ لوڈ کر دیا گیا تھا۔

یہ جیسے تابوت میں آخری کیل تھی۔اس لڑ کی نے اپنے بوائے فرینڈ کی ای میل آئی ڈی سے بھیجاہوا پیغام پڑھاتھا۔جس میں لکھاتھا کہ اس نے اپنے بریک آپ کے بعد اس کی ساری پکچرز کو قابل اعتراض ویب سائٹس سے آپ لوڈ کر دیاہے۔اس کی گرل فرینڈ نے پہلے وہ کنکس وزٹ کیے تھے۔ پھراپنے بوائے فرینڈ کی اس کال گرل کے ساتھ ویڈیو کو آپ لوڈ کیا تھااور اس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کواس کے شوروم میں جاکراس کے تسٹمر ز کے سامنے اس وقت سامنے اس وقت پیٹاتھا، جب وہ انہیں ایک جدید ماڈل کی گاڑی تقریباً بیچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔

"Happy families drive this car" اس نے تقریباً چھین باریہ جملہ اس جوڑے کے سامنے دہر ایا تھاجو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجو دیتھے اور اس کے ساتھ اس نے ایک سوچھین باریہ جھوٹ بھی بولاتھا کہ کس طرح خود بھی اس کار کو ذاتی استعال میں رکھنے کی وجہ سے اس کااور اس کی گرل فرینڈ کاریلیشن شپ مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ کومار کھانے پر اتناشاک نہیں لگا تھا۔ چار سالہ کورٹ شپ میں وہ اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شہر کی تقریباً ہر مشہور پبلک پیلس پرپٹ چکا تھااوریہ توبہر حال اس کا ا پناشوروم تھا۔ جتنا اسے اپنی گرل فرینڈ کے الزام سن کر شاک لگا تھا۔

اس کے جیخنے چلانے اور صفائیاں دینے کے باوجو داس کی گرل فرینڈ کویقین تھا کہ اس نے شر اب کے نشے میں یہ حرکت کی ہو گی۔ ورنہ اس کی ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کی ای میل ایڈریس کے ساتھ کون اَپ لوڈ کر سکتا تھا۔

اس بریک اَپ کے ایک ہفتے کے بعد وہ نائٹ کل میں اسے سے ملاتھا۔ چند دن ان کی ملا قاتیں اسی بے مقصد انداز میں ہوتی رہیں تھیں۔وہ میڈیک ٹیکنیشن تھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کروایا تھا۔وہ ہر بار اس لڑکی کوڈر نکس کی قیمت خو د ادا کر تا تھا۔ چند دن کی ملا قاتوں کے بعد اس نے اسے گھریہ مدعو کیا تھااور اس کے بعد وہاں کا آنا جانازیادہ ہونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کے ا فراد کوایک ریگولروزیٹر کا تاثر دیناچاہتا تھااور دوماہ کے اس عرصے میں وہ اس اپار ٹمنٹ کی دوسری چابی بنوا چکا تھااور ایک ہفتہ پہلے وہ اس لڑکی کی عدم موجود گی میں اس کے ایار ٹمنٹ پر وہ اسنا ئیر را نُفل اور کچھ دوسری چیزیں بھی منتقل کر چکا تھا۔وہ جانتا تھااس تقریب سے ایک ہفتہ پہلے اس علاقے کی تمام عمار توں پر سیورٹی چیک ہو گا۔وہ تب ایساکوئی بیگ اسکریننگ کے بغیر عمارت میں منتقل نہیں کر سکے گااوراس وقت بھی اس علاقے کی تمام بلڈ نگز بے حد ٹائٹ سیکورٹی میں تھیں۔وہ ایک ریگولر وزیٹر نہ ہو تاتواس وقت اس بلڈ نگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔

اس بلڈنگ سے بچاس میل دوراس کی گرل فرینڈ کواسپتال میں کسی ایمر جنسی کی وجہ سے روک لیا گیا تھا۔ ورنہ اس وقت وہ اپنے ا پارٹمنٹ پر ہوتی۔ پار کنگ میں کھڑی اس کی کار کے چاروں ٹائر پنگچر تھے اور اگر وہ ان دونوں چیزوں سے کسی نہ کسی طرح نے کر بھی گھر روانہ ہو جاتی توراستے میں اس کو چیک کرنے کے لیے پچھ اور بھی انتظامات کیے گئے تھے۔

نونج کرتیرہ منٹ ہورہے تھے۔وہ اپنی راکفل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لئے بالکل تیار تھا۔ جس کھڑ کی کے سامنے وہ تھا، ہوٹل کے اس بینکوئٹ ہال کی وہ کھڑ کی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی۔ ڈبل گلیز ڈبلٹ پروف شیشہ۔۔۔ یہی وجہ تھی کہ ان ونڈوز کے سامنے کوئی سیکورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے۔ تعینات ہوتے تواس نشانہ باند ھنے میں یقیناد فت ہوتی، لیکن اس وقت اسے پہلی بار یہ محسوس ہور ہاتھا کہ اسے اس سے پہلے کسی کومار نے جکے لئے اتنی جامع سہولیات نہیں ملی تھیں۔مہمان کوریڈور میں چلتے ہوئے آنا تھا۔ ایلویٹر سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکوئٹ ہال کے داخلی دروازے تک اس مہمان کوشوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس یورے دومنٹ کاوقت تھا۔ایک باروہ بینکوئٹ ہال میں اپنی ٹیبل کی طرف چلاجا تاتواس کی نظروں سے او حجل ہو جاتا، کیکن دومنٹ کاوقت س جیسے پر وقیشنل کے لیے دو گھنٹے کے برابر تھا۔

👸 اس بینکوئٹ ہال کی تمام کھڑ کیاں بلٹ پروف تھیں۔ صرف اس کھڑ کی کے سواجس کے سامنے ہو تھا۔ تین ہفتے پہلے بظاہر ایک اتفاقی حادثے میں اس کھڑ کی کاشیشہ توڑا گیاتھا۔ اسے تبدیل کروانے میں ایک ہفتہ لگاتھااور تبدیل کیاجانے والاشیشہ ناقص تھا۔ یہ

http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com

صرف وہ لوگ جانتے تھے جنہوں نے بیر سارامنصوبہ بنایا تھا۔ اسٹیج تیار تھااور اس پروہ فنکار آنے والا تھاجس کے لیے بید ڈراما کھیلاجا

پہلاحصہ پڑنے کے لئے کلک کریں

\*\*\*\*

باقی آئنده ماه انشاالله

ا پنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔۔

# قسط نمب ر24

جبریل نے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اُس سے چند سال بڑالگتا تھا۔ ایک بے حد مناسب شکل و صورت کا بے حد سنجیدہ نظر آنے والا مر دجو کلین شیوڈ تھا حالا نکہ جبریل کے ذہن میں اُس کاجو خاکہ تھا، وہ ایک داڑھی والے مر د کا

ویٹر اُن کے سامنے کا فی رکھ کر چلا گیا تواحسن سعدنے گفتگو کا آغاز کیا۔

میرے بارے میں آپ یقیناً بہت کچھ سُن چکے ہوں گے میری سابقہ بیوی ہے۔"اُس کے لہجے میں ایک عجیب سی تحقیر اوریقین تھا، اور ساتھ ہو نٹوں پر اُبھر آنے والی ایک طنزیہ خم بھی۔ جبریل نے کچھ ایساہی جملہ اُس میسج میں پڑھا تھاجو احسن سعدنے فون کالزیر اُس سے رابطہ کرنے پر ناکامی پر اُس کے لئے جھوڑا تھا۔

"مجھے اپنی سابقہ بیوی کے باری میں تہہیں کچھ بتاناہے۔"

چھے گھنٹے آپریشن تھیٹر میں کھڑے رہنے کے بعد اس کاغذیر لکھی وہ تحریر پڑھتے ہی جبریل کا دماغ بل جھیکتے میں گھوم کررہ گیا تھا۔ جس ریسیب پشنٹ نے ڈاکٹر احسن سعد کاوہ پیغام جبریل سکندر کے لئے نوٹ کیا تھااُس نے وہ چٹ جبریل کو دیتے ہوئے بے حد عجیب نظروں سے اُسے دیکھا تھا، وہ ایک بے حد scandelous فقرہ تھا اور اُسے پڑھتے اور سُنتے دیکھ کر کوئی بھی جبریل سکندر کے حوالے سے عجیب سے احساسات کا شکار ہوتا، اس کے باوجو د کہ اُس ہاسپٹل میں جبریل بے حد clean recordر کھنے والے چند نوجوان

"?Are you sure this is for me"

جبریل ایک پاکستانی نام دیکھنے کے باوجو داس پیغام کو پڑھ کر اُس receptionist سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔۔۔ نہ وہ احسن سعد کو جانتا تھانہ کسی سابقہ بیوی کو۔۔۔اوریہ شخص اس سے ایمر جنسی میں ملناچاہتا تھا۔۔۔اُسے لگا کوئی غلط فنہی بھی ہوسکتی تھی۔

"Ohhhh yeah! am pretty sure" نے جو اباً کہا۔ جبریل اُلجھے ذہن کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کے لئے گیا تھااور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اُس نے وہیں کھڑے کھڑے احسن سعد کے اُس نمبر پر کال کی جو اُس chit پر تھا۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ یوں جیسے وہ اُسی کے انتظار میں تھااور جبریل کے کچھ کہنے سے بھی پہلے اُس نے جبریل کانام لیا۔ ایک لمحہ کے توقف کے بعد جبریل نے yes کیا۔

مجھے آپ سے فوری طور پر ملناہے، میں کچھ دن کے لئے یہاں ہوں اور پھر چلاجاؤں گا۔"احسن سعدنے فوری طور پر کہا

" مگر آپ مجھ سے کس سلسلے میں بات کر ناچاہتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔؟Chit کے اُس پیغام کے باوجو د جبریل پو چھے بغیر

"میں عائشہ کے بارے میں بات کرناچا ہتا ہوں۔"احسن سعد کے جملے پر جبریل کا ذہن بھک سے اُڑ گیا تھا۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عائشہ کاشوہر اس سے رابطہ کرے گا۔۔ اُس نے احسن سعد کانام نہ نساء سے سُناتھانہ ہی عائشہ سے اور نہ ہی اسفند کے funeral میں کسی سے جہاں وہ دس پندرہ منٹ رُک کر نساء اور ڈاکٹر نورین سے ہی console کرکے آیا تھا۔ اگر احسن سعد وہاں کہاں تھا بھی تواُن دونوں کی ملا قات نہیں ہو ئی تھی،اور اب یک دم بیٹھے بٹھائے وہ سیدھانہ صرف اُس کو کال بھی کر رہاتھا، بلکہ کال کرکے وہ بات بھی عائشہ ہی کے بارے میں کرناچا ہتا تھالیکن کیا بات۔۔۔؟

عائشہ عابدین؟ جبریل نے بڑے مختاط لہجہ میں اُس سے یو چھااس باریہ یقین ہونے کے باوجود کہ وہ عائشہ عابدین ہی کاشوہر ہو سکتا تھا، اُس کو فوری طور پر کوئی اور "عائشہ" یاد نہیں آئی تھی جس کا شوہر اُس سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کر تااور رابطہ کرنے کی ضرورت تویقیناً اُسے عائشہ کے شوہر سے بھی متوقع نہیں تھی۔

ہاں۔۔۔ڈاکٹر عائشہ عابدین۔" دوسری طرف سے احسن سعد نے بڑے چیھتے ہوئے لہجہ میں کہا۔

میں یہ سمجھ نہیں پارہا کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ جبریل کے بغیر نہیں رہ سکا۔ "میں آپ کوٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ آپ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے لیکن میری سابقہ بیوی کو ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں اسی لئے اُسے و کیل فراہم کررہے ہیں۔۔

👼 معلومات رکھنے کے بعد ہی اُس سے رابطہ کر رہاتھا۔

کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا ہو ناشر وع ہو گیا تھا۔ عائشہ نے کبھی مجھ سے آپ کے حوالے سے بات نہیں گی۔ جبریل نے اُس پر نظریں جمائے نرم لہجے میں کہا۔احسن سعد قبقہہ مار کر ہنسا، جبریل اپنی بات مکمل نہیں کر سکااُسے سمجھ نہیں آئی اُس کی گفتگو میں ہننے والی کیابات تھی۔

میں آپ کے ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں ہوں۔۔۔ اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں اور فالتو وقت میرے پاس بھی نہیں ہے۔۔۔لیکن آپ سے ملنااس لئے ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان کے طور پر میں آپ کو اُس خطرے سے آگاہ کرناچاہتاہوں جس کااندازہ آپ کو نہیں ہے اور چاہتاہوں آپ وہ غلطی نہ کریں،جومیں نے کی ہے۔"احسن سعد بہت کمبی بات کرتا تھا، اُس کی بات سُنتے ہوئے جبریل نے سوچا مگروہ اُس کی بات سننے سے بھی پہلے اُس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔وہ احسن سعدسے مل کر اُسے کہناچاہتا تھا کہ وہ عائشہ کے خلاف وہ کیس واپس لے لے جو اُس نے فائل کیا تھا۔ اُس وقت احسن سعد کے ساتھ ملنے کی جگہ طے کرتے ہوئے اُسے یقین تھاوہ اُس شخص کو سمجھالے گا،اس کے باوجود کہ اُس نے نساءسے اُس کے بارے میں بے حدخو فناک باتیں سُنی تھیں۔

اُس کی ضانت کروارہے ہیں۔"جبریل خاموش رہا۔احسن سعد کے طنزمیں صرف تحقیر نہیں تھی"باخبری "بھی تھی۔وہ مکمل

اس کے باوجود کہ اُس نے عائشہ عابدین کی وہ حالت دیکھی تھی گر کہیں نہ کہیں جبریل سکندر اُسے ایک خراب شادی اور خراب سے زیادہmismatched شادی ہی سمجھتار ہاتھا جس میں ہونے والی غلطیاں یک طرفہ نہیں ہوسکتی تھیں۔ کہیں نہ کہیں ایک مرد کے طور پراُس کا بیه خیال تھا کہ ساری غلطیاں احسن سعد کی نہیں ہو سکتی تھیں، کچھ خامیاں عائشہ عابدین میں بھی ہوں گی۔۔۔ کہیں نہ کہیں جبریل سکندریہ جاننے کے بعد کہ احسن سعد کی قیملی بے حدمذ ہبی تھی،اُن کے لئےbiased تھااُس کا خیال نہیں اُسے یقین تھا کہ وہ اتنے سخت نہیں ہو سکتے جتنااُس نے اُن کے بارے میں سُناتھا۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ bias اُس حافظِ قر آن کے لئے بھی رکھتا تھا جو اُس کی طرح قر آن جیسی متبرک شے کواپنے سینے اور ذہن میں رکھتا تھا۔ وہ یہ ماننے پر تیّار نہیں تھا کہ جس دل میں قر آن محفوظ کیا گیاتھا،وہ اتناسخت اور بے رحم ہو سکتا تھا۔ اُسے یقین تھاجو بھی کچھ تھااُس میں غلط فہمیوں کازیادہ قصور ہو گابُری نیت اور اعمال کی نسبت اور وہ اسی خیال کے ساتھ احسن سعد سے ملنے آیا تھا،اس یقین کے ساتھ کہ وہ اُسے سمجھالے گااور اس جھگڑے کو ختم کروادے گااور احسن سعدسے مصافحہ کرنے، کافی پینے کے لئے اُس میز پر بیٹھنے تک اُس کا یہ یقین قائم رہاتھا، جواحسن سعد کی گفتگو

24TH EPISODE

میں نہ تو ہے و قوف ہوں ، نہ ہی بچپہ۔اُس نے اُس قبیقیے کے اختتام پر جبریل سے کہا۔۔

مجھے یقین ہے تم نہ بے و قوف ہواور نہ ہی بچے اور نہ میں ایسا سمجھتا ہوں۔"جبریل نے جو اباً بڑے محتاط انداز میں کہا۔

"Then stop treating me like one" احسن سعدنے ایک بار پھر اُس کی بات بچی میں کا ٹتے ہوئے کہا تھا۔ اُس کی آواز اب بلند تھی، ماتھے پر بل اور ہونٹ بھنچے ہوئے۔۔۔اُس نے کافی کے اُس کپ کوہاتھ سے دور دھکیل دیاتھاجس سے کچھ دیر پلے اُس نے ایک سِپ لیاتھا۔ کافی چھلک کرمیز پر گری تھی۔اس کے دونوں ہاتھ اب مٹھیوں کی شکل میں بھنچے ہوئے میز پر تھے،سینٹرز کے اندر احسن سعد نے کسی گر گٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔۔۔وہ اب شدید غصّہ میں نظر آرہاتھااور جبریل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اُن چند جملوں میں جن کا تباد لہ اُن کے در میان ہوا تھا،ایبا کیا تھاجواُسے اس طرح غضب ناک کر تا۔

تم اُس عورت کے guaranter بنے ہوئے ہو اور تم مجھ سے بیہ کہہ رہے ہو کہ اُس نے تم سے میرے بارے میں مبھی پچھ نہیں کہا. اُس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی، آس پاس کی ٹیبلز پر بیٹھے لو گوں نے گر دنیں موڑ کراُن کو دیکھا۔ جبریل نے ایک فی نظر اطراف میں مڑتی گر دنوں کو دیکھا پھر بے حد سر دمہری سے اُس سے کہا۔

اگرتم اس آواز اور انداز میں مجھ سے بات کرناچاہتے ہو تو میں یہاں ایک منٹ بھی مزید ضائع نہیں کرناچاہوں گا۔۔۔ جبریل نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپناوالٹ جیب سے نکالا اور دوسرے ہاتھ کو فضامیں ذراسابلند کرکے ویٹر کواپنی طرف متوجہ کیااور اُسے بل لانے کا اشارہ کیا۔احسن سعد کو یک دم ہی احساس ہوا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش

میں اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہوں کہ۔۔۔۔I am sorry وہ اگلے ہی کہرے گر گٹ کی طرح ایک بار پھر رنگ بدل گیا تھا۔اباُس کی آواز ہلکی تھی، بھنچی ہوئی مٹھیاں ڈھیلی پڑگئی تھیں اور وہ ایک ہاتھ سے اپناما تھااور کنپٹیاں ر گڑر ہاتھا۔ جبریل نے اُس تبدیلی کو بھی اتنی ہی باریکی سے دیکھاتھا جتنی باریکی سے اُس نے پہلی تبدیلی دیکھی تھی اور اُس نے احسن سعد کی معذرت کو

تم میرے مسلمان بھائی ہو اور میں چاہتاہوں کہ تمہیں اس دھوکے سے بچالوں جو میں نے کھایا۔

اُس کا اگلاجملہ جبریل کے سرکے اوپر سے گزر گیا تھا۔احسن سعداب بے حد نرم اور دھیمے انداز میں بات کر رہاتھا بے حد شاکنتگی کے ا ساتھ۔۔۔ جبریل نے ٹوکے بغیراُسے بات کرنے دی۔

میری بیوی ایک characterless عورت ہے۔۔۔ جس طرح اُس نے تمہیں اُلّو بنایا ہے اپنی مظلومیت استعال کر کے۔۔۔ اُسی طرح تم سے پہلے در جنوں کو بنا چکی ہے۔وہ کسی بھی مر د کو منٹوں میں اپنی مٹھی میں کر کے انگلیوں پر نچاسکتی ہے۔"اُس کے لہجے میں عائشہ کے لئے اتناز ہر موجود تھا کہ جبریل دم بخو درہ گیاتھ،وہ جن لو گوں میں اُٹھتا بیٹھتا تھاوہاں طلاق بھی ہوتی تھی، بریک اپ بھی مگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کر تاتھا جس طرح کی گفتگو احسن کر رہاتھا۔

میر اعائشہ کے ساتھ کسی قشم کا کوئی تعلق نہیں تھااور میں سمجھ نہیں پار ہا کہ تمہماری باتوں کوالز امات سمجھوں یاغلط فہمی ؟ جبریل

و مداخلت کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔

یہ حقائق ہیں۔۔۔احسن نے جواباً کہا۔

جو بھی ہے، مجھے ان میں دلچیبی نہیں، عائشہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور میں نے صرف اس لئے اُس کی مد د کی کیونکہ اُس کی بہن میری کلاس فیلو تھی۔احسن نے اُس کی بات کا ٹی۔۔تم اُس کی بہن کو جانتے ہو گے اس عورت کو نہیں۔۔۔اس فاحشہ اور حرّافیہ کو

----Language please

جبریل کا چہرہ اور کانوں کی لویں بیک وقت سُرخ ہوئی تھیں، وہ احسن سعدسے اس طرح کے الفاظ کی توقع کر رہاتھا۔

تم اگر اس عورت کو جانتے ہوتے تو تمہیں ان الفاظ پر تمھی اعتر اض نہ ہو تا۔۔۔یہ اس سے زیادہ گندے الفاظ deserve کرتی ہے۔ "احسن کی زبان ویسے ہی چلتی رہی تھی۔"وہ تمہاری بیوی رہ چکی ہے، تمہارے ایک بیچے کی ماں ہے۔۔۔ کم از کم تم سے یہ الفاظ deserve نہیں کرتی۔۔۔ بیوی بُری ہو سکتی ہے ، مال بھی۔۔۔ مگر عورت کی عزت ہوتی ہے نا۔۔۔ اتن respect تور کھاؤاس کے لئے۔"جبریل بے حد ٹھنڈے مز اج کا تھا، لیکن جو" گفتگو"وہ ٹن رہاتھاوہ اُس جیسے ٹھنڈے مز اج کے شخص کو کھولا دینے کے لئے جُي كُلُّ فِي تَقَى \_ جوعورت بیوی رہ چکی ہو،اُس کی کیاعزت!''احسن سعد نے جواب نہیں دیا تھا،ا بنی ذہنیت کواُس کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا تھا۔

Then I pity on you ۔۔۔ اور اُس عورت کو بھی جو تمہاری بیوی رہی۔ جبریل نے بے حد سر دلہجے میں اُس سے کہا تھا، اُسے اندازه ہو گیا تھاوہ غلط شخص کو سمجھانے بیٹھا تھا۔

اُس سے تمہارا کو ئی رشتہ نہیں پھر شمہیں کیوں تکلیف ہور ہی ہے؟احسن سعد نے جواباًاُسے ایک حجلسانے والی مسکر اہٹ کے ساتھ

"تم اُسے جانتے ہی کتنا ہو کہ ایک شوہر کی رائے کور د کر رہے ہو؟"

"میں اُسے سولہ سال کی عمر سے جانتا ہوں، اُسے بھی۔۔۔اُس کی قیملی کو بھی۔۔۔اور وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ہے۔۔۔"

احسن سعد کے چہرے پر ایک رنگ آکر گزراتھا۔

"So I was right,it was an old affair"

You are sick جبریل کواب اینے سرمیں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اُسے لگ رہا تھاوہ تھوڑی ہی دیر میں احسن سعد کے ساتھ اُسی کی طرح گالم گلوچ پر اُتر آئے گا۔۔۔وہ شخص کسی کو بھی infuriate کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔۔۔۔وہ کسی کو بھی یا گل کر سکتا تھا۔

تم مجھ سے کس لئے ملنے آئے ہو؟"جبریل نے اُس بل جیکٹ کے اندر بل کی رقم رکھتے ہوئے بے حد بے زاری سے کہاجو ویٹر بہت پہلے رکھ کر گیا تھا، یہ جیسے احسن سعد کے لئے اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے جاناچا ہتا تھا۔

میں تمہیں صرف اس عورت کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ۔۔۔" جبریل نے بے حد در شتی سے اُس کی بات کا ٹی" اور میں انٹر سٹڑ نہیں ہوں اُس کے یااُس کے کر دار کے بارے میں پچھ بھی سُننے میں۔۔۔I am just not interested کیونکہ وہ کیاہے ، کیسی ہے یہ میر امسکلہ نہیں ہے۔۔۔Is that clear to you

پھرتم اُس عورت کو سپورٹ کرنابند کرو۔۔۔"احسن سعدنے جواباً اُس سے کہاتھا" میں اُسے اس لئے سپورٹ کررہاہوں کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں مارسکتی۔۔۔وہnegligente ہو بھی تو بھی اسnegligence کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ وہ اُس اولاد کو مارنا

ciety.com http://paksociety

چاہتی تھی اور اُس کے خلاف قتل کا کیس کر دیا جائے۔" جبریل اب بے حد blunt ہور ہاتھا۔ یہ شاید احسن کارویہ تھا، جس نے اُس علی کاسار الحاظ منٹوں میں غائب کر دیا تھا۔

تم پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں عائشہ سے نفرت ہے کیوں۔۔۔اُس کے عورت ہونے کی وجہ سے ؟ بیوی ہونے کی وجہ سے ؟ کو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کے شبہ کی وجہ سے۔۔۔ تم بیٹھ کریہ طے کرو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کی وجہ ہے کیا۔ جبریل اُس سے کہتا گیا تھا۔

"That's none of your business" احسن سعد نے در شتی سے کہاتھا" میں تم سے psychiatry پڑھنے نہیں آیا۔ جبریل نے سر ہلایا Exatctly میں بھی تم سے morality پڑھنے نہیں آیا۔ تم مسلمان ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو، اُس کے حوالے سے کیاذ ہد داریاں عائد ہوتی ہیں۔۔۔اور اُس میں کم از کم بید ذہہ داری شامل نہیں ہے کہ تم ہر مر دکے سامنے بیٹھ کراس پر کیچڑ اُچھالو۔

تم مجھے میر ادین سکھانے کی کوشش مت کرو۔ "احسن سعد نے اُس کی بات کاٹ کر بے حد تنفر سے کہاتھا" میں حافظِ قر آن ہوں،
اور تبلیغ کر تاہوں۔۔۔ در جنوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں۔۔۔ تم مجھے بیہ مت بتاؤ کہ میر ادین مجھ پر عور توں کے حوالے سے کیاذ مہ داری عائد کر تاہے اور کیا نہیں۔۔ تم اپنے دین کی فکر کرو کہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ افیئر چلار ہے ہواور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی سابقہ آوارہ بیوی کی شان میں قصیرے پڑھوں" وہ بات نہیں کر رہاتھا۔ زہر تھوک رہاتھا۔ وہ جبریل کی زندگی میں آنے والا پہلا تبلیغی تھا جس کی زبان میں جبریل نے مٹھاس کی جگہ کڑواہٹ دیکھی تھی۔

تمہاری تصویریں میں نے شادی کے بعد بھی اُس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی تھیں اور تب اُس نے کہاتھا تم اُس کی بہن کے دوست ہو،
تمہارااور اُس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن میں غلط نہیں تھا، میر اشک ٹھیک تھا۔ کوئی لڑکی بہن کے بوائے فرینڈ کی تصویریں اپنے
تمہارااور اُس کا کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے۔۔۔ "احسن سعد کہہ رہاتھا اور جبریل دم بخو د تھا" اور آج تم نے بالآخر بتادیا کہ یہ کتنا پُر انا
affair تھا۔۔۔ اسی لئے تواُس عورت نے جان چھڑ ائی ہے میر سے بیٹے کومار کر۔ "اُس کی ذہنی حالت اس وقت جبریل کو قابل رحم
لگ رہی تھی۔ اتنی قابل رحم کہ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

احسن اُس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا۔۔۔وہ سر جری میں ہونے والی ایک غلطی سے مارا گیا۔

اُس کی زبان سے وہ نکلاتھا جو شایداُس کے لاشعور میں تھااور جس سے وہ خود نظریں چُرا تا پھر رہاتھا۔احسن کواس کاجملہ سُن کر کرنٹ

لگاتھااور جبریل بچھتایا تھا۔۔۔وہ ایک برادن تھااور اُس بُرے دن کاوہ بدترین وقت تھا۔

تم کیسے جانتے ہویہ؟"احسن نے سر سراتی ہوئی آواز میں اُس سے کہاتھا۔

کیونکہ میں اُس آپریشن ٹیم کا حصتہ تھا۔۔۔"اس بار جبریل نے سوچ سمجھ کر کہا تھا۔۔۔ بدترین انکشاف وہ تھاجو ہو چکا تھا،اب اس کے بعد کی تفصیلات کا پہتہ چل جانا پر نہ چلنا ہے معنی تھا۔ احسن دم سادھے اُس کا چہرہ دیکھ رہاتھا۔۔۔ساکت، پلکیں جھپکائے بغیر اُس کے چہرے کارنگ سانولا تھا یاسُرخ یازر د۔۔۔ چند لمحوں کے لئے جیسے جبریل کے لئے یہ طے کرنامشکل ہو گیا تھا۔

وہ سر جری میں نے نہیں کی احسن۔۔۔ میں assist کررہا تھاڈا کٹر ویزل کو۔۔۔اور مجھے یا بھی یقین نہیں ہے کہ سر جری میں واقعی کوئی غلطی ہوئی تھی پاوہ میر اوہم تھا۔ جبریل نے اُس کے سامنے جیسے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔۔۔احسن سعد وہاں اُسے عائشہ عابدین سے بد گُمان کرنے آیا تھالیکن اُسے اندازہ نہیں تھا کہ اُسے جو اباً جبریل سے کیا پتہ چلنے والا تھا۔

وہ یک دم اُٹھا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جبریل سکندر وہاں بیٹھارہ گیا تھا۔

"Hello back in USA" صبح سویرے اپنے فون کی سکرین پر اُبھر نے والی اس تحریر اور جھیجنے والے کے نام نے رئیسہ کو چند لمحوں کے لئے ساکت کیا تھا۔اس کے باوجود کہ وہ یہ تو قع کررہی تھی کہ وہ واپس آنے کے بعد اُس سے رابطہ ضر ور کرے گا۔ حالات جو بھی تھے،اُن دونوں کے در میان بہر حال ایسا کچھ نہیں ہواتھا کہ اُن دونوں کوایک دوسرے سے چھپنا پڑتا۔ "Welcome Back" كاٹيكسٹ أسے تصحیح ہوئے رئیسہ نے ایک بار پھر خود كو یاد دلا یا تھا كه زندگی میں ہونے والے أس پہلے بریک اپ کواُس نے دل پر نہیں لینا تھا۔۔۔اور بار بار خود کویہ یاد دہانی ضر وری تھی۔۔۔ درد ختم نہیں ہور ہاتھا، کیکن کم ضر ور ہو تا ۔ تھا۔۔۔ کچھ دیر کے لئے تھمتاضر ور تھا۔

یو نیورسٹی جار ہی ہو؟ وہ نہا کر نکلی تواُس نے فون پر ہشام کا اگلا ٹیکسٹ دیکھا۔اُس نے ہاں کاجوابی ٹیکسٹ کرتے ہوئے اُسے اپنے ذہن : فی سے جھٹنے کی کوشش کی۔

ملیں؟اگلاٹیکسٹ فوراً آیاتھا۔وہ کارن فلیکس کھاتے ہوئے میز پر پڑے فون پر حپکتے اُس سوال کو دیکھتی رہی۔ کہناچاہتی تھی۔۔۔ اب کیسے ؟۔۔۔ مگر لکھا تھا۔۔۔ "نہیں میں مصروف ہوں"۔۔۔ کارن فلیکس حلق میں اٹکنے گئے تھے، وہ اب اُس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل سنجالنے کی ساری کو ششوں کے باوجو د اُس کاسامنامشکل ترین تھا۔ وہ روایتی لڑ کی نہیں بنناچاہتی تھی۔ نہ گلے شکوے کرناچاہتی تھی،نہ طنز۔۔۔نہ جھگڑا۔۔۔اورنہ ہیاُس کے سامنے روپڑناچاہتی تھی۔۔۔وہ بحرین بہر حال اس لئے نہیں گیاتھا

فون کی سکرین پر جواباً ایک منہ چڑاتی smiley آئی تھی، یوں جیسے اُس کے بہانے کامذاق اُڑار ہی ہو۔ رئیسہ نے اُسے اگنور کیااور ۾ ايڪ جو اباً پچھ نہيں بھيجا۔

پندرہ منٹ بعد اُس نے اپنے اپار ٹمنٹ کے باہر نکلنے پر گاڑی سمیت اُسے وہاں پایا تھا۔ وہ شاید وہیں بیٹے ہوئے اُسے text بھیج رہا تھا، ورنہ اتنی جلد وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اُسے سرپر ائز دینااچھالگتا تھا اور رئیسہ کویہ سرپر ائزلینا۔۔۔ مگریہ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔

وہ اُس کے بلائے بغیر اُس کی طرف آئی تھی، دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ اُبھری، حال احوال کا پوچھا گیا، اُس کے بعدر نیسہ نے اُس سے کہا، ''مجھے آج یونیور سٹی ضرور پہنچنا ہے۔۔۔ کچھ کام ہے۔''ہشّام نے جواباً کہا،''میں ڈراپ کر دیتا ہوں اور ساتھ کچھ گپشپ بھی لگالیں گے۔۔۔بڑے دن ہو گئے ہمیں ملے اور بات کیے۔ "رئیسہ نے اُس سے نظریں پُر الیں تھیں۔ مزید کچھ بھی کھے بغیروہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔

"كيا ہوا؟" ڈرائيونگ سيٹ پر بيٹھتے ہی ہشّام نے اُس کی طرف مڑتے ہوئے بے حد سنجيد گی سے کہا،"کيا؟"رئيسہ نے انجان بننے کی کوشش کی، یہ کہنا کہ میں ناخوش ہوں، دل شکستہ ہوں، کیونکہ تم مجھے اُمیدیں دلاتے دلاتے کسی اور لڑکی کواپنی زندگی میں لے آئے ہو۔۔۔ بیرسب کم از کم رئیسہ کی زبان پر نہیں آسکتا تھا۔

﴾ كيا؟"أس نے جواباً ہشّام سے پوچھاتھا، "تمہاراموڈ آف ہے؟" وہ اب بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہاتھا۔ "نہیں۔۔۔موڈ كيوں آف ہو گا؟"رئیسہ نے جواباًاُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا" پیتہ نہیں یہی تو جانناچا ہتا ہوں۔"وہ اُلجھا ہواتھا،"تم کچھ دنوں سے مکمل طور پر غائب ہومیری زندگی ہے۔۔۔ بحرین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی،لیکن تم کال ریسیو نہیں کرتی،نہ ہی میسجز

کاجواب دیتی ہو۔۔۔ ہواکیاہے؟

تمہیں کیا لگتاہے کیاوجہ ہوسکتی ہے میرے اِس رویتے کی ؟ رئیسہ نے جواباً اُس سے بوچھا۔

🥞 مجھے نہیں پتۃ۔۔۔ ہشّام نے ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد کہاتھا۔

میں اب بیہ سب ختم کرناچاہتی ہوں۔رئیسہ نے بالآخر اُس سے کہا۔وہ چو نکانہیں،اُسے دیکھتار ہا پھر سر جھٹک کر بولا،"یعنی میر ا اندازہ ٹھیک ہے، تمہاراموڈوا قعی ہی آف ہے۔ رئیسہ نے اُس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنے بیگ سے انگو تھی کی وہ ڈبیا نکال لی اور گاڑی کے ڈیش بوڑ پرر کھ دی، ہشّام بول نہیں سکا۔ گاڑی میں خاموشی رہی، پھر ہشّام نے کہا۔

engagement کی خبر پڑھ لی ہے تم نے؟

اُس سے بھی پہلے مجھے یہی خدشہ تھا،اس لئے اُس خبر سے میں حیران نہیں ہو کی۔رئیسہ نے مدہم آواز میں اُس سے کہا،بڑے ٹھنڈے انداز میں جس کے لئے وہ ہمیشہ پہچانی جاتی تھی۔

میں نے تم سے ایک commitment کی تھی رئیسہ، اور میں اپناوعدہ نہیں توڑوں گا۔ نیوز پیپر میں آنے والی ایک خبر ہم دونوں کے در میان دیوار نہیں بن سکتی، اتنا کچار شتہ نہیں ہے ریہ۔ " ہشّام بڑی سنجیرگی سے کہتا گیا تھا۔

نیوز پیپر کی خبر کی بات نہیں ہے ہتام، تمہاری فیملی کے فیصلے کی بات ہے۔۔۔ تم اب ولی عہد ہو۔۔۔ تمہاری ذمہ داریاں اور تم سے ر کھی جانے والی تو قعات اور ہیں۔۔۔وہ اُس کی بات پر ہنسا تھا۔

ولی عہد۔۔۔ میں ابھی تک نہ اپنے اس رول کو سمجھ پایا ہوں اور نہ ہی ہیہ اند ازہ لگاپار ہاہوں کہ میں اس منصب کے لئے اہل ہوں بھی ب نہیں ۔۔۔ یہ power politics ہے۔۔۔ آج جس جگہ پر ہم ہیں۔۔۔ کل ہوں گے بھی یا نہیں۔۔۔ کو کی certainity نہیں۔۔۔اگر مجھے فیصلہ کرناہو تاتومیں تبھی بیہ عہدہ نہ لیتا مگر بیہ میرے باپ کی خواہش ہے۔"وہ اب سنجید گی سے کہہ رہاتھا۔ رئیسہ نے اُس کی بات کا شخے ہوئے کہا، "غلط خواہش نہیں ہے۔۔۔ کون ماں باپ نہیں چاہیں گے، اپنی اولا دے لیے ایسامنصب۔۔۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں ایسامو قع ملاہے۔"وہ مدہم آواز میں کہتی گئے۔

پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ ہشّام نے جواباً کہا، ''لیکن اب ایسانہیں ہے۔۔۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔۔۔ کوئی بھی چیز لاٹری میں نہیں ملتی۔۔۔ یہ ضروری ہے ولی عہد کے لئے کہ وہ ایک شادی شاہی خاند ان میں کرے۔۔۔ وہ بھی پہلی۔۔۔ میری اور تمہاری

کی باد شاہت کا فیصلہ کیاہے،انہوں نے ہی بیہ فیصلہ بھی کیاہے۔ مجھ سے اس بارے میں رائے نہیں لی گئی، بتایا گیا تھا۔وہ خاموش میں اندازہ کرسکتی ہوں اور اسی لئے تم سے کوئی شکایت نہیں کر رہی۔۔۔میرے اور تمہارے در میان ویسے بھی اتنے عہد ویبان تو ہوئے بھی نہیں تھے کہ میں تم کو کسی بات کے لئے الزام دیتی۔۔۔اسی لئے ختم کرناچاہتی ہوں خو دیہ سب کچھ تا کہ تم اگر کوئی obligation محسوس کررہے ہو تونہ کر و۔۔۔۔۔اور میں hurt نہیں ہوں۔"اُس نے بات ختم کی، تو قف کیا پھر آخری جملہ بولا۔ تم ہوئی ہو۔۔۔ میں جانتا ہوں اور میں نادم بھی ہوں۔" ہشّام نے اُس کی بات کے اختتام پر کہا۔" اور میں بیہ سب ختم نہیں کرناچا ہتا، نہ ہی میں تم سے اس لئے ملنے آیا ہوں۔۔۔ رئیسہ میں تم سے بھی شادی کروں گا اور بیہ بات میں نے اپنی فیملی کو بتادی ہے اور اُنہیں اعتراض نہیں ہے۔"وہ اُس کی بات پر بے اختیار ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی اتنا کہ اُس کی آئکھوں میں آنسو آگئے۔ حمین بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ پیتہ نہیں اُس کی زبان کالی ہے یاوہ ضرورت سے زیادہ عقلمند ہے۔وہ بالآخرا پنی آئکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ ہشّام پو چھے بغیر نہیں رہ سکا۔ "وہ کیا کہتاہے؟" "یہی جو تم ابھی کہہ رہے ہو۔۔ دوسری شادی۔۔ وہ کہتاہے۔۔۔ باد شاہ حرم رکھتے ہیں اور حرم کی ملکہ بھی کنیز ہی ہوتی ہے۔ ہشّام کچھ دیر کے لئے بول نہیں سکا، یوں جیسے لفظ ڈھو نڈنے کی کوشش کر رہاہو، پھر اُس نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا"عربوں میں ایسانہیں ہوتا، اگر بادشاہ کی چار ہویاں بھی ہوں تو بھی۔۔۔ "رئیسہ نے بڑی نرمی سے اُس کی بات کاٹ دی۔ "مجھے کسی بادشاہ سے

شادی ہو چکی ہوتی تواور بات تھی، لیکن اب نہیں ہو سکتا کہ میں شاہی خاندان میں شادی سے انکار کروں۔ جنہوں نے میرے باپ

وه عقل، ده سمجھ بوجھ اُسے بُری لگی تھی۔

شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی، میں ہشّام سے شادی کرناچاہتی تھی۔۔۔ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں

کرنا۔۔۔میری مجبوری نہیں ہے۔میں محبت کرتی ہوں لیکن دل کے ہاتھوں اتنی مجبور نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے

بارے میں سوچ ہی نہ سکوں۔اُس کے لہجے میں وہی practicality تھی جس کے لئے ہشّام اُس کو پیند کر تا تھا۔۔۔ مگر آج پہلی بار

ا تنا کمزور رشتہ تو نہیں ہے ہمارار ئیسہ۔"اُس نے رئیسہ کی بات کے جواب میں کہا۔

میر انجی یہی خیال تھا کہ بہت مضبوط تھا، لیکن میر اخیال غلط تھا۔ میری متی کبھی بھی interracial اور intercultural شادیوں کے حق میں نہیں، اور میں سمجھتی تھی یہ bias ہے۔۔۔لیکن آج مجھے احساس ہواہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔۔۔ تہذیب کا فرق بہت بڑا فرق ہو تاہے۔" رئیسہ کہہ رہی تھی "کبھی بھی بہت بڑامسکہ بن سکتاہے جیسے ابھی ہوا۔۔۔لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ سب اب ہواہے۔۔۔ بعد میں ہو تاتو۔۔۔"وہ رُکی، ہشّام نے اُس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔

میں تمہاری مٹی سے متفق نہیں ہوں۔۔۔محبت کار شتہ ہر فرق سے بڑااور طاقت ور ہو تاہے۔"ر ئیسہ نے کہا" مانتی ہوں لیکن وہ تب ہو تاہے جب مر دکی محبت میرے بابا جیسی pure ہو اور وہ میرے بابا کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔" اُس نے سالار سکندر کا حوالہ دیاتھا، اگر محبت کے بارے میں اُسے کوئی ریفرینس یاد تھاتووہ اپنے ماں باپ کی آپس میں محبّت ہی کا تھا۔ اور وہ حوالہ ہشّام نے بہت بار منا تھا، لیکن آج پہلی بار اُس نے ہتّنام کامواز نہ سالار سکندر سے کیاتھا، اور علی الاعلان کیاتھا۔

میں بھی اپنی محبت میں بہت کھر اہوں اور تمہارے لئے لڑ سکتا ہوں۔اُس نے رئیسہ سے کہا تھا۔اُس کاوہ حوالہ اور موازنہ اُسے پہلی بار شدید بُرالگا تھا۔ وہ پچچلے کئی ہفتوں سے بحرین میں سر اور بلکوں پر بٹھا یا جارہا تھااور یہاں وہ اُسے ایک "عام آد می " کے سامنے حچووٹا

گر دان رہی تھی۔

ہاں تم ہو محبّت میں کھرے،لیکن تم لڑ نہیں سکتے ہتّام،نہ مجھے زندگی میں شامل کرنے کے لئے،نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں رکھنے کے

ह كئے۔ رئيسہ نے اب گاڑى كا دروازہ كھول لياتھا۔

میں پھر بھی اپنے ماں باپ کو تمہارے ماں باپ کے پاس رشتے لے لئے جھیجوں گا اور بیہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے لئے لڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے رئیسہ نے اُسے کہتے سُناتھا۔ اُس نے بلٹ کر نہیں دیکھاتھا۔ بیچھیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اُس نے

ہتّام کے جملے کو سُنتے ہوئے سوچا تھا۔

وہ ایک ہفتہ جبریل سکندر کے لئے عجیب ذہنی انتشار لایا تھا۔ احسن سعد ایک بے حد ڈسٹر ب کر دینے والی شخصیت رکھتا تھا اور وہ اُسے بھی ڈسٹر بہی کر کے گیا تھا۔ اُسے اندازہ نہیں تھا کہ اُس کے اسفند کی سر جری سے متعلقہ انکشاف پر اب وہ کیسے react

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اُس نے جواباً کہااور عائشہ عابدین نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جبریل فون ہاتھ میں لئے اگلاجملہ سوچتاہی رہ گیا۔احسن سعد نے اُس سے کہا تھااُس نے عائشہ عابدین کے لیپ ٹاپ میں اُس کی تصویریں دیکھی تھیں، جبریل کو یاد نہیں پڑتا تھااُس کے اور عائشہ کے در میان مجھی تصویروں کا تبادلہ ہوا ہواور تصویروں کا کوئی تبادلہ تواُس کے اور نساءکے در میان بھی نہیں ہوا تھالیکن نساءکے 🗟 پاس اُس کی گروپ فوٹوز ضرور تھیں۔۔۔ مگر عائشہ اُن تصویروں کواپنے پاس اس طرح الگ کیوں رکھے ہوئے تھی۔۔۔وہ گروپ

کرے گا۔ جس بات کا اُسے خدشہ تھا، وہ اُس کیس میں کسی بھی حوالے سے اپنی نامز دگی تھی جو وہ نہیں چا ہتا تھا۔۔۔ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کے اس سٹیج میں اپنے پر وفیشن سے متعلقہ کسی سکینڈل یا کیس کا حصتہ بننااپنے کیریئر کی تباہی کے متر ادف تھا۔ کیکن اب اس پر پچچتانے کا فائدہ نہیں تھا،جو ہو ناتھا،وہ ہو چکا تھا اور اسی ہفتے میں بے حد سوچ و بچار کے بعد اُس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عائشہ کو بھی اس سر جری کے حوالے سے وہ سب کچھ بتادے گا،جو وہ احسن سعد کو بتا چکا تھا۔ ان حالات میں ایسا کرنا ہے حد ضروری ہو گیا تھا۔

اُس نے ہفتے کی رات کو اُسے فون کیا تھا، فون بند تھا۔۔۔ جبریل نے اُس کے لئے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ اُسے کال بیک کرے، آ دھ گھنٹہ کے بعد اُس نے عائشہ کانام اپنی سکرین پر چمکتا دیکھا۔

کال ریسیو کرنے کے بعد اُن کے در میان حال احوال کے حوالے سے چند سیکنڈ زکی گفتگو ہوئی، پھر جبریل نے اُس سے اگلے دن ً ملا قات کی خواہش کا اظہار کیا۔

کس لئے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ عائشہ نے بے تاثر انداز میں اُس سے بوچھاتھا۔

یہ بات میں آپ کوسامنے بیٹھ کر ہی بتاسکتا ہوں۔اُس نے جواباً کہاتھا، وہ چند کھیے خاموش رہی پھراُس نے بوچھاتھا کہ وہ کس وقت

وللم الله الله الله المالية ال

کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو۔"اُس نے جواباً کہا تھا۔

فوٹوز ہو تیں تواحسن سعداُس میں سے صرف جبریل کو پہچان کراُس پر اعتراض نہ کرتا، یقیناً عائشہ کے پاساُس کی پچھ الگ تصویریں

بھی تھیں، اور وہ تصویریں وہ کہاں سے لے سکتی تھی۔۔۔؟ یقیناً فیس بک سے جہاں وہ اُس زمانے میں اپنی تصویریں با قاعدگی سے الله وڈ کیا کرتا تھا اور اُس سے بھی بڑھ کر حمین۔۔۔وہ اُس کے بارے میں بہت سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچتا چلا گیا تھا۔ احسن سعد سے ملاقات کے بعد عائشہ عابدین کے لئے اُس کی جمدر دی میں دس گنا اضافہ ہو گیا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

وہ اگلے دن ٹھیک وقت پر اُس کے اپار ٹمنٹ کے باہر کھڑ اتھا اور پہلی بیل پر ہی عائشہ عابدین نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی پہنے ، اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے کی شکل flip flops اُس کی منتظر تھی۔ سیاہ ڈھیلے پاجامے اور ایک بلوٹی نثرٹ کے ساتھ میں سمیٹے وہ جبریل کو پہلے سے بہتر لگی تھی، اُس کی آ تکھوں کے حلقے بھی کم تھے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور سولہ سال کی عمر میں بھی اُس سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ اُس کا چبرہ اب بھی کسی کی نظروں کوروک سکتا تھا۔ جبریل کو احساس ہوا۔

وعلیکم اسلام۔ "وہ اُس کے سلام کاجواب دیتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اُس نے جبریل کے ہاتھوں میں اُس چھوٹے سے موٹ گئی۔ اُس نے جبریل کے ہاتھوں میں اُس چھوٹے سے گلدستے کو دیکھا جس میں چند سفید اور گلابی پھول تھے اور اُس کی ساتھ ایک کو کیز کا پیک۔۔۔اُس کا خیال تھاوہ دونوں چیزیں اُٹھائے اندر چلا گیا تھا۔

کچن کاؤنٹر پر اُس نے پہلے پھول رکھے، پھر کو کیز کاوہ پیک اور پھر وہاں پڑے کافی کے اُس مگ کو دیکھا جس میں سے بھاپ اُڑر ہی تھی۔وہ یقیناً اُس کے آنے سے پہلے وہ پی رہی تھی۔ایک پلیٹ میں آدھا آ ملیٹ تھااور چند چکن ساسیجز۔۔۔وہ ناشتہ کرتے کرتے اُٹھ کر گئی تھی۔

میں بہت جلدی آگیاہوں شاید؟ "جبریل نے پلٹ کرعائشہ کو دیکھاجواب اندر آگئی تھی۔

نہیں میں دیرسے جاتی ہوں۔۔۔ آج سنڈے تھا، اور رات کو ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی۔"اُس نے جو اباً جبریل سے کہا۔

ﷺ آپ کاسنڈے خراب کر دیامیں نے۔"جبریل نے مسکراتے ہوئے معذرت خواہانہ اندازمیں کہا۔وہ اب لاؤنج میں پڑے صوفہ پر چیج جاکر بیٹھ گیاتھا۔عائشہ کا دل چاہا اُس سے کھے۔۔۔اُس کی زندگی میں ہر دن پہلے ہی بہت خراب تھا،وہ کچھ نہیں بولی تھی اور کچن فیک کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ یہ آپ میرے لئے لائے ہیں؟" جبریل نے اُسے پھول اُٹھاتے ہوئے دیکھا۔

💆 جي"اُس نے جو اباً کہا۔"

اس کی ضرورت نہیں تھی۔ "اُس نے جبریل کو دیکھا۔ پھر اُنہیں ایک vase میں ڈالنے لگی۔

یہ بھی جانتا ہوں۔"جبریل نے کہا۔

اُن پھولوں کو اُسvase میں ڈالتے ہوئے عائشہ کو خیال آیا کہ وہ شاید دو،ڈھائی سال کے بعد اپنے لئے کسی کے لائے ہوئے پھولوں کو حچور ہی تھی۔ آخری بار اُس کے گھر آنے والے پھول اسفند کے لئے اُس کے کچھ عزیز وا قارب کے لائے ہوئے پھول تھے۔ اُس نے ان تکلیف دہ یا دوں کو جیسے سر سے جھٹکنے کی کو شش کی۔

آپ بریک فاسٹ کرلیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ "جبریل کی آوازنے اُسے چو نکایا۔وہ سینٹر ٹیبل پر پڑی اون سلائیاں اُٹھا کر دیکھ رہاتھا۔۔۔ بے حد amused انداز میں۔۔۔

یہ آپ کا شوق ہے؟"اُس نے سکارف کے اُس حقے کو چھوتے ہوئے کہا،جوادھ بُناتھا۔

وقت گزارنے کی ایک کوشش ہے۔" آملیٹ کی پلیٹ سے آملیٹ کا ایک ٹکڑ اکانٹے کی مد دسے اُٹھاتے ہوئے عائشہ نے جواب دیا۔

اچھی کوشش ہے۔" جبریل نے مسکراتے ہوئے اون سلائیوں کو دوبارہ اُس باکس میں رکھا جس میں وہ پڑے تھے۔

آپ یہ کافی لے سکتے ہیں۔۔۔ میں نے ابھی بنائی تھی۔۔ پی نہیں۔۔ میں اپنے لئے اور بنالیتی ہوں۔"اُس نے کافی کامگ لا کراُس کے سامنے ٹیبل پر پڑے ایک mat پرر کھ دیا تھا، وہ خود دوبارہ ناشتہ کرنے کچن کاؤنٹر کے پاس پڑے سٹول پر جاکر بیٹھ گئ تھی۔"

میر اخیال تھا آپ مجھے ناشتے کی بھی آ فر کریں گی۔"جبریل نے مسکراتے ہوئے اُس سے کہا۔

میں نے اس لئے آ فر نہیں کی کیونکہ آپ قبول نہیں کرتے۔"اُس نے ساسجز کے ٹکڑے کرتے ہوئے جواباً کہا۔

فَيْ ضروری نہیں"جبریل نے اصرار کیا۔

آپ ناشتہ کریں گے ؟"ٹھک سے اُس سے یو چھا گیا۔

نہیں۔۔۔" جبریل نے کہااور پھر بے ساختہ ہنسا" میں ناشتہ کر کے آیا ہوں،اگر پہتہ ہو تا کہ آپ کرواسکتی ہیں تونہ کر کے آتا۔ میں نہیں کرتی ؟۔""

Assumptions بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔"اُس نے کہا، عائشہ خاموشی سے اُس کی بات سنتے ہوئے ناشتہ کرتی رہی۔

میں آپ کی کال کا انتظار کرتار ہاتھا۔۔۔اس تو قع کے باوجو د کہ آپ کال نہیں کریں گی۔" جبریل نے اُس سے کہا۔وہ کافی کے سپ لے رہاتھا۔ عائشہ نے چکن ساسجز کا آخری ٹکڑامنہ میں ڈالتے ہوئے اُسے دیکھا۔ اُسے ایک کاغذ پر لکھاہواسوری کاوہ لفظ یاد آگیا تھا جووہ اُسے ایک لفافے میں دے کر گیاتھااور جسے دیکھ کروہ بے حدالجھی تھی۔وہ اُس سے کس بات کے لئے معذرت خواہ تھی، کس چیز کے لئے شر مندگی کا ظہار کر رہاتھا۔ لا کھ کوشش کے باوجو دوہ کوئی وضاحت، کوئی توجیہہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی اور اتنااُلجھنے کے باوجو داُس نے جبریل کو فون کر کے اُس ایک لفظ کی وضاحت نہیں مانگی تھی۔وہاُس شخص سے راہ ورسم بڑھانا نہیں چاہتی تھی،بارباراُس سے بات کرنا،اُس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔۔۔ہر باراُس کی آواز،اُس سے ملا قات عائشہ عابدین کو پیۃ نہیں کیا کیا یاد دلانے لگتا تھا۔۔۔ کیا کیا بچھتاوااوراحساسِ زیاں تھاجواُسے ہونے لگتا تھااور عائشہ اپنے ماضی کے اُس حصے میں نہیں جاناچاہتی تھی جہاں جبریل سکندر کھڑ اتھا۔۔۔وہ closure کرچکی تھی۔

جریل نے اُسے کچن کاؤنٹر کے پارسٹول پر بیٹے اپنی خالی پلیٹ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں دیکھا،اُس نے جبریل کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہاتھا۔ یوں جیسے اُس نے کچھ سناہی نہ ہو۔ جبریل کو سمجھ نہیں آیاوہ اُس سے جو کہنے آیاتھا،وہ کیسے کہے گا۔ اُس وفت اُس نے بے اختیار یہ خواہش کی تھی کہ کاش اُس نے اُس سر جری کے دوران ڈاکٹر ویزل کی وہ غلطی دیکھی ہی نہ ہوتی۔

آپ کاوز ٹینگ کارڈ مجھ سے کھو گیا تھا۔۔۔ مجھے یاد نہیں وہ میں نے کہاں رکھ دیا تھا۔"وہ بالآخر بولی تھی اور اُس نے بے حد عجیب ایکسکیوز دی تھی اُسے۔۔۔یعنی وہ اُسے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اُس نے جبریل کا نمبر save نہیں کیا ہوا تھا۔

کچھ کہنے کے بحائے جبریل نے اپنی جیب سے والٹ نکال کر ایک اور وزیٹنگ کارڈ نکالا اور اُسے اون سلا ئیوں کے اُس ڈ بے میں رکھتے ہوئے کہا،" یہاں سے کم نہ ہو شاید۔"عائشہ نے نظریں چرالی تھیں۔وہ پلیٹیں اُٹھاتے ہوئے اُنہیں سِنک میں رکھ آئی۔ آپ مجھ سے پچھ بات کرناچاہتے تھے۔" اپنے لئے کافی بناتے ہوئے اُس نے بالآخر جبریل کووہ ایشویاد دلایا جس کے لئے وہ یہاں آیا

احسن سعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔" کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جبریل نے اُس سے کہا۔ اُس کا خیال تھاوہ بری طرح چو نکے گی۔ میں جانتی ہوں۔"وہ انتہائی غیر متوقع جواب تھا۔ جبریل چند کھیے بول نہیں سکا۔وہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔وہ کافی کواس انہاک سے بنار ہی تھی جیسے اُس کی زندگی کا مقصد کا فی کاوہ کپ بناناہی تھا۔

اُس نے مجھے کال کی تھی۔"جبریل کی خاموشی کو جیسے اُس نے decode کرتے ہوئے مزید کہا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیاوہ اب کیا کھے۔۔۔اگر احسن سعد نے اُسے کال کی تھی جبریل سے ملاقات کے بعد توبیہ ممکن نہیں تھا کہ اُس نے عائشہ کو اسفند کی سرجری کے حوالے سے اُس کے اعتراف کے حوالے سے بچھ نہ کہا ہو۔۔۔اور اگر اُس نے عائشہ سے ذکر کیا تھا توعائشہ اس وقت اتنے پر سکون انداز میں اُس کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی۔احسن سعد نے جبریل کے کام کومشکل سے آسان کر دیا تھا، مگر اب اس کے بعد اگلاسوال جبریل کوسوجھ نہیں رہاتھا۔

وہ اب اپناکا فی کامگ لئے اُس کے سامنے صوفہ پر آکر بیڑھ گئی تھی۔

اب آپ کو بہ تو پہتہ چل گیاہو گا کہ میں کتنی گناہ گار اور قابلِ نفرت ہوں۔"عائشہ عابدین کے لہجے میں عجیب اطمینان تھایوں جیسے وہ خو دیر ملامت نہیں، اپنی تعریف کر رہی ہو۔ جبریل اُسے دیکھتار ہا۔ عائشہ عابدین کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔۔۔وہ نکلیف اور در د بھی نہیں جو جبریل نے ہر بار اُس کی آئکھوں میں دیکھا تھا۔۔۔وہ شر مندگی اور ندامت بھی نہیں جو ہر بار اُس کی آئکھوں میں حجملکتی تھی۔۔۔اُس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔اور اُس کے جملے نے جبریل کے سارے لفظوں کو گو نگا کر دیا تھا۔

احسن نے آپ کو بدبتایا کہ سر جری میں۔۔۔ '' جبریل کو پہتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید احسن نے اُسے کچھ نہیں بتایاور نہ عائشہ عابدین کی زبان پر کچھ اور سوال ہو ناچاہیے تھا۔

ہاں"،اُس یک لفظی جواب نے جبریل کوایک بار پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں چپوڑاتھا،وہ اب اُسے نہیں دیکھ رہی تھی اُس کافی کے مگ سے اُٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جو اُس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کر سٹل بال لئے بیٹھی ہو، جس میں اپنامستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ماضی وہ تھا جسے وہ بھو لنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرناچاہتی تھی اور حال میں اُسے دلچیبی نہیں تھی۔۔۔وہ زندگی کے اُس جھے ہے بس آئکھیں بند کر کے گزر ناچاہتی تھی،احسن سعد کی چلّاتی ہوئی آواز اُس کے کانوں میں

گالی۔۔۔ گالی۔۔۔ گالی۔۔۔ اور گالیاں۔۔۔ "وہ فون کان سے لگائے کسی میکا نکی انداز میں وہ گالیاں سُن رہی تھی جو کئی سال اُس کی ﷺ زندگی کے شب وروز کا حصتہ رہی تھیں۔۔۔اور وہ اُنہیں سنتے ہوئے ابimmune ہو چکی تھی،اُن برے لفظوں کاز ہر اب اُس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا تھا، نہ اُسے شرم محسوس ہوتی تھی، نہ تذلیل، نہ ہتک، نہ غصہ، نہ پریشانی۔۔۔ طلاق کا کیس چلنے کے دوران، طلاق ہونے کے بعد اور اسفند کی کسٹری کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا، وہ اُسے اسی طرح فون کر تا تھااور یہی سارے لفظ دہرا تا تھا، جواُس نے اب بھی دہرائے تھے۔وہ کوشش کے باوجو داُس کی کال نہ لینے کی ہمت نہیں کریاتی تھی۔۔۔ نفسیاتی طرف پر وہ اس قدر خائف تھی کہ اُسے یوں لگتا تھاوہ اُس کی کال نہیں سُنے گی تووہ اُس کے گھر آ جائے گا۔۔۔وہ اُسے یہی کہتا تھااور وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ امریکہ میں تھی۔۔۔اُس کی ایک کال پر پولیس احسن سعد کو تبھی اُس کے گھر کے پاس پھٹلنے بھی نہ دیت۔۔۔لیکن عائشہ اتنی بہادر ہوتی تواُس کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔Abuse کی ایک قسم وہ تھی جواُس نے اپنی شادی قائم رکھنے کے لئے، ایک اچھی بیوی اور اچھی مسلمان عورت بننے کی جدوجہد کرتے ہوئے سہی تھی۔Abuse کی دوسری قسم وہ تھی جواُس نے اسفند کی زندگی میں باپ نام کی اُس محرومی کونہ آنے کے لئے سہی تھی، جوخود اُس کی زندگی میں تھی۔

اسفند کے ایک کند ھے میں پیدائش نقص تھا، وہ اپنابازو ٹھیک سے اُٹھا نہیں پاتا تھااور وہ slow learner تھا۔۔۔اور اُس کے بیہ دونوں" نقائص" احسن سعد اور اُس کی فیملی کے لئے نا قابلِ یقین اور نا قابلِ معافی تھی۔ اُن کی سات نسلوں میں تبھی کوئی بچیّہ کسی ذہنی یاجسمانی نقص کا شکار تبھی نہیں ہوا تھا۔۔۔ تواُن کے گھر میں اسفند کی پیدائش کیسے ہو گئی تھی۔۔۔ یہ بھی عائشہ کا قصور تھا۔۔۔اُس کے جینز کا۔۔۔اُس کے اعمال کا۔۔۔وہ اُس کا عذاب اور سز اٹھی۔۔۔احسن سعد اور اُس کی فیملی کے لئے آز ماکش کیوں بناتھا۔ اور عائشہ کے کھو کھلے لفظ اب بالکل گونگے ہو گئے تھے۔ اُسے بھی یقین تھااُس کی اولاد کی یہ تکلیف اُس کے کسی گناہ کا نتیجہ تھی پر کیا گناہ۔۔۔ یہ سوال وہ تھاجس کاجواب اُسے نہیں ملتا تھا، اور اُس معذور اولا دے ساتھ اُس نے احسن سعد کی اطاعت کی ہر حدیار کرلی تھی، صرف اس لئے کیونکہ اُسے لگتا تھااُس کے بیٹے کوباپ کی ضرورت تھی۔وہ اکیلی اُسے کیسے پالتی۔۔۔وہ اسفند کی پیدائش کے بعد امریکہ آگئی تھی۔۔۔اوریہاں احسن نے اُسے ریذیڈنسی کرنے کے لئے کہاتھا کیونکہ وہ financially اتنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تھا۔عائشہ نے سوچے شمجھے بغیرا پنی تعلیم کاسلسلہ دوبارہ شروع کر دیاتھا۔وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ احسن کو یک دم ایسے کون سے finances نظر آنے لگے تھے جس کے لئے اس کاکام کرنا بھی ضروری تھا۔ اور وہاں آنے کے ایک سال بعد اُسے پیۃ چلاتھا کہ اُس کے امریکہ آنے کے چند مہینے بعد ہی احسن نے پاکستان میں دوسری شادی کرلی تھی، وہ اب بہت frequently پاکستان آ جار ہاتھااور عائشہ کو تبھی شک نہیں ہواتھا کہ اُس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی۔وہ انکشاف کسی نے اُس کی قیملی کے سامنے کیاتھاجو احسن سعد کی دوسری بیوی اور اُس کے خاندان کو جانتاتھا۔ عائشہ عابدین کو سمجھ ہی نہیں آئی

تھی کہ وہ اس خبر پر کس ردِّ عمل کا اظہار کرتی، یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہو تا تھا مگر اُس کے ساتھ ہوا تھا تواُسے فلمیں اور the ورام بھی چھی لگنے لگے تھے۔

احسن سعدنے بے حد ڈھٹائی سے دو سری شادی کااعتراف کیاتھااور اُسے بتایاتھا کہ وہ مسلمان ہے اور چار شادیاں بھی کر سکتا تھااور یہاں تواُس کے پاس ایک بے حدمضبوط وجہ تھی، کہ اُس کی بیوی اُسے صحت مند اولا د نہیں دے سکتی تھی جواُس کی دوسری بیوی

زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھاجب عائشہ عابدین تھک گئی تھی اور اُس نے احسن سعد اور اُس کی قیملی کے بجائے اپنی قیملی کی بات مانتے ہوئے اُس سے علیحد گی کا فیصلہ کیا تھا، اور اُس فیصلے نے احسن سعد کے ہوش اُڑا دیے تھے۔ اُسے عائشہ عابدین سے ایسے ردِّ عمل کی توقع نہیں تھی۔اسفند کے نام کچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانانے عائشہ کے نام کرنے کے بجائے جائیداد کی تقسیم کے دوران اُس کے بیٹے کے نامgift کی تھی اور عائشہ کے احسن سعد کے لئے valuable ہونے کی بیہ بڑی وجہ تھی۔اُسے عائشہ کے کر دارپر شک تھا اُس کی بے عمل اور بے ہدایتی پر شکایت تھی، لیکن اس سب کے باوجو دوہ عائشہ کو آزاد کرنے تیار نہیں تھا۔ مگر اُس کا کوئی حربہ کار گر نہیں ہوا تھا۔۔۔ عائشہ کی طلاق کی proceedings کے دوران پاکستان میں احسن سعد کی دوسری بیوی نے بھی شادی کے آ ٹھ ماہ بعد خلع کا کیس فائل کر دیا تھا۔احسن سعد اور اس کی قیملی نے اس کے بعد کچھ مشتر کہ قیملی فرینڈ زکے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوشش کی تھیں مگر۔۔۔عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور عائشہ اس سارے عرصہ میں ایک کیجوے کی مانندر ہی تھی،جو ہور ہاتھاوہی ہوناچاہیے تھا۔ مگر جو بھی ہور ہاتھا،وہ خود نہیں کرناچاہتی تھی۔۔۔وہ تب بھی یہ فیصلہ نہیں 🗿 کرپار ہی تھی کہ وہ صحیح کرر ہی تھی یاغلط۔۔۔اللہ کے نز دیک اُس کا یہ عمل گناہ تھایا نہیں۔۔۔اور اگر وہ گناہ تھا تووہ چاہتی تھی یہ گناہ

جس دن اُس کی طلاق فائنل ہو کی تھی، اُس دن اُس نے حجاب اُتار دیاتھا کیونکہ اُسے یقین تھااب وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے، وہ اللہ کی نظروں میں گناہ گار ہی تھی۔۔۔احسن سعد نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کی تھی،اُس نے اُسے اُس دین سے بھی برگشتہ کر دیا تھا َ جس کی پیروکار ہونے پر عائشہ عابدین کو فخر تھا۔

تمہارے یار کو بتا آیا ہوں تمہارے سارے کر توت۔"احسن سعدنے فون پر دھاڑتے ہوئے اُس سے کہا تھا۔"تم کیا بلان کر رہی ہو کہ میرے بیٹے کو مار کرتم اپناگھر بساؤگی، رنگ رلیاں مناؤگی۔۔۔ میں تو صرف تمہیں جیل نہیں جیجوں گا، تمہارے اس یار کو بھی

کوئی اور اپنے سرلے لے کیکن اُسے احسن سعد سے نجات دلا دے۔

تجیجوں گاجس نے میرے بیٹے کا آپریشن کر کے جان بوجھ کر اُسے مارااور اُس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا ہے۔"وہ بکتا، حجکتا بولتا ہی 🗗 چلا گیااور وه سنتی رہی تھی۔

عائشہ۔۔۔"جبریل کی آوازنے ایک بار پھراسے چو نکایا۔اُس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اُٹھنا بند ہو چکی تھی۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عائشہ نے سر اُٹھا کر جبریل کو دیکھا۔وہ اب اُسے بتار ہاتھا کہ اس آپریشن کے دوران کیا ہوا تھا۔۔۔اور اُسے یقین نہیں تھا، صرف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ویزل سے اُس آپریشن میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں۔۔۔اور قصوروارنہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کررہاتھا۔ یہ اُس کی بے و قوفی ہی تھی کہ وہ یہ انکشاف احسن سعد کے سامنے کر بیٹھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔۔۔ آپ کو کچھ نہیں ہو گا۔۔۔احسن سعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔"اُس کی بات کے اختتام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبریل کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اُسی طرح پر سکون تھی، وہ اگر ایک شدید جذباتی ردِّ عمل کی تو قع کر رہاتھا تواپیانہیں ہوا تھا۔ کسی غصے کا اظہار ، کوئی ملامتی لفظ۔۔۔ پچھ بھی نہیں۔۔۔وہ جواباً اُسے تسلی دے رہی تھی کہ اُسے پچھ نہیں ہو گا۔ میں نے احسن کو بتادیا ہے کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مانتے ہوئے کورٹ میں اسفند کے قتل کااعتراف کرلوں گی۔اُس

تم ہے کوئی ملنے آیا ہے!" جیل کے ایک سنتری نے ایک راہداری جتنی لمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چادر زمین پر ڈال کر سوئے اُس بوڑھے آدمی کوبڑی رعونت کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھو کرسے جگایا تھا۔ وہ ہڑ بڑایا نہیں، ویسے ہی پڑار ہااور لیٹے لیٹے اُس نے آئکھیں کھول کر سرپر کھڑےاُس سنتری کو دیکھا۔اُسے یقین تھااُسے کوئی غلط فنہی ہوئی تھی۔اُس سے ملنے کون آسکتا تھا۔ بچھلے بارہ سالوں سے تو کوئی نہیں آیا تھا، پھر اب کون آئے گا۔

ارے اُٹھ۔۔۔ مر اپڑاہے۔۔۔ شانہیں ایک بار کہ کوئی ملنے آیاہے۔ "سنتری نے اس باریچھ زیادہ طاقت سے اُسے ٹھو کر ماری تھی، وہ اُٹھ کے بیٹھ گیا،"کون آیاہے؟"اُس نے سنتری سے پوچھا۔"وہی میڈیاوالے کُتے۔"سنتری نے گالی دی،"سزائے موت کے قیدیوں سے انٹر ویو کرناہے اُنہیں۔"اُس نے ایک بار پھر لیٹنے کی کوشش کی لیکن سنتری کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اُسے مجبور کر دیا کہ وہ اُس کے ساتھ چل پڑے۔وہ ان میڈیاوالوں سے بےزار تھااور NGO والوں سے بھی جوو قباً فو قباً وہاں

کے اگلے جملے نے جبریل کا دماغ جیسے بھک سے اُڑا دیا تھا۔

سروے کرنے آتے تھے۔۔۔اُن کے حالاتِ زندگی جاننے،اُن کے جرم کی وجوہات کریدنے، جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے۔۔۔ وہ جیسے سر کس کے جانور تھے جنہیں اُن کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا، کیوں کیا کیا اب اُنہیں بچھِتاوا تھااور کیا اُنہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے۔۔

بے زاری کے ساتھ لڑ کھڑاتے قدموں سے وہ اُس سنتری کے بیچھے چلتا گیا جو اُسے بیر ک سے نکال کر ملا قاتیوں والی جگہ کے بجائے جیلر کے کمرے میں لے آیا تھا۔اور وہاں غلام فریدنے پہلی بار اُن چار افراد کو دیکھا جن میں سے دو گورے تھے اور دو مقامی خوا تین۔۔۔وہ چاروں انگلش میں بات کررہے تھے اور غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ہی اُن کے اور جیلر کے در میان کچھ بات ﷺ چیت ہوئی اور پھر جیلراُس سنتری کے ہمراہ وہاں سے جلا گیا۔

غلام فرید؟"ایک عورت نے جیسے تصدیقی انداز میں اُس سے پوچھاتھا۔ غلام فرید نے سر ہلایا۔"بیٹھو"اُسی عورت نے اشارے سے سامنے پڑی ایک گرسی پر اُسے بیٹھنے کے لئے کہا۔ غلام فرید کچھ نروس ہوا تھا، لیکن پھروہ جھمجھکتا سکڑ تاسمٹنااُن کے سامنے پڑی گرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک گورے نے اُس کے بیٹھتے ہی ہاتھ میں پکڑے ایک فون سے اُس کی پچھ تصویریں لی تھیں۔۔۔جس عورت نے اُس سے گفتگو کا آغاز کیا تھاوہ اب پنجابی میں اُس سے بوچھ رہی تھی کہ وہ کس جرم میں کب وہاں آیا تھا۔ غلام فریدنے رئے ر ٹائے طوطے کی طرح اُس کے ان دس بارہ سوالات کاجواب دیا تھا،اور پھر انتظار میں بیٹھ گیاتھا کہ وہ اب ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھرسے اُس کے مجرم کو گرید ناشر وع کریں گے پھر جیل میں اُس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر۔۔۔

مگراُس کی توقع غلط ثابت ہوئی تھی۔انہوں نے اُس کی زبانی اُس کا نام،ولدیت،رہائش،جرم کی نوعیت اور جیل میں آنے کے سال کے بعد اُس سے پوچھاتھا۔

جیل سے باہر آناچاہتے ہو غلام فرید؟"وہ گوراتھا مگر اُس سے شستہ اُردومیں بات کرر ہاتھاغلام فرید کولگا اُسے سننے میں کچھ دھو کہ ہوا

جیل سے باہر آناچاہتے ہو؟"اُس آدمی نے جیسے اُس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لئے تھے۔ جیل سے باہر۔۔۔؟غلام فرید نے سوچا۔۔۔ایک لمحہ کے لئے۔۔۔ کیاوہ جیل سے باہر آناچاہتا تھا۔۔۔ پھراُس نے نفی میں سر ہلایا۔جواُس آدمی کے لئے جیسے غیر

كيون؟"أس نے بے ساختہ پوچھاتھا۔

باہر آکر کیا کروں گا؟"غلام فریدنے جواباً کہاتھا۔"نه کوئی گھرہے نه خاندان اور اس عمر میں محنت مز دوری نہیں ہوتی۔۔۔ جیل تھیک ہے۔۔۔ یہاں سب ملتاہے۔"غلام فریدنے کہاتھا، اُس نے سوچاتھااب سروے کے سوال بدل گئے تھے۔

اگر تنہیں ڈھیر سابیسہ،ایک شاندار ساگھر اور ایک بیوی بھی مل جائے تو بھی باہر آنانہیں چاہتے؟ زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے؟"اس بار دوسری عورت نے اُس سے کہا تھا۔

بہت سارا بیسہ۔۔۔؟غلام فریدنے سوچا۔۔۔بہت سارے پیسے کی خواہش نے ہی تومسکہ پیدا کیا تھااُس کے لئے۔۔۔اُسے پیۃ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔۔۔اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتا تھا تو اُسے سب یاد آجا تا تھا۔۔۔ اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے وہ عشق میں گر فتار تھااور جو تبھی شہد جیسی ملیٹھی تھی۔۔۔اور وہ بچے۔۔۔ایک دوسال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے نوبچے جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اُسے اب کسی کانام اور شکل یاد نہیں تھی۔۔۔وہ مولوی جو اُس کا دشمن تھا۔۔۔اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہو تا تھا، اُسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اُس نے سود پر لی تھی اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن ده اپناذهنی توازن هی کھو بیٹےاتھا۔

سالار سکندریادہے تمہیں؟''اُس کو خاموش دیکھ کراُس گورے نے غلام فریدسے پوچھاتھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ جھریوں سے بھرے چہرے ، بڑھے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ پھٹے پر انے ملکجے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھے بھی اُسے سالار سکندریاد تھا۔۔۔اور اُس کا باپ۔۔۔اور وہ نفرت بھی جو اُس کے دل میں اُن کے لئے تھی اور بہت سے اُن دوسرے لو گوں کے لئے بھی جنہوں نے اُس کا استعمال کیا تھا۔

غلام فریدنے زمین پر تھو کا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہروں پر مسکراہٹ اُبھری۔

میرے بچین میں میری زندگی میں جتنابڑارول آپ لو گوں کی فیملی کا تھا، پچھلے پانچ سالوں میں اتناہی بڑارول اس شخص کا ہے۔عبداللہ نے عنایہ کو بتایا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہونے والی اپنی منگنی سے پہلے یہ اُن کی دوسری ملا قات تھی۔عنایہ ایک سیمنار میں

و جس سے وہ اب تھوڑی دیر میں ملنے والی تھی۔

کو tease کیا، "ہوئی تونہیں لیکن ہو جاؤں گی۔" اُس نے جو اباً مسکراتے ہوئے کہا" مجھے یقین ہے تم اُن سے ملو گی تو تم بھی میری ہی طرح متاثر ہو جاؤگی اُن ہے۔"عبد اللّٰہ نے کہا"میں اپنے نکاح میں ایک گواہ اُنہیں بناؤں گا"عنایہ اس بار قہقہہ مار کر ہنسی تھی۔" عبد الله تم اس قدر inspired ہواُن سے ؟ مجھے تھوڑا بہت تو اندازہ تھالیکن اس حد تک نہیں۔۔۔ مجھے اب اور اشتیاق ہور ہاہے اُن سے ملنے کا۔"عنابیہ نے اُس سے کہا،"وہ یقیناً بڑے اچھے شوہر بھی ہوں گے اگر تم نکاح میں بھی اُنہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔"عنابیہ کو مزيد تجسس ہواتھا۔ بس اس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں رہے وہ۔"عبد اللہ یک دم سنجیدہ ہو گیا" اچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے اور بُری ایک آز مائش۔۔۔اور اُنہیں دوبار اس آز مائش سے گزر ناپڑا۔اُن کی نر می اور اچھائی کانا جائز فائدہ اُٹھایااُن کی بیویوں نے۔"عبد اللّٰہ کہہ رہاتھا "Ohhh that's sad"عنایہ نے کریدے بغیرافسوس کااظہار کیا۔

شرکت کے لئے کیلی فور نیا آئی تھی اور عبد اللہ نے اُسے ڈنر پر بلایا تھا، وہ اُسے ڈاکٹر احسن سعد سے ملوانا چاہتا تھا جو اُسی کے ہاسپٹل

میں کام کرتے تھے اور وہ ہمیشہ سے اُن سے بہت متاثر تھا۔ عنایہ نے کئی بار اُس سے بچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے سُنا تھا

مسلمان ہونا آسان تھامیرے لئے۔۔۔لیکن مسلمان رہنا اور بننابڑامشکل تھا۔۔۔ڈاکٹر احسن نے بیہ کام بڑا آسان کر دیامیرے

لئے۔ جبریل کے بعدیہ دوسر اشخص ہے جسے میں رول ماڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دُنیا دونوں کوساتھ لے کرچل رہے ہیں۔

عبداللّٰد بڑے پرجوش انداز میں عنایہ کو بتار ہاتھااور وہ مسکر اتے ہوئے سُن رہی تھی۔عبداللّٰد جذباتی نہیں تھابے حد سوچ سمجھ کر

کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہوتم اُن سے۔"عنایہ کے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔وہ ہنس پڑا، "تم jealous تو نہیں ہور ہی ؟"اُس نے عنایہ

بولنے والوں میں سے تھااور کسی کی بے جاتعریف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔

تمہیں پتہ ہے تم سے شادی کے لئے بھی میں نے اُن سے بہت دُعا کروائی تھی اور دیکھ لواُن کی دعامیں کتنا اثر ہے ورنہ تمہارے

پیرنٹس آسانے سے ماننے والے تو نہیں تھے۔"عبداللّٰداب بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہاتھا"میرے پیرنٹس کسی کی دعاؤں کے

بجائے تمہارے کر دار اور اخلاص سے متاثر ہوئے ہیں عبد الله۔ "عنایہ نے اُسے جمایا۔

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



اسے اپنی بے یقینی کاوہ عالم ابھی بھی یاد تھا جب چند مہینے پہلے عبد اللّہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اُسے فون کیا تھااور اُسے بتایاتھا کہ انہوں نے اُس کار شتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سر جن کے ساتھ طے کر دیاتھا، وہ کچھ دیر کے لئے بھو نچکارہ گئ تھی۔اس سے پہلے جو بھی پر و پر وزلزاُس کے لئے زیرِ غورآتے تھے،عنایہ سے مشورہ کیا جاتا تھااور پھراُسے ملوایا جاتا تھا۔یہ پہلا پروپوزل تھاجس کے بارے میں اُسے اُس وقت اطلاع دی جار ہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیاتھا۔ عجیب صدمے کی حالت میں اُس نے امامہ سے کہا تھا" مگر ممنی آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھااُس سے۔۔۔اُس کے بارے میں تو مجھ سے کچھ بوچھا تک نہیں آپ

تمهارے بابانے بات طے کی ہے۔"امامہ نے جواباً کہا۔عنابہ خاموش ہو گئ۔ عجیب دھپکالگاتھااُسے "تم نہیں کرناچاہتی؟"امامہ نے اُس سے بوچھاتھا۔ "نہیں میں نے ایسانہیں کہا، پہلے بھی آپ لوگ ہی کو کرنا تھا توٹھیک ہے۔"عنایہ نے کچھ بچھے دل کے ساتھ کہا تھا۔ اُسے عبد اللہ یاد آیا تھااور بالکل اُسی کمچے امامہ نے اُس سے کہا''عبد اللہ نام ہے اُس کا۔''نام سُن کر بھی کحظہ بھر کے لئے بھی اسے یه خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایر ک عبد اللہ کی بات کر رہی تھیں۔امامہ اس قدر کٹر مخالف تھیں ایر ک عبد اللہ سے شادی کی کہ عنایہ بیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنے دوستانہ اند از میں ذکر کررہی تھیں،وہ وہی تھا۔

عنابیانے بمشکل کہا"تم سے ملنا بھی چاہتاہے وہ۔۔۔نیویارک آیا ہواہے، میں نے اُسے تمہاراایڈریس دیا تھا۔"امامہ کہہ رہی تھی، عنابیانے بے ساختہ کہا"متی پلیز اب اس طرح میرے سرپر مت تھو پیں اُسے کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اُس سے ملنے کا بھی کہہ رہی ہیں۔ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیاہے، ملنے نہ ملنے سے کیافائدہ ہو گا۔"اُس نے جیسے اپنے اندر کاغضّہ نکالا تھا۔"اُس کی قیملی بھی شاید ساتھ ہو۔۔اُس کی ممّی سے بات ہو ئی ہے میر ی۔۔۔اگلےٹرپ پر میں بھی ملوں گی اُس کی فیملی ہے۔۔۔منگنی کا فار مل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہو گا۔"امامہ نے اس طرح بات جاری رکھی تھی جیسے اُس نے عنایہ کی خفگی کو

عنایہ صدمہ کی حالت میں اگلے ایک گھنٹے تک وہیں بلیٹھی رہی تھی اور ایک گھنٹے کے بعد اُس کے دروازے پر بیل بجنے پر اُس نے جس شخص کو دیکھاتھا، اُسے لگاتھا سر دیوں کے موسم میں ہر طرف بہار آگئی تھی۔گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول ٹہنی سمیت اُسے

نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔

ety.com http://paksociety.com

کپڑاتے ہوئے دروازے پر ہی اُس نے عنایہ سے بھاوڑا ما نگاتھا تا کہ اُس کے دروازے کے باہر پڑی برف ہٹا سکے۔وہ کئی سالوں بعد مل رہے تھے اور عنایہ کو وہی ایر ک یاد آیا تھا جو اکثر اُن کے گھر میں لگے بھول ہی توڑ توڑ کر اُس کو اور امامہ کولا کر دیا کر تا تھا اور جس کی favorite hobby سر دیوں میں اپنے اور اُن کے گھر کے باہر سے برف ہٹانا تھی۔

" "He is here" عبداللہ کی آواز اُسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔وہ ریسٹورنٹ کے دروازے پر نمودار ہونے والے کسی شخص کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔عنابیہ نے گر دن موڑ کر دیکھا۔وہ احسن سعد سے اُس کی پہلی ملا قات تھی۔اُسے اندازہ نہیں تھااُس سے "ہونے والا اگلاسامنااُس کی زندگی میں کتنابڑا بھونچال لانے والا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

تمهارے لئے کوئی لڑکی دیکھیں؟"امامہ نے حمین سے اُس صبح ناشتے کی ٹیبل پر کہاتھا۔ وہ اُن کے پیس چند دنوں کے لئے پاکستان آیا پہواتھا۔ یہ اُس کی روٹین میں شامل تھا بنا ہتائے کچھ دنوں کے لئے امامہ اور سکندر عثمان سے ملنے آجانا۔ اپنی زندگی اور بزنس کی بے پناہ مصروفیات میں بھی وہ مجھی یہ نہیں بھولتا تھا۔

صرف ایک لڑکی؟ «حمین نے بڑی سنجیدگی سے امامہ سے کہا جو اُس کی پلیٹ میں کچھے اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصہ کو ایک لڑکی؟ «حمین نے بڑی سنجیدگی سے امامہ سے کہا جو اُس کی پلیٹ میں کچھے اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصہ علیہ میں کہ ایک کان سے سُن کر دوسر سے میں کو ایک کان سے سُن کر دوسر سے وہوں کی کان سے نوال دیتا تھا۔

میں سیریس ہوں۔۔۔ مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔"امامہ نے اُسے گھوراتھا۔"باقی تنیوں میں سے ہر ایک آزاد پھر رہاہے تومیں نے کیا گناہ کیاہے۔"حمین نے اُس سے کہا تھا۔

جبریل کے پاس ابھی شادی کے لئے وقت نہیں۔۔۔عنایہ کی توریذیڈنسی مکمل ہوتے ہی کر دوں گی۔۔۔ رئیسہ اور تمہارے لئے اب تلاش شروع کرتی ہوں۔"امامہ نے اپنے لئے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔

"You should do something more productive" حمین نے اُسے چھٹرا" مثلاً؟"اُس نے جواباً بڑی سنجیدگی سے اُس سے پوچھا۔"ڈھونڈ تاہوں آپ کے لئے کوئی productive کام۔"حمین نے آملیٹ کا آخری ٹکڑ امنہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

یہاں کرنے کے لئے پھی جمین نہیں ہے۔۔۔ اور اس عمر میں نئے سرے سے کوئی activity و مونڈ نامشکل ہو تا ہے، استے سالول سے ایک routine کی عادی ہوں اور پایا کو اس طرح گھر چپوڑ کر میں کوئی و activity و معونڈ نا بھی نہیں چاہتی۔" امامہ نے اُس سے بڑی سخید گی سے کہا تھا، یوں جیسے اُسے خدشہ ہو وہ واقعی اُس کے لئے کوئی و activity و شونڈ نے نہ چل پڑے، وہ تھا بھی تو ایسانی۔ حمین نے امامہ کو بڑے پیار سے دیکھا۔ وہاں اسلام آباد کے ایک گھر میں اپنی منتخب کر دہ گوشہ نشین کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ اُن سب کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ اُن سب کی زندگی کا محور تھیں۔ حمین نے جو سال بچپین میں یہاں سالار اور جریل کی عدم موجود گی میں امامہ کے ساتھ گزار سے تھے، وہ اُن دونوں کو بہت قریب لے آئے تھے۔ وہ اس سے پہلے اپنے ہم دکھ سکھ کی بات جریل سے کرنے کی عادی تھی، اب حمین سے کہا تھا۔ وہ اُس کی عادت اُن بی سالوں میں سکھی تھی۔

\*\*\*Monday\*\*

\*\*\*Monday

اگر آپ کو کبھی اپنے جیسی کوئی عورت ملے تو مجھے اُس سے ضرور ملوائیں ہو سکتا ہے میں شادی کرلوں اُس سے بلکہ فوراً کرلوں گا۔ اُس نے کہا۔ امامہ بڑے پر اسر ار انداز میں مسکر ائی" یہ تو کام بڑا آ سان کر دیا ہے تم نے میرے لئے۔" وہ بھی مسکر ایا۔

تمهارے ساتھ جلنااور زندگی گزارنی بھی بہت مشکل ہو گا حمین۔۔۔تم بھی کام کے معاملے میں اپنے بابا جیسے ہو۔۔۔ workaholic جو کام سامنے پر سب بچھ بھول بیٹھے۔"امامہ نے اُس سے کہاتھا۔"باباسے موازنہ نہ کریں میر ا۔۔۔اُن کی اور میری سپیڈ میں بہت فرق ہے۔"وہ خوش دلی سے ہنساتھا۔

﴿ رئيسه الحِجى لرُّ كَي ہے۔"امامہ نے يک دم كہا تھا۔ حمين كو سمجھ نہيں آئى اُنہيں بيٹے بٹھائے رئيسہ كيوں ياد آگئ تھی۔امامہ نے بھی ﷺ اُس سے آگے بچھ نہيں كہا تھا۔

ہاں رئیسہ بہت اچھی لڑکی ہے۔"اُس نے بھی سوچے سمجھے بغیر ماں کی بات کی تائید کی تھی اور اُسے ہشّام اور رئیسہ کامسّلہ یاد آگیاتھا چیج شمیر کے لئے وہ امامہ کے پاس آیاتھا۔ مگر اگلے دن سکندر عثمان کی اچانک موت نے اُسے بیہ کرنے نہیں دیا۔

\* \* \* \* \* \*

سکندر عثمان اُن سب کی زندگی سے بے حد خاموشی سے چلے گئے تھے۔ وہ حمین کی وہاں آمد کے دو سرے دن نیند سے نہیں جاگے تھے۔اُس وقت اُس گھر پر صرف امامہ اور حمین ہی تھے،طیبہ امریکہ میں تھیں۔

اُس رات حمین سکندر عثمان کے پاس بہت دیر تک بیٹھار ہاتھا۔ ہمیشہ کی طرح۔۔۔وہ جب بھی یہاں آتا تھاامامہ اور اُن کے لئے ہی آتا تھا۔ سکندر عثمان سے وہ سالار کے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اُنسیت رکھتا تھااور ایساہی اُنس سکندر عثمانب بھی اُس سے رکھتے تھے۔الزائمر کی اس advanced stage پر بھی حمین کے سامنے آنے پر اُن کی آنکھیں چمکتی تھیں یا کم از کم دوسروں کو لگتی تھیں۔ کچھ بھی بول نہ سکنے کے باوجو دوہ اُسے دیکھتے رہتے تھے اور وہ دادا کا ہاتھ پکڑے اُن کے پاس بیٹھار ہتا تھا۔ اُن سے خو دہی بات چیت کی کوشش کر تار ہتا۔۔۔خود سوال کر تا،خود جواب دیتا۔۔۔ جیسے بچین میں کر تا تھا۔۔۔اور ویسی ہی باتیں جو بچین میں ہوتی تھیں،اور تب سکندر عثمان اُن کے جواب دیا کرتے تھے۔

دادابتائیں شتر مرغ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟"وہ اُن کے ساتھ واک کرتے کرتے یک دم اُن سے پوچھتا۔ سکندر عثمان اُلجھتے شتر مرغ کی تصویر ذہن میں لانے کی کوشش کرتے پھر ہار مانتے۔

مرغ کی دوہوں گی توشُتر مرغ کی بھی دوہوں گی دادا۔۔۔ یہ توسو چے بغیر بتادینے والاجواب تھا۔'' سکندر عثان اُس کی بات پر سر

سکندر عثمان کی یاد داشت کے دیوں کو حمین سکندر نے اپنے سامنے ایک ایک کر کے بچھتے دیکھا تھااور ایک بچے کے طور پر الزائمر کو نہ سمجھنے کے باوجو داُس نے اپنے دادا کے ساتھ مل کر اُن دیوں کی روشنی کو بچانے کی بے پناہ کو شش کی تھی۔

وہ کسی بھی چیز کانام بھول جانے پر اُنہیں تسلی دے دیا کر تاتھا کہ یہ نار مل بات تھی۔۔۔اور بھولناتوا چھاہو تاہے اسی لئے وہ بھی بہت ساری چیزیں بھولتا ہے۔وہ بچے کی logic تھی اور بڑے کے سامنے لنگڑی تھی مگر سکندر عثمان کو اُس عمر میں اُس بیاری سے لڑتے ہوئے ولیی ہی logicچا ہیے تھی جو اُنہیں یہ یقین دلادیتی کہ وہ ٹھیک تھے،سب کچھ"نار مل" تھا۔

حمین اُن کی بیاری کے بڑھتے جانے پر آہتہ آہتہ کر کے اُن کے کمرے کی ہر چیز پر اُس چیز کانام کاغذ کی چٹوں پر لکھ کر جسپاں کر دیا کر تا تھا تا کہ دادا کچھ نہ بھولیں،وہ جس چیز کو دیکھیں،اُس کانام یاد کرنے کے لئے اُنہیں تر دّ دنہ کرنا پڑے۔وہ چیٹیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں اور اُس کمرے میں آنے والے ہر شخص کو ایک بار سکندر عثمان کے ساتھ اُس بیارے سے لڑنے والے اُس

"نااہلی" اور "مجبوری" پرنادم تھااور جو اپنے چہتے ترین رشتے کانام یادر کھنے سے بھی قاصر تھا۔ اُن کی اس بیاری نے حمین سکندر کو وقت سے پہلے میچور کر دیا تھا۔ جبریل نے سالار سکندر کی بیاری کو جھیلا تھا، حمین نے سکندر عثان کی۔ وہ اُسے اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لئے اُسے اپنی چیزیں دینا شر وع ہوگئے تھے۔ "I have all حمين جيسے سمجھ جاتا تھا كه وہ Bater Deal "سے كے لئے تھى "Dada, you don't have to do it" "the time in the world for you و جیسے اُنہیں یقین دہانی کروانے کی کوشش کر تا۔وہ پھر بھی اُسے پچھ نہ پچھ دینے کی کو شش کرتے، حمین اُن کے بہت سارے رازوں سے واقف تھا۔ اُن بہت ساری جگہوں سے بھی جہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں چھیاتے تھے۔اُس پراُن کے اعتبار کابیہ عالم تھا کہ وہ ہر چیز جھیاتے ہوئے صرف حمین سکندر کو بتاتے تھے، صرف اس لئے کیونکہ انہیں بیہ خد شہ تھا کہ وہ کہیں اس جگہ کو بھی نہ بھول جائیں جہاں وہ سب کچھ جھپار ہے تھے۔اور ایساہی ہو تا تھااُن کے بھولنے پر حمین اُنہیں وہ چیز نکال کر دیتا تھا۔وہ کمرہ جیسے اُن دونوں دادااور پوتے کے لئے hide and seek والی جگہ بن گیا تھا۔ ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنوگے۔"سکندر عثمان اُسے اکثر کہاکرتے تھے"اپنے باباسے بھی بڑے آدمی۔"وہ اُن کی بات زیادہ غور و فکر کے بغیر سنتا پر سے میں اُنہیں ٹوک کر پوچھتا۔

دو سرے شخص کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کر دیتااور حمین نے اُس بیاری کے سامنے پہلی ہار اُس دن مانی تھی جس دن سکندر

عثمان اُس کانام بھول گئے تھے۔۔۔وہ بے یقینی سے اُن کا چہرہ دیکھتار ہاتھا۔وہ آخر اُس کانام کیسے بھول گئے تھے۔۔۔اُس وجو د کاجو

چو بیس میں سے بارہ گھنٹے اُن کے ارد گر دمنڈ لا تار ہتا تھا۔ اُس کے سامنے کھڑے سکندر عثمان اُس کانام یاد کرتے ، اٹکتے ، اُلجھتے ،

ہ کلاتے، گڑ گڑاتے رہے اور حمین اُن کی جدوجہد اور بے بسی دیکھتار ہا۔ پھروہ بڑی خاموشی سے سینٹر ٹیبل کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھا۔

چٹ اُس نے اُٹھائی، اُس پر اپنانام لکھااور پھر اپنے ماتھے پر اُسے چسپاں کرتے ہوئے وہ سکندر عثمان کے stick on وہاں پڑی ایک

سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ اُس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روناچا ہتا تھااور شاید زندگی میں پہلی بار ، لیکن وہ نہیں رویا تھا، اُس نے جیسے

سکندر عثمان کے سامنے اُس بات کو مذاق میں اُڑانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بات الزائمرسے جنگ کرتے اُس شخص کے لئے

کرتے ہنس پڑے تھے اور پھر بہنتے مبنتے وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی مٹھیاں بھینچتے spelling مذاق نہیں تھی۔وہ اُس کے نام کے

رونے لگے تھے اور اُن سے قدر اور عمر میں چھوٹے حمین نے اپنی عمر سے بڑے اُس بوڑھے شخص کو تھپکتے ہوئے تسلی دی تھی جواپنی

خالی بڑا آدمی بنوں گایاrich بھی ؟" باباتو rich نہیں ہیں۔"اُسے جیسے فکر لاحق ہوئی۔ سکندر عثمان ہنس پڑے۔

🥞 "بهت امير هو جاؤگ\_\_\_\_ بهت زياده\_"

پھر ٹھیک ہے۔"اُسے جیسے اطمینان ہو تا"لیکن آپ کو کیسے پہتہ ہے؟"اُسے یک دم خیال آتا" کیونکہ میں تمہارے لئے دعاکر تا ہوں۔" سکندر عثمان بڑھایے کی اُس لا تھی کو دیکھتے جو اُن کے سب سے عزیز بیٹے کا اُن کے لئے تحفہ تھا۔

حمین کے ذہن میں مزید سوالات آئے تھے لیکن وہ داداسے اب بحث نہیں کرتا تھا ۔

میں تم پر دنیامیں سب سے زیادہ اعتماد کر تاہوں۔"وہ اکثر اُس سے کہتے تھے اور وہ بڑی سنجید گی سے اُنہیں کہتا تھا You are" the only one who does it اور سكندر عثمان جو ابأنسي بيح كى طرح منن كلّت تھے۔

جب میں اس دُنیاسے چلاجاؤں گاتویہ ring تم امامہ کو دے دینا۔ "اعتماد کے ایسے ہی کچھ کمحوں میں انہوں نے حمین کووہ انگو تھی د کھائی تھی جووہ کئی سال اپنی ماں کی انگلی میں دیکھتار ہاتھا۔"یہ تومٹی کی ring ہے۔"حمین جیسے چلّا یا تھا" ہاں تمہاری مٹی کی ہے۔۔۔سالار نے شادی پر گفٹ کی تھی اُسے۔۔۔ پھر وہ اسے پچ کر سالار کے پر اجیکٹ میں کچھ investment کرناچاہتی تھی، تو میں نے اسے لے کر اُسے وہ رقم دے دی۔ میں اُسے واپس دوں گا تووہ نہیں لے گی اور میں نہیں چاہتاوہ اور سالار اسے پچ کر مجھے میر ا قرض واپس دینے کی کوشش کریں۔" سکندر عثمان بتاتے گئے تھے۔اُنہیں نے اُسے ایک تھیلی میں ڈال کر اپنی وار ڈروب کے ا یک چور خانے میں حمین کے سامنے ر کھا تھا۔وہ چور خانہ حمین نے بھی پہلی بار ہی دیکھا تھا۔

\_آپ اسے لا کرمیں کیوں نہیں رکھوادیتے؟ ''اُس نے سکندر عثمان کومشورہ دیا تھا۔ وہ مسکرادیے تھا۔

میرے مرنے کے بعد لاکر سے جو بھی نکلے گا،وہ ساری اولا د کی مشتر کہ ملکیت ہو گا۔ کوئی بیرامامہ کونہیں دے گا۔'' سکندرنے کہا۔

لیکن آپ will میں لکھ سکتے ہیں۔" سکندراُس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔

میری اولا دبہت اچھی ہے لیکن میں زندگی میں اُن سے بہت ساری باتیں نہیں منواسکتا تو مرنے کے بعد کیسے منواسکوں گا،جب تمہاری اولا دہو گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی میری باتوں کی۔"انہوں نے جیسے بڑے بیار کے ساتھ اُسے کہا تھا۔

سکندر عثمان کی موت کے ایک ہفتے کے بعد اُس گھر میں اُن کی اولا د تر کے کی تقسیم کے لئے اکٹھی ہوئی تھی اور حمین سکندر کووہ بات سمجھ آگئی تھی۔ سکندر عثمان اپنی زندگی میں ہی سب کچھ تقسیم کر چکے تھے، انہوں نے اپنے پاس صرف چند چیزیں رکھی تھیں جن میں وہ گھر بھی تھا،لیکن اُن چند چیزوں کی ملکیت پر بھی سب میں کچھ اختلافات آئے تھے اور یہ اختلافات بڑھ جاتے اگر سالار سکندر اور اُس کا خاندان سکندر عثمان کے رہ جانے والے اثاثوں پر اپنے حصے کے حوالے سے claim کرتا۔ وہ اُن کے خاندان کا مشتر کہ فیصلہ تھا، سکندر عثمان کے بیخے والے اثاثوں میں سے سالار سکندر اور اُس کے خاند ان نے کچھ نہیں لیاتھا۔ البتہ سکندر عثمان کاوہ گھر حمین سکندرنے خریدنے کی آفر کی تھی کیونکہ طبّبہ پہلے بھی زیادہ تراپنے بیٹوں کے پاس بیرونِ ملک رہتی تھیں اور وہ اب مستقل طور پر اُن کے پاس رہنا جا ہتی تھیں اور اُن کے وہاں سے شفٹ ہو جانے کے فیصلے کے بعد اُس گھر کوdispose off کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھااور اُس فیصلے کے دوران کسی نے امامہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، سالار سکندر اور اُس کے اپنے بچوں کے علاوہ جنہیں بیہ احساس ہور ہاتھا کہ سکندر عثمان کے چلے جانے کے بعد اُس گھر کے نہ رہنے سے ایک شخص ایک بار پھر دربدر رہونے والا تھا۔ حمین نے اُس گھر کو صرف امامہ کے لئے خرید اتھااور اُن یادوں کے لئے جو اُن سب کی اُس گھرسے وابستہ تھیں۔اور اُس نے جس قیمت پر اُسے خرید اتھا، وہ مار کیٹ سے دو گنا تھی۔

میں مجھے آپ کوایک امانت پہنچانی ہے۔" حمین رات کو سالار اور امامہ کے کمرے میں آیا تھا۔وہ صبح واپس جار ہاتھا۔ باری باری کرکے سب ہی واپس جارہے تھے۔سالار اور وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئے تھے،جب وہ دستک دے کر اُن کے کمرے میں آیا

امانت؟"وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ حمین نے ایک تھیلی اُس کے ہاتھ پرر کھی اور اُس کے قریب صوفہ پربیٹھ گیا۔ یہ کیاہے؟"اُس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پہلے حمین پھر سالار کو دیکھاجو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔

آپ خود دیچه لیں۔ "حمین نے اُسے کہا، امامہ نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر اندر موجو دچیز نکالی تھی اور ساکت رہ گئی تھی۔ فون پر بات کر تاسالار بھیاُسی طرح ٹھٹھکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھاوہ دونوں اُس انگو تھی کوسینٹر زمیں نہ پہچان جاتے جو اُن کی زندگی کی بہترین اور 😤 فیمتی ترین یادول میں سے ایک تھی۔

یہ تمہیں کہاں سے ملی ؟"امامہ نے لرز تی ہوئی آواز میں پوچھاتھا۔ سالارنے فون منقطع کر دیاتھا۔

دادانے بچین میں میرے سامنے وارڈروب میں ایک دراز میں رکھتے ہوئے مجھے کہاتھا کہ اگر وہ اسے بھول جائیں تواُن کے مرنے کے

بعد میں اسے وہاں سے نکال کر آپ کو دے دوں۔"حمین کہہ رہاتھا۔

وہ آپ کو یہ واپس دے دینا چاہتے تھے لیکن اُنہیں خدشہ تھا کہ آپ اسے نہیں لیں گی اور ایسانہ ہو آپ اور بابااُن کا قرض ادا کرنے براہ ہو آپ اور بابااُن کا قرض ادا کرنے ہو آپ © کے لئے اسے پچھویں۔

آنسوسیلاب کی طرح امامہ کی آنکھوں سے نکل کراُس کے چہرے کو بھگوتے گئے تھے۔ سکندر عثمان ہمیشہ اُس کا بہت شکریہ اداکرتے رہتے تھے۔ سکندر عثمان ہمیشہ اُس کا بہت شکریہ اداکرتے رہتے تھے لیکن اُس تشکر کو انہوں نے جس طرح اپنے جانے کے بعد اُسے پہنچایا تھا، اُس نے امامہ کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک شفیق باپ تھے لیکن اُس سے بڑھ کر ایک شفیق سسر تھے۔

تم نے کبھی بھی پہلے اس ring کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔"سالارنے اپنے سامنے بیٹے اپنے اُس بیٹے کو دیکھاجو آج بھی ویساہی عجیب اور گہر اتھاجیسا بچین میں تھا۔

میں نے اُن سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی کسی کواس انگو تھی کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔۔۔یہ ایک امانت تھی۔۔ میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔"اُس نے عجیب سی مسکر اہٹ کے ساتھ باپ سے کہا اور پھر اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ہموار قد موں سے چلتا ہواوہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔وہ دونوں تب تک اُسے دیکھتے رہے جب تک وہ غائب نہیں ہو گیا۔

میں بیہ انگو تھی حمین کی بیوی کو دول گی۔۔۔اس پر اگر کسی کا حق ہے تووہ حمین کا ہے۔"اُس کے جانے کے بعد امامہ نے مدہم آواز میں سالار سے کہا تھا۔ وہ انگو تھی ابھی بھی اُس کی ہتھیلی پر تھی جسے وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔۔۔کئی سالوں کے بعد۔۔۔اور کئی سالوں پہلے کی ساری یادیں ایک بار پھر زندہ ہو گئی تھیں۔

سالارنے اُس کی بات کے جواب میں پچھ نہیں کہا، اُس نے امامہ کے ہاتھ سے وہ انگو تھی لی اور بڑی نرمی سے اُس کی انگلی میں پہنا دی۔ اُس کی مخروطی انگلیوں میں آج بھی بے حد آسانی سے پوری آگئی تھی۔

تمہارابہت شکریہ اداکر ناچاہتا تھا میں امامہ۔"اُس نے امامہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہناشر وع کیا"تم نے پاپا کی "جہارابہت شکریہ اداکر ناچاہتا تھا میں امامہ۔"اُس نے امامہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنا شر مندہ کررہے ہو۔ "جتنی خدمت کی ہے، وہ میں نہیں کر سکتا تھانہ ہی میں نے کی ہے۔"" سالار" امامہ نے اُسے ٹو کا تھا۔ "تم مجھے شر مندہ کررہے ہو۔

مجھے اگر زندگی میں دوبارہ شریب حیات کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو میں آئھ کھیں بند کرکے تہمیں چنوں گا۔"وہ نم آئھوں کے ساتھ کھلطا کر بنس پڑی۔ اپناہاتھ حچٹراتے ہوئے اُس نے ہاتھ کی پشت پر سبی اُس انگو ٹھی کو دوبارہ دیکھا۔ سولہ سال کی جدائی تھی جو اُس نے اس گھر میں سالارسے الگ رہ کر جھیلی تھی۔۔۔ وہ تب چند سال یہاں گزار نے آئی تھی اور تب وہ جیسے تلوار کی ایک دھار پر ننگے پاؤں چل رہی تھی اور اُس نے سالار کو یہ نہیں پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ وہ سکندر عثان کا خیال رکھتے ہوئے دن رات سالار کے لئے خو فزدہ رہتی تھی اور اُس نے سالار کو یہ نہیں بنایا تھا مگر اُس نے یہ دعا کی تھی تب کہ اگر سکندر عثان کی خدمت کے عوض اُسے اللہ نے کو ئی صلہ دینا تھا تو وہ سالار سکندر کی زندگی اور صحت یابی کی شکل میں دے اور آج سولہ سال بعد اُسے لگتا تھا شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ اُس کی زندگی کاوہ ساتھی آج بھی اُس کے برابر بیشے ہوا تھا۔ وہ انگو ٹھی ایک بار پھرسے سالار اور اپنے بچوں کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انگو ٹھی ایک بار پھرسے سالار اور اپنے بچوں کے ساتھ مستقل طور پر امریکہ جاکر رہ سکتی تھی۔۔۔۔

بے شک وہ اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی تھی۔

میں نے آج بہت عرصے بعد ایک خواب دیکھا۔۔۔وہی خواب ''وہ چونکی،سالار اُسے کچھ بتار ہاتھا۔

\*\*\*\*

ہشّام مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔"اپنے سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے حمین نے رئیسہ سے کہا، وہ بھی ابھی سکندر عثمان کے گھرپر ہی تھی اور چند دن اُسے بھی وہاں تھہر ناتھا، وہ حمین کو اُس کا کچھ سامان دینے آئی تھی جب اُس نے اچانک اُس سے کہاتھا۔

وہ شاید دادا کی تعزیت کے لئے ملنا چاہتا ہوگا۔ "وہ ایک لمحہ کے لئے اگلی پھر اُس نے روانی سے اُس سے کہا "I don't think so میں مصروف ہوتے ہوئے کہا" تعزیت کے لئے وہ تم سے ملتا یابا باسے ملتا، مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔۔۔ تم دونوں کے در میان کچھ بات چیت ہوتی ہے کیا؟" اُس نے اپنے ہمیشہ کے calculated اور direct میں رکیسہ سے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ رکیسہ چند کمچے سوچتی رہی پھر اُس نے حمین سے اپنی اور ہشّام کی پچھ ہفتے پہلے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہر ائی تھی۔۔

توان وہ کیاچا ہتاہے؟"حمین نے پوری بات سُننے کے بعد صرف ایک سوال کیا تھا کوئی تبصر ہ نہیں" پبتہ نہیں۔۔۔شاید تم سے کہے گا کہ تم مجھے منالو۔ "حمین نے نفی میں سر ہلایا" نہیں وہ مجھ سے یہ مجھی نہیں کہے گا کہ میں تمہیں اُس کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ کروں،اتنا عقلمند توہے وہ کہ ایسا پر و پوزل میرے پاس لے کرنہ آئے۔"اُس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

رئیسہ تم کیاچاہتی ہو؟" چند کھیے بعد اُس نے دوٹوک انداز میں رئیسہ سے بوچھا۔

۔ ''میری چوائس کاایشو نہیں ہے۔" وہ پچھ بے دلی سے مسکر ائی" اس کامسکہ genuine ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا۔۔۔وہ شاہی خاند ان ہے، اُن کے اپنے قواعد وضوابط ہیں۔ اپنی سوچ ہے، مجھے بہت پہلے ہی اس relationship میں نہیں پڑنا چا ہیے تھا۔ "حمین اُسے دیکھتار ہا،اُس کے سامنے بیٹھی وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولتی جار ہی تھی، یوں جیسے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرر ہی

باد شاہ بزدل ہے۔ "حمین نے مدہم آواز میں اُس سے کہا۔وہ بات کرتے کرتے رُک گئی"اور بزدل نہ پیار کر سکتے ہیں،نہ حکومت،نہ وعدہ نبھا سکتے ہیں نہ تعلق۔ "حمین نے جیسے اُسے ہشّام بن صباح کامسکلہ چار جملوں میں سمجھایا تھاجو وہ سمجھنے سے گریزاں تھی۔

لوگ بیار کے لئے تخت و تاج ٹھکراتے ہیں ناتووہ ٹھکرائے۔۔۔اگر باد شاہرہ کر تمہمیں زندگی کاساتھی نہیں بناسکتا تو باد شاہت جھوڑ دے۔"رئیسہ ہنس پڑی۔

باد شاہت جھوڑ دے۔۔۔میرے لئے؟ میں اتنی valuable نہیں ہوں حمین کہ کوئی میرے لئے باد شاہت جھوڑ تا پھرے۔"اُس نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا۔

ہو سکتاہے ہو۔۔۔ ہو سکتاہے تمہیں پتہ نہ ہو۔۔۔ اور اگر وہ تمہاری قدر وقیت پیچاننے کے قابل نہیں ہے توساتھ زندگی گزارنے کے قابل توبالکل نہیں ہے۔"وہ دوٹوک انداز میں کہہ رہاتھا۔

توحل میرے پاس ہے۔۔۔اب دیکھتے ہیں اُس کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔۔۔ میں واپس جاکر اُس سے ملول گا۔ "حمین نے اعلان کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ اُس کا چہرہ دیکھتی۔

ڈاکٹر احسن سعد آپ کوبڑی اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ وہ بتارہے تھے کہ اُن کے والد صاحب بابا کے بھی بڑے قریبی دوست تھے۔ عبداللہ ہی بتار ہاتھا کہ وہ اور اُن کے والد دادا کی تعزیت کے لئے امریکہ میں آکر ملیں گے باباسے۔"عنایہ چہل قدمی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

وہ اور جبریل لان میں چہل قدمی کررہے تھے جب عنایہ کو اچانک عبد اللّٰہ کے ذکر چھٹرے جانے پر احسن سعدیاد آیا اور اُس کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اُس نے جبرِیل سے اُس کا ذکر کر ناضر وری سمجھا۔

احسن سعد کانام ہی جبریل کو چو نکانے کے لئے کافی تھا، لیکن وہ یہ سُن کر زیادہ حیر ان ہوا تھا کہ جس احسن سعد کی وہ بات کر رہی تھی وہ نہ صرف جبریل سکندر کو جانتا تھابلکہ اُس کا باپ سالار کا قریبی دوست تھا۔ وہ اُلجھا تھا، جس احسن سے وہ ملا تھااُس نے ایسا کوئی

ذ کریاحوالہ نہیں دیا تھا۔ اُسے عائشہ کے سابقہ شوہر کی تفصیلات کا پہتہ نہیں تھاسوائے اُس کے نام، پروفیشن اور سٹیٹ کے۔۔۔ فور ی طور پروہ بیہ سمجھ نہیں سکا کہ بیہ وہی احسن سعد تھایاوہ کسی اور کے ساتھ اُسے کنفیوز کر رہاتھا۔

عبداللّٰہ توبے حدانسپائر ڈہے اُس سے ، کہہ رہاتھا نکاح کے گواہوں میں سے ایک وہ احسن سعد کور کھے گا۔۔۔اُس نے تواحسن سعد کو پیرومر شد بنایا ہواہے ہربات میں اُس کاحوالہ دیتاہے۔۔۔"وہ کہتی جارہی تھی اور جبریل بے چین ہونے لگا تھا۔

عبداللّٰداُن ہی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھتاہے۔ مجھے بھی اچھالگاوہ۔۔۔ ذکر توپہلے بھی عبداللّٰہ سے سنتی رہی تھی لیکن مل کر مجھے حیر انی ہوئی کہ وہ کافی young ہے۔۔۔ بہت باعلم ہے دین کے بارے میں۔۔۔اور حافظ قر آن بھی ہے۔

Similarities بڑھتی ہی جار ہی تھیں۔ جبریل اب بولے بغیر نہیں رہ سکا۔

Married ہے؟اُس نے خواہش کی تھی وہ کوئی اور احسن سعد ہو۔

نہیں بس یہی بڑی tragedy ہوئی ہے اُس کے ساتھ۔"عنایہ کے جواب نے جیسے اُس کا دل نکال کرر کھ دیا تھا۔

بیوی سائیکواور بُرے کریکٹر کی تھی کسی کے ساتھ اُس affair چاتیار ہااور احسن سعد بیچارے کو پیتہ ہی نہیں تھا پھر divorce ہو گئی لیکن بیوی نے بیچے کی کسٹڈی بھی نہیں دی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اُس معذور بیچے کو جان سے مار دیا تا کہ دونوں شادی کر سکیں اور بیجے کے نام جو جائید او تھی، وہ اُسے مل جائے۔۔۔احسن سعدنے کیس کیا تھا اپنی سابقہ بیوی کے خلاف قتل

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کا۔۔۔ توابھی اُس عورت نے پچھ patch up کرنے کی کوشش میں اُس بچے کے نام جو بھی جائیداد تھی وہ اُس کے نام کرے معافی مانگی ہے۔ بہت اچھاانسان تھاوہ کہہ رہاتھامعاف کر دے گا،اب بیٹاتو چلا گیا۔"عنایہ بڑی ہمدر دی کے ساتھ وہ تفصیلات سُنار ہی

تُم جانتی ہووہ بوائے فرینڈ کون ہے جس نے احسن سعد کی بیوی کے ساتھ مل کر اُس کے معذور بچے گا قتل کیاہے؟"جبریل نے یک دم اُسے ٹو کا تھا۔ عنایہ نے حیر انی سے اُس کا چہرہ دیکھا۔ جبریل کا سوال جتناعجیب تھا، اُس کالہجہ اور تاثرات اُس سے زیادہ عجیب۔ نہیں میں کیسے جان سکتی ہوں، ویسے عبد اللہ احس سعد سے کہہ رہاتھا کہ اُسے اپنی سابقہ بیوی اور اُس کے بوائے فرینڈ کو معاف نہیں کر ناچاہیے۔میر ابھی یہی خیال تھا۔ "عنابیہ نے روانی میں کہااور جبریل کے اگلے جملے نے اُس کاذہن جیسے بھک سے اُڑادیا تھا۔ وہ بوائے فرینڈ میں ہوں۔"بے حدبے تاثر آواز میں جبریل نے اُس سے کہاتھا۔

اور عنایہ میں ایر ک عبد اللہ سے تمہاری شادی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ "اس کا اگلاجملہ پہلے سے بھی زیادہ نا قابلِ یقین تھا۔

سالار سکندر سکندر عثمان کے بیڈروم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔لائٹ آن کر کے اس نے سکندر عثمان کے بستر کو دیکھا۔وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اُس کی آئکھوں میں ہلکی نمی دوڑی تھی۔ کئی سالوں سے اب اُس کے اور اُن کے در میان صرف خاموشی کار شتہ ہی رہ گیا تھا۔ بات جیت نہیں رہ گئی تھی۔اس کے باوجو د اُسے اُن کے وجو د سے ایک عجیب سی طمانیت کا حساس ہو تا تھا۔ میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتاسالار۔۔۔اس لئے بسیمی دعاکر تاہوں کہ تم سے پہلے چلا جاؤں۔۔۔ تمهارادُ کھ نہ دکھائے اللّٰد کسی بھی حالت میں مجھے۔۔۔"سالار کولگا جیسے یہ جملے پھر اُس کمرے میں گو نجے تھے۔انہوں نے اُس کی بیاری کے دوران کئی بار اُس سے بیہ باتیں کہی تھیں۔اور اُن کی دعا قبول ہو گئی تھی،وہ سالار کا دُ کھ دیکھ کر نہیں گئے تھے۔

کیا فرق پڑتا ہے پاپا۔۔۔ہر ایک نے جانا ہوتا ہے دُنیا سے۔۔۔جس کارول ختم ہو جائے وہ چلاجاتا ہے۔"سالار کئی بار اُنہیں جو اباً

ociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http

جوان بیٹے کاغم اللہ کسی کونہ د کھائے سالار۔"وہ روپڑے تھے اور بیہ آنسو سالار نے اُن کی آنکھوں میں صرف اپنی بیاری کی تشخیص ...

کے بعد دیکھناشر وع کیے تھے،ورنہ سکندر عثمان کہاں بات برروپڑنے والے آدمی تھی۔

وہ اُن کی گرسی پر جاکر بیٹھ گیا۔۔۔وہ اور امامہ اب وہاں سے چلے جانے والے تھے۔۔۔وہ کمرہ اور وہ گھر اب بے مکین ہونے والا تھا۔

وہ دوہفتوں سے وہاں تھااور اس سے زیادہ وہاں نہیں کٹہر سکتا تھا۔ حمین پہلے جاچکا تھااور اب جبریل اور عنایہ بھی اُس کے پیچھے چلے

جاتے، پھر امامہ۔۔۔جوسب سے آخرِ میں وہاں سے جاتی۔۔۔اور پھر پیۃ نہیں اُس گھر میں دوبارہ کبھی وہ یوں اکٹھے بھی ہو پاتے یا

نہیں۔۔۔اور اکٹھے ہوتے بھی تو بھی پتہ نہیں کب۔۔۔

زندگی کیاشے ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔۔۔وقت کیاشے ہے، رُکتا ہے تورُک ہی جاتا ہے، چلتا ہے تو پہیوں پر۔۔۔

میں آپ جبیباباپ کبھی نہیں بن سکااپنی اولاد کے لئے پاپا۔"اُس نے مدہم آواز میں وہاں بیٹھے خو د کلامی کی۔"

میں آپ جبیبابیٹا بھی تبھی نہیں بن سکا۔"وہ رُک کر دوبارہ بولا۔"

لیکن میرے بیٹے آپ جیسے باپ بنیں،اور آپ جیسے ہی بیٹے۔۔۔میرے جیسے نہیں۔۔۔میری صرف یہ دُعاہے۔"اُس نے نم"

آ تکھوں کے ساتھ ٹیبل پڑے اُن کے گلاسز اُٹھا کر چھوئے پھر اُنہیں ٹیبل پرر کھ کر دوبارہ اُٹھ گیا۔

\* \* \* \* \* \*

"بیوی کو کیوں مارا؟

"ایک بڑے آدمی کے ساتھ اُس کے ناجائز تعلقات تھے۔

"\$**\*** 

" پھر مجھے ببتہ چلا کہ جسے میں اپنی بیٹی سمجھتا تھا، وہ بھی اُس کی بیٹی تھی۔"

"?\*\*\*\*

پھر۔۔۔بس بر داشت نہیں کر سکامیں۔۔۔ میں غیرت مند تھا،اُسے بھی قتل کر دیا،باقی اولا د کو بھی۔۔۔ پیۃ نہیں وہ بھی میری تھی

CNN پر غلام فرید کے ساتھ ہونے والاوہ انٹر ویوا نگاش سب ٹائٹلز کے ساتھ چل رہاتھااور دُنیا کے تمام میجر channels اس وقت اس انٹر ویو کوبریکنگ نیوز کے طور پربیش کررہے تھے۔ صرف دس منٹوں میں دُنیا بھر میں سالار سکندر اور SIF ایک بار پھر ِ زبان زدِ عام ہونے والی تھی اور اس باریہ "شہرت"نہیں رسوائی تھی جو اُس خاندان کے حصے میں آنے والی تھی۔

وہ بڑا آد می کون تھا؟" انٹر ویور نے غلام فریدسے اگلاسوال کیا۔

میں اُس کا چو کیدار تھا، اُس کے سکول کا۔۔۔ اُس نے مجھے اس لئے وہاں سے نکال دیا کہ اُس کے میری بیوی سے تعلقات تھے۔

انٹر ویو کرنے والے نے غلام فرید کوٹو کا۔

"أسبرك آدمى كانام كياتها؟"

سالار سکندر"غلام فریدنے بے حدروانی سے کہا۔

دُنیا بھر کی TV سکرینزیر بالکل اسی لمحے سالار سکندر کی تصویر نمو دار ہوئی تھی اور پھر اُس کے چند لمحے بعدر ئیسہ سالار کی۔۔۔ بیک

وت ۔۔۔ایک ہی جیسی تصویریں۔۔

وہ CIA کا Sting Operation نہیں تھا،وہ انہوں نے پوری قوّت اور طاقت سے مغربی انٹیلی جینس ایجنسیز کے اشتر اک سے وُنیا کے کامیاب ترین اسلامی مالیاتی نظام کے بانی اور SIF کی بنیادوں پر دن دہاڑے حملہ کیا تھا۔

غلام فریدتم کیاچاہتے ہو؟"انٹر ویوراباُسسے پوچھ رہاتھا۔غلام فریدایک لحظہ کے لئے رکا، پھراُس نے کہا۔

"سالار سکندر کے لئے پھانسی کی سزا۔"

نیرونی کے اُس فائیوسٹار ہوٹل میں ہونے والی تقریب افریقہ کی تاریخ کے یاد گار ترین کمحوں میں سے ایک تھا۔ پچھ گھنٹوں کے لئے دنیا کی تمام اکنامک مارکیٹس جیسے اُس ایک تقریب پر فوکس کر کے بیٹھ گئی تھیں جہاں SIF حمین سکندر کی کمپنی TAI کے ساتھ مل کر افریقہ میں دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی فنڈز کے قیام کا اعلان کرنے والی تھی۔ وہ merger نہیں تھا، اشتر اک تھا اور دُنیا کا کوئی بڑا مالیاتی ادارہ نہیں تھا جس کا سربر اہ وہاں اُس فائیوسٹار ہوٹل کے بینکوئیٹ ہال میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف دُنیا کے بہترین دماغ سے ، اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ اور ان لوگوں کے جمکھٹے میں وہاں سالار سکندر اور حمین سکندر اُس گلوبل فنڈ کا اعلان کرنے والی تھی۔ والے تھے۔ جس کی مالیت دُنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کو پچھاڑنے والی تھی۔

9:14 پر بھی ٹیلی سکوپ کی آنکھ سے اُس ٹار گٹ کلر کووہ"مہمان"لفٹ کے دروازے سے نمودار ہو تا نظر نہیں آیا۔۔۔لیکن وہ دم سادھے آنکھ ٹیلی سکوپ پر ٹکائے ایک انگلیٹر بگر پر رکھے لفٹ کا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔

وس\_\_\_\_\_نو\_\_\_\_ آٹھ ۔۔۔۔۔ سات ۔۔۔۔۔ پیچے ۔۔۔۔۔ پانچے ۔۔۔۔۔ چار۔۔۔۔ تین ۔۔۔۔۔

دوــــايکـــــــ

\* \* \* \* \* \* \*

(آخری قسط انشاالله آئنده ماه)

ا بنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔۔

اُس بینکوئیٹ ہال کے اوپر والے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑ کی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلی سکوپ راکفل بالکل اُسی طرح اُس ٹار گٹ کلر کو نشانہ بنائے اُلٹی گنتی گننے میں مصروف تھی۔وہ چو تھافلور تھااور وہ کمرہ اس فلور کے سٹور رومز میں سے ایک تھاجہاں پر صفائی سُتھرائی اور اسی طرح کاسامان trollies میں بھر ایڑا تھا۔ جن لو گوں نے اُس بینکو ئیٹ ہال میں اُس مہمان کے لئے اُس پیشہ ورانہ قاتل کا بتخاب کیا تھااُن ہی لو گوں نے اُس قاتل کے لئے اس شخص کا انتخاب کیا تھااور اُس جگہ کا بھی جہاں وہ 40 سالہ شخص را نُفل کے ٹریگریرانگلی رکھے آئکھیں اُس ٹار گٹ کلریر لگائے بیٹھا تھا۔ اُس نے اس کمرے کو اندرسے لاک کرر کھا تھا۔ وہ ایک ٹر الی د ھکیلتا ہو ااُس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھاجب اُس floorکے کمروں کی house keeping ہور ہی تھی اور پھر وہ اپنی ٹر الی کو اندرر کھ کرباہر جانے کے بچائے خو د بھی اندر ہی رہ گیا تھا۔ و قتاً فو قتاً کچھ اور بھی ٹر الیاں لانے والے اندر آتے اور جاتے رہے تھے اور اُس کے ساتھ ہیلوہائے کا تبادلہ بھی کرتے رہے تھے، مگر کسی کو اُس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ایک مقررہ وقت پر اُس نے سٹورروم کواندرسے لاک کرلیاتھا کیونکہ اُسے پیتہ تھااباُس فلور کو بھی وقتی طورپر سیل کیا جاناتھاجب تک وہ کا نفرنس وہاں جاری

سٹور روم کی کھڑ کی کے شیشے میں اُس کی ٹیلی سکویک را کفل کے لئے سوراخ پہلے سے موجود تھا جسے tape لگا کروقتی طور پر بند کیا گیا تھا۔اُس نے میں tape ہٹانے سے پہلے ایک دوسری ٹیلی سکوپ سے سڑک کے پاس اُس عمارت کے اُس فلیٹ کی اُس کھٹر کی کو دیکھا اور پھر اُس پیشہ ور قاتل کو جو گھات لگانے کی تیاری کر رہاتھا۔ پھر اُس نے اپنی گھڑی کو دیکھ کروفت کا اندازہ لگایا۔ انجمی بہت وقت تھا۔۔۔اور اُس کی کھڑ کی ہے اُس پیشہ ور قاتل کی کھڑ کی Viewb بے حد زبر دست تھا۔وہ پہلا فائر مس بھی کر جاتا تو بھیوہ قاتل اُس کی رینج میں رہتا۔۔۔ بھاگتے ہوئے بھی۔۔۔ کھڑ کی سے بٹنے کی کو شش کے دوران بھی۔۔۔ انہوں نے جیسے اُس کے لئے حلوہ بنادياتھا۔

اُسے یقین تھااُس کھڑ کی میں گھات لگانے کے بعد اُس بیشہ ور قاتل نے اُس ہوٹل کے اوپر نیچے کے ہر فلور کی کھڑ کیوں کو اپنی ٹیلی سکو یک را نُفل سے ایک بار جیسے کھو جاہو گا۔۔۔ کہیں کو ئی غیبر معمولی حرکت یا شخص کوtrace کرنے کی کوشش کی ہو گی،وہ ٹیلی سکو پک را کفل کھڑ کی کے شیشے سے لگا کر بیٹھتا خو داُس کی نظر میں نہ آتا تب بھی اُس کی را کفل کی نال اُس کی نظر میں آجاتی۔اس لئے آخری منٹوں تک وہ کھٹر کی کے پاس نہیں گیا تھا۔اُسے اُس پیشہ ور قاتل پرایک پہلااور آخری کار گر shot فائر کرنے کے لئے گھنٹوں چاہیے بھی نہیں تھے۔وہ بے حد close range میں تھا۔

اور اب بالکل آخری منٹوں میں اُس نے بالآخر تا کفل کو اُس سوراخ میں ٹکایا تھا۔

اُسے اُس پیشہ ور قاتل کواُس وقت مارناتھاجب وہ فائر کرچکاہو تا۔۔۔اُس مہمان کو صرف مارناضر وری نہیں تھابلکہ اُس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے۔

ئے۔۔۔۔ ٹک کرتے۔۔۔ دوانگلیاں دوٹریگریر اپناد باؤبڑھار ہی گھڑی کی سوئیاں جیسے ہھاگتی جار ہی تھیں۔۔۔ ٹک

\*\*\*

حمین سکندرسے ہشام متاثر زیادہ تھایامر عوب۔۔۔اُسے تبھی اندازہ نہیں ہواتھا۔۔ مگر وہ اُس سے jealous تھا،اس کے بارے میں اُسے شبہ نہیں تھا۔

رئیسہ سے ملنے اور اُس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ حمین سکندر کے بارے میں جانتا تھا۔۔۔اپنے تقریباً ہم عمر اُس نوجوان کے بارے میں وہ اتناہی تجسس رکھتا تھا جتنابزنس اور فائنانس کی وُنیامیں دلچیپی رکھنے والا کو کی بھی شخص۔

" ہشّام کا باپ امریکہ میں سفارت کاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلار ہاتھااور اُن کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ حمین سکندر کی کمپنیزسے بھی پڑتا تھا۔وہ خود حمین سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے تبھی نہیں ملاتھالیکن اُس کا باپ مل چکا تھااور اُس کا مداح تھا۔اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائیکو نزسے ڈیل کررہاتھا، وہ عمر میں اس سے دو گنانہیں جار گنابڑے

تھے اس کے باوجو دحمین سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ کو کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔وہ بولتا تھا تولوگ سنتے تھے۔ بیان جاری کر تا تھا تو اُس پر تبھرے آتے تھے۔ پراڈ کٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مار کیٹ میں نوٹس نہ ہو۔۔۔اور business ventures کر تا تھا توبیہ ممکن نہیں تھا کہ ناکامی سے دوچار ہو۔۔۔اور اس حمین سکندر سے متاثر ہونے والوں میں ایک ہشام بھی تھا۔۔۔متاثر بھی،مرعوب بھی لیکن اُس سے رقابت کا جذبہ اُس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔وہ لڑکی جس پر ہشّام جان حچٹر کتا تھا۔وہ صرف ایک شخص پر اندھااعتاد کرتی تھی صرف ایک شخص کاحوالہ باربار دیتی تھی اور بدقشمتی سے وہ شخص وہ تھاجس سے ہشّام پہلے ہی مرعوب تھا۔۔۔ پھرر قابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہشّام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ جاننے کے باوجو د کہ رئیسہ اُسے صرف ایک دوست اور بھائی مسجھتی تھی اور بیہ جاننے کے باوجو د کہ حمین کے بھی رئیسہ کے لئے احساسات ایسے ہی تھے۔۔

وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمین سے چند بار سر سری طور پر مل چکاتھا۔ مگریہ پہلا موقع تھاجب وہ اُس سے تنہا ملنے جار ہاتھا اور وہ بھی اُس کے گھر پر۔۔۔وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہو تا تواُس شخص سے ملنے کے لئے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہور ہاہو تا۔ حمین سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دو چار کر سکتی تھی۔

"نیویارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 57 منز لہ عمارت کی حجبت پر ہنے اُس pent house میں حمین سکندر نے بے حد گرم جو شی سے اُس کااستقبال کیا تھا۔ اُس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈز اُس عمارت کے اندر نہیں آسکتے تھے کیونکہ entrance پر visitors میں صرف ہشّام کانام تھا۔۔۔ولی عہدیا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر۔

ان چند مہینوں میں پہلی بار His Royal Highness صرف ہتّام بن صباح کے طور پر پکارے گئے تھے۔۔۔ اُسے بُر انہیں لگا، صرف عجیب لگا۔وہ نام اُس کے بینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخلے کے وقت حمین نے اور بھی حچوٹا کر دیا تھا۔

" مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو ہشّام۔ "اُس سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک سیاہ ٹر اوزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمین سکندرنے کہاتھا۔

وہ اتوار کا ایک دن تھااور وہ کنچ کے بعد مل رہے تھے۔وہ دُنیا کے امیر ترین نوجو انوں میں سے ایک کے گھرپر تھااور ہشّام کا خیال تھا اُس pent house میں بھی وہی سب لوازمات ہوں گے جووہ اپنے خاند انی محلات اور اپنے سوشل سر کل میں دیکھا آیا تھا۔۔۔پر تعیش رہائش گاہ جہاں پر دُنیا کی ہر آسائش ہو گی، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ۔ بہترینinterior فرنیچر، شوپیسز، ل،barsاور

دُ نیا کی بہترین سے بہترین شر اب۔۔اُس کا خیال تھانیو یار کے اُس مہنگے ترین علاقے میں اُس pent house میں حمین سکندر نے ایک دنیاوی جنّت بسار کھی ہوگی کیونکہ ہتّنام ایسی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔

"حمین سکندر کے اُس pent house میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت مخضر تقریباًنہ ہونے کے برابر فرنیچر۔۔۔ دیواروں پر چند کیلی گرافی کے شاہ کار۔۔۔اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں گھلا قر آن یاک جس کے قریب یانی کا ایک گلاس اور کافی کا ایک مگ تھا۔

" ہتّام بن صباح عجیب ہیبت میں آیا تھا، اُس شخص کی جس سے وہ " مل "رہاتھا، جسے بزنس اور فائنانس کی دنیاکا guru نہیں جن مانا جاتا تھااور جس کے کروڑوں رویے کے اُس pent house میں د کھاوے کے لئے بھی رکھی جانے والی چیز قر آن یاک تھا۔۔۔وہ سالار سكندر كإخانوا ده تھا۔

" یہ میرے داداکا دیاہوا قرآن یاک ہے، اِسے ہمیشہ ساتھ رکھتاہوں میں۔۔۔گھرپر تھا، فرصت بھی توتمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہاتھا۔"حمین نے رحل پر رکھے قر آن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا۔

"بیٹھو" وہ اب ہشّام سے کہہ رہاتھااُس کواُس کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن سٹولز کے بجائے لاؤخج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔۔۔

وہ پوراpent house اُس وقت دھوپ سے چیک رہاتھا۔ سفیدانٹیر بیر میں گلاس سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی کی کرنیں اُن صوفوں تک بھی آر ہی تھیں جن پراب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیّام بن صباح شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا۔ مگراُس کے سامنے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جبیباطمطراق اُس نے تبھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھااور بات کا آغاز حمین نے کیا تھا، اُسے جائے کا فی کی آفر کے ساتھ۔

"كافی "اُس نے جواباً آفر قبول كرتے ہوئے كہا۔ حمين اُٹھ كراب سامنے كچن ايراميں كافی ميكرسے كافی بنانے لگا۔

"رئيسہ سے تمہارابہت ذکر سُناہے میں نے اور ہمیشہ احچھا۔ "وہ کافی بناتے ہوئے اُس سے کہہ رہاتھا۔

" میں نے بھی۔ "ہشّام کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمین کافی انڈیلتے ہوئے مسکر ایااور اُس نے کہا "I am not surprised"

وہ اب کا فی کے دومگ اور کو کیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔

بشّام نے کچھ کیے بغیر کافی کااپنامگ اُٹھایا، حمین نے ایک کو کی۔۔۔

"تم مجھ سے ملناحیا ہے تھے۔۔۔ "کو کی کو کھاناشر وع کرنے سے پہلے اُس نے جیسے ہشّام کوایک reminder دیا۔۔۔ " ہاں۔۔۔" ہشّام کو یک دم کافی پینامشکل لگنے لگاتھا جس مسئلے کے لئے وہ وہاں آیا تھا، وہ مسئلہ پھر گلے کے بچندے کی طرح یاد آیا

ëty.com دماغ میں گڈمڈ ہو گیا تھا۔ " مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا جبریل۔ "وہ بالآخر اُس سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ "ممّی۔۔۔۔۔ "I am sorry " جبریل کو بے اختیار

اس کے چیرے ک تاثرات سے اندازہ ہوا کہ اُس نے ماں کو پریثان اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماں کوکسی لڑ کی کے حوالے سے اپنے کسی "افیئر" کی بات کر رہاتھاوہ بھی ایک ایسامعاملہ جس میں اُس پر الزامات لگائے جارہے تھے۔۔۔ عائشہ

عابدین کون تھی،امامہ نے زندگی میں تبھی اُس کانام نہیں سُنا تھااور جبریل پر کیوں اُس کے ساتھ انوالوڈ ہونے کاالزام ایک ایسا

" میں رئیسہ سے بہت محبت کر تاہوں۔ "اُس نے بالآخراُس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز کرنانہیں چاہتا تھا۔ "Good" حمین نے بے حدا طمینان سے جیسے کو کی کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیسے وہ اُس کا چیس کا سکور تھا۔ " میں اُس سے شادی کرناچا ہتا ہوں۔ "ہشّام نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اُسے اپنا آپ عجیب چغد محسوس ہور ہاتھا اُس وقت۔

"میں جانتاہوں۔"حمین نے کافی کا پہلاسپ لیتے ہوئے کہا" مگر سوال بیہ ہے کہ بیہ کروگے کیسے؟"اُس نے جیسے ہیّنام کی مد د کرتے ہوئے کہا۔ وہ اُسے سیدھااُس موضوع پر بات کرنے کے لئے لے آیا تھاجس پر بات کرنے کے لئے وہ آیا تھا۔ ہشّام الگلے کئی لمجے

اُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ویکھار ہایہاں تک کہ حمین کواُس پرترس آنے لگاتھا۔

"اگرتم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟" ہشّام نے یک دم اُس سے پوچھا۔ حمین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ "جومیں کرتا،وہ تم کرنے کی جرات بھی نہیں کرسکتے۔"حمین نے جواباً کہا۔ہشام کو عجیب سی ہتک محسوس ہوئی۔۔۔وہ اُسے چیلنج

"تم بتائے بغیر مجھے judge نہیں کر سکتے۔"اُس نے حمین سے کہا۔"ٹھیک ہے بتادیتاہوں۔"حمین نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ "رئیسہ کو چیوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی حل بتادومجھے میرے مسکے کا۔ " بیتہ نہیں اُسے کیاوہم ہواتھا کہ حمین کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اُٹھاتھا۔ حمین اس بار مسکر ایا نہیں، صرف اُس کی آمنکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھار ہا۔

" میں اگر تمہاری جگہ ہو تاتو۔۔۔۔۔ "

امامہ جبریل کا چیرہ دیکھ کررہ گئی تھی۔اُسے کچھ دیر کے لئے جیسے اُس کی باتیں سمجھناہی مشکل ہو گیاتھا۔اُس نے جو عنایہ اور عبداللہ

کے حوالے سے کہا، جواحسن اور عبد اللّٰہ کے حوالے سے اور جواپنے اور عائشہ کے حوالے سے، وہ سب پچھ عجیب انداز میں اُس کے

شخص لگار ہاتھا جو اُس کے ہونے والے داماد کے لئے ایک inspiration کی حیثیت رکھتا تھا۔۔۔اور جبریل کیوں رعنا ہیر کی شادی عبداللّٰد کے ساتھ کرنے کے اجانک خلاف ہو گیا تھا جبکہ ماضی میں ہمیشہ وہی تھاجو امامہ کوعبداللّٰد کے حق میں قائل کرنے کی کوشش كرتار ہاتھا۔

" میں بیرسب آپ سے شیئر نہیں کرناچا ہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی حل سمجھ میں نہیں آر ہامجھے۔ " وہ شر مندہ زیادہ تھایا یریثان،اندازہ لگانامشکل تھا۔لیکن اس سب میں عنابیہ اور عبداللہ کا کیا قصور ہے؟

"ممّی اگروہ اُس شخص کے زیرِ اثر ہے تووہ بیوی کے ساتھ رویے کے لحاظ سے بھی ہو گا۔۔۔جو کچھ میں نے احسن سعد کو عائشہ کے ساتھ کرتے دیکھاہے،وہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ "جبریل نے غیر مبہم لہجے میں کہا۔

"تم نے عنایہ سے بات کی ہے؟" امامہ نے بے حد تشویش سے اُس سے بوچھا۔ "ہاں میں نے کی ہے اور وہ بہت اپ سیٹ ہو کی ہے، کیکن اُس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نہیں جانتاوہ کیاسوچ رہی ہے۔"جبریل کہہ رہاتھا،امامہ اُس کا چبرہ دیکھ رہی تھی،اُس نے جبریل کو تبھی اس طرح پریثان اور اس طرح کسی معاملے پر سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا تھا۔

"اتنے مہینے سے عائشہ عابدین کامسلہ چل رہاہے، تم نے پہلے مبھی مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ "وہ یو چھے بغیر نہیں رہ سکی۔وہ بے حد سنگین الزامات تھے جو جبریل پر کسی نے لگائے تھے اور اپنی اولا دیر اند صااعتماد ہونے کے باوجو د امامہ ہل کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی ہار اُسے اپنی اولا د کے حولے سے الیبی کسی بات کو سُننا پڑر ہاتھا، وہ بھی جبریل کے بارے میں۔۔۔ حمین کے حوالے سے کوئی بات وہ سُنتی توشاید پھر بھیاُس کے لئے غیر متو قع نہ ہوتی،وہ حمین سے کچھ بھی تو قع کر سکتی تھی،لیکن جبریل۔۔ بتانے کے لئے کوئی بات تھی ہی نہیں ممّی۔۔۔" جبریل نے جیسے صفائی دینے کی کوشش کی۔"

"ایک دوست کی بہن ہے وہ۔۔۔ دوست نے اُس کی مد د کرنے کے لئے کہااور میں اس لئے considerate تھا کیونکہ مجھے لگا آ پریشن میں کچھ غلطی ہوئی ڈاکٹر ویزل ہے۔۔۔اگر جیہ اُس میں میر اقصور نہیں تھا پھر بھی میں اُس سے ہمدر دی رکھ رہاتھا۔۔۔ مجھے بہ تھوڑی پیتہ تھا کہ ایک psycho آکرخوا مخواہ میں مجھے اپنیex-wife کے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ "وہ کہتا جار ہا

'That man is\_\_\_" جبریل کہتے کہتے رُک گیا، یوں جیسے اُس کے پاس احسن سعد کو بیان کرنے کے لئے لفظ ہی نہ رہے ہوں۔ "تمہارے پایاسے بات کرنی ہو گی ہمیں۔۔۔اتنابڑا فیصلہ ہم خو د نہیں کر سکتے۔" امامہ نے اُس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا۔

" فیصلہ بڑا ہوا پاچھوٹا، مٹی میں عنابہ کی عبداللہ سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ " جبریل نے شایدزندگی میں پہلی بارامامہ سے کسی بات

http://www.paksociety.com

یر ضد کی تھی۔

"کسی دوسرے کے جرم کی سزاہم عبداللہ کو تو نہیں دے سکتے جبریل۔۔۔"امامہ نے مدہم آواز میں اُسے سمجھانے کی کوشش کی عبداللّٰدمیری ذمہ داری نہیں ہے، عنایہ ہے۔۔۔ میں رسک نہیں لے سکتااور نہ ہی آپ کولیناچا ہیے۔"وہ ماں کو جیسے خبر دار کررہا تھااور امامہ اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔

"تمہارے باباجو بھی فیصلہ کریں گے ، وہ بہتر فیصلہ ہو گا۔۔۔اور تم ٹھیک کہتے ہو ہم عنابیہ کے لئے کوئی رسک نہیں لے سکتے ،لیکن ہم عبدالله کی بات سُنے بغیراس طرح اُس سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے۔"امامہ نے کہا"عبداللہ سے ایک باربات کرنی چاہیے۔ جبریل کچھ ناخوش ہو کراُٹھ کر جانے کے لئے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچاجب امامہ نے اُسے یکارا، وہ پلٹا۔ "ایک بات پوری ایمانداری سے بتانامجھے۔ "وہ ماں کے سوال اور انداز دونوں پر حیر ان ہوا۔

"تم عائشه عابدين كوپيند كرتے ہو؟" جبريل بل نہيں سكا۔ "جي؟"

"وہ عنابیہ کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنا آیا تھا، یقین اور بے یقینی کی ایک عجیب کیفیت میں جھولتے ہوئے۔۔۔وہ اسلام سے ایک نے کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک نیچ کے طور پر متاثر۔۔۔وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعہ اُس مذہب کے سحر میں آیا تھا جیسے لوگ اُس نے دیکھے ہی نہیں تھے۔۔ اُن کی نرمی، فیاضی اور ہدر دی نے ایر ک کا وجو د نہیں دل اپنی مٹھی میں کیا تھااور اتنے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن خیالی، اسی فیاضی اور نر می کو ہی idealize کر تار ہاتھا۔ اور اب وہ اینے mentor کے بارے میں ایسی با تیں سُن رہاتھاجو اُس کے لئے نا قابلِ یقین تھیں،وہ اُس نے عنابیہ کی زبان سے نہ سُنی ہو تیں تووہ اُنہیں حجموب کے پلندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سمجھتا۔۔۔ ڈاکٹر احسن سعد وہ نہیں ہو سکتے تھے اور وہ نہیں کر سکتے تھے، جس کاالزام عنابیہ اُن پر لگار ہی تھی۔

عنایہ نے امریکہ پہنچنے کے فوراً بعد اُسے کال کر کے بلوایاتھا، اور پھر احسن سعد کے معاملے کواُس سے ڈسکس کیاتھا، جبریل پر ڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اور عائشہ عابدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی۔۔۔وہ یقین کرنے پر تیّار نہیں تھا کہ احسن سعد، ا تنابے حس اور جھوٹا ہو سکتا تھا مگر جس پر وہ الزامات لگ رہے تھے اُس کے بارے میں بھی عبد اللّٰہ قشم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں ، کر سکتا

" دونوں کے در میان بحث ہوئی پھر تکر ار اور پھر اُن کی زندگی کا پہلا جھگڑ ا۔۔۔ دو بے حد ٹھنڈے اور دھیمے مز اج کے لو گوں میں۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔۔۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔۔۔ ڈاکٹر احسن سعد عملی مسلمان ہیں۔۔۔ نماز کی امامت کرواتے ہیں،وہ اپنی ہیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔۔۔ یہ سب۔۔؟؟اور بغیر وجہ کے۔۔۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔۔۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔؛وہ اس کے علاوہ کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا۔

" توجاؤ، تم پھر عائشہ سے مل لواور خو دیوچھ لو کہ کیاہوا تھااُس کے ساتھ لیکن میر ابھائی جھوٹ نہیں بول سکتا۔۔۔ "عنایہ نے بھی جواماً ہے حد خفگی سے کہا تھا۔

ملا قات کا اختتام بے حد تکخنوٹ پر ہوا تھا،اور اُس وقت پہلی بار عنابیہ کواحساس ہوا کہ جبریل کے خدشات بے جانہیں تھے۔عبداللہ اگر اس حد تک احسن سعد سے متاثر تھاتو اُن دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلد رنگ د کھانے لگتا۔ وہ عبداللہ سے مل کربہت ڈسٹر بڈہو کر آئی تھی۔وہ مصیبت جو کسی اور کے گھر میں تھی اُن کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ اُنہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبداللّٰد نے اُس سے ملنے کے ب**عد اُسے کال نہیں ک**ی تھی،اُس نے جبریل کو کال کی تھی۔۔۔ایک بے حد شکایتی کال۔۔۔ یہ یو چھنے کے لئے کہ وہ احسن سعد کے حوالے سے بہ سب کیوں کہہ رہاتھا، کیاوہ نہیں جانتا تھااحسن کتناا جھاانسان اور مسلمان تھا۔وہ بہت دیر جبریل کی بات سُنے بغیر بے حد حبذ باتی اند از میں بولتا ہی جلا گیا تھا۔ جبریل سُنتار ہاتھا۔ وہ اُس کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ا یک تھا۔ ایک نومسلم کو بہبتانا کہ اُس کے سامنے جوسب سے زیادہ عملی مسلمان تھا، وہ اچھاانسان ثابت نہیں ہوا تھا۔۔۔وہ عبداللّٰہ کا دل مسلمانوں سے نہیں اُٹھاناچا ہتاتھا، خاص طور پر اُن مسلمانوں سے جو تبلیغ کا کام کررہے تھے۔۔۔وہ ایک حافظ قر آن ہو کر ایک دوسرے حافظ قر آن کے بارے میں ایک نومسلم کو بیہ نہیں کہنا جاہتا تھا کہ وہ حجموٹا تھا، ظالم تھا، بہتان لگانے والا ایک لا کچی انسان تھا اس کے باوجود کہ وہ صوم وصلوۃ کا یابندایک مسلمان تھا۔۔۔جبریل سکندر کا مخصہ ایک بڑا مخصہ تھا مگر اُس کی خاموشی اُس سے زیادہ

"احسن سعد کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا، تم پھر اُس سے hurt ہوگے اس لئے سب سے بہترین حل بیہ ہے کہ تم اُس عورت سے جاکر ملو اور وہ سارے documents دیکھوجو اُس کے پاس ہیں۔"اُس نے عبد اللہ کی باتوں کے جواب میں أسے کہاتھا۔

"اور اب عبداللّٰہ یہاں تھاعا کشہ عابدین کے سامنے اُس کے گھریر۔۔۔وہ جبریل کے ریفرنس سے آیا تھا۔عاکشہ عابدین اُس سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔وہ اُس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیّاری کر رہی تھی جب عبد اللّٰہ وہاں پہنچا تھااور وہ وہاں اب اُس کے سامنے بیٹھااُسے بتارہاتھا کہ اُس کی منگیتر نے احسن سعد کے حوالے سے کچھ شبہات کااظہار کیا تھاخاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے اور وہ اُن الزامات کی تصدیق یاتر دید کے لئے وہاں آیا تھا۔۔۔لیکن یہ کہنے سے پہلے اُس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سعد کو کیا در جہ دیتا تھااور اُس کی زندگی کے پچھلے بچھ سالوں میں وہ اُس کے لئے ایک رول ماڈل رہے تھے،وہ جیسے ایک "بُت"

خرابي كاباعث بنتي تووه خاموش نهيس رهيايا تھا۔

لے کر عائشہ عابدین کے پاس آیا تھا جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لئے وہ کسی بھی حد تک جاسکتا تھااور گفتگو کے شروع میں ہی اتنی کمبی تمہید جیسے ایک حفاظتی دیوار تھی جواُس نے صرف اپنے سامنے ہی نہیں،عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی۔اُس نے بھی جبریل جیسی ہی خامو ثبی کے ساتھ اُس کی ہاتیں سُنی تھیں۔۔۔ بے حد تخل اور سکون کے ساتھ۔۔۔کسی مداخلت یااعتراض کے بغیر۔۔۔عبداللہ کو کم از کم اُس سے بیر تو قع نہیں تھی۔۔وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کاایک image ذہن میں رکھ کر آیا تھا۔وہ پہلی نظر میں بھی اُسimage پر پوری نہیں اُتری تھی۔ بے حجاب ہونے کے باوجود اُس میں عبد اللہ کو بے حیا کی نہیں دکھی تھی۔ بے حد سادہ لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑ کی جس کی آئکھیں اُداس تھیں اور جس کی آواز بے حد د ھیمی۔۔۔عبداللہ وہاں ایک تیز طر"ار ، بے حد فیشن ایبل الٹر اماڈرن عورت سے ملنے کی تو قع لے کر آیا تھا جسے اُس کے اپنے خیال اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کر دار کے مطابق بے حد قابل اعتراض حلیے میں ہو ناچاہیے تھا۔ مگر عبداللہ کی قسمت میں شايداور حيران ہوناباقی تھا۔

"عنابہ اور جبریل دونوں نے اُسے کہاتھا کہ وہ اُسے documents د کھائے گی،احسن سعد سے طلاق کے کاغذات، قانونی کارروائی کے کاغذات، کورٹ کی judgement ، کسٹڈی کی تفصیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتاسکتی تھی،عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔

"احسن سعد بُراشخص نہیں ہے، صرف میں اور وہ compatible میں نہیں کرتی ؟ نہیں تھے اس لئے شادی نہیں چلی۔" تقریباً دس منٹ تک اُس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے حد مدہم آواز میں اُسے کہا تھا۔

"وہ یقیناًا تنے ہی اچھے مسلمان ہیں، جتنا آپ اُسے سمجھتے ہیں اور اُس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔۔۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کاواسطہ اُن کی خوبیوں سے پڑا۔۔۔میں شایدا تنی خوش قسمت نہیں تھی یا پھر مجھ سے کو تاہیاں سر زد ہو کی ہوں گی۔"وہ کہہ ر ہی تھی اور عبد اللہ کے دل کو جیسے تسلی نہیں ہور ہی تھی، یہ وہ کچھ نہیں تھاجو وہ سُنناچا ہتا تھالیکن وہ بھی نہیں تھاجس کی اُسے تو قع

وہ آپ کے لئے ایک inspiration اور رول ماڈل ہیں۔۔۔یقیناً ہوں گے۔۔۔ "وہ کہہ رہی تھی " کوئی انسان perfect نہیں ہو تا۔۔۔ مگر چند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظر وں سے نہیں گر اسکتے۔۔۔میرے اور احسن سعد کے در میان جو بھی ہوا، اُس میں 🖁 اُن سے زیادہ میری غلطی ہے۔۔۔اور آپ کے سامنے میں اُن کے بارے میں کچھ بھی کہہ کروہ غلطی پھر سے دہر انانہیں جاہتی۔" عائشہ نے بات ختم کر دی تھی۔عبداللّٰداُس کی شکل دیکھتارہ گیا تھا۔اُسے تسلی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔۔۔وہ وہاں احسن سعد

کے بارے میں پھھ جاننے اور کھو جنے نہیں آیا تھااُس کو defend کرنے آیا تھا، اُس عورت کے سامنے جو اُس کی تذکیل اور تضحیک اور دل شکنی کا باعث بنی تھی کیکن اُس عورت نے جیسے اُس کے سامنے کوئی گنجاکش ہی نہیں چھوڑی تھی کسی صفائی، کسی وضاحت کی۔ اُس نے ہر غلطی، ہر گناہ خامو شی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔

"اُس کے لاؤنج میں بیٹے عبداللہ نے دیواروں پر لگی اُس کے بیٹے کی تصویریں دیکھی تھیں۔۔۔اُس کے کھلونوں کی۔۔۔ایک چھوٹا ساصاف سُتھرا گھر۔۔۔ویی جگہ نہیں جیساوہ اُسے تصوّر کر کے آیاتھا، کیوں کہ احسن سعد نے اُسے اس عورت کے "پھوہڑپن" کے بھی بہت قصّے سنار کھے تھے جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام تھی، جس کا واحد کام اور مصروفیت TV دیکھتے رہنایا آوارہ پھرنا تھا اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لئے کہنے پر بھی بر ہم ہوجاتی تھی۔عبداللہ کے دماغ میں گرہیں بڑھتی ہی چلی جارہی تھیں۔وہ اُس لڑکی سے نفرت نہیں کرسکا۔۔ اُسے ناپیند نہیں کرسکا۔

جبریل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بالآخرا یک آخری سوال پر آگیا تھا جہاں سے یہ سارامسئلہ نثر وع ہوا تھا۔ میں اُس سے بیار کرتی ہوں۔وہ اُس کے سوال پر بہت دیر خاموش رہی پھر اُس نے عبداللہ سے کہا۔۔۔سر اُٹھا کر نظریں چرائے بغیر۔۔۔

### 

"I met your ex-wife" وہ جملہ نہیں تھا جیسے ایک بم تھاجو اُس نے احسن سعد کے سرپر پھوڑا تھا۔

عبداللہ پچھلی رات واپس پہنچا تھا اور اگلے دن ہاسپٹل میں اُس کی ملا قات احسن سے ہوئی تھی۔۔۔ اُسی طرح ہشاش بشاش، با خلاق، پر جوش۔۔۔ عبداللہ کے کانوں میں عنامیہ اور جبریل کی آوازیں اور انکشافات گونجنے کے تھے۔ اُس نے احسن سے ملا قات کاوفت مانگا تھا جو بڑی خوش دلی سے دیا گیا تھا۔وہ دو نوں ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔احسن کے والدین اُس کے ساتھ رہتے تھے، اس لئے وہ ملا قات اپنے گھر پر کرناچا ہتا تھا مگر احسن اُس شام پھھ مصروف تھا تو عبداللہ کو اُس ہی کے اپارٹمنٹ پر جانا پڑا، وہاں اُس کی ملا قات اسپنے گھر پر کرناچا ہتا تھا مگر احسن اُس شام پھھ مصروف تھا تو عبداللہ کو اُس ہی کے اپارٹمنٹ پر جانا پڑا، وہاں اُس کی ملا قات احسن کے والدین سے ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح ایک رسمی ہیلو ہائے۔۔۔۔ احسن لاؤنج میں بیٹھے بٹھائے اُس سے بات کرناچا ہتا تھا مگر عبداللہ نے اُس سے علیحہ گی میں ملناچا ہا تھا اور تب وہ اُسے اپنے بیڈروم میں لے آیا تھا مگر وہ پچھ اُلے ہوا تھے۔عبداللہ کا رویہ پچھ عجیب تھا مگر احسن سعد کی چھٹی حس اُسے اُس سے بھی بُرے سگنلز دے رہے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔عبداللہ نے مراسلہ کا اس سے بھی بُرے سگنلز دے رہے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔عبداللہ نے عبداللہ کے کاندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا اور احسن سعد کا لہجہ، انداز اور تاثر ات یک جھیکتے میں بدلے تھے۔عبداللہ کا مرے کے اندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا اور احسن سعد کا لہجہ، انداز اور تاثر ات یک جھیکتے میں بدلے تھے۔عبداللہ

نے زندگی میں پہلی بار اُس کی یہ آواز سُنی تھی۔وہ لہجہ بے حد خشک اور سر د تھا۔۔۔Bude بہتر لفظ تھااُسے بیان کرنے کے لئے۔۔۔اوراُس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔۔۔ آئکھوں میں کھاجانے والی نفرت۔۔۔ بھینچے ہوئے ہو نٹوں کے ساتھ اُس نے عبراللّٰدے کہا۔

"كيوں؟"عبداللہ نے بے حد مخضر الفاظ میں اُسے بتایا كہ عنابہ نے اُس سے كہاتھا كہ جبر مل اُس كى شادى عبداللہ سے نہيں كرناجا ہتا اوراُس کے انکار کی وجہ احسن سعد سے اُس کا قریبی تعلق تھا۔اُس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنابہ اور جبریل دونوں نے اُس پر سنگین ، الزامات لگائے تھے اور اُسے عائشہ عابدین سے ملنے کے لئے کہاجو اُس کے لئے ضروری ہو گیا تھا۔

" توتم نے اُن پر اعتبار کیا۔۔۔ اپنے اُستاد پر نہیں۔۔۔ اور تم مجھ سے بات یامشورہ کئے بغیر اُس کُتیا سے ملنے چلے گئے۔۔۔ اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سکھ لیا۔ "احسن نے اُس کی گفتگو کے در میان ہی اُس کی بات بے حد خشمگیں لہجے میں کاٹی تھی،عبداللّٰد بات ویسے بھی کرنے کے قابل نہیں رہاتھا۔اُس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ابھی ایک گالی سُنی تھی عائشہ وہ گالیاُس کے لئے شاکنگ نہیں تھی،احسن سعد کی زبان سے اُس کا نکلناشا کنگ تھا۔ مگر وہ شام عبد اللہ کے عابدین کے لئے۔۔۔ لئے وہ آخری شاک لانے والی نہیں تھی۔۔۔وہ جس بُت کی پوجا کر رہاتھا، وہ وہاں اُس بُت کو کو اوندھے منہ گرتے دیکھنے آیا تھا۔

" تہریں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ ہوی سے ملتے۔۔۔میرےبارے میں اس طر investigation کرتے، تم اُس "۔۔۔۔۔"، "۔۔۔"، "۔۔۔" کے پاس پہنچے جس نے تنہمیں میرے بارے میں جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہو گا۔

احسن سعد کے جملوں میں اب عائشہ کے لئے گالیاں اس طرح آرہی تھیں جیسے وہ اُسے مخاطب کرنے کے لئے روز مرہ ہ کے القابات تھے۔۔۔وہ غصے کی شدت سے بے قابوہور ہاتھا، عائشہ کی نفرت اُس کے لئے سنجالنامشکل ہور ہی تھی یا پناسالوں کا بنایا ہوا image مسنح ہونے کی تکلیف نے اُسے اس طرح بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا، عبد اللہ سمجھنے سے قاصر تھا۔

"وہ د کھانے بیٹھ گئی ہو گی تمہیں کورٹ کے کاغذات کو، بیہ دیکھو کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔۔۔ کورٹ نے مجھ پر مار پیٹے کے الزامات کوماناہے ، کورٹ نے احسن سعد کو دوسری شادی کرنے کے لئے اُسے دھو کہ باز کہاہے اور اس لئے اُس۔۔۔۔ عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے اُسے طلاق دلوا دی اور بیچے کی کسٹڈی بھی۔۔۔ "وہ بولتاہی جار ہاتھااور عبداللہ ساکت صرف اُسے سُن رہا تھا۔ وہ سارے انکشافات جن کو سُننے کے لئے جبر بل نے اُسے عائشہ کے پاس بھیجا تھا، وہ الزامات وہ خو د Sq احسن سعدسے سُن رہا تھا۔ "میں اس ملک کے courts کو دو مگے کا نہیں سمجھتا۔۔۔ یہ کا فروں کی عدالتیں ہیں، اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی، وہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعہ کے خلاف ہیں۔۔۔ میر امذ ہب حق دیتا ہے مجھے دو سری شادی کا۔۔۔ کسی بھی وجہ کے بغیر تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھو کہ باز کہنے والی۔۔ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافر مان ہوی کو مار پیٹ سے راہِ راست پر لاؤں۔۔۔ کورٹ کس حق کے تحت مجھے اس سے روک سکتا ہے۔۔ میں مر دہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر بر تری دی ہے۔۔۔ کورٹ کیسے مجھے مجبور کرسکتی ہے کہ میں اپنی ہیوی کو بر ابری دول۔۔۔ اِن ہی چیزوں کی وجہ سے تو تمہارامعاشر ہ تباہ ہوگا۔۔۔ بے حیائی، عُریانی، منہ زوری، مر دکی نافر مانی۔۔ یہی چیزیں تولے ڈوئی ہیں تمہاری عور توں کو۔۔۔ اور تمہارے کورٹس کہتے ہیں ہم بھی بے غیر ت ہو جائیں اور ان عور توں کو بسائیں اور اُن کے پیچھے گئے کی طرح دُم ہلاتے پھریں۔

"وہ شخص کون تھا، عبد اللہ پہچان ہی نہیں پار ہاتھا۔۔۔ اتناز ہر، ایسا تعصّب، ایسے الفاظ اور یہ سوچ۔۔۔ اُس نے ڈاکٹر احسن سعد کے اندر یہ چھپاانسان تو تبھی نہیں دیکھا تھا جو امریکہ کو ہمیشہ اپناملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک proud American کہتا تھا اور آج وہ اُسے تمہاراملک، تمہارامعا شرہ، تمہارا کے کورٹس کہہ کہ کربات کر رہاتھا۔۔۔ اُمّت اور اخوّت کے جو دولفظ اُس کا کلمہ میں فائب ہو گئے تھے۔

"اب طلاق منه پرمار کرمیں نے اُس حرّافه کو چھوڑا ہواہے توخوار ہوتی پھر رہی ہے۔۔۔ کسی کی Keep اور گرل فرینڈ ہی رہے گی وہ ساری عمر، کبھی بیوی نہیں بنے گی۔۔۔ اُسے یہی آزادی چاہیے، تمہاری سب عور توں کو یہی سب چاہیے۔۔۔ گھر، خاندان، چاردیواری کس چڑیا کے نام ہیں اُنہیں کیا پیتہ۔۔۔ عصمت جیسالفظ اُن کی ڈ کشنری میں ہی نہیں۔۔۔اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہر وں پر۔۔۔ تشد د کے۔۔۔ گھٹیا عور تیں۔۔۔ "اُس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی۔۔۔یوں جیسے وہ خود بھی اپنی با تیں جوڑنہ پارہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر تیّار نہیں تھا۔۔۔ اُس کا جملوں میں اب بے ربطگی تھی۔۔۔یوں جیسے وہ خود بھی اپنی با تیں جوڑنہ پارہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر تیّار نہیں تھا۔۔۔ اُس کا علم بول رہا ہو تا توا گلے کئی گھٹے بھی عبد اللہ اسی طرح اُسے سُن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح سُنتار ہتا تھا مگر یہ اُس کی جہالت تھی جو گفتگو کر رہی تھی اور کرتے ہی رہنا چاہتی تھی۔

عبداللّٰداُس کی بات کاٹ کر پچھ کہنا چاہتا تھا مگر اُس سے پہلے احسن سعد کے دونوں ماں باپ اندر آ گئے تھے وہ یقیناً احسن کے اس طرح بلند آواز میں باتیں سُن کر اندر آئے تھے۔

"ابّو میں نے آپ سے کہاتھانا کہ آپ کے دوست کابیٹامیر ادشمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا۔۔۔اب دیکھ لیں وہی ہور ہاہے،وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھرر ہاہے۔"احسن نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی کہاتھا۔ "کون؟"سعد نے کچھ ہکا اِکا انداز میں کہا۔

## یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"جبريل"احسن نے جواباً کہااور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا"اسے عائشہ سے ملوایا ہے اُس نے۔۔۔ اور اُس عورت نے اسے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلاہے میرے بارے میں۔"وہ ایک جھوٹے بچے کی طرح باپ سے شکایت كرريا تھا۔

"عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔۔۔جو بھی بتایاہے آپ نے خود بتایاہے۔ "عبداللہ نے سعد کے کچھ کہنے سے پہلے کہا تھا۔" انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ آپ کے اور اُن کے در میان compatibility نہیں تھی، مگر کوئی کورٹ بیپر زاور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات کی نہ ہی مجھے کوئی بیپر د کھایا۔۔۔جو بھی سُن رہاہوں،وہ میں آپ سے ہی سُن رہاہوں۔ "عبداللّٰہ کا خیال تھااحسن سعد حیر ان رہ جائے گا اور پھر نثر مندہ ہو گا۔۔۔ایسانہیں ہوا تھا۔

تم مجھے بے و قوف بنانے کی کوشش مت کر و۔ "احسن سعد نے اُسے در میان میں ہی ٹوک دیا تھا۔عبداللّٰداُٹھ کر کھڑ اہو گیا۔ اُس گھر میں یک دم ہی اُس کا دم گھٹنے لگا تھا۔اب صرف احسن سعد نہیں بول رہا تھا،اُس کا باپ اور ماں بھی بولنے لگ گئے تھے۔وہ تینوں بیک وقت بول رہے تھے اور عائشہ عابدین کولعنت ملامت کر رہے تھے اور جبریل کو اور سالار سکندر کو جس کے ماضی کے حوالے سے سعد کو یک دم بہت ساری باتیں یاد آنے گئی تھیں اور امامہ کے بارے میں ۔۔۔ جس کا پہلا مذہب قادیانیت تھا۔۔۔عبداللّٰہ کو یک دم کھڑے کھڑے یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ایک mental asylum میں کھڑا تھا۔۔۔وہ اُس کے کھڑے ہونے پر بھی اُسے جانے نہیں دے رہے تھے بلکہ چاہتے تھے وہ اُس کی ہربات سُن کر جائے۔۔ ایک ایک بہتان ، ایک ایک راز جو صرف اُن کے سینوں میں دباہوا تھااور جسےوہ آج آشکار کر دیناچاہتے تھے۔۔۔اسلام کاوہ چہرہ عبداللہ نے بھی نہیں دیکھا تھااور نہ ہی وہ دیکھناچاہتا تھا۔وہ مذہب اُس کے لئے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا، بے ہدایتی اور زخم تبھی نہیں بنا تھا۔وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔۔۔ کانوں میں پڑنے والی آ وازوں کوروک دیناچاہتا تھا۔۔۔احسن سے کہناچاہتا تھا کہ وہ اُس کے قر آن کا اُستادر ہاتھا۔۔۔وہ بس وہی سب بتائے أسے۔۔۔ بيرسب ندسنائے۔

'بر ادر احسن \_\_\_ You disappointed me عبد الله نے بالآخر بہت دیر بعد آوازوں کے اُس طوفان میں اپنا پہلا جملہ کہا۔ طوفان جیسے چند کمحوں کے لئے رُ کا۔

آپ کے پاس بہت علم ہے۔۔۔ قرآن پاک کا بہت زیادہ علم ہے۔۔۔ لیکن ناقص۔۔۔ آپ قرآن یاک کو حفظ تو کئے ہوئے ہیں، 🕺 مگرنه اس کامفهوم سمجھ یائے ہیں نہ اللہ اور اُس کے رسول 🖰 کی تعلیمات۔۔۔ کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے اُس کتاب کو جو اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کے لئے بلاتی ہے۔۔ آپ سے ایک بار میں نے ایک آیت کا مطلب یو چھاتھا کہ قر آن دلوں پر مہر لگادینے

کی بات کر تاہے تواُس کا کیامفہوم ہے۔۔۔ مجھے اُس کامفہوم اُس وقت سمجھ نہیں آیا تھا۔۔۔ آج آگیا۔۔۔ آپ میرے اُستادرہے ہیں مگر میں دعاکر تاہوں اللّٰہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کوہدایت عطافرمائے۔"وہ احسن سعد کو پچ بازار میں جیسے نگا کر کے چلا گیا تھا۔۔۔وہاں کٹھہر انہیں تھا۔

#### \*\*\*

وہ پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عائشہ کو تو قع تھی۔۔۔اُس کے اپار ٹمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں۔۔۔اد ھرسے اد ھر ٹہلتے۔۔۔ گہری سوچ وہ بہت میں۔۔۔زمین پراپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے۔۔۔برف باری کچھ دیر پہلے ہو کر ہٹی تھی اور جوبرف گری تھی۔۔۔ ملکی سی چادر کی طرح تھی۔۔۔جو دھوپ نکلنے پر پگھل جاتی ، گمر آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور اُس برف پر جبریل کے قدموں کے اور متوازن جیسے بہت سوچ سمجھ کررکھے جارہے ہوں۔اُس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھاتھا نشان تھے۔۔۔بے حدہموار۔۔۔ مگر عائشہ نے اُسے دیکھ لیا تھا۔ لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اُس کی طرف بڑھنے گئی۔

جبریل نے اُسے بچھ دیر پہلے فون کیا تھا۔۔۔ملناچاہتا تھا" میں گروسری کے لئے جارہی ہوں اور پھر ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔۔۔"اُس نے جیسے بلاواسطہ انکار کیا تھا۔۔۔وہ اب اُس کاسامنا کرنے سے کتر انے لگی تھی۔۔۔اُس کے سامنے آناہی نہیں چاہتی تھی اُس ایک گفتگہ کے بعد۔

"توتم کورٹ میں بیاعتراف کرناچاہتی ہو کہ احسن سعد ٹھیک ہے اور تم نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں لاپر واہی کا مظاہرہ کیا۔۔۔ تم اپنی زندگی تباہ کرناچاہتی ہو۔ "جبریل نے بے حد خفگی سے اُسے تب کہاتھا" مجھے اپنی زندگی میں اب دلچیبی نہیں رہی اور اگر اسے قربان کرنے سے ایک زیادہ بہترین زندگی چے سکتی ہے تو کیوں نہیں۔ "اُس نے جو اباًاُن سب ملا قاتوں میں پہلی بار اُس سے اس طرح بات کی تھی۔

"تم مجھے بچاناچاہتی ہو؟" جبریل نے سیدھااُس سے پوچھا۔ اُسے اسے اصال کی توقع نہیں تھی اُس سے۔۔۔اور ایک ایسے سوال کی جس کا جواب وہ اُسے دینے کی جر اُت ہی نہیں کر سکتی تھی۔۔۔وہ اُسے یہ کیسے بتا سکتی کہ وہ احسن سعد سے اُس شخص کو بچانا چاہتی تھی جو اُسے اسفند کے بعد اب سب سے عزیز تھا۔ یہ جاننے کے باوجو دکہ احسن سعد نے اُسے جبریل کے آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے ہونے والی کو تا ہی کے بارے میں بتایا تھا۔۔۔اُسے جبریل کے اُس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تب ہی آئی تھی۔۔۔
لیکن وہ پھر بھی جبریل کو معاف کرنے پر تیار تھی، یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اُس کے بیٹے کی جان لینے میں اُس شخص سے ہونے والی کسی دانستہ غلطی کا ہاتھ تھا۔وہ اُسے ا تنی توجہ کیوں دیتا تھا۔۔۔اُس کے لئے کیوں بھا گنا پھر تا تھا۔۔۔عائشہ عابدین جیسے اب ڈی کو ڈ

ا میں تہہیں صرف احساسِ جرم سے آزاد کر دیناچاہتی ہوں جو تم اسفند کی وجہ سے رکھتے ہو۔ "اُس نے اُس کے سوال کا جواب دیا اللہ تھا۔ جبریل بول نہیں سکا تھا" میں اِس کے لئے تمہارا شکر یہ ادا کر سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔۔۔ "

اللہ بڑی کمبی خامو شی کے بعد جبریل نے کہا تھا۔

تم اگراحسن کے اس الزام پر کورٹ میں ہیہ کہوگی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جاکر بتاؤں گا۔ "اُس نے عائشہ سے کہا۔ " تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ہو تا تو تمہیں ہی نہ کرنے دیتا۔۔۔۔۔اور نہیں۔۔۔ تمہارے پاس آنے کی واحد وجہ میر ااحساسِ جرم نہیں ہے۔۔۔ زندگی میں احساسِ جرم ہمدر دی تو کر واسکتا ہے محبت نہیں۔ " جبریل اُسے اُس دن جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا۔۔۔ ایسے ہی معمول کے انداز میں ۔۔۔ یوں جیسے سر در دمیں وُسپر بن recommend کر رہا ہو۔۔۔ یا نزلہ ہو جانے پر فلو diagnose کر رہا ہو۔۔۔ اُس کے جانے کے بعد بھی عائشہ کو لگا تھا اُس نے جبریل سکندر کی بات سُننے میں غلطی کی تھی اور اُس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہ اس بات کو دوبارہ سُننے کا اصر ارکرتی تا کہ اپنی تھی کر سکے۔۔۔ بعض وہم جی اُٹھنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں، بعض شائج متاع جات ہوتے ہیں، یقین میں نہ بھی بدلیں تو بھی۔

اور اب وہ ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا۔۔۔ نہیں کھڑا نہیں تھا۔۔۔ برف پر اپنے نشان بنانے میں مصروف تھایوں جیسے اُس کے پاس پر نہ بنت

🖺 دنیا بھر کی فرصت تھی۔

اُس کی چاپ پر جبریل نے گردن موڑ کراُسے دیکھا۔وہ لانگ کوٹ کے اندراپنی گردن کے مفلر کوبالکل ٹھیک ہونے کے باوجود ایک بار پھر ٹھیک کرتی اُس کی طرف آرہی تھی،اُس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے باوجود۔

"گروسری میں بہت وقت گلے گامیر ا"اُس کے قریب آتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اُسے جتاتے ہوئے اُس نے جبریل سے کہا تھا" ہم پھر کسی دن فرصت میں مل سکتے تھے۔ " جبریل کے جواب کو انتظار کئے بغیر اُس نے ایک بار پھر جبریل کو جیسے اپنے ساتھ جانے سے روکنے کے لئے کہا۔ اس کے باوجو د کہ جبریل نے اُسے انتظار کرنے کا نہیں کہاتھا، وہ اُس کے ساتھ گروسری کرنے جانے کے لئے تیار تھا۔ اُسے صرف اتناو فت ہی چاہیے تھا جتناو فت وہ گروسری کرتی۔۔۔ساتھ چلتے پھرتے وہ بات کر سکتا تھا۔

" میں جانتا ہوں۔۔۔ مگر فرصت میرے یاس تو بہت ہے، تمہارے یاس بالکل نہیں۔ "اُس نے جو اباُاس سے کہا" گاڑی میں چلیں؟" جبریل نے بھی اپنے جو اب پر اُس کے تبصرے کا انتظار نہیں کیا تھا" نہیں یہاں قریب ہی ہے سٹور۔۔۔ walking distance یر۔۔۔ گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔ مجھے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے۔"عائشہ نے قدم روکے بغیر بیرونی سڑک ج چ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔

"تم نے عبداللہ سے جھوٹ کیوں بولا؟" وہ چند قدم خاموشی سے چلتے رہے تھے پھر جبریل نے اُس سے پوچھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ عائشہ نے گہر اسانس لیا۔ اُسے اس سوال کی تو قع تھی لیکن اتنی جلدی نہیں۔

"بز دلی اچھی چیز نہیں عائشہ ۔۔۔ "اُس نے چند لمجے اُس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد کہاتھا۔ وہ طنز نہیں تھا مگر اس وقت عائشہ کو طنز ہی لگا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں اب فٹ پاتھ پر آ گئے تھے۔ برف کی چادر پر وہ نشان جو کچھ دیرپہلے جبریل اکیلا بنار ہاتھااب وہ دونوں ساتھ ساتھ بنارہے تھے۔

تمہیں لگتاہے میں بزدل ہوں اس لئے میں نے احسن سعد کے بارے میں عبداللّٰہ کوسچے نہیں بتایا؟ "اُس نے اس ملا قات کے دورانیہ میں ساتھ چلتے ہوئے پہلی بار گر دن موڑ کر جبریل کو دیکھا تھا۔

بز دلی یاخوف۔۔۔اس کے علاوہ تیسری وجہ اور کوئی نہیں ہوسکتی۔ "جبریل نے جیسے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے دوٹوک انداز میں کہا" تمہیں ڈر تھا کہ احسن سعد تمہیں پریشان کرے گا۔۔۔ تمہیں فون کرے گااور ننگ کرے گا۔ " جبریل نے کہاتھا" مگرتم نے عبداللہ سے جھوٹ بول کر احسن سعد کو بچا کر بہت زیاد تی کی۔۔۔ تم نے مجھے اور عنابیہ کو جھوٹا بنادیا۔ "اُس کالہجہ اب شکایتی تھا۔ آپ لو گوں کے جھوٹاہونے سے اُتنانقصان نہیں ہو تا جتنااحسن سعد کے جھوٹاہونے سے عبداللہ کو ہو تا۔" عائشہ نے جواہاً کہا۔

وہ حافظِ قر آن ہے تومیں بھی ہوں۔ " جبریل نے کہا" آپ کووہ اُس مقام پر بٹھا کر نہیں دیکھتا جس پر احسن کو دیکھتا ہے۔ "عائشہ نے جواباً کہا" وہ نومسلم نہ ہو تاتو میں احسن کے بارے میں اب سب کچھ بتادیتی اُسے۔۔۔وہ مجھ سے ملنے کے بعد دوبارہ احسن کی شکل میں اُسے کس منہ سے بیہ کہتی کہ اتنے سالوں سے وہ جس شخص کو بہترین مسلمان اور تبھی نہ دیکھتا شاید۔۔۔ مگر وہ نومسلم ہے۔۔۔ انسان سمجھ رہاہے، وہ ایسانہیں ہے۔عبد اللہ نے صرف احسن کو حجمو ٹانہیں ماننا تھامیر ہے دین سے اُس کا دل اُحیاٹ ہو نا تھا۔ "وہ کہہ 🛱 رہی تھی اُسی مدہم آواز میں جو اُس کا خاصہ تھی۔

میرے ساتھ ہوا تھاایک بارایسے۔۔۔ میں احسن سعد سے ملنے سے پہلے بہت اچھی مسلمان تھی، آئکھیں بند کرکے اسلام کی پیروی کرنے والی۔۔۔ جنون اور پاگل بن کی حد تک دین کے راستے پر چلنے والی اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ سے اند ھی محبت اور لیکن پھر میری شادی احسن سعد سے ہو گئی اور میں نے اُس کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔۔۔ اور میر اسب سے بڑا عقیدت رکھنے والی۔۔۔

نقصان ایک خراب از دواجی زندگی، طلاق پااسفند کی موت نہیں ہے۔۔۔میر اسب سے بڑانقصان پیرہے کہ اُس نے مجھے دین سے داڑھی اور حجاب سے مجھے خوف آتا ہے،میر ابیز ار کر دیا۔۔۔مجھے اب دین کی بات کرنے والا ہر شخص حجھوٹااور منافق لگتاہے۔۔۔ دل جیسے عبادت کے لئے بند ہو گیاہے۔۔۔اتنے سال میں دن رات اتنی عباد تیں اور وظیفے کرتی رہی اپنی زندگی میں بہتری کے لئے میں مسلمان ہوں لیکن میر ادل آہشہ آہشہ کا فرہو تاجار ہاہے اور مجھے کہ اب مجھے لگتاہے مجھے اللہ سے کچھ مانگناہی نہیں جا ہیے۔۔۔ اس احساس سے خوف آتا ہے لیکن میں کچھ کر نہیں یار ہی۔۔۔اور بیرسب اس لئے ہوا کیوں کہ مجھے ایک اچھے عملی مسلمان سے بہت ساری تو قعات اور اُمیدیں تھیں اور میں نے اُنہیں چکناچور ہوتے دیکھا۔۔۔اور میں عبداللّٰد کو اس تکلیف سے گزار نانہیں چاہتی۔۔۔اگروہاحسن سعد کوا جھاانسان سمجھتے ہوئے ایک اجھاانسان بن سکتاہے تواُسے بننے دیں۔ "وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آ تکھوں اور گالوں کور گڑنے کی کوشش کررہی تھی۔

میں کا فرہوں لیکن میں کسی کو کا فرنہیں کر سکتی، بس مجھ میں اگر ایمان ہے تو صرف اتنا" وہ اب ٹشوا پنی جیب سے نکال کر آئکھیں ر گڑر ہی تھی۔

پیند۔۔۔؟؟ مجھے پیند کانہیں پیۃ متی۔۔ مگر عائشہ عابدین میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔۔۔ میں اُس سے شدید ہدر دی رکھتا تھا۔۔۔ مگراب ہمدر دی توبہت پیچھے رہ گئی ہے۔ میں اُسے اپنے ذہن سے نکال نہیں یا تا۔۔۔باربار اُس سے ملناچا ہتا ہوں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اُس کا اور میر اکوئی future نہیں ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ لا نَفِیار ٹنر کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش ہے، عائشہ اُن کی متضاد ہے۔۔۔ مجھے بے حد مضبوط، پر اعتماد ، زندگی سے بھرپور ، career oriented ، ہر وقت ہنستی رہنے والی لڑ کیاں اچھی لگتی ہیں جو بہت اچھی values بھی رکھتی ہوں اور عائشہ میں ان سب چیز وں میں سے صرف دوہوں گی۔۔ یا تین۔۔۔لیکن اس کے باوجو دمیں عائشہ سے disconnect نہیں رہ سکتا۔ "امریکہ آنے سے پہلے اُس نے امامہ کے اُس سوال پر

🗟 اُسے اپنی بے بسی بتائی تھی۔

"اس کی بھی کوئی وجہ ہو گی" امامہ نے جواباًاُس سے پوچھاتھا" کیا خصوصیت ہے اُس میں ایسی کہ وہ تمہارے ذہن سے نہیں نکلتی؟"اُس نے جبریل سے یو چھاتھا۔ "وہ عجیب ہے متی،وہ بس عجیب ہے۔

اُس نے جیسے امامہ کواپنی ہے بسی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ ہے بسی ایک بار پھر سے در آئی تھی۔اُس کے ساتھ چلتی ہوئی اُس لڑ کی کیlogic صرف اُس کیlogic ہوسکتی تھی۔وہ اپنے آپ کو بے دین کا فر کہہ رہی تھی اور وہ اُس کے ظرف پر حیر ان تھا۔

"تم بے حد عجیب ہو۔" وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔"ہاں میں ہوں" عائشہ عابدین نے اعتراف کیا" مجھے یہ اندازہ لگانامشکل ہورہاہے کہ تم 16 سال کی عمر میں زیادہ اچھی تھی یااب۔۔۔؟" بے حد غیر متو قع جملہ تھا، عائشہ نے چونک کر اُسے دیکھا۔وہ اُس کی طرف متوجه نهيں تھا۔

"عبداللّٰد نے مجھ سے کہاتم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ "عائشہ کا دل چاہاتھاز مین پھٹے اور وہ اس وقت وہیں اُس میں ساجائے۔ ندامت کا بیہ عالم تھااُس کا۔وہ جملہ جبریل تک پہنچانے کے لئے نہیں تھا پھر بھی پہنچ گیا۔

"میں نے اُسے کہامیں جانتاہوں۔"وہ اُسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہاتھا۔۔۔ پانی پانی اس جملے نے بھی کیا تھااُسے۔۔۔وہ اس کے دل تک کب پہنچاتھا۔

"عبداللّٰد کاخیال ہے ہم دونوں اچھے لا ئف یار ٹنر ہوسکتے ہیں۔"وہ اس جملے پر رُ ک گئی۔۔۔ پیۃ نہیں کون زیادہ مہربان تھا، کہنے والا یا پہنچانے والا۔

میں نے اُسے کہامیں یہ بھی جانتا ہوں۔" وہ بھی رُک گیا تھا۔وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بالمقابل فٹ یاتھ پر کھڑے تھے۔ ا یک دوسرے کا چہرہ دیکھتے۔۔۔بر فباری پھرسے ہونے گئی تھی۔

"زندگی میں ایک سٹیجوہ تھی جب میں سوچتی تھی میری شادی اگر آپ جیسے کسی شخص سے ہو جائے توبس پھر میں خو د کو بے حدخوش قسمت مانوں گی۔۔۔سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔"اُس نے بالآخر کہنا شر وع کیا تھا۔

آج اس سٹیج پر میں سوچتی ہوں شادی کوئی solution نہیں ہے اچھی زندگی کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔۔۔ تواب میں ایک اچھی زندگی کے لئے کسی سہارے کی تلاش میں نہیں ہوں۔۔۔ میں career پر focus کرناچاہتی ہوں۔۔۔ اپنی زندگی اپنے لئے جینا عامتی ہوں۔۔۔ورلڈ ٹرپ پر جاناعامتی ہوں۔

"I can sponsor you" وہ نم آنکھوں سے بے اختیار ہنسی۔۔۔ بے حد سنجید گی سے کہا گیاوہ جملہ اُسے ہنسانے کے لئے ہی تھا۔

"آپ عجيب ہيں۔"

"میں جانتا ہوں" بے ساختہ کئے گئے تبصرے کا بے ساختہ ہی جواب آیا تھاعبد اللّٰہ نے بھی مجھے یہی کہاتھا کہ آپ دونوں ہی عجیب ہیں۔اُنہیں مدرٹر بیابننے کاشوق ہے آپ کو اپنیassumptions پر دوسروں کی خوشیاں خراب کرنے کا You compliment each otherوہ کہہ رہاتھا۔ راستے سے ہٹ جائیں۔ "وہ ایک راہ گیر تھاجو اُنہیں راستہ دینے کے لئے کہہ رہاتھا۔ وہ دونوں بیک وقت راستے سے ہٹے تھے۔

" تمبھی کسی زیادہ اچھے موسم میں میں تم سے ایک بار پھر یو چیوں گا کہ کیامیں تمہارے ورلڈ ٹور کو sponsor کر سکتا ہوں۔"راہ گیر کے گزرجانے کے بعد جبریل نے اُس سے کہاتھا۔

مجھ جیسوں کو ڈھونڈنے کے بجائے تم اگر مجھ سے ہی بات کرلیتی تو16 سال کی عمر میں بھی میں تمہیں N0 نہیں کہتا۔۔۔انتظار کرنے کو کہہ دیتازیادہ سے زیادہ۔ "اُس نے جبریل کو کہتے سُنا" میں نیوروسر جن ہوں دماغ پڑھ سکتاہوں۔۔۔ دل نہیں۔۔۔اور میں روایتی قشم کی romantic با تیں بھی نہیں کر سکتا۔ "وہ کہہ رہاتھا" تم 16 سال کی عمر میں بھی مجھے اچھی لگی تھی، آج بھی لگتی ہو۔۔۔ میں نے اپنی ماں سے بھی یہ کہا،انہوں نے مجھے کہاا گر اللہ نے جبریل سکندر کے دل میں اُس کی محبت اُتاری ہے تو پھروہ بہت اچھی ا لڑ کی ہو گی جس کی کوئی خوبی اللہ کو پیند ہے۔۔۔ میں اپنی ماں کاجملہ دہر ار ہاہوں، اسے خو دیپندی مت سمجھنا۔ " آنسو ؤں کا ایک ریلہ آیا تھاعائشہ عابدین کی آئکھوں میں۔۔۔اور اُس کے پتھر ہوتے دل کو گھلانے لگا تھا۔

" پیتہ نہیں ہم کتنے مومن، کتنے کا فرہیں لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے حال سے بے خبر نہیں ہے۔۔۔ "عائشہ عابدین نے ایک بار کہیں یڑھاتھا"اجھاوقت،اچھےوقت پر آتاہے۔"اُس کی نانی کہاکر تی تھیں۔وہ عجیب جُملے تھے۔۔۔اور سالوں بعدا پنامفہوم سمجھارہے

"تم میری ممّی کی طرح بہت روتی ہوبات بات پر۔۔۔ تمہاری اور اُن کی اچھی نیھے گی۔۔۔ " جبریل نے گہر اسانس لیتے ہوئے اُس کی سُرخ بھیگی ہوئی آئکھوں اور ناک کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"کافی ہیو گی یااب بھی گروسری کرو گی؟"وہ اُسے اب چھیٹر رہاتھا" گروسری زیادہ ضروری ہے۔"اُس نے اپنی ندامت چھیاتے ہوئے آنسوؤں پر قابویاتے ہوئے کہا"اگرا تنی ضروری ہوتی توتم گروسری سٹور کو پیچھے نہ حچبوڑ آتی۔"عائشہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔وہ واقعی بہت پیچھےرہ گیاتھا۔ بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح۔۔ آگے بہت کچھ تھا۔۔۔اُس نے جبریل کانم چہرہ دیکھا، پھرنم آ تکھوں سے مسکرائی۔

"كافي يي ليتے ہيں پھر۔"

\*\*\*

"امامہ نے اُس سکریپ بُب کو پہلی ہی نظر میں پہیان لیا تھا۔ وہ اُس ہی کی سکریپ بُب تھی وہ سکریپ بُب جس میں اُس نے مجھی اینے ممکنہ گھر کے لئے ڈیزائننگ کی تھی۔ مختلف گھروں کی مختلف چیزوں کی تصویریں تھینچے تھینچ کرایک collection بنائی تھی کہ جب وہ اپنا گھر بنائے گی تواُس کا فلور اس گھر جبیباہو گا، windows اس گھر جبیبی، دروازے اس گھر جیسے۔۔۔ ہاتھ سے بنائے سکیچز کے ساتھ۔۔۔اوراُس میں اُن بہت سے خوبصورت گھروں کی میگزینزسے کاٹی گئی تصویریں بھی چسیاں تھیں۔

وہ سکریپ بُک چند سال پہلے اُس نے بچینک دینے کے لئے بہت ساری ردّی کے ساتھ نکالی تھی، اور حمین نے اُسے بچینکنے نہیں دی تھی۔اُس سے وہ سکریپ بُک لے لی تھی۔اور اب امامہ نے اُس سکریپ بُک کویہاں دیکھا تھا۔ حمین سکندر کے اُس pent house کی ایک دراز میں۔۔۔اُس کی مرمّت کی جاچکی تھی اور وہ بہت صاف ستھری اور اُس سے بہتر حالت میں نظر آرہی تھی جس میں امامہ نے اُسے آخری بار حمین کو دیتے ہوئے دیکھا تھا۔

#### \*\*\*

"تم کیا کروگے اس کا؟"اُس نے حمین سے یو چھاتھا۔ " آپ کوابیاا یک گھر بناکر دوں گا۔ "اُسے وہی جواب ملاتھا جس کا اُسے پہلے ہی اندازہ تھاوہ حمین سکندر کے سرپرائز کو بوجھنے میں ماہر تھی۔"مجھےابایسے کسی گھر کی تمنانہیں ہے۔"امامہ نے اُسے کہاتھا، "ایک وفت تھی پر اب نہیں، اب مجھے بس ایک حچووٹاساایساگھر چاہیے جہاں پر میں تمہارے بابا کے ساتھ رہوں اور تمہارے باباکے پاس وہ ہے۔اس لئے تم اس گھر کو بنانے میں اپنی energy اور وقت ضائع مت کرنا۔ "اُس نے حمین کو نصیحت کی۔ "میری خواہش ہے بہ متی "حمین نے اُسے کہا تھا، " یہ گھر میں نے تمہارے باباسے ما نگا تھا،وہ نہیں دے سکے۔۔ اور تم سے میں لوں گی نہیں۔۔۔ میں تبھی سالار کو بیہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تم نے مجھے وہ دے دیاہے جووہ نہیں دے سکا۔ " حمین کواُس کی بات کی سمجھ آگئی تھی ۔"سوچ لیں"اُس نے جیسے امامہ کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہاتھا۔"سوچ لیا۔"وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہنس پڑی

" آپ کو دُنیامیں بابا کے علاوہ کو ئی اور نظر نہیں آتا۔ "حمین نے شکایٹاُاس سے کہا۔

"ہاں نہیں آتا"وہ ہنسی۔

"زيادتى ہے يہ "اُس نے جتايا۔

"اتناتوكر سكتي ہوں۔"اُس نے جواباً چھیڑا۔

" دا دا کہتے تھے آپ دونوں پتھر کے زمانے میں بھی ہوتے تومل جاتے۔ "وہ اب اُسے چھیٹر رہاتھا،وہ بے اختیار ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی۔ اوراب وہ اُس سکریپ بُک کو کھولتے ہوئے اُسے ورق بہ ورق دیکھ رہی تھی۔۔۔ جیسے اپنی زندگی کی ورق گر دانی کرتے ہوئے۔۔۔ اُس کے پاس وہ سکریپ بُک آد ھی خالی تھی، اور اب وہ ساری بھر پچکی تھی۔ اُس نے پچھ تجسس کے عالم میں اُن صفحوں سے آگ دیکھنا شروع کیا جو اُس نے بھرے تھے۔ وہاں بھی تصویریں تھیں۔۔۔ نو بصورت گھروں کی۔۔۔وہ حمین سکندر کی متصویریں تھیں، وہ تھی۔۔۔اُس بی کی طرح کا ہے کا ٹی ہوئی تصویریں تھیں، وہ تھی۔۔۔اُس بی کی طرح کا ہے کا ٹی ہوئی تصویریں، مگر فرق صرف یہ تھا کہ وہ میگزینز سے کا ٹی ہوئی تصویریں تھیں، وہ تھینچی ہوئی تصویریں تھیں حمین سکندر کے اپنے گھروں کی۔۔۔وہ چبرے پر مسکر اہٹ لئے بڑے اشتیاق سے اُن گھروں کی ۔۔۔وہ چبرے پر مسکر اہٹ لئے بڑے اشتیاق سے اُن گھروں کی ساری تصویروں کو دیکھتی جارہی تھی۔ وہ یقیناً خوش نصیب تھا، تیس سال کی عمر تک پہنچے بغیر در جنوں گھروں کا مالک تھا۔ اُس کی ساری اولا دوں میں دولت کے معاطی میں سب سے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فیاض۔۔۔اُس نے اپنی زندگی کی سب اولا دوں میں دولت کے معاطی میں سب سے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فیاض۔۔۔اُس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی کمپنی امامہ سے قرض لے کر شروع کی تھی۔

"صرف اس لئے لے رہاہوں آپ سے کہ بابانے بھی SIF آپ کے قرض سے شروع کیا تھا۔ "اُس نے امامہ کو logic بتائی تھی۔ اور اُس وقت پہلی بار امامہ نے سالار سے SIF میں دی جانے والی اپنی اصل رقم واپس ما گلی تھی۔

"وہ ڈبودے گا۔۔۔ مجھے یقین ہے۔ "سالارنے اُسے خبر دار کیا تھا۔۔۔وہ اُس وقت سولہ سال کا بھی نہیں تھااور اگر سالاریہ تبصرہ کر رہا تھاتو غلط نہیں تھا۔

"جب تہہیں SIF کے لئے یہ رقم دی تھی توپاپانے بھی یہی کہاتھا۔۔۔ تم نے ڈبو دی کیا؟"اُس نے سالار کو جتایا تھا۔ "تم مجھے حمین سے compare کر رہی ہو۔ "سالار ناخوش ہواتھا" پہلی بار نہیں کر رہی "اُس نے جواباً کہا تھا۔

ُ کتناوفت گزر گیاتھا۔۔۔ گزر گیاتھایاشاید بہہ گیاتھا۔۔۔زندگی بہت آگے چلی گئی تھی۔۔۔خواہشاتِ نفس بہت پیچیے چلی گئی تھیں۔

امامہ نے ہاتھ میں پکڑی سکریپ نبک اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہاں پڑا چائے کا مگ اُٹھالیا۔ وہ اب سر اُٹھا کر آسان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ چند دن پہلے پاکستان سے مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہوئی تھی اور حمین کا گھر اُس کا پہلا پڑاؤتھا۔ سالار بھی چند دن کے لئے وہیں تھا اور اس وقت صبح سویرے وہ اپنے لئے چائے بنا کر pent house کے اُس حصے میں آکر بیٹھی تھی جس کی حجبت بھی شیشے کی تھی، نیلے آسان پر تیرتے ملکے بادلوں اور اُڑتے پر ندوں کو وہ اس پر سکون خاموشی میں بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اُس نے عقب میں آہٹ سُنی، وہ سالار تھا۔ چائے کے اپنے مگ کے ساتھ۔ دونوں ایک دو سرے کو دیکھ کر

مسکرائے تھے۔ایک طویل مدّت کے بعد وہ یوں امریکہ میں اس طرح فرصت سے مل رہے تھے۔۔۔سالار کی زندگی کی بھاگ دوڑ کے بغیر۔

وہ بھی اُس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گیاتھا، کاؤچ پر اُس کے برابر بیٹھے چائے کے دو مگز ہاتھ میں لئے وہ دونوں آج بھی ویسے ہی سے ۔۔۔ سالار کم گو، وہ سب کچھ کہہ دینے والی۔۔۔ سالار سُنتے رہنے والاوہ وُ نیاجہاں کی باتیں وُہر ادینے والی۔۔۔ مگر اُن کے پاس فرصت صرف چائے کے مگ جتنی ہوتی تھی۔ چائے کا مگ بھر اہو تا تو اُن کی باتیں شر وع ہوتیں اور اُس کے ختم ہونے تک باتیں اور فرصت دونوں ختم ہوجاتے۔۔۔ چائے کاوہ مگ جیسے اُن کی قربت میں گزاری ہوئی زندگی تھی۔۔۔ نرم گرم، رُک رُک، کھہر کھہر کر گزرتی ہوئی۔۔۔ لیکن جتنی بھی تھی، تسکین بھری۔۔۔

سالارنے سامنے پڑی سکریپ بُب کو سر سری نظر سے دیکھا، چند کمحوں کے لئے اُٹھا کر اُلٹابلٹا پھر واپس رکھتے ہوئے کہا۔

تمہارے جیسے شوق ہیں تمہارے بیٹے کے۔ "وہ مسکرادی۔وہ دونوں اُس کے اسpent house میں پہلی بار آئے تھے۔

"اس سال ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ "چائے گا ایک سِپ لیتے ہوئے سالارنے امامہ سے کہا، "کئی سالوں سے سُن رہی ہوں۔ اُس نے جو اباً کہا۔ وہ دھیرے سے ہنسا" نہیں اب تم آگئی ہوا مریکہ تواب ریٹائر ہو سکتا ہوں۔۔۔ پہلے تو تنہائی کی وجہ سے کام کرنامیری مجبوری تھی۔ "وہ اُسے tease کر رہاتھا" بیس سال کی ہوتی تو تمہاری اس بات پر خوش ہوتی۔ "امامہ نے بے ساختہ کہا خیر بیس سال کی عمر میں میرے اس جملے پر تو تم مجھی خوش نہیں ہوتی۔ "اُس نے ترکی بہ ترکی کہا۔ دونوں بیک وقت بنسے۔

یہ ویساگھرہے جبیباایک بار ہم نے خواب میں دیکھاتھا، اُس جھیل کے کنارے؟"سالارنے یک دم آسان کو دیکھتے ہوئے، اُس سے یو چھا۔وہ بھی سر اُٹھاکر شیشے سے نظر آتے آسان کو دیکھنے لگی۔

نہیں ویساگھر نہیں ہے۔"امامہ نے ایک لمحے کے بعد کہا۔ سکندر عثان کی موت کے بعد امامہ نے ایک بار پھر وہی جھیل کنارے ایک گھر دیکھا تھا۔ جووہ اپنی زندگی کے کئی سالوں میں بار بار دیکھتی رہی تھی۔ مگر اس بار وہ خواب اُس نے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا۔

وہ گھر ایسانہیں تھا۔ "وہ اُس pent house کو گردن گھما کر دیکھتے ہوئے بڑ بڑار ہی تھی، "وہ آسان ایسانہیں تھا۔۔۔نہ وہ پرندے ایسے تھے۔۔۔نہ وہ شیشہ ایسا۔ وہ گھر دُنیا میں کبھی کہیں نہیں دیکھا میں نے۔ "وہ کہہ رہی تھی "اُس گھر کی کوئی چیز د نیا بھر میں پھرنے کے باوجود کہیں نظر نہیں آئی مجھے۔۔ کبھی مجھے لگتاہے وہ گھر جنت میں ملے گا ہمیں۔ "وہ کہہ کرخاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی چونکے بغیر خاموش ہی رہا تھا۔۔۔

"تم نے کچھ نہیں کہا" امامہ نے اُس کی خاموثی کو گریدا۔ اُس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھا اور بڑ بڑایا۔
"آمین "وہ چپ رہی، پھر ہنس پڑی وہ آج بھی ویساہی تھا۔۔۔ مخضر مگر الحلے کولا جو اب کر دینے والی باتیں کہہ دینے والا۔
"اگر وہ جنّت ہے تو پھر میں تم سے پہلے وہاں جاؤں گا۔ "وہ امامہ سے کہہ رہاتھا" تمہیں یاد ہے نامیں وہاں تمہارا انتظار کر رہاتھا۔
ضروری نہیں "لمحہ بھر کے لئے وہ چائے بینا بھولی "خو ابوں میں سب پچھ تھے نہیں ہو تا "اُس نے بے اختیار کہاتھا۔ آج بھی بچھڑ جانے کا خیال اُسے بے کل کر گیاتھا۔ "اگر وہ واقعی جنّت ہے تو کیاتم چاہتی ہو وہ خو اب جھوٹا ہو؟ "وہ عجیب انداز میں مسکر ایاتھا۔۔۔اک بس اتنا کہ تم وہاں پہلے انتظار میں مت کھڑے ہو۔۔۔ونوں اکھٹے بھی تو جاسکتے "بار پھر لا جو اب کر دینے والے جملے کے ساتھ بیں۔ "امامہ نے چائے کا مگ خالی کرکے سامنے پڑی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اُس نے اب سالار کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکر ادیا۔
اب بھی کہونا؟ "وہ اُس سے کہہ رہی تھی۔ "کیا؟ "اُس نے یو چھا۔

" آمين "وه ہنس پڙا

آمين۔

#### \*\*\*

#### \*\*\*

"تم نے اُس سے کیا کہاہے کہ اُس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی؟ "ہشّام سے ملا قات کے کئی دن بعد تک بھی اس ملا قات ک حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہ ملنے اور ہشّام کی طرف سے ہو جانے والی پر اسر ار خاموشی نے رئیسہ کو فکر مند کیا اور وہ حمین سے یو چھے بغیر نہیں رہ سکی۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



"اُس نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔۔۔یہ تواچھاہے،تم یہی توجاہتی تھی نا۔ "اُس نے رئیسہ کو بے حد سنجید گی سے کہا تھا۔رئیسہ کوجواب نہیں سوجھا۔ وہ اُس کی یونیور سٹی آیا ہوا تھا۔ "ٹھیک ہے مگر تم نے اُس سے کیا کہا؟ "ریئیسہ نے کچھے ہوئے انداز میں حمین سے کہا تھا۔وہ اُس کے لئے بر گرلا یا تھااور اپناراستے میں ہی کھا تا آیا تھا۔اب اُس کے پاس صرف ایک ٹکٹرارہ گیا تھا جسے وہ بڑے بے ڈھنگے ین سے نگل رہاتھا۔ رئیسہ نے اپنابر گر نکال کر کھاناشر وغ کر دیا، اُسے پتہ تھاوہ اپناختم کرنے کے بعد اُس کابر گر بھی کھاناشر وغ

" میں نے اُس سے کہاا گر میں تمہاری جگہ ہو تا توباد شاہت جھوڑ دیتا۔ "اُس نے آخری ٹکڑ انگلتے ہوئے کہااور رئیسہ کی بھوک مرگئی تھی۔ کیا اُلٹامشورہ تھا۔اُس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔

"لیکن میں نے اُس سے صرف پیے نہیں کہاتھا۔ "حمین اب اپنی انگلیاں چاٹ رہاتھا۔ پھر اُس نے رئیسہ سے بڑے اطمینان سے کہا۔۔۔"تمہاری بھوک تومر گئی ہوگی،میری ابھی ہے۔۔۔تم نے نہیں کھاناتو میں یہ باقی کھالوں۔"رئیسہ نے خاموشی سے اُسے بر گر تھادیا۔ اُس کی بھوک واقعی مر گئی تھی۔

میں نے اُسے بیہ بھی کہا کہ وہ ولی عہد کے لئے مناسب امید وارہے ہی نہیں۔۔۔نہ اہلیت رکھتاہے نہ صلاحیت۔۔۔اور بیہ شادی ہو نہ ہو۔۔۔ جلد یابدیر وہ ویسے بھی ولی عہد کے عہدے سے معزول کر دیاجائے گا۔So he has two options ۔۔۔ یا تواپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے اور ولی عہد کاعہدہ انجی حجبوڑ دے یا پھر باد شاہت کے خواب دیکھتے رہنے میں محبت بھی گنوائے اور تخت بھی۔"حمین نے بڑے اطمینان سے اُسے گفتگو کا باقی حصتہ سُنایا تھا۔

"تم نے بیرسب کہااُس سے،اس طرح۔ "رئیسہ کوشدید صدمہ ہوا۔

" نہیں ایسے نہیں کہا تمہمیں تو میں مہنر ّب انداز سے بتار ہاہوں اُسے تو میں نے صاف صاف کہا کہ زیادہ سے زیادہ تین مہینے ہیں اور اس کے پاس۔۔۔اگر تین مہینے میں وہ معزول نہ ہواتو پھر رئیسہ سے دوسری شادی کرلینا۔"وہ دانت پر دانت رکھے حمین سکندر کو صرف دیکھ کر ہی رہ گئے۔اس" گفتگو" کے بعد اگر ہشّام بن صباح نے اُسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھاتو کو ئی بھی خو د دار شخص یہی

صباح بن جرّاح کے خلاف شاہی خاندان کے اندر شدید lobbying ہور ہی ہے۔۔۔اور صباح بن جرّاح اپنی یوزیشن مضبوط کرنے کے لئے پرانے امیر کی قیملی میں شادی کرواناچا ہتا ہے ہشّام کی۔۔۔اوریہ ہو بھی گئ تب بھی وہ بہت دیر تخت پر نہیں رہ سکتا،اس کے حریف بہت طاقت ورلو گ ہیں اور صباح سے زیادہ بہتر حکمر ان ہوسکتے ہیں۔۔۔اگرصباح ہٹ جاتا ہے تو پھر ہشّام کو کون رہنے دے گاوہاں۔۔۔میں نے ہشّام کو بیرسب نہیں بتایا، تمہمیں بتارہا ہوں۔اُس نے بر گر ختم کرتے ہوئے ہاتھ حجماڑے اور رئیسہ سے کہا۔ تم finance کررہے ہواُس کے حریفوں کو؟" اُسے رئیسہ سے جس آخری سوال کی تو قع تھی، وہ یہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آ تکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھتے رہے پھر حمین نے کہا" میں صرف "بزنس " کررہا ہوں۔۔۔امریکہ میں صباح کے ساتھ۔۔۔ بحرین میں اُس کے مخالفین کے ساتھ ۔ "اُس نے بالآخر کہا۔ وہ گول مول اعتراف تھا" کیوں کررہے ہو؟ "رئیسہ نے جواباًاس سے زیادہ شکھے اند از میں اُس سے کہا۔وہ اُس کا چیرہ دیکھتار ہا پھر اُس نے کہا۔

"For Family----Anything for Family"

رئیسہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرگئی تھیں،

"مجھے خیر ات میں ملی ہوئی محبت نہیں چاہیے۔ "اُس نے بھر ائی ہوئی آواز میں کہا۔

"وہ تمہارے لئے میرے اندازے سے زیادہ مخلص ہے۔۔نہ ہو تاتو میں تمہیں بتادیا۔۔۔وہ تمہارے لئے باد شاہت حیوڑ دے ا گا۔ "حمین نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا۔ وہ اُس کا چیرہ دیکھتی رہ گئی۔

#### \*\*\*

اُس نے اپنی ٹیلی سکو یک راکفل سے اُس ٹار گٹ کلر کوٹر میگر د باتے دیکھا۔ بے حد سکون اور اطمینان کے عالم میں۔۔۔اُس نے اُس کی ہلکی سی مسکر اہٹ بھی دیکھی تھی۔ پھر اُس نے اُس ٹار گٹ کلر کو بے حد مطمئن انداز میں سر اُٹھاتے اور ٹیلی سکویک را نفل سے آنکھ ہٹاتے دیکھااور اس وقت اُس نے اُسے شوٹ کیا۔ ایک مدہم ٹک کی آواز کے ساتھ اُس نے کھٹر کی سے اُس کے بیھیج کواُڑتے دیکھا تیّار کرنے والے اُس کے منتظر exit اور اپنے کمرے کے باہر بھاگتے قد موں کا شور۔۔۔اُس کا مشن پورا ہو چکا تھا، اب اُس کے لئے

#### \*\*\*

عنایہ نے اپنے ہاسپٹل کی پار کنگ میں داخل ہوتے ہوئے عبداللہ کی کال اپنے فون پر دیکھی۔ ایک لمحہ کے لئے وہ اُلجھی پھر اُس نے اُس کی کال ریسیو کی\_ مل سکتے ہیں؟"اُس نے سلام دعاکے بعدیہلا جملہ کہا۔وہ ایک لمحہ خاموش رہی۔"

ﷺ "تم يهال هو؟"أس نے يو چھا۔

تمہاری گاڑی کے پیچھے ہی ہے میری گاڑی۔ "عنایہ نے بے اختیار بیک ویو مررسے عقب میں عبداللہ کی گاڑی کو دیکھاجو اُسے dipper 🗟 سے اشارہ کر رہاتھا۔

دس منٹ بعدیار کنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے وہ اُس کی گاڑی میں آ گیاتھا۔اُس کے ہاتھ میں ایک بھول کے ساتھ دوشاخیں تھیں۔عنابیے نے کچھ کھے بغیر اُسے دیکھا، پھروہ تھام لیں۔

وہ فون پریہلے ہی احسن اور عائشہ کے ساتھ ہونے والی ملا قاتوں کے بارے میں اُسے بتا چکا تھا۔

"I am sorry" ۔ اُس نے کہا تھا۔

اس کی ضرورت نہیں۔"عنایہ نے جواماً کہا۔

" میں نے ہاسپٹل میں ڈاکٹر احسن کی امامت میں نمازیڑ ھناچھوڑ دی۔ "عنابیہ نے چونک کر اُسے دیکھا۔ " میں نے اُسے بتادیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ابیاسلوک کرنے والا شخص امامت کا اہل نہیں، اُسے عائشہ کے خلاف سارے الزامات واپس لینے ہوں گے ،اگر وہ

دوبارہ امامت کروانا چاہتا ہے تو۔ "عبد اللہ بے حد سنجید گی سے کہہ رہاتھا" اوہ تواس لئے اُس نے کیس واپس لیا ہے۔ "عنابیہ نے بے

"اختیار کہا۔عبداللہ جو نکا"اُس نے کیس واپس لے لیا؟

عنابینے مزید بتایا۔" یہ سب بے کارہے "ہاں جبریل نے بتایا مجھے۔۔اُس نے ایک معذرت کاخط بھی لکھاہے عائشہ کے نام اب۔۔۔وہ بہت زیادہ نقصان کر چکاہے۔

"عاكشه كا؟"

"نہیں اینا۔ "عبد اللّٰہ کے لہجے میں افسر دگی تھی۔

ا پچھے انسان recover کر جاتے ہیں ہر نقصان سے کیوں کہ اللّٰد اُن کے ساتھ ہو تاہے، بُرے نہیں کر سکتے۔ "عبد اللّٰہ کہہ رہاتھا۔

"He himself is the greatest liar"

وہ اپنے parents کے ساتھ باباسے ملنے بھی آئے تھے، جبریل کی شکایت کرنے۔ "عنایہ کہہ رہی تھی " بابانے اُس کے باپ سے کہا کہ وہ دیکھے اُس کی منافقت اور تنگ نظری نے اُس کے اکلوتے بیٹے کو کیا بنادیا ہے۔"

```
چلے گئے۔"عنایہ نے کہا۔
           عنابہ نے لکھا
```

ہاں "عبداللّٰد نے کارڈیرایک دل بنایا، عنایہ نے ایک اور ۔ ۔ عبداللّٰد نے ایک smiley بنایا ۔ ۔ عنامی نے ایک اور ۔ ۔ ۔

کارڈ لکیروں، حرفوں،ہندسوں،جذبوں سے بھر تاجارہاتھااور ہر شے صرف محبت کی ترجمان تھی جواللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے اور جسے پانے والے خوش نصیب۔۔۔وہ دونوں دوخوش نصیب تھے جو اُس کارڈ کوعہد اور تجدید عہد سے بھر رہے

لفٹ کا دروازہ کھلا۔ سالارنے اپنی گھڑی دیکھی۔اُس کے دوسیکورٹی گارڈزاُس سے پہلے لفٹ سے نکل گئے تھے۔اُس کا باقی کاعملہ اُس کے لفٹ سے نکلنے کے بعد پیچھے ایکا تھا۔ کوریڈور میں تیز قد موں سے چلتے وہ استقبال کرنے والے Officials سے ملاتھا۔اُس

"تم نے مجھے معاف کر دیا؟"عبداللہ نے یک دم یو چھا۔وہ مسکرادی "ہاں۔۔۔ایسی کوئی بڑی غلطی تو نہیں تھی تمہاری کہ معاف ہی نه کرتی۔"عبداللہ نے ایک کارڈاُس کی طرف بڑھایا۔وہ بے اختیار ہنسی "اب سب کچھ زبان سے کہناسکھو۔۔۔سب کچھ لکھ لکھ کے کیوں بتاتے ہو۔" وہ کارڈ کھولتے ہوئے اُس سے کہہ رہی تھی، پھروہ بات کرتے کرتے ٹھٹھک گئی۔ایک ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈیر

"شر منده ہوئے؟"عبداللّٰدنے یو چھا۔" پیۃ نہیں خاموش ہو گئے تھے۔۔۔احسن سعد کی ماں رونے لگی تھی بیۃ نہیں کیوں، پھر وہ

صرف ایک جمله لکھاہواتھا۔

"تم مجھ سے شادی کروگی؟"عنابیہ نے اپنی شر ٹ کی جیب میں اٹکے بال یوائنٹ کو نکال کر اُس تحریر کے پنچے لکھا۔

"ہاں"عبدالله مسکرایااوراُس نے اُس کا بال یوائٹ لیتے ہوئے لکھا۔

" پھولوں کے موسم میں۔ "

عبدالله نے لکھا۔

عنابیے نے لکھا۔

نے گھڑیا یک بار پھر دیکھی تھی۔ہمیشہ کی طرح وہ وقت پر تھا۔۔۔چند سیکنڈ زکے بعد وہ بینکویٹ ہال میں داخل ہو جا تا۔۔۔وہاں جو ہونے والا تھا،وہ اُس سے بے خبر تھا۔ بے خبر ی زندگی میں ہر بار نعت نہیں ہوتی۔

#### \*\*\*

TV پر چلتی اُس خبر کو دیکھتے ہوئے سالار گنگ تھا۔ آخری چیز جووہ اپنی زندگی اور کیریئر کے اس سیٹج پر ہو تا توقع کر سکتا تھا، وہ یہ تھی۔ رحم کھاکر گو دلی گئی نجی کو اُس کے گناہ کے طور پر پوری دُنیا میں د کھایا جار ہاتھا اور یہ سب کہنے والا اُس بجی کا اپنا باپ تھا۔ جس کی بیوی کی سالار نے مجھی شکل بھی نہیں د کیھی تھی۔۔۔افیئر اور نا جائز اولا د تو دور کی بات تھی۔ وہ طاقت کا کھیل تھا۔۔۔ جنگ تھی۔۔۔اور جنگ میں سب جائز ہو تا ہے۔ یہ کہنا کہ سازش کی جار بھی تھی۔۔۔ نیر وبی میں ہونے والے SIF اور TAl کے اُس اشتر اک کو ہونے سے پہلے توڑنے کی کو شش کی جار بھی تھی، بے کار تھا۔

وہ اُس وقت نیویارک ایئر پورٹ پر ایک فلائٹ لینے کے لئے موجود تھاجب پہلی باروہ خبر بریک ہوئی تھی اور اُس نے برنس کلاس departure lounge کی معرود اُس کے ساتھ موجود اُس کے ساقھ موجود اُس کے ساقھ کی اس کے ساتھ موجود اُس کے ساقھ شیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔۔۔سالار سکندر نے وہاں بیٹھے سب سے پہلی کال امامہ کو کی تھی۔اور اُس نے اُس کے پچھ اُس کے پہلے ہی اُس سے کہا تھا۔

" مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے نہ تمہارے بچوں کو۔۔۔ "

"رئیسہ سے بات کرو۔" سالارنے جواباً اُس سے کہاتھا" مجھے اپنے سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اُس کی تصویریں چلار ہے ہیں۔" اُس نے امامہ سے کہاتھا۔ وہ اپ سیٹ تھااس کا اندازہ امامہ کو اُس کی آواز سے بھی ہور ہاتھا۔ ...

" یہ وفت بھی گزر جائے گاسالار۔" امامہ نے اُس سے کہاتھا، تسلی دینے والے انداز میں۔

ہم نے اس سے زیادہ براو فت دیکھا ہے۔ "سالار نے سر ہلایا تھا، ممنونیت کے عجیب سے احساس کے ساتھ ۔گھر میں بیٹھی وہ عورت اُن سب کے لئے عجیب طاقت تھی۔۔۔عجیب طرح سے حوصلہ دیے رکھتی تھی اُن کو۔۔۔عجیب طریقے سے ٹوٹے سے بچاتی تھی۔

#### $^{\diamond}$

وہ یہاں کسی جذباتی ملا قات کے لئے نہیں آتی تھی۔۔۔سوال وجواب کے کسی لمبے چوڑے سیشن کے لئے بھی نہیں۔۔۔لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بھی نہیں۔۔۔وہ یہاں کسی کاضمیر جھنچھوڑنے آئی تھی،نہ ہی کسی سے نفرت کا

اظہار کرنے کے لئے۔۔۔نہ ہی وہ کسی کو بہ بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے مائونٹ اپورسٹ پر کھٹری ہے۔نہ ہی وہ اپنے باپ کو گریبان سے پکڑناچاہتی تھی۔۔نہ اسے یہ بتاناچاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔۔۔اس کے صحت مند ذہن اور 🗟 جسم کوہمیشہ کے لئے مفلوج کر دیا تھا۔

یہ سب کچھ کرتی،اگراہے یقین ہو تا کہ بیرسب کرنے کے بعداسے سکون مل جائے گا۔اس کاباب احساس وہ بیرسب کچھ کہتی۔۔۔ جرم یا بچھتاوے جیسی کوئی چیزیا لنے لگے گا۔

بچھلے کئی ہفتے سے وہ آبلہ یا تھی۔وہ راتوں کوسکون آور گولیاں لیے بغیر سونہیں یار ہی تھی اور اس سے بڑھ نکلیف دہ چیزیہ تھی کہ وہ سکون آ ور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی۔۔۔وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔۔۔وہ سو چناچاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں، جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہو ئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زند گی نہیں نکل سکتی تھی۔

وہ یہاں آنے سے پہلے بچھلی یوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا۔ یہ اس غصے کی وجہ سے تھاجو وہ اپنے باپ کے لئے اپنے دل میں اتنے د نوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھایا جیسے کو ئی الا کو، جو واندرے سلگارہاتھا،اندرے جلارہاتھا۔ 🕺

کسی سے یو چھے، کسی کو بتائے بغیریوں اٹھ کر وہاں آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا،احمقانہ تھااور غلط تھا۔۔۔اس نے زندگی میں پہلی بار ا یک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لئے، جس کے بغیروہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور جس کی موجو دگی کا انکشاف اس کے لئے دل دہلا دینے والا تھا۔

اس کاایک ماضی تھا۔وہ جانتی تھی لیکن اسے مجھی بیہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا "ماضی " بھی ہو سکتا تھا۔ایک د فعہ کاذ کر تھا جب وہ "خوش" تھی اپنی زندگی میں۔۔۔جب وہ خو د کو باسعادت سمجھتی تھی۔۔۔اور "مقرب" سے "ملعون "ہونے کا فاصلہ اس نے چند سینڈ زمیں طے کیاتھا۔ چند سینڈ زشاید زیادہ وقت تھا۔۔۔شاید اس سے بھی بہت کم وقت تھاجس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی،احساس ندامت اور ذلت وبدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو ئی تھی۔

اوریہاں وہ اس ڈھیر کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی۔۔۔اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار بھینکنے آئی تھی، جس نے وہ بوجھ

ﷺ اس پرلا دا تھا۔۔۔زندگی۔

کسی کوپتاہو تاتووہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔۔۔اس کاسیل فون پچھلے کئی گھنٹوں سے کسی کواس وقت بیہ پتانہیں تھا کہ وہ وہاں تھی۔۔۔ آف تھا۔وہ چند گھنٹوں کے لئے خو د کواس د نباہے دور لے آئی تھی، جس کاوہ حصہ تھی۔اس د نباکا حصہ ، باپھراس د نباکا حضہ جس اور جہاں کی تھی، جس سے تعلق میں وہ اس وقت موجو د تھی۔۔۔؟ یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔۔۔؟ وہ کہیں کی نہیں تھی۔۔۔ ر کھتی تھی،اس کواپنانہیں سکتی تھی۔

انتظار لمباہو گیا تھا۔۔۔انتظامیہ ہمیشہ لمباہو تاہے۔۔۔کسی بھی چیز کاانتظار ہمیشہ لمباہو تاہے۔۔۔چاہے آنے والی شے پائوں کی زنجیر بنے والی ہویا گلے کا ہار۔۔۔ سر کا تاج بن کر سجنا ہواس نے یا پائوں کی جوتی۔۔۔ انتظار ہمیشہ لمباہی لگتاہے۔

ر ئیسہ سالار صرف ایک سوال کاجواب جاہتی تھی اپنے باپ سے۔۔۔صرف ایک جھوٹے سے سوال کا۔۔۔اس نے اس کی قیملی کو کیوں مار ڈالا تھا؟اور اگر اُنہیں مار ڈالا تھااور اُسے کیوں جھوڑ دیا تھا۔ یااُس کی زندگی اُس کے باپ کی چوک کا نتیجہ تھی۔۔۔سوالات کا ایک انبار تھاجو وہ اُس سے کرنا جاہتی تھی۔

اُس نے وٹینگ ایر یامیں بیٹھے اپنی سُلگتی آ نکھوں کو ایک بار پھر مسلا۔۔۔وہ پیۃ نہیں کتنی راتوں سے سونہیں یا ئی تھی۔۔۔

ا یک بھیانک خواب تھا پچھلے دو ہفتے ، جس میں اُسے پہلی بار میڈیاسے پیۃ چلاتھا کہ اُس کا باپ کون تھا۔۔۔وہ کون تھی۔۔۔ کہاں سے تھی۔۔۔وہ سالار سکندر اور امامہ ہاشم کی بیٹی نہیں تھی،وہ یہ جانتی تھی لیکن اُسے ہمیشہ یہی بتایا گیاتھا کہ وہ سالار کے ایک دوست کی بیٹی تھی جو ایک حادثے میں اپنی بیوی سمیت مارا گیا تھااور پھر سالارنے اُسے adopt کرلیا۔ مگر اباُس کی زندگی میں اجانک غلام فرید آگیا تھا جے TV پر دیکھتے ہوئے بھی اُس کا ذہن اُس سے کسی بھی رشتہ سے انکاری تھا۔ مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ حقیقت کو حجیلا نہیں سکتی تھی۔

### \*\*\*

وہ سب اُس turmoil میں اُس کے پاس آ گئے تھے۔۔۔ حمین ، جبریل ، عنایہ ، امامہ ، سالار اور ہشّام بھی۔۔۔اُسے یہ بتانے کہ اُنہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی، کیا تھی۔۔۔وہ اُن کے لئے رئیسہ تھی۔۔۔وہی پہلے والی رئیسہ۔۔وہ اُن سب کی شکر گزار تھی، ممنون تھی،احسان مند بھی۔۔۔اور اُس نے اُن سب کو یہ احساس دلا یا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔۔۔ اندر ہونے والی توڑ پھوڑ بے حد شدید تھی۔اس لئے بھی کہ وہ اُس خاندان کے ذلّت اور رسوائی کاسبب بن رہی تھی جنہوں نے اُس پررحم کھاتے ہوئے اُس کو پالا تھا۔ اُسے ایک لخطہ بھر کے لئے بھی سالار سکندر پراپنے باپ کے لگائے ہوئے الزامات کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہواتھااور اُس کے یہاں آنے کی وجہ بھی وہی الزامات بنے تتھے۔وہ کسی کو بتائے بغیر صرف اپنے تعلقات کواستعال کرتے ہوئے یہاں تک آنے میں کامیاب ہوئی تھی۔۔۔اپنے خاندان کوبے خبر رکھتے ہوئے۔

غلام فرید جیل کے ایک اہلکار کے ساتھ بالآخر اُس کمرے میں داخل ہواتھا، جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں اب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا پھروہ جیل اہلکار وہاں سے چلا گیا۔ غلام فرید کچھ نروس انداز میں اُسے دیکھ رہاتھا،وہ کئی کمھے اُسے دیکھتی رہی پھر

اُس نے مدہم آواز میں کہا۔

"آپنے مجھے پہیانا؟"

" نہیں " ایک لحظہ کی تاخیر کے بعد غلام فریدنے کہا۔

میں آپ کی سب سے جیموٹی بیٹی ہوں۔۔۔ جسے مار نابھول گئے تھے آپ۔ "وہ طنز نہیں تعارف تھااور اُس کے علاوہ اپنا تعارف کسی اور طرح سے نہیں کر واسکتی تھی وہ۔

چُنّی" بہت دیر غلام فریداُس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد بے ساختہ بڑبڑا یا تھا۔ رئیسہ نے ہونٹ جھینچ لئے،اُس کی آ تکھیں یانی سے " بھر گئی تھیں۔اُس کے باپ نے بالآخراُسے بہجان لیا تھا۔وہ اب اُس کاوہ نام یاد کرنے کی کوشش کرر ہا تھاجواُس نے لکھوایا تھاپریاد نہیں کرسکا۔اُس نے چُنّی کوایک بار پھر دیکھا۔۔۔ بغور دیکھا۔۔۔ وہ میم صاحب لگ رہی تھی،اپنی سانو لی رنگت کے باوجو د۔۔۔ اُس کی بٹی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ جانتا تھااُس کی آخری اولا د کی پرورش سالار سکندرنے کی تھی۔۔۔ یہ اُسے اُن لو گوں نے بتایا تھا جوبارباراُسے بہت کچھ یاد کروانے اور پھر دہروانے کے لئے آتے تھے۔اُسے چُنّی کودیکھ کراپنی بیوی یاد آئی تھی۔۔۔ایک نیلی جینز اور سفید شرٹ میں بال ایک جوڑے کی شکل میں لیپٹے گلاسز آئکھوں پرلگائے، گلے میں ایک باریک چین میں لٹکتااللہ کے نام کا لاکٹ پہنے، کلائی میں ایک قیمتی گھڑی پہنے اُس کے سامنے ایک گرسی پرٹانگ پرٹانگ رکھے چُنّی نے اُسے اپنی مال کی یاد دلائی تھی۔۔۔اُس کے نین نقش ویسے تھے۔۔۔سارے حلیے میں صرف نین نقش ہی تھے جووہ پہچیان پایا تھا۔۔۔ورنہ وہ بیار رہنے والی لاغر، کمزور اور ہر وقت روتی ہوئی چُنّی ایسے کیسے بن گئی تھی کہ اُس کے سامنے بیٹھے غلام فرید کواُس کے سامنے اپناوجو د کمتر لگنے لگا تھا۔۔۔ پریتہ نہیں اپنی ایک نے جانے والی اولا د کو ایسے اچھے حلیے میں دیکھتے ہوئے غلام فرید کو ایک عجیب سی خوشی بھی ہوئی تھی،وہ اُس لمحے بھول گیا تھا کہ وہ اپنی اس اولا دیر ناجائز اولا د کالیبل لگار ہاتھا۔۔۔برسوں بعد اُس نے کوئی "اپنا" دیکھا تھا اور اپنا دیکھ کروہ

ا یک لفافے میں موجو دکچھ کھانے پینے کی چیزیں اُس نے باپ کی طر ف بڑھاتے ہوئے کہا" یہ میں آپ کے لئے لائی تھی" غلام فرید نے عجیب حیرت سے اُس لفافے کو دیکھااور پھر کا نیتے ہاتھوں سے اُسے تھام لیا، وہ سارے سوالات جو وہ غلام فرید سے کرناچاہتی تھی یک دم دم توڑتے چلے گئے تھے۔۔۔وہ نحیف و نزار شخص جو اُس کے سامنے اپنی زندگی کی آخری سیڑ ھی پر کھڑا تھا، اُس سے وہ سوال اب کرنا ہے کار تھا۔ اُسے اُس پر ترس آ گیا تھا، وہ اُسے اب کسی کٹہرے میں کھڑ انہیں کرناجاہتی تھی۔ غلام فریدنے گلا سزاُ تار کراپنی آئکھیں صاف کرتی ہوئی اُس لڑکی کو دیکھا جس نے پچھ دیریہلے اُس سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ "تم پڑھتی ہو؟"اُس نے بالآخریو چھا، عجیب سے انداز میں۔۔۔ر ئیسہ نے سر اُٹھا کر غلام فرید کا چپرہ دیکھا، پھر سر ہلایا۔غلام فرید کا

"زياده پڙھنا۔"

چېره چکا۔

پھر بھول گیا تھا۔

رئیسہ کی آئکھوں میں نمی پھر اُتری۔

میں اور تمہاری ماں سوچتے تھے تبھی پڑھائیں گے بچوں کو زیادہ۔۔۔اور۔۔۔"غلام فریدنے یادوں کے کسی ڈھند ککے کو لفظوں میں بدلا پھر چُپ ہو گیا۔

"صاحب کومیر اشکریہ کہنا۔۔۔اور دوبارہ جیل مت آنا۔ "غلام فریدنے چند لمحے بعد کہااور رئیسہ کی آنکھوں کی نمی اب اُس کے گالوں پر پھیلنے لگی تھی۔غلام فرید کے لئے سالار سکندرایک بار پھر "صاحب "ہو گیاتھا۔اپنی اولاد کوالیی اچھی حالت میں دیکھ کر رئیسہ کولگاتھااُس کاباب شر مندہ بھی تھا۔

وہ اُٹھ کر کھڑی ہوگئے۔وہ بھی کھڑا ہو گیاتھا۔ پھروہ آگے بڑھااور اُس نے رئیسہ کے سرپر ہاتھ پھیرا،وہ اُسے گلے لگاتے ہوئے جھجکا تھا۔۔۔شایدلگاناچا ہتا تھا۔اُس نے آگے بڑھ کرخو د غلام فرید کو گلے لگایاتھا پھروہ اُس سے لپٹ کربچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔۔۔اینے باقی بچوں اور بیوی کے ناموں کو یکارتے ہوئے۔

وہ بڑا ہلکا وجو دلئے امریکہ واپس آئی تھی اور امریکہ پہنچ کر بالآخر اُس نے اپنائمبر آن کیا تھا۔۔۔اور اُس کا فون یک دم سارے رشتوں سے جاگنے لگا تھا۔۔۔ پیغامات کا انبار تھااُس کی فیملی کی طرف سے۔۔۔ایئر پورٹ سے گھر تک پہنچتے ہواُن سب پیغامات کو پڑھتی گئی تھی۔ نم آئکھوں کے ساتھ۔۔۔ایک کے بعد ایک پیغامات کا hreadh اور پھر ایک آخری پیغام ہتّام کی طرف سے۔۔۔باد شاہ نے تخت چھوڑ دیا تھا۔۔۔کیوں؟۔۔۔اُس نے یہ نہیں لکھا تھا۔ اُسے حمین یاد آیا تھا، اُس کے لفظ۔

۔ گھر کے باہر سالار کے ساتھ ساتھ حمین کی بھی گاڑی تھی۔ رئیسہ نے بیل بجائی۔۔۔ کچھ دیر بعدیہ سالار سکندر تھاجس نے دروازہ آگھولا تھا۔

دونوں خامو شی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر سالار سے لپٹ گئی تھی۔۔ بالکل اُس ہی طرح جب وہ ڈیڑھ سال کی عمر میں اُس سے لپٹی تھی اور پھر الگ نہیں ہوئی تھی۔ سالار اُسے بچوں کی طرح تھپکتار ہا۔۔ وہ امریکہ واپس آنے سے پہلے پاکستان میں ایک پریس کا نفرنس میں اپنا Paternity Test اور غلام فرید کابیان میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے آئی تھی اور ایک وکیتان کے ذریعے اپنے خاندان کی واحد وارث ہونے کے طور پر اپنے باپ کو معاف کرنے کا حلف نامہ بھی۔۔ وہ طوفان جو سالار سکندر اور اُس کے خاندان کو ڈبونے کے لئے آیا تھا، وہ اس بار رئیسہ نے روکا تھا۔

اور وہاں اب سالار سکندر کے سینے سے گئی بچوں کی طرح روتی رئیسہ کو دیکھتے ہوئے اُسے کوئی دلیر نہیں کہہ سکتا تھا۔۔۔وہ بھی سالار سکندر کا ہی خانوادہ تھی۔خون کار شتہ نہ ہونے کے باوجو د، رحم اور مہر بانی کے مضبوط ترین رشتوں سے اُن کے ساتھ جوڑی گئی۔
اپنے نام کے ساتھ سالار کانام استعال کرتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ کے نام سے واقف تھی مگر وہ باپ جیل میں سزائے موت کا ایک قیدی تھا، سالار کا دوست نہیں،وہ اس سے واقف نہیں تھی۔اور اس "واقفیت "کے بعد اُسے اُس خاندان کی قدر وقیمت کا اندازہ ہو گیا تھاجو اُس کا تعارف تھا۔

"میں نے تمہیں روناتو مبھی نہیں سکھایار ئیسہ۔۔نہ ہی رونے کے لئے تمہاری پر ورش کی ہے۔سالار نے اُسے خو دسے الگ کرتے ہوئے کہا۔وہ اب اپنے آنسوؤں پر قابو پار ہی تھی۔اور اُس نے سالار کے عقب میں کھلے دروازے سے حمین اور امامہ دونوں کو دیکھا تھا۔

" آخری بارروئی ہوں بابا۔ "اُس نے گیلی آئکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہنے کی کوشش کی اور اُس کی آواز پھر بھر ّا گئی۔

"You belong to us" سالارنے اُسے جتانے والے انداز میں کہا۔ "اور تم سمجھدار اور بہت بہادر ہو۔۔۔ ہم نے یہی سکھایا ہے تہہیں۔ "وہ جیسے اُسے یاد دہانی کروارہا تھا۔ وہ سر ہلانے گئی تھی۔ زندگی میں کبھی کوئی ایساموقع آتاجب وہ اُنہیں اپنی احسان مندی دکھاسکتی تواُنہیں بتاتی کہ اپنے حقیقی باپ سے ملنے کے بعد اُسے پہلی بارید احساس ہوا تھا کہ وہ بے حد خوش قسمت تھی۔۔۔ واقعی خوش قسمت تھی کہ وہ سالار سکندر کے خاندان کا حصّہ بنی تھی، اُسے وہ OWn کرتے تھے۔

#### \*\*\*

9:15 منٹ پر بالآخر لفٹ کا دروازہ کھلاتھا اور حمین سکندر اپنے دو ذاتی محافظوں کے بیچھے باہر نکلاتھا، اُس کے بیچھے اُس کے عملے کے باقی افراد باقی تھے۔ کوریڈور میں پریس فوٹو گرافرز اور چینلز کے افراد بھی تھے جو ہر آنے والی اہم شخصیت کی coverage کررہے تھے،اُس سے یانچ منٹ پہلے وہاں سے سالار سکندر گزر کر گیاتھا اور اب وہ وہاں آیاتھا اُس تقریب کے دواہم ترین لوگ۔۔۔

بے حد تیزر فاری سے قدم اُٹھاتے حمین سکندر کوریڈور میں اُس کی آمد کی کور تئے کرتے پریس فوٹو گرافرز پر نظر ڈالتے اپنااستقبال کرتے ہوئے Officials کے ساتھ بڑی تیزی سے بینکوئیٹ ہال کے داخلی دروازے کی طرف جارہاتھا، جب اُسے یک دم اپنے عقب میں آتے اپنی ٹیم کے ایک ممبر سے کچھ پوچھنے کا خیال تھا۔۔۔اپنے Chief Finance Strategist سے۔۔۔وہ لمحہ بھر کے لئے زُکا، پلٹا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا اُس نے اپنی گردن کی پشت میں کوئی سلاخ تھستی محسوس ہوئی تھی۔۔۔پھر شیشہ

ٹوٹنے کی آوازیں اور پھر چیخوں کی اور پھر کوئی اُسے زمین پر گرا تاہوااُس پر لیٹا تھا۔۔۔ پھر کوئی چیخاتھا" سامنے والی بلڈنگ سے گولی چلائی گئی ہے۔"اور اُس وقت پہلی بار حمین کواحساس ہوااُس کی گر دن کی پشت پر کیا ہوا تھا۔۔۔ تکلیف شدید تھی، کیکن تکلیف نا قابلِ بر داشت تھی۔وہ حواس میں تھا۔۔۔سب کچھ سُن رہاتھا۔۔۔اُسے اب زمین یہ ہی تھسٹیتے اُس کی سیکورٹی ٹیم وہاں سے لفٹ کی طرف لے جارہی تھی اور اُس وقت حمین کو پہلی بار سالار سکندر کا خیال آیا تھااور اُس کا دل اور دماغ بیک وقت ڈو بے تھے۔

#### 

سالار سکندرنے بینکوئیٹ ہال میں سٹیج پرر کھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اپنی تقریر کے notes پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اُس بینکوئیٹ ہال کی داخلی دروازے کے بالمقابل ایک کھڑ کی کے شیشے ٹوٹنے کی آ واز سُنی تھی۔اُس نے بے یقینی سے بہت دوراُس شیشے کی گرتی کر چیاں دیکھی تھیں۔۔۔وہ ساؤنڈیروف بلٹ پروف شیشے تھے۔۔۔ٹوٹ کیسے رہے تھے۔۔۔؟؟ایک لمحہ کے لئے اُس نے سوچا تھااور پھر اُس نے ہال کے عقبی حصّے اور باہر کوریڈور میں شور مُنا تھااور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ سکتا، اُس سمیت سٹیج پر بیٹھے ہوئے لو گوں کو سیکورٹی گارڈزنے کور کرتے ہوئے سٹیج کے عقب میں تھینچتے ہوئے فرش پر لیٹنے کا کہہ رہاتھا۔ ہال میں اب شور تھا۔ گارڈز چلا چلا کر orders دے رہے تھے اور جس جس اہم شخصیت کے ساتھ وہ سیکورٹی پر مامور تھے۔وہ اُسے cover کرنے میں مصروف تھے۔وہاں موجو دہر شخص خاص تھا۔۔۔اہم۔۔۔وہ دُنیا کے بہترین اثاثوں کا مجمع تھا،جو اب زندگی بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھے اور وہاں زمین پر اوند ھے منہ لیٹے سالار کو حمین کاخیال آیا تھااور اُس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ ہال میں اُس کے بعد حمین سکندر کو داخل ہونا تھا۔۔۔اور وہ نہیں آیا تھا۔۔۔ تو کیا یہ حملہ اُس پر۔۔۔وہ سوچ نہیں سکا،وہ زمین سے اُٹھ گیا۔۔۔ گارڈز نے اُسے روکنے کی کوشش کی۔۔۔اُس نے اُنہیں دھادیااور چِلاّیاGo awayوہ اُس کے پیچھے لیکے تھے۔وہ زمین پر لیٹے لو گوں کو بچلا نگتا، کھڑے گارڈزسے ٹکرا تا داخلی دروازے تک آگیا تھاجواس وقت سیکورٹی آفیشلزسے بھر اہوا تھا۔۔۔اوراس ہجوم میں بھی اُس نے ریسپشن رنر کے ساتھ سفید ماربل کے فرش پر خون کے دھبے دیکھے تھے جو پورے فرش پر لفٹ تک گئے تھے۔

> " کس کو گولی لگی ہے؟ "اُس نے اپنے سر دہوتے وجو د کے ساتھ وہاں ایک سیکورٹی آفیشل کا کندھا بکڑ کریو چھا۔ " حمین سکندر "سالار کے پیروں سے جان نکل گئی تھی، وہ لڑ کھڑ ایا تھا۔ اُن دونوں سیکور ٹی گارڈزنے اُسے سنجالا۔

"Is he alive?" \_ اُس نے اُس سیکورٹی اہلکارسے دوبارہ بوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ \*\*\*

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

امامہ اُس ہوٹل کے ساتویں فلور پر سالار سکندر کے کمرے میں تھے۔ وہ ایک Suite تھا اور اُن کے برابر کے کمرے میں حمین رہ رہا تھا۔ امریکہ شفٹ ہو جانے کے بعد امامہ سالار کے ہر سفر میں اُس کے ساتھ جارہی تھی۔ اس سفر میں حمین بھی اُن کے ساتھ تھا۔ وہ اُس ہی کے ذاتی طیّارے پر آئے تھے۔۔۔ افریقہ وہ دو دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آئی تھی اور اس بارو جبھی جانا چاہتے تھے۔۔۔ اپنی پر انی یادیں تازہ کرنے کے لئے۔۔۔ اُن تینوں نے بچھ دیر پہلے اکٹھے ہی کمرے میں ناشتہ کیا تھا۔۔۔ اس کا نفرنس کے بعد وہ سہ پہر کو کنشاسا جانے والے تھے اور امامہ اُس وقت اپنی پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ بچھ دیر پہلے اُس Suite میں اپنے اور حمین کے بیڈرومز کا در میانی دروازہ کھول کر اُس کا سامان بھی پیک کر آئی تھی ، اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اُس نے اپنے ممرے کے دروازے پر زور دار دستک سُنی تھی۔ وہ بُر بڑائی ، پھر اُس نے جاکر دروازہ کھولا۔۔۔ پوراکوریڈور سیکور ٹی آئی تھی۔ آئیشلز سے بھر اہوا تھا اور وہ تقریباً ہر کمرے کے دروازے پر تھے۔

" آپ ٹھیک ہیں؟" اُن میں سے ایک نے پوچھا۔

"ہاں۔۔۔ کیوں؟"اُس نے حیرانی سے کہا۔ وہ دونوں بڑی تہذیب سے اُسے ہٹاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے اور اُنہوں نے اندر آتے ہی کھڑکی کے کھلے ہوئے بلا مَنڈز بند کئے تھے۔ پھر اُن میں سے ایک حمین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا اور پچھ دیر بعد لوٹا۔

کیابات ہے؟"امامہ اب شدید تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ "ایک ایمر جنسی ہوگئی ہے۔۔۔ آپ کمرے سے باہر مت نکلیں۔۔۔اگر کچھ مسئلہ ہوتو ہمیں بتادیں۔ "اُن میں سے ایک اُسے کہہ رہا تھا دو سرااُس کا باتھ روم اور وار ڈروب برق رفتاری سے چیک کر آیا تھا۔ وہ جس تیزر فتاری سے آئے تھے،اُس ہی تیزر فتاری سے باہر نکل گئے تھے۔۔۔امامہ کو ہوا تھا۔ وہ سالار اور حمین کو اُس وقت فون نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ فون سروس اُس وقت کام نہیں کر رہی تھی، مگر اُس نے TV آن کر لیا تھا، جہاں پر لو کل اور بین الا قوامی چینلز اس کا نفرنس کی لائیو کور تے کرنے میں مصروف تھے۔سکرین پر پہلی تصویر اُبھرتے ہی امامہ کھڑی نہیں رہ سکی، وہ صوفہ پر بیٹھ گئے۔۔۔ TV کی سکرین پر وہ ٹو ٹی ہوئی کھڑکی تھی۔۔۔اور بینکو ئیٹ ہال کے باہر ہواسے ڈرون کیمر ول کے ذریعے فضائی مناظر دکھائے جارہے تھے۔۔۔

سکرین پرcaption باربار نمو دار ہور ہاتھا۔۔۔جو اُس گلوبل کا نفرنس پر ہونے والے حملے اور فائر نگ کی خبر بریکنگ نیوز کی طرح سے چلارہے تھے۔۔۔ مگریہ وہ caption نہیں تھا جس نے امامہ کوبد حواس کیا تھا۔۔۔وہ دو سرا ticker تھاجو باربار آرہا تھا۔ وہ TAI کے سربراہ حمین سکندراس حملے میں شدید زخمی۔امامہ کولگائسے سانس آنابند ہو گیاتھا۔اُس نے اُٹھنے کی کوشش کی۔۔۔ اُٹھ نہیں سکی۔۔۔اُس نے چیخنے کی کوشش کی تھی،وہ وہ بھی نہیں کر سکی۔۔۔افریقہ اُس کے لئے منحوس تھا۔اُس نے سوچاتھااور اپنے کمرے کے دروازے پر اُس نے دھڑ دھڑ اہٹ سُنی اور پھر اُس نے حمین سکندر کے کمرے کا دروازہ کھُلتے دیکھا۔

#### \*\*\*

سالار سکندر کوسکورٹی آفشلزروک نہیں پائے تھے۔۔۔ پکڑنے، سمجھانے، آگے جانے سے روکنے کی کوشش کے باوجود۔۔۔وہ برق رفتاری سے اُن چار lifts میں سے اُس لفٹ کی طرف گیا تھا جس طرف خون کے وہ دھبے گئے تھے۔ سکورٹی آفشلزاب اُسے عقب سے کور کررہے تھے۔وہ اُس کھڑکی کے سامنے خود کو ایک بار پھر expose کررہا تھا جہاں اب شیشہ نہیں تھا اور اُس کے سامنے کی عمارت سے فائزنگ ہوئی تھی۔۔۔ سامنے والی عمارت کو اب گھیر ہے میں لیا جارہا تھا اور جب تک وہاں security سامنے کی عمارت کو اب گھیر سے میں لیا جارہا تھا اور جب تک وہاں لینا نہیں داوعت تھے۔۔۔ گر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔ گر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔ گر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔ گر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہیں روک سکھ کو بین کو باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہیں روک سکھ کے باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہیں روک سکھ کے باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہود نہیں روک سکھ کے باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہوں کے باوجود نہیں روک سکھ کو باوجود نہوں کے باوجود نہیں ہو باوجود نہوں کو باوجود نہوں کو باوجود نہوں کو باوجود نہوں کے باوجود نہوں کو باوجود

لفٹ کا دروازہ اب گھل گیا تھا۔۔۔اور اُس کا فرش بھی خون آلود تھا۔۔۔ بہت زیادہ نہیں لیکن فرش یہ بتارہاتھا کہ وہ جو بھی تھا۔۔۔ شدید زخمی تھا۔ لفٹ کے اندر پہنچنے کے بعد سالار کو سمجھ نہیں آئی وہ اُس کے بعد آگے کیا کرے۔۔۔وہ اِپنے بیٹے کے خون پر بھی قدم رکھنے کی جر اُت نہیں کرپارہا تھا۔۔۔اُس کے اندر داخل ہوتے ہی سیورٹی آفیشلز اُس کے پیچھے اندر گھسے تھے اور اُنہوں نے قدم رکھنے کی جر اُت نہیں کرپارہا تھا۔۔۔اُس کے اندر داخل ہوتے ہی سیورٹی آفیشلز اُس کے پیچھے اندر گھسے تھے اور اُنہوں نے

دروازه فوری طور پر بند کیااور پھر جیسے سکون کاسانس لیا۔

اُسے کہاں لے کر گئے ہیں؟" سالارنے کھو کھلی آ واز کے ساتھ کہا تھا۔

"ہمیں نہیں پیۃ سر""اُن میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے 7th Floor کا بٹن پریس کر دیا۔

"مجھے حمین کے پاس جانا ہے۔"وہ چِلاّ یا تھا۔وہ دونوں خاموش رہے۔لفٹ برق رفتاری سے حرکت میں تھی۔

حمین کے کمرے کے کُھلے دروازے میں حمین کھڑا تھا۔اُس کی سفید شرٹ خون آلو دیتھی اور وہ سیاہ کوٹ بھی اُس کے جسم پر نہیں تھاجووہ پہن کر گیاتھا۔وہ بے حس وحر کت بیٹھی اُسے دیکھتی رہی۔سکرین پر ابھی بھی اُس پر ہونے والے حملے کی تفصیلات چل رہی تھیں۔اور وہ اپنے پیروں پر کھٹر ااُسے دیکچے رہاتھا۔امامہ اُٹھی۔۔۔ دوبارہ بیٹھ گئی۔۔۔اُس کی خون آلو دشر ٹ اُس کی جان نکال رہی تقی اور اُس کا اپنے پیروں پر کھڑ اوجو داُسے زندگی بخش رہاتھا۔

وہ ایک بار پھر اٹھی اور بھا گتے ہوئے اُس نے جا کر حمین کواینے ساتھ لیٹا یا تھا۔

میں ٹھیک ہوں متی۔۔۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہہ رہاتھا۔

بابا کہاں ہیں؟ "اُس نے امامہ سے اگلاسوال کیا تھااور امامہ کو پہلی بار سالار کا خیال آیا۔ تب ہی دروازہ دوبارہ دھڑ دھڑ ایا گیااور وہ اپنے قدموں پر چلتا دروازے تک گیااور اُس نے دروازہ کھول دیا۔ اُس کے بالکل سامنے سالار سکندر کھڑا تھا۔ چند کمحوں کے لئے باب ببیٹاایک دوسرے کو دیکھ کر فریز ہوئے تھے۔ پھر سالار آگے بڑھااور شادی مرگ سی کیفیت میں اُس نے حمین کولپٹایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حمین سکندر نے سالار سکندر کی گرفت کواتناسخت پایاتھا کہ اُسے لگااُس کا دم گھٹ جائے گا۔اُسے اپنی گر دن کی پشت سے بہتے خون کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اپنے گالوں کونم کرتے سالار کے آنسوؤں سے۔۔۔

سالار کے خاندان میں سے اُس کا جانشین کون ہو گا اُس کی پشت سے بہتا خون اُس کا اعلان کر رہاتھا۔

بابا میں ٹھیک ہوں۔۔۔ آئیں دوبارہ چلتے ہیں کا نفرنس ہال میں۔ "سالارنے اپنے کانوں میں مستحکم آواز میں کہی ہو ئی ایک سر گوشی سُنی تھی۔

\*\*\*

وہ افریقہ کی تاریخ کایاد گار ترین دن تھاجب کئی سالوں بعد تاریخ ایک بار پھر دہر ائی جارہی تھی۔

بینکوئیٹ ہال میں تمام delegates ایک بار پھر اپنی سیٹوں پر بر اجمان تھے۔خوف وہر اس کی ایک عجیب سی فضامیں بے حد ناخوش مگر کا نفرنس جاری تھی۔۔۔ کینسل نہیں ہوئی تھی۔اُس کھڑ کی کاوہ شیشہ اُسی طرح ٹو ٹاہوا تھا مگر اب سامنے والی بلڈنگ سیکور ٹی آفیشلز کے حصار میں تھی۔ کا نفرنس ایک گھنٹہ کی تاخیر سے اب دوبارہ شر وع ہونے جار ہی تھی۔

سالار سکندر اور حمین دونوں امامہ کے کمرے میں تھے۔ میڈیکل ٹیم حمین کو فرسٹ ایڈ دے چکے تھے،اور فرسٹ ایڈ دینے کے دوران اُنہیں پیۃ چلاتھا کہ گولی اُس کی گر دن میں نہیں گئی تھی۔وہ اُس کی گر دن کی پیثت پرر گڑ کھاتی اور جلد اور کچھ گوشت اُڑاتے

ہوئے گزر گئی تھی۔۔۔اُس کی گر دن پر تین اپنج لمبااور آدھ اپنج گہر اایک زخم بناتے ہوئے۔۔۔میڈیکل ٹیم نے اُس کی بینڈ سج کی تھی اور پین کلر لگا کر اُس کے اس زخم کو کچھ دیر کے لئے سُن کیا تھا تا کہ وہ کا نفر نس اٹینڈ کر سکتا۔ اُسے blood لگنا تھا کیکن وہ فوری طور پر اُس کے لئے نتیّار نہیں ہوا تھا۔اس وقت اُس کے لئے اہم ترین چیز اُس کا نفرنس ہال میں دوبارہ بیٹھنا تھا۔۔۔اُن لو گوں کا دکھانا تھا کہ وہ اُنہیں گرانہیں سکے۔۔۔ ڈرابھی نہیں سکے۔

سالار سکندر اُس سے پہلے کمرے سے نکلاتھااور اب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد حمین سکندر امامہ سے گلے مل رہاتھا۔ امامہ نے اُسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔۔۔ وہ سالار سکندر کا بیٹا تھا، اُسے کون روک سکتا تھا۔۔۔اُس نے صرف اُسے گلے لگایا تھا، ما تھا جو ما تھا 🚊 اور دروازے پر رخصت کر دیا تھا۔

اُس لفٹ کا دروازہ 40:40 پر ایک بار پھر گھلا تھا۔۔۔ اس بار حمین سکندر کے ساتھ سیکورٹی کا کوئی اہلکار نہیں تھاصرف اُس کے اپنے سٹاف کے لوگ تھے۔اُس کے لفٹ سے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی وہاں تالیوں کاشور گو نجناشر وع ہوا تھا۔وہ پریس فوٹو گرافرزاور اُس کوریڈور میں کھڑے سیکورٹی اہلکار تھے جو اُسے اُس دلیری کی داد دے رہے تھے جو وہ دکھار ہاتھا۔۔۔ لمبے ڈگ بھرتے اُس نے ٹوٹے شیشے والی اُس کھڑ کی کو بھی دیکھاجو ہال کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے ایک عجیب سامنظر پیش کررہی تھی،اگر چہ اُس کے سامنے اب سیکورٹی املکاروں کی ایک قطار رہتی تھی۔

تیز قد موں سے لمبے ڈگ بھر تاحمین سکندر جب ہال میں داخل ہوا تھاتوہال میں تالیاں بجنی شر وع ہو ئی تھیں، پھر وہاں بیٹھے وفود ا پنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔

حمین سکندر مسکراتا، سر کے اشارے سے اُن تالیوں کاجواب دیتا سٹیج کی طرف بڑھ رہاتھااور سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ کھڑ اہونے شر وع ہوئے تھے اور پھر حمین نے سالار سکندر کو کھڑ اہوتے دیکھا تھا۔ حمین چلتے چلتے رُک گیا تھا۔ ۔ ۔ وہ اُس کے باپ کی طرف سے اُس کی تعظیم تھی جواُسے پہلی بار دی گئی تھی۔ایک لمحہ تھٹھکنے کے بعد حمین سکندر نے سٹیج کی سیڑ ھیاں چڑھنا شر وع كردياتھا۔

د نیا بھر کے TV چینلزوہ مناظر live د کھارہے تھے۔۔۔ دلیری کا ایک مظاہر ہوہ تھاجو دنیانے کئی سال پہلے اسی افریقہ میں سالار سکندر کے ہاتھوں دیکھاتھا، جر اُت کا ایک مظاہر ہوہ تھاجو آج اسی افریقیہ میں وہ حمین سکندر کے ہاتھوں دیکھ رہے تھے۔ ستیج پر اب TAI اور SIF کے دونوں سر براہان مل رہے تھے اور اُس memorandum پر دستخط کر رہے تھے جس کے لئے وہ 🚆 وہاں آئے تھے اور پھر اُس کے بعد حمین سکندرنے تقریر کی تھی۔۔۔اُس ہی آخری خطبے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھاجس کاحوالہ ﷺ کئیسال پہلے اُس کے باپ نے افریقہ کے سٹیج پر دیا تھا۔

"بڑی بابر کت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ "اُس نے سورة ملک کی آیات سے اینی تقریر کا آغاز کیا۔

وہ ذات جس نے پیدا کیاموت اور زندگی کو تا کہ آز مائش کرے تمہارے کہ کون تم میں سے زیادہ اچھاہے عمل میں۔۔۔اور وہ ہے 🚊 زبر دست، بے انتها۔۔۔ معاف فرمانے والا۔

اُس ہال میں سوئی گرنے جیسی خاموشی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے جو کُن کہتاہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں،جو د شمنوں کی جالیں اُن ہی پر اُلٹادیتاہے۔

کئی سال نے سود کے خلاف اپنی پہلی جدوجہد افریقہ سے شروع کی تھی، یہ وہ زمین تھی جس پر میرے باپ نے ایک سودی نظام کے آلہ کار کے طوریر کام کرتے ہوئے سود کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔۔۔اُس سود کو جسے آخری خطبہ میں نبی آخر الزمان 🗂 نے حرام قرار دیا تھااور اُس آخری خطبے میں بیہ صرف سود نہیں تھا جس کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا تھا، بیہ مساوات بھی تھی جس کا حکم دیا گیا تھا۔۔۔انسانوں کو اُن کے رنگ،نسل،خاندانی نام ونسب کے بجائے صرف اُن کے تقویٰ اوریار سائی پر judge کرنے کا۔۔۔ SIF اور TAI آج اُس ہی مشن کو آگے بڑھانے کے لئے دنیا کے سب سے بڑے گلوبل فنڈ کا قیام عمل میں لایا ہے۔۔۔ " وہ بات کر رہاتھااور پوری دُنیاسُن رہی تھی۔۔۔وہ آخری نبی 🖶 کاحوالہ دیتاہوابات کر رہاتھااور وہ پھر بھی سُننے پر مجبور تھے۔۔۔ کیونکہ وہ باعمل بہترین مسلمان تھے جن کے قول و فعل میں وُنیا کو تضاد نظر نہیں آرہاتھا۔ جو طاقت وریتھے تو وُنیااُن کے مذہب کو

وہ ایک گولی جو دُنیا کی تاریخ بدلنے آئی تھی وہ کاتبِ تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔۔۔ تاریخ ویسے ہی لکھی جارہی تھی جیسے الله تعالی چاہتا تھااور وہ ہی لکھ رہے تھے، جن کواللہ نے منتخب کیا تھا۔ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی محبت وہ آب حیات ہے جوزند گی کو دوام بخشاہے اس دُنیاسے اگلی دُنیا تک۔

\*\*\*

بھی عزّت دے رہی تھی اور اُس مذہب کے بیغام بر کو بھی۔۔۔

2040

مریکہ کے اُس اسپتال کے نیوروسر جری ڈیار ٹمنٹ کے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر جس شخص کا دماغ کھولے بیٹھے تھے وہ آبادی کے اُس 2.5 فیصد حصّہ سے تعلق رکھتا تھاجو 1.0 Level، 150 کے ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔

وہ آیریشن آٹھ گھنٹہ سے ہور ہاتھااور ابھی مزید کتنی دیر جاری رہناتھا، بیرکسی کو اندازہ نہیں تھا۔ڈاکٹر زکی اس ٹیم کوlead کرنے والا ڈاکٹر دُنیاکے قابل ترین سر جننز میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے منسلک ایک گلاس روم میں سر جری ریذیڈ نٹس اس وقت جیسے سحر زدہ معمول کی طرح اس ڈاکٹر کے چلتے ہوئے ہاتھوں کوبڑی سکرین پر دیکھ رہے تھے جو اُس کھلے ہوئے دماغ پریوں کام کررہاتھا جیسے کس pianist کی انگلیاں ایک پیانو پر۔وہ اپنی مہارت سے سب کو مسمر ائز ڈکئے ہوئے تھا سوائے اس ایک شخص کے جس کی زندگی اور موت اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔

آ پریشن کے دوران وہ نیورو سر جن چند کمحوں کے لئے رُ کا تھا۔ایک نرس نے بنا کہے اُس کے ماتھے پر اُبھرنے والے قطروں کوایک کپڑے سے خشک کیا۔ وہ شخص ایک بار پھر اپنے سامنے آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پر پڑے ہوئے اُس دماغ پر جھکاجو دُنیا کے ذہین ترین د ماغوں میں سے ایک تھااور جوایک گولی کانشانہ بننے کے بعد اُس کے سامنے آیا تھا۔ دُنیا کی اہم ترین یوزیشنزیر فائزر بنے والے اس شخص کے لئے اس ایمر جینسی میں اُسے بلوایا گیا تھا۔ وہ سر جن اب تک 270 اہم اور نازک ترین کامیاب سر جریز کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی تاریخ کا کم عمراور سب سے قابل سر جن تھا۔ لیکن آج پہلی بار اُسے لگ رہاتھا کہ اُس کاوہ Percent 100 کامیابی کا

ریکار ڈختم ہونے والا تھا۔وہ ایک بار پھر گہری سانس لے کرٹیبل سے ہٹا۔اُسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس آپریشن میں کامیابی

کے گئے۔

ختم شُد

عُمیر ااحمد کااختنامی نوٹ پنچے مُلاحظہ فرمائیں، آپکے تبصر وں کاانتظار رہے گا

http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com

### よっしょうこ きましょう

آب حیات آج آپ کے سامنے اپنادوسالد سفرقتم کرد ہاہاور میرے لئے بیضروری تھا کہ بیل آپ سب كالشكريداداكرتي جواس ووساله سفريس جاب تعريف جاب تنقيد حين مير ساته بيؤس ررب كوتي بھی رائٹر یکلیٹا پی کھی ہوئی تحریروں ہے ہی برا بنتا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ اُن تحریروں کی عوامی پذیرائی ے بہت برابن جا تا ہے۔

میرا18 سالہ کیریئر بھی اتنالساند ہوتا اگر جھے اور میری تحریروں کوآپ سے پذیرائی اور محبت ناملتی میرے اس ٹیلنٹ کو جلا آپ کی حوصلہ افرائی اور داونے دی ، بیس اس کے لئے آپ کی بہت ممنون ہوں .... میں خواتین ڈائجسٹ کی انتظامیہ کی بھی بہت ممنون ہوں ں جنہوں نے دوسال اس ناول کو يزے اجتمام عشائع كيا۔

مير كال والتعلقة كادوسر احت كتف يورد دل كرد كاكام تفاءاس كالنداز و محص لكيف كدوران تيس، آب حیات کی اشاعت کے دوران ہوا۔ ہم ہیرواور ہیرو کُن ٹیس بناتے میں اور پھر ہے مانے رسیارس ہو تے کان سے قلطی مو عتی ہے۔Judgements کی بھی .....اور تر فیبات للس کی سن الب حیات میں میں نے پیر کامل کے " کامل"ان انسانوں کوزندگی کے تجریات اور چیلنجز سے نیرو آ ز ما دکھایا .... بھی ہارتے بھی جیتنے دکھایا ... کیاں ہمیشہ ' کیجے'' دکھایا .... اور پہ سفروہ ہے جوہم سب كرتے إلى .... بر" كامل "بن جائے والدانسان يحى.

2003 میں میر کامل آیک بہت متناز عدموضوع پر تکھاجانے والا ناول تھاجو آج بھی بہت ہے او بی حلقوں من شديد تقيد كاشكار موتا ي-

آب حیات اس د مائی کے بہت سے متناز مدایشوز پر کھی جانے والی کتاب ہے۔اُن برے چیلنجز پرجو مسلم أمته كودر بيش بيل .... أن يهو في چيلنجز پر جوجم سب كواچي في اورمعاشرتي زندگي بين ور پيش بين \_ میں اس بات بر تھل یقین رکھتی ہول کرزندہ رہ جانے والی کتابیں وہ نہیں ہوتیں جنہیں ہر کوئی صرف داو و اورأس ميں سے كوئى الك بھى قابل اعتراض يا قابل بحث بات ندتكال سكے۔

مزنده ره جانے والی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو پڑھنے والول کو اگر ایک طرف وادد ہے کے لئے مجبور کرتی ہیں و وسرى الرف ألجهاتي بهي بين ، اوراعمة اض اوراختلاف كرف يهي مجبود كرتي بين اور بيري بركتاب ی طرح بیکام آب حیات نے بھی کیا۔اس status آ نے والے سالوں میں کیا ہوگا ، بیصرف الله دب

العزت ہی کومعلوم ہے۔

بہت سے قار مین کورٹ کا پندشا پر الجھادے .... آب حیات کی کہانی '' تبارک الذی' رختم ہورہی ہے، مگر ترے کا پتہ وہ چیلنجز میں جو بھی ختم نہیں ہوں گے۔ایک اور دہائی میں چنداور کر دار زندگی میں پھاور چیلنجز کے ساتھاورزندگی نسل درنسل یونہی چلتی رہے گی۔ ہردہائی میں کچھلوگ ان چیلنجزیر یورااتریں کے ،اور ہروہائی میں کھ لوگ آب حیات بی کرلاز وال بنتے رہیں گے۔

210/2



